

# بسرانته التحاليجير

# معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت دام كام پردستياب تمام اليكثر انك كتب .....

- عام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- علامی کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)
  - ک جاتی ہیں۔
- وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

# ☆ تنبيه ☆

- **→** کسی بھی کتاب کو تحارتی پامادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلام تعلیمات بمشمل كتب متعلقه ناشرين سے خريد كر تبليغ دين كى كاوشوں ميں بمربور شركت اختيار كريں ﴾

🛨 نشرواشاعت، کتب کی خریدوفروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

# www.KitaboSunnat.com

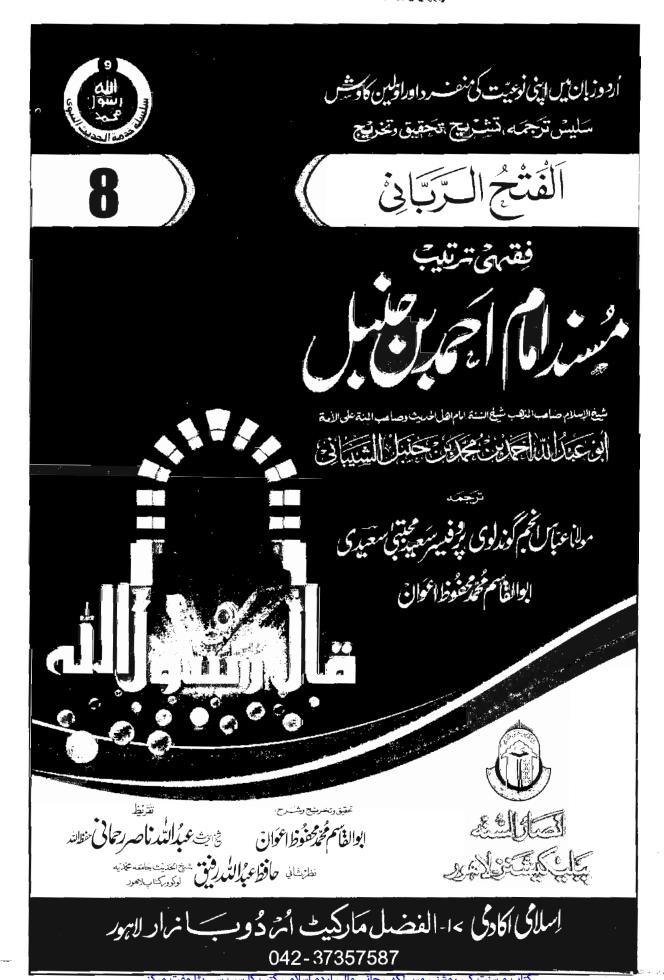





امام احمد وطلني ين البني بيني جناب عبدالله سي كها: إحْتَفِظ بِهذَا الْمُسْنَدِ، فَإِنَّهُ سَيكُوْنُ لِلنَّاسِ إِمَامًا ـ تم اس مندكي حفاظت كرنا، پس بيتك عنقريب بيلوگوں كا امام هوگ ـ (سير أعلام النبلاء: ٢١/٣١)



www.KitaboSunnat.com

# 24 - 1 NEXPO 3 OF CA 8 - CHANGE NO

# 

# كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرُانِ وَتَفُسِيُرِهِ وَاسْبَابِ نُزُولِهِ

بَابُ مَا جَاءَ فِى فَضْلِ الْقُرْآنِ وَالْإعْتِصَامِ بِهِ بَـابُ الْـحَتُ عَلَى تَعَلَّمِ الْقُرْآنِ وَتَعْلِيْمِهِ وَحِفْظِهِ وَفَضْل ذٰلِكَ

بَابُ مَا جَاءَ فِى قِرَانَةِ الْقُرْآنِ بِاَجْرِ اَوْ تَعْلِيْمِهِ بِاَجْرِ ٱبُوَابُ تِكَاوَةِ الْقُرُ آنِ وَآدَابِهَا

بَابُ فَضْلِ قِرَانَةِ الْقُرْآنِ وَالتَّعَبُّدِيهِ وَالْعَمَلِ بِمَا فِيْهِ بَـابُ مَـا جَاءَ فِى الْجَهْرِ بِقِرَانَةِ الْقُرْآنِ وَالتَّعَنَّىٰ بِهِ وَحُسْنِ الصَّوْتِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْتِيْلِ الْقِرَاءَ قِ وَقِرَاءَ قِ النَّبِي اللَّهِ الْقَلَ الْمَلَلِ ، وَفِيْ كُمْ بَابُ الْاقْتِصَادِ فِي الْقِرَانَةِ خَوْفَ الْمَلَلِ ، وَفِيْ كُمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ؟

نَابُ نُزُولِ السَّكِيْنَةِ وَالْمَلَائِكَةِ عَنْ قِرَائَةِ الْقُرْآنِ
الْبُ فَضْلِ قِرَاثَةِ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ

. ذِكْرِ مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ مِنَ الصَّحَابَةِ

بَابُ مَا يَسْتَحِبُ آنْ يَقُولُهُ الْقَارِئُ عِنْدَ ذِكْرِآيةِ
عَذَابٍ أَوْ رَحْمَةٍ وَعِنْدَ خَتْم بَعْضِ السُّورِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ إِسْنِمَاعِ الْقُرْآنِ وَالْبِكَاءِ عِنْدَ ذَلِكَ

بَابُ الْحَدِثُ عَلْى تَعَاهُدِ الْقُرْآنِ وَالْبِكَاءِ عِنْدَ ذَلِكَ

بَابُ الْحَدِثُ عَلْى تَعَاهُدِ الْقُرْآنِ وَالْبَكَاءِ عِنْدَ ذَلِكَ

وَالنَّهُى عَنْ أَنْ يَقُولُ: نَسِينتُ آيَةً كَذَا كَذَا

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَعِيْدِ الشَّيدِيْدِ لِمَنْ نَبِي الْقُرْآنَ

# قرآن کریم کے فضائل ،تفییر اور اسباب نزول کی کتاب

قرآن پاک تفہر تفہر کر (ترتیل ہے) پڑھا جائے ------ 47 بوریت کے ڈریے قراء ت قرآن میں میانہ روی اختیار کرنے کا، نیز اس چیز کا بیان کہ کتنے دنوں میں قرآن مجید کی پیکیل کی جائے -------------

اَوْ بَعْضَهُ بَعْدَ حِفْظِهِ اَوْ تَرَاآى بِقِرَاءَ تِهِ اَوْ تَاكَّلَ بِهِ اَوْلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيْهِ

# اَبُوَابُ مَا جَاءَ فِى تَحُزِيُبِ الْقُرُانِ وَاوُرَادِهِ وَ تَالِيُفِهِ وَجَمُعِهِ وَكِتَابَتِهِ فِى الْمَصَاحِف

بَابُ تَحْزِيْبِ الْقُرْآنِ وَآوْرَادِهِ بَابُ مَنْ فَاتَهُ شَیْءٌ مِنْ وِرْدِهِ مَتَٰی يَقْضِيْهِ بَـابُ كِتَـابَةِ الْـقُرُانِ فِی الْاکْتَافِ وَاللَّحَافِ عَلٰی عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ

بَـابُ مَا جَاءَ فِي تَأْلِيْفِ الْقُرَآنِ وَجَمْعِهِ فِي خِكَلافَةِ أَبِي بَكْرِ نَاتَهُ:

بَابُ كِتَابَةِ عُثْمَانَ وَ لَيُنْ لِلْمَصَاحِفِ فِي خِلاقَتِهِ وَتَوْذِيْعِهَا فِي الْاقْطَارِ وَحَمْلِ النَّاسِ عَلَى عَدْمِ الْمُحُرُوجِ عَنْهَا وَحَرْقِ مَا يُخَالِفُهَا مِنَ الصَّحُفِ وَالْمُصَاحِفِ الْقَدَيْمَة

بَابُ رَأِي ابْنِ مَسْعُوْدِ بْلَيْرٌ فِى مَصَاحِفِ عُثْمَانَ ٱبُوَابُ الْقِرَاءَ اتِ وَجَوَازِ اِنُحِتَلافِهَا وَالنَّهُي عَنِ الْمِرَاءِ فِيُهَا بَـابُ مَـا جَـاءَ مِنْ ذٰلِكَ عَامًا وَإِخْتَلافِ الصَّحَابَةِ

## بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الُقِرَائَةِ مُفَصَّلًا وَإِخْتَلافِ الصَّحَابَةِ فِيُهِ

مَا جَاءَ فِي سُوْرَةِ الْمَائِلَةِ مَا جَاءَ فِي سُوْرَةِ هُوْدَ مَا جَاءَ فِي سُوْرَةِ مَرْيَمَ

> مفصل قراءات اوراس میں صحابہ کے اختلاف کا بیان

سورهٔ ما کده میں قراءتوں کے اختلاف کا بیان ------ 86 سورهٔ ماد کی قراءت کا بیان ------- 86

سورهٔ مریم کی قراءات کا بیان -------

|    | )%()%() (5)                 | ) G. G. (8 – |                                     |
|----|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 87 | سورهٔ فرقان کی قراءت کابیان |              | مَا جَاءَ فِي سُوْرَةِ الفُّرْقَانِ |
| 90 | 11 Km (3. Carden            |              |                                     |

نزول قرآن کی کیفیت کے ابواب

122 ----

مَا جَاءَ فِيْ سُوْرَةِ الفَرْقَانِ مَا جَاءَ فِيْ سُوْرَةِ الرُّوْمِ مَا جَاءَ فِيْ سُوْرَةِ الرُّمْرِ مَا جَاءَ فِيْ سُوْرَةِ الاَّحْقَافِ مَا جَاءَ فِيْ سُوْرَةِ اللَّارِيَاتِ مَا جَاءَ فِيْ سُوْرَةِ اللَّارِيَاتِ مَا جَاءَ فِيْ سُوْرَةِ الفَّارِيَاتِ مَا جَاءَ فِيْ سُوْرَةِ الفَّلَاقِ مَا جَاءَ فِيْ سُوْرَةِ الطَّلَاقِ

ٱبُوَابُ كَيُفِيَّةِ نُزُولِ الْقُرُآن

ابُ وَقَعْتِ نُنُوْلِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ لَسَّمَاوِيَّةِ وَخَوْفِ الصَّحَابَةِ مِنْ نُزُوْلِ الْقُرْآنِ لِيهُمْ

َ اَبُ اَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرُآنِ مَابُ نُزُوْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَبْعَةِ اَحْرُفِ بَابُ آخِرِ مَا نَزَلَ مِنْ سُوَدِ الْقُرْآنِ وَآيَاتِهِ

بَابُ مُعَارَضَةِ جِبْرِيْلَ وَالنَّبِيُ ﷺ لِلْقُرْآنِ بَابُ جَوَازِ نَسْحِ بَعْضِ الْقُرْآنِ وَالدَّلِيْلِ عَلَى ذٰلِكَ بَابُ ذِكْرِ آيَاتٍ كَانَتْ فِي الْقُرْآنِ وَالدَّلِيْلِ عَلَى ذٰلِكَ

قرات سے پہلے بیسم الله الرَّ خمٰنِ الرَّحِبْ رضے اور اس کی فضیلت کا بیان ------ د۔ م تفییر، اسبابِ نزول اور سور تول کی ترتیب کے مطابق سور توں اور آیتوں کے فضائل کے ابواب

سورهٔ فاتحد کی تغییر اوراس کی نضیلت کابیان ------ 126 ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَالضَّالِیْنَ ﴾ کی تغییر ----- 130 سورهٔ بقره کی تغییر اوراس کے فضائل کابیان ------- 131 تغییر واسہاب نزول کابیان

﴿ أَتَجْعَلُ فِيها مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ كاتفير اور باروت اور ماروت کا قصبه ------135 -----﴿ اذْخُلُو الْيَابَ سُجَّدًا ﴾ كَاتْغير ----- 137 ﴿مَنْ كَانَ عَدُوَّ لِجِبْرِيلَ ..... كَاتَعِيرِ عَدُوًّ لِجِبْرِيلَ ..... 137 ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتُمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ كَاتَّمِير ----- 142 ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي ﴾ كَاتُرْتَ 143 ﴿ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَّسَطًا ﴾ كَاتغير --- 144 ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ كَاتْفير --- 145 ﴿ قَدْ نَرْى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ ---- ﴾ كَاتغير 145 ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ كَتْغير - 147 ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ﴾ كَاتغير 149 ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إلى نِسَائِكُمْ ﴾ ك 152 -----﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَنَبَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْابْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ كَاتْعِير ---- 153 ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ ..... كَلَّ

154

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَسْمَلَةِ قَبْلَ الْقِرَانَةِ وَفَضْلِهَا

اَبُوَابُ التَّفُسِيُرِ وَالْاَيَاتِ مُرَتَّبًا ذَٰلِكَ عَلَى نِظَامِ السُّورِ عَالَاَيَاتِ مُرَتَّبًا ذَٰلِكَ عَلَى نِظَامِ السُّورِ بَالُايَاتِ مُرَتَّبًا ذَٰلِكَ عَلَى نِظَامِ السُّورِ بَابُ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ وَ مَا وَرَدَ نِى فَضْلِهَا بَابُ شُورَةِ الْفَاتِحَةِ وَ مَا وَرَدَ فِى فَضْلِهَا بَابُ شُورَةِ الْفَالِيْنَ ﴾ بَابُ شُورَةِ الْبَقَرَةِ وَمَا جَاءَ فِى فَضْلِهَا النَّوُولِ بَابُ سُؤَةً وَمَا جَاءَ فِى فَضْلِهَا النَّوُولِ بَابُ سُؤَةً وَمَا جَاءَ فِى فَضْلِهَا النَّوُولِ بَابُ شُؤَلُوا وَالسَّبَابُ النَّوُولِ بَابُ شَابُ وَالسَّبَابُ النَّوُولِ بَابُ هَا أَنْ وَمَا وَالْمَابُ النَّوْولِ فَاللَّهِ فَالْوَالْمَ مَنْ عَلَى الْمَالُولِ بَابُ هُوا وَمَا مَنْ يُنْفَسِدُ فِيهَا ﴾ وَقِصَّةِ مَارُونَ وَمَارُونَ وَمَارُونَ وَالْمَابُ اللَّهُ فَالُولُ وَقَوْلُوا حِطَّةً ﴾ وَقَصَّةِ بَابُ: ﴿وَمَنْ كَانَ عَدُوا لِجِبْرِيْلَ ......﴾

بَابُ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى ﴾ بَابُ: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَسَطَا ﴾ بَابُ: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُمْ ﴾ بَابُ: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبٍ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ....﴾ بَابُ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِو اللَّهِ ﴾

بَابُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ ﴾ بَابُ: ﴿ يَا أَيُهُ الصَّيَامُ ﴾ بَسابُ: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ اللَّي يَسَائِكُمْ ﴾ نِسَائِكُمْ ﴾

بَابُ: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَنَبَيْنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ بَسَابُ: ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ

باب: ﴿عَلِم الله الحم حشم حضاون العسم الله الحم علم تعملون العسم النه الحم علم تعملون العسم النه الحم علم تعملون العسم النها المرابية الم

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المنظمة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ فَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْبِهِ أَذِّي مِنْ رَأْسِهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بَابُ: ﴿ فَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْبِهِ أَذًى مِنْ                                                   |
| کتنبیر 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رَأْسِه﴾                                                                                                        |
| ﴿لَئِسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضَلَّا مِنْ رَّبُّكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بَابَ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضَّلَا مِنْ                                                |
| ك تغيير 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رَبُكُمْ﴾                                                                                                       |
| ﴿يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ - اللهِ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ - اللهِ اللهِ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بَابُ: ﴿يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ                                                             |
| ﴿ وَإِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاخْوَانُكُمْ ﴾ كَاتغير 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اَبُ: ﴿ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾                                                                 |
| ﴿ وَيَسْالُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذَّى ﴾ كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مابُ: ﴿ وَيَسْالُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ                                                               |
| تفير 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ذَى﴾                                                                                                            |
| ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ﴾ كَاتغير 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ذًى﴾<br>إَبَابٌ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾                                                                    |
| ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بَابُ: ﴿ حَافِظُ وَاعَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ                                                             |
| تفير 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ا وُسطَى﴾                                                                                                       |
| آیة الکری کے فضیلت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ آيَةِ الْكُوسِيِّ                                                                    |
| ﴿ وَإِذَا فَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ آرِنِيْ كِيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بَابُ: ﴿ وَإِذَا قَالَ إِسْرَاهِيْمُ رَبُّ اَرِنِيْ كِيْفَ تُحْي                                                |
| كتغيير 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المَوْتَى﴾                                                                                                      |
| ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوْ مَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بَابُ: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّلْوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَإِنْ                                                |
| فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾ كَاتغير 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تُبْدُوْ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ                                                                    |
| سورهٔ بقره کی آخری آیات کے فضائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ خَوَاتِمِ الْبَقَرَةِ                                                                |
| سورهٔ آل عمران کی تغییر اور الله تعالی کے اسم اعظم کا بیان - 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرٍ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ وَبَيَانِ إِسْمِ                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اللهِ الأعظم                                                                                                    |
| ﴿هُوَ الَّذِي ٱنْدَلَ عَلَيْكَ الْكِتَسَابَ مِنْهُ آيَىاتٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بَ بُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ هُوَ الَّذِي آثَرَلَ عَلَيْكَ                                                   |
| مُحْكَمَاتُ 븆 كَيْقِيرِ 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ                                                                            |
| ﴿ شَهِدَ اللَّهُ آنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ﴾ كَاتَّغير 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بَابُ: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ﴾                                                          |
| ﴿إِنِّي أُعِيدُهُمَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بَابُ: ﴿ إِنَّى أُعِيدُهُ مَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشَّيطَانِ                                             |
| ك تغيير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الرَّجِيمِ﴾                                                                                                     |
| ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَٱيْمَانِهِمْ ثَمَنَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بَابُ: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَٱيْمَانِهِمْ                                            |
| قَلِيْلا﴾ كَاتْغِيرِ 182<br>الالمام الاستارية عن المناسبة عن | ثَمَنًا قَلِيلًا﴾                                                                                               |

| 6389                    | تهرحت                        |                                           |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| نِهِم﴾ كى تفير          | كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَا      | ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا          |
| 185                     |                              |                                           |
|                         |                              | ﴿إِنَّ الَّـذِيْـنَ كَفَرُوا وَمَا        |
| 185                     | هَبًا﴾ كى تفيير              | أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَ          |
| کی تفییر 186            | وْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ﴾      | ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُ |
| ئى تغيير 187            | بَنِیْ اِسْرَاتِیْلَ﴾ رَ     | ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِـ       |
| استطاعَ إلَيْهِ         | حجُّ الْبَيْتِ مَنِ          | ﴿ وَلِيلُّهِ عَسَلَى النَّاسِ             |
| 188                     |                              | سَبِيلًا﴾ ى تفير                          |
|                         |                              | ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ الخ             |
| 190                     |                              | ﴿لَيْسُو سَوَاءً﴾ كَاتَغير                |
| نير 192                 | ئءٌ ۔۔۔۔الخ﴾ کی آ            | ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَهِ          |
| ♦ کی تغییر              | رَاكُمْ مَا تُحِبُّوْنَ}     | ﴿ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَر        |
|                         |                              | 193                                       |
|                         |                              | ﴿ اَوَلَمَّا اَصَابَتُكُمْ مُصِيبًا       |
| 194                     |                              | هٰذَا﴾ کی تغییر ۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| اللهِ أَمْوَاتًا﴾       | قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ        | ﴿وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ               |
| 195                     |                              | كي تنسير                                  |
| كِتَابَ لَتُبِيِّنْنَهُ | نَى الَّذِيْنَ أُوْتُو الْكِ | ﴿ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيْشَا فَ         |
| 196                     |                              | لِلنَّاسِ﴾ كَاتغير                        |
|                         |                              | سورهٔ نساء کی تغییر                       |
| 197                     |                              | وراثت کی آیت کا بیان                      |
|                         | •                            | ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَ        |
|                         | -                            | ﴿ وَالْـمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّا           |
| -                       |                              | تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ           |
| ♦ کی تغییر کا           | كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ     | ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِـنْنَا مِنْ            |
| 199                     |                              | بان                                       |

(DOM

باب ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إيمانهم ﴾ باب: ﴿إِنَّ الَّـٰذِيْنَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا﴾ باب: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ باب: ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ بَابُ: ﴿ وَإِنَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ بَاكُ: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ .... الخ ﴾ بَاثُ: ﴿لَيْسُو سَوَاءً ا﴾ بَابُ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ بَاتُ: ﴿وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَاتُحِبُونَ ﴾ بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَوَلَمَّا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنِّي هٰذَا ﴾ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ الله أمو اتًا ﴾ بَـابُ: ﴿ وَإِذَ اَخَـٰذَ الـلَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوثُو الْكِتَابَ لَتُبِيُّنَّهُ لِلنَّاسِ ﴾

مَاجَاء فِي سُوْرَةِ النِّسَاءِ بَابُ آيَةِ الْمِيْرَاثِ بَابُ: ﴿ وَاللَّاتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ ..... ﴾ بَابُ قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ وَقَوْلِه: ﴿ وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ الله بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ وَقَوْلِه: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلُّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ ..... ﴾

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جان<mark>ل</mark>ا والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

| CH - i NOVO 9                                                                                                        |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ يَا أَيُّهَا الَّـٰذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهِ وَٱطِيعُو الرَّسُولَ                                            | بَابُ: ﴿ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَاطِيعُو                                             |
| وَأُولِى الْاَمْرِمِنْكُمْ ﴾ كَاتغير 201                                                                             | الرَّسُولَ وَأُولِي الْآمْرِمِنْكُمْ ﴾                                                                            |
| ﴿ فَلَا وَ رَبُّكَ لَا يُوْمِنُونَ ﴾ كَاتغير 202                                                                     | باب ﴿فَكَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾                                                                             |
| ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينِ فِنَتَيْنِ ﴾ كَاتَغير 203                                                         | بَابُ: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينِ فِنَتَيْنِ ﴾                                                            |
| ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا ﴿ اللَّهِ ﴾ كَاتَّفير 204                                                   | بَابُ: ﴿ وَمَنْ يَقْتِلُ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا الخ                                                               |
| ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ ٱلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُوْمِنًا ﴾                                             | بَابُ: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ ٱلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ                                                |
| كتغيير 205                                                                                                           | مُؤْمِنًا﴾                                                                                                        |
| ﴿ لا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَالخ ﴾ كي تغير 207                                                                        | بَابُ: ﴿لا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَالخ                                                                             |
| ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ﴾ ك                                                       | بَابُ: ﴿ لَيْبِ مَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ                                                        |
| تغير ۔۔۔۔۔۔ 209                                                                                                      | الصَّلاةِ﴾                                                                                                        |
| ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةُ ﴾ كَاتغير 210                                                   | بَابُ: ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةُ ﴾                                                     |
| ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا ﴾ كَاتغير 211                                                          | بَابُ: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاتًا ﴾                                                             |
| ﴿ لَيْسَ بِاَمَانِيكُمْ ﴾ كَاتغير 212 •                                                                              | بَابُ: ﴿لَيْسَ بِامَانِيكُمْ﴾                                                                                     |
| ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيكُا﴾ كَاتغير 214                                                               | بَابُ: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيلًا﴾                                                                |
| ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾ كَانْفير 214                                           | بَابُ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِينُّكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾                                           |
| سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ 217                                                                                            | سُوْرَةُ الْمَاثِدَةِ                                                                                             |
| سورهٔ ما کده کی فضیلت کا بیان 217                                                                                    | بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضْلِهَا                                                                                      |
| ﴿ اَلْيُومَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْالخ ﴾ كَاتْمِر - 218                                                          | بَابُ: ﴿ اَلْيُومَ اَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْالخ                                                                 |
| تيم كابيان 219                                                                                                       | بَابُ آيَةِ التَّيَمُّمِ                                                                                          |
| ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُالخ                                                     | بَابُ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ                                              |
| ك تغير                                                                                                               | الخ﴾                                                                                                              |
| ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُونَ فِي                                                   | بَابُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ                                                         |
| الْكُفْرِ ﴾ كَاتغير 222                                                                                              | بُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ﴾                                                                                     |
| ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الخ ﴾ كي                                                | لَابُ: ﴿ وَكَتَبُّنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ                                              |
| تنير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                            | النخ                                                                                                              |
| ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُالخ ﴾<br>الى اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز | بَابُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ<br>كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانب و |

| (2) ( i ) ( 10 )                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كتغير 232                                                                                                                                                                        | الخ﴾                                                                                                           |
| ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَالخ                                                                                                               | بَابُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ                                          |
| کتنبیر 233                                                                                                                                                                       | الخ﴾                                                                                                           |
| ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ                                                                                                   | بَابُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا                                            |
| ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ كاتغير 236                                                                                                                                           | يَضُرُّ كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾                                                                  |
| ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ كَتَغير 237                                                                                                                            | بَابُ: ﴿إِنْ تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ                                                               |
| سورة الانعام 240                                                                                                                                                                 | سُورَةُ الْأَنْعَامِ                                                                                           |
| ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَعِلِيْرُ                                                                                                                     | بَابُ: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيْرُ                                              |
| بِجَنَاحَيْهٖ ﴿ ﴾ كَاتَغير ۔۔۔۔۔۔ 240                                                                                                                                            | بِخَنَاحَيْهِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال |
| ﴿ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ                                                                                                          | بَابُ: ﴿ وَٱنْدِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ آنْ يُحْشَرُوا إلى                                                |
| إلى قَوْلِه وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴾ كَاتغير 241                                                                                                                     | رَبِّهِمْ إلى قَوْلِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴾                                                    |
| ﴿ قُلْ مُ وَ الْفَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ                                                                                                             | بَابُ: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا                                           |
| فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ كَاتغير 243                                                                                                                           | مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾                                                                |
| ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْم ﴾ كَاتغير 245                                                                                                        | بَابُ: ﴿ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾                                         |
| ﴿ وَلَا تَفْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ ك                                                                                                          | بَـابُ: ﴿ وَلَا نَـفُرَبُ وَا مَـالَ الْيَيْسِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ                                           |
| تغير 246                                                                                                                                                                         | آخسَنُ ﴾                                                                                                       |
| ﴿ وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا ﴾ كَاتغير 246                                                                                                                              | بَابُ: ﴿وَإَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِينُمَا﴾                                                                 |
| ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَنَاتِيَهُمُ الْمَلَاثِكَةُ أَوْيَاتِي                                                                                                           | بَابُ: ﴿ مَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَاتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ                                               |
| رَبُّكَ ﴾ كَاتغير 247                                                                                                                                                            | اَوْيَانِيَ رَبُّكَ <del>﴾</del>                                                                               |
| سورة الاعراف                                                                                                                                                                     | سُوْرَةُ الْآغِرَافِ                                                                                           |
| ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِمْ مِنْ غِلَّ ﴾ كَاتغير 249                                                                                                                       | بَابُ: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلَّ ﴾                                                          |
| ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِالخ ﴾ كَتغير 250                                                                                                                           | بَابُ: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِالخ                                                               |
| ﴿ وَإِذْ أَخَـــذَ رَبُّكَ مِسنَ بَـنِي آدَمَ مِسنَ ظُهُ ورِهِــم                                                                                                                | بَـابُ: ﴿ وَإِذْ اَخَـذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ                                           |
| ذُريًاتِهِمُ ﴾ كاتغير                                                                                                                                                            | ذُرِيَّاتِهِم <del>ْ﴾</del>                                                                                    |
| سورة الانفال كي تغيير                                                                                                                                                            | سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ                                                                                          |
| ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ كَاتَمِر 257 نَصْ اللَّهُ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ كَاتَمِر اللَّهُ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ تا منت مركز نے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز | بَابُ: ﴿يَسْأَلُو نَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾<br>كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى ج                                    |

# المارين المار

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ كَاتغير 257

﴿ وَاتَّـ قُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خَاصَّةً ﴾ كَاتَغير ..... 258 ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ..... كَاتْغِير - 259 ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ كَاتغير -- 260 ﴿مَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسُرِٰى ....الخ ﴾ كَاتغير 261 سورة توبه -----اس مورت ك شروع من "بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَابَةَ الْحَاجِ .... ﴾ كَاتْغير .... 269 ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ كَاتغير -- 270 ﴿ اَلْمُوالَّفَةِ قُلُوبُهُم ﴾ كاتمير ------ 272 ﴿ إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تُسْتَغْفِرْ لَهُمْ ..... وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا﴾ كَاتغير ------ 273 ﴿ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ ﴾ كَاتْعُير 275 ﴿ مَسا كَسانَ لِسلنَّهِ مَي وَالَّذِيْسَ آمَنُوا آنُ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ .... إلى آخِر الْأَيْتَيْنَ ﴾ كَاتغير --- 276 ﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِدِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبُعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ..... ﴾ كَاتَغِير - 278 ﴿ لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ .... ﴾ كَاتَغير 288 سورهٔ يونس ------- 290 ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنِي وَزِيَادَةٌ ﴾ كَاتْغير --- 290 ﴿ لَهُ مُ الْبُشُرِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ ك 290 ---﴿ فَالَ آمَنْتُ آتَهُ لَا إِلْهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوْ بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِذْ تَسْتَنِيْنُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾

بَابُ: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾

بَابُ: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ..... ﴾ 255 بَابُ: ﴿ وَاَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ ﴾ بَابُ: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ آنْ يَكُوْنَ لَهُ اَسْرَى ....الخ ﴾ سُوْرَةُ التَّوْبَةِ

بَابُ سَبَبِ عَدْمٍ وُجُوْدِ الْبَسْمَلَةِ فِي اَوَّلِهَا

بَابُ ﴿ آجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ ..... ﴾ باب: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ..... ﴾ باب: ﴿ اَلْمُولَّلَهُ وَقُلُوبُهُمْ ﴾

ابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِسْتَغَفِّرُ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ مَاتَ آبَدًا ﴾ نهُمْ مَاتَ آبَدًا ﴾ نابُ: ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا آتُوكَ لِتَحْمِلُهُمْ ﴾ نبابَ: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْ ا اَنْ يَسْتَغْفِرُوْ اللَّيَتَيْنِ ﴾ لِلْمُشْرِكِيْنَ .... إلى آخِرِ الْاَيْتَيْنِ ﴾

بَابَ: ﴿ لَهَ مَدُ تَسَابَ اللّهُ عَلَى النّبِي وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَادِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ..... ﴾ بَابُ: ﴿ لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ..... ﴾ سُورَةُ يُونُسَ

بَابُ: ﴿لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةُ﴾ بَسَابُ: ﴿لَهُ مُ الْبُشُورَى فِى الْحَيَىٰ اِلْدُنْيَا وَفِى الْآخِرَةِ﴾

بَابُ: ﴿ قَالَ آمَنْتُ آنَّهُ لا إِلٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو ۚ لَا اللَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللّ كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جاني والي اردو اسلامي كتب كا سب سي برًّا مفت مركز

| (2) (12) (12)                                                                                           |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا اِسْرَائِيْلُ﴾ كَتْغير 292                                                                            | اِسْرَائِيْلُ﴾                                                                                  |
| 293                                                                                                     | و . رو و .<br>سورة هو <b>د</b>                                                                  |
| ا سورهٔ ہود میں قیامت اور اس کی ہولنا کیوں کا بیان 293                                                  | بَابُ مَا جَاءَ فِي سُوْرَةِ هُوْدٍ مِنْ ذِكْرِ الْقِيَامَةِ                                    |
|                                                                                                         | وَأَهْوَالِهَا                                                                                  |
| ﴿ قَالَ يَا نُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ                                    | بَابُ: ﴿ قَالَ يَا نُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ                           |
| صَالِح﴾ كَتَفير 293                                                                                     | غَيْرُ صَالِحِ﴾                                                                                 |
| ﴿قَالٌ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكُنٍ شَدِيْدٍ ﴾                                  | بَابُ: ﴿ قُلَالَ لَوْ آنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي اِلْي رُكُنِ                            |
| ا کتنبیر 293                                                                                            | شَدِيْدِ﴾                                                                                       |
| ﴿ وَاَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ﴾                                     | بَـابُ: ﴿ وَاَقِيمِ السَّسِلاحَةَ طَرَفَيِ النَّهَادِ وَزُلَقًا مِنَ                            |
| ا کی تغییر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          | اللَّيْلِ﴾                                                                                      |
| سورة يوسف كي تغيير 298                                                                                  | ر و درو و و ر .<br>سورهٔ يوسف                                                                   |
| ﴿ فَاسْالُهُ مَا بَالُ النَّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ آيْدِيَهُنَّ ﴾ ك                                 | بَابُ: ﴿ فَاسْاَلْهُ مَا بَالُ النِّيسُوَةِ اللَّاتِئ قَطَّعْنَ                                 |
| ا تغير                                                                                                  | أَيْدِيَهُنَّ ﴾                                                                                 |
| ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَّنْ نَشَاءُ ﴾ كَاتغير 298                                                         | بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ نَرْفَعُ دَرَ يَخُلُّتِ مَّنْ نَّشَاءُ ﴾                        |
| سورة رعد                                                                                                | سُورَةُ الرَّعٰدِ                                                                               |
| ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ كَاتغير 299                                          | بَـابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّمَا آنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلُّ قَوْمٍ                        |
|                                                                                                         | مَادِ﴾                                                                                          |
| ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ﴾ كَاتغير 299                                                        | بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ﴾                              |
| سررة ابراجيم                                                                                            | سُوْرَةُ اِبْرَاهِيْمَ                                                                          |
| ﴿ وَيُسْفَى مِنْ مَاءِ صَدِيْدِ ﴾ كَاتغير 301                                                           | بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيْدٍ﴾                                   |
| ﴿ اللَّهُ مَنْكُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَّلًا كَلِمَةً طَيَّبَةً كَشَجَرَةٍ                               | بَابُ: ﴿ أَلَهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيْبَةً                                                       |
| طَيْبَةِ أَصْلُهَا ثَابِتْ ﴾ كَاتغير 302                                                                | كَشَجَرَةٍ طَيْبَةِ أَصْلُهَا ثَابِتْ                                                           |
| ﴿ يُثَبُّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْ ا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ                          | بَابُ: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي                        |
| الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ كَاتْغير 303                                                               | الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾                                                         |
| ﴿ يَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضُ غَيْسِ الْأَرْضِ وَالسَّمْوَاتُ                                            | بَسابُ: ﴿ يَسُومُ تُبَسَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْسَ الْأَرْضِ                                        |
| وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ كَاتْغير 304<br>والى اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز | وَالسَّمْوَاتُ وَبَرَزُوْا لِلْهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾<br>كتاب و سنت كي روشني ميں لكھي جانے |

| (13) (13) (13) (13)                                                              |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 305                                                                              | سُورَةُ الْحَجَرِ                                                        |
| ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ ﴿ ﴾ كَاتَّفِيرِ 305            | بَابُ: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ ﴿ ﴾              |
| ﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي ﴾ كَاتْغير 306                    | بَابُ: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي ﴾                  |
| سورهٔ فحل                                                                        | سُورَةُ النَّحٰل                                                         |
| ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴿ كَاتَّفِيرِ 306             | بَابُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ                |
| ﴿ وَإِنْ عَاقَبَتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَتُمْ بِهِ ﴾ كَاتْغير 308   | بابُ: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ ﴾  |
|                                                                                  | الآية                                                                    |
| ﴿وَمَا مَنَعَنَا آنُ نُرُسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا آنُ كَذَّبَ بِهَا               | بَابُ: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرُسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ   |
| الْأُوّْلُونَ﴾ كَتْغير 309                                                       | بِهَا الْاَوَّلُوْنَ﴾                                                    |
| ﴿ وَمَا جَعَلَنَا الرُّونَيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِنْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ كي | بَابُ: ﴿ وَمَا جَعَلَنَا الرُّولَيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً |
| تغير 310                                                                         | لِلنَّاسِ﴾                                                               |
| ﴿وَقُرْآنَ الْـفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا﴾ كي              | بَسَابُ: ﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ             |
| تنير 311                                                                         | مَشْهُودًا﴾                                                              |
| ﴿ عَسٰى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ كَاتغير 312                | بَابُ: ﴿عَسٰى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾               |
| ﴿ وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ ﴾ كَاتغير 312                         | بَابُ: ﴿وَقُلْ رَبِّ ٱذْخِلْنِي مُذْخِلَ صِدْقٍ                          |
| ﴿ وَيَسْ اَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ آمْرِ رَبِّي ﴾              | بَابُ: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ         |
| ك تنير 313                                                                       | . يى                                                                     |
| ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ ﴾ كَاتغير 314                 | بَابُ: ﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ ﴾              |
| ﴿ وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا ﴾ كَاتغير 316                    | بَابُ: ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾                |
| ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ           | بَابُ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنَّ |
| شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ كَاتْغِير 317                                             | لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ﴾                                            |
| سورة كهف                                                                         | سُوْرَةُ الْكَهْفِ                                                       |
| سورهٔ كهف كي فضيلت كابيان 317                                                    | بَ بُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا                                            |
| ﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبُّكَ ثَوَابًا                   | بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ     |
| كتفير 318                                                                        | عِنْدَ رَبُّكَ ثَوَابًا﴾                                                 |
| خفر مَلِينًا كاموىٰ مَلِينًا كي ساتھ قصہ 319                                     | بَابُ: ﴿ وَإِذَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ ﴾                                 |

27 - 14 CAP (8 - CHEVILLE) NO

|                              | رِ مَعَ مُوسَٰی   | وَقِصَّةُ الْخَضِ      |
|------------------------------|-------------------|------------------------|
| عَنْ شَىئْءِ بَعْدَهَا فَلَا | ، إِنْ سَالْتُكَ  | بَىابُ: ﴿ فَالَ        |
|                              | €.                | تُصَاحِبْنِي           |
| بدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي ﴾ | كَانَ الْبَحْرُ إ | بَابُ: ﴿قُلُ لَوْ      |
|                              |                   | و مرو رور<br>سورة مريم |

بَابُ: ﴿يَا أُخْتَ هَارُوْنَ﴾ بَابُ: ﴿وَمَا نَتَنَزَّ لُ إِلَّا بِالْمِ رَبُّكَ﴾ باب: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾

بَابُ: ﴿ أَفَرَاأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَاوْتَيَنَّ مَالًا وَّ وَلَدًا ﴾

بَابُ: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفُدَا﴾ سُوْرَةُ الْحَجُ

بَابُ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾

بَابُ: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِالْحَادِ بِظُلْمِ﴾ بَابُ: ﴿أَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُونَ بِاتَّهُمْ ظُلِمُواْ .....﴾ سُوْرَةُ الْمُوْمِنُوْنَ

بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قَدْ اَفْلَحَ الْمَوْمِنُوْنَ﴾ بَابُ: ﴿وَالَّذِيْنَ يُوْتُوْنَ مَا الْتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ بَابُ: ﴿تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ﴾ سُوْرَةُ النُّوْرِ

بَابُ: ﴿ اَلزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانَ اَوْ مُشْرِكٌ ﴾ بَابُ آيَاتِ اللَّعَان

بَابُ: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُ وَا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ..... الا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ

| ﴿ قَالَ إِنْ سَالْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تُصَاحِبْنِيْ كَتْفِير 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﴿ قُلْ لُو كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي ﴾ كَاتغير 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ ﴾ كَاتَفْير 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ﴿ وَمَا نَتَنَزَّ لُ إِلَّا بِالْمْرِ رَبُّكَ ﴾ كاتغير 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ كَاتغير 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ﴿ أَفَرَ أَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُونَّيَنَّ مَالًا وَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وَلَدًا﴾ كَاتْغير 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وَلَدَّا﴾ كَاتْفير 331<br>﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا﴾ كَاتْفير 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣ عررة على المستحدد على المستحدد على المستحدد المستحدد المستحد المستحدد الم |
| ورهُ فِي النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عَظِيمٌ ﴾ كاتغير 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عَظِيْمٌ ﴾ كَاتغير 333 ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيه بِالْحَادِ بِظُلْم ﴾ كاتغير 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ﴿ أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُونَ بِانَّهُمْ ظُلِمُوا ﴿ 336 اللَّهِ عَلَيْهُمْ ظُلِمُوا ﴿ 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سورة المومنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ﴿ فَذَ أَفْلَعَ الْمُوْمِنُونَ ﴾ كاتغير 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ﴿ وَالَّذِينَ يُونُونَ مَا أَتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ كَاتغير 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ﴿ تَلْفَحُ وُجُوْهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُوْنَ ﴾ كَتْغير 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧ يورهُ نور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ﴿ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ ﴾ كَتْغير 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لعان کی آیات کی تفسیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُ وَا بِالْإِفْكِ عُصْبَةً مِنْكُمْ آلا تُحِبُّونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ كَتغير 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سورة فرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْهَا آخَرَ ﴾ كَاتْغير 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بَابُ: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ الْمَا آخَرَ ﴾ |
| سورهٔ شعراء 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سُورَةُ الشَّعَرَاءِ                                                            |
| سور و شعراء کا ان سورتوں میں سے ہونا، جن کی آیات دوسو سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بَابُ أَنَّ سُوْرَةَ الشُّعَرَاءِ مِنْ ذَوَاتِ الْمِاثَتَيْنِ وَكَسْرٍ          |
| زائد بین 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |
| ﴿ وَٱنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ كَاتفير 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بَابُ: ﴿وَٱنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾                                 |
| سورهُ لقص 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سُورَةُ الْقَصَصِ                                                               |
| ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ كَاتغير 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بَابُ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ آحْبَبْتَ ﴾                                    |
| سورهٔ عنگبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سُورَةُ الْعَنْكُبُوتِ                                                          |
| ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ﴾ كَاتفير 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بَابُ: ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ﴾                                |
| سورهٔ ردم کی تغییر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سُورةُ الرُّومِ                                                                 |
| ﴿ الَّمَ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴾ كَاتغير 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بَابُ: ﴿ الَّهَ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴾                                             |
| سورهُ لقمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سُوْرَةُ لُقُمَانَ                                                              |
| ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بَابُ: ﴿ وَوَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا  |
| وَهْنِ﴾ كَاتْغير 868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عَلَى وَهُنٍ﴾                                                                   |
| ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ كَتَغير 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بَابُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾                               |
| عورهٔ کجده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سُورَةُ السَّجْدَةِ                                                             |
| ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ كَاتْفِير - 861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بَابُ: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾                             |
| ﴿ وَلَنُ ذِيْ هَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الْآذَنْي دُوْنَ الْعَذَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لَابُ: ﴿ وَلَنُدُذِي مَنَ الْعَذَابِ الْإِذْنِي دُوْنَ                          |
| الْاَكْبَرِ﴾ كَاتْغير 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لْعَذَابِ الْآكْبَرِ ﴾                                                          |
| ا ابر المات اب المات الم | مُورَةُ الْأَحْزَابِ                                                            |
| ﴿ مَاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ كَتْفير 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بَابُ: ﴿مَاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ                 |
| ﴿ أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ آفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ كَاتْغِير 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بَابُ: ﴿ أُدْعُوهُمْ لِآبَانِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾                |
| ﴿ مِنَ الْمُ وَمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بَابُ: ﴿ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَامَدُوا                    |
| عَلَيْهِ ﴾ كَاتغير المستعملية عَلَيْهِ ﴾ كاتغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | للهُ عَلَيْهِ ﴾ الآية                                                           |
| ﴿ يَا آَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِا زُوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُودْنَ الْحَيَاةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مَابُ: ﴿ مَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِلاَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ    |
| الدُّنيَا ﴾ كَاتغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾                                                           |
| ﴿إِنَّهَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اَبُ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ آهُلَ             |
| البين ﴾ كاتغير 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لْبَيْتِ﴾                                                                       |

|                                                                                                         | 16            |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| مُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ                                                          | ﴿إِنَّ إِلْ   | بَابُ: ﴿إِنَّ الْـمُسلِمِينَ وَالْمُسلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ                |
| ينَاتِ كَتْفِير 370                                                                                     | وَالْمُوْمِ   | وَالْمُوْمِنَاتِ﴾                                                            |
| اللَّهَ وَتُنْخُفِيْ فِي نَفْسِكَ 371                                                                   | ﴿وَاتَّقِ     | بَابُ: ﴿وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِيْ فِي نَفْسِكَ                             |
| ا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْ وَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ                                     | ﴿يَايُّهُ     | بَابُ: ﴿ بَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي |
| نَّ ﴾ كي تغيير                                                                                          | اُجُورَهُ     | أَتَيْتَ ٱجُورَهُنَّ                                                         |
| جِعِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوْوِيْ إِلَيْكَ مَنْ                                                  | ﴿نُسرَ        | بَابُ: ﴿ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوْوِي إِلَيْكَ مَنْ              |
| ↔ کی تغییر ۔۔۔۔۔۔ 375                                                                                   | أنشًاءُ       | تَشَاءُ﴾                                                                     |
| عِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ 377                                                                   | ﴿لايَحِ       | بَابُ: ﴿لا يَحِلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾                               |
| الَّذِيْنَ آمَنُوْ اللَّا تَدْخُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ كي                                             | ﴿يَأَيُّهَا   | بَابُ: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُونَ                |
| 378                                                                                                     |               | لنَّبِيُّ﴾                                                                   |
| لَّهُ وَمَلائِكَةً يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ كَاتْفير 381                                           | ﴿إِنَّ اللَّا | اَبُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَةً يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ                |
| هَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا                                                   | ﴿يَا أَيُّو   | بَابُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ آذَوا     |
| ﴾ كي تغيير 382                                                                                          | موسی          | مُوسَى﴾ الآية                                                                |
| 383                                                                                                     | سورهٔ سبا     | سُورَةُ سَبَا                                                                |
| س كى اولاد كا ذكر                                                                                       | سبااورا       | بَابُ ذِكْرِسَبَا وَٱوْلادِهِ                                                |
| نْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ كَى                                              | ﴿وَلاتَ       | لَابُ: ﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ آذِنَ            |
| 384                                                                                                     |               | <b>6</b>                                                                     |
| 386                                                                                                     |               | سُورَةُ فَاطِرٍ                                                              |
| وْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ                                                       | ﴿ أَمَّ أَوْ  | أَبَابُ: ﴿ نُمُّ أَوْرَثُنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ         |
| ♦ كاتغير                                                                                                | عِبَادِنَا.   | مِبَادِنَا﴾                                                                  |
| 388                                                                                                     | سورهٔ لیس     | ر در د<br>سورة يس                                                            |
| ى كى نغىيات كابيان 388                                                                                  | سورهٔ لیس     | بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا                                                |
| ناتنات و 390 على المناسبة |               | سُورَةُ الصَّاقَاتِ                                                          |
| نے والے كابيان اور ﴿ نَا دَيْنَاهُ أَنْ يَّا إِبْرَاهِيْمُ قَدْ                                         |               | بَابُ قِصَّةِ الدَّبِيْسِ وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ نَادَيْنَاهُ أَنْ يَّا     |
| ، الرُّوْيا) ﴾ كأنفير 390                                                                               | صَدَّفْتَ     | بْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْيَا﴾                                       |
| 393                                                                                                     | -             | سُوْرَةُ ﴿ص﴾                                                                 |
| َ الْآلِهَةَ اِلْهَا وَاحِدًا﴾ كَاتغير 393                                                              | ﴿أَجَعَلَ     | نَابُ: ﴿ أَجَعَلَ الْأَلِهَةَ اِلْهًا وَاحِدًا ﴾                             |
| 395                                                                                                     | سورة زم       | ر ، رو .<br>سورة الزمر                                                       |

|                          |                        |                                                                                                                                                          | _ |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                          |                        |                                                                                                                                                          |   |
|                          |                        | ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُو                                                                                                                    |   |
| ىلى آنفُسِهِم لا         | ـنَ اَسْـرَفُوْا عَ    | ﴿ فُسلْ يَسا عِبَىادِىَ الَّـذِيْ                                                                                                                        | Þ |
|                          |                        | نَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾                                                                                                                       |   |
| 397                      | دُدِه﴾ کی تفسیر -      | ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَا                                                                                                                       | Þ |
| 399                      |                        | سورهٔ فصلت                                                                                                                                               |   |
| مْ سَمْعُكُمْ وَلَا      | نْ يَشْهَدَ عَلَيْكُ   | مورهٔ فصلت<br>﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ أَد                                                                                                         | Þ |
| 399                      |                        | أبْصَارُكُمْ ♦ كَيْقْسِر                                                                                                                                 | ĺ |
| 400                      |                        | سورهٔ شوریٰ                                                                                                                                              |   |
| إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِسي | لكيسه أجرا             | مورهَ شوريٰ<br>﴿ قُـلُ لَا اَسْالُـكُـمْ عَ                                                                                                              | þ |
| 400                      |                        | الْقُربى﴾ كى تغيير                                                                                                                                       | ١ |
| فَبِ مَا كَسَبَتْ        | مِنْ مُصِيبَةٍ         | الْقُرْبِي ﴾ كَاتفير<br>﴿وَمَا اَصَابِكُمُ                                                                                                               | Þ |
| 401                      | *******                | رووک اصاب ہے<br>ایڈینگٹم کاتغیر<br>مودۂ زخرف<br>﴿ وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْیَہَ<br>﴿ وَلَادُوْا یَا مَالِكُ کَا<br>مودۂ دخان<br>تغیرتغیر ایوم تَانِی ال | ĺ |
| 403                      |                        | سور هٔ زخر ف                                                                                                                                             | , |
| يتنبير 403               | مُ مَثَلًا ﴾ ك         | ﴿وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَهُ                                                                                                                          | , |
| 404                      | کی تغییر ۔۔۔۔۔         | ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ﴾                                                                                                                                 | , |
| 405                      | ~~~~~~                 | سورهٔ دخان                                                                                                                                               | , |
| مُبِينٍ ﴾ ک              | سَّمَاءُ بِدُخَانِ     | ﴿ فَارْتَهِبْ يَوْمَ تَأْتِي ال                                                                                                                          | , |
| 405                      |                        | تفير                                                                                                                                                     | ' |
| 40/                      |                        | سورة احواف                                                                                                                                               | • |
| ♦ کی تفسیر - 407         | مِنْ دُوْنِ اللَّهِ }  | ﴿قَالَ اَرَايَتُمْ مَا تَدْعُونَ                                                                                                                         | • |
| كَفَرْتُمْ بِهِ ﴾ ك      | مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ | ﴾<br>﴿ قُدلُ اَرَايَتُ مُ إِنْ كَدانَ بِ                                                                                                                 | , |
| 408                      |                        | تغیر<br>﴿فَلَمَا رَاوُهُ عَادِضً                                                                                                                         |   |
| نِيَتِهِمْ قَالُوا هٰذَا | ـَا مُسْتَقْبِلَ آوْدِ | ﴿ فَلَمَّا رَاوُهُ عَادِضً                                                                                                                               | ) |
| 410                      |                        | عَادِضٌ مُمطِرُنَا﴾ كَاتَفي                                                                                                                              |   |
| ♦ كىتفىير 411            | مِنَ الْجِنِّ          | عَارِضٌ مُمْطِرُنَا﴾ كَلَّفَي<br>﴿وَإِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا                                                                                      | , |
| 412                      |                        | سورهٔ محمر (مَضَعَيَّمَ )<br>﴿ فَهَـــلْ عَسَيْتُـــمْ إِنْ تَــ                                                                                         | , |
|                          |                        |                                                                                                                                                          |   |
| 412                      |                        | الارض♦ كيتفير                                                                                                                                            | 1 |

CACA 8 - CACAHE NO بَاتُ: ﴿إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونًا ﴾ سَاتُ: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَ فُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْدَةِ اللَّهِ ﴾ يَاتُ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِه ﴾ سورة فصلت بَسَاتُ ﴿ وَمَسَا كُنتُمْ تَسْتَتِدُوْنَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمِعُكُمْ وَلا أَنْصَارُكُمْ ..... مرورة الشوري بَابُ ﴿ قُلْ لَا أَسْ أَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْنِي ﴾ بَابُ: ﴿ وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَیْدِیْکُہٰ....﴾ ر . ر ي . ر ميورَ أَ النَّ حَ ف بَابُ: ﴿ وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَّلا ..... ﴾ بَاتُ: ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ ..... ﴾ مدرة الدُّخَان بَسَابُ: ﴿ فَسَارُ تَسَقِبُ يَوْمَ تَسَاتِي السَّمَاءُ بِدُحَان ئىن.....<del>)</del> سُورَةُ الْآخِقَاف بَابُ: ﴿قَالَ اَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ..... ﴾ بَابُ: ﴿ قُلُ اَرَايَتُ مُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمُ بَابُ: ﴿ فَلَمَّا رَآوُهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ آوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا﴾ بَاتُ: ﴿ وَإِذْ صَو فَنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ .... ﴾ سُورَةُ مُحَمَّدِ (ﷺ) بَابُ: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي

الأرضِ)

| سُوْرَةُ الْفَتْحِ                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|
| بَابُ مَاجَاءً فِي فَضْلِهَا وَوَقْتِ نُزُولِهَا                          |
| بَابُ: ﴿وَهُوَ الَّذِيْنَ كَفَّ آيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ﴾                     |
| سُورَةُ الْحُجُرَاتِ                                                      |
| بَابُ: ﴿ يَمَا أَيُّهَا الَّهِ فِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا               |
| اَصْوَانَكُمْ﴾                                                            |
| بَابُ: ﴿إِنَّ الَّـٰذِيْنَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ         |
| أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾                                           |
| بَابُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَ كُمْ فَاسِنَّ بِنَبَا  |
| فَتَبَيَّنُوا إلى وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾                             |
| بَابُ: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا ﴾           |
| بَابُ: ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْآلْقَابِ﴾                                  |
| سُورَةُ ق                                                                 |
| بَابُ ﴿ يَوْمَ نَقُوْ لُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاتِ ﴾                    |
| سُوْرَةُ النَّجْمِ                                                        |
| بَابُ: ﴿ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْاَعْلَى إِلَى قَوْلِهِ لَقَدْ              |
| رَاٰى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَٰى﴾                                    |
| سُوْرَةُ الْقَمْرِ                                                        |
| بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ إِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾          |
| سُورَةُ الرَّحْمٰنِ .                                                     |
| بَابُ: ﴿فَبِاَى آلاءِ رَبُّكُمَا تُكَذَّبَانِ﴾                            |
| بَابُ: ﴿ فَيَوْمَ يَنِهِ لَا يُسْتَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَّلا جَانٌّ ﴾ |
| بَابُ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبُّهُ جَنَّتَانِ ﴾                      |
| سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ                                                     |
| بَابُ: ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْآخِرِيْنَ ﴾      |
| بَابُ: ﴿وَظِلُّ مَمْدُودِهِ                                               |
| بَابُ: ﴿ وَفُرُسُ مَرْفُوْعَةٍ ﴾                                          |
| بَابُ: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبُّكَ الْعَظِيْمِ ﴾                           |
|                                                                           |

| (19) (۱۹) (۱۹)                                                                                                  | 8 )(4)                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ كَاتْغِير - 434                                              | تُكَذِّبُوْنَ﴾               |
| ﴿فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ﴾ كَافْير                                                                                 |                              |
| سورهٔ محادله 434                                                                                                |                              |
| ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ كي                                               | لَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِي      |
| ل تفير 434                                                                                                      |                              |
| تغير 434<br>﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ كَاتغير 439                                     | وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ﴾         |
| عورة حشر 440                                                                                                    |                              |
| ﴿مَافَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةِ ﴿ ﴾ كَاتَغِيرِ ﴿ حَصَادَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل |                              |
| سورهٔ حشر کی آخری تین آیات کی تفسیر 441                                                                         | َ <b>َ</b> شَرِ              |
| سورهُ متحنه 442                                                                                                 |                              |
| ﴿ لا يَنْهَا كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْ كُمْ فِي                                             | بِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْ كُمْ |
| الدُّيْنِ﴾ كَيْغير442                                                                                           |                              |
| ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَائَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾                                          | اتَّكَ الْمُؤْمِنَاتُ        |
| ك تغيير 443                                                                                                     |                              |
| سورة صف 445                                                                                                     |                              |
| سورهٔ صف میں جو کچھ ہے،اس کا بیان 445                                                                           |                              |
| سورهُ جمعہ ۔۔۔۔۔۔                                                                                               |                              |
| ﴿ وَآخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ كَتْغير 446                                                   | ا بِهِمْ ﴾                   |
| ﴿ وَإِذَا رَاوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوّا انْفَضُّوا اللَّهَا ﴾ كَاتْفير 452                                       | نْفَصُّوْ إِلَيْهَا ﴿        |
| سورهٔ منافقون 453                                                                                               |                              |
| سور و منافقون کے شان نزول اور سیدنا زید بن ارقم b کی منقبت                                                      | نِ اَرْقَمَ                  |
| كاييان 453                                                                                                      |                              |
| سورهٔ طلاق                                                                                                      |                              |
| ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ ﴾ كَاتْغِير 456                                          | ساءَ                         |
| ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ كَاتْغير 457                                                | خُرَجًا)                     |
| 457 (- 56)                                                                                                      |                              |
| ﴿ وَإِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَكَ ﴾ كَاتغير 457                                               | أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾       |
| ﴿ فَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ كَاتْغير - 459                                           | يْمَانِكُمْ ﴾                |

- والمنطقة المنطقة الم بَابُ: ﴿وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ آنَّكُمْ أَنَّكُمْ نَابُ: ﴿ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ﴾ سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ سَابُ:﴿قَدُ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّ وجها) إَابُ: ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَ سُورَةُ الْحَشَر بَابُ: ﴿مَاقَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ .....﴾ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَوَاخِرِ سُوْرَةِ الْحَ سورة الممتحنة بَابُ: ﴿ لَا يَنْهَا كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِ فِي الدِّينِ.....﴾ بَسَابُ: ﴿ يَسَا أَيُّهَسَا النَّبِيُّ إِذَا جَ يُرايعُنَكَ ..... مورة الصّف بَابُ مَا جَاءَ فِي سُوْرَةِ الصَّفّ سُورَةُ الْحُمْعَة بَابُ: ﴿وَٱخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بَانُ: ﴿ وَإِذَا رَأُوا يَجَارَةٌ أَوْ لَهُوَّا إِنَّ سُرْرَةُ الْمُنَافِقُونَ بَابُ مَسَبِ نُزُوْلِهَا وَمَنْقَبَةِ لِزَيْدِ بُن سُورَةُ الطَّلاق بَابُ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّفَتُمُ النَّهَ بَابُ: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَا سُورَةُ التَّحْرِيم بَابُ: ﴿ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَ بَابُ ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْ

| ا سورهٔ ملک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سُورَةُ الْمُلْكِ                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| سورهٔ ملک کی نضیلت کابیان 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا                                          |
| سورة ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سُوْرَةُ ﴿ن﴾                                                           |
| ﴿الْعُتُلِ الزَّنِيْمِ ﴾ كمعانى كابيان 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بَابَ مَا جَاءَ فِي ﴿الْعُتُلِ الزَّلِيْمِ﴾                            |
| سورهٔ معارج 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ                                                  |
| ﴿ نَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِفْدَارُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بَابُ: ﴿ تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ   |
| خَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةِ كَاتْغِير 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةِ ﴾                                  |
| ﴿ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهٰلِ ﴾ كَاتْمِير 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بَابُ: ﴿ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ﴾                       |
| عورهٔ جن ن <sup>5</sup> جن المعامل المعا | سُورَةُ الْجِنُ                                                        |
| سورة جن 467 ﴿ وَ مِنَ الْجِنَّ اللَّهِ الْمُتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ﴾ ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بَابُ: ﴿ قُلْ أُوْحِيَّ إِلَىَّ آنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنَّ  |
| ا تنبير 467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · · · · · ·                                                            |
| ﴿ وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بَابُ: ﴿ وَآنَهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا         |
| لِبَدًا﴾ كَتْغير 468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾                                            |
| 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سُوْرَةُ الْمُدَّلِّرِ                                                 |
| ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَ نَذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بَابُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكُبُرْ |
| فَطَهُرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ كَانْغير 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وَيْيَابَكَ فَطَهُرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾                            |
| ﴿ وَكَا تَمْنُنْ تَسْتَكُثِرْ ﴾ كَاتغير 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بَابُ: ﴿وَلَا تُمْنُن تَسْتَكُورُ ﴾                                    |
| ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ كَاتَفِيرِ 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بَابُ: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴾                              |
| ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقُوٰى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴾ كَآفير 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بَابُ: ﴿هُوَ آهُلُ النَّقُوٰى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾                  |
| سورة القيامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سُوْرَةُ الْقِيَامَةِ                                                  |
| ﴿لا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ كَاتْمير ــــ 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بَابُ: ﴿ لا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾                 |
| سورة مرسلات مستحدد من المستحدد من المستحدد المست   | سُوْرَةُ الْمُرْسَلَاتِ                                                |
| ﴿ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا ﴾ كَاتغير 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بَابُ: ﴿ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا ﴾                                     |
| سورة الكوبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سُوْرَةُ التَّكُوِيْرِ                                                 |
| سورة المطفقين 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ                                                |
| سورة الانشقاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سُوْرَةُ الْإِنْشِقَاقِ                                                |
| ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ﴾ كَاتْغير 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بَابُ: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾                        |
| سورة البروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سُورَةُ الْبُرُوجِ                                                     |

| (21) (21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُوْ دِ ﴾ كَتَغير 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اَبُ: ﴿وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ                                                                                   |
| سورة الاعلى 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سُورَةُ الْأَعْلَى                                                                                             |
| سورہ اعلی کی نضیلت اور اس کے ابتدائی حصے کی تغییر کا بیان 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا وَتَفْسِيْرِ صَدْرِهَا                                                           |
| ا مرده فحر المحاصلة ا | بُعُورَةُ الْفَجْرِ                                                                                            |
| ﴿ وَالْفَجْرِ وَلَيَالِ عَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | إِلَابُ: ﴿ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ                                               |
| يَسْرِ ﴾ كَاتْغير 478 ﴿ فَيُوْمَئِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدُّ ﴾ كَاتْغير 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | واللَّيْل إذَا يَسْرِ ﴾                                                                                        |
| ﴿ فَيَوْمَئِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدُّ ﴾ كَاتغير 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بَابُ: ﴿فَيَوْمَثِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدُّ                                                           |
| سورهٔ صحی 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سُورَةُ الضُّحَى                                                                                               |
| ﴿ وَالضَّحٰى وَللَّيْلِ إِذَا سَجْى ﴾ كَاتغير 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بَابُ: ﴿وَالضُّحٰى وَللَّيْلِ إِذَا سَجْى﴾                                                                     |
| سورهٔ علق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سُوْرَةُ الْعَلَقِ                                                                                             |
| ﴿ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهِي عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴾ كَاتغير 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بَ بُ: ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهِى عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴾                                                     |
| ﴿ لَمْ يَكُنْ ﴾ يعنى سورة البينه كي تغيير 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سُوْرَةُ ﴿لَمْ يَكُنْ﴾                                                                                         |
| سورة البينه كي تغيير اورسيدنا الى بن كعب b كى منقبت 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بَابُ تَفْسِيْرِهَا وَ مَنْقَبَةِ لِأَبَىُّ بَنِ كَعْبِ                                                        |
| سورة الزلزال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مُوْرَةُ الزِّلْزَالِ                                                                                          |
| سورهٔ زلزال کی فضیلت کا بیان 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا                                                                                  |
| ﴿يَوْمَنِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ كَتَغير 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بَابُ: ﴿يَوْمَنِذِ تُحَدِّثُ ٱخْبَارَهَا﴾                                                                      |
| ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ﴿ 485 } كَاتْمِر 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بَابُ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه           |
| سورة المتكائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سُوْرَةُ ﴿ الْهَاكُمْ ﴾                                                                                        |
| ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَثِذِ عَنِ النَّعِيْمِ ﴾ كَاتغير 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بَابُ: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتُلُنَّ يَوْمَنِيْ عَنِ النَّعِيْمِ ﴾                                                     |
| سورة قريش 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مُدْرِةً قُرِيشٍ                                                                                               |
| سورہ قریش کی تغییر اور قریش کے قصے کا بیان 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بَابُ تَفْسِيْرِهَا وَقِصَّةِ فُرَيْشٍ                                                                         |
| ا الرهُ كُورُ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سُورَةُ الْكُوْثَرِ                                                                                            |
| سورهٔ کور اورکور کی صفت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بَاكُ تَفْسِيْرِ هَا وَصِفَةِ الْكَوْئَرِ                                                                      |
| سورهٔ كافرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ                                                                                        |
| سورهٔ کا فرول کی تغییر اور اس کی فضیلت کابیان 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بَابُ تَفْسِيرٍ هَا وَمَا جَاهَ فِيْ فَضْلِهَا                                                                 |
| سورة النصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سُوْرَةُ النَّصْرِ                                                                                             |
| اس چیز کا بیان که سورهٔ نفر، نبی کریم مظیر آن کی وفات کے اعلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بَابُ آنَهَا نَزَلَتْ لِنَعْيِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِي النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ |
| والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جان <mark>ے</mark>                                                                |

| 22 ) Significant                                                |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| مورۂ نصر کی تغییر اور اس کے نزول کے بعد نبی کریم کا تنبیع بڑھنے | بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا وَ تَسْبِيْحِ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدِ             |
| كابيان 492                                                      | نُزُولِهَا                                                                  |
| كابيان كابيان كابيان 492 سورة المسد                             | مُورَةُ الْمَسَدِ                                                           |
| سورۂ مسد کے شان نزول اور اس کی تفسیر کا بیان 493                | بَابُ سَبَبٍ نُزُولِهَا وَ تَفْسِيْرِهَا                                    |
| سورة اخلاص                                                      | سُورَةُ الإخْلاصِ                                                           |
| سورهٔ اخلاص کی شانِ نزول اوراس کی تغییر کا بیان 494             | بَابُ سَبَبٍ نُزُولِهَا وَ تَفْسِيْرِهَا                                    |
| سورة اخلاص كى فضيلت كابيان 495                                  | بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا                                               |
| سورهٔ اخلاص، سورهٔ فلق اور سورهٔ ناس کی فضیلت کا بیان 499       | بَابُ مَا جَاءَ فِى فَضْلِ ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ ٱحَدُّ ﴾                     |
|                                                                 | وَالْمُعَوَّ ذَيَيْنِ                                                       |
| مورة الفلق اورسورة الناس                                        | سُوْرَةُ الْفَلَقِ وَالنَّاسِ                                               |
| سورة الفلق اورسورة الناس كي فضيلت كابيان 501                    | بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِهِمَا                                            |
| عبدالله بن مسعود من فني كن رائح كا بيان كه معوذ تين كتاب الله   | بَـابُ رَأْيِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَتُ أَنَّ الْمُعَوِّدُتَيْنِ لَيْسَتَا |
| میں سے نہیں ہیں، نیز اس رائے کے غیر متبول ہونے کا بیان 503      | مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَرَدُّ ذٰلِكَ                                         |
| سورة الفلق 505                                                  | سُورَةُ الْفَلَقِ                                                           |
| سورة الفلق كي فضيلت اورتفير كا بيان 505                         | بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا وَتَفْسِيْرِهَا                               |
| نیت اور عمل میں اخلاص                                           | كِتَابُ النِّيَّةِ وَالْإِخُلَاصِ فِي الْعَمَلِ                             |
| نیت کے بارے میں باب                                             | بَابُ مَاجَاءَ فِي النِيَّةِ                                                |
| عمل میں اخلاص اور اس کی وجہ سے اجر کے بڑھ جانے کا بیان 513      | بَابُ مَاجَاءَ فِي الإخْلَاصِ فِي الْعَمَلِ وَمُضَاعَفَةِ                   |
| _                                                               | الأُجْرِ بِسَيَهِ                                                           |
| يرائى كاعزم اورنيت كريين كابيان                                 | بَابُ مَاجَاءَ فِى الْعَزْمِ وَالنَّدِةِ عَلَى الشَّرُّ                     |
| خیر و بھلائی کے لیے نیت کو اچھا کرنے ، اس کی وجہ سے اجر کے      | بَىابُ إِحْسِيانِ السُّيَّةِ عَلَى الْخَيْرِ وَمُضَاعَفَةِ الْآجْرِ         |
| بڑھ جانے اور عزم اور ارادے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 515                | بِسَبَبِ ذٰلِكَ وَمَا جَاءَ فِي الْعَزْمِ وَالْهُمُّ                        |
| نفس کی مفتلولیعن دل کے خیالات اور شیطان کے وسوسے اور اللہ       | بَابُ مَاجَاءَ فِي حَدِيْثِ النَّفْسِ وَوَسُوَسَةِ الشَّيْطَانِ             |
| تعاثی کااس کومعاف کردینے کابیان ۔۔۔۔۔۔۔۔ 516                    | وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ                                    |
| میاندروی کے مسائل                                               | كِتَابُ ٱلْإِقْتِصَادِ                                                      |
| اثمال میں میاندروی اور اعتدال کابیان ۔۔۔۔۔۔۔ 519                | بَابُ الْاقْتِصَادِ فِي الْاعْمَالِ                                         |
| دین میں رخصت کو تبول کرنے اور مختی نہ کرنے کے متحب ہونے         | بَسَابٌ فِي إِسْتِهُ حَبَسَابِ الْآخُذِ بِالرُّخْصَةِ وَعَدْمِ              |
| E24                                                             | ***************************************                                     |

| 23 C - x - x - x - x - 23                                     | X6422 8 - Elizabeth 2005                                                        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| وعظ ونفیحت میں میاندروی اختیار کرنے کا بیان 536               | بَابُ الْإِفْتَصَادِ فِي الْمَوْعِظَةِ<br>بَابُ الْإِفْتِصَادُ فِي الْمَعِيشَةِ |
| معیشت میں میاندروی اختیار کرنا 538                            | بَابْ الْإِقْتِصَادُ فِي الْمَعِيشَةِ                                           |
| اعمال صالحہ کی ترغیب دلانے کے مسائل                           | كِتَابُ التَّرُغَيْبِ فِي صَالِح الْأَعُمَالِ                                   |
| الله تعالى سے ڈرنے كا بيان 539                                | بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ                        |
| مطلق طور پر نیکی اور اطاعت کے اعمال کرنے کی ترغیب دلانے       | بَابُ فِي التَّرْغِيْبِ فِي أَعْمَالِ الْبِرُ وَالطَّاعَةِ مُطْلَقًا            |
| كاييان كاييان                                                 |                                                                                 |
| نیکی کے افضل اعمال میں ہے اجتماعی خصائل کی رغبت ولانے اور     | بَابُ فِي التَّرْغِيْبِ فِي خِصَالٍ مُجْتَمِعَةِ مِنْ أَفْضَلِ                  |
| ان کے مناقض امور ہے ممانعت کا بیان 550                        | أعْمَالِ الْبِرِّ وَالنَّهْيِ عَنْ ضِدُّهِا                                     |
| نیکی اور صلہ رحمی کے مسائل                                    | كِتَابُ الْبِرِّ وَالصَّلَةِ                                                    |
| نیکی اور گناه کی تعریف کابیان 568                             | بَابُ مَاجَاءَ فِي تَعْرِيْفِ ٱلْبِرُ وَالْإِثْمِ                               |
| دالدین کے ساتھ نیکی کرنے، ان کے حقوق اور ان امور کی           | َابُ مَاجَاءَ فِي بِرُ الْوَالِدَيْنِ وَحُقُوقِهَا وَالتَّرْغِيْبِ              |
| ترغيب ولانے كابيان 571                                        | بَىْ ذٰلِكَ                                                                     |
| اولاداور پھر قریب ہے قریب تر رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا 583 | ابُ فِي بِرِ الْاوْلادِ وَالْاقَارِبِ الْاقْرَبِ فَالْاقْرَبِ                   |
| ادلاد کے فوائد اور ان کی تربیت کرنے اور ان پرنری کرنے کی      | مَابُ مَاجَاءَ فِي نَمْرَةِ الْأَوْلَادِ وَالتَّرْغِيبِ فِي                     |
| ترغيب كابيان 587                                              | اديبيهِمْ وَالْعَطْفِ عَلَيْهِمْ                                                |
| بیٹیوں کا اکرام کرنے کی ترغیب اور ان کی تربیت اور ان پرنری    | أسابُ التَّرْغِيبِ فِي إِكْرَامِ الْإِنَاثِ مِنَ الْأُولادِ                     |
| كرنے كى نضيلت كابيان 592                                      | ﴿ فَضْلِ تَرْبِيَتِهِنْ وَالْعَطْفِ عَلَيْهِنَّ                                 |
| صله رحمی کی ترغیب کابیان                                      | بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي صِلَةِ الرَّحِم                                         |
| یتیم کی کفالت کرنے ،اس کے ساتھ احسان کرنے اور اس کے سر        | بَاالُ التَّرْغِيبِ فِي كَفَالَةِ الْيَتِيمِ وَالْإِحْسَانِ النَّهِ،            |
| پر ہاتھ پھیرنے اور بیواؤں اورمسکینوں کی حفاظت ومگرانی کرنے    | وَمُسْعِ رَأْسِهِ وَالسَّهْرِ عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ                |
| كى ترغيب كابيان                                               |                                                                                 |
| مسائے کے ساتھ احسان کرنے کی ترغیب کا بیان 604                 | بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي الإحْسَانِ إلَى الْجَارِ                                |
| ضیافت اور اس کے آ داب کے ابواب                                | اَبُوَابُ الضَّيَافَةِ وَآدَابِهَا                                              |
| مہمان کا اکرام کرنے کی ترغیب اور اس کی نضیلت و برکت کا        | بَ ابُ التَّرْغِيْبِ فِي إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَفَضْلِ ذَٰلِكَ                   |
| بيان                                                          | وَبُرَ كَتِهِ                                                                   |
| مہمان کے لیے تکلف نہ کرنے کا بیان 611                         | بَابُ مَاجَاءَ فِي عَدْمِ التَّكَلُّفِ لِلضَّيْفِ                               |
| ضیافت کی مدت اور مہمان کے حق اور اس کی ذمہ واری کا            | بَابُ مَاجَاءَ فِي مُدَّةِ الضِّيَافَةِ وَمَا لِلضَّيْفِ مِنَ                   |
| بال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | الْحَقُّ وَمَا عَلَيْهِ<br>کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے                    |
|                                                               |                                                                                 |

فهرست کیونی جب مہمان زیادہ ہو جائیں تو ضافت کرنے کے لیے مسلمانوں کاایک دومرے کے ساتھ مل جانا اور باہمی تعاون کرنا --- 617 مىلمانوں كى حرمتوں كى عظمت كے ابواب ------- 620 ملمانوں کی خیرخوای کرنے کی ترغیب کا بیان ------ 621 مسلمان کی مد د کرنے ، تنگی کو دور کرنے ، حاجت کو بورا کرنے ادر اس کے نقائص پر بردہ ڈالنے کی ترغیب کا بیان ------ 623 مىلمان كى يشت ينائى كرنے، اس سے محبت كرنے، اس ير شفقت کرنے اور اس کی تکلیف کی وجہ ہے تکلیف محسوس کرنے کی رغبت کا بیان ----- 626 مؤمن کی مدوکرنے اور عزت کا دفاع کرنے کی ترغیب کا بیان 628 ملمانوں کے نقائص پر بردہ ڈالنے اور ان کوشیرت نہ دینے کی ترغیب کا بان ----- کا بان ----- کا بان -----برایت اور انمال خیر کی طرف وعوت وینے اور ان بر رہنمائی کرنے اور سفارش کرنے اور آپس کی اصلاح کرنے کی ترغیب کا راتے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے اور راہ بھولے کی رہنمائی کرنے كى ترغيب كابران ------ 638 اخلاق حسنداوران سے متعلقہ امور کے مسائل اخلاق حنه كى ترغيب دلانے كابيان ----- 641 غصے کو لی حانے اور غصے نہ ہونے کی ترغیب کا بیان ----- 647 غے کوخم کرنے کے لیے آپ مشکونم کے بیان کیے گئے طریقے ظلم كومعاف كرنے كى ترغيب اوراس كى نضيلت كابيان -- 652 زی کی ترغیب دلانے اور اس کی فضیلت کا بیان ------ 656 حیوان کے ساتھ زمی کرنے کی ترغیب کا بیان ------ 657 الله کی محلوق پر رحم کرنے کی ترغیب اور ایسا کرنے والے کے تواب ادر حلوق يررحم ندكرنے والے كى وعيد كابيان --- 666 ا شرم و حیا کی ترغیب دلانے اور اس چز کا بیان کر حیا فیر بی لاتا جانلے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مقت مدکز

بَابُ إِشْتِرَاكِ المُسُلِمِيْنَ وَتَعَاوُنِهِمْ فِي قِرَى الأضباف إذا كَثُرُوا

أبواب تغظيم حرمات المسلمين

بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي النَّصِيْحَةِ لِلْمُسْلِمِيْنَ

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي إعَانَةِ الْمُسْلِم وَتَفْرِيْج كَرْبِهِ وَقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَسِنْرُ عَوْرَتِهِ

بَسَابُ التَّسَرْغِيْسِبِ فِسَى شَدَّ اَزْدِ الْمُؤْمِنِ وَوُدُّهِ وَالْعَطْفِ عَلَيْهِ وَ التَّالُّمِ لِالْمِهِ

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي نُصْرَةِ الْمُؤْمِنِ وَالرَدِّعَنْ عِرْضِهِ بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي سِنْرِ عَوْدَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَدْمِ اشاعتقا

بَسَابُ التَّرْغِيْبِ فِسِي الدَّعْوَةِ إِلَى الْهُدٰى وَاَعْمِالِ الْخَيْرِ وَالدَّلالَةِ عَلَيْهَا وَالشَّفَاعَةِ وَإِصْلاح ذَاتِ

بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي إمَاطَةِ الْآذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَإِرْ شَادِ الضَّال

كِتَابُ الْانْحَلاقِ الْحَسَنَةِ وَمَا جَاءَ فِيُهَا بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي كَظُم الْغَيْظِ وَعَدْم الْغَضَبِ بَابُ مَا وَصَفَهُ النَّبِي ﴿ لِإِذْهَابِ الْغَضَبِ ا

بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْمَظَالِمِ وَفَضْلِهِ بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي الرِّفْقِ وَمَا جَاءَ فِي فَضْلِهِ بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي الرَّفْقِ بِالْحَيْوَانِ بَابُ التَّرغِيبِ فِي الرَّحْمَةِ بِخُلْقِ اللَّهِ تَعَالَى وَنُوَابِ فَاعِلِهَا وَوَعِيْدِ مَنْ لَمْ يَرْحُمْ بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي الْحَيَاءِ وَإِنَّهُ لا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرِ مَنْ لَكُهُ عِنْ الْحَيَاءِ وَ سَنْتَ كِي رُوشْنِي مِنْ لَكُهِي

| 25 N. S. P. D. 25                                              |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 670                                                            |                                                                                                       |
| سچائی ادرامانت کی ترغیب کابیان 674                             | لَابُ التَّرْغِيْبِ فِي الصِّدُقِ وَالْاَمَانَةِ                                                      |
| منعم کاشکراداکرنے اور نیکی کا بدلددیے کا بیان 677              | بَابُ التَّرْغِيبِ فِي شُكْرِ الْمُنعِمِ وَالْمُكَافَأَةِ عَلَى                                       |
|                                                                | الْمَعْرُوْفِ                                                                                         |
| تواضع کی ترغیب دلانے اور اس کی فضیلت کا بیان 681               | بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي التَّوَاضُع وَفَضْلِهِ                                                        |
| توکل کی ترغیب ولانے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 685                      | لَابُ التَّرْغِيْبِ فِي التَّوَكُّلُ                                                                  |
| قاعت اورعفت کی ترغیب دلانے کابیان 690                          | نَابُ التَّرْغِيْبِ فِي الْقِنَاعَةِ وَالْعِفَّةِ                                                     |
| زمد، دنیا ہے معمولی مقدار لینے اور بقدِر ضرورت رزق             | كِتَابُ الزُّهُدِ وَالتَّقُلِيلِ مِنَ الدُّنيَا                                                       |
| پرراضی ہوجانے کے مسائل                                         | وَالرَّضَا بِالْكَفَافِ                                                                               |
| دنیا اور اس کی زینت وسجاوٹ اور نعمتوں سے بے رغبتی اختیار       | مَابُ التَّرْغِيْبِ فِي الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَزُخْرُفِهَا                                        |
| رنے کی ترغیب کا بیان 693                                       | <u>نَعِيْمِهَا</u>                                                                                    |
| اس چزی ترغیب کا بیان که نبی کریم مطبقیق اور آپ مطبقیق کے       | مابُ التَّرْغِيْبِ فِيْمَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَاصْحَابُهُ                 |
| صحابہ کے پاس دنیا کی بقدر ضرورت قلیل مقدار تھی ۔۔۔۔۔ 702       | ىَ الْتَقْلِيْلِ فِي الدُّنْيَا مِنْهَا بِالْكَفَافِ                                                  |
| سیدنا ابو ہریرہ رہائٹی کی بھوک کا واقعہ اور اس معاملے نبی کریم | ابُ قِصَّةِ آبِي هُ رَيْرَةَ ضَلَّتُ فِي الْمُوعِ وَفِيْهَا                                           |
| منظ منظ کے عظیم معز ہے کا بیان 711                             | عْجِزَةٌ عَظِيْمَةٌ لِلنَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| فقراور غنی کے مسائل                                            | كِتَابُ الْفَقُرِ وَالْغِنْي                                                                          |
| راست روی ادر نیکی کے ساتھ فقیری کی ترغیب کا بیان 714           | ابُ التَّرْغِيْبِ فِي الْفَقْرِ مَعَ الصَّلَاحِ                                                       |
| فقير مهاجرين اور كمرور لوگول كي فضيلت كابيان 719               | بُ مَاجَاءَ فِي فَضْلِ فَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ                                 |
| نقراء مساکین کی فضیلت اور ان سے محبت کرنے اور ان کے            | أسابُ مُساجَساءً فِي فَضِلِ الْفُقَرَاءِ الْمَسَاكِيْنِ                                               |
| ساتھ بیٹھنے کی ترغیب ولانے کا بیان                             | وَالتَّرْغِيْبِ فِي حُبِّهِمْ وَمُجَالَسَتِهِمْ                                                       |
| فقیر لیکن سوال ہے بیچنے والے میاں بیوی کے تصے اور الله تعالی   | سَابٌ فِي ذِكْرِ فِيصَّةِ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ الْفَقِيرَيْنِ                                       |
| کی طرف ان کی کی محکم کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔ 731                      | اَ مُتَعَفِّفَيْنِ وَمَاآكَرَمَهُمَا اللهُ بِهِ                                                       |
| نیک آدمی کے لیے مناسب عِنی کی ترغیب کابیان 733                 | و التَّرْغِيبِ فِي الْغِنَيِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ                                         |
| مبر،اس کی ترغیب،صابر کے لیے اللہ تعالے کے تیار                 | كِتَابُ الصَّبُرِ وَ التَّرُغِيبِ فِيهِ وَمَا أَعَدُّهُ                                               |
| کیے ہوئے اجرِ عظیم اور فضل کثیر کے مسائل                       | اللَّهُ لِصَاحِبِهِ مِنَ الْآجُرِ الْعَظِيْمِ وَالْفَصُّلِ                                            |
| ,                                                              | الُجَسِيْمِ                                                                                           |
| اس چز کا بیان کدانمیاءسب سے زیادہ آ زمائش والے ہوتے اور        | اَبُ أَشَدُ النَّاسِ بَلاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ                                        |

740 -----

يَابُ أَشَدُ النَّاسِ بَلاءً الْأَنْسَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ

پھر دوس ہے نیکو کار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

|                   |                           |                              | 26    | X( |
|-------------------|---------------------------|------------------------------|-------|----|
| نیب اور اس کی     | برمبر کرنے کی ترا         | ریده امور پر مطلق طور        | ناپن  |    |
| 746               |                           | ت کا بیان <del>-</del>       | فضيا  | ١  |
|                   |                           | ن طور بر ہر بیاری برصبر      |       | Ì  |
| 749               | فضيلت كابيان              | ی عضو میں ہوادراس کی         | [     |    |
| 752               | ل ترغيب كابيان            | یں امراض پرصبر کرنے ک        | مخصو  |    |
| 752               | ترغيب كابيان              | اور در دسر پرصبر کرنے کی     | بخارا | l  |
|                   |                           | •                            |       |    |
| اس کے نواب کا     | ہ ترغیب کرنے اور          | کی بیاری پرمبرکرنے کے        | مرکی  | ١  |
| 754               |                           | ·                            | بيان  |    |
| بب اور اس کے      | پرمبر کرنے کی ترغی        | ون سے محروم ہو جانے          | آنگھ  | ١  |
| 755               |                           | ب کا بیان                    | نوار  |    |
| رنے سے روک        | کو بیاری نیک عمل <i>ک</i> | چیز کا بیان که جس آومی       | اس    |    |
| 757               | ثواب لکھا جاتا ہے         | ، اس کے لیے اس ممل کا        | ر ر _ |    |
| نے کا بیان 759    | ں کے غیر مقبول ہو۔        | لودنيا مِن آزمايانهين گيا،اا | جس َ  |    |
| ں کے ثواب کا      | نے کی ترغیب اور ا         | ) کی وفات پر صبر کرنے        | بچول  | ١  |
| 760               |                           |                              | بيان  |    |
|                   |                           | ام سلیم مناشحها کا اینے خا   |       |    |
|                   |                           | وتت کے قصے کا بیان، جہ       |       |    |
| نداء ميں صبر ہوتا |                           | ) الله مطفئة في كفرمان       | رسول  |    |
| 776               |                           | ' كا بيان                    | •     |    |
| 777               | ے کی دعا کا بیان          | ت میں مبتلا ہونے وا <u>ل</u> | امصير | 1  |

بَاثُ التَّرْغِيب فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمَكَارِهِ مُطْلَقًا وَفَضل ذٰلِكَ بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمَرْضِ مُطْلَقًا فِي أَيُّ عُضُو كَانَ مِنَ الإنْسَانِ وَفَضْلِهِ أَبْوَابُ التَّرْغِيْبِ فِي الصَّبْرِ عَلَى أَمْرَاضِ مُعَيَّنَةٍ بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَرْضِ الْحُمِّي وَالصُّدَاعِ بَسَابُ التَّرْغِيبِ فِي السَّبْرِ عَلَى مَرْضِ الصَّرْع وَ ثُوابِ ذٰلِكَ بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي الصَّبْرِ عَلَى فَقْدِ الْعَيْنَيْنِ وَثُوَابِ ذٰلِكَ بَابُ مَنْ حَبَسَهُ الْمَرْضُ عَنْ عَمَلِ الْخَيْرِ يُكْتَبُ لَهُ ثَوَابُ الْعَامِلِ بَابُ عَدْمٍ قُبُولِ مَنْ لَمْ يُبْتَلَ فِي الدُّنْيَا بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي الصَّبْرِ عَلْي مَوْتِ الْأَوْلاَدِ ونُوَابِ ذٰلِكَ بَسَابُ فِصَّةُ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَ زَوْجِهَا أَبِي طَلْحَةَ الأنصاري ولله عَنْدُمَا تُوفِي وَلَدُهُمَا بَسَابُ قَوْل رَسُول اللَّهِ ﴿ ((إِنَّ السَّبْرَ عِنْدَ

الصَّدْمَة الأولى))

بَابُ مَايَقُولُ الْمُصَابُ عَنِ الْمُصِيبَةِ

0000



# كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرُانِ وَتَفُسِيْرِهٖ وَاسْبَابِ نُزُولِهٖ وَاسْبَابِ نُزُولِهِ قَرَآن كريم كے فضائل، تفيير اور اسبابِ نزول كى كتاب

# بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُلِ الْقُرُ آنِ وَالْإِعْتِصَامِ بِهِ قرآن كى فضيلت اوراس كوتفا منے كابيان

سیدنا علی فرائش سے مردی ہے کہ نبی کریم مشیقاتی نے فرمایا:

''میرے پاس جریل عَلَیْلُ آئے اور کہا: اے حجم! آپ کے بعد

آپ کی امت اختلاف کا شکار ہوگی، میں نے کہا: اے جریل!

اس اختلاف سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا: اللہ تعالیٰ

گی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہرسرکش کی شان تو رُتا

ہے، جو اس کو تھا ہے گا، وہ نجات پائے گا، جو اسے چھوڑ دے گا،

وہ ہلاک ہوگا، یہ جملہ دو مرتبہ فرمایا، یہ فیصلہ کن کلام ہے اور یہ

مذات نہیں (حقیقت پوجی سچا کلام ہے) زبا نیں اس جیسا کلام

پیش نہیں کر سکتیں، اس کے عجا نبات اور اسرار ختم نہیں ہوتے،

ہیش نہیں کر سکتیں، اس کے عجا نبات اور اسرار ختم نہیں ہوتے،

اس میں تم سے پہلوں کی خبریں ہیں، تمہارے مابین ہونے والے اخبار کا بیان ہے۔''

(۱۳۲۱) عن عَلِي وَ اللهِ عَبْرِيلُ عَلَيْهُ فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(٨٣٢٢) ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرِ و يَقُولُ:

<sup>(</sup>۸۳۲۱) تسخريسج: استناده ضعيف ليضعف السحارث بن عبد الله الاعور، ثم هو منقطع، محمد بن اسحاق، لاتعرف له رواية عن محمد بن كعب القرظى \_ أخرجه الترمذى: ٢٠١ (انظر: ٧٠٤) (۸٣٢٢) تسخريج: اسناده ضعيف، ابن لهيعة سيىء الحفظ، وعبد الرحمن بن مريح مجهول، هكذا قال ابن حجر في "اللسان"، لكنه قال في "التعجيل": هو رجل مشهور، له ادراك (انظر: ٢٠١٦) كتاب و سنت كى روشنى مين لكهي جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

### 28 كالي والمرازول المناكرة أن الغير اورزول المعالية

خَـرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا كَالْمُوَدِّع ہیں: ایک دن نبی کریم مطفی تائخ ہمارے یاس تشریف لائے، فَقَالَ: ((أَنَا مُحَمَّدٌ النَّبِيُ ٱلْأُمِّيُ، قَالَةُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَلا نَبِيَّ بَعْدِي، أُوتِيتُ فَوَاتِحَ الْكَلِم، وَخَوَاتِمَهُ، وَجَوَامِعَهُ، وَعَلِمْتُ كُمْ خَزَنَةُ النَّارِ وَحَمَلَةُ الْعَرْشِ، وَتُنجُوزَ بِسِي وَعُونِيتُ وَعُوفِيتُ أُمَّتِي، فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا مَا دُمْتُ فِيكُمْ، فَإِذَا ذُهِبَ بِي فَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، أَحِلُّوا حَلالَهُ وَحَرَّمُوا حَرَامَهُ لَ) (مسند احمد: (77.7

ایے لگ رہا تھا کہ آپ مشی کی ہمیں الوداع کہدر ہے ہیں، آب سطائل نے فرمایا: "میں محمد نبی ائنی ہوں،آپ مطابق نے یہ بات تمن مرتبہ ارشاد فرمائی اور پھر فرمایا: میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مجھے کلمات کی ابتدائی، انتہائی اور جامع صورتیں عطا ک گئی ہیں، مجھے یہ بھی علم ہے کہ دوزخ کے تکران کتنے فرشتے بیں اور اللہ تعالی کے عرش کو اٹھانے والے کتنے فرشتے ہیں، میری امت براللہ تعالی کی طرف سے بہت ساری تکالیف سے درگزر کیا گیاہے اور مجھے اور میری امت کو عافیت دی گئ ہے، جب تک میں تم میں موجود ہوں، میری بات سنو اور اطاعت کرواور جب میں دنیا ہے رخصت ہو جاؤں تو کتاب الله يمل لازم پکڑنا، اس کی حلال کردہ اشیا کو حلال سجھنا اور اس کے حرام کروہ امور کوحرام مجھنا۔"

فواند: .....آب مِسْفِقَةِ كوجوامع الكلم عطاكي ك تقر سمندركوكوز من بندكردينا آب مِسْفَقَةِ ككام كا وصف تقااورآب مِشْ وَيَامَ كَي تَفتَّكُونها حت وبلاغت كي شام كار موتى تقى ـ

جَوامِعُ الكَلِم: ان سے مرادیہ ہے کہ بظاہرتو كلام مخضراور كم حروف والے الفاظ پر مشتمل ہو، كيكن وہ اپنے اندر کئی معانی اور احکام کوسموئے ہوئے ہو۔

سیدنا ابو ہریرہ دفائن سے مردی ہے کہ نی کریم مطفیکی نے فرمایا: " ہرنی کواتے معجزات اورنشانیاں عطا کی گئی ہیں کہ لوگ اس پر ايمان لاتے رب، جو چيز مجھے عطاكي كئي ہے، وہ وجي ہے، اللہ تعالی نے میری طرف وحی کی ہے، مجھے امید ہے کہ روز قیامت میرے فرمانبرداروں کی تعدادسب سے زیادہ ہوگی۔''

(٨٣٢٣) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْكُ أَنَّ رَسُوْلَ الله على قَالَ: ((مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيُّ إِلَّا وَقَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّهُمَا كَانَ الَّذِي أُونِيتُ وَحَيَّا أُوحَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَىَّ، وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ)) (مسند احمد: ٨٤٧٢)

ف ان است برنی کواس کے زمانے کے مطابق معجزات اور خارق عاوت امور عطا کیے گئے، جن سے ان کی تصدیق ہوتی تھی، نی کریم مضالی کو مجی مخلف مجزات عطا کیے سے ،لین آپ مضالی کا سب سے بوامجز وقرآن مجید

جاری ہے، لیکن نی کریم منطق آخ پرنازل ہونے والے کلام اور خود آب منطق آخ کلام کا اعجاز قائم ہے اور قائم رہے گا۔ (۸۳۲٤)۔ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ عَمْرِ و أَنَّ سيدناعبدالله بن عمر و مالت سے روايت ہے، نی کریم منطق آئے ۔ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ قَالَ: ((الصّيامُ وَالْقُرْآنُ فَرمايا''روزه اور قرآن قيامت كے دن بندے كے لئے سفارش

کریں گے، روزہ کے گا: اے میرے رب! میں نے اس کو کھانے پینے اور دوسری خواہشات سے سے روکے رکھا، کس تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اُدھر قر آن کے گا: میں

نے اس کورات کو نہ سونے دیا، پس تو اس کے حق میری سفارش قبول فرما۔ سوان کی سفارش قبول کرلی جائے گی۔'' ( ٨٣٢٤) - عَنْ عَبْدِ السَلْهِ بَنِ عَمْرِواً نَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبْرُ قَالَ: ((الصِّيامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِيَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيامُ: يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِيَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيامُ: أَى رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: ((فَيُشَفَعَانِ)) بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ.)) قَالَ: ((فَيُشَفَعَانِ)) (مسند احمد: ٢٦٢٦)

فسواند: .....قرآن کریم اور روزه ، دونوں کی سفارش کے الفاظ پرغور کریں تا کہ ہم میں قرآن پڑمل کرنے ، رات کو قیام کرنے اور روزے کے تقاضے یورے کرنے کی رغبت یوری ہو۔

سیدنا عقبہ بن عامر زلات بیان کرتے ہیں که رسول مطفقات نے فرمایا اگر قرآن پاک کو چمڑے میں رکھ دیا جائے پھرآگ میں ڈال دیا جائے تو جلے گانہیں۔

(٨٣٢٥) عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ أَنَّ رَسُولَ السَّهِ عَنْ فَالَ: ((لَهُ أَنَّ الْفُرْآنَ جُعِلَ فِي السَّادِ، ثُمَّ ٱلْقِي فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ -))

(مسند احمد: ۱۷٤۹۹)

فواند: ..... فع البانى براضه نے كہا: مناوى نے ''فيض القدير' ميں اس حديث كامنہوم واضح كرنے كے ليے لمبى اور بے فائدہ بحث كى ـ ظاہرى معنى وہى ہے جوامام يہتى جيے محدثين نے مرادليا۔ وہ ''شعب الا يمان' ميں ابوعبدالله بو بين كے حوالے سے كہتے ہيں: " يَعْنِي أَنَّ مَنْ حَمَلَ الْقُرْ آَنَ وَقَرَأَ هُ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ۔ " جن نے قرآن مجيد حفظ كيا اور پھراس كو پڑھتار ہا تو اسے جہنم كى آمى نہيں چھو كے گی۔

الم احدن كها، جيما كه "الأسماء "مين قل كيا كيا ميا ج: "وَإِنَّ مِسمًّا لاَ شَكَّ فِيْدِ: أَنَّ الْمُوادَ حَامِلُ

(٨٣٢٤) تخريج: صحيح، قاله الالباني في المشكاة \_ أخرجه الحاكم: ١/ ٥٥٤، والبيهقي في "الشعب": ١٩٩٤ (انظر: ٦٦٢٦)

( ٨٣٢٥) تخريج: صحيح، قاله الالباني في صحيحته \_ أخرجه الدارمي في "سننه": ٢/ ٤٣٠، والطحاوي في "مسنده": في "مسنده": في "مسنده": ٢٨٨ ، وأبو القاسم بن عبدالحكم في "فتوح مصر": ٢٨٨، وأبو يعلي في "مسنده": ٣/ ٢٨٤/ ١٧٤٥، وابن عدي في "الكامل": ٦/ ٢٦٩، واببهقي في "الشعب": ٢/ ٤٦٩، وفي "الأسماء والصفات": ٢٢٤ (انظر: ١٧٣٦٥)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیدنا عمر بن خطاب زخاتی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منطق میں آئے۔ نے فرمایا: ''اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو رفعتیں عطا کرتے ہیں اور بعض کو ذلیل کردیتے ہیں۔''

(٨٣٢٦) - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: ((إِنَّ اللّه عَيْرُفَعُ بِهِلْدَا الْمُحَمَّابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ -)) - الْمَكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ -)) - (مسند احمد: ٢٣٢)

فواند: ....مسلمانوں کی رفعت کا دارو مدار قرآن مجید پر ہے، مسلمانوں کے عروج کا سبب قرآن مجید کے نظام کا پاس ولحاظ تھا، جب سے امت مسلمہ نے اس کتاب عظیم سے غفلت برتی اس وفت سے ذلت کا سامنا ہے۔ بقول علامه اقبال

وہ معزز تھے زمانے میں مسلماں ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآں ہو کر

سیدنا شداد بن اوس فرانشو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مضافیآنی ا نے فرمایا: ''جوآ دمی بھی اپنے بستر پرآتا ہا اور کتاب اللہ میں سے ایک سورت تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالی ایک فرشتے کو اس کی طرف بھیجتا ہے، جو اس کی تکلیف دہ چیزوں سے حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بیدار ہوجائے، جب بھی ہو۔'' (۸۳۲۷) ـ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((مَا مِنْ رَجُلٍ يَأْوِي اللهِ فِرَاشِه، فَيَقْرَءُ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّوجَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهِ مَلكًا، عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهِ مَلكًا، يَسُحْ فَظُهُ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ يُؤْذِيهِ، حَتَّى يَهُبَ مَتَى يَهُبَ مَتَى هَبَّ مَتَى يَهُبَ مَتَى هَبَ مَا كُلُهُ مَنْ كُلُ شَيْءٍ يُؤْذِيهِ، حَتْى يَهُبَ مَتَى هَبَ مَتَى هَبَ مَتَى هَبَ مَتَى هَبَ مَتَى هَبُ مَا لَهُ مَا مَلْ المَا المحمد: ١٧٢٦٦)

فواند: .....حدیث نمبر (۵۵۲۸) اوراس کے بعد دالی احادیث میں سوتے وقت کے اذکار کا بیان ہے۔

<sup>(</sup>٨٣٢٦) تخريج: أخرجه مسلم: ١٧٨ (انظر: ٢٣٢)

<sup>(</sup>۸۳۲۷) تـخريج: اسناده ضعيف لابهام الراوى عن شداد بن اوس، وابو مسعود سعيد بن اياس اختلط، ورواية هارون عنه بعد اختلاطه ـ أخرجه الترمذي: ۳٤٠٧، والنسائي: ٣/ ٥٤ (انظر: ١٧١٣٢)

# ﴿ مَنْ الْمَالِمَ الْمُحَدِّ عَلَى تَعَلَّم الْقُرُ آنِ وَتَعْلِيْمِه وَحِفُظِه وَفَضُلِ ذَٰلِثَ مَنْ الدَرُول ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَا اللللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

زَعَلَّمَهُ \_)) (مسند احمد: ٥٠٠)

فوائد: سن قرآن مجیدہ کلام ہے جے جہانوں کے پالنہار نے ترتیب دیا، سیدالملا ککہ جریل مَلاِئلا کے اسطے سے سیدالبشر محمد رسول اللہ مُشِیَّاتِیْم تک پہنچایا۔ جیسے اللہ تعالی کی بستی، ذات وصفات میں یکنا ویگانہ ہے، ایسے ہی سیکا کلام لا ثانی، عدیم النظیر اور بے مثال ہے، بیدر ب کریم کا وہ عظیم مجزہ ہے کہ گزشتہ سوا چودہ صدیوں میں کوئی بھی اس کی مثال چیش نہیں کی جاسکی، جن بد باطن لوگوں نے تاکام کوشش کی، انہوں نے اپنے منہ پرتھوکا اور ان کے اس بہنام زمانہ کردار سے قرآن یاک کے مقام ومرتبہ میں اضاہ ہوگیا۔

اس اعتبار سے بیمنفرد کلام ہے کہ جس کی تلاوت کرنے سے دلوں کوراحت وسکون نصیب ہوتا ہے، بیداللہ تعالی کا بہت فعتیلت والا ذکر ہے، انسانیت کی رشد و ہدایت کیلیے اللہ تعالی کی طرف سے بشریت کے نام آخری اور لا زوال پیغام ہے، اس کی موافقت کرنے والا دونوں جہانوں ہے، اس کی موافقت کرنے والا دونوں جہانوں میں کامیاب وکامران ہوتا ہے اور اس کی مخالفت کرنے والا دونوں جہانوں میں رسوا وخوار ہوتا ہے۔

جہاں اللہ تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت کی صانت دی، وہاں اس کوسر چشمہ ہوایت ورشد بھی قرار دیا۔اللہ تعالی نے ان دوعظیم بلکہ عظیم تر امور کوسرانجام دینے کے لیے قرآن مجید کے معلمین اور معلمین کا انتخاب کیا۔ آج سے چودہ سو جس (۱۳۲۰) برس پہلے قرآن مجید کے نزول کی پھیل ہو چکی تھی، لیکن کیا مجال کہ قرآن کریم کی درس و تدریس کرنے والوں نے اس کتابے عظیم کے زیرزبر میں فرق آنے دیا ہو۔

لیکن اس وقت کے لوگوں کی ترجیجات اور میلا نات کھمل طور پر تبدیل ہو چکے ہیں اور عملی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے ، بچوں کو پڑھانے اور اس کا ترجمہ وتفسیر سکھنے کی رغبت ختم ہو چکی ہے، الا ما شاء اللہ۔

(۸۳۲۹) ـ وَعَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي النَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي النَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي النَّهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْنِ النَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلَيْنِ النَّلِي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي النَّبِي عَلْمَ النَّبِي عَلَيْنِ النَّالِي عَنْ النَّبِي عَلَيْنِ النَّالِي عَلْمَ النَّلِي عَلْمَ النَّالِي عَلَيْنِ النَّالِي عَلَيْنِ النَّلِي عَلَيْنِ النَّالِي الْمَالِمُ النَّالِي الْمَالِمُ النَّالِي النَّلِي عَلَيْنِ النَّالِي الْمَالِمُ النَّالِي الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ النَّلِي الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمُعَلِّي النَّلِي الْمَلْمُ الْمُنْ الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمَلْمُ الْمُلْمِي الْمَلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمِي الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِي الْمُلْمُ الْمُلِمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُل

<sup>(</sup>۸۳۲۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۸،۰٥ (انظر: ٥٠٠)

<sup>(</sup>۸۳۲۹) تخریج: اسناده صحیح علی شرط الشیخین (انظر: ۱۲٪

المنظم ا

سیدنا علی بناٹن سے روایت ہے کہ نبی کریم منظنائی نے فرمایا:
"جس نے قرآن پاک پڑھا، سیھا اور اسے حفظ کیا، الله تعالی
اسے جنت میں داخل کریں گے اور اس کے گھر والوں میں سے
ان دس افراد کے بارے میں اس کی سفارش قبول کریں گے،
جن کے حق میں دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔"

(۸۳۳۰) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : ((مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ (وَفِيْ لَفُظِ: مَنْ قَرَا الْفُرْآنَ) فَاسْتَظْهَرَهُ وَحَفِظَهُ، مَنْ قَرَا الْفُرْآنَ) فَاسْتَظْهَرَهُ وَحَفِظَهُ، اَذْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ، وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ اَهْل بَيْنِه كُلَه مْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ ـ)) اهل بينِه كُلَه مْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ ـ)) (مسند احمد: ۱۲۷۸)

فوائد: .....ببرحال امت ومسلمہ کے نیک لوگ قیامت کے دن الله تعالی کے حکم سے گنهگاروں کے حق میں سفارش کریں گے۔

(مسند احمد: ۱۹۶۷) فسوائسد: .....دلول کی آبادی ایمان اور تلاوت قرآن سے ہے، جبیا گھروں کی آبادی ساز وسامان اور حسن و جمال کے ساتھ ہے، سوجس دل میں قرآن نہیں ہے، وہ اس گھر کی طرح ہے، جوسامان سے خالی اور بے آباد پڑا ہو۔

سیدنا عائشہ وٹاٹھ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم مطنع آنے کے پاس ایک آدمی کا بھلائی کے ساتھ ذکر کیا گیا، آپ مطنع آنے نے فرمایا: "تم لوگوں نے دیکھانہیں کہ وہ قرآن سیکھتا ہے، (سو بہتر کیوں نہ ہو)۔"

سیدنا ابو ہریرہ فرق نظیر یا سیدنا ابوسعید خدری فرق سے مروی ہے کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا: پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تو آخری آیت پڑھے گا، وہاں تیری منزل ہوگی۔امام اعمش کو رادی حدیث کے نام میں شک ہوا۔ (۸۳۳۲) - عَنْ عَائِشَةً وَ اللهِ عَالَتُ: ذُكِرَ رَجُلٌ عِنْدَرَسُولِ اللهِ فَلَى بِنَخَيْرٍ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَى: ((اَولَهُ تَسرَوْهُ يَتَعَلَّمُ القُرْآنَ -)) (مسند احمد: ۲٤۸۷۸)

(۸۳۳۳) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آوْ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ، شَكَّ الْآعْمَشُ قَالَ: يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآن: إِفْرَهُ وَارْقَهُ! فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةِ تَقْرَقُهَا د (مسند احمد: ۱۰۰۸۹)

<sup>(</sup>۸۳۳۰) تخريج: استاده ضعيف جدا، لضعف حفص بن سليمان القارىء، وجهالة كثير بن زاذان ـ أخرجه ابن ماجه: ٢١٦، والترمذي: ٢٩٠٥ (انظر ١٢٧٨)

<sup>(</sup>٨٣٣١) تخريج: ضعيف، لضعف قابوس أخرجه الترمذي: ٢٩١٣ (انظر: ١٩٤٧)

<sup>(</sup>٨٣٣٢) تخريج: اسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة (انظر: ٢٤٣٧٤)

<sup>(</sup>۸۳۲۳) تخریج: اسناده صحیح علی شرط الشیخین ـ أخرجه الترمذی: ۲۹۱۵ (انظر: ۱۰۰۸۷)

المنظم ا

سیدنا عبدالله بن عمرو فران نظر بیان کرتے بیں کہ نبی کریم مشیر الله کا کہ تو پڑھتا جا اور نے فرمایا: ''صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور تھم کھم کھم کر پڑھتا کہ تو دنیا میں تھم کھم کر پڑھتا تھا، پس بیشک تیری منزل وہ ہوگی، جہاں تو آخری آیت پڑھے

(۸۳۳۸) ـ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرُو عَنْ النَّبِي اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰ

فسواند: .....معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آیات کی تعداد جنت کے درجات کے برابر ہے، جس کوجتنی آیات یاد ہوں گی، اس کواتنے ہی درج ملیں گے۔

امام مبار کپوری برانسہ کہتے ہیں کہ امام خطابی نے کہا: بعض آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت کے درجات کی تعداد قرآن مجید کی آیتوں کے برابر ہے۔ قاری سے کہا جائے گا کہ جتنا قرآن آپ پڑھتے تھے، اتنے درجات چڑھ جاؤ۔ جو ممل قرآن مجید کا قاری ہوگا وہ جنت کے منتہی درج تک پہنچ جائے گا۔ (تخفۃ الاحوذی) اللّٰہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ گہراتعلق قائم کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔

سدہ عائشہ بناٹھا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم مشکھ نے فرمایا جو قرآن پاک سے پہلی سات سورتیں یاد کرے وہ ایک برا عالم ہے۔

الله عَلَيْ قَالَ: ((مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْأُولَ مِنَ لَفُورَ آنِ فَهُوْ حِبْرٌ)) (مسند احمد: ٢٤٩٤٧)
فُدانِد: .....لك روايت "الأول ل" ك:

فواند: .....ایکروایت "الاول" کے بجائے "الطّوال" کے الفاظ ہیں، ان سے مراو درج ذیل سات بورتیں ہیں:

(۱) سورهٔ بقره، (۲) سورهٔ آل عمران، (۳) سورهٔ نساء، (۴) سورهٔ مائده، (۵) سورهٔ انعام، (۱) سورهٔ اعراف، (۷) سورهٔ انفال، سورهٔ انفال، سورهٔ انفال، سورهٔ توبه کوایک سورت تسلیم کرتے ہیں )۔

<sup>(</sup>۸۳۳۶) تخریج: صحیح لغیره ـ أخرجه ابوداود: ۱٤٦٤، والترمذی: ۲۹۱۶ (انظر: ۱۷۹۹) (۸۳۳۵) تخریج: صحیح لغیره ـ أخرجه ابن ماجه: ۳۷۸۰(انظر: ۱۱۳٦۰)

<sup>(</sup>٨٣٣٦) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه الحاكم: ١/ ٥٦٤، والبزار: ٢٣٢٧ (انظر: ٢٤٤٤٣)

## 34 ) ( المنظمة المنظمة المن النير اور مزول من المعالم المنظمة المنظمة

قرآن مجید کے بیشتر ،مفصل ،فقهی اورا ہم مسائل کا بیان پہلی سات سورتوں میں ہے۔

سیدنا انس بن مالک مالنته بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشاعلیا نے فرمایا: ''لوگوں میں سے اہل اللہ بھی موجود ہیں۔'' کسی نے كها: ابل الله كون بين؟ آب ك المنطقة فرمايا: "قرآن وال الله کااہل اور اس کے بندگان خاص ہیں۔''

(٨٣٣٧) عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ((إِنَّ لِللَّهِ اَهْلَيْن مِنَ النَّاسِ-)) فَقِيْلَ: مَنْ اَهْلُ اللَّهِ مِنْهُمْ؟ قَالَ: ((اَهْلُ الْقُرْآن هُمْ اَهْلٌ لِللهِ وَخَاصَّتُهُ-)) (مسند احمد: ۱۲۳۰۶)

فواند: سابل قرآن ہمرادوہ لوگ ہیں، جوقرآن مجید کو یاد کرتے ہیں، رات کی گھریوں میں اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس پرعمل کرتے ہیں اور اس کی تعلیم وتعلّم کا بند و بست کرتے ہیں۔ اہل اللہ ہے مرا دالله تعالی کے اولیاء اور اس کے خاص لوگ ہیں۔

سیدنا عقبہ بن عامر واللہ ہے مردی ہے کہ نبی کریم مطابقی نے فرمایا: '' کتاب الله کوسیکھواور پھراس کی نگہداشت کرواور گا کر یعنی خوبصورت آواز میں اس کو براهو، پس اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقرآن ری سے نکل کر بھا گئے والی اونٹنی کی برنسبت (سینوں سے) جلدی نکل جانے والا ہے۔"

(٨٣٣٨) ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ ((تَعَلَّمُوا كِتَابُ اللَّهِ وَتَعَاهَدُوا وَتَغَنَّوا بِهِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِم لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْمَخَاضِ فِي الْعُقُلِ.)) (مسند احمد: ۱۷٤٥٠)

**غواند**: .....کتاب الله کی تعلیم حاصل کرنے کے تین انداز ہیں: (۱) ناظرہ (۲) حفظ (۳) ترجمہ وتفسیر یہ جوآ دی جس انداز میں اس کتاب کی تعلیم حاصل کر چکا ہے، اس کو برقر ار رکھنا ضروری ہے، جس کا صرف ایک

طریقہ ہے کہ بار باراس کو پڑھا جائے اوراس کے معانی ومفاہیم کا مطالعہ کیا جائے ، عام لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہاس قشم

کی احادیث کاتعلق صرف حافظ قرآن ہے ہے، کیکن پینظر یہ درست نہیں ہے۔

(٨٣٣٩) ـ (وَعَسنهُ أَيْضًا) قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا سيدناعقبه وَاللَّهُ عرايت ب، وه كهت بين بم أيك دن صفه رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمًا وَ نَحْنُ فِي الصُّفَّةِ ، مِن بين مِن مِن عَلَى مَد بي كريم مِن المَ الله الله لے آئے اور یو چھا:''تم میں ہے کون ہے، جو یہ پیند کرتا ہو کہ وہ روزانہ صبح صبح وادی بطحان یا وادی عقیق میں جایا کرے اور

فَقَالَ: ((اَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ الْعَقِيقِ فَيَأْتِيَ كُلَّ يَوْمٍ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ

<sup>(</sup>۸۳۳۷) تخریج: اسناده حسن ـ أخرجه ابن ماجه: ۱۵ (انظر: ۱۲۲۷۹)

<sup>(</sup>٨٣٣٨) تـخـريـج: اسـنـاده صحيح ـ أخرجه ابن ابي شيبة: ٢/ ٥٠٠، والدارمي: ٣٣٤٨، والنسائي في "الكبرى": ٨٠٣٤ (انظر: ١٧٣١٧)

<sup>(</sup>٨٣٣٩) تخريج: أخرجه مسلم: ٨٠٣ (انظر: ١٧٤٠٨)

(35) المراجع المنظمة المراجع المنظمة المراجع المنظمة ا کی گناہ اور قطع رحمی کے بغیر وہاں سے خوبصورت اور بری کوہان والی دو اونٹناں لے آیا کرے؟'' ہم نے کہا: اے اللہ كرسول! مم مين مراكب به جابتا ب، آب مطفي في نف فرمايا: ''تم میں سے کوئی معجد میں صبح جائے ، کتاب اللہ سے دوآ بیتیں سکھ لے، یہ اس کے لیے دو اونٹنول سے بہتر ہیں اور تین

آسیس، مین اونٹیول سے بہتر ہیں، حار حاور سے بہتر ہیں،

غرضيكه جتني آيات،اتني اونننال.''

زَهْرَاوَيْن، فَيَأْخُذَهُ مَا فِي غَيْرِ إِثْم وَلا قَطْع رَحِم؟)) قَالَ: قُلْنَا: كُلُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! يُحِبُّ ذٰلِكَ، قَالَ: ((فَلاَ نُ يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ ، وَثَلَاثٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثِ ، وَأَرْيَعٌ خَيْرٌ مِنْ أَ رْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الْإِبلِ\_)) (مسند احمد: ١٧٥٤٣)

فسوانسد: ....انسان ظاہری اور خاص طور پر مال و دولت کی نعمت کو زیادہ اور جلدی محسوس کرتا ہے،اس لیے 

سیدنا ابو ہریرہ وہائند بیان کرتے ہیں اور نبی مٹنے مینے سے اس سے ملتی جلتی حدیث بیان کرتے ہیں۔

(٨٣٤٠) ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عِلْمَا نَحُوُهُ له (مسند احمد: ۱۰۰۱۷)

فواند: ....اس مديث مبارك كالفاظ يهين: ((أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَ هَلِهِ يَجدُ ثَلاثَ خَـلِفَاتٍ عِـظَامٍ سِمَان فَثَلاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاثِ خَلِفَاتٍ عِظام سِمَان۔)) ..... ' کیاتم میں ہے کوئی یہ پند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے تو اس کووہاں تین موٹی تازی اور بڑی کو ہان والی حاملہ اونٹنیاں مل جائیں،بس تین آیات ہیں،اگر کوئی آ دمی اپنی نماز میں تین آیات کی تلاوت كرليمًا ہے تو سيمل اس كے ليے تين موثى تازى اور بدى كو بان والى حالمه اونشوں سے بہتر ہے۔''

(٨٣٤١) - عَسن أبسى بسُرْدَةَ عَن أبنى مُوسَى سيدنا ابوموى اشعرى والني بيان كرت بي كه بي كريم من الله مُعَاذًا وَأَبَا مُوسْمي إِلَى الْيَمَنِ ، وَأَمَرَهُمَا أَنْ لَمُ طرف بهيجا اور ان كوتكم دياكه وه لوكول كوقر آن ياك كي تعليم

بْعَلّْمَا النَّاسَ الْقُرْآنَ- (مسنداحمد: ١٩٧٧٣) وي-

فواند: ..... نی کریم مطاق نے مدینه منوره ہے یمن کی طرف ان دوسجا پر کو بھیجا تھا اور ان کوروانہ کرنے کا ایک مقصد قرآن مجيد كي تعليم بهي تھا۔

<sup>(</sup> ۸۳٤٠) تخريج: أخرجه مسلم: ۸۰۲ (انظر: ۱۰۰۱٦)

<sup>(</sup> ١ ٨٣٤) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه الحاكم: ١/ ٥٦٧ (انظر: ١٩٥٤)

## ( مَنْظَا الْمُلْ كِينَا فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَائَةِ الْقُرُآنِ بِأَجُرِ أَوْ تَعْلِيُمِهِ بِأَجُرِ قرآن یاک کی تعلیم پرافرت کینے کابیان

قَبْلَ أَنْ يَـأْتِـيَ زَمَـانٌ يَتَـعَلَّمُهُ نَاسٌ، وَلا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُم، وَيُعَوِّمُونَهُ كَمَا يُقَوَّمُ جُّلُونَهُ \_)) (مسند احمد: ٢٣٢٥٣)

(٨٣٤٢) عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ أَنَّ رَسُولَ سيدنا عبل بن سعد وَاللَّهُ عد مروى ع، نبي كريم من اللَّه في الله الله على قَالَ: ( فِيكُمْ كِتَابُ اللهِ ، يَتَعَلَّمُهُ فَرَمَايا: "تمهار عدرميان الله تعالى كى كتاب موجود ب، ساه، الْأَسْوَدُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ، تَعَلَّمُوهُ سفيد اور سرخ رنگ والا، بركوئي اس كوسكهتا ب،اس كواس وقت سے پہلے پہلے سکھ او، جب اوگ اسے سیکھیں گے، لیکن میہ ان کی ہنگی کی بڈیوں سے نیخےنہیں اترے گا اور اس کے الفاظ السَّهُ مُ، فَيَتَعَجَّدُونَ أَجْرَهُ وَلا يَتَأَ السلاح مرسد هركري ع، جيت تيرسيدها كيا جاتا ب، ليكن وہ دنیا میں ہی اس کی اجرت طلب کریں گے، آخرت تک تاخیر نہیں کریں گے۔''

**فوائد**: .....ا بسے لوگ تکلف کر کے قرآن مجید کے الفاظ میں حسن ہمرنے کی کوشش کرتے ہیں، تا کہ لوگ ان کی طرف راغب ہوں، جیسے آپ مشے میں نے پیشین گوئی کی،اب ایسے ہی واقع ہو چکا ہے۔

''سیدنا عبادہ بن صامت ہوائنڈ' سے مروی ہے کہ نبی کریم ملتے ہیے آ (مسلمانوں کی مصلحتوں میں) مصروف رہتے تھے، جب بھی كوكى جرت كرك رسول الله من وكان كان آتا تو آب من والله اس کو ہم میں ہے کسی آدمی کے ساتھ ملا دیتے تا کہ وہ اسے قرآن یاک کی تعلیم دے۔ سیدنا عبادہ زمانین کہتے ہیں: نبی كريم والتفاقية نے ايك آدمي ميرے حوالے كيا، وہ ميرے كھر میں ہی رہتا تھا، میں اسے وہی کھانا دیتا، جومیرے گھر والے کھاتے تھے، میں اے قرآن پاک پڑھاتا تھا،جب وہ اپنے محمر چلا گیا اور اس نے خیال کیا کہ میرا اس پرخق ہے تو اس نے مجھے کمان بطورِ تحفہ دی، میں نے اس جیسی بہترین لکڑی اور اس جیسی بنی ہوئی کمان نہیں دیکھی تھی، پس میں نبی کریم طفی علیہ كے ياس آيا اور كہا: اے اللہ كے رسول! اس بارے ميس آب

(٨٣٤٣) - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُشْغَلُ، فَإِذَا قَدِمَ رَجُلٌ مُهَاجِرٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى دَفَعَهُ إِلَى رَجُل مِنَّا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، فَدَفَعَ إِلَىَّ رَسُولُ الله على رَجُلا، وَكَانَ مَعِي فِي الْبَيْتِ أُعَشِّيهِ عَشَاءَ أَهْلِ الْبَيْتِ فَكُنْتُ أَقُرِثُهُ الْـقُرْآنَ، فَانْصَرَفَ انْصِرَافَةً إِلَى أَهْلِهِ، فَرَأْ ي أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا، فَأَ هُذَى إِلَىَّ قَوْسًا لَهُ أَرَأَجُودَ مِنْهَا عُودًا، وَلا أُحْسَنَ مِنْهَا عِطْفًا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَـقُلْتُ: مَا تَرْي مَا رَسُولَ اللَّهِ فِيهَا؟ قَالَ: ((جَمْرَةٌ نَبْنَ كَتَفَيْكَ تَقَلَّدُتُّهَا

(۲۲۸۶) تخریج: حدیث حسن ـ أخرجه ابوداود: ۸۳۱ (انظر: ۲۲۸٦٥)

(٨٣٤٣) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه ابوداود: ٣٤١٧، ٣٤١٧، وابن ماجه: ٢١٥٧ (انظر: ٢٢٧٦٦)

کی کیا رائے ہے؟ آپ مطبع نے فرمایا: "بیہ تیرے کندهول أُوْ تَعَلِّقْتَهَا ـ)) (مسند احمد: ٢٣١٤٦) کے درمیان آگ کا انگاراہے، جوتو نے لٹکا لیا ہے۔''

فداند: ....اس حدیث مبارکہ کے ایک طریق کے الفاظ یہ ہیں: سیدنا عبادہ بن صامت رہائی سے مروی ہے، وه كُتِ بِن: عَلَمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ، فَأَهْدَى إِلَىَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا لَيْسَتْ لِي بِـمَـال وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَسَأَ لْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطُوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَادٍ فَاقْبَلْهَا ـ)) ..... "مين في الل صفه كي يحولوكون كوكمابت اورقرآن مجيد كي تعليم دى،ان میں سے ایک آ دمی نے مجھے ایک کمان تحفہ دی، میں نے کہا: یہ میرے لیے کوئی مال تو نہیں ہے، (بہتو جہاد میں کام آ نے والا ہتھیار ہے) میں اس کے ذریعے الله تعالیٰ کے رائے میں تیر پھیکوں گا، (اس لیے لے لیتا ہوں)،لیکن جب میں نے آپ مطابق سے موال کیا تو آپ مطابق نے فرمایا:"اگر تھے یہ بات خوش کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے تھے آگ ہے طوق بہنا دیا جائے تو قبول کر لے۔'' (منداحمہ:۲۲۲۸۹)

( ٨٣٤٤) - عَن أَبِي عَبْدِ البِرَّحْمَن قَالَ: " "ابوعبد الرحل كت بي: جن صحابه ني جميل قرآن مجيد يرهايا، انھوں نے ہمیں بیان کیا کہ جب وہ نبی کریم منت کیا ہے دی أنَّهُمْ كَانُوا يَفْتَرِءُ وَنَ مِن رَسُولِ اللَّهِ عَلَى آيات يره ليت تقواكل وس آيات اس وقت تك نه يرص تھ، جب تک وہ ان آیات پرعمل نہیں کر لیتے تھے، انھوں نے كها: بم في علم اور عمل دونول چيزول كي تعليم ايك ساته حاصل کی۔''

حَدَّثَنَا مَنْ كَانَ يُقْرِثُنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَشْرَ آيَاتِ، فَلا يَأْخُذُونَ فِي الْعَشْر الْأُخْرَى حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِي هٰذِهِ مِنْ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، قَالُوا: فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ-

(مسند احمد: ۲۳۸۷۸)

فوائد: ....قرآن مجيد كاتعليم يراجرت ليناكيها بي ديكيس عديث نمبر (١١٣) كاباب اوراس كي شرح-قارئین کرام! اس بحث کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کی تعلیم ہے متعلقہ افراد کا معاملہ بڑا حساس ہے، ان کو شجیدگی سے غور کر کے اپنے ارادے کا جائزہ لینا جاہے۔

**666** 

<sup>(</sup>٤٤٤) تمخريج: اسناده حسن ـ أخرجه ابن ابي شيبة: ١٠/ ٤٦٠ ، والطحاوي في "شرح مشكل الأثار": ١٤٥١ (انظر: ٢٣٤٨٢)

## المنظم ا

# اَبُوَابُ تِلاوَةِ الْقُرُ آنِ وَ آدَابِهَا قرآن مجید کی اوراس کے تلاوت آداب کا بیان

## بَابُ فَضُل قِرَاثَةِ الْقُرُآنِ وَالتَّعَبُّدِ بِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا فِيُهِ ( قرآن یاک پڑھنے اور اُس بڑمل کرنے کی فضیات)

نے فرمایا: ''صرف دوآ دمیوں پر رشک کرنا درست ہے، ایک وہ آدمی جس کو الله تعالى نے قرآن دیا ہواور وہ رات اور دن كى گفزیوں میں اس برعمل کرتا ہواور دوسرا وہ آ دمی جس کو اللہ تعالی مال عطا کرے اور وہ دن رات اس کوحق میں خرچ کرتا ہو۔''

الله ﷺ: ((لا حَسَدَ إِلَّا فِي إِثْنَتُيْنِ، رَجُلُ آتَاهُ السُّلُّهُ الْـقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَرَجُـلٌ آتَـاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي الْحَقِّ آنَاءَ اللُّيْلِ وَالنُّهَارِ)) (مسند احمد: ٤٩٢٤)

فواند: ....اس حدیث می حسد سے مرادر شک ہے، جس کامفہوم یہ ہے کہ دوسر محض برنظر آنے والی نعت کے بارے میں بیخواہش کرنا کہ وہ اس کو بھی دی جائے لیکن چھیں بیخواہش نہ ہو کہ بینعت اس مخص سے زائل ہو جائے۔ "سیدتا بزید بن افنس بناتن بیان کرتے ہیں کہ بی کریم مضی کیا نے فر مایا: "ایک دوسرے سے آ مے بڑھ جانے کی خواہش اور رغبت نہیں ہے، گر دوآ دمیوں کے مابین، ایک وہ جے اللہ تعالی نے قرآن عطا کیا ہے اور وہ دن رات کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قیام کرتا ہے اور اس کے احکام کی پیروی کرتا ہے، دوسرا آدی اس پررشک کرتے ہوئے کہتا ہیں: اگر اللہ تعالی نے مجھے

(٨٣٤٦) - عَنْ يَسزِيدَ بْنِ الْأَخْنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَى قَالَ: ((لا تَنَافُسَ بَيْنَكُمْ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْـقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَيَتَّبِعُ مَا فِيهِ، فَيَقُولُ رَجُلٌ: لَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْطَانِي مِثْلَ مَا أَعْطَى فُلانًا فَأَقُومَ

<sup>(</sup>٥٤٨٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٥٢٩، ومسلم: ١٥٨(انظر: ٤٩٢٤)

<sup>(</sup>٨٣٤٦) تـخريج: حديث صحيح لغيره، دون ذكر النجدة، وهذا اسناد ضعيف لانقطاعه، سليمان بن موسى لم يدرك كثير بن مرة ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٦٢٦ ، وفي "الاوسط": ٢٢٠٥ (انظر: ١٦٩٦٦) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظم المنظم

بھی یے نعمت عطا کی ہوتی تو میں بھی اس کا ای طرح اہتمام کرتا،
جیے وہ کرتا ہے۔دوسرا وہ آدی کہ جے اللّٰہ تعالیٰ نے مال دیا ہو
وہ اسے خرچ کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہے، دوسرا آدمی کہتا ہے:
اگر اللّہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت دے دے تو میں بھی اس کی طرح صدقہ کروں گا۔'' ایک آدمی نے کہا: اے اللّٰہ کے رسول! دلیری اور بہادری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اگر وہ کسی آدمی میں ہو، سسے حدیث کا باقی حصہ ضائع ہوگیا۔''

بِهِ كَمَا يَقُومُ بِهِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللّهُ مَا لا فَهُ وَ يُنْفِقُ وَيَتَصَدَّقُ، فَيَقُولُ رَجُلٌ: لَوْ أَنَّ اللّهَ أَعْطَى فُلانًا فَأَ تَصَدَّقَ اللّهَ أَعْطَى فُلانًا فَأَ تَصَدَّقَ بِهِ .))، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَرَأَ بِهُ لَا يَا رَسُولَ اللّهِ! أَرَأَ بِيُكَ السَّحِدَةَ تَكُونُ فِى الرَّجُلِ، وَسَقَطَ بُتُكَ السَّجْدَةَ تَكُونُ فِى الرَّجُلِ، وَسَقَطَ بَاقِى الْحَدِيثِ . (مسند احمد: ١٧٠٩١)

فواند: ..... باقی نیک اعمال میں رشک اور ریس کرنا بھی درست ہے، کیکن اس معاملے میں یہ دونیکیاں بہت ئی ہیں،صاحبِ قرآن اور صاحبِ مال لوگوں کواپی ذمہ داریوں کا احساس ہونا جا ہے۔

"سیدنا معاذ بن انس جنی فات سے روایت ہے کہ نبی کریم منت آنے نے فر مایا: "جوآ دی سب حان الله الْعَظِیم کہتا ہے، اس کے لئے جنت میں ایک پودا لگا دیا جاتا ہے اور جو قرآن پاک پڑھتا ہے، اے کمل کرتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے تو اس کے والدین کو روز قیامت ایبا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشی تمہارے اس دنیوی گھر سے بہتر ہوگ، جس میں سورج آ جائے، (یہتو والدین کا مرتبہ ہے) اور جواس جمل کرے گا، اس کے بارے میں تمہاراکیا خیال ہے۔"

رَى يَلَ اللهِ عَنْ رَسُولِ الْ اورصَاحَبِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فواند: ....فنيلت قرآن پردلالت كرنے والى درج ذيل حديث برى خوبصورت ب:

سيرنا ابو مريره نَاتَّةُ سے مروی ہے کہ رسول الله عَنْ اَنْهَا اللهِ عَنْ اَنْهَا اللهِ عَلَى اللهُ ال

(۸۳٤۷) تـخريج: حديث حسن لغيره دون قوله: "من قرأ القرآن فأكمله ......" وهذا اسناد ضعيف لضعف زبان بن فائد، وابن لهيعة سيىء الحفظ، أخرجه مختصرا ابوداود: ١٤٥٣ (انظر: ١٥٦٤٥) كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

( المنظافلان المنظفلان المنظفلان الله المنظفلان الله المنظفلان المنظفلان المنظفلان المنظفلان المنظفلان الله المنظفلان المنظفل

تیری خاطر ہر تاجر کے پیچھے ہوں۔ پھراسے دائمیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائمیں ہاتھ میں بیشنگی دی جائیگی، اُس کے سرپر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو دوعمہ ہوشا کیس پہنائی جائمیں گی، وہ اس قدر بیش قیمت ہوں گی کہ دنیا و مافیہا (کی قیمت) ان کا مقابلہ نہیں کر عتی۔

وہ کہیں گ: اے ہمارے رہ ایسب بچھ ہمارے لیے کہاں ہے؟ جواباً کہا جائے گا: تمہارے اپنے بیٹے کو قرآن مجید سکھانے کی وجہ سے ۔ صاحب قرآن کوروزِ قیامت کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجے پڑھتا جا اور اس طرح مخبر کھر کر پڑھ جس طرح تو ونیا میں کھر کھر کر پڑھتا تھا، پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت (کی تلاوت ختم ہوگا)۔''(معجم اوسط للطبرانی: ۱/۵۳/۲۔ ۱/۵۲/۲ صحبحہ: ۲۸۲۹)

اس میں صاحبِ قرآن کی نضیلت کا بیان ہے۔لیکن آجکل صرف حافظِ قرآن کو ان احادیث کا اولین مصداق تشہرایا جاتا ہے۔

قطع نظراس سے کہ آیا وہ قرآن مجید بھتا ہے یانہیں یا اس کا اس کتاب قانون پرعمل بھی ہے یانہیں۔ خوداس حدیث میں صاحب قرآن کی بیصفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ رات کے قیام کو نیند پر ترجیح دیتا ہے اور اس کے احکام کے مطابق عمل کرتا ہے، جس کی صرف ایک مثال روزہ کا ذکر کیا گیا ہے۔

"سیدناتمیم داری زائن این کرتے ہیں کہ نی کریم منظا آئے آئے نے فرمایا: "جوایک رات میں سوآیات پڑھتا ہے، اس کے لیے رات کی عبادت کا تواب لکھا جاتا ہے۔"

"سیدنا سائب بن یزید زات فی سے مردی ہے کہ بی کریم مشیقی آبا کے پاس شریح حضری کا ذکر کیا گیا، آپ مشیقی آبا نے فر مایا: "بیہ ایبا مخص ہے، جوقر آن کو تکینہیں بنا تا۔" (۸۳٤۸) - عَنْ تَمِيْمِ نِ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِي لَيْلَةٍ رَسُولُ اللَّهِ فِي لَيْلَةٍ ((مَنْ قَرَا بِمِنَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ)) (مسنداحمد: ۱۷۰۸۳) كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ)) (مسنداحمد: ۸۳٤۹) (خَلُ لا يَتَوسَّدُ النَّبِيِّ فِي فَقَالَ: ((ذَاكَ رَجُلٌ لا يَتَوسَّدُ الْقُرْآنَ)) (سنداحمد: ۱۵۸۱٥)

فوائد: .....آپ مطاق آن کان الفاظ ہے مر بھی کشید کی جاسکتی ہاور ندمت بھی، مرح کی صورت میں مفہوم ہیہ ہوگا کہ تھی نہ بنانے ہے مرادیہ ہے کہ وہ رات کو تجد پڑھتا ہے۔ اور ندمت کی صورت میں معنی ہیہ ہوگا کہ نہ

<sup>(</sup>۸۳٤۸) تـخـريـج: حديث حسن بشواهده ـ أخرجه النسائي في "الكبري": ١٠٥٥٣ ، والدارمي: ٢٤٥٠ (انظر: ١٦٩٥٨)

<sup>(</sup>۸۳٤۹) تخریج: اسناده صحیح علی شرط الشیخین ـ أخرجه النسائی: ۳/ ۲۰۱ (انظر: ۱۰۷۲۶) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ر المستخاط المنظم المنظم المستخطرة على المستخطرة المستخ

( ١٥٥٠) - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رُالَيْ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (( وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتِ مِنْ بَيُوتِ اللّهِ عَلَىٰ قَالَ: (( وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتِ مِنْ بَيُوتِ اللّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّهِ وَيَتَدَارَسُونَ لَهُ بَيْنَهُمُ اللّهُ مَ اللّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ لَسَّكِيْنَةُ ، وَعَشِيتُهُمُ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ فِيمَن السَّمَلائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ فِيمَن السَّمَا لِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ صَنْدَةً ، وَمَنْ أَبْطَأ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ صَنْدَةً ، وَمَنْ أَبْطأ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ صَنْدَةً ، وَمَنْ أَبْطأ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ صَنْدَ الْحِمد: ٧٤٢١)

"سیدنا ابو ہریہ وہ نی تنظ بیان کرتے ہیں کہ نبی کر یم مضافی آنے نے فرمایا: "جولوگ الله تعالیٰ کے گھروں میں ہے کسی گھر میں بھی جمع ہوکر الله تعالیٰ کی کتاب کی علاوت کرتے ہیں اور اس کو بہم مل کر پڑھتے ہیں، ان پرسکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھر لیتے ہیں اور الله تعالی ان کا ان ہستیوں میں ذکر کرتا ہے، جواس کے پاس ہیں، اور جس کے مل نے اس کو چھے کردیا، اس کا نسب اس کوآ گے نہیں لے ما سکہ گان،

فواند: ..... اس میں تلاوت قرآن کے اجتاع کی نضیلت کا بیان ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ حسب ونسب کوئی باعث ِ امتیاز چیز نہیں ہے، اگر عملِ صالح نہ ہوا تو نسب کوئی فائدہ نہیں دے گا، جبکہ ہمارامعاشرہ اس قت ال اور نسب کو ترجم دسینے کی لدید میں سر

فوائد: ..... يقرآن مجيد كى باكيز كى ب، چارول مثالوں برغور كر ك فرق كوسمجها جاسكتا ہے۔

<sup>(</sup>٥٣٥٠) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٦٩٩ (انظر: ٧٤٢٧)

<sup>(</sup>۸۳۵۱) تخریج: أخرجه البخاري: ۷۹۰، ۷۵۲۰، ومسلم: ۷۹۷ (انظر: ۱۹۲۱٤)

<sup>۔</sup> کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

و المنظم المنظم

سیدنا بریدہ اسلمی وہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطابع نے فرمایا روز قیامت قرآن پاک زرد رنگت والے آدی کی مانند آے گا۔ اپنے ساتھی سے کے گامیں نے تجھے رات بیدار رکھا اور تجھے دو پہر کے وقت پیاسار کھا نوآج میں سفارش کروں گا۔ (۸۳۵۲) عن عَبْدِ السَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَيْهِ بِنْ بُرَيْدَةَ عَنْ اَيْهِ بِنْ بُرَيْدَةَ عَنْ اَيْهِ بِنَاتِهُ قَالَ: ((يَجِيءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ وَلَ لِمَا حِبِهِ: آنَا الَّذِيْ اَسْهَرْتُ لَيْلَكَ فَيَسَقُونُ لَلْكَ اللَّهُ وَلُ لِمَا حِبِهِ: آنَا الَّذِيْ اَسْهَرْتُ لَيْلَكَ فَيَسَقُونُ لَلْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَوَاجِرَكَ)) (مسند احمد: ٢٣٣١٤)

فوافد: ..... "اَلشَّاحِب" كے معانی ہے ہیں: وہ خض جس كارنگ اورجم كى يارى ياسفر جيسے عارضے كى وجہ سے بدلا ہوا ہو، حافظ سيوطى نے كہا: قرآن مجيدكى اس حالت ميں آنے كى وجہ ہے كہ اس كى صاحب قرآن سے مثابہت ہو جائے، جس نے رات كو بيدار رہ كر تلاوت وقيام كے ذريعے اور دن كوروز ہے كے ذريعے اپ آپ كوتھكا ديا تھا، يا بيوجہ بھى ہوكتى ہے كہ جيے دنيا ميں عمل كى وجہ سے صاحب قرآن كارنگ بدل جاتا تھا، اسى طرح قيامت والے دن اس كے ليے تگ و دوكر نے كى دہ سے قرآن كے خصوص وجود كارنگ بدل ہوا ہوگا۔ واللہ اعلم حافظ قرآن اور دوسرے صاحب قرآن لوگوں كوقرآن مجيد كے ان سفارشى الفاظ پرغوركرنا چاہيے، تاكہ ہم اپنا جائزہ لے عيس كرآيا ہم ان الفاظ كا مصداق بن عيس كے يانہيں۔

(۸۳۰۳) ـ عَنْ عَائِشَةَ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهُوَ رَسُولُ اللّه عَلَىٰ: ((اَلَّهَ فِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ، مَعَ السّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَاللّهِ فَي يَقْرَلُهُ الْبَرَرَةِ، وَاللّهِ مُسَاقٌ فَلَهُ وَهُو عَلَيْهِ شَاقٌ فَلَهُ الْجَرَانِ )) (مسند احمد: ۲٤۷۱٥)

"سیده عائشہ وفاقع بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم منتظ اللہ نے فرمایا جوقر آن پاک پڑھتا ہے اور وہ اس میں ماہر ہوتو اس کا ساتھ سفید چروں والے اور عزت والے نیکو کار فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور وہ جواسے پڑھتا ہے اور بیاس پرگراں ہوتو اسے دہرا اجراحے گا۔"

فوائد: ..... قرآن کا ماہروہ ہے کہ جس نے بہترین انداز میں حفظ کمل کیا ہوا ہو، دورانِ تلاوت کوئی انگن نہ آئی ہو، عدگی اور تجوید کی رو رعایت کر کے تلاوت کرتا ہو، سنتے وقت یوں لگتا ہو کہ قرآن مجید، قاری کی زبان پر تیررہا ہے، جبداس کے وجود پر قرآن کے عملی تقاضے کا حسن بھی نظر آتا ہو۔ دو ہرے اجر سے تلاوت کا اجر اور مشقت برداشت کرنے کا اجر ہے۔ حدیث کے دوسرے جھے کا بیمطلب نہیں کہ آدمی غلط ملط پڑھتا ہے، اس سے مرادوہ آدمی ہے، جس کی زبان مشکل سے بی الفاظ ادا کر پاتی ہے، یا شروع میں ناخواندگی کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے۔ بہر حال ہرآدی کے نے ضروری ہے کہ وہ تعلیم قرآن کے حصول کے لیے اچھے مدرس کا اہتمام کرے

<sup>(</sup>۸۳۵۲) تخریج: اسناده حسن ـ أخرجه ابن ماجه: ۲۷۸۱ (انظر: ۲۲۹۷۱) (۸۳۵۳) تخریج: أخرجه البخاری:٤٩٣٧ ، ومسلم: ۹۸۷ (انظر: ۲٤۲۱۱)

المركز المراكز المركز المركز ( 43 ( 43 ( عادت رَ آن اور اس ك آواب ) و المركز ا

(٨٣٥٤) ـ (وَعَنْهَا أَيْضًا) قَالَتْ: سَمِعَ لنَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَـقُـرَأُ آيَةً ، فَقَالَ: ((رَحِمَهُ للُّهُ، لَقَدْ أَذْكَرَنِيْ آيَةً كُنْتُ نُسِيتُهَا۔)) (مسند احمد: ۲٤۸۳۹)

(٨٣٥٥) عَنْ أنَّس بن مَالِكِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَقْرَأُ فِينَا الْعَرَبِيُّ وَالْعَجَمِيُّ وَالْاَسْوَدُ وَالْاَبْيَضُ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله عِلَا أَقَالَ: ((أَنْتُمْ فِي خَيْرِ، تَقْرَءُ وْنَ كِتَابَ اللَّهِ وَ فِيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ، وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَثْقَفُونَاهُ كَمَا يَثْقَفُونَ الْقَدَحَ، يَنْعَجُّ لُونَ أُجُورَهُمْ وَلَا يَتَاجُّلُونَهَا \_)) (مسنداحمد: ١٢٥١٢)

( ٨٣٥٠) عَنْ جَابِرِ بُن عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَ خَلَ النَّبِي اللَّهِ الْمُسْجِدَ فَإِذَا فِيْهِ قَوْمٌ يَقْرَءُ وْنَ الْـهُــرْآنَ، قَالَ: ((إقْرَءُ وا الْقُرْآنَ (وَفِيْ رِوْايَةٍ قَالَ: فَاسْتَمَعَ، فَقَالَ: إِقْرَءُ وَا فَكُلُّ حَسَنٌ) وَابْتَغُوا بِهِ اللَّهَ عَزُّ وَجَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَسَأْتِسَى قَوْمٌ يُعَيِّسُمُونَهُ إِقَامَةَ الْقَدَح يَتَعَجُّلُوْنَهُ وَلَا يَتَاجُّلُونَهُ \_)) (مسند احمد: (12917

سیدہ عائشہ وٹائٹھا ہے یہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم میشے آئے گئے ایک آدمی کوسنا، وہ ایک آیت کی تلاوت کررہا ہے، آپ مشاعقاً نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، اس نے مجھے ایک آیت باد دلا دي، مجھے تو وہ بھلا دي گئي تھي۔ ُ

سیدنا انس بن مالک فائنڈ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ایک دفعہ ہم قرآن یاک پڑھ رہے تھے، ہم میں عرب لوگ بھی تھے اور مجمی بھی اور سیاہ رنگت والے بھی تھے اور سفید رنگت والے بھی، اجا مک رسول الله مشف ولئے ہمارے یاس تشریف لائے اور فرمایا: ''تم بھلائی پر ہوہتم الله تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کررہے ہو، جبکہ تم میں اللہ کے رسول بھی موجود ہیں، عقریب ایا وقت بھی آئے گا کہ لوگ اس کتاب کوخوبصورت پڑھنے کے لیے اتنا مالغہ کریں گے، جسے تیرکو بوی توجہ کے ساتھ سیدھا کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اجر کو (دنیا میں ہی) جلدی جلدی وصول کریں گے اوراس کوآخرت تک مؤخرنہیں کریں گے۔''

سیدنا جابر بن عبداللہ واللہ واللہ استعالیہ مبد میں داخل ہوئے، جبکہ مبد میں مچھ لوگ قرآن یاک کی تلاوت كررب تح، آب مطفقاتي نے فرمایا: "قرآن كريم يرهو، پھرآب يشكور تے غور سے سنا اور پھر فرمايا: "تلاوت كرو، تلادت كرو، برايك احيها ب، ليكن اس كے ذريع الله تعالی کوتلاش کرو، ایسے لوگول کے آنے سے پہلے کہ وہ اس کی تلاوت اس طرح ٹھک ٹھک کریں گے، جس طرح تیر سیدھا کیا جاتا ہے،لیکن و نیا میں اس کا اجرطلب کریں گے اور آ ترت تک اس کے ثواب کومؤ خرنہیں کریں گے۔''

(٨٣٥٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٦٦٥، ٢٠٤٧، ٤٠٤١، ومسلم: ٧٨٨ (انظر: ٢٤٣٥) (٨٣٥٥) تخريج: اسناده ضعيف، وفاء الخولاني في عداد المجهولين، وابن لهيعة سييء الحفظ (انظر:)١٢٤٨٤

(۸۳۵٦) تخریج: حدیث صحیح \_ أخرجه ابوداود: • ۸۳ (انظر: ۱٤۸٥٥) تخریج: حدیث صحیح \_ أخرجه ابوداود: • ۸۳ (انظر: ۵۲۵۵) تخریج نامنت مین لکهی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المركز المراكز المركز المركز

فواند: سدیعی قرآن مجید کے الفاظ کی ادائیگی اور ان کے مخارج کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے گا، پرترنم اور سریلی آواز میں اورخوب اتار چڑھاؤ کے ساتھ تلاوت کی جائے گی ،لیکن مقصودیہ ہوگا کہلوگوں کوخوش کر کے ان سے مال و دولت بٹورا جائے۔عصرِ حاضر میں ایسے لوگوں نے قرآن مجید کو پیشہ بنا رکھا ہے۔ ان کی خلوتیں کیا، جلوتوں میں بھی قرآن حکیم کا ان کے وجود پر کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔

مزید دیکھیں حدیث نمبر (۱۱۴۲)والا باب اوراس کی تشریح۔

(٨٣٥٧) - عَنْ سَهْل بْن مُعَاذِعْنَ أَبِيهُ عَنْ سيدنا معاذ بن الس والنَّذ بيان كرت بين كه بي كريم مطيَّعَ إلى في رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَا مِرْار آيات يرْ ه كا، روزِ سَبِيْلِ اللَّهِ تَبَارَكُ وَنَعَالَى ، كُتِبَ يَوْمَ قامت اس كاساته انبيائ كرام، صديقون، شهيدون اورنيك الْقِيَامَةِ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِينَ وَالشُّهَدَاءِ نوگوں میں لکھا جائے گا اور ان لوگوں کا ساتھ کتنا ہی اچھا ہے، وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيْقًا، إِنْ شَاءَ ان شاءالله-''

اللهُ تَعَالَى .)) (مسند احمد: ١٥٦٩٦)

فعواند: .....رضائے الهی سے مراد اُجرت اور شہرت طلی وغیرہ کی وجہ سے تلاوت نہ کی جائے ، بلکہ محض اللّٰہ تعالی کی رضامندی کے حصول کے لیے قرآن مجیدیڑھا جائے۔

> بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَهُرِ بِقِرَائَةِ الْقُرْآنِ وَالتَّغَنِّي بِهِ وَحُسُنِ الصَّوُتِ قرآن یاک دلکش آواز میں پڑھنے کی ترغیب

الله على: ((مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيء مَا أَذِنَ لِنَبِيّ الله تعالى في بحي كواس قدرغور في سنا بعناوه اب أَنْ يَتَعَنَّى بِالْمُقُوْآن، زَادَ فِي روَايَةٍ: فِيما مني كي آواز شنے كے لئے كان لگاتے ہيں، جب وه قرآن بلند آوازے پڑھ رہا ہو۔"

يَجْهَرُ به\_)) (مسند احمد: ٧٦٥٧)

ف ان جیدی تلاوت کرتا الله تعالی کے ہاں اللہ تعالی کے ہات اللہ تعالی کے ہاں پندیدہ ممل ہے۔

(٨٣٥٩) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَاصٍ قَالَ: سید ناسعد بن انی وقاص فائنو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکور کے

(٨٣٥٧) تـخـريـج: اسـنـاده ضعيف، لضعف زبان بن فائد، وسهل بن معاذ في رواية زبان عنه ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٠/ ٣٩٩، وابويعلي: ١٤٨٩، والحاكم: ٢/ ٨٧ (انظر: ١٥٦١١) (٨٣٥٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٤٨٢ ، ٥٠٢٤ ، ٧٤٨٧ ، ومسلم: ٧٩٧ (انظر: ٧٦٧٠) (۸۳۰۹) تخریج: صحیح لغیرہ ۔ أخرجه ابو داود: ۱۷۷۰ (انظر: ۱۰۲۹) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز فواند: سسوکی رادی کابیان کیا ہوامعنی درست نہیں ہے،اس کا صحیح معنی قرآن پاک کوخوبصورت آواز میں پڑھنے کا ہے۔ پڑھنے کا ہے۔

(''وہ ہم سے نہیں جوقر آن مجید کے ساتھ (اور چیزوں سے) مستغنی نہیں ہوتا۔'' حدیث کا یہ منہوم بھی ٹھیک ہے،
امام بخاری نے اس زیر مطالعہ حدیث کے لیے عنوان قائم کر کے قرآن مجید کی بیآیت پیش کی ہے۔ ﴿اَوَ لَمْ یَکُفِهِمُ
اَنَّا آَذُوَ لَنَا عَلَیْكَ الْکِتْبُ یُتُلٰی عَلَیْهِمُ ﴾ (العنكبوت: ٥١)'' کیا ان کو بیکا فی نہیں کہ ہم نے تھھ پر کتاب نازل
کی ہے، وہ ان پر پڑھی جاتی ہے۔'' یعنی بید کتاب پہلی کتب ساوی سے مستغنی کرتی ہے نضول اشعار اور تحریروں سے بے
پرواہ کرتی ہے۔ (بحدری، باب من لم یشعنی بالقرآن قبل الحدیث: ٢٢، ٥) معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے دونوں مفہوم
برست ہیں بہ صدیث نبوی کا ایک کمال ہے۔) (عبداللہ رفتی)

بلاشبہ خوبصورت آواز ہے قرآن مجید کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے اور تلاوت کرنے والوں اور سننے والوں میں مزید کلاوت کرنے اور سننے کی تمنا پیدا ہوتی ہے، کیکن اس معالم میں تکلف ہے گریز کرنا ضروری ہے۔

معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت مخصوص سریلی آواز کا اہتمام کیا جائے، لیکن اس معالمے میں عرب کے لیجے کوسامنے رکھنا چاہیے، جیسے آج کل مصری کے لیجے کوسامنے رکھنا چاہیے، جیسے آج کل مصری اُڑاء کی تلاوت کا نداز ہے۔

سیدناعقبہ بن عامر فراٹنٹ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشتی ہوئے نے فر مایا: "بلند آواز ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا اعلانیہ صدقہ گرنے والے کی طرح ہے اور پوشیدہ آواز میں تلاوت کرنے والا مخفی انداز میں صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔"

( ٨٣٦٠) ـ عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: (( اَلْحَسَاهِ رُبِالْقُرْ آنِ كَالْمُسِرُ بِالْقُرْ آنِ كَالْمُسِرُ بِالْقُرْ آنِ كَالْمُسِرُ بِالْقُرْ آنِ كَالْمُسِرَ بِالصَّدَقَةِ )) (مسند احمد: ١٧٥٨١)

فواف: ..... خفی صدقہ افضل ہے، کونکہ اس میں ریا کاری کا شبہ نبیں ہوتا، اگر ریا کاری کا شبہ نہ ہواور کی کوفیوت کرنامقصود ہوتو اعلانیہ صدقہ بھی درست ہے، یہی حکم تلاوت قرآن مجید کا ہے،

(۸۳۱۱) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ سيدنا عَقَبه زَالْتُنَ سَي بِهِى روايت ب كه نبى كريم مِنْ اللَّهِ فَي لَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

(۸۳۲۰) اسناده صحیح ـ أخرجه ابوداود:۱۳۳۳ ، والنسائی: ٥/ ۸۰ ، والترمذی: ۲۹۱۹ (انظر: ۱۷۶۶) (۸۳۲۱) تخریج: حسن لغیره ـ أخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۱۷/ ۸۱۳ (انظر: ۱۷٤٥۳) اَوَّاهُ مَ)) وَذٰلِكَ آنَهُ كَانَ رَجُلا كَثِيْرَ الذَّكْرِ لِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فِي الدُّعَاءِ ـ (مسند احمد: ١٧٥٩٢)

بہت زیادہ گر گرانے والا ہے۔ ''یہ آ دمی بہت زیادہ قر آن مجید کی تلاوت کر کے ذکر میں مشغول رہنے والا تھا اور دعا کرتے وقت اپنی آ واز کو بلند کرتا تھا۔

فواند: ..... "أوَّاه" كے معانى: آين جرنے والا، گراً لرانے والا، زيادہ رونے والا، زيادہ دعا كي كرنے والا

سیدنا فضالہ بن عبید فائنو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشے اللہ اللہ تعالی اس آدی کی طرف بہت زیادہ کان لگاتے ہیں، جو قر آن پاک خوبصورت آواز سے پڑھتا ہے، گانے والی کا مالک بھی گانے والی کی طرف اتنا کان نہیں لگا تا۔''

سیدنا ابو ہریرہ دہائی سے مروی ہے کہ نبی کریم طنے اکا معجد میں داخل ہوئے اور ایک آ دمی کی تلاوت کی آ وازی اور بوچھا: ''بیہ کون ہے؟'' کسی نے کہا: بی عبدالله بن قیس ہیں، پھر آ ب منظے الله الله بن قیس ہیں، پھر آ ب منظے الله الله بن قیس ہیں، پھر آ ب منظے الله الله بن قیس ہیں، پھر آ ب منظے الله الله بن قیس ہیں، پھر آ ب منظے کی گئی ہے نہ مایا: ''جقیق اس کو داود عَلَیْنَا کی بانسریاں عطا کی گئی ہیں۔''

سیدنا بریدہ اسلی بھائن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطابع آنے نے فرمایا: ''عبداللہ بن قیس اشعری کو داود عَلیْنا کی بانسریوں میں سے ایک بانسری عطاکی گئی ہیں۔'' (۸۳۱۲) - عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ عَنْ النَّبِي الْنَبِي النَّبِي النَّبِي اللَّهُ الْنَبِي اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الللْلَّهُ اللَّلِي اللللْلَّةُ اللَّهُ الللْلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّذِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنُولُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

(٨٣٦٣) - عَنْ آبِي هُرَيْرَ ةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَ قَقَالَ: دَجُلِ رَسُوْلُ اللّهِ عَنْ الْمَسْجِدَ فَسَمِعَ قِرَأَةَ رَجُلٍ فَقَالَ: ((مَنْ هُذَا؟)) قِيْلَ: عَبْدُ اللّهِ بْنُ قَيْسِ، فَقَالَ: ((لَقَدْ أُوْتِيَ هُذَا مِنْ مَزَامِيْرِ آلِ دَاوُدَ-)) (مسند احمد: ٩٨٠٥)

(٨٣٦٤) - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: ((إنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ الْا شُعَرِى أُعْطِى مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْدِ آلِ دَاوُدَ -)) (مسند احمد: ٢٣٤٢)

فواند: ..... بانسری سے مراد خوبصورت آواز ہے اور آل داود سے مراد خود داود عَلَيْهُ مِيں۔

سیدنا براء فالله بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطفی آیا نے فرمایا: "اپی آوازوں کے ذریعہ قرآن پاک کوخوبصورت بناؤ۔" (٨٣٦٥) ـ عَنِ الْبَسرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۸۳٦٢) تـخـريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، فان اسماعيل بن عبيد الله لم يدرك فضالة بن عبيد، بينهما ميسرة مولى فضالة، وهو مجهول ـ أخرجه الحاكم: ١/ ٥٧٠، والبيهقى: ١٠/ ٢٣٠ (انظر: ٢٣٩٤٧) (٣٦٢) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه ابن ماجه: ١٣٤١ (انظر: ٩٨٠٦)

<sup>(</sup>٨٣٦٤) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه ابوعوانة: ٣٨٩٠، وابن حبان: ٨٩٢ (انظر: ٣٣٠٣٣)

<sup>(</sup>٨٣٦٥) تـخريـج: اسناده صحيح - أخرجه ابوداود: ١٤٦٨ ، والنسائي: ٢/ ١٧٩ ، وعلقه البخاري في "صحيحه" في كتاب التوحيد (انظر: ١٨٤٩٤)

## الكور المنظمة المنظمة الكور ا

فسواند: ..... ان روایات کامقصوریہ ہے کہ تجوید وحسن صوت اور خوش آوازی وخوش الحانی کے ساتھ ایسے سوز میں تلاوت کی جائے کہ جس سے رفت طاری ہو جائے اور حرفوں کی ادائیگی اس طرح ہو کہ اس میں کمی یا بیشی نہ ہو۔ زیادہ تکلف اورتصنع سے بیا جائے ، جیسے آج کل کے بہت سے قاری بالخصوص مصر کے بعض قراء تلاوت کرتے ہیں۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرُتِيُلِ الْقِرَاءَةِ وَقِرَاءَةِ النَّبِي عِلْمُ قرآن یاک تھہر تھہر کر (ترتیل ہے) پڑھا جائے

سیدہ عائشہ وہانتھا سے مروی ہے کہ ان کے سامنے ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا، جوایک رات میں ایک دو دو بارقر آن مجید پڑھ لیتے ہیں،سیدہ نے ان کے بارے میں کہا: ان کا پڑھنا بھی نہ یو صنے کی طرح ہے، میں نبی کر یم منتے ہیں کے ساتھ ساری رات قيام كرتى تقى، آب مِلْتُعَالِيمْ سورة بقره، سورة آل عمران اورسورة نماء يرصح تھے اور جب خوف والى آيت كى تلاوت كرتے توالله تعالیٰ ہے دعا کرتے اوریناہ طلب کرتے اور اگر خوشخبری والی آیت کے پاس سے گزرتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور اں کے سامنے عاجز اند درخواست کرتے۔

(٨٣٦٦) عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: ذُكِرَ لَهَا أَنَّ سَاسًا يَقْرَءُ وْنَ الْقُرْآنَ فِي اللَّيْلَةِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن، فَقَالَتْ: أُولَئِكَ قَرَءُ وَا وَلَمْ يَقْرَءُ إِنَّا، كُنْتُ أَقُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْلَةً انتَّىمَام (وَفِئ دِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَقُومُ اللَّيْلَةَ التَّمَامَ) فَكَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ يَآل عِـمْرَانَ وَالنِّسَاءِ، فَلا يَمُرُّ بِآيَةِ فِيهَا تَخَوُّفٌ إِلَّا دَعَا اللَّهَ عَزٌّ وَجَلَّ وَاسْتَعَاذَ، وَلا يَـمُرُّ بِآيَةٍ فِيهَا اسْتِبْشَارٌ إِلَّا دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَغِبَ إِلَيْهِ ـ (مسنداحمد: ٢٥١١٦)

فواند: ..... یه وه اوگ تے جوزبان سے تو قرآن مجید کی تلاوت کررہے تے، لیکن ان کے دلول نے شاس كاب كوسمجها اور نداس متأثر موع قرآن مجيد كتن دنول مين خم كرنا جايد؟ ملاحظه موحديث نمبر (٨٣٧٣م) ابن الی ملیکہ سے مردی ہے کہ نبی کریم مطابقاً کی کسی بوی أَذْ وَاجِ النَّبِيِّ عِلَيًّا وَكَا أَعْلَمُهَا إِلَّا حَفْصَةً عَسوال كيا كيا، ميرا خيال تو يهي ب كه وه سيده هصد وَالْحَا تھیں، نبی کریم مشیر کی اور ت کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، انہوں نے کہا:تم اُس اندازِ تلاوت کی طاقت نہیں رکھتے، پر انھوں نے کہا کہ آپ سے ایک تھر مھر کر بڑھتے تھے: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - ٱلرَّحْمٰن الرَّحِيم ﴾ -

(٨٣٦٧) ـ عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ بَعْضَ سُنِهَ لَتُ عَنْ قِرَائَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ فَقَالَتْ: إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهَا قَالَتْ: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَسِينَ ـ ٱلرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ تَعْنِي التَّرْتِيلَ. (مسند احمد: ٢٦٩٨٣)

فسواند: ..... به مدیث مختف طرق سے روایت کی گئ ہے، دوسندیں اور ان کے متون درج ذیل ہیں

(٨٣٦٦) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه البيهقي: ٢/ ٣١٠ (انظر: ٢٤٦٠٩) (۸۳٦٧) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ٢٦٤٥١)

المنظم ا نورفرما كين: ابن ابي مليك كت بين: قَالَ نَافِعٌ: أَرَاهَا حَفْصَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُول اللهِ عَيْ فَـقَـالَتْ: إِنَّكُمْ لاتَّسْتَطِيْعُونْهَا، قَالَ: فَقِيْلَ لَهَا: أَخْبِرِيْنَا بِهَا، قَالَ: فَقَرَأَ تُ قِرَاءَةً تَرَسَّلَتْ فِيْهَا، قَالَ أَبُوْعَامِرِ: قَالَ نَافِعٌ: فَحَكَى لَنَا إِبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ثُمَّ قَطعَ ، ﴿ اَلرَّحْمُن الرَّحِيْم ﴾ ثُمَّ قَطع ، ﴿ مَالِكِ يَوْم الدَّيْن ﴾ - ايك زوجة رسول، غالباوه سيده هف وظاها بي، بیان کرتی ہیں کہ ان سے رسول الله مشے مین کی قراء ت کے بارے میں سوال کیا گیا، انھوں نے کہا: تم تو اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے کسی نے ان سے کہا: آپ ہمیں بتلا تو دیں۔ جوابا انہوں نے قراءت کی اور اس میں تلم ہر کر يرها-ابن الى مليك ن الى كويول بيان كيا: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ يرها، بعرهم كن ، بعر ﴿ اَلرَّحْمٰن الرَّحِيْم ﴾ يرُ هااوراس يروقف كيا، پهر ﴿ مَالِكِ يَوْم الدَّيْن ﴾ يرُها-

الله الله الرَّحْمَن الرَّحِيْم مِرْ يَت يُرهُم كُم الله عَلَيْ الله عَلَيْم اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيْم. ألْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اَلرَّحِمٰن الرَّحِيْم. مَالِكِ يَوْم الدَّيْن ﴾ و (منداحم: ٢٦٥٨، ابوداود: ٢٩٢٥، ترنى: ٢٩٢٧)

خلاصهٔ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران ہرآیت پر وقف بھی کیا جائے اور تفہراؤ کا بھی خیال رکھا ۔ جائے۔ وائے مصیبت! اکثر مسلمان تلاوت قرآن کے سلسلے میں مقدار کی طرف توجہ کرتے ہیں، معیار کونہیں ویکھتے، بالخصوص تراویج اور رمضان میں۔ان کا ذہن ہیہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاروں کی تلاوت کر کے جلدی جلدی قرآن مجیدختم کیا جائے۔ایے لوگوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اسے عمل میں معیار کے مطابق حسن پیدا کریں، ترتیل کے ساتھ تلاوت کریں اور ہرایک آیت پر وقف کریں ،اگر زیادہ مقدار چاہتے ہیں تو زیادہ وقت دیں۔

مَالِكِ مِنْ تُوزَ عَنْ قِرَاتَةِ رَسُول اللَّهِ مِنْ عَنْ قَالَ: كَانَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ مَدًّا، وَفِي لَفْظٍ: كَانْتَ قِرَانَةُ رَسُول اللَّهِ مِسْ َيْنَ مَدًّا يَمُذُّبهَا مَدًّا.

(٨٣٦٨) ـ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَالْتُ أَنسَ بْنَ المام قاده بِرالله عمروى ب، وه كمت بين: ميس في سيدنا الس بن ما لک زنائند ہے سوال کیا کہ نبی کریم مٹنے عیاز کی قراءت کیسی تھی؟ انھوں نے کہا: آپ تھینچ تھینچ کر اور لمبا کر کے قراء ت کرتے تھے۔

(مسند احمد: ۱۲۲۲۲)

فواند: .....ارشادِ بارى تعالى ب: ﴿ وَرَتِّل الْقُرُ آنَ تَرْتِينًا ﴾ (سورة مزل: ٣) ..... ' قرآن مجيد كوصاف صاف اورعمه ه طریقه پریژها کروپ'

(٨٣٦٩) عَنْ مُعَاوِيةً بْنِ قُرَّةً قَالَ: سَمِعْتُ سيدناعبدالله بن مغفل رُثَاثِينَ بيان كرت مين كدني كريم منظيقاتا

(۸۳٦۸) تخریج: أخرجه البخاری: ٥٠٤٥ (انظر: ١٢١٩٨)

(٨٣٦٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٥٤٠، ومسلم: ٧٩٤ (انظر: ٢٠٥٤٢)

الكور منظام المنطق المنظم المن نے فتح مکہ والے سال اینے سفر میں سورہ فتح کی علاوت کی، اورایک روایت میں ہے: سور و فتح اس وقت نازل ہوئی، جب آب منظ الله عفر ميس تھ، پس آپ منظ مَيْل نے اپن سواري بر اس کی تلاوت کی اور بلندآ واز میں تلاوت کرتے ہوئے آ واز کو گلے میں گھمایا، پھر سیدنا معاویہ زہائنہ نے کہا: اگر لوگوں کے مجھ یرجمع ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہارے لیے آپ م<sup>ش</sup>فطی<sup>ت</sup>ا کی قراءت نقل کرتا۔

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ يَقُولُ: قَرَأَ النَّبِيُّ عِلَمْ عَامَ الْفَتْح فِي مَسِيرِهِ سُورَةَ الْفَتْح عَلَى ﴿ احِلَتِهِ ، وَقَالَ مَرَّةً: نَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ وَهُوَ بِي مَسِيرٍ لَهُ فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، قَالَ: فَرَجَّعَ فِيهَا قَالَ: فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَوْلَا أَنْ أَ الْمَرُهُ أَنْ يَسْجُتَمِعَ النَّاسُ عَلَىَّ لَحَكَيْتُ لَكُمْ قِرَاتَتَهُ - (مسنداحمد: ٢٠٨١٦)

فواند: ..... "فَرَجَعَ": بلندآ واز مين الاوت كرت موئ آواز كو كل مين همانا، ال اي حاك خاص قتم كاحن ارنغمہ بیدا ہوتا ہے۔

> (٨٣٧٠) - حَدَّثَنَا شَبَّابَةُ وَٱبُو طَالِبٍ بْنُ جَــابَانَ الْقَارِئُ، قَالَ: ثَنَّا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ عَنِ النَّبِي اللَّهِ عَنْ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ مِنلَ هُلَا الْمَحْدِيْثِ، قَالَ ابْنُ جَابَانَ فِي حَدِيثِهِ: آه آه ـ (مسند احمد: ٢٠٨١٧)

سیدنا معاویہ بن قرہ زخائینۂ سیدنا عبدالله بن مغفل زخائیہ سے بیان کرتے ہیں بیاو پر والی حدیث کی مانند ہی بیان کرتے ہیں ابن جابان نے کہا آءآء یعنی الف کو مینج کر پڑھتے تھے۔

فسوانسد: ..... 'آه آه '' كالفاظ محمح بخارى مين يون بين آء آء آء بياتار جر هاؤ كرساته آواز كو كلي مين ممانے کا انداز ہے، تجوید کا ماہر آ دی عملی طور پر آپ کو بتا سکتا ہے۔

سیدنا عبدالله بن مغفل زائنی ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے نبی کریم مضافی کو فق مکدوالے دن قراءت کرتے ہوئے سا، اگر مجھ پر لوگوں کا جموم ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہارے لیے نبی کریم مشکھ آنے کی قراء ت کی نقل اتارتا، مجھ پرلوگوں کے جمع ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہارے ليے سيدنا عبدالله بن مغفل رہائين کي بتلائي ہوئي سورت کي نقل اتارتا کہرسول الله من منتی آتے کے کیسے تلاوت کی تھی، غندر راوی

(١ ٨٣٧) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ يَعْنِي النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَىٰ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَ مُولاً أَنْ يَمْجُتَمِعَ النَّاسُ عَلَيَّ لَحَكَيْتُ لَـكُـمْ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَـالَ: قَرَأَ سُـورَةَ الْفَتْحِ، قَالَ "يَعْنِي مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ": لَوْلا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيَّ لَحَكَيْتُ لَكُمْ مَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مُعَفَّل كَيْفَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَقَالَ بَهْزٌ: وَغُنْدَرٌ قَالَ:

<sup>(</sup>٨٣٧٠) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٨٣٧١) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٢٨١، ٤٨٣٥، ٣٤،٥، ومسلم: ٩٩٧(انظر: ١٦٧٨٩)

(50 ) الرياس كارواس كار نے کہا: آپ مشتع اللہ نے آواز کو گھما کریڑھا تھا۔ سیدنا ابوسعید خدی بنائند بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ملت آیا صبح تک ایک آیت ہی دہراتے رہے۔

فَرَجَّعَ فِيْهَا ـ (مسند احمد: ١٦٩١٢) (۸۳۷۲)۔ عَـنْ اَبِـيْ سَـعِيْـدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عِنْ رَدَّدَ آيَةً حَتْهِ اصْبَحَهِ (مسند احمد: ١١٦١٥)

المراكز المنظمة المراكزة المرا

فوائد: .... نكوره آيت يرضى: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغُفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزيزُ الْسحَسكِيسهُ ﴾ ……'' اگرتوان كوعذاب دے توبیشک وہ تیرے بندے ہیں اوراگرتوان کو بخش دے توبیشک تو ہی غالب حكمت والا ہے۔' [الماندة: ١١٨] آب طفاق إلى الله تعالى ك سامنے عجیب انداز میں عاجزی کا اظہار کیا گیاہے۔

بَابُ الْإِقْتِصَادِ فِي الْقِرَائَةِ خَوُفَ الْمَلَل، وَفِي كُمُ يُقُرَا الْقُرُآنُ؟ بوریت کے ڈریے قراءت قرآن میں میانہ روی اختیار کرنے کا، نیز اس چیز کا بیان که کتنے دنوں میں قرآن مجید کی تھیل کی جائے

> الْعَاصِ قَالَ: جَمَعْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُ بِهِ فِي كُلِّ لَيْلَةِ ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ( (إنِّي أُخْسِي أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ زَمَانٌ أَنْ تَمَلَّ، إِقْرَأْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ .)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دَعْنِي، أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي، قَالَ: ((اقْرَأْهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ-)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي، قَالَ: ((إقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ-)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دَعْنِي أَسْتَـمْتِـعْ مِنْ قُوَّتِى وَشَبَابِى ، قَالَ: ((إقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْع ـ)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي فَأَبِي ـ زَادَ فِي

(۸۳۷۳) ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰبِ بن عَمْرو بن سيرنا عبدالله بن عمروزاتين سے مروى ہے، وہ كہتے ہيں: ميں نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا اور ہر رات کو قرآن مجید کی تھیل كرتا تها،جب به بات ني كريم مشيّع ليا تك بيني تو آب مشيّع ليام نے فرمایا: " مجھے خطرہ ہے کہ جب تو کمبی عمریائے گا تو تو اکتا جائے گا، اس لیے ایک مہینہ میں ایک دفعہ قرآن مکمل کر لیا كر\_' كيكن ميں نے كہا: اے الله كے رسول! مجھے اپني قوت اور جوانی سے فائدہ اٹھانے دیکئے، آپ سٹے ایلے نے فرمایا: "بیس دن میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو۔' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے اپنی قوت اور جوانی سے فائدہ اٹھانے دیجئے، آب طشير الله نظر مايا: " جلو دس دن ميس يره ليا كرو " ميس نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے اپنی قوت اور جوانی سے استفاده كرنے دي، آپ مشكري نے فرمایا: "سات دنول ميں ایک ختم کرلیا کرو۔ " میں نے کہا: اے الله کے رسول! آپ مجھے

(۸۳۷۲) تخریج: حدیث حسن (انظر: ۱۱۵۹۳ / ۲)

(۸۳۷۳) تخریج: أخرجه البخاري: ۱۹۸۰، ومسلم: ۱۱۵۹ (انظر: ۲۰۱٦)

ر وَايَةِ: ((فَافُرُو عَرِفَى فَنِي كُلُّ سَبْعِ لَا تَزِيْدَنَّ) جَهُورُ دي، مجھابِي توت اور جواني سے فاكدہ اٹھانے دي، ليكن ر وَايَةِ: ((فَافُرَءُ فِنَى كُلُّ سَبْعِ لَا تَزِيْدَنَّ)) جَهُورُ دي، مجھابِي توت اور جواني سے فاكدہ اٹھانے دي، ليكن (مسند احمد: ٢٥١٦) آپ سُتَعَالِيْنَ نے انكار كيا، ايك روايت ميں ہے: آپ سُتَعَالِيْنَ

دنول میں نہیں۔''

(دوسری سند )سیدنا عبدالله بن عمرون انتین سے اس طرح بھی مروی ہے کہ میں نے کہا اے الله کے رسول! میں کتنے دنوں میں قرآن ختم کیا کرو فرمایا ہر ماہ میں ختم کرو میں نے کہا جھے زیادہ قوت ہے کہا ہیں دنوں میں پڑھلو میں نے کہا جھے میں زیادہ قوت ہے کہا ہیں دن میں پڑھلو، میں نے کہا جھے میں اس سے زیادہ قوت ہے فرمایا پندہ دنوں میں قرآن ختم کرلیا کرو۔ میں نے کہا جھے میں اس سے زیادہ قوت ہے فرمایا سات دنوں میں پڑھ لیا کرو۔ میں بڑھ لیا کرو۔ میں بڑھ لیا کرو۔ میں بڑھ لیا کرو۔ میں بڑھ لیا کرو۔ میں نے کہا جھے میں اس سے زیادہ قوت ہے۔ پڑھ لیا کرو۔ میں نے کہا جھے میں اس سے زیادہ قوت ہے۔ بڑھ لیا کرو۔ میں نے کہا جھے میں اس سے زیادہ قوت ہے۔ بڑھ لیا کرو۔ میں بڑھے گا اس

نے فرمایا: "برسات دن میں قرآن ختم کرلیا کر، لیکن اس سے کم

فوائد: .....ابوداود کی روایت کے مطابق نی کریم سے آئے نے سب سے پہلے چالیس دنوں میں قرآن مجید کی شکھ کے ایک اور اور کی روایت سے معلوم ہوا کہ ہر چالیس دنوں میں کم از کم ایک بار قرآن مجید کی تلاوت کمل کرنی کی کہا ہے۔ جیسا کہ اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں: ((وَلانُ حِبُّ لِلرَّ جُلِ اَنْ یَانِی عَلَیْهِ اَکْتُرُ مِنْ اَدْبَعِینَ یَوْمًا وَلَمْ یَفُوا الْقُواْ اَنْ بِهٰذَ الْحَدِیْثِ۔)) ہم اس حدیث کی روثن میں کی آدمی کے لیے یہ بند نہیں کرتے کہ چالیس دن گرر جا کیں اور اس نے کمل قرآن مجید کی تلاوت نہ کی ہو۔ (ترندی)

امام احمد، امام الحق بن راہوبہ اور امام ابوعبید وغیرہ کا یمی خیال ہے کہ تین دنوں سے پہلے قرآن مجید کی تحمیل نہیں کرنی چاہیے،لیکن کئی سلف صالحین سے اس سے کم مدت میں قرآن مجید کی تلاوت کمل کرنا ثابت ہے۔ امام نووی نے کہا: راجح بات سے ہے کہ اس میں شخصیات کا اعتبار کیا جائے گا، جوآ دمی قرآن مجید کو سجھتا ہواور دورانِ تلاوت اس پر

<sup>(</sup>٨٣٧٣م) تخريج: حديث صحيح لغيره، وانظر الحديث بالطريق الاول

المرابع المرا غور وفکر کرتا ہو، اس طرح جوآ دمی حصول علم اور دین کے دوسرے اہم امور اورمسلمانوں کی عام مصلحتوں میں مصروف ہو، اس کے لیے مستخب سے ہے کہ وہ اتنی تلاوت کر لیا کرے، جس میں غور وفکر اور تدبر برقرار ہے اور اس کے کام میں بھی حرج نہ ہو، کیکن جس آ دمی کے ایسے مشاغل نہ ہوں ، اس کوحسب امکان کثرت سے تلاوت کرنی جا ہے ، بس ایک چیز کا خیال رکھے کہ اتن زیادہ تلاوت نہ کرے کہ اکتا جائے۔ بہر حال جارا نظریہ یہ ہے کہ تین دنوں ہے کم مدت میں قرآن مجید کی سنحمیل نہیں کرنی جاہیے، کیونکہ سیدنا عبد الله بن عمرو زائٹیز بڑی رغبت کے ساتھ عبادت کرنے والے تھے، وہ ہر رات کو قرآن مجید ممل کرتے تھے، پھر جب آپ مشاکرانی نے ان کے دنوں کی حدمقرر کی توانھوں نے آپ مشاکرانی سے اصرار کے ساتھ مزید دن کم کرنے کی درخواست بھی کی تھی ،اس کے باوجود آپ مٹنے ہیں فرمایا کہ''جوآ دمی اس کتاب کو تین دنوں سے کم مدت میں پڑھ لے گا، وہ اس کونہیں سمجھے گا۔''جہاں اس حدیث میں قرآن مجید کی تلاوت کی شکیل کے لیے مدت کا تعین کر دیا ہے، وہاں تین ایام ہے کم ختم کرنے کی وجہ ہے اس چیز کی وضاحت ہور ہی ہے کہ تلاوت قرآن ہے مقصود قر آن فہمی ہے۔لیکن عصر حاضر میں بالخصوص عجموں میں فہم قرآن کا جنازہ اٹھ چکا ہے، ہر بندہ خود بھی بغیرسو ہے مستمجے قرآن مجید کی تلادت کررہا ہے اوراین اولا دکوای انداز کا عادی بنارہا ہے۔ یادر ہے کہ قرآن مجیدایے سنہری قوانین و ضوابط کا مجموعہ ہے، جن کی روشی میں زندگی کو بہترین سانچے میں ڈھالا جاسکتا ہے اور قوانین کو بغیر سویے سمجھے پڑھانہیں جاتا، بلکهان کوسمجھ کران پر عمل کیا جاتا ہے۔قرآن مجید کوتین ایام ہے کم مدت میں ختم کرنے ہے اس لیے روکا گیا کہ قاری بغیر سمجھے تلاوت کرتا جائے گا،کیکن افسوس کہ ہم تین نہیں،تمیں یا تین سو دنوں میں بھی ختم کر لیں ، پھر بھی ہمیں سمجھنہیں آتا۔ (۸۳۷٤) ـ (وَعَسنْمُ أَيْفُا) أَنَّ رَجُلا أَتَى سيدنا عبدالله بن عمرون الله عن روايت بكرايك آدى اينا

النَّبِيَّ ﷺ بابن لَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ إِنْنِي عَبِيًّا لِي كُرِيمُ مِنْ اللَّهِ عَلَى آيا اوركها: الله ك رسول! به میرابینا دن میں قرآن پڑھتار ہتا ہے اور رات کوسو جاتا ے، آپ مطابق نے فرمایا: ''کیا تو یہ بات پندنہیں کرتا کہ تیرا بٹا دن کو ذکر کرتا ہے اور رات کوسلامتی کے ساتھ سو جاتا ہے۔'' سیدنا جندب بن سفیان بحکی رفائد سے مردی ہے کہ نی كريم مطيع النائز في الماين والمراد عن المعربين المرادر شوق کے ساتھ) مانوس رہیں، اس وقت تک قرآن مجید کی تلاوت كرواور جب اكتابث اور بوريت ہو جائے تو (تلاوت روک کر) کھڑ ہے ہو جاؤ۔''

هٰ ذَا يَـ قُرَءُ الْمُصْحَفَ بِالنَّهَارِ وَيَبِيْتُ بِاللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلى: ((آمَا تَنْقِمُ أَنَّ ابْنَكَ يَظُلُّ ذَاكِرًا وَيَبِيْتُ سَالِمًا)) (مسنداحمد: ٦٦١٤) (٨٣٧٥) عَن جُندُب بُن سُفَيَانَ الْبَجَلِيِّ وَكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((اقْمرَوا القُرْآنَ مَا انْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبِكُمْ، فَإِن اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُواْ ـ) (مسند احمد:

(19.77

(٨٣٧٤) تخريج: اسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة ، وحييُّ بن عبد الله المعافري (انظر: ٦٦١٤) (٨٣٧٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٣٦١، ٥٠٦١، ومسلم: ٢٦٦٧ (انظر: ١٨٨١٦)

## الكالم المنظمة المنظم

فواند: سیعن جب تک دل قرآن مجید کی طرف متوجه رہا اور کلی طور پراس کی قراءت سے متفق رہے۔
قرآن مجید کی تلاوت نیک لوگوں کا مشغلہ ہے، اس باب میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کی حدمقرر کی گئی ہے،
بہرحال کم از کم تمیں چالیس دنوں میں ایک بار کمل قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ تین ایام میں،
تلاوت کرتے وقت پورے شوق اور رغبت سے الفاظ پر توجہ کرنی چاہیے، اکتابت اور بوریت کی صورت میں تلاوت بند
کر لینی چاہیے۔

## بَابُ نُزُولِ السَّكِيْنَةِ وَالْمَلائِكَةِ عَنُ قِرَائَةِ الْقُرُ آنِ قرآن مجيد كى تلاوت يرسكينت اور فرشتوں كنزول كابيان

(۸۳۷٦) - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ: قَرَا رَجُلٌ الْكَهْفَ وَفِى الدَّارِ دَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ فَنَظَرَ فَإِذَا ضَبَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ قَدْ غَشِيَتْهُ، قَالَ: فَذُكِرَ ذَٰلِكَ لِلنَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: ((افرَا فَلانُ! فَإِنَّهَا السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ عِنْدَ الْقُرْآنِ أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ -)) (مسند احمد:

سیدنا براء بن عازب بن نیان کرتے بیں کہ ایک آدی نے سورہ کہف کی تلاوت کی ،جس گھر میں وہ تلاوت کر رہا تھا،اس میں اس کی سواری بھی بندھی ہوئی تھی، وہ سواری بد کنا شروع ہو گئی، اس نے دیکھا کہ ایک بادل اس پر چھارہا ہے، جب یہ بات نبی کریم مشاریق کو بتلائی گئی تو آپ مشاریق نے فرمایا:"او فلال! تو پڑھتار ہتا، یہ سکینت تھی جو قرآن کے لیے نازل ہو رہی تھی۔"

فواند: ..... امام نووی نے کہا: سکینت کے مختلف معانی بیان کے گئے ہیں، رائح معنی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کی کاوق ہے اور اس میں اطمینان اور رحمت یائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں۔

سیدنا ابوسعید خدری بناتی سے مروی ہے کہ ایک رات سیدنا اسید بن حفیر رفائی اپنے باڑے میں قرآن مجید کی تلاوت کررہے سے، اچا بک ان کا گھوڑا بد کنے لگا، (وہ چپ ہو گئے)، پھر جب انہوں نے قراءت شروع کی تو وہ بھر بد کنے لگا، بس جب بھی پڑھنے لگتے تو وہ بد کئے لگ جاتا، سیدنا اسید کہتے ہیں مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ وہ میرے بیٹے بی کو کچل دے گا، پس میں خدشہ لاحق ہوا کہ وہ میرے بیٹے بی کو کچل دے گا، پس میں جیٹے کو کپڑنے نے کے گھڑا ہوا، میں نے دیکھا کہ میرے اوپر بادل کی مانند سائیان تھا، جس میں جراغ روش تھے، جو فضا میں بادل کی مانند سائیان تھا، جس میں جراغ روش تھے، جو فضا میں بادل کی مانند سائیان تھا، جس میں جراغ روش تھے، جو فضا میں بادل کی مانند سائیان تھا، جس میں جراغ روش تھے، جو فضا میں

( ٨٣٧٧ ) عَنْ أَبِى سَعِيْدِ نِ الْخُذْرِى أَنَّ الْسَيْدَ بْنَ الْخُذْرِى أَنَّ الْسَيْدَ بْنَ خُضَيْرِ وَ اللَّهِ بَيْنَمَا هُوَ لَيْلَةً يَقْرَأُ فِي عِرْبَدِهِ إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ فَقَرَأً ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا، فَقَالَ أَخْرَى، فَقَرأً ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا، فَقَالَ أَخُرى، فَقَرأً ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا، فَقَالَ أَسُيدٌ: فَخَشِيتُ أَنْ تَطَأَ يَخِلَى يَعْنِى ابْنَهُ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِى فِيهَا أَمْشَالُ السُّرُج، عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا، قَالَ اللهِ فَيَا أَرَاهَا، قَالَ اللهِ فَيَا اللهِ فَيْ اللهِ فَيَا اللهِ فَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ فَيْ اللهُ اللهِ فَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ فَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٨٣٧٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٦١٤، ومسلم: ٧٩٥ (انظر: ١٨٤٧٤)

<sup>(</sup>۸۳۷۷) تخریج: أخرجه مسلم: ۷۹۱، و علقه البخاری: ۵۰۱۸ بصبغة الجزم (انظر: ۱۱۷۱۱) تخریج: أخرجه مسلم: ۷۹۱۱)

#### 

چڑھتا جار ہا تھاحتیٰ کہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہوگیا، جب صبح ہوئی تو میں نی کریم منظور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں گزشتہ رات کے آخر میں اینے باڑے میں قرآن مجید بڑھ رہا تھا، اچا تک میرا گھوڑا بد کنے لگا، پھر آ کے ساری بات بتائی۔ آپ منظ این نے فرمایا: "ابن حفير! تو يرهتا رہتائ ميں نے كہا: جي ميں نے يرها، لیکن گھوڑا پھر بد کنے لگا، آپ مشے آئے کے پھر فرمایا: ''اے ابن حفیر! تو یز هتار ہتا۔ " میں نے کہا: میں پڑ هتا تو پھر گھوڑا بدکتا، رسول الله مِشْنَدَلِمْ نِي كِيم فرياما: "إب ابن حفيم! تو يرهتا رہتا۔''جی میں نے پڑھا،لیکن میرا بیٹا کی قریب پڑا تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا اے کچل دے گا، بھر میں نے سائیان کی مانند چیز دیکھی،جس میں چراغ جگمگارہے ہیں اوروہ فضامیں بلند ہوری ہے، پھر نبی کریم مشکی آنے نے فرمایا: "وہ فرشتے تھے،تمہاری تلاوت سن رہے تھے،اگرتم قراءت صبح تک جاري ركھتے تو لوگ انہيں ديكھتے اور وہ ان سے جھيب نہ سكتے۔''

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بَيْنَمَا أَنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ أَفْرَأُ فِي مِرْبَدِي إِذْ جَالَتْ فَرَسِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((افْرَأُ ابْنَ حُضَيْر!)) قَالَ: فَقَرَأْتُ ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((اقْرَأُ ابْنَ حُضَيْرٍ)) فَـ قَرَأْتُ ثُمَّ جَالَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلى: ((إِقْرَأُ ابْنَ خُضَيْرِ!)) قَالَ: فَانْصَرَفْتُ وَكَانَ يَحْلِي قَرِيبًا مِنْهَا فَخَشِيتُ أَنْ تَطَأَهُ فَرَأَيْتُ مِثْلَ الطُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((تِلْكَ الْمَلائِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ، وَلَوْ فَرَأْتَ لأَ صَبَحَتْ رَآهَا النَّاسُ لا تَسْتَرُ مِنْهُمْ-)) (مسند احمد: ١١٧٨٨)

**فہاند**: ....سدنا اسدین تفییر فائٹۂ بہت خوبصورت آواز میں قر آن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بَابُ فَضُل قِرَائَةِ عَبُدِ اللَّهِ بُن مَسُعُودٍ سيدنا عبدالله بن مسعود والنيئه كي قراءت كي فضيلت كابيان وَذِكُرِ مَنُ حَفِظَ الْقُرُآنَ كُلَّهُ مِنَ الصَّحَابَةِ مكمل قرآن مجيد حفظ كرلينے والے صحاب كرام رفخ اليم كابيان

(۸۳۷۸) ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا بَحْرِ سيدنا عبدالله بن معود فالتَّهُ ع مروى م كمسيدنا ابو بكراور وَعُمَر وَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: سيدنا عمر ظَيْ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: سيدنا عمر ظَيْ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: سيدنا عمر ظُيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: سيدنا عمر ظُيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: اللَّهُ عَلَيْ قَالَ: اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَل ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَءَ الْقُرْآنَ غَضًا كَمَا أُنْزِلَ، فرمايا: "جوچاہتا ہے كة قرآن مجيدكواس طرح تروتازه پر هے، جس طرح وہ نازل ہوا ہے تو وہ ام عبد کے بیٹے (عبراللہ بن مسعود ہنائنہ') کی قراء ت کے مطابق پڑھے۔''

فَلْيَفْرَء عَلَى قِرَائَةِ ابْن أُمِّ عَبْدٍ-)) (مسند احمد: ۳٥)

<sup>(</sup>۸۳۷۸) تخریج: اسناده حسن \_ أخرجه ابن ماجه: ۱۳۸ (انظر: ۳۵) تناب و سنت كى روشنى ميں لكهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

و المنظم المنظم

سیدنا عمر بن خطاب والنعه نے اس طرح کی حدیث نبوی بیان كى ب، البته اس ميس ' غَطَّها أَوْ رَطْبًا" كَ الفاظ ميس-

١ ٨٣٧٩) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ يَتَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِشْلَهُ قَالَ: ((غَضًّا أَوْ رَطْبًا ـ)) امسند احمد: ٣٦)

سیدنا ابو ہریرہ وہائین بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منظ مین نے فرمایا:''جوقرآن مجید کواس طرح تروتازه پڑھنا چاہتا ہے جس طرح کہ وہ نازل ہوا تو اسے جاہیے کہ وہ ابن ام عبد لعنی عبدالله بن مسعود ہٰ لِنْمَدُ کی قراءت کے مطابق پڑھے۔''

(٨٣٨٠) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ عِنْ اَحْبُّ اَنْ يَنْ رَا الْقُرْآنَ غَمريْضًا (كَذَا قَالَ) كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأَهُ عَلَى قِرَاثَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ . )) (مسند احمد: ٩٧٥٣)

**فسواند**: ..... سیدنا عبدالله بن مسعود رفائشهٔ کی قراءت کوتر و تازه قرار دینے کی وجه حدیث نمبر (۸۳۲۹) میں بیان کی گئی ہے۔

مسروق برانشيه كيتے ہيں: ميں سيدنا عبدالله بن عمرو بن عاص بنائيد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہاں سیدنا عبداللہ بن مسعود زمانی کا ذکر ہونے لگا، انھوں نے کہا: میں اس وقت سے اس آ دی سے مجت كرتا مول، جب سے ميں نے رسول الله مضافية كى يہ حدیث مین، آپ مشخ این نے فرمایا: ''إن جار افراد سے قرآن مجيد كى تعليم حاصل كرو: ابن ام عبد، معاذ، مولائ ابى حذيفه سالم۔" آپ مطاع نے سب سے پہلے ابن ام عبد یعنی سیدنا عبد الله بن مسعود رخالتُهُ كا ذكر كيا\_ يعلى راوى كہتے ہيں: ميں چوتھے کا نام بھول گیا۔

( '٨٣٨) ـ عَـنْ مَسْرُوقِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فَذُكِرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ ذَاكَ لَرَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ أَ بَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: ((خُـذُوا الْـقُـرْآنَ عَـنْ أَرْبَعَةٍ، عَنْ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ فَبَدَأً بِهِ، وَعَنْ مُعَاذٍ، وَعَنْ سَالِمِ مَرْ لَى أَبِي حُلْدَيْفَةَ ، ـ )) قَالَ يَعْلَى "أَحَدُ الرُوَامةِ": وَنَسِيتُ الرَّابِعَ للمسند احمد: (7017

فواند: ..... چوتے صحابی سیدنا ابی بن کعب زائنو تھ، جیسا کہ اگلی حدیث سے ثابت ہور ہاہے۔ کی سے مجبت کرنے کے لیے صحابہ کرام ڈٹھائٹین کے معیار برغور کریں۔

سیدنا عبدالله بن عمرو و التیو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکیلیا نے فرمایا: ''إن چارافراد سے قرآن مجید سیکھو: عبدالله بن مسعود،

(٨٣٨٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنِ السُّبِيِّ عِثْثُ قَالَ: ((إِسْتَفُورُهُ وا الْقُرْآنَ مِنْ

(۸۳۸۲) تخریج: انظر الحدیث السابق کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>(</sup>٨٣٧٩) تخريج: اسناده صحيح - أخرجه الترمذي: ١٦٩ (انظر: ٣٦)

<sup>(</sup>۸۳۸۰) تخریج: صحیح لغیره ـ أخرجه ابویعلی: ٦١٠٦، والبزار: ٢٦٨٢(انظر: )٩٧٥٤

<sup>(</sup>٨٣٨١) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٧٦٠، ومسلم: ٢٤٦٤ (انظر: ٦٥٢٣)

56 كالوكوري الدوت ترآن ادراس كروب أَرْبَعَةٍ، مِنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ، وَسَالِم مولائے ابی حذیفہ سالم،معاذین جبل اور ابی بن کعب ری کاندہ ۔'' مَوْلَى آبِيْ حُذَيْفَةَ، وَمُعَاذِبْنِ جَبَل، وَأُبَيُّ بن كَعْبٍ )) (مسند احمد: ٦٧٦٧)

ف وانسد: ..... چار صحابهٔ کرام و گانین کی بزی منقبت کا بیان ہے کہ سب سے عظیم کلام کی تعلیم کے لیے آب مطالق أن اين بيثار ساتعول ين صرف وإركانام بيش كيار

(۸۳۸۳) - عَنْ أَنَسس قَالَ: جَمَعَ الْقُرْآنَ سيدنا الس فاتلة بيان كرتے بس كه في كريم من وَاللَّهُ ك عبد عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَدْبَعَةُ نَفَرِ كُلُّهُمْ مِارك مِن جارافراد في ممل قرآن مجيد حفظ كياتها، بيرار ي مِنَ الْأَنْصَادِ: أَبَى بْنُ كَعْب، وَمُعَاذُ بْنُ مَحْمار بالسارين سے تھ: الى بن كعب، معاذ بن جبل،

جَبَل، وَزَیْدُ بْنُ ثَابِتِ، وَأَبُوْ زَیْدِ (مسند زیربن ابت اور ابوزید

احمد: ١٣٤٧٥)

فواند: ....سيدنا ابوزيد فالنو ،سيدنا انس فالنو كي بحياؤل ميس سے تھے۔ بَابُ مَا يَسُتَحِبُّ اَنُ يَقُولَهُ الْقَارِئُ عِنْدَ ذِكُرِ آيَةِ عَذَابِ اَوُ رَحْمَةٍ وَعِنُدَ خَتُمِ بَعُضِ السُّوَرِ عذاب والی آیت بارحت والی آیت اور بعض سورتوں کی تحمیل کے وقت قاری کے لیے مستحب ذکر کا بیان

(٨٣٨٤) عَسن حُدَيْ فَهَ بْسن الْيَسمَان أَنَّ سيدنا حذيف بن يمان وُلْتُو سے روايت ہے، نبي كريم مِنْ فَعَيْرَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا مَرَّباكِةِ رَحْمَةِ بِبِرِمت والى آيت كى الاوت كرتے تو الله تعالى سے اس كا سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ فِيْهَا عَذَابٌ تَعَوَّذَ، وَإِذَا ﴿ الْوَالَ كُرتِي، جِبِعَذَابِ كَ ذِكر يِمِ مُثمَل آيت كے باس ہے گزرتے تو یناہ مانگتے اور جب الی آیت سے گزرتے، جس میں مَرَّ بِآيَةٍ فِيْهَا تَنْزِيْهٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَبَّحَـ الله تعالیٰ کی تقدیس بیان کی گئی ہوتی تواس کی تبیع بیان کرتے۔ (مسند احمد: ۲۳۶۰)

فِ الله: ..... نی کریم منطق آیا اس قدر توجہ کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے کہ حسب امکان آبات کے نقاضے بھی پورے کرتے جاتے۔ اس موضوع برصرف یہی حدیث محج ہے کہ رحت، عذاب اور شبع والی آیات برمطلوبہ ذکر کرنا چاہیے،مقتذی کو جاہیے کہ وہ خاموش رہے اور اہام کی قراءت پریہ دعائیں نہ کرے، کیونکہ قراءت کے وقت مقتذی کے ليے خاموش رہنے كا عام تھم ہے، ماسوائے سورة فاتحد كے، امام اور منفر دكواس سنت برعمل كرنا چاہيے۔

(٨٣٨٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٠٠٣، ومسلم: ٢٤٦٥ (انظر: ١٣٤٤١)

(۸۳۸٤) تخریج: أخرجه مسلم: ۷۷۲(انظر: ۲۳۲۱۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## المنظم ا

(مسند احمد: ۷۳۸٥)

## بَابُ مَا جَاءَ فِی فَضُلِ اِسُتِمَاعِ الْقُرُ آنِ وَالْبُكَاءِ عِنْدَ ذٰلِكَ قرآن مجید سننے کی نضیلت اوراس وقت رونے کا بیان

(۸۳۸٦) - عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَ اللهُ قَالَ: قَالَ لَهُ: لِهِيْ الْقُرْآنِ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: لَكُن الْقُرْآنِ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: النِّسَ مِنْكَ تَعَلَّمْتُهُ وَآنْتَ تَقْرِثُنَا؟ فَقَالَ: إِنِّي النِّي النَّي النَّي النَّي اللهُ اللهُ

سیدنا عبداللہ بن مسعو ذائف سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: انھول نے مجھ سے کہا: تم مجھ پر قرآن مجید کی تلاوت کرو، میں نے کہا:

کیا میں نے تم سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل نہیں کی اور تم نے ہمیں نہیں پڑھایا؟ انھوں نے کہا: ایک دن میں نبی کریم میں تھا آئے ہمیں نہیں پڑھایا؟ انھوں نے کہا: ایک دن میں نبی کریم میں تھا آئے ہمیں کے پاس آیا اور آپ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ پر مجید کی تلاوت کرو۔"میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ پر

<sup>(</sup>۸۳۸۰) تىخىرىج: اسىنادە ضىعىف لىجهالة الراوى عن ابى هريرة \_ أخرجه ابوداود: ۸۸۷، والترمذى: ۷۳۹(انظر: ۷۹۹۱)

<sup>(</sup>۸۳۸٦) تخریج: أخرجه البخاری: ۸۰۰، ۵۰۰۵، ۵۰۰۵، و مسلم: ۸۰۰ (انظر: ۳۵۵۰) تخریج: کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الرائيل المنظمة المنظ

((بَلِي وَلٰكِنِّي أُحِبُّ اَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرِي ـ)) (مسند احمد: ۲۵۵۰)

(٨٣٨٧) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إفْرَأْ عَلَىَّ الْقُرْآنَ-)) قُسلْتُ: يَبا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ أَ قُرَأُ عَلَيْكَ؟ وَإِنَّمَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ، قَالَ: ((إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أُسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي -)) قَالَ: فَافْتَتَحْتُ سُورَاةَ النِّسَاءِ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا بَلَغْتُ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا ﴾ قَالَ: نَظَرْتُ إِلَيْهِ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَان. (مسند احمد: ١١٨)

نازل نبیس موا اور ہم نے آپ سے نہیں سیھا؟ آپ مسلے میلے فرمایا: "جی کیون نبیں الیکن میں بسند کرتا ہوں کہ دوسرے سے سنول۔" سیدنا عبدالله بن مسعود وخالفی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: نبی كريم ﷺ وَإِنَّ نِي مِحْهِ بِ فرمانا: "مجھے قرآن مجيد كي تلات ساؤ'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں آپ پر کیے يرهون، جبكة قرآن آب ير نازل مواج؟ آب مُسْتَعَوَّمْ ن فرمایا: "میری خواہش ہوتی ہے کہ میں دوسروں سے سنوں۔" یں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کردی، جب میں اس آيت يربَهُ إِهْ فَكُيفَ إِذَا جِئُنَا مِنُ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاءِ شَهِيدًا ﴾ (ده كيفيت كيى مولً جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں کے اور اے پغیبر تجھے ان سب ير كواه لائي ك )، تو ميس في آپ مطيعية كى جانب ویکھا،آپ کی آنکھوں ہے آنسو بہدرے تھے۔

فواند: ..... قرآن مجید کی تلاوت غور سے سننا، اس پر تدبّر کرنا، ساع کے وقت رونا اور دوسرے سے قرآن مجید کی تلاوت سنانے کا مطالبہ کرنا ، بیسب مستخبّ اور پسندیدہ امور ہیں۔

(٨٣٨٨) عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلْ سيدنا ابو مريه وَلَيْ بيان كرتے بيل كه نبي كريم سُطَعَيْنَ نے قَالَ: ((مَن اسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فرمایا: "جوالله تعالی کی کتاب ہے ایک آیت غور سے سنے گا، اس کی نیکی کو کئی گنا بڑھا کر لکھا جائے گا اور جو خود اس کی تلادت کرے گا، بہاس کے لئے روز قیامت نور ہوگا۔''

كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ، وَمَنْ تَلاهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ - )) (مسند احمد: ٨٤٧٥) بَابُ الْحَتِّ عَلَى تَعَاهُدِ الْقُرُآنِ وَإِسْتِذُكَارِهِ وَالنَّهُي عَنُ أَنُ يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةَ كَذَا كَذَا

قرآن مجید کی دیکھ بھال کرنے اوراس کو یا در کھنے کا بیان اوراس سے ممانعت کہ بندہ یہ کہے کہ میں فلاں فلاں آبیت بھول گیا ہوں

سیدنا عبداللہ بن مسعود رہائند بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ملتے ہیا (٨٣٨٩) عنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ:

<sup>(</sup>٨٣٨٧) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٨٣٨٨) تـخريج: اسناده ضعيف، عباس بن ميسرة لين الحديث، والحسن البصري لم يسمع من ابي هريرة-أخرجه البيقهي في "الشعب": ١٩٨١ (انظر: ٨٤٩٤)

<sup>(</sup>٨٣٨٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٠٣٢، ومسلم: ٧٩٠ (انظر: ٣٩٦٠)

الكالم المنظم المال المنظم المال المنظم الم

((بنْسَمَالِلَا حَدِكُمْ أَوْ بِنْسَمَالِلَا حَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِبتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّي، اسْتَـذْكِرُوا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَهُوَ أَ شَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنْ النَّعَم مِنْ عُقُلِهَا)) (مسنداحمد: ٣٩٦٠) (٨٣٨٩) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَنَان) قَالَ: ((تَعَاهَدُوا هَنِهِ الْمَصَاحِفَ)) وَرُبُّمَا قَالَ: ( (الْقُرْآنَ فَلَهُوَ آشَدُ تَفَصَّيّا مِنْ صُدُور الرِّجَال مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ ) قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ

اللهِ عَلَىٰ: ((لَا يَقُلُ اَحَدُكُمْ إِنِّي نَسِيتُ آيةَ كَيْتَ

وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِيَ)) (مسنداحمد: ٣٦٢٠)

نے فرمایا: ''مہ بری بات ہے کہ آ دمی یہ کیے: میں فلال فلال آیت بھول گیا ہوں، بلکہ بیکہنا جا ہے کہ مجھے بھلا دی گئی ہے۔ قر آن کو یاد رکھا کرو، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یہ قرآن ری سے نکل کر بھا گنے والی اومٹنی کی برنسبت لوگوں کےسینوں سے جل بی نکل جانے والا ہے۔''

(دوسری سند) آپ سے اللہ نے فرمایا: " قرآن مجید کی تکہداشت رکھو، یہ قرآن ری سے نکل کر بھا گنے والی اونٹنی کی بہ نسبت لوگوں کے سینوں سے جلدی نکل جانے والا ہے۔'' نیز نبی كريم الشَّيَاتِيزُ نِهِ فرمايا: "تم مين سے كوئى بھى يەند كہا كرے: میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں، بلکہ یہ کہا کرے کہاس کو بھلا دیا گیا ہے۔''

فواند: .... "میں فلاں آیت بھول گیا۔ "اپی طرف نسیان کی نبست کرنے سے ممانعت اس لیے ہے کہ آيْتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَنَالِكَ الْيَوُمَ تُنْسَى ﴾ .... ' جسطرح (دنياميس) تيرے پاس مارے آيتي آئين الكين تو نے ان کو بھلا دیا، اس طرح آج (قیامت کے دن) تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔'' چنانچہ ایس بات کرنے سے اجتناب کرنا پاہیے، ویسے بھی یہ بات انسان کی ستی اور غفلت پر دلالت کرتی ہے۔قرآن مجید کو بھول جانا، یہ دراصل بندے کافعل بیں ہوتا، بلکہ الله تعالی کافعل ہوتا ہے اور وہ اس طرح کہ جب بندہ قرآن مجید کو دوہرانے سے غفلت برتآ ہے تو الله تعالی

اس کی سزا کے طور پراس کوقر آن مجید بھلا ویتا ہے۔

(٨٣٩٠) عَنْ أَبِي مُوْسَى ٱلْأَشْعَرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ فَيْ نَحُوُه ـ (مسند احمد: ١٩٧٧٥)

(٨٣٩١) عَن ابْن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَـالَ: ((مَثَلُ صَاحِب الْقُرْآن مَثَلُ صَاحِب

الإبل المُعَقِّلَةِ، إِنْ عَقَلَهَا صَاحِبُهَا حَبَسَهَا،

سدنا ابومویٰ اشعری والنه نے بھی نبی کریم طفی ہے ہے اس طرح کی صدیث بیان کی ہے۔

سیدنا عبدالله بن عمرو بنایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکر کیا نے فرمایا:''صاحب قرآن کی مثال بندھے ہوئے اونٹ کے مالک کی می ہے، اگر اس کا مالک اس کو باندھے رکھے تو اس کو

<sup>(</sup>٨٣٨٩) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۸۳۹۰) تخریج: \_ أخرجه البخاری: ۵۰۳۳ أومسلم: ۷۹۱ (انظر: ۱۹۰۶)

<sup>(</sup>۸۳۹۱) تخریج: أخرجه البخاری:۳۱،۵، ومسلم: ۷۸۹ (انظر: ٤٦٦٥) كتاب و سنت كى روشنى ميں لكهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

المرافظ المرافظ المرافظ المرافظ المرافظ المرافظ المرافظ المرافظ المرافع المرافظ المرافع المرافظ المرا

روکے رکھے گا اوراگر وہ اس کو کھول دیتو وہ بھاگ جائے گا۔'' (دوسری سند) نبی کریم مطابع نے فرمایا '' قرآن کی مثال یہ ہے کہ جب اس کا قاری اس کا خیال رکھے اور دن رات اس کی تلاوت کرتا رہے تو بیاس کو یاد رہے گا، بیرمثال اس آ دمی کی سی ہے، جس کے اونٹ ہوں، اگر وہ ان کو باندھے رکھے تو وہ ان کوروکے رکھے گا اور اگر وہ ان کو چھوڑ دے تو وہ چلے جائیں

وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ)) (مسند احمد: ٤٦٦٥) (٨٣٩١م) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانٍ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((مَشَلُ الْقُرُآن إِذَا عَاهَدَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ فَقَرَأُهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كَمَثَل رَجُل لَهُ إِبِلٌ ، فَإِنْ عَقَلَهَا حَفِظَهَا وَإِنْ أَطَـلَقَ عُـقُلَهَا ذَهَبَتْ، وَكَلْلِكَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ -)) (مسند احمد: ٤٩٢٣) گے، يي مثال صاحبِ قرآن كى ہے۔"

رہے، تا کرنسیان سے محفوظ رہے، جو کہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت کی ناقدری ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَعِيْدِ الشَّدِيْدِ لِمَنْ نَسِيَ الْقُرُآنَ اَوُ بَعْضَهُ بَعْدَ حِفْظِهِ اَوْ تَرَاآى بِقِرَاءَ تِهِ أَوْ تَاكُّلُ بِهِ أَوْلَمْ يَعْمَلُ بِمَا فِيُهِ

حفظ کر لینے کے بعد ممل قرآن مجید کو یا بعض حصے کو بھلانے والے، یا اپنی قراءت کی وجہ سے ریا کاری كرنے والا، يااس كے ذريعے كھانے والا، يااس يرعمل نهكرنے والے كے ليے سخت وعيد كابيان

(٨٣٩٢) عَنْ سَعْدِ بْن عُبَادَةَ قَالَ: قَالَ سيدناسعد بن عباده والله الله بيان كرتے بيل كه بى كريم يضافي آنے فرمایا: '' دس افراد کا امیر اورمسئول قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ لوہ (کی زنجیر) سے جکڑا ہوا ہوگا، اس قید ے آزاد کرانے والی چز اس کا عدل وانصاف ہوگا،اور جوآ دمی قرآن مجید پڑھنے کے بعد بھلا دیتا ہے، وہ اللہ تعالی کواس حال میں طے گا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا (یا کوڑھزدہ) ہوگا۔

سیدنا عیادہ بن صامت خاتنہ نے بھی اس طرح کی حدیث نبوی بیان کی ہے۔

سیدنا عبدالله بن عباس بنافته بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکیلاً

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا مِنْ أَمِيْرِ عَشَرَةِ إِلَّا يُـوْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا، لَا يَفُكُّهُ مِنْ ذٰلِكَ الْـغُــلِّ إِلَّا الْعَدْلُ، وَمَا مِنْ رَجُل قَرَأَ ۖ الْـقُـرْآنَ فَنَسِيَهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ أُجْذُمُ - )) (مسند احمد: ٢٢٨٢٣)

(٨٣٩٣) ـ وَعَدنْ عُبَاحَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَلِيُّنَّهُ عَن النَّبِيِّ مِثْلُهُ۔

(٨٣٩٤) ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

(٨٣٩١م) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(٨٣٩٢) تـخريج: صحيح لـغيره دون قوله: "وما من احد تعلم القرآن ....." وهذا اسناد ضعيف لابهام الراوي عن سعد بن عبادة، ولجهالة عيسي بن فائد ـ أخرجه مختصرا ابوداود: ١٤٧٤ (انظر: ٢٢٤٥٦) (۸۳۹۳) تخریج:

(۸۳۹٤) تخریج: حسن لغیره . أخرجه ابن ماجه: ۱۷۱ (انظر: ۲۳۱۷) منت سے بڑا مفت مرکز رکا میں سے بڑا مفت مرکز

المراكز المرا

اللُّهِ عَلَىٰ : ((لَيَفُرا أَنَّ الْفُرْآنَ أَقُوامٌ مِنْ نَ فَرِمايا: "ميري امت ميس سے كھ لوگ قرآن مجيد ضرور السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ-)) (مسند احمد: ٢٣١٢) طرح تيرشكار عنكل جاتا ج-"

أُمَّتِي، يَسْمُرُقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ، كَمَا يَمْرُقُ بِرُهِين كَيْن اسلام ع اس طرح نكل جائين ك جس

فسواند: .... تیراتی تیزی سے شکار کوزخی کر کے نکل جاتا ہے کہ اس پرخون کے اثر ات بھی نظر نہیں آتے ، حالانکہ وہ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے، اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بعض لوگ وعوی تو اسلام کا کریں گے، لیکن وہ ایسے فتنوں میں مبتلا ہو جا کیں گے کہ جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، اکثر محدثین اور شارحین کے نز دیک ا پیےلوگوں سے مراد خوارج ہیں، جن کا ذکر اگلے ابواب میں آئے گا۔لیکن اب بھی ایسےلوگ موجود ہیں، جو تلاوت قرآن مجید میں بڑاشہرہ رکھتے ہیں،لیکن عملی طور پر اسلام کے تقاضوں سے کوسوں دور ہوتے ہیں ادر اکثر میں واضح طور پر ریا کاری کا بھی اندازہ ہور ہا ہوتا ہے۔

> (٨٣٩٥) عَسنْ بَشِيْسِ بْنِ أَبِعَى عَسْمِ و الْخُولَانِيِّ أَنَّ الْوَلِيْدَ بْنَ قَيْسِ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ آبَا سَعِيْدِ نِ الْخُذُرِيُّ وَلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((يَكُونُ خَلُفٌ مِنْ بَعْدِ سِتِينَ سَنَةً ﴿ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبِعُوا الشَّهَوَاتِ فسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا﴾ [مريم: ٥٩] ثُمَّ خَلَفٌ يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ لَا يَعْدُوا تَرَاقِيَهِمْ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلاثَةٌ، مُوْمِنٌ وَمُنَافِقٌ وَ فَاجِرٌ ـ))، قَالَ بَشِيرُ: فَـقُـلْتُ لِـلْوَلِيدِ: مَا هُولاءِ الثَّلائَةُ؟ فَقَالَ: الْمُنَافِقُ كَافِرٌ بِهِ، وَالْفَاجِرُ يَتَاكَّلُ بِهِ، وَالْمُوْمِنُ يُوْمِنُ بِهِ لِمسند احمد: (1177.

سیدنا ابوسعید خدری والنیز بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منت کیا ت نے فرمایا: "ساٹھ سال بعد ایسے نااہل لوگ پیدا ہوں گے" جو نمازوں کو ضائع کر دیں گے اور شہوات کی اتباع کریں گے، ارشاوبارى تعالى ب: ﴿أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَ وَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَونَ غَيَّاله ..... " يُحران ك بعد ا پسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جضوں نے نماز کوضائع کر دیا اورخواہشات کے پیچھے لگ گئے تو وہ عنقریب گمراہی کوملیں گے۔" بھران کے بعد ناال ہوں گے، جو قرآن مجیدتو برهیں کے کیکن وہ ان کی ہنتلی کی بڈی سے نیچنہیں اترے گا،قر آن مجید کی تلاوت تین قتم کے لوگ کرتے ہیں: مومن، منافق اور فاجر۔" بشرراوی نے کہا: میں نے ولید سے یو جھا: یہ تین آدی کون ہیں؟ انھوں نے کہا: منافق بھی دراصل قرآن مجید کا محر ہوتا ہے،فاجر اس كے ذريعے كھاتا ہے اور مومن اس يرايمان لاتا ہے۔"

فواند: ....اید، موا، جید آپ مشار آن مرایا، ندره کے بعد شر وفساد اور قل و غارت گری برهگی اورمسلمانوں میں اختلاف زیادہ ہو گیا۔ رجب ﴿ ﴿ يہ هِ كے اوائل میں سیدنا معاویہ رہائٹیز نے وفات یا كی، اى دن يزيد برسرِ اقتداراً گیا تھا۔ قرآن مجید کے تعلیم وتعلّم ہے متعلقہ افراد کو جا ہے کہ وہ بار بارا پے عزائم کا جائزہ لیں۔

(٨٣٩٥) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه ابن حبان: ٧٥٥، والحاكم: ٢/ ٣٧٤ (انظر: ١١٣٤٠) -

سیدنا ابوسعید خدری میانند بان کرتے ہیں کہ نبی کریم منتظ عزیم نے تبوک والے سال اوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا، جبکہ آب سنت ولا نے ایک تھجور کے درخت کے ساتھ فیک لگائی ہوئی تھی، آپ مِشْ َوَلَا نے فرمایا: ''لوگوں میں بدترین وہ آدی ہے جو فاجر ہواور جرات مند ہو، جواللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے،لیکن وہ اس کی کسی چیز کی طرف دعوت نہ دیتا ہو۔''

(٨٣٩٦) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ عَامَ تَبُوْكَ خَطَبَ النَّاسَ، وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى نَحْلَةٍ فَقَالَ: ((وَإِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ رَجُلًا فَاجِرًا جَرِيْتًا يَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يَدْعُو إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ\_)) (مسنداحمد: ۱۱۵۷۰)

**فوائسد**: ..... "وَ لَا يَسدُعُونَ كَي بَجَائِ سَن نَسائَي اورمتدرك حاكم كي روايات كے الفاظ به بين: "لا يَـرْ عَوِيْ" اوراس لحاظ ہے مطلب یہ ہے کہ وہ اس قرآن مجید کی روکی ہوئی چیز ہے رکتانہیں ہے۔ بعض لوگوں کوشری علوم کا مطالعہ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور وہ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے مختلف تفاسیر قر آن اور شروح احادیث کا مطالعہ بھی کرتے ہیں لیکن ان میں عمل کی کوئی رغبت پیدانہیں ہوتی ، ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ قر آن و حدیث کا مطالعہ کرنے کا صرف میں مقصد ہونا چاہیے کہ ان پڑمل کیا جائے۔ ان کی طرف لوگوں کو بلایا جائے تا کہ وہ بھی عمل کریں۔

بِرَجُلِ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَى قَوْمٍ فَلَمَّا فَرَغَ سَأَلَ، فَـقَـالَ: إِنَّـا لِـلَّـهِ وَإِنَّـا إِلَيْـهِ رَاجِعُونَ، إِنَّىٰ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَـقُولُ: ((مَنْ قَرَا الْـقُـرْآنَ فَلْيَسْاَلِ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ قَوْمٌ يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُوْنَ النَّاسَ به\_)) (مسند احمد: ٢٠١٨٦)

(۸۳۹۷) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: مَرَّ سيدنا عمران بن صين زالتَّهُ ايك آدى كے پاس سے گزرے، وہ لوگوں برقرآن مجید پڑھ رہا تھا، جب وہ فارغ ہوا تو اس نے لوگوں ہے سوال کیا ، انھوں نے بیصور تحال دیکھ کر کہا: إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، جَنك مِن في رسول الله مِنْ اللهُ عَن كوبه فرماتے ہوئے سنا کہ''جوقر آن مجید پڑھے، وہ اس کے ذریعے الله تعالی ہے سوال کرے، پس عنقریب ایسے لوگ آئیں گے، جو قرآن مجید تو پرهیں گے،لیکن لوگوں سے اس کے ذریعے سوال کریں گے۔''

**فواند**: .....اس حدیث کے معنی ومفہوم کو بمجھنے کے لیے ملاحظہ ہو حدیث نمبر (۲۱۴۲)والا اوراس کی احادیث کی شرح۔ سیدنا عبدالرحمٰن بن شبل انصاری میافتهٔ سے روایت ہے کہ رسول الله طَشْنَوْنِي نِهُ أَمَا إِنْ قُرْ آنِ مجيد برُها كرو، نه اس كوكها نِه كا ذربعہ بناؤ، نہ اس کے ذریعے مال کثیر جمع کرو، نہ اس کے

(٨٣٩٨) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ شِبْلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إقْرَوْا الْقُرْآنَ، وَلا تَـاْكُـلُـوْابِهِ، وَلا تَسْتَكْثِرُوْابِهِ، وَلا تَجُفُوا

<sup>(</sup>٨٣٩٦) تخريج: حديث حسن \_ أخرجه النسائي: ٦/ ١١ (انظر: ١١٥٤٩)

<sup>(</sup>۸۳۹۷) تخریج: حسن لغیره ـ أخرجه الترمذی: ۲۹۱۷(انظر:۱۹۹٤)

## الريخ المراس كا واب المراس كا واب المراس كا واب كا واب

عَنْهُ ، وَلَا تَغْلُواْ فِيْهِ)) (مسند احمد: ٥٦٢٠) - معالم مين سَلَدل ہوجاؤاور نهاس مين غلوَ اورتشد د کرو''

**فیدائید**: .....غلق میں نه بروزالفاظ اورمعنی کےاعتبار ہے اس ہے تجاوز نه کرو، بینی نهاس کی قراءت میں زماوہ مشقت کرواور نداس کی باطل تاویلیس کرو۔ سنگدل نہ ہو جاؤ: اس کی تلاوت سے دور نہ ہو جاؤ۔ ان دوجملوں کامفہوم بیہ ہے کہ قرآن مجید کے حقوق کو منجھو، اس کے معاملے میں افراط وتفریط سے بچواور میانہ روی اختیار کرو۔

(٨٣٩٩) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: قَالَ سيدنا عقبه بن عامر بنائني عدروى ب كه رسول الله والتَّقَالِيَة رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((أَكْثَرُ مُنَافِيقِي أُمَّتِيْ ﴿ يَغِرَمِانِ ''مِيرِي امتِ كِياكَثِر منافق قراء ہوں گے۔''

قُرَّ اوْهَا۔)) (مسند احمد: ١٧٥٠١)

فواند: .....ېم ذاتي مشايد ي كابت كرنا جاي ك كدنياده تر قارى حضرات مقاصد قرآن ١٠ حكام قرآن اور روح قرآن سے غافل ہوتے ہیں،تشریحاتِ نبویہ اور اسلامی آواب سے محروم ہوتے ہیں،صرف اس بنا پر لمبے لمبے سانسوں اور خوش الحانی کی مشق کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تلاوت من کریلے بلّے اور عش عش کر انھیں ۔

قارئین کرام! اگر آپ اتفاق نه کریں تو جمارا سوال یہ ہوگا کہ ایک قاری تلاوت کر رہا ہے، سات آٹھ آیات پر مشمل سورت ایک سانس میں تلاوت کرنا جاہی ، سانس لمبا کرنے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو چکا ہے، اپنے مقصودِ تک پہنچنے کے لیے بھی ٹانگ کو حرکت دیتا ہے، بھی سر ہلاتا ہے، پیشانی کو ہاتھوں سے دبایا ہوا ہے، منہ کا عجیب ڈیزائن بن چکاہے، آیات کے معانی سے بالکل غافل ہے، سامعین داد دینے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر چکے ہیں۔ س نے بیتکلف کرنے يرمجوركيا؟ كيامحدرسول الله طفي الله عليه كانداز تلاوت كافي نهيس يج؟

کی قراء کرام سے واسطہ پڑا، شعبہ حفظ کے کامیاب استاد ہوتے ہیں، کیکن نماز وں تک سے غافل اور اخلاقی جرائم میں ڈویے ہوئے ہوتے ہیں۔ سیج فرماما نبی کریم ﷺ نے کہ اکثر قاربوں میں نفاق ہوتا ہے، بظاہر قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کا بڑا اظہار کرتے ہیں ،کیکن حقیقت میں نزول قرآن کے مقصد سے غافل ہوتے ہیں۔

بہر حال نیک سیرت اور حسن کردار والے قاری حضرات موجود ہیں، اللہ تعالی ان کی تعداد میں اضافہ فرمائے۔ غلاصهٔ کلام پیہ ہے کہ علم، فقاہت فی الدین اورعمل پر توجہ دینی جاہیے۔خطبا کو جاہیے کہ وہ لوگوں کوعلم وعمل اور اصلاح و نقوی کی بھی تعلیم دیں، جوشر بعت کا اصل مقصود ہے۔

(٨٤٠٠) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و عَنِ سيدنا عبدالله بن عمره وَلِي فَيْ فَي رَيم مِنْ الله كَل الكاطرة كي

النَّبِيِّ عِنْكُهُ - (مسند احمد: ٦٦٣٣) مديث بيان كى بـ

(٨٣٩٩) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٧/ ٨٤١ (انظر: ١٧٣٦٧) (۸٤۰٠) تخریج: صحیح ـ أخرجه ابن ابی شیبة: ۱۳/ ۲۲۸ (انظر: ٦٦٣٣)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## وكرا من الله المنظم ال

آبُوَابُ مَا جَاءَ فِی تَحْزِیْبِ الْقُرُانِ وَاَوُرَادِهِ وَ تَاُلِیُفِهِ وَجَمُعِهِ اَبُوَابُ مَا جَاءَ فِی تَحْزِیْبِ الْقُرُانِ وَاَوُرَادِهِ وَ تَاُلِیُفِهِ وَجَمُعِهِ وَ کَتَابَتِهِ فِی الْمَصَاحِفِ قَرَآن مجیداوراوراد کی تخزیب کرنے اور مصاحف میں اس کی تالیف کرنے قرآن مجید اوراد کی تخزیب کرنے اوراس کو لکھنے کے ابواب جمع کرنے اوراس کو لکھنے کے ابواب

قرآن مجيد كى تاليف كابيان بَابُ تَحُزِيْبِ الْقُرُآنِ وَاَوْرَادِهٖ قرآن اور اوراد كے حزب مقرر كرنا

حزب: حزب مقرر کرنے سے مرادیہ ہے کہ قرآن مجید اور مختلف اذکار کے مقرر کر کے روزانہ ایک جھے کو پڑھا جائے ، جیے روزانہ ایک پارہ یا کچھ رکوع تلاوت کرنے کاتعین کرلینا۔

اوراد ہے مراداذ کار اور وطا کف ہیں۔

سیدنا اول بن حذیفہ فرائٹ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں بیل اس وفد میں موجود تھا، جو تقیف میں سے بنو مالک قبیلہ سے بی کریم میں موجود تھا، جو تقیف میں سے بنو مالک قبیلہ سے کریم میں آیا اور اسلام قبول کیا، آپ میں آئی میں اتارا، جب آب اپنے گھرسے معجد کی طرف آتے جاتے تو ہمارے پاس سے گزرت تھے، جب آب میں گزرت تھے، جب آب میں موتے تو ہمارے پاس

<sup>(</sup>۸٤۰۱) تخریج: اسناده ضعیف لضعف عبد الله بن عبد الرحمن الطائفی، وعثمانُ بن عبد الله الثقفی، قال ابن حجر: مقبول ـ أخرجه ابوداود: ۱۳۹۳، وابن ماجه: ۱۳٤٥ (انظر: ۱۹۰۲۱)
کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الكور منظ الخرائج والمركب المركب المر

تشریف لاتے اور کافی دیرتک ہم سے باتیں کرتے ،قریش اور اہل مکہ کی شکایات کا ذکر کرتے اور فرماتے: ''اب برابری نہیں رہی، وقت تبدیل ہو گیا ہے، مکہ میں ہم رل گئے تھے اور ناتواں تھے اور جب ہمیں مکہ سے مدینہ منورہ کی جانب نکال دیا گیا تو جنگ کا ڈول ہاے خلاف بھی بھرا گیا اور ہارے حق میں بھی بجرا كيا (يعني مقابله برابر ربا)-" ايك رات آب الشيكية ہمارے پاس تشریف نہ لائے ،عشاء کے بعد کافی دیر ہوگئی ، پھر جب تشريف لائے تو مم نے كها: اے الله كے رسول! آپ ك لئ مارك ياس ندآنى كيا وجدتمى؟ آب مطاعياً ن فرمایا: ''میرا قرآن کا حزب (ره گیا تھا)، بس وہ مجھ پر غالب آگیا اور میں نے بھی ارادہ کیا کہ اس کی تحمیل کے بغیر نہیں نکلوں گا۔''جب صبح موئی تو ہم نے آپ مستح اللہ کے صحابہ سے یوچھا: تم قرآن مجید کے کیے جھے مقرر کرتے ہو اور اجزاء بناتے ہو؟ انھوں نے کہا: ہم اس طرح قرآن مجید کے حصے مقرر کرتے ہیں: تین سورتیں، یانچ سورتیں، سات سورتیں، نو سورتیں، گیارہ سورتیں، تیرہ سورتیں اور سورہ قاف سے آخرتک کامفصل حصہ،اس طرح قرآن مجید کی تھیل ہو جاتی ہے۔

انْصَرَفَ إِلَيْنَا وَلَا نَبْرَحُ حَتْى يُحَدِّثَنَا وَيَشْتَكِهِيَ قُمرَ يُشًا وَيَشْتَكِيَ أَهْلَ مَكَّةَ ثُمَّ بَقُولُ: ((لا سَوَاءَ كُنَّا بِمَكَّةَ مُسْتَذَلِّينَ وَمُسْتَضَعَفِينَ ، فَلَمَّا خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ كَانَتْ سِجَالُ الْمَحَرْبِ عَلَيْنَا وَلَنَا )) نَمَكَتُ عَنَّا لَيْلَةً لَمْ يَأْتِنَا حَتَّى طَالَ ذَلِكَ عَلَنْنَا نَعْدَ الْعِشَاءِ قَالَ: قُلْنَا: مَا أَمْكَثُكَ عَنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ!؟ قَالَ: ((طَرَأَ عَلَيَّ حِزْبٌ مِنْ الْقُرْآن، فَأَرَدْتُ أَنْ لَا أَخْرُجَ حَنَّى أَفْضِيهُ -)) قَالَ: فَسَأَ لْنَا أَصْحَابَ رَسُول الله على جينَ أَصْبَحْنَا، قَالَ: قُلْنَا: كَيْفَ تُحَاِّ نُونَ الْقُرِ آنَ؟ قَالُوا: نُحَزِّنُهُ ثَلاثَ المُسوَدِ، وَخَدْمُسَ اللَّهُ وَدِ، وَسَلِّعَ اللَّوْدِ، رُيْسَعَ سُورِ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ سُورَةً، وَ لَكُلاثَ عَشْرَةَ سُورَةً ، وَحِيزْبَ الْمُفَصِّلِ مِنْ قَافْ حَتَّى يُخْتَمَ (مسند احمد: (1974.

فسواند: سس سات حزب مقرر کرنے سے مرادیہ ہے کہ صحابہ کرام ڈی انتہ سات دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت ممل کر لیتے تھے،ان سات احزاب کی تفصیل یہ ہے:

> تین سورتیں: سور وُ بقر و سے سور وُ نساء تک مانچ سورتیں:سورۂ مائدہ ہےسورۂ تو یہ تک سات سورتیں:سورۂ پونس سے سورۂ کمل تک نوسورتیں:سورهٔ اسراء ہےسورهٔ فرقان تک گیارہ سورتیں:سورهٔ شعراء سےسورهٔ لیں تک تیرہ سورتیں: سورۂ صافات سے سورۂ حجرات تک

اس کے بعد سورہ ق سے قرآن کے آخرتک کا حصہ مفصل کہتا ہے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الركون منظالة المنزوج بنباق 8 كانون المركون 66 كانون ك قرآن مجید کی سات منزلوں کانعین ای ترتیب ہے کیا گیا ہے،سات دنوں میں قرآن مجید کی تکمیل کے لیے یہ اچھی اور معتدل ترتیب ہے، مہینے میں ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کے تمیں یارے بنائے گئے ہیں، تلاوت کرنے والا اس ہے کم یا زیادہ کی مقدار کا تعین بھی کرسکتا ہے، بہرحال کم از کم حالیس دنوں میں ایک بار قرآن مجید کی بھیل ہو جانی چاہیے، کیونکہ نبی کریم مشخط مینا اسلام نے سیدنا عبد الله بن عمرو افائنیز کے لیے سب سے پہلے جالیس دنوں کا تعین کیا تھا۔ بیہ روایت تو ضعیف ہے، کیکن تلادت اور اذکارواوراد کی مقدار کانعین کیا جا سکتاہے، جیسا کہ اگلے باب کی حدیث سےمعلوم ہوتا ہے۔

> بَابُ مَنُ فَاتَهُ شَيُءٌ مِنُ ورُدِهِ مَتَّى يَقُضِيهِ جس سے وظیفہ رہ جائے اس کی قضا کب دے؟

> > إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ ورْدِهِ (أَوْ قَمَالَ: مِنْ جُنْزِيْمٍ) فَقَرَءَهُ مَا بَيْنَ صَلامةِ الْفَجْرِ إِلَى الظُّهْرِ فَكَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنْ لَنْلَة\_)) (مسند احمد: ٣٧٧)

(٨٤٠٢) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ عَبْدِ عَنْ سيدنا عمر بن خطاب بْنَاتْدُ بيان كرت بين كه نبي كريم مُشْطَيْكَا عُمَرَ بن الْخَطَّابِ وَاللَّهُ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَعُمْرَ بن الْخَطَّابِ وَاللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ فَعَهْ (رات (يَعْنِيْ: ابْنَ الْإِمَامِ أَحْمَدً) وَقَدَ بَلَغَ بِهِ أَبِي ﴿ كُو)ره جائے، لين الروه اس كونماز فجر اور نماز ظهر كے درميان ادا کرلے تو وہ ایسے ہی ہوگا، جسے رات کو پڑھا ہے۔''

ف اند: .....اگر کسی آدمی نے نماز کے علاوہ رات کو ذکر وتلاوت کی کوئی صورت معین کرر کھی ہواور وہ عذر کی وجہ ہے رہ جائے تو اس حدیث برعمل کرتے ہوئے وہ نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان اس کی ادائیگی کرسکتا ہے، تا کہ اس کا تسلسل برقرار رہے، کین اگر عذر کی دجہ سے تبجد کی نماز رہ جائے تو اس کی قضا کا وقت طلوع آفتاب کے بعد شروع ہوگا، نہ کہ نمازِ فجر کے بعد، دونوں اعمال کا آخری وقت زوال ہی ہے۔

> بَابُ كِتَابَةِ الْقُرُانِ فِي الْآكْتَافِ وَاللَّخَافِ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ عِنْيَا عہد نبوی میں کندھوں کی ہڈیوں اور سفید بھروں پر قرآن مجید کی کتابت کا بیان

(٨٤٠٣) ـ عَنْ خَارِجَةً بْن زَيْدٍ قَالَ: قَالَ سيرتا زيد بن ثابت رُاللهُ عَروى ب، وه كت بين: مين في زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ: إِنِّي قَاعِدٌ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ عَيْنًا ﴿ كُرِيمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِيمًا تَهَا، احِاكَ آبِ مِنْ اللَّهِ يُروى يَوْمًا إِذْ أُوحِيَ إِلَيْهِ ، قَالَ: وَغَشِيتُهُ السَّكِينَةُ السَّكِينَةُ نازل مون كلى اور آب مضيَّدَ إلى يسكون طارى موكيا،

<sup>(</sup>٨٤٠٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٧٤٧ (انظر: ٣٧٧)

<sup>(</sup>٨٤٠٣) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه ابوداود: ٢٥٠٧، ٣٩٧٥ (انظر: ٢١٦٦٤)

الكالم المنظمة المنظم

جبكه آب الله كي ران، ميري ران يرتهي، الله كي قتم! نبي كريم الشيكية كى ران سے زيادہ بھارى چيز ميں نے مجھى محسوس نہیں کی تھی، پھر جب یہ کیفیت آپ مشی ایکا سے دور ہوئی تو آب الشَيَالِم في فرمايا" اے زيد الكھو" ميں في شانے كى مْرى لى اورآب ﷺ مَنْ أَنْ فَرَمايا: "بيآيت كمو ﴿ لَا يَسْتَموى الْقَاعِدُونَ مِنُ الْهُؤُمِنِينَ وَالْهُجَاهِدُونَ ... أَجُرًا عَظِيبًا ﴾ "جب سيدنا ابن ام مكتوم زائتيز نے بيآيت سي جو كه نابینا آ دی تھے اور انھوں نے سنا کہ اس آیت میں تو مجاہدوں کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، اس لیے انھوں نے کہا: اے الله کے رسول! جو جہاد کی طاقت نہیں رکھتا اس کا کیا ہوگا،مثلا نامینا وغيره؟ سيدنا زيد فائتفرُ كہتے ہيں: اللّٰه كي قتم! ابھي تك سيدنا ابن ام مكتوم وللنوز نے اين بات ختم مى كى تھى كه آپ مطفع اين يروحى نازل ہوتے ہوئے جو سکون چھا جاتا تھا، وہ چھا گیا، آپ سے ایک کی ران میری ران برتھی، میں نے اس سے اتنا ہی بوجھ محسوس کیا، جس طرح میں نے اس سے پہلے وحی کی حالت میں محسول کیا تھا، پھر آپ مشی ہے آج وحی کی کیفیت دور ہوئی اور آپ مشخصی نے فرمایا: "وہ آیت پر عور" جب میں نے اس آیت کی تلاوت کی تو آپ سنتے مین نے فرمایا: "اس كے ساتھ لكھو: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّورِ ﴾." سيدنا زيد فاللَّية نے کہا: میں نے رید حصداس آیت کے ساتھ ملا دیا، گویا کہ اب بھی میں شانے میں اس آیت والی جگہ پر پھٹن کا نشان دیکھ رہا

وَوَقَعَ فَمِخِـٰذُهُ عَـٰلَى فَخِذِي حِينَ غَشِيَتُهُ السَّكِينَةُ، قَالَ زَيْدٌ: فَلا وَاللَّهِ! مَا وَجَدْتُ شَيْنًا قَطُ أَثْقَلَ مِنْ فَخِذِ رَسُولِ اللهِ عِينًا، ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ فَقَالَ: ((اكْتُبْ يَا زَيْدُ\_)) فَأَ خَذْتُ كَتِفًا فَقَالَ: ((اكْتُبْ ﴿ لَا يَسْتَوِى الْـقَـاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ ﴾ الْأَيَّةَ كُلَّهَا إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ فَكَتَبْتُ ذَلِكَ فِي كَتِفِ، فَقَامَ حِينَ سَمِعَهَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى فَقَامَ حِينَ سَمِعَ فَضِيلَةَ الْمُجَاهِدِينَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! فَكَيْفَ بِمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْجهَادَ مِمَّنْ هُوَ أَعْمَى وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ؟ قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللَّهِ! مَا مَضى كَلامُهُ أَوْ مَاهُوَ إِلَّا أَنْ قَطْى كَلامَهُ، غَشِيَتِ النَّبِيِّ عِلَى السَّكِينَةُ فَوَقَعَتْ فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَوَجَدْتُ مِنْ يْقَلِهَا كَمَا وَجَدْتُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولِي، ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ فَقَالَ: ((إقْرَأْ-)) فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ ﴿ لا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رَالْمُجَاهِدُونَ ﴾ فَقَالَ النَّبِيُّ عِينَ: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾ قَالَ زَيْدٌ: فَأَلْحَفْتُهَا، فَوَاللُّهِ! لَكَانَّى أَنْظُرُ إِلَى مُلْحَقِهَا عِنْدَصَدْع كَانَ فِي الْكَتِفِ. (مسند احمد: ( \* \* \* \* \* \*

فوائد: .....ارثادِ بارى تعالى ہے: ﴿لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤُمِنِيُنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَدِ وَالْمُجْهِدُونَ فِى سَبِيْلِ اللهِ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجْهِدِيْنَ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعِدِيْنَ فِى سَبِيْلِ اللهِ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى اللهُ الْمُجْهِدِيْنَ عَلَى الْقُعِدِيْنَ اَجُرًا عَظِيْمًا ﴾ .... الْقُعِدِيْنَ ذَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ اللّهُ الْحُسُنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجْهِدِيْنَ عَلَى الْقُعِدِيْنَ اَجُرًا عَظِيْمًا ﴾ .... كتاب و سنت كى دوشنى ميں لكهى جانے والى ادو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

## و المستقال المنظمة الم

" 4-195 ایمان والوں میں سے بیٹھ رہنے والے، جو کی تکلیف والے نہیں اور اللّٰہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں کر درجے میں فضیلت دی ہے اور ہرایک سے اللّٰہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے اور اللّٰہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجرکی فضیلت عطافر مائی ہے۔" (سورہ نساء: ۹۵) جو آیت پہلے نازل ہوئی، اس میں مطلق طور پر مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی، پھرسیدنا ابن ام مکتوم رہائیئے کے سوال پر جو حصہ نازل ہوا، اس میں معذور لوگوں کو مشتی قرار دیا۔

( ٨٤٠٤) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنِ شُمَاسَةَ اَخْبَرَهُ: اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ اللَّهِ عَلَيْ نُولَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ نُولَفُ الْقُرْآنَ مِنَ الرِّقَاعِ إِذْ قَالَ: ((طُوْبِي لِلشَّامِ)) قِيْلَ: وَلِمَ ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((إِنَّ مَلاثِكَةَ الرَّحْمَةِ بَاسِطَةٌ اجْنِحَتَهَا عَلَيْهِ)) (مسند احمد: ٢١٩٤٣)

سیدنا زید بن ثابت بن تی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نبی کر یم مشکل آپ بیٹھے کیڑے کے کلاوں میں قرآن مجید کی تالیف کر رہے تھے، اچا تک آپ مشکل آپ مشکل آپ مشکل آپ مشکل آپ مشکل آپ میں اللہ کے علاقہ کے لئے خوشخری ہو۔'' کسی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیوں؟ آپ مشکل آپ مایا: ''رحمت کے فرشتوں نے اس پراپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔''

### فواند: ..... کاغذ کی قلت کی وجہ ہے کیڑے پر قرآن مجید لکھا گیا۔

(٨٤٠٥). عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَجُلا كَانَ يَكُتُبُ لِلنَّبِيِّ فَيَّ ، وَقَدْ كُانَ قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ ، وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ جَدَّ فِينَا يَعْنِى عَظُمَ ، فَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يُمْلِى عَلَيْهِ ﴿ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ فَيَكْتُبُ ﴿ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ فَيَقُولُ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ((اكْتُبُ كَذَا وَكَذَا اكْتُبُ كَيْفَ شِفْتَ.)) وَيُمْلِى عَلَيْهِ ﴿ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ فَيَقُولُ: ((اكْتُبُ كَيْفَ ﴿ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ فَيَقُولُ: ((اكْتُبُ كَيْفَ

سیدنا انس بن ما لک فرائو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی، نبی

کریم مشیقی نے کے کئی بات کرتا تھا، اس نے سورہ بقرہ اور

سورہ آل عمران پڑھی ہوئی تھی اور جو آدی سورہ بقرہ اور سورہ

آل عمران پڑھ لیتا تھا،وہ ہم میں بڑی قدر ومنزلت والا سمجھا
جاتا تھا، جب نبی کریم مشیقی نے اس آدی کو ﴿غَدُهُ وَدُا

رَحِیہًا﴾ تو وہ ﴿غیلیہًا حَرِیہًا﴾ لکھتا، کین آپ مشیقی نے

اس سے فرماتے: ''الیے الیے لکھ، چلوجیے تیری مرضی لکھ۔'' پھر

آپ مشیقی آب کو ﴿غیلیہًا حَرِیہًا ﴾ لکھواتے، کین وہ کہتا:

میں تو ﴿سَدِیعًا بَصِیرًا ﴾ لکھول گا۔ آپ مشیقی نے فرمایا:

میں تو ﴿سَدِیعًا بَصِیرًا ﴾ لکھول گا۔ آپ مشیقی نے فرمایا:

میں تو ﴿سَدِیعًا بَصِیرًا ﴾ لکھول گا۔ آپ مشیقی نے فرمایا:

<sup>(</sup>٨٤٠٤) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه الترمذي: ٣٩٥٤ (انظر: ٢١٦٠٧)

<sup>(</sup>٨٤٠٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٦١٧، ومسلم: ٢٧٨١ (انظر: )١٢٢١٥

اسلام سے مرتد ہوگیا اورمشرکوں کے ساتھ جا ملا اور ان کو کہنے لكًا: مين محمد من عَلَيْهِ من من ياده جان والا مول مين جو حابها تها، لکھ لیتا تھا۔ پھروہ مرگیا اور نبی کریم مٹنے تین نے فرمایا: ''زمین اس کو قبول نہیں کرے گی۔'' سیدنا انس ہٰائنڈ کہتے ہیں:سیدنا ابو طلحہ زیان نے مجھے بیان کیا کہوہ اس علاقے میں گیا،جس میں وہ آ دی مرا تھا، انھوں نے اس کو اس حال میں دیکھا کہ اس کی میت باہر پھینکی ہوئی برسی تھی، پس انھوں نے اس کے بارے میں یو چھا کہ اس آ دی کا کیا معاملہ ہے، لوگوں نے کہا: ہم تو اس كوكى بار وفن كر يك بين الكن زيين اس كوقبول نبيس كرتى \_

شِئْتَ.)) فَارْتَدَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلام فَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ وَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بمُحَمَّدِ إِنْ كُنْتُ لَأَ كُتُبُ مَا شِئْتُ، فَمَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِي ﴿ إِنَّ الْأَرْضَ لَمْ تَقْبَلْهُ -)) وقَالَ أَنَسسٌ: فَحَدَّثَنِي أَبُو طَلْحَةَ: أَنَّهُ أَتَى الْأَرْضَ الَّتِي مَاتَ فِيهَا ذَلِكَ الرَّجُلُ فَوَجَدَهُ مَنْبُوذًا، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: مَا شَــأْنُ هَــذَاالـرَّجُل؟ قَالُوْا: قَدْ دَفَنَاهُ مِرَارًا فَلَمْ تَقْبَلْهُ الْأَرْضُ - (مسنداحمد: ١٢٢٣٩)

فواند: ممکن ہے کہ بی کریم مشیقاتی کا الہام یا دی کے ذریعے بتلا دیا گیا ہو کہ یہ آ دی کی نیت خبیث ہے اور الله تعالی اس سے انتقای کاروائی کرے گا، پھرا ہے، ی ہوا ہو، الله تعالیٰ کواس نافر مانی اتنی ناپسند آئی که فرعون کی طرح اس کے وجود کو بھی باعث عبرت بنا دیا،الله تعالی نے زمین میں اس کی خباشت کا احساس ڈال دیا،جس کی وجہ سے زمین نے بھی اس کو قبول نہ کیا، جبکہ زمین اس سے زیادہ بروں کو قبول کر لیتی ہے۔

(٨٤٠٥) ـ (وَعَنْهُ مِن طَرِيْقِ ثَانَ) قَالَ: كَانَ مِنَّا رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّجَارِ ، فَذُ قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، وَكَانَ يَكْتُبُ لِرَسُول اللهِ ﷺ، فَانْطَلَقَ هَارِبًا حَتَّى لَحِقَ بِأَ هُل الْكِتَابِ، قَالَ: فَرَفَعُوهُ، وَقَالُوا: هٰذَا كَانَ بِكْتُبُ لِمُحَمَّدِ عَلَى وَأُعْجِبُوا بِهِ فَمَا لَبِثَ أَنْ فَصَمَ اللهُ عُنْقَهُ فِيهِمْ فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارُوهُ، فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ قَدْنَبَدَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا، ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ، فَأَصْبَحَتِ الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا، ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ، فَأَصْبَحَتِ الْأَرْضُ قَدْ نَبَدْتُهُ عَلَى وَجْهِهَا،

(دوسری سند) سیدنا انس زانتهٔ کہتے ہیں: ہارے قبیلے بنونجار کا ایک آ دی تھا، اس نے سور ہُ بقرہ ادر سور ہُ آل عمران بڑھی تھی اور وہ نبی کریم ﷺ کا کا تب تھا،لیکن ہوا یوں کہ وہ (مرتد ہوکر) بھاگ گیا اور اہل کتاب سے جاملا، انہوں نے اس کو بری شان دی ادر کہا کہ بیخص تو محمہ مطاعین کا کا تب تھا، سو انھیں بوا تعجب ہوا ( کہ محمد مشے اللے کے خلاف بوی دلیل مل می ہے)، کین کچھ دنوں کے بعد ہی الله تعالی نے اس کا قصه تمام کر دیا (اور وہ مر گیا)، انہوں نے اسے دفن کرنے کے لئے ' گڑھا کھودا اور اس میں فن کر دیا، کین جب صبح ہوئی تو دیکھا گیا کہ زمین نے تو اس کو باہر پھینک دیاہے، انہوں نے دوبارہ گڑھا کھودا اور اس کو فن کیا اکیئن جب صبح ہوئی تو بھر دیکھا گیا کہ زمین نے اس کو پھر بھینک دیا، انہوں نے پھر گڑھا

کی (مستنا الله النظامی اور کستے کا بیان کی (70 کی کی کی اور کستے کا بیان کی جے اور کستے کا بیان کی جے کا ایک کی منظم و آبار کو اور کستے کا بیان کی جام کی منظم و آبار کی منظم و آبار کی باہر کی منظم و کی بیار کی باہر کی منظم و کا میں برجھوڑ دیا۔ کی بیستک دیا، پس انھوں نے اس کو ایسے ہی سط زمین برجھوڑ دیا۔

فسوائس: بن کریم منظ آن کے عہدِ مبارک میں مختلف چیزوں پر قرآن مجید لکھا جاتا تھا، جیسے کاغذ، چرا، شانے کی ہڈی، کپڑا، مجور کی شاخ، سفید پھر، وغیرہ وغیرہ، البتہ ابھی تک قرآن مجید کی ایک جلد میں کتابی شکل وجود میں نہیں آئی تھی۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي تَالِيُفِ الْقُرَآنِ وَجَمُعِهِ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكُوٍ فِلْنَيْهُ سيدنا ابو بمرصديق فِلنَّيْهُ كَدور مِين تاليف قرآن كابيان

سیدنا زید بن ثابت بناتشهٔ بان کرتے ہیں کہ بمامہ کی اڑائی میں حفاظ کی شہادت کے سانحہ کے بعد سیدنا ابو بمرصد بق می فوائد مجصے بلایا، جب میں حاضر مواتو سیدتا عمر بن خطاب را الله مجمی ان کے یاس بیٹھے تھے، سیدنا ابو بکر فائن نے کہا: بیسیدنا عمر والله ميرے ياس آئے بيں اور كہتے بيں كه يمامه ميں حفاظ قرآن کی شہادتیں کشرت ہے ہوئی ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر حفاظ قرآن کی شہادتوں کا بہسلسلہ یونہی جاری رہا تو قرآن مجید کا بیشتر حصه ضائع ہو جائے گا اور اس کو یادنہیں رکھا جائے گا، ال لئے میری رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کو جمع کرنے کا تھم دے دیں، لیکن میں نے ان کو بیہ جواب دیا کہ میں وہ کام کیے كرول، جونبي كريم مطيع إلى في كياركين انھول نے كہا: الله كافتم! يهكام ببتر ب، كريداس بارے ميں محص عظرار كرتے رہے ہيں، يہاں تك كەاللەتغالى نے ميراسينكھول ديا ہے اور میں نے بھی اس رائے کو بیند کر لیا، سیدنا عمر واللہ فاموش بیٹے رہے۔ پھرسیدنا ابو بمرصدین وفائن نے مجھ سے کہا: اے زید! تم ایک عقلندنو جوان اور قابل اعتاد آ دمی ہواورتم نبی كريم مطاعية كى وحى بهى لكها كرتے تھے، لبذا يه خدمت تم نے ى سرانجام وينى ب،سيدنا زيد والله نا كها: الله كاقتم! اگريه

(٨٤٠٦) ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ أَبَا بِكُر وَ كُلُّكُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ مَفْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ عِنْدَهُ فَقَالَ أَبُو بِكْرِ: إِنَّا عُمَرَ أَتَانِي فَسَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ بِأَ هُلِ الْيَمَامَةِ مِنْ قُرَّاءِ الْقُرْآنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَنَا أُخشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْفَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِن، فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ لا يُوعَى، وَإِنِّي أَرِى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآن، فَقُلْتُ لِعُمَرَ: وَكَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ الله على الله الله الله الله عَدْرٌ ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِي فِي ذٰلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ بِلْلِكَ صَدْرى، وَرَأَيْتُ فِيهِ الَّذِي رَآلي عُمَرُ، قَالَ زَيْدٌ: وَعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لا يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ أَبُو بَكُرِ وَ اللهُ : إِنَّكَ شَابٌ عَاقِلٌ لا نَتَّهُمُكَ، وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُول اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ مَعْهُ، قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللَّهِ، لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلِ مِنْ الْجِبَالِ مَا كَانَ بِأَثْقَلَ عَلَىَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْع الْقُرْآن،

الكالم المنظمة المنظم مجھے کسی یہاڑ کوسریر اٹھانے کی تکلیف دیتے تو اس کا میرے اویرا تنابوجہ نہ ہوتا جوانہوں نے قرآن مجید جمع کرنے کی مجھے پر ذمه داری ڈالی تھی، پس میں نے کہا: آپ لوگ وہ کام کس طرح كرو كر، جونى كريم المنظامية في فيس كيا، تابم ان كي تکرار کے بعد میں نے یہ ذمہ داری قبول کرلی۔

فَقُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ الله على (مسند احمد: ٧٦)

ف است عبد نبوی میں قرآن مجید مختلف چیزوں پر لکھا گیا تھا، جیسا کہ بچھلے باب سے ثابت ہور ہاہے، سیدنا ابو بکر بڑائنڈ کے عہد میں ایک جلد میں قرآن مجید کوجمع کیا گیا۔خلافت صدیقی میں بمامہ کی لڑائی مدعی نبوت مسیلمہ ُ كذاب كےخلاف لڑی گئی تھی،اس میں سات سو ہے زائد صحابۂ كرام ڈُکٹنٹیج، شہید ہو گئے تھے،ان میں اکثر قرآن كريم کے تفاظ وقراء تھے۔اس روایت سے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رہائٹا کی منقبت ثابت ہوتی ہے،مؤخر الذکرنے تفاظت ر آن کی رائے دی اور اول الذکرنے اس کو یائی بھیل تک پہنچایا، بہر حال بید دوستیاں اور ان کے معاونین ﴿إِنَّا نَحْنُ نَذَّلْنَا الذِّ كُرَ وَإِنَّا لَـهُ لَحَافِظُونَ ﴾ كامصداق بني بين سيدناعلي فالشَّذ ني كها: أَعْظُمُ السَّاسِ آجرًا فِي المصَاحِف أَبُوْ بَكُرِ ، إِنَّ آبًا بِكُرِ كَانَ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ - ....قرآنى مصاحف ك معاملے میں لوگوں میں سب سے زیادہ اجر پانے سیدنا ابو بمر رہائٹو میں، بیٹک سیدنا ابو بمر رہائٹو وہ پہلے مخص ہیں۔ جنھوں نے قرآن مجيد كودوجلدول كائدر جمع كيا\_ (فضائل القرآن لابي عبيد: ص ٥٦، المصاحف لابن ابي داود: ص ١١) ( گویا قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کی رائے سب سے پہلے سیدنا عمر بن خطاب رہی ہی نے چیش کی ،سب سے بلے یہ کام کرنے کا حکم سیدنا ابو بکرصدیق بن تن دیا اور عملی طور پرسب سے پہلے سیدنا زید بن ابت را تن نے قرآن جمع كما)\_(عبدالله رفق)

حافظ ابن کثیر براٹشہ نے سیدنا ابو بکر زہائٹز کے بارے خوبصورت باتیں کرتے ہوئے کہا: فَجَهَعَ الْسَصَّدُّ بِنَقُ الْخَيْرَ وَكَفَّ الشُّرُورَ ..... پس جناب صديق نے فيركوجع كرديا اور شروركوروك ديا ـ (تفيرابن كثير: ١/ ٢٥) سیدنا الی بن کعب فاشو بیان کرتے ہیں کہسیدنا الو بکر والفو کی فلانت میں صحابہ کرام و گافتہ نے قرآن مجید کومصحف کی صورت من جمع كيا، لوك لكصة تق اورسيدنا الى بن كعب وفاتن أنبين لکھواتے تھے، جب سورہ براءہ کی اس آیت تک پہنچ ﴿ ثُمَّةً انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ سِأَنَّهُمْ قَوُمُّ لَا يَفُقَهُونَ ﴾ ... " ويجروه والس ليك جاتے بين-الله نے ان

(٨٤٠٧) ـ عَنْ أَبَى بْنِ كَعْبِ أَنَّهُمْ جَمَعُوا الْفُرْآنَ فِي مَصَاحِفَ فِي خَلافَةِ أَبِي بَخْرِ اللهُ ، فَكَانَ رِجَالٌ يَكْتُبُونَ وَيُمْلِي عَلَيْهِمْ أَبُيُّ بنُ كَعْبِ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى هٰذِهِ الْآيَةِ مِنْ سُورَةِ بَرَاءَةٌ ﴿ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللُّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ﴾

(٨٤٠٧) تخريج: اسناده ضعيف، ابو جعفر الرازي سييء الحفظ، وقد تفرد بهذا الحديث (انظر: ٢١٥٤٦) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظمة المنظ

کے دل پھیر دیے ہیں، اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جونہیں بھے۔ "تو انھوں نے گمان کیا کہ سورت کی آخری آیت ے، کیکن سیدنا الی بن کعب خالفہ نے ان سے کہا کہ نی کریم طفی آنے نے مجھے اس کے بعد بھی یہ دوآیتں بڑھائی تھیں: ﴿لَقَانُ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنُ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُ وَٰفٌ رَحِيمٌ. فَإِنْ تَوَلَّوا فَقُلُ حَسْبِيَّ اللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ. ﴾ .... ' بلا شه يقينا تمھارے یاس کھی سے ایک رسول آیا ہے، اس بر بہت شاق ہے کہتم مشقت میں برو، تم یر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ پھراگر وہ منہ موڑی تو کہد دے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سواکوئی معبودنہیں، میں نے اس پر جروسا کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ے۔" پھر انھوں نے کہا: قرآن کا بیدصدسب سے آخر میں نازل ہوا تھا۔ پھر انھوں نے کہا: پس جس تو حید کے ساتھ دین کوشروع کیا گیا تھا،ای کے ساتھ اس کوختم کیا گیا،ان کی مراد يه "اَللَّهُ الَّذِي لَا إِنَّهَ إِلَّا هُوَ" تَقَى ، اوروه ب الله تعالى كابيه فران: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَسُول إِلَّا يُوحَى إلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ .... "اور بم ن آپ ے پہلے جورسول بھی بھیجا،اس کی طرف یہی وحی ک مگی کہنیں ہے کوئی معبود برحق مگر میں ہی، پس تم میری عبادت کرو۔" ( فرکورہ روایت کے مطابق قرآن مجید کی آیت میں لفظ یہ ہے "بُووْ حٰسى إلَيْهِ" اس (ہررسول) کی طرف وحی کی جاتی تھی۔ جَبِيهِ ہمارے ہاں مع وف قراءت "نُبو حِسيٰ إِلَيْهِ" ہے۔" ہم ایں کی طرف وحی کرتے تھے۔) (عبداللہ رفیق)

فواند: .....مدیث کے آخری جھے کا مطلب یہ ہے کہ ورج ذیل آیت ہے معلوم ہوا کہ ہر نی نے تو حید سے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الركان الركان المراقع الركان المراقع المراقع المراقع المراقع الركان المراقع الركان المراقع الركان المراقع الركان المراقع المراقع كاميان المراقع المراق اين وين كا آغاز كيا: ﴿ وَمَا أَرُسَلْنَا مِنْ قَبُلِكَ مِنْ رَسُولَ إِلَّا يُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلْهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ .... ''اور ہم نے آپ سے پہلے جورسول بھی بھیجا، اس کی طرف یہی وی کی گئی کنہیں ہے کوئی معبودِ برحق مگر میں ہی، پس تم میری عبادت کرو۔'' (سورہُ انبیاء: ۲۵) اور اس حدیث کے مطابق سب سے آخر میں نازل ہونے والى سورة براءة كى درج ذيل آيت ع: ﴿ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِي اللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَ تَكُلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْش الْعَظِيْم . ﴾ .... " پھراگروہ مندموڑی تو کہدے مجھے اللہ بی کافی ہے، اس کے سواکوئی معبور نہیں، میں نے ای پر مجروسا کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔' (سورہُ توبہ: ۱۲۹) اور اس آیت میں بھی توحید کا ذکر ہے، گویا آپ مِشْنِيَوْلِمْ نِے توحید ہے آغاز کیااور توحید پر ہی اختیام کیا۔

بَابُ كِتَابَةِ عُثُمَانَ وَكُلِينَ لِلمصَاحِفِ فِي خِلافَتِهِ وَتَوُزيعِهَا فِي الْأَقْطَارِ وَحَمُل النَّاس عَلَى عَدُم الُخُرُوُجِ عَنُهَا وَحَرُق مَا يُخَالِفُهَا مِنَ الصُّحُفِ وَالْمَصَاحَفِ الْقَدِيْمَةِ سیدنا عثمان رضیفهٔ کا اینے زمانهٔ خلافت میں (ایک قراءت کے مطابق) مصاحف تکھوانا، پھران کو مختلف علاقوں میں تقشیم کرنا اورلوگوں کواس پریابندر بنے پرآ مادہ کرنا اوراس کے مخالف قراءت والے اور قدیم مصاحف کوجلا دینے کا بیان

(٨٤٠٨) عَنْ خَارِجَةً بْنِ زَيْدِ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ سيدنا زيد بن ثابت بْنَاتْد عروى ع، وه كمتم مين: جب زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ قَالَ: لَمَّا كُتِبَتِ الْمَصَاحِفُ مصاحف تحرير كيے كئة وجھے ايك آيت نہيں مل ربى تقى، جبكه میں نبی کریم مشیر کی ہے وہ سنا کرتا تھا، بالآ خرمیں نے وہ آیت سیدناخزیمہانصاری بھائن کے پاس پائی، وہ آیت بیتھی: ﴿مِسن الْمُؤُمِنِينَ رجّالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ... تَبْسِيلًا ﴾ سيدنا خزيمه وفاتنك كودوشهادتون والاكها جاتا تقا، اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم منت ان کی شہادت کو وو آ دمیوں کی شہادت کے برابر قرار دیا تھا، امام زہری واللہ کہتے ہں: سدنا خزیمہ فائنۂ صفین کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے، جبکہ وہ سیدناعلی خاہنئہ کی طرف سےلڑ رہے تھے۔

فَقَدْتُ آيَةً كُنْتُ أَسْمَعُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدْتُهَا عِنْدَ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ ﴿مِنْ الْمُوْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ إلى ﴿ تَبْدِيلًا ﴾ قَالَ: فَكَانَ خُزَيْمَةُ يُدْعَى ذَا الشَّهَادَتَيْنِ أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ عِيدًا شَهَادَتُهُ بِشَهَادَ وَرَجُلَيْنِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقُتِلَ يَـوْمَ صِفِّينَ مَعَ عَلِي وَكَالِيْنَ ـ (مسند احمد: ۲۱۹۹۱)

فواند: .....آیت کوهم یانے کا بیرواقعدسیرنا عثان را الله کے دور میں بیش آیا،سیرنا ابو بمر را الله کا دور میں جو دو آيتيں گم يائي تھيں، وہ سور ؤ تو پہ کي آخري تھيں ۔

#### المنظمة المنظ

(دوسری سند) سیدنا زید بن ثابت رفاتین سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جب ہم مصحف لکھ رہے تھے تو میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت نہ پائی، جب کہ میں نے نبی کریم مضف آیا ہے وہ بن رکھی تھی، وہ یہ آیت تھی: ﴿رِجَالٌ صَدَاقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ

(٨٤٠٨) - (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانِ) عن خَارِجَةَ بننِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ يَقُولُ: فُقِدَتْ آيَةٌ مِنْ سُورَةِ الْآخْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمَصَاحِفَ، قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ فَالْتَمَسْتُهَا فَوَجَدْتُهَا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ ﴾ فَالْتَمَسْتُهَا فَوَجَدْتُهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ فَأَلْحَقْتُهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ - (مسند احمد: ٢١٩٨٢)

فواند: ..... حافظ ابن كثير برالله في كها: يدا مير المونين سيدنا عثان بن عفان والله كمنا قب يس سے به انھوں نے لوگوں کوقر آن مجید کی ایک قراءت پر جمع کر دیا، تا کہلوگوں میں اختلاف داقع ند ہو، جبکہ ان سے بہلے سیدنا ابو بكراورسيدناعمر وظافها حفاظت قرآن كااهتمام كريك يتطيء پس ائمهُ اربعه اورخلفائ اربعه دين كےمصالح پرمتفق تھے۔ تصحیح بخاری کی درج ذیل مفصل روایت سے بوری بات سجھ میں آ جاتی ہے: سیدنا انس بن مالک والنو سے مروی ب، وه كت بن: أَنَّ حُدَيْفَةَ بْنَ الْيَمَان قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَاذِى أَ هْلَ الشَّأْمِ فِي فَتْح إِرْمِينِيةَ وَأَ ذُرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَ فُزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ: يَا أَ مِيرَ الْمُوْمِنِينَ! أَ دُرِكُ هٰذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارٰي، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُهَا إِلَيْكِ، فَأَ رْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ، فَأَ مَرَ زَيْدَبْنَ ثَابِتِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْـقُرَشِيِّنَ الثَّلاثَةِ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتِ فِي شَيْء مِنْ الْقُرْآن فَاكْتُبُوهُ بِلِسَان قُرَيْش، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ، َرَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أَفْقِ بِمُصْحَفِ مِمَّا نَسَخُوا وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنْ الْقُرْآن فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَ وْ مُصْحَفِ أَنْ يُحْرَقَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: فَقَدْتُ آيَةً مِنْ اللَّا حْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقْرَأُ بِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ: ﴿مِنُ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَتَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ فَأَ لَحَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ . حفرت مذيف بن يمان فاتَّن سيرناعثان فاتَّن ك

<sup>(</sup>٨٤٠٨م) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

و و المستقال المنظمة ا باس بہنچے، اس ونت وہ اہل شام وعراق کو ملا کر آ رمینۃ و آ ذربائیجان کو فتح کرنے کے لیے جنگ کررہے تھے، قراء ت بی اہل عراق اور اہل شام کے اختلاف نے سید نا حذیفہ کو بے چین کردیا، چنانچے سید نا حذیفہ مِناتِیْوُ نے سید نا عثمان مِناتِیْوُ ے کہا: اے امیرالمومنین! اس امت کو یا لیجئے قبل اس کے کہ یہ یہود ونصاریٰ کی طرح کتاب میں اختلاف کرنے لگیں، میدنا عثمان مخالفهٔ نے سیدہ هضه و نافتها کو بیغام بھیجا کہتم وہ صحیفے میرے پاس بھیج دو، ہم اس کی نقلیس تیار کر کے تم کو واپس كردي كح،سيده حفصه والنعوان بيصحيف سيدنا عمّان ولينو كوجيجوا ديج،سيدنا عمّان في سيدنا زيد بن ثابت وفي ميدنا عبدالله بن زبير وخاشئه ،سيدنا سعيد بن عاص اورسيدنا عبدالرحلن بن حارث بن مشام كوتكم ديا كه وه اس مصحف كي نقليس تيار ً مریں اور سیدنا عثان مُناتِنُون نے ان تینوں قریشیوں سے کہا: جبتم میں اور زید بن ثابت مُناتِیْوَ میں کہیں قراء ستو قرآ ن میں اختلاق ہو جائے تو اس کو قریش کی زبان میں لکھ دینا، کیونکہ قر آن مجید قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے، پس ان لو كول في النَّيا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّصِيفُول كومصاحف مين نقل كرليا كيا تو سيدنا عثان وظائف فالنَّف في وه صحيف سيده ط صبہ وظانیجا کو پاس بھجوا دیئے اور نقل شدہ مصاحف میں ہے ایک ایک نسخہ تمام علاقوں میں بھیج دیئے اور حکم دے دیا کہ اس کے سوائے جوقر آن صحیفہ یا مصاحف میں ہے، جلا دیا جائے ، امام زہری نے کہا: مجھ سے خارجہ بن زید بن ثابت زائٹن نے سیدنا زید بن ثابت بناتی کا قول نقل کیا کہ میں نے مصاحف کونقل کرتے وقت سورہ احزاب کی ایک آیت نہ یائی، ولائكه مين نے رسول الله مطفّع الله كوية آيت يرصة موئر سناتها، پس جب بم نے اسے تلاش كيا تو وہ آيت مجمع سيدنا خ يمد بن ثابت انصارى وَاللَّهُ ك ياس لى، وه يه آيت تي المُهوني الْهُونُ مِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَبُه... ﴾ (مورہ احزاب: ٢٣) تو بم نے اس آیت کواس سورت میں شامل کردیا۔ عربوں کی سہولت کے لیے قرآن مجید سات قراء ات بینازل ہوا تھا، لیکن جب بعد میں غیرعربوں کی وجہ سے یہی رخصت اور سہولت شدید اختلاف کا سبب بی توسیدتا عثان بزائند لوگوں کوایک قراءت پر جمع کر کےامت مسلمہ پراحسان عظیم کر دیا۔

> بَابُ رَأَى ابُن مَسْعُوْ دِرْثَانَٰتُ فِي مَصَاحِفِ عُثُمَانَ مصحف عثانی کے بارے میں سیرنا ابن مسعود ذاللہ کی رائے

(٨٤٠٩) عَنْ خُمَيْر بن مَالِكِ قَالَ أُمِرَ في مَير بن مالك كمت بن: جب سيدنا عثان والتي كا عهد من مصاحف کو تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا تو سیدنا عبد الله بن معود فالنيز نے كہا: تم ميں سے جوآ دى ايے مصحف كى خيانت كرسكتا ہے، وہ كرلے، كيونكہ جوآ دى جس چيز كى خيانت كرے گا، وہ قیامت کے دن اس کو اینے ساتھ لائے گا، پھر انھوں

بِالْمَصَاحِفِ أَنْ تُغَيَّرَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَغُلُّ مُصحَفَهُ فَلْيَغُلُّهُ، فَإِنَّ مَنْ غَلَّ شَيْنًا جَاءَ بِهِ يَسُومَ الْقِيسَامَةِ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: قَرَأْتُ مِنْ فَم

" (٨٤٠٩) تـخريج: اسناده ضعيف، خمير بن مالك، لو يوثقه غير ابن حبان، وانفرد بالرواية عنه ابو اسحاق السبيعي- أخرجه الطبراني في "الكبير": ٨٤٣٤، وابوداود في "المصاحف": ص ١٥ (انظر:٣٩٢٩)

المراح المراح المراح ( 76 مراح المراح المرا نے کہا: میں نے نبی کریم مٹھے آتا کے مندمارک سے ستر (۷۰) سورتیں نی ہیں، کیا میں انہیں جھوڑ دوں۔ایک روایت میں ہے: میں نے نبی کریم مستقطیم کے مندمبارک سے اس وقت سر (۷۰) سور تیس س لی تھیں، جب زید بن ثابت بنائند کھنے کے معالمے میں ابھی تک بحیرتھا۔

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعِينَ سُورَةً أَفَأَ تُرُكُ مَا أَخَلْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، (وَفِيْ روَايَةٍ) قَـرَأُ مِنْ فِي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ سَبْعِيْنَ سُوْرَةً وَإِنَّ زَيْدَ بُسنَ ثَسابِتٍ لَـهُ ذُوَّابَةٌ فِي الْكِتَابِ (مسند احمد: ٣٩٢٩)

**ھواند**: ..... جب سیدنا عثان فالٹنڈ نے امت کواختلاف سے بیانے کے لیے قرآن مجید کی صرف ایک قراءت کو برقر ارر کھنے اور باتی قراءتوں کوجلا دینے کا حکم دیا تو سیدنا عبداللہ بن مسعود زبائنے ان سے متفق نہ ہوئے ، انھوں نے سیدتا زید کی بات اس وجہ سے کی کہ سیدنا ابو بمر زائٹیز اور سیدنا عمر زائٹیز جمعِ قرآن کے سلسلے میں زیادہ اعتاد ان پر کیا تھا، ایک روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رہائٹیئے نے بعد میں اپنی رائے سے رجوع کر لیا تھا۔ "دُوَّ اَبَة" کے معافی بالوں کی لٹ کے ہیں، عرب بچوں کے بالوں کے ایک دولٹیں بنا دیتے تھے، اس سے سیدنا عبدالله بن مسعود رفائش کا مقصد سیدنا زيد زالتي كا بجين ظامر كرناتها شقيق كبتم بين: سيدناعبدالله بن مسعود زالت كا اس آيت كى الاوت كى: ﴿ وَمَنْ يَغُلُلُ يَأْتِ بِهَا غَلَّ يَوُمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (جوآ دمي خيانت كرے گا،وہ قيامت كے دن اپني خيانت كي ہوئي چيز كولائے گا۔)اور يُرانهون ن كها: عَلَى قِرَأَةِ مَنْ تَأْمُرُونِي أَنْ أَ فَرَأَ؟ فَلَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُول اللهِ عَلَى بضعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَلَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَيِّي أَعْلَمُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنْمَى لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ. ....تم مجهر كل قراءت كاامتمام كرنے كاتكم ديت مو؟ ميں نے خودرسول الله مَشْ عَلِيمًا سے چھہتر ستتر سورتیں پڑھی تھیں اور صحابہ کرام وی اللہ علی جانتے ہیں کہ میں اللہ تعالی کی کتاب کوسب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اگر مجھے کس کے بارے میں پتہ چل جائے کہوہ مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے تو میں اس کی طرف رخت سفر باندهول گا\_ (صحیح مسلم: ۲۴۶۲)

عافظ ابن حجر نے (فتح الباری: ٩٩ ٩٩) میں كہا: سيدنا عبد الله بن مسعود زمانين كى خيانت كرنے سے مراد به ہے كه قرآن مجید کانسخہ چھپالیا جائے تا کہ اس کو نکال کرختم نہ کر دیا جائے ،معلوم ایسے ہوتا ہے کہ سیدیا ابن مسعود رہائٹنز ، سیدنا عثان زمائنیٰ کی رائے سے متفق نہیں تھے، یا وہ سیدنا عثان زمائنٹز پر انکار تونہیں کرنا چاہتے تھے، البتہ ان کا ارادہ بیرتھا کہوہ اس قراءت کو برقرار رکھیں، جس میں ان کی خاص خو بی یائی جاتی تھی، لیکن جب انھوں نے دیکھا کہ ان کا مقصد پورانہیں مور ہا اور کسی وجہ رجیج کے بغیرسیدنا زید بن ثابت رہائیں کی قراءت کوتر جیج دی جارہی ہے تو انھوں نے اس قراءت پر استمراركو يبندكيا اورابن الى داود في يرتهمة الباب قائم كيا: "بَسابُ رِضَسى بْسنِ مَسْسعُودٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَا صَنَعَ عُنْمَانُ" (سیدنا ابن مسعود فالله کاسیدناعثان فالله کے کیے برراضی موجانے کابیان) لیکن پھر انھوں نے کوئی الیمی روایت نقل نہیں کی، جو اس سرخی کے موافق ہو۔ شخ احمد شاکر نے کہا: جب سیدنا عثان زماتین نے اختلاف کے ڈر سے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الكالم المنظمة المنظمة الله المنظمة ا لوگوں کومصحف الا مام پرمتفق ہو جانے کا تکم ویا تو سیدنا ابن مسعود ناٹنیز غصے میں آ گئے ، جبکہ بیان کی ذاتی رائے ہے اور انھوں نے خیانت والی مٰدکورہ بالا آیت کی تاویل کرنے میں خطا کی ہے، کیونکہ بیآیت خیانت یاتقتیم ہے قبل مال غنیمت ے کوئی چیز لے لینے کے بارے میں ہے (جو کہ قابل مذمت چیز ہے)۔

دراصل سيدنا عبدالله بن مسعود مزاتنهٔ اس آيت كومجھتے تھے، ان كا مقصد اور تھا۔

(١٤١٠) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسِ قَالَ: عبد الرحمٰن بن عالب كتب بين: بمدان ك ايك آدى في ممیں بنایا، وہ سیدنا عبدالله بن مسعود وفائشہ کے شاگر دیتھے، ان کا نامنہیں لیا، انھوں نے ہمیں بیان کیا کہ جب سیدنا عبدالله ڈاٹنٹو نے کوفہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونا جاہا تو انھوں نے اینے شاگردل کوجمع کیا اور کہا الله کی قتم! میں امیدر کھتا ہول کہ تم ملمانوں کے لئکروں میں سے سب سے بہترین ہو،تم وین، فقہ، علم اور قرآن پڑھ رہے ہو، بیقرآن سات قراءتوں پر نازل ہوا،اللہ کوقتم! دوآ دمی قرآن کے بارے میں سخت ترین جھڑا کرتے ہیں، لیکن ایسا نہ کرنا، جب کوئی کھے کہ اس نے مجھے یوں پڑھایا ہے تو اے کبو کہ وہ بہتر کہتا ہے، جب کوئی دوسرا کیے کہ مجھے فلال نے اس طرح پڑھایا ہے تو تم دونوں کو بہتر کہو، کیونکہ دونوں نے علیحد ہ علیحد ہ قراءتوں میں پڑھایا ہے، سیائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی جانب لے جاتی ہے، جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے، جبتم میں سے کوئی اینے ساتھی نے کیے کہ اس نے حصوث بولا یافتق و فجور کیا اور جب کسی نے سی کہا تو اس سے کہوتو نے سی کہا اور نیکی کی، یقینا سے قرآن نه اختلاف پیدا کرتا ہے، نه یه بوسیده موتا ہے اور نه بیه حقیر چیز ہے، جاہے کس قدراس کا تکرار کیا جائے، جواسے ایک قراءت پر پڑھے،اے بے رغبتی کرتے ہوئے نہ چھوڑے اور جواہے ان قراءتوں کے مطابق بڑھے، جن کی نبی کریم م<sup>ل</sup>ے ہی<del>ا</del>آ

حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ مِنْ أَصْحَاب عَبْدِاللُّهِ وَمَا سَمَّاهُ لَنَا قَالَ: لَمَّا أَرَادَ عَبْدُاللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ أَصْحَابَهُ ، أَحَالَ: وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصْبَحَ الْيَوْمَ فِيكُمْ مِنْ أَفْضَل مَا أَصْبَحَ فِي أَجْنَادِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الدِّينِ وَالْفِقْهِ وَالْعِلْمِ بسالفُرْآن، إِنَّ لهذَا الْفُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى -صرُوف، وَالسلسه! إِنْ كَسانَ الرَّجُلان لَـُخْتَـصِـمَانِ أَشَدُّ مَا اخْتَصَمَا فِي شَيْءٍ قَطُّ ، فَإِذَا قَالَ الْقَارِيءُ: هٰذَا أَ قُرَأَ نِي قَالَ: أَخْسَنْتَ، وَإِذَا قَالَ الْآخَرُ: قَالَ: كِلاكُمَا مُحْسِنٌ ، فَأَ قُراَ نَا إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْسِرُ وَالْبِسرَّ يَهُدِى إِلَى الْجَنَّةِ، وَالْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَالْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى السنَّادِ، وَاعْتَبِرُوا ذَاكَ بِعَوْلِ أَ حَدِكُمْ لِـصَـاحِبِهِ كَذَبَ وَفَجَرَ وَبِقَوْلِهِ إِذَا صَدَّقَهُ صَدَفْتَ وَبَرِرْتَ، إِنَّ هٰذَا الْفُرْآنَ لَا يَخْتَلِفُ وَلا يُسْتَشَنُّ وَلا يَتْفَهُ لِكَثْرَةِ الرَّدِّ، فَمَنْ قَرَأُهُ عَلَى حَرْفِ فَلَا يَدَعْهُ رَغْبَةً عَنْهُ، وَمَنْ قَرَأَ هُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْحُرُوفِ

الموالي المرابع المرا

نے تعلیم دی ہے، تو وہ انہیں بھی بے رغبتی کی وجہ سے نہ چھوڑ ہے جوایک آیت کا انکار کرے گا، گویا اس نے اس کی تمام آیتوں کا انکار کیا،ای طرح ان قراءتوں کا معاملہ ہے،قراءت کا اختلاف ال طرح ہے کہ جس طرح کی نے کہا: اِغْسِجَالی، وَحَسِیَّ هَلا - الله كي قتم! الرجع علم موكه جوالله تعالى في محمد مشكرة یرنازل کیا ہے، کوئی مجھ سے زیادہ اس کاعلم رکھتا ہے تو میں اسے ضرور تلاش كرول كاتا كهايي علم مين اضافه كرسكول يعن قريب ایسے لوگ ہوں گے جونمازوں کوان کے وقت سے فوت کریں گے، کیکن تم نماز بروقت ادا کر لینا اور اگر تاخیر کر نیوالوں کے ساتھ موقع مل جائے توان کے ساتھ بھی پڑھالینا، پہتمہاری نفل ہوگی، نی کریم مشاور مررمضان میں قرآن مجید کا دور کرتے تھے، جسسال آپ فوت ہوئے میں نے آپ یر ،ومرتبہ قرآن بڑھا تھا۔آپ نے مجھے بتایا کہ میں نے اچھا کیا ہے اور میں نے نبی کریم مشکور کے مندمارک سے ستر (۷۰) سورتیں تی ہیں۔

الَّتِنِي عَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَّلا يَدَعْهُ رَغْبَةً عَنْهُ، فَإِنَّهُ مَنْ يَجْحَدْ بِآيَةٍ مِنْهُ يَجْحَدْ بِهِ كُلِّهِ، فَإِنَّمَا هُوَ كَقُولِ أَحَدِكُمْ لِصَاحِبِهِ: إِعْجَلْ، وَحَيَّ هَلا، وَاللَّهِ! لَوْ أَعْلَمُ رَجُلًا أَعْلَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ عِنْ مِنْى لَطَ لَبْتُهُ حَتْمِي أَزْدَادَ عِلْمَهُ إِلَى عِلْمِي إِنَّهُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يُمِيتُونَ الصَّلاةَ فَصَلُّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعًا، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُعَارَضُ بِالْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَمَضَانَ، وَإِنِّي عَرَضْتُ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ مَرَّتَيْنٍ ، فَأَنْبَأَنِي أَنِّي مُحْسِنٌ ، وَقَدْ قَرَأْتُ مِنْ فِي رَسُول اللَّهِ عَلَى سَبْعِينَ سُورَةً - (مسنداحمد: ٣٨٤٥)

فواند: ..... بي حديث ضعيف ب، ليكن اس ميل بيان شده درج زيل تين امور شوابد كى بنا يرضيح بين:

(۱) سیائی کانیکی اور جنت کی طرف لے جانا اور جھوٹ کابرائی اور پھرجہنم کی طرف لے جانا۔

(۲) لوگوں کا نماز تاخیر سے ادا کرنا اور دوسر ہےلوگوں کوایسے میں نماز کی خاص تعلیم دینا۔

(٣) سيدنا ابن متعود رفائنو كارسول الله منطقة ني سيستر سورتوں كى تعليم حاصل كرنا \_

(١١١) عَنْ فُلْفُلَةَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: فَزَعْتُ فَلْفله جعلى كهت بين: من بهي ان هبران والول مي سے تقا، فِيهَ مَنْ فَرْعَ إِلْى عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَصَاحِفِ جوقرآن كے بارے ميں گھراہث كا شكار ہو گئے تھے، سوہم فَدَخَدْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: إِنَّا لَمْ سيدنا عبدالله وَاللَّهِ عَلَيْ كَ بِاس مِن الرائم مين سايك آدى في کہا: ہم صرف ملاقات کے لئے نہیں آئے، ہمارا مقصدتو بہ ہے کہ ہمیں اس خبر نے بہت خوفزوہ کیا ہے کہ ( قریش کی زبان

نَأْتِكَ زَائِرِينَ وَلَكِنْ جِئْنَاكَ حِينَ رَاعَنَا هٰذَا الْخَبَرُ، فَقَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى

<sup>(</sup>٨٤١١) تخريج: اسناده ضعيف، عثمان بن حسان العامري، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره البخاري في "التاريخ الكبير"، و ابن ابي حاتم في "الجرح والتعديل" ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا ـأخرجه ابن ابي داود في "المصاحف": ص ١٨ ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار": ٩٤ ٣٠ (انظر: ٢٥٢)

#### و المراج المراج

نَبِيكُمْ عِلَيْ مِنْ سَبْعَةِ أَبُوابِ عَلَى سَبْعَةِ مِن سَبْعَةِ مِن سَبْعَةِ مِن سَبْعَةِ مِن سَبْعَةِ مِن أَحْرُفِ أَوْ قَالَ: حُرُوفِ، وَإِنَّ الْكِتَابَ قَبْلَهُ انهول نے كها: تمهارے ني يرقرآن مجيد سات قراء توں كَانَ يَسْوِلُ مِنْ بَابِ وَاحِدِ عَلْى حَرْفِ مِينَ ازل مواج، جَبَدآب الطَّيَرَة سے يہلے والى كتابين ايك ہی قراءت پر نازل ہوتی تھیں۔

وَاحد (مسند احمد: ۲۵۲)

**فواند**: .....قرآن مجید کی مختلف قراءات کی وجہ ہے جواختلاف پیدا ہو گیا تھا،سیدنا عثان بڑائنڈ نے اس کاحل بیہ تجویز کیا کہ قریش کی قراءت کو باقی رکھا جائے اور باقی قراءتوں کے وجود کوختم کر دیا جائے ، پی خلیفه رسول کا ایک مستحسن فیصلہ تھا،صحابۂ کرام نے ان ہےا تفاق کیا،کین سیدنا عبداللہ بن مسعود ہوائنئہ کی رائے ان ہے مختلف رہی اور وہ اس فیصلے ہے متفق نہ ہوئے۔

#### قراءات میں اختلاف کا جواز 80

# ا بُوَابُ الْقِرَاءَ اتِ وَجَوَازِ اِخْتِلافِهَا وَالنَّهُي عَنِ الْمِرَاءِ فِيُهَا قراءات، ان میں اختلاف کا جواز اور ان کے بارے میں جھگڑنے سے ممانعت کے ابوا<u>ب</u>

**تعنبدیہ**:....قرآن مجید کی مختلف قراءات کی تفصیل اور حقیقت کے لیے ملاحظہ ہو حدیث نمبر (۸۴۳۵) کا باب۔ بَابُ مَا جَاءَ مِنْ ذُلِكَ عَامًّا وَإِخْتَلافِ الصَّحَابَةِ فِيهِ

قراءتوں کے بارے میں عام روایات اور اس مسلہ میں صحابہ کے اختلا ف کا بیان

(٨٤١٢) - عَنْ زِرَّ بن حُبَيْت فَالَ: قَالَ سيدنا عبدالله بن مسعود والله بيان كرتے بين كه قرآن مجيدكى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ: تَمَارَيْنَا فِي سُورَةٍ مِنَ ايك سورت كى بارے ميں ہمارا اختلاف ہو گيا، كى نے كہا الْـقُرْآن، فَقُلْنَا: خَمْسٌ وَثَلاثُوْنَ آيَةً، سِتٌ ﴿ كَهِ بِنَتِيسِ آيتِي بِسِ اوركس نَے چھتيس آيتوں كي رائے دي، وَثَلَانُوْنَ آيَةً ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا إِلَى رَسُول بيس بم رسول الله سَيْعَيَا إِلَى عِلْ عَلَى وَلَانُون کوآپ مشاکی ہے سرگوشی کرتے ہوئے مایا، ہم نے کہا: قراءت کے بارے میں جارا اختلاف ہو گیا ہے، یہ سنتے ہی نبی کہ نبی کریم مشیکی تم کو بہ حکم دے رہے ہیں کہ اس کتاب کو ایسے یردھو، جیسےتم کوتعلیم دی گئی ہے۔

سدنا الی بن کعب خاطئهٔ ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں مسجد میں تھا، ایک آ دمی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے ایسی قراءت

اللَّهِ ﷺ فَوَجَدْنَا عَلِيًّا صَلَّةٌ يُنَاجِيْهِ، فَقُلْنَا: إِنَّا إِخْتَكَ فَنَا فِي الْقِرَاءَةِ، فَاحْمَرَّ وَجْهُ رَسُول اللهِ عَلَيْ فَقَالَ عَلِيٌ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ﷺ يَامُرُكُمْ أَنْ تَقْرَءُ وَا كَمَا عُلَّمْتُمْ. (مسند احمد: ۸۳۲)

(٨٤١٣) ـ عَنْ أَبَى بْنِ كَعْبِ قَالَ: كُنْتُ فِسِي الْسَمُسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَرَأُ قِرَاءَةٌ

<sup>(</sup>١٢) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه ابن حبان: ٧٤٦، والبزار: ٤٤٩ (انظر: ٨٣٢)

<sup>(</sup>٨٤١٣) تخريج: أخرجه مسلم: ٨٢٠ (انظر: ٢١١٧٩)

## المراكز المنظالة المنظان المالي المراكز المالي المراكز المالي المنظاف كاجواز المراكز ا

کی، جس کا میں نے انکار کیا، اتنے میں ایک ادر آ دمی داخل ہوا تواس نے پہلے والے فرد کی قراءت کے خلاف قراءت کی،ہم اشے اور نی کریم منتظار کے پاس چلے گئے، میں نے کہا: اے الله کے رسول! اس آ دمی نے جو قراءت کی ہے، میں اسے بھی نہیں جانتا، پھرید دوسرا داخل ہوا ہے، اس نے اس کے خلاف قراءت کی ہے، اس کوبھی میں نہیں جانتا، نبی کریم مطاع آیا نے ان دونوں سے کہا: ''برمھو۔'' جب انہوں نے تلاوت کی تو آب مُصْفَرَيْن نے فرمایا: "تم دونوں نے درست پڑھا ہے۔" سیدنا الی منافظه کہتے ہیں: جب نبی کریم مشکور نے دونوں کو درست قرار دیا توبیه بات مجه بر بهت گرال گزری، جب نبی كريم مِشْ َوَيَا نِهِ ويكُما كه كُراني مجھ ير غالب آ گئ ہے، تو آب مِسْخِيَاتِمْ نِے ميرے سينے پر ہاتھ مارا، تو مجھے اتنا پسينہ آيا كه میں بھیگ گیا اور مجھے ایبا لگا کہ میں ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو و کھے رہاہوں، آپ منطق کیا نے فرمایا: ''اے الی! میرے رب تعالی نے میری طرف پیغام بھیجا کہ قرآن مجید کو ایک قراءت یر بردهوں، میں نے درخواست کی کہ میری امت برآسانی کرو، پس الله تعالی دو قراءتوں پر پڑھنے کا پیغام بھیجا، میں نے پھر گزارش کی کہ میری امت پر آسانی کرو، پس الله تعالی نے سات قراءتوں برقرآن کی تلاوت کرنے کا پیغام بھیجا، نیز جتنی دفعہ آپ نے مطالبہ کیا، اتنے مجھ سے سوال کر سکتے ہو، میں نے کہا: اے اللہ! میری امت کو بخش دو، اے اللہ! میری امت کو بخش دو، تیسری دعا میں نے اس دن کے لئے موفر کر دی ہے جس دن مخلوق میرے یاس آئے گی، یہاں تک کدابراہیم مَلَيْنا بھی۔"

أَنْكَ رْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قِرَائَةِ صَاحِبِهِ، فَقُمْنَا جَمِيعًا فَدَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هَٰذَا قَرَأً قِرَانَةً أَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ هٰذَا فَقَرَأَ قِرَائَةً غَيْرَ قِرَائَةِ صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَهُ مَا النَّبِيُّ إِللَّهُ: ((إقْرَأَا ـ)) فَقَرَأَا قَالَ: ا (أَصَبْتُمَا)) فَلَمَّا قَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ الَّذِي فَالَ كَبُرَ عَلَيَّ، وَلا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لْلُمَّارَأُي الَّذِي غَشِيَنِي ضَرَبَ فِي مَسذرى، فَفِضْتُ عَرَقًا، وَكَأَنَّمَا أَنظُرُ إلَى اللُّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَقًا، فَقَالَ: - ( (يَاأَبَيُّ! إِنَّ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ اقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفِ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَأَرْسَلَ إِلَىَّ أَنْ اقْرَأَهُ نْسلى حَرْفَيْنِ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُنِّتِي فَأَ رْسَلَ إِلَيَّ أَنْ اقْرَأُهُ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفِ، وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا، قَالَ: ((قُلْتُ: اَللَّهُمَّ اغْفِر لِلْأُمَّتِي، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي ، وَأَخَرْتُ النَّالِثَةَ لِيَوْم يَرْغَبُ إِلَىَّ فِيهِ الْخَلْقُ حَتَّى إِبْرَاهِيمَ عَالِيًّا -)) (مسند احمد: ۲۱٤۹۸)

فواند: .... مرادیے کہ لوگ آپ مشکر آ ہے گزارش کریں کے کہ آپ مشکر آیا اللہ تعالی کے سامنے سفارش کریں کہ وہ اپی مخلوق کا حساب و کتاب شروع کرے، اس کو شفاعت عظمی کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل کے لیے دیکھیں ا صادیث نمبر (۱۳۰۹۵) (۱۳۰۰۳) اور ان کو اکد کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### الراب من الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة ال

(٨٤١٤) ـ عَنْ أَبِي قَيْسِ مَوْلِي عَمْرو بْن الْعَاصِ قَالَ: سَمِعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَجُلًا يَقْرَأُ آيَةً مِنْ الْقُرْآنَ، فَقَالَ: مَنْ أَقْرَأَ كَهَا؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ عِنْهُ، قَالَ: فَقَدْأً قُرَأُ يِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى غَيْرِ هٰذَا، فَذَهَبَا إِلَى رَسُول اللهِ عَلَى اللهِ الله كَـٰذَا وَكَـٰذَا ثُمَّ قَرَأَ هَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((هٰكَذَا أَنْزِلَتْ)) فَقَالَ الْآخَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَرَأَ هَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عِنْ ، فَقَالَ: أَلَيْسَ هٰكَذَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: ((هٰكَذَا أَنْزَلَتْ.)) فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُ: ((إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ أَنْزِلَ عَـلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَأَيَّ ذٰلِكَ قَرَأْتُمْ فَقَدْ أَحْسَنْتُمْ، وَلا تَمَارَوْا فِيهِ فَإِنَّ الْمِرَاءَ فِيهِ كُفْرٌ أَ وْ آيَةُ الْكُفْرِ ـ )) (مسند احمد: ١٧٩٧٥)

(٨٤١٥) - عَسنَ أَبِي جُهَيْمِ أَنَّ رَجُ لَيْس إِخْتَكَفَا فِي آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَذَكَرَ نَحُوَهُ. (مسند احمد: ۱۷٦۸۳)

(٨٤١٦) عَنْ آبِسَى هُ رَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ السَلْهِ ﷺ فَالَ: ((نُرِّلَ الْفُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ، ٱلْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفُرٌ ثَلاثَ مَرَّاتِ، فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوْهُ إِلَى عَالِمِهِ\_)) (مسند احمد: ٧٩٧٦)

سیدنا عمرو بن عاص رہائٹھ سے مردی ہے کہ انھوں نے ایک آ دمی کوسنا کہ وہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا تھا،انہوں نے اس سے يوجها: كتج كس في يه آيت يرهائي بي اس في كها: ني كريم من وي كريم من البول في كبا لكن مجمع بي كريم من والم نے اور انداز میں پڑھائی ہے، پس وہ دونوں نبی کریم سلطائے كے ياس حاضر موت اور ايك نے كہا: اے الله كے رسول! يہ آیت اس طرح ہے، پھر اس نے اس کی تلاوت کی، آپ سے ایک این ای طرح نازل ہوئی ہے۔ " دوسرے نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ آیت اس طرح نازل نہیں مونى؟ آب سے اللہ نے فرمایا: "اس طرح بھی بازل موئی ہے۔'' پھر نبی کریم مشتکاتاً نے فرماما:'' بہقرآن مجید سات قراء توں پر نازل ہوا ہے، اس میں ہے جس کے مطابق بھی پڑھو، درست ہے، اس قرآن میں جھڑا مت کرو، کیونکہ اس میں جھرا کرنا کفریا کفرکی علامت ہے۔''

سیدنا ابوجہیم بھائٹن سے مروی ہے کہ دوآ دمیوں کا قرآن مجید کی الک آیت کے مارے میں اختلاف ہوا، پھر ای طرح کی روایت ذکر کی۔

سیدنا ابو ہریرہ فاللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم سے اللہ ا فزمایا: "قرآن مجید سات قراء تول پر نازل موابقرآن میں جھکڑنا کفر ہے، جوتہہیںعلم ہو جائے ، اس برعمل کرواور جس کا علم نہ سکے،اس کواس کے جاننے والے کے سپر د کر دو۔''

<sup>(</sup>۱۲۸۲) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۱۷۸۲)

<sup>(</sup>٨٤١٥) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين (انظر: ١٧٥٤٢)

<sup>(</sup>٨٤١٦) تحريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه النسائي في "الكبري": ٨٠٩٣، وابويعلى: ۲۰۱٦ ، وابن حبان: ۷۶ (انظر: ۷۹۸۹) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المراكز المنظام المنظام المنظام المنظاف كاجوار المنظاف كاجوار المنظاف كاجوار المنظاف كاجوار المنظاف كاجوار

(دوسری سند) رسول الله مشار نے فرمایا: " قرآن تھیم سات قراءات ر نازل ہوا، ای لیے''عَلِیْمًا حَکِیْمًا'' کے بحائے "غَفُورًا رَحِيمًا" يرْها جاسكتا ہے۔"

(٨٤١٦م) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِلْهُ: ((أُنْزِلَ الْقُرْآنُ سَبْعَةَ أَحْرُفِ عَلِيْمًا حَرَكِيمًا غَفُورًا رَحِيمًا -)) (مسند احمد:)

فواند: .... علامد سندهی نے کہا: اس مدیث کے دوسرے سے کامعنی یہ ہے کہ 'عَلِیْمًا حَکِیْمًا '' کی جگہ پر' غَفُورًا رَحِيْمًا ''ياس كے برتكس برهنا جائز ہے۔ والله اعلم طبرى اور ابن عبدالبرى روايت كالفاظ يه بين: آب ﷺ فَوْوا وَلا حَرَجَ، وَلَكِن لا تَخْتِمُوا ذِخْرَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ ، وَلا َذِكْرَ عَذَابِ بِرَحْمَةٍ - )) .... "بيك يقرآن سات قتم كى نغات برنازل موا، يستم کسی بھی لغت میں اس کی تلاوت کر کتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، البتہ اتنا خیال رکھو کہ رحمت کے ذکر کوعذاب کے ذکر کے ساتھ اور عذاب کے ذکر کورحمت کے ذکر کے ساتھ فتم نہ کرو۔''

> عَنْ جِدَهِ قَالَ: لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا، مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ، أَ قْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابِ مِنْ أَبْـوَابِهِ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ، فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيةً مِنْ الْقُرْآن فَتَمَارُوا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ بَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ، وَيَقُولُ: ((مَهْلَا يَا قَوْم! ِهِ ذَا أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَـلَى أَنْبِيَائِهِمْ، وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضِ، إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا، بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَمَا

(٨٤١٧) عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ سيدنا عبدالله بن عمره بن عاص عَلِيْلًا سے مروى ہے، وہ كہتے بیں: میرے اور میرے بھائی کے مابین ایک مجلس ہوئی، اس میں بیصنامیرے لئے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ فیتی ہے، تفصیل یہ ہے کہ میں اور میرا بھائی آئے اور بزرگ صحابہ کی ایک جماعت کو پایا کہ وہ آپ منتظ مین کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ان میں تفریق ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور ایک کونے میں بیٹھ گئے، انہوں نے ایک آیت کا ذکر کہااور پھر اس میں جھگڑ نا کرنے گئے، یہاں تک کدان کی آوازیں بندہو گئیں، اتنے میں نبی کریم مطفی آیا ان کے پاس آ کئے، جبکہ آب سُنَا عَلَيْهُ عَصد كَى حالت مِن تق اور آب مِنْ عَلَيْهُ كَا جِروُ مبارک سرخ ہو گیا تھا، آپ سے ایک نے ان صحابہ یرمٹی تھینگی اور فرمایا: "اوگوا رک جاو،تم میں سے پہلے والی امتیں ای اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھیں،انہوں نے اپنے انبیاء پر اختلاف کیا اور کتاب کے بعض جھے کوبعض سے ٹکرایا، بیثک

(٨٤١٦) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار": ٣١٠١ (انظر: ٨٣٩٠) (٨٤١٧) تخريج: صحيح (انظر: ٦٧٠٢)

المراح المراح المراح المراح المراح ( 84 ) ( اوات من اخلاف كا جواز ) ( اوات من اخلاف كا جواز ) ( المراح المراح ا قرآن مجید اس طرح نازل نہیں ہوا کہ اس کا بعض بعض کی تكذيب كررما ہو، بلكه اس كا بعض بعض كى تقىديق كرتا ہے، یں جس جھے کاتمہیں علم ہو جائے ، اس برعمل کرواور جس جھے کاعلم نہ ہو سکے، اس کواس کے جاننے والے کے سپر د کر دو۔''

عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ.)) (مسند احمد:  $(7V \cdot Y)$ 

فوائد: ..... قرآن مجید میں ممنوعہ جھڑے سے کیا مراد ہے؟ درج ذیل بحث پرتوجہ کریں: کتنی قابل غور بات ہے کہ نی کریم ﷺ آنے اس مجلس کوختم کردینے کا حکم دیا ہے،جس میں اختلاف قرآن پر بحث شروع ہونے لگے،سیدنا جندب بن عبدالله بحلى بناتين كهت بين كدرسول الله يَشْتَطَيِّلْ في فرمايا: ( ( اقْدرَ وَأُوا الْقُدرْ آنَ مَسا انْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُم، فَإِذَا اخْتَلَفْتُم فَقُومُوا عَنْهُ. )) ..... ترآن مجيداس وقت تك يرها كرو، جب تكتمهار عولاس (کے معانی) پر شفق رہیں، جبتم میں (اس کے مفاہیم تجھنے میں) اختلاف پڑ جائے تو کھڑے ہو جایا کرو۔'' ( بخاری، مسلم) یعنی اس مجلس میں بیٹھنا ہی منع ہے، جو قرآن مجید میں اختلاف کرنے پرمشتل ہو۔لیکن اس کتاب میں جھگڑا كرنے سے مرادكيا ہے؟ شارح ابوداود علامة عظيم آبادى نے كہا: قرآن مجيد كے كلام الله ہونے ميں شك كرنا، يا اس موضوع برغور وخوض کرنا کہ بیہ کتاب محدّث ہے یا قدیم، یا متشابہ آیات میں مجادلا ندانداز میں بحث مباحثہ کرنا۔ان سب امور کا بتیجہ انکار اور کفر کی صورت میں نکلتا ہے۔ یا قرآن مجید کی سات قراءات پر مناظرہ کرنا اور کسی ایک قراء ت کوحق تشليم كرلينا اور دوسرى كو باطل يا تقدير والى آيات پرغير ضرورى بحث كرنايا ان آيات كوموضوع بحث بنا كرمضامين قرآن میں نکراؤ پیدا کرنا،جن کے معانی میں ظاہری طور پر تفناد پایا جاتا ہے۔ (عون المعبود: ٣٦٠٣ کے تحت ،مفہوم پیش کیا گیا) امام البانی براشد کہتے ہیں: ابن عبد البرنے سیدنا نواس بن سمعان بوائش کی حدیث کے بعد کہا: اس کامعنی سے ب کہ دو افراد ایک آیت کے بارے میں مجاولانہ گفتگو کریں، نیتجاً ایک اس کا انکار کر دے، یا اس کورڈ کرے یا اس کے بارے میں شک میں یر جائے۔ایا جھڑا کرنا کفرے۔(صحیحہ: ٣٤٤٧)

ملاعلی قاری رطفیہ نے کہا: جھکڑنے سے مراد ایک دوسرے کا رد کرنا ہے، مثلا ایک آدمی ایک آیت سے ایک استدلال پیش کرتا ہے، جبکہ دوسرا آ دمی کسی دوسری آیت ہے اس کے الث استدلال کر کے اس پرٹوٹ پڑتا ہے، حالانکہ قرآن کا مطالعہ کرنے والے کو چاہیے کہ ایسی آیات میں جمع وتطبیق کی کوئی صورت پیدا کرے، تا کہ بینقطہ واضح ہو جائے کہ قرآن کا بعض بعض کی تصدیق کرتا ہے، اگر وہ مختلف آیات میں توافق نہ دے سکے تو اس کواپنی سمجھ کی کوتا ہی سمجھے اور ان آیات کوالله تعالی اور رسول الله مطنع این کی طرف منسوب کروے، جیسا کدارشاد باری تعالی ہے: ﴿ فَا إِنْ تَنَازَعُتُ مُد فِيْ شَمْي فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (سورة نساء: ٩٥) كيرانهون ناكمثال دى: ارشاد بارى تعالى ، ﴿ قُلُ كُنَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ ..... " كهدو يجئ كه هر چيز الله تعالى كى طرف سے ہے۔ " جبكه دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَهِنَ اللّهِ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيّْتَةٍ فَهِنْ نَفْسِكَ ﴾ (سورة نساء: ٩٧) " تَحْج جوبِملائي التي کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ا کی اللہ تعالی کی طرف ہے ہے، اور جو برائی بہنچی ہے تو وہ تیرے اپنے نفس کی طرف ہے ہے۔''

تسناقض: سبہ پہلی آیت میں ہر چزکواللہ تعالی کی طرف منسوب کیا گیا اور دوسری آیت میں برائی کو بندے کی طرف منسوب کیا گیا۔ (اگر دوسری آیات، احادیث اور اجماع امت کو دیکھا جائے تو سب سے بہترین جمع وظبیق یہ ہے کہ برائی بھی اللہ تعالی کی مشیت سے ہوتی ہے، لیکن یہ برائی نفس کے گناہ کی عقوبت یا اس کا بدلہ ہوتی ہے، اس لیے اس کونفس کی طرف منسوب کیا گیا، یعنی ینفس کی غلطیوں کا نتیجہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿وَمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ تعالی نے دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿وَمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ الل



#### قراءات میں اختلاف کا جواز

# بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الْقِرَائَةِ مُفَصَّلًا وَإِخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِيهِ مفصل قراءات اوراس میں صحابہ کے اختلاف کا بیان

#### مَا جَاءَ فِيْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ سورۂ مائدہ میں قراءتوں کے اختلاف کا بیان

(٨٤١٨) - عَـنْ أنْـس بْنِ مَالِكِ أنَّ رَسُوْلَ سيدنا انس بن مالك بْنَاتْنُهُ بيان كرتے بيں كه بي كريم مِنْظَعَلَامُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ لَهُمْ فِيهَا أَنَّ النَّفُسَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ ﴾ نَصَبَ النَّفْسَ بالنَّفْس وَالْعَيْنُ بالْعَيْن ﴾ آپ رضي النَّفْسَ " كة خريرزريرهي اور "الْعَيْنُ" كة تريريش-

وَرَفَعَ الْعَيْنَ لِ (مسند احمد: ١٣٢٨٢)

فواند: ..... متوار قراءت من "انْعَيْن " پر بھی نصب ہے۔ مَا جَاءَ فِی سُورَةِ هُودَ سورهٔ ہود کی قراءت کا بیان

(٨٤١٩) عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَ: سَمِعْتُ سيده اساء بنت يزيد وَالله عن مروى ب، وه كهتى بين: من في رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقْرَءُ: ﴿إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحِ﴾ في كريم مِنْ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِيْمِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل وَسَمِ عُتُهُ يَقُرَأُ: ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوا عَيْرَ صَالِحِ ﴾ اور ﴿ يَا عِبَادِي الَّذِيْنَ اَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِ مُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ النُّنُوبَ جَهِيْعًا وَلَا يُبَالِي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾.

عَـلْي أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ الـلُّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَلا يُبَالِي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾ (مسند احمد: ٢٨١٢١)

<sup>(</sup>٨٤١٨) تـخـريـج: اسـناده ضعيف، ابو على بن يزيد، جهَّله ابو حاتم، وذكره ابن حبان في "الثقات" ـ آخرجه ابوداود: ٣٩٧٦، ٣٩٧٧، والترمذي: ٢٩٢٩ (انظر: ١٣٢٤٩)

<sup>(</sup>٨٤١٩) تـخـريـج: الشيطـر الاول مـحتـمـل لـلتحسين بشاهده، وهذا اسناد ضعيف ـ أخرجه ابوداود: ۳۹۸۲ ، والترمذي: ۳۲۲۷ (انظر: ۲۷۵۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## المراز منظ المراج بنوار المراز المرا

فواند: ..... وونون آیات کی متواتر قراءت یون ہے: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِح ﴾ ﴿قُلُ یٰعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا عَلَی اَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوْا مِنُ رَّحُمَةِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ النَّنُوْبَ جَهِيُعًا إِنَّه هُوَ الْغَفُورُ لرَّحِیْمُ۔ ﴾

> مَا جَاءَ فِیْ سُوْرَةِ مَرْیَمَ سورهٔ مریم کی قراءات کابیان

> > ١٠٤٢٠١ عن ابن عَبّاس قَالَ: حَفِظْتُ السُّنَةَ كُلَّهَا غَيْرَ اَنَّىٰ لا اَدْدِى اَكَانَ رَسُولُ الْهُ عَلَى الظُهْرِ وَ الْعَصْرِ اَمْ لا؟ وَلا اللهِ عَلَى اَفْهُ عَلَى الظُهْرِ وَ الْعَصْرِ اَمْ لا؟ وَلا اَنْدِى كَيْفَ كَانَ يَقْرَأُ هَٰذَا الْحَرْفَ: ﴿ وَقَدْ بَلَخْتُ مِنَ الْكِبَرِ عُتِيًّا ﴾ اَوْ ﴿ عُسِيًّا ﴾ ـ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عُتِيًّا ﴾ اَوْ ﴿ عُسِيًّا ﴾ ـ (سند احمد: ٢٢٤٦)

سیدنا عبداللہ بن عباس رہ ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے تمام سنیس یاد کی ہیں، البتہ مجھے بیعلم نہ ہوسکا کہ رسول اللہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں قراءت کرتے تھے یانہیں، نیز میں بیکھی نہیں جانتا کہ آپ مشکھ آنے ہو قَالُ بَلَغُتُ مِنَ الْمِکْبَرِ عُنْ عُنْ الله علی الله عُنْ الله علی علی الله علی الله علی الله علی الله علی علی الله علی الله

فواند: ..... قرآن مجيد كى متواتر قراءت يول ب: ﴿ وَقَدُ بَلَغُتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴾ مَا جَاءَ فِي سُوْرَةِ الفُّرْ قَانِ سورهُ فرقان كى قراءت كابان

سیدنا عمر فرانٹو بیان کرتے ہیں کہ میں ہشام بن کیم بن حزام
کے پاس سے گزرا جو سورہ فرقان پڑھ رہے تھے، یہ بی
کریم مشیّق آنے کی حیات مبارکہ کی بات ہے، جب میں نے ان
کی قراء توں کوغور سے تی توسمجھا کہ وہ ایسی قراء توں پرقر آن
مجید پڑھ رہے ہیں جو نبی کریم مشیّق آنے نے مجھے نہیں
پڑھائی، قریب تھا کہ میں نماز میں بی ان کی طرف لیک پڑتا،
لیکن میں نے انظار کیا، یہاں تک کہ انھوں نے سلام پھیرا،
جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کے کلے میں چادر
ڈال کران کو پکڑ لیا اور کہا: تم کوکس نے یہ سورت بڑھائی ہے؟
دانھوں نے کہا: نبی کریم مشیّق آنے نے مجھے پڑھائی ہے، میں نے

(۸٤۲۰) تخریج: اسناده صحیح علی شرط البخاری ـ أخرجه ابوداود: ۸۰۹ (انظر: ۲۲٤٦) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۹۳، ومسلم: ۸۱۸ (انظر: ۲۹۳)

المن المنظمة المنظمة

رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَذَا أَنِي هٰلِهِ السُّورَةَ النِّبِي عَلَىٰ اللّهِ اللّهِ النَّبِي عَلَىٰ اللهِ السُّورَةَ النَّبِي عَلَىٰ اللهِ اللهِ النَّبِي عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهِ النَّبِي عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(٨٤٢٢) ـ وَعَنْ آبِى طَلْحَةَ الْاَنْصَارِىً عَنِ النَّبِى عِلَىٰ إِنَّ الْبَعْرِهِ وَفِيْهِ: أَنَّ النَّبِى عِلَىٰ قَالَ: ((يَا عُمَرُ الِنَّ الْقُرْآنَ كُلَّهُ صَوَابٌ مَا لَمْ يُجْعَلُ عَذَابٌ مَغْفِرَةً أَوْ مَغْفِرَةً عَذَابًا \_)) (مسند احمد: ١٦٤٧٩)

کہا: تم جھوٹ بول رہے ہو، پھر میں ان کو کھنچ کر نبی کریم مطابق کے باس لے گیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے ان سے سورہ فرقان کی ہے، یہ ان قراء توں کے مطابق پڑھتے ہیں، جو آپ نے جھے نہیں پڑھا کیں۔ نبی کریم مطابق نے فرمایا: 'انہیں چھوڑ دو، اے عم! اے ہشام پڑھو۔' انہوں نے قرمایا: ''انہیں چھوڑ دو، اے عم! اے ہشام پڑھو۔' انہوں نے آپ پر وہی قراءت کی، جو میں نے کتھی، نبی کریم مطابق آنے فرمایا: ''یہ سورت ای طرح نازل ہوئی ہے۔'' پھر نبی کریم مطابق آنے نے فرمایا: ''اے عم! تم پڑھو۔'' بس میں نے وہی قراءت پڑھی، جو آپ مطابق پڑھو۔'' بس میں نے وہی قراء ت پڑھی، جو آپ مطابق آنے نے مجھے پڑھائی تھی، وہ من کر مطابق آنے نے فرمایا: ''ای طرح نازل ہوئی ہے۔'' پھر آپ مطابق آنے نے فرمایا: ''ای طرح نازل ہوئی ہے۔'' پھر آپ مطابق آنے نے فرمایا: ''ای طرح نازل ہوئی ہے۔'' پھر آپ مطابق آنے نے فرمایا: ''یقینا قرآن مجید سات قراء توں پر نازل ہوا ہے، جو بھی میسرآئے اس کے مطابق پڑھائے۔''

سیدنا ابوطلحہ انساری رہائی نبی کریم مضائی نہ سے ای طرح کی صدیث بیان کی ہے، البتہ اس کے آخر میں ہے: نبی کریم مضائی نہ بیان کی ہے، البتہ اس کے آخر میں ہے: نبی کریم مضائی نہ نے فرمایا: ''اے عمر! قرآن مجید سارے کا سارا درست ہے، جب تک کہ عذاب کی جگہ مغفرت کا اور مغفرت کی جگہ عذاب کی جگہ عذاب کی جگہ عذاب کا لفظ نہ بولا جائے۔''

فسواند: ..... سیدنا عمر بناتید حق کے معاطع میں انتہائی مختاط تھے، اس لیے جب انھیں میدگمان ہوا کہ یہ آدمی قر آن کی تلادت صحیح نہیں کر رہاتو انھوں نے اس بریختی کی۔

## قراءات میں اختلاف کا جواز مَا جَاءَ فِيْ سُوْرَةِ الرَّوْم سورهٔ روم کی قراءت کا بیان

(٨٤٢٣) عن عَبِطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ قَالَ: قَرَأْتُ عطيه عوفي كهتم بين: مين في سيدنا عبدالله بن عمر فاتنا بريه آيت تلاوت كي: ﴿ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَغْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا ﴾ لیکن انھوں نے کہا: اس آیت کے الفاظ یوں ہیں: ﴿السَّلَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعُدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا ﴾، كِركها: من في تَعُدِ فَوَّةً كريم التفاقية براى طرح قراءت كي تقي، جس طرح تم نے مجھ یری ہے، تو آپ مشکر ان نے مجھے ای طرح ٹو کا تھا، جس طرح میں نے تجھے ٹو کا ہے۔

عَـلَى ابْنِ عُمَرَ ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ ضَعْفًا ﴾ فَقَالَ: ﴿اللهُ الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا﴾ ثُدَّمَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا قَرَأْتَ عَلَيَّ فَأَخَذَ عَلَيَّ كَمَا أَخَذْتُ عَلَيْكَ (مسند احمد: ٥٢٢٧)

فواند: ..... سیدنا عبدالله بن عمر راهم ناخیان نے ہیں، وہ متواتر ہیں۔ مَا جَاءَ فِيْ سُوْرَةِ الزَّمَرِ سورهٔ زم کی قراءت کا بیان

> الَّـذِينَ اَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا وَلَا يُبَالِي أَنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ . (مسند

> > احمد: ۲۸۱۵۸)

(٨٤٢٤) ـ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: سيده اساء بنت يزيد وظافوا عمروى ب، وه كهتى مين: مين في سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ: ﴿ يَاعِمَادِي فَي كُرِيمِ مِنْ لِأَيْلَ كُورِةِ رَاءت كُرتِي موئِ سَا: ﴿ يَاعِبَادِي الَّذِينَ ٱسْرَفُوا عَلَى آنفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَهِيْعًا وَلَا يُبَالِي آنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ

فواند: .... ال آيت كي متوار قراءت يول ب: ﴿ قُلُ يُعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسُرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِ مُ لَا تَقْنَطُوا مِنُ رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ النَّنُوبَ جَهِيْعًا إِنَّه هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ - ﴾ يعن "وَلا يُبَالِيْ " ك الفاظ اس قراءت میں نہیں ہیں اور اَنَّهُ کی جگہ إِنَّهُ (ہمزہ نے فتحہ کی جگہ کسرہ) ہے۔

(٨٤٢٤) تخريج: اسناده ضعيف (انظر: ٢٧٦٠٦)

<sup>(</sup>٨٤٢٣) تخريج: اسناده ضعيف لضعف عطية بن سعد العوفي \_ أخرجه ابوداود: ٣٩٧٨، والترمذي: ۲۹۳٦ (انظر: ۲۲۲۵)

#### منظال المنظمة الله المنظمة الله المنظمة المنظم مَا جَاءَ فِيْ سُوْرَةِ الْأَحْقَافِ سورهٔ احقاف کی قراءت کا بیان

(٨٤٢٥) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ سيدنا عبدالله بن مسعود في الله عن معروى ب، وه كهتم بين: مين نے ایک آ دمی کو سنا، وہ سورہُ احقاف کی تلاوت کر رہا تھا،اس نے ایک قراءت براهی، جبکہ ایک دوسرے آدمی نے دوسری قراءت بڑھی جو اِس نے نہیں بڑھی تھی اور پھر میں نے الی قراء ت برهی جو ان دونول نے نہیں برهی تھی، سو ہم نبی كريم مضيَّديم إلى على على الله على الماري المنتاري الماري بلائي، آب مَشْعَلَيْم ن فرمايا: "اختلاف مين نه يرو، بيشك تم ے سلے والے لوگ اختلاف عی کی وجہ سے ہلاک ہوئ تھے۔" پھرآپ مشخور نے فرمایا: "تم جائزہ لے لو، جوآ دی تم میں زیادہ پڑھا ہوا، اس کی قراءت سے پڑھ لیا کرو۔''

رَجُلًا يَفْرَأُ ﴿ حُمَّ ﴾ الثَّلاثِينَ يَعْنِي الْأَ حْقَافَ فَقَرَأَ حَرْفًا، وَقَرَأَ رَجُلٌ آخَرُ حَرْفًا لَمْ يَفْرَأُهُ صَاحِبُهُ، وَقَرَأْتُ أَحْرُفًا فَلَمْ يَقْرَأُهَا صَاحِبَيَّ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَ خْبَرْنَاهُ فَقَالَ: ((لا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلافِهِمْ -))، ثُمَّ قَالَ: ((انْظُرُوْا أَقْرَأَ كُمْ رَجُلا فَخُذُوا بِقِرَأَتِهِ۔)) (مسند احمد: ۳۸۰۳)

#### مَا جَاءَ فِي سُورَةِ مُحَمَّدِ عِلَيْهُ سورهٔ محمر کی قراء ت کا بیان

شفِق بن عبدالله كهتم بين: بنو بجيله قبيله كا ايك آدمي، سيرنا عبدالله بن مسعود وفائن کے یاس آیا، اس کونہیک بن سنان کہا جاتا تھا، اس نے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! اس آیت کو آپ کس طرح يزهة بن، ياء كساتھ ياالف كساتھ هين مناء غَيْسِ آسِن ﴾ ؟ سيدنا عبدالله بن مسعود فالله في اس عكها: اس کے علاوہ تونے سارا قرآن مجید پڑھ لیا ہے؟ اس نے کہا: میں ودركعت نمازيس مفصل سورتيس يرهتا مون سيدنا عبدالله والله والله والله کہا: کیا شعروں کی طرح جلدی جلدی پڑھتے ہو، بہترین نماز وہ ہے، جس میں رکوع و بجود اچھے انداز میں کئے جائیں، کچھ لوگ قرآن تو ردهیں کے، گر وہ ان کی ہنسلیوں کی بڈیوں

(٨٤٢٦) عَنْ شَقِيْق بْن سَلَمَةً قَالَ: جَاءَ رَجُـلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ (يَعْنِي: ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَ اللهُ الل سِنَان، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كَيْفَ تَقْرَأُ هَٰذِهِ الْآيَةَ آيَاءً تَجدُهَا أَوْ آلِفًا ﴿مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِن﴾؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: وَكُلُّ الْقُرْآن آحْصَيْتَ غَيْرَ هٰذِه، قَالَ: إِنَّى لَاقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذَّا كَهَـذُّ الشُّعْرِ إِنَّ مِنَ أَحْسَنِ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَالسُّجودَ، وَلَيَقْرَانَّ الْقُرْآنَ اَقُوامٌ لايُجَاوِزُ

(٨٤٢٥) تخريج: اسناده حسن (انظر: ٣٨٠٣)

(٨٤٢٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٩٩٦ ، ومسلم: ٨٢٢ (انظر: ٣٦٠٧)

#### الكور منظال المنزوجين - 8 كروس ( 91 ) ( و المات من اختلاف كاجواز ) ( و المات من اختلاف كاجواز ) و الم

ے ینچ نہیں اترے گا، جب آدی قرآن پڑھتا اور وہ اس کے دل میں رائخ ہو جاتا ہے تو تب قرآن فاکدہ دیتا ہے، میں ان آپ میں ملتی جلتی سورتوں کو پہچانتا ہوں، نبی کریم مضافی آلے جن میں سے دو دوسورتیں ایک رکعت میں پڑھتے تھے۔ پھرسیدنا عبداللہ فائٹو کھڑے ہوئے اور اندر چلے گئے، استے میں علقمہ آئے اور وہ بھی ان کے پیچھے اندر چلے گئے، ہم نے علقمہ سے کہا: ان سے ان ملتی جلتی سورتوں کے بارے میں دریافت کرو، کہا: ان سے ان ملتی جلتی سورتوں کے بارے میں دریافت کرو، جن میں سے نبی کریم مشافی آئے دو دو سورتیں پڑھا کرتے تھے، پس علقمہ ان کے باس گئے اور پھر ہمارے پاس آکر کہا: مفصل کی ابتدائی میں سورتیں، یہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود زوائٹو کی ابتدائی میں سورتیں، یہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود زوائٹو کی تالف قرآن کے مطابق تھا۔

تَرَاقِيَهِمْ، وَلٰكِنّهُ إِذَا قَرَأَهُ فَرَسَخَ فِي الْقَلَبِ نَفْعَ إِنِّي كَانَ رَسُولُ نَفْعَ إِنِّي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، قَالَ: ثُمَّ فَامَ فَكَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: ثُمَّ فَامَ فَكَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: فَمَا فَكَذَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: فَا فَكَانَ رَسُولُ فَعَلَيْ النَّظَائِرِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَعْنَى النَّظَائِرِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَعْنَى النَّظَائِرِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَعْنَى النَّهُ عَنِ النَّظَائِرِ الْتِي كَانَ رَسُولُ فَلَا اللَّهِ عَلَيْ يَعْنَى النَّهُ عَنِ النَّطَائِرِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فعواند: ..... "آبیسن" میں دولغتیں ہیں: "آبیسن" اور "أبیسن" یاء کے ساتھ اس لفظ کی کوئی قراءت نہیں ہے، ممکن ہے کہ اس آ دمی کا سوال صحیح نہ ہو، اس لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود زناٹنو نے اس کے سوال کا جواب ہی نہیں دیا، بلکہ اس کواکی سوال کی طرف نگا دیا۔ ان بیں سورتوں کی تفصیل یہ ہے: علقمہ اور اسود سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: أُ تَسى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَ قُرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ فَقَالَ أَ هَذَّا كَهَذَّ الشِّعْرِ وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَل لْكِنَّ النَّبِيِّ عِنْ كَانَ يَفْرَأُ النَّظائِرَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةِ النَّجْمَ وَالرَّحْمٰنَ فِي رَكْعَةٍ وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِي رَكْعَةِ وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِي رَكْعَةٍ وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِي رَكْعَةٍ وَسَأَ لَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِي رَكْعَةٍ وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِي رَكْعَةٍ وَهَلْ أَتَى وَلا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي رَكْعَةٍ وَعَمَّ يَتَسَاء لُونَ وَالْمُرْسَلاتِ فِي رَكْعَةٍ وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ فِي رَكْعَةٍ - قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا تَأْلِيفُ ابْن مَسْعُودٍ رَحِمَهُ اللَّهُ - ....ايك آدى، سيدناعبدالله بن مسعود رخات کے پاس آیا اور کہا: میں مفصل سورتیں ایک رکعت میں بڑھتا ہوں، انھوں نے کہا: کیا تم شعروں کی طرح جلدی جلدی پڑھتے ہو؟ یا سوکھی ردی تھجوروں کی طرح بھیرتے ہو؟ حالاتکہ نبی کریم منظ میں ایس کی اور دوسور میں ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے، سور ہُ جم اور سور ہُ رحمٰن ایک رکعت میں ، سور ہُ قمراور سور ہُ حاقہ ایک رکعت میں ، سور ہُ طور اورسورهٔ ذاریات ایک رکعت مین، سورهٔ واقعه اورسورهٔ قلم ایک رکعت مین، سورهٔ معارج اورسورهٔ نازعات ایک رکعت میں، سورهٔ مطفقین اور سورهٔ عبس ایک رکعت میں، سورهٔ مدثر اور سورهٔ مزمل ایک رکعت میں، سورهٔ دہر اور سورهٔ قیامه ایک ركعت مين، سورة نبأ اورسورة مرسلات ايك ركعت مين اورسورة دخان اورسورة تكوير ايك ركعت مين يرصح تحد امام کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### قراوات می اختلاف کا جواز می کوچی ابوداود نے کہا: پہسید تا ابن مسعود رٹائٹیئز کی تالیف تھی۔

(ابوداود: ١٣٩٦، لكن قال الالباني: صحيح دون سرد السور) (دوسری سند) زر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ایک آ دی نے سیدنا ابن متعود رفاتنہ سے کہا: آپ کا اس قراءت کے بارے میں کیا خیال ہے"ماءِ غَیْر آسِن" ہے یا"یاسِن"؟ آگے سے انھوں نے کہا: کیا تو نے اس کے علاوہ سارا قرآن مجید یر دلیا ہے؟ اس نے کہا: میں تمام مفصل سور تیں ایک رکعت میں بڑھتا ہوں، انھوں نے کہا: کیا شعروں کی طرح جلدی جلدی، تیراباب نه رہے، میں ان آپس میں ملتی جلتی سورتوں کو جانبا ہوں، جن کوآپ مشاع آیا دو دوسور تیں کر کے پڑھتے تھے، آب مضفراً مفصل کی ابتداء سے شروع کرتے تھے۔سیدنا ابن مسعود خالفَة ' کے مصحف میں پہلی مفصل سورت رحمٰن تھی۔

(٨٤٢٦م)\_ (وَمِنْ طَوِيْقِ ثَانَ) عَنْ زَرَّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: كَيْفَ تَعْرِفُ هٰذَا الْـحَرْفَ مَاءٌ غَيْر يَاسِن أَمْ آسِن؟ فَقَالَ: كُلَّ الْقُرْآن قَدْ قَرَأْتَ؟ قَالَ: إِنِّي لَأَ قُرَأُ الْمَفَصَّلَ أَجْمَعَ فِي رَكْعَةِ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ: أَهَذَّ الشِّعْرِ لا أَبَالَكَ، قَدْ عَلِمْتُ قَرَاثِنَ رَسُول اللهِ عَلَيْ الَّتِي كَانَ يَقُرِنُ قَرِينَتَيْنِ قَرِينَتَيْنِ مِنْ أُوَّلِ الْمُ فَصَّلِ، وَكَانَ أُوَّلُ مُفَصِّل ابْنِ مَسْعُودِ الرَّحْمَنُ۔ (مسنداحمد: ۳۹۱۰)

#### مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الذَّارِيَاتِ سورهٔ ذاریات کی قراءت کا بیان

اَقْرَ اَنِيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنِّي آنَا الرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [ (مسند احمد: ٣٧٧٠)

(٨٤٢٧) - عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُوْدِ قَالَ: سيدنا عبدالله بن مسعود فَاتُنْوُ بيإن كرتے ہيں كه بي كريم شيكاتي ن مجم يرها إلني آنا الرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾.

فوائد: .... قرآن مجيد كى متوار قراءت يول ع: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَالرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِينُ لَهُ مَا جَاءَ فِي سُوُرَةِ الْقَمَر سورهٔ قمر کی قراءت کا بیان

(٨٤٢٨) ـ (وَعَنْهُ أَيْنَا) قَالَ: أَقُرَ أَنِي سيدنا عبدالله بن مسعود زَلْاَتُهُ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: بی رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ﴿ وَلَقَدْ يَسُّونَا الْقُرْآنَ ﴿ كُرِيمُ سُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَلَقَدُ يَسَّونَا الْقُرْآنَ لِلذَّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ فَقَالَ رَجُلِّ: يَا آبَا لِلذُّ كُرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّاكِرٍ ﴾ آيك آومى نے كها: اے ابو

<sup>(</sup>٨٤٢٦م) تخريج: صحيح، وانظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٨٤٢٧) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه ابوداود: ٣٩٩٣، والترمذي: ٢٩٤٠ (انظر: ٣٧٧٠)

<sup>(</sup>٨٤٢٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٣٤٥، ومسلم: ٨٢٣ (انظر: ٣٧٥٥)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظم ا

عَبْدِالرَّحْمٰنِ! مُدَّكِرِ أَوْ مُذَّكِّرِ؟ قَالَ: أَقْرَانِيْ عَبِدَالرَّمْنِ!"مُدَّكِرِ" بِ يا"مُذَّكِر "؟انهول ن كبا، مجمع بي

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُدَّكِرٍ - (مسند احمد: ٣٧٥) كريم سُنَيَ يَمْ فَ دُرُمُدَّكِرِ " برُ ها يا تها -

فواند: ..... متواتر قراءت''مُدَّكِر'' كے الفاظ كے ساتھ ہے۔ مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الطَّلاق سورهٔ طلاق کی قراءت کا بیان

(٨٤٢٩) عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَرَا النَّبِيُّ عِنْ: سيدنا عبدالله بن عمر وليُّهُ بيان كرت بين كه نبي كريم سُطَّعَ في أ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ يُوم ﴿ يَا آَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي

فِيْ قُبُل عِدَّتِهِنَّ - ﴾ (مسند احمد: ٥٢٦٩) قُبُل عِنَّتِهنَّ - ﴾

فواند: .... متواتر قراءت يول ع: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِنَّتِهِنَّ لَهُ بَابُ مَا جَاءَ فِي سُورَةِ اللَّيُل سورهٔ کیل کی قراءت کا بیان

علقمه كيتم بين: مين شام كيا، معجد دمشق مين داخل موا، اس مين دورکعت نماز اداکی اور بیدعاک: اے الله! مجھے نیک ہم نشین مبیا فرما، پھر میں سیدنا ابودرداء زلی تنظ کیا، انھوں نے کہا: تم کن لوگوں میں سے ہو؟ میں نے کہا: کوف والوں میں ہے۔ انھوں نے کہا تم نے ابن ام عبد لعنی سیدنا عبدالله بن مسعود خالفیز سے سنا کہ وہ یہ سورت کیسے پڑھتے ہیں: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴾ ميس ن كها: وه اس طرح يرصة بن ﴿ وَالنَّ كُو وَاللَّانَهُ ي الْمُول فِي كَما: میں نے بھی نبی کریم ملت اللہ سے سنا تھا، کین بیاوگ مجھے شک مِن وْال ديا، يه جات بين كه مِن ﴿ وَمَا خَسلَقَ السَّفَّ كَسرَ وَٱلْأَنْتُ ﴾ بيرهوں،کيكن ميں ان كى بات نہيں مانوں گا۔ پھر انھوں نے کہا: کیاتمہار ہے اندریہ تین افرادنہیں ہیں: صاحب الوساد، راز دان، جس کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا اور اور جن کو

(٨٤٣٠) عَنْ عَلْقَ مَةً أَنَّهُ قَدِمَ الشَّامَ فَدَخَلَ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْن وَقَالَ: اللُّهُمَّ ارْزُقْنِي جَلِيسًا صَالِحًا، قَالَ: فَحَاءَ فَجَلَسَ إِلَى أَبِي الدُّرْدَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو العَدُّرُدَاءِ مِسمَّنُ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ أَهُل الْكُوفَةِ، قَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ ابْنَ أُمُّ عَبْدِ يَفْرَأُ ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَحَلَّى ﴾ قَالَ عَلْقَمَةُ: وَالذَّكَرِ وَالْأَنْثَى، فَـقَالَ أَبُو الدُّرْدَاءِ: لَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُول الله على ، فَمَا زَالَ هُؤُلاءِ حَتَّى شَكَّكُونِي ، ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ الْوسَادِ، وَصَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ، وَالَّذِي أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى

(٨٤٢٩) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٧١ (انظر: ٥٢٦٩)

(٨٤٣٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٢٧٨، ومسلم: ٨٢٤ (انظر: ٢٧٥٣٨)

#### المنظالة المنظلة المنظلة

شیطان سے محفوظ کر دیا گیا۔ صاحب الوساد ابن مسعود رفائنو بیں، راز دان سیدنا حذیفہ رفائنو بیں اور جن کوشیطان سے محفوظ کیا گیا، وہ سیدنا عمار رفائنو بیں۔ (ایک روایت میں ہے):
سیدنا ابودرداء رفائنو نے علقمہ سے کہا: کیا تم سیدنا عبداللہ بن مسعود رفائنو کی قراء ت کے مطابق پڑھتے ہو؟ انھوں نے کہا:
مسعود رفائنو کی قراء ت کے مطابق پڑھتے ہو؟ انھوں نے کہا:
یوں پڑھا: ﴿وَاللَّهُ لِهُ اِذَا یَعْشَی وَاللَّهُ اِذَا تَحَلّٰی وَاللّٰهُ مَا وَاللّٰهُ مَا وَاللّٰهُ اِذَا یَعْشَی وَاللّٰهَ اِذَا تَحَلّٰی وَاللّٰهُ مَا وَ رسول الله وَاللّٰهُ مَا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مَا وَاللّٰهُ مِنْ وَاللّٰهُ وَالْمُ وَاللّٰهُ وَالْهُ وَاللّٰهُ وَالْمُ وَاللّٰهُ وَالْمُ وَاللّٰهُ وَالْ

لِسَان النَّبِيِّ اللهِ مَاحِبُ الْوِسَادِ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَصَاحِبُ السِّرِّ حُذَيْفَةُ، وَالَّذِي مَسْعُودٍ، وَصَاحِبُ السِّرِّ حُذَيْفَةُ، وَالَّذِي أَجْسِرَ مِنَ الشَّيْطَانِ عَمَّارٌ، (وَفِي لَفُظٍ) إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ لِعَلْقَمَةَ: هَلْ تَقْرَأُ عِلَى قَرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ؟ قَالَ لِعَلْقَمَةَ: هَلْ تَقْرَأُ عِلَى قَرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا اللهِ هَلَى وَالذَّكُو وَالأَنْفَى ﴾ وَالذَّكُو وَالأَنْفَى ﴾ فَلْتُ: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَالذَّكُو وَالأَنْفَى ﴾ فَالَ: هُكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ إِنَّا يَعْشَى وَالذَّكُو وَالْأَنْفَى ﴾ قَالَ: هُكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ إِنَّا يَعْشَى فَالَ: فَضَحِكَ وَالْأَنْفَى ﴾ يَقْرَأُهُا، قَالَ: أَحْسِبُ، قَالَ: فَضَحِكَ وَاللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

فوافد: ..... سیرناعبدالله بن مسعود فاتن ، نی کریم منتی آن کے صاحب الوساد تھے، اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ سیرناعبدالله فاتن نے کہا: قَالَ لِسی رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ((إِذْنُكَ عَلَى اَنْ يُرْفَعَ الْجِعَابُ وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِيرناعبدالله فاتن نے کہا: قَالَ لِسی رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْ ((إِذْنُكَ عَلَى اَنْ يُرْفَعَ الْجِعَجَابُ وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِی حَتَّی اَنْ فَاكَ۔)) ....رسول الله منتی آخ می فرمایا: ''میری طرف سے تیرے لیے اجازت بہہے کہ بردہ اٹھا دیا جائے اور تو میرے وجود کود کھے لے، الله یہ کہ میں مجھے مردوں۔'' (صحیح مسلم)

سیدنا حذیفہ بناٹی رسول اللہ منطق آیا کے راز دان تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام میکن تھیم میں مخفی امور، علاماتِ قیامت اور احوالی آخرت کے بارے میں آپ منطق آیا ہے سب سے زیادہ سوال کرنے والے بیر صحابی تھے۔

جس صحابی کوشیطان ہے محفوظ کر دیا گیا تھا، وہ سیدنا عمار بن یاس تھے، جب ابوضیتمہ نے سیدنا ابو ہریرہ رہائیں ہے احاد بث بیان کرنے کا مطالبہ کیا تو انھوں نے اس سے بوچھا: تو کن لوگوں میں سے ہے؟ اس نے کہا: اہل کوفہ سے، اس برسی بنا ابو ہریرہ نے کہا: تَسْأَ لُنِی وَفِیکُمْ عُلَمَاءُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ عِلَیٰ وَالْمُجَارُ مِنَ الشَّیْطانِ عَمَّارُ بِسِی بنا ابو ہریرہ نے کہا: تَسْأَ لُنِی وَفِیکُمْ عُلَمَاءُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ عِلَیٰ وَالْمُجَارُ مِنَ الشَّیْطانِ عَمَّارُ بن یاسر رَالُتُونُ بن یاسر رَاللّهٔ بیس مالک اَتا ہے، جبکہتم میں علائے اصحاب رسول اور شیطان سے محفوظ سیدنا عمار بن یاسر رَاللّهٔ بیس نے۔ (ابن عساکر)



#### ر دول قر آن کی کیفیت کے ابواب کو آن کی کیفیت کے ابواب کو آن کی کیفیت کے ابواب کو ج مُنْ الْمُلْأَكِينِ عِينِكُ - 8

# اَبُوَابُ كَيُفِيَّةِ نُزُولِ الْقُرُآنِ نزول قرآن کی کیفیت کے ابواب

باَبُ وَقْتِ نُزُولِ الْقُرْآن وَغَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ وَخَوْفِ الصَّحَابَةِ مِنْ نُزُوْلِ الْقُرْآنِ فِيْهِمُ

قرآن مجیداور دوسری آسانی کتابوں کے نزول کے وقت کا بیان اور صحابہ کا اس بات سے ڈرنا کہ کہیں اییا نہ ہو کہان کے بارے میں قرآن مجید نازل ہوجائے

﴿٨٤٣١) عَنْ وَاثِلَةً بْنِ الْأَسْقَعِ أَنَّ رَسُولَ ﴿ سِيرنا واثله بن التَّعْ بْنَاتِيرٌ بِيان كَرْتِ بِين كه نبي كريم الشَّطَيَّةِ إ نے فرمایا: ''ابرامیمی صحفے رمضان کی پہلی رات کو، تورات رمضان کی چھٹی رات کو،انجیل رمضان کی تیرہ تاریخ کو اور قرآن مجدرمضان کی چوہیں تاریخ کو نازل ہوا۔''

السلُّسِهِ ﷺ قَسالَ: ((أنْسِزلَتُ صُحُفُ إِسْرَاهِيْمَ عَلِيكًا فِي أَوَّل لَيْلَةٍ مِنْ رَمْضَانَ، وَ أُنْزِلَتِ التَّوْارَةُ لِسِتُّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ ، وَالْإِنْجِيلُ لِثَلَاثَ عَشَرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ ، وَأُنْزِلَ الْفُرْقَانُ لِلارْبَعِ وَّ عِشْرِيْنَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ ـ)) (مسند احمد: ۱۷۱۰۹)

(٨٤٣٢) عَن ابْسِ عُسمَرَ قَالَ: كُنَّا نَتَّقِيْ كَثِيْرًا مِنَ الْكَلام وَالْإِنْبِسَاطِ إِلَى نِسَاءِ نَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عِلَى مَخَافَةَ أَنْ يَنْزِلَ فِيْنَا الْفُرْآنُ، فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عِيثًا

سیدنا عبدالله بن عمر بران ہے سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نبی كريم مضايد كا عهدمبارك مين اين بيوبون سے زيادہ باتيں کرنے اور زیادہ کھل کر بننے ہے گریز کرتے تھے، اس ڈر ہے کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں قرآن مجید نازل ہو

<sup>(</sup>٨٤٣١) تـخـريج: حديث صحيح، تفرد به عمران القطان، وهو ممن لا يحتمل تفرده ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٢/ ١٨٥ ، والبيهقي: ٩/ ١٨٨ (انظر: ١٦٩٨٤)

**فواند**: سسب بعض صحابہ کرام ڈگائٹیم کے گھریلو مسائل کی دجہ سے قرآن مجید کے بعض جھے نازل ہوئے ،اس لیے دوسرے صحابہ مختاط ہو گئے۔

### بَابُ اَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرُ آنِ قرآن كے سب سے پہلے نازل ہونے وائے حصے كابيان

سیدہ عائشہ زنانی ہے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: رسول الله مشطّ الله کی طرف وحی کی ابتداء نیند میں سے خوابوں کی صورت میں ہوئی،آپ منظامی جوخواب بھی دیکھتے، وہ صبح کے تھٹنے کی طرح پورا ہو جاتا، چرآپ مشتری خلوت کو پند کرنے سگے اور غار حرا میں جا کر چند راتیں عبادت کرتے اور ان دنوں کا توشہ لے جاتے، پھرسیدہ خدیجہ والٹویا کی طرف لوٹنے اور اتنے دنوں کے لیے پھرزاد لے جاتے، یہاں تک کہ ایک دن اوا ک آب منظ من المرابع المنظمة عار حما من المرابع المنظمة عار حرام من الم تے، فرشة آپ من وَلَيْ كے ياس آيا اور اس نے كہا: پر سے، آب مطاع في المناه المالية الما نے مجھے پکڑ کراس قدر دیایا کہ مجھے مشقت محسوں ہوئی، پھراس نے جمعے چھوڑا اور کہا: راھو، میں نے کہا: میں راھنے والانہیں ہوں،اس نے بھر مجھے بکڑ لہااور دیابا،حتی کہ مجھے مشقت محسوں ہوئی، پھراس نے مجھے چھوڑا اور پھر کہا: پڑھیں، میں نے کہا: میں را صنے والانہیں ہوں، اس نے مجھے پکڑ کر تیسری دفعہ دبایا اور مجھے شقت محسوس ہوئی، پھراس نے کہا: ﴿افْسَرَأُ بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِي خَـلَقَ .... ....مَـا لَـمْ يَعْلَمْ ﴾ كمر آپ مِشْيَنَةٍ مُ مُحركولوٹے، جبكه آپ مِشْيَنَةٍ ك كندهوں كا

(٨٤٣٣) عنْ عَائِشَةَ وَلَيْهُا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِيءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ مِنَ الْوَحْيِ الرُّولِيَا الـصَّادِقَةُ فِي النَّوْم، وَكَانَ لا يَرْي رُونًا إلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَكَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخُلاءُ فَكَانَ بَأْتِي غَارَ حِرَاءَ فَيَتَحَنَّتُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ وَيَتَزَوَّدُ لِلْالِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ لِخَدِيْجَةَ فَتُزَوِّدُهُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَجِأً هُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءَ فَجَائَهُ الْمَلَكُ فِيْدِ فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقَالَ رَسُولُ الله على: ((فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيءٍ، فَأَخَلَٰنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيءٍ ، فَأَ خَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: إِقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِى ، فَأَ خَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتُّى بَلَغَ مِنِّى الْجَهْد، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿مَا لَـمْ يَعْلَمْ ﴾ قَالَ: فَرَجَعَ بِهَا تَرْجُفُ

(۸٤٣٣) تـخـريج: أخرجه البخارى: ٦٩٨٦، ٤٩٥٦، ومسلم: ١٦٠، وقوله: "حتى حزن رسول الله ﷺ فيما بلغنا حزنا، ---- الخــ" انما هو من بلاغات الزهرى (انظر: ٢٥٩٥٩) الموالي المنظم المنظم

گوشت کانپ رہا تھا،آپ مظی ایک سیدہ خدیجہ زلانعا کے یاس ینیج اور فر مایا:'' مجھے کپڑا اوڑ ھاؤ۔'' پس انھوں نے کپڑا اوڑ ھا دیا، یہاں تک آپ مشکیل کی گھبراہٹ ختم ہو گئی، پھر آپ مُشْفَاتِنْ نے فرمایا: "خدیجا! مجھے کیا ہو گیا؟" پھر آپ مشيئون نے سيدہ کوسارا واقعہ سنا ديا اور فر مايا: ''ميں اينے بارے میں ڈررہا ہوں۔'' لیکن سیدہ نے کہا: ہر گزنہیں، آپ خوش رہیں، پس الله كى قتم! الله تعالى آپ كو بھى بھى رسوانہيں كرے گا، كيونكه آپ صله رحى كرتے بي، سي بولتے بي، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں،مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں اور امورحق میں بدد کرتے ہیں، پھرسیدہ آپ مطفیقی کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئ، وہ سیدہ خدیجہ وہ النوا کے بچے کا بینا تھا، جاہلیت میں عیسائیت کو اختیار کر چکا تھا، چونکہ پیمر بی زبان لکھ سکتا تھا، اس لیے انجیل کوعر بی زبان میں لکھتا تھا، یہ بزرگ آدمی تھا اور اب نابینا ہو چکا تھا، سیدہ نے اس سے کہا: اے میرے کچے کے بیٹے! اینے بھتیج کی بات سنو، ورقہ نے كها: تطبيع! توكيا دكير رباب، رسول الله مطاع الله على مارى تفصیل بیان کی، ورقہ نے کہا: یہ تو وہی ناموں ہے، جو مویٰ مَلاِیلًا پر نازل کیا گیا، کاش میں اس وقت مضبوط ہوتا، جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، آپ مشخصین نے فرمایا: "کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟" ورقہ نے کہا: بی ہاں، جو چیز آپ لائے ہیں، جوآدمی بھی ایس لے کرآیا ہے، اس سے دشنی کی گئ ہے اور اگر آپ کے اُس وقت نے مجھے پالیا تو میں آپ کی خوب مدد کرول گا،لیکن جلد ہی ورقه وفات پا گیا اور وحی رک كى، اب آب مطاع أن عملين تھ، بلكه ميں يد بات كيني ب كهآب مطفعينا كاغم اس قدر بره كيا تفاكهآب مطفعينا ن کی بار جایا کہ بہاڑوں کے چوٹیوں سے گریویں، جب بھی

بَوَادِرُهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيْجَةَ فَقَالَ: زَمِّلُونِي، فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ: يَا خَدِيْجَةُ! مَا لِيْ؟ فَأَخْبَرَهَا الْخَبْرَ، قَالَ: وَقَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِيْ، فَقَالَتْ لَهُ: كَلَّا أَبْشِرْ، فَوَاللُّهِ! لا يُخْزِيْكَ اللَّهُ أَبْدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكُلُّ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَاثِب الْحَقِّ، ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيْجَةُ حَتّٰى أَيْتُ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِالْعُزَّى بُن قُصَى ، وَهُوَ ابْنُ عَمّ خَدِيْحَةً أَخِيْ أَبِيْهَا وَكَانَ إِمْرَءٌ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيِّ، مَكَتَبَ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْإِنْجِيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ بَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي، فَقَالَتْ خَدِيْجَةُ: أَي ابْنَ عَمِّ! اسْمَعْ مِن الن أَخِيكَ، فَقَسالَ وَرَقَهُ: ابْنَ أَخِيْ مَا تَكُوى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِمَا رَأَى، فَهَالَ رَوَقَةُ: هٰذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، يَالَيْتَنِيْ فِيْهَا جَذَعًا أَ كُوْنَ حَيًّا حِيْنَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : ((أَوَ مُنْخُرِجِيَّ هُمْ؟)) فَقَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِنْتَ بِهِ إِلَّا عُوْدِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ ٱنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَهُ أَ نْ تُدُوفُنَى، وَفَتَرَ الْـوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ اللَّهِ فِيمَا بِلَغَنَا حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مَ ارَّا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الكائل المنظمة المنظمة الكائل 8 من المنظمة الكائل 98 (دول قر آن كا كيف كابواب كالمنظمة المنظمة المنظم آپ مشکھیا پہاڑ کی چوئی پر چڑتے تاکہ اینے آپ کو وہاں ے گرادیں تو جریل مَالِناً سامنے آتے اور کہتے: اے محمد! بیشک آب الله تعالی کے سے رسول ہیں، اس سے آپ مشاقی کا ول يرسكون موجاتا اورنفس مطمئن موجاتا، پس آپ مشطيقيا لوث آتے، جب پھر مدت طول بکرتی اور وحی رکی رہتی تو آپ مشکی پر ای طرح کرتے اور جب بہاڑ کی چوٹی پر جڑھ جاتے تو جر بل مَالِناً آپ مِنْظَائِمُ کے لیے ظاہر ہوتا اور یہلے والی بات دوہرا تا۔

كَـىٰ يَنَـرَدّٰى مِنْ رُؤُوْسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ، فَكُلَّمَا اَوْفٰي بِلْدِرُورَةِ جَبَلِ لِكَيْ يُلْقِيَ نَفْسَهُ مِنْهُ تَبَدّى لَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّكَ رَسُولُ اللهِ حَقًّا فَيُسْكِنُ ذَٰلِكَ جَـ أَشَـهُ وَتَـقَرُّ نَفْسُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَيَرْجِعُ، فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ وَفَتَرَ الْوَحْيُ غَدَا لِمِثْلِ ذٰلِكَ، فَإِذَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلِ تَبَدّٰى لَـهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ لَـهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ـ (مسند احمد: ۲٦٤٨٦)

ف وائد: ....اس مديث معلوم مواكسب سے پہلے سورة علق كى درج ذيل ابتدائى يانچ آيات نازل مِوْسٍ: ﴿ إِقُرَأُ بِالسِّمِ رَبُّكَ الَّذِي كَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ. اقْرَءُ وَرَبُّكَ الْآكُرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بالْقَلَم. عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ ﴾ صبح كے بھنے عمراديه عود خواب آپ مشيَعَيْم كو بيدارى مين واضح طور یر پورا ہوتا ہوا نظر آتا،خوابوں کا سلسلہ فرشتے اور وی کے لیے تمہید ہوتا ہے، اسسلسلے کی وجہ سے بشری قوتیں وحی کا بار برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔سیدہ خدیجہ وٹاٹھا کا آپ مطنط کے مکارم اور خصائل کا ذکر کر کے آپ مطن و از اس سے معلوم ہوا کہ مکارم اخلاق اور خصائل خیریہ برے انجام سے سلامتی کا سبب ہوتے ہیں۔ وحی کا نزول نبی کریم منتظ قیل کوانسانیت میں سب سے بڑا منصب عطا کرنے کے لیے تھا، کیکن آپ منتظ قیل کے کندھوں کے گوشت کا کانبیا، سیدہ خدیجہ وُٹاٹھا کا آپ مِشْنَائِلْم کے مطالبے پر آپ مِشْنِیَلِیْم کو کپڑا اوڑھا دینا، پھر آپ ﷺ کا فرمانا کہ' خدیجہ! مجھے کیا ہو گیا؟ میں اپنے بارے میں ڈررہا ہوں۔'' پھر جب پچھ دیر تک وی رکی رہی تو آپ مستظیمی کا حدیث کے آخری حصے میں بیان کی گئی کیفیت میں مبتلا ہو جانا۔ان امور میں کوئی چیز بھی الی نہیں ہے، جس کی وجہ سے احادیث مبارکہ یا ان کے ثقہ راویوں پر اعتراض کیا جا سکے، اس تم کی کیفتوں کو ہلکا کرنے کے لیے ابتداء میں بارِ نبوت کو برداشت کرنا بشری قو توں کے لیے خاصا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بعد میں تو آپ منظ می جریل علیظ کی تاخیر کی وجہ سے پریثان ہو جاتے تھے، جبکہ یہ ہمارا اندازہ ہے،حقیقت میں انبیاء ورسل ہی بہتر جانتے ہیں کہ وصول نبوت کا بوجھ کیما ہوتا ہے، سخت سردی میں نزول وی کے ونت آپ مطبط کیاتی کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹیکنے لگتا تھا، جبکہ آپ مطنے آیا نے خود فرمایا کہ جب وحی گھنٹی کی آواز میں آتی ہے تو اس وقت آپ مطنے آیا ہے کو بڑی مختی اور شدت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ صحابہ کرام نے آپ مشی آیا ہے اس شدت کی کیفیت کا سوال نہیں کیا، دیکھیں جب موی مَالِینا نے اللہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الگاری کی گی کی وجہ سے پہاڑ کوریزہ ریزہ ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ بہوش ہو کر گریڑے، جبہ چند لمحے پہلے وہی اللہ تعالی کی جلی کی وجہ سے پہاڑ کوریزہ ریزہ ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ بہوش ہو کر گریڑے، جبہ چند لمحے پہلے وہی اللہ تعالی کے دیدار کا اصرار کر رہ ہے ہے۔ آخر میں آپ بطینی آ کا جو اضطراب بیان کیا گیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ جمی بیان کی گئی ہے کہ جب کم وہیش تین سالوں کے لیے وہی کا سلسلہ رکارہا تو آپ بطینی آ کو یہ فدشہ ہونے لگا کہ کہیں ایسے تو نہیں ہوا کہ آپ بطینی آ کو یہ فرائل رہی ہو، یا یہ کیفیت اس غم کہ آپ بطینی آ کو میزائل رہی ہو، یا یہ کیفیت اس غم کی وجہ سے تھے، جو وہی کی تا فیر کی وجہ سے آپ بطینی آ کو یہ اطلاع تو نہیں وی گئی تھی کہ وجہ سے تھے، جو وہی کی تا فیر کی وجہ سے آپ بطینی آ کو یہ اطلاع تو نہیں وی گئی تھی کہ وجہ سے آپ بطینی آ کی یہ اطلاع تو نہیں وی گئی تھی کہ وہ سے آپ بطینی آ کی یہ اطلاع تو نہیں وی گئی تھی کہ وہ سے آپ بطینی آ کے یہ اطلاع تو نہیں وی گئی تھی کہ وہ سے آپ بطینی آ کے یہ اطلاع تو نہیں وی گئی تھی کہ وہ سے آپ بطینی آ کے یہ اطلاع تو نہیں وی گئی تھی کہ وہ سے کہ اس مدیث بھی کہتا ہے۔ خور کریں کہ بی کریم بطینی آ کی اور ہے۔ بہتر یہ بہتر یہ کہ اس صدیث مبار کہ میں نی کریم بطینی آ کے جو احساسات بیان کیے گئے ہیں، ان کو آپ بطینی آ کا طبعی تقاضا سمجھا جائے کہ وہ کہ اس صدیث مبارکہ میں نی کریم بطینی آ کے جو احساسات بیان کیے گئے ہیں، ان کو آپ بطینی آ کیا گئی آ اس قائل کی محد کے علاوہ وہی کی دور کی اقساس کے ذریع اللہ عباس کی دور کی اقساس کی خور سے علی کہ بطین کی اور آ میان کر میں مقداب میں متنا لوگوں کے عذاب کی کیفیت دیکھیں میں پھر گر کرنے اور آ سان کے دروازے کھلنے کی آ واز من کئیں، تمبرای میں عذاب میں متنا لوگوں کے عذاب کی کیفیت دیکھیں میں میڈ اب میں متنا لوگوں کے عذاب کی کیفیت دیکھیں میں مترائے کی صورت میں آ سانوں کی سیر کر کئیں مینی ہو کہوں کی میں مقداب کی کیفیت دیکھیں میں میں مترائی کی صورت میں آ سانوں کی سیکھیں۔ کیس میں میں میڈ اب میں میترائی کی صورت میں آ سانوں کی کیفیت دیکھیں سیکس میں میں میں ہو کہوں کے عذاب کی کیفیت دیکھیں۔ کیس میں میں میں میں اس کی خور کی کیفیت دیکھیں۔ کیس میکس میکس میں میں میں کر سیکھیں کی کو کی کو کی دور کی کیفیت کی کیفیت کی کو کیس کی کی دور کی کی دور کی کیفیت کی کیس کی کی دور کی کیٹوں کی

(٨٤٣٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْ جَاوَرْتُ بِحِرَاءَ شَهْرًا فَلَمَّا فَضَيْتُ جِوَارِیْ نَزَلْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِیْ فَنُوْدِیْتُ فَنَظُرْتُ أَمَامِیْ وَخَلْفِی الْوَادِیْ فَنُوْدِیْتُ فَنَظُرْتُ أَمَامِیْ وَخَلْفِی وَعَنْ شِمَالِیْ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، ثُمَّ نُودِیْتُ فَنَظُرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، ثُمَّ نُودِیْتُ فَنَظُرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، ثُمَّ نُودِیْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِیْ فَاِذَا هُو عَلَی نُودِیْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِیْ فَاذَا هُو عَلَی الْهَوَاءِ (وَفِیْ رِوَایَةِ: فَإِذَا هُو عَلَی الْعَرْشِ فِی الْهَوَاءِ (وَفِیْ رِوَایَةِ: فَإِذَا هُو عَلَی الْعَرْشِ فِی الْهَوَاءِ (وَفِیْ رِوَایَةِ: فَإِذَا هُو عَلَی الْعَرْشِ فِی الْهَوَاءِ (وَفِیْ رِوَایَةِ: فَإِذَا هُو عَلَی قَاعَدُ عَلَی عَرْشِ بَیْنَ السَّمَاءِ وَالْا رُضِ) فَا خَذَتْ نِیْ وَجُفَةٌ شَدِیْدَةٌ فَا تَیْتُ حَدَیْجَةً فَا نَدْنَلُ اللّٰهُ عَزْ وَجَلَّ ﴿ فِیَا أَیْهَا الْمُدَّثَرُ قُمْ فَا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلً ﴿ فِیَا أَیْهَا الْمُدَّثَرُ قُمْ فَا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلً ﴿ فِیَا أَیْهَا الْمُدَّثَرُ قُمْ فَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلً ﴿ فَیَا أَیْهَا الْمُدَّثُرُ قُمْ

﴿ مَنْ الْمَالِمَ الْمَالِمُ اللَّهِ وَرَبَّكَ فَكَبّْرُ وَثِيَابَكَ فَطَهْرُ ﴾ (مسند فَأَ نُذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبّْرُ وَثِيَابَكَ فَطَهْرُ ﴾ (الله والله فَطَهْرُ الله والله فَطَهْرُ الله والله فَطَهْرُ الله والله فَطَهْرُ الله والله وا

فواند: سبجہوراہل علم کے نزدیک پہلی وی ﴿ إِقُوا بِالسّمِ رَبّتَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ والى آيات بى ہيں،سيدنا جابر بن عبدالله بن الله فالله علم کے نزدیک پہلی وی ﴿ إِقُولَ بِالسّمِ رَبّتَ اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِنْ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِنْ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ ال

(١٤٣٤) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) يَقُولُ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ سَمِعٌ رَسُولَ اللّٰهِ وَقَلَىٰ يَقُولُ: ((ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْیُ عَنِی فَتْرَةً فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِی سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ السَّمَاءِ، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِی سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ السَّمَاءِ، فَإِذَا الْمَلَكُ فَرَفَعْتُ بَصَرِی قِبَلَ السَّمَاءِ، فَإِذَا الْمَلَكُ اللّٰهِ مَاءً نِنِی بِحِرَاءِ، الْآنَ قَاعِدٌ عَلَی اللّٰهِ فَعُرْشِتُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجُرِثْتُ كُرْسِی بَیْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجُرِثْتُ كُرُسِی بَیْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجُرِثْتُ مَنْ فَاعِدٌ عَلَی مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجُرِثْتُ فَعَمْ فَا نَذِنْ وَرَبَّكَ فَكَبُرُ وَمَا أَنْهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمُلُونِی وَمُلَونِی وَمُلُونِی وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾))، قَالَ أَوسَلَمَةَ: الرُّجْزُ الْأَوْقَانُ ثُمَّ حَمِی الْوَحْی وَسَلَمَةَ: الرُّجْزُ الْأَوْقَانُ ثُمَّ حَمِی الْوَحْی وَمُنَا اللّٰهُ عَرَّ وَرَبَّكَ فَکَبُرُ وَسَلَمَةَ: الرَّجْزُ الْأَوْقَانُ ثُمَّ حَمِی الْوَحْی وَمُونِی الْوَحْی وَمُونِی الْوَحْی الْوَحْدُ وَالْوَالِی اللّٰهُ عَرَبُونِی الْوَحْدُ وَالْوَالِولَ اللّهُ عَرَبُونِی الْوَحْی الْوَحْدُ الْاللّٰهُ عَلَالًا اللّٰهُ عَرَبُونِ اللّٰهُ عَرْ وَلَوْلُونِی الْوَحْدُونُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ عَرْ وَلَولَ اللّٰهُ عَرْقُونِی الْوَحْدُ اللّٰهُ عَرْ وَلَولَ اللّٰهُ عَرْقُونِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الْولِي اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَالُونِی اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُ اللّٰهُ الْمُؤْمِدُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُؤْمِدُ اللّٰهُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُؤْمِدُونَ اللّٰهُ الْمُؤْمِدُونَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللْمُؤْمِدُونَ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الْمُؤْمِدُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّ

بَعْدُ وَتَتَابَعَ ل (مسند احمد: ١٤٥٣٧)

# ﴿ مِنْ الْمُلْكِينِ عَلَى اللَّهِ الْمُورِ اللَّهِ الْمُورِ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَهُ وَاللَّهُ اللَّا لَا اللَّالَّ

تنبیہ: سات قراءتوں سے کیا مراد ہے؟

اگر چدامت کی مصلحت ومنفعت کی خاطر سیدنا عثان ہوائٹو کے دور میں ہی قراءات کا بیسلسلہ ختم ہو گیا تھا، کیکن ان قراءات کی حقیقت کیاتھی ، درج بحث ہے سیجھنے کی کوشش کرتے ہیں :

پوری بحث: حافظ ابن جمر مرافعہ نے "سَبْعَهُ أَ حُرُفِ" کی تشریح میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں اور ان پروارد ہونے والے اعتراضات واشکالات کی تردید بھی ہے، پھر ترجے دیتے ہوئے امام ابن قتیبہ اور امام ابوالفضل رازی کے اقوال نقل کیے ہیں اور کہا کہ امام رازی نے امام ابن قتیبہ ہی کی بات کو مزید نکھار کر پیش کیا ہے، ہم طوالت کے ڈرسے صرف رائح قول کا ذکر کرتے ہیں، جے حافظ ابن جمر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے، امام ابن قتیبہ اور امام رازی کے نزدیک مدیث میں حروف کے اختلاف سے مراد قراءت کی سات نوعیت میں حروف کے اختلاف سے مراد قراءت کی سات نوعیت میں، چنانچہ قراء تیں اگر چہ سات سے زائد ہیں، لیکن ان قراء توں میں جواختلا فات پائے جاتے ہیں، وہ سات اقسام میں مخصر ہیں:

- (۱) اساء کا اختلاف: جس میں واحد، تثنیه، جمع اور تذکیر و تا نیٹ دونوں کا اختلاف داخل ہے، مثلا: ایک قراء ت میں ہے: ﴿ تَنَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ ﴾ اور دوسری میں ہے: ﴿ تَنَّتُ كَلِمَاتُ رَبَّكَ ﴾ ۔
- (۲) افعال کا اختلاف کہ کی قراءت میں صیغہ ماضی ہو، کسی میں مضارع اور کسی میں امر، جیسے ایک قراءت کے مطابق ﴿ رَبَّنَا بِعِدُ بَیْنَ اَسْفَادِ نَا ﴾ ہے۔ (مثال میں ایک قراءت میں باب مفاعلہ ہے اور دوسری میں تفعیل ہے)
- (٣) وجوه اعراب میں اختلاف: جس میں حرکات وسکنات مختلف قراءتوں میں مختلف ہوں، مثلا: ﴿ وَلَا يُسفَسارٌ كَاتِبٌ ﴾ اور ﴿ وَلَا يُسفَدُ وَ الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ﴾ ووسری قراءت میں ہے: ﴿ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ ﴾ .
- (٣) الفاظ كى كى بيش ميں اختلاف: ايك قراءت ميں كوئى لفظ كم اور دوسرى ميں زيادہ ہو، مثلا: ايك قراءت ميں ﴿ وَمَا خَلَقَ ﴾ جاور دوسرى ميں ﴿ وَالذَّ كَرِ وَاللَّهُ مُن ﴾ ج، يعنى مؤخر الذكر ميں لفظ ﴿ وَمَا خَلَقَ ﴾ م
- (۵) تقديم وتا خير كا اختلاف: ايك قراءت مي كوئى لفظ مقدم اور دوسرى مين مؤخر مو، مثلا ﴿ وَ جَاءَ تُ سَكْرَةُ الْمَوْتِ إِللَّهُ وَتِ إِللَّهُ وَتِ ﴾ \_ الْمَوْتِ ﴾ \_ الْمَوْتِ إِللَّهُ وَتِ إِللَّهُ وَتِ إِللَّهُ وَتِ إِللَّهُ وَتِ ﴾ \_
- (٢) بدلیت کا اختلاف: ایک قراءت میں ایک لفظ اور دوسری میں اس کی جگه دوسرالفظ ہو، مثلا: ﴿ نُنْشِزُهَا ﴾ اور ﴿ نَنْشُرُهَا ﴾ ، ﴿ نَنْشُرُهَا ﴾ ، ﴿ فَتَبَيَّنُوا ﴾ اور ﴿ فَتَعَبَّدُوا ﴾ ۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### الإدار منظالة المنظرة الله الإدار الإدار الإدار الإدارة ال (۷) لېجوں كا ختلاف: جس ميں تفعيم، ترقيق، اماله، قصر، مد، جمزه، اظهار اور ادغام وغيره كے اختلاف شامل ہيں۔ امام ما لک اور قاضی با قلانی بھی اس سے متفق ہیں، واللہ اعلم، مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو فتح الباری: ۹/۳۳/۹\_ امام الباني برالله كمت بين: اس حديث اوراس ك شوابر معلوم مواكه "سبعة احرف" مراوسات لغات ہیں،جن کی مدد سے ایک لفظ یا ایک کلمہ کوسات لغات میں بیان کیا جاسکتا ہے، ان لغات میں الفاظ مختلف ہوتے ہیں اور معانی متحد-امام طبری نے اپنی تفییر کے مقدمہ میں اس کی کافی وشافی وضاحت کی ہے اور یہ بھی ثابت کیا کہ (سیدنا عثان بڑائٹوز ك عبديل ) بورى امت ايك لغت برمتحد موكى اور باقى جه كوترك كرديا اور ايما كرنے سے قرآن مجيد كے كى حصه ميں کوئی تنخ یا نقصان نہیں ہوا۔ آج قرآن مجید قراءت کے جس انداز پرمشمل ہے، یہ وہی ہے جس پرسیدنا عثان زائٹؤ نے لوگول کوجع کیا تھا، بہرحال انھوں نے بڑاعمدہ، یائیدار اورمفید کلام کی ہے، اس کا مراجعہ کرتا جا ہے۔ (صححہ: ۲۵۸۱) اس بحث کو ذہن نشین کر کے درج ذیل احادیث کا مطالعہ کریں۔

(٨٤٣٥) - عَن أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ سيدنا ابو بكره وَثِالتَهُ بيان كرت بي جريل مَالِئل في كها: احتمدا قرآن مجید ایک قراء ت کے مطابق پڑھو۔ ایک روایت میں ے: نبی کریم مطابق آنے فرایا: "جبریل اور میکائیل میرے یاں آئے، جریل نے مجھ ہے کہا: قرآن مجید کوایک قراء ت ر پڑھو، لیکن میکائیل نے آپ مشکر آنے سے کہا: زیادہ مخبائش کا سوال کریں، پس آپ مضائل نے زیادہ مخائش کی درخواست کی ، تو جبریل نے کہا: دو قراء توں پر پڑھ لو، لیکن میکائیل نے چرکہا: اور زیادہ مطالبہ کرو، پس آپ مطاب نے مزید مخاتش کا مطالبه کیا، بیماں تک کہ سات قراء ات تک پہنچ مگئے، اور پھر انھوں نے کہا: ہر قراءت شافی اور کافی ہے، جبکہ تک تم عذاب والی آیت کو رخمت والی آیت کے ساتھ اور رحمت والی آیت کو عذاب والی آیت کے ساتھ ختم نہ کر، بیقراءت کا معاملہ ایبا بی ب، جي بيالفاظ بين: تَعَالَ اور أَ قُبِل ، هَدُمَّ اور إِذْهَبْ اور أسرع اور إعجل ـ

السَّلام قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! اقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى حَـرْفِ (وَفِيْ لَفُظِ: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَتَانِيْ جبريلُ وَمِيكَاثِيلُ، فَقَالَ جِبرِيلُ: إقْرَا الْقُرْآنَ عَلْي حَرْفٍ) قَالَ مِيكَانِيلُ عَلَيْهِ السَّلام: اسْتَزِدْهُ فَاسْتَزَادَهُ، قَالَ: اقْرَأْهُ عَلَى حَرْفَيْن، قَالَ مِيكَائِيلُ: اسْتَزِدْهُ فَاسْتَزَادَهُ حَتُّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، قَالَ: كُلُّ شَافِ كَافٍ مَا لَمْ تَخْتِمْ آيَةً عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ أَوْ آيَةً رَحْمَةٍ بِعَدَابِ نَحْوَ قَوْلِكَ تَعَالَ وَأَ قُبِلْ وَهَـلُـم وَاذْهَب وَأَسْرِغ وَاعْجَل ـ (مسند احمد: ۲۰۷۸۸)

<sup>(</sup>٨٤٣٥) تـخـريـج: صـحيـح لغيره دون قوله في آخره "نحو قولك: تعال، واقبل، وهلم ....الخ"، وهذا اسناد ضعیف لضعف علی بن زید بن جدعان (انظر: ۲۰۵۱۶)

المراج ا

سدنا الى بن كعب زائن سے مروى ہے، وہ كہتے ہيں: ميں نے ایک آیت پڑھی اورسیدنا ابن مسعود وخائشو نے بھی آیت پڑھی، لیکن ان کی آیت میری آیت سے مخلف تھی، پس میں نبی كريم مُضَالَيْن ك ياس آيا اوركها: كيا آب في محص فلال فلال آیت اس طرح نہیں بر حالی تھی؟ آپ مطاق آنے فرمایا: " کیوں نہیں۔" سیدنا ابن مسعود والٹنظ نے کہا: کیا آپ نے مجصے يه ايسے اليے نيس بر هائي تقي؟ آب مين تائي نے فرمايا: "تم دونوں نے درست بردھا ہے۔ "میں (الی) نے کہا: دونوں کس طرح درست ہو سکتے ہیں؟ آپ مطاق آنے میرے سنے پر ہاتھ مارا اور فرمایا: "اے الی! مجھے قرآن بڑھایا گیا اور کہا گیا كەلىك يادوقراءتول ير؟ جوفرشتەمىرے ساتھ تھا، ال نے كہا: دو قراءتوں یر، میں نے کہا: دو قراءتوں بر لیکن اس نے چر کہا: دوقراءتوں یریا تین یر؟ جوفرشتہ میرے پاس تھا،اس نے کہا: تین قراءتوں یر، میں نے کہا: تین قراءتوں یر، حی کہ سات قراءتوں تک پہنچ گئے، ہرایک تسلی بخش اور کفایت کرنے والى ب، الرَّم كهو غَفُورًا رَحِيمًا ، يا كهوسَمِيعًا عَلِيمًا ، يا كهوعَلِيمًا سَمِيعًا، پس الله تعالى توايي عبار" ايك روایت میں ہے: جب آپ مضائر آ نے میرے سینہ یر مارا اور فرمایا: "اے اللہ! الی سے شک دور کر دے۔" الی کہتے ہیں:

(٨٤٣٦) ـ عَنْ عَـمْسرِو بْسنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى قَالَ: ((نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ اَحْرُفِ، عَلَى اَى حَرْفِ قَرَاتُمْ فَقْدَ اَصَبْتُمْ، فَلا تَـمَارَوْا فِيْهِ فَاِنَّ الْمِرَاءَ فِيْهِ كُفْرٌ ـ)) (مسند احمد: ١٧٩٧٢)

(٨٤٣٧) ـ عَنْ أَبِيَّ بْنِ كَعْبِ وَ اللَّهُ قَالَ: قَـرَأْتُ آيَةً وَقَـرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ خِلَافَهَا (جَاءَ فِي روَايَةِ: وَقَرأً رَجَلٌ خِلافَهَا) فَأَ تَبْتُ النَّبِيِّ إِنَّ اللَّهِ فَقُلْتُ: أَلَمْ تُقُر ثُنِي آيَةَ كَذَا وَكَذَا؟ فَالَ: ((بَلى-))، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَلَمْ نُقُر ثَنِيهَا كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: ((بَلْي، كِلاكُمَا مُحْسِنٌ مُجْمِلٌ .)) قَسالَ: فَقُلْتُ لَهُ، أَسْضَرَبَ صَدْدِى فَقَالَ: ((يَا أَبَيُّ بْنَ كَعْبِ! إنِّي أُقُرِثْتُ الْقُرْآنَ ، فَقِيلَ لِي: عَلَى حَرْفِ أَوْ عَلَى حَرْفَيْنِ، قَالَ: فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي أَعِي: عَلَى حَرْفَيْن ، فَقُلْتُ: عَلَى حَرْفَيْن ، فَقَالَ: عَلَى حَرْفَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ، فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِي: عَلَى ثَلاثَةٍ، فَقُلْتُ: عَلَى ثَلاثَةٍ . حَتْى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفِ، لَيْسَ مِنْهَا إِلَا شَافِ كَافِ إِنْ قُلْتَ: غَفُورًا رَحِيمًا أَوْ فُلْتَ: سَمِيعًا عَلِيمًا أَوْ عَلِيمًا سَمِيعًا فَاللَّهُ كَلْلِكَ، مَا لَمْ تَخْتِمْ آيَةَ عَذَابِ بِرَحْمَةٍ أَوْ آيةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ )) (زَادَ فِي رِوَايَةٍ بَعْدَ قَـوْلِـه: فَنضَرَبَ فِي صَدْرِي): ثُمَّ قَالَ:

<sup>(</sup>٨٤٣٦) تخريج: اسناده صحيح (انظر: ١٧٨١٩)

<sup>(</sup>٨٤٣٧) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه ابوداود: ١٤٧٧ (انظر: ٢١١٤٩)

### المورية المراجع والمراجع والمراجع المراجع المراجع والمراجع المراجع والمراجع المراجع والمراجع المراجع المراجع والمراجع و

میں بیدنہ سے شرابور ہوگیا اور میرا پیٹ خوف سے بھر ہوگیا۔ نبی

کریم مطبع اللہ نے فرمایا: "اے ابی! دو فرشتے میرے پاس

آئے، ان میں سے ایک نے کہا: ایک قراءت پر قرآن پڑھو،
دوسرے نے کہا: زیادہ کردو، میں نے بھی کہا: زیادہ کردو، اس
نے کہا چار قراء توں پر پڑھ لو، دوسرے نے کہا: اور زیادہ کردو،
میں نے بھی کہا: میرے لئے اور اضافہ کرو، اس نے کہا: پانچ
قراء توں پر پڑھ لو، دوسرے نے کہا: "اور زیادہ کردو۔ میں
نے بھی کہا: اور زیادہ کردو۔ چھ قراء توں پر پڑھ لو، دوسرے نے
کہا: اور اضافہ کردو، اسنے کہا: سات قراء توں پر پڑھ لو، دوسرے نے
کہا: اور اضافہ کردو، اسنے کہا: سات قراء توں پر پڑھ لو، دوسرے نے
کہا: اور اضافہ کردو، اسنے کہا: سات قراء توں پر پڑھ لو،

((السلّهُ مَّ أَذْهِبُ عَنْ أَبِى الشَّكَ .))، فَهِ ضَبُ عَرَقًا وَامْتَلاَ جَوْفِي فَرَقًا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: ((يَا أُبِي إِنَّ مَلَكَيْنِ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: ((يَا أُبِي إِنَّ مَلَكَيْنِ أَتَيَانِي، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْرَأْ عَلَى حَرْفِ، فَقَالَ الْآخَرُ: زِدْهُ، فَقُلْتُ: فَقَالَ الْآخَرُ: زِدْهُ، فَقُلْتُ: فَقَالَ الْآخَرُ: زِدْهُ، فَقُلْتُ: زِدْنِي، فَقَالَ الْآخَرُ: زِدْهُ، قُلْتُ: زِدْنِي، قَالَ: اقْرَأْ عَلَى أَرْبَعَةِ قَالَ الْآخَرُ: زِدْهُ، قُلْتُ: زِدْنِي، قَالَ الْآخَرُ: زِدْهُ، قُلْتُ الْرَاعَةِ مَالَ الْآخَرُ: زِدْهُ، قُلْتَ أَعْلَى الْآخَرُ: زِدْهُ، قُلْتُ الْآخَرُ: زِدْهُ، قُلْتُ الْآغَرُ: أَعْلَى سَبّقٍ، قَالَ الْآخَرُ: زِدْهُ، قَالَ: اقْرَأْ عَلَى سِنّةٍ، قَالَ الْآخَرُ: إِدْهُ، قَالَ: اقْرَأْ عَلَى سَبْعَةِ أَنْ الْآلَانَ مَرُ أَعْلَى سَبْعَةِ أَوْرُفِ: )) (مسند احمد: ١٤٤ ٢١٤)

#### فوافد: ..... يدوفر شة جريل مَالِنه اورميا مُل مَالِنها تقر

(٨٤٣٨) ـ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ ال

سیدنا حذیفہ زائین سے مروی ہے کہ نبی کریم مضافی آنے فرمایا:
"میں اججار المراء جگہ پر حضرت جبریل مَالِینا سے ملا اور میں نے
کہا: اے جبریل! میں اُئی امت کی طرف پیفیبر بنا کر بھیجا
گیاہوں، جس میں مرد، عورتیں، غلام، لونڈیاں اور انتہائی
بوڑھے لوگ بھی ہیں، جضوں نے بھی کوئی تحریر نہیں پڑھی،
انہوں نے کہا: قرآن مجید سات قراء توں پر نازل کیا گیا ہے۔"

فوافد: ..... أتى الي فخص كوكت بين، جوروايتي يرهنا لكهنانه جانتا مو-

(دوسری سند) نبی کریم منطقی آخ انجار المراء مقام پر جریل مَالیناه سے ملے، حضرت جریل مَالیناه نے کہا: آپ کی امت سات

(٨٤٣٨م) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَان) قَالَ: لَـقِـىَ النَّبِى ﷺ جِبْرِيلُ ﷺ وَهُوَ عِنْدَ

(٨٤٣٨) تخريج: صحيح لغيره - أخرجه البزار: ٢٩٠٨ (انظر: ٢٣٣٨٩)

(٨٤٣٨م) اسناده ضعيف، ابراهيم بن مهاجر ليس بذاك القوى، ولم يتابع عليه بهذا اللفظ (انظر:٣٣٢٧٣)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المراج ا

أُحْجَارِ الْمِرَاءِ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ يَقْرَءُ وْنَ القُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَمَنْ قَرَأَ مِنْهُمْ عَلَى حَرْفِ فَلْيَقْرَأُ كَمَا عَلِمَ وَلا يَرْجِعُ عَنْهُ، قَالَ أَبِي: وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: إِنَّا مِنْ أُمَّتِكَ النصَّعِيفَ فَمَنْ قَرَأً عَلَى حَرْفِ فَلا يَتَحَوَّلُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ رَغْبَةً عَنْهُ ل مسند احمد: ۲۳۶۶۲)

(٨٤٣٩) عَنْ أَبِيُّ قَالَ: لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جبريلُ عُلِي عِنْدَ أَحْبَارِ الْمِرَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِجْبِرِيلَ عَلِيَّا: ((إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيِّنَ فِيهِمُ الشَّيْخُ الْعَاسِي وَالْعَجُوزَةُ الْكَبِيرَةُ وَالْغُلَامُ، قَالَ: فَمُرْهُمُ فَلْبَقْرَءُ وَا الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ.)) (مسند احمد: ۲۱۵۲۳)

(٨٤٤٠) عَنْ سَمُ رَحَةَ بْن جُندُب أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَالَ: ((نَرَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةَ أَحْرُف ) (مسند احمد: ٢٠٤٤) (٨٤٤١) ـ عَنْ أُمُّ آيُّونَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ أَحْرُ فِي أَيُّهَا قَرَأْتِ أَجْزَأُكِ.)) (مسند احمد: ۲۸۱۷۵)

قراء توں میں قرآن مجید برے علق ہے، جس کسی نے ایک قراءت پڑھ لی ہے، تو وہ این علم کے مطابق پڑھتا رہے اور اس سے رک نہ جائے۔ ابن مہدی کی روایت کے الفاظ سے ہں: جبریل مَلْیُلا نے کہا: بیٹک آپ کی امت میں کزورلوگ بھی ہیں، لہذا جوایک قراءت پر پڑھ لے، وہ اس سے بے رغبتی کرتے ہوئے دوسری قراءت کی طرف نہ جائے۔''

سدنا ابی بن کعب ذائشہ بان کرتے ہیں کہ نی کریم مشاکلی سے جریل مَالِنا کی احجاز الراء کے پاس ملاقات ہوئی، آپ مشاکلیا نے جریل مَالِناً ہے کہا: '' مجھے اتی امت کی طرف بھیجا گیا ہے، اس میں بہت بوڑ ھے خواتین وحضرات اور غلام بھی ہیں، انہوں نے کہا: چلو، آپ ان کو حکم دیں کہ وہ قرآن مجید کوسات قراءتوں پر تلاوت کرلیں۔''

سیدناسمرہ بن جندب وہائٹ بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مشکر کیا نے فرمایا: " قرآن مجید سات قراء توں کے مطابق نازل کیا گاے۔"

سدنام ابوب والله بان كرتى بي كه ني كريم مطاور في ان ہے فرمایا: " قرآن مجید سات قراء توں میں نازل ہوا ہے،تم ان میں سے جو بھی پڑھوگی، وہ تھے کفایت کرے گی۔''

(٨٤٤٢) عَنْ عُبَادَةَ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبِ قَالَ: سيدنا الى بن كعب فالمَّذ بيان كرت بي كه في كريم من الله الى

<sup>(</sup>٨٤٣٩) تخريج: صحيح \_ أخرجه الترمذى: ٢٩٤٤ (انظر: ٢١٢٠٤)

<sup>(</sup>٤٤٠) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ٢٠١٧٩)

<sup>(</sup>٨٤٤١) تخريج: صحيح لغيره \_ أخرجه الحميدي: ٣٤٠، وابن ابي شيبة: ١٠/ ٥١٥ (انظر: ٢٧٦٢٣) (٨٤٤٢) تمخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم ـ أخرجه ابن حبان: ٧٤٢، والطبراني في "الاوسط":

۲۲۶۸ (انظر: ۲۱۰۹۱)

## ( منظ الله البيكان عينيان – 8 ) و يكون ( 106 ) ( يكون الروارة أن كي كيفت ك ابواب كم و يكون المراب الموجي

فرمایا:'' قرآن مجید سات قراءتوں پر نازل کیا گیا ہے۔''

سیدنا عبدالله بن عباس والنه بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشک این نے فرمایا: "جریل مَالِنالانے مجھے ایک قراءت بر حالی، میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ قرائتیں زیادہ کی جائیں اور وہ زیادہ كرتے، يہاں تك كەمعاملەسات قراءتوں تك بننچ گيا۔ "امام زہری ہراللہ کہتے ہیں: یہ قراء توں کا یہ اختلاف حقیقت میں ایک ہی معاملے کے باریمیں ہے، اس سے طلال وحرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

سیدنا ابو ہررہ ونائش بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منتظ این فرمایا:" قرآن مجدسات قراءتول براتارا گیاہے، جیسے عَلِیْما حَكِيمًا كَي بَهِائَ غَفُورًا رَحِيمًا يزهنا." قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : ((أَنْسَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ ) (مسند احمد: ٢١٤٠٧) (٨٤٤٣) ـ عَن رَسُوْلِ اللَّهِ عِنْ قَالَ: ((أَ قُرَأُ نِي جِبْرِيلُ عَلِي عَلَى حَرْفٍ، فَرَاجَعْتُمهُ فَلَمْ أَزَلُ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ـ )) قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَإِنَّمَا هٰذِهِ الْآحْرُفِ فِي الْآمْرِ الْـوَاحِـدِ وَلَيْـسَ يَـخْتَلِفُ فِي حَلال وَلا حَرَامِ (مسند احمد: ۲۳۷٥)

(٨٤٤٤) ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْفُرُالَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ آحْرُ فِ عَلِيهُا حَكِيمًا غَفُورًا رَحِيمًا -))، وَفِي رِوَايَةِ: ((عَلِيمٌ حَكِيمٌ عَفُورٌ رَحِيمٌ )) (مسند احمد: ۸۳۷۲)

ایک روایت میں ہیں: عَلِیمٌ حَجِیمٌ کی بجائے عَفُورٌ رَحِیمٌ پر صال،

بَابُ آخِرِ مَا نَزَلَ مِنْ سُورِ الْقُرْآن وَآيَاتِهِ اس كابيان كه قرآن كى سورتول اورآيات ميس سے كون ساحصه آخر ميس نازل موا

(٨٤٤٥) عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: آخِرُ سُورَةِ نَزَلَتْ سيدنا براء زَنْ اللهُ عَدِي مِ، وه كمت بين: كامل سورت جو عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ كَامِلَةً بَرَاءَةً، وَآخِرُ آية آخرين بي ريم النَّبِيِّ إلى الله ولي ووسورة براءت باور نَوزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النَّسَاءِ ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ ﴾ سب سے آخریں نازل ہونے والی آیت سورہ ناء کی آخری آیت ﴿ یَسْتُفُتُونَكَ ... ﴾ ہے۔

إلى آخِرهَا۔ (مسند احمد: ١٨٨٤)

<sup>(</sup>٨٤٤٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٢١٩، ٤٩٩١، ومسلم: ٨١٩ (انظر: ٢٣٧٥)

<sup>(</sup>٤٤٤) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار": ٣١٠١ (انظر: ٨٣٩٠)

الكور المنظم ا

(٨٤٤٦) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ قَالَ دَخَلْتُ خَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: هَلْ تَقُرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ؟ فَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: هَلْ تَقُرأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ، قَالَتْ فَإِنَّهَا آخِرُ سُورَةِ لَمُ نَعَمْ، قَالَتْ فَإِنَّهَا آخِرُ سُورَةِ مُورَةٍ مُنَا فَاسَتَحِلُوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَرَامٍ، فَاسْتَحِلُوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَرَامٍ، فَاسْتَحِلُوهُ وَسَأَ لُتُهَا عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَالَتْ الْقُرْآنُ ومسند احمد: ٢٦٠٦٣) فَفَالَتْ: الْقُرْآنُ ومسند احمد: ٢٦٠٦٣) قَالَ عَمْرُ فَعَلَيْ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ عَمْرُ فَعَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

١-٠مد: ٢٤٦)

سیدنا جبیر بن نفیر کہتے ہیں: میں سیدہ عائشہ رہی گئے کے پاس گیا،
انہوں نے مجھ سے کہا: کیا تم سورہ ما کدہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا:
جی ہاں، انھوں نے کہا: یہ نازل ہونے والی آخری سورت ہے، لہذا اس میں جو حلال پاؤ، اسے حلال سمجھو اور جس چیز کو اس میں حرام پاؤ، اسے حرام سمجھو۔ پھر میں نے ان سے نبی کریم مشیق کے اخلاق کے بارے میں پوچھا، انھوں نے کہا:
آپ کا اخلاق قرآن مجیدتھا۔

سعید بن میتب سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: سیدنا عمر زمالتون نے کہا: قرآن مجید کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت سود والی ہے، لیکن ہوا یوں کہ نبی کریم مضار آیا کی وفات ہوگئ اور آپ مضار آیا نے ابھی تک اس کی تغییر نہیں کی تھی، پس سود کو بھی چھوڑ دو۔ بھی چھوڑ دو۔

فوائد: ..... قرآن کے آخریس نازل ہونے والے جھے کے بارے میں مزیدروایات: سیدنا ابی بن کعب رُخاتُونُ مَان کیا کہ سب سے آخرین مور اور آتو ہو گا قب کہ اُنے کہ دَسُول .... کا نازل ہوئی، ملاحظہ ہو صدیث نبر (۸۲۲۸)، کیکن بیصدیث ضعیف ہے۔

سيدنا عبدالله بن عباس العلم النحوات النحورية نَزَلَتْ ﴿إِذَا جَاءَ نَصُو اللهِ وَالْفَتُحُ ﴾ ....سب سة تخر مين سورة نفرنازل موئى \_ (صحح مسلم: ٥٣٣٩)

سیکل چار پانچ روایات ہیں، ان میں جمع تطبیق کی صورت کیا ہے؟ جبکہ حافظ سیوطی نے "الا تقان فی علوم القرآن" میں اس قتم کے گئ آٹار ذکر نے کے بعد کہا: ان اقوال کے ساتھ ساتھ اس آیت ﴿ اَلْیَدُو مَرَ اَکُمَدُ لَتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ ﴾ کا مستہ بھی اشکال والا ہے، کیونکہ یہ آیت ججۃ الوداع کے موقع پر عرفہ میں نازل ہوئی، اس کا ظاہری مفہوم یہی ہے کہ اس سے پہلے تمام فرائض اور احکام کی تحمیل ہو چکی تھی، .....، حالانکہ یہ بھی ٹابت ہے کہ سود، قرض اور کلالہ والی آیت اس کے بعد نازل ہوئیں۔ قاضی ابو بکر نے "الانتصار" میں کہا: یہ اتوال ہیں، مرفوع احادیث نہیں ہیں، ہرصحالی نے اجتہاد اور ظن بعد نازل ہوئیں۔ قاضی ابو بکر نے "الانتصار" میں کہا: یہ اتوال ہیں، مرفوع احادیث نہیں ہیں، ہرصحالی نے اجتہاد اور ظن

<sup>(</sup>٨٤٤٦) تخريج: اسناده صحيح - أخرجه مسلم: ١٢٣٣ بلفظ: فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِثِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَتْ أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ عَلَى كَانَ الْقُرْآنَ - في حديث طويل (انظ: ٢٥٥٤٧)

<sup>(</sup>۸٤٤٧) تخریج: حسن ۔ أخر جه ابن ماجه: ۲۲۷۱ (انظر: ۲٤٦) کتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

(منظ الخراج بنباغ – 8) مجال (108) (108) (خوار آن ك كيفت ك ابواب راج المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المحال الم

بَابُ مُعَارَضَةِ جِبُويُلَ وَالنَّبِيِّ ﷺ لِلْقُرُ آنِ بَي كُريم طِنْفَائِينَ أورسيدنا جَرِيل كا قرآن مجيد كا دوركرنے كابيان

> (۸٤٤٨) تخریج: أخرجه البخاری: ۲، ۳۲۲۰، ۳۵۵۵، ومسلم: ۲۳۰۸ (انظر: ۲۰٤۲) (۸٤٤٩) تخریج: صحیح ـ أخرجه البزار: ۲٦۸۳، والحاكم: ۲/ ۲۳۰ (انظر: ۲٤۹٤)

بعض نخوں میں "اِلّا" نہیں ہے اور ترجمہ ای لحاظ ہے کیا گیا ہے۔
 کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المراكز المرا

بِعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى جَبْرَائِيلَ كُلَّ عَام مَرَّةً ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبضَ فِيهِ غَرَضَهُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْن، وَكَانَتْ آخِرَ الْقِرَاءَةِ نَ اءَ أُعَدُ اللَّهِ ورسند احمد: ٢٤٩٤)

نے کہا نہیں، نبی کریم مشی اللہ جریل عَالِيلا ير برسال قرآن مجيد پین کرتے تھے، لیکن جس سال آپ مشکرانی فوت ہوئے، آب مِشْ عَنِيم نے ان برقرآن مجید دو بار پیش کیا اور آخری قرات سدنا عبدالله ناتنيز كيهي

فوائد: ..... اس میں سیدنا عبدالله بن مسعود رنالته کی منقبت کا بھی بیان ہے، کیونکہ ان کی قراءت اِس آخری روراور پیشی کےمطابق تھی۔

> (٨٤٤٩م) ـ (وَمِنْ طَرِيْسَ ثَانَ) عَنْ أَبِي المُبْيَانَ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: أَيُّ الْقِرَاثَتَيْنِ نَهُدُّونَ أَوَّلَ؟ قَالُوا: قِرَائَةُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: لا بَلْ هِيَ الْمَاخِرَةُ كَانَ يُعْرَضُ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَامِ مَرَّةً، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبضَ فِيهِ عُرضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنٍ، فَشَهِدَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَعَلِمَ مَا نُسِخَ مِنْهُ وَمَا رُزُل (مسنداحمد: ٣٤٢٢)

(٨٤٥٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ

يَعْرِضُ (يَعْنِيْ: جِبْرِيْلُ) عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْفُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيلِهِ عَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْن -

(اسند احمد: ۹۱۷۹)

( دوسری سند ) سیدنا عبد الله بن عباس مظفها نے کہا:تم دوقراء توں میں ہے کؤی قرات پہلی شار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: سدنا عبدالله فالنَّهُ وإلى قراءت؟ انصول نے کہا: بلکہ به آخری ے، ہرسال نی کریم مشکور پر ایک بار قرآن مجید پیش کیا جاتا تھا۔ جس سال آپ مشکوم نے وفات یائی، اس سال دو بار بیش کیا گیا،سیدنا عبدالله رضائفهٔ اس بیشی کے وقت حاضر تھے،سو انھوں نے جان لیا کہ قرآن مجید کا کونسا حصہ منسوخ ہوا اور کونسا تبدیل ہوا ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رہائش سے مروی ہے کہ جبریل مَلیس ہرسال نبی كريم مِضَيَّة برقرآن مجيد پيش كيا كرتے تھے،ليكن جس سال آب مطبع نے وفات یائی، اس سال انھوں نے دو بارپیش کیا تھا۔

> بَابُ جَوَازِ نَسُخ بَعُضِ الْقُرُآنِ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَٰلِكَ قرآن مجید کے سخ کا بیان

نْنِح: لغوي معنى: آلإزَ الَّهُ وَالنَّقْلُ (زائل كرنا بْقُل كرنا)

اصطلاحى تعريف: نسخُ حكم شرعىً متقدِّم بدليل شرعي متأخِّر عنه-

<sup>(</sup>٨٤٤٩م) تخريج اسناده صحيح على شرط الشيخين \_ أخرجه ابن ابي شيبة ١٠ / ٥٥٩ ، وابويعلى: ٢٥٦٢، والنسائي في "الكبري": ٢٩٩٤ (انظر: ٣٤٢٢)

## بعدوالی شری دلیل کی وجہ ہے پہلے والے شری تھم کوختم کر دینا۔

قرآن وحدیث میں کئی مسائل میں کننج کی کئی صورتیں موجود ہیں۔

(٨٤٥١) عَنْ ابْسِنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: عَلِي أَ قُضَانًا، وَأَبِي أَ لَهُ أَلَى كَها: سيدنا على فالنيز مم ميس سے ريادہ قضا وعدالت قْرَؤُنَا، وَإِنَّا لَنَدَعُ كَثِيرًا مِنْ لَحْنِ أَبِيِّ، وَأَبَىٌّ يَنقُولُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: آخَذْتُ مِنْ فَم رَسُول اللهِ عِلَيْ ) فَلَا أَدَعُهُ لِشَسَىءٍ ، وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَـقُـولُ: ﴿مَا نَـنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ زِشْلِهَا ﴾ ـ (مسند احمد: ( 7 1 2 . .

سیدنا عبدالله بن عباس وظافی سے مروی ہے کہ سیدنا عمر وہا تن نے کے ماہر ہیں اور سیدنا الی بھائنہ ہم میں سب سے زیادہ قراءت کے ماہر ہیں، لیکن ہم ان کی قراءت کی گئی آیات اس لیے جھوڑ دیتے ہیں (کہ وہ منسوخ ہوگئ ہیں)، وہ کہتے ہیں: میں نے بناير نبيس چهور ول كا، جبكه الله تعالى في فرمايا: ﴿مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِغَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ ..... 'جوآيت ہممنوخ کریں یا ترک کر دیں تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہں مااس کی مثل لے آتے ہیں۔''

فواند: سد بعض آیات منسوخ ہو چکی تھیں، لیکن سیدنا الی بن کعب زائن ان کے ننخ کے قائل نہیں تھے، ممکن ہے کہ ان کو سنخ پر دلالت کرنے والی احادیث نہ ملی ہوں، پھرسیدنا عمر رہائٹو نے اپنے حق میں ایک آیت بھی پیش کر دی کہ قرآن مجيد كالبعض حصه منسوخ موسكتا ہے۔قرآن مجيد ميں ننخ كى درج ذيل صورتيں ہيں: (1) قراءت كامنسوخ موجانا، لَكُن كُم كَا بِاتْي رَبِنَا، جِيرِ 'اَلشَّيْبُ وَالشَّيْبُ خَهُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُ مُوهُمَا الْبَنَّةَ نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - " (جب شخ اورشيخه لعني شادي شده مردوزن زناكري توانيس رجم كردو، يقطعي علم بادرالله كي طرف سے سزا ہ، الله تعالی سب کچھ جانے والے کمال حکمت والا ہے۔ ) (۲)۔ تلاوت کاباتی رہنا، کین حکم کاختم ہو جانا، جیسے ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِنْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ ﴾ (اوران لوكول يرجوروز \_ كى طاقت ركت بين مكين كافديد وينا) (٣) - قراءت اور حكم دونول كاختم موجانا، جيئ وصني وصني ورض عات معلُو مَاتِ يُحَرِّمْنَ " (وس باردوده پينا حرام کرتاہے)

پہلے دس دفعہ دودھ یینے ہے حرمت رضاعت ٹابت ہوتی تھی، پھران کو پانچ دفعہ دودھ پینے کے ساتھ منسوخ کر دیا گيا۔ (مسلم:۱۳۵۲)

(دوسرى سند) سيدنا عبد الله بن عباس وظافها كست بين: (٨٤٥١م) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) قَالَ:

<sup>(</sup>٥٤٥١) تخريج: أخرجه البخارى: ٤٨١ (انظر: ٢١٠٨٤)

<sup>(</sup>١ ٥٤٥م) تخريج: صحيح، وانظر الحديث بالطريق الاول

## الكالم المنظمة المنظمة

خَطَبَنَا عُمَرُ ﴿ اللَّهِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَفَالَ: عَلِيٍّ وَكُلِيُ أَفْضَانَا، وَأَبِيٍّ وَكُلِيرٍ أَقْرَوْنَا، وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أَبَيِّ شَيْنًا، وَإِنَّا أُبَيًّا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَشْيَاءَ، وَأَبَىٌّ يَقُولُ: لَا أَدَعُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله على ، وَقَدْ نَزَلَ بَعْدَ أَبِي كِتَابٌ ـ (مسند احمد: ۲۱٤۰۲)

سیدنا عمر ہولئیمذنے ہم سے خطاب کیا، جبکہ وہ منبر نبوی پرتشریف فر ما تھے، انھوں نے کہا: سیدناعلی ڈائنٹ ہم میں سب سے زیادہ قضا وعدل کے ماہر ہیں اور سیدنا الی زائنٹہ ہم میں سے سب سے زیادہ قراءت کے ماہر ہیں، کیکن ہم سیدنا الی بڑھی کی تلاوت كرده بعض آيات كو جھوڑ ديتے ہيں، بيشك سيدنا الى والنفذ نے نی کریم مطالع ہے یہ آیات نی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انھوں نے نبی کریم مشخ اللے اسے جو کچھ سنا ہے، وہ اس کونہیں چھوڑیں گے، حالانکہ سیدنا الی بن کعب زمائنہ کے بعد بھی قرآن مجید کا بعض حصه نازل ہوتا رہا (جس سے پہلے والا نازل شدہ بعض حصەمنسوخ ہوتا رہا)۔

**فواند**: ..... سیدنا الی زانشنز کے ساع کے بعد بھی قرآن مجید کا ایبا حصہ یا حکم نازل ہوا، جس نے ان کی سی ہوئی

بز کومنسوخ کر دیا تھا،کیکن ان کواس کاعلمنہیں تھا۔ بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الْـفَجْرَ وَتَرَكَ آيَةً ، فَجَاءَ أَبُيٌّ فَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نُسِخَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ أَوْ أُنسِيتَهَا؟ قَالَ: ((لا بَلْ أَنْسِيتُهَا.)) (مسند ١-حمد: ٢١٤٥٨)

﴿٨٤٥٢) عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ قَالَ: صَلَّى سيدنا الى بن كعب رَيْنَ عَد مروى ع، وه كمت بين بي کریم ﷺ نے ہمیں نماز فجریز هائی ادر قراءت کرتے کرتے وَ قَدْ فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ الكِآية جِهورُ دي، جب مِن آياتو نماز كا بَهم مجه ع جهوث كيا تھا، بہرحال جب آب مشكر فارغ موت تو ميں نے كہا: اے الله کے رسول! فلال آیت منسوخ ہوگئ ہے یا آپ جمول محے ہں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ' منہیں، بلکہ میں بھول گیا ہوں۔''

فواند: .... اس باب معلوم مواكر آن مجيد كى بعض آيات منسوخ موكئين تقى ، بعض صحابه كوان كے نشخ كا علم نہیں تھا، کین ہمیشہ علم کوعدم علم پرمقدم سمجھا جاتا ہے، یعنی جس کوزائد چیز کاعلم ہے،اس کی بات کوتر جیح دی جائے گا۔ بَابُ ذِكْرِ آيَاتٍ كَانَتْ فِي الْقُرْآنِ وَنُسِخَتْ ان آیات کا ذکر، جوقر آن مجید میں موجود تھیں، کیکن بعد میں منسوخ ہو گئیں

(٨٤٥٣) عَنْ أَبِيَّ بِنِ كَعْبِ قَالَ: كَمْ تَقْرَءُ وْنَ سيدنا الى بن كعب فالله عن أَبِي بي الهول في يوجها تم لوگ

<sup>(</sup>٨٤٥٢) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه ابن خزيمة: ١٦٤٧ (انظر: ٢١١٤)

<sup>(</sup>٨٤٥٣) تىخىرىيج: اسىنادە ضىعىف، لىضف يىزيىدبن ابى زياد الكوفى، وعاصم بن بهدلة، وان كان صدوقا، تقع له اوهام بسبب سوء حفظه (انظر: ٢١٢٠٦)

## المراج ال

سورهٔ احزاب کی کتنی آیات شار کرتے ہو؟ میں (زِرِّبن جیش)
نے کہا: کوئی چھہر ستر آیات، انھوں نے کہا: میں نے اس سورت کو نبی کریم منظے آیا کے پاس پڑھا تھا، یہ سورهٔ بقرہ جتنی تھی یااس ہے بھی لمی تھی اوراس میں رجم والی آیت بھی تھی۔
دوسری سند) زر کہتے ہیں: سیدنا الی بن کعب والی تیت بھی تھی۔
سے بوچھا: تم سورهٔ احزاب کی کتنی آیات پڑھتے ہو؟ میں نے کہا: تہر آیتیں، انھوں نے کہا: بس، میں نے اس سورت کو دیکھا تھا کہ یہ سورهٔ بقرہ کے برابرتھی، ہم نے اس میں یہ آیت بھی پڑھی تھی: 'اکشینٹ والشینٹ والشینٹ اِذا زَنیا فار جُمُوهُما النیتَ قَدَ کی اللهِ وَاللّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ۔" سب جب بوڑھا مرداور بوڑھی مورت (یعنی شادی شدہ مرداور مورت) زنا کریں تو انہیں رجم کر دو، یہ قطعی تھم ہے اور انلہ کی طرف سے کریں تو انہیں رجم کر دو، یہ قطعی تھم ہے اور انلہ کی طرف سے کریں تو انہیں رجم کر دو، یہ قطعی تھم ہے اور انلہ کی طرف سے کریں تو انہیں رجم کر دو، یہ قطعی تھم ہے اور انلہ کی طرف سے کریں تو انہیں رجم کر دو، یہ قطعی تھم ہے اور انلہ کی طرف سے کریں تو انہیں رجم کر دو، یہ قطعی تھم ہے اور انلہ کی طرف سے کریں تو انہیں رجم کر دو، یہ قطعی تھم ہے اور انلہ کی طرف سے کریں تو انہیں رجم کر دو، یہ قطعی تھم ہے اور انلہ کی طرف ہے۔ کریں تو انہیں رجم کر دو، یہ قطعی تھم ہے اور انلہ کی طرف ہے۔ کریں تو انہیں رجم کر دو، یہ قطعی تھم ہے اور انلہ کی طرف ہے۔ کی سے ایک اللہ تعالی جانے والے تھیت والل ہے۔)

کیر بن صلت کہتے ہیں: سیدنا ابن عاص بنائی اورسیدنا زید بن البت بنائی مصحف لکھتے تھے، جب وہ اس آیت پر پہنچ تو سیدنا زید بنائی مصحف لکھتے تھے، جب وہ اس آیت پر پہنچ تو سیدنا آپ بنائی نے کہا: میں نے نبی کریم مطابق آپ سا تھا، آپ مطابق آپ ہے سا تھا، آپ مطابق آپ ہے کہا: جب اِذَا زَنیکا فَارْ جُمُو هُما الْبَنَّةَ۔ "سیدنا عمر بنائی نے کہا: جب اِدا کہا: ہو ہے آیت نازل ہوئی تو میں نبی کریم مطابق آپ کے پاس آیا اور کہا: یہ آیت مجھے کھوا دیجے ،لیکن یوں محسوس ہوا کہ آپ مطابق نے نہیں آپ بہیں اس چیز کو ناپند کیا۔ پھر سیدنا عمر بنائی نے کہا: کیا آپ نہیں و کیمتے کہ جب بوڑھا آدمی شادی شدہ نہ ہوتو اس کوزنا کی وجہ و کیمتے کہ جب بوڑھا آدمی شادی شدہ نہ ہوتو اس کوزنا کی وجہ

سُورَةَ الْأَحْزَابِ؟ قَالَ: بِضْعًا وَسَبْعِينَ آيَةً، قَالَ: لِضْعًا وَسَبْعِينَ آيَةً، قَالَ: لِضُعًا وَسَبْعِينَ آيَةً، قَالَ: لَكُ فَيهَا آيَةً مِثْلُ الْبَقَرَمِةُ أَوْأَكْثَرَ مِنْهَا، وَإِنَّ فِيهَا آيَةً الرَّجْمِ - (مسند احمد: ٢١٥٢٥)

رَّمَ ٨٤٥٥م) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنْ زِرِّ قَالَ: قَالَ لِى أَبَى بَنْ كَعْبِ: كَأَيِّنْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْأَحْزَابِ أَوْ كَأَيِّنْ تَعُدُّهَا؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: ثَلاثًا وَسَبْعِينَ آيَةً، فَقَالَ: قَطُ لَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتُسَعَادِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلَقَدْ قَرَأُنَا فِيهَا ((اَلسَّبْحُ وَالشَّيْحَةُ إِذَا زَنَبَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِّنَ اللهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ -)) (مسنداحمد: ٢١٥٢٦)

(٨٤٥٤) عَنْ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: كَانَ ابْنُ الْعَسَانِ الْعَلْبِ يَكْتُبَانِ الْمَ الْبِي يَكْتُبَانِ الْمَ صَاحِفَ فَمَرُّوا عَلَى هٰذِهِ الْآيَةِ ، فَقَالَ زَيْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى هٰذِهِ الْآيَةِ ، فَقَالَ وَيُدُّذَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى يَفُولُ: هُالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَيَّةَ ﴾ فَقَالَ عُمَرُ: لَمَّا أَنْزِلَتْ هٰذِهِ أَتَمْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>۸٤٥٣م) اسناده ضعيف، عاصم بن بهدلة، وان كان صدوقا، له اوهام بسبب سوء حفظه، فلايحتم تفرده بمثل هذا المتن \_ أخرجه الحاكم: ٤/ ٣٥٩، والطيالسى: ٥٤٠، وابن حبان: ٤٤٨٥ (انظر: ٢١٢٠٧) (٨٤٥٤): رجال ثقات \_ أخرجه الدارمى: ٢٣٢٣، والنسائى فى "الكبرى": ٧١٤٥، والحاكم: ٤/ ٣٦٠ (انظر: ٢١٥٩)

الروارة الماليكون الماليك ے کوڑے مارے جاتے ہیں اور جب کوئی شادی شدہ نو جوان الشَّابِّ إِذَا زَنْي وَقَدْ أُخْصِنَ رُجمَ له (مسند زنا کر لے تو اس کورجم کیا جاتا ہے۔ احمد: ۲۱۹۳۲)

ف ان است المنسوخ آیت میں بوڑھے مرداور عورت کا ذکرا تفاقاً کیا گیا ہے، کیونکہ عام طور براس عمر کے لوگ شادی شدہ ہی ہوتے ہیں، وگر نہ رجم کی سزااس زانی کے لیے ہے، جوشادی شدہ ہو۔

(٨٤٥٥) عَسنْ عَسانِشَةَ زَوْج السَّبِسِيِّ ﷺ أم المونين سيده عائشه والله المان كرتى بين رجم كي آيت اور قَالَتْ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ آيَةُ الرَّحْم، وَرَضَعَاتُ برے آدی کے لئے دس دفعہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت الْكَبِيرِ عَشْرًا، فَكَانَتْ فِي وَرَقَةِ تَحْتَ سَرِير حَرْنِ والى آيت، يه آيات مير عَكَر مِن جاريائي كي فيج فِسى بَيْنِسى، فَلَمَّمَا اشْنَكَى رَسُولُ اللهِ عِلَيْ الكافذين يرى تَسِن، جب نبى كريم مِ النَّفَةَ إِيّار بوك اور ہم آپ کے ساتھ مشغول ہو گئے تو ہمارا ایک جانور اندر داخل ہوا اور وہ ورقبہ کھا گیا۔

تَشَاغَلْنَا بِأَمْرِهِ، وَدَخَلَتْ دُوَيْبَةٌ لَنَا فَأُكَلَتْهَا ـ (مسند احمد: ٢٦٨٤٧)

فواند: ....رضاعت کے بارے میں سیدہ عائشہ وٹاٹھیا ہے مروی حدیث درج ذیل ہے: سیدہ عائشہ وٹاٹھیا كَيْ بِين: كَانَ فِيهَا أَنْ زِلَ مِنْ الْقُرْآن عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتِ، فَتُوفِّنَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهَلَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآن . .... "اس بارے من جوقرآن من نازل کیا گیا وہ دس بارمقرر شدہ دودھ پیتا تھا، جوحرام کر دیتا تھا، پھران کو یانچ بار دودھ پینے سےمنسوخ کر دیا گیا، جب رسول الله مطاعية كى وفات موكى توان كوقر آن مجيدين يرهاجاتا بـــ "(صحيح مسلم: ٢٦٣٤)

اب رضاعت کا تھم یا نج و فعد دورھ پینے ہے ہی ثابت ہوگا،البتہ ان الفاظ کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے۔

﴿٨٤٥٦) عَنْ زِرِّ عَنْ أَبِي بن كَعْب قَالَ: "سينا الى بن كعب فالله عن مروى ب، وه كت بين بي أَسَالَ لِسَى رَسُولُ اللَّهِ عِنْهَا: ( (إِنَّ السَّلَهُ تَبَارَكَ ﴿ كَمِي سُنَعَالَىٰ فَي مُحْصَاكُم ويا ہے كه میں تھھ بر قرآن مجید کی تلاوت کروں۔'' پھر آپ منتے مینا نے مجه يرسوره بينه كي تلاوت كي: ﴿ لَهُ يَكُنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ وَالْمُشُرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ. رَسُولٌ مِنْ اللَّهِ يَتُلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً. فِيهَا كُتُبُّ قَيْمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْنِ مَا جَاء تُهُمُ الْبَيِّنَةُ. إِنَّ اللِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ.

﴿ لَهُ عَلَيْكَ . )) ، قَالَ: فَقَرَأَ عَلَى ﴿ لَمْ يَكُنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ البَيِّنَةُ- رَسُولٌ مِنْ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهِّرَةً-فِيهَا كُتُبُّ قَيِّمَةٌ وَمَا تَـفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاء تَهُم الْبَيَّنةُ.

(٨٤٥٤) اسناده ضعيف لتفرَّد محمد بن اسحاق، وفي متنه نكارة \_ أخرجه ابن ماجه: ١٩٤٤ (انظر: ٣٦٣١٦) (٨٤٥٦) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه الترمذي: ٣٧٩٣، ٣٨٩٨ (انظر: ٢١٢٠٣)

الركان الإلكون المنظمة المنظم غَيْرُ الْمُشْرِكَةِ وَلَا الْيَهُودِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ. وَمَنْ يَسفُعَلُ خَيْرًا فَلَنْ يُكُفِّرَكُ اللهِ شعبدراوي نَ كَها: كِمر آب السين في ال ك بعد مزيد آيات برهيس، پر اس آيت كى تلاوت كى: ﴿ لَوُ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَال لَسَأَلَ وَادِيًا ثَالِقًا وَلَا يَهُلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلَّا النَّوابُ ﴾ پرسورت كے باتى صے كے ذريع اس كى

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ ـ غَيْرُ الْمُشْرِكَةِ وَلَا الْيَهُ وِدِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ ـ وَمَنْ يَفْعَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ ﴾ قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ قَرَأَ آيَاتٍ بَعْدَهَا، ثُمَّ قَرَأَ ﴿لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَال لَسَأَلَ وَادِيًّا ثَالِثًا وَلا يَمْلُأ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ﴾ قَالَ: ثُمَّ خَتَمَهَا بِمَا يَقِيَ مِنْهَا ـ)) (مسند احمد: ٢١٥٢٢)

فواند: ..... اس سورت كى درج ذيل آيات كى تلاوت منسوخ موچكى ب: إنَّ اللَّدِنَ عِنْدَ اللَّهِ الْعَنِيفِيَّةُ. غَيْرُ الْمُشُرِكَةِ وَلَا الْيَهُودِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ. وَمَنْ يَفْعَلُ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ ... ... لَوْ أَنَّ لِابُن آدَمَ وَادِينُن مِنْ مَالِ لَسَأَ لَ وَادِيًا ثَالِقًا وَلَا يَمُلُا جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ

> (٨٤٥٦م) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلْمَا قَالَ: ((إِنَّ اللُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ يَا)، قَالَ: فَقَرَأَ ﴿لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴿ قَالَ: فَقَرَأَ فِيهَا: ﴿ وَلَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ سَأَ لَ وَادِيًا مِنْ مَالِ فَأَعْطِيَهُ لَسَأَلَ ثَانِيًا فَأُعْطِيهُ لَسَأَلَ ثَالِثًا، وَلا يَمْلا جَوْفَ ابْن آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، وَإِنَّ ذٰلِكَ الدِّينَ الْقَيِّمَ، عِنْدَاللهِ الْحَنِيفِيَّةُ غَيْرُ الْمُشْرِكَةِ وَلَا الْيَهُودِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ، وَمَنْ يَفْعَلْ خَيْرًا فَلَنْ يَكْفَرَهُ ﴾ قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ قَرَأَ آيَاتِ بَعْدَهَا ثُمَّ قَرَأً : ﴿ لَوْ أَنَّ لِلا بْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَال لَسَا لَلَ وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْن آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ﴾، قَالَ: ثُمَّ خَتَمَهَا بِمَا بَقِيَ مِنْهَا ـ (مسنداحمد: ٢١٥٢١)

(دوسری سند) سیدنا الی بن کعب وٹائنیز سے مروی ہے، وہ کہتے کہ میں تم پر قرآن مجید کی تلاوت کروں۔'' پھرآپ من اللہ اللہ اللہ سورهٔ بینه کی تلاوت کی اوراس میں بیآیات بھی پڑھیں: ﴿ وَلَـوُ أَنَّ ابْنَ آدَمَ سَأَلَ وَادِيًّا مِنْ مَالَ فَأَعْطِيهُ لَسَأَلَ ثَانِيًا فَأَعْطِيهُ لَسَأَلَ ثَالِعًا، وَلَا يَمُلَّا جَوُفَ ابُن آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ، وَيَتُوبُ اللُّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، وَإِنَّ ذَلِكَ اللِّينَ الْقَيِّمَ، عِنْدَ اللهِ الْعَنِيفِيَّةُ غَيْرُ الْمُشُرِكَةِ وَلَا الْيَهُ ودِيَّةِ وَلَا النَّهُ صَرَانِيَّةِ، وَمَن يَ فُعَلْ خَيْرًا فَلَنْيُكُفِّرَكُهُ شعبه راوى كمتم بين: فِرآب سُيْعَالِمْ فَ مريد آيات كى تلاوت كى اور پريآيت پڙهى: ﴿لَهُو أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالِ لَسَأَلَ وَادِيًّا ثَالِفًا، وَلَا يَمُلُّا جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَّابُ ﴾ پرآ كَ ورت ممل كر دی\_

# ( منظالا المنظر المنظر

(٨٤٥٧) - عَنْ أَبِى وَ الْقِدِ اللَّيْشِى قَالَ: كُنَّا نَا أَنْ لِلَهَ عَلَيْهِ فَيُحَدِّثُنَا، نَا أَنْ لِلَهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْم: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: إِنَّا أَنْ زَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ النَّكَاةِ، وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِ لَا حَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ ثَان، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَان لَا حَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ ثَان، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَان لَا حَبُ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ ثَان، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَان لَا حَبُ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ مَا ثَالِثٌ، وَلا يَمْلَأُ جَوْفَ أَنْ يَكُونُ الله عَلَى الْمِنْ آدَمَ إِلَا النَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ.) (مسند أحمد: ٢٢٢٥١)

فوائد: سس يه آيات بحى منسوخ بوگل بير - ( ٨٤٥٨) عَسَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: لَقَدْ كُنَّا نَقُ مُ كَنَّا نَقُ مُ أَعَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى: ﴿ لَوْ كَانَ لَقُدْ مُ أَعَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى: ﴿ لَوْ كَانَ لِابْسِنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ لَا بْتَغْمَى لِابْسِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ لَا بْتَغْمَى لِابْسِ آدَمَ وَلَا يَسْمَلُا بَطْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَا اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ ﴾ ـ الشَّرَابُ و مَنْ تَابَ ﴾ ـ الشَّرَابُ و مَنْ تَابَ ﴾ ـ ( مسند احمد: ١٩٤٩٥)

سیدنا زید بن ارقم بخانی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نی کریم مطاق کرتے ہے:
﴿ لَوْ كَانَ لِا بُنِ آ دَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَةٍ لاَ بُتَغٰی ﴿ لَوْ كَانَ لِا بُنِ آ دَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَةٍ لاَ بُتَغٰی اِلْمُونَ ابْنِ آ دَمَ إِلَّا التَّرَابُ وَلَيْ يَمْلُا بَطْنَ ابْنِ آ دَمَ إِلَّا التَّرَابُ وَيَابُ وَبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ تَابَ ﴾ اگرآ دم کے بیٹے کے پاس مونے اور چاندی کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیری طاش کرےگا، آدم کے بیٹے کا پیٹ صرف مٹی ہی مجرعتی ہے اور جواللہ تعالی کی طرف تو بہ کرتا ہے، الله تعالی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔'' کی طرف توبہ کرتا ہے، الله تعالی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔''

(۸٤٥٧) تـخـريـج: اسـنـاده ضعيف من اجل هشام بن سعد المدنى، يعتبر به فى المتابعات والشواهد ـ أخرجه الطبرانى فى "الكبير": ٣٣٠٠، والبيهقى فى "الشعب": ١٠٢٧٧ (انظر: ٢١٩٠٦) (٨٤٥٨) تخريج: اسناده صحيح \_ أخرجه الطبرانى فى "الكبير": ٥٠٣٢ (انظر: ١٩٢٨٠) الكور المنظمة المنظمة

"سیدنا عبد الله بن عباس فالنهاسے مروی ہے کہ ایک آدی، سیدنا عمر بن خطاب رہائند کے پاس آیا اور سوال کیا، آپ مجھی تواس کے سرکی جانب دیکھتے اور بھی اس کے یاؤں کی طرف د کھتے کہ اس پر تنگدی کی کوئی علامت بھی ہے، پھر سیدنا عمر رفائن نے کہا: تیرا کتنا مال ہے؟ اس نے کہا: حالیس اونث میں، سیدنا ابن عیاس والنو نے کہا: الله اور اس کے رسول نے ع فرايا: ﴿ لَوْ كَانَ لِابُنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَب لَا بُتَعْيِ الثَّالِيثَ، وَلَا يَهُلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ ﴾ ... "الرآدم ك بيٹے كى سونے كى دو وادياں مون، تو يہ تيسرى تلاش كرتا ہے، آدم کے بیٹے کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر کتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔' سیدنا عمر فائن نے کہا: یہ کیا ہے؟ میں نے کہا: جی سیدنا الى فالنيز نے مجھے اسى طرح يرهايا ہے۔ پھر سيدنا عمر وفائنو مارے یاس سے گزرے اورسیدنا الی فائٹو کے یاس پہنچ مکتے اوران سے کہا: یہ ابن عباس کیا کہتا ہے؟ انھوں نے جوابا کہا: سیدنا عمر رہائنڈ نے کہا: تو پھر کیا میں ان کو برقر ار رکھوں، پس پھر انھوں نے ان کو برقر اررکھا۔''

( ١٤٥٩) - عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى مُأْسِهِ الْمِي عُمَرَ يَسْأَلُهُ ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى رَأْسِهِ مَرَّةً وَإِلَى رَجْلَيْهِ أَخْرَى ، هَلْ يَرْى عَلَيْهِ مِنَ الْبُوْسِ شَيْعًا ؟ ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ : كَمْ مَالُكَ ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ مِنْ الْإِيلِ ، قَالَ ابْنُ مَالُكَ ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ مِنْ الْإِيلِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُلْتُ : صَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ : ﴿ لَوْ عَبَّاسٍ : فَقُلْتُ : صَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ : ﴿ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهِ لِابْتَغَى عَنْ الْبِيلِ ، قَالَ ابْنُ اللّهُ عَلَى مَنْ تَابَ ﴾ فَقَالَ التَّالَ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ ﴾ فَقَالَ التَّارَبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ ﴾ فَقَالَ التَّارَبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ ﴾ فَقَالَ التَّالَ أَبْنَ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ ﴾ فَقَالَ عَمَرُ : مَا هٰذَا ؟ فَقُلْتُ : هٰكَذَا أَ قُرْأَ نِيهَا أَبِي ، قَالَ : فَجَاءَ إِلَى أَبِي ، قَالَ : فَجَاءَ إِلَى أَبِي ، فَقَالَ فَعَالَ اللهِ عَلَى مَنْ تَابَ ﴾ فَقَالَ فَعَالَ اللهِ عَلَى مَنْ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فواند: ....مکن ہے کہ پھر دوسرے صحابہ کی گواہی کی وجہ سے ان آیات کو قرآن مجید سے مٹادیا گیا ہو۔

"سیدنا انس بن مالک فاتن بیان کرتے ہیں کہ نی کریم من کا کیا است است انس کے است کا کہ نی کریم من کا کی است کا کا است ممکن آپ قراء کے لئکر پر ہوئی تھے، ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں:
﴿ بَلْغُوا قَوْمَنَا عَنَّا أَنَّا قَلُ رَضِينَا وَرَضِي عَنَّا ﴾ .....
"ماری قوم کویہ پینام دے دو کہ ہم اللہ پر راضی ہوگئے اور وہ

(٨٤٦٠) عَنْ أَنَسٍ قَاٰلَ: مَا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سَرِيَّةٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ ، كَانُوا يُسَمَّوْنَ الْقُرَّاءَ ، قَالَ سُفْيَانُ: نَزَلَ فِيهِمْ هُبَلِّغُوا قَوْمَنَا عَنَّا أَنَّا قَدْ رَضِينَا وَرَضِى عَنَّا﴾ قِيلَ لِسُفْيَانَ: فِيمَنْ نَزَلَتْ؟ قَالَ: فِي الموالي المنظم الموالي ہم سے راضی ہو گیا، کسی نے سفیان سے کہا: یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا: برمعونہ والوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔''

(دوسری سند) سیدنا انس زمالند کہتے ہیں: ہم قرآن مجید میں يْ هِ الرِّحْ عَصْ : ﴿ بَلُّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا وَإِنَّا قَلُ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنَّا وَأُرْضَانَا ﴾ ..... 'المارى قوم كو مارى طرف سے یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم اینے ربّ کومل گئے ہیں، پس وہ ہم سے راضی بھی ہوگیا ہے اور اس نے ہم کوراضی بھی کیا ہے۔ ' پھریہ آيات منسوخ ہوگئے تھيں۔

أَهْلِ بِنْرِ مَعُونَةً ـ (مسند احمد: ١٢١١)

(٨٤٦٠م) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنْ أَنَسِ أَيْضًا إِنَّا قَرَأْنَا بِهِمْ قُوْآنًا ﴿ بِلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا وَإِنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنَّا وَأَرْضَانَا ﴾ ثُمَّ رُفِعَ ذٰلِكَ بَعْدُ، وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرِ: ثُمَّ نُسِخَـ (مسند احمد: ۱۲۰۸۷)

فسواند: ..... پیقراء صحابه کی ایک جماعت تھی، جن کوسریرُ بئر معونه میں قتل کر دیا گیا تھا، ان کی تفصیل یہ ہے: سيدنانس بن مالك بْنَاتْنَ سے مردى ہے، وہ كہتے ہيں: أَنَّ نَّبِعَّ اللَّهِ عِنْ أَنَّاهُ رِعْلٌ وَذَكُوانُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُو لِحْيَانَ فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ قَدْاً سُلَمُوا فَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ فَأَ مَدَّهُمْ نَبِي اللَّهِ عَلَى يَوْمَثِذِ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَ نُـصَارِ، قَـالَ أَنَسٌ كُنَّا نُسَمِّيْهِمْ فِي زَمَانِهِمُ الْقُرَّاءَ، كَانُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ، فَانْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى إِذَا أَتَوا بِثْرَ مَعُونَةَ غَدَرُوا بِهِمْ فَقَتَلُوهُمْ، فَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ شَهْرًا فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ يَدْعُوا عَلَى هٰذِهِ الْأَحْيَاءِ رعْلِ وَ ذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لِحْيَانَ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّهُمْ قَرَأُوا بِهِ قُرْآنًا وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرِ فِي حَدِيثِهِ إِنَّا قَرَأْنَا بِهِمْ قُرْآنًا: بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَ رْضَانَاـ ثُمَّ رُفِعَ ذٰلِكَ بَعْدُ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرِ ثُمَّ نُسِخَ ذٰلِكَ أَوْ رُفِعَ ـ رعل، ذکوان، عصیہ اور بولحیان قبیلے نبی کریم من ایک آئے اور یہ باور کرایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، پھر انہوں نے اپن قوم کے خلاف آپ مضائق ہے مدو ما تکی ،آپ مضائق نے انصار کے ستر آ دمیوں کے ساتھ ان کی مدو کی ،ہم اس ز مانه میں ان کو قراء کا نام دیتے تھے بیدون کولکڑیاں جمع کرتے اور رات کو نماز پڑھتے تھے، دو قبیلوں والے ان کولے کر یلے گئے، جب وہ جب برِ معونہ کے پاس پہنچ تو انھوں نے دھوکہ کیا اور ان (ستر صحابہ) کو قتل کردیا، اس لیے رسول الله مصطفرة ني صبح كى نماز مين ايك مهيد قنوت كى، جس مين آب ان قبائل رعل، ذكوان، عصيه، اور بولحيان ير بد دعا کرتے تھے۔سیدنا انس بڑاٹنز نے بیان کیا کہ لوگوں نے اس واقعہ کے بارے میں قرآن پڑھا، ابن جعفر کی روایت کے مطابق وهيآيت تقى: ﴿ بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِى عَنَّا وَأَرْضَانَا ﴾ يعن: "مارى طرف س جماری قوم کو سے بات پہنچا دو کہ ہم اینے ربّ کو جا ملے ہیں، پس وہ خود بھی ہم سے راضی ہو گیا ہے اور اس نے ہم کو بھی راضی کردیا ہے'' کھریہ آیت منسوخ ہوگئ تھی۔ (صحیح بحاری: ۲۰۹، ۲۰۹، ۱۹۰، ۱۹۰، واللفظ لاحمد)

## لَوْوَ الْمُنْ الْمُلْكِينَ فِي الْمِبْلِينَ \_ 8 ) مِنْ الْمِينِ فِي الْمِينِ فَي الْمِينِ فَي الْمُوابِ فَي الْمُوابِ فَي الْمُوابِ فَي الْمُوابِ فَي الْمُوابِ فَي الْمُوابِ فَي الْمُؤْتِ فِي الْمُؤْتِ فِي الْمُوابِ فَي الْمُؤْتِ فِي اللَّهِ فِي الْمُؤْتِ فِي اللَّهِ فِي اللّ یہ بعض آبات کےمنسورخ ہونے کی چندمثالیں تھیں۔

بَابُ مَا جَاءَ فِيُ وَعِيُدِ مَنُ جَادَلَ بِالْقُرُآنِ أَوْ تَاَوَّلَهُ اَوْ قَالَ فِيُهِ بِرَأْيِهِ مِنُ غَيُر عِلُم قر آن مجید کے ساتھ جھگڑا کرنے یا اس کی تاویل کرنے یا بغیرعلم کے اپنی رائے کے ساتھ اس کی تفسیر كرنے والے كى وعيد كابيان

مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ \_)) (مسند احمد: ٢٤٢٩)

(٨٤٦١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ "" سيدنا عبدالله بن عباس براهم بيان كرت بيس كه ني كريم من الميانية الله على: ((مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنَ بِغَيْرِ عِلْمِ فَلْيَتَبُوَّأَ فَي فِرمايا: "جم نے بغیرعلم کے قرآن مجید کے بارے میں بات کی ، وہ اینا ٹھکا نہ دوزخ میں بنا لے۔''

**فواند**: ..... علم ہے مرادیقیٰی ولیل بطن غالب بھتی ولیل یا شریعت کے مطابق عقلی ولیل ہے۔

"سیدنا عائشہ والنو بیان کرتی میں کہ نبی کریم مشاکل نے ان آیات کی تلاوت کی: ''وہی ہے جس نے تجھ پر یہ کتاب اتاری، جس میں سے کھ آیات محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، پھر جن لوگوں کے دلوں میں تو کجی ہے وہ اس میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور ان کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مرادنہیں جانباً مگرالله اور جوعلم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نفیحت قبول نہیں کرتے گر جوعقلوں والے ہیں۔" پھر آپ مطابق نے فرمایا: جب تم قرآن میں جھڑنے والوں کو دیکھوتو وہی وہ فتنہ یرورلوگ ہوں گے، جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ

(٨٤٦٢) عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَرَأَ رَسُولُ اللُّسِهِ ﷺ: ((﴿هُسُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَاب، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ابْسِغَاءَ الْيَفِسُنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبُّنَا، وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُو الْأَ لْبَابِ﴾ [آل عـمران: ٧] فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يُحَادِلُونَ فِيهِ، فَهُمُ الَّذِينَ عَنْي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاحْذَرُوهُمْ. (مسند احمد: ۲٤۷۱٤)

ان سے ب<u>حو۔</u>"

فواند: ..... آخری جملے میں جن لوگوں سے بیخے کا حکم دیا جارہا ہے،اس سے مراد ندکورہ بالا آیت میں مذکوریہ لوگ ہیں: ﴿فَأَ مَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ زَيْغٌ ﴾ ..... " پرجن لوگوں كے دلوں ميں تو كجي ہے۔ "مسلمانوں كے جاہيے کہ وہ ایسے لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھیں اور ان کی طرف توجہ نہ دھریں۔ مُسحُ گسات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں

(٨٤٦١) تخريج: اسناده ضعيف لضعف مؤمل وعبد الاعلى ـ أخرجه الترمذي: ٢٩٥٠ (انظر: ٢٤٢٩) (٨٤٦٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٥٤٧ ، ومسلم: ٢٦٦٥ (انظر: ٢٤٢١)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

( المرونوان المرونوان المرون المرون

(٨٤٦٣) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى أُمَّتِى ((إِنَّهَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى لَكِتَابَ وَاللَّبَنَ -)) قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ! لَكِتَابَ وَاللَّبَنَ -)) قَالَ: ((يَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ لَلهِ! لَكُونَابِ قَالَ: ((يَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ لَلهَ اللهَ الْكِتَابِ ؟ قَالَ: ((أَنَّاسُ يُحِبُّونَ اللَّبَنَ ؛ وَمَا لَللَّبَنِ ؟ قَالَ: ((أَنَّاسٌ يُحِبُّونَ اللَّبَنَ ؛ وَمَا لَلْجَمَاعَاتِ ، وَيَتْرُكُونَ فَيَدُ لُحُونَ مِنْ الْجَمَاعَاتِ ، وَيَتْرُكُونَ النَّبَنَ ، الْجُمُعَاتِ ، وَيَتْرُكُونَ اللَّبَنَ ، الْجُمُعَاتِ ، وَيَتْرُكُونَ اللَّبَنَ ، النَّجُمُعَاتِ ، وَيَتْرُكُونَ اللَّبَنَ ،

سیدنا عقبہ بن عامر زماننو بیان کرتے ہیں کہ بی کریم منطق آنے نے فرمایا: "مجھے اپی امت پر کتاب اور دودھ کے بارے میں ڈر ہے۔ "اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کتاب کا کیا معاملہ ہے؟ آپ منطق بی سکھتے ہیں، پھر کس نے ایک نداروں سے جھڑتے ہیں۔"پھر کس نے اس کے ذریعے ایمانداروں سے جھڑتے ہیں۔"پھر کس نے کہا: دودھ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ منطق آنے نے فرمایا: "لوگ دودھ پینے کے لئے باہر دادیوں میں چلے جا کیں گے اور جمعہ چھوڑ دیں گے۔"

فسوانسد: ...... دوده کی تلاش میں دیہاتوں میں نکل جائیں گے، جس کا نتیجہ جماعت اور جمعہ کو چھوڑنے کی صورت میں نکلے گا، مزیدا گلی دوروایات کے الفاظ ملاحظہ ہوں:

"سیدنا عقبہ بن عامر زفائن یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مضافی آنے نے فرمایا میری امت کی ہلاکت کا باعث کتاب اور دودھ ہے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول! کتاب اور دودھ ہے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: لوگ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں گے اور جس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا ہے اس کے علاوہ غلط تاویلیں کریں گے اور جانوروں کی

(٨٤٦٤) - (وَعَنْهُ أَيْنَهُا) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَسَقُولُ: ((هَلاكُ أُمَّتِي فِي الْكِتَابِ وَاللَّبَنِ -)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكِتَابُ وَاللَّبَنُ؟ قَالَ: ((يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ فَيْنَا وَلُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّوجَلَّ، وَيُحِبُّونَ اللَّبَنَ فَيَدَعُونَ الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمَعَ لَوْنَ وَهِلَ مِنْ الْمُلْأَكِنَا فِي الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا و کھ بھال میں مصروف ہو کر دیباتوں میں چلے جائیں گے اور جماعت اور جمعه چھوڑ دیں گے۔''

> (٨٤٦٥) - (وَعَنْهُ أَيْضًا) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((إِنِّي أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي اثْنَتَيْنِ الْقُرْآنَ وَاللَّبَنَ، أَمَّا اللَّبَنُ فَيَبْتَغُونَ الرِّيفَ وَيَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ وَيَتْرُكُونَ الصَّلَوَاتِ، وَأَمَّا الْقُرْآنُ فَيَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ فَيُحَادِلُونَ بهِ الْمُؤْمِنِينَ-)) (مسند احمد: ١٧٥٥٧)

وَ يَنْدُونَ ـ) (مسند احمد: ١٧٥٥١)

"سیدناعقبہ بن عامر و النونے یہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم مشاقلاً نے فرمایا میں اپنی امت یر وو چیزوں کے بارے میں فکر مند ہوں۔ قرآن مجید اور دودھ، لوگ ہریالی، سبزہ تلاش کریں گے خواہشات کی پیروی کریں گے نمازیں چھوڑ دیں گے اور قرآن مجید منافق قتم کے لوگ سیکھیں گے اور اس کو ذریعہ بنا کر ایمانداروں ہے جھکڑیں گے۔''

فواند: ....امام الباني برانت كت بين: ابن عبد البرن اس حديث يريد باب قائم كيا: "بساب فيسمن تأول القرآن او تدبره وهو جاهل بالسنة" (المخض كے بيان مين، جوقرآن كى تاويل كرتا ہے ياس مين فوروخوض كرتا ب، جبكه وه سنت سے جامل ہے) پھر انھوں نے كہا: تمام اہل بدعت نے سنتوں سے اعراض كيا اور قرآن مجيدكي وه تاویل بیان کی، جوسنتوں میں پیش کی گئی تفسیر کے مخالف ہے، پس وہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ ہم الله تعالى كى رسوائى سے پناہ چاہتے ہیں اور اس سے توفیق اور عصمت وسالمیت كا سوال كرتے ہیں۔ میں (البانی) كہتا ہوں: ان برعتوں کی مرابی کی وجہ یہ ہے کہ بہاوگ الله تعالی کے اس فرمان سے غافل ہیں، جس میں الله تعالی نے آبِ الشَّعَلَيْنَ كامنعب بيان كرت بوئ فرمايا: ﴿ وَ الْنَوْلُنَاۤ إِلَيْكَ اللَّهُ كُوَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسَ مَا نُوْلَ إِلَيْهِمُ وَ لَعَلَّهُ مُ يَتَفَكُّرُونَ ﴾ (سورهٔ نحل: ٤٤) ..... "اورىم نے يهذكر (كتاب) آپ كى طرف اتارا بك كوكوں كى جانب جونازل فرمايا كيا،آپاسے كھول كھول كربيان كرديں' (صحيحہ: ٢٧٧٨)

کتنے تعجب کی بات ہے کہ آج کل مخصوص فقہ کے دعویدارلوگ قرآن مجید کی آیات کا سہارا لے کر احادیث کورڈ کرنے كى كوشش كرتے ہيں۔ سبحان اللہ! جس بستى يريه كتاب عظيم نازل ہوئى، جس شخصيت كوتشريح قرآن كاعهده سونيا كيا، اس کے فرمودات عالیہ کا قرآن سے مکراؤ پیش کیا جارہاہے۔ بیاحادیث نبویہ سے دوری، خواہش برتی ، مخصوص مسلک کی بے جا طرفداری اور اندهی تقلید کا نتیجہ ہے۔ مزید ای کتاب کے عنوان "مدیث نبوی بھی ججت ہے" کا مطالعہ کریں۔ رہا مسللہ کہ دودھ کی وجہ سے ہلاکت کا،تو کیا بدرست ہوگا کہدودھ سے مراد صرف (۱) دودھ ہی لیا جائے یا (۲) اس کی تمام معنوعات، یا یہ کہا جائے کہ (۳) دودھ کوبطور مثال ذکر کیا گیا، آپ مضور آ کی مرادیقی کہ لوگ ماکولات ومشروبات کے چیھے پڑ جائیں گے؟ اگر دورہ سے دورہ بی مرادلیا جائے ،توممکن ہے کہ ماضی میں ایسے لوگ رہے ہوں جنھوں نے دورہ کی وجہ سے مساجد سے بیزاری کا اظہار کیا ہو یا پھر متعقبل میں ایسے لوگوں کا وجود پایا جائے گا۔ اگر عصر حاضر کے لوگوں کے کردار پر

<sup>(</sup>٨٤٦٥) تخريج: حديث حسن \_ أخرجه الطبر اني في "الكبير": ١٧ / ٨١٨ (انظر: ١٧٤٢١) من ١٥٠٥ (منظر: ١٧٤٢١) حديث حسن على روشني مين لكهي جائے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

الأن المرازة الإن كيف ك الواب الأولاد ( دول قر آن كيف ك الواب الواب المرادة الواب الواب الواب الواب المرادة ال

نگاہ ڈالی جائے تو تیسرامعنی زیادہ مناسب معلوم ہورہا ہے، کیونکہ لوگ ہوٹلوں، بالحضوص آبادی سے دور طعام گاہوں، آئس كريم مركزوں اور كھير گاہوں غرضيكه زبان كے چسقوں اور دولت كى نمائش ميں يرد كرنماز اور جعدے غافل ہوكررہ مجے ہیں، ہرایک مالدار کو بڑے بڑے ہوٹلوں کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات کاعلم ہے، جس کا وہ لحاظ بھی کرتا ہے، کیکن وہ جابل ہوگا تو یا نیج نمازوں کے اوقات ہے،خطبہ جمعہ کی ابتدا کے وقت سے اور ان گھڑیوں کے تقاضے پورے کرنے ہے۔ مساجد کے قریب واقع ہوٹلوں میں دودھ سوڈے کے بہانے آدھی آدھی رات تک بیٹھیں رہیں گے،لیکن نمازِ عشا پڑھنے کی تو فیت نہیں ہوگی۔ جنگلوں کی طرف نکل جانے کا ایک مقصد ریجی ہوسکتا ہے کہ چرا گاہوں میں جا کر دووھ تلاش کیا جائے۔

(٨٤٦٦) عَنْ أَبِسَى سَعِيْدِ ن الْخُدْرِيِّ "سيرنا الوسعيد خدرى والله عن مروى ب، وو كمت بين بم بیٹے نی کریم مطاق کا تظار کررے تھ،ات میں آپ مطاق کا انی ایک بوی کے گھرے نکل کر ہمارے یاس تشریف لائے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ کا جوتا ٹوٹ گیا، سیدنا علی زائن اس کی مرمت کے لئے پیچے رک گئے، آب مِشْنَامَدِمْ عِلْتِ رب اور ہم بھی آپ مِشْنَامَدِمْ کے ساتھ عِلْت رے، پھرآپ سیدناعلی زائٹن کے انتظار میں کھڑے ہو گئے اور ہم بھی آپ مٹنے میں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ مٹنے کہا نے فرمایا: "تم میں سے بعض لوگ اس قرآن مجید کی تاویل وتغییر کے مطابق لڑیں، جیسے میں لڑا ہوں۔ "ہم نے گردنیں اٹھا کر و یکھا کیونکہ جارے اندرسیدنا ابو بکر فرائنی ادرسیدنا عمر فرائند مجمی موجود تھ، لیکن آپ مطاع نے نے فرمایا: دہمیں، بلکہ بیآ دی تو جوتا مرمت كرف والا ب-" يس بم سيدنا على فالنفر كوخوشخرى سنان کے لیےان کے پاس محے، تو مویا اس نے آپ مشکر کی کے الفاظ يبلے ، سے ہوئے تھ (اس ليے خوشي كا اظہار نبيس كيا) -"

يَـقُولُ: كُنَّا جُلُوسًا نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ بَعْضِ بُيُوتِ نِسَائِهِ، قَالَ: فَـفُـمْنَا مَعَهُ فَانْقَطَعَتْ نَعْلُهُ فَتَخَلَّفَ عَلَيْهَا عَلِيٌّ يَخْصِفُهَا، فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنْضَيْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ يَنْتَظِرُهُ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ: ((إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيل لهُـذَا الْـقُرْآن كَمَا قَاتَلْتُ (وَفِي روَايَةٍ: كَمَا قَاتَلَ) عَلَى تَنْزِيلِهِ))، فَاسْتَشْرَفْنَا وَفِينَا أَبُو مَكُر وَعُمَرُ فَقَالَ: ((لا وَلٰكِنَّهُ خَاصِفُ لـنَّـعْل\_)) قَالَ: فَجِئْنَا نُبَشِّرُهُ، قَالَ: وَكَأَنَّهُ فَذْ سَمِعَهُ ـ (مسند احمد: ١١٧٩٥)

فواند: ....سیدناعلی بناتی نے نبی کریم مشیراً کے ساتھ ال کرکافروں سے لڑائی کی ، پھرایے دور خلافت میں آب منطق آنے کی پیشین کوئی کے مطابق خوارج سے لڑائی کی ، اس طرح سیدنا علی بناٹند ، سیدنا معاویہ بنائند کے مقابلے میں جھی حق پر تھے۔

<sup>(</sup>٨٤٦٦) تـخـريـج: حـديـث صـحيح ـ أخرجه ابن ابي شيبة: ١٢/ ٦٤ ، وابويعلي: ١٠٨٦ ، وابن حبان: ۲۹۳۷ (انظر: ۱۱۷۷۳)

## الرواية المراجعة الم بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِسْتِعَاذَةِ قَبْلَ الْقِرَائَةِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقَرْآنَ فَاسُتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيُم ﴾ قراءت سے سلے تعوذ ير صنے اور الله تعالى كاس فرمان ﴿ فَإِذَا قَرَاتُ الْقُرُ آنَ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيْمِ ﴾ كابيان

سیدناابو امامہ بالی میانی سے روایت ہے کہ نبی کریم مشاریح قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ بِبِ رات كونماز كے ليے كر ، وق اور نماز مين واخل (وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّكاةِ مِنَ اللَّيْلِ) موت تو تين دفعه الله اكبر، ثين دفعه لاا له الا الله اورتين مرتبه "سبحان الله وبحمده" بهريه يرْحة: أعُوذُ بِاللُّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَ نَفْتُهِ.

(٨٤٦٧) - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِّي ﴿ كُلُّكُ كَبَّرَ ثَسَلاتَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُسكلاتَ مَرَّاتٍ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ تُسكلاتَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَ إِن الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ. (مسند احمد: ۲۲٬۵۳۲)

ے کیا مراد ہے؟ آپ مضافی آنے فرمایا: "هَمْن "عصرادجنون اور دیوائل ہے، جوآدم کے بیٹے پرطاری ہوجاتی ہے، پھراس جنون کی کیفیت ذکر کی ،جس میں وہ بے ہوش ہوکر گرجاتا ہے، اور اس کے "نَسفْخ" ہے مراد تکبر اور "نَسفْث"

> ے مرادشعر ہے۔'' ملاحظہ ہوجدیث نمبر (۱۵۵۳) (٨٤٦٩) ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ بِأَطْوَلَ مِنْ هٰذَا وَفِيْهِ: ثُمَّ يَقُولُ: ((اَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيع الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ ـ )) (مسند احمد: ١١٤٩٣) (٨٤٧٠) عَنْ سُلَيْمَانَ بْن صُرَدٍ سَمِعَ النَّبِيُّ عِلَيْ رَجُ لَيْنِ وَهُ مَا يَتَفَاوَلان، وَأَحَـٰدُهُـمَا قَدْ غَضِبَ وَاشْتَدَّ غَضَيْهُ وَهُوَ

سیرنا ابوسعید خدری بخات نے ای قتم کی اس سے طویل حدیث بيان كى ب،اس مي ب: چرآب مطاعية برصة: أعُسودُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْتِهِ۔

سیدنا سلیمان بن صرد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطابق نے دو آدمیوں کو سنا جو آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے باتیں کر رہے تھے،ان میں سے ایک غضب ناک ہوگیا اور بخت غصہ میں آگیا

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>(</sup>٨٤٦٧) حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف لابهام الراوي له عن ابي امامة (انظر: ٢٢١٧٧، ٢٢١٧٩).

<sup>(</sup>٨٤٦٩) تخريج: صحيح، قاله الالباني ـ أخرجه ابوداود: ٧٧٥ (انظر: ١١٤٧٣)

<sup>(</sup>٨٤٧٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٠٤٨، ومسلم: ٢٦١٠ (انظر: ٢٧٢٠٥)

المُورِينَ الله المُعَالِينَ عَلَيْهِ اللهِ المُعَالِينَ عَلِينًا اللهِ المُعَالِينَ عَلَيْهِ اللهِ المُعَالِينَ عَلَيْهِ اللهِ الل

اور اپ ساتھی کو برا بھلا کہنے لگا، نبی کریم منظ اَ نے فرمایا:

(مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، اگر یہ کہے گا تو اس کا شیطان
دور چلا جائے گا۔ 'یین کرایک آدمی اس کے پاس آیا اور کہا: تو

یکلمہ کہہ: أَ عُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ الشَّیْطَانِ الرَّجِیم، لیکن اس
نے آگے سے کہا: کیا تو مجھے یا گل سجھتا ہے۔

بَقُولُ: فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ ((إِنِّي لَأَ عُلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَةَ النَّيْطَانُ ـ)) قَالَ: فَأَ تَاهُ لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ الشَّيْطَانُ ـ)) قَالَ: فَأَ تَاهُ لَرُجُ لِللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ لَجُ لِلَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ لَرَّجِيمٍ)) قَالَ: هَلْ تَرْى بَأْسًا، قَالَ: مَا زَادَهُ مَلْ قَرْى بَأْسًا، قَالَ: مَا زَادَهُ مَلْى ذَلِكَ ـ (مسند احمد: ۲۷۷٤۷)

فواند: سس صحیح بخاری میں ' هَلْ قَرَى بَأْسًا '' كى بجائے "هَلْ قَرْى بِنَى جُنُونَا" كے الفاظ ہیں۔ ممكن ہے يہ آدى اكھ مزاج بدوؤں ہے ہو يا ابھى تك دين كى بجھ بوجھ اور شريعت مِطهرہ كے انوار و بركات سے فيضياب نه ہوا ، واور يہ بھى ممكن ہے كہ كوكى منافق ہو۔ معلوم ہواكہ غصے كاثرات كوزائل كرنے كے ليے'' أَعُسو ذُ بِسلاللہ مِسنُ اشَيْطَان الرَّجِيمِ '' پرُهنا چاہي۔

أَ بَالُ أَمَا جَاءَ فِي الْبَسْمَلَةِ قَبْلَ الْقِرَائَةِ وَفَصْلِهَا قَرات سے پہلے بِسْمِ اللهِ الرَّحٰمٰنِ الرَّحِيْمِ بِرِ صَاور اس كَ فَصْلِت كابيان

ابوتمیمہ جیمی ہے مروی ہے، وہ نبی کریم مطابقی کے ردیف ہے بیان کرتے ہیں کہ وہ آپ مطابقی نہ کی سواری پر آپ مطابقی کی سواری پر آپ مطابقی کی سواری پر آپ مطابقی کی سواری پھیلی تو اس نے کہا: شیطان کا ستیانا س ہو۔ آپ مطابقی نے فرمایا:

'' یہ نہ کہو، اس طرح ہے وہ خود کو بڑا سمجھتا ہے یہاں تک کہ وہ خوش ہے پھول کر پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنی قوت سے اسے گرا دیا ہے، لیکن جب تم بسم اللہ کہو کے تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن جب تم بسم اللہ کہو کے تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کھی کے برابر ہو جاتا ہے۔''

(۸٤۷۱) تخریج: حدیث صحیح - أخرجه الطحاوی فی "شرح مشكل الآثار": ۳٦٩ (انظر: ۲۳۰۹۲) حدیث صحیح - أخرجه الطحاوی فی "شرح مشكل الآثار": ۳٦٩ (انظر: ۲۳۰۹۲) حدید انظر: ۲۳۰۹۲)

## الموال الموالي الموال اس ونت ارشاد فرما كي تقي جب انھوں نے (ايك تكليف كى وجہ سے) '' ہائے'' كہا تھا۔ بيرحديث سيدنا جابر،سيدنا انس وظافجا اورابن شهاب سے مرسلًا مروی ہے۔ (أو رده السيوطبي في"البحامع الكبير" من رواية النساني والطبراني، صحیحه: ۲۷۹٦)

معلوم ہوا کہ اچا تک چنیخے والی تکلیف یر'' ہائے ہائے ، ہائے میری مائے ، اوہو، او تیرا بھلا' جیسے بےمعنی الفاظ کی بجائے بسم اللہ کہنا جا ہے،مثلا زخم لگنا، گر جانا، کسی حادثے سے بیخے کے لیے گاڑی کی فورا بریک لگانا، وغیرہ۔

(٨٤٧٢) عَنْ أُمُّ سَلَمَةً أَنَّهَا سُنِلَتْ عَنْ قِرَانَةِ ""سيدنام سلمه ولا الله عان كرتي بين كه نبي كريم م الني آيا ايك ايك آيت پرهم رهم كرتلاوت كرتے: ﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمِينَ آيةً آيةً ، ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - ٱلْحَمْدُ الرَّحِيْمِ - ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ الرَّحْمِٰنِ الرَّحِيْمِ ـ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ - مَالِكِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْن - ﴾ (لعني آپ سُخَيَةُ ايك ايك آيت پر

رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَــقَـالَتْ: كَانَ يَفْطَعُ قِرَاثَتَهُ يَوْمِ الدِّينِ-﴾ (مسند احمد: ١٨ ٢٧١)

فسواند: ..... سورت سے بسم الله الرحمٰن الرحيم پڑھنے كا تھم كيا ہے؟ درج ذيل بحث پرغور كريں ـسيدہ ام سلمه وَاللها عدوايت م كم م م الله الله الرَّحلن الرَّحيد. الله وبسم الله الرَّحين الرَّحيد. الْحُمْدُ لِلله رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ كى تلاوت کرتے اور ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھتے۔ (متدرک حاکم: ۸۴۷)

سيّدنا ابو بريره وثالثُهُ بيان كرت بين كدرول الله مصَّالَةِ مَن فرمايا: ( (إذَا قَر أَثُمُ ﴿ الْحَمْدُ لِللَّهِ ﴾ فَاقْرَ وَأَ ﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ إنَّهَا أمُّ الْقُرْآنِ ، وَأُمُّ الْكِتَابِ ، وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي ، وَ ﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ﴾ إحداها . \_ )) يعن "جبتم ﴿ اللَّحَمُ لُ لِلَّهِ ﴾ يرموتو ﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ﴾ بمي پر معو، بد (سورهٔ فاتحه) ام القرآن، ام الكتاب ب اورسيع مثاني (يعني بار بار پرهي جانے والي سات آيات بيس) اور ﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ الك آيت ب-" (سلسله احادبث صحيحه: ١١٨٣، بحواله دارقطنی: ۱۱۸، بیهقی: ۲/۰۶، دیلمی: ۷۰/۱/۱)

سيّد تا انس بن ما لك وَلَيْنُو كَهِمْ مِين سيّد نا معاويه وَلِينُو في مدينه منوره من نماز برهائي، بآواز بلند قراءت كي، اورسورهُ فاتحد عقبل ﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ برهي، ليكن (فاتحد كے بعدوالى) سورت كے ساتھ ﴿ بسْمِ اللهِ ..... ﴾ نه پڑھی، جب سیّدنا معاویہ زو ہو نے سلام پھیرا تو ہرطرف سے مہاجرین اور انصار (اعتراض کرنے کے لیے) بول اٹھے اور کہا: اےمعاویہ! آپ نے نماز میں سے پچھ چوری کرلیا ہے (کہ دوسری سورت کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھی) یا بھول مگئے ہیں؟ (سیدنا امیرمعاوید فاتند سمجھ مکے اور )اس واقعہ کے بعد جب نماز پڑھائی تو فاتحہ کے بعدوالی سورت کے ساتھ بھی ﴿بسم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ رفع اور مجده ك لي كرت وقت "الله اكبر"كها- (مستدرك حاكم: ١٥٨)

(٢٧٢٨) تخريج إصحيح المغير وسيل خير جمايو داود: وارن أرؤو الدالمر مذي علام ٢٩٢٧ (انظر مدر ٢١٥٨٣)

وَ اللّٰهِ الللهِ الللهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللهِ اللّٰهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ

لیعنی: میں نے سیدنا ابو ہریرہ وہ النے کی اقتدا میں نماز پڑھی، انھوں نے ﴿ بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴾ پڑھی، کیر فاتحہ شریف کی تلاوت کی، جب وہ ﴿ غَیْرِ الْمَهٔ غُضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضّالَیْنَ ﴾ تک پنچ تو انھوں نے "آمین" کی ار لوگوں نے بھی "آمیسن" کہی، جب وہ بحدہ کرتے تو اللّٰہ اکبر کہتے، اس طرح جب دور کعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو اللّٰہ اکبر کہتے۔ جب انھوں نے سلام پھیرا تو کہا: اس ذات کی تم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں تم میں رسول اللّٰہ منظم آلے کے ساتھ سب سے زیاوہ مشابہت رکھتا ہوں۔امام ترندی نے کہا: سیّدنا ابو بکر، سیّدنا عمر، سیّدنا عثمان اور سیّدنا علی فی اللّٰہ من میری اللّٰہ بسیت صحابہ کرام اور تا بعین میں سے کی اللّٰ علم اور امام سفیان توری، امام عبداللّٰہ بن مبارک، امام احمد اور امام اسحاق رحمہم اللّٰہ جمیعا کی بیرائے کہ ﴿ بِسُمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴾ کی تلاوت جہزانہ کی جائے، بلکہ اس کودل اور امام اسحاق رحمہم اللّٰہ جمیعا کی بیرائے کہ ﴿ بِسُمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴾ کی تلاوت جہزانہ کی جائے، بلکہ اس کودل میں بڑھا جائے۔ (ترندی جبرانہ کی جائے) بعد )

نیز انھوں نے کہا: سیّد تا ابو ہریرہ، سیّدنا عبدالله بن عمر، سیّدنا عبدالله بن عباس اور سیّدنا عبدالله بن زبیر تگانگیم سمیت بعض صحابہ کرام اور بعض تابعین کا بیمسلک ہے کہ (جبری نمازوں میں فاتحہ کے ساتھ) ﴿ بِسُمِ اللّٰهِ الدَّحْمُنِ الدَّ حِیْمہ ﴾ کوبھی جبراً پڑھا جائے، امام شافعی ہوائشہ کی بھی یہی رائے ہے۔ (ترندی: ۲۳۵ کے بعد)

قار کین کرام! آپ اس موضوع ہے متعلقہ درج بالا تمام روایات پرغور کریں، ان میں جمع وقطیق کی صورت یہی نظر
آن ہے کہ جن روایات میں ﴿ بِسُمِ اللّٰهِ ہِسَا کَ نَفَی کَ گُی ہے، ان ہے مراد جبر کی نفی ہے، اور آپ مِشْنَوْتِ کا اکثر و
بیشتر یہی معمول رہا، بیا اوقات آپ ہے اس کو جبر آپڑھنا ثابت ہے، جن صحابہ کرام نے تخق ہے اِس آیت کو پڑھنے سے
منع کیا، ان کے علم میں اس کو ثابت کرنے والی احادیث نہیں تھیں۔ آپ اس دعوی کو ناممکن یا محال نہ مجھیں کیونکہ جولوگ
﴿ بِسُمِ اللّٰہِ سَا ہِ کَ جَرِکُوروایةُ اور عملاً ثابت کررہے ہیں، وہ بھی صحابہ کرام ہی ہیں۔ کئی دوسرے مسائل میں جمع و
تطبیق کی میصور تمیں موجود ہیں، ہماری ذمہ داری میہ ہے کہ نبی کریم مینے آتے ہے ایک موضوع سے متعلقہ جو پچھ ثابت ہے،
اس کو تبجھیں اور ان پرعمل کرنے کی کوشش کریں، الا یہ کہ کوئی نائخ ومنسوخ کی صورت پیدا ہو جائے۔

## المنظم ا

# اَبُوَابُ التَّفُسِيُرِ وَاسُبَابِ النَّزُولِ وَفَضَائِلِ السُّورِ وَالْايَاتِ مُرَتَّبًا ذٰلِكَ عَلَى نِظَامِ السُّورِ مُرَتَّبًا ذٰلِكَ عَلَى نِظَامِ السُّورِ تفیر،اسبابِنزول اورسورتوں کی ترتیب کے مطابق سورتوں اورآیتوں کے فضائل کے ابواب

## بَابُ سُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ وَ مَا وَرَدَ فِى فَصْلِهَا سورهٔ فاتحه کی تغییر اور اس کی فضیلت کا بیان

(٨٤٧٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى أَبِي مُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى أَبِي بَنِ كَعْبِ وَهُو يُصَلِّى فَعَالَ: ((يَا أَبَيُّ!)) فَالْتَفَتَ فَلَمْ يُجِبُهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى صَلَى أَبِي فَخَفَّفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى صَلَى أَبِي فَخَفَّفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ، أَيْ رَسُولَ اللهِ اقَالَ: ((وَعَلَيْكَ ـ)) قَالَ: ((مَا مَنَعَكَ أَيْ أَيْ أَيْ إِذْ دَعَوْتُكَ أَنْ تُجِيبَنِي ؟ ـ)) مَنَعَكَ أَيْ رَسُولَ اللهِ إِذَا دَعَوْتُكَ أَنْ تُجِيبَنِي ؟ ـ)) قَالَ: ((أَ فَلَسْتَ تَجِدُ فِيمَا أَوْجَى اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَيْكُولُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلْهُ اللهُ الله

(٨٤٧٣) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه الترمذي: ٢٨٧٥ (انظر: ٩٣٤٥)

المنظمة المنظ رسول کی بکار پر لبټک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے' انھوں نے کہا: جی کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول! میں آئندہ ایبانہیں کردل گا۔ آپ سے ایک نے فرمایا: '' کیا تم پند کرو کے کہ میں تنہیں وہ سورت سکھاؤں کہ اس جیسی سورت نہ تو تورات میں نازل ہو گی ے، نہ زبور میں، نہ انجیل اور نہ قرآن مجید میں' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ضرور سکھائیں، آپ مشی این نے فرمایا: " میں امید رکھتا ہوں تم اس دروازہ سے باہر نہ جاؤ کے کہتم کو وہ سکھلا دوں گا۔'' کھر نی کریم میشنائی نے مجھ سے ہاتیں کرتا شروع کر دیں، میں اس خوف ہے آہتہ آستہ چل رہا تھا کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ یہ باتیں ختم ہونے سے پہلے آپ مطابقاتیا دروازے یر پہنی جاکیں، پھر جب ہم دروازے کے قریب ہوئے تومیں نے کہد دیا کہ اے اللہ کے رسول! وہ کونی سورت ے، جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے؟ آپ منطق ایا نے فرمایا: "تم نماز میں کیا برھتے ہو؟" میں نے جواباً سورة فاتحه کی تلاوت کی ، پھر نبی کریم مشنای نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! الله تعالی نے اس جیسی سورت نه تورات میں نازل میں کی، نه انجیل میں، نه زبور میں اور نہ قرآن مجید میں۔ یہی وہ سات دہرائی جانے والی آیات ہیں اور یہی قرآن عظیم ہے۔''

لا أعُودُ، قَالَ: ((أَتُحِتُ أَنْ أُعَلِّمَكَ سُورَةً ، لَـم تَنْزِلْ فِي التَّوْرَاةِ، وَلا فِي الزَّبُورِ، وَلا فِي الْإِنْجِيلِ، وَلا فِي الْفُرْقَان مِثْلُهَا؟)) قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، أَيْ رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إنِّي لَأَ رُجُو أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ هٰذَا الْبَابِ حَتَّى تَعْلَمَهَا .)) قَالَ: فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِيَدِي يُحَدِّثُنِي وَأَنَا تُبَطَّأُ مَخَافَةَ أَنْ يَبْلُغَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِي لْحَدِيثَ، فَلَمَّا أَنْ دَنَوْنَا مِنْ الْبَابِ قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ! مَا السُّورَةُ الَّتِي وَعَدْتَنِي؟ فَالَ: ((فَكُنْفَ تَـقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ؟)) قَالَ: فَهَرَأْتُ عَلَيْهِ أُمَّ الْقُرْآن، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَىٰ : ((وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّـوْرَاـةِ، وَلا فِي الْإِنْجِيْل، وَلا فِي الزُّبُور، وَلا فِي الْفُرْقَان مِثْلَهَا، وَإِنَّهَا لَسَّبْعُ مِنَ الْمَثَانِيْ \_)) زَادَ فِي رَوَايَةٍ بِلَفْظِ: ( النَّهَا السَّبْعُ الْمَشَانِيْ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ الَّدِي أُعْطِيْتُ \_)) (مسند احمد: ٩٣٣٤)

ف واند: سس سورهٔ فاتحه کی بوی فضیلت کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں نبی کریم مشخ اَ اَ کی اطاعت کا ایک تقاضا بیان کیا گیا ہے کہ نماز کی حالت میں آپ مشے آئے ہے بلاوے کی آواز آ جائے تو نماز کوٹرک کر کے آپ مشے آئے کی نداء پر لبیک کہنا ہے، سجان الله۔ دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت سورۂ فاتحہ کی کی جاتی ہے، بلکہ ہرآ دمی اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اور بار بار اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، لیکن الله تعالی کے کلام کا کیا کمال ہے کہ مجال ہے کوئی بوریت اورا کتاب محسوس ہو۔اس حدیث کے آخر میں اوراگلی احادیث میں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے: ﴿ وَلَـقَدْ الْتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْ الْ الْعَظِيْمَ - ﴾ .... "اور بلاشبه يقينًا بم نے تجھے بار بار دهرائی جانے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# المارية المار

والى سات آيتي اور بهت عظمت والاقر آن عطا كيا ہے۔ ' (سورهُ حجر: ۸۷)

آیات کے سیاق وسباق کو دیکھا جائے تو اللہ تعالی یہ فرمانا چاہتے ہیں: اے نبی! ہم نے جب قرآن مجید اور خاص طور پر سورہ فاتحہ جیسی لاز وال دولت مجھے عنایت فرما رکھی ہے تو تھے نہیں چاہئے کہ کا فردل کے دنیوی مال و متاع اور مخاتھ کا بھی کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے، یہ تو سب فانی ہے اور صرف ان کی آز مائش کے لئے چند روزہ آنہیں عطا ہوا ہے، ساتھ ہی تھے ان کے ایمان نہ لانے پر صدے اور افسوس کی بھی چنداں ضرورت نہیں، ہاں تھے چاہئے کہ نری ، خوش خلقی ، تو اضع اور ملنساری کے ساتھ مومنوں سے پیش آتا رہے۔

(٨٤٧٤) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ فِي النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ فِي أُمُّ الْـ قُرْآن، وَهِي السَّبْعُ الْـ مَثَانِيْ، وَهِي القُرْآنُ الْعَظِيْمُ ـ)) السَّبْعُ الْـ مَثَانِيْ، وَهِي الْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ ـ)) (مسند احمد: ٩٧٨٧)

(١٤٧٤م) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: ((اَلْحَمْدُ لِللّٰهِ أُمُّ الْقُرْآنِ، وَأُمُّ الْكِتَابِ، وَالسَّبْعُ الْمَثَانِى -)) (مسند احمد: ٩٧٨٩)

(٨٤٧٥) عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّى فَصَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ فَصَدَّ عِي رَسُولُ اللهِ اللهِ فَصَدَّ عَلَى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَنَهُ، فَعَالَ: ((مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِينِي؟ -)) فَقَالَ: إِنِّي فَقَالَ: ((أَلَمْ يَقُلُ اللهُ تَبَارَكَ كُنْتُ أُصَلِّى، قَالَ: ((أَلَمْ يَقُلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِللهِ وَيَعَالَى: ﴿ وَيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِللهِ وَلَيْلِمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ وَلِيلِم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ: أَلا أُعَلَّمُ كُمْ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَالَ: أَلا أُعَلَّمُكُمْ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَالَ: أَلا أَعْلَم كُمْ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَالَ: قَالَ أَنْ أَخْسِرُجَ مِنْ الْسَمَسْجِدِ؟)) قَالَ:

سیدنا ابو ہریرہ فائٹو سے بیمی روایت ہے کہ نی کریم مشکھ آپائے نے ام القرآن (یعنی سورہ فاتحہ) کے بارے میں فرمایا: "یمی وہ سات آیات ہیں جو بار بارد ہرائی جاتی ہیں اور اس سورت کو قرآن عظیم کہتے ہیں۔"

(دوسری سند) نبی کریم مشطّعَیّن نے فرمایا: "سورہ فاتحہ ام القرآن ہے،ام الکتاب ہے اور بار بار پڑھی جانے والی سات آیات ہیں۔"

"سیرنا ابوسعید بن معلی زباتش سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم منظم آتے میرے پاس سے گزرے اور مجھے بلایا، کین میں تو نہ آسکا، جی کہ میں نے نماز کمل کی اور پھر آپ منظم آتے کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ منظم آتے نے فربایا:
"میرے پاس آنے میں کیارکاوٹ تھی؟" میں نے کہا: جی میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ منظم آتے نہ کہا: کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ ویک آئے گا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ ویک آئے گا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ ویک آئے گا اللہ تعالی کے یہ نہیں کر اللہ سول إذا دَعَا کُمْ لِمَا یُحْمِیدُمُ کہ ....." اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پرلیک کہو جبکہ رسول لی نکار پرلیک کہو جبکہ رسول

<sup>(</sup>٨٤٧٤) تخريج: أخرجه البخارى: ٢٠٧٤ (انظر: ٩٧٨٨)

<sup>(</sup>١٨٤٧٤م) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٨٤٧٥) تخريج: أخرجه البخارى: ٣٠٧٤ (انظر: ١٥٧٣٠)

الموالية المنظمة المن فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى لِيَخْرُجَ فَذَكَّرْتُهُ، فَقَالَ: ((﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ، هي السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُو تبتُهُ-)) (مسند احمد: ١٥٨٢١)

> (٨٤٧٦) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَابِرِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْ ((الا أُخبرُكَ يَا عَبْدَاللهِ بْنَ جَابِر! بِخَيْرِ سُوْرَةٍ فِي الْقُرْان؟)) قُلْتُ: بَلْي يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((إقْرَأَ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلُّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ ـ حَتَّى تَخْتِمَهَا ـ )) (مسند احمد: ۱۷۷٤٠)

(٨٤٧٧) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ أُبَى بْن كَعْبِ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى : ((مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَاةِ وَلا فِي الْإِنْجِيلِ مِثْلَ أُمِّ الْفُرْآن، وَهِي السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَهِيَ مَـقْسُومَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَالَ\_)) (مسند احمد: ٢١٤١٠)

تہمیں اس چیز کی طرف بلائے جوتمہیں زندگی بخشنے والی ہے'' پھرآپ منت آئے نے فرمایا: "کیا میں تہمیں مجدے نکلنے سے يبل قرآن مجيد كي سب عظيم سورت نه سكهاؤن؟ " بجرجب آپ ملے ایک مجدے نکلنے لگے تو میں نے آپ ملے وَاللّٰم کو یاد كرايا، آپ مُشَيَّرِيمُ نے فرمايا: ''وه سورهٔ فاتحہ ہے، يهي وه سات آیتی ہیں اور قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں۔''

"سیدنا عبدالله بن جابر والنفظ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: نبی كريم مِشْ وَيْمْ نِهِ مِحْ مِهِ مِنْ مَايا: "المعبدالله بن جابر! كيامين تہمیں قرآن مجید کی بہترین سورت نہ بتا دوں؟" میں نے کہا: جی کیوں نہیں، اے الله کے رسول! ضرور بتا کیں، آپ مشاطیح آ نِ فرمايا: "يرْهو ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.... ﴾، يهال تک کهاس کو بورا کرلو۔"

''سیدنا الی بن کعب وٹائنٹ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم میشے ملیا نے فر مایا: ''الله تعالیٰ سور هٔ فاتحه جیسی سورت نه تو رات میں تازل کی اور نہ انجیل میں، یہی بار بار پر بھی جانے والی سات آیات ہیں اور بیسورت میں (اللہ) اور میرے بندے کے درمیان تقتیم کی گئی ہے اور میرے بندے کے لیے وہی مچھ ہے، جو اس نے سوال کیا۔"

فواند: .....سورة فاتحه كوالله تعالى اوراس كے بندے كے مابين كيتے تقسيم كيا كيا ہے؟ درج ذيل حديث ميں تفصيل بیان کی گئ ہے: سیّدنا ابو ہریرہ بڑائن سے مروی ہے کہ رسول الله منتے آنے فرمایا: ((مَنْ صَلَّى صَلَاةً كَمْ يَقُوأً فِيهَا بِأُمُّ الْـ قُرْآن (وَفِي رِوَايَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) فَهِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ. )) قَالَ أَبُو السَّائِبِ لِأَبِي هُ رَيْرَةَ: إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ، قَالَ أَبُو السَّاثِبِ: فَغَمَزَ أَبُوهُرَيْرَةَ ذِرَاعِي، فَقَالَ: يَافَارِسِيُّ! إِقْرَأْهَا فِيْ نَفْسِكَ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْن فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. )) قَالَ أَبُوهُ رَيْرَةَ قَالَ

(٨٤٧٦) تخريج: اسناده حسن في المتابعات، ويشهد له ما قبله (انظر: ٩٧ ١٧٥)

(٨٤٧٧) اسناده صحيح على شرط مسلم ـ أخرجه الترمذي: ٣١٢٥، والنسائي: ٢/ ١٣٩ (انظر: ٢١٠٩٤)

الكور المنظالة المنظارة الله المنظالة المنظالة المنظالة المنظلة المنظالة المنظالة المنظالة المنظلة ال رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((اقْرَءُ وا يَقُولُ فَيَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ فَيَقُولُ اللهُ: حَمِدَنِي عَبْدِى ، وَيَقُوْلُ الْعَبْدُ: ﴿ الرَّحْمٰنِ الرِّحِيْمِ ﴾ فَيَقُولُ اللهُ: أَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِى ، فَيَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ مَالِكِ يَوُم الدِّين ﴾ فَيَعَفُولُ اللهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَقَالَ: هٰذِه بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ قَالَ: أَجِدُها لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سأَلَ، قَالَ يَقُولُ عَبْدِي: ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَ قِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَ نُعَمُتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالُّيْنَ ﴾ يَقُولُ اللَّهُ عَنَ وَجَلً: هٰذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. )) .... "جُس نِ نماز يرهى اوراس ميس اس نے ام القرآن يعنى سورهٔ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے، ناتھل ہے، ناتھمل ہے۔' ابوالسائب نے سیّدنا ابو ہریرہ زباتیۂ سے کہا: بسا اوقات میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں، (تو اس وقت میں فاتحہ کی تلاوت کیے کروں)؟ سیّد تا ابو ہریرہ وہالیّن نے جواب دیتے ہوئے میرے بازوکود بایا اور کہا: اے فاری! اے اپنے دل میں پڑھ لیا کر، کیونکہ میں نے رسول الله مطبق اللہ مطبق کو بیفر ماتے ہوئے سنا: 'الله تعالی کہتا ہے: میں نے نماز (لیعنی سورہ فاتحہ) کواپنے اور اپنے بندے کے درمیان دوحصوں میں تقسیم کیا ہے، اس كا نصف ميرے ليے ہے اور نصف ميرے بندے كے ليے، اور ميرے بندے كيلئے وہ ہے جو وہ سوال كرے۔'' سيّدنا أبو مرره والله كت بي كدرسول الله من و مايا: "فاتحد يرسو، جب بنده ﴿الْحُدُ لُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ير هتا إلى والله فرماتا بند عند عند عند عند عرى تعريف كى ب- جب بنده ﴿ اَلَّهُ حُمَّنِ الرُّحِينِ ﴾ كهتا جتو الله فرماتا ہے: میرے بندے نے میری ثابیان کی، جب بندہ ﴿مَالِكِ يَوْم الدِّين ﴾ پڑھتا ہے والله فرماتا ہے: میرے بندے نے میری شان بیان کی۔ اور اللہ تعالی کہتا ہے یہ (اگلی آیت) میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جب بنده كہتا ہے: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ كہتا ہة الله فرماتا ہے: من اس (آيت ك دوسر يصلح كو) اپ بندے کے لیے پاتا ہوں اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جواس نے سوال کیا، جب بندہ کہتا ہے: ﴿ إِهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَد صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالُّيْنَ ﴾ توالله تعالى فرما تا بي میرے بندے کے لیے ہاورمیرے بندے کے لیے وہ ہے جواس نے سوال کیا ہے۔" (مسلم: ۳۹۵، واللفظ لاحمہ) اس باب کی احادیث میں سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، یہی وہ عظیم سورت ہے، جس کواس کے مضمون کی وجہ سے ہر نماز کی ہر رکعت میں فرض کیا گیا ہے۔

بَابُ ﴿ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَ لَا الضَّالِيُنَ ﴾ ﴿ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَالضَّالِيُنَ ﴾ كَافْسِر

(۸٤٧٨) عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ، أَخْبَرَنَى تُوعِدالله بن شَفِق بصروى ب، وه كى صحافي سے بيان كرتے عَبْدُ الله بن شَفِق فَي مَروى ب، وه كى صحافي سے بيان كرتے عَبْدُ الله بن شَفِق أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ سَمِعَ بِي كه انھوں نے نبى كريم مِنْ اَلَّهِ اِسْ مَنْ اَلْهِ اللهُ اللهُل

(٨٤٧٨) تخريج: اسناده صحيح - أخرجه البيهقي: ٦/ ٣٣٦ (انظر: ٢٠٧٣)

المراكز المنظمة المنظ

النُّبِيُّ ﷺ، وَهُوَ بِوَادِي الْقُرْيِ، وَهُوَ عَلَى فَرَسِهِ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ بُلْقِينَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! مَنْ هٰؤُلاءِ؟ قَالَ: ((هٰؤُلاءِ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ-))، وَأَشَارَ إِلَى الْيَهُودِ، قَالَ: فَمَنْ هٰؤُكَاء؟ قَالَ: ((هٰؤُكَاءِ الضَّالِّينَ ـ)) يَعْنِي النَّصَارِي، قَالَ: وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: اسْتُشْهدَ مَوْلاك، أو قَالَ: غُلامُكَ فُلانٌ، فَقَالَ: ((بَلْ يُجَرُّ إِلَى النَّارِ فِي عَبَاثَةِ غَلَّهَا .)) (مسند احمد:  $(Y) \cdot Y$ 

(٨٤٧٩) عَنْ عَدِي بن حَاتِم الطَّائِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْهُ قَالَ: ((إِنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمُ الْيَهُودُ، وَإِنَّ الضَّالِّينَ النَّصَارٰي\_)) (مسند احمد: ۱۹۲۰۰)

وادی قری میں اینے گھوڑے برسوار تھے، بلقین کے ایک آ دمی نے آپ طفی و اللہ سے سوال کیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! بیلوگ کون ہیں؟ آپ مٹنے آیا نے فرمایا: ''میہ وہ لوگ ہیں کہ جن برغضب ہوا۔''ساتھ آپ مطاع کے بہودیوں کی طرف اشارہ کیا۔ پھر اس آ دمی نے کہا: اور بہلوگ کون ہیں؟ آب منظور نے فرمایا: " یمی گراہ ہیں۔" آپ منظور کی ک مراد عیمائی لوگ تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے كها:ا الله ك رسول! آب كا غلام شهيد مو كيا ب، آپ مشیکی نے فرمایا:'' بلکہ ایک جادر کی خیانت کرنے کی وجہ ے اس کوآگ کی طرف تھسیٹا جارہا ہے۔''

"سيدنا عدى بن حاتم والنو بيان كرت بي كه بي كريم من النات نے فرمایا: "جن برغضب مواوه يهودي ميں اور جو گراه موئ، وه عيسائي ہيں۔''

**فواند**: ..... یہودی وہ لوگ ہیں، جنھوں نے حق کو پہنچانا مگراس پڑمل پیرانہ ہوئے ،سووہ غضب الہی کے مستحق مخمرے اور عیسائی وہ لوگ ہیں، جو جہالت کے سببراہ حق سے برگشتہ ہو گئے، ابن الی حاتم نے کہا:مفسرین کے درمیان س میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ﴿الْمَعُضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ ہے مراديبودي اور ﴿الضَّالِّينَ ﴾ ہے مراد عيسائي بيں۔ اس لیے صراط متنقیم کی خواہش رکھنے والوں کے ضروری ہے کہ یہودونصاری دونوں کی گمراہیوں سے نیچ کررہیں۔ بَابُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَمَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا

سورۂ بقرہ کی تفسیر اور اس کے فضائل کا بیان

(٨٤٨٠) عَنْ أَبِي أَمَامَةَ حَدَّنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ "سيدنا ابوالمدوناتُهُ بيان كرتے بين كه نبي كريم مطالعة إلى نا فرمایا: '' قرآن مجید پڑھو اور سکھو، کیونکہ یہ روزِ قیامت پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا اور دو چیکدار سورتیں لینی سورهٔ بقره اورسورهٔ آل عمران پژها کرو، کیونکه میدروز قیامت دو

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَـقُـولُ: ((اقْرَءُ وَا الْقُرْآنَ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: تَعَلَّمُوا) فَإِنَّهُ شَافِعٌ لِأَ صُحَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، اقْرَء وُا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَآلَ

(٨٤٧٩) تخريج: صحيح بالشواهد (انظر: ١٩٣٨١)

(٨٤٨٠) تخريج: أخرجه مسلم: ٨٠٨ (انظر: ٢٢١٤٦)

المنظم ا

عِـمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَان يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَنَّهُمَا غَيايَتَان، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيايَتَان، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِي الْتَان، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِي الْتَان، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِي الْتَان مَنْ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِي اللَّهَرَة وَاللَّهَرَةَ فَإِنَّ هُلِهِمَا لَهُ اللَّهَرَة وَاللَّهَرَة فَإِنَّ هُلِهِمَا لَهُ اللَّهَرَة وَاللَّهَرَة فَإِنَّ اللَّهَا لَكُلُهُ اللَّهُ الْمُلْلَلَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلَةُ الْمُلِلَةُ اللْمُلِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلَةُ الْمُلْلَلَةُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُولُولُولُول

بادلوں یا دو سابوں کی مانند ہوں گی یا یہ پر پھیلائے ہوئے پر ندوں کی دوغولوں کی مانند ہوں گی، اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی۔'' پھر آپ مشتَظَینہ نے فر مایا:''سورہ بقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ نا باعث حسرت ہے، جادوگراس پر طاقت نہیں رکھ کتے۔''

فواند: ..... جادوگروں کو "بَطلَة" کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سارے کے سارے افعال باطل ہوتے ہیں۔ سورۂ بقرہ پر طاقت ندر کھنے کامفہوم ہیہے کہ جادوگراس شخص پر اپناعمل نہیں کرسکتا، جوسورۂ بقرہ کی تلاوت کرتا ہو۔

"سیدنا نواس بن سمعان کلابی زاتین بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مین آن مجید کو او راس پر کریم مین آن مجید کو او راس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے ہوں گی۔ "نی کریم مین آئے آئے ان دو سورتوں کی تین مثالیں بیان کیں، جنہیں میں ابھی تک نہیں بورتوں کی تین مثالیں بیان کیں، جنہیں میں ابھی تک نہیں بولا، آپ مین مثالیں بیان کیں، جنہیں میں ابھی تک نہیں بورتوں گی میں دو بادل بورگی، یا دوسائے یا دو اندھیرا نما (سائے)، جن میں روشی ہوگی، گویا کہ بیدو پر بھیلانے والے پرندوں کی دو جماعتوں کی مائند ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے لئے دفاع کریں گی۔ "

"سیدنا بریده فری شی مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نی کر کم مطابع آن کے پاس بیٹا ہوا تھا، میں نے آپ کو بی فرماتے ہوئ سائد اس کی تعلیم حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے جھوڑنا باعث حسرت ہے، باطل پرست اس پر غالب نہیں آ کتے۔" پھر آپ مطابع آنے کے در کے لیے اس پر غالب نہیں آ کتے۔" پھر آپ مطابع آنے کے کھ در کے لیے

النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: ((يُوْتَى بِالْقُرْآن يَوْمَ الْفِي اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْفُرْآن يَوْمَ الْفِيامَةِ وَأَهْ لِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، الْفِيامَةِ وَأَهْ لِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، الْفِيامَةِ وَآلَ عِمْرَانَ))، تَقَدَّمُهُمْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلَ عِمْرَانَ))، مَا نَسِيتُهُنَ بَعْدُ قَالَ: ((كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانَ أَوْ طُلِّتَانِ أَوْ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ، كَأَنَّهُمَا فَمْنَ فَلَائَةً أَمْنَالِ فَرْقَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ، كَأَنَّهُمَا فَرْقُ مَا عَمَامَتَانَ أَوْ طُلِّتَانِ أَوْ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ، كَأَنَّهُمَا فَرْقُ، كَأَنَّهُمَا فَرْقُ مَنْ أَوْ فَالْكَانِ أَوْ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ، كَأَنَّهُمَا فَرْقُ مَا عَنْ أَوْ فَالْكَانِ أَوْ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ، كَأَنَّهُمَا فَرْقُ مَا عَنْ أَوْلَا يَسْتَطِيعُهَا كَسُرَعُ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ صَالَةً فَلَانَ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ وَاللَّهُ مُوا سُورَةَ النَّيْكَ فِي فَالْ فَسَمِعْتُهُ وَاللَّهُ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ عَلَىٰ فَلَانَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّيِكَ فَيَّ فَسَمِعْتُهُ وَاللَّهُ وَقَ ، فَإِنَّ أَخْذَهَا وَسُورَةَ الْبَقِرَةِ ، فَإِنَّ أَخَذَهَا بَرَوْرَكَةً ، وَتَوْرُكَهَا حَسْرَةً الْبَقِرَةِ ، وَلا يَسْتَطِيعُهَا بَعَدْ رَاتُعَلَّمُ وَا سُورَةَ الْبَقِرَةِ ، وَلَا يَسْتَطِيعُهَا بَرَاكُةً ، وَتَوْرُكَهَا حَسْرَدَةٌ ، وَلا يَسْتَطِيعُهَا

الْبَطَلَةُ \_))، قَالَ: ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ:

<sup>(</sup>٨٤٨١) تخريج: أخرجه مسلم: ٥٠٨ (انظر: ١٧٦٣٧)

<sup>(</sup>٨٤٨٢) تخريج: اسناده حسن في المتابعات من اجل بشير بن المهاجر الغنوى، وحسّنه الحافظ ابن كثير في "تفسيره"، ولبعضه شواهد يصح بهاـ أخرجه البزار: ٢٣٠٢ (انظر: ٢٢٩٥٠)

## المراق ا

تهبر گئے اور پھر فر مایا:'' سور ہ بقرہ اور سور ہ آل عمران سیکھو، بید دونوں چکدار اور خوبصورت سورتیں ہیں، یہ روز قیامت این برھنے والول كواس طرح ذهانب ليس كى كويا كدده باول مون يا دوسايددار چزیں یا یر پھیلائے ہوئے برندوں کے دو غول ہوںاور یقیناً قرآن مجید قیامت کے دن تلاوت کرنے والے کواس وقت ملے گا، جب اس کی قبر تھٹے گی، وہ کمزور اوررنگت تبدیل شدہ آومی کی مانند ہوگا اور بندے سے کے گا: کیا تو مجھے پیچانتا ہے؟ وہ کے گا: میں نہیں بیجانیا،قرآن پھر کہے گا: کیا تو مجھے بیجانیا ہے؟ یہ کہے گا: میں نہیں پیچانتا، وہ کہے گا: میں تیرا ساتھی قرآن ہوں، جس نے تھے دوپہر کے وقت پاسا رکھا اور تھے رات کو جگاتا رہا، آج ہر تاجرا پی تجارت کے بیکھیے ہے ( مینی ہر تاجرا پی تجارت سے نفع حاصل کرنے کی امید رکھتا ہے) اور آج تو ہر تجارت کے پیچھے ہو۔ ( یعنی آج تھے ہرتحارت ہے بڑھ کر فائدہ حاصل ہوگا ) پھراہے دا كي باته من بادشامت اور باكي باته من بيكي دى جائيگى،اس کے سریر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو دوعمہ ہ پیشاکیں بہنائی جا کیں گی، وہ اس قدر بیش قیت ہوں گی کہ دنیا ومافیہا (کی قیت) ان کا مقابلہ نہیں کرسکتی۔ وہ کہیں گے: اے مارے رب یہ یوشاکیس مارے لیے کیوں ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ تمہارے مینے کے قرآن برھنے کی وجہ سے بہنایا گیا ہے، پھراس سے کہا جائے گا پڑھتا جااور جنت کی منزلیں طے کرتا جا، وہ جنت کے بالا خانوں میں جڑھتا جائے گا، جب تک پڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، تیز پڑھے یا آہتہ پڑھے۔''

(٨٤٨٣) عن مَعْقِل بن يَسَادٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَعْقِل بن يَسَادٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَا اللهُ عَرَّ أَن سَنَامُ الْقُرْآنِ

((تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا الزَّهْرَ اوَان، يُظِلَّان صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَنَّهُمَا لَزَّ مَامَتَانَ أَوْ غَيَايَتَانَ أَو فِرقانَ مِن طَيْر صَوَافَّ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُل الشَّاحِب، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُكَ، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُكَ، فَيَقُولُ: أَنَا صَاحِبُكَ الْفُرْآنُ الَّذِي أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ، وَأَ سْهَ رْتُ لَيْلَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرِ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُو ضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكُسِّي وَالِـدَاهُ حُـلَّتَيْنِ لَا يُقَوَّمُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا، فَيَقُولَان بِمَ كُسِينَا هٰذِهِ؟ فَيُقَالُ: بِأُخْذِ رَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: اقْرَأُ وَاصْعَدُ فِي دَرَجَةِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا، فَهُوَ فِي صُغُودٍ مَا دَامَ يَفْرَأُ هَذًّا كَانَ أَوْ تَرْتِيلًا.)) (مسند احمد: ۲۳۳۲۸)

نِ يَسَادٍ أَنَّ رَسُولَ "سيدنامعقل بن يبار رَالتُون بيان كرتے ميں كه نبى كريم مُنْ اَلَيْ اَلَهُ وَ يَسَادٍ أَنَّ رَسُولَ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(٨٤٨٣) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة الرجل وابيه، وسمى في رواية بأبي عثمان، ولا يعرف أخرجه التسائي في "عمل اليوم والليلة": ١٠٧٥، والطبراني: ٢٠/ ١١٥ (انظر: ٢٠٣٠) كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

المنظم ا

وَذُرْوَتُهُ، نَزَلَ مَعَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ثَمَانُونَ مَـلَكًا وَاسْتُخْرِجَتْ ﴿لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ ، فَوُصِلَتْ بِهَا أَوْ فَوُصِلَتْ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَيْسَ قَلْبُ الْـقُـرْآن، لا يَعقروُها رَجُلٌ يُريدُ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَءُ وْهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ)) (مسند احمد: ٢٠٥٦٦)

اس کی ہر آیت کے ساتھ ای (۸۰) فرشتے بازل ہوئے اور اس كي آيت ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيْدُومُ ﴾ كوم الله کے نیچے سے نکالا گیا اور اور پھراس کوسورہُ بقرہ کے ساتھ ملا دیا گیا۔سورہُ کلین،قرآن مجید کا دل ہے، جوبھی اسے اللہ تعالی کی رضا کی خاطر اور آخرت کے تواب کے لئے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر وے گا، اپنے قریب المرگ لوگوں کے قریب ای سورت کی تلاوت کیا کرو۔''

فواند: .....درج ذیل حدیث سے ثابت ہوا کہ سور و بقرہ واقعی قرآن مجید کی کوہان اور چوٹی ہے: سیدنا عبدالله بن مسعود وَاللَّذَ موقوفا اورمرفوعا روايت كرت بين: ( (إنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا وَسَنَامُ الْقُرْآن سُورَةُ الْبَقَرَةِ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ .)) ..... مريزى الك کو ہان ہوتی ہےاور قرآن کی کو ہان سور ہُ بقرہ ہےاور جب شیطان سورہُ بقرہ کی تلادت سنتا ہےتو وہ اس کھر سے نکل جاتا ہے جس میں اس سورت کی تلاوت کی جارئی ہو۔" (حاکم: ۱/ ٥٦١، صحیحه: ٨٨٥)

(٨٤٨٤) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لا تَجْعَلُوا " "سيدنا ابو بريره زَفِي الله عَروى ب، وه كهت بي: اين كمرول بُيُونَكُم مَ مَدَ ابر ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُ مِنَ ﴿ كُوتِرستان نه بناؤ، شيطان اس كُمر سے بھاگ جاتا ہے، جس

الْبَيْتِ الَّذِي يُقُرَّءُ فِيهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ (مسند مِن سورة بقره يرهم جاتى جـ"

احمد: ۷۸۰۸)

فواند: .... اس مديث كامضمون درج ذيل مرفوع روايت من بهي بيان كيا كيا بي اسيدنا عبدالله والله عليه بِن: رسول الله مِصْحَتَيْمْ نِه فِه مايا: ﴿ (إِفْسَ وَوْ وَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَدْخُلُ بَيْنًا يُقْرَأُ فِيْدِ سُدورَةُ الْبَقَرَةِ - )) ..... "اي كمرول على سورة بقره كى تلاوت كياكرو، كيونكه جس كمر على سورة بقره كى تلاوت كى حاتی ہے، اس میں شیطان نہیں گھتا۔' (حاکم: ۱/۲۱، صححہ: ۱۵۲۱)

سورہ بقرہ حق ہاور شیطان باطل ہے، جہاں حق کا ظہور اور آمد ہو، باطل وہاں سے دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔

000

<sup>(</sup>۸٤٨٤) تخریج: أخرجه مسلم: ۷۸۰ (انظر: ۷۸۲۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## تغيير واسباب نزول كابيان 135 ) (66 8 8 - 8 135)

## بَابُ ﴿ أَتَجُعَلُ فِيُهَا مَنُ يُفُسِدُ فِيهَا ﴾ وَقِصَّةِ هَارُوُتَ وَمَارُوُتَ ﴿ أَتَجْعَلُ فِيها مَنُ يُفْسِدُ فِيها ﴾ كي تفير اور باروت اور ماروت كاقصه

"سیدنا عبدالله بن عمر والنو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکیلاً نے فرمایا: 'جب الله تعالی نے آدم مَلَیك كو زمين پر اتارا تو فرشتوں نے کہا: اے مارے بروردگار! ﴿ أَ تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفُسِدُ فِيهَا وَيَسُفِكُ الدِّمَاءَ، وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدُّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .... "كيا تواس زمین میں اس بشر کوآباد کرنے والا ہے، جواس میں فساد كرے كا اور خون بہائے كا، جبكہ ہم تيرى سيح بيان كرتے ہيں اور یا کیزگی بیان کرتے ہیں،اللہ نے کہا: میں وہ کچھ جانتا ہوں جوتم نہیں جانے۔ "لیکن فرشتوں نے کہا: ہم آدم کی اولاد کی بہ نبت تیرے زیادہ مطیع ہیں۔ اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا: اچھا پھر دوفر شے لاؤ تا كہ ہم انہيں زمين پر اتاريں اور ديكھيں کہوہ کیاعمل کرتے ہیں، انہوں نے کہا: اے ہمارے بروردگار! یه باروت اور ماروت دو فرشتے ہیں، پس انہیں زمین بر

(٨٤٨٥) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ آدَمَ ﷺ لَمَّا أَ هُبَطَهُ السلَّهُ تَعَالَى إِلَى الْآرْضِ قَالَتْ الْمَلَاثِكَةُ: أَ ى رَبِّ! ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُسقَدُسُ لَكَ قَسالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ قَالُوا: رَبَّنَا نَحْنُ أَطُوعُ لَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى لِلْمَلائِكَةِ: هَلُمُوا مَلَكَيْنِ مِنْ الْمَلائِكَةِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهِمَا إِلَى الأرض فَنَنظُر كَيْفَ يَعْمَلان، قَالُوا رَبَّنا: هَارُوتُ وَمَارُوتُ، فَأَهْبِطَا إِلَى الْأَرْضِ وَمُثَلَتْ لَهُ مَا الزُّهَرَةُ امْرَأَةً مِنْ أَحْسَن البُشَرِ، فَجَاءَ تُهُمَا فَسَأَ لاهَا نَفْسَهَا فَقَالَتْ:

(٨٤٨٥) تخريج: اسناده ضعيف ومتنه باطل، موسى بن جبير الانصاري المدنى يخطىء ويخالف، وقال الحافظ: مستور، وزهير بن محمد الخراساني صدوق منكر الحديث. والصحيح ان هذا الحديث لا تصح نسبته الى النبي الكريم عِنْ الله وانهما هو من قصص كعب الاحبار، نقله عن كتب بني اسرائيل - أخرجه ابن حبان: ٦١٨٦ ، و البزار: ٢٩٣٨ ، والبيهقي: ١٠/ ٤ (انظر: ٦١٧٨) كتاب و سنت كى روشنى ميں لكهي جانے والى اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

## المنظم ا

ا تارا گیا اور ان کے سامنے ایک حسین ترین عورت پیش کی گئی، یہ دونوں اس کے پاس آئے اور اس سے اس کے نفس کا لعنی بدکاری کا مطالبہ کیا، لیکن اس نے کہا: اللہ کی قتم: نہیں، اس وقت تك تم قريب نهين آسكة ، جب تك تم الله تعالى ع شرك والاكلمنہيں كہو گے، انہوں نے كہا: ہم تو الله تعالى كے ساتھ شرک نہیں کر سکتے ۔ سووہ چلی گئی اور پھرایک بجد لے کر دوبارہ آ می، انہوں نے پھراس عورت سے بدکاری کا مطالبہ کیا،لیکن اس نے کہا:جب تک تم اس بچے کولل نہیں کرتے، میرے قريب نبين آسكتے - انہوں \_ نے كها: الله كى قتم! بم اسے توقل نہیں کر کتے، وہ چلی گئی اور اگلی بارشراب کا پیالہ لے کر آئی، جب انہوں نے پھراس سے اس کے نفس کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا: الله کی قتم! میں تمہیں قریب نہیں آنے دول گی، یہال تك كمتم يرشراب يى لو، جب انهول في شراب يى لى تو (فشے میں آگر )اس عورت سے بدکاری بھی کر لی اور بیچ کوقل بھی کر دیا، جب ان کو ہوش آئی تو اس عورت نے کہا: الله کی قتم! ہر جس جس چیز کے انکاری تھی، تم نے نشہ کی حالت میں اس کا ارتكاب كرليا ہے، (اس جرم كى باداش ميس) انہيں دنيا اور آخرت کے عذاب میں سے ایک کومنتف کرنے کا کہا گیا، انہوں نے دنیا کاعذاب اختیار کیا۔''

فواف : ..... یہ حدیث تو ضعف ہے، البتہ فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا اعتراض کے طور پرنہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض ہے تھا کہ اے رب! اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، جبکہ ان میں کچھا لیے لوگ بھی ہوں گے، جو فساد پھیلا کمیں گے اور خون ریزی کریں گے؟ اگر مقصود یہ ہے کہ تیری عبادت ہوتو اس کام کے لیے ہم موجود ہیں، ہم ہے وہ خطرات بھی نہیں جوئی مخلوق میں متوقع ہیں؟ اللہ تعالی نے فرمایا: میں وہ صلحت را بحد جانیا ہوں جس بنا پر ان ذکر کردہ مفاسد کے باوجود میں اسے پیدا کر رہا ہوں، جوئم نہیں جانے، کیونکہ ان میں ان پر ان ذکر کردہ مفاسد کے باوجود میں اسے پیدا کر رہا ہوں، جوئم نہیں جانے، کیونکہ ان میں ان پر جادو کا علم نازل کیا تھا تا کہ وہ لوگوں کو بتا کیں کہ انبیاء ورسل کے ہاتھوں پر ذکر موجود ہے، اللہ تعالی نے بابل میں ان پر جادو کا علم نازل کیا تھا تا کہ وہ لوگوں کو بتا کیں کہ انبیاء ورسل کے ہاتھوں پر کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الكور المالية المنظمة الله المنظمة ال ظاہر شدہ معجزے، جادو سے مختلف چیز ہے اور جادو یہ ہے جس کاعلم الله تعالی کی طرف سے ہم دوفرشتوں کوعطا کیا عمیا ہے۔ اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیائے کرام کونعوذ بالله جادوگر اور شعبدہ باز سمجھنے لگے تھے، اسی مغالطے سے لوگوں کو بیانے کے لیے اور بطور امتحان ان فرشتوں کو تازل کیا گیا۔ بَابُ: ﴿ ادُخُلُو الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً ﴾ ﴿ ادْخُلُو الْبَابَ سُجَّدًا ﴾ كَيْفير

(٨٤٨٦) عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِي عِلْمَ "سينا الوهريه وَاللَّهُ بيان كرت بيل كه في كريم من النَّابِي فِسى قَوْلِسِهِ عَسزَّ وَجَلَّ: ﴿ اذْخُلُوا الْبَابَ فَمِ مَا يَا: "الله تعالى فِ مِ مايا: " ﴿ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ﴾ .... سُجَّدًا﴾ قَالَ: ((دَخَلُوا زَحْفًا-)) ﴿ وَقُولُوا ﴿ رَحِده كرتِ موت دروازے سے داخل موجاو) ليكن وه اوگ حِطَّةً ﴾ قَالَ: ((بَدَّلُوا، فَقَالُوا: حِنْطَةٌ فِي اس كى بِكُس كَسْتُ كرداخل موئ اوران سے كما كيا كه ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ ﴾ .... (اوركهوبخش دے)لكن انھول نے تحكم كوبدل ديا اوركها: بالي مين كندم كا دانه-''

شَعَرَةِ\_)) (مسند احمد: ٨٠٩٥)

فواشد: ..... يورى آيت يول ب: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰذِةِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِمُتُمُ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغُفِرُ لَكُمْ خَطْيْكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ. ﴾ .... 'اور جب بم ن كها س بتی میں داخل ہو جاؤ، پس اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں جاہواور دروازے میں مجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو خش دے، تو ہم شخصیں تمھاری خطا کمیں بخش دیں مے اور ہم نیکی کرنے والوں کوجلد ہی زیادہ دیں مے۔' (سورہ بقرہ: ۵۸) جب بنواسرائیل میدان تید میں جالیس سال گزارنے کے بعد پوشع بن نون مَالِئھا کے ساتھ نکلے اور اللہ تعالی نے ان کو بیت المقدس کی فتح عطا کی ، جبکہ اس فتح کی تحمیل کے لیے سورج کوبھی روک دیا گیا تھا، اس وقت اِن سے کہا گیا کہ بحدہ کرتے ہوئے دردازے سے داخل ہو جاؤادر کہتے جاؤکہ یا اللہ! ہمیں بخش دے، تاکہ فتح کے اظہار تشکر کا مظہر ۔ اظرآ جائے، کیکن انھوں نے داخل ہوتے ہوئے تفحیک آمیز انداز اینایا، یہ یہودیوں کی حکم عدو لی کا حال تھا۔ بَابُ: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ...﴾

﴿مَنْ كَانَ عَدُوْ لِجِبُرِيْلَ... ﴾ كَانَعُدُوْ لِجِبُرِيْلَ... ﴾ كَانْعُدِر

(٨٤٨٧) - عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: أَ قُبَلَتْ سَيرنا عَبرالله بن عباس نظر بيان كرت بين كه يبودي لوك مي يَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَفَالُوا: يَا أَبَا مَرْيَم مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ القاسم! الْقَاسِمِ إِنَّا نَسْأَ لُكَ عَنْ خَمْسَةِ أَشْبَاءَ، مم آپ سے باغ چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے، اگر

(٨٤٨٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٤٧٩، ومسلم: ٣٠١٥(انظر: ٨١١٠)

(٨٤٨٧) تخريج: صحيح، قاله الالباني \_ أخرجه الترمذي: ٣١١٧ (انظر: ٢٤٨٣)

المُوكِينَ الْمُراكِمِينِينَ ـ 8 مَا يُوكِينِ ( مَنْظِ الْمُرَافِينِ الْمُرَافِينِ اللَّهِ الْمُرَافِينِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

آپ ان کے جوابات دیں گے تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ برحق نی ہیں اور ہم آپ کی اتباع بھی کریں گے، آپ نے ان ے اس طرح عہدلیا، جس طرح یعقوب عَالِنگانے اپنے بیوں ے عبدلیا تھا، جب انھوں نے کہا تھا''ہم جو بات کر رہے بين، اس يرالله تعالى وكيل ب-" آپ مشكرة ن فرمايا: "وه سوال پیش کرو۔" (۱) انہوں نے کہا: ہمیں نبی کی نشانی بتا کیں، نہیں سوتا۔" (۲) انھوں نے کہا: یہ بتا کیں کہ نر اور مادہ کیے پدا ہوتے ہیں؟ آپ مطابق نے فرمایا: "مردوزن کا آب جو ہروونوں ملتے ہیں، جب آ دمی کا یانی عورت کے یانی پر غالب آتا ہے، تو زیدا ہوتا ہے اور جب عورت کا آب جو ہر غالب آتا ہے تو مادہ پیدا ہوتی ہے۔" (٣) انہوں نے کہا: ہمیں بتاؤ كه يعقوب عَلَيْكُ ف خود يركيا حرام قرار ديا تها؟ آب مَشْعَلَيْمَ نے فرمایا: "انہیں عرق نساء کی بیاری تھی ، انہیں صرف اونٹیوں کا دودھ موافق آیا، تو صحت ہونے پر اونٹوں کا گوشت خود پرحرام قرار دے دیا۔' انہوں نے کہا: آپ کچ کہتے ہیں، (۴) اچھا يه بتاكين كهية (سد" كياب؟ آب مطالع في الله تعالی کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، جس کے سپرد بادل ہیں یااس فرشتہ کے ہاتھ میں آگ کا ہنر ہے، جس کے ساتھ وہ بادلوں کو چلاتا ہے، جہاں اللہ تعالی نے تھم دیا ہوتا ہے۔" انہوں نے کہا: یہ آواز کیا ہے جوتی جاتی ہے؟ آپ مطاع آیا نے فرمایا:"بیای ہظر کی آواز ہے۔" انہوں نے کہا: آپ نے سے كہا ہے۔ (۵) انہوں نے كہا: ايك بات رو كى ہے، اگر آپ اس کا جواب دیں مے تو ہم آپ کی بیعت کریں گے، وہ یہ ہے کہ ہرنی کے لئے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جواس کے پاس

فَإِنْ أَنْبَأْتَنَا بِهِنَّ عَرَفْنَا أَنَّكَ نَبِيٌّ وَاتَّبَعْنَاكَ، فَأَ خَذَ عَلَيْهِمْ مَا أَ خَذَ إِسْرَائِيلُ عَلَى بَنِيهِ إِذْ قَالُوْا: ﴿ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ قَالَ: ((هَاتُوال)) قَالُوا: أَخْبِرْنَا عَنْ عَلامَةِ النَّبِيِّ، قَالَ: ((تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ\_))، قَالُوا: أَخْبِرْنَا كَيْفَ تُؤْنِثُ الْمَرْأَةُ وَكَيْفَ تُـذْكِرُ؟ قَالَ: ((يَلْتَقِى الْمَاءَ ان فَإِذَا عَلامَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَتْ، وَإِذَا عَلَامَاءُ الْمَرْأَةِ آنْشَتْ-))، قَالُوا: أَخْبِرْنَا مَا حَرَّمَ إسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ ، قَالَ: ((كَانَ يَشْتَكِي عِرْقَ النَّسَا فَلَمْ يَجِدْ شَيْنًا يُكَاثِمُهُ إِلَّا أَلْبَانَ كَسَذًا وَكَذَا \_)) قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَد: قَالَ أَبِى: قَالَ بَعْضُهُمْ: يَعْنِى الْإِيلَ فَحَرَّمَ لُحُومَهَا، قَالُوا: صَدَفْتَ، قَالُوا: أَخْبِرْنَا مَا هٰذَا الرَّعْدُ؟ قَالَ: ((مَلَكٌ مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ بِيَدِهِ، أَوْ فِي يَدِهِ مِخْرَاقٌ مِنْ نَارٍ ، يَزْجُرُ بِهِ السَّحَابَ ، يَسُوقُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ -)) قَالُوا: فَمَا هٰذَا الصَّوْتُ الَّذِي يُسْمَعُ؟ قَالَ: ((صَوْتُهُ-))، قَالُوا صَدَفْتَ، إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الَّتِي نُبَايِعُكَ إِنْ أَخْبَرْ تَنَا بِهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيٌّ إِلَّالَهُ مَلَكٌ يَأْتِيهِ بِالْخَبَرِ، فَأَخْبِرْنَا مَنْ صَاحِبُك؟ قَالَ: ((جِبرِيلُ عَلَيهِ السَّلامُ-)) فَالُوا: جِبْرِيلُ؟ ذَاكَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالْحَرْبِ وَالْقِتَسَالِ وَالْعَدَابِ عَدُونَنَا لَوْ قُلْتَ: مِيكَ اِنِيلَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالرَّحْمَةِ وَالنَّبَاتِ بِعِلالَى لِعِيْ وَى لَے رَآتا ہے، آپ بَا مُس آپ كا فرشت ساتھى كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع ا وَالْقَطْرِ لَكَانَ ، فَأَ نُزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَنْ كُونَ مَا حِ؟ آبِ طُطِّيَاتِهِ فِي فَعْ فَرِمايا: "جريل مَالِئِهُ بِيلٍ" كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيةَ - (مسند ابكى بارانهون نے كها: جريل، يوتو جنگ، لااكى اور عذاب لے كرآتا ہے، بوتو ہمارا دشمن ہے، اگرآب ميكائيل كہتے جوكه رحمت، نباتات اور بارش کے ساتھ نازل ہوتا ہے، تو پھر بات بنتى، الله تعالى في اس وقت بيآيت نازل كى: قُلُ مَنْ كَإِنَ عَدُوًّا لِّجِبُرِيْلَ فَإِنَّه نَزَّلَهُ عَلٰى قَلْبكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدُّقًا لَّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدِّي وَبُشُرِي لِلْهُوْمِنِينَ. ﴾ ..... "كه دے جو کوئی جبریل کا دشمن ہوتو ہے شک اس نے یہ کتاب

تیرے دل براللہ کے حکم سے اتاری ہے،اس کی تقدیق کرنے

والی ہے جواس سے پہلے ہاورمومنوں کے لیے سراسر بدایت

اورخوشخبری ہے۔" (سورہُ بقرہ: ۹۷)

احمد: ۲٤۸۳)

فوائد: ..... جب پوسف زُمَّاتُهُ کے بھا ئیوں نے اپنے باپ یعقوب زُمَّاتُهُ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے جیٹے کوغلہ لینے کے لیے ان کے ساتھ ان کے ساتھ بھیجیں، تو اس وقت انھوں نے ان سے پکا عہد لیا تھا کہ وہ اس کو اپنے ساتھ والس لائيس ك، جيما كدار شاد بارى تعالى ب: ﴿ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللهِ لَتَأْتُنَّدِي هِ إِلَّا أَنْ يُعَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا اتَّوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلٌ ﴾ ...."اس ن كها من ات تھارے ساتھ ہرگز نہ جیجوں گا، یہاں تک کہتم مجھے اللّٰہ کا پختہ عہد دو کے کہتم ہرصورت اسے میرے پاس لاؤ کے،مگرییہ كمتمس كيرليا جائه . بهر جب انحول نے اسے اپنا پخته عهددے دیا تو اس نے كہا الله اس پر جو ہم كهدرے ہيں، ضامن ہے۔" (سورہ یوسف: ۲۲)

اس حدیث کی مزید وضاحت اگلی حدیث ہے ہوری ہے۔

"(دوسری سند) یبود بول کی ایک جماعت ایک دن الله کے نی مشیکی کے پاس آئی اور کہا: اے ابوالقاسم! ہمیں چند باتیں بناؤ، انہیں صرف نی جانا ہے، آپ مطابقی نے فرمایا: "جو مرسی ہے یوچھو، کین اللہ تعالی کے ذمہ کو مدنظر رکھنا اور اسے بھی منظر رکھنا جو بعقوب مَالِنا نے اسنے بیوں سے ذمدداری لی تھی کہ اگر میں تمہیں تمہارے سوالوں کے درست جوابات دے دول

(٨٤٨٧م) - (وَعَنْهُ أَيْضًا من طريق ثان) حَضَرَتْ عِصَابَةٌ مِنْ الْيَهُودِ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَى يَوْمًا فَفَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! حَدُّثْنَا عَنْ حِلالِ نَسْأَ لُكَ عَنْهُنَّ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ، قَالَ: ((سَلُونِي عَمَّا شِنتُهُ، وَلَكِنَ اجْعَلُوا لِي ذِمَّةَ اللَّهِ، وَمَا أَخَلَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ

(۸٤۸۷م) تخریج: حسن \_ أخرجه الطیالسی: ۲۷۳۱، والطبرانی: ۱۳۰۱۲ (انظر: ۲۵۱۵) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الرائية المراكز المالية المرائية المرا تو پھر اسلام کے مطابق میری پیروی کرنا۔'' انہوں نے کہا: مھیک ہے، یہ تمہاراحق ہے، آپ مطفی آنے فرمایا: "اب جو مرضى سوال كرو-' انہول نے كہا: جميل چار باتوں كے بارے میں بتاؤ، یعقوب مَالِئل نے تورات نازل ہونے سے پہلے اینے اویر کونسا کھانا حرام کیا تھا، آ دمی کا آب جوہرعورت کے آب جوہر پر غالب آ جائے تو ذکر کیے بنآ ہے اور بیائی نی نیندیں کیے ہوتا ہے اور فرشتوں میں سے اس کا دوست کون ہے۔" آب مطاع الله عند ويثاق ديتا ہوں ہے کہ اگر میں نے تہیں جواب دیدیے تو تم میری اتباع كرو ك\_" انہول نے آپ مطاع كيا كو ہر بخة عبد ديا۔ آب منت نے فرمایا: "ویس تهمیں اس الله کا واسطہ دے کر یوچھتا ہوں کہ جس نے موک مَلائِلا پر تورات نازل کی، کیا تم جانے ہو کہ یعقوب مَالِیلا سخت بیار پڑ گئے متے اوران کی بیاری لمبی ہوگئ تھی، بالآخرانہوں نے نذر مانی تھی کداگر اللہ تعالیٰ نے ان کوشفا دی تو وہ سب سے زیادہ محبوب مشروب اور سب سے زیاد ہ پندیدہ مضایع هانا حرام قرار دیں گے، اورانہیں سب سے زیادہ بارا کھانا اونوں کا گوشت اور سب سے زیادہ پندیده مشروب اونٹنول کا دودھ تھا؟ "انہوں نے کہا: جی ہاں، آب مُصْلِيناً نِهِ فرمايا: "أب مير، الله! ان يركواه رهنا-" آپ مضايد الله عند فرمايا: " مين تهمين اس الله كا واسطه ديتا مون، جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جس نے موی مَالِینا پرتورات نازل کی ہے، کیاتم جانے ہوآ دی کا آب جوہرسفید اور گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا یانی زرداور باریک ہوتا ہے، ان میں سے جوبھی غالب آتا ہے، اللہ تعالی کے حکم سے اس سے مشابہت ہو جاتی ہے، اگر آدمی کا آب جو ہرعورت کے یانی پر غالب آ

السَّلامُ عَلَى بَنِيهِ، لَئِنْ حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا فَعَرَ فْتُمُوهُ لَتُتَابِعُنِّي عَلَى الْإِسْلَامِ.)) قَالُوْا: فَذَٰلِكَ لَكَ، قَالَ: ((فَسَلُونِي عَمَّا شِنْتُمْ ـ)) قَالُوْا: أَخْبِرْنَا عَنْ أَرْبَع خِلَالِ نَسْأَلُكَ عَنْهُنَّ ، أَخْبِرْنَا أَيُّ الطَّعَامِ حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ؟ وَأَخْبِرْنَا كَيْفَ مَاءُ الْمَرْأَةِ وَمَاءُ الرَّجُلِ، كَيْفَ يَكُونُ الذَّكَرُ مِنْهُ؟ وَأَخْبِرْنَا كَيْفَ هٰذَا النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ فِي النَّوْمِ؟ وَمَنْ وَلِيُّهُ مِنَ الْمَلاثِكَةِ؟ قَسَالَ: ((فَعَلَيْكُمْ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَافُهُ، لَئِنْ أَنَا أَخْبَرْتُكُمْ لَتُتَابِعُنِّي.)) قَالَ: فَأَ غَطُوهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاق، قَالَ: ((فَأَ نْشُدُكُمْ بِالَّذِي أَ نْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسٰى عَلِي الله مَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيلَ يَعْقُوبَ عَلِيكَ مَرضَ مَرَضًا شَدِيدًا، وَطَالَ سَقَمُهُ، فَنَذَرَ لِلَّهِ نَذُرًا، لَئِنْ شَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ سَقَمِهِ لَيُحَرِّمَنَّ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ وَأَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَيْدِ لُحْمَانُ الْإِيلِ، وَأَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ أَلْبَانُهَا؟)) قَالُوا: اَللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: ((اللُّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ، فَأَنشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي أَ نُزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ مَاءَ الرَّجُل أَبْيَضُ غَلِيظٌ، وَأَنَّ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيتٌ، فَأَيُّهُ مَا عَلَا كَانَ لَهُ الْوَلَدُ وَالشَّبَهُ بِإِذْنِ اللّٰهِ، إِنْ عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ عَلَى مَاءِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ تَوَاللّٰ كَمَم عَ ذَكر بن ما تا ع اورا كرعورت كا كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كاسب سے بڑا مفت مركز الكان المرابع الماب المرابع الماب المرابع الماب المرابع المابيان المرابع المابيان المربع المابيان المربع ا

آپ جوہر آ دی کے مادۂ منوبہ برغالب آ جائے تو مؤنث پیدا ہوتی ہے؟" انہوں نے کہا: اللہ حانیا ہے یہی بات ہے، آب مِشْ عَلِيمَ نِي فَرِمايا: "أ ب مير ب الله! ان يركواه رہنا۔" پھرآب ﷺ نے فرمایا: ''میں تنہیں اس اللّٰہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس نے حضرت موی مَالِنا الله ير تورات نازل کي ، كياتم جانتے ہواں اُتی نی کی آنکھیں سوتی ہیں اور اس کا دلنہیں سوتا؟'' انہوں نے کہا: اللہ جانتا ہے کہ یہی بات ہے۔ آپ مستایل نے فر مایا:''اے میرے اللہ! گواہ رہنا۔'' انہوں نے کہا: آب بھی اب ای طرح ہیں، ہمیں بتاؤ فرشتوں میں سے آپ کا دوست کون ہے؟ یہ بتانے کے بعد یا تو ہم آپ ہے مل جا کمیں گے یا جدا ہوں گے۔ آپ مشاعلاً نے فرمایا: "میرا دوست جريل مَالِيلًا ب، بلكه الله تعالى نے جونبي بھي بيجا ہے، يهي جریل عَالِما اس کے دوست رہے ہیں۔' انہوں نے کہا: تب تو ہم آپ سے علیحدہ ہوتے ہیں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور فرشتہ آپ کا دوست ہوتا تو ہم آپ کی ا جاع کرتے اور تصدیق كرتے۔ آپ اللہ اللہ نے فرمایا: دو تہيں جريل كى تصديق میں کونی چز رکاوٹ ہے؟'' انہوں نے کہا: یہ فرشتہ ہمارا دشمن بـ ـ "اس وقت الله تعالى فرمايا: ﴿ قُلُ مَنْ كَانَ عَدُواً لِّجِبُرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذُنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِّهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدِّي وَبُشُرِي لِلْهُؤُمِنِينَ. ... يكتَابَ اللُّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .... "كهم دے جو کوئی جبریل کا وغمن ہو تو بے شک اس نے یہ کتاب تیرے دل براللہ کے حکم سے اتاری ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جواس سے پہلے ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخری ہے۔ .... الله تعالی کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچیے بھینک دیا، گویا کہ وہ نہیں جانتے تھے۔'' پس اس وقت پیر

الْـمَـرْأَةِ كَانَ ذَكَرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَإِنْ عَلا مَاءُ الْمَوْأَةِ عَملي مَاءِ الرَّجُل كَانَ أَنْثَى بِإِذْن اللُّهِ؟)) قَالُوْا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: ((اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ، فَأَنْشُدُكُمْ بِالَّذِي أَنْزَلَ التُّوْرَاةَ عَلَى مُوسِي، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ هٰذَا النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ؟)) قَالُوْا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: ((اللَّهُمَّ اشْهَدْ-)) قَـالُـوْ ا: وَأَنْتَ الْآنَ فَحَدِّثْنَا مَنْ وَلِيُّكَ مِنَ الْمَلائِكَةِ فَعِنْدَهَا نُجَامِعُكَ أَوْ نُفَارِقُكَ، فَالَ: ((فَإِنَّ وَلِيِّي جِبْرِيلُ عَلِيْكًا ، وَلَمْ يَبْعَثِ للهُ نَبيًّا قَطُّ إِلَّا وَهُو وَلِيُّهُ -)) قَالُوا: فَعِنْدَهَا نَفَاد قُكَ، لَوْ كَانَ وَلِيُّكَ سِوَاهُ مِنْ لْمَلاثِكَةِ لَتَابِعْنَاكَ وَصَدَّقْنَاكَ، قَالَ: ((فَمَا بَمْنَعُكُمْ مِنْ أَنْ تُصَدِّقُوهُ؟)) قَالُوْا: إِنَّهُ عَدُوُّنَا، قَالَ: فَعِنْدَ ذٰلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى أَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُ ورهم كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ فَعِنْدَ ذٰلِكَ ﴿بَاءُ وَابِغَضَبِ عَلَى نَعْضَب ﴾ الآية - (مسند احمد: ٢٥١٤)

# مُنظِّ الْمُلاَ الْمِنْ الْحِيْدِينِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لوگ'' دوہر ےغضب کے ساتھ لوٹے۔''

**فواند**: ..... يه يوري آيات يول بين:قُلُ مَنُ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبُرِيُلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذُنِ اللَّهِ مُصَدَّقًا لَّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدِّى وَّبُشُرى لِلْمُؤمِنِيْنَ. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلْيكتِه وَرُسُلِه وَجَبْرِيْلَ وَمِيْكُيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُو لَّلَكُفِرِينَ. وَلَقَدُ آنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْيِ بَيِّنْتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا الْفْسِقُونَ. أَوَكُلَّمَا غَهَدُوْا عَهَدًا نَّبَنَاهُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بَلُ ٱكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَيَّا جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِّن عند الله مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمُ نَبَنَا فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ كِتٰبَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمُ كَأَنَّهُمُ لَا يَعُلَهُوْنَ. ﴾ .... ''کہہ دے جوکوئی جریل کا دشمن ہوتو بے شک اس نے بیکتاب تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اتاری ہے، اس کی تعدیق کرنے والی ہے جواس سے پہلے ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخری ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہوتو بے شک اللّٰہ کافروں کا دشمن ہے۔اور بلاشیہ یقیناً ہم نے تیری طرف واضح آیات نازل کی ہیں اور ان ہے کفرنہیں کرتے گر جو فاسق ہیں۔ اور کیا جب بھی انھوں نے کوئی عہد کیا تواہےان میں ہے ایک گروہ نے بھینک دیا، بلکهان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔' (سورہ بقرہ: ۹۷ - ۱۰۱)

یہ یہود یوں کی ہٹ دھری تھی، ان کے یاس پہلے والے چارسوالات کے جوابات کے انکار کی کوئی صورت نہیں تھی، سوانعول نے جریل مَالِنا کے بارے میں بدبات گھرلی۔ ﴿بَاءُ وَا بِغَضَب عَلَى غَضَب ﴾ ..... ' دو ہرے نضب کے ساتھ لوٹے۔'' سیدنا عبدالله بن عباس بڑھیا اور مجاہد نے کہا: پہلاغضب تورات کو ضائع کرنے کی وجہ سے تھا اور دوسرا محمد مطن آنے استھ کفر کرنے کی وجہ ہے۔ جبکہ قادہ نے کہا: پہلاغضب عیسیٰ مَدْلِیناً اور انجیل کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ ے تھا اور دوسرا محمد ملتے ہوئے اور قر آن کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ ہے تھا۔

> بَابُ: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ ﴿ فَأَيْنَهَا تُوَلُّوا فَتَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ كَاتَّفُير

> > هٰ نِهِ الْآيَةُ: ﴿فَآيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾. (aut 1-ac: 4330)

(٨٤٨٨) - عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُونُ سيدنا عبدالله بنعمر فاللها عمروى بكه في كريم مُطَّعَيَّةِ ايى اللهِ على يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَيْهِ مُفْبِلًا مِنْ مَكَّةً سوارى يرنماز يره رب تع، جبد آب سُن الله علم مرمه ي اِلَى الْمَدِينَةِ حَيْثُ نَوَجَهَتْ بِهِ، وَفِيهِ نَزَلَتْ مدينه منوره كى طرف جارے تے، سوارى جدهر چاہتى متوجه مو عِالَّى، اى بارے من بيآيت نازل مولى: ﴿ فَأَيْنَهَا تُولُّوا ا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ ..... "جس طرف بهي تم يجرو، وبي الله تعالى

کاچرہ ہے۔" (سورہ بقرہ: ۱۱۵)

**فوائد**: ...... اس آیت کی مختلف ثنان نزول بیان کی جاتی ہیں، ان میں ایک بیہ ہے کہا*س کے ن*زول کا سبب سفر

(٨٤٨٨) تخريج: أخرجه البخاري: ١٠٠٠، ومسلم: ٧٠٠ (انظر: ٥٤٤٧)

المراز المرابع المربع المر میں سواری پرنفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ سواری کا منہ جدھر بھی ہو، نماز پڑھی جا سکتی ہے، مزید دواسباب نزول درج ذیل ہیں: ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کواس کا رنج تھا، اس موقع پریہ آیت نازل ہوئی۔ جب بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہود یوں نے طرح طرح کی باتیں کیں ، ان کے جواب میں بیآیت نازل ہوئی۔ایے ہوتا ہے کہ بھی چنداسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ان سب کے حکم کے لیے ایک ہی آیت نازل ہو جاتی ہے۔

> بَابُ: ﴿وَاتَّخِنُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى ﴾ ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيُّمَ مُصَّلِّي ﴾ كَاتْرَحُ

ا ٨٤٨٩) عَنْ أَنْس قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِي تَ "سيدنا انس فِلتَّهُ ع مروى ب كدسيدنا عمر فِالنَّهُ ف كها: مين الله عنه: وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلاثٍ ، قُلْتُ: يَا فَالْتُ: يَا فَلْتُ: يَا فَالْتُهُ عَنْهُ: وَافَقْتُ كَي مِن فَاللهُ رُسُولَ السُّهِ! لَواتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ لَهَا: الرَّبِم مقام ابرائيم كو جائ نماز بناليس توبيآيت نازل مُصَلِّى، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ مِنْ وَقَامٌ خِذُوا مِنْ مَقَام إبْرَاهيمَ مُصَلَّى ﴾ .... "تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کرلو۔ ' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کی عورتوں پر نیک اور بدسب داخل ہوتے ہیں، اگرآب انہیں بردہ کرنے کا حکم دے دیں تو بہتر ہے، پس بردہ والى آيت نازل موكى اور جب آپ مطاعية كى يويال غيرت ك معالم من آب من والم المنافقة ك ياس جمع موكي تو من في كها: موسكتا ب كداكرآب مضي تم كوطلاق در ي تو الله تعالى تمہارے بدلے آپ مضائل کو بہتر عورتیں دے دے، تو ای طرح آیت نازل ہوئی۔

إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي ﴾ وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ نِسَاءَ كَ يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ الْبُرُّ وَالْفَاجِرُ فَلُوْ أُوَرِنَهُ لَ أَنْ يَحْتَجِبُنَ ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى نِسَاؤُهُ فِي الْغَيْرَةِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: عَسَى رَبُّهُ إِذْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ۔ قَالَ: فَنَزَلَتْ كَذٰلِكَ للهَ (مسند احمد: ٢٥٠)

فواند: ..... مقام ابراہیم سے مراد وہ پھر ہے، جس پر ابراہیم مَالِیٰ الله کی تعمیر کرتے وقت کھڑے ہوتے تھے، اس پھر پر ابراہیم مَالِنلا کے قدموں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ یہ ابراہیم مَالِنلا کی حیران کن، عجیب اور یادگار منقبت ہے، اب اس پھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے، طواف کمل کرنے کے بعد اس طرح دورکعت ادا کرنے کا تھم ہے کہ مقام ابراہیم ، نمازی اور بیت اللہ کے درمیان آجائے۔ باقی آیات کی وضاحت ان کے مقام پرآئے گا۔

<sup>(</sup>٨٤٨٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٤٨٣، ٤٧٩٠ (انظر: ٢٥٠)

# الر منظ الله المنظون الحياط المنظمة ال بَابُ: ﴿وَكُنْ لِكَ جَعَلْنَا كُمُ أُمَّةً وَّسَطًّا ﴾ ﴿وَكُنْ لِكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَّسَطَّا ﴾ كَاتَفْير

(٨٤٩٠) عَن أَبِي سَعِيدِ الْخُذرِي عَن "سيدنا الوسعيد خدرى والني عروى م كه نبي كريم مَضْفَاتَيْاً السَّيِّ عِنْ فِي فَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَكَذٰلِكَ لِهُ اللَّهُ تَعَالَى \_كِفْرِمَانِ ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلُنَا كُمُ أُمَّةً جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَّسَطًا ﴾ قَالَ: ((عَدَلا\_)) وسَطًا ﴾ مِن "وسَطًا" كامعنى عادل بيان كيا بي-"

(مسند احمد: ١١٢٩١)

فواند: ..... ﴿وَكُنْ لِكَ جَعَلْنَا كُمُ أُمَّةً وَّسَطَّا ﴾ .... " م ن اى طرح تهين عادل امت بنايا بـ " "وَسَط" كالفظي معنى درميان بي بهتر اور افضل كے معنى ميں بھي استعال ہوتا ہے، يہاں اس معنى ميں استعال ہوا ہے، یعنی جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا گیا ہے، اس طرح تمہیں سب سے زیادہ فضیلت والی امت بھی بنایا گیا ہے اور مقصد اس کا بدہ برکم تم لوگوں پر گواہی دد۔

((يُـدُعٰي نُوحٌ عَلِيكٌ يَـوْمَ الْـقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُدْعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرِ أَوْمَا أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ، قَالَ: فَيُقَالُ لِنُوح: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ: قَـالَ: فَلْلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَكَلْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ قَالَ: الْوَسَطُ الْعَدْلُ، قَالَ: ((فَيُدْعَوْنَ فَيَشْهَدُونَ لَهُ بِالْبَلاغ\_))، قَالَ: ((أُمَّ أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ لِي) (مسند احمد: (114.4

(٨٤٩١) - (وَعَنْهُ أَيْضًا) عَنْ أَبِي سَعِيدِ "سيدنا ابوسعيد خدري وَاللَّهُ عَنْ أَبِي كريم مِنْ اللَّهِ الله الْخُدْرِيُّ فَسَالَ: قَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلى: فَرَمَايا: "روزِ قيامت نوح مَالِينًا كوبلايا جائ كا اوران سے يوچها جائے گا: كياتم نے پيغام پہنچا ديا تھا؟ وه كہيں گے: جي ہاں، پھران کی قوم کو بلایا جائے گا اور ان سے کہاجائے گا: کیا نوح مَلْالِلًا نے تم تک پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے: ہمارے ياس تو كوئى درانے والانبيس آيا۔ نوح عَلَيْلًا سے كما جائے گا: اب كون آپ كے حق ش كوائى دے گا؟ وہ كہيں كے: محمد مضائلة اوران كى امت، يمي صورت الله تعالى ك اس فرمان كى مصداق ب: ﴿ وَكَنْ إِلَى جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وسطًا السند مم نے ای طرح مهیں عادل امت بنایا ہے۔" "وَسَط" كامعنى عادل ب،آب الطيَّقَوَمُ ن فرمايا: "ليس میرے امت کے لوگوں کو بلایا جائے گا اور بینوح مَلیّناہا کے حق میں گواہی دیں گے اور پھر میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا۔''

فواند: ..... سورهٔ حج میں امت مسلمہ کے آئ منصب کوان الفاظ میں بیان کیا گیا:

(٨٤٩٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٣٣٩، ٤٤٨٧ ، ٧٣٤٩ (انظر: ١١٢٧١)

(٨٤٩١) تخريج: انظر الحديث السابق

الكور المنظر المنظري ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ ﴾ .... " تاكرسول فم يرشهاوت ويخ والا بنے ادرتم لوگول برشهادت دینے دالے بنو۔" (سور ہ حج: ۷۸) بَابُ: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيْمَانَكُمْ ﴾ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيْمَانَكُمُ ﴾ كَتَفْير

(٨٤٩٢) - عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: لَمَّا حُولَتِ ""سيدناعبدالله بن عباس بِن الله بيان كرت مين جب قبله تبديل ہوا تو بعض لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہمارے وہ سائقی جو بیت المقدس کی طرف منه کر کے نماز پڑھتے رہے اور پھر ای حالت میں فوت ہو گئے، ان کا کیا نے گا؟الله تعالی نے بیآیت نازل فرمائی: ﴿وَمَسَا كَسَانَ السُّسُهُ لِيُسْضِينَعَ البَسَانَكُمْ ﴾ .... "الله تعالى تمهارى نمازي ضائع كرنے والا

الْقِيْلَةُ، قَالَ أَنَاسٌ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَصْحَابُنَا الَّـذِيْنَ مَـاتُـوْا وَهُـمْ يُـصَـلُّوْنَ اللي بَيْتِ الْـمَـقْـدِس، فَأَنْـزَلَ اللَّهُ: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُم ﴾ [ (مسند احمد: ٢٧٧٥)

فوائد: ..... جب بی کریم مضایق کم مکرمہ ہے جرت کر کے مدینه منوره تشریف لے آئے تو سولہ سر و ماہ تک بت المقدس كى طرح رخ كرك نماز يرهة ته، درآل حاليدآب مطالة في خوابش يقى كه خانه كعبه كى طرف رخ كر ك نمازيرهي جائے، بالآخر جب آب مطفي الآخر جب آب مطفي الآخر علي يہ خواہش يوري ہوئي تو بعض صحابہ كے ذہن ميں سيا شكال پيدا ہوا ك اس سے پہلے والی نمازیں ضائع ہو جاکیں گی یا ان کا تواب نہیں ملے گا، اللہ تعالی نے وضاحت کی کہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تھیں۔ اس آیت میں نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا، جس ے واضح ہوتا ہے کہ نماز کے بغیرایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

بَابُ: ﴿قَلُ نَرِٰى تَقَلَّبَ وَجُهكَ فِي السَّمَاءِ...﴾ ﴿قَنُ نَرِٰى تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ .... ﴾ كَاتَفْيِر

(٨٤٩٣) - عَـنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَ "سينانس فاتن بان كرتے بيں كه بي كريم مِشْ اللهِ بيت المقدى كَانَ يُصَلِّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَنَزَلَتْ: كَي جانب مندكر كنماز يرض عظم، كرجب يآيت تازل بوئى: ﴿ فَدْ نَرْى تَفَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴿ وَلَا نَرْى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولُيَنَّكَ قِبُلَةً فَلنُولَيْنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسجِي الْحَرَامِ هِ .... "تَحقيق ہم آپ کے چرے کا آسان کی جانب بلٹتا ہوا دیکھتے ہیں،ضرور

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ

(٨٤٩٢) تخريج: صحيح لغيره أخرجه ابوداود: ٤٦٨٠ ، والترمذي: ٢٩٦٤ (انظر: ٢٧٧٥). (٨٤٩٣) تخريج: أخرجه مسلم: ٧٢٥ (انظر: ١٤٠٣٤)

# المرابع المرا

بَنِي سَلِمَةً ، وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ ، وَقَـدْ صَلُّوا رَكْعَةً ، فَنَادٰى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ، أَلا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ ، قَالَ: فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ. (مسند احمد: ١٤٠٧٩)

ہم تہیں اس قبلہ کی جانب پھیریں کے جے تو بند کرتا ہے، پس این چرے کومجد حرام کی جانب چھیرلو۔ "تو ایک آ دمی بنوسلمہ کے یاس سے گزرا، جبکہ وہ لوگ فجر کی نماز میں حالت رکوع میں تھے اورایک رکعت انہوں نے بڑھ لی تھی، اس گزرنے والے نے آواز دى: خردار! قبلة تبديل مو چكا ب،خردار! قبله تبديل مو چكا باور اب كعبةبله ب، تووه اى حالت مين قبله كي طرف مر محكة ."

فوائد: ..... يەمجىرتباء كاواقعە ب، يىنى تباء دالول كونماز فجريس تحديل تبله كى خبرى پنچى تھى لىنىخ كى سب سے بہلی مثال قبلہ کی تبدیلی ہے، بوسلمہ کے اس باشندے کا نام سیدنا عباد بن بشر زبائنے ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اخبار الآ حاد قبول کرنا واجب ہے، کیونکہ قبلہ کی تبدیلی کے بارے میں خبر دینے والا صرف ایک آ دمی تھا، کیکن لوگوں نے اس کی بات برا تنااعتبار کیا کہ نماز کے اندر ہی قبلہ تبدیل کر دیا۔

عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ وُجُّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَكَانَ يُحِبُّ ذَٰلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولَيَّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَـطُـرَ الْـمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْآيَة ، قَالَ: فَمَرَّ رَجُلٌ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ عَـلْي قَـوْم مِنْ الْأَنْصَارِ، وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: هُ وَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِنْهُ وَأَنَّهُ قَدْ وُجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالَ: فَانْحَرَفُوْا وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَا ةِ الْعَصْرِ ـ (مسند احمد: ١٨٩١٤)

(٨٤٩٤) ـ عَن الْبَرَاءِ بْن عَازِب قَالَ: صَلَّى "سيدنا براء بن عازب زَفْتُون بيان كرتے بين كه ني كريم مُنْ عَالَا رَسُولُ اللهِ عَلَى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةً في سول سره ماه بيت المقدى كى جانب رخ كرك نماز يرهى، بھرآپ مشخ اللے کو کعبہ کی جانب متوجہ کر دیا گیا اور آپ کی پند بھی بھی تباہ تھا، بس اللہ تعالی نے بیآیت تازل فرمائی: ﴿ قَلْتُ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولُيَنَّكَ قِبُلَةً تَرْضَاهَا فَوَلُ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِي الْحَرَامِ ﴾ .....، وشحقیق ہم آپ کے چبرے کا آسان کی جانب پلٹتا ہوا و کھتے ہیں، ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی جانب چھیریں گے جے تو پند کرتاہ، بس این چرے کومجد حرام کی جانب پھیرلو۔ " ایک آدمی،جس نے نبی کریم مطابقات کے ساتھ نماز عصر اداکی تھی، انصاری قوم کے باس ہے گزرا، جبکہ وہ رکوع کی حالت میں تھے، اس نے کہا: میں گوائی دیتاہوں کہ میں نے نبی كريم مضائية كساته نماز يرهى بادرآب مطايقة كوكعبك جانب منہ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، وہ لوگ ای وقت کعبہ کی طرف پھر گئے، جبکہ وہ رکوع کی حالت تھے۔''

بَابُ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوقَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهِ ﴾ كَاتَفِيرِ اللَّهِ ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهِ ﴾ كَاتَفِير

(٨٤٩٥) - عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: فَلْتُ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ لَحَسَفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا ﴾ قَالَ: فَقُلْتُ: فَوَاللّهِ! مَا عَلَى أَحَدِ بِهِمَا ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ: بَصَاحٌ أَنْ لا يَطُوفَ بِهِمَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بِمُنَاحٌ أَنْ لا يُطُوفَ بِهِمَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ اللهِ مَنَاحٌ أَنْ لا يُطَوفَ بِهِمَا ﴾ وَلَكِنَّهَا إِنَّهَا أَنْ لِللّهُ أَنْ كَانَتْ الْإَنْ أَنْ لَيْسَلّمُوا يُهِلُونَ لِمَنَاةً لا يَطَلُ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُونَ لِمَنَاةً للسَّارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُونَ لِمَنَاةً السَّارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُونَ لِمَنَاةً السَّاعِيَةِ ، الَّتِسَى كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ السَّاعُ لَهُا تَحَرَّجَ أَنْ السَّاعُ لَهُا لَهُا لَا لَهُا تَحَرَّجَ أَنْ لَا الْمُشَلِّلُ لَهُا تَحَرَّجَ أَنْ الْمَثَلُ لَهُا تَحَرَّجَ أَنْ الْمُشَلِّلُ لَهُا تَحَرَّجَ أَنْ الْمُثَلِلُ لَهُا تَحَرَّجَ أَنْ الْمُشَلِّلُ لَهُا تَحَرَّجَ أَنْ اللْمُشَلِّلُ لَهُا تَحَرَّجَ أَنْ السَلْمُوا لَهُا تَحَرَّجَ أَنْ الْمُشَلِّلُونَ لَا لَهُ لَا لَهُا تَحَرَّجَ أَنْ الْمُشَافَلُونَ الْمُثَالَةُ لَلْهُا تَحَرَّجَ أَنْ الْمُشَلِّلُ لَهُا تَحَرَّجَ أَنْ الْمُسْتَلِيْ لَا الْمُنْ أَنْ الْمُسْلَلُ لَهُا تَحَرَّجَ أَنْ الْمُنْ أَنْ الْمُنْ الْمُؤْلِلَةُ الْمُ لَلَهُ الْمُؤْلِلَ لَهُ الْمُؤْلِونَا أَنْ الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلُونَ لَيْسُلُولُ لَهُ الْمُؤْلِقَ الْمُ لَلَا اللْمُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

''عروہ ہے مروی ہے، انھوں نے سیدہ عائشہ وُٹی ہے کہا:
اس آیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے: ﴿ إِنَّ الصَّفَا
وَ الْمَهُرُوبَةَ مِنْ شَعَاثِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَر
قلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوْفَ بِهِمَا ﴾ .....'' بِ شَک صفااور
مروہ اللّٰہ کی نشانیوں میں ہے ہیں، تو جو کوئی اس گھر کا جج
مروہ اللّٰہ کی نشانیوں میں ہے ہیں، تو جو کوئی اس گھر کا جج
طواف کرے، یا عمرہ کر ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا خوب
میہ ہوا کہ ان کا طواف نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن سیدہ نے کہا: اے بھانچ ! بیتو نے درست نہیں سمجھا، اگر
بیمطلب ہوتا جو تو بیان کر رہا ہے تو بھر قر آن کے الفاظ اس
مرح ہوتے: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا ﴾
مرح ہوتے: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا ﴾
مرح ہوتے: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا ﴾

يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَسَأَ لُواعَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر اللَّهِ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّوُّ فَ بِهِمَا ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الطَّوَافَ بهما فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِأَ حَدِ أَنْ يَدَعَ الطَّوَافَ بهمًا ـ (مسند احمد: ٢٥٦٢٥)

(٨٤٩٦) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) عَنْ عَائِشَةً فِي قَـوْلِـهِ عَـزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر الـلُّهِ ﴾ قَالَتْ: كَانَ رجَالٌ مِنْ الْأَ نْصَارِ مِمَّنْ يُهِلُّ لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنَاةُ صَنَمٌ بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِينَةِ ، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللُّهِ! إِنَّا كُنَّا نَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تُعْظِيمًا لِمَنَاةَ، فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَـطُـوفَ بِهِـمَا؟ فَأَ نُزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَاثِر اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ

الرائية المالية المال كرے " اصل واقع بي ب كه اسلام قبول كرنے سے يہلے انساری لوگ منات بت کے لئے احرام باندھتے تھے اورجس کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ مثلل مقام میں تھا اور جواس بت کے لئے احرام باندھتا تھا، وہ صفا اور مروہ کی سعی کرنے میں حرج سمجھتا تھا، جب انہوں نے اس بارے میں نبی کریم مشاعظیا سے بوچھا اور کہا: اے اللہ کے رسول! ہم جاہلیت میں صفا و مروہ کی سعی میں حرج محسوس کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بیہ آيت نازل كي: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُورَةَ مِنْ شَعَايُر اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو اعْتَمَرَ قَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بھسمال ..... 'بے شک صفا اور مروہ اللّٰہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جوکوئی اس گھر کا حج کرے، یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناه نہیں کہ دونوں کا خوب طواف کرے۔'' پھرسیدہ عائشہ رہائٹھا نے کہا: نبی کریم مستح والے نے ان کی سعی کومشروع قرار دیا ہے، لہٰذاکس کے لائق نہیں ہے کہ وہ ان کا طواف چھوڑے۔''

"سیدنا عائشہ وٹائی سے مروی ہے، انھوں نے اللہ تعالی کے فرمان ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَايْرِ اللَّهِ ﴾ ك بارے میں کہا: جو انصاری لوگ دور جاہلیت میں منات کے ليے احرام باندھتے تھے، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بت کا نام مناة تھا، انھوں نے کہا: اے اللہ کے نبی! ہم صفااور مروہ کے درمیان منات کی تعظیم کے لئے سعی کیا کرتے تھے، کیا اب ان کسعی کرنے میں ہم پرکوئی حرج تونہیں ہے، پس اللہ تعالی ني آيت اتارى ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُو اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بهمَا ﴾ ..... "ب شك صفا اورمروه الله كي نثانيول

(٩٤٩٦) تخريج: اسناده صحيح ـ اذخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار": ٣٩٣٧، وعلقه البخاري: ١٢٨٦ (انظر: ٢٥٢٩٨)

# کور سند احمد: ۲۵۸۱۲) میں سے ہیں، تو جوکوئی ای گھر کا تج کرے، ماعمرہ کرے تواس

میں سے ہیں، تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے، یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا خوب طواف کرے''

فواند: ..... دیکس مدیث نمبر (۴۳۹۰)

بَابُ: ﴿يَاآَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ ﴿يَاآَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ كَاتْغير

"سیرنامعاذ بن جبل فائد بیان کرتے ہیں کہ تین مراحل میں نماز کی فرضت اور تین مراحل میں ہی روزے کی فرضیت ہوئی، نماز کے مراحل یہ ہیں جب نی کریم مشکھیا جرت کر کے مدينه منوره تشريف لائے تو آپ مشي متح سره ماه تک بيت الله کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، ..... (کتاب السلاة مي كمل حديث كزر چكى ب) روزے كے مراحل بيد ہیں: جب رسول الله مشی الله میں اللہ میں لائے تو آپ مشکر تم ماہ میں تین روزے رکھا کرتے تھے، یزید راوی کہتا ہے: رئع الاول سے لے کر ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت تک کل سترہ ماہ کے دوران آپ مشکورا ہر ماہ میں تین روزے رکھتے رہے، نیز آپ مشخ ہی آ نے دس محرم کا روز ہمی رکھا تھا، پھر الله تعالى نے آپ مطف واللہ ير ماو رمضان كروز فرض كرد ياورية يات نازل فرما كين: ﴿ يَا اللَّهُمَّا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (ا ايان والوا تم برای طرح روز نے فرض کئے مکئے ہیں، جس طرح کہتم ہے يبل واللوكول يرفرض كئ كئ تع، تاكمتم يربيز كاربن جاوَـ') نيز فرمايا: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِينُ قُولَهُ فِدُيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنِ ﴾ (اور جولوگ روزه ركھنے كى طاقت ركھتے ہيں، وه (روزه کی بجائے) ایک مسکین کوبطور فدیہ کھانا کھلا دیا کریں۔)

(٨٤٩٧) ـ عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَل ﴿ اللَّهُ قَالَ: أُحِيْلَتِ الصَّلاةُ ثَلاثَةً أَحْوَال وَأُحِيْلَ الصَّيَامُ ثَلاثَةَ أَحْوَال ، فَأَمَّا أَحْوَالُ الصَّلاةِ فَإِنَّ النَّبِيُّ عَلَى الْمَدِيْنَةَ وَهُوَ يُصَلِّي سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا إلى بَيْتِ الْمَقْدِس (الْحَدِيْثَ) قَسَالَ: وَأَمَسَا أَحْوَالُ الصِّيسَامِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَجَعَل يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْر ثَلاثَةَ آيَّام، وَقَالَ يَزِيْدُ: فَصَامَ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ رَبِيْعِ الْأَوَّلِ إِلَى رَمَضَانَ، مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلاثَةَ آيَّام، وَصَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَا آَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّـذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ (إلى هٰذِهِ الآيةِ) وَعَلَى الَّذِيْنَ يُسطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنِ ﴾ قَالَ: فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَطْعَمَ مِسْكِينًا فَأَجْزَأَ ذَالِكَ عَنْهُ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ الْآيَةَ الْأُخْسِرِي: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنْزلَ فيهِ الْقُرْآنُ (إلى قَوْلِهِ) فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ فَأَنْبَتَ اللَّهُ

# المن الماليكن المناقل المن المناقل ال

ان آیات برعمل کرتے ہوئے جو آدمی حابتا وہ روزہ رکھ لیتا اور جوكوئي روزه ندركهنا حابهنا وه بطور فديدا يكمسكين كوكهانا كهلا ديتا اور يمي چيزاس كى طرف سے كافى مو جاتى، اس كے بعد الله تعالى نے يكم نازل فرمايا: ﴿ شَهُ و رَمَ ضَانَ الَّذِي أُنْولَ فيه الْقُرْآنُ هُدَّى لِّلنَّاس وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرُقَانِ فَمَنُ شَهِلَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُ ﴾ (او رمضان وہ مہینہ ہے، جس میں لوگوں کو ہدایت کے لئے اور ہدایت کے واضح دلائل بیان کرنے کے لئے قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، جوحق و باطل میں اتبیاز کرنے والا ہے، ابتم میں ے جوآدی اس مہینہ کو یائے وہ روزے رکھے۔) اس طرح الله تعالى في مقيم اور تندرست آدى يراس مبيني كروز فرض کر دئے، البتہ مریض اور مبافر کو روز ہ چھوڑنے کی رخصت دے دی اور روزہ کی طاقت نہ رکھنے والے عمر رسیدہ آ دمی کے ليے روزے كابيتكم برقرار ركھا كه وہ بطور فديد مكين كو كھانا كھلا دیا کرے، یہ دو حالتیں ہو گئیں، تیسری حالت میتھی کہ لوگ رات کوسونے سے بہلے تک کھائی سکتے تھے اور بیو بول سے ہم بسری کر کتے تھے، لین جب نیندآ جاتی تواس کے بعد بیسب کچھان کے لئے ممنوع قرار پاتا تھا، ایک دن یوں ہوا کہ ایک صرمہ نامی انصاری صحابی روزے کی حالت میں سارا دن کام كرتار با، جب شام بوكي توايي كهر پنجا اورعشاء كي نماز يره كر كچه كهائے بي بغير سوكيا، يهال تك كه صبح موكى اوراس طرح اس كاروز ه بهمي شروع ہوچكا تھا، جب رسول الله مطبّعاً ليّا نے اے دیکھا کہ وہ کانی عُرهال ہو چکا تھا تو آپ مِشْ اَکْتِارِ نے اس سے بوچھا کہ:''بہت نڈھال دکھائی دےرہے ہو، کیا وجہ ہے؟" اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کل سارا دن کام کرتا رما، جب محرآیا تو ابھی لیٹا ہی تھا کہ سومیا (اور اس طرح

صِيَامَهُ عَلَى الْمُقِيْمِ الصَّحِيْحِ، وَرَخَّصَ فِيهِ لِللَّمَرِيْضِ وَالْمُسَافِرِ وَتَبَّتَ الإطْعَامَ لِلْكَبِيْرِ الَّذِي لايَسْتَطِيْعُ الصِّيامَ فَهٰذَان حَالَان، قَالَ: وَكَانُوا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ، وَيَاْتُوْنَ النِّسَاءَ مَالَمُ يَنَامُوْا فَإِذَا نَامُوْا إِمْتَنَعُوا، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْانْصَارِ يُقَالُ لَهُ صِرْمَةُ ، ظَلَّ يَعْمَلُ صَائِمًا حَتَّى أمسى فَجَاءَ إِلَى أَهْلِهِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ نَامَ فَلَمْ يَسَاكُلُ، وَلَمْ يَشْرَبْ حَتَّى أَصْبَحَ فَاصْبَحَ صَائِمًا، قَالَ: فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ عِنْهَ وَقَدْ جَهدَ جَهدًا شَدِيدًا، قَالَ: ((مَالِيُ اَرَاكَ قَدْ جَهِدْتَ جَهْدًا شَدِيْدُا٩٠) قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ! إِنِّي عَمِلْتُ اَمْسِ فَجِئْتُ حِيْنَ جنت فَ اللَّهَيْتُ نَفْسِي فَنِمْتُ وَاصْبَحْتُ حِينَ أَصْبَحْتُ صَائِمًا، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ قَدْ أصَابَ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ جَارِيَةِ أَوْمِنْ حُرْةٍ بَعْدَ مَانَامَ، وَٱتَّى النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمِلْمِي آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَالِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوجًلَ: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةً الصِّيام الرَّفَتُ إلى نِسَائِكُم (إلى قَوْلِه عَزَّوَجَلَّ) ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيامَ إِلَى الَّيْلِ- ﴾ (مسند احمد: ۲۲٤۷٥)

# الكالم المنافق المالكان المال

میرے حق میں کھانا بینا حرام ہو گیا اور) جب صبح ہوئی تو میں نے تو روزے کی حالت میں ہی ہونا تھا۔ اُدھر سیدنا عمر بن خطاب مناتئو کا بھی ایک معاملہ تھا کہ انھوں نے نیند ہے بیدار ہونے کے بعد انی بوی یا لونڈی ہے ہم بستری کر لی تھی اور وقت الله تعالى في يتمم نازل فرمايا: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْكَةً الصِّيَام الرَّفَثُ إلى نِسَائِكُمُ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمُ وَٱنْتُمُ لِبَاسٌ لِّينَ عَلِمَ اللَّهُ آنَّكُمُ كُنتُمُ تَخْتَانُونَ آنْفُسَكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَا عَنْكُمُ فَالْتُنَّ بَاشِرُ وُهُنَّ وَابُتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْغَيْطُ الْآبْيَضُ مِنَ الْغَيْطِ الْآسُودِ مِنَ الْفَجُرِ ثُمَّ أَتِهُوا الصَّيَامَ إِلَى الَّيل ﴾ (روز على راتول يل اين ہویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اورتم ان کے لباس ہو، تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالی کوعلم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کرتم سے درگز رفرمالیا، اب تہیں ان سے مباشرت کی اور الله تعالی کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، تم کھاتے ہتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھا کہ سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو بورا کرو۔"

فواف : ....مسلمانوں پر جوروز فرض ہیں، ان کی موجودہ صورتحال یہ ہے: سال کے بارہ مہینوں میں صرف رمضان کے روز فرض ہیں، روز کا دورانی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہے، روزہ ندر کھ سکنے والاستقل مریض اور کمزور بزرگ ایک روزہ ترک کرنے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، مسافر اور شفا کی امیدر کھنے والے مریض کے لیے بیتھم ہے کہ اگروہ اس سفر اور بیاری کے دوران روزے ندر کھتیں تو بعد میں قضائی وے دیں۔

کے لیے بیتھم ہے کہ اگروہ اس سفر اور بیاری کے دوران روزے ندر کھتیں تو بعد میں قضائی وے دیں۔
لیکن روزوں کو درج بالاصورت وینے سے پہلے بالتر تیب درج ذیل مراحل ہے گزارا گیا:

(۱) ہر ماہ میں تین روزے رکھنا اور یوم عاشوراء (یعنی دس محرم) کا روزہ رکھنا، انیس مہینوں تک بیمل جاری رہا۔ (۲) رمفیان کے روزے فرض کر دیئے گئے ،لیکن بیاختیار دیا گیا کہ جو جا بتا ہے، روزے رکھ لے اور جو جا بتا ہے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### 152) (6) (8 - 6) (8 - 6) تغيير واسباب نزول كابيان ہرروز ہے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔

(٣) مقیم اور صحت مند آ دمی بر رمضان کے روز ہے فرض کر دیئے گئے، مریض اور مسافر کومخصوص رخصت دی گئی، ..... يعني روزول كي موجوده صورت \_

چے میں ایک تبدیلی یہ بھی ہوئی کہ شروع میں حری کی رخصت نہیں تھی، بلکہ غروب آفتاب کے بعد افطاری ہے لیے كررات كوسونے سے پہلے تك كھانے پينے اور مجامعت كى اجازت موتى تھى، جونبى كى كى آكھ لگ جاتى، اس كا روزه شروع ہوجاتا تھا، پھراللہ تعالی نے غروب آفتاب سے طلوع فجر تک کھانے یہنے اور مجامعت کی اجازت وے دی۔ بَابُ: ﴿ أُحِلُّ لَكُمُ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ ﴿ أُحِلُّ لَكُمُ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمُ ﴾ كَتَفير

مُحَمَّدِ ﷺ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ بِجب كُونَى آدى روزے دار ہوتا اور افطار كا وقت ہو جانے ك بعد افطاری کرنے ہے پہلے سوجاتا تو وہ نہاس رات کو پچھ کھا سكا اور نه الكلے دن كو، يهاں تك كه الكلے دن كى شام ہو جاتى ، ایک انصاری لینی سیرنا صرمه بن قیس روزے دار تھے، جب افطاری کاوقت ہوا تو وہ اپنی بوی کے باس آئے اور کہا: کیا كر كهان كي لي ب اس ف كها: جي نبيس اليكن مي جاتي موں اور تمہارے لئے کچھ تلاش کر کے لاتی موں ، اتنی در میں اس کی آ کھولگ گئ، جب بیوی نے واپس آ کرد یکھا تو وہ کہنے مکی: اِئے ناکامی ہوتیرے لیے (اب کیا ہے گا)، پس اس نے ای حالت میں صبح کی اور جب نصف دن گزر کیا تو وہ بيوش مو كيا، جب رسول الله من والله على الله على الله معارى صور تحال بْلَانًا كُنُ توبيآيت نازل مولَى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمُ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى يِسَاثِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَٱنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمُ فَالْنُنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ

(٨٤٩٨) عن البراء قالَ: كَانَ أَصْحَابُ تَ "سيدنا براء فالله عن مروى ب كه صحابة كرام فكاللهم من س الْبِافْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ، لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلا يَسومَ اللهُ حَتْى يُسمِسي ، وَإِنَّ فُلانَا الْأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْإِفْطَارُ، أَتَى امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكِ مِنْ طَعَام؟ قَالَتْ: لا، وَلٰكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَ طُلُبُ لَكَ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ وَجَاءَ تِ امْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَسالَتْ: خَيْبَةٌ لَكَ فَأَصْبَحَ، فَلَمَّا انْتَىصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِي اللَّهِ الم لَيْلَةَ الصَّيام الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ حَتَّى يَتَبَّنَّ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَإِنَّ قَيْسَسُ بِسَ صِرْمَةَ الْأَنْصَارِيَّ جَاءَ فَنَامَ فَذَكَرَهُ - (مسند احمد: ١٨٨١٢)

# المجي ( 153 ) ( 153 ) المجيل المجيد والمباب نزول كابيان المجيد ال

الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسُوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ .... ''تمھارے لیے روز ہے کی رات اپنی عورتوں سے محبت کرنا حلال كرديا كيا ب، وه تمهارے ليے لباس بي اورتم ان كے ليے لیاس ہو۔اللہ نے حان لیا کہ ہے شکتم اپنی حانوں کی خیانت كرتے تھتواس نے تم يرم بانى فرمائى اور مسيس معاف كرديا، تو اب ان ہے مماشرت کرواور طلب کرو جواللہ نے تمھارے لیے لکھا ہے اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہتمھارے لیے سیاہ دھا گے ہے۔ سفید دھا گافجر کا خوب ظاہر ہو جائے'' (سورہُ بقرہ: ۱۸۷)

فواند: .... ابتدائے اسلام میں بیتھم تھا کہ افطار کے بعد کھانا پینا، جماع کرنا عشاء کی نماز تک جائز تھا اور اگر کوئی اس سے بھی پہلے سوجاتا تو اس پر نیندآ تے ہی کھانا پینا اور جماع حرام ہوجاتا، اس میں صحابہ کو کافی ساری مشقت ،وئی،جس سے بدرخصت کی آیتی نازل ہوئیں اورغروب آفاب سے طلوع فجرتک کھانے بینے کی ہولت ال گئ،اس مرح آسانی کے احکام ل مجے۔

بَابُ: ﴿وَكُلُوا وَاشُرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّرَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْآبُيَثُ مِنَ الْغَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ ﴿ وَكُلُوا وَاشُرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْعَيْطُ الْآبْيَضُ مِنَ الْعَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجُر ﴾ كَاتفير

(٨٤٩٩) ـ عَن الشَّعْبِيُّ أَخْبَرَنَا عَدِي بنُ "سينا عدى بن عاتم بن الله عبن كرت إلى كر جب يه آيت حَاتِم قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَكُلُوا اللَّهِ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَيْطُ وَاشْرَبُوا حَتْى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْعَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ .... "اوركماة اور پو، یہاں تک کہ تمھارے لیے ساہ دھا مے سے سفید دھاگا عَـمَدْتُ إِلَى عِفَالَيْنِ أَحَدُهُمَا أَسْوَدُ فَجِر كَاخُوب ظاهر بوجائے '(سورة بقره: ١٨٧) تو من عدى نے وَالْاَخَدُ أَبْيَضُ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وودها كم لئن، ان من س ايك سياه تما اور دوسرا سفيد، من ن انہیں این کلید کے ینچ رکھ ویا، پھر میں نے انہیں ویکا شروع کردیا،کین میرے لئے نہ تو سا ہ دھا کہ ظاہر ہوتا تھا اور نہ ی سفید دھا کہ، جب مبع ہوئی تو میں نی کریم مطابقات کے

مِنَ الْخَيْطِ الْأُ سُودِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] قَالَ: وسَادِي، قَالَ: ثُمَّ جَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمَا فَلا تَبِينُ لِسِي الْأَسْوَدُ مِنْ الْأَبْيَضِ، وَلا الْأَبْيَـضُ مِنْ الْأَسْوَدِ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ

# المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع ا

یاس گیا اور میں نے جو کچھ کیا تھا، وہ آپ مشخط کے بتایا، آپ مشاریج نے فر مایا: '' تیرا تکی تو بہت لمبا چوڑا ہے، اس سے یه مرادتو دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی۔''

غَدَوْتُ عَلْى رَسُولِ اللهِ اللهُ ا بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَقَالَ: ((إِنْ كَانَ وِسَادُكَ إِذًا لَعَرِيضٌ ، إِنَّمَا ذٰلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ-)) (مسند احمد: ١٩٥٨٧)

فواند: .... سفیددها کے سے مراد فجر صادق ہادر سیاہ دھا گے سے مرادرات ہے۔

اس حدیث مبارکہ ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کی مہارت کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ تشریحات نبویہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کی دیگر مثالیں بھی موجود ہیں، ملاحظہ ہو حدیث نمبر (۸۵۹۷)

(۸٥٠٠) ـ (وَعَنْهُ أَيْسَطُا) قَالَ: عَلَّمَنِي ""سيدنا عدى وَالتَّنْ سے يه بھى روايت ہے، وہ كہتے ہيں: نبى نے فرمایا:'' فلاں وفت میں فلاں نماز پڑھواور روز ہ رکھو، جب سورج غروب ہوجائے تو پھر کھاؤ اور ہو، یہاں تک کہ ساہ دھا کے سے سفید دھا کہ ظاہر ہو جائے اور تمیں دن روزے رکھو، الاید که جاند پہلے نظر آجائے۔ ' میں نے سیاہ اور سفید بالوں سے دو دھا گے لیے اور ان کو دیکھنا شروع کردیا، کین وہ میرے لے ظاہر نہیں ہوئے، جب میں نے اس بات کا ذکر نی حاتم!اس ہے دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی مراد ہے۔"

رُسُولُ اللَّهِ عِلَى الصَّلاةَ وَالبَصِّيامَ، قَالَ: ((صَلِّ كَذَا وَكَذَا، وَصُمْ فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسِسُ فَكُلْ وَاشْرَبْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ، وَصُمْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الْهَلَالَ قَبْلَ ذٰلِكَ ـ))، فَأَخَذْتُ خَيْطَيْنِ مِنْ شَعْرِ أَ سُوَدَ وَأَبْيَضَ، فَكُنْتُ أَنْظُرُ فِيهِمَا، فَلا يَتَبَيَّنُ لِي، فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَـضَـحِكَ، وَقَالَ: ((يَا ابْنَ حَاتِم إِنَّمَا ذَاكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ-)) (مسند

احمد: ١٩٥٩٣)

بَابُ: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمُ كُنْتُمُ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمُ ... ﴾ ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمُ كُنتُمُ تَغْتَانُونَ أَنفُسَكُمُ ... ﴾ كَافْسِر

(٨٥٠١) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ "سيدناكعب بن مالك وَاللَّهُ بإن كرت بي كه (شروع شروع مَالِكِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي مِين جب لوك رمضان مِن روز وركعة اورآ دي ثام موجاني لینی غروب ِ آفآب کے بعد سوجاتا تو اس پر کھانااور پیا

رَمَىضَانَ ، إِذَا صَسامَ الرَّجُلُ فَأَ مُسْمِي فَنَامَ

(۸۵۰۰) تخریج: حدیث صحیح ـ أخرجه الترمذی: ۲۹۷۰، ۲۹۷۱(انظر: ۱۹۳۷۰)

(۸۵۰۱) تخریج: اسناده حسن (انظر: ۱۵۷۹)

### المنظم ا

اور بویال حرام ہو جا تیں، یہال تک کہ وہ دوسرے دن افطار کرتا۔ ایک رات سیدنا عمر فائن نبی کریم مشیق آنے کے ساتھ جائے رہے اور (دیر ہے) اپنے گھر کولوئے، جب وہ پنچ تو بیوی کو دیکھا کہ وہ سوگئ ہے، جب انھوں نے اس سے صحبت کرنا چاہی تو اس نے کہا: ہیں تو سوگئ تھی (للبذا اب صحبت جائز نہیں رہی)، لیکن سیدنا عمر فائن نے کہا: تو نہیں سوئی تھی، پھر انھوں نے حق زوجیت ادا کرلیا، اُدھر سیدنا کعب بن مالک فائن کے ان ایک فائن کے بھی ایسے بی کیا، جب سیدنا عمر فائن نبی کریم مشیق آنے کے پاس کے اور آپ مشیق آنے کو اپنے نعل سے مطلع کیا تو اللہ تعالی نے بی آیت نازل فرمائی: ﴿عَلِمَ اللّٰهُ أَنْ کُمْ کُمْنَهُ مُنْ مُنْ کُمْ وَعَفَا عَدْکُمْ ﴾ " تَحْتَانُونَ أَ دُفُسَکُمُ فَتَابَ عَلَیْکُمْ وَعَفَا عَدْکُمْ ﴾ " تَحْتَانُونَ أَ دُفُسَکُمْ فَتَابَ عَلَیْکُمْ وَعَفَا عَدْکُمْ ﴾ " تَحْتَانُونَ أَ دُفُسَکُمْ فَتَابَ عَلَیْکُمْ وَعَفَا عَدْکُمْ ﴾ " تَحْتَانُونَ أَ دُفُسَکُمْ فَتَابَ عَلَیْکُمْ وَعَفَا عَدْکُمْ ﴾ " تَحْتَانُونَ أَ دُفُسَکُمْ فَتَابَ عَلَیْکُمْ وَعَفَا عَدْکُمْ ﴾ " تَحْتَانُونَ أَ دُفُسَکُمْ فَتَابَ عَلَیْکُمْ وَعَفَا عَدُکُمْ ﴾ " تَحْتَانُونَ أَ دُفُسَکُمْ فَتَابَ عَلَیْکُمْ وَعَفَا عَدْکُمْ ﴾ " تَحْتَانُونَ أَ دُفُسَکُمْ فَتَابَ عَلَیْکُمْ وَعَفَا عَدُکُمْ ﴾ " تَحْتَانُونَ أَ دُفُسَکُمْ فَتَابَ عَلَیْکُمْ وَعَفَا عَدْکُمْ ہُونَ اللّٰ ال

سيرنا براء فَاتُوْ سے مروى ہے، وہ كتے ہيں: لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوا لَا يَقْرَبُونَ النَّسَاءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ يَخُونُونَ أَنْفُسَهُمْ فَأَ نُزَلَ اللَّهُ ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمُ كُنْتُمُ تَغُتَانُونَ أَنْفُسَكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَكَانَ رِجَالٌ يَخُونُونَ أَنْفُسَكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَعَلَمَ اللَّهُ أَنْكُمُ كُنْتُمُ تَغُتَانُونَ أَنْفُسَكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَعَلَمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

المروا ا ا پی نفول سے خیانت کرتے ہو،اس لیےاس نے تمہاری طرف رجوع کیا اور تم کومعاف کر دیا۔" (صحیح بخاری: ۱۲۸۸) یقیناً یہ مشکل عمل تھا کہ افطاری کے بعد عشاء کی نماز سے یا اس سے پہلے نیند آ جانے سے لے کر دوسرے دن غروب آفاب تک روزے کی یابند یوں کا خیال رکھا جائے ، بہر حال صحابہ کرام کی کثیر تعداد نے اس پڑمل کیا، جب چند صحابہ کرام فائن سے ان یابندیوں کے معاطے میں ستی ہوئی تو اللہ تعالی نے ساری رات کھانے یہنے وغیرہ کی رخصت دے دی اور سحری کے کھانے کی مختائش پیدا کر دی۔

> بَابُ: ﴿ فَمَن كَانَ مِنْكُمُ مَرينَا أَوْ بِهِ أَذِّي مِنْ رَأْسِهِ ... ﴾ ﴿ فَهَنَّ كَانَ مِنْكُمُ مَرِيُضًّا أَوَّ بِهِ أَذَّى مِنْ رَأْسِهِ... ﴾ كَيْفَير

(٨٥٠٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ""سيدنا كعب بن مجر و فالتي عروى ب، وه كتب بين: بم رَسُولِ اللَّهِ عَلَى إِسَالُحُدَيْبِيَةِ، وَنَحْنُ مُنحُومُونَ وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشْرِكُونَ وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ فَجَعَلَتِ الْهَوَامُ تَسَاقَطُ عَلَى وَجْهِي، فَمَرَّبِيَ النَّبِيُّ ﴿ فَا فَالَ: ((أَيُوذِيْكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، فَأُمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ، قَالَ: وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ بِهَ أَذِّي مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَام أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ [البقرة: ١٩٦] ـ (مسند احمد: ١٨٢٨)

عَن كَعْبِ بن عُجْرَة وَاللهُ عَلَيْ قَالَ: كُنَّا مَعَ رول الله سَخَوَد إلى حاته عديبيك مقام يراحرام كي حالت میں تھے، مشرکین مکہ نے ہمیں آگے جانے سے روک دیا، میرے لیے لیے بال تھے اور جوئیں میرے چیرے برگر رہی تھیں، نبی کریم مطابقات کا میرے یاس سے گزر ہوا، آب مطالقات نوجها: "كيا تمهارك سركى جوكين تهمين تكليف دے ربی بين؟ " ميں نے كما: جي بان، آب مطابقاً نے مجھے سرمنڈانے کا حکم دیا اور بہ آیت نازل ہوئی: ﴿ فَسَمِسْنَ كَانَ مِنْكُمُ مَرِيْضًا أَوْبَهَ أَذَى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيام أَوْصَدَقَةِ أَوْنُسُكِ ﴾ (تم من ع جوآدى مريض ہویا اس کے سر میں تکلیف ہو، تو وہ بال منڈ والے اور روزوں کا، باصدقہ کا با قربانی کا فدیہ دے)''

> (٢ • ٨٥ م) - (وَمِنْ طَرِيْق ثَانَ) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُن مَعْقِل الْمُزَنِّي قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْب بْن عُجْرَةَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ (وَفِي لَفْظِ: يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوْفَةِ) فَسَأَ لَتُهُ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ ﴿فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ﴾

"(دوسرى سند) عبدالله بن معقل مزنى كتب بين: ميس كوفه كي مجد میں سیدنا کعب بن عجر و رفائنہ کے پاس بیشا ہواتھا، میں دُسُكِ ﴾ (سورة بقره: ١٩٢) كى بابت يوجها، انهول نے كها: يه آیت میرے بارے میں نازل ہوئی تھی،میرے سرمیں جوئیں

(٨٥٠٢) تخريج: أخرجه البخاري: ١٨١٤، ١٨١٦، ٤٥١٧، ٢٠١٨، ومسلم: ١٢٠١ (انظر: ١٨١٠١)

(۲۰ ۸۵م) تخریج: انظر الحدیث بالطریق الاول کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظمة المنظ

قَالَ: فَقَالَ كَعْبُ: نَزَلَتْ فِيَّ، كَانَ بِي أَذًى تھیں، جب مجھے رسول اللہ ﷺ کے یاس لایا گیا تو جو کیں میرے چیرے برگر رہی تھیں اور آپ مشکور آ نے فرمایا: ''میرا مِنْ رَأْسِيْ فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْهِ وَالْفَهُمُ لُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: ((مَا خیال به تونهیں تھا کہ تجھے اس قدر تکلیف اور مشقت ہوگی ، کیا كُنْتُ أَرِى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى، تم بكرى ذريح كرنے كى استطاعت ركھتے ہو؟ " ميں نے كہا: جى نہیں،اس ونت بیآیت نازل ہوئی: ﴿ فَعِلْمَةٌ مِّنُ صِيَامِ أَ أَتَجِدُ شَاةً؟)) فَقُلْتُ: لا، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ وْ صَلَامَة أَوْ نُسُكٍ ﴾ (سورة بقره: ١٩٢) (روزول ياصدقديا الْآيَةُ: ﴿ فَ فِي دُيَّةٌ مُّنْ صِيبًامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ قَالَ: صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامِ أَوْ إِطْعَامُ قربانی کی صورت میں فدیددینا ہے)۔آب مشکر این نے فرمایا: تین دنوں کے روزے میں یا چھمکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور ہرمسکین سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ، نِـصْفَ صَاعِ طَعَامِ لِكُلِّ ك ليے نصف صاع كھانا ہے۔ "بيآيت خاص طور برميرے ليے مِسْكِيْن، قَالَ: فَنَزَلَتْ فِيَ خَاصَّةً وَهِيَ نازل ہوئی، کین اس کا حکم تم سب کے لیے عام ہے۔" كُمْ عَامَّةً ـ (مسند احمد: ١٨٢٨٩)

فواند: .....عربه کے موقع برسعی کے بعد اور جے کے موقع پر (۱۰) ذوالحجہ کو جامت کروائی جاتی ہے، اگر کسی عذر کی مجہ سے وقت سے پہلے سرکی تقصیر یا تحلیق کروانا پڑ جائے، تو ایسا کروایا جاسکتا ہے، لیکن فدید ادا کرنا پڑے گا، مزید دیکھیں عدیث نمبر (۳۲۷۲)۔

بَابَ: ﴿لَيُسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضًلا مِنْ رَّبُّكُمْ ﴾ ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضًلا مِنْ رَّبُّكُمُ ﴾ كَاتْسِر

"ابوامامہ یمی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا ابن عرف اللہ کا جارا ججہو عرف ہے، اللہ کا طواف ہیں، کیا ہمارا ججہو جاتا ہے؟ انھوں نے کہا: کیا تم بیت اللہ کا طواف ہیں کرتے، کیا تم عرفات میں نہیں جاتے، کیا جمروں کو کنگریاں نہیں مارتے اور کیا اپنے سرنہیں منڈواتے؟ ہم نے کہا: ہی کیوں نہیں، بیسب کچھ کرتے ہیں، سیدنا ابن عمرفاللہ نے کہا: ایک نہیں، بیسب کچھ کرتے ہیں، سیدنا ابن عمرفاللہ نے کہا: ایک آوہ آپ مطابق آج ہے کہا ایک سوال کیا، جوتم نے مجھ سے پوچھا ہے، آپ مطابق آج نے اسے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ جریل عَالِیٰ اس آیت کے ساتھ نازل ہوئ: ﴿ لَيْسَسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبُتَغُوا

رَبُكُمْ ﴾ فَدَعَاهُ النّبِي فَعَالَ: وَبَكُمْ ﴾ فَعَالَ: النّبِيمِ قَالَ: فَلِنُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نُكْرِى، فَهَلْ لَنَا مِنْ حَجَ ؟ قَالَ: أَلَيْسِسَ تَعْلُوفُونَ بِالْبَيْتِ، وَتَرْمُونَ الْجِمَارَ، وَتَالْمُونَ الْجِمَارَ، وَتَالْمُونَ الْجِمَارَ، وَتَالْمُونَ الْجِمَارَ، وَتَالْمُونَ الْجِمَارَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِي اللّهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِي اللّهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: جَاءً رَجُلٌ إِلَى النّبِي اللّهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَنَ اللّهِ عِبْرِيلُ عَلَيْهِ عِبْرِيلُ عَلَيْهِ بِعْرِيلُ عَلَيْهِ عِبْرِيلُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمِنْ وَبَيْهُ وَالْمَعْلَا مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ فَدَعَاهُ النّبِي فَيْ فَقَالَ: ((أَنْتُمْ وَرَبُكُمْ فَالَ: ((أَنْتُمْ

<sup>(</sup>٨٥٠٣) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه ابوداود: ١٧٣٣ (انظر: ٦٤٣٤)

فواند: ..... "فَضَلا" مرادرزق ہے، یعنی سفر جج میں ادائیگی کج کے علاوہ تجارت کرنا بھی درست ہے۔ صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبدالله بن عباس زلاقیا سے مروی ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں عکاظ، جمنہ اور ذوالحجاز نای بازار تھے، اسلام کے بعد صحابہ کرام ڈکٹ تینہ ایام جج میں تجارت کو گناہ سجھ کر ڈرے، تو انہیں اجازت دی گئی کہ ایام جج میں تجارت کو گناہ سجھ کر ڈرے، تو انہیں اجازت دی گئی کہ ایام جج میں تجارت کرنا گناہ نہیں۔

بَابُ: ﴿يَسُأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ...﴾ فَيُسِرِ...﴾ فَيُسِرِ...﴾ فَيُسِرِ...

"سيدنا ابو بريره والله بيان كرتے بيل كه شراب تين مرحلول میں حرام کی حمی، جب نبی کریم مین آنے میں مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ شراب پیتے تھے اور جوا کی کمائی کھاتے تھے، جب انہوں نے بی کریم مشکر اے یوچھا کہ شراب اور جوے کا کیا كلم إلى الله تعالى في ميكم نازل كيا: ﴿ يَسْفَ لُونَكَ عَنِ الْغَهْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهُمَا آِثُمَّ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسُ وَإِثْمُهُمَا آكُبَرُ مِنْ نَفْعِهما وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُل الْعَفْوَ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَعَ كُونَ فَنَ اله ..... "جمعال الرجوع كمتعلق یو حصے بیں، کہہ دے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں اوران دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے برا ہے۔ اور وہ تجھ سے یو جھتے ہیں کیا چیز خرج كرين، كهه دے جو بهترين مور اس طرح الله تمهارے ليے کھول کر آیات بیان کرتا ہے، تا کہتم غور وفکر کرو۔' (سورہ بقره: ۲۱۹) لوگوں نے کہا: ابھی تک بیہم پرحرام نہیں کئے گئے، صرف الله تعالى نے يه كها بك كدان ميں برا كناه ب،اس ك

(٨٥٠٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حُرِّمَتُ الْحَمْرُ ثَلاثَ مَوَّاتِ، قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، وَيَأْكُلُونَ الْـمَيْسِرَ، فَسَأَلُوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْهُمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْهُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾ إلى آخِرِ الْآيَةِ ، فَقَالَ النَّاسُ: مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا إِنَّمَا قَالَ: ﴿فِيهِ مَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾ وَكَانُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ مِنْ الْأَيَّام، صَلَّى رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ أُمَّ أَصْحَابَهُ فِي الْسَمَغُرِب، خَلَطَ فِي قِرَاءَتِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهَا آيَةً أَغْلَظَ مِنْهَا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا -لَا تَنْفُرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ وَكَانَ النَّاسُ يَشْرَبُونَ حَتَّى يَأْتِيَ أَحَدُهُمُ الصَّلاةَ وَهُوَ مُفِيقٌ، ثُمَّ

المنظمة المنظ

انہوں نے شراب نوشی جاری رکھی، یہاں تک کہایک وقت ایبا آیا کہ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے اینے ساتھوں کو نماز یر هائی، به مغرب کی نماز تھی، اس نے قراءت کوخلط ملط کردیا، توالله تعالی نے اس کے بارے میں اس سے ذراسخت تھم نازل كردبااورفرباما: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّهٰ يِنَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَ نُتُمُ سُكَارِٰي حَتَّى تَعَلَّمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ .... "اے ایماندارو! جبتم نشے میں مست ہوتو نماز کے قریب نہ آیا کرو، جب تک تہمیں پیمعلوم نہ ہو کہتم کیا کہدرہے ہو۔" پھر بھی لوگوں نے شراب نوثی جارمی رکھی،لیکن اس انداز ہے سے تھے کہ نماز تک ہوش میں آجاتے تھے، بالآخراس کے بارے میں بخت ترین ممانعت کا حکم نازل ہوا، سواللہ تعالیٰ نے فرايا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَ نُصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجُسَ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوكُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ه ..... "اعلاكوجوايان لائے ہو! مات یمی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چزی اور فال کے تیرسراسر گندے ہیں، شیطان كے كام سے بيں، سواس سے بچو، تاكمتم فلاح ياؤ-" (سورة مائدہ: ٩٠) تب لوگوں نے کہا: اب ہم باز آ گئے ہیں، پھر پچھ لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! جولوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو کی بیں یاطبعی موت فوت ہوئے ہیں، جبکہ وہ شراب یتے تھے اور جوے کی کمائی کھاتے تھے اور اب اے اللہ تعالی نے اس کو پلیداور شیطانی عمل قرار دیا ہے، تو اس وقت الله تعالی بِهُمُ نازلِ فرمايا: ﴿ لَيْبِ سَ عَلَى الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَهِلُوا الصُّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيُهَا طَعِهُوۤ الذَا مَا اتَّقُوا وَّامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّامَّنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاحُسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ. ﴾ .... "ان لوكول يرجو

أُنْ زِلَتْ آيَةٌ أَ غُلَظُ مِنْ ذَلِكَ: ﴿ وَا أَيُهَا الَّذِينَ الْمَنْوُ الْإِنْ مَا الْخَمْرُ وَالْمَنْسِرُ وَالْأَ نَصَابُ وَالْأَزَلامُ رِجْ لِلْ مَنْ عَمَلُ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ فَقَالُوا: انتَهَيْنَا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ فَقَالُوا: انتَهَيْنَا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ فَقَالُوا: انتَهَيْنَا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَى اللهِ أَوْ مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ اللهِ اللهِ أَوْ مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ اللهِ اللهِ أَوْ مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ اللهُ اللهُ وَجُسَا وَمِنْ عَمَلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# المنظم ا

ایمان لاے اور انھوں نے نیک اعمال کے اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جب کہ وہ متق ہے اور ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کے، پھر وہ متق ہے اور ایمان لائے، پھر وہ متق ہے اور ایمان لائے، پھر وہ متق ہے اور انھوں نے نیک کی اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔'' (سورہ ما کدہ: ۹۳) پھر نبی کریم مسے مقرق نے فرمایا:''اگر بیان کی زندگی میں حرام ہوتے تو وہ بھی انہیں ای طرح چھوڑ دیے، جس طرح تم نے چھوڑ دی۔''

فواند: ..... درج ذیل حدیث کودرج بالا حدیث می ندکوره آیات کی روشی می سمجھیں۔

"ابوميسره كيتے ہں: جب شراب كى حرمت نازل ہوئى تو سيدنا عمر بن خطاب بخالید نے کہا: اے میرے اللہ! ہمارے لئے شراب کے بارے میں واضح اور تسلی بخش تھم بیان فرما، پس سورہ بقره كى بيآيت نازل موكى: ﴿ يَسُلُّ لُمُونَكَ عَنُ الْمُحَمُّ ر وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾ ..... "اوك آپ ع شراب اور جوئے کے بارے میں یوچھے ہیں، ان سے کہد دو ان میں بڑا گناہ ہے۔'' سیدنا عمر کو بلایا گیا اور انپر یہ آیت پڑھی گئی، کیکن انھوں نے کہا: اے میرے اللہ! ہمارے لئے شراب کے بارے میں واضح اورتسلی بخش تھم نازل فرما۔ پس سورہ نساء والى آيت نازل مولى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُرَّبُوا الصَّلاةً وَأَنْتُمُ سُكَّارِي السَّارِي السَّادارو! جب نشه میں مت ہوتو نماز کے قریب نہ آیا کرو۔'' پھرنی کریم مشکی تیا آ كامؤذن جب نماز كے ليے اقامت كينے لكنا تو وہ بية واز ديتا كه كوكى نشے والا آ دمي نماز ك قريب نه آئے -سيدنا عمر زائفنز كو بلایا گیا اور به آیت ان بر برهی گئی لیکن اب کی بار بھی انھوں نے کہا: اے میرے اللہ! شراب کے بارے میں واضح اور تسلی

(٨٥٠٥) عَنْ عُسمَرَ بُسِنِ الْخَطَّابِ وَكُنَّةً قَالَ: لَـمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، قَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْـآيَةُ الَّتِسي فِسي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: ﴿ يَسَأَ لُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾ قَالَ: فَدُعِيَ عُمَرُ عَلَيْهِ فَفُرِثَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللُّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ النَّسَاءِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَفْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارِي﴾ فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا أَ قَامَ الصَّلاةَ نَادى أَنْ لا يَفْرَبَنَّ الصَّلاةَ سَكْرَانُ، فَدُعِيَ عُمَرُ وَ اللهُ فَ فُرنَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: اَللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَذَ لَتُ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ، فَدُعِيَ عُمَرُ وَ اللهُ فَقُرِثَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَلَغَ: ﴿ فَهَلْ أَنُّتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ وَ اللَّهُ: انْتَهَيَّنَا

(۸۵۰۵) تـخريـج: اسناده صحيح ـ أخرجه ابوداود: ٣٦٧٠، والترمذي: ٣٠٤٩، والنسائي: ٨/ ٢٨٦ (انظر: ٣٧٨)

المريخ ( 161 ) ( المريخ المروا باب زول كابيان ) ( المريخ المروا باب زول كابيان ) ( المريخ المروا باب زول كابيان 8 - المنظمة الم بخش حکم فرما۔ بالآخر جب سورۂ مائدہ والی آیت نازل ہوئی اور انْتَهَنْنَاد (مسند احمد: ٣٧٨)

سیدنا عمر زخائفهٔ کو بلا کران پر بیآیت پڑھی گئی اور جب پڑھنے والا ان الفاظ ﴿ فَهَلُ أَنْتُمُ مُنْتَهُونَ ﴾ يريبنياتو سيدنا عمر زاتنك يكارا من : اے مارے رت! ہم باز آ گئے ہم باز آ گئے۔

فوائد: ..... اس طرح مخلف مراحل میں شراب کوحرام کیا گیا، تا کہ لوگ آ ہتہ آ ہتہ شراب کوترک کرنے پر آماده ہو جا کیں،سیدناعمر وہائٹنز کی فطرت سلیمہ کا تقاضا بیتھا کہ شراب کوقطعی طور برحرام کر دیا جائے ، بالآخر الله تعالی ان کی خواہش کو بورا کر دیا، شراب کی تفصیل کے لیے دیکھیں حدیث نمبر (۷۷۷)

جوا: جوا کا اطلاق ان کھیلوں اور ان کاموں پر ہوتا ہے، جن میں اشیاء کی تقتیم کا دار و مدار حقوق، خد مات اور عقلی فیملوں پررکھنے کی بجائے محض کسی اتفاقی امر پررکھ دیا جائے۔مثلایہ کہ لاٹری میں فلان شخص کا نام نکل آیا،اس لیے ہزارہا آ دمیوں کی جیب سے نکلا ہوا روپیہاس ایک فخص کے جیب میں ڈال دیا جائے اور باتی سب کومحروم کر دیا جائے۔ بَابُ: ﴿ وَإِنْ تُعَالِطُوْهُمُ فَاخُوَانُكُمُ ﴾ ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوٰهُمُ فَإِخْوَانُكُمُ ﴾ كَاتَفْير

> عَبَّاسِ قَالَ: لَـمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ بْنْتِنُ، فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ: ﴿وَإِنْ لنَحَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ وِنْ الْمُصْلِحِ ﴾ قَالَ: فَخَالَطُوهُمْ. (مسند احمد: ٣٠٠٠)

(٨٥٠٦) - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ ﴿ " "سِيرًا عبدالله بن عباس ظِهْ بيان كرتے ميں كه جب بيآيت نال بولى: ﴿ وَلَا تَقُرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَ لْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ عَزَلُوا أَمُوالَ حُسَنُ ﴾ .... " بيتم كه مال ك قريب نه جاؤ، كراس طريقه لْيَتَ اللَّهِ حَتْى جَعَلَ الطَّعَامُ يَفْسُدُ وَاللَّحْمُ ﴿ عَ جَو بَهِمْ مِو "تَوَلُّولُ فِي تَيمول كَ مال عليحده كردي، جب علیحدہ کئے توان کا کھانا خراب ہونے نگا اور گوشت بد بودار مونے لگا، جب نی کریم مشخصی سے اس بات کا ذکر کیا گیا تو ب آيت نازل مولى: ﴿ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمُ فَإِخُوانُكُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح ﴾ ..... "الرَّمْ يَيمول كساته مل جل كررموتو وهتمهارے بھائى بين، الله تعالى فساد كرنے والے اور اصلاح کرنے والے کو جانتا ہے۔" اس حکم کے بعد صحابہ نے ان ہے کھانا ملالیا۔''

فسوانسد: ..... پہلی آیت سے صحابہ کرام ری اللہ میں کوار پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے انھوں نے بتیم کا حساب کتاب ہی علیحدہ کر دیا، بیرعدل و انصاف تو تھا ہی مہی، لیکن اس میں پیٹیم کا نقصان ہور ہا تھا، کیونکہ الگ سے کھانا پکانا

> (٨٥٠٦) تخريج: حسن، قاله الالباني ـ أخرجه بنحوه ابوداود: ٢٨٧١ (انظر: ٣٠٠٠) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المراكز المالية المراكز المالية المراكز ( المراكز والمالية المراكز والمراكز والمركز والمراكز والمراكز والمراكز والمراكز والمراكز والمركز والمركز والمركز اور پھر بچی ہوئی چیز کا خراب ہو جانا، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس الله تعالی نے نئے حکم کے ذریعے صحابہ کرام کی رہنمائی کی کہ تیموں کواینے ساتھ ملالو، البتہ اخراجات کا حساب ٹھیک ٹھیک اور عدل وانصاف کے ساتھ رکھو۔ ان آیات ہے ان مختلف افراد کوبھی سبق حاصل کرنا جاہیے، جن کا کھانا پینا مشتر کہ ہو، کس کے دل میں مشترک مال کے باے میں کوئی ایسا

> بَابُ: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذَّى ... ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِينَ ضِ قُلُ هُوَ أَذِّي ... ﴾ كَاتَفير

(٨٥٠٧) عَنْ أَنَس أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوْ أَإِذَا "" سيدنا انس زاتي عروى ب كه جب ورت حض والى موتى تو بہودی نہ ان کے ساتھ کھاتے تھے اور نہ ان کے ساتھ اکٹھے يْجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ مَلَي الْمِيرِيِّ تَقِي، جب سحابه كرام يُحْكَيْم في الرب مِيں سوال كيا توالله تعالى نے به آيت نازل فرما كي: ﴿ وَيَسْمَ لُوْنَكَ عَن الْمَحِينُ فَ لُهُ هُوَ أَذَّى فَاعْتَزلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيُض وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَسطُهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَّ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَ كُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهُّرِيْنَ. ﴾ .... "اوروه جُه ے حیض کے متعلق ہوچھتے ہیں، کہد دے وہ ایک طرح کی گندگی ے، سوچض میں عورتوں ہے علیحدہ رہواور ان کے قریب نہ جاؤ، يهان تك كه وه ياك هو جائيں، پھر جب وهنسل كرليس تو ان کے پاس آؤ جہال سے مصیل الله نے حکم دیا ہے۔ ب شک الله ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبد کرنے والے ہیں اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت یاک رہنے والے ہیں۔'' (سورهٔ بقره: ۲۲۲) نبی کریم سفی آیا نے فرمایا: "تم ماسوائے جماع کے ہر چز کر کتے ہو۔''جب یہ بات یہودیوں تک پیچی تو انہوں نے کہا: یہ آ دمی تو ہر وقت یہی ارادہ رکھتا ہے کہ ہر معاملہ میں ہماری مخالفت کرے۔ سیدنا اسید بن حفیر زائشہ اور سیدنا عباد بن بشر زمالی آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول!

حَـاضَـتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوْ هُنَّ وَلَمْ النَّبِيُّ عَلَيْ فَأَ نُزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذِّي فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في الْمَحِيض وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ ا ((إصنعُوا كُلَّ شَيءِ إلَّا النَّكَاحَ.)) فَبَلَغَ ذلِكَ الْبِهُودَ فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يُـدَعَ مِـنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْـدُ بُـنُ حُـضَيْرِ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرِ فَقَالًا: يَا رَسُولَ الـلّٰهِ! إِنَّ الْيَهُودَ قَالَتْ: كَذَا وَكَذَا أَفَلا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حَتُّبِي ظَـنَنَّا أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا، فَاسْتَقْبَلَتْهَمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْهُ، فَأَ رْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَ فَا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا ، (حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ: سَمِعْت أَبِي يَقُولُ: كَانَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً لا يَـمْدَحُ أَوْ يُثْنِي عَلَى شَيْءٍ مِنْ

عضرنه پایا جائے ،جس سے عدل وانعیاف کے تقاضے متأثر ہوں۔

الكالم المنظم ا یہودیوں نے آپ کے فرمان کے مقاللے میں پید کہا ہے۔ کیا ہم اس حالت میں جماع بھی نہ کرلیا کریں ( تا کہ یہودیوں کی اور زماده مخالفت ہو)؟ یہ بن کر نبی کریم ﷺ کا چیرہ تبدیل ہو اً ليا، بم نے ديکھا كه آپ رين ان دوسحاب برغصه ميں آ گے ہیں، وہ دونوں ڈرتے ہوئے چلے گئے، بعد میں جب نی كريم ينطيعين كے ياس دودھ كاتحفدلايا كيا، تو آب ينظيمين نے ان کو بیغام بھیجا اور ان کو بیدودوھ بلا دیا، اس سے انھول نے بہنیان لیا کہ آب سے قوا ان سے ناراض نہیں ہیں۔''

حَدِيثِهِ إِلَّا هَلَا الْحَدِيثَ مِنْ جَوْدَتِهِ). (مسند احمد: ۱۲۳۷۹)

فواند: ..... حيض كروران بوى سے جماع كرناحرام ب، چونكدسيدنا اسيد اورسيدنا عباد ظافي كى بات كا اُنھارای معصیت پرتھا،اس لیے آپ ﷺ نے غصے کا اظہار کیا۔ بَابٌ: ﴿نِسَاؤُكُمُ حَرْثٌ لَّكُمْ ﴾

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ ﴾ كَتْفَير

(٨٥٠٨) ـ عَنْ عَبْدِ السَّرَّ حْسَمْن بْن سَابِطِ " "عبدالرحمْن بن سابط كمت بين سيرنا فصد بنت قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَبِدالرَحْن وَلِيْ كَ ياس كَيا اور كَها: مين آپ سے ايك سوال فَفُنْتُ: إِنِّي سَائِلُكِ عَنْ أَمْرِ وَأَنَا أَسْتَحْيى ﴿ كُنَا عَابِهَا مُولِ، لَكُن حِياء مانع ہے۔ انہوں نے كها: بھتیج شرم أَنْ أَسْأَ لَكِ عَنْهُ ، فَقَالَتْ: لا تَسْتَحْيى يَا مت يَجِحَ ، مِن فَي كَبا ، عورتوں كے ساتھ ان كى وبركى طرف سے جماع کرنے کا مسلہ ہے۔ انہوں نے کہا:سیدہ ام سلمہ مناہوںا نے مجھے بیان کیا کہ انصاری لوگ جماع کے دوران عورتوں کواوند ھے منہیں لٹاتے تھے، کیونکہ یہودیوں کا کہنا تھا کہ عورت کو اوندھا کر کے جماع کیا جائے تو اس سے بھینگا بچہ یدا ہوتا ہے، جب مہاجرین مدینہ میں آئے اور انہول نے انصار کی عورتوں ہے شادیاں کیں اوران کو اوندھا کر کے جماع کرنا چاہا تو آگے ہے ایک انصاری عورت نے اینے خاوند کی یہ بات ماننے سے انکار کر دویا اور کہا:تم اپیا ہرگز نہ کرسکو گے، جب تک کہ میں نبی کریم مشے اللے سے اس بارے میں یو چھ نہ

ابْنَ أَخِي، قَالَ: عَنْ إِنْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبِ ارهنَّ ، قَالَتْ: حَدَّنَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ الْأَ نْعَمَارَ كَانُوْا لَا يُجِبُّونَ النِّسَاءَ، وَكَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِنَّهُ مَنْ جَبِّي امْرَأَ تَهُ كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ، نَكَحُوا فِي نِسَاءِ الْأَنْصَارِ فَجَبُوهُنَّ فَأَبَتْ امْرَأَةٌ أَنْ تُعطِيعَ زَوْجَهَا، فَقَالَتْ لِزَوْجِهَا: لَنْ تَفْعَلَ ذٰلِكَ حَتَّى آتِي رَسُولَ اللهِ عَلَى، فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لَهَا،

المنظمة المن

فَقَالَتْ: إَجْلِسِى حَتْى يَا أَتِى رَسُولُ اللهِ ال

لوں۔ پس وہ سیدہ ام سلمہ رفاتھا کے پاس آئی اور ان سے اس بات کا ذکر کیا، انہوں نے کہا: بیٹھ جاؤ، نبی کریم مضائے آئے کی تشریف تشریف آوری تک اوھر ہی تھیرو، جب آپ مشاؤل تشریف لائے تو انصاری عورت آپ سے پوچھنے سے شریا گئی اور باہر نکل گئی، جب سیدہ ام سلمہ رفاتھا نے اس بارے میں نبی کریم مشائل نے سے دریافت کیا تو نبی کریم مشائل نے نے فرمایا:

''اس انصاری خاتون کو بلاؤ۔'' پس جب اس کو بلایا گیا تو آپ مشاؤک کھ حَرْثُ آپ اس انصاری خاتون کو بلاؤ۔'' پس جب اس کو بلایا گیا تو آپ مشاؤک کھ حَرْثُ آپ مشاؤک کھ حَرْثُ اللہ مشائل کے اس باری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیوں میں جس طرح جا ہوآؤ۔'' کیکن سوراخ ایک بی استعال کرنا جا ہے۔'' طرح جا ہوآؤ۔'' کیکن سوراخ ایک بی استعال کرنا جا ہے۔'' طرح جا ہوآؤ۔'' کیکن سوراخ ایک بی استعال کرنا جا ہے۔''

فواند: .....اس آیت کا بیمنہوم ہے کہ اللہ تعالی حق زوجیت کے لیے جو کل مقرر کیا ہے، خاوند کو صرف ای کو استعال کرنے کا حق ہے، لٹا نے کی کیفیت کوئی بھی ہو عتی ہے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر عورت کو پید کے بل لٹا کر مباشرت کی جائے تو بچہ بھیڈگا پیدا ہوتا ہے۔ ان کے خیال کی تر دید کی جارہی ہے کہ چت لٹا کر مباشرت کی جائے یا پیٹ کے بل یا کروٹ پر، اس سے اولا دہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ضروری سے ہے کہ ہرصورت میں عورت کی مباشرت والی جگہ ہی استعال ہو۔

(٨٥٠٩) عَنْ أُمُّ سَلَمَةً قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَا إِحرُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى الْأَنْصَارِ تَزَوَّجُوا مِنْ نِسَائِهِمْ، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يُجِبُّونَ، وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ لا تُجبِّى، فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ امْرَأَتَهُ عَلَى ذَلِكَ فَأَبَتْ عَلَيْهِ حَتَى تَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ فَسَأَلَهُ فَالَتْ: فَأَ تَتُهُ فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسْأَلَهُ فَسَأَلَهُ فَسَأَلَتُهُ فَالْتُنَ فَأَ تَتُهُ فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسْأَلَهُ فَسَأَلَتُهُ فَاتُوا حَرْثُكُمْ أَنْى شِئْتُمْ ﴾ وَقَالَ: ((لا إلا اللهِ اللهِ فَالْدَارُ اللهِ اللهِ اللهِ فَالْدَارُ اللهِ اللهِ فَالْدَارُ اللهِ اللهِ فَالْدَارُ اللهِ اللهِ فَالَدُوا حَرْثُكُمْ أَنْى شِئْتُمْ ﴾ وَقَالَ: ((لا إلا

 المراب المراب

فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ.)) (مسند احمد: ۲۷۲۳۳)

(۱۰ ۸۵) عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: أُنْزِلَتْ هَٰذِهِ لَايَةُ: ﴿ نِسَائُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ فِي أَنَاسٍ بِنَ الْاَنْصَارِ اَتَوُا النَّبِيِّ فَيَ فَسَالُوهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ فَيَ : ((اثْتِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا كَانَ بِي الْفَرْجِ - )) (مسند احمد: ۲٤١٤)

أَمَالَ: جَمَاءَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ إِلَى رَسُولِ أَمَالَ: جَمَاءَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: يَمَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلَكُتُ، قَالَ: ((وَمَا الَّذِى أَهْلَكُكُ؟)) قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِىَ الْبَارِحَةَ، قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، قَالَ: فَأَ وْحَى اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ هٰذِهِ الْآيَةَ: فِيسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنْى شِسْتَتُسُمْ ﴾ ((أَ قَبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ اللَّهُ بُرَ

حَرْثُكُمْ اللّٰى شِفْتُمْ ﴾ (سورهٔ بقره: ۲۲۳) ..... "تہارى يويان تہارى كھيتال بين، اپنى كھتوں ميں جس طرح چاہو آؤ۔" پھر آپ مِشْ َوَيْ نے فرايا: "جماع نه كرو، كمر ايك بى سوراخ ميں (جومباشرت كے ليے ہے)۔"

"سدنا عبد الله بن عباس براتها بیان کرتے ہیں کہ انصاری لوگوں کے بارے میں سہ آیت نازل ہوئی: ﴿ لِسَاوُ کُ مُم حَرْثُ لَکُمْ فَالْتُوا حَرْثُکُمْ اللّٰی شِفْتُمْ ﴾ (سورہ بقرہ: حَرْثُ لَکُمْ فَالْتُوا حَرْثُکُمْ اللّٰی شِفْتُمْ ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۲۳) ..... "تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔" لیکن سوراخ ایک بی استعال کرنا چاہیے۔ جب وہ لوگ نبی کریم مِنْ اَیک بی استعال کرنا بارے میں آپ مِنْ اَیْ بی کریم مِنْ اَیْ آ نے اور اس فرمایا: "تم ہر کیفیت کے ساتھ اپی بیوی کے ساتھ جماع کر میں میں جو، بشرطیکہ مباشرت والی شرمگاہ بی استعال کی جائے۔"

<sup>(</sup>۸۵۱۰) تخریج: حسن لغیره (انظر: ۲٤۱٤)

<sup>(</sup>٨٥١١) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه الترمذي: ٢٩٨٠ (انظر: ٣٧٠٣)

# ( المنظم یا تجینی طرف ہے، بہرحال دبراور حیض کی حالت میں جماع

#### د بر سے مراد غیر فطری جماع ہے، یعنی بیوی کو پشت سے استعال کرنا ، ایسا کرنا حرام ہے۔ فهائدن بَاتُ: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاقِ الْوُسْطَى ﴾ ﴿ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاقِ الْوُسُطِي ﴾ كَاتَفْسِر

(٨٥١٢) عَنْ زَيْدِ بُسن ثَسَابِتِ قَالَ: كَانَ ""سيدنا زيد بن ثابت فالنَدَ بيان كرتے بيں كه بي كريم مشيكيًّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ ، ﴿ ظَهْرِ كَ نَمَازُ وَوَيْبِرَ كَ وَتَتَ يُزْهَاتِ تَتِي اور يَهِي نماز صحاب وَلَهْ يَكُنْ بُصَلِّي صَلَّاةً أَشَدَّ عَلَى کرام ڈٹائیس پر سب سے زیادہ بخت تھی، پس یہ آیت نازل أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْدٌ مِنْهَا، قَالَ: فَنَزَلَتْ مِولَى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاقِ الْوُسْطَى ﴾ ﴿ حَسَافِ ظُنُواْ عَسَلَى السَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ ﴿ مَنَا إِنْ مَا زُونِ كَى حَفَاظتَ كُرُو اور خَاص طور بر أفضل نماز الْوُسْطَى ﴾ وَقَالَ: إِنَّ قَبْلَهَا صَلَاتَيْنِ وَبَعْدَهَا ﴿ كَيْ يُهْرِسِدِنَا زيدِ بن ثابت بْلِأَنْيَرْ نِهِ كَهَا: كَيُونَكُه دونمازس اس ے پہلے ہیں اور دونمازیں اس کے بعد ہیں۔" صَلاتَيْن (مسنداحمد: ۲۱۹۳۱)

فواند: سن "صلاة وسطى" كے معانی افضل نماز كے ہيں۔اس حديث سے واضح طوريريد پية نہيں چل رہا ہے ك "الضّلاةِ الْوُسْطَى" ـ مرادنمازظبر ب، كونكمكن بكنمازظبر" حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ" ك عام عَم مين داخل ہو، بہر حال سیدنا زید رفیانتہ کی رائے بتھی کہاس ہے مرادنما نے ظہر ہے، کیکن دوسری مرفوع روایات میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اس سے مراد نمازِ عصر ہے۔ اس باب میں درج ذیل آیت کا بکثرت استعال ہو گا، اس لیے اس کوتر جمہ سميت ذا من نشين كرليس: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاقِ الْوُسُطٰى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ ....''نمازوں كي حفاظت کرواور خاص طور برنمازِ وسطی کی اورالله تعالی کے لیے مطبع ہوکر کھڑ ہے ہو جاؤ۔' (سورہ بقرہ: ۲۳۸)

(٨٥١٣) عن الزَّبْرِ قَان أَنَّ رَهْ طَامِنْ " "زبرقان سے مروی سے که سیدنا زید بن تابت زائن قریش قُسرَيْسِ مَسرَ بِهِم زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ وَهُمْ ﴿ كَالِكَ رُوه كَ قريب عَ كُرْر عِ، وه ايك جُكه يرجمَع تقي، مُحْتَمِعُونَ ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ غُلَامَيْن لَهُمْ انهول في سيدنا زيد فالني كي ياس دوغلام بيج ، انهول في ان بَسْأَ لَانِهِ عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى ، فَقَالَ: هي عَوْطَى نماز كه بارے دریافت كيا، انہوں نے جوابا كها: بيه عصر کی نماز ہے، لیکن ان میں ہے دو آدمی کھڑے ہوئے

الْعَصْرُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلان مِنْهُمْ فَسَأَلاهُ،

<sup>(</sup>٨٥١٢) تخريج: اسناده صحيح أخرجه ابوداود: ٢١٥ (انظر: ٢١٥٩٥)

<sup>(</sup>٨٥١٣) تخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه ، الزبرقان لم يدرك القصة التي رواها ـ أخرجه ابن ماجه: ٧٩٥ (انظر: ۲۱۷۹۲)

فَهَالَ: هي الظُّهُر، ثُمَّ انْصَرَفَا إلى أُسَامَةً بُينِ زَيْدٍ فَسَياً لاهُ، فَعَال: هِيَ الظُّهْرُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الظُّهُرَ بِالْهَجِيرِ، وَلا يَكُونُ وَرَائِهُ إِلَّا الصَّفُّ وُالصِّفَّانِ مِنْ النَّاسِ فِي قَائِلَتِهِمْ وَفِي بَجارَتِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطٰى وَقُومُوْا لله قانتينَ ﴾ قيال: فيقال رَسُولُ الله عَيْه:

((لَيَسْتُهَيِّنَّ رِجَالٌ أَوْ لُأُحَرَّقَنَّ بُيُوتَهُمْ۔))

(مسند احمد: ۲۲۱۳۵)

٨٥١٤٠) ـ عَن الْبَرَاءِ بُن عَازِب قَالَ: أَمْرَ لَتُ ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلاةٍ النُعصر ﴾ فَقَرَأْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُول اللُّهِ عَنْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ نَقْرَأَ هَا لَمْ يَنْسَخُهَا اللُّهُ، فَأَنْزَلَ: ﴿ حَافِظُوْ اعَلَى الصَّلَوَ اتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى ﴾ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: كَانَ مَعَ شَيقِيق يُقَالُ لَهُ أَزْهَرُ، وَهِيَ صَلاةُ الْعَصْرِ، قَالَ: قَدْ أَخْبَرْ ثُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (استداحمد: ۱۸۸۷٦)

الكالم المنظمة الله المنظمة ا اور کہا کہ یہ نماز ظہر ہے، کچروہ دونوں سیدنا اسامہ بن زید ہواتنو کے باس آئے اوران سے بہ سوال کیا، انہوں نے بھی کہا یہ نماز ظمرے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی کریم اللے اور او ببر کے وقت نماز ظهر اداكرتے تھے، آپ طنف فرز كى اقتداميں نمازيوں كى ايك دونسفيل بيوتى تحيل، كوئى قيلوله كرريا بيوتا اوركوئى تجارت میں مصروف ہوتا، پس الله تعالی نے بیتھم نازل کیا: ﴿ حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسُطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ ... ''نمازوں کی حفاظت کرداور خاص طور برنماز وسطیٰ کی اور اللہ تعالی کے لیے مطبع ہو کر کھٹر ہے ہو جاؤ۔'' رسول الله سي في في فرمايا: "لوك نماز جيور في سے باز آ حائمیں گے یا بھر میں ان کے گھر جلا دوں گا۔''

''سیدنا براء بن عازب زائنتهٔ ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جب بِهَ يَتِ الرِّي ﴿ حَافِيظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلاقِ الْعَصْر ﴾ توجب تك الله تعالى نے جاما، ہم ني كريم مشي الله کے عبد مبارک میں اس کی تلاوت کرتے رہے اور الله تعالیٰ نے اسے منسوخ نہیں کیا، پھراللہ تعالی نے اس طرح نازل کر وى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطى ﴾ فقي راوی کے ساتھ ایک آ دی تھا، اس کا نام از ہر تھا، اس نے سیدنا براء سے دریافت کیا: نماز وسطی سے مرادنمازعصر ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ بدآیت کس طرح نازل ہوئی اور كس طرح منسوخ ہوئي، باقی اللّٰہ تعالیٰ بہتر حانتے ہیں۔''

فوائد: ال روايت كالفاظ "لَمْ يَنْسَخْهَا اللهُ، فَأَنْزَلَ "كَ بَجَائِ صَحِيم مسلم كى روايت كالفاظ بيه بیں: ' ثُمَّ نَسَخَهَا اللّٰهُ ، فَأَ نُزَلَ ' ( پھر الله تعالى نے اس كومنوخ كرديا اوربيآيت نازل كى ) يعنى يہلے نازل ہونے والى آيت مين 'وَصَلَاقِ الْعَصْر "كالفاظ تصاوراس كے بعد نازل ہونے دالى آيت مين 'وَالصَّلَاقِ الْوُسْطَى" ك الفاظ تھے۔سیدنا براء دِخالتُندَ نے سائل کے سامنے دونوں آیات پیش کر کے معاملہ اس کے نہم پر چھوڑ دیا،' وَصَلَاقِ الْعَصْر''

<sup>(</sup>٨٥١٤) تخريج: أخرجه مسلم: ١٣٠ (انظر: ١٨٦٧٣)

المروا ا ك جكدير والصَّلاةِ الْوُسطى "كالفاظ نازل كرنے سے يهى معلوم بوتا ہے كداس سے مرادنمازِ عصر بى ہے۔

"مولائے عائشہ ابو یونس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: سیدہ عائشہ و اللہ اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ اللہ معنف

لكعول، اوركها كه جب مين اس آيت ﴿ حَافِ ظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسُطَى ﴾ بريَهُ بول تو مجمع بتانا، يس جب میں اس آیت یر پہنیا تو میں نے انہیں بتایا، انھوں نے ال آيت كى يول الماء كروائي: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ

وَالصَّلاةِ الْوُسُطَى وَصَلاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَالِتِينَ ﴾ چرانھوں نے کہا: میں نے یہ آیت اس طرح نبی کریم مضافات

ہے تی تھی۔"

(٨٥١٥) ـ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ تُنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، قَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هٰذِهِ الْمَايَةَ فَاذِنِّي ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْـوُسُطٰي﴾ قَالَ: فَلَمَّا بِلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ ﴿ حَافِظُوا عَلَى المَسلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسطى وَصَلاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِينَ ﴾ ثُمَّ قَالَتْ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِلْهُ و (مسند

احمد: ٢٥٩٦٤)

فوائد: ..... 'وَصَلاةِ الْعَصْرِ "ك الفاظ دراصل 'وَالصَّلاةِ الْوسطَى "ك الفاظ ك تغير بير دراج قول كمطابق "ألصَّكاةُ الوُسطى" عرادنمازعمر ب، ديكيس مديث نمبر (١١٣١١)

(٨٥١٦) عَنْ زَيْدِ بنن أَرْقَمَ قَالَ: كَانَ "سيدنا زيد بن ارقم بُنْ تَعْ بيان كرتے بيل كه آدمى، ني بالسُّكُوْتِ ـ (مسند احمد: ١٩٤٩٣)

السَّ جُلُ يُكَدُّمُ صَاحِبَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِي النَّبِي اللَّهِ النَّبِي ضرورت فِي الْحَاجَةِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ هٰذِهِ كَابِ رَسَلَاتُهَا، يَهَال تَك كدية يَت نازل مولى: ﴿وَقُومُوا الْمَايَةُ: ﴿ وَقُومُ وَالِللَّهِ قَانِتِيْنَ ﴾ فَأُمِرْنَا لِلَّهِ قَالِتِيْنَ ﴾ .... "اورالله تعالى ك ليمطيع موكر كمر به جاؤ۔''پس ہمیں نمازیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔''

فوائد: ..... "قَالِتِيْنَ" ك دومعانى بين اطاعت كزار، خاموش بوكر يشروع شروع بن نماز من خارجى كلام كرنا جائز تھا، بعد ميں ندكورہ بالا اور اس موضوع سے متعلقہ ديگر احاديث كے ذريعے نماز ميں كلام كرنے كوحرام قرار ديا گیا، اس مسئلہ میں اس بات پر تواہل علم کا اتفاق ہے کہ جان ہو جھ کر کلام کرنے والی کی نماز باطل ہوگی، بشرطیکہ اے اس مسلد كاعلم مو، البته المحض كے بارے ميں اختلاف ہے جو بھول كريا جہالت كى بنا پر نماز ميں كلام كرتا ہے، رائح مسلك یہ ہے کدا یے محض کی نماز متا ترنبیں ہوگی ، امام مالک ، امام شافعی ، امام احمد اور جمہور اہل علم کی یہی رائے ہے۔اس مسلک کے دلائل درج ذیل میں: (۱)سیدنامعاویہ بن تھمسلمی والفند کی حدیث ہے،جس کےمطابق آپ مطابق آپ مطابق نے جہالت کی

<sup>(</sup>٨٥١٥) تخريج: أخرجه مسلم: ٦٢٩ (انظر: ٢٥٤٥٠)

<sup>(</sup>٨٥١٦) تخريج: أخرجه البخاري: ١٢٠٠، ٤٥٣٤، ومسلم: ٥٣٩ (انظر: ١٩٢٧٨)

کی مسئل الفرائی الفرا

(۲) ذوالیدین کے قصے پرمشمل حدیث، جس کے مطابق آپ مطابق آپ مطابق آپ مطابق کے بھول کرظہریا عصر کی دورکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا اور با تیں بھی کیں، لیکن اس کے باوجود مزید صرف دورکعتیں ہی اداکیں۔ اگر بھول کر کلام کرنے سے نماز باطل ہو جاتی تو آپ مطابق نہاں دورکعتوں کو باطل قرار دے کراز سرنو چار رکعت نماز اداکرتے۔ یہ واقعہ سات میں ہمری کے بعد پیش آیا، جبکہ دومن ہجری سے پہلے نماز میں کلام کرنا حرام ہو چکا تھا، ملاحظہ ہو حدیث نمبر (۱۹۸۹)

(٣) نِي كَرِيم ﷺ فَرَمايا: ((إنَّ الله تَنجَ اُوزَ عَنْ أُمَّتِي الْحَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ \_)) ..... آپ ﷺ فَرَمايا: "بِيشَك الله تعالى نے ميرى امت سے خطا، بھول چوك اور جس پراس كومجور كرديا جائے ، كا گناه اٹھاديا ہے ـ" (ابن ماجہ: ٢٠٣٣)

لیکن امام ابوصنیفہ اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ بھول کر یا جہالت کی وجہ سے کلام کرنے سے نماز باطل ہو جائے گی ، انھوں نے اپنے حق میں وہ عام دلائل پیش کیے ہیں، جن کا تذکرہ اس باب میں ہوا ہے۔لیکن حقیقت وال یہ ہے کہ جب ان دلائل کے بیان کے بعد والے واقعات میں بھول کر یا جہالت کی وجہ سے کلام کی گئی اور نماز پر بطلان کا تھم نہیں لگایا گیا تو اِن خاص احادیث کی روثی میں مسئلہ کو بجھتا جا ہے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اگر کوئی روزے وار رمضان میں بھول کر کھا تی لیتا ہے تو اہل الحدیث کی طرح احزاف کے ہاں بھی اس سے روزہ متاثر نہیں ہوتا، حالانکہ نماز میں کلام کرنے کی طرح فرضی روزے کی حالت میں کھانا چیتا بھی حرام ہے۔خلاصۂ کلام یہ ہے کہ نماز میں بھول کر یا جہالت کی وجہ سے کلام ہوجائے تو نماز متاثر نہیں ہوگی ، وگر نہ باطل ہوجائے گی۔

(۸۰۱۷) عَنْ أَبِى سَعِيْدِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَسِدنا ابوسعيد خدرى وَاللهِ عَنْ ابين كرتم مِنْ اللهِ عَنْ أَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ أَلُهُ وَمِنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَّاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الل

بَابُ مَا جَاءَ فِی فَضْلِ آیَةِ الْکُرْسِیُ آیۃ الکری کے نشیلت کابیان

(۸۵۱۸) عن أسماء بنت يزيد قالَت: "سده اساء بنت يزيد وللها بيان كرتى بين كه بى كريم مطفقاً أ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((فِي هَذَيْنِ فِي فَراما: ان دوآ يول بن الله تعالى كاسم اعظم بن والله كا

<sup>(</sup>۸۵۱۷) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۱۱۷۱۱)

<sup>(</sup>۸۰۱۸) تىخىرىىج: حسىن، قىالىه الالبيانىي ـ أخرجه ابوداود: ۱٤۹٦، والترمذى: ٣٤٧٨، وابن ماجه: ٣٨٥٥(انظر: ٢٧٦١١)

فواند: سالله پاک کے اسم اعظم کے لیے دیکھیں حدیث نمبر ( ۵۲۲۸ ) اور اس سے پہلے والی احادیث اور ان کووائد۔

"ابوسلیل ہے مردی ہے کہ ایک صحابی لوگوں کو احادیث بیان کرتا، یہاں تک کہ جب لوگوں کی تعداد بڑھ گئ تو وہ گھر کی حیت پر چڑھ کرلوگوں کو احادیث سنانے لگا، ایک حدیث یہ تھی: نبی کریم منظی آیا نے پوچھا: "قرآن مجید میں کوئی آیت سب ہے عظمت والی ہے؟" ایک آدمی نے جواب دیا اور کہا:
﴿ اَللّٰهُ لَا اِلٰهُ إِلّٰا هُو الْحَیُّ الْقَیُومُ ﴾ یعنی آیة الکری، یہ جواب من کرآپ منظی آیا نے اپنا ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھا، اس نے کہا: میں نے اپنا ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھا، اس نے کہا: میں نے اپنا ہاتھ اس کے کندھوں کر رکھا، خونڈک محسوں کی، یا اس صحابی نے یوں کہا: پس آپ منظی آیا ہے کندھوں کے نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور میں نے اپنے کندھوں کے باتھ کی باین اس کی خوندک محسوں کی، پھر آپ منظی آیا نے فرمایا:

ایس ای خوندک محسوں کی، پھر آپ منظی نے فرمایا:

فواند: .... بير حالي سيدنا الي بن كعب المائيز تهي جبيها كه اللي حديث سے پية چل رہا ہے۔

"سیدنا الی بنالفت سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: نبی کریم منظم اللہ اللہ کا کتاب میں کوئی آیت سے سب نے مجھ سے سوال کیا: "اللہ کی کتاب میں کوئی آیت سے سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟" میں نے کہا: اللہ تعالی اور اس کا رسول ہی بہتر جانے ہیں،لیکن آپ نے بیسوال کی بار دہرایا، بالآخر میں نے کہا: وہ آیۃ الکری ہے، آپ منظم آئے نے فرمایا:
"اے ابو منذر! مجھے تیراعلم مبارک ہو۔ اس ذات کی قتم جس

( ٨٥٢٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَّاحِ عَنْ أَبْقُ أَنَّ النَّبِيَ عَنَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَّاحِ عَنْ أَبْقً أَعْظَمُ ؟)) فَسَالَ: السَّلَهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَرَدَّدَهَا مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ أَبَىٌ: آيَةُ الْكُوْسِيَ، قَسَالَ: ((لِيَهْ يَلِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ وَالَّذِي نَهْ فِسِسِي بِيَدِهِ إِنَّ لَهَا لِسَانَا وَشَفَتَيْنِ

(۸۰۱۹) تخریج: حدیث صحیح \_ أخرجه مسلم: ۸۱۰ من حدیث ابی، وهو الحدیث الآتی (انظر: ۲۰۵۸) (۸۵۲۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۸۱۰ (انظر: ۲۱۲۷۸)

# ر اب برول كا بيان مروا ميان كار المراكز المروا المراكز المروا مبان كار المراكز المروا مبان كار المراكز المراك

تُفَدُّسُ الْمَلِكَ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ-)) کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس آیت کی ایک زبان اور دو (مسند احمد: ۲۱۶۰۲) ہونٹ ہیں، یوئن کے پائے کے پائ الله بادشاہ کی پاکیزگی

بیان کرتی ہے۔''

فوائد: اس حديث كوظا مرى معنى رجمول كيا جائ گا، كونكه الله تعالى مر چز بر قادر ب-

"سیدنا ابوابوب انصاری باتند سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں انے گھر میں چبوترے پر تھا، ایک جن بھوت آتا اور (مال وغیرہ) لے جاتا۔ میں نے نبی کریم طفی والے سے اس کی شکایت كى،آپ شيئون نے فريايا "توجبات ديكھتو كہنابىم الله! تواللہ کے رسول کی بات قبول کر۔ ''جب وہ آیا تو میں نے اس ہے یمی بات کہی اور اس کو پکڑ لیا، اس نے کہا: ابنہیں لوٹول گا۔ پس میں نے اسے چھوڑ دیا، میں نبی کریم طفی آنے کے باس آیا اور آپ ﷺ بنائے نے یو چھا: "قیدی کا کیا بنا۔" میں نے کہا: تی میں نے اسے پکڑ لیا تھا، جب اس نے دوبارہ نہ آنے کا وعده كيا توميس نے اسے چھوڑ ديا، آپ الني آني نے فرمايا: "وه بچراوٹے گا۔'جب وہ پھرآیا تو میں نے اسے پکڑلیا اور دوتین مرتبه پکڑ کر چھوڑ دیا، وہ ہر دفعہ یہی کہتا تھا کہ وہنہیں لوٹے گا اور میں جب نبی کریم مشیر کے یاس جاتا تو آپ سیر کی فرمات: "قدى نے كيا كيا؟" ميں نے كہا: في ميں اسے بكرتا موں تو وہ پیر کہتا ہے کہ وہ نہیں لوٹے گا، سو میں اسے چھوڑ ویتا تها، آب طَيْنَ وَلَمْ إِن يُجرفر مايا: "ويكينا، وه لوف كار" وه تو واقعي آيا ا اور میں نے اس کو بکڑ لیا، اب کی باراس نے کہا: مجھے جھوڑ دو، میں تمہیں ایسی چیز کی تعلیم دیتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کوئی چیز تیرے قریب ہیں آئے گی، وہ آیۃ الکری ہے، جب میں نی کریم مطابقات ك ياس آيا اوريه بات بتلائي تو آب الشيئية في الناور وه جھوٹا تو بہت ہے، کیکن تجھ سے اس نے سچے بولا ہے۔''

(٨٥٢١) عَنْ عَبْدِ السرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلِي، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ كَانَ فِي سَهْوَةٍ لَهُ فَكَانَتِ الْغُولُ تَجِيءُ، فَتَأْخُذُ فَشَكَاهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (﴿إِذَا رَأَ يُتَّهَا فَقُلْ بِسُم اللَّهِ أَجِيبِي رَسُولَ اللَّهِ \_)) قَالَ: فَجَاءَ تُ، فَقَالَ لَهَا: فَأَخَذَهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي لَا أَعُودُ فَأَ رُسَلَهَا، فَجَاءَ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْ: ((مَا فَعَلَ أُسِرُكَ؟)) قَالَ: أُخَذْتُهَا، فَقَالَتْ لِي: إِنِّنَي لَا أَعُودُ فَأَرْسَلْتُهَا، فَقَالَ: ((إنَّهَا عَاثِدَةٌ ـ)) فَأَخَذْتُهَا مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَـقُولُ: لَا أَعُودُ وَيَجِيءُ إِلَى النَّبِيِّ عِلَيْ فَيَقُولُ: ((مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟)) نَيَقُولُ: أَخَذْتُهَا، فَيَقُولُ: لَا أَعُودُ، فَيَهُولُ: ((إِنَّهَا عَائِدَةٌ ـ)) فَأَ خَذَهَا فَقَالَتْ: ارْسِلْنِي وَأُعَلِّمُكَ شَيْئًا تَقُولُ فَلا يَقْرَبُكَ شَيْءٌ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، فَأَتَى النَّبِيِّ عِنْ فَأَخْبَرَهُ فَـقَالَ: ((صَدَقَتْ وَهِيَ كَذُوبٌ ـ)) (مسند احمد: ۲۳۹۹۰)

# المنظم ا

**ف اند**: ..... بيآنے والا شيطان تھا، جنوں اور شيطانوں كى ايك جنس كو "غُول" كہتے ہیں، اس كى جمع اغوال اور غیلان ہے، یہ جنوں اور شیطانوں کی ایک تتم ہے، جومشر کین عرب کے عقیدے کے مطابق جنگلوں میں راہ چلتے لوگوں کو دکھائی دیتے تھے،مختلف شکلوں میں تبدیل ہونا ان کا شیوہ تھا۔مشرکین کے بقول پیمسافروں کوراہ سے بے راہ کر کے ہلاک کرویتے تھے۔

غواند: ....آية الكرى اوراس كاترجم: ﴿ اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيْوُمُ لَا تَأْخُنُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوُمُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشُفَعُ عِنْدَةَ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيُدِيهُمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِينُطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهَ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرُسِيُّهُ السَّمْوٰتِ وَالْاَرُضَ وَلَا يَعُسُودُه حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيقُ الْعَظِيْمُ ﴾ ..... 'الله (وه بكه) اس كسواكونى معودنيس، زنده ب، برچيزكوقائم ركف والاب، نه اے کھ اولکھ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند، ای کا ہے جو پکھ آسانوں میں اور جو پکھ زمین میں ہے، کون ہے وہ جواس کے یاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، جانتا ہے جو پچھان کے سامنے اور جوان کے پیچھیے ہے اور وہ اس کے علم میں ے کی چیز کا احاط نہیں کرتے مگر جتنا وہ جا ہے۔اس کی کری آسانوں اور زمین کوسائے ہوئے ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی اور وہی سب سے بلند،سب سے برا ہے۔" (سورہ بقرہ: ۲۵۵)

آیة اکری عظیم ترین آیت ہے، اس آیت میں الله تعالی نے ایخ کلام میں اپنا تعارف پیش کیا ہے، اس سورت کی مختلف تضیلتیں بیان کی گئی ہیں اور مختلف مواقع براس کو تلاوت کرنا مسنون ہے، مثلاً صبح وشام، رات کوسوتے وقت، ہر فرضی نماز کے بعد، وغیرہ۔

> بَابُ: ﴿ وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيُمُ رَبِّ أَرِينَ كِينَ تُحْيِ الْمَوْتِي ﴾ ﴿ وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كِيْفَ تَحْيِ الْمَوْتِي ﴾ كَالْمَير

(٨٥٢٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَكُ أَنَّ رَسُولَ مَ " "سيدنا ابو بريه وَ اللَّهُ عَلَيْهُ إِن كرت بين كدرسول الله مطيكة في ا فرمایا: "ہم حفرت ابراہیم مَالِنا کی برنبت شک کرنے کے زياده حقدار بي، جب انهول نے كہا: ﴿رَبُّ أَربِسي كَيْفَ تُحْى الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنْ قَالَ بَلْي وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ قَلْبِيْ ﴿ "اورجب ابراتيم في كهاا عمر رب! مجھے دکھا تو مردوں کو کیے زندہ کرے گا؟ فرمایا اور کیا تونے یقین نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں اور کیکن اس لیے کہ میرا دل توری تملی حاصل کر لے۔''

الله الله الله عَلَى: ((نَحْنُ اَحَقُ بِالشَّكُ مِنْ إِبْسَرَاهِيْمَ ﷺ إِذْ قَسَالَ: ﴿رَبُّ اَدِينَى كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتْي قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلْي وَلٰكِ مَٰ لِيَـطُ مَئِنَّ قَلْبَيْ ﴾ (مسند احمد: (۸۳۱۱

# المنظم ا

فواند: ....ام نووي براشيه ني اس مديث يربي باب ثبت كياب: "باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة فيه "(ظاہر دلائل كى وجہ سے دل كے اطمينان كے زيادہ ہونے كابيان) كھرامام نووى برائسے نے اس حديث كى شرح كرتے ہوئے كہا: شك كرنے سے كيا مراد ہے، اس كے بارے ميں الل علم ميں اختلاف يايا جاتا ہے، سب سے بہترین اور صحیح ترین جواب وہ ہے جوامام شافعی کے شاگر دامام ابوابراہیم مزنی اور دوسرے کئی اہل علم نے دیا ہے،ان کے جواب کا مفہوم سے ہے: مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں حضرت ابراہیم مَالِيلا کے حق میں شک کرنا محال ہے، مستحق ہوتا، پس تم جان لو کہ میں نے شک نہیں کیا، سوحضرت ابراہیم عَلَیْظ نے بھی شک نہیں کیا۔ (شرح مسلم للنووی) يدداصل آب مطاع على عاجزى كااظهار كررب تقى، حضرت ابرائيم فالله كالله عقائد مضبوط بنيادول برقائم تق، ان

کا مقصدعکم الیقین سے عین الیقین کی طرف منتقل ہونا تھا۔

بَابْ: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّهٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوْ مَا فِيْ آنُفُسِكُمُ أَوْ تُخُفُونً ... ﴾ ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّهٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ تُبلُوُ مَا فِيْ آنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُونُ \* \* كَاتُغْير

(٨٥٢٣) عَنْ أَسِي هُ رَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَّ "سيدنا ابو بريه وَلَيْدُ بيان كرت بين كه جب ني كريم مُضْفَقَاتُهُ رِيآيت نازل مولَى ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَ رْض وَإِنْ تُبُدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمُ أَوْتُخُفُوهُ يُحَاسِبُكُمُ بِهِ اللَّهُ، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ..... "الله ى كاب جو کھے آ سانوں میں اور جوزمین میں ہے اور اگرتم اسے ظاہر کرو جوتمھارے دلول میں ہے، یا اے چھیاؤ اللہتم سے اس کا حاب لے گا، پھر جے جاہ گا بخش دے گا اور جے جاہے گا عذاب دے گا اور الله مرچيز ير يوري طرح قادر ہے۔ "بيآيت صحابہ کرام وی تفتیم پر بہت گرال گزری، وہ نبی کریم مطابقاً کے یاس آئے اور دو زانوں موکر بیٹھ گئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! ہمیں اس آیت میں ان اعمال کا مکلف بنایا گیا ہے، جن کی ہم طاقت رکھتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، جہاد ہے، صدقہ ہے، (ہم ان اعمال كوسرانجام دے سكتے ہيں)، ليكن

عَـلْسِي دَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿لِلَّسِهِ مَا فِي السَّهُ مَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبُدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ، فَيَخْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذُّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قِدِيرٌ ﴾ فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَى صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَأَ تَوْا رَسُولَ اللهِ إِللَّهُ مُتَمَّ جَنَّوا عَلَى الرُّكَب، فَقَالُوا: بَارَسُولَ اللَّهِ! كُلُّفْنَا مِنْ الْأَعْمَال مَا نُطِيقُ الصَّلاةَ وَالصِّيامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ، وَقَدْ أنَّزلَ عَلَيْكَ لَه فِهِ الْآيَةُ وَلَا نُطِيقُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُواْ كَمَا قَىالَ أَهُلُ الْحِتَىابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

<sup>(</sup>٨٥٢٣) تخريج: أخرجه مسلم: ١٢٥ (انظر: ٩٣٤٤)

وي ( الباب زول كا يان ) ( 174 ) ( البياب زول كا يان ) ( البياب زول كا يان ) ( البياب زول كا يان )

اب آپ پر جو آیت نازل ہوئی ہے، اس کی ہم میں طاقت نہیں، رسول الله ﷺ نے فرمایا: "کیاتم بھی وہی بات وہرانا عائة ہو، جس طرح تم سے يہلے ابل كتاب نے كہا تھا كہ بم نے سنا اور ہم نے نافر مانی کی، بلکہ پیکھو کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطااعت کی ، اے ہمارے پروردگار! ہم تیری جخشش مانگتے بین اور تیری طرف لوٹنا ہے۔" صحابہ کرام وی المنام نے کہا: ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب! ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف لوٹنا ہے، جب لوگوں نے اس کا اقرار کیا اوران کی زبانیں اس حکم کے سامنے پیت ہوئیں تو اس ك بعدالله تعالى في زمايا: ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِهَا أَنْوَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ، كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَ حَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ﴿ عَفَانَ ن كها: ابومنذرسلام ني "يُفَرِّقُ" يرُحاب، ﴿ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَ طَعْنَا غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ جب صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا تو الله تعالی اس آیت کے حکم کواس فرمان كے ساتھ منسوخ كرديا: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَامَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ نفس ك حق میں وہ خیرے، جو وہ کمائے اورای پر وہ شرّ ہے، جس کا وہ ارتكاب كرعـ ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوُأَ خُطَأُنَا﴾ الله تعالى نے كها: إلى ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إصرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبُلِنَا ﴾ الله تعالى ن كَها: إِن ﴿رَبُّنَا وَلَا تُحَمُّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ الله تعالى ن كها: إلى، ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمُنَا أَنْتَ مَوُلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. ﴾

غُفْرَ انَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ-)) فَقَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُ صِيرُ ، فَلَمَّا أَقَرَّ بِهَا الْقُوْمُ وَذَلَّت بِهَا أَ لْسِنْتُهُم أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِثْرِهَا: ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِهَا أُنُزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْـمُـؤُمِـنُـونَ، كُـلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسُلِهِ﴾ قَالَ عَفَّانُ: قَرَأَ هَا سَلَّامٌ أَبُو الْمُنْذِر يُفَرِّقُ ﴿ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ فَصَارَ لَهُ مَا كَسَبَتْ مِنْ خَيْر وَعَلَيْهِ مَا اكْتَسَبَتْ مِنْ شَرٍّ، فَسَّرَ الْعَلاءُ هذَا ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَ خُطَأْنَا﴾ قَالَ: نَعَمْ، ﴿رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ قَالَ: نَعَمْ، ﴿رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ قَالَ: نَعَمْ، ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرَ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلِانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ـ ﴾ (مسند احمد: (ATTT

فواند: سست حاب کرام اس حدیثِ مبارکه کی ابتداء میں ندکورہ آیت کی وجہ سے بہت زیادہ پریثان ہوگی، کیونکہ انصوں نے یہ سمجھا کہ دل میں جو خیالات اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ان سب کے بارے میں محاسبہ ہوگا، کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المراكز المرا نے فرمایا: ''اور اگرتم اے ظاہر کرو جوتمھارے دلول میں ہے، یا اسے چھیاؤ اللّہ تم ہے اس کا حساب لے گا'' کیکن آپ سُتَعَامَيْنَ نے ان کوتنقین کی کہ بس ووتسلیم کرتے جائیں،الله تعالی کوئی سبیل پیرا کرے گا۔ ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ ﴾ میں سول سے مراد حفرت محد مضي مين ميں مولا نُفَرِق بَيْن أَ حَدِ مِن رُسُلِه ، ياآب من الله كا المت كا المياز ہے كه س نے سب انبیاء و رسل کی نبوت و رسالت کوتسلیم کیا، اس امت کا رویہ یبود ونصاری کی طرح نبیس، جوکسی برایمان ا ع اور کس سے ساتھ کفر کیا۔ آخری دو کمل آیات اور ان کا ترجمہ درج ذیل ہیں: ﴿ اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤُمِنُونَ كُلِّ امْنَ بِاللَّهِ وَمَلْيكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٍ وَقَالُوا سْمِعُنَا وَاطَعُنَا غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ا كُتَسَبَتُ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِنُنَا إِن نَّسِينَا آوُ أَخُطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحُولُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَه عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمُّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَابِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَهُنَا أَنْتَ مَوْلَيْنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْم الْكُفِرِيْنَ ﴾ .... "رسول اس يرايمان لا ياجواس كرب كى جانب سے اس كى طرف نازل كيا كيا اور سب مومن بھی، ہرایک الله اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں برایمان لایا، ہم اس کے رسولوں میں ہے کی ایک سے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور انھوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی ، تیری بخشش ما تکتے ہیں اے ہمارے رب! اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔الله کسی جان کو تکلیف نہیں ویا مگراس کی گنجائش کے مطابق ، ائ کے لیے ہے جوال نے (نیکی) کمائی اورای پرہے جواس نے (گناہ) کمایا، اے ہمارے رب! ہم سے مؤاخذہ نه َ را گر ہم بھول جا نمیں یا خطا کر جا نمیں ،اے ہارے رب! ادرہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال ، جیسے تو نے اسے ان لوگوں یر زالا جوہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب! اور ہم سے وہ چیز نداٹھوا جس (کے اٹھانے) کی ہم میں طاقت نہ ہواور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، سوکا فرلوگوں کے مقابلے میں ہماری مدوفر ما۔'' (٤ ٢٥٢) ـ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ""سيدنا عبدالله بن عباس نِاتِيَّة عروى ب كه جب بدآيت نازل مولى ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ رُض وَإِنْ هٰ ذِهِ الْ آيَةُ: ﴿إِنْ تُبْدُواْ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُحْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾ قَالَ: دَخَلَ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْتُخُفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللُّهُ ... ﴾ .... "الله بي كاب جو كهة سانون مين اور جوزمين قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ، قَسالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: ((قُولُوا میں ہے اور اگرتم اسے ظاہر کرو جوتمھارے دلوں میں ہے، یا اے چھیاؤاللہ تم ہاں کا حماب لے گا۔ "تو صحابہ کے دلوں سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا \_))، فَأَلْقَى اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: میں ایک خیال گھس گیا اور وہ ممکین ہو گئے ، لیکن نبی کریم لٹنے آنے

نے فرمایا: "تم کہوکہ ہم نے سااور ہم نے اطاعت کی یا ہم نے

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ

# المنظم ا

وَالْمُوْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ، وَرُسُلِهِ النَّفَرِقُ بَئِنَ أَحَدِ مِنْ رُسُلِهِ ، وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَنَا وَإِلَيْكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كُتَسَبَتْ ، رَبَّنَا لَا لَهَا مَا كُتَسَبَتْ ، رَبَّنَا لَا لَهُ اللَّهُ وَالْحَمِلُ عَلَيْهًا مَا اكْتَسَبَتْ ، رَبَّنَا وَلا تُحمِلُ عَلَيْهًا وَلا يُحمَلُنَا مَا لا طَاقَةً لَنَا مِنْ قَبْلِنَا ، رَبَّنَا وَلا يُحمِلُ عَلَيْهً وَارْحَمُنَا أَنْتَ مِنْ قَبْلِنَا ، رَبَّنَا وَلا يُحمِلُ اللَّهُ وَالْحَمْنَ اللَّا اللَّهُ لَنَا وَارْحَمُنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَالاَ اللَّهُ أَنَا مَا لا طَاقَةً لَنَا مَا لا طَاقَةً لَنَا مَوْلَانَا مَا لا طَاقَةً لَنَا مَوْلَانَا مَا لا طَاقَةً لَنَا مَوْلاَ اللهُ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ بِعِ وَاعْفُ عَنْ اللهُ وَالْحَمْنَ اللهُ وَالْحَمْنَا أَنْتُ مَا الْمُوالِكَافِرِينَ ﴾ وَاعْفُ عَنْ اللهُ وَالْمُومَ الْكَافِرِينَ ﴾ (فَعَالَ اللهُ عَلَى الْقُومِ الْكَافِرِينَ ﴾ (فَالاَ مُو عَبْدُ اللهِ بْنَ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ وَالْمُومَ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُومَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُومُ اللْعُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْعُلُولُومُ الللْولَالَ وَالْمُ مُنَا اللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللْمُ الْمُولَا الْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُولَا الْمُولَا الْمُولَا الْمُولَا الْمُولَالَةُ الْمُولَا اللَّهُ الْمُولَا الْمُولَا الْمُولَالَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَا الْمُول

فواند: ..... مابقه حدیث کے فوائد میں ان آیات کا ترجمه ملاحظه ہو۔

و ( ١٥٢٥) عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْبِنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ كُنْتُ عِنْدَ الْبِنِ عُبَّاسٍ كُنْتُ عِنْدَ الْبِنِ عُبَّاسٍ كُنْتُ عِنْدَ الْبِنِ عُمَرَ فَقَرَأَ هٰلِهِ الْآيةَ فَبَكَى، قَالَ: أَيَّةُ الْبِنِ عُمَرَ فَقَرَأَ هٰلِهِ الْآيةَ فَبَكَى، قَالَ: أَيَّةُ الْبِنِ عُمَرَ فَقَرَأَ هٰلِهِ اللّهُ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّهُ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ هٰلِهِ اللّهُ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ هٰلِهِ اللّهِ عَيْنَ أَنْزِلَتْ غَمَّتْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَبَّا شَدِيدًا، وَعَاظَتُهُمْ فَيْنَا فَلِهُ اللّهِ اللهِ عَنْ عَبَّا اللهِ اللهِ عَنْ عَبَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

" مجاہد کہتے ہیں: ہیں سیدنا عبد اللہ بن عباس بڑا جا کے پاس داخل ہوا اور کہا: اے ابوعباس! ہیں سیدنا عبد اللہ بن عمر بڑا جا کہا: کو پاس تھا، انھوں نے یہ آیت پڑھی اور رو پڑے، انھوں نے ہا: کون ی آیت؟ ہیں نے کہا: یہ آیت ﴿لِلْہُ ہِمَا فِی اَنْفُسِکُمُ اللّٰہِ ہُوا مَا فِی اَنْفُسِکُمُ اللّٰہِ ہُوا مَا فِی اَنْفُسِکُمُ اللّٰہُ سے اللّٰہ ہوا اللّٰہ بی کا ہے جو السّٰہ ہوا ہوں ہیں اور جوز مین ہیں ہے اور اگرتم اسے ظاہر کرو جو تمارے دلوں ہیں ہے، یا اسے چھپاؤ اللہ تم سے اس کا جو سیا این عباس بڑا جا کہا: جب یہ آیت حساب لے گا۔" سیدنا ابن عباس بڑا جا کہا: جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام و گانگذیم سخت غمزہ ہوئے اور کہنے گے: اللہ کے رسول! ہم تو ہلاک ہو گئے ہیں، اگر ہماری اللہ کے رسول! ہم تو ہلاک ہو گئے ہیں، اگر ہماری

المراكز المراجزين المراجز

ماتوں اور اعمال کی وجہ ہے ہمارا مؤاخذہ کیا جائے (تو بہتو ٹھیک ہے)، اب جارے دل تو جارے قابو میں نہیں ہے۔ آ کے سے نی کریم مشخصی نے نے فرمایا: "تم کہو: ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔'' پھراس آیت نے اس آیت کے حکم کومنسوخ كرديا ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِهَا أُنَّزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ... ... لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكتَسَبَتُ ﴾ يَسْفُس كَ خيالات کومعاف کر دیا گیا اورا ممال کا موّا خذہ کیا گیا۔

وَأَطَعْنَا ـ)) قَالَ: فَنَسَخَتْهَا هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِـمَا أُنْزِلَ إِلَيْـهِ مِنْ رَبِّـهِ وَالْمُوْمِنُونَ﴾ إِلَى ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ فَتُجُوزَ لَهُمْ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ وَأُخِذُوا باللُّ عُمَال ـ (مسند احمد: ٣٠٧٠)

فواند: ....ان آیات کامضمون درج ذیل حدیث میں بیان کیا گیا ہے: سیدنا ابو ہریرہ فائن سے مروی ہے کہ رسول الله ﷺ فَيْ مِنْ مَايا: ((إِنَّ اللَّهَ تَحَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِ ہِ ۔ )) .....' بیشک اللہ تعالی نے میری امت سے ان امور سے تجاوز کیا ہے، جونفوں میں خیال آتے ہیں، جب تک وہ اس كےمطابق كلام نہ كريں ياعمل نه كريں ـ" (صحيح مسلم: ١٨١)

(٨٥٢٦) عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدِ عَنْ أُمِّيَّةً أَنَّهَا " "اميه سه مروى به كه اس في سيده عائشه وَيَ ال آیات کے بارے میں سوال کیا: ﴿إِنْ تُبْسِدُوا مَسا فِسى أَنْفُسِكُمُ أَوْ تُخفُونُ لُكَاسِبُكُمُ بِهِ اللَّهُ ﴾ اور همَنْ يَعْمَلُ سُوءً ايُجْزَبِهِ ﴾ (جوكونى براعمل كرے كا،اس كواس كا بدلہ دیا جائے گا) سیدہ والتھا نے کہا: جب سے میں نے ان کے متعلق نبی کریم مطیع کیا ہے یوچھا تھا، اس وقت سے اب تک کی نے مجھ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا، آب مِشْ وَلِيَ مِعْ مِحْ فِي مِلْ اللهِ اللهِ تعالَى بندے کامؤاخذہ کرتے رہتے ہیں، انعوارض کے ذریعے جو بندے كولاحق موتے رہتے ہيں، مثلاً: بخار موگيا،مصيبت آ گئ، كانٹا چھے گیا، یہاں تک کہ وہ سامان، جو بندہ اپنی آستیں میں رکھتا ے، پھراس کو گم یانے کی وجہ سے پریشان موجاتا ہے،اتے

سَأَ لَتْ عَائِشَةَ عَنْ هٰذِهِ الْآيةِ: ﴿إِنْ تُبُدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾ وَعَنْ هٰلِهِ الْلَّيَّةِ: ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءً ا يُجْزَ بِهِ ﴾ فَقَالَتْ: مَا سَأَ لَنِي عَنْهُمَا أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْهُمَا ، فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ! هٰذِهِ مُتَابَعَةُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الْعَبْدَ بِمَا يُصِيبُهُ مِنْ الْحُمِّي وَالنَّكْبَةِ وَالشَّوْكَةِ حَتَّى الْبِضَاعَةُ يَضَعُهَا فِي كُمِّهِ، فَيَفْقِدُهَا فَيَفْزُعُ لَهَا، فَيَجِدُهَا فِي ضِبْنِهِ، حَتَّى إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا يَخْرُجُ التِّبْرُ الْأَحْمَرُ مِنْ الْكِيرِ ـ)) (مسند احمد: ٢٦٣٥٩)

(٨٥٢٦) تـخـريـج: اسناده ضعيف بهذه السياقة لضعف على بن زيد بن جدعان، ولجهالة امية بنت عبد الله \_ أخرجه الترمذي: ٢٩٩١ (انظر: ٢٥٨٣٥) البنوي ( 178 ) ( ماليون ) ( النير واسباب زول كابيان ) ( ماليون ) 8 - المنافضيان - 8

میں ای اپنی بہلو یا بغل میں یا لیتا ہے،(بیاریوں اور بریثانیوں کا بیسلسلہ جاری رہتا ہے) یہاں تک کہمومن اینے گناہوں سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے، جس طرح سونے کی سرخ ڈلی صاف ہو کر تھٹھی سے نکلتی ہے۔''

فواند: ....اس باب میں سورہ بقرہ کی آخری تین آیات کا ذکر ہے، آیات کامفہوم احادیث سے ہی واضح ہور ہا ہے،ضرورت کےمطابق مزید وضاحت بھی کر دی ہے۔

> بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ خَوَاتِمِ الْبَقَرَةِ سورہُ بقرہ کی آخری آیات کے فضائل

(٨٥٢٧) عَنِ النُّعْمَان بن بَشِيرٍ أَنَّ سيرنا نعمان بن بشير فالله سيروالله عن روايت م كم من كريم من الله نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمینوں کی تخلیق سے وو ہزار سال قبل ایک دستاویز تحریر فرمائی، اس سے دو آیتیں اتاریں اور ان کے ذریعے سور و بقرہ کو کمل کیا، جس گھر میں تین را تیں یہ دوآ بیتی پڑھی جائیں گی، شیطان اس کے قریب نہیں پھٹک سکے گا۔''

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَى عَـامٍ فَـأَ نْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ، فَخَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَـقَـرَةِ، وَكَا يُقْرَءَ ان فِي دَارِ ثَلَاثَ لَيَال، فَيَفُرَبَهَا الشَّسُطَانُ \_))، قَالَ عَفَّانُ: فَلا تُقْرَبَنَّ ـ (مسند احمد: ١٨٦٠٤)

فواند: ..... يزآيات ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنُولَ إِلَيْهِ .... بي بي، يَحِطِ باب مِن كُرر يَكُ بين -

(٨٥٢٨) عَن أَبِسَى مَسْعُودِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الرَّسِينَا الومسعود رَفَّاتُو عَن النَّبِيِّ عَن النَّبِيّ فرمایا جورات کوسور ہ بقرہ کی آخری دوآ بیتیں بڑھے گا تو بیا ہے

قَالَ: ((مَنْ قَرَاَ الْأَيَتَيْنِ مِنْ آخِر سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِيْ لَيْلَةِ كَفَتَاهُ \_)) (مسند احمد: ١٧٢٢٤) كفايت كرس كي "

فواند: ..... برآیات قیام الیل سے یا شیطان سے یا آفات سے کفایت کریں گی ممکن ہے کہ ان سب چیزوں ہے کفایت کرنامقصود ہو۔

''سیدنا عقبہ بن عامر زمالند سے روایت ہے کہ نبی کریم منت کیا آ نے منبر بر براجمان ہو کر فرمایا: "سورۂ بقرہ کی آخری دوآیتیں (٨٥٢٩) ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبُرِ: ((اقْرَنُوْا

(٨٥٢٧) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه الترمذي: ٢٨٨٢ (انظر: ١٨٤١٤)

(۸۵۲۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۰۰۹، ومسلم: ۸۰۷ (انظر: ۱۷۰۹٦)

(٨٥٢٩) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه ابويعلي: ١٧٣٥ ، والطبراني في "الكبير": ١٧/ ٧٨٠ (انظر: ١٧٤٤٥)

المراج ا

یڑھا کرو، کیونکہ میرے رب نے مجھے عرش کے نیچے سے بیہ عطاء کی ہیں۔''

''(دوسری سند) سیدنا عقبہ زبالنیو سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں:

نی کریم مشین نے ایک ہے ہے نے فرمایا: "سورہ بقرہ کی آخری دو

آبیتیں پڑھا کر، یہ مجھے عرش کے نیچے سے عطا کی گئی ہیں۔"

هَاتَيْنِ الْآيَتِيْنِ اللِّتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ لْبَقَرَةِ ، فَإِنَّ رَبِّي عَنَّ وَجَلَّ أَعْطَاهُنَّ أَوْ أغط انِيهِ نَ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ -)) (مسند احمد: ۱۷۵۸۲)

٨٥٢٩١) ـ (وَعَـنْهُ مِـنْ طَرِيْقِ ثَانَ) قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إقْرَإِ الْأَيْتَيْنِ مِنْ يَحِر سُوْرَ وَ الْبَقَرَ وَ ، فَإِنِّي أُعْطِيْتُهُمَا مِنْ تَحْتَ الْعَرْشِ م) (مسند احمد: ٧٤٥٧) (٨٥٣٠) عَنْ آبِي ذَرٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله على: ((أُعْطِيتُ خَوَاتِيمَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ

مِنْ بَيْتِ كَنَزِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيُّ قَبْلِيْ..)) (مسند احمد: ٢١٦٧٢)

"سیدنا ابو ذر رفائن سے مروی ہے، نبی کریم مشکیل نے فرمایا: '' مجھے سور ہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچ نز انے والے گھر ے عطا کی گئی ہیں اور مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ عطانہیں کی

> مَا جَاءَ فِيْ تَفْسِيْرِ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ وَ بَيَانِ إِسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ سورہُ آل عمران کی تفسیر اور الله تعالی کے اسم اعظم کا بیان

"سيده اساء بنت يزيد والله على بيان كرتى بين كه نبي كريم والناتي الله سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَي يَقُولُ: ( (فِي هٰذَيْنِ فَي حُرَمايا: ان دوآيتول بين الله تعالى كاسم اعظم ب: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَنَّى الْقَيُّومُ ﴾ اور ﴿الْمَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الُحَيُّ الْقَيُّومَ ﴾

(٨٥٣١) عَنْ أَسْمَاء كِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: اذْيَتَيْنِ: ﴿اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ وَ﴿ الَّمَّ اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ إِنَّ ا فِيهِمَا اسْمَ اللَّهِ اللَّا عُظَمَ -)) (مسند احمد:

(1117)

فواند: ....الله ياك كاسم عظم ك لي ديكس حديث نمبر (٥٦٢٨) اوراس سے بيلے والى احاديث اوران کےفوائد۔

<sup>(</sup>٨٥٢٩م) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٨٥٣٠) تخريج: صحيح لغبره - أخرجه الحاكم: ١/ ٥٦٢ (انظر: ١٣٤٥)

<sup>(</sup>٨٥٣١) تخريج: حسن، قاله الالباني ـ أخرجه ابوداود: ١٤٩٦، والترمذي: ٣٤٧٨، وابن ماجه: ٣٨٥٥ (انظر: ۲۷٦۱۱)

#### المراز منظال المنزيج بنياع 8 / 8 (180 ) (180 منزوا ساب زول كابيان ) (180 منزوا ساب زول كابيان ) (180 منزوا كابيان ) بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ هُوَ الَّذِي آنُزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحُكَّمَاتٌ ... ﴾ ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ... ﴾ كَاتْفير

(٨٥٣٢) ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَرَأَ رَسُولُ الْكِتَابَ، مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلِّ مِنْ عِنْدِ رَبَّنَا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَ لْبَابِ﴾ [آل عمران: ٧] فَإِذَا رَأَ يْتُمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيهِ ، فَهُمْ الَّذِينَ عَنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاحْذَرُوهُمْ. (مسند احمد: (Y & Y ) &

سیدنا عائشہ وہالتو ابیان کرتی ہیں کہ نبی کریم مطفی کیا نے ان اللُّهِ عِليَّا: ((﴿ هُو اللَّذِي أَنْسِرَلَ عَلَيْكَ آيات كى تلاوت كى: "وبى بجس في تحصيريه كتاب اتارى، جس میں سے بچھ آیات محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، پھر جن لوگوں کے دلوں میں تو بچی ہے وہ اس میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں جو گی معنوں میں ملتی جلتی جس، فقنے کی تلاش کے لیے اور ان کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مراذبیں جانیا گر اللہ اور جوعلم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے ،سب ہارے رب کی طرف سے ہادرنصیحت قبول نہیں کرتے مگر جو عقلول والے ہیں۔" پھرآپ مضافی نے فرمایا: جبتم قرآن میں جھڑنے والوں کو دیکھوتو وہی وہ فتنہ پرورلوگ ہوں گے، جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان سے بچو۔

> فعائد: ..... دیکھیں حدیث نمبر (۸۲۲۲) (٨٥٣٣) عَنْ أَبِي غَالِب قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ﴾ قَالَ: ((هُمْ الْحَوَارِجُ-)) وَفِي قُولِهِ: ﴿ يُوْمَ تَبْيُضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ ﴾ قَالَ: ((هُمْ الْخَوَارِجُ-)) (مسند احمد: ٢٢٦١٤)

"سیدنا ابوامامه زمالت سے روایت ہے کہ نبی کریم مشاورتا نے الله تعالى كاس فرمان ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ زَيُعٌ فَيَتَّبعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ﴾ ..... " پرجن لوگول كے داول ميں تو کجی ہے وہ اس میں ہے ان کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملی جلتی میں۔ " کے بارے میں فرمایا کہ" پیخوارج میں۔ "ای طرح ﴿ يَوْمَ تَبْيَثُ وُجُوهٌ وَتُسْوَدُ وُجُوهٌ ﴾ ..... "الدن کچھ چیرے سفید ہوں گے اور کچھ ساہ''کے بارے میں بھی فرمایا کہان ہے مرادمجھی خارجی ہیں۔

(٨٥٣٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٥٤٧ ، ومسلم: ٢٦٦٥ (انظر: ٢٤٢١٠)

<sup>(</sup>٨٥٣٣) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف، ابو غالب البصري مختلف فيه، وهو ممن يعتبر به في المتابعات والشواهد، وفي رفعه نكارة، لكنه ثابت موقوفا عن ابي امامة \_ أخرجه الطبراني في "الكبير": ۲۲۰۸(انظر: ۲۲۲۵۹)

#### 181 كالتي واسباب نزول كابيان بَابُ: ﴿شَهِدَ اللَّهُ آنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ....﴾ ﴿ شَهِدَ اللَّهُ آنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ.... ﴾ كَيْقَبِر

"سیدنا زبیر بن عوام زاتین سے روایت ہے کہ نبی کریم مشطّع ایکا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَهُمَو بِعَرَفَةَ يَفْرَأُ عَرَفات مِن يه آيت يُرُه رب ت : ﴿ شَهِ كَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَاثِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ .... "الله في كواى وى كه ب شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی ، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سواکوئی معبود نہیں، سب پر غالب، کمال حکمت والا بين كرآب م الله المنظمة في أن فرمايا: "ات مير درب! مين بھی اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔''

(٨٥٣٤) عَن الزُّبَيْرِ بن الْعَوَّامِ وَ اللَّهُ قَالَ: لْهَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا اِلَّهَ إِلَّا هُوَ رَالْمَلاثِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ١٨] وَأَنَا عَلْى ذٰلِكَ مِنْ الشَّاهدِينَ يَا رَبِّ مِن (مسند احمد: ١٤٢١)

فواند: ..... يروايت كى سندتوضعف ب، البترآيت سائل علم كى نضيلت ثابت موتى بكرالله تعالى ن ا بی ذات اور فرشتوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔

بَابُ: ﴿ إِنِّي أُعِينُ مَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيم ﴿ إِنِّي أَعِينًا هَا بِكَ وَذُرَّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ﴾ كَاتَّكْير

"سيدنا ابو بريره وفائن بيان كرت بي كدرسول الله مضافية في فرمایا: ' د نبیس ب کوئی بچه جو پیدا ہوتا ہے، مگر شیطان اس کو چوکا لگاتا ہے، وہ شیطان کے اس چوکے کی وجہ سے چیخا ہے، ما سوائے ابن مریم اوراس کی مال کے۔ "سیدنا ابو ہریرہ مَلیّا نے كها: الرَّتم حابة موتو قرآن كايدهم يره ولو: ﴿إِنِّي أُعِينُهُ هَا بكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. ﴾ "بي من السَّيطانِ الرَّجيْمِ. ﴾ "بيك من اس كو اوراس کی اولا دکو تیری پناه میں دیتی موں، شیطان مردود ہے۔"

(٨٥٣٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ مَا اللهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا نَخْسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَان إلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ-)) قَالَ أَبْوْهُ رَيْرَةَ: إِقْرَءُ وَا إِنْ شِنْتُمْ ﴿إِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ- ﴾ (مسند احمد: ۷۱۸۲)

فواند: .... شيطان يه چوكا لكاكر يج برايخ تسلّط كا آغاز كرتا ب، كين الله تعالى في عيني عَليته اوران كي مال

<sup>(</sup>٨٥٣٤) تخريج: اسناده ضعيف، فيه ثلاثة مجاهيل: جبير بن عمرو القرشي، وابو سعد الانصاري، وابويحيي مولى آل الزبير ـ أخرجه الطبراني في "الكبير". ٥٠ ٢ (انظر: ١٤٢١) (٨٥٣٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٤٣١، ومسلم: ٢٣٦٦ (انظر: ٧١٨٢)

#### المراجع المنظمة المنظم کی اس سے حفاظت کی ، یہ ان کی مال کی وعا کی برکت تھی ، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، مزید ویکھیں: حدیث نمبر (۱۳۲۵۱)

بَابُ: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَآيُمَانِهِمُ ثَمَنَّا قَلِيُّلا﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمُ ثَمَنَّا قَلِيلًا ﴾ كَتَفْسِر

فَاجِرٌ لِيَ فْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِءِ مُسْلِم، لَقِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانً ـ )) فَقَالَ الْأَ شُعَثُ: فِيَّ كَانَ وَاللَّهِ ذَٰلِكَ ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلِ مِنْ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي فَقَدُّمْتُهُ إِلَى النَّبِيُّ إِنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْهَا: ((أَلَكَ بَيَّنَةٌ ١٠)) قُلْتُ: لا، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: ((احْلِفْ ١-)) فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا إِذَنْ يَحْلِفَ فَذَهَبَ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ إلى آخِر الْآيةِ ـ (مسند احمد: (4094

(٨٥٣٦) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ " "سيدنا عبدالله بن مسعود وَالله عبدالله عبدال اللهِ على: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ هُوَ فِيهَا ﴿ كُرِيمُ مِثْنَاتِهُمْ لَهُ فَرَايا: "جَس نَے جموثي فتم الهائي تا كه مسلمان کا مال ہتھیا لے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا كه وه ال يرغضب ناك بوكا، اشعت بن قيس كهتم بين: الله ک قتم! بيآيت ميرے بارے ميں نازل ہوئي ہے، ميرے اور ایک یہودی کے درمیان زمین کا جھگڑا ہوا، اس نے میرے خلاف انکار کردیا اور دعولی کیا بیز مین میری ہے۔ میں نے اس مقدمہ کو نی کریم مضائل کی خدمت میں پیش کیا، نی كريم مضيَّ وَإِنَّ نِهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ میں نے کہا: بی نہیں، پھر آپ مطابق نے یبودی سے فرمایا: میرا مال لے جائے گا۔ پس اس وقت مہ آیت نازل ہوئی: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْلِ اللَّهِ وَايُّهَانِهِمْ ثَهَنَّا قَلِيلًا ٱولٰيكَ لَا خَلَاقَ لَهُمُ فِي الْأَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَنَابٌ کے عوض تھوڑی قبت لیتے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آ خرت میں کوئی حصہ نہیں اور اللہ قیامت کے دن نہان سے بات كرے كا اور نه ان كى طرف ويكھے كا اور نه أنسي ياك كرے كا اوران كے ليے دردناك عذاب ہے۔" (سورة آل عمران: ۲۷)

المنظم ا

"سيدنا عبدالله بن مسعود فالنفظ سے روايت ہے كه نبى كريم الشيكية فرمايا: "جوكى مسلمان كاحق ناجائز طريقه سے مارتا ہے، وہ جب الله تعالى سے ملے گاتو وہ اس يرغضب ناک ہوگا۔'اتنے میں سیرنا اشعث بن قیس فائٹ آئے اور انھوں نے لوگوں سے یو حیما کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود ہوں نیڈ نے ان کو کیا بیان کیا ہے؟ لوگوں نے ان کی بیان کی ہوئی بات بیان کی۔سیدنا افعث زہائن نے کہا: یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا، مجھے اپنے ایک چھا زادے کوئیں کا مقدمہ پیش آیا، کنواں میرا تھا،کیکن اس نے مجھے دینے سے انکار کر دیا، اُدھر نی کریم مضی آنے کے مجھ سے فرمایا: "اشعث تمہارے یاس ولیل ے کہ یہ کنواں تمہاراہ، وگرنہ آپ کا مد مقابل قتم اٹھا لے گا؟ "ميس نے كہا: اے اللہ كے رسول! ميس اس كى فتم كوكيا کروں،اگرآپ نے اس کی قتم کی روشیٰ میں فیصلہ کیا تو وہ تو کنوال لے جائے گا کیونکہ میرا مد مقابل فاجر آدمی ہے، گا، وہ اللہ تعالیٰ ہے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس برغضب ناک ہو گا۔" پھر نبی کریم مطابقاتی نے یہ آیت تلادت فرالَ: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشُتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمُ ثَمَنًّا قَلِيُلًا ٱولٰيِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي ٱللَّخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمُ وَلَهُمُ عَنَابٌ عوض تھوڑی قیت لیتے ہیں، دہ لوگ ہیں کہان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور اللہ قیامت کے دن نہان سے بات کرے گا اور ندان کی طرف و کیھے گا اور نداخیس پاک کرے گا اور ان کے لیے دردتاک عذاب ہے۔'' (سورہ آل عمران: ۷۷)

(٨٥٣٧) عَنْ شَقِيق بْن سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللُّهِ بْن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ: ((مَنْ اقْتَطَعَ مَالَ امْدِءِ مُسْلِم بِغَيْرِ حَقَّ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ـ ))، قَالَ: فَجَاءَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسِ فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ؟ قَالَ: فَحَدَّثْنَاهُ، قَالَ: فِيَّ كَانَ هٰذَا الْحَدِيثُ، خَاصَمْتُ ابْنَ عَـمٌ لِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فِي بِنُو كَانَتْ لِي فِي يَدِهِ فَجَحَدَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ ﷺ: ((بَيُّسَنُّكَ أَنَّهَا بِغُرُكَ وَإِلَّا فَيَ مِينُهُ \_)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لِي بيَمِينِهِ وَإِنْ تَجْعَلْهَا بِيَمِينِهِ تَذْهَبُ بِثْرى، إِنَّ خَصْمِي امْرُوٌّ فَاجِرٌ ـ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله على: ((مَنْ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِءِ مُسْلِم بغَيْر حَتُّ، لَقِيَ اللُّهُ عَزُّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ـ)) قَالَ: وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ﴿إِنَّ الَّـذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ﴾ الْآيَةَ [آل عمران: ۷۷۷\_ (مسند احمد: ۲۲۱۹۱)

### المنظم المنظم

"( دوسری سند ) سیدنا عبد الله بن مسعود زمانید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جس نے جھوٹی قتم اٹھائی اور اس کے ذریعے مال كاحق داربن گيا، جبكه وه اس ميس فاجر بيتو وه الله تعالى كواس حال میں ملے گا کہ وہ اس برغضب ناک ہوگا، یہ آیت اس واقعد كا تصديق كرتى ب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَايْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولِيكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ وَلَا يُكَّلُّهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَّيْهِمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَلَا يُزَكُّيُهِمْ وَلَهُمْ عَنَابٌ اَلِيُمْ لَهُ اللَّهُ عِنْك جولوك الله ك عبد اوراين قسمول ك عوض تعورى قمت ليت بي، وه لوگ ہں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور اللہ قامت کے دن نہ ان ہے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف و کھے گا اور نہ آھیں یاک کرے گا اور ان کے لیے وردناک عذاب ہے۔'' (سورہ آل عمران: ۷۷) جب سیدنا اشعث وخاتلا آئے تو وہ برآیت بڑھ رہے تھے اور کہدرے تھے کہ برآیت میرے بارے میں نازل ہوئی، ایک آوی نے میرے ایک کؤئیں کے بارے میں بددمولی کر دیا کہ بداس کا ہے، پس ہم دونوں جھڑا لے کر نی کریم مطابقاتے کے یاس حاضر ہوئے، موگى-"يى نے كہا: اس كافتم تو فاجر كافتم ب، بى كريم مطاقية نے فرمایا: "جوجھوٹی قتم اٹھائے اور مال ہتھیائے تو وہ اللہ تعالی کو اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پرغضب ناک ہوگا۔"

فوائد: ....ان روایات سے اس آیت کامفہوم اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے۔

#### مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ باب ﴿ كَيْفَ يَهُدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْنَ إِيْمَانِهِمْ ﴾ ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْنَ إِيْبَانِهِمْ ﴾ كَتْفير

الكنسصار إرْتَدَ عَن الإسكام، وَلَحِنَ عاليه آدى مرتد موا اور شركول كم ساته لل كيا-اس ك بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل کی ﴿ كَیْفَ يَهُ سِي يَ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعُلَ إِيْمَانِهِمُ وَشَهِلُوًّا أَنَّ الرَّسُولَ حَقْ وَجَاء مُدُمُ الْبَيْنُتُ وَاللَّهُ لَايَهُ بِي الْقَوْمَ الظّلِمِينَ. ﴾ ..... "الله ان لوكول كوكي بدايت دے كا جنموں نے اینے ایمان کے بعد کفر کیا اور (اس کے بعد کہ) انھوں نے شہادت دی کہ یقینا بدرسول سجا ہے اور ان کے پاس واضح دليين آچين اورالله ظالم لوگول كو مدايت نہيں ديتا۔" (سورة آل عران: ٨٦)۔ جب اس كى قوم نے اس تك يه آيت پنجائی تو وہ تائب ہو کر واپس آگیا اور نی کریم مضافق ہے اس ہے یہ چز قبول کر لی اوراس کوآ زاد چھوڑ دیا۔''

(٨٥٣٨) ـ عَن ابْن عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ "سيدنا عبدالله بن عباس وظف الدوايت بي كدانسار من بِ الْـ مُشْرِكِيْنَ فَاَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ ﴾ إلى آخِرِ الْلَيْةِ [آل عسران: ٨٦]، فَبَعَثَ بِهَا قَرْمُهُ فَرَجَعَ تَاثِبًا، فَقَبِلَ النَّبِيُّ عَلَيْ لَا لَكَ مِنْهُ وَخَلِّم عَنْهُ له (مسند احمد: ۲۲۱۸)

فواند: ....مرة كى سراقل ب، ليكن اگركوئى مرتذ ملمانوں كے قبض مين آنے سے پہلے از سر نومشرف باسلام م جائے گا تو اس کا اسلام قبولِ ہوگا اور اس کوسز انہیں دی جائے۔

وَالْ وَاسْلَامُ عِنْ الْوَيْنَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمُ كُفَّارٌ فَكَنُ يُقْبَلَ مِنْ آحَدِهِمُ مِلُءُ الْارْضِ ذَهَبًا﴾ ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمُ

مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا ﴾ كَتَفْير

(٨٥٣٩) ـ عَنْ قَتَادَةَ وَحَدَّنَا أَنْسُ بْنَ مَ "سيناالْس بن مالك فالله عن عدوايت م كم في كريم مطاع الم مَالِكِ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَ: ((يُجَاءُ فَ فِها: "روز قيامت كافركو لايا جائ كا اور اس سيكها بالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُقَالُ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ ﴿ وَإِنْ كَا الْحِمَالِي بَا كَدَاكَر تَحْف زين مجرسونا و عدا جائة كَانَ لَكَ مِلْ الْأُرْضِ ذَهَبًا، أَكُنتَ كاس عذاب ع مِكارا عاصل كرنے كے لياس كا فديد

(۸۵۳۸) تخریج: صحیح ـ أخرجه بنحوه النسائی: ۷/ ۱۰۷ (انظر: ۲۲۱۸) (٨٥٣٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٥٣٨، ومسلم: ٢٨٠٥(انظر: ١٣٢٨٨)

#### لوكور منظ الله المنزوجينيات 8 كرون (186 كرون المراب زول كابيان كرون الماليان كرون الماليان كرون الم

وے دے گا؟ وہ کیے گا: جی ہاں، اے میرے پروردگار! تو اللہ تعالی فرمائیں کے: (دنیا میں) تجھ سے اس سے آسان تر مطالبه کیا گیا تھا (لیکن تو نے اس کو بھی پورا نہ کیا)۔" الله تعالی كال فرمان كايم مطلب ب: ﴿ إِنَّ الَّـنِينَ كَـفَـرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَ حَدِهِمْ مِلْءُ الَّا رُض ذَهَبًا وَلَو افْتَالى به ١٠٠٠ القيناده لوك جوكفرك حالت میں مر مکئے، اگر یہ زمین بحرسونا بھی فدید میں دے دیں توان ہے تبول نہیں کیا جائے گا۔''

مُفْتَدِيًّا بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، يَا رَبِّ!)) قَالَ: ((فَيُ قَالُ: لَقَدْ سُئِلْتَ أَيْسَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ـ)) فَلْالِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفًّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهمْ مِلْءُ اللَّارْضِ ذَهَبًا وَلَو افْتَدَى بِيهِ [آل عمران: ۹۱] - (مسند احمد: ۱۳۳۲۱)

فواند: .....قارئین ہے گزارش ہے کہ زندگی کے مقصد کو مجھیں، ونت کی قدر کریں اور شری احکام کے مطابق شب وروزگز ارس، یبی اس زندگی اوراس جہاں کاراز ہے۔

باب: ﴿ لَنُ تَنَالُوا الْبِرُّ حَتَّى تُنفِقُوا مِبًّا تُحِبُّونَ ﴾ ﴿ لَنْ تَنَالُوا الَّهِ وَتَنَّى تُنْفِقُوا مِبَّا تُحِبُّونَ ﴾ كَاتْفير

(٨٥٤٠) عَنْ أَنْسِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَلَنْ "سيدنا السين ما لك رَفَّاتُهُ عَدوايت ع كه جب يه آيات تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل نازل بوكي ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَى تُنْفِقُوا مِمَّا عمران: ٩٢] وَ ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ تُحِبُّونَ ﴾ .... " تم برَّز يَكي كونيس بَنْج سكو كي تا آ كلمتماني ينديده چزي خرج كرو' اور همن ذا الَّذِي يُقُوثُ اللَّهَ طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَحَاثِطِي الَّذِي كَانَ قَرْطُ احَسنَا كَسَنَّا كَاسَدُ 'كُون بِ جوالله تعالى كوقرض حن دے۔'' تو سیدنا ابوطلحہ زائٹھٔ نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرا فلال فلال جكه والا باغ (مجص سب سے زیادہ پند ہے)، اگر مت ہوتی تو میں اس کو تقی طور پر ہی صدقه کرنا، کی کو بتا نہ چلنے وینا، آپ مض کی نے فر مایا: "تم اے اپنے رشتہ دار فقراء میں تقتیم کر دو۔''

قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: ٧٤٥] قَالَ أَبُو بِمَكَان كَذَا وَكَذَا وَاللهِ اللهِ الْمُتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَ هَا لَمْ أُعْلِنْهَا ، قَالَ: ((اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ \_)) (مسند احمد: ١٢١٦٨)

طَلْحَةَ ﷺ أَكْثَىرَ الْأَنْـصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً مِنْ نَخْلِ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ، فَلَا يُحَلُّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طِيْبٍ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا

<sup>( •</sup> ۸۵۶ ) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۵۵ ، ومسلم: ۹۹۸ (انظر: ۱۲۱۶) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(2) ( منظم المنابع بنيان \_ 8 ) ( 187 ) ( 187 ) ( المنابع واسباب زول كاميان ) ( 187 ) ( المنابع واسباب زول كاميان ) ( 187 ) أُنَّزِلَتْ لهٰذِهِ الآيَةُ: ﴿لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران:٩٢] قَامَ أَبُوْ طَلْحَةَ إلى رَسُول اللهِ عَلَى فَـقَـالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰي يَقُولُ: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُعِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَىَّ بَيْرُحَاءُ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، أَرْجُوبِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَاللَّهِ، فَضَعْهَا يَارَسُوْلَ اللهِ! حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ عَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى مَالٌ رَابِعٌ، ذٰلِكَ مَالٌ رَابِعٌ! وَقَدْ سَمِعْتُ مَاقُلْتَ وَإِنِّي أَرْى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِيْنَ -)) ..... سیدناابوطلحہ مٰٹائنے مدینہ متورہ کے انصار بول میں تھجور کے باغات کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار تھے اور انھیں اینے مالوں میں سب سے زیادہ ببندیدہ بیرط (نامی باغ) تھا، بیمبد نبوی کے بالکل سامنے تھا، نبی کریم منظ آیا ہا میں تشريف لے جاتے اور باغ ميں موجود عده يانى يئتے تھے۔سيدنا انس بڑائند بيان فرماتے ہيں كه جب بيآيت نازل موكى: ''تم ہرگز نیکی کونہیں پہنچ سکو گے، تا آ نکہ تم اپنی پندیدہ چیزین خرج کرد'' تو سیدنا ابوطلحہ بڑائٹیۂ رسول اللہ مطفے ہی آ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اللہ تعالی نے آپ پر بیہ آیت نازل فرمائی: '' تم ہر گزنیکی کونہیں پہنچ سکو گے، تا آ نکہتم اپنی پندیدہ چزیں خرچ کرو' اور مجھے اپنے مالوں میں سے سب سے زیادہ محبوب چیز بیرط (باغ) ہے، میں اسے اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالی سے اس کے اجروثواب کی اور اس کے یاس اس کے ذخیرہ ہونے كى اميدركمتا ہوں، پس آب الله كى طرف سے عطا كئے گئے فہم كے مطابق جہاں مناسب مجميں، اسے خرچ كرديں۔ رسول الله من و الله من و الله عن و الله و ال نے من لیا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہتم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقتیم کردو۔' (صحیح بخاری:۱۴۲۱، صحیح مسلم: ۲۹/۳) صحابہ کرام فی نیس این خون سے جر اسلام کی آبیاری کرنے والی، آغوش نبوت کی پروردہ ادریا کیزہ ستیال تھیں، وہ للدتعالى اوررسول الله مطاع الله مطاع الله مطاع الله مطاع الله الله مله الله الله الله مطاع المطاع الله مطاع الله مطاع المطاع المطاع الله مطاع الله مطاع المطاع المطاع المطاع المطاع المطاع کوئی معمولی بات نہیں کہ اللہ تعالی کا ایک فرمان من کراینے بیش قیت باغ کو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کر دیا جائے لیکن فربان جائي محدرسول الله مضايات كاسخاوت اورحكت يركه صلدرى كالمصلحت كو مدنظر ركعت موس است فيمتى مال كو ترابتداروں کی خاطر واپس لوٹایا جار ہا ہے۔

باب: ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِيُ اِسُرَائِيلَ ﴾ ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِيُ اِسُرَائِيلَ ﴾ كَانَ حِلَّا

"سدنا عبدالله بن عباس بنائنا سے روایت ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت، نی کریم مضافر آئے ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت، نی کریم مضافر آئے ہے پاس حاضر ہوئی اور کہا: اے ابوالقاسم! ہم آپ سے چند با تیس پوچھتے ہیں،صرف نی ان کا

(٨٥٤١) عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ: حَضَرَتْ عِصَابَةٌ مِنْ الْيَهُودِ رَسُولَ اللّٰهِ ﴿ فَقَالُواْ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ!

#### لَوْكِيْلِ مِنْ الْمُلْكِيْنِ عَبْدِيلِيّ \_ 8 ) وَهُوكِي ( 188 ) ( 188 ) النَّهِيلِيّ النَّهِير واسباب زول كابيان المرّ في النّ

جواب دے سکتا ہے، پھر انہوں نے جوسوال کئے تھے، ان میں ے ایک سوال مدتھا: یعقوب مَالِینلانے تو رات اترنے سے پہلے كونسا كھانا اپنے اوپرحرام كيا تھا؟ آپ ﷺ كئے آئے فرمايا:''ميں حمهين اس الله ك نام كا واسطه ديتا مون، جس في حضرت موی مالینا برتورات نازل کی ہے، کیاتم جانے ہو کہ حضرت لیقوب مَلْالله سخت بیار ہوئے تھے، ان کی بیاری کمی ہوگئی، بالآخر انہوں نے اللہ تعالی کے لئے نذر مانی کہ اگر اللہ تعالی نے ان کو اس باری سے شفا دی تو وہ سب سے زیادہ محبوب مشروب اورسب سے زیادہ بیارا کھانا خود برحرام کردیں گے؟ جبكه أنبيل سب سے زيادہ پيارا كھانا اونٹ كا گوشت تھا اور سب ہے زیادہ پیندمشروب اونٹنیوں کا دودھ تھا، انہوں نے اس چز کوحرام کردیا۔ " یبود یول نے کہا اللہ کی متم! درست ہے۔

حَدِّثُنَا عَنْ خِلَال نَسْأُ لُكَ عَنْهُنَّ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ، فَكَانَ فِيمَا سَأَ لُوهُ أَيُّ الطُّعَام حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ تُنزَّلَ التَّوْرَاةُ، قَالَ: ((فَأَ نَشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّـٰذِي أَنْزَلَ التَّوْرَا ةَ عَلْى مُوسَى، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيلَ يَعْقُوبَ، عَلَيْكَ مَرضَ مَرَضًا شَدِيدًا، فَطَالَ سَقَمُهُ فَنَذَرَ لِلَّهِ نَذْرًا لَئِنْ شَفَاهُ اللَّهُ مِنْ سَقَمِهِ لَيُحَرِّمَنَّ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ وَأَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ، فَكَانَ أَ حَبُّ الطُّعَامِ إِلَيْهِ لُحْمَانُ الْإِبلِ، وَأَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ ٱلْبَانُهَا ِ))، فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ - (مسند احمد: ۲٤۷۱)

فسواند: ..... بیددیث بری تغمیل کے ساتھ مدیث نمبر (۸۳۸۷،۸۳۸۷م) میں گزر چکی ہے۔ارشاد باری تَعَالى إِنْ كُلُّ الطَّعَام كَانَ حِلًّا لَّبَنِي إِسْرَاء يُلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاء يُلُ عَلَى نَفْسِه مِنْ قَبْل آنُ تُنَزَّلَ التَّوْرِيةُ قُلُ فَأْتُوا بِالتَّوْرِيةِ فَاتُلُوهَا إِنْ كُنتُمْ صِيقِينَ ﴾ .... "كماني كى برچزي امرائل كي ليحلال تھی گر جو اسرائیل (یعقوب مَالِیٰ ا) نے اپنے آپ پرحرام کرلی، اس سے پہلے کہ تورات اتاری جائے، کہدوے تو لاؤ تورات، پھراسے پڑھو، اگرتم سے ہو۔" (سورہُ آل عمران: ٩٣)

حافظ ابن کثیر والله نے اپنی تفیر میں کہا: یعقوب والله کی شریعت میں اس کا طریقہ بی تھا کہ اپنی پندیدہ اور مرغوب چیز کواللہ کے نام پر ترک کر دیتے تھے اور جاری شریعت میں پیطریقہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں بی حکم دیا گیا ہے کہ ہم ایی حامت کی چزیں اللہ کے نام برخرچ کر دیا کریں۔

> بَابُ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيُّلا ﴾ ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَّاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ كَاتَفْير

(٨٥٤٢) عَنْ عَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "سيدناعلى فالنَّدُ سے روايت بے كہ جب يه آيت نازل مولى لَـمًا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَلِـلَّهِ عَلَى النَّاسِ ﴿ وَلِللَّهِ عَلَى النَّاسَ حِجُ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ

(٨٥٤٢) تىخرىج: اسناده ضعيف، عبد الاعلى بن عامر الثعلبي ضعيف، ثم هو منقطع ايضا، ابو البختري سعيد بن فيروز لم يسمع عليا ـ أخرجه ابن ماجه: ٢٨٨٤ ، والترمذي: ١٤ذ٨، ٥٥٠ ٣(أنظر: ٩٠٥) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المن المرابع المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة ا سبيلا) ..... الوكول يرالله كے ليے حج فرض بے جواس كي طرف راسته كي طاقت ركهما بين تو لوكول في كها: ا عالله ك رسول! كيا في برسال فرض بي آب مطافية خاموش رب- انہوں نے پھر کہا: کیا حج ہرسال فرض ہے؟ آپ منظ ایکا نے فر مایا: 'دنہیں، اور اگر میں باں کہہ دیتا تو ہرسال فرض ہو عاتا۔ ' پھرالله تعالى نے يه آيت اتارى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَسْئِلُوا عَنْ اَشْيَاء إِنْ تُبُدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَانْ تَسُئِلُوا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرُانُ تُبُدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ له ..... "اعلوكو جوايمان لا عَالعا چزوں کے بارے میں سوال مت کرو جواگر تمھارے لیے ظاہر کروی جائیں توشمصیں بری لگیں اور اگرتم ان کے بارے میں اس ونت سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہوگا تو تمھارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔اللہ نے ان سے درگزر

فرماما اور الله بے حد بخشنے والا ،نہایت بردیار ہے۔''

حِبُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧] قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفِي كُلِّ عَام؟ فَسَكَتَ، فَقَالُوا: أَفِي كُلِّ عَام؟ فَسَكَتَ، قَالَ: ثُمَّ قَالُوْا: أَ فِي كُلِّ عَامٍ؟ فَـقَـالَ: ((لا، وَلَـوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ ـ)) فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءً إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ إلى آخِر اللَّآيةِ [المائدة: ١٠١] ـ (مسند احمد: ٩٠٥)

فواند: ..... بیاصول فقه کا ایک مسلمه قانون ب که الله تعالی اور اس کے رسول کا مطلق تھم مجکوم بہ کے تکرار پر لالت نہیں کرتا، یعنی جب شریعت میں کسی قید کے بغیر کوئی تھم دیا جائے اور بندہ اس پر ایک دفعہ کم لے ، تو وہ اس تھم ے بری الذمہ ہو جائے گا اور اس سے دوبارہ اس تھم کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ بالکل یہی مثال اس حدیث مبار کہ میں کہ اللہ تعالی نے مطلق طور پر حج کوفرض قرار دیا،اس اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جب آ دی ایک دفعہ حج کر لے گا تو وہ بری ا مذمہ ہو جائے گا، کین جب صحابہ نے اس قانون پر اکتفانہ کیا اور مزید یابندیوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا نروه آب مطفق آن کونا گوارگزرااورالله تعالی اس تتم کے سوالات سے منع کردیا۔

> حدیث نمبر (۲۰ ۲۴) میں حج کی فرضیت بیان ہو چکی ہے۔ بَابُ: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ... الحَهُ ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ... النَّهُ كَاتَّفِير

(٨٥٤٣) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ""سيدنا عبدالله بن عباس براهم سي روايت ہے كه الله تعالى كا

(٨٥٤٣) تمخريج: استاده حسن ـ أخرجه الحاكم: ٢/ ٢٩٤، وابن ابي شيبة: ١٢/ ١٥٥، والطبراني: ۲۰۳۲ (انظر:۲۲۲۲)

فوائد: .....علامہ سندھی نے کہا: سیدنا عبداللہ بن عباس فاٹن کا مقصود یہ ہے کہ اس آیت میں خطاب تمام صحابہ کو نہیں کیا جا رہا، بلکہ مہاجرین کو کیا جا رہا ہے، چہ جائیکہ ساری امت کو اس کا مخاطب سمجھ لیا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خطاب مخاطب کے موجود ہونے کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے یہ ساری امت کو شامل نہیں ہے، دوسری وجہ یہ می کہ مہاجرین بی ہیں، جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا۔ واللہ تعالی اعلم۔ بہر حال آپ مطابی آیا ہے کہ امت سب سے بہترین اور لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے، ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّةٍ اُخْدِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِاللَّهِ ﴾ اللَّهِ ﴾ اللَّهُ ہُونَ مِن اللَّهِ ہُونَ عَنِ الْلَهُ ہُونَ مِن اللَّهِ ﴾ .... ''تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو، جولوگوں کے لیے نکالی گئی تم نیک کا تھم دیتے ہواور برائی سے مع کرتے ہواور اللہ پرائیان رکھتے ہو۔' (سورہ آل عمران: ۱۱۰) لیے نکالی گئی تم نیک کا تھم دیتے ہواور برائی سے مع کرتے ہواور اللہ پرائیان رکھتے ہو۔' (سورہ آل عمران: ۱۱۰)

''(دوسری سند) ابن عباس فیانتیٔ سے اس طرح کی روایت ہے، البتہ اس میں ہے: اس سے مراد نبی کریم ملتے آئے کے صحابہ ہیں جنھوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔''

(٨٥٤٣م) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) بِنَحْوِم وَفِيْهِ: قَالَ اَصْحَابُ مُحَمَّدِ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مَعَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ - (مسند احمد: ٢٩٨٧)

بَابُ: ﴿لَيْسُوْ سَوَاءً ا﴾ ﴿لَيْسُوْ سَوَاءً ﴾ كَالْفير

"سیدناعبدالله بن مسعود و الله است دوایت ہے کہ بی کریم مضافیاً الله بن مسعود و الله الله الله الله بی کریم مضافیاً الله نماز کا انظار کر رہے ہے ، آپ مشافیاً الله نے فرمایا: "فردار! اس وقت ان ادیان والوں میں سے کوئی بھی ایبانہیں ہے، جواس وقت الله تعالی کا ذکر کر رہا ہو، ما سوائے تمہارے۔" الله تعالی نے یہ آیت نازل کی ہیں: ﴿لَیْسُوا سَوَاءٌ مِنْ اَهْلِ وَهُمُ الْكُتْبِ اُمَّةٌ قَالِمَةً قَالِمَةً قَالْمُ الله الله النّاء اللّه النّاء اللّه وهُمُ

( ٨٥٤٤) - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَخَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَلاةَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ يَنْتَظِرُونَ الصَّلاةَ، قَالَ: ((أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ هٰذِهِ الطَّلاةَ، قَالَ: ((أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ هٰذِهِ الأَذْيَانِ أَحَدٌ يَدُكُرُ الله هٰذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ-)) قَالَ: وَأَنْزَلَ هٰؤُلاءِ الْآيَاتِ: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ حَتَّى بَلَغَ

<sup>(</sup>٨٥٤٣م) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٨٥٤٤) تـخـريــج: صـحيــح لـغيره ـ أخرجه البزار: ٣٧٥، وابن حبان: ١٥٣٠، والطبراني في "الكبير": ١٠٢٠٩(انظر: ٣٧٦٠)

﴿ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرِ فَلَنْ تَكْفَرُوْهُ وَاللّٰهُ يَسُجُدُونَ. يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَيَاْمُرُونَ عَنِ اللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَيَاْمُرُونَ فِي عَلِيهُمْ إِلَا عَمِرانَ: ١١٣ - بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي عَلِيهُمْ إِلَا عَمِرانَ: ١١٥ - بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي عَلِيهُمْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْلَ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَوْلَ مِنْ السَّالِحَدْنَ ، وَمَا نَفْعَلُوا مِنْ خَدُ اللَّهُ عَلَوْلَ عَنِ السَّلَّا عَمِرانَ : ٢١٥ اللّٰهُ عَلَوْلَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهِ الْمَالِقُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّالِ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

یسُجُدُون یُوُمِنُون بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الْاخِرِ وَیَامُرُون بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الْاخِرِ وَیَامُرُون فِی بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الْاخِرِ وَیَسَارِعُون فِی بِالْمَهُ مُرُوف وَیَنْهُون عَنِ الْمُنْکَرِ وَمَا یَفْعَلُوا مِن خَیْرِ الْخَیْرِتِ وَاُولٰیِكَ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ۔ وَمَا یَفْعَلُوا مِن خَیْرِ فَلَان یُکُفُرُوف وَلَا لَٰهُ عَلِیْمٌ بِالْمُتَقِیْنَ۔ ہِ۔ "دوس برابرنہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے، جورات کے اوقات میں اللّه کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ تجدے کرتے ہیں۔اللّه اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور یکی کاعموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں اور یہ لوگ کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں اور یہ لوگ صالحین سے ہیں۔ اور وہ جو یکی بھی کریں اس میں ان کی بے قدری ہرگزنہیں کی جائے گی اور اللّهُمْ قی لوگوں کوخوب جائے قدری ہرگزنہیں کی جائے گی اور اللّهُمْ قی لوگوں کوخوب جائے والا ہے۔" (سورة آلعمران: ۱۱۳۔ ۱۱۵)

فوانسد: ..... عافظ ابن کیر مختلی نے اس آیت کی تغییر میں کہا: سیدنا عبداللہ بن مسعود رہا تھے ہیں: اہل کتاب اوراصحاب محمد برابر نہیں ، ..... مجم مندا حمد کی بھی حدیث ذکر کی ..... اور مجم کہا: لیکن اکثر منسرین کا قول یہ ہے کہ اہل کتاب کے علاء مثلاً سیدنا عبداللہ بن سلام ، سیدنا اسد بن عبد ، سیدنا تغلیہ بن شعبہ وغیرہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ، یہ لوگ ان اہل کتاب میں شامل نہیں ہے ، جن کی فرمت پہلے گزر چک ہے ، بلکہ یہ باایمان جماعت اللہ کے علم پر قائم اور شریعت محمد یہ کا تابع تھی ، استفامت و یقین اس میں تھا، یہ یا کباز لوگ را توں کے وقت تبجد کی نماز میں بھی اللہ کا کم اور شریعت محمد یہ کا خلاص کرتے رہتے تھے ، اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے تھے اور لوگوں کو بھی انہی باتوں کا علم دیج تھے ، اور ان کی مخالفت کرنے سے روکتے تھے اور نیک کاموں میں چیش چیش دہا کہ کرتے تھے ۔ اب اللہ تعالی آئیس خطاب عطافر مایا ہے کہ بیصالح لوگ جیں اور سورت کے آخر میں فرمایا: ﴿ وَوَانَّ مِنَ اَهٰ لِ الْکِتُنِ لَیْ اَیْ مُنِی ہِ اَلٰہُ اللّٰہِ کہ ..... ' دبعض اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ تعالی پر بہماری طرف اتارے جانے والے کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالی پر بہماری طرف اتارے جانے والے کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالی پر بہماری طرف اتارے جانے والے کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالی ہے ڈر تے ہیں۔ ' (آل عمران: ۱۹۹۶) اور یہاں بھی فرمایا کہ ایسے میں موں گے ، بلکہ پورا پورا بدلہ سلے گا ، اتارے جانے والے کلام کی نظر میں ہیں ، وہ کسی کے اجمع عمل کو بر باذہیں کرے گا۔ وہاں ان بے دین لوگوں کو اللہ کہاں نہاں نفع دے گا اور نہ اولاد ، بیتو جہنی ہیں۔

#### ينظ المراجين المراجين 8 من (192) (192) المراجين واسباب زول كابيان بَابُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْآمُرِ شَيْءٌ... الخ ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ...الخ ﴾ كَتَفْير

نے یوں بدوعا کی: ''اے اللہ! حارث بن ہشام پرلعنت کر، اے اللہ! سہیل بن عمرو پرلعنت کر، اے اللہ! صفوان بن امیہ يرلعنت كرـ''اس يربيه آيت نازل هو كي: ﴿ لَيُسِ لَكَ مِنُ الْأَ مُر شَيُّ اللهِ وَيُتُوبَ عَلَيْهِ مُ أَوْيُعَذَّ إِنَّهُ مُ فَإِنَّهُ مُ ظَالِمُونَ ﴾ ..... ' تير باختيار مين اس معاللے ہے کچھ بھی نہیں، یا وہ ان برمہر بانی فرمائے، یا انھیں عذاب دے، کیوں كه بلا شبه وه ظالم بين " كيل ان سب افراد كي توبه قبول كرلى

(٥٤٥) - عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "سَيناعبدالله بنعرفالله عَنْ مَرافالله عَنْ كريم مِسْ عَلَيْهَا سَـمِـعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَـقُولُ: ((اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلانًا، اللَّهُ مَّ الْعَنُ الْحَارِثَ بْنَ هشَام، اللُّهُمَّ الْعَنْ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرو، اللُّهُ مَّ الْعَنْ صَفْوَانَ بْنَ أُمَّيَّةً .))، قَالَ: فَخَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَ مُر شَىءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ [آل عـمران: ١٢٨] قَالَ: فَتِيبَ عَلَيْهِمْ كُلُّهِمْ (مسند احمد: ١٧٤٥)

فواند: .... نبي كريم مطيعاً في في صفر ( م) سن جرى مين ستر قراء صحابه كوبرُ معونه والول كي طرف بهيجاء تاكه بدان کو قرآن مجید اور علم شرعی کی تعلیم دیں،ان کے امیرسید نا منذر بن عمرو فائند سے، کین عامر بن طفیل نے ان قراء کو قل کر دیا، آپ مطنع الله کوان کا بوا دکھ موا اور آپ مطنع الله نے ایک ماہ قنوت نازلہ کی اور ان قبائل پر بددعا، بالآخرير آيت نازل ہو تعیین کے ساتھ صرف اس آدمی پر لعنت کی جا سکتی ہے، جس کا وحی کے ذریعے جہنمی ہونا واضح ہو چکا ہو، مثلا ابوجہل پرلعنت ہو، ابولہب پرلعنت ۔ وگرنہ کسی کافراورمسلمان پرتعیین کے ساتھ لعنت نہیں کی جاسکتی، کیونکہ ممکن ہے کہ ایسا کافرایل زندگی میں مشرف باسلام ہو جائے، ہاں مطلق طور ایسے کہنا درست ہے کہ کافروں برلعنت ہو، جھوٹوں برلعنت ہو،اس سے مراد وہ افراد ہوں گے، جنھوں نے کفراورجھوٹ کی حالت میں ہی مرنا ہوگا۔

(٨٥٤٦) عَـنْ أَنَــس بنن مَـالِكِ أَنَّ "سيدنا انس بن ما لك فاتني بروايت ب كمفروه احدوالے النَّبِيَّ وَهِلْ كُسِرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ يَوْمَ أُحُدِ، وَشُجّ دن بي كريم مِنْ اللَّهِ كسامة والح وانت تور وي ك اور آپ کی پیٹانی مبارک زخی کی گئی، یہاں تک کرآپ کے چرؤ انور برخون بهه برا، اس وقت آب مطيَّةً في أخر مايا: "وه قوم

فِي جَبْهَتِ وِ حَتَّى سَالَ الدُّمُ عَلَى وَجُهِهِ ، فَـقَــالَ: ((كَيْفَ يُسفُـلِحُ قَـوْمٌ فَعَلُوا هٰذَا

<sup>(</sup>٨٥٤٥) تخريج: حديث صحيح \_ أخرجه الترمذي: ٢٠٣٤، والنسائي: ٢/ ٢٠٣، وعلقه البخاري عقب الرواية رقم: ٥٥٥٩ (انظر: ٦٧٤٥)

<sup>(</sup>٨٥٤٦) تخريج: أخرجه مسلم: ١٧٩١ ، وعلقه البخاري في ﴿ليس لك من الامر شيء ..... ﴾في المغازي (انظر: ١١٩٥٦)

و المراجز المر کیے کامیاب ہوگی، جنہوں نے اینے نبی کے ساتھ سےسلوک کیا، جبکہ نبی ان کو ان کے رب کی طرف بلا رہا تھا۔'' پس میہ آيت تازل بولَى: ﴿ لَيْسِسَ لَكَ مِنْ اللَّهُ مُسِر شَعَيُّ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِ مُ أَوْيُ عَلِنَّهُ مُ فَلَا إِنَّهُ مُ ظَالِهُونَ ﴾ .... "ترے اختیار میں اس معالمے سے کچھ بھی نہیں، یا وہ ان برمہر بانی فرمائے، یا انھیں عذاب دے، کیوں كه بلاشبه وه ظالم بين ـ''

بِنَبِيِّهِمْ، وَهُو يَدْعُوهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ-)) فَخَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَ مُر شَىءٌ أَوْ يَتُوبَ عَنَيْهِم أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]. (مسند احمد: ۱۱۹۷۸)

**ف الله: .....**ان دواحادیث میں الگ الگ واقعات بیان کیے گئے ہیں، پہلےغز و هٔ احدادراس کے بعد بئر معونه کا واقعہ پیش آیا، کیکن دونوں میں ایک ہی آیت کے نزول کا ذکر ہے۔ حافظ ابن حجر براٹشہ نے جمع وتطبیق کی بیصورت بیان کی ہے کہ جب آپ مشکر کیا نے غزوہ احد کے بعد نماز میں ندکورہ لوگوں پر بددعا کی تو دونوں واقعات کے بارے میں سے آیت نازل ہوئی۔لیکن یہاں اصول تفسیر کا یہ قانون پیش کرنازیادہ بہتر ہے کہ صحابہ کرام ڈی کھیے جب ایک آیت ہے معتلف مسائل استنباط كرتے ہيں تو وہ لفظ "فَنز كَتْ"استعال كرتے ہيں، يرسب سے بہتر صورت ہے۔ بَابُ: ﴿وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَا كُمُ مَاتُحِبُّونَ ﴾ ﴿وَعَصَيْتُمْ مِنُ بَعُدِ مَا أَرَاكُمُ مَا تُحِبُّونَ ﴾ كَاتَفُير

(٨٥٤٧) - عَن الْبَرَاءِ بن عَازِب قَالَ: جَعَلَ ""سيرنا براء بن عازب فالله عن روايت ب كراحد والي دن نبی کریم مطی الله نیات تیز اندازون برسیدنا عبدالله بن خَمْسِينَ رَجُلًا عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرِ يَوْمَ أُحُدِ، جبير وَلَيْنَ كُوامِير مقرر فرمايا اور ان عفر مايا: "أكرتم ويكهوكه وحمن نے ہمیں ماردیا ہے اور برندے مارا گوشت نوچ رہے بی، پر بھی تم نے اس مقام کونہیں چھوڑ نا۔ "لیکن جب انہوں نے مال غنیمت کو دیکھا تو کہنے لگے: تم بھی علیمتیں جمع کرو، سيدنا عبدالله وظائف نے ان سے كها: كيا رسول الله مصفى على نے بي نہیں فرمایا تھا کہ "م لوگوں نے ای درے پر رہنا ہے۔"؟ (لیکن وه نه مانے) اس وقت یه آیت نازل ہوئی: ﴿وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْلِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ﴾ ..... "اور جونبی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفآر

﴿ سُولُ اللَّهِ ﷺ عَـلَى الرَّمَـاةِ، وَكَانُوا وَقَسَالَ: ((إِنْ رَأَيْتُمُ الْعَدُوَّ وَرَأَيْتُمُ الطَّيْرَ تَخْطَفُنَا فَلا تَبْرَحُوا ـ ))، فَلَمَّا رَأَ وُا الْغَنَاثِمَ قَالُوا: عَلَيْكُمُ الْغَنَائِمَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَمْ يَـقُلُ رَسُولُ اللهِ عِنْ : ((لا تَبْرَحُوا ـ)) قَالَ: غَيْرُهُ فَنَزَلَتْ: ﴿وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ١٥٢] يَقُولُ: عَصَيْتُمُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمُ الْغَنَائِمَ وَهَزِيْمَةَ الْعَدُوِّ (مسند احمد: ١٨٨٠١)

فوافد: سنخ دوا احدین آپ سے ایک ورے پر پیاس تیرانداز صحابہ کوتینات کیا، یہ بی کر کم سے ایک کی جنگ میں یہ کی جنگ مہارت کا منہ بوانا جوت تھا، لین یہ وست عم عدولی کر بیضا اور الشکر اسلام کی فتح، فکست میں تبدیل ہوگی، سبق یہ ملا ہے کہ کی عالمت میں مجد رسول اللہ سے ایک یہ وست عم عدولی کر بیضا اور اللہ کو عکم اللہ کو عکم کو مقدم رکھنا چاہے۔ پوری آیت یوں ہے: ﴿ وَلَقَدُ صَلَ قَدَکُمُ اللّٰهُ وَعُدَه اِذْ قَدَ سُونُ نَهُ مُ بِالْدُنِهِ حَتّی اِذَا فَشِلُتُمُ وَ اللّٰهُ وَعُدَة اِذْ تَحَسُونُ نَهُ مُ بِالْدُنِهِ حَتّی اِذَا فَشِلْتُمُ وَ اللّٰهُ وَعُدَة اِذَا فَعُدُمُ وَاللّٰهُ دُو فَضُلِ عَلَى اللّٰهُ وُعَدَى يُرِینُ اللّٰهُ مَنْ يُرِینُ اللّٰهُ نُو فَضُلِ عَلَى الْمُوْمِنِينَ ﴾ ۔ اللّٰه وَعُدَة وَ اللّٰهُ دُو فَضُلِ عَلَى الْمُوْمِنِينَ ﴾ ۔ الله وَ عَصَرَ فَکُمُ مَنْ يُرِینُ اللّٰهُ مُنْ يُرِینُ اللّٰهُ مُنْ يُرِینُ اللّٰهُ وَ عَصَدَ مَنْ يُرِینُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ و

اس باب سے متعلقہ کوئی صدیث بیان نہیں کی گئی، یہ پوری آیت بول ہے:

﴿ اَوَلَهَا اَصَابَتُكُمْ مُصِيْبَةٌ قَلُ اَصَبُتُمْ مُثُلِيّها فَلْتُمْ اللّٰهِ هٰلَا فَلُ هُوَ مِنْ عِنْدِ الفُسِكُمُ إِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَلْدِيْرٌ ﴾ ..... ' اور يتمهاراكيا حال ہے كہ جبتم پرمسيبت آپر كا قتم كنے لگے يكهال سے آئى؟ حالانكہ جنگ بدر ميں اس سے دوگئ مصيبت تمهارے ہاتھوں فريق مخالف پر پڑ چكی ہے۔ اے نبی ! ان سے كهو، يہ مصيبت تمهارى اپنى لائى موئى ہے، الله ہر چيز پر قادر ہے۔ ' (سورة آل عمران: ١٦٥)

یہاں جس مصیبت کا بیان ہور ہا ہے بیاصد کی مصیبت ہے، جس میں سر صحابہ شہید ہوئے تھے تو مسلمان کہنے لگے کہ بیمسیت کیے آگئی؟ الله مطابق فرما تا ہے: بیتمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہے، تم نے رسول الله مطابق کے تاکید تھم کے باوجود پہاڑی مور چہ چھوڑ دیا۔ اس چیز کا تفصیلی ذکر "کتاب السیرة النبویة" میں آئے گا۔

### الريخ الله المنظمة عنه المالية المنظمة المنظم وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلُ اللَّهِ آمُوَاتًا ﴾ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ آمُواتًّا ﴾ كَاتَفْسِر

﴿٨٥٤٨) ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ " "سيدنا عَبد الله بن عباس ظافتها سے روايت ہے كه في الله على: ((لَمَا أُصِيبَ إِخُوانُكُمْ بِأُحُدِ مَرَيم سُنَاتِيْ نِ فَرِمايا: "جب احد مين تمهار على شهيد ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں سنر پرندں میں ڈال دیں، وہ جنت کی نہروں پر جاتے ہیں، جنت کے کھل کھاتے ہیں اور عرش اللي كے سائے ميں سونے كى قنديلوں ميں جگه پكڑتے ہیں، جب انہوں نے کھانے یینے کی بیعمدگی اور اینے ٹھکانے کی خوبصورتی دیکھی تو انھوں نے کہا: کاش ہمارے دنیا والے بھائیوں کومعلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ کس قدراجھا سلوک کیا ہے، تا کہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ ہے روگردانی نہ کرس، اللہ تعالی نے فرمایا: میں تمہارا یہ یغام تمہاری طرف ہے تمہارے بھائیوں تک پہنچاتا ہوں، پس الله تعالى نے يه آيات نازل فرمائين: ﴿ وَلَا تَسِحُسَبَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمُوَاتًا بَلُ آحْيَاء عُنُلَ رَبّه مْ يُسرُزّ قُون ﴾ ..... اورتوان لوگول كوجوالله كراسة میں قبل کر دیے گئے، ہرگز مردہ گمان نہ کر، بلکہ وہ زندہ ہیں، ایے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔''

جَعَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ المير خُضر، تَردُأَ نْهَارَ الْجَنَّةِ، تَأْكُلُ مِنْ يْمَارِهَا، وَتَأْوِى إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبِ فِي المِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَشْرَبِهِمْ وَمَ أَكَلِهِمْ وَحُسْنَ مُنْقَلَبِهِمْ ، قَالُوا: يَا لَيْتَ إِخْوَانَنَا يَعْلَمُونَ بِمَا صَنَعَ اللَّهُ لَنَا، لِنَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلا يَنْكُلُوا عَنْ احدرب، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا أَبُلِّغُهُمْ عَـنْكُـمُ-)) فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ هُوُلاءِ الْمَآيَاتِ عَلَى رَسُولِهِ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُبْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَ مُوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ ﴾ [آل عمران: ١٦٩٦\_ (مسند احمد: ٢٣٨٨)

فوائد: ..... شهدء کی جس زندگی کو ثابت کیا جار ہا ہے، اس برغور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بدعتی لوگ ایسی آبات کے ذریعے شہدا اور اولیا کی وہ زندگی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا تصور انھوں نے برعم خود قائم کرلیا ہے۔حقیقت پہ ہے کہ جب کوئی آ دمی مرجا تا ہے تو وہ اس دنیا ہے منقطع ایک نئے عالم میں داخل ہو جاتا ہے، جس کو عالم برزخ کہتے ہے، اُس عالم کااس دنیا ہے براہِ راست کوئی تعلق نہیں ہے، اس عالم میں نیکیوں اور برائیوں کا صله ملنا شروع ہوجاتا ہے۔ شہداء کی مثال اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔

#### كَوْرِيْنِ اللَّهُ الْمُعَالِّينِ عَيْدِانِ 8 مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ بَابُ: ﴿ وَإِذَ إِخَذَ اللَّهُ مِيُمَّاقَ الَّذِينَ أُوتُو الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ ﴾ ﴿ وَإِذَا آخَٰنَ اللَّهُ مِيُثَاقَ الَّذِينَ أُوتُو الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ ﴾ كَتْفَير

(٨٥٤٩) عَن ابْن جُرَيْج قَالَ: أَخْبَرَنِي "ميد بن عبد الرحل بيان كرت مين كه مروان في اي دربان رافع ہے کہا: اے رافع! تم سیدنا ابن عباس بڑائند کے بن عَوْفِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ: اذْهَبْ يَا ياس جاوَاوران سے كهو: اگر جم ميں سے بركوئي اس چيز يرخوش ہو، جواس کو دی گئی ہے اور یہ پند کرے کہ ایسے کام پر بھی اس ک تعریف کی جائے، جواس نے کیا نہ ہو، تو پھرتو ہم سب کو عذاب ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس مظافیا نے کہا جمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاراس آیت ہے کیاتعلق ہے؟ بیتو اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی، پھر انھوں نے بیہ آیت پڑھی: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيُفَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ لَتُبَيِّنُنَّه لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ فَنَبَنُونُهُ وَرَاء َ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَانًا قَلِيلًا فَبِعُسَ مَا يَشُتَرُونَ لَهُ .... اور جب الله نے ان لوگوں سے پختہ عبد لیا جنمیں کتاب دی گئی کہتم ہر صورت اسے لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو گے اور اسے نہیں چھیاؤ کے تو انھوں نے اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے مینک دیا اوراس کے بدلےتھوڑی قیت لے لی۔ سو برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں۔" اور اس کے ساتھ یہ آیت بھی بڑھی: ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفُرَحُونَ بِهَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ ..... "ان لوگوں كو برگز خيال ندكر جوان (کاموں) برخوش ہوتے ہیں جوانھوں نے کیے اور پند كرتے بيں كدان كى تعريف ان (كاموں) يركى جائے جو انھوں نے نہیں کیے۔' پھر سیدنا ابن عباس زائنی نے کہا: نبی كريم مضاعية نے ان الل كتاب سے أيك سوال كيا، انہوں نے اس کو چھیایا اورغلط بتایا اور تمنا یہ کی کہ نبی کریم منتفظیم ان کی

ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ حُمَيْدَ بْنِّ عَبْدِالرَّحْمَن رَافِعُ لِبَوَّابِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَقُلْ: لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِء مِنَّا فَرِحَ بِمَا أُوتِيَ، وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدُ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ، لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُونَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: وَمَا لَكُمْ؟ وَهٰذِهِ إِنَّمَا نَزَلَتْ هٰذِهِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ تَلا ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ ﴾ هٰذِهِ الْآيةَ وَتَلا ابْنُ عَبَّاس: ﴿ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾ [آل عهم ان: ۱۸۷ ـ ۱۸۸] وَقَهالَ ابْنُ عَبَّاس: سَأَ لَهُمُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ فَخَرَجُوا، قَدْأَرَوْهُ أَنْ قَدْ أَخْبَرُوهُ بِمَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ، وَاسْتَحْمَدُوا بِلْلِكَ إِلَيْهِ، وَفَرِحُوا بِمَا أَتَوْا مِنْ كِتُمَانِهِمْ إِيَّاهُ مَا سَأَ لَهُمْ عَنْهُ ل (مسند احمد: ٢٧١٢)

المجيل (197) (197) المجيل المنظمة المجيد والبابنزول كابيان المبيان المجيل مَنْ الْمُلْأَكِينِ عَبْدِلِي عَبْدِلِي مِنْ الْمُلْكِينِ عَبْدِلِي مِنْ الْمُلْكِينِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُلْكِينِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي

اس بناء يرتعريف بھي كريں كه آپ السي الله ان سے جو كھ پوچھا ہے، انہوں نے وہ بتا دیا اور یہ یہودی اس سیح بات کو چھیا لینے پر بہت خوش تھے کہ انھوں نے اصل بات بھی چھیا لی ہے اور نبی کریم مشیکی کو جواب بھی دے دیا ہے۔''

فواند: ..... بيآيات اگرچه يهود يول كے بارے ميں بين اليكن ان كا حكم عام باور برو و مخص ان كا مصداق ہے کہ جو بیر چاہتا ہے کہ خیر و بھلائی والے اُن امور کی وجہ سے اس کی تعریف کی جائے ، جواس نے کیے نہ ہوں ، اسی طرح س کوملم وصلاح کی طرف منسوب کیا جائے ، جبکہ حقیقت میں وہ ایبانہ ہو، آ جکل کی ظاہر برست اس چیز کے خواہش مند نظرآتے ہیں کدان کے لیے بوے بوے القاب استعال کیے جائیں۔ نَسُاً لُ اللّٰهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيةَ۔

> مَاجَاءَ فِيْ سُوْرَةِ النَّسَاءِ سورهٔ نساء کی تفییر بَابُ آيَةِ الْمِيْرَاثِ وراثت کی آیت کا بیان

> > احلُّهِ! هَساتَسان ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَبَيْعِ، قُتِلَ أَ بُـوْهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدِ شَهِيْدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُ مَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، وَلا يُنْكَحَان إِلَّا وَلَهُ مَا مَالٌ ، قَالَ: فَقَالَ: ((يَهُ ضِي اللُّهُ فِي ذٰلِكَ ـ)) فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ إلى عَمِّهِمَا، فَقَالَ: ((أَ عُطِ ابْنَتَى سَعْدِ الثُّلُثَين وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُو لَكَ.)) (مسند

> > > احمد: ۱٤۸٥۸)

( ٥٥٥٠) عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ""سيدنا جابر بن عبدالله والله عد بن عبدالله والله عد بن جَاءَ تِ امْرَأَةُ سَعْدِ بنِ الرَبِيْعِ إِلَى رَسُولِ رَبُول الله عَلَيْنَ كَي يوى الى دويثيال كررسول الله عَلَيْنَ ك الله على بابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ ياس آئى اور كَنْ كَى: الله كرسول! يسيدنا سعد رَفَاتُون كى دوبیٹیاں ہیں،ان کاباب آپ کے ساتھ جنگ احد میں شہید ہو چکا ہے اوران کے چے نے ان کا سارا مال سمیٹ لیا ہے، ظاہر ہے اگر ان بیٹیوں کے پاس مال نہ ہوا تو ان کی شادی نہیں ہو ك\_آب مض و الناد" الله تعالى اس بارے من فيصله فرمائے گا۔' پس میراث والی آیت نازل ہوئی اور رسول الله مصفى في في ان بجول ك في كو بلايا اوراس سے فرمايا: ''سعد کی بیٹیوں کو دوتہائی اور ان کی ماں کوآٹھواں جھے دو، پھر جو کچھ نچ حائے (وہ بطورعصبہ) تیرا ہے۔''

ف اند: ..... جب ميت كي دويا زائد بينيال مول تو ان كودوتها كي ماتا ب، جب خاوند كي اولا د موتو اس كي بيوي كو

(۸۵۵۰) تخریج: اسناده محتمل للتحسین ـ أخرجه ابوداود: ۲۸۹۱، ۲۸۹۲، وابن ماجه: ۲۷۲۰ (انظر: ۱٤٧٩۸) سخریج: اسناده محتمل للتحسین ـ أخرجه ابوداود: ۲۸۹۱، ۲۸۹۲، وابن ماجه: ۲۷۲۰ (انظر: ۱٤۷۹۸)

الكالم المنظمة المنظم آ تھواں حصہ ملتا ہے، چیا عصبہ ہے، اس لیے دوقتم کے اصحاب الفروض سے جو پچھ بیچے گا، وہ چیا کو ملے گا۔علم میراث ایک ممل اور پیچیدہ فن ہے، سورہ نساء کے اواکل اور اواخر میں اس سے متعلقہ آیات موجود ہیں۔ حدیث نمبر (١٣٣٧) ع يهلي "كِتَابُ الفَرَائِضِ" مين العلم عدمتعلقه بعض مسائل بيان كي جا ي مين ال بَابُ: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ...﴾ ﴿ وَاللَّاتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ... ﴾ كَيْفير

(٨٥٥١) عَسْ عُبَادَةُ بن الصَّامِتِ، نَزَلَ "سيدناعباده بن صامت وَلَيْنَ عروايت ب كه ني كريم مُنْ النَّالَةِ ا عَمَلَى رَسُول اللهِ عِلَيْ ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ يِهِ آيت نازل مِولَى: ﴿ وَالْتِسِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنُ الْفَاحِشَةَ ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ [النساء: ١٥]، نُسَايكُمُ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ ٱرْبَعَةً مُنكُمُ فَإِنْ قَالَ: فَفَعَلَ ذٰلِكَ بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ﴿ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُ شَ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفّيهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ .... "اورتمارى جَالِسٌ وَنَحْنُ حَوْلَهُ ، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ عُورتوں میں سے جوبدکاری کا ارتکاب کریں ، ان برایے میں ہے جارمرد گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی وے ویں تو آھیں گھروں میں بندر کھو، یہاں تک کہ انھیں موت اٹھا لے جائے، یاالله ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔' (سور کو نساء: ۱۵) پس نی کریم مشکرا نے خواتین کے ساتھ ای طرح کیا، پھرایکہ دفعہ آپ مطاق اللہ بیٹے ہوئے تھے اور ہم آپ مطاق الم تے، جب آپ مضافی پر وی نازل ہوتی تھی تو آپ مضافی آ ے رخ پھرلیا کرتے تے،اب کی بار بھی آپ سے ایکے نے ہم ے رخ چیر لیا اور آپ مضاکیا کے رخ مبارک کا رنگ تبدیل ہوگیا اور آپ مضائق کو تکلیف ہوئی۔ جب آپ مضائق ا وی کی کیفیت دور موئی تو آپ مشکر آنے فرمایا: "مجھ سے تھم وصول کرو۔ ' ہم نے کہا: جی ہاں، اے اللہ کے رسول! آب مطاع آنے فرمایا: "الله تعالی نے عورتوں کے بارے میں

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْوَحْمِيُ أَعْرَضَ عَنَّا وَأَعْرَضْنَا عَنْهُ وَتَرَبَّكَ وَجْهُــهُ وَكَرَبَ لِلذَلِكَ، فَلَمَّا رُفِعَ عَنْهُ الْوَحْيُ، قَالَ: ((خُذُوا عَنَّيْ.)) قُلْنَا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكُرُ بِالْبِكُرِ جَلْدُ مِاثَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِسالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ-))، قَالَ الْحَسَنُ: فَلَا أَ دُرِى أَمِنَ الْحَدِيثِ هُوَ أَمْ لا، قَالَ: ((فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُ مَا وُجِدًا فِي لِحَافِ لا يَشْهَدُونَ عَلَى جِـمَاع خَـالَـطَهَا بِهِ جَلْدُ مِاثَةٍ وَجُزَّتْ رُءُ وْسُهُمَا۔)) (مسند احمد: ۲۳۱۶۱)

<sup>(</sup>٨٥٥١) تـخريج: حـديث صحيح دون قوله: "فان شهدوا .....الخ"، وهذا الاسناد منقطع، فان الحسن البصرى لم يسمع من عبادة بن الصامت - أخرجه مسلم: ١٦٩٠ بلفظ "خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكُرُ بِالْبِكُرِ جَلْدُ مِاْنَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ وَالثَّيُّبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِانَةٍ وَالرَّجْمُ" (انظر: ۲۲۷۸) كَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكُرِ بِالبِّكُرِ جَلْدُ مِانَةٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِانَةٍ وَالرَّجْمُ (انظر: ۲۲۷۸) كتاب و سنت كى روشنى ميں لكهى جانے والى اردو اسلامى كتاب كا سب سے بڑا مفت مركز

#### من المراجدات - 8

یہ راستہ بتایا ہے کہ جب کنوارا، کنواری کے ساتھ زناکرے تو سو کوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی اور جب شادی شدہ،شادی شدہ ے زنا کا ارتکاب کرتے تو سوکوڑے اور پھر رجم۔ "حسن راوی کہتے ہیں: میں یہ نہ جان سکا کہ یہ اگلا حصہ حدیث کا حصہ ہے یا نہیں ہے: اگر لوگ گواہی ویں کہ بہ مرد اور عورت ایک لحاف میں یائے گئے ہیں،لیکن اس کے ساتھ جماع کی گواہی نددیں تو انہیں سوکوڑے بارے جا نیں گے اوران کے سرموٹڈ دینے جا نیں گے۔''

**فوائد**: .....حدود کے نازل ہونے ہے پہلے زانی عورت کی سزا پھی کہاس کو گھر میں بند کر دیا جاتا، یہاں تک کہ وہ مر جاتی، پھر اللہ تعالی نے اس جرم کی مخلف سزا میں نازل کر دیں۔ حدیث مُبر (۲۲۸۲) اور اس کے بعد والی ا حاویث میں زنا کی حدود کی تفصیل گزر چکی ہے، اس حدیث سے بیٹابت ہوا کہ شادی شدہ زانیوں کورجم سے پہلے سوسو كور ب لكائے جائيں گے۔

بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿فَكَيُفَ إِذَا جِئُنَا مِنْ كُلُّ أُمَّةٍ بِشَهِيْهٍ ....﴾ ان آیات کی تفسیر کا بیان

(٨٥٥٢) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذري قَالَ: "سينا ابوسعيد خدري فالله عن روايت عنهم في بواوطاس أَصَسْنَا نِسَاءً مِنْ سَبْمِي أَ وَطَاسِ وَلَهُنَّ قَبِلِهِ كَي خُواتِين لوندُ يون كَ طور يرحاصل كين، جبكه ان ك خاوندموجود تھے (لینی وہ پہلے شادی شدہ تھیں اور ان کے خاد مر زندہ تھے)،اس لیے ہم نے ان سے جماع کو ناپند کیا، کونکہ ان کے خاوندموجود ہیں، پھر جب ہم نے اس بارے میں نبی كريم الطيئية على يوجها توية يت نازل مولى: ﴿ وَالْمُعْصَنَاتُ مِنُ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ .... "اور فاوندوالى عورتیں (بھی حرام کی گئی ہیں) مگر وہ (لونڈیاں) جن کے مالك تمحارے دائيں ہاتھ ہوں۔ "تو ملك يمين كى وجہ سے ہم نے ان سے صحبت کی ۔۔

أَزْوَاجٌ، فَكُرِهْنَا أَنْ نَفَعَ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَسَأَ لَنَا النَّبِيِّ ﴿ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَ يْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤] قَالَ: فَاسْتَحْلَلْنَا بِهَا قُرُوجَهُنَّ ـ (مسند احمد: ١١٧١٤)

## الكالم المنظمة المنظم

**فہائد**: .....یعنی ایسی لونٹریاں مسلمانوں کے لیے حلال ہوں گی ،ان کے خاوندوں کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا ،

البنة استبرائے رحم کا یقین حاصل کرنے کے لیے ایک حیض کا انظار کیا جائے گا۔

نَعْذُ و وَلَسْنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَلا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ [النساء: ٣٢] ـ (مسند احمد: (YVYVY)

(٨٥٥٣) عَنْ مُجَاهد قَالَ: قَالَتْ أُمُّ " وَعِلد كَتِ مِن كرسيده امسلم وَلَيْن في كما: الله ك سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ ا يَغْزُو الرِّجَالُ وَلا مرول! مروجاوكرت بين اورجم عورتين جهاو من شركت نبين کرتیں اور ہماری وراثت کا حصہ بھی مردوں سے آ دھا ہے؟ تو الله تعالى نے يه آيت نازل فرمائي: ﴿ وَلَا تَسَمَّنُّوا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمُ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّبًا اكتسبوا وللنساء نصيب ممااكتسبن وسلوا اللَّهَ مِنْ فَضَلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيبًا ﴾ .... "اوراس چز کی تمنا نه کروجس میں اللہ نے تم میں ہے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے، جوانھوں نے محنت سے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے، جو انھوں نے محنت سے کمایا اور اللہ سے اس کے فضل میں سے حصہ مانگو۔ بے شک الله بمیشہ سے

ف انسد: ..... الله تعالى سے اس كے ضل كا سوال كرنا جائے اور مرو وزن كوجن جن صلاحيتوں سے نوازا گيا ہے، ان کو بروئے کار لاتا جا ہے، جونعتیں اور اہلیتیں محض اللہ تعالی کی عنایت ہوں اور بن مائے ملی ہوں، ان کے بارے میں تمنا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مثلامرد کو بحثیت مرد برتری دینا، جیسے جہاد، گواہی، میراث میں حصہ، تکہداشت، ولایت و ذمہ داری ، ای طرح عورت کوچض اور نفاس جیسے عارضوں میں مبتلا کر کے اس کے مقام کومزید کم کر دینا۔ بیاللہ تعالی کی تقسیم ہے، اور یمی درست ہے، سواس پر ہرایک کوراضی ہونا جاہیے، بہرحال اچھے اور برے اعمال کی راہ کھلی ہے، جوجائے بڑھ سکتا ہے۔

ہر چنز کوخوب حاننے والا ہے۔''

"سيدنا عبدالله بن مسعود فالله سے روايت ب، وہ كہتے ہيں: میں نے نی کریم مشکور پر سورہ نساء تلادت کی، جب میں اس  (٨٥٥٤) ـ عَن ابْن مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ فَلَمَّا بَلَغْتُ هٰذِهِ الْآيةَ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ

(٨٥٥٣) تخريج: اسناده ضعيف، فيه انقطاع بين مجاهد وام سلمة \_ أخرجه الترمذي: ٣٠٢٢(انظر: ٢٦٧٣٦) (١٥٥٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٠٥٠، ومسلم: ٨٠٠ (انظر: ٢٥٥١)

ر المنظم المنافظ المنظم المنظ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلاءِ شَهِينًا ﴾ ..... "وه كيفيت كيى مو گ، جب ہم ہرامت سے ایک گواہ لائیں گے اور مجھے ان سب برگواہ لائیں گے۔' اس سے نبی کریم مشارقی کی آنکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے۔''

أُمَّةِ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلْى لِمُولَاءِ شَهِيْدًا ﴾ [النساء: ٧٤] قَالَ: فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ . (مسند احمد: ١٥٥١)

فوائد: ..... برامت میں ہے اس کا پنجبراللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا اللہ ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم کو پنجا دیا تھا،اب انھوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور؟ پھران سب پر نبی کریم مطنے مَاتِیم محواہی دیں گے کہ یا اللہ! پیرسب سج کہدرہے ہیں۔ نیز دیکھیں حدیث نمبر (۸۴۹۱)۔

بَابُ: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آطِيعُوا اللَّهُ وَاطِيعُو الرَّسُولَ وَأُولِي الْآمُرمِنُكُمُ ﴿ يَاأَيُّهَا ۚ الَّذِينَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُو الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِمِنْكُمُ ﴾ كَأَفْسِر

"سیدنا عبد الله بن عباس زائها سے روایت ہے کہ رسول كر بھيجا تھا،اس كے بارے ميں بيرآيت نازل ہوئي: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اَطِيْعُوا اللَّهَ وَاَطِيْعُو الرَّسُولَ وَاُولِي الأمرمن تُكُمُّ كالطاعت الدارواتم الله تعالى كى ااطاعت كرواوررسول اورصاحب امرلوگوں كى اطاعت كرو-"

(٥٥٥٨) عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلَتْ: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّهٰ ذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَ أَطِيعُو الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِمِنْكُمْ ﴾ فِي عَبدِ اللهِ ن حُذَافَةَ بن قَيْسِ بن عَدِي ن السَّهَمِي ِ ذُبَ عَثُهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فِي السَّرِيَّةِ ـ (مسند حمد: ٣١٢٤)

فوائد: ....سيدنا عبدالله بن عباس فالها كايرآيت ذكركرن سي مقصود "فيان تَنَازَعْتُمْ..." والاجله ب كُونكه يورى آيت بير، ﴿ إِنَّا لَهُمُ الَّذِينَ الْمُنُوَّا الطِّيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولِي الْآمُر مِنْكُمُ فَإِنْ انسَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْم اللاخِر خُلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَا وَيُلا لَهِ الله الله عَمْ مِن الله عَمْ مِن الله عَمْ مانواوررسول كاحم مانواوران كالجمي جوتم ميس عظم ا پے والے ہیں، پھر اگرتم کسی چیز میں جھکڑ پر وتو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا ؤ، اگرتم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، بدبہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔" (سورہُ نساء: ٥٩)

سہی کا واقعہ کیا ہے؟ ملاحظہ ہوحدیث نمبر (۳۹۳۲)

''وَاُولِسي الْاَمْسِ ''(صاحب امر) عمرادامراء، حكام اورخلفاء بي، جن ك بارے ميں شرعی اصول سے كه جب تک اللہ تعالی اس کے رسول کی نافر مانی کا تھم نہ دیں، اس وقت تک ان کی اطاعت ضروری ہے، جیسا کہ درج ذیل مديث مباركة بـ سيدنا عبدالله بن عمر وفي الله على الله على الله على الله على الله على الله على السَّمع والطَّاعَة عَلَى

<sup>(</sup>۸۵۵۵) تخریج: أخرجه البخاری: ٤٥٨٤ ، ومسلم: ١٨٣٤ (انظر: ٣١٢٤) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الكور المراب المربي المربي المربي الْمَسْرِءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبُّ وَكُرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةً-)) ...... "مسلمان آ دمی پر (امیر کی اطاعت) ان چیزوں میں واجب ہے، جواس کو پیند ہوں یا ناپند، جب تک کہ گناہ کا حکم نه دے، جب گناہ کی بات کا حکم دیا جائے تو نہ سننا ہے اور نہ ہی اطاعت کرنا ہے۔'' (صحیح بخاری صحیح مسلم ) باب ﴿فَلا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ كَتَفْير

(٨٥٥٦) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الزُّبَيْرِ قَالَ: "سيدنا عبد الله بن زبير وَثَاتُتُ سے روايت م كه سيدنا خَاصَے رَجُلٌ مِنَ اللَّا نُصَارِ الزُّبِيْرَ إِلَى تَربير وَلاَتُواورايك انساري كے درميان حره كايك نالے ك بارے میں جھکڑا ہو گیا، اس نالے سے تھجوروں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ انصاری بڑائٹ نے سیدنا زبیر بڑائٹو سے کہا: میری محجوروں کے لئے یانی حچوڑ دو، لیکن انہوں نے ایبا کرنے ہے اٹکار کرویا ، انصاری وہ مقدمہ لے کر رسول اللہ مطبع کے سیراب کر کے یانی کواینے جمعائے کے لیے جھوڑ دیا کرو۔" کیکن اس فیلے سے انصاری کوغصہ آگیا اور اس نے کہا: یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے اس لئے یہ فیصلہ کیا ہے، بیس کر رسول الله مصليم كا چره متغير موكيا اور پهرآب مطليم أن فرمايا: "اے زبیر! اب اتن دریانی روک کر رکھنا کہ دیوار تک پھنے جائے، پھرآ کے چھوڑنا۔" سيدنا زبير والله كيتے بين: الله كي فتم! میرا خیال ہے کہ یہ آیت ای بارے میں بی نازل ہوئی سمى: ﴿ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنَفُسِهِمُ حَرَجًا مُّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِينَهُما السنان وتم بع تير يرورد كارى اله مومن نہیں ہو کتے، جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آب كو حاكم نه مان ليس، كامرجو فيصلح آب ان ميس كر دي ان ے این ول میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوی نہ یا کیں اور

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِلزَّبْيْرِ: سَرِّح الْمَاءَ، فَأَبْي فَكَلَّمَ رَسُوْلَ اللَّهِ عَنَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَا ( (اسْقِيَا زُبَيْرُ! ثُمَّ ارْسِلْ إِلَى جَارِكَ-)) فَغَضِبَ الْأَ نْصَارِيُّ ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَنْ كَانَ ابنَ عَـمَّتِكَ، فَتَلَوَّنَ وَجُهُهُ، ثُمَّ قَالَ: ((احبس الْمَاءَ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الْجُدُرِ -)) قَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللُّهِ إِنَّتِي لَأَ خُسِبُ هٰذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيْ ذٰلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُسِوُّمِ سُنُونَ حَتْبِي يُحَكُّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ..... ﴾ إلى قُولِهِ: ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسلِيمًا ﴾ (مسند احمد: (17710

# (203) ( مَنْ الْمُلْ الْجَلِين جَبَبَكَ - 8 ) يَجْهَا ( 203) ( 203) ( تغير واسباب زول كابيان ) يُجْهِي الله الم

فوانسد: سساس آیت میں واضح طور پرمؤمن کی تین نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ہمیں بھی ہر حال میں رسول اللہ مطفی میں ہونے واللہ مطفی میں ہونے واللہ مطفی میں آگے اور شیطان کے ورغلانے پر یہ الفاظ کہہ دیے، جبکہ نبی ہونے والوں کی پیفی معافی کا اعلان کر دیا تھا، بس غصے میں آگے اور شیطان کے ورغلانے پر یہ الفاظ کہہ دیے، جبکہ نبی کریم مطفی آئے آخر نے بھی ان کے حق میں تحق نہیں گے۔ نہ کورہ بالا دوا حادیث سے معلوم ہوا کہ قدرتی پانی کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے، جس کی زمین اس کے سب سے زیادہ قریب ہوگی، لیکن جب وہ ضرورت پوری کرلے گا تو اس کو پانی روک لینے کا کوئی حق حاصل نہ ہوگا، وہ اپنے ہمسائے کے لیے پانی چھوڑ دے گا، پھر وہ اپنی ضرورت پوری کر لینے کے بعد تیسرے نبیر پر آنے والے ہمسائے کے لیے پانی چھوڑ دے گا، پھر وہ اپنی ضرورت پوری کر لینے کے بعد تیسرے نبیر پر آنے والے ہمسائے کے لیے پانی چھوڑ دے گا، پھر وہ اپنی ضرورت پوری کر لینے کے بعد تیسرے نبیر پر آنے والے ہمسائے کے لیے پانی چھوڑ دے گا۔ پیر القیاس۔

بَابُ: ﴿فَمَا لَكُمُ فِي الْمُنَافِقِيُنِ فِئَتَيْنِ﴾ ﴿ فَمَا لَكُمُ فِي الْمُنَافِقِيْنِ فِئَتَيْنِ ﴾ كَاتَفير

(٨٥٥٧) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّ قَوْمُ امِنْ الْعُوبُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّ الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ ، فَأَسْلَمُوا وَأَصَابَهُمْ وَبَاءُ الْمَدِينَةِ ، فَأَسْلَمُوا وَأَصَابَهُمْ وَبَاءُ الْمَدِينَةِ ، فَأَسْتَفْبَلَهُمْ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعْنِى خَمَّاهَا فَأَرْكِسُوا فَخَرَجُوا مِنْ الْمَدِينَةِ ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعْنِى فَاسْتَقْبَلَهُمْ نَفَوْرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعْنِى أَصْحَابِهِ يَعْنِى أَصْحَابِ النَّبِي فَيْ فَقَالُوا اللهُمْ : مَا لَكُمْ فِي رَجَعْتُمْ ؟ فَالُوا: أَصَابَنَا وَبَاءُ الْمَدِينَةِ فَالْوَا: أَمَا لَكُمْ فِي رَجَعْتُهُمْ : نَافَقُوا فَالْمَهُمْ : نَافَقُوا وَهُمْ مُسْلِمُونَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : نَافَقُوا مَنْ مَسْلِمُونَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : نَافَقُوا فَيْ مَا لَكُمْ فِي وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنْ وَجَلَّ : ﴿فَمَا لَكُمْ فِي وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنْ اللّهُ أَرْكَسَهُمْ فِي وَقَالَ بَعْضُهُمْ مِنَا فِقُوا هُمْ مُسْلِمُونَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنْ وَجَلَّ : ﴿فَمَا لَكُمْ فِي وَقَالُ اللّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا الْمُنْ اللّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا الْمُنْ اللّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْكُمْ فِي وَاللّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُهُ أَلُوا اللّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُرْفِقِ الْمُنْ الْمُلْمُونَ اللّهُ الْمُنْ الْمُولُولُونَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُولُولُولُولُ الْمُ

#### المورد المراب المرب فواند: ....اس آیت کا صحح ثمان نزول درج ذیل حدیث میں بیان کیا گیا ہے:

(۸۵۸۸) ـ عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ خَرَجُوا مَعَهُ، فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُول الله على فِرقَتَيْن، فِرقَةٌ تَقُولُ بِقِتْلَتِهِم، وَفِرْقَةٌ تَفُولُ: لا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئْتَيْنِ ﴾ [النساء: ٨٨] فَفَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّهَا طَيْبَةُ وَإِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ-)) (مسند احمد: ٢١٩٣٥)

"سیدنا زید بن ثابت رفائش سے مردی ہے کہ جب نبی الله الله الله الله الله المحدد، فَرَجَعَ أَنَاسٌ كريم سُنَعَيْنُ احدى طرف نكاتو آب سُنَعَيْنَ كم اته (نكك والے منافق رائے ہے) والیس لوث آئے، ان کی وجہ سے صحابہ کرام کے دوفریق بن گئے، ایک فریق کا خیال تھا کہ ہم لوگ ان منافقوں ہے لڑیں، جبکہ دوسرے فریق کی رائے بیتھی كدان سے نہيں او نا جاہيے، پس بيآيت نازل موئى: ﴿ فَسَهَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا له .... " في مرتبطي كيا مواكر منافقين كے بارے ميں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے انھیں اس کی وجہ ہے. الٹا کر دیا جو انھوں نے کمایا۔ 'پھرآپ مشکھیا نے فرمایا: '' پوطیب ہے، یہ گناہوں کی ایسی صفائی کرتا ہے، جیسے آگ جاندی کی میل کچیل کوختم کردی ہے۔''

بَابُ: ﴿ وَمَنْ يَقُتُلُ مُؤْمِنًا مُتَّعَمِّدًا ... الخ ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا ... الخ ﴾ كَاتَفْير

"سیدنا عبدالله بن عباس وظافیا سے روایت ہے کہ ایک آ دمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا: اس بارے میں بتا کیں ایک آدمی قَالَ: ﴿جَزَاوُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ دوسرے آدمی کو جان بوجھ کوفل کر دیتا ہے (اس کی کیا سزا ب)؟ انعول نے كہا: ﴿جَـزَاؤُهُ جَهَنَّـمُ خَـالِـدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيبًا لَهُ ..... "اس كا بدله جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس بر الله تعالیٰ کا غضب موا، الله تعالی نے اس پرلعت کی اور اس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔'' یہ آیت سب سے آخر

(٨٥٥٩) ـ عَـنِ ابْسِ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا؟ السلُّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣] قَالَ: لَقَدْ أَنْزِلَتْ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ، مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللُّهِ اللَّهِ الله ه، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَ وَآمَنَ

<sup>(</sup>٨٥٥٨) تخريج: أخرجه البخاري: ١٨٨٤، ومسلم: ٢٧٧٦ (انظر: ٢١٥٩٩)

<sup>(</sup>٨٥٥٩) تىخىرىىج: حىدىث صىحيىح ـ أخرجه ابن ماجه: ٢٦٢١، والنسائي: ٧/ ٥٨، وأخرجه بنحوه الترمذي: ۲۹،۳۰ (انظر: ۲۱٤۲)

المرافع الم میں اتری ہے، کسی آیت نے اس کومنسوخ نہیں کیا، نی كريم مِشْنَا إِنَّ كَي وَفَاتَ تَكَ يَبِي تَكُم بِاتَّى رَبِّ، اس كے بعداس بارے میں نبی کریم مشاعلی پر کوئی وجی نازل نہیں ہوئی۔ اس آدی نے کہا: اگر وہ تو یہ کر لے ، ایمان مضبوط کر لے اور نیک عمل كرے اور مدايت يافة موجائے تو؟ انھوں نے كہا:اس كى توبہ کیے قبول ہوگ، جبکہ میں نے نبی کریم مشاقیا کو بیفرماتے ہوئے سا ہے: "اس کی ماں اسے مم یائے ، ایک آدی دوسرے آدی کو جان بوجھ کرفتل کرتا ہے، وہ مقتول روز قیامت ای عال میں آئے گا کہ اس نے وائیں یا بائیں ہاتھ سے اسے قاتل کو پکڑا ہوگا اور اے سرے بھی پکڑ رکھا ہوگا، اس وقت مقتول کی رگوں سے خون بہدر ہا ہوگا، وہ اس کوعرش کے سامنے لے آئے گا اور کے گا: اے میرے رب! اپ اس بندے ے یوچھواس نے مجھے کس دجہ سے لل کیا تھا۔"

وَعَـمِـلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَذَى؟ قَالَ: وَأَنْي لَهُ بِالتَّوْبَةِ؟ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفُولُ: ((تَكِلَتْهُ أُمُّهُ، رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آخِذًا قَاتِلَهُ بِيَــمِينِهِ أَوْ بِيَسَارِهِ، وَآخِذًا رَأْسَهُ بِيَمِينِهِ أَوْ شِمَالِهِ، تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمَّا قِبَلَ الْعَرْش، يَفُولُ: يَارَبِّ سَلْ عَبْدَكَ فِيْمَ قَتَلَنِيْ -)) (مسند احمد: ۲۱٤۲)

فواند: .... ينظريه سيدنا عبدالله بن عباس بنائية كاتها كما يعة قاتل كى توبة قول نبيس موكى اليكن باقى الل علم في ان کے ساتھ اتفاق نہیں کیا اور کہا کہ توبہ سے قاتل کا گناہ زائل ہوسکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ کے ذریعے تو کفرو شرک جیے جرائم معاف ہو جاتے ہیں، ان سے ملکے درج کے گناہ معاف کیول نہیں ہول گے، دیکھیں حدیث ( ۱۲۴۴ ) والا باب اوراس میں مندرج احادیث کی تشریحات۔

بَابُ: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَن اللَّهِي إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنُ ٱلْقِي إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ كَانبر

(٨٥٦٠) عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: مَوَّ نَفَرٌ مِنْ "سيدنا عبد الله بن عباس وظاها سے روايت ہے كه صحلبة کرام و کا کتیم کی ایک جماعت بنوسلیم کے ایک آدی کے پاس ے گزری، اس کے یاس بکریاں تھیں، اس نے ان صحابہ کرام کوسلام کہا، کین صحابہ نے کہا: بیصرف تم سے پناہ لینے کے لیے سلام کہدرہا ہے، انہوں نے اسے قل کر دیا اور اس کی بحر یوں پر بضد کرلیا، جب وہ نی کریم سے اللہ کے باس ان بکریوں کو

أُصْحَابِ النَّبِيُّ ﷺ عَلْى رَجُلِ مِنْ بَنِي سُلَيْم مَعَهُ غَنَمٌ لَهُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنْكُمْ، فَعَمَدُوا إِلَّهِ فَقَتَلُوهُ وَأَ خَذُوا غَنَمَهُ فَأَ تَوْا بِهَا النَّبِيَّ عِينَهُ، فَأَ نُمْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا \_

(٨٥٦٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٥٩١، ومسلم: ٣٠٢٥ (انظر: ٢٩٨٧)

المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع ال لائة والله تعالى في بيآيت نازل فرمائي: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنَّ أَلْقِي إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسُتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْعَيَاقِ اللُّنْيَاكِ ..... "اورجوتهصين سلام بيش كرات بدند

لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ إلى آخِر الْآيَة [النساء: ٩٤] . (مسند احمد: ٢٩٨٧)

کہوکہ تو مومن نہیں ہتم دنیا کی زندگی کا سامان جا ہے ہو۔''

**فواند: ..... يورى آيت يرب: ﴿ يَا أَ يُهَا الَّذِينَ آمَنُوْا إِذَا ضَرَبُتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا** تَقُولُوا لِمَنُ ٱلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسُتَ مُؤْمِنًا تَبُتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَنْلِكَ كُنْتُمْ مِنُ قَبْلُ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ، فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ .... "الله كان بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ .... "الله كان بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ .... "الله كان بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ ایمان لائے ہو! جبتم اللہ کے راستے میں سفر کروتو خوب حقیق کرلواور جو مسین سلام پیش کرے اسے یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں۔تم دنیا کی زندگی کا سامان جاہتے ہوتو اللہ کے پاس بہت ی سیمتیں ہیں، اس سے پہلےتم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ

نے تم براحسان فرمایا۔ پس خوب تحقیق کرلو، بے شک اللہ بمیشداس سے جوتم کرتے ہو، پورا باخبر ہے۔''

"سیدنا عبدالله بن الی حدرد فالله سے روایت ہے کہ نبی كريم الشيكول في ميس إضم بهاريا مقام كى جانب بهيجا، يس میں مسلمانوں کے ایک شکر میں نکلا، سیدنا ابوقادہ حارث بن ربعی اور سیدنامحتم بن جثامه رفاینها بھی اس تشکر میں شامل تھے، یں ہم نکل بڑے اور جب اضم کی ہموار جگہ پر مہنیج تو ہمارے یاس سے عامر انجعی گزرا، بینو جوان اونٹ برسوار تھا اور اس کے ساتھ کچھ سامان بھی اور دودھ اور گھی کامشکیزہ بھی تھا، اس نے میں سلام کہا، سوہم نے اس پر حملہ نہ کیا، لیکن محلم بن جثامہ نے اس برحملہ کر دیا اور اس کے پاس جو آلہ تھا، اس نے اس کے ذریعے اس کونل کر دیا اور اس کے اونٹ اور سامان پر قبضہ كرليا، جب بم بى كريم والتفاقية ك ياس آئ تو بم ن آپ مشی آن کو یہ واقعہ بیان کیا تو ہمارے بارے میں یہ قرآن

نازل بوا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبُتُمُ فِي

سَبيل اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَن أَلْقي إِلَيْكُمُ

(٨٥٦١) عَنِ الْفَعْقَاعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْدَدِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ قَالَ: بَعَشَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى إِضَم، فَخَرَجْتُ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٌّ وَمُحَلَّمُ بْنُ جَمَّامَةَ بْنِ قَيْسٍ، فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَطْنِ إِضَمَ مَرَّ بِنَا عَامِرٌ الْأَشْجَعِيُّ عَلَى قَعُودِ لَهُ مُتَيْعٌ وَوَطُبٌ مِنْ لَبَنِ، فَلَمَّا مَرَّ بِنَا سَلَّمَ عَلَيْنًا، فَأَمْسَكْنَا عَنْهُ وَحَمَلَ عَلَيْهِ مُحَلَّمُ بِنُ جَثَّامَةً، فَقَتَلَهُ بِشَيْءٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَأَخَذَ بَعِيرَهُ وَمُتَيْعَهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَـلَى رَسُولِ اللهِ عِلَى وَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ، نَـزَلَ فِيـنَا الْقُرْآنُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا

(٨٥٦١) تـخـريـج: اسـنـاده مـحتمل للتحسين ـ أخرجه ابن ابي شيبة: ١٤/ ٥٤٧، والبيهقي في "دلاثل النبوة": ٤/ ٣٠٥(انظر: ٢٣٨٨١)

المراكز المالية الما السَّلامَ لَسُتَ مُؤُمِنًا تَبُتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الثُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَنْالِكَ كُنْتُمْ مِنُ قَبْلُ فَمَنَّ اللُّهُ عَلَيْكُمُ، فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبيرًا ﴾ .... "ا الوكوجوا يمان لائ مواجب تم الله ك رائے میں سفر کروتو خوب تحقیق کرلواور جوشھیں سلام پیش کرے اسے بدنہ کہو کہ تو مومن نہیں۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان حاہتے ہو تواللہ کے پاس بہت علیمتیں ہیں،اس سے بہلے تم بھی ایسے بی تھے تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا۔ پس خوب تحقیق کرلو، بے شک الله بمیشه سے اس سے جوتم کرتے ہو، بورا باخبر ہے۔"

لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُوْمِنًا، تَبْتَىغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَعِنْدَ اللَّهِ مَخَانِمُ كَثِيرَةٌ ، كَذْلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللُّهُ عَلَيْكُمْ، فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: ٩٤] ـ (مسند احمد: ۲٤٣٧٨)

ف وائسد: ..... جوآ دمی بظاہر اسلام کا دعوی کر رہا ہو، اس کے قبل کا کوئی جواز نہیں ہے، مزید دیکھیں حدیث نمبر (۴۹۸۰) والے باب کی احادیث۔

> بَابُ: ﴿ لَا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ ...الخ ﴾ ﴿ لَا يَسْتُوى الْقَاعِدُونَ ... النَّهُ كَاتَّفِير

"سیدنا زید بن ثابت ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں رسول وی کے وقت کی ایک کیفیت) طاری ہوگئ، اُدھر آپ مطاق ا کی ران میری ران برتھی، میں نے آپ مطابقاً کی ران کے وزن سے زیادہ کی چیز کا وزن محسوس نہیں کیا، جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ مضائل نے فرمایا: " لکھو۔" پس میں نے شانى كاك بدى يركها: ﴿ لَا يَسْتَوى الْفَعِدُونَ مِنَ الْمُؤُمِنِيُنَ وَالْمُجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمُوالِهِمْ وَآنَفُسِهِمُ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجْهِدِينَ بِأَمُوَالِهِمْ وَآنَفُسِهِمُ عَلَى الْقَعِدِيُنَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنِي وَفَضَّلَ اللُّهُ الْمُجْهِدِينَ عَلَى الْقُعِدِينَ آجُرًا عَظِيمًا ﴾ .... "ايمان والول ميس سے بيٹھر ہے والے اور اللہ كے راستے ميں

(٨٥٦٢) ـ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابِتِ قَالَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخَشِيَتُهُ السَّكِينَةُ، فَوَقَعَتْ فَخِذُ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَمَا وَجَدْتُ ثِقْلَ مَسَىءِ أَثْقَلَ مِنْ فَخِذِ رَسُولِ اللهِ عِلْمُ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ ، فَقَالَ: ((اكْتُبْ-)) فَكَتَبْتُ فِي كَتِفِ ﴿ لَا يَسْتُوى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْـمُـجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ إلى آخِر الْلَيْةِ [الـنساء: ٩٥]، فَـقَامَ ابْنُ أُمُّ مَكْتُوم وَكَانَ رَجُلا أَعْمٰى لَمَّا سَمِعَ فَضِيلَةً الْمُجَاهدِينَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَكَيْفَ بِمَنْ لا يَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ؟

(٨٥٦٢) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه ابوداود: ٢٠٠٧، ٣٩٧٥ (انظر: ٢١٦٦٤)

المراج ا

فَكَمَّا قَضِي كَلامَهُ غَشِيَتْ رَسُولَ اللَّهِ عِينَا السَّكِينَةُ، فَوَقَعَتْ فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي وَوَجَدْتُ مِنْ ثِـقَلِهَا فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ كَمَا وَجَدْتُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولِي، ثُمَّ سُرِّي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((افْرَأُ يَا زَيْدُ!)) فَـقَرَأْتُ: ﴿لا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُوْمِنِينَ ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلى: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾ الْآيَةَ كُلَّهَا قَالَ زَيْدٌ: فَأَ نُزَلَهَا الله و حُدَهَا فَأَ لَحَقْتُهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ الكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى مُلْحَقِهَا عِنْدَ صَدْع فِي كَتِفِ ـ (مسند احمد: ٢٢٠٠٤)

اینے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برا رنہیں ہیں، اللہ نے این مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے دالوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درج میں فضیلت دی ہے اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے اور اللہ نے جہاد کرنے والول کو بیٹھ رہنے والول پر بہت بڑے اجر کی فضیات عطا فرمائي ب عبائدين كي بيفضيلت من كرسيدنا ابن ام مكتوم والتنز، جو نا بینا تھے، کھڑے ہوئے اور کہا: اے اللّٰہ کے رسول! اس کا کہا حال ہوگا، جو کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہوسکتا؟ جب وہ این بات کہد کیے تو پھر آپ مشاکل پر نزول وحی کی مخصوص كيفيت طارى موكى ادرآب من الناهي كى ران ميرى ران پر تھی اور اس پر دوسری مرتبہ میں بھی میں نے آپ مشخ الآلے کی ران کا اتنا ہی وزن محسوں کیا جتنا کہ پہلی مرتبہ میں نے کیا تھا، کھے در کے بعد جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ مطابقاً نے فرمایا: " اے زید! آیت بردھو۔" پس میں نے بردھی: ﴿لَا يَسْتَوى الْقَاعِلُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾، آپ مِضَائِمَ إِنْ فَي فرايا: "﴿ غَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ ﴾ بمي كمو-" بحرسيدتا زيد بن ثابت و الله على الله تعالى في اس جمله كو الك نازل فرمایا، اس کے بعد میں نے اس کواس کی اپنی جگہ برلگا دیا، قتم ہاں ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں اس وقت بھی ہڈی کے شکاف کے یاس اس مقام کو د کھے رہا ہوں، جبال میں نے اس کولکھا تھا۔''

''ابو آخق ہے مروی ہے کہ انھوں نے سیدنا براء کو اس آیت ﴿لَا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فی سبیل الله کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سا: رسول 

(٨٥٦٣) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ يَـفُولُ فِي هٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿لا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عِلْمَا المنظم المن المنظم الم

زَيْدًا، فَجَاءَ بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا، قَالَ: فَشَكَا إِلَيْهِ ابْنُ أُمَّ مَكْتُوم ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتْ: ﴿لا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾ [النساء: ٩٥] - (مسند احمد: ١٨٦٧٧)

(٦٣ ٨٥ م) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَارْبِ يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ أَنَّاهُ ابْنُ أُمُّ مَكْتُوم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ امَا تَأْمُرُنِي إِنِّي ضَرِيرُ الْبَصَرِ؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ ﴿غَيْدُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَبْلَ أَنْ يَبْرَحَ) قَالَ: فَقَالَ النَّبِي ﷺ: ((التُّونِي إِللَّكِيفِ وَالدَّوَاةِ أَوِ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ\_)) (مسند احمد: ۱۸۷۰۲، ۱۸۷۰۵)

شانے کی بڑی ہر اس آیت کولکھ لیا، جب سیرنا ابن ام كتوم بن لله ن اين اين كا ذكر كيا توبية يت يول نازل مِولَى: ﴿ لَا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَد ﴾.

"(ووسری سند)سیدتا براء بن عازب دخالفیز سے مروی ہے، وہ كت بن: جب يه آيت نازل مولى ﴿ وَفَ ضَلَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ توسيدنا ابن ام كموم فالله آب مطاعية ك ياس آئ اوركما: الدالله ك رسول! میں تو نابینا ہوں، اب میرے لیے کیا تھم ہے؟ اتنے مِن بدالفاظ نازل مو كئة: ﴿ غَيْسِرُ أُولِسِي السَّسَرَد ﴾، أيك روایت میں ہے: ابھی تک آپ ای جگہ پر تھے کہ بیآیت نازل ہو گئی، پھرآپ ملتے اللہ نے فرمایا: "شانے کی ہڈی اور ووات یا محختی اور دوات میرے پاس لا ؤ۔''

> فواند: ..... آخرى دواحاديث كواس باب كى پېلى حديث كى روشى ميس تجه ليس -بَابُ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَاقِ﴾ ﴿ لَيُسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنُ تَقُصُرُوا مِنَ الصَّلَاقِ ﴾ كي تفير

"یعلی بن امیہ مناتش کہتے ہیں: میں نے سیدناعم بن خطاب رہائن سے یو جھا کہ اللہ تعالی نے تو بیہ کہا کہ 'اگر کفار کے فتنے ہےتم ڈروتو نماز کوقصر کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے''، جِ فَتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾ وَقَدْ أَمِنَ جَبِداب تولوك امن مين بين؟ سيّدنا عمر والتنوف مجمع جواب دیے ہوئے کہا: جس چیز سے تھے تعجب ہوا ہے، مجھے بھی اس يرتعب موا تها، ليكن جب مين في رسول الله مطفي الم عالم جواللہ نے تم رصدقہ کی ہے، سوتم اس کی بدرخصت قبول کرو۔''

(٨٥٦٤) ـ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَكَلَّ قَالَ: مَالَنْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اللهِ قُلْتُ: ﴿ لَيْسَ خَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ السنَّاسُ؟ فَقَالَ لِي عُمَرُ ﴿ فَعَلِيُّهُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ فَـقَـالَ: ((صَـدَقَةُ تَـصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُواْ صَدَقَّتُهُ . )) (مسند احمد: ١٧٤)

(٦٤ ٨٥م) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(٨٥٦٤) تخريع: أخرجه مسلم: ٦٨٦ (انظر: ١٧٤)

ر منظال المنظر المنظر

بَابُ: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةُ ﴾ ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةُ ﴾ كَيْفير

"سيّدنا ابوعياش زرتى فِي النَّهُ كَهِتِ بين: هم رسول الله مَشْطَعَيْمَ كَتَ مِينَ ہمراہ عسفان کے مقام پر تھے،مشرکین ہمارے مدمقابل آ گئے، ان کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے، وہ لوگ ہمارے اور قبلہ کے درمیان تھے۔ رسول الله من این جمیں ظہر کی نماز یرْ هائی، وہ لوگ آپس میں کہنے لگے پیمسلمان نماز میں مشغول تھ، کاش کہ ہم ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا لیتے۔ پھر انھوں نے کہا: ابھی کچھ در بعدان کی ایک اور نماز کاونت ہونے والا ہے، وہ ان کو اپن جانوں اور اولادوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ای وقت ظہر اور عصر کے درمیان جبریل مَلْیَتلا یہ آیات لَكُرَنَازَلَ مِوتَ: ﴿ وَإِذَا كُنِّتَ فِيهُمْ فَأَ قَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ فَلْتَقُمُ طَائِفَةٌ مُّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا اَسُلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمُ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ﴾ .... "جبتم ان میں ہواور ان کے لیے نماز کھڑی کروتو جاہے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب میں بحدہ کر چکیں تو میہ ک کر تمہارے بیچھے آ جا کیں اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں برھی وہ آ جائے اور تیرے ساته نماز اداكر \_\_ " (النساء: ١٠٢) جب عصر كاوت موا تورسول الله عضية للله المحمدي كرصحابه كرام اسلحد لے كر كھڑ ب موں، ہم نے آپ کے پیچے دو مفیل بنالیں، جب آپ مشاری

(٨٥٦٥) ـ عَن أَبِي عَيَّاشِ الزُّرْقِي وَكَالْتُهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ بعُسْفَانَ فَاسْتَقْبَلَنَا الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ النظُّهُ رَ فَعَالُوا: قَدْ كَانُوا عَـلْي حَالِ لَوْ أَصَبْنَا غِرَّتَهُمْ، قَالُوْا: تَأْتِي عَلَيْهِمُ الْآنَ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَ بنَانِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: فَنَزَلَ جِبْرَنْيِلُ عَلِي لِهُ ذِهِ الْآيَاتِ بَيْنَ الظَّهْر وَالْعَصْرِ ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَ قَمْتَ لَهُمْ الصَّلاة - الله قَالَ: فَحَضَرَتْ فَأَ مَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَخَدُوا السَّلاحَ، قَالَ: فَصَفَفَنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنٍ ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعْنَا جَمِيْعًا، ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعْنَا جَمِيْعًا، ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ بالصَّفِّ الَّذِي يَلِيْهِ وَالأَخَرُونَ قِيَامٌ يحرُسُونَهُمْ فَلَمَّا سَجَدُو وَقَامُوا جَلَسَ الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا فِي مَكَانِهِمْ ثُمَّ تَقَدَّمَ هُولًاءِ إِلَى مَصَافٌ هُولًاءِ وَجَاءَ هُولًاءِ إِلَى مَصَافٌ هُولًاءِ ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا جَمِيْعًا، ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوا المُورِدُ الله المُعَالِينَ عَبْدِلُ 8 مِنْ اللهُ المُعَالِقِ اللهُ اللهُ المُعَالِقِ اللَّهُ المُعَالِقِ المُعَالِقِي المُعَالِقِ المُعَالِقِي المُعَالِقِي المُعَالِق جَمِيْعًا، ثُمَّ سَجَدَ النَّبِي ﴿ وَالصَّفُّ الَّذِي نے رکوع کیا تو ہم سب نے رکوع کیا اور جب آب رکوع سے الٹھے تو ہم بھی اٹھ گئے۔ جب آپ مشن ویل نے تجدہ کیا تو يَـلِيهِ، وَالآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا جَـلَسَ جَـلَسَ الْآخَرُوْنَ فَسَجَدُوْ فَسَلَّمَ صرف آپ کے بیجھے والی پہلی صف والوں نے سجدہ کیا اور دوسری صف والے کھڑے ہو کر پہرہ دیتے رہے۔ جب وہ عَـلَيْهِمْ ثُمَّ انْصَرَفَ، قَالَ: فَصَلَّاهَا رَسُولُ الله على مَرَّتَيْن، مَرَّةً بعُسْفَانَ، وَمَرَّةً

اوگ سجدے کرکے کھڑے ہوئے تو دوسری صف والول نے بَأَرْض بَنِي سُلَيْم. (مسنداحمد: بیٹھ کرانی اپنی جگہ تجدہ کیا، پھر ( دوسری رکعت کے شروع میں ) اگلی صف دالے پیچھے اور پچھلی صف دالے آگئے۔ پھرای طرح سبنمازیوں نے آپ مظافرہ کے ساتھ رکوع کیا اور رکوع سے سراٹھایا، پھر جب آپ نے تجدہ کیا تو پہلی صف والوں نے آپ کے ساتھ محدہ کیا اور دوسری صف والے کھڑے ہوکر پہرہ دیتے رہے، جب آپ اور پہلی صف والے لوگ مجدہ کر کے بیٹھ گئے تو

دوسری صف والول نے بیٹھ کر سجدہ کر لیا (اور سب تشہد میں بیٹھ

گئے، پھر) سب نے مل کر سلام پھیر ا اور نماز سے فارغ

موئ \_رسول الله مض وين في اس انداز من دو دفعه نماز يرهائي،

ایک دفعہ عسفان میں اور دوسری دفعہ بنوسلیم کے علاقہ میں۔''

فواند: ..... تنی حیران کن بات ہے کہ دشمنان اسلام کا نظریہ یہ تھا کہ عصر کی نمازمسلمانوں کوان کی جانوں اور اولا دوں سے بھی عزیز ہے اور وہ بھی بھی اس کوترک نہیں کریں گے، کاش عصر حاضر کے مسلمان بھی ان حقائق کوسمجھ جاتے۔ یہ بوری آیت بچھلی حدیث کی شرح میں گزر چکی ہے۔ جب دشن یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ عصر کی نماز میں مصروف مسلمانوں پر یکبارگی حملہ کر دینا ہے، اس وقت بھی آپ مطاق آنے نماز سے خفلت کو گوارہ نہ کیا، لیکن ہم مسلم معاشرہ میں رہتے ہوئے بانوے ترانوے فیصدلوگ بے نمازی ہیں۔راج قول کے مطابق عسفان مقام پر پہلی دفعہ آپ مشج الآتا نے نمازِ خوف اس طریقے کے مطابق اوا کی تھی ، یہ جھ یا سات من جمری کا واقعہ تھا۔ نماز خوف کی مختلف صورتوں کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوجدیث نمبر (۲۹۴۷) کا باب۔

> بَابُ: ﴿إِنْ يَنْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَّاثًا ﴾ ﴿إِنْ يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا ﴾ كَاتَفير

(٨٥٦٦) عَنْ أَبَيَّ بْنِ كَعْبِ: ﴿إِنْ يَدْعُونَ "سيدنا الى بن كعب وَاللَّهُ عَلَى كم الله تعالى ك

(17797

<sup>(</sup>٨٥٦١) تخريج: اسناده حسن \_ أخرجه (انظر: )

فواند: .....آیت کے لفظ 'آنیا ''کے معانی کے بارے میں مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے، درج ذیل چارا توال ہیں: (۱) اموات (مردے)، بدرائے سیدنا عبداللہ بن عباس بڑا جا اور امام حسن بھری کی ہے، بلکہ امام حسن نے کہا: ہروہ چیز جس میں روح نہ ہو، چیسے پھر اور لکڑی، وہ ''انساٹ'' ہے۔ (۲) بت، بیسیدہ عائشہ بڑا جو اور مجاہد کا قول ہے۔ (۳) لات، عزی، منا ق، بیساری خوا تین تھیں، بیابو مالک، ابن زید اور سدی کا قول ہے۔ (۳) فرشتے، مشرک لوگ فرشتوں کو اللہ تعالی کی بیٹیاں تصور کیا کرتے تھے۔ العیاذ باللہ۔ ''اِنسائٹ'' سے شیطان مراد لینے والوں نے درج ذیل تو جیہات پیش کی ہیں: (۱) بت کے اندر شیطان ہوتا ہے۔ (۲) بیابلیس ہے، اس کی عبادت کی صورت بیہ ہے کہ اس کی بیروی کی جائے۔ (۳) بیدوہ بت ہیں، جن کی عرب لوگ عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے مؤنث نام رکھتے تھے، خیسے لات، عزی، ناکلہ، منا ق وغیرہ۔

بَابُ: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيُّكُمُ ﴾ ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيُّكُمُ ﴾ ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيُّكُمُ ﴾ كَالْفير

"سیدنا ابو بحرفی الله سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: الل نے کہا:
اے اللہ کے رسول! اب اس آیت کے زول کے بعد کیے ممکن
ہے کہ آدمی نیکی اور راست روی ہے متصف ہو: ﴿ لَیْسَس بِ اَ مَائِیْ کُمْ وَلَا اَ مَائِیْ اَ هُلِ الْکِتَابِ مَنْ یَعْمَلُ سُوءًا کُیْ بِیہ ہے ۔..." وین نہ محماری آرزو میں ہیں اور نہ اہل کتاب کی آرزو میں ، جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی۔ "ہم جو براعمل بھی کرتے ہیں، اس کا ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟ رسول اللہ مصلے گئے نے فر مایا: "اے ابو بحر! اللہ تعالی تم جو براعمل بھی کرتے ہیں، اس کا ہمیں بدلہ دیا کو معاف کرے، کیا تم بین ہوتے؟ کیا تم ہیں تھکا و نہیں ہوتے؟ کیا تم ہیں تھکا و نہیں ہوتے؟ کیا تم شدت اور تکی میں مبتلا ہوتی ؟ کیا تم شدت اور تکی میں مبتلا میں ہوتے؟ کیا تم شدت اور تکی میں مبتلا میں ہوتے؟ کیا تی کیوں نہیں ، ہوتے ہیں،

(۸۵۷۷) تـخـريـج: حــديـث صــحيح بطرقه وشواهده ـ أخرجه ابويعلى: ۹۸ ، ۹۹ ، ۹۰ ، وابن حبان: ۲۹۱۰ (انظر: ۲۸)

### و المال المنظمة المنظ

"سده عائشہ بڑا تھا سے مروی ہے کہ ایک آوی نے یہ آیت الاوت کی: ﴿مَنْ یَعْمَلُ سُوءً ایْجُزَ ہِهِ ﴾ .... "جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی جزادی جائے گی۔" اور پھر کہا: اگر ہمیں ہر برے ممل کا بدلہ ملا تو ہم تو مارے جائیں گے، جب یہ بات نی کریم مضطرح ہمیں تک کہ بیٹی تو آپ مشخص نے فرمایا:" ہاں! (بدلہ تو ہر برے ممل کا ملتا ہے) لیکن ایما نداروں کو ونیا میں تکلیف دینے والی جو مصیبت لاحق ہوتی ہے، یہ ان (کے تابوں کا) بدلہ ہوتا ہے۔"

(٨٥٦٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءً ايُجْزَبِهِ ﴾ [النساء: ١٢٣] شَقَّتُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَبَلَغَتْ مِنْهُمْ مَا شَقَّتُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَبَلَغَتْ مِنْهُمْ مَا شَاءَ اللّهِ فَأَنْ تَبْلُغَ ، فَشَكُوا ذٰلِكَ إلى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ لَهُمْ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَا اللهُ وَلَهُ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ لَهُ اللّهُ وَلَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۹ ۸۵) عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَمَلْ سُوءًا رَجُلا تَسكَ لَهُ الْسَاءِ: ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبِهِ ﴾ [النساء: ۱۲۳] قَالَ: إِنَّا لَنُجْزَى بِحُلُ عَمَلِنَا هَلَكُنَا إِذًا، فَبَلَغَ ذَاكَ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقَالَ: ((نَعَمْ، يُجْزَى بِهِ الْمُؤْمِنُونَ فِي اللهُ فَيْ اللهُ فَيْسَا فِي مُصِيبَةٍ فِي جَسَدِهِ فِيمَا يُؤْذِيهِ \_)) (مسند احمد: ۲٤٨٧٢)

فواند: .....ان احادیث معلوم ہوا کہ مسلمان کی ہر تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے یااس کے لیے بندگ درجات کا سبب بنتی ہے، بہر حال الله تعالی سے دنیا وآخرت میں معانی اور عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْء قَدِیْرٌ۔

<sup>(</sup>٨٥٦٨) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٥٧٤ (انظر: ٧٣٨٦)

<sup>(</sup>۸۵۹۹) تخریج: صحیح لغیره \_ أخرجه ابویعلی: ۱۷۵ ، وابن حبان: ۲۹۲۳ (انظر: ۲٤٣٦۸) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### كان الماليكن الماليكن عندان الماليكن الماليكن الماليك (214) (214) الماليكن بَابُ: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيلًا﴾ ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيُّلا ﴾ كَاتْفُير

"معمر ن الله تعالى كاس فرمان ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَسِلِيلًا ﴾ ..... "اورالله نے ابراہیم کوخاص دوست بنالیا۔ " کو سامنے رکھ کر روایت کی کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود زمالیّن نے کہا: بینک الله تعالی نے تمہارے ساتھی یعنی محمہ مضائل کا کا بنایا "\_~

(٨٥٧٠)۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيْلا﴾ [النساء:١٢٥] قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَبْدُالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ خَالِدِ بْنِ رِبْعِيْ، عَن ابْنِ مَسْعُوْدِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا يَعْنِي مُحَمَّدًا عَلَى (مسند

احمد: ٩٤٧٣)

فواند: ..... چونکهابرائيم مَاينها اين رب ك بهت زياده مطيع اورفر مانبردار تص، ان كي الله تعالى كي اطاعت كي عظیم مثالوں سے بھری پڑی ہے، الله تعالی نے بھی ان کی قربانیوں کی قدر کی اور ان کو اپنا خلیل بنالیا۔

(٨٥٧١) عَن ابْسن مَسْعُوْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ "سيرنا ابن مسعود فالنيزي روايت ب كه نبي كريم من النيزيز في رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ فَرَمايا: "اللَّه تعالى نے تمہارے سأتفي كوا يناظيل بنايا ہے۔"

اللهِ عَزُّوجَلِّ.)) (مسند احمد: ٣٨٩٢)

فوائد: ..... ني كريم م التي الله تعالى الله الله عن الله الله الله عن الله الله تعالى في الله تعالى آپ مِشْعَاتِيَةٍ كواپناخليل بناليا ہے۔سجان الله! يادرہے كه 'دخليل''اس مُجِبَ كو كہتے ہيں، جواينے دل ميں اپنے محبوب ے اتن زیادہ تی ادر گہری محبت رکھتا ہو کہ مزید اس کے دل میں کسی کے لئے کوئی مخبائش باقی نہ رہی ہو۔ ایسی محبت کو "خلت" كت بي اورمحت كابيا مداز صرف الله تعالى كے بارے من اختيار كيا جاسكا ہے۔

بَابُ: ﴿يَسُتَفُتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِي الْكَلَالَةِ ﴾ ﴿ يَسْتَفُتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِينُكُمُ فِي الْكَلَالَّةِ ﴾ كَالْفَيْر

(٨٥٧٢) - عَن ابْن الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ "سيدنا جابر بن عبدالله والله عن دوايت ب، وه كت بين: من جَابِرًا يَفُولُ: مَرضْتُ فَأَ تَانِي النَّبِيُّ عِينًا يَارِهُوكِيا اور نِي كريم مِنْ آيَا اورسيدنا ابو بكر وثاتي بيدل چل كر يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرِ مَاشِيَيْنِ، وَقَدْ أَغْمِى ميرى تاردارى كے لئے تشريف لائے، من بيهوش تفا،سوآب

<sup>(</sup>۸۵۷۰) تخریج: صحیح لغیره (انظر: ۳۷٤۹)

<sup>(</sup>۸۵۷۱) تخریج: صحیح لغیره (انظر: ۳۸۹۲)

<sup>(</sup>۸۰۷۲) تخریع: أخرجه البخاري: ۵۲۰۱، ۲۷۲، ومسلم: ۱۲۱۸ (انظر: ۱۲۲۸) ختاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردؤ اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

المراب ا

فواند: ..... بورى آيت يول ع: ﴿ يَسْتَفُتُونَكَ قُل اللَّهُ يُفْتِينُكُمْ فِي الْكَلْلَةِ إِنِ امْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ

ے کوئی بات نہ کر سکا، آپ مضائے آئے نے وضو کیا اور مجھ پر پائی ڈالا، اس سے بچھے ہوش آگیا، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اپنے مال کا کیا کروں، جبکہ میری بہنیں وارث ہیں؟ پس میراث سے متعلقہ یہ آیت نازل ہوئی ﴿ یَسْتَفُتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ یُونِی الْکَا کَلَالَةِ ﴾ ..... ''لوگ آپ سے فتوی پوچھے یُن فَتیب کُم فی الْکَلالَةِ ﴾ ..... ''لوگ آپ سے فتوی پوچھے ہیں، آپ کہددیں کہ اللہ تعالی تم کو کلالہ کے بارے میں فتوی دیتا ہمیں آپ کہددیں کہ اللہ تعالی تم کوکلالہ کے بارے میں فتوی دیتا المُروُقُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتَ ﴾ ..... ''اگر مردفوت ہو مائے اوراس کی اولا دنہ ہواور اس کی ایک بہن ہو۔'

عَلَى فَلَمُ أَكُلُمهُ، فَتَوضَّا فَصَبَّهُ عَلَى فَا فَضَبَّهُ عَلَى فَا فَضَبَّهُ عَلَى فَا فَقَتُ فَقُلْتُ فَا رَسُولَ اللهِ اكَيْفَ أَصْنَعُ فِى مَالِى وَلِى أَخَوَاتٌ ؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِى الْمَيرَاثِ ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلالَةِ ﴾ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَاتٌ ، ﴿ إِنْ امْرُو ٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَاتٌ ، ﴿ إِنْ امْرُو ٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتُ ﴾ ﴿ [النساء: ١٧٦] - (مسند احمد: ١٧٣٩)

بیبوش تھا، آپ سے اللے آیا نے وضو کیا اور مجھ پر یانی ڈالا، یا

آپ ﷺ نے فرمایا که''اس پر یانی ڈال دو۔'' پس میں

ہوش میں آ گیا، میں نے کہا: میرا وارث صرف کلالہ

ہیں،ایی صورت میں میراث کی تقتیم کیسے ہوگی؟ پس وراثت

والي آيت نازل ہوئي۔''

(۸۰۷۲م) تخریج: انظر الحدیث بالطریق الاول کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المرابع الم

فواند: .....کاله مرادوه میت ب،جس کے والدین ہوں نداولاد۔ بیاکلیل سے مشتق ب، اکلیل ایس چز کو کہتے ہیں جو کہ سرکواس کے اطراف یعنی کناروں سے گھیر لے، کلالہ کو بھی کلالہ اس لیے کہتے ہیں کہ اصول وفروع کے اعتبار سے تو اس کا وارث نہ ہے ،لیکن اطراف و جوانب سے وارث قرار یا جائے ، جیسے بہن بھائی وغیرہ۔سورؤ نساء میں دو مقامات پر کلاله کا ذکر ہے، آیت نمبر (۱۲) اور آیت نمبر (۱۷) میں، اول الذکر آیت موسم سرما میں اور آخر الذکر موسم

گرما میں نازل ہوئی تھی۔

''سیدنا جابر زباتشوٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں بیار پڑ كيا، جبكه ميرى سات ببنيل تحيل، رسول الله مطيع الله ميرك یاس تشریف لاے اور میرے چیرے پریانی چیمرکا، میں ہوش میں آگیا، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا میں اپنی بہنوں ك لئے اين دوتهائي مال كى وصيت كردول؟ آپ مظي و الله الله فرمایا: "زیاده کروـ" میں نے کہا: نصف مال کی وصیت كردول؟ آب والصيرة في فرمايا: "اور زياده كروم" كر آب مضائلاً ميرے ياس سے تشريف لے محے اور محروالي آئے اور فرمایا: "اے جابر! میرا خیال ہے کہتم اس تکلیف کی وجد عوت مونے والے نہیں ہو، بہر حال الله تعالى نے قرآن نازل کر کے تیری بہنوں کا حصہ واضح کر دیا ہے اور ان کو دو تہائی دیا ہے۔' سیدنا جابر کہا کرتے تھے: یہ آیت میرے بارے میں تازل ہوئی ہے: ﴿ يَسْتَفُتُ وَلَكَ قُل السَّلَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾. (٨٥٧٣) ـ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: اشْتَكَيْستُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ لِي، فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنَضَحَ فِي وَجْهِي، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُوصِى لِا خَواتِسى بِالشُّكُنَيْنِ، قَالَ: ((أَحْسِنْ ..)) قُلْتُ: بِالشَّطُرِ، قَالَ: ((أَحْسِنْ -)) قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكِنِي ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: ((يَا جَابِرُ إِنِّي لَا أَرَاكَ مَيْنًا مِنْ وَجَعِكَ هٰ ذَا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ، فَجَعَلَ لَهُنَّ الشُّلُثِينْ.))، فكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ: نَزَلَتْ لَمْذِهِ الْمَايَةُ فِيَّ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾ [النساء:١٧٦] . (مسند احمد: (10.77

فواند: ..... ظاہرى طور يرحديث ش اشكال ب كدونهائى ال وميت يرنى كريم مطيعة إلى سن المات الحسن" زیادہ کر۔ تو جابر نے کہا نصف وصیت کر دیتا ہوں، ظاہر ہے کہ نصف دو تہائی ہے کم ہے، ای طرح اگلی بات ہے۔ اس کا جواب بددیا گیا ہے کہ "لا خواتی" میں لام، عَلٰی کے معنی میں ہمطلب ہے کہ بہنوں پراورضرورت مندول کو ترجے دیے ہوے دو تہائی وصیت کروں اورر باقی بہنوں کو دول تو آپ نے فر مایا: بہنوں کو زیادہ دے پھر نصف کے بعد بھی فرمایا: بہنوں کواور زیادہ دے۔ پھر آیت میراث نازل ہونے پر واضح ہوگیا کہ ایک سے زائد بہنوں کو دو تہائی حصہ طے گا۔ (دیکھیں بلوغ الا مانی) (عبدالله رفتی)

<sup>(</sup>۸۵۷۳) تخریج: حدیث صحیح م أخرجه ابوداود: ۲۸۸۷ (انظر: ۱٤۹۹۸) مخریج: صحیح می آخرجه ابوداود: ۲۸۸۷ (انظر: ۱٤۹۹۸)

### المرابع المرا

سیدنا براء بن عازب ملائن سے روایت ہے کہ ایک آدمی نی كريم منظ وليز ك إلى آيا اورآب منظ ولي عكالدك بارك ين دريانت كيا،آب مضائية ن فرمايا: " مخم كرمول من نازل ہونے والی آیت بی کافی ہے۔"

(٨٥٧٤) عَن الْبَرَاءِ بْن عَازِب قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَالَهُ عَن الْسِكَلالَةِ، فَسِقَسالَ: ((تَسَخُسفِيْكَ آيَةُ الصَّيْفِ-))(مسند احمد: ١٨٧٩٠)

فسواند: .....سورهٔ نساءی آیت نمبر (۱۷۲) موسم گرمایس نازل بوئی تقی ،اس پس کلاله کے بینی اور علاقی بهن بھائیوں کا ذکر ہے۔سورہ نساء کی آیت نمبر (۱۲) میں کلالہ کے اخیافی بہن بھائیوں کا ذکر ہے، اگر دونوں مقامات کوغور ك ساتھ پڑھا جائے تو كلالہ سے متعلقہ مسائل تجھ آ جاتے ہیں۔ كلالہ كے مزيد احكام جاننے كے ليے ملاحظہ موحدیث نمبر (۲۳۸۳)

### سُورَةُ الْمَائِدَةِ

سورهٔ ما نده

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ فَضْلِهَا سورهٔ ما ئده کی فضیلت کا بیان

(٨٥٧٥) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرِ و قَالَ: "سيدناعبدالله بنعمرونظيُّ سے روايت م كه جب سورة ماكده أنْسِزِلَسِتْ عَسلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سُورَةُ الْمَائِدَةِ، وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ سوار تع، سواري من اتى طاقت نبيل تمي كمال كفيت من تَسْتَطِعُ أَنْ تَحْمِلُهُ فَنَزَلَ عَنْهَا ـ (مسند احمد: ٦٦٤٣)

كانى كريم الطيئية يرزول مواتو آب الطيئية الى سوارى ير آب منظوم كوافها كح، الله في آب منظوم الله المار

فسوانسد: .....زول وي كودت آب مراي يربوجه يرتا تها، احاديث وسيحس بيبات ابت عب ارشاد بارى تعالى ب: ﴿إِنَّا سَنُلُقِى عَلَيْكَ قَوُلًا تَسقِيلًا ﴾ .... "نقينًا مم ضرور تجم برايك بعارى كلام نازل كري مے۔" (سورہ مزل:۵)

"سیدہ اساء بنت بزید وفاتھا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں (٨٥٧٦) عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدُ قَالَت: إِنِّي

(٨٥٧٤) تخريج: صحيح، قاله الالباني ـ أخرجه ابوداود: ٢٨٨٩، والترمذي: ٣٠٤٢ (انظر: ١٨٥٨٩)

(٨٥٧٥) تخريج: حسن لغيره (انظر: ٦٦٤٣)

(٨٥٧٦) تخريج: حسن لغيره \_ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٤/ ٤٤٨ (انظر: ٢٧٥٧٥) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المنظمة المالية والمالية والمالية المنظمة الم

نے نبی کریم مشی ای عضباء او مثنی کی لگام تھاہ ہوئے تھی کہ آپ پرسورۂ مائدہ نازل ہوئی،اس دحی کے بوجھ سے قریب تھا کہ اونمنی کا باز وٹوٹ جا تا۔''

حیر بن نفیر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں سیدہ عائشہ رہانی کے یاس گیا، انہوں نے مجھ سے بوچھا: کیا تم سورہ ماکدہ ير هت مو؟ ميس نے كہا: جي ہال، انھوں نے كہا: يہ آخرى سورت ہے، جو نازل ہوئی، اس لیے اس میں جو چیز طلال یاؤ،اس کو طال مجھو اور جو چیز اس میں حرام یاؤ، اے حرام صمجھو۔ پھر جب میں نے سیدہ سے نبی کریم مشخصی کے اخلاق ك متعلق يوجها تو انبول نے كہا: آپ سُن الله كا اخلاق قرآن تھا۔

لَآخِذَةٌ بِزَمَامِ الْعَصْبَاءِ نَاقَةِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ الْمَائِدَةُ كُلُّهَا، فَكَادَتْ مِنْ تَقْلِهَا تَدُقُّ بِعَضُدِ النَّاقَةِ . (مسند احمد: ٢٨١٢٧) (٨٥٧٧) عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: هَلْ تَقُرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَإِنَّهَا آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَلالِ فَاسْتَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، وَسَأَ لْتُهَا عَنْ خُلُق رَسُول اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتِ: الْقُرْآنُ ـ (مسند احمد: ٢٦٠٦٣)

**فــــــوانـــــد**: .....مب ہے آخر میں قر آن مجید کی کون می سورت یا آیت نازل ہوئی؟ دیکھیں حدیث نمبر (۸۳۲۵)والا باب

> بَابُ: ﴿ ٱلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ...الخ ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ...الح ﴾ كَاتْفير

" طارق بن شہاب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک یبودی سیدنا عمر وی کے یاس آیا اور اس نے کہا: اے امیر المونين! تم اين كتاب مين أيك اليي آيت يزهت موكه اگروه بم يبوديوں برنازل موئى موتى تو ہم نے (بعظيم كرتے موسے)اس دن كوعيد بنالينا تقاء انهول نے كہا: وه كونى آيت بي؟ اس نے كها: الله تعالى كايفرمان كه ﴿ الْيَدُومَ أَ كُمَّلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَهُتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ .... "آج من ختمهارے ليے

(٨٥٧٨) عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ إِلَى عُمَرَ وَ اللَّهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْـمُـوْمِنِينَ! إِنَّكُمْ تَقْرَءُ وْنَ آيَةً فِي كِتَابِكُمْ، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، قَالَ: وَأَيُّ آيَةٍ هِيَ؟ قَالَ: قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ [المائدة: ٣]

<sup>(</sup>٨٥٧٧) تـخريـج: اسـنـاده صـحيـح \_ أخـرجه النسائي في "الكبري": ١١١٣٨ ، و الحاكم: ٢/ ٣١١، والبيه قسى: ٧/ ١٧٢ ، وأخرجه مسلم: ١٢٣٣ بلفظ: فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ٱنْبِئِينِي عَنْ خُلُق رَسُول اللَّهِ ﷺ قَالَتْ أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ عِنْ كَانَ الْقُرْآنَد في حديث طويل (انظر: ٢٥٥٤٧) (۸۵۷۸) تخریج: أخر جه البخاری: 80 ، ومسلم: ۳۰۱۷ (انظر: ۱۸۸) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### و المالية الم

قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ فَمَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى ، وَالسَّاعَةَ اللّهِ عَلَى نَزَلَتْ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى اللّهِ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَل

تمہارا دین کمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔' سیدنا عمر بناتی نے کہا:اللہ کی قتم! میں وہ دن جانتا ہوں، جس میں یہ آیت رسول اللہ مسطح میں پر نازل ہوئی تھی، بلکہ اس گھڑی کا بھی علم ہے، جس میں یہ نازل ہوئی تھی، جمعہ کا دن تھا اور عرفہ کی شام تھی۔''

فواند: ..... بیسوال کرنے والے کعب احبار براللہ ہے ، مشہور تول کے مطابق بیسید ناعمر ہوئی ہے کہا: فَاِنْت میں مسلمان ہوئے تھے، اس وقت ان کے ساتھ یہودیوں کی ایک جماعت تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس ہو ہوئی نے کہا: فَاِنْتَهَا فَوْنَ بَعِهِ مُعْمَعَةِ وَفِیْ بَوْمِ عُرفَقَةً ۔ ..... بی آیت تو دوعیدوں کے دن میں نازل ہوئی، جمعہ کا دن بھی تھا اور عرفہ کا دن بھی تھا۔ (ترنہی) چونکہ ہمارے دین کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے، نہ کہ عقلی اختراعات و یجادات وقصورات پر، اس دین میں خوشی اور تی کی حمعیارات مقرر ہیں، نبی کریم میں ہوئی کے معیارات بنوت و یہ کہا ہوئی کے معیارات مقرر ہیں، نبی کریم میں کہا ہوئی القدر صحابہ کے اللہ اللہ کہا تھا تولیت واسلام، وغیرہ وغیرہ ۔ بیسب امت مسلمہ کے لیے بوی بوی خوشیوں کے دن ہیں، لیکن ان کوشیوں کا معیار نبی مہر بان کا مبارک وجود ہے۔معلوم ہوا کہ شریعت کی رہنمائی کے بغیر کی مناسبت سے کی دن کو تعظیم فوشیوں کا معیار نبی مہر بان کا مبارک وجود ہے۔معلوم ہوا کہ شریعت کی رہنمائی کے بغیر کی مناسبت سے کی دن کو تعظیم مطابق کی نتائی ہیں۔ کا نتائی ہیں۔ کا نتائی ہیں۔ کی نتائی ہیں۔

بَابُ آيَةِ التَّيَمُّمِ تيم كابيان

(٨٥٧٩) - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عِن أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ وَن عَائِشَةَ وَلَيْ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ فَلادَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَث رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رِجَالًا فِي طَلْبِهَا فَوَجَدُوْهَا، فَأَ ذَرَكَتْهُمُ الصَّلاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلُّوا بِغَيْرٍ وُضُوءٍ فَشَكُوا وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلُّوا بِغَيْرٍ وُضُوءٍ فَشَكُوا ذَلِكَ الله عَمْمُ مَاءٌ فَصَلُّوا بِغَيْرٍ وُضُوءٍ فَشَكُوا ذَلِكَ الله عَرَّوجَلً ذَلِكَ الله عَرَّوجَلً النَّيْمُ مَ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعَائِشَةَ: جَزَاكِ الله عَرْدَل بِكِ أَمْرٌ الله الله عَيْرًا بِكِ أَمْرٌ الله الله عَنْرَل بِكِ أَمْرٌ

''سیدہ عائشہ نظامی سے مروی ہے کہ انھوں نے سیدہ اساء نظامی سے ایک ہار بطورِ استعارہ لیا تھا، لیکن وہ گم ہو گیا، رسول اللہ مشے آئے ہے کھے افراد کو اس کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا، ان کو وہ ل گیا، لیکن نماز نے ان کو اس حال میں پالیا کہ ان کے ساتھ پانی نہیں تھا، پس انھوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھی اور نبی کریم مشے آئے ہے کی طرف یہ شکایت کی، پس اللہ تعالی نے تیم کی رخصت نازل کر دی، سیدنا اسید بن حفیر رفائٹو نے سیدہ عائشہ وفائٹو ہے کہا: اللہ تعالی تم کو جزائے خیر دے، جب بھی عائشہ وفائٹو سے کہا: اللہ تعالی تم کو جزائے خیر دے، جب بھی 
> (٨٥٧٩م) ـ (وَمِسْ طَرِيْتِي ثَانَ) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فِي بَعْهِ ضَ أَسْفَادِنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِ الْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَ تَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بِكُرِ فَقَالُوْا: أَلا تَرْى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَ قَامَتْ برَسُول اللهِ عَلَى مَاءٍ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، قَالَتْ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بِكُرِ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعَنُ بيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، وَلا يَمْنَعُنِي مِنْ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى غَخِذِي، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتْى أَصْبَحَ النَّاسُ عَلَى غَيْر مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ آيَةَ التَّيَمْمِ فَتَيَمُّمُوا، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحَضِيرِ: مَا هِيَ بِـأُوَّلِ بَسرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بِكْرِ! قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَ جَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.

> > (مسند احمد: ٢٥٩٦٩)

تہارا کوئی اییا معاملہ بنآ ہے، جس کوتم ناپند کرتی ہے، الله تعالی اس میں تہارے لیے اور مسلمانوں کے لیے خیر و بھلائی بنا دیتا ہے۔"
دیتا ہے۔"
دیتا ہے۔"
دروسری سند) عائشہ زناٹھا سے بیابھی روایت ہے کہ ہم نبی

کریم مشخ کیا کے ساتھ ایک سفر میں تھے جب ہم بیداء یا ذات الجيش جگه ير پنچوتو ميراايك بارهم موكيا نبي كريم مضيَّقيَّة اس كي تلاش کے لئے تھبر مے لوگ بھی تھبر سے نہوہ پانی پر تھے اور نہ ی ان کے یاس یانی تھا۔ سیدنا ابو بر بھاتھ آئے جبکہ نبی كريم مضيحية اينا مر مبارك ميري ران ير ركع سورب تهد ابو کر کہنے گئے تو نے نبی کریم مشخصی کو روک رکھا ہے اور لوگوں کو بھی نہ وہ یانی کے یاس ہیں اور نہ بی ان کے یاس یانی ہے۔ کہا مجھے سیدنا ابو بر رہائٹھ نے بہت سرزنش کی اور جو جاہا کہا اور میری کوکھ میں مارنا شروع ہوئے۔ مجھے حرکت میں یہ چیز رکاوٹ تھی کہ نی کریم مش کی آیا میری ران پرسرر کے موے تھے نی کریم مضفی آن کھڑے ہوئے صبح تک لوگوں کے یاس یانی نہ تھا تو الله تعالى نے تيم كى آيت نازل كى لوگوں نے تيم كيا سیدنا اسید بن حفیر زاتش فرماتے ہیں اے ابو بکر کی اولاد! یہ تہاری پہلی برکت نہیں تم ہمیشہ باعث برکت ثابت ہوئے ہو۔تو بعد میں ہم نے اونٹ اٹھایا جس پر میں تھی تو ہار اس کے نیجے ہے ل گیا۔'' المركز المالية المركز ال

فوائد: سستيم والى آيت مرادورج ذيل آيت ب: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوُ الذَّا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَآيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا برُء وُسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن وَإِنْ كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهَّرُوُا وَإِنْ كُنْتُمُ مَّرُضَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَاءَ آحَدٌّ مُّنْكُمُ مِّنَ الْغَايطِ أَوْ لْمَسُتُمُ النَّسَاءَ فَلَمُ تَجِدُوْا مَاءً ۗ فَتَيَمَّهُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بُوجُوهكُمْ وَآيُدِيْكُمْ مِّنْهُ مَا يُرينُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مُّنُ حَرَج وَّلْكِنَ يُرِيُدُ لِيُطَهِّرَ كُمُ وَلِيُتِمَّ نِعْبَتَه عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُ وُنَ ﴾ .... "اللَّا عَلَي اللَّا ہو! جبتم مماز کے لیے اٹھوتو اپنے منداور اپنے ہاتھ کہنوں تک دھولواور اپنے سروں کامسح کرواور اپنے پاؤل مخنوں تک (دھولو) اور اگرجنبی ہوتو عسل کر لواور اگرتم بار ہو، یا کسی سفریر، یاتم میں ے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یاتم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھرکوئی یانی نہ یاؤ تو پاکمٹی کا قصد کرو، پس اس سے اپنے چبروں اور ہاتھوں پرسے کراو۔ الله نہیں جا ہتا کہتم پر کوئی تنگی کرے اور لیکن وہ جا ہتا ہے کہ شمصیں پاک کرے اور تا کہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے، تا کہ تم شکر کرو۔'' حدیث نمبر (۹۸۱) اور اس سے بعد والی احادیث میں تیم کی مفصل بَنشیں گزر چکی ہے۔ بَابُ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ...الخ

﴿إِنَّهَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ...الخ ﴾ كَاتَّفْير

٨٥٨٠١ عَن أَنَسِ أَنَّ نَفَرًا مِن عُكُلَّ "سيدنا الس فالنَّظ عروايت ب كمعكل اورع ينقبيله ك وَعُرَيْنَةً تَكَلَّمُوا بِالْإِسْكَام، فَأَ تَوْا رَسُولَ مَهُ الْمِادِ فِي اللهِ قَول كيااور وه في كريم السَّقَالَة كيال الله على فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُم أَهْلُ ضَرْع، وَلَمْ آي اورانهول في آپ سَيْ اَيْ كوبتايا كهوه مويشيول والے لوگ میں، کیتی باڑی والے نہیں ہیں، نیز انہوں نے مدینہ کے بخار کی بھی شکایت کی ، نبی کریم مشکور نے ان کے لیے اونول كاحكم ديا اوران سے فرمايا كه وه مدينه سے باہر چلے جاكيں اور اونوں کا بیٹاب اور دودھ پئیں، ایسے ہی ہوا اور وہ مدینہ سے بابرح و كى ايك طرف يط محة ،لكن انهول في اسلام لاف کے بعد کفر کیا، رسول الله مضافیا کے چروا ہے وقل کیا اور اونث ہا ک کر لے گئے۔ جب نی کریم مطابقات کواس بات کا پت چلا، تو آپ مطاع ان کے تعاقب میں بندے بھیع، جو ان کو پکڑ کر لے آئے، آپ مشکور نے ان کی آ تکھیں پھوڑ دیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے اور حرہ کی ایک جانب

يَكُونُوا أَهْلَ رِيفٍ، وَشَكَوا خُمَّى الْمَدِينَةِ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَوْدٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَانْطَلَقُواْ فَكَانُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ، فَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِم، وَفَتَـكُوْا رَاعِـىَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَاقُوا الذُّودَ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ ، فَأْتِيَ بِهِمْ فَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَتُركُوا بِاحِيَةِ الْحَرَّةِ، يَقْضَمُونَ حِجَارَتَهَا حَتَّى

(٨٥٨٠) تخريج: أخرجه البخاري: ١٥٠١، ١٩٢٢، ٧٧٧٠، ومسلم: ١٧٦١(انظر: ١٢٦٦٨)

وكور المراب زول كابيان المراب المراب

مَاتُوا، قَالَ قَتَادَةُ: فَبَلَغَنَا أَنَّ هٰذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [المائدة: ٣٣] ـ (مسند احمد: ١٢٦٩٧)

انیس پینک دیا، وہ پھردل کومنہ میں کائے تھاورای حالت میں مر گئے۔ قادہ کہتے ہیں: ہمیں یہ بات پنجی کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی: ﴿إِنَّهَا جَزَوُّ الَّذِيْنَ لَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَتّلُوْ اَ اَوْ يُصَلِّبُو اَ اَوْ تُقطَّعَ اَيْدِيهِمُ وَارْجُلُهُمْ مِّنُ اَنْ يُقَتّلُوْ اَ اَوْ يُصَلّبُو اَ اَوْ تُقطَّعَ اَيْدِيهِمُ وَارْجُلُهُمْ مِّنُ اِنْ يُقَتّلُوْ اَ اَوْ يُصَلّبُو اَ اَوْ تُقطَّعَ اَيْدِيهِمُ وَارْجُلُهُمْ مِّنُ اِنْ يُعَلِيمِهُمْ وَارْجُلُهُمْ مِّنُ اللّهُ اَوْ يُسَلّبُو اَ اَوْ يُصَلّبُو اَ اَوْ يُصَادِّلُ عَظِيمِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فوافد: ..... مُحَارِب بغوی معنی: لڑائی کرنے والا: اصطلاحی تعریف: جولوگوں کو آل ہونے یا مال چھن جانے کے ڈرسے گھبراہٹ میں ڈال رکھے، خواہ وہ شہر میں ہویا اس سے باہراور ایسا کرنے والا مسلمان ہویا کا فر۔اس کو محاربہ کہتے ہیں، جس کا مطلب میہ ہے کہ کی مظم اور سلح جھے کا اسلامی حکومت کے دائرے میں یاس کے قریب صحراوغیرہ میں راہ چلتے قافلوں اور افراد اور گروہوں پر حملے کرنا، آل و غارت گری کرنا، سلب ونہب، اغوا اور آبروریزی کرنا وغیرہ۔ محاربہ کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوجد ہے نمبر (۱۸۰۰)

بَابُ: ﴿ يَاآَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحُزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفُرِ ﴾ ﴿ يَاآَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحُزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفُرِ ﴾ اللي قَوْلِهِ ﴿ وَمَنُ لَمُ يَحُكُمُ بِمَا آنُزَلَ اللَّهُ فَالْئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ كَاتفير تنبيه: اكل تيون احاديث كامطالعه كرنے سے پہلے ورج ذیل آیات پڑھیں اور ان كامنہوم بھنے كى كوش كریں، به نهايت الميموضوع ہے:

﴿ يَا لَهُ الرَّسُولُ لَا يَحُزُنُكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفُرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوَّا امَنَّا بِاَفُوَاهِمِمُ وَلَمْ تُوُمِنُ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوا سَبْعُونَ لِلْكَذِبِ سَبْعُونَ لِقَوْمِ الْحَرِيْنَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ اُوْتِيْتُمْ هَٰذَا فَخُذُونُ وَإِنَّ لَمْ تُؤتُوهُ فَاحْنَدُوا و اسباب زول كابيان المنظم الم

وَمَنُ يُرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهُ فَلَنُ تَمُلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اُولٰيِكَ الَّذِيْنَ لَمُ يُرِدِ اللّٰهُ اَن يُطَهِّرَ فَلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي اللّٰذِرَةِ عَنَابٌ عَظِيمٌ. سَبْعُونَ لِلْكَذِبِ الْكُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُ وُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُرُ وُكَ شَيْئًا وَانْ حَكَمُت فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بَالْقِسُطِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. وَكَيْفَ يُحَكُّمُ بَيْنُهُمْ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَا الْهُورِيةَ فِيهَا حُكُمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَا الْهُومِينِينَ. إِنَّا الْمَعْرُولِيةَ فِيهَا هُدَى قَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النّبِينُونَ اللّٰهِ ثُمَّ يَتُعَلَّونَ اللّٰهِ مُولَاعِتَ بِالْمُؤْمِنِينَ. إِنَّا النَّهُ وَلَا تَخْرُولِيةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النّبَيْوُنَ اللّٰهِ مُعَلِيعَ مُ اللّٰهِ فَاولِيكَ هُمُ اللّٰهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ مُهَا النّبِينَ وَاللّٰلِهُ وَكَانُوا عَلَيْهِ مُهُوا النّاسَ وَالْحَيْنَ بِاللّٰهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ مُهُوا النّاسَ وَالْحُورِيةَ وَاللّٰهُ فَاولِيكَ هُمُ اللّٰهُ فَاولِيكَ هُمُ وَاللّٰكَ فَاولِيكَ هُمُ اللّٰمُ وَاللّٰذِينَ بِاللّٰهُ فَاولِيكَ هُمُ الظّلِمُونَ لَمْ مَنْ تَصَنْقَ الْمَالِعُينَ بِاللّٰهُ فَاولِيكَ هُمُ الظّلِمُونَ وَقَوْمَى اللّٰهُ فَاولِيكَ هُمُ الظّلِمُونَ وَقَقَيْنَ عَلَى اثْفَارِهُمُ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُ مَلْ اللّٰهُ فَاولِيكَ هُمُ الظّلِمُونَ وَقَقَيْنَا عَلَى اثْفَارِهُمُ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَلَّقًا لَمَا بَيْنَ يَكِيهِ وَمَن لَمُ مُ التَّوْلِيةِ وَهُدَى وَلَوْكُمُ اللّٰهُ وَيُهِ وَمَن لَمُ مُن التّورِيةِ وَهُدَى وَلَكُمُ اللّٰهُ وَيُهِ وَمَن لَمُ اللّٰهُ وَيُهِ وَمَن لَمُ اللّٰهُ وَيُهِ وَمَن لَمُ اللّٰهُ وَيُهِ وَمَن لَمُ الْمُؤْنِ اللّٰهُ وَيْهِ وَمَن لَمُ الْمُؤْنَ اللّٰهُ فَاولِيكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴾ (المائدة : ١٤-٤٧)

''اے رسول! تجھے وہ لوگ عمکین نہ کریں جو گفر میں دوڑ کر جاتے ہیں، ان لوگوں میں ہے جھوں نے اپنے مونہوں ہے کہا ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے اور ان لوگوں میں ہے جو یہودی ہے۔

بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت سننے والے ہیں دوسر نوگوں کے لیے جو تیرے پاس نہیں آئے، وہ کلام کواس کی جگہوں کے بعد پھرد ہے ہیں۔ کہتے ہیں اگر تصیں ہد دیا جائے تو لے لواور اگر تصیں ہے نہ دیا جائے تو فی جا کہ اور وہ شخص کہ اللہ اے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرلے اس کے لیے تو اللہ ہے ہرگز کی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ ہوہ لوگ ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت کھانے والے حرام کو، پھراگر وہ تیرے پاس آئمیں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر، یا ان سے منہ پھیر لے اور اگر تو ان سے منہ پھیر لے تو اس کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ تھے کیے منصف بنا کمیں گے، جبکہ ان کے پاس شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ تھے کیے منصف بنا کمیں گے، جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا تھم ہے، پھر وہ اس کے بعد پھر جاتے ہیں اور بہلوگ ہرگر مومن نہیں۔ بے قراس بردار

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المراث المالية المنظمة المالية المراث المرا

تھے، ان لوگوں کے لیے جو یہودی بے اور رب والے اور علماء، اس لیے کہ وہ اللّٰہ کی کتاب کے محافظ بنائے كئے تھے اور وہ اس پر كواہ تھے۔توتم لوكول سے نہ ڈرواور مجھ سے ڈرواور ميرى آيات كے بدلے تھوڑى قبت نہ لواور جواس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جواللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کا فریس ۔ اور ہم نے اس میں ان پرلکھ دیا کہ جان کے بدلے جان ہے اور آ نکھ کے بدلے آ نکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے كان اور دانت كے بدلے دانت اورسب زخول ميں برابر بدلہ ہے، پھر جواس (قصاص) كا صدقة كرديتو وہ اس کے لیے کفارہ ہے اور جواس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جواللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے چیچے ان کے قدمول کے نشانوں پرعیٹی ابن مریم کو بھیجا، جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور روشی تھی اور اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے تورات تھی اور متق لوگوں کے لیے ہدایت اور تھیجت تھی۔ اور لازم ہے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جواللہ نے اس میں نازل کیا ہے اور جواس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جواللہ نے نازل کیا

ہے تو وہی لوگ نا فرمان ہیں۔"

"سیدنا براء بن عازب فائن سے روایت ہے کہ نبی کریم مشاطقاتی کے پاس سے ایک یہودی کوگزارا گیا،جس کا چرہ کالا کیا گیا تھا اوراے کوڑے لگائے گئے تھے، آپ مشکر ہے ان کو بلایا اور فرمایا: "کیاتم این کتاب میں زانی کی یمی حد یاتے ہو؟" انہوں نے کہا: جی ہاں، آپ مطاع آیا نے ان کے علماء میں سے ایک آدمی کو بلایا اوراس سے فرمایا: " میں تختے اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جس نے موی مالیکا پر تورات نازل کی، کیا تم اپنی كتابين زانى كى حداى طرح يات بو؟"اس ن كما: الله كافتم! نبيس، اور اگرآپ نے مجھے بيد واسطه نه ديا موتا تو ميں آپ کونہ بتلاتا، ہم اپن کتاب میں زنا کی صدرجم بی پاتے ہیں، ليكن جب جارے اوني طبق والے لوگوں ميں زنا عام ہو كيا تھا، تو جب ہم کس اونے آدی کو پکڑتے تو اسے چھوڑ دیتے اور جب ہم کسی کمزور کو پکڑتے تو اس پر یہی حدقائم کردیتے ، پھر ہم نے اجلاس کیا اور میرقانون ماس کیا کہ ہم ایس حد تجویز کرلیں

(٨٥٨١) عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ: مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِيَهُ وَدِي مُحَمَّم مَجْلُودٍ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: ((أَ هٰكَذَا تَجدُونَ حَدَّ الرَّانِي فِي كِتَابِكُمْ ؟ \_)) فَقَالُوْا: نَعَمْ، قَالَ: فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَانِهِمْ فَقَالَ: ((أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهْكَذَا تَجدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَ السِكُمْ ـ )) فَقَالَ: لا ، وَاللَّهِ ا وَلَوْلا أَنَّكَ أَنْشَدْتَنِي بِهٰذَا لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا النصَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقُلْنَا: تَعَالُوا حَتْى نَجْعَلَ شَيْنًا نُقِيمُهُ عَلَى الشَّريفِ وَالْوَضِيع، فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيم الرواية المنظمة المنظم

وَالْمَجَمِلْدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَ مَاتُوهُ \_)) قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَأَ نُزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَ يُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُوْنَ هٰذَا فَخُذُوهُ﴾ يَـقُولُونَ: اثْتُوا مُحَمَّدًا فَإِنْ أَ فْتَاكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ، وَإِنْ أَ فْتَاكُمُ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَمَنْ لَـمْ يَسحُـكُـمْ بِـمَـا أَنْرَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ﴾ قَالَ فِي الْيَهُ ودِ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ﴾ ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤، ٤٥، ٤٥] قَالَ: هي في الْكُفَّار ـ (مسند 'حمد: ١٨٧٢٤)

جوہم بلند مرتبہ اور کم مرتبہ دونوں فتم کے لوگوں پر نافذ کر سکیں، پس ہم نے اس پر اتفاق کیا کہ کوڑے مار دیئے جائیں اور منہ كالاكروبا حائه من كريم التفاقيل في قرماما: "ا الله! مين تیراوہ بندہ ہوں،جس نے سب سے پہلے تیرے تھم کوزندہ کیا فِي الْكُفُرِ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ يَقُولُونَ إِنْ أُوبِيتُمْ ﴿ بِهِ جَبِهِ يَهُودِيونَ فِي الْكُفُو ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ يَقُولُونَ إِنْ أُوبِيتُمُ ﴿ يَبِ مِنْكَالِمُ اللَّهُ مِنْ الْكُفُو ﴾ نے تھم دیا اور اے رجم کر دیا گیا۔ الله تعالیٰ نے بیآیت نازل فرالَى: ﴿يَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحُزُنُكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفُر مِنَ الَّذِينَ قَالُوا الْمَنَّا بِأَفُواهِهُمْ وَلَمْ تُؤْمِنُ قُلُوبُهُمُ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَيُّعُونَ لِلْكَذِب سَيُّعُونَ لِقَوْمِ اخْرِيْنَ لَمُ يَاْتُوْكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمُ هَنَا فَخُذُوكُ وَإِنْ لَمُ تُوْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ﴾ ..... "اے رسول! تجے وہ لوگ عُمكين نه کریں جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں،ان لوگوں میں سے جنھوں نے اینے مونہوں سے کہا ہم ایمان لائے، حالاتکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہے۔ بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو تیرے ماس نہیں آئے، وہ کلام کواس کی جگہوں کے بعد پھیر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اگرشمھیں یہ دیا جائے تو لے لواور اگر شمصیں بدنہ دیا جائے تو چ جاؤ۔''بدیم یہودی آپس میں کہتے که زانی کا منه کالا کرواور اے کوڑے نگاؤ تو پھران کی بات مان لینا اور اگر و ه رجم کا فتوی دی تو پھر پچ کر رہنا، الله تعالی كاس فرمان تك: ﴿ وَمَنْ لَمُ يَحْكُمُ بِمَا أَنُوَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ يديبوديوں كے بارے ميں ہے اور ﴿ وَمَنْ لَمُ يَحُكُمُ بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ اور ﴿وَمَنَّ لَمُ يَحُكُمُ بِمَا أَ نُزَلَ اللَّهُ

# المنظام المنظم المنظم

(۸۵۸۲) - عَسنِ ابْسنِ عَبّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ فَإِنْ جَاءُ وَكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَ وَ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْنًا ، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَضُرُّوكَ شَيْنًا ، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ، إِنَّ اللَّه يُحِبُّ الْمُفْسِطِينَ ﴾ إلىمائلة : ٢٤] قَالَ: كَانَ بَنُو النَّفِيرِ إِذَا قَتَلُوا قَتِيلًا مِنْ بَنِي قُريْظَةً أَدُوا إِلَيْهِمْ نِصْفَ الدِّيةَ ، وَإِذَا قَتَلَ بَنُو قُريْظَةً مِنْ بَنِي النَّضِيرِ قَتِيلًا أَدُوا إِلَيْهِمْ الدِّيةَ كَامِلَةً ، فَسَوْى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمْ الدِّيةَ كَامِلَةً ، احمد: ٣٤٣٤)

فواند: ..... بنوقريظه اور بنونضير، دونول يهودي قبيلے تھے، كيكن بنونضير كوزياده شرف ومنزلت والاسمجها جاتا تھا، اس

ليُمتول كمعاط من ال قدر فرق بايا جاتا تها . (۸۵۸۳) عن البن عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولُئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ وَ ﴿ أُولُئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ وَ﴿ أُولُئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ وَ﴿ أُولُئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ فَالْ الله فِي الطَّائِفَتَيْنِ فَاللَّه فِي الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ اليَّهُ وْدِ ، وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا قَدْ قَهَرَتِ الْأُخْرَى فِي الْجَاهِ لِيَّةٍ حَتَى ارْتَضَوْا اللهُ حَرَى فِي الْجَاهِ لِيَّةٍ حَتَى ارْتَضَوْا

"سیدنا عبدالله بن عباس خاتین کہتے ہیں: الله تعالی نے یہ آیات نازل کیں: "اور جولوگ الله کی اتاری ہوئی وجی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں" اور" وہ لوگ ظالم ہیں" اور" وہ لوگ فاس ہیں" انھوں نے کہا: الله تعالی نے یہ آیات یہودیوں کے دو گروہوں کے بارے میں نازل کیں، ان میں سے ایک نے دورِ جالمیت میں دوسرے کوزیر کرلیا تھا، حتی کہ وہ راضی ہو گئے اوراس بات برصلے کرلی کہ عزیزہ قبیلے نے ذلیلہ قبیلے کا جو آ دی

> (۸۰۸۲) تخریج: حدیث حسن \_ أخرجه ابوداود: ۳۰۹۱، والنسائی: ۸/ ۱۹ (انظر: ۳۶۳۶) (۸۰۸۳) تخریج: اسناده حسن \_ أخرجه ابوداود: ۳۵۷۱ (انظر: ۲۲۱۲)

المنظمة المن

قتل کیا، اس کی دیت بچاس وسق ہوگی اور ذلیلہ نے عزیزہ کا جو آدمی قتل کیا اس کی دیت سو (۱۰۰) وس ہوگ، وہ ای معابدے پر برقرار تھے کہ نبی کریم سے اللہ مدینہ میں تشریف لائے،آپ مشکور کے آنے سے وہ دونوں قبلے بے وقعت ہو گئے، حالائکہ ابھی تک آپ ان پر غالب نہیں آئے تھے اور نہ آب نے ان کی موافقت کی تھی اور ان کے ساتھ صلح و صفائی کا زبانه تھا۔ اُدھر ذلیلہ نے عزیزہ کا ہندہ قتل کر دیا،عزیزہ نے ذلیلہ ی طرف پیغام بھیجا کہ سووس ادا کرو۔ ذلیلہ والوں نے کہا: جن قبائل کا دین ایک ہو،نسب ایک ہواورشہر ایک ہو،تو کیا یہ ہوسکتا ہے کہ ایک کی دیت دوسرے کی برنسبت نصف ہو؟ ہم تمھارے ظلم وستم کی وجہ ہے شمصیں (سو ویق) دیتے رہے، کے مابین جنگ کے شعلے بھڑ کنے والے ہی تھے کہ وہ آپس میں رسول الله مصَرَيَة ير بحيثيت فيصل راضي مو محق عزيزه ك ورثاء آبس ميس كين سكي: الله كي قدم! محمد ( السينيكية ) تمهار ب حق میں دو گنا کا فیصلہ نہیں کرے گا، ذلیلہ والے ہیں بھی سچے کہ وہ ہمارےظلم وستم اور قبر و جبرکی وجہ سے دو گناہ دیتے رے، اب محد ( مشاقل ) کے یاس کسی آدی کوبطور جاسوس بھیجو جوشمص اس کے نفیلے ہے آگاہ کر سکے، اگر وہ تمھارے ارادے کے مطابق فیصلہ کر دے تو تم اے حاکم تسلیم کر لینا اور اگراس نے ایسے نہ کیا تومخاط رہنا اور اسے فیصل تسلیم نہ کرنا۔سو انھوں نے رسول الله مشنور کے باس کچھ منافق لوگوں کو بطورِ جاسوس بھیجا، جب وہ رسول الله مشاطقات كے پاس بہنچ تو الله تعالی نے اینے رسول کو ان کی تمام سازشوں اور ارادوں سے آگاه کردیا اور بیآیات نازل فرمائیں: "اے رسول! آپ ان لوگوں کے پیچیے نہ کڑھیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں خواہ وہ

وَاصْطَلَحُواعَلَى أَنَّ كُلَّ قَتِيْلِ قَتَلَهُ (الْعَزِيْزَةُ) مِنَ اللَّالِيلَةِ فَدِيَتُهُ خَمْسُوْنَ وَسُقاً، وَكُلُّ قَتِيلٍ قَتَلُهُ (الذَّلِيلَةُ) مِنَ (الْعَزِيْرَةِ) فَدِيَتُهُ مِئَةُ وَسْق، فَكَانُوا عَلَى ذٰلِكَ حَتْى قَدِمَ السَّبِيُّ الْمَدِيْنَةَ ، فَذَلَّتِ الطَّائِفَتَان كِلْتَاهُمَا لِمَقْدَم رَسُوْلِ اللهِ عِلْ وَيَوْمَئِذٍ لَّمْ يَظْهَرْ وَلَمْ يُوَطِّنْهُمَا عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصُّلْح، فَقَتَلَتِ (الذَّلِيلَةُ) مِنَ (الْعَزِيْزَةِ) قَتِيلًا فَأَرْسَلَتِ (الْعَزِيْزَةُ) إلى (اللَّالِيْلَةِ) أَن ابْعَثُوْا إِلَيْنَا بِمِنَةِ وَسْقٍ، فَـ قَالَتِ ( الذَّلِيْلَةُ) وَهَلْ كَانَ هٰذَا فِي حَيَّنِ قَطُّ دِيْنُهُ مَا وَاحِدٌ، وَنَسَبُهُمَا وَاحِدٌ، وَبَلَدُهُمَا وَاحِدٌ، دِيَةُ بَعْضِهِمْ نِصْفُ دِيَةِ بَعْضِ؟ إِنَّا إِنَّمَا أَعْطَيْنَاكُمْ هٰذَا ضَيْماً مِنْكُمْ لَنَا، وَفَرَقًا مِنْكُمْ فَأَمَّا إِذْ قَدِمَ مُحَمَّدٌ فَلا نُعْطِيْكُمْ ذٰلِكَ، فَكَادَتِ الْحَرْبُ تَهِيْجُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ ارْتَضَوْا عَلَى أَن يَجْعَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ ذَكَرَتِ (الْعَزِيْزَةُ) فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَامُحَمَّدٌ سمُعْطِيكُمْ مِنْهُمْ ضِعْفَ مَايُعْطِيْهِمْ مِنْكُمْ، وَلَـقَـدْ صَدَقُوا، مَا أَعْطُونَا هٰذَا إِلَّا ضَيْمًا مِنَّا، وَقَهْراً لَّهُمْ، فَدُسُّوا إِلَى مُحَمَّدٍ عِلَيْهِ مَنْ يُخبِرُ لَكُمْ رَأْيُهُ، إِنْ أَعْطَاكُمْ مَاتُرِيدُونَ حَكَمْتُوهُ، وَإِنْ لَّمْ يُعْطِكُمْ جَذِرْتُمْ فَلَمْ تُحَكِّمُونُ، فَدَسُّوا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ عِن نَاساً مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ لِيُخْبِرُوا لَهُمْ

المنظمة المراجعة المنظمة المن

رَأْى رَسُوْلِ اللهِ فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ فَلَهُ اللهِ فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ فَلَهُ الْخَبَرَ اللهُ وَمَا أَرَادُوْا، فَا نُزلَ الله وَمَا أَرَادُوْا، فَا نُزلَ الله عَزَوَجَلَّ: ﴿ يَا يَهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ اللهِ عَنْ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَمْ يَحْكُم الْفَاسِقُونَ لَمْ يَحْكُم الْفَاسِقُونَ لَمْ يَحْكُم الْفَاسِقُونَ لَمْ يَحْكُم الْفَاسِقُونَ لَمْ الْفَاسِقُونَ ﴾ ثُمَّ الله قال: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم النَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى الله اللهُ الل

ف وائد: ....اس حدیث ہے ہمیں سے ہمیں سے ہت حاصل ہوتا ہے کہ ہر معالم میں نی کریم الطباقیة کو آخری اورحتی فيصل سليم كيا جائے اور آپ مطابقة كا فيصلے كو بغير كسى چون و چرا كے سليم كيا جائے۔ امام الباني مراسم اس حديث ميس ندكوره آيات پر بحث كرتے ہوئے رقمطراز ہيں: يبوديوں نے نبي كريم مظفي فيا كے نارے ميں كہا: اگروہ نبي تم كو تمہارے ارادے کے مطابق دے دیتو اس کو حاکم تسلیم کر لینا ادراگر پچھ نہ دیتو بچ جانا اور اسے حاکم تسلیم نہ کرنا۔ قرآن مجيديس بھي ان كاس فتيج اصول كا ذكر موجود ب، ارشادِ بارى تعالى ب: ﴿يَقُولُونَ إِنْ أَوْتِيْتُمُ هٰذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَّمُ تُوْتُوهُ فَاحُذَرُوا ﴾ (سورة مائده: ٣١) يعن: "بياوك كتب بين كه الرتم كويه چيز دي كي تولي لينااور نہ دی گئی تو بچ جانا۔'' درج ذیل تین آیات اِن یہودیوں اوران کے اس فیصلے کے بارے میں نازل ہو کمیں: ﴿ وَمَن لَّمُ يَحْكُمُ بِمَا آنُزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (سورة ماكده: ٣٣) لینی:'' اور جولوگ الله تعالی کے نازل کردہ احکام کےمطابق فیصلنہیں کریں گے، وہ کافر ہیں۔'' ﴿ وَمَن لَّمُ يَحُكُمُ بِهَا آنُزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون ﴾ (سورة ماكده: ٣٥) یعن:''اور جولوگ الله تعالی کے نازل کردہ احکام کےمطابق فیصلنہیں کریں گے، وہ ظالم ہیں۔'' ﴿ وَمَن لَّمْ يَحُكُمُ بِهَا آنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون ﴾ (سورة باكده: ٣٥) لینی: ''اور جولوگ الله تعالی کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، وہ فاسق ہیں۔'' اگریہ آیات یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تو ان کی روشنی میں ان مسلم حکمرانوں اور قاضیوں کو کا فراور غیرمسلمنہیں قرار دیا جاسکتا، جواللہ تعالی اور رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ملکی معاملات میں اللہ تعالی کے احکام سے ہٹ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ بیلوگ مجرم ہیں جو مذکورہ انداز میں فیصلہ کرنے میں یہودیوں کی طرح ہیں،کیکن اللہ تعالی اور اس کے رسوال پر ایمان رکھنے کی وجہ سے یہودیوں سے مختلف ہیں، کیونکہ یہودیوں نے تو کہا تھا کہ اگر ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہ کیا گیا تو وہ اللہ کے رسول کوسرے ہے حاکم ہی تسلیم نہیں کریں گے، جبکہ مسلم حکمرانوں کا معاملہ ان کے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

( المنظمة المن برمکس ہے، بدرسول الله ﷺ کو حقیق حاکم تعلیم کرتے ہیں اور آپ کی تعلیمات کو برحق سمجھتے ہیں، کیکن عملی طور پر فیصلہ كرتے وقت آپ ﷺ كے احكام سے پہلوتمى كر جاتے ہيں۔ اس بحث كا نتيجہ يہ ہے كه كفركى دوقتميں ہيں: (۱) اعتقادی ادر (۲) عملی \_ اعتقادی کفر کامحل دل اورعملی کفر کامحل ظاہری اعضاء ہیں \_ اگر کوئی آ دمی شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے کفریم کمل کرتا ہے اور اس کا دل اس کے اس فیلے پرمطمئن ہوجاتا ہے توبیا عقادی کفر کہلائے گا، ایسے کافر کی بخشش نہیں ہوگی اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔لیکن اگر کسی آ دمی کا دل شرعی احکام کی روشنی میں اس کے کفریہ عمل کی مخالفت کر رہا ہواور اے غلط مجھ رہا ہوتو یملی کفر کہلائے گا، ایبا مجرم مسلم ہی تصور ہوگا، اس کا یہ بدعمل الله تعالی کی مثیت میں ہوگا،اس نے جاہا تو بخش دے گا اور جاہا تو سزا دے گا۔ جن احادیث میں مسلمانوں کی بعض معصتیوں کو کفر کہا کیا ہے،اس سے مرادمملی کفر ہے،مثلا: (۱) نسب میں طعن کرنا اور میت پر نوحہ کرنا کفر ہے۔ (۲) قرآن میں جھکڑا کرنا کفر ہے۔ (۳)مسلمان کو گالی دینافسق اور اس ہے قبال کرنا کفر ہے۔ (۴) اپنے نسب سے براء ت کا اظہار کرنا اللہ تعالی کے ساتھ کفر ہے۔ (۵) الله تعالی کی نعت کا بیان کرنا شکر ہے اور ایبا نہ کرنا کفر ہے۔ (۲) میرے بعد کافر نہ بن جانا کدایک دوسرے کوفل کرنے لگ جاؤ۔ علاوہ ازیں اس موضوع پر دلالت کرنے والی بہت می احادیث ہیں، اس مقام یران کا احاطہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔خلاصۂ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ان برائیوں اورمعصیتوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا کفر عملی ہوتا ہے، یعنی وہ وہ عمل کرتا ہے، جو عام طوریر کا فر کرتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی آ دمی کسی برائی کو حلال اور جائز سمجھ کا اس کا ارتکاب کرتا ہے اور سرے ہے اسے نافر مانی ہی تصور نہیں کرتا تو وہ کافر ہوگا، کیونکہ وہ عقائد میں کفار کی طرح ہو جاتا ہے۔سلف صالحین'' کفر دون کفن' کی اصطلاح استعال کرتے رہے، ترجمان القرآن سیدتا عبدالله بن عباس زائشیٰ ہے بھی بیرقاعدہ منقول ہے، پھر بعض تابعین نے ان نے نقل کیا۔ اس اصطلاح کا یہی نقاضا ہے کہ ہم مملی کفر کو اعتقادی کفرنہیں کہا جا سکتا اور یہ کے مملی کفر کی مختلف اقسام ہیں، کسی کا گناہ زیادہ ہوتا ہے اور کسی کا کم ۔عصر حاضر میں بھی بعض لوگ اس تازک مسئلہ میں گمراہ ہو گئے ہیں، انھوں نے خارجیوں کا روپ دھارلیا ہے، جوبعض گنا ہوں کی وجہ سے صوم وصلاة کے پابندمسلمانوں کو کافر قرار دیتے تھے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں متقدیمین کے بعض اقوال ذکر کر دیئے جائیں، ثاید وہ ان لوگوں کے کے لیے مثعل ہدایت ثابت ہوں۔

(۱) ابن جریطبری نے اپن تغیر (۱۰/ ۱۲۰۵۳/۳۵۵) میں سی سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عباس فران کا یہ تول نقل کیا: ﴿وَمَنَ لَمْ یَحُکُمْ بِهَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون ﴾ اس آیت کا مصداق بنے والا کا فرتو ہے، لیکن اس سے اللہ تعالی، فرشتوں ، آسانی کتابوں اور رسولوں کے ساتھ کفر لازم نہیں آتا۔ (۲) ایک روایت کے مطابق اسی آیت کے بارے میں انھوں نے کہا: اس آیت سے مرادوہ کفر نہیں، جو ملت اسلام سے فارج کر دیتا ہے، جیسا کہ خوارج کا خیال ہے، بلکہ یہ آیت '' کفر دون کفر'' کی اصطلاح کا مصداق ہے۔ (متدرک حاکم: ۱۳۳۲)۔ (۳) ابن جریر کی کے مطابق سیدنا عبد اللہ بن عباس فرائٹ نے اس آیت کی تفیر کرتے ہوئے کہا: جس نے اللہ تعالیٰ کے نازل کیک روایت کی روایت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المُوكِينَ المُراكِينِ کروہ احکام کا انکار کیا، اس نے (اعتقادی) کفر کیا اور جس نے ان احکام کو برحق تشلیم کیا، کیکن ان کی روشنی میں فیصلہ نہ کیا تو وہ ظالم اور فاس تھہرے گا۔ (۴) ابن جربر (۲۵-۲۲،۱۲۰) دوسندوں کے ساتھ عمران بن حدیر سے بیان کرتے ہیں کہ بنوعمرو کے پچھلوگ ابو کبلز کے پاس آئے اور کہا: کیا آپ ان تین آیات کوئل جھتے ہیں: ﴿وَمَنْ لَّمُ يَحْكُمُ بِمَا آنُوَلَ اللَّهُ فَأُولَمِيكَ هُمُ الْكَافِرُون ﴾ (سورة مائده: ٣٨) يعن: "اورجولوك الله تعالى ك نازل كرده احكام كمطابق في الله فَالولْيَكِ مِن عَلَى وه كافرين - " ﴿ وَمَن لَّمُ يَحُكُمُ بِهَا آنْزَلَ اللَّهُ فَالُولْيَكَ هُمُ الظَّالِمُون ﴾ (سورة مائده: ٣٥) يعني: ''اور جولوگ الله تعالى كے نازل كروه احكام كے مطابق فيصله نہيں كريں گے، وه ظالم ہيں۔''﴿وَمَسنَ لَّسمُه يَحْكُمُ بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون ﴾ (سورة مائده: ٧٥) يعن: "اورجولوك الله تعالى ك نازل كرده احکام کےمطابق فیصلہ نہیں کریں گے، وہ فاسق میں۔'' ابوکبلز: جی ہاں۔ بنوعمرو: ابوکبلز! تو کیا ہمارے حکمران الله تعالی کے نازل کردہ احکام کےمطابق فیصلہ کرتے ہیں؟ ابو مجلز: ہمارے حکمرانوں کا دین اسلام ہے، وہ ای کے قائل ہیں اور اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اگر بیلوگ دیدہ دانسة طور پر دین کے بعض امور کونظر انداز کر دیتے ہیں تو گنهگار ہول گے، نہ کہ کافر۔ بنوعمرو: اللہ کافتم! جو پچھتم کہدرہ ہوایے ہر گزنہیں ہے۔تم ان سے ڈررہے ہو۔ (بیلوگ کافریس)۔ ابو کہلو: اگرتم لوگ کوئی حرج محسوس کیے بغیراییا کہنا جا ہے ہوتو کہو، بہر حال میری رائے بینبیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ بی آیات یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، جومشرک تھے۔قرآن مجیدی اس آیت ﴿وَمَـنَ لَــمْهِ يَحُكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون ﴾ (سورة مائده: ٤٤) من كفر عكيامراد ع؟ ابن جري ن ائی تغییر (۱۰/ ۳۲۲ ـ ۳۵۷) میں علائے کرام کے یائج اقوال بیان کیے ہیں اور یوں کہتے ہوئے بات ختم کی ہے: میرے نزدیک ان میں سے راج ترین قول ہے ہے کہ یہ آیت اہل کتاب کے کا فروں کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے والی اور بعدوالی آیات میں ان عی لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، سیاق وسباق کا یہی نقاضا ہے کہ اس سے مراد يبود ونصاري ليے جائيں۔اگركوئي اعتراض كرے كەاللەتغالى نے اس آيت ميں عام بات كى ہے كہ جوبھى الله تعالى كے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، وہ کا فرتھبرے گا، آپ لوگ اس کوبعض لوگوں کے ساتھ خاص کیوں كرتے ہيں؟ جواب يدديا جائے كا كداس آيت ميں عام الفاظ ان لوگوں كے بارے ميں عى استعال عى كيے مي ہيں، جوالله تعالى كے حكم كا انكار كرنے والے تھے اور ہم بھى يہى كہتے ہيں كہ جوآ دى الله تعالى كے احكام كا انكار كرتے ہوئے ان کوترک کرے گا، وہ کا فرکہلائے گا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس بڑھٹو نے کہا ہے۔خلاصۂ قول یہ ہے کہ یہ آیت احکام الی کا انکار کرنے والے یہود یوں کے بارے میں نازل ہوئی، پس جوآ دی ان کی طرح کا انکار کرےگا، وہ ان کی طرح کا بی اعتقادی کافر کہلائے گا اور جوآ دمی اللہ تعالی کے احکام کا انکارنہیں کرتا، بلکہ ان کوحق تشکیم کرتا ہے، کیکن فیصلہ کرتے وقت ان احکام سے پہلوتی کر جاتا ہے تو اس کا کفر عملی ہوگا، وہ گنہگار ہوگا، کین ملت اسلام سے خارج نہیں ہو گا، جیرا سرتا ابن عباس کی رائے بیان کی جا چکی ہے۔ حافظ الوعبیر قاسم بن سلام نے (کتسباب الایسسسان: بساب کتاب و سنت کی روشنی فیں لکھئ جانے والی آزدو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المراكز المالية المراكز المالية المراكز المرا

الحروج من الايمان بالمعاصى صد: ١٤٠ ٩٧ بتحقيقي) مين المضمون يرشاندار بحث كى ب، خوابشمندافراوخود مطالعہ کر لیں۔ پھرامام ابن تیمیہ رہی اللہ یہ (۲۵۴/۷) نے کہا: امام احمد رہی ہے اس آیت میں مذکورہ کفر کے بارے میں سوال کیا گیا۔ انھوں نے کہا: یہ ایما کفر ہے، جس کی وجہ سے بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ جیسے ایمان کے مختلف مراتب ہیں، اس طرح کفر کے بھی مختلف مراتب ہیں ۔کسی مسلمان کو اس دفت تک کا فرنہیں قرار دیا جا سکتا، جب تک وہ كى ايے جرم كا ارتكاب ندكر لے، جس كى بناير بالاتفاق ملت اسلام سے خارج موجاتا مو۔ شخ الاسلام (٣١٢/١) نے مزید کہا: جس طرح سلف صاحبیں کا خیال ہے کہ ایک آ دمی میں ایمان اور نفاق دونوں صفات ہو علتی ہے، اس طرح کسی آدی میں ایمان اور کفر دونوں کا وجودمکن ہے، لیکن یادر ہے کہ جس کفر سے ایمان ضائع نہیں ہوتا، وہ مسلمان کو ملت واسلام ے خارج نہیں کرتا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس بڑائن اوران کے تلاندہ نے کہا کہ الله تعالی کے فرمان ﴿وَمَسن تَلْمُ بَحْكُمْ بِمَا آنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُون ﴿ (سورهُ مائده: ٤٤) مِن مَكُوره كَفر كَ بار عبي كما كماس عولي بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ پھر امام احمد رائیلہ جیسے ائمہ نے ان کی موافقت بھی کی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک وقت میں دو سباب جمع ہو گئے ہوں اور اس وقت بہ آیات نازل ہوئی ہوں، شخ احمد شاکر نے کہا: یہی متعین اور صحیح بات ہے، بہ سروری نہیں کہ آیات کا نزول صرف ایک واقعہ کے پیش نظر ہو، ممکن ہے کہ دویا زیادہ واقعات کے بعد قرآن مجید نازل وا ہواوراس میں ان سب کا فیصلہ کیا گیا ہو، پس بعض صحابہ کوئی سبب بیان کر دیتے ہیں اور بعض کوئی ، جبکہ بیساری باتیں کیجیح ہوتی ہں۔

> بَابُ: ﴿وَكَتَبُنَا عَلَيْهِمُ فِيهَا أَنَّ النَّفُسِ بِالنَّفُسِ ...الح ﴾ ﴿وَكَتَبُنَا عَلَيْهِمُ فِيهَا أَنَّ النَّفُسَ بِالنَّفُسِ ... الَّحَ ﴾ كَتَّفير

النَّفْسَ وَرَفَعَ الْعَيْنَ ـ (مسند احمد: (1771)

(٨٥٨٤) عَنْ أَنَس بن مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ ""سيدنا الس بن مالكُ وَلَيْنَ اللهِ أَنَّ رَسُولَ ""ميدنا الس بن مالك وَلَيْنَ اللهِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ أَنْ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْل الله عَلَيْ فَرأَهَا: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ فَي يِآيت الدوت فرماني: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ ﴾ نَصَبَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ ﴾ [المائدة: ٤٥] ..... "ہم نے ان یر فرض کیا کہ قصاص میں جان کے بدلے جان اور آئکھ کے بدلے آئکھ ہوگی۔'' نفس پر زبر برهی اور العین بر پیش برهی۔''

فواند: .... متوار قراءت يول ب: ﴿ وَكُتَبُنَا عَلَيْهِمُ فِيهُ آَ أَنَّ النَّفُ سَ بِالنَّفُس وَالْعَيْنَ بالْعَيْن ﴾ مديث نمبر (١٥٨٥) وما بعديس قصاص كے سائل گزر يك يس-

(٨٥٨٤) تخريج: اسناده ضعيف، ابو على بن يزيد جهّله ابو حاتم، وذكره ابن حبان في "الثقات" أخرجه ابو داود: ٣٩٧٦، ٣٩٧٧، والترمذي: ٢٩٢٩ (انظر: ١٣٢٤٩)

### المَّذِينَ الْمَالِمَةِ الْمَالِينَ مِنْ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمُوا إِنَّهَا الْغَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ...الخ بَابُ: ﴿يَا آيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنَّهَا الْغَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ...الخ ﴾ كَالْفِير ﴿يَا آيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنَّهَا الْغَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ...الخ ﴾ كَالْفِير

(٨٥٨٥) عَنْ سَعْدِ بْن أَبِي وَقَاص قَالَ: " "سيدنا سعد بن الى وقاص فالله الله عن روايت ب كه ايك وَصَنَعَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ طَعَامًا فَأَ كَلُوا الصارى آدى نے كھانا تياركيا اور ساتھيوں كو دعوت دى ، انہوں نے کھانا کھایا اور شراب بی اور نشہ میں مست ہو گئے، پیشراب وَشَرِبُوا وَانْتَشَوْا مِنْ الْخَمْرِ ، وَذَاكَ قَبْلَ أَنْ ے حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے، ہم بھی ان کے پاس جمع تُحَرَّمَ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ، فَتَفَاخَرُوا وَقَالَتِ اللَّا نُصَارُ: اللَّا نُصَارُ خَيْرٌ، وَقَالَتِ تھے، انہوں نے آپس میں فخر کا اظہار کرنا شروع کر دیا، انصار الْمُهَاجِرُونَ: الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ، فَأَهْوَى لَهُ نے کہا: انصار بہتر ہیں، مہاجرین نے کہا کہ مہاجر بہتر ہیں، رَجُـلٌ بِـلَحْيَىٰ جَزُورِ فَفَزَرَ أَنْفَهُ فَكَانَ أَنْفُ ایک آ دی نے اونٹ کے جبڑے کی بڈی اٹھائی اورسیدنا سعد ر فانٹو کے تاک کو بھاڑ ویا، اس طرح ان کی تاک بھاڑی ہوئی سَعْدِ مَفْزُورًا، فَنَزَلَتْ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ تقى، كِربة يات نازل موسمى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ﴾ إلى قَوْلِهِ: الْخَيْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْآنُصَابُ وَالْآزُلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَل ﴿ فَهَا لَ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠]. الشَّيْطِي فَاجْتَنِبُولُهُ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ إِنَّهَا يُرِيُنُ (مسند احمد: ١٥٦٧)

الشَّيْطُنُ أَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فَى الصَّلُوةِ الْغَهُرِ وَالْبَغْضَاءَ فَى الصَّلُوةِ الْغَهُرِ وَالْبَهُ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَلُ الْنَهُمُ مُنْتَهُوْنَ ﴾ ..... 'الله وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَلُ الْنَهُمُ مُنْتَهُوْنَ ﴾ .... 'الله وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَلُ الْنَهُمُ مُنْتَهُوْنَ ﴾ .... 'الله وَعَنِ الصَّلُوةِ بَاتَ يَهِ مَرَابِ اور جوا اور شرك كے ليے نصب كرده چيزي اور فال كے تير سراسر كندے بين، شيطان كے كام سے بين، سوال كے تير سراسر كندے بين، شيطان تو يكي چاہتا ہے كين، سوال سے بجو، تاكم قلاح پاؤرشيطان تو يكي چاہتا ہے كه شراب اور جوئے كے ذريعے تمارے ورميان دشنى اور بخص دار تي اور نماز سے روك دے، تو كيا تم باز آنے والے ہو۔''

"سيدنا عبدالله بن عماس واللهاس سے روایت ہے کہ جب شراب

کی حرمت نازل ہوئی تو لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول!

(٨٥٨٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ

(۸۵۸۵) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۷۶۸ (انظر: ۲۵۲۷)

(٨٥٨٦) تخريج: صحيح لغيره \_ أخرجه الترمذي: ٣٠٥٢ (انظر: ٢٠٨٨)

### وكور منظال المعرفين المراح ( 233 كور المراب زول كايان ) ( 233 كور المراب زول كايان ) ( 33 كور المراب زول كايان

ہارے ان بھائیوں کا کیا ہے گا، جواس حال میں فوت ہوئے کہ وہ شراب پیتے تھے، پس یہ آیت نازل ہوئی: ﴿لَیْسَ عَلَی الَّذِیْنَ الْمَنُوا وَعَولُوا الصَّلِحٰتِ جُنَاعٌ فِیْمَا طَعِمُوّا اِذَا مَا الْفَیْنِ الْمَنُوا وَعَولُوا الصَّلِحٰتِ ثُمَّ الْقَوْا وَالْمَنُوا وَعَولُوا الصَّلِحٰتِ ثُمَّ الْقَوْا وَالْمَنُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ۔ ﴾ ..... ان لوگوں پر جوايمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جب کہ وہ متقی ہے اور ایمان لائے اور انھوں نے نیک کہ اور الله یکی کرنے لائے اور انھوں نے نیک کی اور الله نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ " (سورہ مائدہ: ۹۳) ایک روایت میں ہے: کی نے کہا: سیمنا سیمنا میں بیضاء زیائی شہید ہو گئے، جب ان الله تعالی نے بیٹ میں شراب تھی (یعنی وہ اس وقت پیتے تھے) کہا الله تعالی نے بیٹ میں شراب تھی (یعنی وہ اس وقت پیتے تھے) کہا الله تعالی نے بیٹ میں آثار دیا: ﴿لَیْسَ عَلَی الَّذِیْنَ الْمَنُوا الصَّلِحٰتِ جُنَاعٌ فِیْمَا طَعِمُوّا ﴾۔ "

بِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَهَا؟ فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُووَعَمِلُوا فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُووَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ إلى آخِرِ الْسَهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ وَهِي فِي بَطْنِهِ قَالَ: فَأَ نُزَلَ سُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ وَهِي فِي بَطْنِهِ قَالَ: فَأَ نُزَلَ سُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ وَهِي فِي بَطْنِهِ قَالَ: فَأَ نُزَلَ سُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ وَهِي فِي بَطْنِهِ قَالَ: فَأَ نُزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِدُوا﴾ السَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ إلى آخِرِ الْآيَةِ [السَالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ الحمد: ٩٣] - (مسند المحد: ٩٣) - (مسند

فواند: .... ديكي مديث نمبر (۸۵۰۴)

بَابُ: ﴿يَا آَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ الْا تَسْأَلُوْا عَنَ اَشْيَاءَ ...الخ ﴾ ﴿يَا آَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ اللا تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ ...الخ ﴾ كَانْسِر

"سيدنا على فات النّاس حِيجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ هُوَلِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِيجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا الله است. "لوگوں پر الله كے ليے جَ فرض ہے جواس كی طرف راسته كى طاقت ركھتا ہے۔" تو لوگوں نے كہا: اے الله كے رسول! كيا جج ہر سال فرض ہے؟ آپ سِنْ اَلَهُ خاموث رہے۔ انہوں نے بھر كہا: كيا جج ہر سال فرض ہے؟ آپ سِنْ اَلْهُ اَلَهُ مِن اور اگر ميں ہاں كهد ديتا تو ہرسال فرض ہو نے فر مايا: "ونہيں، اور اگر ميں ہاں كهد ديتا تو ہرسال فرض ہو

(۸۵۸۷) ـ عَنْ عَلِى ﴿ وَاللَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ الْمَالِيَةُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ الْمَلْهِ الْآيَةُ: ﴿ وَلِللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ۹۷] قَسالُوا: يَسا رَسُولَ اللّٰهِ! أَ فِي كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ، فَسَالُوا: أَ فِي كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ، فَسَالُوا: أَ فِي كُلِّ عَامٍ؟ فَقَالَ: ((لا، قَسالُ: نُعُمْ لَوَجَبَتْ ـ)) فَأَ نُزْلَ اللّٰهُ تَعَالَى:

(۸۰۸۷) تخریج: استاده ضعیف، عبد الاعلی بن عامر الثعلبی ضعیف، ثم هو منقطع ایضا، ابو البختری سعید بن فیروز لم یسمع علیا أخرجه ابن ماجه: ۲۸۸٤، والترمذی: ۸۱۵، ۳۰۰۵ (انظر: ۹۰۰) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

المَنُوُا لَا تَسُئَلُوُا عَنُ اَشُياء اِنْ تُبُلَ لَكُمُ تَسُوُكُمُ وَانُ تَسُلُ لَكُمُ عَفَا وَانُ تَسُنَلُوُا عَنُ اَشُيَاء اِنْ تُبُلَ لَكُمُ عَفَا اللّهُ عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرُانُ تُبُلَ لَكُمُ عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيُمْ ﴿ ﴾ .... "الله والله عَنْها والله عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ ﴾ .... "الله عَنْها والله والله عَنْها والله عَنْها والله عَنْها والله عَنْها والله عَنْها والله والل

فوائد: ..... یه اصول نقه کا ایک مسلمه قانون بے که الله تعالی اوراس کے رسول کا مطلق عکم ، محکوم بہ کے تکرار پر دلات نہیں کرتا، یعنی جب شریعت میں کی قید کے بغیر کوئی عکم دیا جائے اور بندہ اس پر ایک دفعہ کم کر لے، تو وہ اس عکم سے برگ الذمه ہو جائے گا اور اس سے دوبارہ اس عکم کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ بالکل یمی مثال اس حدیث مبار کہ میں کہ الله تعالی نے مطلق طور پر جج کوفرض قرار دیا، اس اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جب آ دی ایک دفعہ جج کر لے گا تو وہ برگ الذمه ہو جائے گا، لیکن جب صحابہ نے اس قانون پر اکتفا نہ کیا اور مزید پابندیوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا تو وہ آپ مین مین گا گا وہ کی فرضت تو وہ آپ مین تین کونا گوارگز را اور الله تعالی اس قیم کے سوالات سے منع کر دیا۔ حدیث نمبر (۱۲۳ میر) میں جج کی فرضیت بیان ہو چکی ہے۔

(۸۵۸۸) عن أنس بنن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ أَبِي؟ قَالَ: ((أَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ أَبِي؟ قَالَ: ((أَ بُوكَ فُلانٌ -)) فَنَزَلَتْ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَ لُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ ﴾ لا تَسْأَ لُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١] إلى تَمَامِ الْآية - (مسند احمد: ١٣١٧٩)

[المائدة: ١٠١] - (مسند احمد: ٩٠٥)

ر منظ الله المنظر المبان المنظر المبان المنظر المبان المنظر المبان المنظر المن

(۲) وہ سوال جو محض تکلف اور تعنت کی بنا پر کیا جائے، مثلا دور نبوی میں ایک چیز کی صلت و حرمت کے بارے میں کر بدتا شروع کر دینا، جس کو صحابہ آپ مطبح تا استفال کر رہے ہوں اور اس میں کوئی مفسدت بھی نہ پائی جاتی ہو یا جس کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ مثلا: عذاب قبر جیسے غیبی امور کی عقیقت اور اس امت کی مدت کے مقیقت اور اس امت کی مدت کے مقیقت اور اس امت کی مدت کے برے میں موال کرتا، ای طرح قیامت کے بارے میں، روح کی حقیقت اور اس امت کی مدت کے برے میں سوال کرتا یا کوئی ایسا سوال کرتا جس کا عمل ہے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس اور دیگر احادیث میں ایسے سوالات سے منع کیا گیا ہے۔ جو سوالات محض تکلف کی بناء پر کیے جاتے ہیں، ان کی واضح ترین مثال موکی تاکیلا کی قوم کا مطالبہ ہے، کیا گیا ہے۔ جو سوالات محض تکلف کی بناء پر کیے جاتے ہیں، ان کی واضح ترین مثال موکی تاکیلا کی قوم کا مطالبہ ہے، بیا مول تاکیلا نے ان سے کہا کہ اللہ تعالی نے تم لوگوں کوگائے ذرئے کرنے کا تھم دیا ہے، بیتھم من کراگر وہ کوئی گائے بھی خرد ہے۔ تو اللہ تعالی کی مثا پوری ہو جاتی، لیکن انھوں نے سب سے پہلے تو کہا: اللہ تعالی ہمارے ساتھ مذات تو تہیں کررہے۔ پھر جب ان کو اللہ تعالی کے تھم کا علم ہوگیا تو انھوں نے پہلا سوال یہ تھا: اللہ تعالی ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان ہوئی جا ہے، اس تم کی گائیں تو بہت زیادہ ہیں۔ اس طرح جب بی بیا موز کی گئی تو ان کا دومرا سوال یہ تھا کہ اس کا رنگ کیا ہونا چا ہے، جب رنگ کی وضاحت کر دی بین تو وہ پھر کہنے لگے کہ اس گائی کی مزید ماہیت بیان ہوئی جا ہے، اس تم کی گائیں تو بہت زیادہ ہیں۔ اس طرح جب نبر اسرائیل نے مین شخ نکان اور طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے، تو اللہ تعالی بھی ان پرختی کرتا چھا گیا، اس

حلال وحرام کے بارے میں شریعت نے برا آسان اور سادہ قانون پیش کیا ہے، سیدنا ابوالدرداء وَفَائِنُو بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مِشْنَوَیَّمَ نے فرمایا: ((مَا اَحَلَّ الله فَ فِی کِتَابِهِ فَهُو حَلَّالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُو حَرَامٌ، وَمَا مَسَكَّتَ عَنْهُ فَهُو عَفُو، فَاقْبَلُوا مِنَ اللهِ عَافِیَتَهُ، فَإِنَّ الله لَمْ یکُنْ یَنْسٰی شَیْتًا۔)) ثُمَّ تَلا هٰذِهِ سَکَتَ عَنْهُ فَهُ وَ عَفُو، فَاقْبَلُوا مِنَ اللهِ عَافِیَتَهُ، فَإِنَّ الله لَمْ یکُنْ یَنْسٰی شَیْتًا۔)) ثُمَّ تَلا هٰذِهِ الْآیَةَ: ﴿وَمَا كُانَ رَبُّكَ نَسِیًّا ﴾ ..... "الله تعالی نے جن چزوں اوا بی کتاب میں طال کیا، وہ طال ہیں۔ جن چیزوں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی آردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کوحرام کیا، وہ حرام ہیں اور جن چیزول سے خاموثی اختیار کی، وہ معاف ہیں۔ پس تم الله تعالی سے اس کی عافیت قبول کور، کور کی الله تعالی سے اس کی عافیت قبول کرو، کیونکہ الله تعالی کی چیز کونہیں بھولتا۔ "پھر آپ مشاقیق نے بیہ آیت تلاوت کی:"اور تیرارب بھولنے والانہیں ہے۔"

رو، کیونکہ الله تعالی کی چیز کونہیں بھولتا۔ "پھر آپ مشاقیق نے بیہ آیت تلاوت کی:"اور تیرارب بھولنے والانہیں ہے۔ "
(مسلد ہزار)

ایک اہم سوال: طال وحرام کا فیصلہ محض اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، تو پھر سوال کرنے والا مجرم کیوں ہے؟ جواب: حافظ ابن حجر برالله نے کہا: بلا شک وشبہ تقدیر میں حلال وحرام کے فیصلے ہو چکے ہیں اور ایسے آ دمی کے سوال کی وجہ سے حرام ہونے والی چیز پہلے بھی حرام ہی ہوتی ہے، اس کو مجرم تھبرانے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے محض تکلف اور تعنت کی بنا پر سوال کیا، حقیقت میں اس کو ایسا سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس حدیث میں جرم سے مراد گناہ ہے۔

(تلخیص از فتح الباری: ۳۳۳/۱۳)

مزيدوضاحت كے ليے ديكھيں مديث نبر (٢٢٣) والا باب . بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمُ لَا يَضُوُّ كُمُ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمُ ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمُ لَا يَضُوُّ كُمُ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمُ ﴾ كَاتفير

"سیدنا ابو عام اشعری فائنو سے روایت ہے کہ ان میں سے
ایک آدی اوطاس کی جنگ میں شہید ہوگیا، نبی کریم مشی آنے نے
اس سے فر بایا: "اسے ابو عام! تو نے اس برائی کو کیوں نہیں بدلا
(یعنی اس سے روکا کیوں نہیں)؟" آگے سے اس نے یہ آیت
پڑھی: ﴿یَا اَ یُکھا الّٰذِینَ آمَنُوْا عَلَیْکُمْ اَ نَفْسَکُمْ لَا
یوشی اُ کُھُم مَنُ ضَلَّ إِذَا الْهُتَلَیْتُمْ ﴾ """ اے لوگو جوالیان
یضو کُمُم مَن ضَلَّ إِذَا الْهُتَلَیْتُمْ ﴾ """ اے لوگو جوالیان
لائے ہو! تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے، شمیں وہ محض
نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے، جبتم ہدایت پا چکے۔" یہ
سن کر نبی کریم مشی آئے ہو، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے
ایماندارو! جبتم ہدایت یافتہ ہو جاؤ تو گمراہ ہونے والے کافر
تہمیں نقصان نہیں پہنچا کیں گے۔"

<sup>(</sup>٨٥٨٩) تخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، حديث على بن مدرك عن الصحابة منقطع ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٧٩٩ (انظر: ١٧١٦٥)

وي المنظم المنظ

"قیس سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر بڑائی کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا اے لوگوا تم بیآیت پڑھتے ہو: ﴿ لَیْا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ اَ نُفُسکُمْ لَا یَضُر کُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا الْهَتَدَیْتُمْ ﴾ … "اے لوگو جوابمان یَضُر کُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا الْهَتَدَیْتُمْ ﴾ … "اے لوگو جوابمان لائے ہو! تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے، شمصی وہ خص نقصان نہیں بہنچائے گا جو گراہ ہے، جب تم ہدایت پا چھے۔"جبکہ ہم نے نبی کریم مِشْنَ اَیْنَ کُوری سِی اور اسے تبدیل نہیں کریں گے بب "لوگ جب برائی کو دیکھیں اور اسے تبدیل نہیں کریں گے بب" دو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عام عذاب میں مبتاا کر دے۔" سیدنا ابو بکر ڈائٹیز نے کہا: جموث سے بچو، کونکہ جموث ایمان سیدنا ابو بکر ڈائٹیز نے کہا: جموث سے بچو، کونکہ جموث ایمان سے مختلف چیز ہے۔"

(٨٥٩٠) عَنْ قَيْسِ قَالَ: قَامَ أَبُوبِكُرِ حَمَّةً فَصَحَمِدَ اللّهَ وَأَ ثُنِى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُهَا السَّاسُ! إِنَّكُمْ تَقْرَءُ وْنَ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَا أَيُهَا السَّاسُ! إِنَّكُمْ تَقْرَءُ وْنَ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَا أَيُهَا اللّهِ السَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُ وْنَ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَا أَيُهَا اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّ كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٥] وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((إِنَّ السَّاسُ إِذَا رَأَ وُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ وَاللّهُ بِعِقَابِهِ مِنَ اللهُ يَعْفَلُ: (أَيْلَ اللهُ عَلَيْهُ يَعُولُ: (أَيَّا اللهُ يَعْمَانِهُ اللهُ يَعْمَانِهِ مَا اللهُ يَعْمَانِهُ اللهُ اللهُ يَعْمَانِهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْمَانِهُ اللهُ ا

فواند: .....منداحدی حدیث نمبر (۱۲) میں آیت کے مطابق یہ الفاظ ہیں: وَإِنَّ کُمْ مَتَ مَعُونَهَا عَلٰی غَیْرِ مَوضِعِهَا۔ (تم اس آیت کواس کے غیر کل پر چیاں کررہے ہو)۔ دراصل سیدنا ابو بکر بڑا تی موس بندوں کو محم دیتا ہے اس آیت کا غلام فہوم بجھ رہے ہیں۔ حافظ ابن کیٹر براشہ نے کہا: اللہ تعالی اس آیت میں اپنے موس بندوں کو محم دیتا ہے کہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ اس بیل گے تو کہ وہ وہ وہ وہ وہ اس بیل مضغول رہیں، جب وہ خود وہ کی اور اپنی طاقت کے مطابق نیکوں میں مضغول رہیں، جب وہ خود وہ کھیک تھاک ہو جا کیں گے تو رے لوگوں کا ان پرکوئی بو جو نہیں پڑے گا،خواہ وہ رشتے دار اور قریبی ہوں،خواہ اجنی اور دور کے ۔سیدنا ابن عباس والی اس آیت کی تفیر میں کہتے ہیں: مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مخض اللہ تعالی کے احکامات پر عامل ہو جائے، برائیوں سے نئے جائے تو اس پر گنبگار لوگوں کے گناہ کا کوئی بو جو نہیں ہوگا۔ مقاتل سے مروی ہے کہ ہر عامل کو اس کے ممل کا بدلہ ملکا نے بروں کو مزا اور اچھوں کو جزا ، اس آیت سے یہ نہ جھا جائے کہ اچھی بات کا حکم نہ دیا جائے اور بری باتوں سے منع نہ کیا جائے۔

بَابُ: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ...﴾ ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ...﴾ كَاتْغير

(۸۵۹۱) - حَدَّتُ نِي جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ: "بهر وبنت وجابه بے مروی ہے کہ وہ عمرہ کے لئے گئ، جب أَنَّهَا انْطَلَقَتْ مُعْتَمِرَةً فَائْتَهَتْ إِلَى الرَّبَدَةِ رائة مِن ربذه مقام پر پینی، توسیدنا ابو ورز النے کو بیصدیث

(٩٥٩٠) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين \_ أخرجه ابوداود: ٤٣٣٨ (انظر: ١)

(١٥٩١) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه النسائي: ٢/ ١٧٧، وابن ماجه: • ١٣٥ (انظر: ٢١٤٩٥)

المنظم ا

بیان کرتے ہوئے سا: انہوں نے کہا: ایک رات عشاء کی نماز میں نبی کریم مطن کیا نے قیام کیا اور لوگوں کو یہ نماز پڑھائی، جب فارغ موئ توصحابه كرام وكأنس يجهيم مث كرنماز يرصف لگے، جب آپ طفی آنے دیکھا کہ وہ نماز پڑھنے کے لئے بیچیے ہٹ گئے ہیں تو آپ مشائل این گھر ملے گئے ، پھر جب آپ سطن اللہ نے دیکھا کہ جگہ لوگوں سے خالی ہوگئ ہےتو آپ این جگه یر پھرلوٹ آئے اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔سیدنا ابوذر فالله كت بين من آب الطين كل يحص كفرا بوكيا، آب يشيئلنان في مجم دائين جانب كفرا مون كا اشاره كيا، يس مين آپ الشيئيل كي داكين جانب كفرا موكيا، ات مين سیدنا ابن مسعود زلائنہ آ گئے اور وہ ہم دونوں کے بیچھے کھڑے ہو گئے، آپ مشاری نے ان کو بائیں جانب کھرا ہونے کا اشارہ کیا، سووہ آپ ﷺ کے بائیں جانب کھڑے ہوگئے، ہم تینوں اس انداز پر نماز پڑھتے رہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی نماز یڑھ رہا تھا اور قرآن مجید میں سے حسب منشا تلاوت کرتا رہا، آب الني الله في الله على عند كل صرف الك آيت ك ساته قيام کیا، میح کی نماز تک اے ہی دہراتے رہے، جب آپ مشارکا نمازِ فجرے فارغ ہو گئے تو میں (ابوذر) نے سیدنا عبدالله بن معود وَلَيْنَوْ بِ اشارةُ كَها كه وه آپ مِشْخِيَرَا بِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ کے گزشتہ رات کے عمل کی بابت بوچیس، آپ مسے آیا کا کیا مقصد تھا کہ ایک آیت ہی دو ہراتے رہے، کیکن انہوں نے کہا: من تو آب من الله الله عنهيل يوجهول كا، الابدكة بمحات گفتگوكري، پھريس نے كہا: ميرے مال باب آپ پر قربان ہوں! آپ نے ایک ہی آیت میں ساری رات گزار دی، جبکہ سارا قرآن مجیدآپ کو یاد ہے، اگر ہم ہے کوئی ایسا کرتا تو ہم اس سے تو ناراض موجاتے؟ آب مشكرة نے فرمایا: "من نے

فَسَمِعَتْ أَبَا ذَرُّ يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي فِي صَلاةِ الْعِشَاءِ فَصَلَّى بِالْقَوْمِ ثُمَّ تَخَلَّفَ أَصْحَابٌ لَهُ يُصَلُّونَ، فَلَمَّا رَأْي قِيَامَهُمْ وَتَخَلُّفَهُمْ انْصَرَفَ إلى رَخْلِهِ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمَ قَدْ أَخْلُوا الْمَكَانَ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَصَلَّى، فَجِنْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَأُوْمَأَ إِلَى بِيَمِينِهِ فَقُمْتُ عَنْ يَسمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَامَ خَلْفِي وَخَلْفُهُ، فَأُوْمَأُ إِلَيْهِ بِشِمَالِهِ فَقَامَ عَنْ شِمَالِهِ، فَقُمْنَا ثَلاِثَنَّا، يُصَلِّي كُلُّ رَجُل مِنَّا بِنَفْسِهِ وَيَتْلُو مِنَ الْقُرْآنِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتْلُوَ، فَقَامَ بِآيَةٍ مِنْ الْقُرْآن يُرَدِّدُهَا حَتَّى صَلَّى الْغَدَاةَ، فَيَعْدَأَنْ أَصْبَحْنَا أَوْمَأْتُ إِلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنْ سَلْهُ مَا أَرَادَ إِلَى مَا صَنَعَ الْبَارِحَةَ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِيَدِهِ لا أَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى يُحَدِّثَ إِلَى، فَفَلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قُمْتَ بِآيةٍ مِنْ الْقُرْآن وَمَعَكَ الْقُرْآنُ لَوْ فَعَلَ هٰذَا بَعْضُنَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ، قَالَ: ((دَعَوْتُ لِلْمَتِي -)) قَالَ: فَمَاذَا أُجِبْتَ أَوْ مَاذَا رُدَّ عَلَيْكَ؟ قَالَ: ((أُجِبْتُ بِالَّذِي لَوِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْهُم طَلْعَةً تَرَكُوا الصَّلاةَ -)) قَالَ: أَفَلا أَبشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: ((بَلْي)) فَانْطَلَقْتُ مُعْنِقًا قَرِيبًا مِنْ قَذْفَةٍ بِحَجَرِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ إِنْ تَبْعَثْ إِلَى النَّاسِ بِهٰذَا نَكَلُوا عَنِ الْعِبَادَةِ، فَنَادى أَنْ ارْجِعْ فَرَجَعَ

المراكز المنظمة المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المرام المراكز المراك ا بنی امت کے لئے دعا کی ہے۔'' میں نے کہا: تو پھرآپ کواس وَإِنْ تَغْفِولَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ وعاكاكيا جواب ديا كيا؟ آب سِيَّ يَيْزُ ن فرمايا: " مجمع اس كا الیا جواب دیا گیا ہے کہ اگر زیادہ تر لوگوں کو اس کا پیۃ چل جائے تو وہ اس پر تکیہ کر کے نماز بھی چھوڑ دیں گے۔ ' میں نے کہا: کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ مشاطقاً نے فر مایا: '' کیوں نہیں ، ضرور دو۔'' میں تیز چلا اور ابھی تک ایک پھر کی تھنک برتھا کہ سدنا عمر خانٹیؤ نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ نے ابوذر کولوگوں کی طرف بھیج دیا ہے کہ وہ ان کو خوشخبری دی،اس ہے بہلوگ عمادت میںست روی اختیار کریں کے، پس آب منت وزم نے مجھے آواز دی کہ ابو ذر واپس آ جاؤ، سو مِن والبن آكيا - وه آيت يرشى: ﴿إِنْ تُعَلِنْهُمْ فَ إِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ ه ....

وَتِلْكَ الْمَآيَةُ: ﴿إِنْ تُعَدِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ [المائدة: ۱۱۸]\_ (مسند احمد: ۲۱۸۲۷)

فواند: ....دراصل آب مطاع الله تعالى بروز قيامت اين امت كي ليه سفارش كرن كا مطالبه كيا تھا،جیسا کہ درج ذیل حدیث کے الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے: سیدنا ابوذر رہ النیز سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: صَسلَّسی ﴿ سُولُ اللَّهِ عَلَى لَيْلَةً فَقَرَأَ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ يَرْكَعُ بِهَا وَيَسْجُدُ بِهَا ﴿إِنْ تُعَذَّبُهُمُ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴿ إِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ا مَا زِلْتَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْـاآيةَ حَتَّى أَصْبَحْتَ تَرْكَعُ بِهَا وَتَسْجُدُ بِهَا، قَالَ: ((إِنِّي سَأَ لْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ الشَّفَاعَةَ لِلْأُمَّتِي فَأَ عُطَانِيهَا وَهِي نَاثِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِمَنْ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا\_)) .....رسول الله الشَّيْمَةِ أَ ف ا یک رات کونماز پڑھی اورضیح تک ایک ہی آیت کی تلاوت کے ساتھ رکوع و جوز کا سلسلہ جاری رکھا، وہ آیت بیتھی:﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾، جب صح مولى تومس ني كها: الله كے رسول! آپ صبح تك ايك بى آيت يرص رے، اى كے ساتھ ركوع و جود كرتے رے؟ آپ ملي اَنْ في الله ان فرمايا: "ميں نے اپنے رت سے اپنی امت کے حق میں سفارش کرنے کا سوال کیا، پس اللہ تعالی نے میرا مطالبہ بورا کر دیا، اب ان شاء اللہ مروه آدمی اس سفارش کامصداق بے گا، جواللہ تعالی کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں تھہراتا۔ "(مسند احمد: ٥/٩٤) اس آیت میں اللہ تعالی کے سامنے بندوں کی عاجزی و بے بسی کا اظہار بھی ہے اور اللہ کی عظمت وجلالت اور اس کے قا درمطلوق اور مختار کل ہونے کا بیان بھی اور پھران دونوں باتوں کے حوالے سے عفو دمغفرت کی التجابھی ،سجان الله!

کہی عجیب و بلیغ آیت ہے۔مطلب رہے ہے کہ یا اللہ! ان کا ہرمعاملہ تیری مثیت کے سرد ہے، اس لیے کہ تو جو جاہتا

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الكان المنظمة ب، كركزرتا ب، تحصت كوكى بازير كرنے والا بھى نبيں ب، جبكة برايك سے يوچھ كھى كرسكتا ہے۔ دراصل اس آیت کے ساتھ عیسلی بڑاٹنڈ روز قیامت جواب دیں گے،اس آیت کے درج ذیل سیاق وسباق سے اس کے سیح مفہوم کا ادراک ہوتا ہے:

﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيْسَى ابْنَ مَرْيَحَ ء آنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي اِلْهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبُحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِنَي آنُ اَقُولَ مَا لَيُسَ لِي آبِحَقُ إِنْ كُنْتُ قُلْتُه فَقَدُ عَلِيْتَه تَعُلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ٥ مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَاۤ اَمَرُ تَنِي بِهَ اَنِ اعْبُلُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ شَهِينًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ آنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ وآنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء مِشَهِينًا. إِنْ تُعَذِّبُهُمُ فَإِنَّهُمُ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُمُ ﴿ سُورُهُ مائدہ: ١١٦ ـ ١١٨) "اور جب الله كے كا اعليني ابن مريم! كيا تونے لوگوں سے كہا تھا كه مجھے اور ميري مال كو الله کے سوا دومعبود بنالو؟ وہ کہے گا تو یاک ہے، میرے لیے بنتا ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے یہ بات کھی تو یقینا تو نے اسے جان لیا، تو جانا ہے جومیر کفس میں ہاور میں نہیں جانا جو تیر کفس میں ہے، یقینا تو ہی سب چھی باتوں کو بہت خوب جانے والا ہے۔ میں نے انھیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے تھم دیا تھا کہ اللّٰہ کی عبادت کرو، جومیرا رب اورتمھا را رب ہے اور میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا تو تو ہی ان پرنگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔اگر تو اٹھیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں اورا گرتو انھیں بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔''

## سُورَةُ الْأَنْعَامِ

#### سورة الانعام

بَابُ: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرِ يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ ... ﴾ ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضَ وَلَا طَائِرِ يَطِينُ "بَجَنَاحَيَّه ... ﴾ كَاتْغَيْر

(٨٥٩٢) عَنْ عُبَيْدِ السَّلْهِ بْن زِيادٍ ، عَن "عبيدالله بن زياد عمروى ب، وه كمت بين بيل بسرك دو ابْنَى بُسْرِ السُّلَمِيَّنِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِمَا بِيوْل كَ بِاللَّيَا اوران سے كها: الله تعالی تم يرحم كرے، ال بارے میں بتائیں کہ آ دمی اپنی سواری پرسوار ہوتا ہے، کوڑے کے ساتھ اے مارتا ہے، اس کی نگام کینچتا ہے، کیاتم نے اس

فَ قُلْتُ: يَرْحَمُكُمَا اللَّهُ، الرَّجُلُ مِنَّا يَرْكَبُ دَابَّتُهُ فَيَضْرِبُهَا بِالسَّوْطِ، وَيَكْفَحُهَا

<sup>(</sup>۸۵۹۲) تخریج: اسناده صحیح (انظر: ۱۷٦۸۵)

الموالي المنظم الموالي الموال

کے بارے میں نی کریم منظ اللہ سے کوئی حدیث نی ہے؟ انہوں نے کہا: جی نہیں، ہم نے اس بارے آپ مطافی آیا ہے کچھنبیں سنا،احا تک گھر کے اندر سے ایک خاتون نے آواز دی اور كما: اے سوال كرنے والے! بيشك الله تعالى نے فرمايا: ﴿ وَمَا مِنُ دَابَّةٍ فِي اللَّا رُضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَدُّ أَ مُثَالُكُمُ مَا فَرَّ طُنَا فِي الْكِتَّابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ ..... "اورزمین میں نہ کوئی چلنے والا ہے اور نہ کوئی اڑنے والا، جواینے دو بروں سے اڑتا ہے مگرتمھاری طرح امتیں ہیں۔" ان دو بھائیوں نے کہا: یہ جاری بہن ہے، ہم سے بڑی ہے، اس نے نی کریم مشاکران کو یایا ہے۔

بِاللِّجَامِ، هَلْ سَمِعْتُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذٰلِكَ شَيْئًا؟ قَالا: لا، مَا سَمِعْنَا مِنْهُ فِي ذٰلِكَ شَيْئًا، فَإِذَا امْرَأَةٌ قَدْ نَادَتْ مِنْ جَوْفِ الْبَيْتِ أَيُّهَا السَّائِلُ! إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرِ يَطِيرُ بحَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُّ أَ مُثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨] فَقَالا: لْهَـــنِهِ أُخْتُـنَـا وَهِــيَ آكْبَرُ مِنَّا، وَقَدْ آدْرَكَتِ النَّبِيُّ ﷺ ـ (مسند احمد: ١٧٨٣٧)

فوائد: ..... ﴿ إِلَّا أُمَّدُ أَ مُفَالُكُمْ ﴾ اس جلے عابت ہوا كدانيان كے ليے جائز نبيس كدوه دوسرى تخلوقات کو اذیت دے ۔اس مماثلت سے کیا مراد ہے؟ چندایک وجوہات درج ذیل ہیں۔حیوانات کا ہندوں کی طرح الله تعالی کی معرفت رکھنا اور اس کی تبیع بیان کرنا۔ بندوں کی طرح ان کا آپس میں مانوس ہونا، خاص طور پر ہم جنسوں کا۔ روزی تلاش کرنا اور ہلاکت گاہوں سے بچنا۔ پیدا ہونے اور اینے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے بندول کی طرح ایک مرٹر کامختاج ہوتا۔اللہ تعالی جیسے بندوں کوروزی دیتا ہے، ایسے بی اُن کوروزی عطا کرتا ہے۔

بَابُ: ﴿وَأَنْذِرُ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُونَ أَنْ يُحِشَرُوْا إِلَى رَبُّهِمُ ... إِلَى قَوْلِهِ ... وَاللَّهُ اعْلَمُ بِالظَّالِوِيْنَ ﴾

﴿ وَآنَٰذِرُ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخَشِّرُوا إِلَى رَبِّهِمُ ... إِلَى قَوْلِهِ ... وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴾ كَاتَفَير

(٨٥٩٣) عَن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: مَرَّ الْمَلَا مَ " "سيدناعبدالله بن معود فالنَّذ يدروايت بي كرقريش كي ايك مِنْ قُرَيْسْ عَلَى رَسُولِ الله عِلَى وَعِنْدَهُ جَاءت بي كريم مِنْ الله عَلَى رَسُولِ الله عِنْ وَعِنْدَهُ بماعت بي كريم مِنْ الله عَلَى الله الله عَلَى کے پاس سیدنا خباب، سیدنا صہیب، سیدنا بلال اور سیدنا عمار فی الله موجود تھے، ان قریشیوں نے کہا: اے محمد! کیا آپ ان فقراء برراضی ہو گئے ہیں (اور ان کو اپنی مجلس میں بٹھایا ہوا ہے)، اس پر ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

خَبَّابٌ وَصُهَيْبٌ وَبَلَالٌ وَعَـمَّارٌ، فَقَالُوا: يَامَحُمَّدُا أَرَضِيْتَ بِهُ وَلاءِ فَنَزَلَ فِيْهِمُ الْـهُـرْآنُ: ﴿وَاَنْـذِرْ بِـهِ الَّـذِيْنَ يَخَافُونَ اَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ .... إِلَى قَوْلِهِ .... وَاللَّهُ

١٩٥٩٣) تخريج: حديث حسن \_ أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٠٥٢٠ (انظر: ٣٩٨٥)

وَ الْمَنْ الْمَالِمِيْنَ ﴾ [الأنعام: ٥١ - ٥] . ﴿ وَٱنْذِرُ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُونَ اَنْ يُحْشَرُ وَا إِلَى رَبُّهِمُ .... اعْلَمُ بِالظَّالِمِيْنَ ﴾ [الأنعام: ٥١ - ٥٨] . ﴿ وَٱنْذِرُ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُونَ اَنْ يُحْشَرُ وَا إِلَى رَبُّهِمُ .... وَاللّٰهُ اَعُلَمُ بِالظَّالِمِيْنَ ﴾ (مسند احمد: ٣٩٨٥)

فواند: .....الله تعالی کے ہاں حسب ونسب، حن وجمال، مال و دولت اور دولت وسطوت کی کوئی اہمیت نہیں، اُس کے ہاں ایمان ادر عمل صالح کی اہمیت ہے، اگر وہ سیدنا خباب اور سیدنا صہیب وزائن جیسے معاشرے کے کم اہمیت افراد میں ہوں گے، تو وہی الله کے محبوب ہوں گے۔

''اوراس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈراجوخوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف (لے جاکر) اکھے کے جائیں گ، ان کے لیے اس کے سوانہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تا کہ وہ نج جائیں۔ اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹا جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، تھھ پران کے حساب میں سے پھی نہیں اور نہ تیر حساب میں سے ان پر پچھ ہے کہ تو آٹھیں دور ہٹا دے، لین تو ظالموں میں سے ہو جائے۔ اور ای طرح ہم نے ان میں سے بعض کی بعض کے ساتھ آ زمائش کی ہے، تا کہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے بعض کی بعض کے ساتھ آ زمائش کی ہے، تا کہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے ادان فرمایا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو زیادہ جاننے والانہیں؟ اور جب تیرے پاس وہ لوگ آ ئیں جو ہماری آ یات کرائیان رکھتے ہیں تو کہہ سلام ہے تم پر ہمھارے درب نے رقم کرنا اپنے آ پ پر لازم کرلیا ہے کہ بے خلک حقیقت یہ ہم کرتم میں سے جو شخص جہالت سے کوئی برائی کرے، پھر اس کے بعد تو بہ کرے ہیں اور تا کہ مجرموں کا راستہ خوب واضح کرائم ہماری نہایت رقم والا ہے۔ اور ای طرح ہم آیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنھیں تم اللہ کے سوالکارتے ہو، کہددے میں ہوجائے۔ کہددے میں ہوں۔ کہددے میں تمماری خواہوں کے پیچھے نہیں چائی بھینا میں اس وقت گمراہ ہوگیا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ کہد

المراج ا دے بے شک میں اینے رب کی طرف ہے ایک واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جمٹلا دیا ہے، میرے پاس وہ چیز نہیں ے جےتم جلدی مانگ رہے ہو، فیصلہ اللہ کے سواکس کے اختیار میں نہیں، وہ حق بیان کرتا ہے اور وہی فیصلہ کرنے والوں بی سب سے بہتر ہے۔ کہد دے اگر واقعی میرے پاس وہ چیز ہوتی جوتم جلدی مانگ رہے ہوتو میرے درمیان اور تمهارے درمیان معاملے کا ضرور فیصله کر دیا جاتا اور الله ظالموں کو زیادہ جانے والا ہے۔''

بَابُ: ﴿قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى آنُ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَنَابًا مِنُ فَوُقِكُمُ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ ﴿ قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى آنُ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَنَاابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْمِنْ

تَحْتِ أَرُجُلِكُمْ ﴾ كَاتْفير

(٨٥٩٤) ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاص قَالَ: "سيرنا سعد بن الى وقاص وَالتِينَ سے روايت ہے كہ جب نبي سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ [الأنعام: ٦٥] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَ مَا إِنَّهَا كَاثِنَةٌ وَ مَ يَأْتِ تَأْوِيلُهَا بَعْدُ ـ )) (مسند احمد: (1277

کریم مشیر سے اس آیت کے بارے میں یو چھا گیا: ﴿ هُو وَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبُعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمُ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ ..... ' كهدت وبى اس يرقادر ب کہتم پرتمھارے اوپر سے عذاب بھیج دے، یاتمھارے پاؤل كے نيے سے۔ " تو آب مطاق آ نے فرمایا: " خبردار يہ مونے والا ہے، کین ابھی تک اس کی تاویل پوری نہیں ہوئی ( معنی اس کی مصداق صورت سامنے ہیں آئی )۔''

"سیدنا چابر بن عبدالله فالنفز سے روایت ہے کہ جب بہ آیت نازل مولى: ﴿ هُوَ الْقَادِدُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَنَابًا مِنْ فَمُوقِكُمُ ﴾ ..... "كهدر عوبي ال يرقادر بح كمتم ير تمهارے ادیرے عذاب بھیج دے۔' تو آپ مطاع آ فرمایا: "اے اللہ! میں تیری چرے کی بناہ میں آتا ہوں۔" جب يرصه نازل موا: ﴿ أَ وُ مِنْ تَحْسِتِ أَ رُجُلِكُمْ ﴾ .... "يا 

(٨٥٩٥) عَن عَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ﴾ قَالَ رَسُولُ الله على: ((أَ عُوذُ بِوَجُهكَ ـ)) فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وْمِنْ تَسْحُبُ أَرْجُلِكُمْ ﴾ قَالَ رَسُولُ الله على: ((أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ـ)) فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ

<sup>(</sup>٨٥٩٤) تخريج: اسناده ضعيف لضعف ابي بكر بن ابي مريم، ولانقطاعه، فان رواية راشد بن سعد عن سعد بن ابي وقاص مرسلة \_ أخرجه الترمذي: ٢٦ • ٣(انظر: ١٤٦٦) (٨٥٩٥) تخريج: أخرجه البخارى: ٧٣١٣ (انظر: ١٤٣١٦)

اے اللہ! یک تیرے چہرے کی پناہ طلب رتا ہوں۔ اور جب یہ حصدنازل ہوا: ﴿ أَ وَ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُنِيقَ بَعُضَ كُمْ بَأْسَ بَعْضِ ﴾ ..... "یا تصیس مختلف گروہ بنا کر گھم گھا کہ دے اور تمھارے بعض کو بعض کی لڑائی (کا عزه) چھا ہے۔ " تو آپ مِشْ اَلَيْنَ نے فرمایا: " یہ زیادہ ہلکا اور زیادہ آسان عذاب ہے۔"

(٨٥٩٦) عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ﴾ الْآيَةَ [الأنعام: ٦٥] ، قَسالَ: هُسَّ أَرْبَعٌ وَكُلُّهُ مَّ عَذَابٌ وَكُلُّهُ مَنْ وَاقِعٌ لا مَحَالَةَ ، فَمَضَتْ اثْنَتَان بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً ، فَأَلْبِسُوا شِيعًا وَذَاقَ بَعْضُهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ، وَثِنْتَانِ وَاقِعَتَان لا مَحَالَةَ الْخَسْفُ وَالرَّجُمُ - (مسند احمد: ٢١٥٤٧)

"سيدنا الى بن كعب فالله سي روايت بكد الله تعالى نے فرايا: ﴿قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى آنَ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَنَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُنِينَ بَعُضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ أُنْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ اللايب لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾ ..... ثن كمدد عوى اس يرقادر ب كرتم يرتمهارك اوير سے عذاب بھيج دے، ياتمهارے یاؤں کے نیچے ہے، یاشھیں مختلف گروہ بنا کر تھم کھا کر دے اورتمھارے بعض کوبعض کی لڑائی ( کا مزہ) پچھائے، دیکھ ہم کیے آیات کو پھیر پھیر کریان کرتے ہیں، تا کہ وہ سمجھیں۔'' پھرسیدنا کعب بھٹن نے کہا: بیر جارامور ہیں، جاروں عذاب کی صورتیں ہیں، سب نے لامحالہ طور بر واقع ہونا ہے، بلکہ "نبی كريم مطالق كى وفات كے سے چيس برس بعد واقع ہو چكى ہیں، ایک یہ کہ لوگ فرقوں میں بٹ گئے اور دوسرا پھرانہوں نے ایک دوسرے کوعذاب بھی چکھایا، باقی دو نے بھی لامحالہ طوریر ہو کرر ہناہے، اور وہ ہیں: زمین میں دھنسنا اور پھروں کا برسنا۔''

فوائد: سساوپر سے عذاب کے آنے کی صورتیں: بارش کی کثرت، پھر کابر سنا، امراء و حکام کاظلم وسم، نیچے سے عذاب کے آنے کی صورتیں: دھننا، زلزلہ، طوفانی سیلاب، ماتخوں کی بددیانت اور خیانت ۔ باقی دوامور واضح ہیں کہ لوگ مختلف گروہوں اور جماعتوں میں بٹ کرایک دوسرے کی گرونیں اڑائیں اور ایک دوسرے کو تکلیف دینا شروع کردیں۔

# وَ الْمَا الْمُا الْمَا الْمَامِ الْمِامِ الْمَامِ الْمَامِم

"سیدنا عبدالله بن مسعود می فند سے روایت ہے جب به آیت نازل اولى: ﴿ الَّــنِينَ آمَنُوا وَلَـمُ يَلْبسُوا إِيمَانَهُمُ بظُلْم ﴾ ..... ' جولوگ ايمان لائے اور انہوں نے ايخ ايمان میں ظلم کی آمیز شنبیں ہونے دی' تو یہ بات لوگوں پر بہت گراں گزری اور انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم میں ے کون ہے جس نے خود برظلم نہ کیا ہو؟ آپ مطابق لے فرمایا: "اس کا مطلب وہ نہیں، جوتم سمجھ رہے ہو، کیاتم نے نیک بدے کی بات نہیں نی؟ جب اس نے کہا تھا: ﴿يَا اُبْنَى لَا تُشُرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴾ .... "ات میرے بیارے بینے! اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بیشک شرک بہت براظلم ہے۔''ال آیت می ظلم سے مراد شرک ہے۔'' ایک روایت میں ہے: آپ مطاع آنے فرمایا: "کیاتم نے وہ باتنبيس فى جولقمان نے ابنے بيئے سے كى تھى: ﴿ لَا تُشُوكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ اللَّهِ اللَّهَ عَالَمُ شرک نه کرنا، بیشک شرک بهت برداظلم ہے۔"

فوافد: .... پوری آیت یول ہے: ﴿ الّذِیْنَ الْمَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوّا اِیْمَانَهُمْ بِطُلُمْ اُولَیْكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهُمَّتُكُونَ ﴾ .... نوه لوگ جوایمان لائے اور انھول نے اپ ایمان کو بوے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یک لوگ ہیں ان کے لیے امن ہے اور وہی ہوایت پانے والے ہیں۔ ' صحابہ کرام بی تختیم نے مطلق ظلم مراد لیا اور ہر گناہ کوظم کہتے ہیں، جبکہ اس مقام پرظلم سے مراد شرک ہے اور صحابہ کرام بی تختیم شرک جیے ظلم سے بہت دور تھے، لہذا وہی امن پانے والے ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔

#### كُورِي الله المُعَانِ الحِينَاقِ ۾ 8 كَارِي كُورِي ( 246 كَارْ 246 كَارِينَ ) واسراب زول كابيان كرو بَابُ: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ ﴿ وَلَا تَقُرَّبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِأَلَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ كَأَفير

(٨٥٩٨) ـ عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ ، عَنِ ابن تَ "سيدناً عبدالله بن عباس فالما بيان كرت بي كه جب يه آيت عَبَّاسِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ اللَّهِ لَيُ الْحَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أُحْسَنُ ﴾ .....'' يتيم كے مال كے قريب نہ جاؤ، گراس طريقة الْيَتَامٰى حَتَى جَعَلَ الطَّعَامُ يَفْسُدُ وَاللَّحْمُ ع جوبِهِ مو " تولوكوں نے تيموں كے مال عليحده كردي، يُنْتِنُ ، فَذُكِرَ ذَٰلِكَ لِلنَّبِي فَهُ فَنَزَلَتْ: ﴿وَإِنْ جَبِ عَلِيهِ وَكَاتُوانَ كَا كَمَانَا خراب مون لكا اور كوشت بدبودار ہونے لگا، جب نی کریم <u>مشاکل</u>اتے ہے اس بات کا ذکر کما گما تو یہ آيت نازل مولى: ﴿ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح ﴾ .... " الرَّتم يَيول كماته مل جل کر رہوتو وہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالی فساد کرنے والے اور اصلاح کرنے والے سے جانیا ہے۔" اس حکم کے بعد صحابہ نے ان سے کھانا ملالیا۔

الْيَتِيم إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ عَزَلُوا أَمْوَالَ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ ﴾ قَالَ: فَخَالَطُوهُمْ. (مسند احمد: ٣٠٠٠)

فوائد: ..... بہلی آیت سے صحابہ کرام وی تفتیم کوفکر پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے انھوں نے میتم کا حساب کتاب ہی علیحدہ کر دیا، پیرعدل وانصاف تو تھا ہی، کین اس میں میتیم کا نقصان ہور ہا تھا، کیونکہ الگ سے کھانا یکانا اور پھر بچی ہوئی چیز کا خراب ہو جانا اس سے نقصان ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالی نے نے تھم کے ذریعے صحابہ کرام کی رہنمائی کی کہ تیموں کواپنے ساتھ ملالو، البتہ اخراجات کا حساب ٹھیک ٹھیک اور عدل وانصاف کے ساتھ رکھو۔ ان آبات سے ان مختلف افراد کوبھی سبق حاصل کرنا چاہیے، جن کا کھانا پینامشتر کہ ہو، کسی کے دل میں مشترک مال کے بارے میں کوئی ایسا عضر نہ پایا حائے، جس سے عدل وانصاف کے تقاضے متاثر ہوں۔

> بَابُ: ﴿ وَأَنَّ هٰنَا صِرَاطِي مُسْتَقِينًا ... ﴾ ﴿ وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيبًا ... ﴾ كَاتَّفير

(٨٥٩٩) عن عَبْدِ اللَّهِ بن مَسْعُودِ قَالَ: "سيدنا عبدالله بن مسعود فالله عدوايت ب، وه كت ين: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى خَطًا ثُمَّ قَالَ: ني كريم مِن مَن الله على خطَّ الي خط كينيا اور ساته على

<sup>(</sup>٨٥٩٨) تخريج: حسن، قاله الالباني ـ أخرجه بنحوه ابوداود: ٢٨٧١ (انظر: ٣٠٠٠)

<sup>(</sup>٨٥٩٩) تـخريج: اسناده حسن ـ أخرجه الطيالسي: ٢٤٤، والدارمي: ١/ ٦٧، والنسائي في "الكبري": ١١١٧٤ ، وابن حبان: ٧ (انظر: ١٤٢٤)

المراج المنظم ا فرمایا: "بدالله تعالی کا راستہ ہے۔" پھراس کے دائیں بائیں کی خطوط تھنے اور فر مایا۔" یہ جدا جدا رائے ہیں، ان میں سے ہر راستے يرشيطان ب، جواني طرف بلاتا ب، پيرآب مطيكاتيا نے برآیت بڑھی: ﴿واَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبْعُوهُ وَلَا تَتَّبعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بكُمْ عَنْ سَبيلِهِ ﴾ .... "اور یہ کہ بے شک یمی میرا راستہ ہے سیدھا، پس اس یر چلو اور دوس بے راستوں پر نہ چلو کہ وہ شمھیں اس کے راہتے سے جدا کردیں گے۔''

((هٰـذَا سَبِلُ اللهِ.)) ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ - ثُمَّ قَالَ: ((هٰذِهِ سُبُلٌ، قَالَ يَزِيدُ: مُتَفَرَّقَةٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَانَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٣] (مسند احمد: ١٤٢٤)

فواند: ....اختلاف اور فرقد بندى سے اجتناب كرتے ہوئ آب مطاع الله كى سيرت كواپنانى كى كوشش كى جائے، یمی صراطِ متنقیم ہے۔

بَابُ: ﴿ هَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ آوْيَأْتِي رَبُّكَ ﴾ ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ ﴾ كَاتْسِر

(٨٦٠٠) عَنْ أَبِي ذَرُّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى قَالَ: ((تَعْيِبُ الشَّمْسُ تَحْتَ الْعَرْش، فَيُؤْذَنُ لَهَا فَتَرْجِعُ، فَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ الَّتِي تَطْلُعُ صَبِيحَتَهَا مِنْ الْمَغْرِبِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهَا، فَإِذَا أَصْبَحَتْ قِبِلَ لَهَا: اطْلُعِي مِنْ مَكَانِكِ ثُمَّ قَرَأً: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلاثِكَةُ أَوْيَا أَتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِيَ بَعْضُ آيات رَبُّكَ ﴾ [الأنعام: ١٥٨]]) (مسند احمد: ۲۱۶۲۵)

"سيدنا الو ذر والله عند روايت ب كه ني كريم منظ ين في فرمایا:''سورج عرش کے پنچےغروب ہوتا ہے، پھراسے اجازت دی جاتی ہے، تب یہ واپس لوٹا ہے، جب وہ رات آئے گی، جس کی صبح کواس نے مغرب سے طلوع ہونا ہوگا،تو اسے لوشنے کی احازت نہیں دی جائے گی، جب صبح ہوگی تو سورج سے کہا وائے گا:جہاں سے تو آیا ہے، وہیں سے طلوع ہو (لیعنی مغرب إِلَّا أَنْ تَاتِيَهُمُ الْمَلْيكَةُ أَوْ يَأْتِنَى رَبُّكَ أَوْ يَأْتِنَى بَعْضُ الْيِ رَبُّكَ يَوُمَ يَأْتِي بَعْضُ الْيِ رَبُّكَ لَا يَنْفَعُ نَفُسًا إِيْمَانُهَا لَمُ تَكُنُ امَّنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا قُل انْتَظِرُوَّا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ لَهِ ..... 'وهاس كسوا کس چیز کا انظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تيرارب آئے، يا تيرے رب كى كوئى نشانى آئے، جس دن

"کیا تو نے دیکھانہیں کہ آسانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، وہ الله تعالی کے لیے سجدہ کرتا ہے، مثلا سورج، چاند،ستارے، پہاڑ، درخت، چویائے،مولی اور بہت زیادہ لوگ۔"

ابوالعالیہ برات نے کہا: آسان میں موجود ہرستارہ، سورج اور چاند غروب ہوتے وقت اللہ تعالی کو تجدہ کرتا ہے، پھر

اس کوآ کے بڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے، جبکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ سورج ہر وقت فلک میں رہتا ہے، پس یہ ہر

وقت فلک میں تبیع بیان کرتا ہے اور ہر وقت مجدہ کرتا ہے اور ہر رات کو اجازت طلب کرتا ہے، جیسا کہ نی کریم مضط کے آنے فرمایا ہے، وہ اس طرح مجدہ کرتا ہے، جیسا اس کے لیے مناسب ہے اور اللہ تعالی کے سامنے عاجزی و

اکھاری کا اظہار کرتا ہے۔ ذہن نشین رہے کہ سورج ہر گھڑی میں کی علاقے کے لیے غروب ہورہا ہے اور کی علاقے کے لیے طلوع ہورہا ہے، سویہ ہر لمحہ اللہ تعالی کے سامنے عاجزی کر رہا ہے اور آ مے چلنے کی اجازت لے رہا ہے۔ شخ

الاسلام ابن تیمہ برات نے رہا ہے "منوت الأشیاء کلھا للہ" میں سیدتا ابوذر رہا تی بعد بحدہ کرتا ہے اور اجازت پس نی کریم مضافی آج نے اس حدیث میں اس چیز کی خبر دی ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد بحدہ کرتا ہے اور اجازت لیتا ہے۔ پھرانھوں نے ابوالعالیہ کا نہ کورہ بالا قول پیش کیا۔

المراج ا

''سیدنا ابوسعید خدری بخانند ہے روایت ہے کہ نبی کریم مشاکلیاً نے برآیت تلاوت کی: ﴿ يَوْمَ يَكُتِي بَعُضُ اللَّهِ رَبُّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا ﴾ ..... "جسون تير عرب كي كولى نشانى آ جائے گی تو کسی محض کواس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا" پھر فرمایا:'' بینشانی سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا ہے۔''

(٨٦٠١) عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِي عَن النَّبِيِّ عِلَيْ: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا ﴾ [الأنعام: ١٥٨] قَالَ: ((طَـلُـوْعُ الشَّـمْسِ مِنْ مَغْرَبِهَاـ)) (مسند احمد: ١١٢٨٦)

## سُورَةُ الْأَعْرَافِ

#### سورة الاعراف

بَابُ: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُور هِمْ مِنْ غِلْ...﴾ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُور هِمْ مِنْ غِلِّ ... ﴾ كَاتَفْير

(٨٦٠٢) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ فِي ﴿ "سعيد بن الي عروبه ني اس آيت ﴿ وَنَسرَ عُسَا مَسا فِسي الْمَلِهِ الْلَيْهِ: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِمْ مِنْ غِلَّ ﴾ صُدُودهمُ مِنْ غِلَّ ﴾ كار مين كها: ممين قاده ن یان کیا کہ ان کو ابومتوکل ناجی نے بیان کیا کہ سیدنا ابوسعید خدری منافذ نے کہ نی کریم مطاق کے نے فرمایا: "جب ایما نداروں کو دوزخ سے رہائی ملے گی تو انہیں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بل پر روکا جائے گا، آپس میں ظلموں کا قصاص دلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ ان سے باک وصاف كردي جاكين كي، تو تب انہيں جنت ميں داخل مونے كى اجازت ملے گی، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! وہ جنت میں اینے مقام کو اس سے زیادہ پیچانتے ہوں ك، جتنا دنيا مين وه اب كرك رائة كو بجانة بين-" تّادہ نے کہا: بعض راوبوں نے کہا: جیسے وہ دنیا میں جمعہ یڑھنے کے بعد سید ھے اپنے گھروں کولوٹ جانے تھے۔''

[الأعراف: ٤٣] قَالَ: ثَنَا قَتَادَةُ: أَنَّ أَبَا الْمُتَوَكِّل النَّاجِيَّ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ آبَا سَعِيدِ الْخُلْرِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَيُقْتَصُ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُلُّبُوا وَنُقُوا لَٰذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ))، قَالَ: ((فَوَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى لِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ لِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا)) قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَا يُشْبِهُ لَهُمْ إِلَّا أَهْلُ جُمُعَةٍ حِينَ انْصَرَفُوا مِنْ جُمُعَتِهِمْ.. (مسنداحمد: ١١٧٢٩)

<sup>﴿</sup>٨٦٠١) تخريج: حديث صحيح لغيره ـ أخرجه الترمذي: ٣٠٧١(انظر: ١١٢٦٦)

<sup>(</sup>٨٦٠٢) تخريج: أخرجه البخارى: ٦٥٣٥ (انظر: ١١٧٠٦)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### المنظم ا

فواند: ....اس مديث كامتن يوري آيت تي بحق آئ كا، ارشاد باري تعالى ب: ﴿ وَنَازَعُنَا مَا فِي صُلُوُرهمُ مِّنُ غِلُّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهمُ الْاَنْهرُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَلْينَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهُتَدِي َ لَوُلَّا آنُ هَلْيِنَا اللَّهُ لَقَلُ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوَّا آنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورُثُتُمُوْهَا بِهَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ (سورهٔ اعراف: ٤٣)

"اوران کے سینوں میں جو بھی کینہ ہوگا ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے سب تعریف الله کی ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور ہم بھی نہ تھے کہ ہدایت یاتے ،اگریہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہمیں ہرایت دی، بلاشبہ یقینا ہمارے رب کے رسول حق لے کرآئے۔ اور انھیں آواز دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے جس ك دارث تم ال كى وجد سے بنائے گئے ہو جوتم كيا كرتے تھے۔"

یعنی اس طرح جنت کی طرف اور پھر جنت میں اینے مقام کی طرف رہنمائی یا ٹاللہ تعالی کی تو فیق سے تھا۔ بَابُ: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَل ...الخ ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ ...الحَهُ كَتْفَير

هُكَذَا يَعْنِي أَنَّهُ أَخْرَجَ طَرَفَ الْخِنْصَرِ، قَالَ أَبِي: أَرَانَا مُعَاذٌ قَالَ: فَقَالَ لَهُ حُمَيْدٌ السطُّويلُ: مَا تُريدُ إِلَى هٰذَا؟ يَا أَبَا مُحَمَّدِ! قَالَ: فَضَرَبَ صَدْرَهُ ضَرْبَةً شَدِيدَةً ، وَقَالَ: مَنْ أَنْتَ يَا حُمَيْدُ ؟ وَمَا أَنْتَ يَا حُمَيْدُ ؟ يُحَدِّثُنِي بِهِ أَنَسُ بِنُ مَالِكِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فَتَفُولُ: أَنْتَ مَا تُرِيدُ إِلَيْهِ ؟ (مسند احمد: (ITTAO

(٨٦٠٣م) ـ (وَمِسْ طَرِيْقِ ثَان) عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى فِي قَـوْلِهِ تَعَالَى:

(٨٦٠٣) عَنْ أَنْسِسِ بْسْنِ مَالِكِ ، عَنْ "سيدتَانس بن مالك وَلَيْنَ عَروى ب كه نبي كريم مِنْ الله الله عَنْ النَّبِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله عَلَهُ اہے ریزہ ریزہ کر دیا۔" کے بارے میں فرمایا:"بس اس طرح اوا تعا۔' ساتھ بی آب سے اللہ کے چھنگلی انگلی کا ایک کنارہ نكالا، جب معاذ نے ہمیں یہ کیفیت دکھائی تو حمد طومل نے کہا: اے ابومحمہ! اس مثال ہے تیری مراد کیا ہے؟ لیکن ابومحمہ نے حمید کے سینے پر سخت ضرب لگائی اور کہا: حمید! تو کون ہے؟ تو کیا چز ہے، حمید! مجھے سیدنا انس بن مالک زائش نے نی کریم مشیکونے سے بیان کیا تھا اور تو کہتا ہے کہ اس مثال سے تیری مراد کیا ہے۔"

"(دوسری سند) سیدنا انس رفائن سے روایت ہے کہ نبی كريم مض كي غير في الله تعالى كاس فرمان ﴿ فَلَمَّا تَجَلِّي رَبُّهُ

(٨٦٠٣) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم ـ أخرجه بنحوه الترمذي: ٣٠٧٤ (انظر: ١٢٢٦٠) (٨٦٠٣م) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

الكان المان ﴿ فَلِمَّا تَحَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ ﴾ قَالَ: فَأَوْمَأً لِلْجَبَل ﴾ كى وضاحت كرت موئ چفظى انكى سے اشاره كيا، بِخِنْصَرِهِ، قَالَ: فَسَاخَ ـ (مسند احمد: ١٣٢١٠) لكن (اتن ي تَحِلَى سے يہارُ زين يس وسس كيا ـ

فواند: ....ارثاد بارى تعالى ع: ﴿وَلَمَّا جَاء مُوسى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَه رَبُّه قَالَ رَبِّ اَرِنِي آنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَنُ تَرْيِنِي وَلْكِنِ انْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَه فَسَوْفَ تَرْيِني فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّه لِلْجَبَلِ جَعَلَه دَكًا وَّخَرَّ مُوسى صَعِقًا فَلَيَّا آفَاقَ قَالَ سُبُحٰنَكَ تُبُتُ إِلَيْكَ وَآنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. ﴾ .... "اورجب مویٰ ہمارے مقررہ وفت برآیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا اے میرے رب! مجھے وکھا کہ میں تحقیے دیکھوں۔فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھے گا اورلیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھے،سواگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو عنقریب تو مجھے د کھے لے گا۔ تو جب اس کا رب بہاڑ کے سامنے ظاہر ہوا تو اے ریزہ ریزہ کر دیا ادر مویٰ بے ہوش ہوکر گریڑا، پھر جب اے ہوش آیا تو اس نے کہا تو یاک ہے، میں نے تیری طرف توب کی اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔" ان احادیث سے ثابت ہوا کہ ابھی تک چھوٹی انگلی کے بورے کی مقدار کے برابر الله تعالی نے پہاڑ پر بچلی کی تھی، لیکن وه اس کونهمی برادشت نه کرسکا اور ریز ه ریزه هوگیا به

بہاڑ کے ریزہ ریزہ ہونے والی بات تو قرآن مجیدے ثابت ہے۔اس روایت میں اس کے زمین میں وہنس جانے كا ذكر آيا ب توممكن ب كه حصدريزه ريزه بوا اور كهوزين من هن كيا- (عبدالله رفق)

بَابُ: ﴿ وَإِذْ أَخَلَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ ﴾ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظَهُوْرِ هِمْ ذُرُّيَّاتِهِمْ ﴾ كَيْ تَغْير

ہارے ہاں عام قراءت "ذُرِيتَهُم" (مفرولفظ) بے ليكن ايك جمع والى قراءت بقى بے جواس جگد كھى كئى ہے۔

(٨٦٠٤) عَنْ مُسلِم بن يَسَارِ الْجُهَنِي، "مسلم بن يبارجني عمردي بكسيدنا عربن خطاب رفاته أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَلَيْ ، سُئِلَ عَنْ هٰذِهِ عِلْ إِلَى آيت كي بارے مي سوال كيا كيا وَ وَإِذْ أَحَلَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُور هِمْ ذُرْيَتُهُمْ ﴾ ، انعول نے كها: میں نے خود سنا کہ رسول اللہ مضافہ کے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا اور آپ مشکراتم نے فرمایا: ''بیشک الله تعالی نے آ دم مَالِنا کو پیدا کیا، اس کی کمرکو دائیں ہاتھ سے چھوا اور اس سے اس کی اولا د نکالی اور کہا: میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور اہل جنت کے عمل ہی وہ کریں گے، پھراس کی كمركو چيوا اور اس نے حزيد اولا د تكال كركما: ميس نے ان كو

الْآيَةِ ﴿ وَإِذْ اَخَـذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِسِيْ آدَمَ مِنْ ظُهُ وَدِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾ فَقَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُبِيلَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَحِيْنِهِ وَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ: خَـلَقْتُ هٰوُلاءِ لِلْجَنَّةِ وَ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ

<sup>(</sup>۸٦٠٤) تخریج: صحیح لغیره ـ أخرجه ابو داود: ٤٧٠٣ ، والترمذی: ٣٠٧٥ (انظر: ٣١١) كتاب و سنت كی روشنی میں لكھی جانے والی اردو اسلامی كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

### الروي المراب زول الميان (252) (252) (252) الميان المروا باب زول الميان المروا الميان الميان المروا الميان المروا الميان المروا الميان الميان المروا الميان الميان الميان الميان المروا الميان ا

ذُرِّيَّةً فَقَالَ: خَلَقْتُ هُولًا عِلِلنَّارِ، وَبِعَمَل أَهْلِل النَّارِيعْمَلُونَ)) فَقَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ السَّلِهِ! فَيَفِيمَ الْعَمَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَهُوْتَ عَلَى عَمَل مِنْ أَعْمَال أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةَ ، وَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ استَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَل مِنْ اَعْمَالِ اَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارَ ـ)) (مسند احمد: ٣١١)

"سيدنا ابي بن كعب فالتن الله تعالى كاس فرمان ك بارك (٨٦٠٥) عَنْ رُفَيْع آبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْن كَعْب وَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: من کہتے ہیں:"اور جب تیرے بروردگار نے بنوآ دم کی پشتوں ﴿ وَإِذْ أَخَيذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُو رهِم ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ﴾ قَالَ: جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ أَرْوَاحًا ثُمَّ صَوَّرَهُمْ فَاسْتَنْ طَهَهُمْ فَتَكَلَّمُوا، ثُمَّ آخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ٱلسَّتُ بِرَبِّكُمْ وَالَ: فَإِنِّيْ أُشْهِدُ عَلَيْكُمُ السَّمُوٰتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِيْنَ السَّبْعَ، وَأُشْهِدُ عَلَيْكُمْ آبَاكُمْ آدَمَ عَلَيْكُ ، أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ نَعْلَمْ بِهٰذَا، إِعْلَمُوا أَنَّهُ لا اِلٰهَ غَيْرِيْ وَلَا رَبَّ غَيْرِيْ، فَلَا تُشْرِكُوا بِيْ شَينًا، إنَّى سَأَرْسِلُ إِلَيْكُمْ رُسُلِي يُذَكُّرُونَكُم عَهْدِى وَمِيثَاقِي، وَأَنْزِلُ

آگ کے لیے پیدا کیا ہے اور اہل جہنم کے عمل ہی وہ کریں گے۔' ایک آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! تو پھر عمل کی کما حيثيت ٢٠ آب م الله الله الله تعالى بند عاكو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس کوالل جنت کے ہی اعمال كرنے كى توفق ويتا ہے، يہاں تك كدوه جنتى لوگوں كے مل ير مرتا ہے اور اس طرح وہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور جب الله تعالى كى بندے كوآگ كے ليے پيدا كرتا بو اس كو جہنمی لوگوں کے ممل کرنے کی ہی تو فیق دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ الل جہنم کے اعمال بر مرتا ہے اور وہ اس کو جہنم میں داخل کر ديتا ہے۔"

لینی ان کی اولا دے پختہ عبد لیا اور ان کو ان کے نغسوں بر گواہ بنایا''اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کوجمع کیا، ان کو رومیں بتایا، پھر ان کی تصویریں بنائیں اور ان کو بولنے کرا طاقت دی، پس انھوں نے کلام کیا، پھر الله تعالی نے ان سے پخته عبدلیا اوران کوان کے نفول برگواہ بناتے ہوئے کہا: کیا من تمهارا رب نبیس مون؟ مین ساتون آسانون، ساتون زمینوں اور تمہارے باب کوتم برگواہ بناتا ہوں، تا کہتم قیام کے دن يه نه كهه دو كهميس اس چيز كاكوئي علم نه تها، تم اچيى طرح حان لو کہ میرے علاوہ نہ کوئی معبود ہے اور نہ کوئی رتب، پس میرے ساتھ کی چیز کوشریک نہ مخبرانا، میں عقریب تمہاری طرف اینے رسول بھیجوں گا، وہتم کو میرا عبدیاد کرائیں گے، نیز میں تم یر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا، انھوں نے کہا:

(٨٦٠٥) تخريج: اثر ضعيف، محمد بن يعقوب الربالي مستور \_ أخرجه الحاكم: ٢/ ٣٢٣، والبيهقي في "الاسماء والصفات": ص ٣٦٨ (انظر: ٢١٢٣٢) و ابابن المالية المال

ہم یہ شہادت دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب اور معبود ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے، پس ان سب نے اقرار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم عَلَیْلُم کو ان پر بلند کیا، انھوں نے ان میں غنی، فقیر، حسین اور کم خوبصورت افراد دیکھے اور کہا: اے میرے رب! تو نے ان کے درمیان برابری کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالی نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ میرا شکریہ ادا کیا جائے، نیز انھوں نے کہا: میں انبیاء دیکھے، وہ چاغوں کی طرح نظر آرہے تھے اور ان پرنور تھا، ان کو رسالت اور نبوت کے عہد و بیٹاق کے اس فر مان میں اس چیز کا ذکر ساتھ خاص کیا گیا، اللہ تعالی کے اس فر مان میں اس چیز کا ذکر سے: "اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا پختہ عبد لیا سسسیلی بن مریم۔ "عیدی عَلَیْ اَلٰ بِی ارواح میں تھے، پھر اللہ تعالی اس روح کو سیدہ مریم ویا ہوں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے منہ اس روح کو سیدہ مریم ویا گئے۔"

فوائد: ..... ورج بالا اوراس موضوع کی دیگراهاویث میں "عَهْدِ اَلَسْت"کا ذکر ہے، بیتر کیب آیت کے ان الفاظ ﴿ اَلَسْت "کا ذکر ہے، بیتر کیب آیت کے ان الفاظ ﴿ اَلَسْت تُ بِسر بَکُم ﴾ سے بنائی گئ ہے، بیعبد آدم مَلِیٰ کا کالی کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا، پوری آیات یوں ہیں:

﴿ وَإِذُ آخَنَا رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشُهَاهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِهَا لَسُتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰى شَهِلُنَآ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيْهَةِ إِنَّا كُنَّا عَنُ هٰذَا غَافِلِيُنَ. أَوْ تَقُولُوا إِنَّهَا أَشْرَكَ آبَآ وُنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمُ أَ فَتُهْلِكُنَا بِهَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. ﴾

(الاعراف: ١٧٢، ١٧٢)

''اور جب آپ کے رب نے اولا و آدم کی پشت ہے ان کی اولا دکو نکالا اور ان ہے ان ہی کے متعلق اقرار ایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں! ہم سب گواہ بنتے ہیں۔ تا کہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بروں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے ، سوکیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے ، سوکیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔''

سے عہد ہم اس لیے تعلیم کریں گے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول نے اس کی اطلاع وے دی ہے، بہر حال اس کا اثر کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز کو کی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی بیرگوائی ہرانسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے اور اگر بی فطرت مختلف آلائٹوں کی وجہ سے اپنی حیثیت کھو نہ بیٹی ہوتو الیا انسان خارجی آواز اور باطنی فکر ال جانے کی وجہ سے فوراً حق کی آواز کو قبول کرتا ہے،
لیکن اگر شرک و بدعت یا گندے معاشرے کی وجہ سے وہ فطرت متاکثر ہو چکی ہوتو اس کو حق تشلیم کرنے میں اجنبیت محسوں ہوتی ہوتی ہوتو اس کو حق تشلیم کرنے میں اجنبیت محسوں ہوتی ہے اور اس کے لیے بیم مرحلہ مشکل ہو جاتا ہے، جلد اور بدیر اسلام قبول کرنے والے صحلبہ کرام کی وجہ بہی تھی۔ رسول اللہ سے بین نے اس مفہوم کو ان الفاظ میں بیان کیا: ((کُسلُ مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الفِظرَةِ فَا بَوَاهُ يُهو دَانِهِ أَوْ يُنتَحُ الْبَهِيمَة هَلْ تَرْی فِيهَا جَدْعَاءَ۔)) ...... ہر پچونطرت پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے ماں باب اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوی بنا ویتے ہیں، جس طرح جانور کا بچہ می سالم پیدا ہوتا ہے، بس اس کے ماں باب اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوی بنا ویتے ہیں، جس طرح جانور کا بچہ می سالم پیدا ہوتا ہے، اس کا ناک، کان کٹانہیں ہوتا۔ ' (صحیح بخاری صحیح مسلم)

# سُوْرَةُ الْأَنْفَالِ

# سورة الانفال كى تفسير

بَابُ: ﴿يَسُأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾

"سیدنا عباده بن صامت بناتی سے مردی ہے، دہ کہتے ہیں: ہم
نی کریم مستے اللہ کے ساتھ نکے، میں غزدہ بدر میں آپ مستے اللہ کے ساتھ تھا، جب لوگوں کا مقابلہ ہوا تو اللہ تعالی نے دشمنوں کو شکست دی، لشکر اسلام میں سے پچھ لوگ دشمنوں کو شکست دی، لشکر اسلام میں سے پچھ لوگ دشمنوں کو شکست کے اور ایک حصہ مالی غیمت پر ٹوٹ پڑا اور اس کو جمع کرنے لگا اور ایک حصہ مالی غیمت پر ٹوٹ پڑا اور اس کو جمع کرنے لگا اور ایک حصے نے رسول اللہ مستے اللہ کا گھرے میں لے لیا، اور ایک حصے نے رسول اللہ مستے اللہ کا گھرے میں لے لیا، نام دیمن غفلت سے فائدہ اٹھا کر آپ مستے آئے ہوئے اور سارے لوگ لوث نہ بہنچا دے، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور سارے لوگ لوث نہ بہنچا دے، یہاں جمع کرنے والوں نے کہا: ہم نے یہ مال جمع کیا ہے۔ کی اور کا اس میں کوئی حصر نہیں ہے، دشمن کا پیچھا کرنے والے گروہ نے کہا: ہم نے یہ مال جمع کیا والے گروہ نے کہا: تم کوئی حصر نہیں ہے، دشمن کا پیچھا کرنے والے گروہ نے کہا: تم لوگ ہم سے زیادہ اس مال کے مستحق والے گروہ نے کہا: تم لوگ ہم سے زیادہ اس مال کے مستحق

(٨٦٠٦) ـ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَشَهِدْتُ مَعَهُ بَدْرًا، فَالْتَقَى النَّاسُ، فَهَزَمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْعَدُوّ، فَانْطَلَقَتْ طَائِفَةٌ فِى آثارِهِمْ يَهْ زِمُونَ وَيَقْتُلُونَ، فَانْطَلَقَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَسْكِرِ يَحُوُونَهُ فَأَكَبَّتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَسْكِرِ يَحُوُونَهُ وَيَحْدُونَهُ، وَأَحْدَقَتْ طَائِفَةٌ بِرَسُولِ وَيَحْدُونَهُ، وَأَحْدَقَتْ طَائِفَةٌ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ لا يُصِيبُ الْعَدُوُ مِنهُ غِرَّةً حَتَى إِذَا لَلْهِ عَلَيْ لا يُصِيبُ الْعَدُو مِنهُ عِرَّةً حَتَى إِذَا كَاللَّهُ عَلَيْ لا يُصِيبُ الْعَدُو مِنهُ عَلَى الْعَسْرَلِهُ حَدِيقِهَا إِلَى طَلَي مَعْضُهُمْ إِلَى حَوَيْنَاهَا فَلَيْسَ لِلَّا حَدِ فِيهَا حَوَيْنَاهَا وَجَمَعْنَاهَا فَلَيْسَ لِلَّا حَدِ فِيهَا حَوَيْنَاهَا وَجَمَعْنَاهَا فَلَيْسَ لِلَّا حَدِ فِيهَا حَوَيْنَاهَا وَجَمَعْنَاهَا فَلَيْسَ لِلَّا حَدِ فِيهَا مَصِيبٌ، وَقَالَ الَّذِينَ جَمَعُوا الْغَنائِمَ وَعَى طَلَبِ

(۲۰۲۸) تخریج: حسن لغیره - أخرجه الترمذی: ۱۵٦۱، وابن ماجه: ۲۸۵۲ (انظر: ۲۲۷٦۲) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الكالم المنظمة المنظم

نہیں ہو، ہم نے اس مال سے دشمن کو ہٹایا اوراس کو شکست دی، اور رسول الله طفي والله كل حفاظت كرنے والول نے كہا: تم لوگ ہم سے زیادہ اس مال کا حق نہیں رکھتے، ہم نے رسول رشمن غفلت سے فائدہ اٹھا کرآپ مشکیکی کونقصان پہنچا دے اور اس طرح ہم اُدھر مصروف رہے، پس اس وقت یہ آیت نازل مولى: ﴿ يَسُأَ لُونَكَ عَنُ اللَّهِ نَفَالَ، قُلُ اللَّهِ نَفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُول، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ .... ''وہ تچھ سے غلیموں کے بارے میں یوچھتے ہیں، کہدرے عنیمتیں اللہ اور رسول کے لیے ہیں، سو اللہ سے ڈرو اور اینے آبس كے تعلقات درست كرو-" كر رسول الله مطابقي نے اونٹی کے فواق کی مقدار کے برابر وقت میں اس مال کو ملمانوں کے درمیان تقیم کردیا۔ جب رسول الله منظ می و تمن کی سرزمین میں حملہ کرتے تھے تو ایک چوتھائی حصہ زائد دیتے تھے اور اگر واپسی پر الیا ہوتا ہے تو عجابدین کی تھکاوٹ کی وجہ ے ایک تہائی حصہ زائد دیتے تھے، ویسے آپ مطبح آیا اس چیز کو ناپند کرتے تھے کہ لوگ زائد جھے کی حرص رکھیں، اس لیے آب مضيمية فرماتے تھے: "قوى مسلمانوں كو جاہے كه وه کمزوروں کو زائد حصول میں شریک کریں۔''

الْعَدُوّ: لَسْتُمْ بِأَحَقَّ بِهَا مِنَّا نَحْنُ نَفَيْنَا عَنْهَا الْعَدُوّ وَهَ وَهَ زَمْنَاهُمْ، وَقَالَ الَّذِينَ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ: لَسْتُمْ بِأَحَقَ بِهَا مِنَّا نَحْنُ اللّهِ عَلَىٰ وَخِفْنَا أَنْ يُصِيبَ الْعَدُوُ مِنْهُ غِرَّةٌ وَاشْتَعْلَنَا بِهِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ يَسْأَ لُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالُ لِللّهِ اللّهُ وَلَى الْأَنْفَالُ لِللّهِ الْعَدُو اَنَتَ وَاللّهُ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ لَوْلَكَ عَنْ الْأَنْفَالُ لِللّهِ عَلَىٰ وَاللّهُ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ وَاللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَى وَاللّهُ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

فوائد: سساونٹنی کافؤاق: پیلفظ وقت کی ایک مقدار بیان کرتا ہے، اس کے بیمعانی ہیں: (۱) دو دفعہ دو ہے کہ درمیان کا وقت۔ حدیث کے آخر میں ایک چوتھائی اور ایک تہائی کا مطلب یہ ہے کہ جب لشکر اسلام اپنی جہت کی طرف جارہا ہوتا اور نیج میں سے ایک سرتے کو الگ کر کے گرد و نواح کے کسی ملاقے کی طرف بھیج دیا جاتا تو وہ جو مال غنیمت لے کرآتے ، اس کا چوتھا حصہ ان کو زائد دیا جاتا ، باتی تین خوص تمام مجاہدین میں برابرتقیم کر دیئے جاتے ، سب سے پہلے آپ میٹ کا خس نکالا جاتا ہے، اگر جہاد سے والیسی پر صورت حال پیش آتی تو ایک تہائی حصہ زائد دیا جاتا۔ حدیث مبارکہ کے آخری جملے کا مفہوم ہی ہے کہ مجاہدین کو زائد صورت میں ہونی چاہدین ہونی کی جو تھی جو کی مجاہدین کو زائد

> (٨٦٠٦) ـ (وَمِسْ طَرِيْسَ ثَان) عَنْ اَبِي أُمَامَةَ الْبَاهَلِيِّ قَالَ: سَأَ لُتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَنْ الْأَ نْفَالِ فَقَالَ: فِينَا مَعْشَرَ أَ صْحَابِ بَدْرِ نَزَلَتْ حِينَ اخْتَلَفْنَا فِي النَّفْل، وَسَاءَ تُ فِيهِ أَخُلاقُنَا، فَانْتَزَعَهُ اللُّهُ مِنْ أَيْدِينَا، وَجَعَلَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَآيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَسَمَهُ رَسُولُ الله على بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ بَوَاءٍ ، يَقُولُ: عَلَى السَّوَاءِ ـ (مسند أحمد: ٢٣١٣٣) (٨٦٠٧) ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ قُتِلَ أَخِي عُمَيْرٌ ، وَقَتَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، وَأَخَذْتُ سَيْفَهُ، وَكَانَ يُسَمَّى ذَا الْكَتِيفَةِ، فَأَتَيْتُ بِهِ نَبِيَّ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: ((اذْهَبْ فَاطْرَحْهُ فِي الْقَبَضِ -)) قَالَ: فَرَجَعْتُ وَبِي مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَتْل أَخِى وَأَخْذِ سَلَبِي، قَالَ: فَمَا جَاوَزْتُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ الْأَنْفَالِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اذْهَبُ فَخُذْ سَبْفَكَ \_)) (مسند احمد: ١٥٥٦)

''(دوسری سند) سیرنا ابو امامہ بابلی رفائق سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیرنا عبادہ بن صامت سے انقال والی آیت کے بارے میں سوال کیا، انھوں نے کہا: ہم بدر والوں کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی، جب ہم نے مال غنیمت میں اختلاف کیا اور اس بارے میں ہم سے بداخلاتی ہونے گی تو اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں سے بید چیز چھین کی اور رسول اللہ منظ کیا نے ہمارے ہاتھوں سے بید چیز چھین کی اور رسول اللہ منظ کیا نے ہمارے ہاتھوں سے بید چیز چھین کی اور رسول درمیان برابر برابر تقیم کردیا۔''

"سیدنا سعد بن ابی وقاص فرات سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں:
بدر کے دن جب میرا بھائی عمیر قبل ہوا اور بیل نے سعید بن
عاص کوقل کیا اور اس کی تلوار پکڑ لی، اس تلوار کا نام "ذُو
الْسَكَتِيهُ فَهِ "قال میں وہ تلوار لے کر نبی کریم منظے تلیا کے پاس
آیا، آپ منظے تلیا نے مجھ سے فرمایا: "اس کو مال غیمت میں رکھ
دو۔" پس میں لوٹا، لیکن میرے بھائی کے قبل کی وجہ سے مجھے
مدمہ تھا، وہ صرف اللہ تعالیٰ بی جانتا تھا اور میرا مخالف سے
چھینا ہوا مال بھی آپ منظے آتے نے لے لیا، بس میں تھوڑی دیر بی
آگے چلا تھا کہ سورہ انفال نازل ہوگی اور نبی کریم منظے تھیا نے
مجھے فرمایا: "سعد جاؤا بی تلوار لے لو۔"

<sup>(</sup>٢٠١٨م) تخريج: حسن لغيره، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٢٢٧٥٣)

<sup>(</sup>٨٦٠٧) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه ابن ابي شيبة: ١٢/ ٣٧٠ (انظر: ١٥٥٦)

<sup>(</sup>٨٦٠٧م) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه ابوداود: ٢٧٤٠، والترمذي: ٣٠٧٩(انظر: ١٥٣٨)

المنظم ا

''(دوسری سند) سیدنا سعد من الله کیت بین: اے الله کے رسول! مجھے الله تعالی نے مشرکوں کی جانب سے شفا دے دی ہے، پس آپ یہ تلوار مجھے عطا کر دیں۔ آپ مشے آئے نے فرمایا: ''یہ تلوار تمہاری ہے نہ میری، یہ مال غنیمت ہے، لہذا اس کورکھ دو۔'' میں نے اس رکھ دیا اور پھر داپس آگیا، لیکن یہ خیال آرہا تھا کہ ممکن ہے کہ یہ تلوار ایسے تحض کو دے دی جائے، جومیری طرح کے جوہر نہ دکھا سکے، اتنے میں مجھے میرے بیچھے ہے کوئی آدی بلارہا تھا، میں نے سوچھا کہ میرے بارے میں کوئی چیز نازل ہوئی ہے، نبی کریم سٹے آئی نے فرمایا: تم نے مجھے تلوار کا نازل ہوئی ہے، نبی کریم سٹے آئی نے فرمایا: تم نے مجھے تلوار کا سوال کیا تھا، لیکن وہ میری نہیں تھی، اب وہ مجھے بطور ہیہ دی جا چکی ہے کئی نے گئی ہے۔'' یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ گئی نے گئی ہے، لہذا اب یہ تیری ہے۔'' یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ گئی نے گئی نے گئی ناڈ نَفَالُ لِلَّهِ وَالدَّسُولِ ﴾

(١٦٠٧م) - (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) قَالَ: قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ! قَدْ شَفَانِي اللّهُ مِّنْ الْمُشْرِكِينَ وَسُولَ اللّهِ! قَدْ شَفَانِي اللّهُ مِّنْ الْمُشْرِكِينَ فَهَ بِهِ لِسِي هٰذَا السَّيْفَ، قَالَ: ((إِنَّ هٰذَا السَّيْفَ لَيْسَسَ لَكَ وَلَا لِي ضَعْهُ -)) قَالَ: فَوَضَعْتُهُ ثُمَّ رَجَعْتُ قُلْتُ: عَسَى أَنْ يُعْطَى فَوَضَعْتُهُ ثُمَّ رَجَعْتُ قُلْتُ: عَسَى أَنْ يُعْطَى هٰذَا السَّيْفُ الْيَوْمَ مَنْ لَمْ يُبْلِ بَلاثِي، قَالَ: قُلْتُ: فَلَا السَّيْفُ الْيَوْمَ مَنْ لَمْ يُبْلِ بَلاثِي، قَالَ: قُلْتُ: فَلَا السَّيْفُ وَلَيْسَ هُوَلِي مِنْ وَرَائِي، قَالَ: كُنْتَ سَأَ لْتَنِي السَّيْفَ وَلَيْسَ هُوَلِي وَإِنَّهُ قَدْ وُهِبَ لِي فَهُوَ السَّيْفَ وَلَيْسَ هُوَلِي وَإِنَّهُ قَدْ وُهِبَ لِي فَهُو لَكَ اللّهَ فَالَ: كُنْتَ سَأَ لُتَنِي اللّهَ وَالرّسُولِ فَهُ لَكَ مَنْ الْأَنْفَالُ لِلّهِ وَالرّسُولِ فَي الْآنَهُ وَالرّسُولِ فَي الْآنَفُ اللّهِ وَالرّسُولِ فَي الْآنَفُ اللّهِ وَالرّسُولِ فَي الْآنَفُ اللّهِ وَالرّسُولِ فَي الْآنَفَالُ لِلّهِ وَالرّسُولِ فَي الْآنَفَالُ لِلّهِ وَالرّسُولِ فَي الْآنَفَالُ لِلّهِ وَالرّسُولِ فَي الْآنَفَالُ لِللّهِ وَالرّسُولِ فَي الْآنِفُ اللّهِ وَالرّسُولِ فَي الْآنَفَالُ لِلّهِ وَالرّسُولِ فَي الْآنِفَالُ لَذَا السَّيْفَ وَالرّسُولِ فَي الْآنِفَالُ اللّهُ وَالرّسُولِ فَي اللّهَ لَهُ وَالرّسُولِ فَي اللّهُ لَهُ وَالرّسُولِ فَي اللّهُ وَالرّسُولُ فَي اللّهُ فَالُ اللّهُ وَالرّسُولُ فَي اللّهُ وَالرّسُولُ فَي اللّهُ اللّهُ وَالرّسُولُ فَي اللّهُ وَالرّسُولُ فَي اللّهُ وَالرّسُولُ فَي اللّهُ وَالرّسُولُ فَي اللّهُ وَالْمَالُ اللّهُ وَالرّسُولُ فَي اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْوَرَالِي وَالْمَالُ اللّهُ وَالْمَالُ اللّهُ وَالْمُولِ فَي الْهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَلِي وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ

فواند: سان آیات وا مادیث میں بیان شده ادکام و مسائل کے لیے ملاحظہ مو: مدیث نمبر (۵۰۲۳) والا باب باب قو لِه عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِذْ تَسْتَغِیْثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ ﴾ کَاشُیر ﴿ إِذْ تَسْتَغِیْثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ ﴾ کی تفیر

''سیدنا عمر بن خطاب بھائٹی سے روایت ہے بدر کے دن نبی کریم مشنی آیا نے اپنے صحابہ کی جانب دیکھا، وہ تین سو سے کچھاد پر تھے، پھر شرکوں کی طرف دیکھا اور وہ ایک ہزار سے کچھ زیادہ تھے، پھر آپ ملطے آئے قبلہ رخ ہوگئے اور ہاتھ اٹھا لئے، آپ نے تہبند باندھا ہوا تھا اور چا در اوڑھی ہوئی تھی، پھر لئے، آپ نے تہبند باندھا ہوا تھا اور چا در اوڑھی ہوئی تھی، پھر یہ دعا کی: میر سے اللہ! جو تو نے مجھ سے مدد کا وعدہ کیا تھا، وہ کہاں ہے، اے میر سے اللہ! جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، وہ پورا کردے، اے میر سے اللہ! اگر اسلام والوں کی سے جماعت تو پورا کر دی تو زمین میں بھی بھی تیری عبادت نہیں کی جائے گا۔ آپ ایٹے رب سے مدد طلب کرتے رہے اور اسے جادر اسے جادر اسے جادر اسے عدد طلب کرتے رہے اور اسے

(١٦٠٨) عَنْ عُمَرَ بُنُ الْخَطَّابِ فَلِيْ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُ عِلَيْ إِلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ ثَلاثُ مِاثَةٍ وَنَيْفٌ، وَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا هُمْ أَلْفٌ وَزِيادَةٌ، فَاسْتَقْبَلَ النَّبِيُ عِلَيْ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ وَعَلَيْهِ وَمَدْتَنِى، اللَّهُمَّ أَنْجِزْ مَا وَعَدْتَنِى، اللَّهُمَّ وَعَدْتَنِى، اللَّهُمَّ أَنْجِزْ مَا وَعَدْتَنِى، اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلامِ، فَلا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا.) قَالَ: فَمَا زَالَ يَسْتَغِيثُ رَبَّهُ وَيَدْعُوهُ حَتَى سَقَطَ زَالَ يَسْتَغِيثُ رَبَّهُ وَيَدْعُوهُ حَتَى سَقَطَ المنظم ا

رِ ذَاؤُهُ فَأَ تَاهُ أَبُو بَكُرٍ فَأَ خَذَ رِ ذَاءَهُ فَرَدَّاهُ،

ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَاثِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَ اللهِ!

كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ، فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا

وَعَدَكَ وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالٰى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ

رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّى مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِ

مِنْ الْمَلاثِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال: ٩] فَلَمَا

مَنْ الْمَلاثِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال: ٩] فَلَمَا

مَنْ الْمَلاثِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ وَالأَنفال: ٩] فَلَمَا

مَنْ الْمَلاثِكَةِ مُرْدِفِينَ وَالْتَقُوا فَهَزَمَ اللهُ الْمُشْرِكِينَ

فَقُتِلَ مِنْهُمْ مُسَبِّعُونَ رَجُلًا وَأُسِرَ مِنْهُمْ

مَنْ عُدونَ رَجُلا وَأُسِرَ مِنْهُمْ

لکارتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی چادر گر پڑی۔ سیدنا ابو بکر بنائی آئے آئے اور آپ سے اللہ کے اور پھر کہا: اے اور اور سائی اور کمر کی جانب ہے ساتھ چمٹ گے اور پھر کہا: اے اللہ کے بی! اپنے رب ہے جو آپ نے التجاء کی ہے، یہ کافی ہے، اللہ تعالی نے آپ سے جو وعدہ کیا ہوا ہے، وہ اسے پورا کرے گا، اس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری: ﴿إِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاللهَ تَعَالَی نے یہ آیت اتاری: ﴿إِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِینَ ﴾ سین جب م اپ رب بیا آئی مُون کُمْ الله مِن الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِینَ ﴾ سین جب م اپ رب اس من تمہاری دعا قبول فرمائی۔ اور کہا: میں تمہارے لئے بے در بے ایک ہزار فرشتے نازل اور کہا: میں تمہارے لئے بے در بے ایک ہزار فرشتے نازل کرنے والا ہوں۔" پھر جب اس دن جگ ہوئی تو اللہ تعالی نے مشرکوں کو شکست دی، ان میں سے سز (۵۰) آدمی مارے

كَاورسر (٤٠) ى تيدى بن كَ-' بَابُ: ﴿وَاتَّقُوٰ ا فِتْنَةً لَا تُصِيْبَنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خَاصَّةً ﴾ ﴿وَاتَّقُوٰ ا فِتْنَةً لَا تُصِيْبَنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خَاصَّةً ﴾ كَاتفير

"مطرف کہتے ہیں: ہم نے سیدنا زبیر بن اٹن سے کہا: اے ابو عبداللہ! کون ی چیزتم کو یہاں لائی ہے، تم نے ظیفہ راشد کوضائع کر دیا ہے، حتی کہ انہیں مظلوم شہید کردیا گیا ہے۔ اور پھرتم ان کے خون کا مطالبہ کرنے بیٹھ گئے ہو؟ سیدنا زبیر زائٹ نئے نے کہا: ہم نے عہد نبوی، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثان رفی اللہ اللہ کو ایک میں یہ آیت پڑھی تھی: ﴿وَاتَ قُدُوا فِئْتُ نَهُ لَا تُسْصِیبَ نَ فَلَا اللّٰهِ مِن مِی اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ ا

(٨٦٠٩) عَنُ مُ طَرُفٍ قَالَ: فُلْنَا لِلزُّبَيْرِ وَلَيْ: بَا أَبَا عَبْدِاللَّهِ! مَا جَاءَ بِكُمْ ضَيَعْتُمْ الْحَلِيفَةَ حَتَّى فَتِلَ ثُمَّ جِئْتُمْ تَطْلُبُونَ بِدَمِهِ؟ قَالَ الزُّبَيْرُ وَلَيْ: إِنَّا قَرَأْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُفْمَانَ وَلَيْ ﴿ وَاتَّهُوا فِئْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَةً ﴾ [الأنفال: ٥٢] لَمْ نَكُن نَحْسَبُ أَنَّا أَهْلُهَا حَتَى وَقَعَتْ مِنَا حَيْثُ وَقَعَتْ و (مسند احمد:

<sup>(</sup>٨٦٠٩) تخريج: اسناده جيّد ـ أخرجه البزار: ٩٧٦ (انظر: ١٤١٤)

الكور المارين المارين المارين ( 259) ( 259) المارين ا

''(دوسری سند) حسن بصری کہتے ہیں:سیدنا زبیر بن عوام رہائٹۂ ن كبا: جب يه آيت نازل موئى توجم رسول الله مطاع الله مطاع الله مطاع الله مطاع الله مطاع الله مطاع الله معلم الم ساته فاصى تعداديس موجود تصن ﴿ وَاتَّقُوا فِتُنَّةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خَاصَّةً ﴾ ..... "اوراس فتخ سے فح جاؤ جولاز ما ان لوگوں كو خاص طور برنہيں بنچ كا جنھول نے تم میں سے ظلم کیا۔'' اس وقت ہم نے کہا: یہ فتنہ کیا ہوتا ہے، پھر ہمیں بیة بھی نہ چلا اکیکن بہ فتنہ واقع ہو گیا۔''

(٨٦٠٩م) ـ (وَمِنْ طَرِيْق ثَان) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ: قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ: قَالَ الرزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ: نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ وَنَحْنُ مُتَوَافِرُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةٌ ﴾ [الأنفال: ٢٥] فَرَجَعَلْنَا: نَقُولُ: مَا هٰذِهِ الْفِتْنَةُ؟ وَمَا نَشْعُرُ أَنَّهَا تَقَعُ حَيْثُ وَقَعَتْ.

(مسند احمد: ۱٤٣٨)

#### فواند: ..... برائيول سے ندروكنا عذاب الى كاسب ہے۔

الله تعالی اینے بندوں کو ڈرا رہا ہے کہ اس امتحان ،اس محنت اور فتنے کا خوف رکھو جوصرف گنہگاروں اور بدکاروں پر ہی نہیں رہے گا، بلکہ اس بلا کی وبا عام ہوگی۔ اس سے مرادیا تو بندوں کا ایک دوسرے پر تسلط ہے، جو بلاتخصیص، عام و خاص برظلم کرتے ہیں، یا وہ عام عذاب ہیں جو کثرت بارش یا سلاب وغیرہ ارضی وساوی آفات کی صورت میں آتے ہیں اور نیک و بدسب ہی ان سے متاثر ہوتے ہیں، یا بعض احادیث میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے رو کئے کے ترک کی وجہ سے عذاب کی جو وعید بیان کی گئی وہ مراد ہے۔

> بَابُ: ﴿ وَإِذْ يَهُكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا .... ﴿ وَإِذْ يَهُكُو بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ... ﴾ كَ تَفير

(٨٦١٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ""سيدناعبرالله بنعباس ظلم في اسآيت ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُغْبِتُوكَ ﴾ كَاتغيربيان كرت موس كت من: قریشیوں نے مکہ میں ایک رات آپ مشی آنے کے بارے میں آپس میں مثورہ کیا، کی نے کہا: جب صبح ہوتو اس (محمد منظ منظ ) کو بیر یوں سے باندھ دو، کسی نے کہا نہیں، بلکہ اس كوقل كردو،كسى في كبا: بلكه اس كو نكال دو، أدهر الله تعالى نے اینے نبی کوان باتوں رمطلع کر دیا، پس سیدناعلی بڑائند نے

﴿ وَإِذْ يَهُ مُكُورُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ ﴾ قَالَ: تَشَاوَرَتْ قُرَيْشٌ لَيْلَةً بِمَكَّةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا أَصْبَحَ فَأَ ثَبِتُوهُ بِالْوَثَاقِ يُرِيْدُونَ النَّبِيِّ إِنَّا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَل اقْتُلُوهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ أَخْرِجُوهُ، لْمُأَطْلَعَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ نَبِيَّهُ عَلَى ذٰلِكَ فَبَاتَ

<sup>(</sup>٨٦٠٩م) تخريج: صحيح لغيره \_ أخرجه النسائي في "الكبري": ١١٢٠٦ (انظر: ١٤٣٨)

<sup>(</sup> ٨٦١٠) تسخريج: استباده ضعف ، عثمان الجزري ، قال احمد: روى احاديث مناكير زعموا انه ذهب كتابه أخرجه عبد الرزاق: ٩٧٤٣ ، والطبراني: ١٢١٥٥ (انظر: ٣٢٥١)

### المُورِد اللهُ ال

عَلِي عَلَى فِرَاشِ النَّبِيِّ عِلَى اللَّيْلَةَ، وَخَرَجَ النَّبِيُّ عَيْ حَتْمِي لَحِقَ بِالْغَارِ، وَبَاتَ الْمُشْرِكُونَ يَحْرُسُونَ عَلِيًّا يَحْسِبُونَهُ النَّبِيِّ عِلَى اللَّهِ عَلَىهًا أَصْبَحُوا ثَارُوْا إِلَيْهِ فَلَمَّا رَأُوا عَلِيًّا رَدَّ اللَّهُ مَكْرَهُمْ، فَقَالُوا: أَيْنَ صَاحِبُكَ هَٰذَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، فَاقْتَصُّوا أَثَرَهُ، فَلَمَّا بَلَغُوا الْجَبَلَ خَلَطَ عَلَيْهِمْ، فَىصَىعِدُوْا فِي الْجَبَلِ فَمَرُّوْا بِالْغَارِ فَرَأَ وْا عَـلْي بَابِهِ نَسْجَ الْعَنْكَبُوْتِ، فَقَالُوا: لَوْ دَخَلَ هَاهُنَا لَمْ يَكُنْ نَسْجُ الْعَنْكَبُوْتِ عَلَى بَـابِهِ فَـمَـكَـثَ فِيْهِ تَـكلاتَ لَيَالِـ (مسند احمد: ۲۵۱)

نی کریم مطاع آن کے بستریر وہ رات گزاری اور نبی کریم مطاع آنے وہاں سے نکل کر غارِ ثور میں پناہ گزیں ہوگئے،مشرکوں نے سيدناعلي فالنفذير پېره ديتے ہوئے رات گزاري، ان كا خيال تھا کہ وہ نبی مشکر پر بہرہ دے رہے ہیں، جب صبح ہوئی تو دہ ٹوٹ پڑے، کیکن انھوں نے دیکھا کہ بیتو علی ہیں، اس طرح الله تعالی نے ان کا کررد کر دیا، انھوں نے کہا: علی! تیرا ساتھی کہاں ہے؟ انھوں نے کہا: میں تونہیں جانتا، پس وہ آپ مسے ایکا کے قدموں کے نشانات کی تلاش میں چل بڑے، جب أس بہاڑ تک بہنچ تو معاملہ ان پر مشتبہ ہوگیا، پس بیہ بہاڑ پر چڑھے اور غارِ تُور کے پاس سے گزرے، لیکن جب انھوں نے اس کے دروازے بر کڑی کا جالہ دیکھا تو انھوں نے کہا: اگر وہ (محمد مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ إِنَّ مِنْ وَاقِلَ مِوا مُوتًا تُو مَكْرًى كَا بِهِ حَالَمَ تُو نَهُ ہوتا، پھرآپ مطفی آیا مار میں تین دن تک تفہرے رہے۔''

> فواند: ..... ، جرت مدینه کی تفصیل کے لیے دیکھیں مدیث نمبر (۱۰۲۱۳) بَابُ: ﴿وَاعِدُوا لَهُمُ مَا اسْتَطَعْتُمُ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ ﴿ وَآعِدُوا لَهُمُ مَا اسْتَطَعُتُمُ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ كَاتَفير

> > الْقُوَّةَ الرَّمْيُ-)) (مسند احمد: ١٧٥٦٨)

(٨٦١١) عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ قَالَ: سَمِعْتُ " "سيدنا عقبه بن عامر فالتَّمَة سے روايت ہے كہ نبى كريم مِنْ المَيْكَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَفُولُ: وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُو: فَوْمايا، جَبَدآبِ مَبر رِحْ: " ﴿ وَآعِدُوا لَهُ حَمْ مَا ((﴿وَاَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ ﴾ استطعتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ .... "اورد ثمن كے لئے جتنى طاقت [الأنفال: ٦٠] آلا إِنَّ الْقُوَّةَ الرِّمْيُ ، ألا إِنَّ موتيار ركمون خبر دار! طاقت عدم اوتير اندازي ب،خبردار! قوت ہے مراد تیراندازی ہے۔''

فواند: ....عصر حاضر میں جدید جنگی صلاحیتوں کی مہارت حاصل کرنا، جدید اسلحہ تیار کرنا اور ہرمیدان میں اڑنے والی فوجیں تبار کر کے رکھنا اس حدیث مبار کہ کا اولین نقاضا ہے۔

<sup>(</sup>٨٦١١) تخريج: أخرجه مسلم: ١٩١٨ (انظر: ١٧٤٣٢)

### ﴿ ﴿ الْمِنْ الْمُلْكِيْنِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ بَابُ: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسُرُى ...الخ ﴾ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسُرُى ....الخ ﴾ كَانْسِر

"سیدنا انس بن مالک والنوز سے روایت ہے کہ نبی کریم منطق اللہ نے جنگ بدر کے دن قید بوں کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کیا اور فرمایا: "الله تعالی نے مهمیں ان پر قدرت وی ہے۔" سیدنا عمر بن خطاب ڈھائٹھ کھڑے ہوئے اور کہا: اے اللہ کے ر سول!ان کی گردنیں اڑا دیتے ہیں، آپ نے ان کی بات سے اعراض كيا اورآب مشكرة في دوباره مشوره طلب كيا اور فرمايا: "اے لوگو! بیشک الله تعالی نے بیتمہارے قابو میں دے دیئے ہیں اور پہکل تمہارے بھائی بننے والے ہیں۔'' پھرسیدنا عمر زائشہ کھڑے ہوئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! ان کی گردنیں اڑا دیں۔' کیکن آپ مشکور نے پہلے کی طرح اعراض کیا اور پھر لوگوں ہے وہی بات ارشاد فرما کرمشورہ طلب کیا، اس بارسیدنا ابو برصدیق فاتنهٔ کھڑے ہوئے اور کہا:اے اللہ کے رسول! میرا خیال ہے کہ آپ انہیں معاف کر دیں ادران سے فدیہ قبول کرلیں۔اس سے بی کریم مضائل کے چیرہ مبارک سے م جھٹ گیا اور آپ مض وز نے ان سے فدید لے کران کومعاف کردیا، لكن الله تعالى في يرآيت نازل كردى: ﴿ لَهُ وَلَا كِتَ بُ مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِيُمَا آخَنُتُمُ عَلَابٌ عَظِيمٌ. ﴾ .... "اگراللہ کی طرف ہے کھی ہوئی بات نہ ہوتی، جو پہلے طے ہو چکی توشھیں اس کی وجہ سے جوتم نے لیا بہت بڑا عذاب پہنچا۔"

(٨٦١٢) ـ عَنْ أَنَــسِ وَذَكَرَ رَجُّلًا عَنِ الْحَسَن قَالَ: اسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ فِي ٱلْأُسَارِي يَوْمَ بَدْر، فَقَالَ: ((إنَّ اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمْكَنكُمْ مِنْهُمْ-)) قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ لنَّبِيُّ عِنْهُ، قَالَ: ثُمَّ عَادَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْهُ نَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَ مُكَنَكُمْ بِنْهُمْ وَإِنَّمَا هُمْ إِخْوَانُكُمْ بِأَلَّا مُسٍ-)) قَالَ: أَعَامُ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اصْرِبْ أَعْنَاقَهُم، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِي عَلَى، قَالَ: ثُمَّ نَمَادَ النَّبِيُّ عِلَيْ فَمَقَالَ لِلنَّاسِ مِثْلَ ذٰلِكَ، فَقَامَ أَسُوبَكُر فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ تَرْى أَنْ تَمْفُو عَنْهُمْ وَتَقْبَلَ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ، قَالَ: فَذَهَبَ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ الْعَمِّ، قَالَ: فَعَفَا عَنْهُمْ وَقَبِلَ مِنْهُمْ الْفِدَاءَ، قَالَ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لَوَلَا كِتَابٌ مِنْ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ ﴾ إلى آخِرِ الْآيةِ [الأنفال: ٢٦٨] (مسند احمد: ١٣٥٩٠)

فواند: ساس آیت سے پہلے والی آیت بیتی: ﴿مَا کَانَ لِنَبِیُّ اَنْ یَکُوْنَ لَهَ اَسُرٰی حَتّٰی يُفْضِ فِی الْآرُضِ تُویْدُونَ عَرَضَ اللَّهُ نَیا وَاللَّهُ یُویْدُ اللَّخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ لَهِ .... " کی نی کے لیے یہ زیانہیں باکہ اللَّخِرة وَ اللَّهُ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ لَهِ .... " کی نی کے لیے یہ زیانہیں بے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زین میں دشنوں کو انجھی طرح کیل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہے ہو، طلائکہ اللّٰہ کے پیشِ نظر آخرت ہے، اور الله برطرح غالب اور عیم ہے۔ " (سورہ انفال: ۲۷)

<sup>(</sup>۸٦۱۲) تخریج: حسن لغیره (انظر: ۱۳۵۵۵) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المروا المالية المنظمة المنظم جنگ بدر میں ستر کافر مارے گئے اورستر ہی قیدی بنا لیے گئے ،غزو ہُ بدر چونکہ کفر و اسلام کا پہلامعرکہ تھا ،اس لیے قیدیوں کے بارے میں میں کیاطرزعمل اختیار کیا جائے؟ ان کی بابت احکام پوری طرح واضح نہیں تھے، جب آپ مضَّ اللَّهِ أَنْ مشوره كيا تو جوازكى حدتك تو دونو ل صورتيل جائز تحيس كه قيديول كوتل كرديا جائے يا فديه لے كر چهور ديا جائے ،سیدنا عمر فالٹو کی رائے بیتھی کہ کفر کی قوت و شوکت تو ڑنے کے لیے ضروری ہے کدان قیدیوں کو آل کر دیا جائے، کیونکہ سے کفراور کافروں کے سرغنے ہیں، جبکہ سیدنا ابو بکر ہناٹنؤ کی رائے میتھی کہ فدیہ لے کران کوچھوڑ دیا جائے، مزید وضاحت اللی مدیث میں آرہی ہے۔ اس فیلے کے بعد جوآیات نازل ہوئیں، ان سے پتہ چاتا ہے کہسیدنا عمر زخاتم د رائے زیادہ بہتر تھی ، یعنی بدر کے قیدیوں کو تل کر دینا جا ہے تھا۔

بنُ الْحَطَّابِ وَعَلَيْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْدِ ، \_ ك دن بى كريم مضاعية ن ايخ صحاب كى طرف و يكها، جبكه وو قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُّ عِلَيْ إِلَى أَصْحَابِهِ، وَهُمْ تَين سوت كهذائد تَع، هرآب مَسْتَكَامَ فَ مشركول كى طرف دیکھا اور وہ ایک ہزارے زائد تھ، پھر آپ مطابی قبلہ کی طرف متوجه موع، این دونول باتھول کو لمبا کیا، جبکه آپ مطاق نے ایک جادر اور ایک ازار زیب تن کیا ہوا تھا اورآپ مض و نے بید دعا کی: "اے اللہ! تو نے مجھ سے جو وعده كياتها، وه كهال ب، اے الله! تونے مجھ سے جو وعده كيا تھا، اس کو بورا کر دے، اے اللہ! اگر تونے الل اسلام کی اس جاعت کوختم کر دیا تو زمین می بھی بھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔"آپ مضافی این رب سے مدد طلب کرتے رہے اور دعا کرتے رہے، یہان تک کرآپ سے ایک کی جادر گرگئ، سیدنا ابو بکر فائن تشریف لائے، انھوں نے آپ مشت اللہ کی جادر اٹھائی اور اس کو آپ مشکھی پر ڈال کر چھے سے آب مضافقة كو پكرليا اور چركها: اے اللہ كے ني! آپ نے ایے رب سے جومطالبہ کرلیا ہے، یہآپ کو کافی ہے، اس نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے، وہ عنقریب اس کو بورا کر دےگا، ال وقت الله تعالى في يآيت تازل فرماكى: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيفُونَ

(٨٦١٣) عن ابْنُ عَبَّاسِ ، حَدَّثَنِي عُمَرُ " "سيدنا عمر بن خطاب بن الله عمروي ب، وو كتح بين: بدر ثَّلاثُ مِاثَةٍ وَنَيُّفٌ، وَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا هُمْ أَلْفٌ وَزِيَادَةٌ، فَاسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيهِ وَعَلَيْهِ رِدَاؤُهُ وَإِزَارُهُ ثُمَّ قَـالَ: ((اللُّهُـمَّ أَيْنَ مَا وَعَدْتَنِي، اللُّهُمَّ أَ نْجِزْ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكُ هَــــذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَلَا تُعْبَدُ فِسِي الْأَرْضِ أَبَدًا ـ)) قَسالَ: فَمَسا زَالَ يَسْتَغِيثُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُوهُ حَتَّى سَقَطَ رِ دَاؤُهُ، فَأَ تَاهُ أَبُو بِكُرِ ظَلَقٌ فَأَخَذَ رِ دَاءَهُ فَرَدَّاهُ ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ ، ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللُّهِ! كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ، فَإِنَّهُ سَيُسْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنْ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُثِذِ وَالْتَقَوا، فَهَزَمَ

<sup>(</sup>۸٦۱۳) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۷٦۳ (انظر: ۲۰۸) تخاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المراجع المنظمة المنظ

رَبَّكُمُ فَاسُتَجَابَ لَكُمُ أَنِّي مُمِثُّكُمُ بِأَلْفٍ مِنَ السهكائيكة مُسرُدِفِين . ﴾ .... "اس وقت كويادكرو جب كمتم اینے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالی نے تمہاری س لی کہ میں تم کوایک ہزار فرشتوں سے مدودوں گا، جو لگا تار ط آئیں گے۔'' (سورہُ انفال: ۹) پھر جب اس دن دونوں لشکروں کی نکر ہوئی اور اللہ تعالی نے مشرکوں کواس طرح شکست دی کدان کے ستر افراد مارے گئے اور ستر افراد قید کر لیے گئے، پھر رسول الله مشيئيني نے سيدنا ابو بكر، سيدنا على اور سيدنا عرفی کی سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا، سیدنا ابو بی بیٹے ہیں، اینے رشتہ دار اور بھائی ہیں، میرا خیال توبہ ہے کہ آب ان سے فدیہ لے ہیں، اس مال سے کا فروں کے مقابلے میں جماری قوت میں اضافہ ہوگا اور بی بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالی ان کو بعد میں بدایت دے دے، اس طرح یہ ہمارا سہارا بن جاكيں۔ پھر رسول الله من والله من وابا: "اے ابن خطاب! اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟" انھوں نے کہا: اللہ کی قتم! میں سیدنا ابو بحر فائنے کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا، میرا خیال تو یہ ہے کہ فلاں آ دمی، جومیرا رشتہ دار ہے، اس کومیرے حوالے کریں، میں اس کی گردن اڑاؤں گا، عقیل کو سیدتا علی ہزائشۂ کے سپر د کریں، وہ اس کو قبل کریں گے، فلال شخص کو سیدنا حزہ والنوز کے حوالے کریں، وہ اس کی گردن قلم کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالی کوعلم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکوں کے لیے کوئی رحم دلی نہیں ہے، یہ قیدی مشرکوں کے سردار، حكران اور قائد بين - رسول الله مشكرية في سيدنا ابو بمر خانفیز کی رائے بیند کی اور سیدنا عمر خانفیز کی رائے کو پیند ُ ﷺ: ((الَّـذِي عَرَضَ عَلَيَّ نَبِيلَ كِيا، اللَّيِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الكَالِ سِينًا كُتَابِ و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُشْرِكِينَ، فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا، وَأُسِرَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلا، فَاسْتَشَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَبِابَكُر وَعَلِيًّا وَعُمَرَ وَكُلِّي ، فَقَالَ أَبُوبَكُر وَكُلُّهُ: يَانَبِيَّ اللَّهِ لِمُؤُلاءِ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةُ وَالْإِخْوَانُ ، فَإِنِّي أَرِي أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ الْـفِـدْيَةَ، فَيَـكُـونُ مَا أَخَدْنَا مِنْهُمْ قُوَّةً لَنَا عَلَى الْكُفَّارِ، وعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُم، فَيَكُونُونَ لَنَا عَضُدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ: ((مَا تَرْى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ ـ)) قَالَ: قُلْتُ: وَاللُّهِ! مَا أَرَى مَا رَأْى أَبُوبِكُرِ وَ اللَّهُ ، وَلَكِنتُ مِنْ فُلان قُرِيبًا لِعُمَرَ، فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ، وَتُمَكِّنَ عَلِيًّا وَلِيًّا مِنْ عَقِيلِ فَيَضْرِبُ عُنْقَهُ، وَتُمَكِّنَ حَمْزَةَ مِنْ فُلان أَخِيهِ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ حَتَّى يَعْلَمَ اللُّهُ أَنَّهُ لَيْسَتْ فِي قُلُوبِنَا هَوَادَةٌ بِلْمُشْرِكِينَ، هَوُلاءِ صَنَادِيدُهُمْ وَأَيْمَتُهُمْ وَقَادَتُهُم، فَهُوى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله ابُسوبِكُرِ فَكُلَّكُ ، وَلَهُ يَهْوَ مَا قُلْتُ فَأَخَذَ سِنْهُمُ الْفِدَاءَ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنْ الْغَدِ قَالَ عُمَرُ ﷺ: غَـدَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا هُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بِكُر وَ اللهُ ، وَإِذَا هُـمَا يَبْكِيَان، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي مَاذَا يُبْكِيكَ أَ نُتَ وَصَاحِبَكَ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بِكَيْتُ وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بِكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ

المراز منظالة المنظانية المراز المراز المراز المراز المراز المايان المراز المايان المراز المايان المراز ال عر فالله كمت بين: جب الله دن مين ني كريم من الله كي كريم یاس گیا تو آپ اورسیدنا ابو بکر زخائنهٔ دونوں بیٹھے ہوئے رور ہے تھ، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے اس چیز کے بارے میں بتائیں جوآپ کواورآپ کے ساتھی کو رُلا رہی ہے؟ اگر مجھے بھی رونا آگیا تو میں بھی روؤں گا اور اگر مجھے رونا نہ آیا تو تمہارے رونے کی وجہ سے رونے کی صورت بنالوں گا۔ نبی کریم مشیر از نے فرمایا: ''تمہارے ساتھیوں نے فدیہ لینے کے بارے میں جورائے دی تھی، اس کی وجہ سے مجھ پرتمہارا عذاب پیش کیا گیا ہے، جواس درنت سے قریب ہے۔" اس سے آب مُشْعَ الله كل مراد قريب والا ايك درخت تها، ال وقت الله تعالى نے يه آيات نازل كيس: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيّ أَنْ يَكُونَ لَهُ اَسُرِى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيْدُونَ عَرَضَ الثُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِينُ الْاخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ - لَوْ لَا كِتبْ مُنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِينَمَا آخَنُتُمُ عَنَابٌ عَظِيْمْ ﴾ "نى كے ہاتھ قيدى نہيں جاميى جبتك كرزين میں اچھی خوزیزی کی جنگ نہ ہو جائے، تم تو دنیا کے مال ط بتے ہواور اللہ كاارادہ آخرت كا باور الله زور آور باحكمت ہ، اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات کھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کھے تم نے لیا ہے اس بارے میں تہیں کوئی بری سزا ہوتی۔'' (سورہُ انفال: ٦٤) پھران کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، جب اگلے سال غزوہُ احد ہوا تو بدر والے دن فدیہ لينے كى سزا دى كى اورستر صحابہ شہيد ہو گئے، نيز آپ مشكوريا شہید کر دے گئے، آپ مطابق کے سر پر خود کو تو ڑ دیا گیا اور آب مشتريم ك جرب يرخون بنے لگا، پس الله تعالى نے بي آیت ٹاڑل کی:﴿اُوَلَیّاۤ اَصَابَتُکُمُ مُصِیْبَةٌ قَدُاصَبْتُمُ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

أَصْحَابُكَ مِنْ الْفِدَاءِ، لَقَدْ عُرضَ عَلَيَّ عَذَابُكُمْ أَدْنَى مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ لِشَجَرَةِ قَريبَةٍ ـ)) وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٌّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثَخِنَ فِي اللاً رُض .... إلى قَوْلِهِ: ﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنْ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ ﴾ مِنْ الْفِدَاءِ ثُمَّ أُحِلَّ لَهُمُ الْغَنَائِمُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عُوقِبُوا بِمَا صَنَعُوا يَوْمَ بَدْدِ مِنْ أَخْذِهِمْ الْفِدَاء، فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ، وَفَرَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْبِهِ، وَسَالَ الدُّمُ عَلَى وَجْهِهِ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ أَوَلَمَّا أَ صَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا ﴾ الْآيَةَ بأُخْذِكُمُ الْفِدَاءَ ـ (مسند أحمد: ٢٠٨)

ينظال التوزيج في المراح المراح ( 265 ) ( 265 ) ( النير واسباب زول كابيان ) والمراح ( المراح المراح ( ا

مُّثُلَيْهَا قُلْتُمُ آنَّى هٰنَا قُلُ هُوَ مِنْ عِنْدِ آنْفُسِكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَدِيْزٌ لَهُ "(كيابات بِكَه جب احد کے دن ) تہمیں ایک ایسی تکلیف پینچی کہتم اس جیسی دو چند پہنچا چکے، تم یہ کہنے گئے کہ بدکہاں ہے آگئ؟ آپ کہدو یجئے کہ بد خودتمہاری طرف سے ہے، بے شک الله تعالی ہر چز پر قادر ہے۔'' (سورہُ آل عمران: ١٦٥) يعني فديد لينے كي وجہ ہے۔''

فوائد: .....غزوهٔ بدر مین مسلمانون کی تعداد (۳۱۳) اور کافرون کی تعداد ایک بزار کے قریب تھی ، چرمسلمان نہتے اور بے سروسامان تھے، جبکہ کافروں کے پاس اسلحہ کی بھی فراوانی تھی، ان حالات میں مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ نالی کی ذات تھی، جس سے وہ گر گرا کر مدد کی فریادیں کررہے تھے،خود نبی کریم مضایق الگ ایک خیمے میں نہایت الحاح و زاری ہےمصروف دعا تھے، چنانچہ الله تعالی نے دعا قبول کی اور ایک ہزار فرشتے ایک دوسرے کے پیچھےمسلسل لگا تار مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں سیدنا عمر بڑاٹنئز نے جومشورہ دیا تھا، وہی اللہ تعالی کو پسند تھا، الله تعالى كى طرف ہے نرم فيصله كرنے كى وجہ ہے عماب نازل ہوا۔ آخرى آيت كامفہوم يہ ہے كه اگر احد كے ون ستر صحابہ شہید ہو گئے تو تم اس سے پہلے بدر والے معرے میں سر کا فرقل کر چکے ہوا ورستر قیدی بند چکے ہے، جبکہ غزوہ احد کی کلست کی وجہتم خود ہو کہرسول الله مضافیات کے تاکیدی تھم کے باوجودتم نے پہاڑی موچہ چھوڑ دیا اور کا فرول کوای وقاع ۔ ہے دوبارہ حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔

## سُورَةُ التَّوْبَة

سورهٔ توبه

بَابُ سَبَبِ عَدْم وُجُوْدِ الْبَسْمَلَةِ فِي أَوَّلِهَا

اس سورت ك شروع ميس "بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم" ك نه لكف كى وجدكا بيان

(٨٦١٤) عَنْ يَوْيدَ قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ "سيدنا عبدالله بن عباس فَا فَا تَ روايت ب، وه كت إن : میں نے سیدنا عثان بڑائفہ سے کہا:تم اس بر کیوں آ مادہ ہوئے کہ سورۂ انفال جو کہ مَثَانی سورتوں میں سے ہے اور سورہ توب، جو

عَبَّاسِ وَلِثْنَا: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى الْأَنْفَالِ،

<sup>(</sup>٨٦١٤) تـخـريـج: اسـنـاده ضعيف، ومتنه منكر، يزيد الفارسي في عداد المجهولين، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول ـ أخرجه ابو داود: ٧٨٧، ٧٨٧، والترمذي: ٣٠٨٦ (انظر: ٣٩٩) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### المنظم ا

کہ مِنین سورتوں میں سے ہے،تم نے ان دونوں کوآپس میں ملاديا اوران كورميان بسم الله الرحمن الرحيم كى سطر بھی نہیں لکھی اور تم نے اس کوسات کمبی سورتوں میں شامل کر دیا، کیا وجہ ہے؟ سیرنا عثمان والله نے کہا: بسا اوقات تو ایا ہوتا ے کہ کانی عرصے میں آپ منظ کیا ہے پر وحی نازل ہی نہ ہوتی اور بھی کھار ایبا ہوتا کہ کئ سورتوں نازل ہو جاتیں، بہرحال جبآب م الله المنافقة إلى وحى كانزول موتاتو كاتب كوبلات اوراس ے فرماتے: "بدآیات اس سورت میں لکھو،جس میں ایے ایے امور کا ذکر موجود ہے، اگر پھر کوئی آیت اترتی تو پھر فرماتے: "بية تيت اس سورت ميں لکھ دو، جس ميں ايبا ايبا ذكر کیا گیا ہے۔' اب سور و انفال وہ سورت ہے، جو مدینہ میں شروع شروع میں نازل ہوئی اور سورہ توبہ قرآن مجید کی آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے، جبکہ ان کا واقعہ آپن میں مانا جلا ب، اور أدهر ني كريم مطيعية وفات يا محك اورآب مطيعية نے ہمارے سامنے (ان دوسورتوں کے ) بارے میں وضاحت نہیں فر مائی تھی، اس لیے میں نے خیال کیا کہ سورہ انفال، سورہ توبد کا حصہ ہے، اس لئے میں نے دونوں کوآپس میں ملادیا اور درمیان میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کی سطرنہیں لکھی اور اس کو سات کمی سورتوں میں رکھ دیا۔

وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي وَإِلَى بَرَاءَةٌ، وَهِيَ مِنْ الْمِئِينَ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكْتُبُواْ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرِ: بَيْنَهُمَا سَطْرًا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطُّوالِ، مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ عُثْمَانُ ﷺ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ مِمَّا يَأْتِي عَلَيْهِ الزَّمَانُ، يُنْزَلُ عَلَيْهِ مِنْ السُّورِ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، وَكَانَ إِذَا أُنَّزِلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ، يَدْعُو بَعْضَ مَنْ يَكْتُبُ عِنْدَهُ يَقُولُ: ((ضَعُوا هٰذَا فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا \_))، وَيُنْزَلُ عَلَيْهِ الْآيَاتُ فَيَقُولُ: ((ضَعُوا هٰذِهِ الْآيَاتِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا ))، وَيُنْزَلُ عَلَيْهِ الْآيَةُ فَيَقُولُ: ((ضَعُوا هٰذِهِ الْآيَةَ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا.)) وَكَانَسَتُ الْأَنْفَالُ مِنْ أَ وَائِل مَا أُنْزِلَ بِالْمَدِينَةِ وَيَرَاءَةٌ مِنْ آخِرِ الْقُرْآن، فَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهًا بِقِصَّتِهَا، فَقُبضَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَهُ يُبَيِّنُ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا، وَظَنَنْتُ أَنَّهَا مِنْهَا ، فَمِنْ ثُمَّ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَظْرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، قَسَالَ ابْنُ جَعْفَرِ: وَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْع الطُّوَالِ (مسند احمد: ٣٩٩)

فواند: ..... سورة توبة آن مجيدى واحدسورت ب، جس كشروع من "بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" نبيس كا الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " نبيل كامي كُي ، اس كى متعدد وجوہات كتب تفاسر من بيان كى گئ بيں، كيكن زياده سجح بات يمعلوم ہوتى ہے كہ سورة انفال اور سورة توبه كے مضامين من برى حد تك كيمانيت پائى جاتى ہے اور كويا يہ سورت، سورة انفال كا تتمه اور بقيه ہے اور بير سات برى سورتوں ميں سے ساتوس برى سورت ہے، جنہيں سمع طوال كها جاتا ہے۔ كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى فجانے والى اردو اسلامى كتاب كا سب سے برا مفت مركز

#### (267) (3C) (8 - C) (2014) (2015) تفير واسباب نزول كابيان قرآن کریم کی سورتیں جارفتم کی ہں:

(١) طِلوَال: سات بي، بقره، آل عمران، نساء، ما ئده، انعام، اعراف ادر انفال ادر براءت ( سورهُ انفال اورسورهُ براءت) کوایک شار کیا گیا ہے۔

(٢) المِينيَّنَ: جن سورتوں كى آيات (١٠٠) سے زائديا اس كے قريب ہيں۔

(٣) الْسَمَشَانِي : وه سورتیں جو تعداد میں مئین کے بعد آتی ہیں، ان کومثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کوطوال اور مکین کی پہنست بار بار پڑھا جاتا ہے۔

(٤) المُفصَّل: ان كي ابتداء سورهُ ق ياسورهُ حجرات ہے ہوتی ہے، پدمزيد تين حصوں ميں تقسيم كي جاتي ہيں: طِوال مُفصَّل: سورهُ ق باسورهُ حجرات ہے لے کرسورہُ نیاء یا سورہُ بردج تک۔ أوْساط مُفصَّل: موره نباء بإسوره بروج سے لے كرسورة ضخى باسورة بمنة تك \_ قِصَادِ مُفصَّل: سورهُ شَيْل ماسورهُ بينه ہے آخر قر آن تک۔

(٨٦١٥) عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعِ عَنْ أَبِي بَكْرِ " "سيدنا ابو برصديق وَالنَّوْ عَمروى ب كدني كريم من النَّاليَةِ في انہیں امیر حج بنا کر بھیجا اوراہل مکہ سے اس براء ت کا اعلان کرنے کی ذمہ داری بھی سونی تھی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا، کوئی آ دی برہنہ ہو کر طواف نہیں كرے گا، جنت بيں صرف وہي شخص داخل ہو گا، جومسلمان ہو گا، جس شخص کا پنجبراسلام مطاع نے سے سی خاص مت تک کوئی معامدہ پہلے سے ہوا ہو، وہ اپنی مدت کے اختام تک برقرار رے گا اور یہ کہ اللہ اور اس کا پیغیرمشرکین سے بری ہیں۔ جب سیدنا ابو بمر بناتید اس پیغام کو لے کر روانہ ہو مکتے اور تین دن کی مافت طے کر بھی تو نبی کریم مشی کی آنے سیدناعلی فاتند سے فرمایا: "ابوبركو چي سے جاملو، انہيں ميرى طرف والى كروو ادر یہ اعلان تم نے کرنا ہے۔ " سوانھوں نے ایسے بی کیا، لیکن جب سیدنا ابو بکر منافظ واپس آئے تو ان کی آئکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! کیا میرے بارے میں کوئی نیا تھم آ گیا ہے کہ (مجھے واپس بلا لیا)؟

أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ بَعَثُهُ بِبَرَاءَ وَلَّا هُلِ مَكَّةَ لا بَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَى مُدَّةٌ فَأَ جَلُهُ إِلَى مُدَّتِهِ، وَاللَّهُ بَرىءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَسَارَ بِهَا ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ بِعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: ((الْحَقَّهُ، فَرُدَّ عَلَىَّ أَبَا بِكُرِ وَبَلِّغْهَا أَنْتَ ـ)) قَالَ: فَفَعَلَ، فَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِي أَبُو بِكُر بِكُي فَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ حَدَثَ فِيَّ شَيْءٌ؟ قَالَ: ((مَا حَدَثَ فِيْكَ إِلَّا خَيْرٌ، أُمِرْتُ أَنْ لَا يُبلُّغَهُ إِلَّا أَنْسَا أَوْ رَجُلٌ مِنِّيْ -)) (مسند احمد: ٤)

### ر منظر المبان المبان

آپ مِشْ اَلِیْ نِے فرمایا: تمہارے بارے صرف خیر ہی پیش آسکتی ہے،اصل بات میہ کہ میہ پیغام خود مجھے پہنچانا جا ہے یا میرے خاندان کے کسی آدمی کو۔''

#### فواند: ....اس حديث كامحفوظ متن حديث نمبر (٨١٨) مين آربا ي-

"سیدناعلی فالنو سے روایت ہے کہ جب سورہ براء ت کی دل آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم میشنگانی نے سیدنا ابو بکر فالنو کو بلایا اور ان کو بیہ آیات دے کر بھیجا کہ وہ مکہ والوں کے سامنے ان کی تلاوت کریں، پھر جھے (علی کو) کو بلایا اور فر بایا: "ابو بکر کو جا بلوہ و جہاں بھی تم ان کو بلو، ان سے یہ پیغام لے لینا اور پھر ائل مکہ کے سامنے جا کر پڑھ دینا۔" پس میں نے سیدنا ابو بکر وفائنو کو جفہ میں جا ملا اور ان سے خط لے لیا۔ پھر جب سیدنا ابو بکر وفائنو ، نبی کریم میشنا آیا ہے یاس لوٹے تو پوچھا: اے اللہ کے رسول! کیا میرے بارے میں کوئی تھم نہیں ہوا ہے؟ آپ میشنا آیا در کہا کہ پیغام یا تو آپ خود جبریل عَلَیْ اللہ میرے پاس آئے اور کہا کہ پیغام یا تو آپ خود بہریل عَلَیْ اللہ میرے پاس آئے اور کہا کہ پیغام یا تو آپ خود پہنیا کی بیغام یا تو آپ خود پہنیا کی بیغا کے بینا کی بیغام یا تو آپ خود پہنیا کی بیغا کے بینا کی بیغا کے ب

#### فوائد: ....اس اعلان کی ورست صورت درج زیل ہے:

(٨٦١٦) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف لـضعف محمد بن جابر الحنفى، وحنش بن المعتمر الكناني ليس بالقوى (انظر: ١٢٩٧) ( منظر المبان منظر المبان منظر المبان علی المبان کی ایک کی المبان کی ایک کی المبان کی

(۸٦١٧) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! النَّبِيِّ قِلْ جِيْنَ بَعَثَهُ بِبَرَاثَةِ قَالَ: يَا نَبِيًّ اللَّهِ! إِنِّى لَسْتُ بِاللَّسِنِ وَلَا بِالْخَطِيبِ، قَالَ: ((مَا بُدُّ أَنْ أَذْهَبَ بِهَا أَنَا أَوْ تَذْهَبَ بِهَا أَنَا أَوْ تَذْهَبُ أَنْ اللّهُ يُثَبِّتُ لِسَانَكَ نَتَ اللّهَ يُثَبِّتُ لِسَانَكَ وَلَا بُدَّ مَ وَضَعَ يَدَهُ وَيَهُ دِى قَلْبَكَ - )) ، قال: ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَهِهِ - (مسند احمد: ١٢٨٧)

(٨٦١٨) - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَثْنِع رَجُل مِنْ هَمْدَانَ، سَأَلْنَا عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْهُ بِأَى شَيْء بُعِشْتَ يَعْنِى يَوْمَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ مَعَ أَ سَيْء بُعِشْتَ يَعْنِى يَوْمَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ مَعَ أَ بِي بَحْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِي الْحَجَّةِ؟ قَالَ: بِي بَحْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِي الْحَجَّة ؟ قَالَ: بُعِشْتُ بِأَرْبَع: لا يَدْخُلُ الْجَنَّة إِلَا نَفْسٌ مُوْمِنَةٌ، وَلا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَلْمَ لُمُونَ وَالْمُسْلِمُونَ مَنْ مُدَّتِهِ، وَلا يَحُجُ الْمُشْرِكُونَ وَالْمُسْلِمُونَ

بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا۔ (مسند احمد: ٩٩٥)

بَابُ ﴿ اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ ... ﴾ فَاتَحْ سَبُ ﴿ اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ ... ﴾ فَي تَعْير

ایک ہاتھ جج نہیں کریں گے۔''

''سیدنا نعمان بن بشیر زمالنیو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں

"(دوسری سند) سیدنا علی زهاشد سے روایت ہے کہ جب نمی

كريم الشيَّوَيْنِ نے ان كوسورة براءت كا اعلان دے كر بھيجا تو

انھوں نے کہا: اے اللہ کے نمی! میں نہ زیادہ زبان دان ہوں

اور نہ ہی خطیب ہوں، آپ منت آنے نے فرمایا: "اس کے بغیر

کوئی جارہ کارنہیں ہے کہ میں خود جاؤں، یا پھرتم جاؤ۔' انھوں

نے کہا: اگر کوئی چارہ کا رہیں ہے تو پھر میں بی چلا جاتا ہوں،

آب مشيئيا نفرمايا "تم يط جاؤ،الله تعالى تهارى زبان كو

ا ابت قدم رکھے گا اور تمہارے دل کی رہنمائی کرے گا۔ ' پھر

آب من النا نا بالتحد مبارك سيدنا على من الله كالمنات منه ير ركها-"

" بران کا باشندہ زید بن اثیع سے مردی ہے، وہ کہتا ہے: ہم

نے سیدناعلی خاتی ہے سوال کیا کہ ان کوکس چیز کے ساتھ بھیجا

كيا تها، جس دن نبي كريم مشيكم ني ان كوسيدنا ابو بمر والتنزك

ساتھ ج کے لیے بھیجا تھا؟ انھوں نے کہا: مجھے جار چیزوں کے

ساتھ بھیجا گیا تھا: (۱) جنت میں صرف مومن آ دمی داخل ہوگا،

(٢) كوكى برمندآ دى بيت الله كاطواف نبيس كرے گا، (٣)

جس کا نبی کریم مشیکی ہے کوئی معاہدہ ہے،تو وہ عبد اپنی مدت

تك قائم رب كا اور (4) اس سال كے بعد مشرك اور مسلمان

(٨٦١٩) ـ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كُنْتُ

<sup>(</sup>١٢٨٧) تخريج: حسن لغيره (انظر: ١٢٨٧)

<sup>(</sup>۸۲۱۸) تخریج: حدیث صحیح \_ أخرجه الترمذی: ۸۷۱، ۸۷۲، ۳۰۹۲ (انظر: ۵۹۶) (۸۲۱۹) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۸۷۹ (انظر: ۱۸۳۷)

الكور منظال المنظافية الله المنظل ال نی کریم منتی آیم کے منبر کی ایک جانب بیٹھا ہوا تھا، ایک آ دمی نے کہا، اسلام کے بعد مجھے کوئی عمل کرنے کی پرواہ نہیں ہے، الا ید کہ حاجیوں کو یانی بلاؤں گا۔ دوسرے نے کہا: مجھے اسلام کے بعد مجد حرام آباد کرنے کے علاوہ کوئی عمل کرنے کی برواہ نہیں ہے، ایک اور بولا اور اس نے کہا: جوتم کہہ رہے ہو، اس سے افضل اور بہتر الله تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ہے،سیدنا عمر وہاللہ نے انہیں ڈائنا اور کہا: منبر رسول مضائق کے پاس آوازیں بلند نه كرو، يه جمعه كا دن تها، جب مين في جمعه ادا كر ليا تو آب مطالع کے ایس گیا اور ان لوگوں کے اختلاف کے بارے میں آپ من ایک سے اوچھا، تواللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمالَ: ﴿ آجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ الْحَاجُ وَعِمَارَةً الْمَسْجِي الْحَرَام كَمَنُ الْمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَجْهَلَ فِي الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ إلى سَبيل الله لا يَستون عِنْدَ الله والله كا يَهْدِي الْقَوْمَ الظُّلِمِينَ لَهُ (سورهٔ توبه: ١٩) "كياتم نے عاجيوں كوياني يلانا اورمسجد حرام كوآباد كرنا اس جيسا بنا ديا جوالله اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے رائے میں جہاد کیا۔ بداللہ کے ہاں برابرنہیں ہیں اور اللہ ظالم لوگوں کو

إِلَى جَانِبِ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ رَجُلٌ: مَا أَبَالِي أَنْ لا أَعْمَلَ بَعْدَ الْإِسْلامِ إِلَّا أَنْ أَسْقِيَ الْحَاجِّ، وَقَالَ آخَرُ: مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَقَالَ آخَرُ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَ فَضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ، فَرَجَرَهُم عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ: لَا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَر رَسُولِ اللهِ عِلَى وَهُ وَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَلْكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْبُحُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمُسْجِدِ آخِرِ الْـآيَةِ كُلُّهَـا [التوبة: ١٩]ـ (مسند احمد: ۱۸۵۵۷)

فهاند: ..... نیکیوں اور برائیوں کا تعین کرنا اور پھر کسی نیکی کو کم یا زیادہ تواب والا اور کسی برائی کو کم یا زیادہ جرم والا قرار دینا، پیشر بیت کاحق ہے، کسی بندے کے نیم کا نتیج نہیں ہے۔

مدایت نهیس دیتا**۔''** 

باب: ﴿ وَمِنْهُمُ مَنْ يَلُوزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ... ﴾ ﴿ وَمِنْهُمُ مَنْ يَلُوزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ... ﴾ كَتْفَير

(٨٦٢٠) - عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ عِنْ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ يَفْسِمُ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذِى الْحُوَيْصِرَةِ ﴿ كُرْيَمِ شَيْلَاتُمْ اللَّهُ مِن وَى التَّمِيمِيُّ فَقَالَ: ((اغدِلْ يَا رَسُولَ اللهِ! ﴿ خويصر وتمين آيا اور اس نَے كہا: اے الله كے رسول! ذرا

(٨٦٢٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٦١٠، ٦٩٣٣، ومسلم: ١٠٦٤ (انظر: ١١٥٣٧)

و اباب زول كايان ١٠٠٠ (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠)

انساف کرنا، آپ مِشْ اللِّهِ فِي فَر مایا: "تو ہلاک ہو جائے ،اگر میں بھی عدل نہ کروں تو اور کون عدل کرے گا؟'' سیدنا عمر رہائشو' نے کہا: آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کی گردن اڑادیتا ہوں، آپ مِشْنَا آیا نے فرمایا: "اس کو چھوڑ دو، اس کے ایسے ساتھی ہوں گے کہتم میں سے ایک مخص ان کی نماز کے مقابلہ میں اپنی نماز کو حقیر سمجھے گا اور اینے روزے کو ان کے روز ہے کے مقالے میں حقیر سمجھے گا، بدلوگ دین ہے اس طرح نکل ماکیں گے، جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اس کے یروں میں دیکھا جائے تو معلوم کچھنہیں ہوتا، پھراس کے پھل میں دیکھا جائے تو معلوم کچھنہیں ہوتا، پھراس کی تانت اور اس کے بعد پیکان اور پر کے درمیان کے حصے کو دیکھا ہے، تو کچھ معلوم نہیں ہوتا، حالانکہ وہ خون اور گو بر سے ہو کر گزرا ہوتا ہے، ان کی نشانی به ہوگی کہ ان میں ایک ایسا آ دمی ہوگا جس کا ایک ہاتھ یاایک چھاتی عورت کی ایک چھاتی کی طرح ہوگی، یا فرمایا کہ گوشت کے لوتھڑ ہے کی طرح ہوگی اور ہلتی ہوگی ، لوگوں کے تفرقہ کے وقت تکلیں گے۔' ابوسعید نے کہا: میں گواہی ویتا ہوں کہ سیدناعلی نے ان لوگوں کوٹل کیا، میں ان کے ساتھ تھا، اس وقت ان میں سے ایک شخص کو لایا گیا، وہ ای صورت کے مطابق نکا جونی کریم مشی آن نے بیان کی تھی، ان بی لوگوں ك بارے من يه آيت نازل جوكى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَاقِينَ فَإِنَّ أَعُطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنَّ لَمُ يُعُطُّوا مِنْهَا ٓ إِذَا هُمُ يَسْخُطُونَ ﴾ (توبه: ٥٨) "اوران من سے کچھ وہ ہیں جو تجھ پر صدقات کے بارے میں طعن کرتے ہیں، پھراگر آنھیں ان میں سے دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے بن اور اگر انھیں ان میں سے نہ دیا جائے تو ای وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔''

فَقَالَ: ((وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟)) قَالَ عُمَرُ بِنُ الْمَخَطَّابِ: دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُـقَهُ، قَالَ: ((دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أُحَدُكُمْ صَلاتَهُ مَعَ صَلاتِهِ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ، يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ، يُنْظُرُ فِي قُذَذِهِ فَلا بُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي نَصْلِهِ، فَلا بُوجَـدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظُرُ فِي رِصَافِهِ، فَلا بُوجَـدُ فِيهِ شَـيْءٌ ثُـمَ يُنْظُرُ فِي نَضِيِّهِ فَلا بُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، يَتُهُم رَجُلٌ إحدى يَدَيهِ أَوْ قَالَ تَدْيَيهِ مِثْلُ ئَـدْى الْـمَـرْأَةِ أَوْ قَالَ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ بَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنْ النَّاسِ-)) فَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ سَمِعْتُ مِنْ النَّبِيِّ عِلْمَا وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ جِيءَ بِ السَّرُّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ. ﴾ (مسند احمد: ١١٥٥٨)

### المراكز المالية المالية المراكز والمالية المراكز والمراكز والمركز والمركز والمركز والمركز والمراكز والمراكز والمركز والمركز والمر

فواند: ..... تیراتی تیزی سے شکار کوزخی کر کے نکل جاتا ہے کہ اس پرخون کے اثر ات بھی نظر نہیں آتے ، حالا نکہ وہ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے ، ای طرح اسلام کا دعوی کرنے والے بعض لوگ دعوی تو اسلام کا کریں گے، کیکن وہ ایسے ایسے فتنوں میں مبتلا ہوجا کیں گے کہ جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا ، اکثر محدثین اور شارحین کے نزدیک ایسے لوگوں سے مراد خوارج ہیں۔

# باب: ﴿ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمُ ﴾ ﴿ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ ﴾ ﴿ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ ﴾

(٨٦٢١) - عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْحُدْرِى قَالَ: كَانَ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ السَّهِ عَفَرِى وَالْأَ قُرَعَ بْنَ حَابِسِ الْحَنْظَلِيَ الْمَحِعْفَرِى وَالْأَ قُرَعَ بْنَ حَابِسِ الْحَنْظَلِي وَزَيْدَ الْحُيْلِ الطَّائِسِي وَعُيْنَةَ بْنَ بَدْرِ الْهَزَارِي، قَالَ: فَقَدِمَ عَلِي بِيُدَةِ مِنْ الْيَهَمِنِ بِتُرْبَتِهَا فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَعْمَةِ وَلَى اللهِ عَلَى الْمَعْمَةِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

''سیدنا ابوسعید خدری دخانی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله طلط الله علیہ کے عہد میں جن لوگون کو ان کی تالیف قلبی کی خاطر مال دیا گیا تھا، وہ چار افراد تھے: علقمہ بن علانه جعفری، اقرع بن حالبس خطلی، زید خیل طائی اور عیبنہ بن بدر فزاری، سیدنا علی دخانی ہین ہے کھ سونا لے کرآئے تھے جو ابھی مٹی میں تھا، (یعنی صاف نہیں کیا گیا تھا) نبی کریم مشے میں تھا، (یعنی صاف نہیں کیا گیا تھا) نبی کریم مشے میں تھا، (یعنی صاف نہیں کیا گیا تھا) نبی کریم مشے میں تھا۔''

فواند: .....سیدناعلی ری الی نے بیرونا یمن سے بھجاتھا، وہ تقیم کے وقت خود موجود نہیں تھے، جیسا کہ سی بخاری، صحیح مسلم اور مسندا جمد کی دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ اقرع بن حابس: یہ تمیمی خطلی اور بنو تمیم کے اشراف لوگوں میں سے تھے تھا، یہ عطار دبن حاجب، زبر قان بن بدر وغیرہ کے ساتھ فتح کمد کے بعد نی کریم میں آپائے کہ اس آیا تھا اور مسلمان ہوگیا تھا، ایک قول کے مطابق سیدنا عثان را الی مسلمان ہوگیا تھا، ایک قول کے مطابق سیدنا عثان را الی خلافت تک زندہ رہا۔ عینیہ بن بدر: یہ فزاری تھا، بدراس کے داداکا نام ہے، باپ کا بنام حصن ہے، یہ اپنی قوم کا رئیس تھا، فتح کمہ کے بعد یا اس سے پہلے مسلمان ہوا، یہ مرتذ ہو کر طلیحہ اسدی کے ساتھ ال گیا تھا، لیکن پھر مسلمان ہوگیا تھا۔ علقہ بن علاقہ: یہ عامری تھا اور عامر بن طفیل کے ساتھ بنو کلاب کا رئیس تھا، یہ دونوں شرف کی خاطر جھڑتے رہتے تھے اور ایک دوسرے پر فخر کرتے رہتے تھے، علقہ بھی ایک بار مرتذ ہوگیا تھا، لیکن پھر مشرز ف باسلام ہوگیا تھا اور سیدنا عمر بنوئی شا فت میں حوران مقام پر فوت ہوا تھا۔ عامر بن طفیل یج اِرہ عبد نبوی میں ہی شرک کی حالت میں مرگیا تھا۔ عمر بنائین کی خالفت میں حوران مقام پر فوت ہوا تھا۔ عامر بن طفیل یج اِرہ عبد نبوی میں ہی شرک کی حالت میں مرگیا تھا۔ میں تفصیل درج ذیل ہے: .....زوۃ کے آٹھ مصارف میں سے ایک معرف یہ ہے کہ اس مال سے لوگوں کی تالیف قلبی کی جائے، اس کی تفصیل درج ذیل ہے:

<sup>(</sup>٨٦٢١) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه البخاري: ومسلم: (انظر: ١١٢٦٧)

تغییر واسباب مزول کا بیان (273) (SE) (8 – CLIENTHE ) (SE)

اس سے کون سے افراد مراد ہیں:

ایک تو وہ کافر ہے، جو پچھ کچھ اسلام کی طرف مائل ہواور اس کی امداد کرنے پر بیامید ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ دوسرے، وہ نومسلم افراد ہیں، جن کواسلام پرمضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو۔ تیسرے، وہ افراد بھی ہیں جن کوامداد دینے کی صورت میں بیامید ہوکہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کومسلمانوں برحملہ آور ہونے سے روکیس گے اور اس طرح وہ قریب کے کمز ورمسلمانوں کا تحفظ کریں۔ بیاور اس قتم کی دیگر صور تیس تالیف قلب کی ہیں، جن بر زکوۃ کی رقم خرج کی جا سکتی ہے، جا ہے مذکورہ افراد مالدار ہی ہوں،احناف کے نزدیک سیمصرف ختم ہو گیا،کین سے بات سيح نبين ب، طالت وظروف كمطابق بردورين ال مصرف يرزكوة كى رقم خرج كرنا جائز ب-بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ اِسْتَغُفِرُ لَهُمُ أَوُلَا تَسْتَغُفِرُ لَهُمْ .... وَلَا تُصَلَّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمُ

مَاتَ أَبَدُا﴾

﴿ اِسْتَغُفِرُ لَهُمْ أَوُ لَا تَسْتَغُفِرُ لَهُمْ ... وَلَا تُصَلُّ عَلَى آحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ آبَدًا ﴾ كاتفير (٨٦٢٢) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاس وَقَالِها ""سيدنا عمر بن خطاب وَالنَّهُ سے روايت ہے كه جب عبدالله بن ابی منافق مرا تو اس کی نماز جنازہ کے لئے نبی کریم منطق تیا کو بلایا گیا،آپ مض و تریف فے آئے اور جباس کی نماز کا ارادہ کیا تو میں لیٹ کرآپ مشائل کے سامنے آگیا اور میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا اللہ کے وشمن بر؟ کیا آپ عبدالله بن ابی کی نماز جنازه پرهیس مے؟ اس نے فلال فلال دن یہ یہ کہا تھا، ساتھ ہی میں اس کے ہر دن کوشار کرنے لگا، جس میں اس نے اسلام کے خلاف سازش کی تھی، جبکہ رسول الله مصفينية مسكرا رب تھ، جب ميس نے زيادہ اصرار كيا تو آپ مضيئية فرمايا: "اعمرا يتهيم بث جاؤ، مجص تماز جنازه پڑھنے اور نہ پڑھنے کا اختیار دیا گیا ہے اور میں نے پڑھنے کو اختياركياب، مجه ت توبيكها كيابك ﴿ اسْتَغْفِرُ لَهُمُ أَوُ لَا تَسْتَغُفِرْ لَهُمُ إِنْ تَسْتَغُفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةٌ فَلَنْ يَغُفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ .... (آپان کے لئے بخشش طلب کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لئے سر (۷۰) بار بخشش طلب

فَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: لَمَّا تُوفِّي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَبِيٌّ دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلصَّلاةِ عَلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهِ ، أَسَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ يُرِيدُ الصَّلاةَ تَحَوَّلْتُ · حَتَّى قُمْتُ فِي صَدْرِهِ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ بن أبي اللهِ عَدُو اللهِ عَبْدِ اللهِ بن أبي الْهَائِل يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا؟ يُعَدُّدُ أَيَّامَهُ ، قَـالَ: وَرَسُـولُ اللَّهِ ﷺ يَتَبَسَّمُ حَتَّى إِذَا أَ كُثَرْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: ((أَخُرْ عَنِّي يَا عُمَرُ! إِنْى خُيُرْتُ فَاخْتَرْتُ وَقَدْ قِيلَ: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُم أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيسَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠] لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ غُفِرَكَهُ لَزِدْتُ-)) قَالَ: ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۸۲۲ ) تخریج: أخرجه البخاري: ۱۳۱۱ ، ۲۷۱ (انظر: ۹۰)

الرائين الدائين المائين المائ وَمَشَى مَعَهُ فَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى فُرغَ مِنْهُ ، قَالَ: فَعَجَبٌ لِي وَجَرَاءَ تِي عَلَى رَسُول الله على ، وَالله ورَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: فَوَاللَّهِ! مَا كَانَ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتْ هَاتَان الْآيَتَان: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَ بَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ فَمَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَعْدَهُ عَلَى مُنَافِقِ وَلا قَامَ عَلْى قَبْرِهِ حَتْى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّد (مسند احمد: ٩٥)

> (٨٦٢٣) عَن ابْسِن عُسمَرَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبْيٌ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ الـلُّهِ ﷺ فَـقَـالَ: يَـا رَسُـولَ الـلُّهِ! أَعْطِنِي قَمِيصَكَ حَتْى أَكُفِّنَهُ فِيهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ، فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ وَقَالَ: ((آذِنِّي بهِ-)) فَلَمَّا ذَهَبَ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ، قَالَ يَعْنِي عُمَرَ: قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّي عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، فَـقَالَ: ((أَنَا بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٨٠])) فَصَلَّى

کریں تو تب بھی اللہ تعالی ہر گز ان کو معاف نہ کر ہے گا۔ ) اور اگر مجھ علم ہو جائے کہ اگر میں ستر بار سے زیادہ استغفار کروں تو اسے بخش دیا جائے گا تو میں اتنی مرتبہ بھی اس کے لئے استغفار کردوں گا۔'' پھرآپ من کی نماز جنازہ برها دی اور اس کی قبرتک بھی چل کرتشریف لے گئے، جب آپ مشيئية فارغ موئ تو مجھ ني كريم مشيئية يركى گئ جرأت ير بردا تعجب موا، بهرحال الله اور اس كا رسول عى بهتر جانتے ہیں۔لیکن الله کی قتم! تھوڑ ا ہی وقت گزرا تھا کہ یہ دو آيتي نازل بوكني: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَ حَدٍ مِنْهُمُ مَاتَ أَ بَدًا وَلَا تَقُمُ عَلَى قَبُرةِ إِنَّهُمُ كَفَرُوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمُ فَاسِقُونَ ﴾ .... "اوران من ع جوكولى مرجات اس کا بھی جنازہ نہ پڑھنااور نہاس کی قبر پر کھڑے ہونا، بےشک انھوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اس حال میں مرے کہوہ نافر ان تھے۔ 'اس کے بعدرسول الله مشارکتے نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے موئ، يهال تك كرآب مشكورة وفات يا كئيد"

''سیدنا عبدالله بن عمر دفائنیو سے روایت ہے کہ جب عبدالله بن الى منافق مرا تو اس كابييًا سيدنا عبدالله رفي ينه ، جومسلمان تها، نبي كريم مشيَّة إلى كي ياس آئ اوركها: الله كرسول! مجه ا بی قیص عنایت فرما کیں تا کہ میں اینے باپ کو اس میں کفن دول اور آب اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا کیں اوراس کے لئے استغفار کریں، آپ مطاع نے اے آسے میص عطا کردی اور فرمایا: " مجھے وقت پر اطلاع دینا۔" جب آپ مشکھی آ نماز کے لئے آ کے ہوئے تو سیرنا عمر فائٹ نے کہا: آپ کو اللہ تعالی نے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنے ہے منع کیا ہے، آپ منتظ آنے نے

عَلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُصَلُّ عَلَى

أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ﴾ [التوبة: ٨٤] قَالَ:

فَتُرِكَتُ الصَّلاةُ عَلَيْهِمْ للمسند احمد:

({ 3 7 4 5

المرابع المربع الم فرمایا: ''مجھے دواختیار ملے ہیں، الله تعالی نے فرمایا: ''آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔'' سوآپ مطفی آیا نے نماز جنازہ بڑھائی، اور پھر الله تعالى نے بيتھم نازل كر ديا: ﴿وَلَا

تُصَلُّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ﴾ ..... 'اورآب ان میں ہے کسی کی جھی بھی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔''

ف انست: .....غزوهٔ تبوک سے واپسی کے بعد ذوالقعدہ میں رئیس المنافقین عبداللہ بن أبی مراتھا۔ چونکہ اس کا بیٹامخلص مسلمان تھا، اس نے نبی کریم مٹنے میٹے سے قیص کا اور نماز جنازہ پڑھانے کا مطالبہ کیا تا کہ اس سے مذاب مل جائے ،لیکن اس کا مقصد بورانہ ہوسکا۔

> معلوم ہوا کہ کافر ہشرک اور منافق کی نماز جنازہ پڑھنا اور ان کے حق میں بخشش کی دعا کرنامنع ہے۔ بَابُ: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوُكَ لِتَحْمِلُهُمْ ﴾ ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلُهُمُ ﴾ كَتْفير

١٤٢٨) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّل ، وَكَانَ " "سيرنا عبدالله بن مغفل فالنَّذ ، بيصحابي اس كروه بيس شامل تقا، أَحَدَ الرَّهْطِ الَّذِينَ نَزَلَتْ فِيهِمْ هٰذِهِ الْآيَةُ: جن ك بارے من بيآيت نازل مولى ع ﴿ وَلَا عَلَى ﴿ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَ تَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ﴾ الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمُ قُلْتَ لَآ اَجَدُمآ آخُولُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّوا وَّاعَيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِلُوا [التوبة: ٩٢] إلى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ: إِنِّي لَآخِذٌ مَا يُنُفِقُونَ ﴾ ..... "اورندان لوگوں پر كه جب بھى وہ تيرے بِخُصْن مِنْ أَغْصَان الشَّجَرَةِ ، أُظِلُّ بِهِ النَّبِيَّ عِليٌّ وَهُمْ يُبَايِعُونَهُ ، فَقَالُوا: نُبَايِعُكَ ياس آئ بين، تاكرتو أصي سوارى و يتو تو ف كها من وه چيز عَسلَسى الْمَوْتِ، قَالَ: ((لا وَلْكِن لا نہیں یاتا جس بر شمصیں سوار کروں، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہان کی آنکھیں آنسوؤں سے بدری تھیں، اس غم سے تَذِوُّوا \_)) (مسند احمد: ۲۰۸۲) كه وهنهيس ياتے جوخرج كريں۔" تو سيدنا عبدالله بن مغفل رخالين کہتے ہیں: میں نے درخت کی مہنیاں پکڑ کر نبی کریم مضافیاً پر سابد کیا ہوا تھا، جبکہ لوگ بیعت کررہے تھے اور انھوں نے کہا: ہم 

(٨٦٢٤) تـخبريمج: اسناده ضعيف، ابو جعفر الرازي سيىء الحفظ ـ أخرجه الطبري في "التفسير": ١٠/ ۲۱۲ (انظر: ۲۰۰۶)

' دنہیں، بلکہتم اس چیز پر بیعت کرو کہ فرارا ختیار نہ کرو۔''

المنظم ا فواند: سسیدنا جابراورسیدنامعقل بن بیار راهیا سے سیح ثابت ب کدانھوں نے نبی کریم من اللہ کی موت یر بیعت نہیں کی، بلکہ اس چزیر کی تھی کہوہ فرارا ختیار نہیں کریں گے۔

اس آيت عي بيل والى آيت بيب: ﴿ لَيُس عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبيل وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ . ﴾ ...... "ضعیف اور بیارلوگ اور وہ لوگ جوشر کتِ جہاد کے لیے راہ نہیں یاتے ،اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ الله اور اس کے رسول کے وفا دار ہوں ،ایسے محسنین براعتراض کی کوئی تخبائش نہیں ہے اور الله بے حد درگزر کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔'ان دوآیات میں ان مسلمانوں کا ذکر ہے،جن کو جہاد کے معاملے میں معذورقرار دیا گیاہے۔

بَابَ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغُفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ... إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ ﴾ ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَإِلَّذِيْنَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغُفِرُوا لِلْهُشُرِ كِيُنَ...

إِلَى آخِرِ اللايَتَيْن ﴾ كَاتْفير

مُشْرِكٌ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ اللَّهِ فَنَزَلَتْ: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيتَيْن، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَ نُزَلَ اللَّهُ ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِسْرَاهِيمَ لِأَ بِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ﴾ [التوبة: ١١٤] ـ (مسند احمد: ۱۰۸۵)

(٨٦٢٥) عَنْ عَلِي فَيَالِيَّ فَالَ: سَمِعْتُ ""سيدناعلى فالله الله على مروى ب، وه كت بين: مين في اليك رَجُلًا بَسْتَغْفِرُ لِأَ بَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَان، آدمى كونا، وواييخ مشرك مال باي كے لئے بخشش طلب كر فَـقُـلْتُ: تَسْتَغْفِرُ لِلَّا بَوَيْكَ وَهُمَا مُشْرِكَان؟ رباتها، من نے كہا: تم ايخ مشرك والدين كے لئے استغفار كر فَقَالَ: أَكْيْسَ قَدْ اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَهُوَ رَبِهِ وَهُوَ رَبِهِ وَاللَّهِ عَلَيْكُم فَ اللَّهُ مَرْك باب کے لئے استغفار نہیں کیا تھا؟ جب میں نے نبی كريم مضيَّة على الله بات كا ذكر كيا توبية يات نازل موكين: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ الْمَنْوَّا أَنْ يَّسُتَغُفِرُوا لِلْهُشُرِ كِيْنَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرُبِي مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمُ أَصُحٰبُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغُفَارُ إِبُرْهِيْمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَ آيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهَ آنَّه عَدُوًّ لِّلَّهِ تَبَرًّا مِنْهُ إِنَّ إِبْرُهِيْمَ لَا وَّاهُ حَلِيْمٌ له ..... "اس ني اوران لوگول كے ليے جوايمان لائے، مجھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں،

### وي البالين المالين المالين ( 277 في 277 منيرواباب زول كايان ) ( 277 منيرواباب زول كايان ) ( 278 منيرواباب زول كايان )

خواہ وہ قرابت دار ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے صاف ظاہر ہوگیا کہ یقینا وہ جہنمی ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے جشش مانگنانہیں تھا گر اس وعدہ کی وجہ سے جواس نے اس سے کیا تھا، پھر جب اس کے لیے واضح ہوگیا کہ بے شک وہ اللّٰہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بتعلق ہوگیا۔ بے شک ابراہیم یقینا بہت نرم دل، بڑا برد بارتھا۔''

''میتب سے روایت ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت مواتونی کریم مظاور اس کے یاس داخل موے، جبکہ اس کے ماس ابوجهل اور عبدالله بن اميه بهي بيشے موئے تھے۔ آب سُنَ اَنْ إِلَا الْسِهُ إِلَّا الْسِهُ إِلَّا الْسِهُ إِلَّا الله "كهدوه، بداياكلمه بكمين اس كذر بعدآب كون میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بحث مباحثہ کروں گا۔' ابوجہل اور عبدالله بن اميه نے كها: اے ابوطالب! كيا عبدالمطلب كے دین سے روگردانی کر جاؤ گے، وہ یہی بات دو ہراتے رہے اور ورغلاتے رہے حتیٰ کہ ابو طالب کی آخری بات یہ تھی کہ وہ عبدالمطلب كے دين ير (مررما) ہے، ني كريم مطاقية نے فرمایا: ''میں تبرے لیے استغفار کرتا رہوں گا تا وقتیکہ مجھے منع کر وما جائے، پس برآیت نازل ہوئی: ﴿ مَسَا كَسَانَ لِسَانَ لِسَانَ لِسَانَ لِسَانَ لِسَانَ لِسَانَ اللَّهُ وَالَّذِينَ امَّنُوا آنُ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا . أُولِي قُرْبِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ اتَّهُمُ اصَّحٰبُ الْعَبِيده ـ 4 ..... "اس ني اوران لوگول كے ليے جوايمان لائے، کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کری،خواہ وہ قرابت دار ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے صاف ظاہر ہوگیا کہ یقیناً وہ جہنمی ہیں۔'' اوریہ آیت بھی نازل مولى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِينُ مَنْ أَحْبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ

(٨٦٢٦) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ، دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَى وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلِ وَعَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي أُمَيَّةَ ، فَقَالَ: ((أَ يُ عَمِّ! قُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أُحَاجُّ بِهَا لَكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ-)) فَقَالَ أَبُو جَهْل وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَّيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبِ الْآتُرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ قَالَ: فَلَمْ يَزَالَا يُكَلِّمَانِهِ حَتَّى قَىالَ آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ: عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِب، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى: ((لاَّ سُتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَـمُ أَنَّهُ عَنْكَ ـ) فَنَزَلَتْ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا بِلْمُشْرِكِينَ، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبِي، مِنْ نَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ [التوبة: ١١٣] قَالَ: فَنَزَلَتْ فِيهِ ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أُحْبَيْتُ ﴾ [القصص: ٥٦]. (مسند احمد: ۲٤۰۷٤) مِنْ الْمِلْ الْمُؤْرِقِينَ اللَّهِ الللَّ

يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴾ ..... ' بِ ثَكَ تُو بدایت نہیں دیتا جے تو پسند کرے اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جے حابتا ہے اور وہ ہدایت یانے والوں کو زیادہ جانے والا ہے۔''

فواند: .....امام نووى نے كہا: اس پرمفسرين كا اتفاق ہے كه ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِئ .... والى آيت ابوطالب ك بارے میں نازل ہوئی۔اس آیت کامفہوم یہ ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے اور کسی کا ہدایت قبول کرنا یا نہ کرنا نبی کریم مشیّعی آئے کے قبضے کی چیزنہیں ہے، آپ مشیّعی ٹی پرتو صرف الله تعالی کا پیغام پہنیادیے کا فریفیہ ہے، ہدایت کا مالك الله تعالى ب، وه اپني حكمت كے ساتھ جے جائے قبول ہدايت كى توفق بخشا ہے۔ جيسے ارشادِ بارى تعالى ب ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُلُهُمُ ﴾ .... "ترے ذمدان كى مدايت نيس بـ " نيز ارشادِ بارى تعالى ب: ﴿ وَمَا ٓ اكْفُرُ النَّاس وَلَوْ حَرَصْتَ بِهُوْمِنِيْنَ ﴾ ..... "ووقو مر چندطع كركيكن ان ميس ساكثر ايماندارنبيس بين " يوالله كعلم ميس ب کہ ہدایت کامنتحق کون ہےاور ضلالت کا حقدار کون ہے۔

بَابَ: ﴿لَقَدُ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُولُا فِي سَاعَةٍ الْعُسْرَةِ .... ﴾

﴿لَقَنْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِي سَاعَةٍ الْعُسْرَةِ ... ﴾ كَيْفير

غزوہ تبوک رجب 9 مدين پيش آيا، اس غزوے ميں آپ سے اور آپ مطاع آئے کے صحابے کے خلاف فيصله كن جنگ کی ضرورت محسوس کرنے والے رومیوں سے مقابلہ تھا، پیخت گری کا زمانہ تھا، لمباسفر تھا، لوگ بنگی اور قحط سے دوجار تنے اور پھل یک یکے تھے اور سائے خوشکوار لگ رہے تھے۔ بہر حال رسول الله مشاکلاتی نے الل ثروت صحابہ کو تک دستوں کی تیاری کی ترغیب دلائی اوران سے جو کچھ بن سکا، وہ لے آئے۔

اُدھر منافقین اور بدوی بناوٹی عذر لے لے کرآئے اور نبی کریم مشکھاتی ہے اس غزوے میں عدم حضوری کی اجازت جاہ رہے تھے، آپ مضائلاً نے اجازت دے دی۔ان کے علادہ بعض مسلمان محض ستی کی وجہ سے پیچھےرہ گئے۔ ان آیات اوراس حدیث میں اس داقعہ کا اور ای قتم کے عذر خواہوں کا ذکر ہے۔

(٨٦٢٧) - عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُ عَبدالر من عبدالله عمروى ب، وه كت بين: عبدالله كَعْب بْن مَالِكِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْب بْنِ مَن كعب، جواية بايسيدتا كعب بن ما لك والشخ ك تابينا مو جانے کی وجہ سے ان کے قائد تھے، وہ کہتے ہیں: سیدنا کعب بن مالک بڑائٹرز نے اپنا داقعہ بیان کیا جب وہ غز دہ تبوک سے

مَـالِكِ، وَكَـانَ قَـائِـدَكَعْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَهِيَ، قَالَ: سَهِ عُتُ كَعْبَ بِنَ مَالِكِ المراكز المرا

يجهره كئے تھے۔ انھوں نے كہا: ميں ني كريم مطاق كے ساتھ تمام لڑائیوں میں شریک ہوا تھا، ما سوائے تبوک اور بدرے، میں ان میں پیچھے رہ گیا تھا، مگر بدر میں پیچھے رہنے والوں پر الله تعالیٰ کا عمّاب نبیس ہوا، نبی کریم مطیع این جنگ میں غرض يتحى كه قافله قريش كا تعاقب كيا جائے، وشمنوں كوالله تعالى نے اجا تک حائل کردیا اور جنگ ہوگئ، میں عقبہ والی رات کو نبی كريم مُضَّا اللَّهُ كَي خدمت مين حاضر موا، آپ مُضَّا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ فَي سب ے اسلام پر قائم رہنے کا عہد لیا تھااور مجھے تو عقبہ والی وہ رات غزوهٔ بدر کے مقابلہ میں عزیز ہے، اگر چہ جنگ بدر کولوگوں میں زیادہ شہرت اور فضیلت حاصل ہے اور جنگ تبوک کا واقعہ میہ ب كداس جنگ سے يہلے مجھى بھى ميرے ياس دوسوارياں جمع نہیں ہوئی تھیں، اس غروہ کے وقت میں دو سوار یول کا مالک تھا، اس کے علاوہ نبی کریم مطبع کیا ہے دستورتھا کہ جب کہیں جنگ کا خیال کرتے تو صاف صاف پیۃ نثان اور جگہ نہیں بتاتے تھے، بلکہ کچھ کول مول الفاظ میں بات ظاہر کرتے تھے تا کہ لوگ دوسرا مقام سجھتے رہیں،غرض جب لڑائی کا وقت آیا تو گرمی بہت شدید تھی، راستہ طویل تھا اور بے آب و گیاہ تھا، دشن کی تعداد زیادہ تھی، لہذا آپ مطابق کے اسلمانوں کو پورے طور پر آگاہ کردیا کہ ہم تبوک جا رہے ہیں تا کہ تیار کرلیں، اس وقت نی کریم مضی ولئے کے ساتھ کثیر تعداد میں مسلمان موجود تھے، گر کوئی ایس کتاب وغیرہ نہیں تھی کہ اس میں سب کے نام لکھے ہوئے ہوں، کوئی مسلمان ایبانہیں تھا كه جوال لزائي ميں شريك مونا نه جا ہتا ہو، مگروہ بيدخيال كرتا تھا کوکسی کی غیر حاضری نبی کریم مضائلاً کواس ونت تک معلوم نہیں ہوسکتی جب تک کہ وی نہ آئے ،غرض نبی کریم مطابقی آئے نے لرائی کی تیاریاں شروع کردیں اور بدوہ ونت تھا کہ میوہ یک

يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى إِلَى غَرُورَةِ تَبُوكَ، فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ: لَمْ أَ تَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فِي غَزْوَةٍ غَيْرِهَا قَطُّ إِلَّا فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ، غَيْرَ أَ نِّى كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ بُعَاتِبُ أَحَدًا تَخَلُّفَ عَنْهَا، إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشِ حَتْى جَمَعَ للهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ، زَلَفَذْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ لْعَقَبَةِ حِينَ تَوَافَقْنَا عَلَى الْإِسْلام، مَا أَحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ ، وَإِنْ كَانَتْ بَـٰذُرٌ أَذْكَـرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا وَأَشْهَرَ، وَكَانَ . وِنْ خَبَرِي حِينَ تَنخَلَفْتُ عَنْ رَسُول الله على فِن غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَنْوٰى وَلا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي يَلْكَ الْغَزَاةِ، وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُ حَتَّى جَمَعْتُهَا فِي تِلْكَ الْعَزَاةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَسَلَمَا يُرِيدُ غَزَاةً يَغْزُوهَا إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ بِهِ لْكَ الْغَزَاةُ فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا، وَاسْتَقْبَلَ عَدُوًّا كَثِيرًا، فَجَلا لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُ لِيَتَـأَ هَبُـوا أُهْبَّةَ عَـدُوِّهِمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِدِهِ الَّذِي يُرِيدُ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى كَثِيرٌ، لا يَجْمَعُهُمْ كِتَابُ حَافِظٍ يُسرِيدُ الدِّيوَانَ ، فَقَالَ كَعْبٌ: فَقَلَّ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظم ا رہا تھا اور سابیہ میں بیٹھنا اچھا معلوم ہوتا تھا، سب تیاریاں کر ربے تھے، مریس برصح کو یہی سوچتا تھا کہ میں تیاری کراول گا، کیا جلدی ہے، میں تو ہروقت تیاری کرسکتا ہوں، ای طرح دن گزرتے رہے، ایک روز صح کو نبی کریم مضطفیق روانہ ہو گئے، یں نے سوچا ان کو جانے دو، میں ایک دو دن میں تیاری كركے راسته بيں ان بيں شامل ہو جاؤں گا، دوسري صبح كو بيں نے تیاری کرنا جابی، گرنہ ہوسکی اور میں یوں بی رہ گیا تیسرے روز بھی یہی ہوااور پھر برابر میرا یہی حال ہوتا رہا،اب سب لوگ بہت دورنکل مے تھے، میں نے کی مرتبہ قصد کیا کہ آپ مشخ اللے سے جا موں، مر تقدر میں نہ تھا، کاش! میں ایا کرلیتا چنانچہ نی کریم مضافی کے چلے جانے کے بعد میں جب مدینه میں چاتا مچرتا تو مجھ کو یا تو منافق نظر آتے یا وہ جو کمزور ضعیف اور بھار تھے، مجھے بہت افسوس ہوتا تھا، (جب میں نے بعد میں معلومات لی تھیں تو ان سے پت چلا تھا کہ ) بی كريم مُصْفَاتِيمَ في راست مي مجھ كہيں بھي ياونبيں كيا تھا، البت توک پہنچ کر جب سب لوگوں میں تشریف فرما ہوئے تو آب مطالقاً نے فرمایا: "کعب بن مالک کہال ہے؟" بوسلمہ كاكية وي سيدنا عبدالله بن انيس رفاته ن كها: الالله ك رسول! وہ تو اینے حسن و جمال پر ٹاز کرنے کی وجہ سے رہ گئے ہیں، لیکن سیدنا معاذ رفائن نے کہا: تم نے اچھی بات نہیں گی، الله كاقتم! اسالله كرسول! بم تو انبيس اجها آوى بى يجهة بن، بي كريم مطيع آيا بين كرخاموش موكنة ، جب مجمع بيمعلوم ہوا کہ نی کریم مضافع والی آ رہے ہیں تو میں سوچنے لگا کہ كوئى ايا حيله بهانه باتع أجائ جونى كريم مطيع في كالما سے مجھے بیا سکے، پھر میں اینے گھر کے مجھدار لوگوں سے مشورہ كرف لكا كداس سلسله من كجهتم بهي سوچو، مرجب بيات

رَجُـلٌ يُرِيدُ يَتَغَيَّبُ إِلَّا ظَنَّ أَنَّ ذَٰلِكَ سَيُخْفَى لَهُ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحَى مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَغَزَارَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْكَ الْـغَـزْوَــةَ حِينَ طَابَتْ الثِّمَارُ وَالظُّلُّ، وَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ، فَتَجَهَّزَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عِلْمَا وَالْمُوْمِنُونَ مَعَهُ، وَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُ فَأَرْجِعَ وَلَمْ أَقْضِ شَيْنًا، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي أَنَا قَادِرٌ عَلَى ذٰلِكَ، إِذَا أَرَدْتُ فَسلَمْ يَسزَلُ كَذٰلِكَ يَتَمَادى بي حَتْى شَمَّرَ بِالنَّاسِ الْجِدُّ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ الله عَنْ عَادِيًا وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْف مِنْ جَهَازى شَيْنًا، فَقُلْتُ: الْجَهَازُ بَعْدَيَوْمٍ أَوْيَوْمَيْنِ، ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ، فَغَدَوْتُ بَعْدَ مَا فَصَلُوا إِلَّا تَجَهَّزَ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْنًا مِنْ جَهَازِي، ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَهُمْ أَ قُصِ شَيْنًا، فَلَمْ يَزَلُ ذَٰلِكَ يَتَمَادى بى حَتْبِي أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزُو، فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأَدْرِكَهُمْ وَلَيْتَ أَنَّى فَعَلْتُ، ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ لِي، فَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوج رَسُولِ الله الله الله الله عَلَمْتُ فِيهِمْ يَحْزُنُنِي أَنْ لا أَرى إِلَّا رَجُلًا مَغْمُ وصًا عَلَيْهِ فِي النَّفَاقِ أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَهُ اللهُ وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنَّى بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ: ((مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ؟ \_)) قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: حَبَسَهُ

المرابع المرا

معلوم ہوئی کہ بی کریم مشاکھاتے مدینے بالکل قریب آ مجے ہیں تو میرے دل سے اس حیلہ کا خیال دور ہوگیا اور میں نے یقین كرايا كرجموك آپ مضافياً ك غصه بنيس بياسك كامم كو ني كريم منظيني مديد منوره من بني كي اور آب منظيني كا طریقہ بی تھا کہ جب سفرے واپس آتے تو پہلے معجد میں جاتے اور دو رکعت نفل ادا فرماتے ، اس بار بھی آپ مطفح آیا نے ایسے بى كيا اورمجد مل بيش كئ، اب جولوك بيجه ره كئ تق انہوں نے آنا شروع کیا اور اسینے اپنے عذر بیان کرنے لگے اورفشمیں کھانے لگے بیکل ای (۸۰) افراد یا اس سے کھھ زیادہ تھ، بی کریم مشکر آنے ان سے ان کے عذر قبول کر لئے اور ان سے دوبارہ بیت لی اور ان کے لئے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کے دلوں کے خیالات کو اللہ تعالی کے برد كرديا - جب ش آيا تو السلام عليم كها، آب سط الله في غصے والی مکراہث کے ساتھ جواب دیا اور فرمایا: "آؤ " کو" اس می سامنے جاکر بیٹ گیا، آپ مشکھ آنے مجھ سے پوچھا: "كعبتم كول يحييره مح تع عالاتكمة في تو سوارى كا بھی انظام کرلیا تھا؟" میں نے عرض کیا: آپ مطاق کا فرمان درست ہے، یس اگر کی اور کے سامنے ہوتا تو ممکن تھا کہ بہانے وغیرہ کر کے اس سے نجات یا جاتا، کیونکہ میں خوب بول سكا موں، كر الله كواه بك من جانا موں كماكر آج من نے جعوث بول كرآپ كوراضى كرليا توكل الله تعالى آپ كومجھ سے ناراض کردےگا،اس لئے میں بج بی بولوںگا، جا ہے آ ب مجھ برغصه ي كيون نه فرما كين، آئنده كوتو الله كي مغفرت اور بخفش كى اميدر بي كى، الله كى تم إين قصور واربون، حالاتكه مال و دولت میں کوئی بھی میرے برابرنیس ہے، مر میں بیسب کچھ ہوتے ہوئے بھی شریک نہ ہوسکا، نی کریم مشکھی نے بیان کر

يَا رَسُولَ اللَّهِ! بُرْدَاهُ وَالنَّظُرُ فِي عِطْفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بِنْسَمَا قُلْتَ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ كَعْبُ بنُ مَالِكُ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْهَ قَدْ تَوَجَّهُ قَسَافِلًا مِنْ تَبُوكَ حَضَرَنِي بَثِّي فَطَفِقْتُ أَتَفَكَّرُ الْكَذِبَ، وَأَقُولُ بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا أَسْتَعِينُ عَلَى ذَٰلِكَ كُلَّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَـدْ أَظَـلَ قَادِمًا زَاحَ عَنَّى الْبَاطِلُ وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَنْجُوَ مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبُدًا فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ، وَصَبَّعَ رَسُولُ السُّلِهِ اللَّهِ اللَّهُ ا بِالْمُسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذٰلِكَ جَاءَهُ الْمُتَخَلِّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِهِ ضُعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا، فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَلَانِيَتَهُمْ ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ ، وَيَكِلُ سَرَاثِرَهُمُمْ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَتَّى جِنْتُ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ نَبَسَّمَ نَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ، ثُمَّ قَالَ لِي: ((تَعَالَ-)) فَجِنْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ لِي: ((مَا خَلَّفَك؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدْ اسْتَمَرَّ ظَهْرُكَ؟ ـ)) قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَوْ جَلَستُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِّي أَخْرُجُ مِنْ سَخْطَتِهِ بِعُذْرٍ، لَقَدْ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المراج ا

فر مایا۔ " کعب نے درست بات بیان کردی ، اچھا چلے جاؤ اور اینے حق میں الله تعالی کے حکم کا انتظار کرو' میں اٹھ کر چلا گیا، نی سلمہ کے آ دی بھی میرے ساتھ ہو گئے اور کہنے لگے: ہم نے تواب تک تمہارا کوئی گناہ نہیں دیکھا،تم نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح نمی کریم میشی و کی سامنے کوئی بہانہ پیش کردیا ہوتا، حضور کی دعائے مغفرت تیرے کے لئے کافی ہو جاتی، وہ مجھے برابر يمي سمجمات رہے، يبال كك كدميرے دل ميں يدخيال آنے لگا کہ نی کریم مضائق کے پاس واپس چلا جاؤں اور پہلے والی بات کوغلط ثابت کر کے کوئی بہانہ پیش کردوں، پھر میں نے ان سے یو چھا کہ کیا کوئی اور مخص بھی ہے،جس نے میری طرح ایے گناہ کا اعتراف کیا ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں دوآ دمی اور بھی ہیں،جنہوں نے اقرار کیا اور آپ مطابق نے ان سے بھی وی کچھ فرمایا ہے جوتم سے ارشاد فرمایا ہے، میں نے ان کے نام یو چھے تو انھوں نے کہا ایک مرارہ بن رہیے عامری اور دوسرے ہلال بن امیہ واقعی ہیں، یہ دونوں نیک آ دی تھے اور جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے، مجھے ان سے ملنا اچھا معلوم ہوتا تھا، ان دوآ دمیون کا نام س کر مجھے بھی اطمینان سا ہوگیا اور میں چلا اليا-ني كريم مضي الله في المام ملانون كومنع فرماديا تما كدكوكي مخض ان تین آ دمیول سے کلام نہ کرے، دوسرے پیچے رہ جانے والے اور جھوٹے بہانے کرنے والوں کے لئے سے حکم نہیں دیا تھا، اب ہوا کیا کہ لوگوں نے ہم سے الگ رہنا شروع كرديا اور بم ايے ہو مكے، جيے بميں كوئى جانتا بى نہيں ہے، بس کویا ہارے لیے زمین تبدیل ہوگئ ہے، پچاس راتی ای حال میں گزر حکیں، میرے دونوں ساتھی تو گھر میں بیٹھ گئے، میں ہمت والا تھا، نکلیا، باجماعت نماز میں شریک ہوتا، بازار وغیرہ جاتا، گرکوئی میرے ساتھ بات نہیں کرتا تھا، میں نبی

أُعْطِيتُ جَدَلًا وَلٰكِنَّهُ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّ ثُتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِب تَرْضَى عَنِّى بِهِ لَيُوشِكُنَّ اللَّهُ تَعَالَى يُسْخِطُكَ عَلَيَّ، وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ بِصِدْقِ تَجِدُ عَلَى فِيهِ إنِّي لا رُجُو قُرَّةَ عَينِي عَفْوًا مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَسَعَالَى، وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي عُذْرٌ، وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُ أَفْرَغَ وَلا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ نَخَلَّفْتُ عَنْكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَمَّا هٰذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ تَعَالَى فِيكَ ـ )) فَقُمْتُ وَبَادَرَتْ رَجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوْا لِي: وَاللَّهِ! مَا عَـلِمْنَاكَ كُنْتَ أَ ذُنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هٰذَا، وَلَقَدْ عَـجَزْتَ أَنْ لا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إلى رَسُول اللهِ عَلَيْهِ بِـمَا اعْتَذَرَبِهِ الْمُتَخَلِّفُونَ ، لَقَدْ كَانَ كَافِيكَ مِنْ ذَنْبِكَ اسْتِغْفَارُ رَسُول اللُّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا يُوزَنبُونِي حَتى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأَكَدُّبَ نَفْسِى، قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هٰذَا مَعِيَ أَحَدٌ ؟ قَالُوا: نَعَمْ ، لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلان قَالًا مَا قُلْتَ، فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُمْ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَامِرِيُّ وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ، قَالَ: فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا لِي فِيهِمَا أُسْوَةٌ ، قَالَ: فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوْهُ مَالِي، قَالَ: وَنَهٰى رَسُولُ الله على المُسْلِمِينَ عَنْ كَلامِنَا أَيُّهَا الثَّلاثَةُ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### المراكز الماليكن الماليكن الماليكن الماليك المراكز ال

كريم منطاعية كى خدمت مين بهى آنا،آپ منظامية جائ نماز رِ جلوه افروز ہوتے، میں سلام کہتا اور مجھے ایسا شبہ ہوتا کہ آب من المناعظة كرون الرب إلى من البرسلام كاجواب د رے ہیں، پر میں آپ سے ایک کے قریب ہی نماز پڑھے لگا، اور آنکه چرا کرآب مشیکین کوبھی ویکھا رہتا که آپ مشیکین اس دوران کیا کرتے ہیں، چنانچہ میں جب نماز میں ہوتا تو آب مطاعی مجھے و کھتے رہتے اور جب میری نظر آب مطاعی ا ك طرف موتى تو آب من الله محمد سے اعراض كر ليت، اس حال میں بیددت گزرگی ادر میں لوگوں کی خاموثی سے عاجز آ گیا، ایک دن اینے چھا زاد بھائی سیدنا ابوقادہ رہائٹ کے پاس باغ میں آیا اور سلام کہا اور اس سے مجھے بہت محبت تھی، مگر اللہ ك قتم! ال في مير علام كاجواب بين ديا، مين في كما: ا ہے ابوقیادہ! تو مجھے اللہ اور اس کے رسول کا طرفدار جانتا ہے یا نہیں؟ اس نے اس سوال کا جواب بھی نہیں دیا، پھر میں نے قتم کھا کر یمی بات کبی گر جواب ندارد، میں نے تیسری مرتبہ یمی کہاتو ابوقادہ نے صرف اتنا جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بی بہتر جانے ہیں، پر مجھ سے ضبط نہ ہو ۔ کا، میں نے رونا شروع كر ديا اور واپس چل ديا، ميں ايك دن بازار ميں جار ہاتھا كه ايك نفراني كسان، جو ملك شام كا ريخ والاتها اور اتاج فرونت کرنے آیا تھا، وہ لوگوں سے میرا پتہ معلوم کررہا تھا، لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ بیکعب بن مالک ہے، وہ میرے پاس آیا اور غسان کے نصرانی بادشاہ کا ایک خط مجھے دیا، اس میں لکھا تھا کہ'' مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے رسول تم پر بہت زیادتی کررہے ہیں، حالانکداللہ نے تم کو ذلیل اور بے عزت نہیں بنایا ہے، تم بہت کام کے آ دمی ہو، تم میرے پاس يَــــُولُ: مَــنْ يَسدُلُنِي عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ؟ ﴿ آجاؤ، بَمِمْ كُوبِهِتِ آرام سِيرَهُيل كَـــ، ميل في سوچا كه به كتاب و سنت كى روشتى مين لكهي جانب والى اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَاجْتَنبَنَا النَّاسُ، قَالَ: وَتَعَفِّيرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ لِي مِنْ نَفْسِي الْأَرْضُ فَمَا هِيَ بِالْأَرْضِ الَّتِي كُنْتُ أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذٰلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَان، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْم وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَشْهَدُ الصَّلاةَ مَعَ المُسلِمِينَ وَأَطُوفُ بِالْأَسْوَاقِ وَلا بُكَلُّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلامِ مْ لا؟ ثُمَّ أَصَلَّى قَرِيبًا مِنْهُ وَأَسَارِقُهُ النَّظَرَ، صَإِذَا أَ قُبَلُتُ عَلَى صَلاتِي نَظَرَ إِلَى، فَإِذَا الْتَفَتُ نَحْوَهُ أَعْرَضَ حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ أَلِكَ مِنْ هَـجْرِ الْمُسْلِمِينَ، مَشَيْتُ حَتَّى أَسَوَّرْتُ حَالِطً أَبِي قَتَادَةَ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَىَّ السَّلامَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا قَنَاكَةَ! أَنْشُدُكَ اللَّهَ هَلْ تَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّ اللُّهُ وَرَسُولَهُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ، قَالَ: فَعُدْتُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ فَعُدْتُ فَنَشَدْتُهُ، فَقَالَ: اللُّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَفَاضَتْ عَيْنَاىَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ ، فَبَيْنَمَا أَنَا أَمْشِى بِسُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبَطِئٌ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْل الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِطَعَامٍ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ

المراه المرابع المربع المر

تو دوہری آ زمائش ہے اور پھراس خط کو آگ کے تنور میں ڈال دیا، ابھی تک عالیس دن گزرے تھے،وس باتی تھے کہ نی کریم مضافلتا کے قاصد سیدنا خزیمہ بن ثابت مالند نے مجھ سے آ كركباك ني كريم مُضَاتِيم فرمات بين كرتم اين بيوى سے الگ ہو جاؤ، میں نے کہا: کیا مطلب ہے؟ طلاق دے دوں یا کچھ اور؟ انھوں نے کہا: بس الگ رہواور مباشرت وغیرہ مت کرو، میرے دونوں ساتھیوں کو بھی یمی حکم دیا گیا، پس میں نے بیوی ے کہا کہتم اس وقت تک اینے رشتہ داروں میں جا کر رہو، جب تک الله تعالی میرا فیصله نه فرما دے۔ اُدھرسید نا ہلال بن امیہ بنائنو کی بیوی نبی کریم مضائلاً کی خدمت میں آئی اور کہنے گی: اے اللہ کے رسول! ہلال بن امیہ میرا خاوند بہت بوڑھا ہے، اگر میں اس کا کام کردیا کروں تو کوئی برائی تو نہیں ہے؟ آپ مضافی آنے فرمایا: کوئی حرج نہیں، بس وہ صحبت نہ کرنے یائے، اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اس میں تو الی خواہش بی نہیں ہے اور جب سے یہ بات ہوئی ہے، وہمسلسل رورہا ہے، جب اس کے بارے میں یہ بات سامنے آئی تو مرے عزیزوں نے مجھ سے کہا: تم بھی نی کریم مطابقاً کے ایس جا کرایی بوی کے بارے میں ایس بی اجازت حاصل کرلو، تا که وه تمهاری خدمت کرتی رہے، جس طرح سیدنا الل رفائن کی بوی کو اجازت ال کی ہے، میں نے کہا: اللہ کی قتم! میں مجھی بھی ایا نہیں کرسکیا،معلوم نہیں کہ بی کریم مشاکلیا کیا فرماکیں گے، میں نو جوان آ دمی ہوں، ہلال کی مانند ضعیف نہیں ہوں، اس کے بعد وہ دس راتیں بھی گزر مکئیں اور میں پیاسویں رات کومیج کی نماز کے بعدایے گھرکی حیت پر بیٹا تھا اور بیمعلوم ہوتا تھا کہ زندگی اجیرن ہو چکی ہے اور زمین فَقُلْتُ: وَاللّٰهِ لَا اَسْتَأْذِنُ فِيْهَا ...... صَبَاحَ ميرے لئے باوجودائي وسعت كے تك ہو يكل به است ميں الكي است مير التي ميں كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

قَالَ: فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَىَّ حَتَّى جَاءَ، فَدَفَعَ إِلَى كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، وَكُنْتُ كَاتِبًا فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ! فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَان وَكَا مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُـوَاسِكَ، قَـالَ: فَقُلْتُ: حِينَ قَرَأْتُهَا وَهٰذَا أَيْضًا مِنْ البَّلاءِ، قَالَ: فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَوْتُهُ بِهَا حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الْحُمْسِينَ إِذَا بِرَسُولِ رَسُولِ اللهِ اللهِ يَـأْتِينِي فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَ تَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَطَلُقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ ؟ قَالَ: بَلْ اعْتَزِلْهَا فَلا تَقْرَبْهَا، قَالَ: وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ لِامْرَأُ تِي: الْحَقِي بِأَ هٰلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هٰذَا الْأَ مْرِ، قَالَ: فَجَاءَ تِ امْرَأَةُ هَلال بْن أُمْيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هِلَالا شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْمَدُمُهُ، قَمالَ: ((لا، وَلَكِنْ لا يَفْرَبَنَّكِ ـ)) قَالَتْ: فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلْى شَيْءٍ، وَاللَّهِ، مَا يَزَالُ يَبْكِي مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ مِنْ أَمْرِكَ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هٰذَا، قَالَ: فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَ تِكَ، فَقَدْ أَذِنَ لِهُ مَرَأَةِ هِلَالِ بُنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ، قَالَ: و اباب زول كايان ( 285) ( 285) ( اباب زول كايان ) ( 285) ( اباب زول كايان ) ( اباب زول كايان )

کوہ سلع پر ہے کس یکارنے والے نے یکار کر کہا: اے کعب بن مالك! تم كو بشارت دى جاتى ہے۔ يه آواز كے سنتے بى ميں خوثی ہے بحدہ میں گریڑا اور یقین کرلیا کہ اب میں شکل آسان ہوگی، کیونکہ نبی کریم مشخصین نے نماز فجر کے بعد لوگوں سے فرمایا تھا کہ' اللہ تعالی نےتم لوگوں کا قصور معاف کردیا ہے۔'' اب تو لوگ میرے پاس اور میرے ان ساتھیوں کے پاس خوشخری اورمبار کباد کے لئے جانے لگے اور ایک آ دی زبیر بن عوام اینے گھوڑے کو بھگاتے میرے پاس آیا اور ایک دوسرا بنو سلمہ کے آ دمی نے سلع بہاڑ پر جڑھ کر آواز دی، اس کی آواز جلدی میرے کانوں تک پہنچ گئی، اس وقت میں اس قدر خوش ہوا کہایے دونوں کپڑے اتار کراس کودے دیے، جبکہ میرے یاس ان کے سوائی کوئی دوسرے کیڑے نہیں تھے، میں نے ابوقادہ بنائن سے دو کیڑے لے کر زیب تن کیے، پھر نی كريم مِشْغِيَوْمْ كَي خدمت مِن جاني لگا، راسته مِن لوگول كا ایک جوم تھا، وہ مجھے مبارکباد دے رہے تھے اور کہدرہے تھے كالله تعالى كايدانعام تههيل مبارك مو- پهرجب مل مجديل گیا نبی کریم مشیکاتی تشریف فرما تھے اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے،طلحہ بن عبیداللہ مجھے دیکھ کر دوڑے،میرے ساتھ مصافحہ کیا اورمبارک باو دی، مہاجرین میں سے بی کام صرف طلحه رفائنة نے كيا، الله كواه بىك ميں ان كابيا حسان بھى نہيں بعولوں گا، پھر جب میں نے نبی کریم مشکھیے کے کوسلام کیا اور آب سطائل کا چرہ خوش سے چک رہا تھا تو نی کریم مطاقاتا نے فرمایا: " اے کعب اید دن جہیں مبارک ہو، جوسب ان دنوں سے اچھا ہے، جوتمہاری پیدائش سے لے کر آج تک ہں۔'' میں نے عرض کیا: حضور! میدمعافی الله تعالی کی طرف ے ہوئی ہے یا آپ سے ایک کامرف ہے؟ آپ سے ایک نے

خَـمْسِيْن لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنَّا، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِى، وَضَاقَتْ عَلَى الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَارِخًا أَوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْع يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكِ الْبِيْسِرْ، قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَـرَفْتُ أَنْ قَـدْ جَاءَ فَرَجٌ، وَآذَنَ رَسُولُ الله على بِتَوْبَةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْنَا، حِينَ صَلَّى صَلاةَ الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُ ونَا، وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ يُبَشِّرُونَ وَرَكَ ضَ إِلَى رَجُلٌ فَرَسًا وَسَعٰى سَاع مِنْ أَسْلَمَ، وَأَ وْفَى الْجَبَلَ، فَكَانَ الصَّوْتُ أُسْرَعَ مِنْ الْفَرَس، فَلَمَّا جَاءَ نِي الَّذِي فَنَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِبَشَارَتِهِ، وَاللَّهِ! مَا أَمْلِكُ غَيْسرَهُ مَا يَوْمَثِذِ فَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْن مَلَيِستُهُ مَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَّا مُّهُ رَسُولَ الله على يَلْقَانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنُّونِي إِ التَّوْبَةِ يَقُولُونَ لِيَهْنِكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكُم، خَتْمَ وَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ الله الله عَلَيْ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ حَوْلَهُ السَّاسُ، فَقَامَ إِلَىَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَى رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ، قَالَ: فَكَانَ كَعْبُ لا يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ ، قَالَ كَعْبُ:

المُورِين المالية المنظمة الله المالية المالي فرمایا: "الله تعالی کی طرف سے معاف کیا گیا ہے۔" اور آپ مشیکیا جب خوش ہوتے تھے تو چرہ مبارک میاند کی طرح چینے لگتا تھا اور ہم آپ کی خوثی کو پیچان جاتے تھے، پھر میں نے آپ مشخ اللے کے سامنے بیٹھ کر کہا: اے اللہ کے رسول! میں ا بني اس نجات اورمعا في ك شكريه مين اپنا سارا مال الله اوراس ك رسول ك لئ خيرات نه كردول؟ ني كريم م التي والله فرمایا: "تھوڑا کرو اور کچھ اینے لئے رکھ لو، کیونکہ بیتمہارے لئے فائدہ مند ہوگا۔' میں نے عرض کیا: جی ٹھیک ہے، میں اپنا خير كا حصه روك ليتا ہول، پھر ميں نے كہا: اے الله ك رسول! میں نے سے بولنے کی وجہ سے نجات یائی ہے، اب میں تمام زندگی سیج ہی بولوں گا، الله کی قتم! میں نہیں کہہ سکتا کہ سیج بولنے کی وجہ سے اللہ نے کسی پر ایسی مہر بانی فرمائی ہو، جو مجھ پر کی ہے، اس وقت سے آج تلک میں نے جھی جھوٹ نہیں بولا اور میں امید کرتا ہوں کہ زندگی بھر الله مجھے جھوٹ سے بچائے گا، اس وقت الله تعالى نے اینے نبی پریہ آیت نازل فرمائی: ﴿لَقَدُ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالَّا نُصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْغُسُرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمُ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمُ رَءُ وُفَّ رَحِيمٌ. وَعَلِّي الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلُّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْأُرْضُ بِهَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أُنْفُسُهُمُ وَظَنُّوا أَن لَا مَلْجَأُ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ ..... بالشبر یقینا اللہ نے نی پر مہر بانی کے ساتھ توجہ فرمائی اور مہاجرین و انصار بربھی، جو تک دی کی گھڑی میں اس کے ساتھ رہے،

اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل

فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِن الشُّرُورِ: ((أَ بْشِرْ بِخَيْرِ يَوْم مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ.)) قَالَ: قُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ! يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ؟ قَالَ: ((لَا، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ-)) قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سُـرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرِ حَتَّى يُعْرَفَ ذٰلِكَ مِنْهُ، قَالَ: فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ، قَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَ مُسِكُ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ.)) قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي أَمْسِكُ سَهْ مِي الَّذِي بِخَيْبَرَ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! إِنَّـمَا اللَّهُ تَعَالَى نَجَانِي بِالصَّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدُّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ ، قَالَ: فَوَاللَّهِ! مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَبْلاهُ اللهُ مِنْ الصَّدْق فِي الْحَدِيثِ مُذْذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُولِ الله الله الله تَبَارَكَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، وَاللَّهِ! مَا تَعَمَّدْتُ كَذِبَةً مُذْ قُلْتُ ذٰلِكَ لِـرَسُـولِ اللهِ ﷺ إلى يَـوْمِي هٰذَا، وَإِنِّي لاَّ رُجُو أَنْ يَحْفَظَنِي فِيمَا بَقِيَ، قَالَ: وَأَ نُسزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَرِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ الكان المنظمة المنظمة

مير هے ہو جائيں، پھر وہ ان ير دوبارہ مهربان ہوگيا۔ يقيناً وہ ان ير بهت شفقت كرنے والا، نهايت رحم والا ہے۔ اور ان تنوں پر بھی جوموقوف رکھے گئے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہوگئی، باو جوداس کے کہ فراخ تھی اوران پران کی جانیں تنگ ہوگئیں اور انھوں نے یقین کرلیا کہ بے شک اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ اس کی جناب کے سوانہیں، پھر اس نے ان یر مہر بانی کے ساتھ توجہ فر مائی ، تا کہ وہ تو یہ کریں۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو بہت توبہ قبول كرنے والا، نهايت رحم والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! الله سے ڈرو اور سیجے لوگوں کے ساتھ ہو جاوً-" (سورة توبه: ١١٧ - ١١٩) سيدنا كعب فالفر كمت ہیں: اس سے بڑھ کرمیں نے کوئی انعام اور احسان نہیں دیکھا كدالله تعالى نے نبى كريم م الله يكن كي سامنے مجھے كى بولنے كى توفیق دے کر ہلاک ہونے سے بچالیا، ورنہان لوگوں کی طرح میں بھی تباہ اور ہلاک ہوجاتا، جنہوں نے آپ مشطّ اللہ سے جھوٹ پولا، جھوٹے حلف اٹھائے، ان کے بارے میں پیہ آيت تازل بولى: ﴿ سَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ إِذَا انْقَلَبُتُمُ إِلَيْهِمُ لِتُعُرِضُوا عَنْهُمُ فَأَعُرِضُوا عَنْهُمُ إِنَّهُمُ رِجُسٌ وَمَأْوَاهُمُ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمُ لِتَرْضَوُا عَنْهُمُ فَإِنْ تَرْضَوُا عَنْهُمُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرُضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. ﴾ ..... "عَقريب وهتمماري ليے الله كى قسميں كھائيں كے جبتم ان كى طرف واپس آؤ گے، تا کہتم ان سے توجہ ہٹا لو۔ سوان سے بے توجہی کرو، بے شک وہ گندے ہیں اور ان کا شمکا ناجہتم ہے، اس کے بدلے جووہ كماتے رہے ہيں تمھارے ليوشميں كھائيں گے، تاكم ان ہے راضی ہو جاؤ، پس اگرتم ان ہے راضی ہو جاؤ تو بے شک اللہ نافر مان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔" (سورہ تو۔: ٩٦،٩٥)

بِهِمْ رَءُ وْفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُ وا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٧\_١١] قَالَ كَعْبٌ: فَوَاللَّهِ! مَا أَنْعَمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَىَّ مِنْ نِعْمَةِ قَطُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي أَعْظَمَ نِي نَفْسِي مِن صِدْقِي رَسُولَ اللَّهِ عِنْ أِوْمَنِيذِ، أَنْ لا أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا · مَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوهُ حِينَ كَذَبُوهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ أَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوهُ حِينَ أَنذَبُوهُ شَرَّ مَا يُقَالُ لِأَ حَدِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِنُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَـٰ أَوَاهُـمْ جَهَـنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُم، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَن الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٩٥ ـ ٩٦] قَالَ: وَكُنَّا خُلَّفْنَا أَيُّهَا النَّلائَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حِينَ حَـلَـهُوا، فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَلَهُمْ فَأَرْجَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللَّهُ تَعَالَى، فَبِذٰلِكَ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى الثَّلائَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ﴾ وَلَيْسَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا

الموجود المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنطق وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا الَّذِي ذَكَرَ مِمَّا خُلُفْنَا لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ . (مسند احمد: ( \OAAY

سیدنا کعب مخاتیز کہتے ہیں: ہم تینوں ان منافقوں ہے علیجد ہ بِتَخَلُّفِنَا عَنْ الْغَزْو، وَإِنَّمَا هُوَ عَمَّنْ حَلَفَ ﴿ بِين، جَنهول نِي نه جانِ كَتَّنْ بِهانِ بنائ اورجمو في طف ا تھائے اور نی کریم مِ اللہ واللہ اور ان ہے بیعت لے لی اوران کے لیے دعائے مغفرت فرما دی، مگر ہمارا معاملہ چھوڑ ہے رکھا، یہاں تک کہ الله تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمالُ: ﴿ وَعَلَى الثَّلْقَةِ الَّذِينَ خُلُّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِهَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَنَّوْا أَن لَّا مَلْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَأْبَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. ﴾.... "اوران تینوں بربھی جوموتوف رکھے گئے، یہاں تک کہ جب ز مین ان برتنگ ہوگئ، ہاوجوداس کے کہ فراخ تھی اوران بران کی ما نیں تک ہوگئیں اور انھوں نے یقین کرلیا کہ بے شک اللہ سے بناہ کی کوئی جگہ اس کی جناب کے سوانہیں، پھراس نے ان بر مہر بانی کے ساتھ توجہ فر مائی، تا کہ وہ تو یہ کریں۔ یقینا اللہ ہی ہے جو بہت توبہ قبول كرنے والا، نهايت رحم والا ہے۔" (سورة توبه: ١١٨) آب مطفوري كانهم كو پیچه كرنا اور مهار معاملے كومؤخر كرنا، جس كاذكركيا كياب، يهمارا غزوے سے پیچےرہ جانانہیں تھا، بلكه يه تو ان لوگوں ہے چیچے اور الگ کرنا تھا، جنھوں نے آپ مطبے مَاتِحْ کے لیے حلف اٹھائے اور آب مشاکر کے سامنے عذر پیش کے اور آب مِشْ وَان نے ان کے عذر قبول کر لیے۔''

بَاثُ: ﴿لَقَلُ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ... ﴾ ﴿لَقَلُ جَاءَ كُمُ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمُ ....﴾ كَاتَغَير

(٨٦٢٨) عن عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ " "عباد بن عبدالله بن زبير سے روايت م كه حارث بن خزمه،

<sup>(</sup>٨٦٢٨) تخريج: اسناده ضعيف لتدليس محمد بن اسحق، والانقطاعه، قال الشيخ احمد شاكر: عباد بن عبد المله لم يدرك قبصة جمع القرآن، بل ما اظنه ادرك الحارث بن خزمة، ولئن ادركه لما كان ذالك مصححاً للحديث، اذ لم يروه عنه، بل ارسل القصة ارسالا (انظر: ١٧١٥)

سورہ تو یہ کی یہ آخری دو آیتیں سیدنا عمر بن خطاب ہاٹنڈ کے یاس لائے ، انہوں نے کہا: ان برتمہارے ساتھ گواہ کون گواہ ہے؟ انہوں نے کہا: جی الله کی قتم! مجھے پتہ نہیں ہے، بال میں بہ گوائی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم منظور سے بہآیات نی تھیں اور میں نے ان کو یاد کیا، سیدنا عمر فائن نے کہا: میں بھی گوائی دیتا ہوں کہ میں نے بدرسول الله مشیکی سے سی تھیں، اگر به تین آیات موتیس تو میں ان کوعلیحدہ سورت بنا دیتا، ابتم دیکھوکہ کون می سورت ان آیات کے لیے زیادہ مناسب ہے، پس اس میں ان کولکھ دو، پس میں نے ان کوسور ہ تو یہ کے آخر

قَالَ: أَ تَى الْحَارِثُ بْنُ خَزَمَةً بِهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِسر بَرَاءَ ةَ: ﴿لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ إلى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: مَنْ مَعَكَ عَلَى هٰذَا؟ قَالَ: لا أَدْرِى وَاللهِ، إِلَّا أنَّى أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْهُ وَوَعَيْتُهَا وَحَهِظْتُهَا، فَقَالَ عُمَرُ: وَأَنَا أَشْهَدُ سَمِعتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: لَوْ كَانَتْ ثَلَاثَ آيَاتِ لَجَعَلْتُهَا سُورَةً عَلَى حِدَةٍ، كَانْفَكُرُوا سُورَحةً مِنْ الْقُرْآنِ فَضَعُوهَا فِيهَا أَوَضَعْتُهَا فِي آخِرِ بَرَاتُهَ لهِ (مسند احمد: ١٧١٥) مين لكوديا-"

فوائد: ..... بيردوآيات بين بن : ﴿ لَقَن جَاء مُكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُ وُفُّ رَّحِيْمٌ. فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِي اللَّهُ لَآ اِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ ﴾ (سورة توبه: ١٢٩،١٢٨)

" بلاشہ یقیناً تمھارے یاس مھی سے ایک رسول آیا ہے، اس پر بہت شاق ہے کہتم مشقت میں پڑو، تم پر بہت رص رکھنے والا ہے،مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا،نہایت مہربان ہے۔ پھراگروہ مندموڑی تو کہددے مجھے الله ہی ا فی ہے،اس کے سواکوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسا کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔"

مسلمانوں کو اللہ تعالی اپنا احسان عظیم یاد دلا رہا ہے کہ اس نے اینے فضل و کرم سے خود انہیں میں سے ان کی ہی زبان میں اپنارسول بھیجا، پھراتنے نرم دل کہ امت کی تکلیفوں سے خود کانپ اٹھیں۔ آسانی ، نرمی اور سادگی والا دین لے كرآئے ہيں، جو بہت آسان ہے، ہل ہے، كال ہاوراعلى اورعدہ ہے، وہ تمہارى بدايت كمتنى ہيں۔

(٨٦٢٩) عن ابن عَبَّاسِ عَنْ أبَيٌّ قَالَ: "سيدنا ابن عباس فاليها عروى بكرسيدنا الى فالتو في كها: آجِرُ آيةٍ نَزَلَتْ: ﴿ لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِنْ سب عَ آخر من نازل مونى والى آيت يتى : ﴿ لَقَدُ جَاءَ كُمُ

أَنْفُسِكُمْ ﴾ الآية [التوبة: ١٢٨] - (مسند رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمُ هـ"

احمد: ۲۱٤۳۰)

فواند: ..... کون ی آیات سب ہے آخر میں نازل ہو کیں؟ ملاحظہ ہو حدیث نمبر (۸۴۲۷) کے فوائد۔

## سيرواسباب نزول كابيان

# و دريو وور سورة يونس

## سورهٔ بونس

بَابُ: ﴿لِلَّذِينَ آحْسَنُوا الْحُسْنِي وَزِيَادَةً ﴾ ﴿لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا الْحُسْنِي وَزِيَادَةٌ ﴾ كَلّْفير

السلُّهِ لَمْ تَرَوْهُ، فَقَالُوْا: وَمَا هُوَ أَلَمْ تُبَيِّضْ إِلَيْهِمْ مِنْهُ - )) ثُمَّ تَلا رَسُولُ اللَّهِ عِلْمَا [يونس: ٢٦]\_ (مسند احمد: ١٩١٤٣)

(٨٦٣٠) عَنْ صُهَيْب قَالَ: قَالَ رَسُولُ "سيدنا صهيب بناتين سے روايت ہے كه جي كريم مِنْ الله الله الله الله على: ((إِذَا دَخَلَ أَهُلُ الْعَجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَرَمايا: "جب جنت والى جنت مين واخل موجاكي عي تو نُودُواْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! إِنَّ لَكُمْ مَوْعِدًا عِنْدَ الْبِينِ آواز دى جائ كَى: اع جنت والو! الله تعالى في تم ي ایک وعده فرمایا تها، جو ابھی تک پورانہیں ہوا، وہ حیران ہو کر وُجُوهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَن النَّارِ وَتُدْخِلْنَا مَهِي عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَلا عَ جرب الْعَبِيَّةَ؟ قَالَ: فَيْخْشَفُ الْحِجَابُ فَيَنْظُرُونَ صَفِينِين كَيْ مَين دوزخ سنبين بحايا باوركيا ممين إِلَيْهِ فَوَاللَّهِ! مَا أَعْطَاهُمْ اللَّهُ شَيْنًا أَحَبُّ جنت من داخل نبين كيا (ابھى تككونى چيز باقى ہے)؟ اتے میں پردہ ہٹ جائے گا اور جنتی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا شروع ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيادَةُ ﴾ كردي كـ الله كاتم! الله تعالى نے ان كوكوكي الى چيرعطا نہیں کی ہوگی، جواس دیدار سے بیاری ادرمحبوب ہو۔'' پھرنی كريم مطالعًا في من آيت الاوت كى: ﴿ لِلَّهْ فِينَ أَحْسَنُوا الْحُسُني وَزِيَادَةٌ ﴾ ..... 'جن لوگوں نے نیکی کی، انہیں اس کا صله ملے گا اور مزید جھی دیا جائے گا''۔

> فواند: .....آيت ماركمين "زيادة "عمرادالله تعالى كاديدار بـ بَابُ: ﴿لَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ ﴿ لَهُمُ الْبُشُوٰى فِي الْحَيَاقِ النُّانُيَا وَفِي الْآخِرَقِ ﴾ كَاتَفْير

(٨٦٣١) - عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ: أَنَّهُ " "سيدنا عباده بن صامت فالله سي روايت ب، وه كهتم بين: سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ مِن مِن مِن مِن مِن اللهِ عَلَيْ الله مَ رسول!

<sup>(</sup>١٦٣٠) تخريج: أخرجه مسلم: ١٨١ (انظر: ١٨٩٣٥)

<sup>(</sup>٨٦٣١) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه ابن ماجه: ٣٨٩٨، والترمذي: ٢٢٧٥ (انظر: ٢٢٦٨٨)

المنظم ا الله تعالی کے اس فرمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے: ﴿لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْعَيَاةِ النُّنْيَا وَفِي الْمَاخِرَةِ ﴾ ..... 'ایسے لوگوں کے لیے دنیوی زندگی اور آخرت میں خوشخری ہے۔'' آپ مِشْعَلِيمَ نے فرمایا:''تم نے مجھ سے الی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے کہ میری امت سے کسی نے بیسوال

نہیں کیا، اس سے مراد نیک خواب ہے، جو نیک بندہ دیکھتا ہے

یااس کے لیے کسی کودکھایا جاتا ہے۔''

أَرَأَ يُتَ قَولَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿لَهُمْ الْبُشْرِى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ [يونس: ٦٤] فَـقَـالَ: ((لَقَدْ سَأَ لْتَنِي عَنْ شَبِيءٍ مَا سَأَ لَنِي عَنْهُ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي، أَوْأَ حَدٌ قَبْلَكَ ـ )) قَالَ: ((تِلْكَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ \_)) (مسند احمد: ۲۳۰۶٤)

فواند: .... الله تعالى اين اولياء كا تعارف كروات موع كت بين: ﴿ اللَّهِ إِنَّ أَوْلِيَاء اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيُهِمْ وَلَا هُمُ يَخْزَنُونَ. الَّذِيْنَ امَّنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ. لَهُمُ الْبُشُرٰي فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاخِرَةِ لَا تَبُدِيلُلَ لِكَلِمْتِ اللَّهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾ (سوره يونس: ٦٣-٦٣)

''من لو! بے شک اللہ کے دوست، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ ممکنین ہوں گے۔ وہ جو ایمان لائے اور بیجا كرتے تھے۔ اُسى كے ليے دنيا كى زندگى ميں خوشجرى ہے اور آخرت ميں بھى۔ الله كى باتوں كے ليے كوئى تبديلى نہيں، یمی بہت بڑی کامیانی ہے۔''

الله تعالی کے اولیاء وہ ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ویقین ہو، جن کا ظاہر تقوٰ ی اور پر ہیز گاری میں ڈوبا ہوا ہو، جتنا تقوٰی ہوگا، آتی ہی ولایت ہوگی، ایسے لوگ بروز قیامت بے خوف ہوں گے، غم ورنج سے نا آثنا ہوں گے، دنیا میں جوچھوٹ جائے اس یر انہیں حسرت وافسوس نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کی خوشی اور بثارت کا ایک سبب دنیا میں آنے والا نیک خواب بھی ہے۔

> (٨٦٣٢) عَنْ رَجُل عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ رَجُل مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ، قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَعَالَ: مَا تَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ: ﴿لَهُمُ الْبُشْرِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْمَاخِرَةِ ﴾ قَالَ: لَقَدْ سَأَ لْتَ عَنْ شَيْءٍ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا سَأَلَ عَنْهُ بَعْدَ رَجُل سَأَلَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ((بُشْرَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ

"سیدنا ابو درداء مِنْ الله سے مروی ہے کہ ایک آ دمی ان کے یاس آیا اوراس نے کہا: تم اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں كيا كمت مو: ﴿ لَهُ مُ الْبُشُرِ ي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْلَهْ خِرَقِه ..... "اي لوگول كي ليد د نيوي زندگي اورآخرت میں خوشخری ہے۔'' انھوں نے کہا: تو نے ایس چیز کے بارے میں سوال کیا ہے کہ میں نے اس آ دمی کے بعد کسی کو بیسوال كرتے ہو كے نبيل سنا، جس نے نبى كريم مطبط الله سے سوال كيا تھا اور آپ مِشْ َعَلِيمَ نِے فرمايا تھا: '' د نيوي زندگي ميں ايے لوگوں

(٨٦٣٢) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ٢٧٥٢٦)

ا فَ تُرى لَـهُ، وَبُشْرَاهُـمْ فِـى الْآخِرَةِ الْجَنَّةُ مَ كَنْ وَهُمْرِي نَيْكَ خُواب ب، جوسلمان و يَهما ب، يااس كے ليے (مسند احمد: ٢٨٠٧٦)

فواند: سمابق مدیث کفوائد لما ظهروں -بَابُ: ﴿قَالَ آمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلْهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتُ بِهِ بَنُو اِسُرَائِيُلُ ﴾ ﴿قَالَ آمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلْهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتُ بِهِ بَنُو اِسْرَائِيلُ ﴾ كَاتْفِير

(۸٦٣٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ: ((لَمَّا قَالَ فِرْعَوْنُ: ﴿آمَنْتُ أَنَّهُ لَا اللهِ عَنَّ: ((لَمَّا قَالَ فِرْعَوْنُ: ﴿آمَنْتُ أَنَّهُ لَا اللهِ إِلَّا اللّهِ عَلَى المَنت بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ ﴾ قَالَ: قَالَ لِي جِبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ! لَوْ رَأَ يُتَنِي وَقَدْ أَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ! لَوْ رَأَ يُتَنِي وَقَدْ أَ فَالَ لِي جِبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ! لَوْ رَأَ يُتَنِي وَقَدْ أَ خَدْتُ حَالًا مِنْ حَالِ الْبَحْرِ، فَدَسَيْتُهُ فِي فِي فِي فِي اللهِ مَنْ حَالًا مِنْ حَالِ الْبَحْرِ، فَدَسَيْتُهُ فِي فِي فِي اللهِ مَنْ خَافَةً أَنْ تَنَالَهُ الرَّحْمَةُ -)) (مسند احمد: ۲۸۲۰)

فواند: ..... بر بے لوگوں کا انجام بھی برا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اصل قانون یہ ہے کہ جوآ دمی جس انداز میں زندگی گرارتا ہے، ای انداز میں اس کو موت آتی ہے۔ بجدوں میں ان لوگوں کی روعیں پرواز کر گئیں جو اپنے زندگی میں کثرت ہے جد بے کرنے کے عادی تھے اور برائی کی حالت میں ان لوگوں کو موت کا پیغام قبول کرنا پڑا جو برائیوں کے دلدادہ تھے۔ فرعون کی زندگی بغاوت اور سرکشی کی تنگین مثالوں سے بھری ہوئی تھی ،اس لیے اس کے مطابق ہی اس کا خاتمہ ہونا تھا۔

''(دوسری سند) نبی کریم منطقاً آیا نے فرمایا: ''جریل مَالِینا اس اور سے فرعون کے منہ میں مٹی ٹھونس رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ''کا اِلٰہ اِلّٰا اللّٰہ'' کہہ دے۔'' (٨٦٣٣م) . (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) أَنَّ النَّبِيَ هَالَ: ((إنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يَدُسُّ فِي النَّبِيَ هُلُ قَالَ: ((إنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يَدُسُّ فِي فَمَ فِرْعَوْنَ الطَّيْنَ مَخَافَةَ أَنْ يَقُولَ لَا إِلَٰهَ اللَّا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

<sup>(</sup>٨٦٣٣) تخريج: صحيح بالشواهد، قاله الالباني ـ أخرجه الترمذي: ٣١٠٧(انظر: ٢٨٢٠) (٨٦٣٣م) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول



# سُورَةُ هُودٍ

#### سورهٔ ہود

بَابُ مَا جَاءَ فِیْ سُوْرَةِ هُوْدٍ مِنْ ذِكْرِ الْقِيَامَةِ وَاَهْوَالِهَا سورهٔ ہود میں قیامت اوراس کی ہولنا کیوں کا بیان

"سیدنا عبدالله بن عمر نظافها سے روایت ہے کہ نبی کریم مضافیاً ا نے فربایا: "جو قیامت کے دن کو بالکل آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے، وہ ان سورتوں کی تلاوت کرے: سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انتقاق ۔" راوی کہتے ہیں: میں گمان ہے کہ سورہ ہودکا بھی ذکر کیا۔"

(٨٦٣٤) ـ عَنِ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ اللّٰهِ ﷺ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ اللّهِيَامَةِ، كَا نَسُهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأُ: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ أَنَّهُ قَالَ: سُورَةَ السَّمَاءُ انْشَقَتْ ﴾ وَأَحْسَبُهُ أَنَّهُ قَالَ: سُورَةَ

هُودٍ. (مسند احمد: ٤٨٠٦)

بَابُ: ﴿قَالَ يَا نُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحِ ﴾ ﴿قَالَ يَا نُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحِ ﴾ كَاتْعير

(٨٦٣٥) عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَاهَا: ﴿إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحِ ﴾ [هود: ٤٦] ـ (مسند احمد: ٢٧٠٥٣)

فوافد: .....اس آیت کی متوار قراءت یوں ہے: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِح ﴾ جب نوح عَلَیٰ کا نے سلاب کے دوران اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی تو اللہ تعالی نے ان الفاظ کے ساتھ ان کو جواب دیا تھا کہ وہ بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل نیک نہیں ہیں۔

بَابُ: ﴿قَالَ لَوُ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي الْي رُكْنِ شَدِيْدٍ﴾ ﴿قَالَ لَوُ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي الْي رُكْنِ شَدِيْدٍ ﴾ كَاتَفْير

(٨٦٣٦) عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ الله عَلَيْ الله عِلْمَا الله عَلْمَا الله عِلْمَا الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمِ الللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ الللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ الللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>(</sup>٨٦٣٤) تخريج: اسناده حسن \_ أخرجه الترمذي: ٣٣٣٣(انظر: ٤٨٠٦)

<sup>(</sup>٨٦٣٥) تخريج: حديث محتمل للتحسين بشاهده ـ أخرجه ابوداود: ٣٩٨٣، والترمذي: ٢٩٣٢ (انظر: ١٨ ٢٦٥)

<sup>(</sup>٨٦٣٦) تخريج: اسناده حسن \_ أخرجه بنحوه ومختصرا البخارى: ٣٣٧٥، ومسلم: ص ١٨٤٠ (انظر: ٨٩٨٧)

المراجع المراع لوط عَلَيْكَ كَ بار ع مِن فرمايا: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوُ آوى إلى رُكن شديدي السنة كاش كم محصي تمهارا مقابله كرنے كى قوت ہوتى يا مين كى زبردست كا آسرا بكر ياتا۔" (سورهٔ مود: ٨٠) نبي كريم مِشْ عَلَيْهُ نے فر مايا: وه (لوط عَلَيْهَا) ایک مضبوط سہارے اینے رب کی طرف آسرا کرڑتے تھے۔ نبی كريم مطيَّ الله تعالى نے جوني بھى بھیجا، اس کواس کی قوم کے انبوہ کثیر میں بھیجا۔''

فِي قَوْلِ لُوطٍ: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ﴾ [يونس: ٨٠] قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((كَانَ يَأْوِى إِلْى رُكُن شَدِيدٍ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ \_)) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((فَمَا بُعِتُ بَعْدَهُ نَبِي إِلَّا فِي ثُرُوةٍ مِنْ قَوْمِهِ-)) (مسند احمد: ۸۹۷۵)

فسواند: ....قوت سے مرادایے دست و باز واور اپنے وسائل کی قوت یا اولا دکی قوت مراد ہے اور رکن شدید (مضبوط آسرا) ہے مراد خاندان، قبیلہ یا ای قتم کا مضبوط آسرا مراد ہے، یعنی وہ نہایت بے بسی کے عالم میں آرز وکررہے ہیں کہ کاش! میرے اپنے پاس کوئی قوت ہوتی یا کسی خاندان اور قبیلے کی پناہ اور مدد مجھے حاصل ہوتی تو آج مجھے مہمانوں کی وجہ سے بیذات ورسوائی نہ ہوتی ، بلکہ میں ان بد قماشوں سے نمٹ لیتا اور مہمانوں کی حفاظت کر لیتا، لوط مَلْ الله کی بید آرزو، الله تعالى پرتوكل كے منافى نہيں ہے، بلكه ظاہرى اسباب كے مطابق ہوار توكل على الله كاصحح مفہوم بھى يہى ہے کہ پہلے تمام ظاہری اسباب وسائل بروئے کارلائے جائیں اور پھراللہ تعالی پرتوکل کیا جائے۔

لوط مَلْيُكُ كَي مَدُوره بالا كاسياق وسباق ورج ذيل آيات يس بيان كيا كيا بي: ﴿ وَلَهَّا جَاءَ تُ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَءَ بهمُ وَضَاقَ بهمُ ذَرُعًا وَّقَالَ هٰنَا يَوُم "عَصِيُب". وَجَآثَهُ قَوْمُهُ يُهُرَعُونَ اِلَيْهِ وَمِنُ قَبُلُ كَانُوُا يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ قَالَ يٰقَوْمِ هَوُلاءِ مَنَاتِي هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي الَّيْسَ مِنْكُمُ رَجُلِ" رَشِينِه". قَالُوا لَقَلُ عَلِمُتَ مَالَنَا فِي بَنْتِكَ مِنْ حَقّ وَ إِنَّكَ لَتَعُلَمُ مَا نُرِيْدُ. قَالَ لَوُ أَنَّ لِي بكُمْ قُوَّةً أَوُ اوي إِلَى رُكُن شَيِيْدٍ. قَالُوا يلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبُّكَ لَنْ يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِالْفِلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمُ آحَلَ إِلَّا امْرَآتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمُ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبْحُ آلَيْسَ الصَّبْحُ بقَريُب. فَلَمَّا جَآءَ أَمُرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَآمُطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجْيُلِ مَّنْضُودٍ. مُسَوَّمَةً عِنْلَ رَبُّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظُّلِويْنَ بِبَعِيْدٍ ﴾ (سورة هود: ٧٧ تا ٨٢)

"اور جب ہمارے بھیج ہوئے (فرشتے) لوط کے پاس آئے، وہ ان کی وجہ سے مغموم ہوا اور ان سے دل محک ہوا اور اس نے کہا یہ بہت سخت دن ہے۔اور اس کی قوم (کے لوگ) اس کی طرف بے اختیار دوڑتے ہوئے اس کے یاس آئے اور وہ پہلے سے برے کام کیا کرتے تھے۔اس نے کہا اے میری قوم! بدمیری بٹیال ہیں، بتمھارے لیے زیادہ یا کیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرواور میرے مہمانوں میں مجھے رسوانہ کرو، کیاتم میں کوئی بھلا آ دی نہیں؟ انھوں نے کہا بلاشبہ یقیناً تو جانا ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں اور بلاشبہ یقیناً تو جانتا ہے ہم کیا جا ہتے ہیں۔اس نے کہا کاش! کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز واقعی میرے پاس تمعارے مقابلہ کی کچھ طاقت ہوتی، یا میں کی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ انھوں نے کہا اے لوط! بے بنک ہم تیرے رب کے بیعیج ہوئے ہیں، یہ ہرگز تجھ تک نہیں بننج پا کیں گے، سوایخ گھر والوں کورات کے کسی حصے میں بنک ہم تیرے رب کے بیعیج ہوئے ہیں، یہ ہرگز تجھ تک نہیں بننج پا کیں گے، سوایخ گھر والوں کورات کے کسی حصے میں لے کرچل نکل اورتم میں سے کوئی پیچھے مڑکر نہ دیکھے گر تیری بیوی۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس پر وہی مصیبت آنے والی ہے جو ان پر آئے گی۔ بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح واقعی قریب نہیں۔ پھر جب ہمارا تھم آیا تو ہم نے اس کے اوپر والے جھے کو اس کا نیچا کر دیا اور ان پر تہ بہ تہ کھنگر کے پھر برسائے۔ جو تیرے رب کے ہاں سے نان لگائے ہوئے تھے اور وہ ان ظالموں سے ہرگز کچھ دورنہیں۔''

"(دوسری سند) ای طرح کی حدیث ہے، البتہ اس میں ہے:
"نوط عَالِيْلِا مضبوط قلعہ کی جانب جگہ پکڑتے تھے، ان کی مراد
رشتہ دار تھے، پس اللّٰہ نے اس کے بعد کی نبی کونہیں بھیجا، گر
اس کی قوم کے اعلی نسب ہے۔" ابوعمر رادی کے الفاظ یہ ہیں:
آپ مشخ اللّٰے نے فرمایا: "پس اللّٰہ تعالی نے ان کے بعد کوئی نبی
نہیں بھیجا، گراس کواپی قوم میں محفوظ کر کے۔"

(۸٦٣٦) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ بِنَحْوِهِ)
وَفِيْهِ قَالَ: ((قَدْ كَانَ يَأْوِى إِلَى رُكُنِ شَدِيدِ
وَلْكِنَّهُ عَنَى عَشِيرَتَهُ فَمَا بَعَثَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ
بَعْدَهُ نَبِيًّا إِلَّا بَعَنَهُ فِي ذُرْوَةِ قَوْمِهِ -)) قَالَ
بَعْدَهُ نَبِيًّا إِلَّا بَعَنَهُ فِي ذُرْوَةِ قَوْمِهِ -)) قَالَ
أَبُو عُسَمَرَ: ((فَسَمَا بَعَثَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيًّا
بَعْدُ اللّٰهِ عَنْ وَجَلَّ نَبِيًّا
بَعْدُ اللّٰهِ عَنْ وَمِهِ -)) (مسند

**غوائد:....**سابق حدیث کی شرح ملاحظه ہو۔

بَابُ: ﴿وَاقِم الصَّلاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ...﴾ ﴿وَاقِم الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ...﴾ كَاتغير

''سیدنا عبداللہ بن عباس بناتھا سے مردی ہے، ایک عورت جس
کا خاوند گھر سے باہر تھا، وہ ایک آدمی کے پاس کچھ خرید نے
آئی۔ اس نے کہا: اس مجرہ میں اندر چلی جاؤ، تا کہ میں تہیں
تہماری چیز دے سکوں، جب وہ داخل ہوئی تو اس آدمی نے
اس سے بوس و کنار کیا، اس عورت نے کہا: بڑا افسوس ہے، میرا
خاوند گھر سے باہر تھا تو نے یہ کیا کیا، اس آدمی نے اسے چھوڑ
دیا اور نادم ہوا، پھر وہ سیدنا عمر بڑاتھ کے پاس آیا اور جو کیا تھا
انہیں بنا دیا، انہوں نے کہا: گلتا ہے اس عورت کا خاوند گھریر نہ

(٨٦٣٧) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مُغِيبًا أَتَتْ رَجُلًا تَشْتَرِى مِنْهُ شَيْنًا فَقَالَ: اذْخُلِى الدَّوْلَجَ حَتْى أُعْطِيكِ، فَدَخَلَتْ فَقَبَّلَهَا وَغَمَزَهَا فَقَالَتْ: وَيْحَكَ إِنِّى مُغِيبٌ فَتَرَكَهَا وَنَدِمَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ، فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِى صَنَعَ، فَقَالَ: وَيْحَكَ فَلَعَلَّهَا مُغِيبٌ، قَالَ: فَإِنَّهَا مُغِيبٌ، قَالَ: فَأْتِ أَبَابَكُرٍ فَاشَأَلُهُ، فَأَتْى أَبَابَكُرٍ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ

<sup>(</sup>٨٦٣٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٨٦٣٧) تخريج: صحيح لغيره \_ أخرجه الطبراني: ١٢٩٣١ (انظر: ٢٤٣٠)

#### لَوْنِ الْمِنْ الْمُلاَ الْمِنْ الْمِلْ الْمُنْ الْمُلْكِينِ فَيْمِينِ اللَّهِ فِي الْمِنْ الْمُنْ فِي الْمِنْ كِي الْمِنْ فِي الْمِنْ فِي الْمِنْ فِي الْمِنْ فِي الْمِنْ فِي الْمِنْ فِي اللَّهِ فِي الْمِنْ فِي اللَّهِ فِي الل

موگا، تب وہ سودا خرید نے آئی ہوگ؟ اس نے کہا: جی مال وہ محرے باہر تھا۔ انہوں نے کہا؛ تو سیدنا ابو بر رہائن کے یاس چلا جا اور ان سے یو چھ لے، پس وہ سیدنا ابو بررہائند کے یاس آیا انہیں ساری بات بتائی، انھوں نے کہا: تو ہلاک ہو جائے، شایداس کا خاوند گھریرنہ ہو، اس نے کہا: جی ہاں، اس برخاوند م رنبیں تھا، پھرسیدنا ابو بحر بھاتھ نے کہا: تو نی کریم مطبع ا کے پاس جا اور آپ کو مشخ مین پیٹے میں بنا، پس وہ آپ مشخ مینے كے ياس آيا تو آپ كو واقعہ بتايا، نبى كريم مطاقيق نے فرمايا: "لكَّتاب كهاس عورت كاخاوند كمرس بابر تعا؟" اس آدى نے کہا: جی ہاں، واقعی وہ گھریر نہ تھا، پس آپ سے ایک اموش فَضَحِكَ النَّبِيُّ عِلَيَّا وَقَالَ: ((صَدَقَ عُمَرُ موكَ اورية رآن مجيد نازل موا: ﴿ وَأَقِهِ الصَّلُوبَةُ طَرَفَى النَّهَار وَزُلُفًا مِّنَ الَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذُهِبُنَ السَّيَّاتِ خٰلِكَ وْكُسرى لِسلنْ كِسريْسَ ﴾ ..... اورون كے دونوں کناروں میں نماز قائم کراور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ یہ یاد کرنے والوں کے لیے یاد وہانی ہے۔" اس آ دی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا بہ تھم میرے لئے خاص ہے یا لوگوں کے عام ہے؟ سیدنا عرفائد نے کہا: نہیں، اس سے صرف تیری بی آ محصی شندی نہیں ہوں گی، بلکہ یہ تمام لوگوں کے لئے خوشری ہے، نی كريم م الني الله مسكرا كرفر مايا: "عمرن من كما ب-"

"سیرنا عبدالله بن مسعود فاتند سے روایت ہے کہ ایک آدمی، ني كريم الشيئة إلى إلى آيا اوراس نے كها: اے الله ك ني! میں نے باغ میں ایک عورت کو پکر لیا اور میں نے اس کے ساتھ ہرکام کیا ہے، بس صرف زنانہیں کیا، میں نے اسے بوسہ دیا اوراس کے ساتھ چمٹا، اس کے علاوہ پھیٹیس کیا، اب میں

أَبُو بِكُر: وَيْحَكَ لَعَلَّهَا مُغِيبٌ، قَالَ: فَإِنَّهَا مُغِيبٌ، قَالَ: فَأْتِ النَّبِيُّ ﴿ فَأَخْبِرُهُ، فَأَتَى النَّبِيِّ إِلَّهُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: ((لَعَلَّهَا مُغِيبٌ ـ)) قَالَ: فَإِنَّهَا مُغِيبٌ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَزَلَ الْفُرْآنُ: ﴿ وَأَقِهُ الصَّلاحةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿لِلدَّاكِرِينَ ﴾ قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَهِيَ فِيَّ خَاصَّةً أَوْ فِي النَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: لا ، وَلا نَعْمَةً عَيْنِ لَكَ بَلْ هِيَ لِلنَّاسِ عَامَّةً، قَالَ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ\_)) (مسند احمد: ٢٤٣٠).

(٨٦٣٨) ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنِّي أَخَذْتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ فَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ أَنِّي لَمْ أُجَامِعْهَا، قَبَّلْتُهَا وَلَزِمْتُهَا، وَلَمْ أَ فُعَلْ غَيْرَ لٰٰذِكَ، فَافْعَلْ بِي

### وي المالين ال

مَا شِنْنَا، فَلَهُ مَا لَوَّ جُلُ فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ سَتَرَ اللهِ عَلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ سَتَرَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ سَتَرَ عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ: فَأَتْبَعَهُ اللهُ عَلَيْهِ لَوْ سَتَرَ عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ: فَأَتْبَعَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ نَفَرَأَ عَلَيْهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِ: ﴿وَأَقِم عَلَيْهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِ: ﴿وَأَقِم عَلَيْهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِ: ﴿وَأَقِم عَلَيْهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِ: ﴿وَأَقِم الشَّلَاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلُقًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلُقًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الشَّيْنَاتِ ﴾ إلى الشَينَاتِ ﴾ إلى الله المَعَاذُ بن جَبَلِ: أَ لَهُ وَحْدَهُ أَمْ لِللهَ السَّينَاتِ ﴾ إلى وَحْدَهُ أَمْ لِللهَ السَّينَاسِ كَافَةً يَا نَبِي اللهِ الْقَالَ: ((بَلْ لِلنَّاسِ كَافَةً يَا نَبِي اللهِ الْقَالَ: ((بَلْ لِلنَّاسِ كَافَةً يَا نَبِي اللهِ الْقَالَ: ((بَلْ لِلنَّاسِ كَافَةً يَا نَبِي اللهِ الْقَالَ: ((بَلْ لِلَالَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ الل

اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

نے فر ماہا: ''سب لوگوں کے لئے ہے۔''

"(دوسری سند) نبی کریم منظ مقل خاموش ہو گئے، پس بی آیت نازل ہوئی: ﴿وَاَقِیمِ الصَّلُوةَ طَرَ فَی النَّهَ الِ وَزُلُفًا مِنَ الْمَیْلِ الْنَّالِ وَزُلُفًا مِنَ الْمَیْلِ النَّهَ الْمَالِ وَزُلُفًا مِنَ الْمَیْلِ النَّهِ الْمَالِ وَالْمَالُونَ وَکُولُ النَّالِ اللَّهِ الْمَالُونِ مِن مَازَقًا مُ اللَّهُ كِرِیْنَ وَ اللَّهُ كِرِیْنَ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ الْهُولِ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُو

(٨٦٣٨م) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان نَحْوُهُ)
وَفِيْهِ: فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ فَلَى فَنَزَّلَتُ هٰذِهِ
الْآيَةُ: ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلْهِبْنَ السَّيثَاتِ
فٰلِكَ ذِكْرَى لِللَّاكِرِينَ ﴾ قَالَ: فَدَعَاهُ
النَّبِيُ فَقَالَ عُمَرُ: يَا
النَّبِي فَقَالَ عُمَرُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ! أَ لَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ كَافَّةً؟
وَقَالَ: ((بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً -)) (مسند احمد:

## سَنْ اللَّهُ ال

## و ورځوو و سوره يوسف

# سورهٔ بوسف کی تفسیر

بَابُ: ﴿فَاسُأَلُهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ اللَّاتِي قَطَّعُنَ آيُدِيَّهُنَّ ﴾ ﴿فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النِّسُوقِ اللَّاتِي قَطْعُنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ كَالْمِير

(٨٦٣٩) عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَن النَّبِي عَلْ النَّبِي الله سيدنا ابو بريه وفات الله تعالى كاس فرمان: ﴿ فَاسُلَّا لُهُ مَا بَالُ النُّسُوَّةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ ك بارے من فرمايا: اگر يوسف مَالين ك ( (لَوْ كُنْتُ أَنَا لاَ سُرَعْتُ الْبِاجَابَةَ وَمَا حَجُه مِن بوتا تومِن پيغام دين والے كى بات كو بهت جلدى قبول کرلیتااور میں نے کوئی عذر تلاش نہ کرنا تھا۔''

فِي قَـوْلِهِ لِرَسُولِهِ: ﴿ فَاسْأَ لَهُ مَا بَالُ النَّسُوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَظَيْ: التَّغَنْتُ الْعُذْرَ ـ)) (مسند احمد: ٩٠٤٨)

**فواند**: ..... پوسف مَلاِيلاً جيل ميں تھاور بادشاہ کي اجازت کے باوجود وہاں سے نگلنے ميں جلدي نہيں کي ، تا کہ کوئی بیرنہ سمجھے کہ بیرواقعی گنہگار تنے اوراب ان کومعاف کر کے رہا کر دیا گیا اور پوسف مَلائیلا کا ارادہ بیرتھا کہ وہ اُن پر بیہ جمت قائم کر دیں کہ انھوں نے اِن برظلم کر کے اِن کو قید کیا تھا، یہ بوسف مَلائظ کا حسن صبر اور قوت عزم تھا۔ نبی کریم مٹیے ہیں تا جزی واکساری کا اظہار کررہے ہیں۔

> بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ نَرُفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنُ نَّشَاءُ ﴾ ﴿ نَرُفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنُ نَّشَاءُ ﴾ كَاتَفير

(٨٦٤٠) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ قَالَ: "المام الك بن الس فِاللهُ فَ كَهَا: ﴿ لَوْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسِ يَقُولُ: ﴿ نَرْفَعُ لَنْ اللَّهُ الْعَيْعُمُ كَ ذَريعٍ، مِن فِ ايك راوى سيكها: مجم کس نے بیصدیث بیان کی ہے؟ اس نے کہا: زید بن اسلم ب گمان کرتے ہیں۔''

دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءُ ﴾ [الأنعام: ٨٣] قَالَ: بِالْعِلْمِ، قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: زَعَمَ ذَاكَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ل (مسند احمد: ٤٤٩)

فوائد: .... پورى آيت يول ع: ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَاۤ الَّيُنْهَاۤ إِبْرُهِيْمَ عَلَى قَوْمِهٖ نَرْفَعُ دَرَجْتٍ مَّنُ نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴾ .... "اوريه مارى دليل عجوم في ابراتيم كواس كي قوم ك مقابل يس دى، مم

(٨٦٣٩) تخريج: أخرجه بنحوه ومختصرا البخاري: ٣٣٧٥، ومسلم: ص ١٨٤٠ (انظر: ٩٠٦٠) (٨٦٤٠) تخريج: اثر صحيح (انظر: ٤٤٩)

## لوكور منظالة المنظان عبد الله المنظل 8 من (299 كالمرابع واسباب زول كاميان

درجوں میں بلند کرتے ہیں جے جا ہتے ہیں۔ بے شک تیرارب کمال حکمت والا ،سب کچھ جانے والا ہے۔'' یعنی توحید الہی پرایسی جحت اور ولیل، جس کا کوئی جواب ابراہیم مَالِئلہ کوان کی قوم سے نہ بن پڑا۔

# سُوْرَةُ الرَّعْنِ

#### سور ۸ رعد

بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّهَا آنُتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْم هَادٍ ﴾ ﴿ إِنَّهَا آنْتَ مُنْذِيرٌ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ ﴾ كَتَفْيرٌ

(٨٦٤١) - عَنْ عَلِيٍّ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ " "سيدناعلى فَالْتُوْ سے روايت ہے كدالله تعالى كافرمان تو وُرائے والا ہے اور ہرایک قوم کے لئے رہنما ہوتا ہے اس کی تفسیر میں ني كريم مص مَن الله إنه أن فرمايا ذرائي والا اور ربنمائي كرنے والا بنو ہاشم میں ہے ایک آ دی ہے۔''

مُسَذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ [الرعد: ٧] قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْـمُـنْذِرُ وَالْهَادِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِم - (مسند احمد: ١٠٤١)

الم حاكم كى روايت كالفاظ يه بين: سيدناعلى نے يه آيت پڑھى: ﴿ إِنَّهَا أَ نُتَ مُنْذِيدٌ وَلِكُلِّ قَوْم هَادٍ ﴾ اور م كم كها: رسول الله على المنذر وأنا الهادى - (رسول الله من وراف والع بين اور من رسمائى كرف والا مول) -بدروایت ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں حسین بن حسن الاشقر راوی منکر الحدیث ہے مزید دیکھیں مند احد محقق ج٢٠٩ (عدالله رفق)

> بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْلُ بِحَمْلِهِ﴾ ﴿وَيُسَبُّحُ الرَّعْلُ بِحَمْدِهِ ﴾ كَأَفْسِرُ

"سیدنا عبدالله بن عباس وظفها بیان کرتے ہیں که یبودی لوگ نی کریم مضائل کے یاس آئے اور انھوں نے کہا: اے ابوالقاسم! ہم آپ سے یانچ چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے، اگر آب ان کے جوابات دیں گے تو ہم بیجان جائیں گے کہ آب برت نی ہیں اور ہم آپ کی اتباع بھی کریں گے، آپ

(٨٦٤٢) - عَن ابْسن عَبَّاسِ قَبَالَ: أَ قُبَلَتُ يَهُ وِدُ إِلْى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَالُوْا: يَا أَبَا الْقَاسِم! إِنَّا نَسْأَ لُكَ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ، فَإِنْ أَنْبَأْتُنَا بِهِنَّ عَرَفْنَا أَنَّكَ نَبِيٌّ وَاتَّبَعْنَاكَ، فَأَخَذَ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ إِسْرَاثِيلُ عَلَى بَنِيهِ إِذْ

<sup>(</sup>٨٦٤١) تخريج: اسناده ضعيف، وفي متنه نكارة، مطلب بن زياد، واسماعيل بن عبد الرحمن السدي، مثل هذين الراويين لا يحتملان مثلَ هذا المتن \_ أخرجه الحاكم: ٣/ ١٢٩ (انظر: ١٠٤١) (٨٦٤٢) تخريج: صحيح، قاله الالباني \_ أخرجه الترمذي: ٣١١٧ (انظر: ٢٤٨٣) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المُورِين المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

نے ان سے اس طرح عہد لیا، جس طرح یعقوب مَالِيلا نے این بیوں سے عبدلیا تھا، جب انھوں نے کہا تھا" ہم جو بات كررے بين، اس پر الله تعالی وكيل ہے۔" آپ مضافياً نے فرماما: ''و وسوال پیش کرو۔'' (۱) انہوں نے کہا: ہمیں نی کی نشانی بتائیں، آپ مشکور نے فرمایا: "نبی کی آئیس سوتی ہیں اوراس کا دل نہیں سوتا۔'' (۲) انھوں نے کہا: یہ بتا کیں کہ نر اورمادہ کیے پیدا ہوتے ہیں؟ آپ مطابق نے فرمایا: "مردوزن کا آب جو ہر دونوں ملتے ہیں، جب آدی کا یانی عورت کے یانی پر غالب آتا ہے، تو نر پیدا ہوتا ہے اور جب عورت كا آب جو ہر غالب آتا ہے تو مادہ پيدا ہوتی ہے۔" (m) انہوں نے کہا: ہمیں بتاؤ کہ یعقوب مَالِیٰ اللہ نے خود پر کیا حرام قرار دیا تھا؟ آپ مستحقیق نے فرمایا: "انہیں عرق نساء کی باری تھی، انہیں صرف اونٹیوں کا دودھ موافق آیا، تو صحت ہونے پر اونٹوں کا گوشت خود پر حرام قرار دے دیا۔'' انہوں نے کہا: آپ چ کہتے ہیں، (م) اچھا یہ بتا کیں کہ یہ رعد کیا ے؟ آپ مطابقاً نے فرمایا: "بداللہ تعالی کے فرشتوں میں ے ایک فرشتہ ہے، جس کے سرد بادل ہیں یا اس فرشتہ کے ہاتھ میں آگ کا ہظرہے،جس کے ساتھ وہ بادلوں کو چلاتا ہے، جہاں الله تعالى في حكم ديا موتا ہے۔ "انہوں نے كما: يه آواز كيا ہے جونی جاتی ہے؟ آپ مطاع آنے فرمایا:"نیای ہنرک آواز ہے۔' انہوں نے کہا: آپ نے سے کہا ہے۔ (۵) انہوں نے کہا: ایک بات رو گئ ہے، اگر آب اس کا جواب دیں مے تو ہمآپ کی بیت کریں مے، وہ یہ ہے کہ ہرنی کے لئے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جواس کے پاس بھلائی تعنی وحی لے کر آتا ے،آپ بتاکی آپ کا فرشتہ ساتھی کون سا ہے؟ آپ مشف کیا إلٰی آخِرِ الْآیَةِ۔ (مسند احمد: ۲٤۸۳) نے فرمایا: ''جر بل مَلِیٰ ہیں۔'' اب کی بار انھوں نے کہا: کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قَالُوا: ﴿ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ قَالَ: ((هَاتُواد)) قَالُوا: أَخْبِرْنَا عَنْ عَلامَةِ النَّبِيِّ، قَالَ: ((تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلا يَنَامُ قَلْبُهُ ـ))، قَالُوا: أَخْبِرْنَا كَيْفَ تُؤَنِّثُ الْمَرْأَةُ وَكَيْفَ تُـذْكِرُ؟ قَالَ: ((يَلْتَقِى الْمَاءَ ان فَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُل مَاءَ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَتْ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الْمَرْأَةِ آنشَتْ ي)، قَالُوا: أَخْبِرْنَا مَا حَرَّمَ إِمْسرَاثِيلُ عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ: ((كَانَ يَشْتَكِى عِرْقَ النَّسَا فَلَمْ يَجِدْ شَيْنًا يُلائِمُهُ إِلَّا أَلْبَانَ كَـذَا وَكَذَا \_)) قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ أَحْمَد: قَالَ أَبِى: قَالَ بَعْضُهُ مَ: يَعْنِى الْإِبِلَ فَحَرَّمَ لُحُومَهَا، قَالُوا: صَدَفْتَ، قَالُوا: أَخْبِرْنَا مَا لْمُسَذَا السرَّعُدُ؟ قَالَ: ((مَلَكٌ مِنْ مَلَاثِكَةِ اللهِ عَزَّ وَجَـلَّ مُوكَّلٌ بِالسَّحَابِ بِيَدِهِ، أَوْ فِي يَدِهِ مِخْرَاقٌ مِنْ نَارٍ ، يَزْجُرُ بِهِ السَّحَابَ ، يَسُوقُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ -)) قَالُوا: فَمَا هٰذَا الصَّوْتُ الَّذِي يُسْمَعُ؟ قَالَ: ((صَوْتُهُ-))، قَالُوا: صَدَقْتَ، إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الَّتِي نُبَايِعُكَ إِنْ أَخْبَرْتَنَا بِهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا لَهُ مَلَكٌ يَأْتِيهِ بِالْخَبِرِ، فَأَخْبِرْنَا مَنْ صَاحِبُكَ؟ قَالَ: ((جِبُرِيلُ عَلِيًا-)) قَالُوا: جِبْرِيلُ؟ ذَاكَ الَّـذِي يَنْزِلُ بِالْحَرْبِ وَالْقِتَالِ وَالْعَدْابِ عَدُوْنَا لَوْ قُلْتَ: مِيكَائِيلَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالرَّحْمَةِ وَالنَّبَاتِ وَالْقَطْرِ لَكَانَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ﴾

مَنْ الْمُلْكِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ لِلللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ الللَّا اللّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

جبر مل، یہ تو جنگ، لڑائی اور عذاب لے کر آتا ہے، یہ تو ہمارا دشن ہے، اگرآپ مکائیل کہتے جو کدرجت، ناتات اور بارش كے ساتھ نازل ہوتا ہے، تو پھر بات بنتی، الله تعالی نے اس وتت مرآيت نازل كي: ﴿ قُللُ مَن كَانَ عَدُوًّا لُجِبُريُلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذُنِ اللَّهِ مُصَدُّقًا لَّهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدِّي وَابُشُرْي لِلْهُؤُ مِنيُنَ. كه رسورهٔ بقره: ٩٧) " کہد دے جوکوئی جریل کا دشن ہوتو بے شک اس نے مید كتاب تيرے دل ير الله كے كم سے اتارى ہے، اس كى تھد لل کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے اور مومنوں کے لے سراس مدایت اور خوشخبری ہے۔''

**غداند**:..... دیکھیں مدہث نمر (۸۴۸۷)

# مُورِكُ إِذِ الْهِيْمَ

## سورهٔ ابراجیم

بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَيُسْقِى مِنُ مَاءٍ صَدِيْدٍ ... ﴾ ﴿وَيُسْقِي مِنْ مَاءِ صَدِيْدِ... ﴾ كَانفير

(٨٦٤٣) - عَنْ أَبِي أَمَامَةً ، عَنِ النَّبِي عِلْ "سيدنا ابوالمام وَثَاثِدٌ عَن الدَّبِي كُم مِنْ النَّبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله تعالى كاس فرمان ﴿ وَيُسْقَدِي مِنْ مَاء صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ ﴾ ..... "اورات اس يانى سے بلايا جائے گا جو پيپ ہے۔ وہ اسے بمشکل گھونٹ گھونٹ ہے گا۔'' کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا" جب یہ یانی دوزخی کے قریب کیا جائے گا تو وہ اس کو ناپند کرے گا، پھر جب وہ منہ قریب کرے گا تو اس کا چہرہ جلس جائے گا اوراس کے سرکی کھال اس میں گرجائے گی اور جب اس کو مینے گا تو اس کی انتزیاں کٹ جائیں گی جو کہ

فِي قَوْلِسِهِ: ﴿ وَيُسْتَصِّي مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَـرَّعُـهُ ﴾ [ابراهيم: ١٦ ـ ١٧] قَالَ: ((يُـقَرَّبُ إِلَيْهِ فَيَتَكَرَّهُهُ فَإِذَا دَنَا مِنْهُ شُوىَ وَجْهُـهُ، وَوَقَـعَتْ فَرْوَةُ رَأْسِهِ، وَإِذَا شَرِبَهُ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنْ دُبُرهِ \_))، يَفُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُمْ ﴾ وَيَقُولُ اللهُ: ﴿ وَإِنْ

(٨٦٤٣) تخريج: ضعيف، قاله الالباني . أخرجه الترمذي: ٢٥٨٣ (انظر: ٢٢٢٨٥)

المنظم ا اس کے یامخانے کے رائے سے نکل جائیں گی۔' اللہ تعالی ن فرمايا: ﴿ وَسُقُوا مَاءً حَدِيبًا فَقَطَّعَ أَمُعَاءَ هُمُ ﴾ .... "ان کو گرم یانی بلایا جائے گا، جوان کی انتزیوں کو کاٹ کے ركهد عكائ مزيد فرمايا: ﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءِ كَالْمُهُل يَشُوى الْوُجُوةَ بِئُسَ الشَّرَابُ ﴾ ..... ' اورا كروه یانی مانگیں گے تو انھیں کھلے ہوئے تانے جبیبا یانی دیا جائے گا، جو چېروں کوبھون ڈالے گا، برامشروب ہے۔''

يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءِ كَالْمُهْلِ يَشْوى الْـوُجُـوهَ بِشْسَ الشَّرَابُ﴾ [الكهف: ٢٩]\_ (مسند احمد: ۲۲۶٤۱)

فواند: .... أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ - (الله تعالى ممين آك سے بناه عطافرائ) آمين-بَاثُ: ﴿اللَّهُ مَنْ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَّلًا كَلِمَةً طَيْبَةً كَشَجَرَةٍ طَيْبَةٍ أَصُلُهَا ثَابِتً ... ﴾ ﴿ اَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَّلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصُلُهَا ثَابِتُ ... ﴾ كاتفير (٨٦٤٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "سيدنا عبدالله بنعم واللهاسي روايت ب كه ني كريم طفي الآ فِي قَوْلِهِ: ﴿كَشَجَرَةِ طَيْبَةٍ ﴾ [ابراهيم: ٢٤] في آيت ﴿كَشَجَرَةٍ طَيْبَةٍ ﴾ كَانْسِر كرت بوع فرمايا: قَالَ ( (همى الَّتِي لا تَنْفُضُ وَرَقُهَا وَظَنَنْتُ " "بيوه درخت ب، جس كے ية نہيں جمرت، اور ميرا خيال تھا کہ بیر تھجور کا درخت ہے۔''

أَنَّهَا النَّخْلَةُ \_)) (مسند احمد: ٥٦٤٧)

فواند: .... اراد بارى تعالى ع: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَّلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةِ أَصُلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِيْنِ بِإِذْنِ رَبُّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْامْفَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَنَا كُرُونَ ﴾ (سورة ابراهيم: ٢٥، ٢٥)

"كياتوننهين ويكهاكه الله ن ايك ياكيزه كلمه كي مثال كيب بيان فرمائي (كهوه) ايك ياكيزه ورخت كي طرح (ہے) جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی چوٹی آ سان میں ہے۔ وہ اپنا کھل اپنے رب کے حکم سے مرونت دیتا ہے اور الله لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، تا کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔''

حافظ ابن كثير والله في الي تفير مين كها: سيدنا ابن عباس واللها كہتے ہيں كەكلمەطىيبە سے مراد لا الدالا الله كى شهادت ہ، پاکیزہ درخت کی طرح کا مومن ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے، یعنی مومن کے دل میں لا الدالا اللہ جما ہوا ہے، اس کی شاخ آسان میں ہے، یعنی اس توحید کے کلمہ کی وجہ ہے اس کے اعمال آسان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔اور بھی بہت سے مفسرین سے یہی مروی ہیں کہ مراد اس سے مومن کے اعمال ہیں اور اس کے پاک اقوال اور نیک کام، مومن تھجور ك ورخت ك مثل ب، ہر وقت، ہر صبح، ہر شام اس كے اعمال آسان ير جراحة رہے ہيں، رسول الله مطفق كيا كى پاس

(٨٦٤٤) تخريج: اسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله النخعي (انظر: ٥٦٤٧)

الريخ المنظم ال تھجور کا ایک خوشہ لایا گیا، آپ منظ و نے اس کو دکھے کرای آیت کا پہلا حصہ تلاوت فر مایا اور فرمایا کہ پاک درخت سے مرادکھجور کا درخت ہے۔

درج ذیل حدیث میں اس درخت کی مزید وضاحت کی گئی ہے:

حضرت عبدالله بن عمر بن الله على عند من الله على الله من الله على الله على الله عنه عنه الله ع يَسْـقُـطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدَّثُونِيْ مَاهِيَ؟)) فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِيْـ قَالَ عَبْدُاللَّهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا : حَدِّثْنَا مَا هِي يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: ((هِيَ النَّخْلَةُ م)) (صحيح بخاري: ٢١، ٦٢، ١٣١، صحيح مسلم: ١٣٧/٨)

"ا کی درخت ہے، اس کے بیے نہیں جھڑتے، مومن کی مثال اس درخت کی سے، مجھے بتلاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے؟'' لوگ جنگل کے مختلف درختوں کے بارے میں غور وخوض کرنے لگ گئے۔عبد الله مٰقافیز کہتے ہیں: میرا خیال تھا کہ وہ تھجور کا درخت ہے، کیکن میں بیان کرنے سے شرمار ہاتھا۔ بالآ خرصحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ خود بی وضاحت کر دیں۔آپ مضافی نے فرمایا: ''پی مجور کا درخت ہے۔''

تھجور کے درخت کا پھل کینے سے پہلے کی مراحل میں کھایا جاتا ہے، اس کی تھیل جانوروں کے جارے میں استعال ہوتی ہے، آجکل کہا جاتا ہے کہ مجور کی تصلی دل کے مریضوں کے لیے مفید ہے، یہ پھل تیار ہونے کے بعد عرصہ دراز تک خشک مجور کی شکل میں باقی رہتا ہے۔ یہ درخت سال کے بارہ مہینے سرسزر ہتا ہے۔ اس کے پتوں سے چٹایاں اوررسیاں بنائی جاتی ہے۔ غرضیکہ کسی نہ کسی انداز میں یہ درخت فائدہ پہنچاتا رہتا ہے اور سال کے ہرموسم میں۔ یہی مومن کی مثال ہے کہ اس کا وجود زمان ومکال ہے بالاتر ہوکر مبارک ہے، وہ ہر کس و ناکس اور ادنی واعلی کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ پیش آتا ہے، وہ ہرایک کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، کی فردکواس کی وجہ سے نقصان نہیں ہوتا اور نہ کی کو اس کے وجود سے کی قتم کا خطرہ رہتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے بلا امتیاز لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ نیز وہ ایسے انداز میں زندگی گزارتا ہے کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی زندگی ہے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔

بَابُ: ﴿ يُغَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِي فِي الْحَيَاةِ النُّانْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ ﴿ يُفَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلَ الثَّابِيِّ فِي الْحَيَاةِ اللَّانُيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ كَتَفير (٨٦٤٥) عن البراء بن عازب، عن "سينابراء بن عازب فالن سروايت كه ني كريم من الماء الماء

السَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَابَ الْقَبْرِ قَالَ: فَكُو عَلَابَ الْقَبْرِ قَالَ: فَاللَّهُ عَذَابِ قبر كا ذكركيا اور فرمايا: "قبر من بندے سے كہاجاتا ے کہ تیرا رت کون ہے؟ وہ کہتا ہے: اللّٰہ تعالیٰ میرا ربّ ہے اور میرے نی محمد مشاریخ میں، یہ درست جواب اللہ تعالی کے

((يُقَالُ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: اللَّهُ رَبِّي وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ، فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٨٦٤٥) تخريج: أخرجه البخاري: ١٣٦٩ ، ومسلم: ٢٨٧١ (انظ : ١٨٥٧٥ ٢

الروس المنظم ال ال فرمان كامعداق ب: ﴿ يُعَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَدُوا بِالْقَوْلِ الشَّابِيِّ فِي الْحَيَاةِ النُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لِهِ .... ''الله ان لوگوں کو جو ایمان لائے ، پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ " یعنی

اس ہے مرادمسلمان ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَولِ الثَّابِيِّ فِي الْعَيَاةِ الدُّنْيَاله - )) [ابراهيم: ٢٧] يَعْنِي بِذَٰلِكَ الْمُسْلِمَ، زَادَ فِي رِوَيَةٍ: وَفِي الْآخِرَةِ. (مسند احمد: ۱۸۷۷٦)

فواند: ....عذاب قبر سے متعلقہ ابواب میں اس موضوع کی طویل احادیث کا بیان ہے۔ بَابُ: ﴿يَوْمَ تُبَتَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمْوَاتُ وَبَرَزُوْا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ اللَّارْضِ وَالسَّهُوَاتُ وَبَرَزُوْا لِللَّهِ الْوَاحِي الْقَهَّار ﴾ كَاتَّفُير (٨٦٤٦) عَنْ مَسْرُوق قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: "مروق سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ زائنی نے کہا: میں

رْض وَالسَّمْ وَاتُ وَبَرَزُوْا لِللَّهِ الْوَاحِدِ

الْقَهَّارِ﴾ قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذِيا

رَسُولَ البِيلُه؟ قَالَ: ((عَلَمَ الصَّرَاطِ.)) (مسند احمد: ۲٤٥٧٠)

أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَ وَلُول مِن سِ سے يبل نبي كريم مِن اللهِ عَنْ فَ اللهِ عَنْ هٰ ذِهِ الْسَايَةِ: ﴿ يَسُومَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَ سَكَ بارِ عِيْنُ وَرِ افْتَ كِيا: ﴿ يَسُورُ افْتَ كِيا: ﴿ يَسُورُ افْتَ كِيا: ﴿ يَسُورُ افْتُ كِيا اللَّهُ وَصُ غَيْسًا اللَّارُضِ وَالسَّمْوَاتُ وَبَرَزُوا لِللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ .... "جس دن زمین تبدیل کر دی جائے گی اور آسان بھی اورلوگ الله کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، جو یکتا و نگانہ اور زبر دست ے۔'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آب مطابقاتی نے فرمایا: ''مل صراط یر۔''

فواند: ....سيدنا توبان والله سے مروى ب، وه كتے بين: ايك يبودى عالم آيا اوراس نے كها: أَيْسَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمْوَاتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْسجسسر ـ)) .....جس دن زمين وآسان كوتبديل كياجائ كا،اس دن لوك كهال مول كع؟ آب مطاع الله في فرمایا: "وویل صراط سے پہلے اندھرے میں ہوں عے۔" (صحیحمسلم: ٣٢٣)

## و المالية الم

# سُوْرَةُ الْحَجَرِ

### سورهٔ حجر

بَابُ: ﴿ وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَقُدِمِينَ مِنْكُمُ ... ﴾ ﴿ وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَقُدِمِينَ مِنْكُمُ ... ﴾ كَاتْسِر

''سیدنا عبدالله بن عباس بنانهاسے روایت ہے کہ ایک حسین عورت، نبی کریم ملطے آلئے کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتی تھی، کچھ لوگ اس نظر ہے سے اگلی صف میں کھڑے ہوتے تھے تا کہ وہ اس کو دکھے نہ سکیں اور کچھ لوگ آخری صف میں اس نیت سے کھڑے ہوتے تھے کہ جب وہ رکوع کریں گے تو بغلوں کے نیجے سے اسے دیکھیں گے، پس اللہ تعالی نے بیچم نازل کیا:

﴿ وَلَقَدُ عَلِمُ نَا الْمُسْتَ قُدِهِ مِینَ مِنْ کُمُ وَلَقَدُ عَلِمُ نَا وَلَ کَوْبُعِی وَالُوں کو بھی وَالُوں کو بھی وَالُوں کو بھی وَالُوں کو بھی وَالْتِ ہِیں وَں کَ

فوائد: .....امام البانی برائنے رقمطراز ہیں: حافظ ابن کیڑ نے (تفسیر القرآن العظیم: ٥/ ١٢ - ١٣) میں کہا:
یہ بڑی غریب اور تا قابل سلیم خبر ہے۔ لیکن میں (البانی) کہتا ہوں: حافظ ابن کیٹر نے جس غرابت اور تفرد کا دعوی کیا
ہے، دوسر ہے طرق کی وجہ ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے، .....ان طرق میں اگر چہضعف پایا جا تا ہے، لیکن وہ ایک دوسر ہوتا ہے کہ بیآیت نماز کی صفوں کے بار
کوقوی کرتے ہیں اور حدیث قابل عمل بن عتی ہے۔ ان تمام طرق سے معلوم ہوتا ہے کہ بیآیت نماز کی صفوں کے بار
ہوئی، ۔ رہا مسئلہ اس حدیث کے نا قابل سلیم ہونے کا، تو ممکن ہے کہ حافظ صاحب کی مراد یہ ہو کہ بیمتن معقول المعنی نہیں ہے، یہ کیمے ہوسکتا ہے کہ آپ میٹ کو آپ میٹ کو زبانے میں نمازی صحابہ ایک عورت کو دیکھنے کی خاطر بچھلی صفوں میں کھڑ ہے ہوں؟ ہم اس کا جواب یوں دیں گے کہ جب روایت ثابت ہو جاتی ہے تو غور وفکر کرنے کی گئوائش خم ہو جاتی ہو جاتی ہے، حدیث کو معیار بنا کمیں گئو کئی وجہ باتی نہیں رہتی، اگر ہم عقل کو معیار بنا کمیں گئو کئی احادیث صحیحہ کا انکار لازم آئے گا، یہ روش اہل الحدیث کو زیب نہیں دیتی، یہ تو معز لہ اور خواہش پرست احادیث صحیحہ کا انکار لازم آئے گا، یہ روش اہل الحدیث کو زیب نہیں دیتی، یہ تو معز لہ اور خواہش پرست

<sup>(</sup>٨٦٤٧) تـخـريج: صحيح، قاله الالباني ـ أخرجه ابن ماجه: ١٠٤٦، والترمذي: ٣١٢٢، والنسائي: ٢/ ١١٨ (انظر: ٢٧٨٣)

المراب بروام المال الما لوگوں کا روبیہ ہے۔ دوسری بات پیہ ہے کیمکن ہے کہ بچپلی صفوں میں کھڑے ہونے والے بیلوگ منافق ہوں یا نومسلم صحابہ ہوں، جواُس وقت تک اینے آپ کو مکمل طور پر اسلامی آ داب واخلاق کے سانچے میں نہ ڈو ھال سکے ہوں۔ (صیحہ: ۲۴۷۲) بَابُ: ﴿وَلَقَدُ آتَيُنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِيُ ﴾ ﴿ وَلَقَدُ آتَيُنَاكَ سَبُعًا مِنَ الْمَثَانِيُ ﴾ كَاتَفِير

(٨٦٤٨) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْ قَالَ ""سيدنا ابو بريره وَفَاتَنَدُ سے بير بھی روايت ہے كه نبى كريم الطُّفِيَّةَ اللَّهِ فِنْ أُمُّ الْفُرْآن: ((هِنَ أُمَّ الْفُرْآن، وَهِيَ نِهِ إِم القرآن (لِعِنْ سورهُ فاتحه) كے بارے ميں فرمايا: "يمي وه سات آیات ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور اس سورت کو قرآن عظیم کہتے ہیں۔''

السَّبْعُ الْمَثَانِيْ، وَهِيَ الْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ.)) (مسند احمد: ۹۷۸۷)

فواند: ..... ديكس مديث نمبر (٨٥٧٣) والاباب

(٨٦٤٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي بْن كَعْبِ وَكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ مِثْلَ أُمُّ الْفُرْآن، وَهِي السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَهِيَ مَ فَسُ وْمَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَالَ-)) (مسند احمد: ٢١٤١٠)

"سیدنا الی بن کعب زانشهٔ بان کرتے ہیں کہ نبی کریم منت کائی نے فرمایا: "الله تعالی نے سوره فاتحه جیسی سورت نه تورات میں نازل کی اور نہ انجیل میں، یہی بار بار پڑھی جانے والی سات آبات ہیں اور یہ سورت میں (الله) اور میرے بندے کے درمیان تقتیم کی گئی ہے اور میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہ، جواس نے سوال کیا۔"

فهائد: ..... دیکھیں دریث نمبر (۸۴۷۷)

سُورَةُ النَّحُل

سورةلحل

بَابُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَنْلِ وَالْإِحْسَانِ ... ﴿إِنَّ اللَّهَ يَاٰمُرُ بِالْعَلْلَ وَالْإِخْسَانِ... ﴾ كَي تَفْير

(٨٦٥٠) عَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاسِ قَالَ: بَيْنَمَا تَوْسِدنا عبدالله بن عباس فالله عن روايت م كه ايك دفعه

(٨٦٤٨) تخريج: أخرجه البخارى: ٤٠٧٤ (انظر: ٩٧٨٨)

(٨٦٤٩) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم أخرجه الترمذي: ٣١٢٥، والنسائي: ٢/ ١٣٩ (انظر: ٢١٠٩٤) (٨٦٥٠) تخريج: اسناده ضعيف، شهر بن حوشب مختلف فيه، وعبد الحميد بن بهرام مختلف فيه ايضا (انظر: ۲۹۱۹)

المواجع المراجع في الم نی کریم مٹنے مین ایم مگر کے صحن میں بیٹے ہوئے تھے کہ آپ مشتعریز کے پاس سے عثان بن مظعون کا گزر ہوا اور وہ نی کریم مضور کا کود کھے کر نداق سے ہنے۔ نی کریم مشاقلاً نے فریایا: "عثان! کیاتم مارے پاس بیٹ نہیں جاتے؟"اس نے کہا: جی کیوں نہیں، نبی کریم طفی آن کے سامنے بیٹھ گئے اوراس سے باتیں کرنے لگے، اجا مک آپ مشاعل نے اپن نظر آسان کی طرف اٹھائی اور کچھ دیر آسان کی طرف دیکھا، پھر نظر نیجے کی اور دائیں جانب زمین برو یکھا۔ پھر آب منت میں این ساتھی عثان کی طرف ہے منحرف ہو گئے اور سر جھکائے انداز يربيه كئ، كويا كرآب المنظرة كى سے كوئى بات مجھ رہے ہوں۔ ابن مظعون بیر سارا منظر دیکھ رہے تھے، جب آب سنت اینا کام پورا کرلیا اور جوآپ منت آیا ہے کہا كيا تها وه سمجه ليا، تو پھر رسول الله طني وَلا نے اپن نگاہ آسان كى جانب اٹھائی ،جس طرح پہلی مرتبہ اٹھائی تھی ،اپنی نظر کواس چیز کے بیچیے لگایا حتیٰ کہ وہ حصیب گئی، پھر آپ مشاکی عثان کی جانب پہلے کی مانند متوجہ ہوئے، انہوں نے کہا: اے محمر اجب بھی میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہول یا آتا جاتا ہوں، تو جس طرح آپ نے صبح کیا تھا، اس طرح آپ نے مجھی نہیں کیا؟ آب طَنْ عَلَيْهُ نِهِ فَر مايا: "تم نے مجھے کمیا کرتے و مکھا ہے؟" اس نے کہا: میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے آسان کی طرف نظر اٹھائی ہے، پھرآپ نے دائیں جانب جھکائی ہے، پھرآپ نے مجھ سے اعراض کرلیا اور مجھے جھوڑ دیا اور اس طرح سر جھکالیا تھا،جس طرح آپ کوئی چرسمحدرے ہیں،آپ مستفور نے فرمایا: "كياتم نے بيرحالت ديكھى ہے؟" عثان نے كہا: جي ميں نے ويكسى ب، رسول الله يضي في في مايا: "ابھى تمہارے بيٹھے بيٹھے الله تعالى كا قاصد آيا تھا۔ عثان نے كہا: الله كا قاصد؟

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِفِنَاءِ بَيْتِهِ بِمَكَّةَ جَالِسٌ، إِذْ مَرَّ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ فَكَشَرَ إِلَى رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَلا تَـجْلِسُ؟)) قَالَ: بَلْي، قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْهِ مُسْتَقْبِلَهُ فَبَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُهُ، إِذْ شَخَصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، فَنَظَرَ سَاعَةً إِلَى السَّمَاءِ، فَأَ خَذَ يَضَعُ بَصَرَهُ حَتْى وَضَعَهُ عَلَى يَمِينِهِ فِي الْأَرْضِ، فَتَحَرَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ جَلِيسِهِ عُثْمَانَ إِلَى حَيْثُ وَضَعَ بَصَرَهُ، وَأَخَذَ يُنْغِضُ رَأْسَهُ كَأَنَّهُ يَسْتَفْقِهُ مَا يُقَالُ لَهُ وَابْنُ مَظْعُونِ بَنْظُرُ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ وَاسْتَفْقَهَ مَا يُقَالُ لُهُ، شَخصَ بَصَرُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَى السَّمَاءِ كَـمَا شَخَصَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَأَ تُبْعَهُ بَصَرَهُ حَتَّى تَوَارَى فِي السَّمَاءِ، فَأَ قَبَلَ إلى عُشْمَانَ بِجِلْسَتِهِ ٱلْأُولِي، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فِيمَ كُنْتُ أَجَالِسُكَ وَآتِيكَ مَا رَأَ بِتُكَ تَفْعَلُ كَفِعْلِكَ الْغَدَاةَ؟ قَالَ: ((وَمَا رَأَ يُتَنِي فَعَلْتُ؟)) قَالَ: رَأَ يُتُكَ تَشْخَصُ بِبَصَرِكَ لَى السَّمَاءِ، ثُمَّ وَضَعْتَهُ حَيثُ وَضَعْتَهُ عَـلَى يَـمِينِكَ، فَتَحَرَّفْتَ إِلَيْهِ وَتَرَكْتَنِي فَأَخَذْتَ تُنْغِضُ رَأْسَكَ كَأَنَّكَ تَسْتَفْقِهُ شَيْئًا يُعَالُ لَكَ- قَالَ: ((وَفَطِنْتَ لِذَاكَ؟)) قَالَ عُثْمَانُ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَ تَانِي رَسُولُ اللَّهِ آنِفًا، وَأَنْتَ جَالِسٌ ـ)) قَالَ:

المراج المراج المراج المراج المراج ( 308 ) ( 308 ) المراج المراج

رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبِي وَيَنْهِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠] قَالَ عُثْمَانُ: فَلْلِكَ حِينَ اسْتَقَرَّ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي وَأَ حْبَبْتُ مُحَمَّدًا. (مسند احمد: ۲۹۱۹)

آپ سنت الله نے فرمایا: " ہاں۔ " انھوں نے کہا: تو پھراس نے كياكبا؟ آب مُشْتَرَامُ نِ فرمايا:"اس ن كما: ﴿ إِنَّ السَّلْكَ ا يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبِي وَيَنْهِي عَن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَكِنَّ كُسرُونَ ﴾ ..... ' بِتُك الله تعالى عدل واحسان اور قرابتداروں کو دینے کا حکم دیتے ہے، اور بے حیائی، برائی اورسرکشی ے منع کرتا ہے، وہتم کونصیحت کرتا ہے تا کہتم عبرت پکڑو۔ "سیدنا عثان بن مطعون کہتے ہیں؛ اس وقت سے ایمان نے میرے دل

"سیدنا عنان بن انی عاص زائن سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: میں رسول منتظافی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اجا مک آپ منتظافیا نے نگاہ اٹھائی اور پھر نیچے جھکائی، اور قریب تھا کہ آپ سے اللے اللہ زمین کے ساتھ لگا دیں، پھر آپ سٹے میٹی نے نگاہ اٹھائی اور فرمایا: "جبریل مَلِینا میرے یاس آئے ہیں اور انھول نے مجھے حكم ديا ہے كه ميں بيآيت فلال سورت كے فلال مقام يركھول: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبِي وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـنَ كَسرُونَ ﴾ ..... 'ب حك الله تعالى عدل واحسان اور

قرابتداروں کودیے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور سرکشی

ے منع کرتا ہے، وہ تم کونصیحت کرتا ہے تا کہ تم عبرت پکڑو۔"

میں جگہ پکڑل تھی اور میں محمد ملتے مالے سے محبت کرنے لگا تھا۔

(٨٦٥١) عَنْ عُشْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَـالَ: كُـنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ جَالِسًا إِذْ شَخَصٌ بِبَصَرِهِ ثُمَّ صَوَّبَهُ حَتَّى كَادَأَنْ يُلْوِقَهُ بِسَالًا رُضِ، قَالَ: ثُمَّ شَخَصَ ببَصَرهِ، فَقَالَ: ((أَتَانِي جبريلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَأَ مَرَنِى أَنْ أَضَعَ هٰذِهِ الْآيَةَ بِهٰذَا الْمَوْضِع مِنْ هٰذِهِ السُّورَةِ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بالْعَدْل وَالْإِحْسَان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبِي وَيَنْهُى عَن الْفَخْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَالْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠]. (مسند احمد: ۱۸۰۸۱)

بَابُ: ﴿ وَإِنْ عَاقَبُتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبُتُمُ بِهِ ﴾ الآية ﴿ وَإِنْ عَاقَبُتُمُ فَعَاقِبُوا بِيِثُلَ مَا عُوقِبُتُمْ بِهِ ﴾ كَاتفير

" سیدنا انی بن کعب والنه کے روایت ہے احد کے دن انصار میں سے چونسٹھ اور مہاجرین میں سے چھ آ دی شہید ہو گئے،

(٨٦٥٢) ـ عَنْ أَبَى بْنِ كَعْبِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ قُتِلَ مِنْ الْأَ نُصَارِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُونَ

<sup>(</sup>٨٦٥١) تخريج: اسناده ضعيف لضعف ليث بن ابي سليم، وشهر بن حوشب(انظر: )١٧٩١٨ (٨٦٥٢) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه الترمذي: ٣١٢٩ (انظر: ٢١٢٩)

الرجي المنظمة صحابہ کرام وی کھیے میں سے بعض افراد نے کہا: اب اگر ہمیں کسی دن موقع ملا تو ہم کئی گنا ہڑھ کر زیاد تی کریں گے، پھر جب مکہ فتح ہوا تو اس دن ایک آ دی نے کہا: آج کے بعد قریش کا نام نہ رے گا۔ لیکن اُدھر نبی کریم مشین کے منادی نے یہ آواز دی: ساہ فام ہو،سفید فام ہو، ہرایک کو امن مل گیا ہے، ما سوات فلال فلال ك، چندلوگول كے نام ليے ـ پھرالله تعالى نے يہ آيت تازل كردى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبُتُ مُ فَعَاقِبُوا بِمِثْل مَا عُوْقِبُتُمُ بِهِ وَلَئِنُ صَبَرُتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ .... ''اگرتم بدلہ لوتو جس طرح تمہیں سزا دی گئی ہے، اتنی ہی سزا دواور اگرتم صبر کرو گے تو یہ صبر کرنے والوں کے لئے بہتر ہو گا۔ "نی کریم منظور نے فرمایا: "جم صبر کریں کے اور سز انہیں دس گے۔''

رَجُلًا، وَمِنْ الْمُهَاجِرِينَ سِتَّةٌ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لَئِنْ كَانَ لَنَا يَوْمٌ ۗ مِثْلُ هٰذَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ لَنُرْبِينَ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا كَاذَ يَوْمُ الْفَتْحِ، قَالَ رَجُلٌ لا يُعْرَفُ: لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْم، فَنَادى مُنَادِى رَسُول اللهِ عَلَى: أَمِنَ الْأَسْوَدُ وَالْأَبْيَضُ إِلَّا فُلانًا وَ فُلانًا ، نَاسًا سَمَّاهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِـهِ وَلَئِنْ صَبَـرْتُـمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِـلـصَّابرينَ﴾ [النحل: ١٢٦] فَقَالَ رَسُوْلُ احمد: ۲۱۵٤٩)

بَابُ: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرُسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا آنُ كَنَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ﴾ ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنُ نُرُسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنُ كَنَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ﴾ كي تفير

(٨٦٥٣) عن ابن عَبَّاس قَالَ: سَأَ لَ أَهُلُ مَكَّةَ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ الصَّفَا ذَهَبًا، وَأَنْ يُنَحِّيَ الْجِبَالَ عَنْهُمْ فَيَزْدَرِعُوا، فَقِيلَ لَهُ: إِنْ شِفْتَ أَنْ تَسْتَأْنِيَ بِهِمْ، وَإِنْ شِفْتَ أَنْ نُوْتِيَهُمْ الَّذِي سَأَ لُوا، فَإِنْ كَفَرُوا أَهْلِكُوا كَمَا أَهْلَكُتُ مَنْ قَبْلَهُمْ ، قَالَ: ((لا بَلْ أَسْتَأْنِي بهمم-))، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا اللَّا وَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً ﴾ [الاسراء: ٥٩] - (مسند احمد: ٢٣٣٣)

"سیدنا عبدالله بن عباس وظاها سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے نی کریم منظور ہے مطالبہ کیا کہ آپ منظور ان کے لیے صفا یماڑی کوسونے کی بنا دیں اور پہاڑوں کوان سے دور کر دیں، تا که (جُله بموار ہو جائے اور) وہ کھیتی باڑی کر سکیں، دے دیں اور چاہتے ہیں تو ان کے لیے ان کا مطالبہ پورا کر دیں، لیکن اگر مطالبہ پورا ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے کفر کما تو میں انہیں اس طرح ہلاک کر دوں گا، جس طرح ان ہے يبل والي لوكول كو بلاك كياء آب مطيع الم في فرمايا: "ونبيس، میں انہیں مہلت دیتا ہوں۔'' پس الله تعالى نے به آیت نازل

(٨٦٥٣) تخريج: استاده صحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه النسائي في "الكبرى": ١١٢٩٠، والحاكم: ٢/ ٣٦٢ (انظر: ٢٣٣٣)

منظالل الكلايكين - 8 

فرالى: ﴿وَمَا مَنَعَنَآ أَنُ نُرُسِلَ بِٱلْأَيْتِ إِلَّا أَنُ كَنَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَاتَّيْنَا ثُمُودَ النَّاقَةَ مُبُصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُوْسِلُ بِالْأَيْتِ إِلَّا تَغُويُفًا لِهِ ..... "اور مِين كَي جِيز نے نہیں روکا کہ ہم نشانیاں وے کر بھیجیں گر اس بات نے کہ يبلے لوگوں نے انھيں جھٹلاديا اور ہم نے شمود كو اونٹني واضح نشاني کے طور یر دی تو انھوں نے اس برظلم کیا اور ہم نشانیاں دے کر نہیں بھیجے مگر ڈرانے کے لیے۔''

فواند: ..... بیکوئی شری قانون نہیں ہے کہ دشمنوں کا ہرمطالبہ بورا کیا جائے ، اللہ تعالی این حکمت کی روشنی میں اور اتمام ججت کے لیے مختلف نشانیوں کا اظہار تو کرتا ہی رہتا ہے، وگرنه گزر جانے والی امتوں نے نشانی کا مطالبہ پورا ہونے کے بعد نصرف ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ وہ ظلم میں اور آ کے بردھ گئے۔ ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿وَلَـوُ أَنَّ قُـوْ أَنَّا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطْعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَهِيْعًا أَفَلَمُ يَايْتُس الَّذِيْنَ اْمَنُوْا اَنُ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ۚ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا تُصِيْبُهُمُ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ اَوُ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنُ دَارِهِمُ حَتَّى يَأْتِي وَعُدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعُلِفُ الْمِيْعَادَ ﴾ (سورهُ رعد: ٣١)

"اوركيا موجاتاً الركوئي ايما قرآن اتارديا جاتاجس كے زور سے بہاڑ چلنے لكتے، يا زمين شق موجاتى، يا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لکتے؟ (اس طرح کی نشانیاں وکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے) بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نثانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹے ہیں اور وہ یہ جان كر مايوس نبيس ہو گئے كه اگر الله حابتا تو سارے انسانوں كو ہدايت دے ديتا؟ جن لوگوں نے الله كے ساتھ كفر كا روتيه اختیار کررکھا ہے ان بران کے کرتو توں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آ فت آتی ہی رہتی ہے، یاان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ پیسلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللّٰہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللّٰہ اینے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔''

بَابُ: ﴿وَمَا جَعَلَنَا الرُّؤْيَا الَّتِي آرَيْنَاكَ إِلَّا فِتُنَةً لِلنَّاسِ﴾ ﴿وَمَا جَعَلَنَا الرُّؤْيَا الَّتِي آرَيْنَاكَ إِلَّا فِتُنَّةً لِلنَّاسِ ﴾ كَتْفَير

(٨٦٥٤) ـ عَنْ عِكْرَمَةَ عَن ابْن عَبَّاس فِي "سيدنا عبدالله بن عباس فَتْ الله عروى ب، وه اس آيت قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا جَعَلَنَا الرُّولَيَا الَّتِي ﴿ وَمَا جَعَلَنَا الرُّؤْيَا الَّتِي آرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ اَرَيْسَنَاكَ إِلَّا فِتْمَةً لِسَلْنَاسِ ﴾ [الاسراء: ٦٠] ..... "اور بم نے وہ منظر جو تجفے وکھایا، نہیں بنایا گرلوگوں کے قَالَ: هِمَى رُونْيَا عَيْنِ رَا هَا النَّبِيُّ عَلَيْلَةً لِيهَ وَمَاكُن " كَ بارے مِن كَبَّ بِن كه ال منظر عمراد

اُسْرِیَ بِهِ۔ (مسند احمد: ۱۹۱۶) آگھ کا وکھنا ہے، ج وکھاتھا۔''

"(دوسری سند) سیدنا عبدالله بن عباس براه است روایت به وه اس آیت هو وَمَا جَعَلَنَا الرُّوْیَا الَّیِیُ اَدَیْنَاکَ الَّا فِتْنَاقَ الله وَیَا الَّیِیُ اَدَیْنَاکَ الله فِتْنَاقَ لِلله فِتْنَاکَ الله وَمَنظر جو تَجْهِ دَهَایا بهیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آ زمائش۔" کی تغییر کرتے ہوئے کہتے ہیں: کہ اس سے مراد وہ چیز به جو حالت بیداری میں تھی جو آپ می تھی جو است بیداری میں تھی جو اس سے مراد وہ چیز بی جو حالت بیداری میں تھی جو اس سے مراد وہ چیز بی ایکی است میں تھی جو است المقدل کی جانب کے ساتھ دیکھی جب آپ میں آئی جا ایکی تھا۔"

(٨٦٥٤م) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ: ﴿ وَمَا جَعَلَنَا ۗ الرُّوْيَا التِّي اَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ شَيْءٌ أُرِيَهُ النَّبِي اللَّهِ فِي الْيَقْظَةِ رَآهُ بِعَيْنِهِ حِيْنَ ذَهَبَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدَسِ - (مسند احمد: بِه إلَى بَيْتِ الْمَقْدَسِ - (مسند احمد:

فسوانسد: هساسراء ومعراج كاسفرنبي كريم منظميناً كاكلام هجزه ب،اس سے الل ايمان كے ايمان ميں اضافه هوتا ہے، ليكن بيد واقعه ساتھ ساتھ لوگول كى آزمائش اور امتحان بھى ہے، حديث نمبر (١٠٥٦٣) اور اس كے بعد والى احادیث میں اسراء ومعراج كی تفصیل موجود ہے۔

بَابُ: ﴿وَقُوْ آنَ الْفَجُرِ إِنَّ قُوْ آنَ الْفَجُرِ كَانَ مَشُهُودًا﴾ ﴿وَقُرْ آنَ الْفَجُرِ كَانَ مَشُهُودًا﴾ كَانَعُير

"سيدنا أبو ہريره وَخَالَتُوْ سے روايت ہے كمالله تعالى كافر مان ہے:
﴿ وَقُدُ آنَ اللَّهُ جُو اِنَّ قُدُ آنَ اللَّهُ جُو كَانَ مَشْهُو دًا ﴾ .....
"اور فجر كا قرآن (پڑھ)، بے شك فجر كاقرآن جميشہ سے حاضر ہونے كا وقت رہا ہے۔" نبى كريم مِنْظَوَقِتِ نے فرمايا:
"درات اور دن كے فرشتے اس نماز ميں حاضر ہوتے ہيں۔"

(٨٦٥٥) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي فَيْ الْكَبِي وَجَلَّ: ﴿ وَقُرْ آنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْ آنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الاسراء: ٧٨] قَالَ: ((تَشْهَدُهُ مَلَاثِكَةُ النَّهَارِ -)) ((تَشْهَدُهُ مَلَاثِكَةُ النَّهَارِ -)) (مسند احمد: ١٠١٣٧)

فوافد: میساس آیت میں "فُو آن" ہے مراد قراءت ہے، دراصل نماز فجر کی قراءت کا ذکر کر کے اس نماز کا تھم دیا جارہا ہے، نیکیاں اور برائیاں نوٹ کرنے والے فرشتوں کی ڈیوٹیاں فجر اور عصر کی نمازوں میں تبدیل ہوتی ہیں، آنے والے اور جانے والے دونوں ان نمازوں میں شریک ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>۸٦٥٤م) تخریج: اسناده صحیح علی شرط البخاری، وانظر الحدیث بالطریق الاول (۸٦٥٥) تخریج: اسناده صحیح علی شرط الشیخین - أخرجه ابن ماجه: ٦٧٠، والترمذی: ١٣٥٪(انظر: ١٠١٣٣) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# ﴿ اللَّهُ الْمُلَكِّلُ عَلَيْ اللَّهِ الْمُلَكِّلُ عَلَيْ اللَّهِ الْمُلَكُّدُودُا ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِلْمُ اللَّالِ اللللْمُلِل

"سيدنا ابو بريره وَنَاتُونَ سے روايت ہے كه نبى كريم مطاع آن نے اللہ تعالى كاس فرمان ﴿ عَلْمَى اَنْ يَبُعَثَكَ رَبُكَ مَقَامًا مَعُود بِكُرُا مَعْمُود بِكُرُا مَعْمُود بِكُرُا مَعْمُود بِكُرُا كُرَاب بَجْعِ مقام محمود بِكُرُا كُرِاب مَجْمُود بِكُرُا كُرِي مَعْمُود بِكُرُا كُرِي مَعْمُود بِكُرُا اللهِ مِعْمُود بِكُرُا اللهِ مِعْمُود بِكُرُا اللهِ مِعْمُود بِكُمْرُا اللهِ مَعْمُود بِكُمْرُا اللهِ مَعْمُود بِكُمْرُا اللهِ مِعْمُود بِكُمْرُا اللهِ مِعْمُود بِكُمْرُا اللهِ مُعْمُود بِكُمْرُا اللهِ مُعْمُود بِكُمْرُا اللهِ مِعْمُود بِكُمْرُا اللهِ مُعْمُود بِكُمُ اللهِ مُعْمُود بِكُمْرُا اللهُ مُعْمُود بِكُمُ اللهُ مُعْمُود بِكُمُ مُعْمُود بِكُمْرُا اللهُ مُعْمُود بِكُمْرُا اللهِ مُعْمُود بِلِمُ مُعْمُود بِهُمُ اللهِ مُعْمُود بِهُ مُعْمُود بِهُ مُعْمُود بِهُمُعْمُود بِهُ مُعْمُود بِهُ مُعْمُود بِهُ مُعْمُود بِهُمُ اللهِ مُعْمُود بِعُمْرُا اللهِ مُعْمُود بِعُمْرُا اللّهُ مُعْمُود بِعُمْرُا اللهِ مُعْمُود بِعُمْرِا اللهِ مُعْمُود بِعُمْرُا اللّهُ مُعْمُود بِعُمْرُا اللّهُ اللّهُ مِعْمُود اللّهُ مُعْمُود بِعُمْرُا اللّهُ مُعْمُود اللّهُ مُعْمُود اللّهُ اللّهُ مُعْمُود اللّهُ مُعْمُود اللّهُ مُعْمُود اللّهُ مُعْمُود اللّهُ مُعْمُودُ اللّهُ مُعْمُود اللّهُ مُعْمُود اللّهُ مُعْمُودُ اللّهُ مُعْمُودُ اللّهُ مُعْمُودُ اللّهُ مِعْمُودُ اللّهُ مُعْمُودُ اللّهُ مُعْمُودُ اللّهُ مِعْمُودُ اللّهُ مُعْمُودُ اللّهُ مُعْمُودُ اللّهُ مُعْمُودُ اللّهُ مُعْمُودُ اللّهُ مُعْمُودُ اللّهُ مُعْمُودُ اللّهُ اللّهُ مُعْمُودُ اللّهُ اللّهُ

(٨٦٥٦) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي فَى فَصَوْلِكَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي فَصَوْلِكَ وَبُكَ وَجُلَّ: ﴿عَسٰى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الاسراء: ٧٩] قَالَ: ((هُوَ الْسَرَاء به ٧] قَالَ: ((هُوَ الْسَمَقَامُ الَّذِي اَشْفَعُ لِلْمَّتِي فِيْه -)) (مسند احمد: ٩٦٨٢)

بَابُ: ﴿وَقُلُ رَبِّ اَدُخِلْنِيُ مُدُخَلَ صِدُق...﴾ ﴿ وَقُلُ رَبِّ اَدُخِلْنِيُ مُدُخَلَ صِدُق...﴾ كَاتْفير

(٨٦٥٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِمَكَّة ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَقُسلُ رَبِّ اَذْ حِلْنِیْ مُذْخَلَ صِدْقِ وَاَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَل لَیْ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِیْرًا ﴾ [الاسراء: ٨٠] -(مسند احمد: ١٩٤٨)

"سیدنا عبد الله بن عباس فالله سے روایت ہے کہ نی کریم من آلی کہ میں تھ، پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا اور الله تعالی نے آپ من کی میں تھے، پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا اور الله تعالی نے آپ من کی کر آپ من کا کر جینے کی مُعُور ج صِدُق وَاجْعَل اَدُخِلْنِی مُعُور ج صِدُق وَاجْعَل لَی مِن لَدُنْكَ سُلُطًا لَا نَصِیْر آله ....." اور کہدا ہے میرے رب! وافل کر جھے سی وافل کرنا اور نکال جھے سی نکالنا اور میرے میرے دافل کر جھے سی وافل کرنا اور نکال جھے سی نکالنا اور میرے میرے ایرانی طرف سے ایرانی طرف سے ایرانی الله بنا جو مدوگار ہو۔"

فوائد: ....اس آیت کے بارے میں درج ذیل تین اقوال ہیں:

(۱) یہ آیت ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی، جب کہ آپ مظیّع آخ کو مدینے میں داخل ہونے اور کے سے نکلنے کا مسئد در پیش تھا۔

(۲) اس میں بیدعا کی جارہی ہے کہ بچائی کے ساتھ موت ملے اور سچائی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھایا جائے۔ (۳) بیدعا کی جارہی ہے کہ قبر میں سچا واخل کیا جائے اور قیامت کے دن جب قبرسے اٹھایا جائے تو سچائی کے ساتھ نکالا جائے۔

امام شوکانی کہتے ہیں کہ چونکہ بیدعا ہے،اس لیےاس کے عموم میں بیسب باتیس آ جاتی ہیں۔

<sup>(</sup>٨٦٥٦) تخريج: حسن لغيره (انظر: ٩٦٨٤)

<sup>(</sup>٨٦٥٧) تخريج: اسناده ضعيف لضعف قابوس ـ أخرجه الترمذي: ٣١٣٩ (انظر: ١٩٤٨)

## منظ المراجع في المراجع في المراجع المر بَابُ: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمُر رَبِّيْ ﴾ ﴿وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ كَالْمِير

یبودیوں سے کہا: ہمیں کوئی الی بات بتاؤ، جس کے بارے السرَّجُل، فَقَالُوا: سَلُوهُ عَن الرُّوح، فَسَأَ مِين بم اس آدى (محمد مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ الري (اوراس كولا جواب کردیں)، انہوں نے کہا: اس سے روح کے بارے میں سوال کرو، پس جب انہوں نے سوال کیا تو بہ آیت نازل مولى: ﴿وَيَسُأَ لُونَكَ عَن الرُّوحِ قُل الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمُ مِنُ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ .... " يولُّ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کا تھم ہے، تہمیں صرف تھوڑا ساعلم دیا گیا ہے۔'' مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّى لَنَفِدَ الْبَحْرُ ﴾ انہوں نے كہا: ہميں تو بہت زيادہ علم ديا كيا ہے، ہميں تورات وی گئی اور جس کو تورات دے دمی جائے ، اس کو بہت زیادہ بھلائی دے دمی جاتی ہے، ان کی اس بات کے جواب میں اللہ تعالى نے يه آيت اتاروى: ﴿ قُلُ لَّهُ كَانَ الْبَحْرُ مِلَادًا لِّكَلِمْتِ رَبِّيْ لَنَفِي الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَلَ كَلِمْتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَلَدًا ﴾ ..... "كهدر الرسندرمير \_ رب کی باتوں کے لیے سابی بن جائے تو یقینا سمندرختم موجائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم موں، اگرچہ ہم اس کے برابراورسیابی لے آئیں۔"

(٨٦٥٨) عن ابن عَبَّاسِ قَالَ: قَالَتْ "سيدنا عبدالله بن عباس فالنها سه روايت م كه قريش في قُرَيْشٌ لِلْيَهُودِ: أَعْطُونَا شَيْئًا نَسْأَلُ عَنْهُ هٰذَا لُوهُ فَنَزَلَتْ: ﴿وَيَسْأَ لُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِن أَ مُو رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَبِلِيلًا ﴾ [الاسراء: ٨٥] قَبِالُوْا: أُوتِينَا عِـلْـمَّا كَثِيـرًا، أُوتِينَا التَّوْرَاةَ، وَمَنْ أُوتِيَ التَّـوْرَاـةَ، فَـقَـدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، قَالَ: فَأَ نْزَلَ اللُّهُ عَبْزَ وَجَلَّ: ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ [الكهف: ۱۰۹] (مسند احمد: ۲۳۰۹)

فواند: ..... يبودى ايك بث دهرم ، جتى اورحق م مخرف توم تقى ، وه حق كوكس صورت تبول كرنے والے نبيس تھے۔ (٨٦٥٩) عن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي "سيناعبدالله بن مسعود مُن الله عن روايت ب، وو كبت بين: میں نبی کریم مٹے ہوئے کے ساتھ مدینہ کے ایک کھیت میں چل رہا قا، جبدآب مطاق أي الكراني يرفيك لكارب تع،ات من

مَعَ النَّبِيِّ عِنْهَا فِي حَرْثِ بِالْمَدِينَةِ، وَهُوَ مُتَّكِءٌ عَلَى عَسِيبٍ، قَالَ: فَمَرَّ بِقَوْمٍ مِنْ

(٨٦٥٨) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه الترمذي: ٣١٤٠ (انظر: ٢٣٠٩) (٨٦٥٩) تخريج: أخرجه البخاري: ١٢٥، ٢٧٢١، ٧٤٥٦، ومسلم: ٢٧٩٤ (انظر: ٣٦٨٨) الروس المنظم ال

آب مضافین کا گزر ببودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا، انھوں نے ایک دوسرے سے کہا: اس سے روح کے بارے میں سوال کرو، بعض نے کہا کہ اس سے کوئی بات مت یو چھو، لیکن پھر انہوں نے یو چھ لیا اور کہا: اے محمد! روح کیا چیز ہے؟ آپ مشکور نہی پر فیک لگا کر کھڑے ہو گئے، میں نے خیال کیا کہ آپ مشیکی پر وی نازل ہو رہی ہے، پھر آب ﷺ نَنْ مَنْ اللهِ عَن الرُّوحِ اللَّهُ عَن الرُّوحِ قُل الرُّوحُ مِنُ أَمُر رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْم إلَّا قَسلِيلًا ﴾ ..... "بيلوگ آب سے روح كے متعلق سوال كرتے ہیں، کہہ دو کدروح میرے رب کا حکم ہے، تہمیں صرف تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔'' پھران میں سے بعض افراد دوسروں سے کہنے لكے: ہم نے تم كوكها تو تھا كه ان سے سوال نه كرو-''

الْيَهُ ودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: سَلُوهُ عَنْ الرُّوح، قَالَ بَعْضُهُمْ: لا تَسْأَ لُوهُ، فَسَأَ لُوهُ عَنْ الرُّوح، فَقَالُوْا: يَا مُحَمَّدُ! مَا الرُّوحُ؟ فَـقَـامَ فَتَوكَّأَ عَلَى الْعَسِيبِ، قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوحِي إِلَيْهِ فَقَالَ: ((﴿ وَيَسْأَ لُونَكَ عَنْ الروح قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الاسراء: ٨٥]\_)) قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ قُلْنَا لَكُمْ: لا تَسْأَ لُوهُ ـ (مسند احمد: ٣٦٨٨)

**فھائند**: .....روح ایک لطیف چیز ہے، جو *کسی کونظر نہیں* آتی ، لیکن ہر جاندار کی قوت وتو انائی اسی روح کے اندر مضمر ہے، اگروہ نہ ہوتو وجود، مردہ بن کے علاوہ کچھنہیں ہے، لین اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ بیکوئی نہیں جانتا، بس اس کے بارے میں اتنا جان لینا کافی ہے کہ بیاللہ تعالی کا حکم ہے۔

بَابُ: ﴿ وَلَقُنُ آتَيُنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ﴾ ﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ ﴾ كَاتَفير

(٨٦٦٠) عَنْ عَسْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ "سيدنا صفوان بن عسال رَفَاتَنَ سے مروى ہے كداك يهودى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ صَفُوانَ بن في اللهِ بنَ سَكَمَة يُحَدُّثُ عَنْ صَفُوانَ بن في الراس ے اس آیت کے بارے میں پوچیس ﴿وَلَقُلُ آتَیْنَا مُوسٰی تِسْعَ آیساتِ الله المنتقق مم نے موی مالیا کونو (۹) نثانیاں دیں تھیں )۔ دوسرے یہودی نے کہا: اسے نبی مت کہہ، اگراس نے بین لیا تو اس کو جار آ تکھیں لگ جا کیں گ، (لینی ده بهت خوش بوگا که یبودی بھی اس کو نبی کہتے

عَسَّال، قَالَ يَزيدُ الْمُرَادِيِّ: قَالَ: قَالَ: قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى النَّبِيِّ عِلَى، وَقَالَ يَزِيدُ: إِلَى هٰذَا النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى نَسْأَ لَهُ عَنْ هٰلِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَلَـقَدُ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَماتِ﴾ [الاسراء: ١٠١]فَقَالَ: لا تَقُلْ لَهُ

(٨٦٦٠) تخريج: استاده ضعيف لضعف عبدالله بن سلمة المرادى ـ أخرجه الترمذي: ٢٧٣٣، والنسائي: ٧/ ١١١، وابن ماجه: ٥٠٧٥(انظر: ١٨٠٩٢)

المنظم ا

بیں )۔ پس وہ آئے اور سوال کیا اور نبی کریم سے اللہ تحالی دیے ہوئے فرمایا: "اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، جس جان کوئل کرنا اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے، اسے قبل نہ کرو، گرحق کے ساتھ، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، بری اور بے گناہ آدمی کو بادشاہ کے پاس اس لئے نہ لے جاؤ کہ اسے قبل کر وا دو، پاکدامن عورت پر تہمت نہ لگاؤ، یا فرمایا جنگ کے دن میدان سے نہ بھا گو، اورائے یہود ہو! تم خصوصا خیال رکھنا کہ ہفتہ کے دن میدان سے نہ بھا گو، اورائے یہود ہو! تم خصوصا خیال رکھنا کہ ہفتہ کے دن صدت نہ بڑھو۔" ان یہو، یوں نے خیال رکھنا کہ ہفتہ کے دن صدت نہ بڑھو۔" ان یہو، یوں نے کہا واقعی آپ بی بین کہ واقعی آپ بین آپ سے نے قرایا:" تو پھر میری پیروی آپ سے ایک کوئی آپ بین کہ کرنے میں کون سی چیز بانع اور رکاوٹ ہے؟" انہوں نے کہا: داؤد مَالِن آپ نے دعا کی تھی کہ ان کی نسل سے ہمیشہ نبی آتا رہے، داؤد مَالِن آپ نہیں ڈر ہے کہ یہووی اس لیے اگر ہم نے اسلام قبول کرلیا تو ہمیں ڈر ہے کہ یہووی

نَبِيٌّ فَإِنَّهُ إِنْ سَمِعَكَ لَصَارَتْ لَهُ أَ رْبَعَةُ أَعْيُن فَسَالًاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْ: ((لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَسْحَرُوا، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءِ إِلَى ذِي سُلْطَان لِيَقْتُلَهُ، وَلَا تَنْقُذِفُوا مُحْصَنَةً ، أَوْ قَالَ: تَفِرُّوا مِنْ الرَّحْفِ-))، شُعْبَةُ الشَّاكُ، ((وَأَنْتُمْ يَا يَهُودُا عَلَيْكُمْ خَاصَّةً أَنْ لا تَعْتَدُوا، نَالَ يَزيدُ: تَعْدُوْا فِي السَّبْتِ.)) فَقَبُّلا يَدَهُ وَرِجْلُهُ، قَالَ يَزِيدُ: يَدَيْهِ وَرَجْلَيْهِ، وَقَالَا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ، قَالَ: ((فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَتَّبِعَانِي؟)) قَالَا: إِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعَا أَ نَ لَا يَزَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ نَهِيٌّ وَإِنَّا نَخْشَى، قَالَ يَزِيدُ: إِنْ أَسْلَمْنَا أَنْ تَقْتُلَنَا يَهُودُ ـ (مسند

احمد: ۱۸۲۲۲)

فواند: .....ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ وَلَ هَ لُهُ آتَيْ نَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ ﴾ .... "اور البت تحقق ہم نے موی مَالِيْ کونو (٩) نشانياں دي تھيں ـ " (سوره بن اسرائیل:١٠١)

ان نونتانیوں سے مراد درج ذیل نومعجزے ہیں:

ہاتھ، لاٹھی، قحط سالی، بھلوں کی کمی، طوفان، جراد (ٹٹری دل) قبمل (کھٹل، جو کمیں)،مینٹڈک اورخون۔ لیکن حس بھری نے کہا: قحط سالی اور بھلوں کی کمی ایک ہی چیز ہے، اور نواں معجز ہ لاٹھی کا جادوگروں کی شعبدہ بازی کونگل جانا ہے۔

موی مَلَانِلَا کو ان کے علاوہ بھی معجزات دیے گئے تھے، مثلا: لاتھی کا پھر پر مارنا، جس سے بارہ چشمے ظاہر ہو گئے تھے، مثلا: لاتھی کا پھر پر مارنا، جس سے بارہ چشمے ظاہر ہو گئے تھے، بادلوں کا سامیہ کرنا اور من وسلوی وغیر، لیکن اس مقام پر نو نشانیوں سے مراد صرف وہ نوم عجزات ہیں، جن کا مشاہدہ فرعون اور اس کی قوم نے کیا ہے، اس لیے سیدنا عبداللہ بن عباس بڑا تھی نے سمندر کے پھٹنے کو ان نوم عجزات میں شار کیا ہے۔ اور حسن بھری کی طرح قحط سالی اور نقص شمرات کو ایک معجزہ شار کیا ہے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# ﴿ ﴿ ﴿ مِنْ الْمَهُ الْمُحْدِلِينَ ــ 8 ﴾ وَ الْمُحْدِلِينَ اللهِ اللهُ اللهُ

فوائد: .....كى مفدت كى خاطركوئى مصلحت اختيار كى جاسكتى ب، جيبا كدالله تعالى نے فرمايا: ﴿وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُوا اللهِ عَدُوّا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ (سورهٔ انعام: ١٠٨)

"اورانيس گالى نه دوجنيس بيلوگ الله كسوا پكارتے ہيں، پس وه زيادتى كرتے ہوئے بحم جانے بغير الله كوگالى ديں گے۔"

الله تعالیٰ این نبی کو اور آپ مضطَقان کے مانے والوں کومشرکین کے معبودوں کو گالیاں دینے سے منع فرماتا ہے، اگر چداس میں مصلحت بھی ہوسکتی ہے، کیکن اس میں پائی جانے والے مفسدت بڑی ہے اور وہ یہ کیمکن ہے کہ ایسا مشرک اپنی ناوانی کی وجہ سے اللہ کو گالیاں دینے لگ جائے۔

<sup>(</sup>۸٦٦١) تخریج: أخرجه البخاری. ۷۲۷۲، ۷٤۹۰، ومسلم: ۲٤۱ (انظر: ۱۸۵۳) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المراجعة المراجعة المراجعة في المراجعة المراجعة في المراجعة في المراجعة في المراجعة في المراجعة في المراجعة في بَابُ: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمُ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ...﴾ ﴿ ٱلْحَمُٰدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمُ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلُكِ .... كَاتَفْير

> فِي الْـمُـلْكِ ..... ﴾ ٱلأيَّةَ كُـلَّهَـا [الاسراء: ۱۱۱] (مسند احمد: ۱۵۷۱۹)

(١٦٦٢) عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَبِيْسِهِ، عَنِ "سيدنا معاذ بن أنس جبني بنائين سے روايت ہے كه نبي النَّبِي عِلَيْ انَّهُ قَالَ: آيةُ الْعِزِّ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴿ كَرِيمَ الْمَانِينَ إِنْ عَرْتُ والى آيت يه ب: ﴿ وَقُلْل الَّـذِيْ لَـمْ يَتَّـخِذْ وَلَدّا وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكُ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لَحُ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَّلَمُ يَكُنُ لَّه شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ وَلَهُ يَكُنُ لَّهِ وَلِيٌّ مِّنَ النُّلُّ وَكَبُّرُهُ تَكْبِيرًا. ﴾ (سورة اسراء: ١١١) "اوركه، دےسب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کوئی اولا دینائی ہے اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ عاجز ہوجانے کی وجہ ہے کوئی اس کا مدد گار ہے اور اس کی بڑائی بیان کر، خوب بڑائی بان کرنا۔''

فواند: ..... يرآيت الله تعالى عرز اور مُعِرّ مون يردالت كرتى ب، الله تعالى كى كى صفات عاليه كواس مين بیان کیا گیا ہے۔

# سُورَةُ الْكُفِف

سورهٔ کهف

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِهَا سورهٔ كهف كى فضيلت كابيان

(٨٦٦٣) عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ، عَنْ أَبِهِ، "سيدنا معاذ بن انس جهى والله الله عن روايت م كه ني كريم من المنظرة فرمايا: "جس في سورة كهف كى ابتدائى يا آخری آیات کی تلاوت کی تو اس کے قدم سے سرتک نور ہوگا،

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ قَرَا اَوَّلَ سُورَةِ الْكَهْفِ وَآخِرَهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا مِنْ

<sup>(</sup>٨٦٦٢) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف لضعف زبان بن فائد، وسهل بن معاذ في رواية زبان عنه ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٠/ ٤٣٠ (انظر: ١٥٦٣٤)

<sup>(</sup>٨٦٦٣) تـخـريـج: اسـنــاده ضــعيف لضعف زبان بن فائد، وسهل بن معاذ في رواية زبان عنه ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٠/ ٤٣ (انظر: ١٥٦٢٦)

المُورِين المِنْ المُنظِين اللهِ المُنظِين اللهِ المُنظِين اللهِ المُنظِين اللهِ المُنظِين اللهِ المُنظِين الم

اور جس نے اس ساری سورت کی تلاوت کی، اس کے لیے زمین ہے آسان تک نور ہوگی۔''

نُورًا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ-)) (مسند

احمد: ١٥٧١١)

"سیدنا ابو درداء والنیز سے روایت ہے کہ نبی کریم منظمین نے فر مایا: "جس نے سور و کہف کی ابتدائی دس آیات یاد کرلیس، وہ د حال کے فتنے ہے محفوظ رہے گا۔''

(٨٦٦٤) عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ حَفِظَ عَشْرَآيَاتٍ مِنْ أَوَّل سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ.))(مسند احمد: ۲۸۰۹۰)

قَدَمِهِ اللِّي رَأْسِهِ ، وَمَنْ قَرَاهَا كُلُّهَا كَانَتْ لَهُ

''سیدنا ابو در داء زمانشہ' سے سرجھی روایت ہے کہ نبی کریم منتظم کیا ، نے فرمایا: "جس نے سورہ کہف کی آخری آیات پر هیں، وہ د حال کے فتنہ ہے محفوظ رہے گا۔''

(٨٦٦٥) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِي عِلَيْهَ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ قَرَاَ الْعَشْرَ الْآوَاخِرَ مِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.)) (مسند احمد: ۲۸۰۶۱)

فوائد: .... حج بات يمي ب كريف يات مورة كهف كى ابتدائى آيات كى ب، جيما كر يجلى مديث من كررا ہے۔ جعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا مسنون عمل ہے، جیسا کہسیدنا ابوسعید رفائن سے مروی ہے کہ نبی كريم عَنْ مَنْ أَنْ وَرَا الْمُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ النَّوْرَ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ ـ)) "جس نے جمعہ کے دن سور و کہف کی تلاوت کی ،تو بیمل اس کے لیے دوجمعوں کے درمیان نور روشن کر دے گا۔"

(الدعوات الكبير للبيهقي، مشكوة المصابيح)

بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَرَبُّكَ ثَوَابًا ... ﴾ ﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَرَبِّكَ ثَوَابًا .... كَتَفْير

(٨٦٦٦) - عَن النَّعْمَان بْن بَشِيْر اَنَّ رَسُولَ ﴿ "" سِدنا نعمان بن بشِر فالنَّذِ سے روایت ہے کہ نبی کریم مشکّقاتیا نے فرمایا: "خبردارا یہ جار کلمات باقی رہنے والی نکیاں ہیں: سُبْحَانَ اللهِ ، ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ، لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ اور اللَّهُ أَكُدُ ـ "

الله على قَالَ: ((آلا وَإِنَّ شُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِسلُّهِ وَلَا اِللَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ.)) (مسند احمد: ١٨٥٤٣)

<sup>(</sup>٨٦٦٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٨٠٩ (انظر: ٢٧٥٣٩)

<sup>(</sup>٨٦٦٥) تخريج: انظر الحديث السابق، لكن شدَّ فيه شعبة فقال: "من أواخر سورة الكهف"، والمحفوظ لفظة "من أول سورة الكهف" \_ أخرجه (انظر:)

<sup>(</sup>١٦٦٦) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ١٨٣٥٣)

المنظم ا

فواند: ..... درج ذیل آیات ہے درج بالا آیت کامفہوم مجھنا آسان ہے: ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ وَاضُّوبُ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا كَمَاء ِ آنُزَلْنُهُ مِنَ السَّمَاء ِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَلْرُونُهُ الرَّيْحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقُتَدِرًا. ٱلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَالْبِقِيْتُ الصّْلِحْتُ خَيْرٌ عِنْدَرَبُّكَ ثُوَابًا وَّخَيْرٌ آمَلًا ﴾ (سوره: ٤٦،٤٥)

"اوراے نبی (مشیکریم )، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال ہے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسان سے یانی برسادیا تو زمین کی بود خوب کھنی ہوگئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔اللہ ہر چیز پر تدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولا دمحض دنیوی زندگی کی ایک ہنگامی آ رائش ہے۔اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ی تیرے رب کے نز دیک نتیجے کے لحاظ ہے بہتر ہیں اورانہی ہے اچھی امیدی وابستہ کی حاسکتی ہیں۔''

دنیا اینے زوال، فنا، خاتمے اور بردباری کے لحاظ ہے آسانی بارش کی طرح ہے، جوزیین کے دانوں وغیرہ سے ملتی ہاور ہزار ہا یود مے لہلبانے لگتے ہیں، تروتازگی اور زندگی کے آثار ہر چیز سے ظاہر ہونے لگتے ہیں، کیکن کچھ دنوں کے گزرتے ہی وہ سو کھ ساکھ کر چورا چورا ہو جاتے ہیں ، اور ہوا کیں انہیں داکیں باکیں اڑائے بھرتی ہیں۔ باقی رہنے والی ہز س نیکیاں ہی ہیں۔

> بَابُ: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَالَا ﴾ وَقِصَّةُ الْخَضِرِ مَعَ مُوْسٰى خضر عَلَيْلًا كا موى عَلَيْلًا كِ ساتھ قصہ

> > مُحَمَّدِ بنِ بكنيرِ النَّاقِدُ ثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِهِ يَعْنِي ابْنَ دِيْنَارِ ، عَنْ سَعِيْدِ بْن خُبَيْرِ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسِ: إِنَّ نَوْفًا اشًامِيَّ يَزْعَهُ أَوْ يَقُولُ: لَيْسَ مُوسَى صَاحِبُ خَضِر مُوسى بَنِي إِسْرَاثِيلَ، قَالَ: كَذَبَ نَوفٌ عَدُوُّ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبَيُّ بنُ كَعْبِ وَلِكُمَّ ، عَنِ النَّبِيِّ إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ قَامَ فِي بَنِي إسْرَثِيلَ خَطِيبًا فَقَالُوا لَهُ: مَنْ أَعْلَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: إَنَا ، فَأَوْحَى اللَّهُ

ا ٨٦٦٧) - حَدَّثَنِي آبُو عُنْمَانَ ، عَمْرُو بنُ " "سعيد بن جير كت بين بي في سيدنا عبدالله بن عباس وظافها سے کہا: نوف شامی کا خیال ہے کہ جس موی کی خفر سے ملاقات ہوئی تھی، وہ بنواسرائیل والے موی نہیں ہیں، انھوں نے کہا: الله کے دشمن نوف نے جھوٹ بولا ہے،سیدنا الی بن كعب وظائمة في مجمع بيان كيا كه رسول الله منظ مَلَيْ أف فرمايا: " بشک موی عَلیْلاً بنو اسرائیل میں خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، لوگوں نے ان سے بوجھا: لوگوں میں سب ے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ انھوں نے کہا: بیں ہوں، اُدھر سے اللّٰہ تعالی نے ان کی طرف وحی کر دی کہ میرا ایک بندا تجھ سے زیادہ علم والا ہے، انھوں نے کہا: اے میرے رت! تو

المنظم ا

پھروہ مجھے دکھاؤ، ان ہے کہا گیا کہتم ایک مجھلی پکڑو اور اس کو ایک ٹوکرے میں ڈالو، جہاںتم اس کو گم یاؤ گے، وہ وہاں ہوگا، پس انھوں نے مجھلی کیڑی اور اس کو ایک ٹوکرے میں رکھا اور انھوں نے اور ان کے ایک ساتھی نے ساحل کی طرف چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ ایک چٹان کے پاس پہنچ گئے، موی مَالِيلاً وہاں سو سئے ، مجھلی نے توکرے میں حرکت کی اور سمندر میں کودگئ، الله تعالى نے مچھلى كے داخل ہونے والى جكه كاياني روك ليا (اوريون ايك غارس نظر آن لكي)، جب ياني مضطرب ہوا تو موی عَالِيلًا بيدار ہو سے (اور کہيں آ کے جا كراية نوجوان سے ) كہا: "لا جارا كھانا دے، جميس تو اين اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی بڑی۔" موی عَالِيل نے اس مقام سے آ گے گزر کر تھا وث محسوس کی ، جس کا اللہ تعالی نے حكم ديا تفا، آ كے سے"اس نوجوان نے جواب ديا كدكيا آپ نے ویکھا بھی؟ جب کہ ہم چٹان پر ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھ، وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا، دراصل شیطان نے مجھے بھلا دیا۔'' ''چنانجہ وہیں سے این قدموں کے نشان ڈھوٹھتے ہوئے واپس لوٹے۔'' پس انھوں نے اپنے قدموں کے نشانات کو ڈھونڈ نا شروع کر دیا،''اور اس مچھلی نے انو کھے طور ير دريا مي اينا راسته بناليا- "اوروه اس طرح كدالله تعالى في یانی کا چلاؤ روک لیا اور وہ جگہ طاق کی طرح نظر آنے لگا، یہ مچھلی کے لیے انوکھا اور موی مَلْائِلا کے لیے عجیب کام تھا، ببرحال وه دونوں بالآخراس چٹان تک پہنچ سے،مطلوب مقام پر بہنچ کر انھوں نے دیکھا کہ ایک آ دمی ہے،اس نے کپڑا ڈھانیا ہوا ہے، موی مَلْخِلُ نے اس کوسلام کہا، اس نے آ کے سے کہا: ترے علاقے میں سلام کیے آگیا؟ انھوں نے کہا: میں موی ہوں، خصر عَالِينلانے كہا: بنواسرائيل كا موى؟ انھوں نے كہا: جى تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَيْسِهِ إِنَّ لِيْ عَبْدًا أَعْلَمَ مِنْكَ، قَالَ: رَبِّ فَارِنِيْهِ؟ قَالَ: قِيْلَ تَأْخُذُ حُوْتًا فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلِ فَحَيْثُمَا فَقَدْتُهُ فَهُوَ نَمَّ، قَالَ: فَأَخَذَ حُونًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلِ وَ جَعَلَ هُوَ وَ صَاحِبُهُ يَمْشِيَانَ عَلَى السَّاحِلِ حَتْى أَتَيَا الصَّخْرَةَ رَقَدَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلامُ وَ اصْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ فَوَقَعَ فِي الْبَحْرِ ، فَحَبَسَ اللّهُ جِرْيَةَ الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ الْمَاءُ فَاسْتَيْقَظَ مُوسى فَقَالَ: ﴿ لِفَتَاهُ آتِنَا غَـدَاءَ نَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًّا ﴾ وَ لَـمْ يُصِبِ النَّصَبَ حَتْى جَاوَزَ الَّذِي اَمَرَهُ الله تَبارَكَ وَ تَعَالَى فَقَالَ: ﴿ اَرَأَيْتَ إِذْ اَوَيْنَا إلَى الصَّخْرةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوْتَ وَ مَا ٱنْسَانِيْهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ ﴾ ﴿ فَارْتَدَّا عَلَى آثارِهِمَا قَصَصًا ﴾ فَجَعَلا يَقُصَّان آثَارَهُمَا ﴿ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴾ قَالَ: أمسك عَنْهُ جِرْيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلُ الطَّاق فَكَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًّا وَكَانَ لِمُوسَى عَلَيْهِ عَبَجبًا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجِّى عَلَيْهِ ثَوْبٌ ، فَسَلَّمَ مُوسَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: وَ أَنِّي بِأَرْضِكَ السَّلامُ، قَالَ: أنَّا مُوسى، قَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَاثِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ﴿ آتَبِعُكَ عَلَى آنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلَّمْتَ رُشْدًا ﴾ قَالَ: يَا مُوسَى النِّي عَلَى عِلْم مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لا تَعْلَمُهُ، وَ أنْتَ عَـلَى عِـلْمِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَّمَكُهُ المنظمة المنظ

ہاں،''میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سكها دي \_' خفر عَالِيلًا نے كہا: اے موى! بيشك مجھے الله كى طرف سے ایباعلم دیا گیا ہے کہ تم اس کونہیں جانتے اور تم کواس ک طرف سے ایساعلم دیا گیا ہے کہ میں اس کی معرفت نہیں رکھتا، پھر وہ دونوں ساحل پر چل بڑے (اور خضر مَالِئلًا نے موی مَلْاِنلاً ير يابندي لگا كه انھوں نے اس سے اس كے كيے كے بارے میں سوال نہیں کرنا)، وہاں سے ایک کشتی گزری، انھوں نے خصر عَالِیلا کو پہیان لیا، اس لیے ان کو بغیر کسی اجرت کے سوار کرلیا گیا،کین یہ چیز اے اچھی نہ گلی پھرخضر مَالِيٰلا نے کشتی کو دیکھا اور کلہاڑا لے کراس کی ایک مختی کوتو ڑنا چاہا،موی مَلیناً نے کہا: ان لوگوں نے ہمیں اجرت کے بغیر سوار کرلیا اور ابتم اس کشتی کوتو ر کرسب سوارول کوغرق کرنا جاہتے ہو؟ ''انھول نے کہا: میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہددیا تھا کہتو میرے ساتھ مر گر صبر نه کر سکے گا۔ ' موی مَلاِللا نے کہا: بیشک میں محول گیا تھا، پھرایک پرندہ آیا اور اس نے سمندر سے اپنی چونچ بھری، خصر مَالِيلًا نے اس كو د كھے كركہا: اے موى! ميرے اور تيرے علم نے اللہ تعالی کے علم میں صرف اتن کی کی ہے، جتنی کہ اس رندے نے اسسندر میں کی ہے، ''پھروہ دونوں چلے، یہال تک کہ وہ دونوں ایک گاؤں والوں کے پاس آئے ان سے کھانا طلب کیا، لیکن انھوں نے ان کی مہمان داری سے صاف انکار کر دیا۔' نیز خضر مَلیٰ اللہ فیاں ایک لڑکا دیکھا اور اس کو پکڑ کراس کا سراکھاڑ دیا، موی مَالیٹلانے کہا: '' کیا تونے ایک یاک جان کوبغیر کسی جان کے عوض مار ڈالا ، بیٹک تو نے تو بڑی ناپندیده حرکت کی، انھوں نے کہا: کیا میں نے تم نہیں کہا تھا کہتم میرے ہمراہ رہ کر ہر گز صبر نہیں کر سکتے۔'' عمرو نے اپنی روایت میں کہا یہ پہلے کام سے زیادہ سخت کام تھا، پھروہ دونوں

اللُّهُ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانَ عَلَى السَّاحِلِ فَمَرَّتْ سَفِيْنَةٌ فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحُمِلَ بغَيْر نَـوْلِ فَلَمْ يُعْجِبْهُ، وَ نَظَرَ فِي السَّفِينَةِ فَأَخَذَ الْـقَـدُّوْمَ يُرِيْدُ أَنْ يَكْسِرَ مِنْهَا لَوْحًا، فَقَالَ: حُمِلْنَا بِغَيْرِ نَوْل وَ تُرِيْدُ أَنْ تَخْرِقَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴿قَالَ أَلَمُ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا﴾ قَالَ: إِنِّي نَسِيتُ، وَجَاءَ عُصْفُورٌ فَنَفَزَ فِي الْبَحْرِ قَالَ الْحَضِرُ: مَا يُنْقِصُ عِلْمِي وَ لَا عِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا كَمَا يُنْقِصُ هٰذَا الْعُصْفُورُ مِنْ هٰذَا الْبَحْرِ ﴿ فَانْطُلُقًا حَتَّى إِذَا آتَيَا آهُلَ قِرْيَةِ اسْتَطْعَمَا أهْلَهَا فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا ﴿ فَرَأَى غُلَامًا فَاخَدَ رَأْسَهُ فَانْتَزَعَهُ فَقَالَ: ﴿ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا، قَالَ السَمْ اَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ قَالَ: سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌو: وَ هٰذِهِ اَشَذُ مِنَ الْأُولْي، قَالَ: فَانْطَلَقَا فَإِذَا جِدَارٌ يُرِيدُ أَنْ بَنْقَضَّ فَاقَامَهُ ، أَرَانَا سُفْيَانُ بِيَدِهِ فَرَفَعَ يَدَهُ له كَلَا رَفْعًا فَوَضَعَ رَاحَتَيْهِ فَرَفَعَهُمَا لِبَطْنِ كَفَّيْهِ رَفْعًا فَقَالَ: ﴿ لَوْ شِئْتَ لَا تَّخَذْتَ عَلَيْهِ آجرًا قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: كَانَتِ الْآوْلِيٰ نِسْيَانًا، فَقَالَ رَسُوْلُ الله على : ((يَرْحَمُ اللهُ مُوسى لَوْ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ آمُرهِ-)) (مسند احمد: ۲۱٤۳۱)

المنظم ا

ف**ے اند**: .....مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: احادیث نمبر (۱۰۳۸۳،۱۰۳۸۲)، خفر مَالِیلہ کون تھے؟ دیکھیں: حدیث نمبر (۱۰۳۹۵)

اگر قارئین موی مَالینلا اور خصر مَالینلا کا مکمل قصه پڑھنا جا ہیں تو سورهٔ کہف کی آیت ( ۲۰ تا ۸۲) اور کسی تفسیر کا مطالعہ کرلیں ۔

"سعید بن جیر برالله کہتے ہیں: ہم سیدنا عبداللہ بن عباس بڑا تھا کہ پاس بیٹھے تھے، کچھ لوگوں نے بتایا کہ نوف شامی بکالی کہتا ہے کہ جوموی حصول علم کے لئے سیدنا خصر مَدَلِیٰ کے پاس گئے تھے، وہ بنی اسرائیل والے مولی مَدَلِیٰ نہ تھے، یہ من کرسیدنا عبد اللہ بن عباس بڑا تھا سید ھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہا: اے سعید! کیا وہ ایسا ہی کہتا ہے؟ میں نے کہا: جی میں نے خوداس سے بہی سنا وہ ایسا ہی کہتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس بڑا تھا نے کہا: وہ فلط کہتا ہے، سیدنا ابی بین کعب بڑا تی اس بڑا تھا کی برحمت کرے اور اللہ تعالی ہم پر اور صالح مَدِلِیٰ پر رحمت کرے اور اللہ تعالی ہم پر اور صالح مَدِلِیٰ پر رحمت کرے اور اللہ تعالی ہم پر اور عاد قوم والے میرے پینیبر بھائی ہود مَدُلِیٰ پر رحمت کرے اور اللہ تعالی ہم کر اور عاد قوم والے میرے پینیبر بھائی ہود مَدُلِیٰ پر رحمت کرے۔'' پھر آپ مِشْنِیْنِ نے فرمایا: ''موکی مَدُلِیٰ پر رحمت کرے۔'' بھر آپ مِشْنِیْنِ نے فرمایا: ''موکی مَدُلِیٰ پر رحمت کرے۔'' بھر آپ مِشْنِیْنِ نے فرمایا: ''موکی مَدُلِیٰ کے ایک

(٨٦٦٨) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَهُ فَقَالَ الْقَوْمُ: إِنَّ نَوْفًا الشَّامِى يَزْعُمُ أَنَّ الَّذِى ذَهَبَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ الْشَامِى يَزْعُمُ أَنَّ الَّذِى ذَهَبَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لَيْسَ مُوسَى بَنِى إِسْرَائِيلَ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُتَّكِنًا فَاسْتَوٰى جَالِسًا فَقَالَ: كَذَلِكَ عَبَاسٍ مُتَّكِنًا فَاسْتَوٰى جَالِسًا فَقَالَ: كَذَلِكَ يَاسَعِيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنًا وَعَلَى مَالِكَ ذَلْكَ ، فَقَالَ الْبُنُ عَبِّاسٍ : كَذَبَ نَوْفٌ ، كَالَكَ ، فَقَالَ الْبُنُ عَبِّاسٍ : كَذَبَ نَوْفٌ ، حَدَّثِنِى أَبْنُ بَنْ كَعْبٍ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَلَيْنَ وَعَلَى صَالِح ، وَكَانَ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي عَادٍ .) ، ثُمَّ وَلَانَ اللهِ عَلَيْنَا هُ وَعَلَى صَالِح ، وَالَذَ ((إِنَّ مُوسَى عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي عَادٍ .)) ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ مُوسَى عَلَيْ بَيْنَا هُ وَيَخَطُبُ وَالَدَ ((إِنَّ مُوسَى عَلَيْ بَيْنَا هُ وَيَخْطُبُ

المنظم ا

دفعہ اپنی قوم سے خطاب کیا اور ان سے کہا: روئے زمین میں مجھ سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں ہے، اللہ تعالی نے ان کی جانب وحی کی کہ فلاں زمین میں تم سے زیادہ علم والا آدی موجود ہے اوراس سے ملاقات کی علامت یہ ہے کہ ایک تمکین مچھلی لو، جہاں وہ ہاتھ سے نکل جائے ، وہ وہاں ہوگا ، پس مویٰ عَالِيلاً نے ممكين مجھلى لى اور اينے نوجوان شاگرد يوشع بن نون كے ساتھ چل دیے، جس جگه کا تھم ملاتھا، جب وہاں پنچے توایک چٹان تھی، جب اس تک گئے تو مویٰ عَالِيلا کوئی چيز تلاش کرنے گئے اوران کے شاگرد نے مجھلی جٹان پررکھی، وہ حرکت میں آئی اور سمندر میں رستہ بنالیا، شاگرد کہنے لگا کہ سیدنا مویٰ آئیں گے تو انہیں بتادوں گا، کین شیطان نے اسے بھلا دیا اوروہ آگے کو چلتے رہے حتیٰ کہ جب انہیں مسافروں کی مانند تھکاوٹ محسوں ہوئی، اور تھاوٹ مطلوبہ جگہ ہے آ گے گزر جانے کے بعد محسوں ہوئی، تو مویٰ عَالِینا نے اینے شاگرد سے کہا: ہمیں کھانا دو، اس سفرنے تو ہمیں تھا دیا ہے، شاگرد نے کہا: اے اللہ کے نی! آپ کومعلوم ہے کہ جب ہم چٹان کے پاس مفہرے تھے، تو مچھلی نے وہاں حرکت کی الیکن میں بتانا بھول گیا تھا، بیشیطان ای نے بھلایا ہے تواس مچھلی نے سمندر میں جگہ بنا لی تھی، موی مَلْاِئل نے کہا کہ وہی مقام جاری مطلوبہ جگہ ہے، اب پچھلے یاؤں انہی نشانات قدم پر واپس آئے، جب ای چٹان تک ینیج تووہاں گھوہے، احا تک دیکھتے ہیں کہ خصر مَالِنلا کپڑا گئے موجود بیں، موی مَالِيلا نے ان پرسلام کہا، انہوں نے سراتھایا ادر کہا: تم کون ہو؟ انھوں نے کہا: میں مول مَالِیلا ہوں، انھوں نے یو چھا: کون سا مویٰ؟ انھوں نے کہا: بنو اسرائیل والے مویٰ، پھر مویٰ عَلیدہ نے کہا: تمہارے یاس علم ہے، میں عابتا مول كمتمباري رفاقت مين ره كر وه علم حاصل كرول،

قَـوْمَهُ ذَاتَ يَـوْم، إِذْ قَـالَ لَهُمْ: مَا فِي الْأَ رْضِ أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنِّي، وَأَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيْهِ أَنَّ فِي الْأَرْضِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، وَآيَةُ ذٰلِكَ أَنْ تُرَوَّدَ حُوتًا مَالِحًا، فَإِذَا فَقَدْتُهُ فَهُوَ حَيْثُ تَفْقِدُهُ، فَتَزَوَّدَحُوتًا مَالِحًا فَانْعَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرُوا بِهِ ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى الصَّخْرَةِ انْطَلَقَ مُوسٰى يَطْلُبُ، وَوَضَعَ فَتَاهُ الْـحُـوتَ عَلَى الصَّخْرَةِ، وَاضْطَرَبَ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ، قَالَ فَتَاهُ: إِذَا جَاءَ نَبِئُ اللَّهِ عَلَىٰ حَدَّثْتُهُ، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، فَانْطَلَقَا فَأَ صَابَهُمْ مَا يُصِيبُ الْمُسَافِرَ مِنْ النَّصَبِ وَالْكَلالِ، وَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ الْمُسَافِرَ مِنْ النَّصَب وَالْكَلالِ حَتَّى جَاوَزَ مَا أُمِرَ بِهِ ، فَقَالَ مُ وسلى لِفَتَاهُ: ﴿ آتِنَا غَدَاءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ﴾ قَالَ لَهُ فَتَاهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! ﴿ أَرَأَيْتَ إِذْ أَ وَيُنَا إِلَى الصَّدِخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ﴾ أَنْ أُحَدِّثُكَ ﴿ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ ﴾ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عِنْدَكَ عِلْمًا فَأَ رَدْتُ أَنْ أَصْحَبَكَ ﴿قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴾ قَالَ: ﴿ فَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ خُبْرًا ﴾ قَالَ: قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَفْعَلَهُ ، ﴿قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا ﴾ ﴿قَالَ فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي فَلا

المُوالِين المِلْمَ اللهُ المُعَلِين عَلَيْهِ اللهُ المُعَلِين اللهُ المُعَلِينِ اللهُ المُعَلِين اللهُ المُعَلِينِ اللهُ المُعَلِين اللهُ المُعَلِينِ اللهُ المُعَلِينِ اللهُ المُعَلِينِ اللهُ المُعِلِينِ اللهِ المُعَلِينِ اللهُ المُعَلِينِ اللهُ المُعَلِينِ اللهُ المُعَلِينِ اللهُ المُعَلِينِ اللهِ المُعَلِينِ اللهُ المُعَلِينِ اللهُ المُعَلِينِ اللهُ المُعَلِينِ اللهُ المُعَلِينِ ال انہوں نے کہا: تم اس کے حصول کی طاقت نہیں رکھتے ، انھوں نے کہا: آب مجھے صبر کرنے والا یا کیں گے، میں تمہاری نافر مانی نہیں کروں گا، خضر مَالینا اے کہا: جس کی آپ کوخبرنہیں اس پرتم صرنہیں کرسکو گے،موی مالینلانے کہا: مجھے چونکہ تھم ملاہ،اس لئے میں صبر کروں گا، خطر عَالِنظ نے کہا: اگرتم میرے سنگ چلے ہوتو پھر جو بھی میں کرتا جاؤں، تم نے نہیں بولنا، میں خود ہی وضاحت کر دول گا۔ اب دونوں مطلے، کشتی میں سوار ہوئے، جب وہ رکی تو اس کی سواریاں باہر چلی گئیں تو یہ بیچھے رہ گئے اور انھوں نے اس میں سوراخ کر دیا۔ موی مَدَاینا اول پڑے کہ تم نے اس میں سوراخ کر دیا ہے، کشتی میں بیٹھنے والوں کوغرق كرنا جات ہو، يوتو اچھا كامنيس كيا، خصر عَلَيْلا في كبا: ميں نے تم سے کہاتھا کہتم اس سفر میں میرے ساتھ صبر نہیں کرسکو گے۔مویٰ عَلَیٰظ نے کہا: میں بھول گیا ہوں، اس پرمؤاخذہ نہ کریں اور تنگ نہ ہوں، پھر چل پڑے اور سمندر کے کنارے ر بنیج گئے، وہاں نیچ کھیل رہے تھے، ان میں ایک بچہ سب ہے زیادہ صاف ستھراتھا،خصر مَلاِئلًا نے اسے پکڑا اور قبل کرویا، اب کی بات پھرموی مَالِیلا بول بڑے اور کہا: ایک الی جان کو قل كرديا ہے، جس كاكوئى قصور نبيس، يوتو بهت برى چيز موئى ہے، خضر عَالِمِنالا کے تکرار سے سکھ شرم سی محسوس ہونے گلی، موی ملید اے فرمایا: اگر میں اس کے بعد سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ لے جانا،آپ کا عذر معقول ہوگا۔ اب وہ دونوں یلے اور ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھاٹا طلب کیا، جبکہ موی مَالِيلا سخت تھک چکے تھے اور بھوک سے تر حال تھے، انہوں نے میز بانی کرنے سے انکار کردیا، پھر خفر مَالِنظ نے دیکھا کہ ایک دیوارگرنا جائت ہے، پس انھوں نے اسے ورست کر دیا، اس بار موی مَلین الله نے کہا: اتنی مشقت میں ہم

تَسْأَ لْنِنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ ﴾ خَـرَجَ مَنْ كَانَ فِيهَا وَتَخَلَّفَ لِيَخْرِقَهَا قَالَ: فَقَالَ لَهُ مُوسَى: تَخْرِقُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴿لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا إِمْرًا ﴾ ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، قَالَ لَا تُـــؤَاخِــذْنِــى بِــمَــا نَسِيتُ وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَ مرى عُسْرًا ﴾ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى غِلْمَانَ يَلْعَبُونَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، وَفِيهِمْ غُلامٌ لَيْسَ فِي الْغِلْمَانِ غُلَامٌ أَنْظُفَ يَعْنِي مِنْهُ، فَأَخَذَهُ فَقَتَلَهُ، فَنَفَرَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّكام عِنْدَ ذٰلِكَ وَقَالَ: ﴿ أَ قَسَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا، قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ قَالَ: فَأَ خَذَتْهُ ذَمَامَةٌ مِنْ صَاحِبِهِ وَاسْتَحٰى، فَقَالَ: ﴿إِنْ سَالْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبُنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّذُنِّي عُذْرًا، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا آهُلَ قَرْيَةٍ ﴾ لِنَامًا ﴿اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا ﴾ وَقَدْأً صَابَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ جَهدٌ فَلَمْ يُضَيِّفُوهُمَا، ﴿ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ﴾ قَالَ لَهُ مُوسى مِمَّا نَزَلَ بِهِمْ مِنْ الْجَهْدِ: ﴿ لَوْ شِثْتَ لَا تَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ، قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ﴾ فَأَ خَذَ مُوسى عَلَيْهِ السَّكَامُ بِعَلَرَفِ ثَوْبِهِ فَقَالَ: حَدُّثْنِي فَعَالَ: ﴿ أَمَّا السَّفِينَهُ فَكَانَتُ لِمَسَاكِينَ

( مُنظِنَّا اللهُ النَّانِ عَيْنِينَ 🗀 8 ) يوكي ( 325 ) ( 325 ) النَّانِ النَّانِ النَّانِ النَّانِ النَّانِ النَّانِ النَّالِ اللهُ النَّانِ الْمَانِ النَّانِ النَّ مبتلا ہیں، اگرتم حاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے ،خصر عَلیٰ اللہ نے کہا: یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آگیا ہے،سید نامویٰ عَالِيلًا نے ان كا دامن بكر ليا اور كہا: جو بچھ آب نے كيا ہے، اس کا پس منظر تو بیان کر دو، خضر عَالِيٰلا نے کہا: ﴿ أَمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ السَّفِيْنَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدُتُ أَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاءَ لَهُ مُ مَّلِكٌ يَّاكُنُكُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴾ (اس مشى كامعامله يه ب كهوه چند غريب آ دميول كي تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے حاما کہ اے عیب دار کر دوں، کیونکہ آ گے ایک ایسے مادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردی چھین لیتا تھا۔) اب جب وہ بادشاہ کے یاس ہے گزرے گی اور وہ اس کوسوراخ زدہ دیکھے گا تو اس کو چھوڑ دے گا، اور (پینقص اتنا بڑا بھی نہیں ہے) اس کا مالک لکڑی کا نکڑا لگا کا اس کی مرمت کر لے گا اور پھر بہلوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، رہا مسلم بچے کوتل کرنے کا تو اس بر کافر کی مبرلگ چکی تھی، جبکہ اس کے والدین اس سے محبت کرتے تھے، اگر اس معاملے وہ اس کی اتباع کرتے تو وہ ان کو کفر اور سرکشی مِن بِصَادِيّا، بِس ﴿ فَأَ رَدُنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَ قُرَبَ رُحْمًا ﴾ (اس ليهم ن عام كدان كا رب اس کے بدلے ان کو الی اولا دوے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہواور جس سے صلہ رحی بھی زیادہ متوقع ہو۔)، اُدھراس خاوند نے جب اپنی بوی سے جماع کیا تواسے حمل ہو گیا اور اس نے بہترین یا کیزگ والا اور بہت صلدرمی کرنے والا بحيجنم ديا- ﴿ وَأَ مَّا الْجِلَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْن يَتِيمَين فِي الْمَدِينَةِ، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، وَكَانَ أَ بُوهُمَا صَالِحًا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبُلُغَا أَشُكُّهُمَا، وَيَسْتَخُرجَا

كتاب و سنت كى روشنى ميں لكهى جانے والى ارد و الله الله عند من الله عند من الله عند ا

يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ﴾ ﴿وَكَانَ وَرَاءَ هُمْ مَـلِكٌ يَـأْخُـذُ كُـلَّ سَـفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ فَإِذَا مَرَّ عَـلَيْهَا فَرَآهَا مُنْخَرِقَةً تَرَكَهَا وَرَقَّعَهَا أَهْلُهَا بقِطْعَةِ خَشَبَةٍ فَانْتَفَعُوابِهَا، وَأَمَّا الْغُلامُ فَإِنَّهُ كَانَ طُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا، وَكَانَ قَدْ أُلْقِي عَلَيْهِ مَحَبَّةٌ مِنْ أَبَوَيْهِ وَلَوْ أَطَاعَاهُ لأَ رْهَ قَهُ مَا: ﴿ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ ﴿ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبدِلَهُ مَا رَبُّهُ مَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾ وَوَقَعَ أَبُوهُ عَلَى أُمِّهِ فَعَلِقَتْ فَوَلَدَتْ مِنْهُ خَبْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ، ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْـمَـدِينَةِ، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، وَكَانَ أَ بُوهُـمَا صَالِحًا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَ شُدَّهُمَا، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، رَحْمَةً مِن رَبُّكَ، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِى، ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ . (مسند احمد: (1111)

#### المنظم ا

بَابُ: ﴿قَالَ إِنْ سَالْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعُدَهَا فَلَا تُصَاحِبُنِيْ ....﴾ كَانْير ﴿قَالَ إِنْ سَالْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعُدَهَا فَلَا تُصَاحِبُنِيْ ....﴾ كَانْير

(٨٦٦٩) - عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنْ أَبَى ابْنِ كَعْب، عَنِ النَّبِى ﴿ أَنَّهُ قَرَا: ﴿ قَدْ بَلَّغْتَ مِن لَّدُنَّى عُذْرًا ﴾ [الكهف: ٧٦] يُثَقِّلُهَا -(مسند احمد: ٢١٤٤٢)

فوائد: ..... 'لَكُنُنَى '' يه جمهور كى قراءت ہے، مزيد دوقراءات يه بين: ' 'لَكُنني ' اور' 'لَكُنني '

"سیدنا ابی بن کعب رفائو سے روایت ہے کہ نی کریم مضافی آیا جب کی کے لئے دعاء کرتے تو اپی ذات سے دعا کی ابتدا کرتے، ایک دن آپ نے موکی مَالِیلا کی ذات کا ذکر کیا تو فرمایا: "الله تعالی ہم پر اور موئی مَالِیلا پر رحم کرے، اگر وہ صبر کرتے تو الله تعالی ہم پر اور موئی مَالِیلا پر رحم کرے، اگر وہ صبر کرتے تو الله تعالی ہمیں مزید معلومات عطا کرتے، لیکن انھوں نے بیشرط باندھ لی: ﴿إِنْ سَا اللّٰ تَکْ عَنْ شَیْءِ بَعُدُهَا فَلَا تُنَا اللّٰ عَنْ شَیْء بَعُدُها فَلَا تُنَا اللّٰ عَنْ اللّٰهِ اللّٰ عَنْ شَیْء بَعُدُها فَلَا تُنَا اللّٰ عَنْ اللّٰهِ اللّٰ عَنْ شَیْء بَعُدُها فَلَا تُنَا اللّٰ عَنْ اللّٰهِ اللّٰ عَنْ شَیْء بَعُدُها فَلَا تُنَا اللّٰ عَنْ اللّٰ مِنْ آپ سے بِکھ موئ (مَالِيلا) نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے بِکھ پوچوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ لیجے، اب تو میری طرف سے آپ کوعذر مل گیا۔"

( ۸۲۷۰) - عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ، عَنْ أَبِي بُنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا دَعَا لِأَ حَدِ بَدَاً بِنَفْسِهِ ، فَذَكَرَ ذَاتَ يَوْمٍ مُوسَى حَدِ بَدَاً بِنَفْسِهِ ، فَذَكَرَ ذَاتَ يَوْمٍ مُوسَى ، فَقَالَ: ((رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى ، فَقَالَ: (لَوْ حَمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى ، لَوْ كَانَ صَبَرَ لَقَصَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِ ، وَلَكِنْ قَالَ: ﴿إِنْ سَأَ لُتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِى ، قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنًى عَدْرًا ﴾ ـ (مسند احمد: ٢١٤٤٤)

(۸٦٦٩) تخریج: حدیث صحیح \_ أحرجه ابو داود: ۳۹۸۰، والترمذی: ۲۹۳۳ (انظر: ۲۱۱۲۶) (مرد ۲۱۱۲۸) تخریج: اسناده صحیح علی شرط مسلم \_ أخرجه ابو داود: ۳۹۸۵، والترمذی: ۳۳۸۵ (انظر: ۲۱۱۲۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### مَنْظَ الْلَهُ الْمُنْظِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّ بَابُ: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي ... ﴾ ﴿قُلُ لَوْ كَانَ الْبَحُرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّيْ... ﴿ كُلُّفُيرِ

(٨٦٧١) عن ابن عَبَّاس قَالَ: قَالَتْ "سيدنا عبدالله بن عباس فالنَّها سے روايت ہے كه قريش نے قُرَیْشٌ لِلْیَهُودِ: أَعْطُونَا شَنْنَا نَسْأَلُ عَنْهُ هٰذَا ۔ یبودیوں ہے کہا: ہمیں کوئی ایس مات بتاؤ، جس کے بارے الرَّجُلَ، فَقَالُوا: سَلُوهُ عَنِ الرُّوح، فَسَأَ مِن بم اس آدى (محمد مَضَاكَمْ إلى عال كري (اوراس كولا جواب کردیں)، انہوں نے کہا: اس سے روح کے بارے میں الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ صوال كرو، پس جب انہوں نے سوال كيا تو يه آيت نازل ہوئى: ﴿ وَيَسْأَ لُونَكَ عَن الرُّوحِ قُل الرُّوحُ مِن أَ مُر رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ..... 'ياوك آپ ع التَّوْرَاحةَ، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، قَالَ: فَأَ روح كَمْ تعلق سوال كرتے بين، كهدوكدروح ميرے رب كا تھم ہے، تہبیں صرف تھوڑا ساعلم دیا گیا ہے۔ '' انہوں نے کہا: ہمیں تو بہت زیادہ علم دیا گیا ہے، ہمیں تورات دی گئی اور جس کوتورات دے دی جائے ، اس کو بہت زیادہ بھلائی دے دی حاتی ہے،ان کی اس مات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سآیت اتاردى: ﴿قُلُ لُّو كَانَ الْبَحُرُ مِدَادًا لَّكَلِّمْتِ رَبِّي لَّنَفِلَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَلَ كَلِمْتُ رَبِّي وَلَوْ جِعْنَا بِوِعْلِهِ مَالَةً اله ..... وكه د الرسمندرمير ررب كي باتول ك لیے سابی بن جائے تو یقیناً سمندرختم ہوجائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگر چہ ہم اس کے برابر اور سای لے آئیں۔"

لُـوهُ فَـنَزَلَتْ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُل إِلَّا قَبِلِيلًا ﴾ [الاسراء: ٨٥] قَبَالُوا: أُوتِينَا عِلْمًا كَثِيرًا، أُوتِينَا التَّوْرَاةَ، وَمَنْ أُوتِيَ نْهَ زَلَ السُّلُّهُ عَدَّ وَجَلَّ: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَهٰدَ الْبَحْرُ ﴾ الكهف: ١٠٩] - (مسند احمد: ٢٣٠٩)

**فداند**: ..... ریکیس مدیث نمبر (۸۲۵۸)

#### تغيير واسباب نزول كابيان NO 10 ( 328 ) ( ) 1 ( 8 - Chievel H)

## و ورقي رور ر سور کا مرکم

سورهٔ مریم بَابُ: ﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ﴾ ﴿ يَا أُخُتَ هَارُوْنَ ﴾ كَاتَفْيَر

(٨٦٧٢) عن الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةً قَالَ: "سيدنا مغيره بن شعبه وَاللَّهُ عدوايت ب، وه كت بين بي بَعَشَنِي رَسُولُ اللهِ عِنْ إلَى نَحْرَانَ قَالَ: ﴿ كُرَيْمُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا لَ المُّولِ نَ مِحْ فَقَالُوْا أَرَأَيْتَ مَا تَفْرَءُ وْنَ ﴿ يَا أُخْتَ \_ يُوجِهَا: ثَمْ لُوكَ اسْ طَرِحَ يِرْضَةَ مِو: ﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ ﴾ ....."اے مارون کی بہن!" جبکہ موی مَالِینا تو عیسیٰ مَالِینا ہے طویل عرصه بہلے گزرے تھے، (توعیسی کی مال سیدہ مریم ان کی بہن کسے ہوگئ) جب میں واپس لوٹا تو آپ مشکور ہے ال بات كا ذكركيا، آب من الله في أني بنانا تھا کہ وہ لوگ اینے ہے پہلے نیک لوگوں اور انبیائے کرام کے ناموں پرنام رکھتے تھے۔''

هَارُوْنَ﴾ وَمُوسٰى قَبْلَ عِيسٰى بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَرَجَعْتُ فَذَكُمْ تُ لِرَسُولِ اللَّهِ عِينَ فَقَالَ: ((أَلا أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِ اللُّ نبياءِ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ.)) (مسند احمد: ۱۸۳۸۷)

فسواند: ....عسى مَلِينا اورموى مَلْيناك ورميان تقريباً تيره چوده صديون كا فاصله ب-سيده مريم عِيناً ككى رشتہ دار کا نام ہارون تھا، جو ہارون مَلِيلا كے نام برركھا كيا تھا، آيت ميسسيده مريم كواى رشتہ دار كى طرف منسوب كر كے اس کی بہن کہا گیا، نہ کہ موی مَالِیلا کے بھائی ہارون مَالِیلا کی طرف منسوب کیا گیا۔ بَاثُ: ﴿وَمَا نَتَنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبُّكَ ﴾ ﴿وَمَا نَتَنَزُّلُ إِلَّا بِأَمُو رَبُّكُ ﴾ كَتَفير

(٨٦٧٣) عَسن ابْسن عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ "سَيدنَا عبدالله بن عباس وَايت ب كه بى كريم مَضْ الله أَ كُثَرَ مِسمًّا تَذُورُنَا ـ) قَالَ: فَنَزَلَتْ ﴿ وَمَا بِهِ مِن لِمَا قَات كرت بوء الى سے زيادہ كرايا كرو؟" نَتَـنَـزَّلُ إِلَّا بِأَ مْرِ رَبُّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا ﴿ اللَّهِ بِيآيت نازل مِولَى: ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَ مُر رَبُّكَ لَهُ

<sup>(</sup>٨٦٧٢) تخريج: أخرجه مسلم: ١١٣٥ (انظر: ١٨٢٠١)

<sup>(</sup>۸٦٧٣) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۲۱۸، ۴۲۱۸، ۷٤٥٥ (انظر: ٣٣٦٥) کاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### الريخ الله المنظمة الم

خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريسم: ٦٤] قَسالَ: وَكَانَ ذٰلِكَ الْجَوَابَ لِمُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ل (مسند احمد: ٣٣٦٥)

مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلُفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيِّا اله .... "بهم تير رب ح مم كر وانبين اترتے،ای کے لیے ہ، جو ہارے آگے ہاور جو ہارے بیجھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔" یہ محمد مطابعہ کے لیے جواب تھا۔"

باب: ﴿وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَاردُهَا﴾ ﴿ وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ كَيْفير

> (٨٦٧٤) عَنُ أُمُّ مُبَشِّرِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْدَ حَفْصَةَ يَقُولُ: ((لا يَـذُخُـلُ الـنَّـارَ إِنْ شَـاءَ اللهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَحةِ أَحَدُّ الَّذِينَ يَايَعُوْ ا تَحْتَهَا ـ)) فَقَالَتْ: يَهِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَانْتَهَرَ هَا، فَهَالَ النَّبِي ﴿ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ( (قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ نُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِئِيًا ﴾ [مريم: ٧٧]\_)) (مسند احمد:

"سیدہ امبشر وہالتھا ہے مروی ہے کہ انھوں نے نبی کریم مشت کیا آ کو پیفرماتے ہوئے سنا، جبکہ آپ مطبع کی سیدہ هصد و کا تھا کے یاں تھے،آپ مشیور نے فرمایا:"جن لوگوں نے حدیبیہ کے مقام پردرخت کے نیجے میری بیعت کی تھی، ان شاء الله ان میں ہے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔'' سیدنا هصه نظامیا فَقَالَتْ حَفْصَةُ: ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ ن ن كها: ا الله كرسول! كيون نيس، هر جب آب سطي كا نے ان کو ڈانٹا تو انھوں نے کہا اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَاردُهَا ﴾ .... "اورب ثكتم من س برايك دوزخ میں وارد ہونے والا ہے۔" نبی کریم سے ایک نے جوابا فرمايا: "الله تعالى نے يہ جى فرمايا ہے: ﴿ ثُمَّ دُنَعَجَى الَّذِينَ اتَّقَوُا وَنَلَدُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِفِيًّا ﴾ ..... " في مان الوكول کو جو پر ہیز گار ہوئے، دوزخ سے نجات دیں گے اور ظالموں کو ہم اس میں گھٹوں کے بل چھوڑ دیں گے۔''

> (٨٦٧٥) عَنْ كَثِير بْن زِيَادِ البُرْسَانِيُّ، عَنْ أَبِي سُمَّيَّةَ، قَالَ: اخْتَلَفْنَا هَاهُنَا فِي الْـوُرُودِ، فَقَالَ بَعْضُنَا: لا يَدْخُلُهَا مُؤْمِنٌ، وَقَالَ بَعْضُنَا: يَدْخُلُونَهَا جَمِيعًا، ثُمَّ يُنَجِّي

"ابوسمیہ کہتے ہیں:ہم نے دوزخ میں وارد ونے کے بارے میں اختلاف کیا، بعض نے کہا: اس میں مومن داخل نہ ہوگا، کین بعض نے کہا: سب داخل ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کونجات دیں گے۔ میں سیدنا جابر بن عبداللہ ڈٹیٹنڈ سے ملا

<sup>(</sup>٨٦٧٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٤٩٦ (انظر: ٢٧٣٦٢)

<sup>(</sup>٨٦٧٥) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة ابي سمية \_ أخرجه الحاكم: ٤/ ٥٨٧ (انظر: ١٤٥٢) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الكالم المنظم ا

اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوا، فَلَقِيتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اور میں نے کہا: ہم نے دوزخ میں وارد ہونے کے بارے میں اختلاف کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ مومن اس میں داخل نہیں فَ قُلْتُ لَهُ: إِنَّا اخْتَلَفْنَا فِي ذٰلِكَ الْوُرُودِ، ہوں گے، لیکن بعض نے کہا کہ سب داخل ہوں گے، انہوں فَقَالَ بَعْضُنَا: لا يَدْخُلُهَا مُؤْمِنٌ ، وَقَالَ نے اپنی انگلیاں اینے کانوں کو لگائیں اور کہا: یہ بہرے ہو بَعْضُنَا: يَدْخُملُونَهَا جَمِيعًا، فَأَهُوى بإصبَعَيْهِ إلى أُذُنِّيهِ وَقَالَ: صُمَّتَا إِنْ لَمْ أَكُنْ حاکمی، اگر میں نے نی کریم الشی کا کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَى يَقُولُ: ((الْوُرُودُ ہو: ' وارد ہونے سے مراد داخل ہونا ہے، ہر نیکو کار اور اور بدکار الـدُّخُولُ لا يَبْقَى بَرٌّ وَلا فَاجِرٌ إِلَّا دَخَلَهَا، اس جہنم میں واخل ہو گا،لین وہ آگ ایمان والول کے لیے اسى طرح تصندُك اورسلامتى والى موكى، جيسے ابراہيم مَالِيلا يرتقى، فَتَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِن بَرْدًا وَسَلامًا كَمَا كَانَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ حَتَّى إِنَّ لِلنَّارِ أَوْ قَالَ یہاں تک کہ شندک کی وجہ سے ان کی دوزخ میں آواز آئے لِجَهَنَّمَ ضَجِيجًا مِنْ بَرْدِهمْ، ثُمَّ يُنَجِّى اللهُ گی، پھریہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو نحات دس گے اور ظالموں کواس میں گھٹنوں کے بل چھوڑیں گے۔'' الَّـذِينَ اتَّقَوْا وَيَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ـ))

> (٨٦٧٦) عَنِ السَّدِّيُ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١] قَالَ: يَدْخُلُونَهَا أَوْ يَلِجُونَهَا، ثُمَّ يَصْدُرُونَ مِنْهَا بِأَعْنَمَالِهِمْ، قُلْتُ لَهُ: إسرَائِيلُ حَدَّنَهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: نَعَمْ، هُو عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَوْ كَلامًا هٰذَا مَعْنَاهُ و (مسند احمد: ٤١٢٨)

(مسند احمد: ١٤٥٧٤)

"سیدنا عبدالله بن مسعود بنائش سے روایت ہے، وہ الله تعالی کے اس فرمان ﴿ وَإِنْ مِنْ کُمْ إِلَّا وَادِدُهَا ﴾ کی تفیر کرتے ہوئے کہتے ہیں: تمام لوگ اس میں داخل ہوں گے، پھر اپنا اعمال کے بل ہوتے پر باہر آئیں گے،عبدالرحمٰن بن مہدی نے امام شعبہ سے کہا: اسرائیل تو اس کو مرفوع بیان کرتے ہے؟ انھوں نے کہا: جی ہاں، یہ نبی کریم مطبق آیا ہے ہے، یا آپ سے انھوں نے کہا: جی ہاں، یہ نبی کریم مطبق آیا ہے کہا کے ہم معنی ہے۔ "

فوائد: ..... جامع ترندی میں بدروایت مرفوعا ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں: اسرائیل سے مردی ہے کہ سدی کہتے ہیں: میں نے ہدانی سے اللہ تعالی کے اس فرمان ﴿ وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَادِدُهَا ﴾ کے بار سے میں سوال کیا، انھوں نے ہدانلہ بن مسعود زائنو نے بیان کیا کہ رسول اللہ منظام نے فرمایا: ((یَسِدُ دُ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ یَصْدُرُ ونَ مِنْهَا بِأَ عُمَالِهِمْ فَأَ وَلَهُمْ كَلَمْحِ الْبَرْقِ ثُمَّ كَالرِّیعِ ثُمَّ كَحُضْرِ الْفَرَسِ ثُمَّ كَالرَّاحِ فِی رَحْلِهِ ثُمَّ كَحُضْرِ الْفَرَسِ ثُمَّ كَالرَّاحِ فِی رَحْلِهِ ثُمَّ كَمُنْ الرَّاحِ فِی رَحْلِهِ ثُمَّ كَمُنْ الرَّاحِ فِی رَحْلِهِ ثُمَّ كَمُنْ اللهِ مَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

اً کرد کریج: اسنادہ حسن ۔ اُخر جه الترمذی: ۳۱۹۰ (انظر: ۱۲۸۶) حسنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز المنظم ا اونٹ کے سوار کی طرح ، پھرانسان کی دوڑ کی ماننداور پھرانسان کے چلنے کی طرح دوزخ سے گزریں گے۔'' ارشادِ بارى تعالى بين: ﴿ وَإِنْ مِّنْكُمُ إِلَّا وَاددُهَا كَانَ عَلَى رَبُّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا فَهُ نُنجَى الَّذِينَ اتَّقَوُا وَّنَلَرُ الظُّلِويُنَ فِيهَا جِثِيًّا ﴾ (سورهٔ مربم: ٧١، ٧٢)

" تم میں سے کوئی ایسانہیں ہے جوجہم پر وارد نہ ہو، بیتو آیک طے شدہ بات ہے جے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ پھرہم ان لوگوں کو بچالیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا جھوڑ دیں گے۔''جن لوگوں نے جہنم میں جانا ہوا، وہ بل صراط کوعبور نہ کر سکیں گے اور اس سے نیچ جہنم میں گر جائیں گے، لیکن جن لوگوں نے جنت میں جانا بوا، وہ اس بل سے گزر کر جائیں گے، ان آیات میں ای گزرنے کا ذکر ہے، حافظ ابن حجرنے کہا: دونوں روایات میں کوئی تضادنہیں ہے،جس نے جہنم میں داخل ہونے کی بات کی ،اس کی مراداس کے بل سے ہی گزرنا ہے، کیونکہ جوآ دمی لی صراط کے او پر سے گزرے گا،اس میں جہنم میں داخل ہونے کے معنی میں ہوگا۔

بَابُ: ﴿ أَفَرَايُتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَا وُتَيَنَّ مَأَلًا وَّ وَلَدَّا ﴾ ﴿ أَفَرَ أَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَيَنَّ مَأَلًا وَّ وَلَدًّا ﴾ كَاتَفير

١ ٨٦٧٧) عن مَسْرُ وْقِ قَالَ: قَالَ خَبَّابُ نُ مُروق ع مروى ع كسيدنا خباب بن ارت وَلَيْتُون في كها: بننُ الْأَ رَتِّ: كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ فَكُنْتُ أَعْمَلُ مِي مَد مِن لوبارتها، مِن في عاص بن واكل كاكام كيا اور میرے کچھ درہم اس پر جمع ہو گئے، ایک دن میں ان کا تقاضا كرنے كے ليے اس كے ياس آيا، كين اس نے كہا: ميس تھے اس وقت تک به درېم نېس دول گا، جب تک تو محمه (مطيع آم) کے ساتھ کفرنہیں کرے گا، میں نے کہا: اللہ کی قتم! میں اس وقت تک محمد مشخ الآخ کے ساتھ کفرنہیں کروں گا، یہاں تک کہ الیانہیں ہو جاتا کہ تو مر جائے اور پھر تھے اٹھا دیا جائے ، اس نے آگے سے کہا:جب مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا تو میرے لیے مال اور اولا د ہوگی، ایک روایت میں ہے: اس نے کہا: يس بيشك جب مين مر جاؤل كا اور پهر مجھے اٹھايا جائے كا تو وہاں میرا مال ہو گا اور میری اولا د ہوگی ، اُس وقت میں تخجے سے قرض چکا دول گا،سیدنا خباب بن تنون نے کہا: جب میں نے اس کی یہ بات رسول الله مصر الله مصر الله تعالى نے سے

إلْمُعَاصِ بُسِن وَائِلِ، فَاجْتَمَعَتْ لِي عَلَيْهِ أراهِم، فَجِنْتُ اتّقَاضاه، فَقَالَ: لا أَفْضِيَنَّكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدِ عَلَى قَالَ: قُلْتُ: وَاللَّهِ! لا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدِ عِلَى حَتَّى تَـمُوْتَ ثُمَّ تُبْعَثَ، قَالَ: فَإِذَا بُعِثْتُ كَانَ لِيْ مَىالٌ وَوَلَدٌ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَإِنِّي إِذَا مِتُّ ثُمَّ بُعِثْتُ وَلِيَ ثَمَّ مَالٌ وَ وَلَدٌ فَأُعْطِيْكَ) قَالَ: فَذْكَرْتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ عِنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَّارَكَ وَتَعَالَى ﴿ أَ فَرَأَ يْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لْأُونْتَيْنَ مَالا وَ وَلَـدًا ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿فَرْدًا ﴾ [مريم: ۷۷\_ ۸۰] (مسند احمد: ۲۱۳۸۲)

<sup>(</sup>۸٦٧٧) تخریج: أخرجه البخاري: ۲۰۹۱، ۲۲۷۵، ۳۷۳۳، ومسلم: ۲۷۹۵ (انظر: ۲۱۰٦۸) تخریج: أخرجه البخاري: ۲۱۰۱۸) عنون مین لکهی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### كَوْكُولُ مِنْكُولُ الْمُؤْلِثُونِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

آيت نازل كي: ﴿ أَفَرَءَ يُتَ الَّذِي كُفَرَ بِالْيِتِنَا وَقَالَ لَا وُتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَم اتَّخَذَعِنْكَ الرَّحْمٰن عَهُدًا. كَلا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَهُدُ لَه مِنَ الْعَذَابَ مَدًّا. وَنَرِثُه مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدًا. ﴾ (سورهُ مربم: ٧٧ ت ٨٠) "كياتوني اسي بهي ديكهاجس ني ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال واولا دضرور ہی دی جائے گی، کیا وہ غیب پرمطلع ہے یا اللہ کا کوئی وعدہ لے پیکا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہدرہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیس کے اور اس کے لیے عذاب بوھاتے طلے جائیں گ، یہ جن چےروں کو کہدرہا ہے، اسے ہم اس کے بعد لے لیر) گے اور بیاتو بالکل اکبلای ہارے سامنے حاضر ہوگا۔''

#### **فواند: .....** عمرو بن عاص كايه جواب طنز اوراستهزاء يمشتمل تعاب

ان آیات کامفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی فرمارہ ہیں کہ عمر وبن عاص یہ جودعوی کررہا ہے، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہاں بھی اس کے پاس مال اور اولا دہوگی؟ یا اللہ سے اس کا کوئی عہد ہے؟ ایسا ہر گزنہیں ہے، پیصرف آیات الی کا استہزاء وتمسنح ہے، یہ جس مال واولاد کی بات کررہاہے، اس کے وارث تو ہم ہیں، یعنی مرنے کے ساتھ ان سے اس كاتعلق ختم ہو جائے گا اور ہماري بارگاہ ميں بياكيلا آئے گا، نه مال ساتھ ہو گا نه اولا د اور نه كوئي جتهه، البته عذاب ہوگا، جواس کے لیے اور ان جیسے لوگوں کے لیے ہم بردھاتے رہیں گے۔

> بَابُ: ﴿يَوُمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفُلِّا﴾ ﴿ يَوُمَّ نَحُشُو المُتَّقِينَ إِلَى الرَّحُمٰنِ وَفُدًّا ﴾ كَتَفير

[مريم: ٨٥] قَالَ: لا، وَاللُّهِ! مَا عَلَى

(٨٦٧٨) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن إسْحَاقَ "نفعان بن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ہم سیرتا حَدَّنَا النَّعْمَانُ بْنُ سَعْدِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا على وَاللَّهُ كَ ياس بيشے ،وئ تے، انہوں نے يه آيت برهى: عِنْدَ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَهُمْ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفَكَّا ﴾ ..... "م ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفَدًا﴾ بير كارول كورحمن كى طرف جماعتول كى صورت ميل اكتما كريں گے۔'' كھرانہوں نے كہا: الله كي تتم! بياوگ اينے ياؤں

(٨٦٧٨) تىخىرىيىج: اسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن اسحق، وجهالة النعمان بن سعد أخرجه ابن

المُوكِين المِن المُحالِق الله المُحالِق الله المُحالِق الله المُحالِق الله المُحالِق الله المُحالِق الله المحالف الم یر یعنی پیدل جمع نہیں کئے جائیں گے،وہ الی اونٹیوں برسوار ہوں گے کہ لوگوں نے آج تک ان جیسی اونٹنیاں نہیں دیکھی ہوں گی ، ان پرسونے کے کجاوے ہول گے ، وہ ان پرسوار ہوکر چل پڑیں گے، یہاں تک کہ جنت کے درواز وں پر دستک دیں 

أَرْجُلِهِمْ يُحْشَرُونَ وَلا يُحْشَرُ الْوَفْدُ عَلَى أَرْجُلِهِمْ وَلٰكِنْ عَلَى نُوق لَمْ تَرَ الْخَلائِقُ مِثْلَهَا، عَلَيْهَا رَحَائِلُ مِنْ ذَهَبِ فَيَرْكَبُونَ عَلَيْهَا حَتَّى يَضْرِبُوا أَبُوَابَ الْجَنَّةِ ـ (مسند احمد: ١٣٣٣)

## سُوْرَةُ الْحَجِّ

### سورهٔ رج

بَابُ: ﴿يَا آيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ﴾ كَاتَّفير

"سيدنا عمران بن حصين فلانته سے روايت ہے كه نبي كريم مشيَّدَيْ إن ايك سفريس تصاور آپ مشيَّدَيْ كساتمي چلنے میں دورجا کی تھے، آپ مشامین نے باواز بلند بیدوآیتی علاوت كيس: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةً السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ لِيَوْمَ تَرَوُنَهَا تَنْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَبَّا آرُضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمُل حَمُلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُرى وَمَا هُمُ بِسُكُرى وَلْكِنَّ عَنَابَ اللَّهِ شَدِينًا ﴾ .... "اوكو! اين رب ك غضب سے بحو، حقيقت سي ے کہ قیامت کا زلزلہ بوی مولناک چیز ہے۔جس روزتم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی این دورھ پیتے يجے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کاحمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں ك، بلكه الله كا عذاب بى بهت سخت موكا ـ "جب صحابه كرام وكالله بن بيآيات سنس تواني سواريول كوايريال لكائيس

(٨٦٧٩) عَنْ عِـمْسرَانَ بْسِن حُصَيْن أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَسَالَ وَهُ وَفِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَقَدْ تَفَاوَتَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ السَّيْرُ رَفَعَ بِهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ صَوْتَهُ: ((﴿ يَا أَيُّهَا احنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَطِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ ﴾ [الحج: ١-٢] حَتُّى بَلَغَ آخِرَ الْآيَتَيْنِ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ أَمْ خَابُهُ بِذَٰلِكَ حَثُوا الْمَطِيُّ وَعَرَفُوا أَنَّهُ عِنْدَ قُول يَقُولُهُ ، فَلَمَّا تَأَشَّبُوا حَوْلَهُ قَالَ: ( ﴿ أَ تَسَدُّرُونَ أَيَّ يَسُومٍ ذَاكَ؟ ) قَسَالَ: ((ذَاكَ يَوْمَ يُنَادِي آدَمُ فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا آدَمُ! الْبَعَثُ بَعْثًا إِلَى النَّارِ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! وَمَا بَعْثُ النَّادِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِانَةٍ وَيَسْعَةً وَيَسْعِينَ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي

(٨٦٧٩) تخريج: حديث صحيح \_ أخرجه الترمذي: ٣١٦٩ (انظ: ١٩٩٠١)

المنظمة المنظ

كه آپ مشكريا كوكى ضرورى بات كهنا جائة بين، جب لوگ جانة مو يه كونسا دن بي " بهرآب من والم خارة في فرمايا: " بيدوه دن مو كاكر آدم عَلِيلًا كو بلايا جائے كا، الله تعالى ان كو آواز دیں گے: اے آدم! جہنم میں بھیج جانے والوں کوجہنم میں بھیج دو، وہ کہیں گے: اے میرے رب! کتنی تعداد؟ الله تعالی کے گا: ہر ہزار میں سے نوسو ننانوے دوزخ میں اور ایک جنت میں جھیج دو۔'' یہ بن کر آپ کے صحابہ کرام ڈی کھیم جیران و مششدرره گئ اوران کی المی بند ہوگی، جب آپ مظام آنے بيصورتحال ديمهي تو فرمايا: ' دعمل كروادرخوش مو جاؤ ، اس ذات ک فتم جس کے ہاتھ میں محمر کی جان ہے! تم دوقتم کی الی مخلوقات کے ساتھ ہو گے کہ وہ جس کے ساتھ ہوں، ان کی تعداد کوزیادہ کردیتی ہیں، یعنی یاجوج ماجوج، بنوآ دم میں سے ہلاک ہونے والے اور اہلیس کی اولاد'' بین کر صحابہ سے وہ كيفيت حهيث كى، پهرآپ مشاعلاً نفر مايا: دوممل كرواورخوش ہوجاؤ، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے:تم ان لوگوں میں اونٹ کے پہلو میں چھوٹے سے نشان کی مانند ہو گے یا جانور کے گھٹنے میں نثان کی مثل ہو گے۔''

#### فواند: ....اس مديث كى مزيدتوضيح درج ذيل روايت يموكى:

سيدنا ابوسعيد فدرى وَ وَ اللّهِ عَنْ اللّهِ مَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الكالم المنظمة المنظم ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَاللَّهِ! إِنِّي لاَرْجُوْ أَنْ تَكُونُوْ انِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ.)) قَالَ: فَكَبَّرَ النَّاسُ، قَالَ: فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَاٱنْتُمْ يَـوْمَـثِيذِ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْاَسْوَدِ ٱوْ كَالشُّعْرَةِ السُّوْدَاءِ فِي الثُّورِ الْأَبْيَضِ - )) (صحيح بخارى: ٣٣٤٨ ، ٤٧٤١ ، صحيح مسلم: ٢٢٢)

'' قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائے گا: اے آ دم! اٹھ کرجہنم کا حصہ الگ کرو، وہ کہیں گے: اے میرے ربّ! میں حاضر ہوں، ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے،جہنم کا حصہ کتنا ہے؟ اللہ تعالی فرمائے گا: ہر ہزار میں نوسوننا نوے۔اس وقت ( تھبراہث کا ایبا عالم طاری ہوگا کہ ) نیج بوڑھے بن جائیں گے، ہر حالمہ اینے حمل کو گرادے گی اور لوگ بے ہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ بے ہوش نہیں ہول گے، درحقیقت الله تعالی کا عذاب بہت شدید اور سخت ہوگا۔''کسی نے كبا: اے الله كے رسول! نجات يانے والا وہ ايك آ دى جم يس سےكون موكا؟ رسول الله مضافية نے فرمايا:" (تم ميں بجوج ماجوج کی تعداداتی زیادہ ہوگی کہ) نوسو ننانوے افراوان سے مول کے اورتم میں سے ایک ہوگا۔'نیس کر صحابہ كرام وكَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ أَكْبَرُ "كها بهررسول الله يشَيَعَ لَيْمَ فِي فرمايا: "كياتم اس بات يرراضي موكه جنت ميس أيك چوتها كي تعداد نہاری ہوگی، الله کاتم! مجھے امید ہے کہ جنت میں ایک چوتھائی تعدادتمہاری ہوگی، الله کاتم ! مجھے تو یہ امید ہے کہ جنت میں أيك تهائى تعدادتمهارى موگى،الله كوشم! بلكه مجصة يداميد بكه جنت مين نصف تعدادتمهارى موگى-"بين كرصحابه كرام وكأنستهم نے خوتی سے "اَللّٰهُ اَکْبَرُ" کہا۔ پھررسول الله مضائل نے فرمایا: ''قیامت کے دن دوسرے لوگوں کے بنسبت تمہاری تعداد یوں گی، جیسے سیاہ رنگ کے بیل کےجسم پر ایک سفید بال ہو یا سفیدرنگ کے بیل کےجسم پر ایک سیاہ بال ہو''

معلوم ہوا کہحشر میں خلقت بڑی تعداد میں جمع ہوگی اور پھران میں یا جوج ماجوج اور اہلیس کی نسل کی بہت زیادہ فداد ہوگی۔ یا جوج ماجوج کی تفصیل کے لیے دیکھیں صدیث نمبر (۱۳۰۲۳) کا باب

> بَابُ: ﴿وَمَن يُردُ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلُم ﴾ ﴿وَمَنْ يُرِدُ فِيهُ بَالْحَادِ بَظُلُم ﴾ كَأَفْسِر

(٨٦٨٠) عَنْ السُّدِّيِّ، عَنْ مُرَّةً، عَنْ مَرَّةً، عَنْ مَرَّةً، عَنْ مَرَّةً، عَنْ مَران فرمان عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبِى: شُعْبَةُ رَفَعَهُ وَأَنَا لا ﴿ وَمَن يُردُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلُم نُذِقُهُ مِن عَنَابِ أَلِيمِ أَ فَعُهُ لَكَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَنْ ﴿ كَ بِارِ عَيْسَ كَتُمْ بِينَ الْرَكُولَى آدمى حرم ميس الحاد (ظلم) كا ارادہ کرتا ہے، جبکہ وہ عدن امین میں ہو، تو اللہ تعالی اسے بھی درد ناک عذاب چکھا کیں گے۔''

يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيهِ ﴾ [الحج: ٢٥] قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا هَمَّ فِيهِ بِإِلْحَادِ وَهُوَ بِعَدَن أَبْيَنَ لَأَ ذَاقَهُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا ـ (مسند احمد: ٤٠٧١)

<sup>(</sup>٨٦٨٠) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه الحاكم: ٢/ ٣٨٨ (انظر: ٤٠٧١)

#### المراز منظ المالية فانتخبذ الله المراز المراز المراز المراز المراز المايان المراز المايان المراز ال

فوائد: ....معلوم مواكه يرروايت مرفوع بـ پورى آيت يول ب: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبيُل اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنُهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَنِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ وَمَن يُردُ فِيْهِ بِالْحَادِ بِظُلْمِ نَذِيْقُهُ مِنْ عَنَابِ الينم في "ب شك وه لوگ جنهول في كفركيا اوروه الله كراسة سے اوراس حرمت والى معجد سے روکتے ہیں جے ہم نے سب لوگوں کے لیے اس طرح بنایا ہے کہ اس میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں اور جو بھی اس میں کسی قتم کے ظلم کے ساتھ کسی کج روی کا ارادہ کرے گا ہم اسے درد ناک عذاب سے مزہ چکھائیں گے۔''

يمن كے ايك شهر كا نام عدن ابين ہے۔

بَابُ: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمُ ظُلِمُوا ... ﴾ ﴿ أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمُ ظُلِمُوا .... كَتَفْير

> بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ سَيَكُونُ قِتَالٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هِيَ أَوَّلُ آيةٍ نَرَكَتُ فِي الْقِتَالِ (مسند احمد: (1110

(٨٦٨١) عَسن انسِ عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا خَرَجَ "سيدنا عبدالله بن عباس والمثنا سے روايت ہے كه ني كريم منظاليًا السَّبِيُّ عِنْ مَدَّةَ قَدالَ أَبُو بَكُر وَلَكُ : جب جرت كے ليے كمه سے نكلے تو سيرنا ابو بكر صديق فاتن ا أَخْرَجُوْا نَبِيَّهُمْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَيَهِ: 'إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ "ان لوكول في اللهِ عَلَى اللهِ مَا إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ "ان لوكول في اللهِ لَيَهُ لِلكُن فَنَزَلَتْ: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِي شَيْعَيْنِ كُونَكَالًا بِ، بيضرور ضرور بلاك مول ك، پس بي آيت نازل مولى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ مِأَ تَهُمُ ظُلِمُوا لَقَدِيرٌ ﴾ [الحدج: ٣٩] قَالَ: فَعُرِفَ أَنَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمُ لَقَدِيرٌ ﴾ .... "اجازت درى گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جارہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقینا ان کی مدد پر ہر طرح قادر ہے۔" انہوں نے اس وقت جان لیا تھا کہ عنقریب لڑائی ہوگی۔سیرنا عبدالله بن عباس فالطحا نے کہا: بدلزائی کی اجازت کے بارے میں پہلی آیت ہے، جونازل ہوئی۔''

### و ابنا المنظم ا

## سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

### سورة المومنون

بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قَلْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ الآيات ﴿ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ... ... ﴾ كَاتفير

(۸٦۸۲) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْقَادِئَ مَسَمِعْتُ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: كَانَ إِذَا نَّزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَلَيُّ الْوَحْىُ يُسْمَعُ عِنْدَ وَجْهِهِ دَوِيٌّ كَدَوِيُّ النَّحْلِ، فَمَكَثْنَا سَاعَةً، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ زِذْنَا وَلا تَنْقُصْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلا تُهِنَّا وَأَعْطِنَا وَلا تَنْعُرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلا تُؤثِرُ وَأَعْطِنَا وَلا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلا تُؤثِرُ وَأَعْطِنَا وَارْضَ عَنَّا وَأَرْضِنَا .)) ثُمَّ قَالَ: عَلَيْنَا: ﴿ وَقَدْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ .))، ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ حَتَّى خَتَمَ الْعَشْرَ . (مسند الْمُؤْمِنُونَ ﴾ حَتَّى خَتَمَ الْعَشْرَ . (مسند

فواند: .... يرورة مومنون كا ابتدائى وس آيات بين، ان مين مؤمنون كى صفات كا ذكر بــ بَابُ: ﴿ وَالَّذِيْنَ يُوْتُونَ مَا الْتَوْا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ الآية ﴿ وَالَّذِيْنَ يُوْتُونَ مَا الْتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ كَانفير

(٨٦٨٣) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّي قَالَ: "ابوظف عبيد بن عميرك ساته المونين سيده عائشه وللهجا

(٨٦٨٢) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة يونس بن سليم - أخرجه النسائي في "الكبرى": ١٤٣٩، والحاكم: ٢/ ٣٩٢(انظر: ٣٢٣)

(٨٦٨٣) تـخريج: اسناده ضعيف، ابو خلف مولى بنى جمح مجهول الحال، واسماعيل المكى اختلف فى تعيينه ـ أخرجه الحاكم: ٢/ ٢٣٥(انظر: ٢٤٦٤١) ر المالي المالي المالية الم

حَـدَّثَنِنِي أَبُو خَلَفٍ مَوْلَى بَنِي جُمَح: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرِ عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي سَقِيفَةِ زَمْزَمَ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ ظِلٌّ غَيْرُهَا، فَقَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا بِـأَ بِي عَاصِمٍ يَعْنِي عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ ، مَا يَهُ نَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَوْ تُلِمَّ بِنَا؟ فَقَالَ: أَخْشَى أَنْ أُمِلَّكِ ، فَقَالَتْ: مَا كُنْتَ تَفْعَلُ؟ قَالَ: جِنْتُ أَنْ أَسْأَ لَكِ عَنْ آيَةٍ فِي كِتَاب اللُّهِ عَزُّ وَجَلَّ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَـقْرَوُهُا؟ فَقَالَتْ: أَيَّهُ آيَةٍ، فَقَالَ: ﴿الَّذِينَ يُوْتُونَ مَا آتَوْا ﴾ أَوْ ﴿ الَّذِينَ يَأْتُونَ مَا أَتَوْ ا ﴾ [المؤمنون: ٦٠] فَقَالَتْ: أَيَّتُهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَسالَ: قُسلْتُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَبِإحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ الدُّنْيَا جَمِيعًا، أَوْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، قَالَتْ: أَيَّتُهُمَا؟ قُلْتُ: ﴿الَّذِينَ يَأْتُونَ مَا أَتَوا ﴾ قَالَتْ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ أُنْزلَتْ، أَوْ قَالَتْ: أَشْهَدُ لَكَذٰلِكَ أُنْزِلَتْ وَكَذٰلِكَ كَانَ رَسُو لُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا وَلٰكِنَّ

الْهِجَاءَ حَرُفٌ ـ (مسند احمد: ٢٥١٤٨)

کے پاس زمزم کے چبوترہ میں آئے،اس کے سوااس وقت محید میں سامہ نہ تھا، سیدہ نے مرحما اور خوش آید بد کہا اور کہا: ہماری ملاقات میں تہمیں کیا رکاوٹ ہے؟ عبید نے کہا: مجھے بیاندیشہ رہتا ہے کہ میں آپ کو اکتاب میں ڈال دوں گا ،سیدہ نے کہا: كسے آئے ہو؟ عبيدنے كہا ميں اس لئے آيا ہوں كه آب سے ایک آیت کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ نبی کریم سے ایک آ کیے پڑھا کرتے تھے۔سیدہ نے کہا: وہ کوئی آیت ہے، اس نَ كَهَا: ﴿ الَّذِينَ يُؤُتُونَ مَا آتَوُا ﴾ يا ﴿ الَّذِينَ يَأْتُونَ مَا اً تَدُوا ﴾ سيده نے كہا: تمہيں ان ميں سے كوكى تلاوت زياده پيند ہے؟ عبید نے کہا: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری حان ہے!ان میں ہے ایک قرأت مجھے دنیا وما فیہا ہے زیادہ پند ہے، سیدہ نے کہا: وہ کوئی قرأت ہے؟ عبید نے کہا: ﴿الَّذِينَ يَأْتُونَ مَا أَ تَوُا ﴾ سيده عائشه ظائم في أي عن الم گوایی دیتی ہوں کہ به آیت اس طرح نازل ہوئی اوراس طرح رسول الله الني الني الم المرتبي تصر الكن حروف تبجى والى بهى ایک قرأت ہے۔''

فواند: ..... ﴿ الَّذِينَ يُوُتُونَ مَا آتَوُ ا﴾ أَوْ ﴿ الَّذِينَ يَأْتُونَ مَا أَتَوُا ﴾ لَهُلَ قراءت مدك ساته اور دوسرى مدّ كے بغير، دوسرى قراءت زيادہ پندتھى، كونكه اس كامعنى ہے: وہ جوا عمال بھى كرتے ہيں، يہموم نافر مانيوں كو بھى شامل ہے، اس طرح يه وسعت رحمت پر دلالت كرتى ہے۔

فوائد: .....الله تعالى استى بندول كى صفات بيان كرتے موے كتے بين: ﴿وَالَّـذِيْنَ يُـوُتُـوُنَ مَـاۤ الْتَـوُا وَقُلُوبُهُمُ وَجِلَةٌ اَنَّهُمُ اللهِ وَلَيْ وَهُمُ لَهَا سٰبِقُونَ ﴾ وَقُلُوبُهُمُ وَجِلَةٌ اَنَّهُمُ اللهِ صَبِّقُونَ ﴾

(سورهٔ مومنون: ۲۰، ۲۱)

### الريخ المراج الريخ المراج الريخ المراج الريخ المراج المرا

''اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کا نیتے رہتے ہیں کہ جمیں ابنے رب کی طرف بلٹنا ہے۔ بیلوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آ گے نکلنے والے ہیں۔'' درج ذیل حدیث میں اس آیت کامفہوم بیان کیا گیا ہے۔

(٨٦٨٤) عَنْ عَانِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: يَا ""سيده عائشة وَلِيُّهَا كَهِي بِن مِن في كها: الله كرسول! مِ آيت: ﴿ الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوُا وَقُلُوبُهُمُ وَجَلَةٌ أَنَّهُمُ إلى رَبُّه مُر رَاجعُونَ ﴾ .... "اور جولوگ دية بين جو پکھ دیے ہیں اور ان کے دل کیکیاتے ہیں' (سور و مومنون: ٧٠) میں نے کہا: (اے اللہ کے رسول!) کیا اس آیت کا مصداق وہ آدى ہے، جو چورى كرنے والا، زنا كرنے والا اورشراب ينے والا ہو، جبکہ وہ ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے بھی ڈر رہا ہو؟ آپ مشائل نے فرمایا: ''نہیں، اے بنت ِصدیق! اس آیت ہے مراد وہ آ دی ہے، جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہاورصدقہ بھی کرتا ہے،لیکن بدور بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایبانہ ہوکہ بہاعمال قبول ہی نہ ہوں۔''

رَسُولَ اللَّهِ! فِي هٰذِهِ الْآيَةِ ﴿الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إلى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ يَا رَسُولَ اللَّهِ! هُوَ الَّذِي يَسْرِقُ وَيَزْنِي وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ يَخَافُ اللَّهَ، قَالَ: ((لايَابِنْتَ أَبِي بَكْرِيَابِنْتَ الـصَّـدِّيق! وَلَـكِـنَّهُ الَّذِي يُصَلِّى وَيَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ وَهُو يُخَافُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ - )) (مسند احمد: ۲۵۷۷۷)

فواند: ....ام الباني والله لكصة بي: "مومنول كونيك اعمال سرانجام دينے كے بعد يه در موتا ہے كه كہيں ايسا نہ ہو کہان کے اعمال قبول ہی نہ ہوں۔''اس کا مطلب پینہیں کہاللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پورا اجرنہ ملنے کا خطرہ ہوتا ب، كيونكه الله تعالى في خود وعده كرت موع فرمايا: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ الْمَنْوُا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُوفِّيْهِ مُ اُجُورَهُم ﴾ (سورهٔ نسا: ۱۷۳)

'' پس جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کوان کا بورا بورا ثواب عنایت فر مائے گا۔'' بلکہ اضافے کے ساتھ اجروثواب عطاكرے كا، جيباكدارشاد بارى تعالى ہے:

﴿لِيُوَفِّيهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيْنَهُمْ مِّن فَضلِهِ ﴾ (سوره فاطر: ٣٠)

'' تا کہان کوان کی اجرتیں پوری دے اوران کواینے فضل ہے اور زیادہ وے۔''

اورالله تعالی وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ اس حدیث کامفہوم یہ ہے کہ الله تعالی کے حکم کے مطابق قبولیت کا تعلق عملِ صالح کے صحیح سرانجام یانے ہے ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے پاس اتن طاقت ہی نہیں کہ وہ یہ کہ دیں کہ ان کا عمل الله تعالیٰ کی مراد ومنشا کے مطابق ہے، بلکہ ان کو بیر کمان ہوتا ہے کہ انھوں نے اس عمل کو بورا کرنے میں کوتا ہی برتی

(٨٦٨٤) تخريج: صحيح، قاله الالباني أخرجه الترمذي: ٣١٧٥ (انظر: ٢٥٢٦٣)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظم ا ہے، اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایبانہ ہو کہ کسی بیشی کی بنا پر اعمالِ صالحہ قبول ہی نہ ہوں۔ جب مومن پیر بات سوچٹا ہے تو اس میں بیر حص پیدا ہوتی ہے کہ اس کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق حسن پیدا ہونا جا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم مشے اللہ کی سیرت و کردار کی پیروی کی جائے اور پرخلوص انداز میں ا عمال صالح سرانجام دي جاكيں \_ الله تعالى كے درج ذيل فرمان كاليم فهوم ہے: ﴿ فَمَ مَنْ كَانَ يَدرُجُوا لِلقَاءَ رَبُّه فَلْيَعْمَلُ عَمَّلًا صَالِحًا وَّلَا يُشُرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ آحَدًا﴾ (سوره كهف: ١١٠)

'' جو بندہ اینے رب سے ملا قات کی امیدر کھتا ہے، وہ نیک عمل کرے اور اپنے ربّ کی عبادت میں کسی کوشریک اور ساجھی نہ گھیرائے۔''

امام ابن تیمید ورافعه نے اپنے رسالے (التوبة) میں اس حدیث پر بردا عمدہ کلام کیا ہے، اس کا مطالعہ کر لینا عاہے۔(صححہ:۱۲۲)

بیمومن کی پیچان ہے کہ نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھ ہیں اور صدقہ و خیرات جیے عظیم اعمال میں حصہ لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بیاندیشہ ہے کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال قبول ہی نہ کرے اور جب ہم اس کی بارگاہ میں اجر وثواب وصول کرنے جا کیں تو وہ ہمیں دھتکار دے۔ پہ فکر دامن گیر کر کے وہ نے عزم اور نے ولو لے کے ساتھ ا حنات وخیرات میں حصہ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے دریے ہیں۔

> بَابُ: ﴿ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُونَ ﴾ ﴿تَلْفَحُ وُجُوْهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهًا كَالِحُونَ ﴾ كَاتَّفُير

(٨٦٨٥) - عَنْ أَبِي سَعِيدِ ن الْخُذرِيّ ، ""سيدنا ابوسعيد خدرى والله عن روايت ب كه نبى كريم من الله عَنْ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: ﴿ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾ فَرَمايا: ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهُهُ مُ السَّارُ وَهُمْ فِيهَا [السمومسون: ١٠٤] قَسالَ: ((تَشْوِيهِ النَّارُ كُلِعُونَ ٤ .... "ان ك چرول كوآ كيجملسائ كي اوروهاس فَتَفَ لَكُ صُ شَفَتُهُ الْعُلْيَا حَتْى تَبْلُعَ وَسَطَ مِن تورى حِرْهان والع مول مح ـ "كاتفيريه ب كرآگ رَأْسِهِ ، وَتَسْتَرْخِي شَفَتُهُ السُّفْلِي حَتْى الْبِين بهون والله ورمان تك مرك ورميان تك بننج جائے گا اور نیجے والا ہونٹ لٹک جائے گا، یہاں تک کہ ناف ہے حاکمرائے گا۔''

تَضْرِبَ سُرَّتَهُ ـ)) (مسند احمد: ١١٨٥٨)

<sup>(</sup>٨٦٨٥) تحضريج: اسناده ضعيف لجعف ابي السمح دراج بن سمعان في روايته عن ابي الهيشم - أخرجه الترمذي: ۲۰۸۷، ۲۷۱۲ (انظر: ۱۱۸۳۱)

### المنظم المنظم

# سُورَةُ النُّورِ

#### سورهٔ نور

بَابُ: ﴿ اَلزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ اَوْ مُشُرِكٌ ﴾ ﴿ اَلزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ اَوْ مُشْرِكٌ ﴾ كَاتفير

(٨٦٨٦) عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَجُلا مِنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ ، وَأَنَّهُ تُسَافِحُ وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَشَافِحُ وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اسْتَأْذَنَ فِيهَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اسْتَأْذَنَ فِيهَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا ، فَقَرأَ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا ، فَقَرأَ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا يَنْكِحُها إِلَا زَان أَوْ مُشْرِكُ ﴾ قال: أَنْزِلَتْ فَاللهَ عَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عَارِمٌ: سَأَ لُتُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَالَى عَارِمٌ: سَأَ لُتُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

"سیدنا عبدالله بن عرو فراتین سے روایت ہے کہ ایک ملمان آدی نے بی کریم مشیقی ہے اجازت طلب کی کہ کیا وہ ام مہر ول نامی ایک عورت سے نکاح کرسکتا ہے، یہ فاتون زناکار تھی اوراس نے اس سے شرط لگائی تھی کہ وہ اس پرخرج کرے گا، جب اس آدی نے اس عورت سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی یا آپ مشیقی ہے کہ اسٹے اس کا ذکر کیا تو آپ مشیقی ہے کہ سے ایک فی ایک گورت سے صرف زناکار یا مشرک مرد نے بیا تیت پڑھی: ﴿ اللّٰهِ وَالْهِ اَلٰهِ اَلٰهِ اَلٰهِ اَلٰهِ اَلٰهِ اَلٰهِ اَلٰهُ وَالْهُ اَلٰهِ اَلٰهِ اَلٰهِ اَلٰهِ اَلٰهِ اَلٰهِ اَلٰهِ اَلٰهُ وَالْهُ اَلٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

فوائد: ....سيدنا عبدالله بن عروبن عاص والني عمروى به ووكة بين: ((أَنَّ مَرْ ثَلَد بْنَ أَبِي مَرْقَلِد الْعَنوَ قَلَ الله بن عَروب عاص والني يَعَكَّة بَغِي يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَبَهُ قَالَ الله الله عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَبَهُ قَالَ بَعْتُ إِلَى النَّبِي عَنَى فَنَزَلَتْ ﴿ وَالزَّانِيةُ لا جِنْتُ إِلَى النَّبِي الله عَنْ فَقَرُا مَا عَلَى وَقَالَ: ((لا تَنْكِحْهَا -)) (ابوداود: ١٧٥٥، مَسْوِكَ فَدَعَانِي فَقَرَا هَا عَلَى وَقَالَ: ((لا تَنْكِحْهَا -)) (ابوداود: ١٧٥٥، مسالى: ٣٢٢٨)

''سیدنا مرثد غنوی زفاتی مسلمان قیدیوں کو مکه مرمہ سے نتقل کرتے تھے، جبکہ مکہ میں عناق نامی ایک زانی خاتون تھی، (دورِ جاہلیت میں) وہ ان کی سیملی بنی ہوئی تھی،سیدنا مرثد زفاتی کہتے ہیں: میں نبی کریم منطق آیا کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں عناق سے شادی کرلوں، آپ منطق آج مجھ سے خاموش ہو گئے، پس بیر آیت نازل ہوئی:''اور زانی

(٨٦٨٦) تخريج: حسن ـ أخرجه النسائي في "الكبرى": ١١٣٥٩ (انظر: ٢٠٩٩)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### الرين المراجع خاتون، اس ہے کوئی شادی نہیں کرتا، مگر زانی یا مشرک۔'' آپ مشکھ آنے مجھے بلایا، یہ آیتیں مجھے سنا کمیں اور فر مایا:'' تو ای ہے شادی نہ کر ۔''

ان احادیث میں پاکدامن خواتین وحضرات کومتنبہ کیا جارہاہے کہ وہ اپنی زندگی کے پاکدامن ساتھی کی تلاش کریں۔

## بَابُ آيَاتِ اللَّعَان

## لعان کی آبات کی تفسیر

"سیدنا مہل بن سعد مالئن سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی نبی کریم منظور کے یاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! آپ اس بارے میں بنائیں کہ ایک آ دمی اپنی بیوی کے یاں کی غیرآ دمی کو یالیتا ہے، کیا وہ اسے قتل کردے؟ اُدھراللّٰہ تعالی نے اس بارے میں قرآن مجید میں لعان سے متعلقہ آیات نازل فرما دیں اور آپ مشخ کی آنے نے فرمایا: '' تیرا اور تیری یوی کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔'' پس ان دونوں میاں بیوی نے لعان کیا، جبکہ میں (سہل) وہاں موجود تھا، پھراس آ دمی نے اس عورت كونبي كريم مشيئة آتي كي موجود كي ميں جدا كر ديا۔''

(٨٦٨٧) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ أُنَّهُ قَـالَ: إِنَّ رَجُكُا مِنْ الْأُ نُـصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَ يُتَ رَجُكُا وَجَـدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ قَالَ: فَأَنْزَلَ ِ اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ التَّلاعُن، فَقَالَ: ((قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْسِزَأْ تِكَ-)) قَالَ: فَتَلاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ، ثُمَّ فَادَقَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ل (مسند احمد: ٢٣٢٤١)

**فواند**: ..... حدیث نمبر (۲۱۹۴) اوراس سے بعد والی احادیث میں لعان کی تفصیل ملاحظہ ہو۔ بَابُ: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُ وَا بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ... آلا تُحِبُّونَ آنُ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴾

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُ وَا بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ... أَلَا تُحِبُّونَ آنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُوْدٌ دَحِيْمٌ ﴾ كي تغير

(٨٦٨٨) عن عَانِشَةَ وَاللهُ إِن حَدِيثِ "سره عائشه رفاتها سے مروى ہے، وہ حدیث الافک (لیتن الإفكِ قَالَتْ: وَاللَّهِ! مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَنْزِلَ بَهِ الله كاتم بيان كرت موع كمي بين الله كاتم! بيه فِي شَأْنِي وَحْيٌ يُتْلَى وَلَشَأْنِي ، كَانَ أَحْقَرَ بات ميرے وہم وگمان ميں بھی نتھی كەمىرے بارے میں وقی

الرئيل المنظمة المنظمة الله المنظمة ا

نازل ہوگی، میں اپنے اس معاملہ کواس ہے کم تر مجھتی تھی کہ اللہ تعالی خود اس کے بارے میں کلام کریں گے اور پھراس کلام کی تلاوت کی جائے گی ، ہاں یہ مجھے امید تھی کہ میرے بارے میں نی کریم منظ منظ خواب و یکھیں گے، جس کے ذریع اللہ تعالی مجھے بری کر دیں گے، اللہ کی قتم! نبی کریم مضافی نے اپن نشت گاہ سے حرکت نہ کی تھی اور نہ ہی گھروالوں میں سے ابھی کوئی باہر گیا تھا کہ اللہ تعالی نے اینے نبی کریم مشک اللہ اوس نازل کر دی اور وقی کے وقت سخت بو جھ کی وجہ سے آپ ملسّے ملاآ کا پیپنہ آنا شروع ہو گیا، سردی کے سخت دن میں بھی وحی کے نازل ہوتے وقت آپ کی پیٹانی سے پیندموتوں کی طرح گرتا تھا،اس وحی کے بوجھ کی وجہ ہے، جوآپ پر نازل ہورہی ہوتی تھی، جب نبی کریم منظورتی سے وی کے نازل ہونے کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ مطابق مرارے تھ،سب سے يبلي آب مشكرة ن وي ك بعد جو بات كى، وه يقى: "اك عائشہ! خوش ہوجاؤ، الله تعالیٰ نے تنہیں بری قرار دیا ہے۔'' میہ س كرميري مال نے كہا: عائشہ! كھڑى ہوجا اور آپ مشي و آ شكريه ادا كر ليكن ميس في كها: ميس آپ مطفي مين كاشكريه ادا كرنے كے ليے كھرى نہيں ہوں گى، ميں اين الله كى تعریف کروں گی، جس نے میری براءت تازل کی ہے۔ پس الله تعالى نے يه بات نازل كردي: ﴿إِنَّ الَّــنِينَ جَــاءُ وُا بِالْمِافِكِ عُصْبَةً مِنْكُمْ ﴾ [النور: ١١] يكل وسآيات تھیں۔سیدنا ابو بکر منافظہ منطح پرخرچ کیا کرتے تھے کیونکہ وہ فقیر تھااور ان کا رشتہ دار بھی تھا، اس نے بھی سیدہ عائشہ رہا تھا کے بارے میں تہمت والی بات کر دی تھی، اس لیے سیدتا الويكر والنيئة نے كہا: الله ك قتم! ميں اس برآ كنده خرج نہيں كروں ٢٢] فَ قَالَ أَبُو بَكُر: وَاللّٰهِ! إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ گا، باس مدتك چلاكيا بي الله تعالى في يه آيت نازل كتاب و سنت كى روشنى مين لكهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي بِأَمْرِ يُتَّلِّي، وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّ ثُنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا ، قَالَتْ: فَوَاللَّهِ! مَا رَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مِنْ مَجْلِسِهِ، وَلَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَحَدٌ، حَتْى أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ، وَأَخَلَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنْ الْبُرَحَاءِ عِنْدَ الْوَحْيِ، حَتّٰى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَان مِنْ الْعَرَقِ فِي الْيَوْمِ الشَّاتِي مِنْ ثِـفَـلِ الْقَوْلِ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَيْهِ ، قَالَتْ: فَ لَدَّمَا سُرِّى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَ أَوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ: ((أَ بُشِرِي يَا عَائِشَةُ! أَمَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَ فَدْ بَرَّ أَكِ ـ )) فَقَالَتْ لِي أُمِّى: قُومِي إِلَيْهِ ، فَـ قُـ لْتُ: وَاللَّهِ! لا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلا أَحْمَدُ إِلَّا اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَ تِي، فَأَنْ زَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُ وْا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ﴾ [النور: ١١] عَشْرَ آيَىاتٍ؛ فَأَ نُزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هٰذِهِ الْآبَاتِ بَرَاءَ تِى قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو بِكْرِ: وَكَانَ يُنْفِقُ عَـلْي مِسْطَح لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ: وَاللَّهِ! لا أُنْفِقُ عَلَيْكِهِ شَيْتًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا يَأْتُل أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [النور: الكور المالية المالية الكور الكور المالية الكور المالية الكور الكور المالية الكور الك

كردى: ﴿ وَلَا يَا لَكُ أُولُوا الْفَصْلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤُتُواْ أُولِي الْقُرْلِي وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ فِي سَبِيل الله وَلْيَعُفُوا وَلْيَصْفَحُوا اللَّا تُحِبُّونَ آنُ يَّغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ. ﴾ .... "اورتم مي عفيلت اور وسعت والے اس بات ہے قتم نہ کھالیں کہ قرابت والوں اورمکینوں اور اللہ کی راہ میں ججرت کرنے والوں کو دیں اور لازم ہے کہ معاف کر ویں اور ورگزر کریں، کیاتم پندنہیں كرتے كه الله مصي بخشے اور الله بے حد بخشے والا، نهايت مهربان ہے۔ "بيآيت س كرسيدنا ابو بكر زفائن نے كہا: الله كي قتم! میں بیند کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے بخش دے، پس انہوں نے جمطح كاخر چداكا ركها تها وه دوباره جاري كرديااوركها اب مين اسے مجھی نہیں روکوں گا۔سیدہ عائشہ وظامی کہتی ہیں: جب رسول الله مِشْكِلَةُ نِے سيده زينب بنت قبش براتھي ہے ميرے معالمہ کے بارے میں سوال کیا کہ" تم اس بارے میں کیا جانتی ہو؟ یا کیا مجھتی ہو؟ یاتم کوکون ی بات پنجی ہے؟ انھول نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اس بات سے اینے کان اورآ کھ کو محفوظ ركھنا جائتى مون! الله كاقتم، ميرى معلومات كے مطابق عائشہ میں خیر بی خیر ہے۔سیدہ عائشہ بظامیا حمتی ہیں: بیسیدہ زینب بی امہات المونین میں سے میرا مقابلہ کرتی تھیں،لین الله تعالى نے انہیں تقویٰ كى بدولت اس معاطے میں يرنے ہے بیالیا اور ان کی بہن سیدہ حمنہ بنت جش نظامیا نے اپنی بہن کے ساتھ عصبیت اختیار کی ادر ہلاک ہونے والول میں شامل ہوگئ۔ ابن شہاب کہتے ہیں: اس گروہ کے بارے میں ہمیں یمی کچے معلوم ہوسکا۔"

يَغْفِرَ اللّهُ لِي ، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ: لا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ فَيَ النَّي شَالَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ زَوْجَ النَّبِي فَي اللهِ فَي اللهِ عَنْ أَمْرِى: ((وَمَا عَلِمْتِ أَوْ مَا رَأَيْتِ أَوْ مَا بَلَغُكِ ؟ ـ )) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ المَّخِي مَن أَمْرِي وَأَنَا مَا عَلِمْتُ إِلَا خَيْرًا ، مَا بَلَغُكِ ؟ ـ )) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فواند: ....سيره عا تَشْرَ الله الله الله الله عند اور پاكدائى كوابت كرنے كموقع برورج ويل آيات نازل موكين: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءَ وَا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مُنْكُمُ لَا تَحْسَبُونُا شَرًّا لَّكُمُ بَلُ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ لِكُلُّ امْرِ مُنْهُمُ مَنَا كتاب و سنت كى روشنى ميں لكهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

المراج ا اكتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَه مِنْهُمُ لَه عَنَابٌ عَظِيُمٌ. لَوُلَّا إِذْ سَبِعُتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِأَنْفُسِهِمُ خَيْرًا وَّقَالُوا هِنَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ. لَوْلَا جَاء و عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَااءَ فَإِذْ لَمُ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء ِ فَأُولٰيِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ. وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُه فِي النُّنْيَا وَالْاخِرَةِ لَّمَسَّكُمْ فِي مَآ اَفَضُتُمُ فِيهِ عَنَابٌ عَظِيمٌ لِذُ تَلَقُّونَه بِٱلْسِنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِٱفْوَاهكُمْ مَّا لَيُسَ لَكُمُ بِهِ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُونَه هَيِّنًا وَّهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيْمٌ . وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمُ مَّا يَكُونُ لَنَآ اَنُ نَّتَكَلَّمَ بَهٰنَا سُبُحنَكَ هٰنَا بُهُتَانٌ عَظِيْمٌ. يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهَ آبَنَّا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ. إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ آنُ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ امَنُوا لَهُمُ عَلَابٌ الِيُحَدُّ فِي النَّنْيَا وَالْايْرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَآنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْلَا فَضُلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُه وَآنَ اللّٰهَ رَءُ وُفٌ رَّحِيْمٌ. يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطِنِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوٰتِ الشَّيْطِنِ فَإِنَّه يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَلَوُلَا فَصُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَّحْمَتُه مَا زَكُى مِنْكُمْ مِّنُ آحَدٍ آبَدًا وَلٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكَّى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ. وَلَا يَأْتَل أُولُوا الْفَضْل مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْلِي وَالْمَسْكِينَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعُفُواْ وَلْيَصْفَحُوا اللَّا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ. ﴾ (سورهٔ نور: ۱۱ ـ ۲۲) "بے شک وہ لوگ جو بہتان لے کرآئے ہیں وہ تھی سے ایک گروہ ہیں، اسے اینے لیے برا مت مجھو، بلکہ بیتمھارے لیے بہتر ہے۔ان میں سے ہرآ دی کے لیے گناہ میں سے وہ ہے جواس نے گناہ کمایا اوران میں سے جواس کے بڑے حصے کا ذمددار بنااس کے لیے بہت بڑاعذاب ہے۔ کیوں نداییا ہوا کہ جبتم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا اور کہا کہ بیصریح بہتان ہے۔ وہ اس پر چار گواہ کیوں نہ ا اے ، تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نز دیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم بر اللہ کا فضل اور اس کی جمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے، تم پر بہت برا عذاب پہنچا۔ جب تم اے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے اور اپنے مونہوں سے وہ بات کہدرہے تھے جس کاشمسیں کچھ علم نہیں اورتم اسے معمولی سجھتے تھے، حالا نکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بوی تھی۔ اور کیوں نہ جبتم نے اسے سناتو کہا ہماراحق نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ محصیں نصیحت کرتا ہے اس سے کہ دوبارہ مجمی الیا کام کرو، اگرتم مومن ہو۔ اور الله تمھارے لیے آیات کھول کربیان کرتا ہے اور اللہ سب کھے جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ بے شک جولوگ پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی تھیلے جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آ خرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانے۔ اور اگرتم پر الله کافضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور بدكه يقيناً الله ب عدمهر بان، نهايت رحم والا ب (توتهت لكان والول يرفور أعذاب أجاتا) - الوكوجو ايمان لائے ہو! شیطان کے قدموں کے پیچےمت چلواور جوشیطان کے قدموں کے پیچے چلے تو وہ تو بے حیائی اور برائی کا تھم کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کی (منظافل البنان کی الله کافت اوراس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی بھی پاک نہ ہوتا اور لیکن اللہ جے چاہتا ہے دیتا ہے اوراگرتم پر الله کافضل اوراس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی بھی پاک نہ ہوتا اور لیکن اللہ جے چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور اللہ سب پچھ سننے والا ، سب پچھ جاننے والا ہے۔اور تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے قتم نہ کھالیس کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں اور لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگر رکریں، کیا تم پندنہیں کرتے کہ اللہ تصیں بخشے اور اللہ بے حد بخشے والا، نہایت مہر بان ہے۔''

قار کمین سے گزارش ہے کہ وہ ان آیات کی تفییر کا مطالعہ بھی کرلیں ،سبق آ موز با تیں تو ندکورہ بالا حدیث اور آیات سے ہی سمجھ آ جاتی ہیں، مزید تفصیل "کتاب السیر ۃ النبویة" میں آئے گی۔

صحیح بخاری میں اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے: سیدہ عائشہ وظافیا سے روایت ہے، انہوں نے تہمت لگانے والوں کا واقعہ بیان کیا،لوگوں نے ان پرتہت لگائی تھی،لیکن الله تعالی نے ان کی یا کیزگی کا اعلان کیا،سیدہ عائشہ والتها کہتی ہیں: رسول الله صلى الله عليه وسلم جب سفر كااراده كرتے تو أنى بيويوں كے درميان قرعداندازى كرتے ،ان ميں جس كا نام نكل آتا، اس کوساتھ لے کر جاتے ایک جنگ (غزوہ بی مصطلق) میں جانے کے لئے ای طرح قرعد اندازی کی،میرانام نکل آیا، میں آ ب منطق آیا کے ساتھ جلی گئی، یہ واقعہ پردہ کی آیت اتر نے کے بعد کا ہے، میں ہودج میں سوار رہتی اور ہودج سمیت اتاری جاتی ، ہم لوگ ای طرح چلتے رہے، یہاں تک کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنے اس غزوہ سے فارغ ہوئے اور لوٹے، (واپسی میں) ہم لوگ مدینہ کے قریب ہی پہنچ سے کہ رات کے وقت آپ مطابق آنے روائلی کا اعلان کرویا، جب آب مضافرہ نے روائلی کا اعلان کیا تو میں اٹھی اور چلی، یہاں تک کہ شکر سے آ کے بڑھ گئی، جب میں اپنی حاجت سے فارغ ہوئی اور اپنے ہودج کے پاس آئی تو میں نے اپنے سینہ پر ہاتھ پھیرا،معلوم ہوا کہ میرا اظفار کے موتیوں کا ہار ٹوٹ کر گر گیا، میں واپس ہوئی اور اپنا ہار ڈھونڈ نے لگی، اس کی تلاش میں مجھے دیر ہوگئی، جولوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے، وہ آئے اور اس ہودج کواٹھا کراس اونٹ پرر کھ دیا، جس پر میں سوار ہوتی تھی، وہ لوگ میہ مجھ رہے تھے کہ میں اس ہودج میں ہوں، اس زمانہ میں عورتیں عموماً ملکی پھلکی ہوتی تھیں، بھاری نہیں ہوتی تھیں، ان کی خوراک قلیل تھی ، اس لئے جب ان لوگوں نے ہودج کو اٹھایا، تو اس کا وزن انہیں خلاف معمول معلوم نہ ہوا اور اٹھا لیا، مزید برآ ل کہ میں ایک کم سن لڑکی تھی، چنانچہ بیلوگ اونٹ کو ہا تک کرروانہ ہو گئے، اشکر کے روانہ ہونے کے بعد میرا ہار مل گیا، میں ان لوگوں کے ٹھکانے یرآئی تو وہاں کوئی نہ تھا، میں نے اس مقام کا قصد کیا، جہاں میں تھی اور یہ خیال کیا کہ جب وہ مجھے نہیں یا کیں گے تو تلاش کرتے ہوئے میرے پاس پہنچ جا کیں گے، میں ای انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ نیند آ نے لگی اور میں سوگی، سیدنا صفوان بن معطل رہائن الشکر کے بیچھے تھے، صبح کو میری جگد پر آئے اور دور سے انہوں نے ایک سویا ہوا آ دمی د یکھا تو میرے پاس آئے اور (مجھ کو پہچان لیا) اس لئے کہ بردہ کی آیت اتر نے سے پہلے وہ مجھے و كھتے تھے، صفوان كے (انسالله وانا اليه راجعون) يزھنے سے ميں جاگ ئى، وہ ميرااونٹ پكڑ كرپيدل چلنے لكے، یہاں تک کہ ہم اشکر میں پہنچ گئے جب کہ لوگ محمک دو پہر کے وقت آ رام کرنے کے لئے اثر چکے تھے، تو ہلاک ہوگیا وہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

لوکور منظ افرائجان کینبان – 8 کرنوکر ( 347 کرنوکر کرنور و اسباب زول کا بیان کرنوکر ( منظر افران کورکر کرنور تحض جس نے ہلاک ہی ہونا تھا اور تہمت لگانے والوں کا سردار عبدالله بن ابی بن سلول تھا، خیر ہم لوگ مدینہ پہنچے اور میں ایک مہینہ تک بیار رہی تہت لگانے والوں کی باتیں لوگوں میں تھیلتی رہیں اور مجھے اپنی بیاری کی حالت میں شک پیدا ہوا کہ نبی کریم مشیّق آس لطف ہے پیش نہیں آتے تھے، جس طرح (اس ہے قبل) بیاری کی حالت میں لطف ومبر بانی ہے بیش آیا کرتے تھے،بس اب تو صرف تشریف لاتے،سلام کرتے، پھر پوچھتے: ''تم کیسی ہو؟'' (پھر چلے جاتے ) مجھے تہت کی بات کی خبر بالکل نہ تھی، یہاں تک کہ میں بہت کمزور ہوگئی (ایک رات) میں اور منطح کی ماں مناصع کی طرف تضائے حاجت کے لئے نکلیں، ہم لوگ رات ہی کو جایا کرتے تھے اور بیاس وقت کی بات ہے، جب کہ ہم لوگوں کے لیے قضائے حاجت کی جگہ ہمارے گھروں کے قریب نہ تھی اور عرب والوں کے پہلے معمول کے موافق ہم لوگ جنگل میں یا باہر جا کر رفع حاجت کرتے تھے، میں اور امسطح ہم دونوں چلے جارہے تھے کہ وہ اپنی چادر میں بھنس کر گر پڑیں اور کہا: منظم ہلاک ہوجائے، میں نے اس سے کہا: تو نے بہت بری بات کہی ہے، ایسے آ دمی کو برا کہتی ہو جو بدر میں شریک ہوا، س نے کہا: عائشہ! کیاتم نے نہیں سنا جو بہلوگ کہتے ہیں؟ ساتھ ہی اس نے مجھے تہمت لگانے والوں کی بات بیان کر ی، بین کرمیرا مرض اور بڑھ گیا، جب میں اینے گھر واپس آئی تو میرے پاس رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: ''تم کسی ہو؟' میں نے کہا: مجھے اپنے والدین کے پاس جانے کی اجازت دیجئے اور اس وقت میرا مقصد بیقا كماس خبركى بابت ان كے ياس جاكر تحقيق كروں، رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجھ اجازت دے دى، ميں اپنے الدین کے پاس آئی اوراین والدہ سے بوچھا کہ لوگ کیا بیان کررہے ہیں؟ انہوں نے کہا: بیٹی! تو ایس باتوں کی پرواہ نہ کر، جو عورت حسین ہواوراس کے شو ہر کواس سے محبت ہواوراس کی سوئیں ہوں، تو اس قتم کی باتیں بہت ہوا کرتی ہیں، می نے کہا: سجان اللہ! اس قتم کی بات سو کنوں نے تو نہیں کی ، ایسی بات تو لوگوں میں مشہور ہورہی ہے، میں نے وہ رات اس حال میں گزاری کہ نہ میرے آنسو تقمے اور نہ مجھے نیند آئی، پھر جب صبح ہوئی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سیدناعلی بن ابی طالب رہائٹنے اور سیدنا اسامہ بن زید زہائٹنے کو جب وحی اتر نے میں دیر ہوئی بلایا اور اپنی بیوی کو جدا کرنے کے بارے میں ان دونوں سے مشورہ کرنے ۔لگے، اسامہ چونکہ جانتے تھے کہ آپ مشی کا پی ہویوں سے محبت ہے، اس لئے انہوں نے ویبا ہی مشورہ دیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں آب کی بیویوں میں بھلائی ہی جانتا ہوں۔ لیکن سيدناعلى بن ابي طالب زلين نفر نے عرض كيا: يا رسول الله!الله تعالى نے آب پر تنگی نہيں كى ، ان كے علاوہ عورتيس بہت ہيں اور باقی آپ لونڈی (سیدہ بریرہ وفائع) سے دریافت کر لیجے، وہ آپ سے سے سے بچ بیان کرے گی، رسول الله فظف نے بريره وظفي كو بلايا اور فرمايا: "اب بريره! كيا تونے عائشه ميں كوئى الى بات ديھى ہے، جو تحقيے شبه ميں ڈال دے؟" سیدہ بریرہ وظافھانے کہا:قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحل کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی الی بات نہیں و مجھی، جوعیب کی ہو، بجزاس کے کہ وہ کم سن ہیں اور گوندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سوجاتی ہیں اور بکری آ کر کھا جاتی ہے، رسول الله مضافی الله مضافی من خطبہ ویے کے لیے کو سے ہوگئے اور عبدالله بن ابی بن سلول کے مقابلہ میں مدد طلب کی اور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المراج ا آپ سے اللہ میں جس نے فرمایا: ''کون ہے جومیری مدد کرے گا، اس مخص کے مقابلہ میں جس نے مجھے میرے گھر والوں کے متعلق اذیت دی، حالانکداللہ کی تم ہے، میں اپنے گھر والوں میں بھلائی ہی ویکھتا ہوں اور جس مرد کے ساتھ تہمت لگائی گئی ہے، اس میں بھی بھلائی ہی دیکھتا ہوں، وہ گھر میں میرے ساتھ ہی داخل ہوتا تھا؟'' بین کرسیدنا سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اورعرض کیا: یا رسول اللہ! میں آپ کی مدد کے لئے تیار ہوں، اگر وہ قبیلہ اوس کا ہے تو میں اس کی گردن اڑ ادوں گا اور اگر وہ ہمارے بھائی خزرج کے قبیلہ کا ہے، تو جیسا تھم دیں ، کمل کروں گا ، بین کرسیدنا سعد بن عبادہ زمائشڈ جو قبلة خزرج كرردار تھ، كور بوئ، اس سے پہلے وہ نيك آدى تھ، ليكن ميت نے انہيں اكسايا ادر كها: الله كالتم! نہ تو اسے مار سکے گا اور نہ تو اس کے قتل پر قادر ہے، چھرسیدنا اسید بن حفیر کھڑے ہوئے اور کہا: تو جھوٹ کہتا ہے، اللہ کی قتم! ہم اس کوتل کردیں گے، تو منافق ہے، منافقوں کی طرف سے جھڑا کرتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اوس اور خزرج دونوں لڑائی کے لئے امجر گئے، یہاں تک کہ آپس میں لڑنے کا ارادہ کیا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم منبریر ہی تھے، بالآخرآپ مطفی مین منبرے اترے اور ان سب کے اشتعال کو فرو کیا یہاں تک کہ وہ لوگ خاموش ہو گئے اور آپ مطفی میں آ بھی خاموش ہوگئے اور میں سارا دن روتی رہی، نہتو میرے آ نسو تھتے اور نہ مجھے نیند آتی، صبح کومیرے یاس والدین آئے، میں دورات اور ایک دن روتی رہی، یہاں تک کہ میں خیال کرنے گئی تھی کدرونے سے میرا کلیجیش ہوجائے گا، وہ دونوں بیٹے ہوئے تھے اور میں روری تھی کہاتے میں ایک انساری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے اے اجازت دے دی، وہ پیٹے گئی اور میرے ساتھ رونے گئی، ہم لوگ اس حال میں تھے کہ رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ مجے، حالانکہ اس سے پہلے جب سے کہ میرے متعلق تہمت لگائی گئی، بھی نہیں بیٹھے تھے، ایک مہینہ تک انظار کرتے رہے، لیکن میری شان میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، آپ مطبع اللہ اللہ شہادت پڑھا اور پحرفر مایا: "اے عائشہ! تمہارے متعلق مجھ کوایس ایس خبر ملی ہے، اگر تو بری ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری یا کیزگی ظاہر کردے گا اور اگر تو اس میں مبتلا ہوگئی ہے، تو اللہ سے مغفرت طلب کر اور توبہ کراس لئے کہ جب بندہ اپنے مخناموں کا اقرار کرتا ہے، پھرتوب يهال تك كديس نے ايك قطره بھى محسوس نہيں كيا اور يس نے اين والدے كها كدميرى طرف سے رسول الله مطاع الله مطاع الله جواب ديجة اليكن انهول ن كها: الله كافتم إين بين جانا كدرسول الله مطفيقية كوكيا جواب دول، چريس في الى مال ے کہا کہتم میری طرف سے رسول الله مضافیاتی کو جواب دو، انہوں نے کہا: والله! میں نہیں جانی که رسول الله مطافی آیا ے کیا کہوں،سیدہ عائشہ کہتی ہیں: میں کسن تھی اور قرآن زیادہ نہیں بڑھا تھا، میں نے عرض کیا: اللہ کی قتم! میں جانتی مول كدآب مطن و الله عن وه چيزن لي ب، جولوكول ميل مشهور ب اورآب مطني و كي دل ميل وه بات ميش كي باور آپ سط این اس کو سجے لیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تو آ ب مضار میری بات کوسیا نہ جانیں کے اور اگر میں کی بات کا اقرار کرلوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں کتاب کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز المراكز الماليكن المحتال 8 كالمراكز الماليكن المحتال 349 المراكز الماليكن المحتال 8 كالمراكز الماليكن المحتال المراكز الماليكن المحتال المراكز الماليكن المحتال المحت تو آب مشكرة مجصے اللہ محص الله كالله كافتم! ميں نے اپني اور آب مشكرة كى مثال يوسف كے والد كے سوانبيس ياكى، جب كدانهوں نے فرمايا تھا كەمېر بہتر ہے اورالله بى ميرا مدد گار ہے، ان باتوں ميں جوتم بيان كرتے ہو، پھر ميں نے بستر پر کروٹ تبدیل کی، مجھے امید تھی کہ اللہ تعالی میری پا کدامنی ظاہر فرما دے گا،لیکن اللہ کی فتم! مجھے بیگمان نہ تھا کہ میرے متعلق وحی نازل ہوگی اوراینے دل میں اینے آپ کواس قابل نہ مجھتی تھی کہ میرے اس معاملہ کا ذکر قرآن میں ہوگا، بلکہ میں مجھتی تھی کہ رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ میری پا کدامنی ظاہر کردے گا، پھراللہ ك فتم! آب مَشْنَا فَإِلَى اس جَله سے بشے بھی نہ تھے اور نہ گھر والوں میں سے كوئى باہر گيا تھا كه آپ مشفَر في إراق يروى نازل ہونے گی اور آپ مشکری پر وحی کی حالت طاری ہوگئی، جونزول وحی کے وقت طاری ہوا کرتی تھی، سردی کے دن میں بھی، پھر جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو اس وقت آپ مشائلاً کے منہ مبارک سے جوالفاظ نکلے وہ یہ تھے، آپ مشائلاً نے مجھ سے فرمایا: "اے عائشہ! الله کاشکر ادا کرو کہ اس نے تمہاری یا کدامنی بیان کردی ہے۔" مجھ سے میری مال نے کہا:رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سامنے کھڑی ہوجا، میں نے کہا: نہیں، الله کی شم! میں کھڑی نہیں ہوں گی اور صرف الله كاشكرىياداكرول كى ، بجرالله تعالى نے بيآيت نازل فر مائى ﴿إِنَّ الَّهِ نِيْسِنَ جَساءٌ وُ بِسأَلِا فُكِ عُسصَبَةٌ مُنْ كُمْ مُنْ كُمْ مِن الله تعالى في ميري براءت من بيآيت نازل كي توسيدنا ابوبكرصديق بزائيز في جوسطح بن اثاثه كي ذات پراس کی قرابت کے سبب خرچ کرتے تھے، انہوں نے کہا: اللہ کا تم! اب میں مسطح کی ذات پرخرچ نہیں کروں گا، اس نے میرے بیٹی عائشہ پرتہت لگائی ہے، اللہ تعالی نے بہ آیت نازل کردی: ﴿ وَلَا يَاْتُل اُولُوا الْفَضُل مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُو ا أُولِي الْقُرْلِي وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اللَّا تُحِبُّونَ أَنْ يَتَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ سيرنا ابوبر كَمْ لكن الله كَاتُم! مِن تو بسند كرنا مول كمالله تعالى جها وبخش َ ہے، پھرمنظم کو وہی وظیفہ دینا شروع کردیا، جو برابر دیتے تھے اور رسول اللّٰہ مِشْ کَتَابِمُ سیدہ زینب بنت جحش مُخالِجا ہے۔ ير متعلق بوچيت تصاور فرمات: "اے زينب! كيا تو جانتى ہے؟ كيا تو نے كبھى كچھود يكھا ہے؟" وہ جوابا كہتى: يارسول لله! ميں اينے كان اورا بني آ كھ كو بياتى موں، الله ك قتم! ميں تو عائشہ كواچھا ہى جانتى موں \_سيدہ عائشہ وظاهرا كہتى ميں: بی میرے مقابلے میں تھیں الین اللہ تعالی نے ان کو پر میز گاری کے سبب سے بچالیا۔

(٨٦٨٩) عَنْ عُرْوَةً مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً "سيره عائشر والتي ب روايت ب كرتهت كي باتي كرنے آبضًا قَالَ: لَسمْ يُسَمَّ مِنْ أَهْلِ الْإِفْكِ إِلَا والول مين حمان بن ثابت، مطح بن اثاه اور صنه بنت جش ك حَسَّانُ بنُ ثَابِتِ وَمِسْطَحُ بنُ أَثَاثَةَ وَحَمْنَةُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى ان کاعلم نہیں ہے، بہرحال یہ ایک جماعت تھی، جیسا کہ اللہ تعالى نے ان آیات مین 'عُصْبة " لفظ استعال کیا ہے۔سب

بِنْتُ جَحْشِ فِي نَاسِ آخَرِينَ ، لا عِلْمَ لِي بِهِمْ إِلَّا أَنَّهُمْ عُصْبَةً ، كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، الكالم المن المالية المنظمة ا

ے زیادہ حصہ عبداللہ بن الی بن سلول کا تھا، عروہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ وہالنہ بدنا پیند کیا کرتی تھیں کدان کے ہاں سیدنا حسان وہالنید کو برا بھلا کہا جائے، نیز وہ کہا کرتی تھیں کہ حسان تو وہ ہے، جس نے کہا تھا: پس بیٹک میرا پاپ اور اس (باپ) کا باب اور میری عزت ، محمد مشنطق کی عزت کوتم سے بیانے والی ہے۔" "سیدہ عائشہ وٹائٹو سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: مجھ پرتہت لگائی گئی، جبکہ مجھے خبرتک نہ تھی، اس کے بعد مجھے بات بینجی تو مَعْي، ليكن اس ير يقين نهيس آتا تفا، ايك دن نبي كريم مُشْعَطَيْاً میرے پاس تھے،ای اثنا میں آپ مشکور کے بار کی نازل ہونے نے اینا سر مبارک اٹھایا، اینی پیٹانی سے پسینہ صاف کیا اور فرمایا: "اے عائشہ! خوش ہوجاؤ۔" میں نے کہا: الله تعالی کی تعریف کے ساتھ، نہ کہ آپ کی تعریف کے ساتھ، پھر آب سُنَوَاز ن ان آیات کی الاوت کی: ﴿ اللَّه نِینَ يَوْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ..... حَتَّى بَلَغَ مُبَرَّءُ وْنَ مِمَّا يَقُولُونَ ﴾."

وَإِنَّ كِبْرَ ذٰلِكَ كَانَ يُقَالُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِّي ابْسن سَلُولَ، قَالَ عُرْوَةُ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ أَنْ يُسَبُّ عِنْدَهَا حَسَّانُ ، وَتَقُولُ إِنَّهُ الَّذِي قَالَ: فَإِنَّ أَبِي وَوَالِسدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْض مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وقَاءً (مسند احمد: ٢٦١٤٢) (٨٦٩٠) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رُمِتُ بِمَا رُمِيتُ بِهِ وَأَنَا غَافِلَةٌ ، فَبَلَغَنِي بَعْدَ ذٰلِكَ رَضْخٌ مِنْ ذٰلِكَ، فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عِنْدِي إِذْ أُوحِمَى إِلَيْهِ، وَكَانَ إِذَا أُوحِيَ إِلَيْهِ يَأْخُذُهُ شِبْهُ السُّبَاتِ، فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدِي إِذْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَهُوَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِهِ، فَقَالَ: ((أَ بُشِرِي يَا عَاثِشَةُ إِـ)) فَقُلْتُ: بحَـمْدِ اللُّهِ عَزُّوجَلَّ لَا بِحَمْدِكَ، فَقَرَأُ ﴿الَّذِينَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ حَتَّى بَلَغ ﴿ حَتَّى بَلَغَ مُبَرَّءُ وْنَ مِمَّا يَقُولُونَ ﴾ [النور: ٤ ـ ٢٦] ـ (مسند احمد: ٢٥٢٧)

سُورَةُ الْفُرْقَان

سورهٔ فرقان

بَابُ: ﴿وَالَّذِيْنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ اِلْهًا آخَرَ ﴾ الآية ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾ كَاتَفير

(٨٦٩١) - عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ " "سيدنا عبدالله بن مسعود رَالتُين سے روايت ب كه ايك آدى

<sup>(</sup>٨٦٩٠) تـخريج: حديث صحيح دون ذكر الآيات التي انزلت، وهذا اسناد ضعيف لضعف عمر بن ابي سلمة \_ أخرجه الطبراني في "الكبر": ٢٣/ ١٥٦ (انظر: ٢٤٧٢٠)

<sup>(</sup>٨٦٩١) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٦١١، ٦٨١١، ومسلم: ٨٦ (انظر: ٣٦١٢)

المُورِين المِبْلِين الْمِبْلِين اللهِ ال

نے نی کریم میشنگری سے سوال کیا کہ کونیا گناہ سب سے برائد آپ النظامية في فرمايا: "بدكه تو الله تعالى كاشريك مشہرائے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔"اس نے کہا: اس کے بعد کون ساگناہ بڑاہے؟ آپ مِشْنِیَوَیْمُ نے فرمایا: ''تو اپنی اولا د کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گی۔'' اس آ دمی نے پھر کہا: اس کے بعد کونسا گناہ بڑا ے؟ آپ مطابع نے فرمایا: "بد کہ تو اینے ہمائے کی بوی کے ساتھ زنا کر ہے۔'' پس اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں ان باتوں كى تقىدىق نازل كردى اور فرمايا: ﴿ وَالَّـٰذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا اخْرَ وَلَا يَقُتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَنْ يَّفُعَلْ ذٰلِكَ يَلُقَ آثَامًا لَهُ (سورة فرقان: ٦٨) "أوروه جوالله كے ساتھكى دوسرے معبود کونہیں یکارتے اور نہ اس جان کونٹل کرتے ہیں جے الله نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور نہ زنا کرتے ہیں اور جو یہ کرے گاوہ سخت گناہ کو ملے گا۔''

إِلَى النَّبِيِّ عِنْ اللَّهُ عَالَ: أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ؟ قَالَ: ((أَنْ تَـجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ـ)) قَالَ: نَّمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ((ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْل َ نُ يَطْعَمَ مَعَكَ \_)) قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ((ثُمَّ أَنْ تُزَانِي بِحَلِيلَةِ جَارِكَ -)) قَالَ: فَأَنْزَلَ اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ ذٰلِكَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٨] ـ (مسند احمد: ٣٦١٢)

## سُورَةُ الشَّعَرَاءِ

### سورهٔ شعراء

بَابُ أَنَّ سُوْرَةَ الشُّعَرَاءِ مِنْ ذَوَاتِ الْمِائَتَيْنِ وَكَسْرِ سور ۂ شعراء کا ان سورتوں میں ہے ہونا، جن کی آبات دوسو سے زائد ہیں

(٨٦٩٢) عَنْ مَعْدِى كَرِبَ قَالَ: أَتَيْنَا عَبْدَ "معديكرب كت بين: بم سيدنا عبدالله بن مسعود فالني ك اللهِ فَسَا لَنَاهُ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْنَا ﴿طسم﴾ ياس آئ اور ان سے درخواست کی کہ وہ جميں سورة الْمِانَتَيْنِ فَقَالَ: مَا هِيَ مَعِي وَلْكِنْ عَلَيْكُمْ ﴿ وَطسم ﴿ وَطسم ﴿ مَا كُينٍ ، جودوسوآ يتون والى ب- انهول نے كها:

<sup>(</sup>٨٦٩٢) تمخريج: اسناده ضعيف، معديكرب الهمداني العبدي، لم يرو عنه الا ابو اسحاق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ولم يؤثر توثيقه عن غيره ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٣٦١٤ (انظر: ٣٩٨٠)

المركز الماليان المركز الماليان المركز المركز المركز الماليان المركز الماليان المركز الماليان المركز المركز المركز المركز الماليان المركز الم

مَنْ أَخَذَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَبَّابَ بْنَ ﴿ مُجِهِةُ بِيهُورِتِ يَادْنِينِ ہِ،البتةِتم سيدنا خباب بن ارت وُكُنْهُ الْأَرَتُ، قَالَ: فَأَ تَيْسَا خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتُ فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا لِ (مسند احمد: ٣٩٨٠)

ہے، پس ہم سیدنا خباب زمالٹند کے یاس مسئے اور انھوں نے ہمیں بەسورت سنائی۔''

ك ياس جاؤ، انھول نے رسول الله مطاع الله على يسورت يكھى

فوائد: .....سورهٔ شعراء کی آیات کی تعداد (۲۲۷) ہے، کسر کوگرا کرصرف دوسوکا ذکر کیا، عرب ایسا کر لیتے ہیں۔ بَابُ: ﴿وَٱنْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴾ ﴿ وَٱنْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ كَتَفير

> قْرَبِيْنَ ﴾ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّفَا، فَصَعِدَ عَـلَيْهِ ثُمَّ نَادَى يَا صَبَاحَاهُ! فَاجْتَمَعَ النَّاسُ اِلْيَهِ بَيْنَ رَجُل يَجِيءُ وَبَيْنَ رَجُل يَبْعَثُ رَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((يَابَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! يَابِنِي فِهْرِ! يَابَنِي لُوِّيِّ! أَرَأَ يْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِسَفْحِ هٰذَا الْجَبَل تُريدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ صَدَّقْتُمُونِيْ؟)) قَالُوا: نَعَهُ، قَالَ: ((فَاِنِّي نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيْدٍ \_)) فَقَالَ ٱبُوْ لَهَبِ: تَبَّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ! أَمَا دَعَوْتَنَا إِلَّا لِهِذَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبُّ ﴾ ـ (مسند احمد: ۲۸۰۱)

(٨٦٩٣) عن ابن عَبَّاسِ قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ "سيرنا عبدا لله بن عباس ولي الما عبد مروى ع، وه كت مين: السُّلُّهُ عَسزٌ وَجَسلٌ ﴿ وَأَ نُذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَ بِبِاللَّهِ عَالَى نِهِ آيت نازل كَى: ﴿ وَأَ نُذِرْ عَشِيْرَتَكَ اللَّهِ قُـ رَبيْنَ ﴾ ..... ' اوراپ قريبي زياده رشته دارول كو دراؤ ـ ' و نی کریم مشیکی مفایہاڑی پرتشریف لاے اوراس پر چڑھ کر ية وازوى: "يَا صَبَاحَاهُ!" بِي لوك آب عَضَائِمْ كَ ياس جمع ہو گئے، کوئی خود آ گیا اور کسی نے اپنا قاصد بھیج دیا، پھر اے بنواؤی!اس بارے میں تمہاراکیا خیال ہے کہ اگر میں تم کو یے خردوں کہ اس بہاڑ کے دامن میں ایک فکر ہے، وہ تم بر شبخون مارنا جابتا ہے، تو کیاتم میری تقمدیق کرو مے؟ " انھول نے کہا: جی ہاں،آپ مشکور نے فرمایا: ''تو پھر میں تم کو سخت عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔" بین کر ابولہب نے کہا: سارا دن تھ ير ہلاكت يرقى رہے، كيا تونے جميں صرف اس مقصد کے لیے بلایا تھا؟ اس براللہ تعالی نے بیآیت نازل کی: ﴿تَبُّتُ يَكَا أَهِي لَهُب وَتَبُّ ﴾ ..... 'ابولهب ك دونول ماتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔''

(٨٦٩٤) ـ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ وَزُهَيْرِ

"سیدنا قبیصه بن مخازق اورسیدنا زمیر بن عمرو نظافها سے روایت

(٨٦٩٣) تخريج: أخرجه بنحوه البخاري: ٤٩٧١ ، ومسلم: ٢٠٨ (انظر: ٢٨٠١) (٨٦٩٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٧ (انظر: ١٥٩١٤) الكالم المنظمة المنظم

بننِ عَمْرِو قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَأَ نَدْرُ عَشِيرَ تَكَ الْأَ قُرَبِينَ ﴾ صَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَقُمةً مِنْ جَبَلٍ عَلَى أَعْلاهَا حَجَرٌ (وَفِيْ رَقُمةً مِنْ جَبَلٍ فَعَلا وَاللهِ ﷺ وَوَايَةٍ: إِنْ طَلَقَ اللهِ وَايَةٍ: إِنْ طَلَقَ اللهِ وَايَةٍ: إِنْ طَلَقَ اللهِ وَاللهِ وَمَثَلُكُمْ مَنَافِ! اعْلاهَا ) فَجَعَلَ يُنَادِى: ((يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ! إِنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُكُمْ كَرَجُلِ إِنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُكُمْ كَرَجُل رَأَى الْعَدُو، فَخَعَلَ يُنَاذِى، وَمَثَلُكُمْ كَرَجُل رَأَى الْعَدُو، فَخَعَلَ يُنْاذِى، وَيَهْتِفُ يَا يَسْبِقُوهُ ، فَجَعَلَ يُنَاذِى، وَيَهْتِفُ يَا مَسَاحَاهُ! وَ) (مسند احمد: ١٦٠٠٩) صَبَاحَاهُ! فَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ وَمَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ

سَبِعَادُ، وَبَهِ عَنْ الْمَادُ وَمِهُ وَاللّهِ وَمَهُ وَاللّهُ وَمَهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا الْمُلِكُ لَكُمْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا الْمُلِكُ وَمَا اللّهُ وَمَا الْمُلْكُ لَكُمْ اللّهُ وَمَا الْمُلْكُ لَكُمْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا الْمُلْكُ لَكُمْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا الْمُلْكُ وَمُو اللّهُ وَمَا الْمُلْكُ لَكُمْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا الْمُلْكُ لَكُمْ اللّهُ وَمَا الْمُلْكُ مُولِكُ وَمُولِكُولُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا الْمُلْكُ مُلْكُ مُ

مِنَ اللَّهِ شَيْنًا إِلَّا أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا

ببكالِهَا-)) (مسند احمد: ٨٣٨٣)

ہے کہ جب بیآ یت نازل ہوئی: ﴿ وَأَ نُسْلِدُ عَشِیْسُرَتَكَ اللّهِ وَلَى اللّهِ عَشِیْسُرَتَكَ اللّهِ وَلَى اللّهِ وَلَى اللّهِ اللّهِ عَشِیْسُرَتَ اللّهِ وَلَى اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهُ اللّه

"سیدنا ابو ہریرہ فائٹ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿ وَ أَ نُدِدُ عَشِيْسَ وَ لَكَ اللّٰ قُسرَ بِينَ ﴾ ..... "اور اپن ریادہ قربی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔" تو نی کریم سے وَ اَلَٰ مَن اَلَٰ اَللّٰ وَایت میں ہے:

کو عام ندا دی اور پھر خاص آ واز دی، ایک روایت میں ہے:

آپ سے آئے آئے آئے آئے گئی کے ایک ایک قبیلے کو بلانا شروع کیا اور فرمایا: "اے قریش کے گروہ! اپنی جانوں کو دوزخ سے بچالو، اے بنو ہاشم! خود کو دوزخ سے بچالو، اے بنوعبدالمطلب! اپنی جانوں کو دوزخ سے بچالو، اے بنو ہاشم! فود کو دوزخ سے بچالو، اے فاطمہ بنت محمد! اپنی جان دوزخ سے بچالو، اے ناظمہ بنت محمد! پنی جان دوزخ سے بچالو، اے ناظمہ بنت محمد! اپنی جان دوزخ سے بچالو، ای مان میں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا، ہاں ہاں تمہارے ساتھ رشتہ داری کے میں اس کوئر رکھوں گا۔"

المنظم ا "سیدہ عائشہ وٹاٹھا سے مروی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی: ﴿ وَأَ نُلِدُ عَشِيهُ رَتَكَ اللَّهُ قُلَرَ مِينَى ﴾ ..... "اورات زياده قریی رشته داروں کو ڈراؤ۔''تو رسول الله مِشْنَعَاتِمْ کھڑے موے اور فرمایا: "اے فاطمہ! اے بنت محمر! اے صفیہ بنت عبد المطلب! اے بوعبد المطلب! میں اللہ تعالی کے ہاں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، ہاں میرے مال سے جو حاہتے ہوسوال کرلو۔''

(٨٦٩٦) عَنْ عَائِشَةَ وَلِكُمَّا، قَالَتْ: لَمَّا نَـزَلَـتُ ﴿ وَأَنْـذِرْ عَشِيْرَ تَكَ الْأَفْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَـقَالَ: ((يَافَاطِمَةُ! يَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ، يَا صَفِيَّةُ بنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ، يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ، لاَأَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، سَلُونِي مِنْ مَالِيْ مَاشِئْتُمْ۔)) (مسند احمد: ۲۵۵۵۸)

فسواند: .....تمام احاديث مباركه كامضمون ايك بى ب، بزببى رہنماؤں كو جاہيے كه وہ اپنے رشته داروں كو خصوصی طور برسمجمایا کریں۔

# سُورَةُ الْقَصَصِ

## سوره نقص

بَابُ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِئُ مَنْ آخْبَبْتَ﴾ ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِئ مَنْ أَخْبَبْتَ ﴾ كَاتْغير

(٨٦٩٧) عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ "سيدنا ابو بريه وَاللَّهُ عِيان كرت عِير اكدرسول الله مطاع الله مطاع إلى الله مطاع الله الله مطاع الله مع الله م الله على لِعَمَّهِ: ((قُلْ لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُكَ اين عِج عفر مايا: "كا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ كهدو، مِن قيامت ك بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ)) قَالَ: لَوْلا أَنْ تُعَبِّرَنِي ﴿ روز اس كَى وجد س آپ ك حق مي كوابى دول كا-" ليكن انھوں نے کہا: اگر قریشی مجھے عار دلاتے ہوئے یہ نہ کہتے کہ یے مبری نے ابوطالب کو پیکلمہ پڑھنے پرآ مادہ کر دیا ہے تو میں یہ کلمہ ادا کر کے آپ کی آنکھ کو شنڈا کر دیتا، پھر اللہ تعالی نے بیہ وي اتارى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِئ مَنْ آخْبَبُتَ وَلٰكِنَّ اللَّهَ يَهُدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ آعَلَمُ بِالْبُهُتَدِينَ. ﴾ .... " ب شك تو مدايت نهيس ديتا جهة ووست ركھ اورليكن الله مدايت

قُرَيْشٌ يَقُولُونَ: إِنَّامَا حَمَلَهُ عَلَى ذَٰلِكَ الْعَجَزْعُ، لَأَ قُرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ ، فَأَ نُوَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [القصص: ٥٦] ألآية (مسند احمد: (97.4

<sup>(</sup>٨٦٩٦) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٥ (انظر: ٢٥٠٤٤) (٨٦٩٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٥ (انظر: ٩٦١٠)

فوافد: .....امام نووی نے کہا: اس پرمفسرین کا اتفاق ہے کہ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِئ .... ﴾ والی آیت ابوطالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے اور کس کا ہدایت قبول کرنا یا نہ کریم مضافی آئے ہے قبضے کی چیز نہیں ہے، آپ مطافی آئے ہے ہوایت کا فریفہ ہے، ہدایت کا فریفہ ہے، ہدایت کا اللہ تعالی کا بیغام پہنچادیے کا فریفہ ہے، ہدایت کا اللہ تعالی ہے، وہ اپنی حکمت کے ساتھ جے چاہے قبول ہدایت کی توفیق بخشا ہے۔ جیسے ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ وَمَا آ کُفُرُ النَّاسِ فَلَيْتَ هُلُهُمُ ﴾ ..... "تیرے ذمه ان کی ہدایت نہیں ہے۔ " نیز ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ وَمَا آ کُفُرُ النَّاسِ وَلَدُ حَرَصْتَ بِهُو مِينِيْنَ ﴾ .... " "سر و خدار کون ہے اکثر ایماندار نہیں ہوتے۔ " یواللہ کے علم میں ہوئے۔ " یواللہ کے علم میں ہوئے۔ " یواللہ کے علم میں ہدایت کا متحق کون ہے اور ضلالت کا حقد ارکون ہے۔

#### ، سُورَةُ الْعَنْكُبُوتِ

### سورة عنكبوت

بَابُ: ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ﴾ ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ﴾ كَافير

"سده ام بانی زخاتی سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں نے نبی کریم میں او چھا: ﴿وَ تَأْتُونَ فَى مَالِكُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّ

(٨٦٩٨) ـ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى أَمُّ هَانِي ، عَنْ أُمُّ هَانِي ، قَوْلِهِ قَالَتُ: سَأَ لْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ ﴾ قَالَ: ((كَانُوا يَخْدُ فُوْنَ أَهْلَ الطَّرِيقِ، قَالَ: ((كَانُوا يَخْدُ فُوْنَ أَهْلَ الطَّرِيقِ، وَيَسْخَرُونَ مِنْهُم، فَلْلِكَ الْمُنْكَرُ الَّذِي كَانُوا يَاتُونَ فَي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ الَّذِي كَانُوا فَي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ﴾ [العنكبوت: هِوَتَأْتُونَ فِي نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ﴾ [العنكبوت: (مسند احمد: ٢٧٤٢٩)

فوائد: .....ارثادِ بارى تعالى ع: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا

(٨٦٩٨) تخريج: اسناده ضعيف لضعف ابي صالح مولى ام هاني ـ أخرجه الترمذي: ٩٠ ٣ (انظر: ٢٦٨٩١)

و المسلم المسلم

سُورَةُ الرُّوْمِ سورهُ روم كي تفيير بَابُ: ﴿الْمَدَ غُلِبَتِ الرُّوْمُ﴾ ﴿الْمَدَ غُلِبَتِ الرُّوْمُ﴾ كي تفير ﴿الْمَدَ غُلِبَتِ الرُّوْمُ﴾ كي تفير

"سیدناعبداللہ بن عباس بڑھ اللہ تعالی کے اس فربان ﴿الّسِمَدُ عَلَیْتُ الدُّومُ ﴾ کے بارے میں کہتے ہیں: پہلے روی مغلوب ہوگئے، پھر وہ غالب آ گئے، مشرکوں کو یہ بات پندھی کہ فارس والے رومیوں پر غالب آ جا کیں، کیونکہ روہ بھی بت پرست تھے اور یہ بھی بت پرست تھے اور یہ بھی بت پرست تھے اکر روم والے فارسیوں پر غالب آ جا کیں کیونکہ روی اہل کتاب تھے، والے فارسیوں پر غالب آ جا کیں کیونکہ روی اہل کتاب تھے، جب سیدنا ابو بحر بڑا تھے ہے اس کا ذکر ہواتو انہوں نے نبی کریم مظیم این نے فرمایا: " وہ عنقریب غالب آ جا کیں گے۔" جب سیدنا ابو بحر بڑا تھے نے یہ عنقریب غالب آ جا کیں گے۔" جب سیدنا ابو بحر بڑا تھے نے یہ ختم کے۔" جب سیدنا ابو بحر بڑا تھے نے یہ غالب آ کی کہ روی عنقریب غالب آ کیں گے تو انہوں بات میں گے تو انہوں نے کہا: تم ہم سے مدت مقرر کرو اور اگر ہم (شرک والے) غالب آ گئے تو ہمارے لیے اتنا اتنا مال ہوگا اور تم (کتاب فالب آ گئے تو ہمارے لیے اتنا اتنا مال دیا جائے گا، والے گا،

(١٦٩٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿المَّعْلَبَتْ الرُّومُ ﴾ قَالَ: عُلِبَتْ وَعَلَبَتْ ، قَالَ: عُلِبَتْ الرُّومُ ﴾ قَالَ: عُلِبَتْ وَعَلَبَتْ ، قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ الرُّومُ عَلَى عَلَى الرُّومُ لِلَّانَّهُمْ أَهْلُ أَوْثَان ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ الرُّومُ عَلَى الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ لِلَّا نَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ ، فَذَكَرُوهُ لِلَّهِ فَقَالَ اللهِ فَلَى فَقَالُوا اللهِ فَلَى فَقَالُ اللهِ فَلَى فَقَالُ اللهِ فَلَى فَقَالُوا اللهِ فَلَى فَقَالُ اللهِ فَلَى اللهِ فَقَالُوا اللهِ فَلَى اللهِ فَلَى فَقَالُوا اللهِ فَلَى فَقَالُوا اللهِ فَلَى فَقَالُوا الْحَمْلُ وَكُونَ اللهِ فَلَى اللهِ اللهِ فَلَى اللهِ اللهِ فَقَالُوا اللهِ فَلَى اللهِ اللهِ فَقَالُوا اللهِ فَلَى اللهُ ا

(٨٦٩٩) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين. أخرجه الترمذي: ١٩٣ (انظر: ٢٤٩٥)

### المنظمة المن

سیدنا ابو بر زائن پانچ سال کی مدت مقرر کردی، لیکن اس و صفی میں روی عالب ند آسکے، پھر جب سیدنا ابو بکر زائن نے نبی کریم منظی آنے ہے اس شرط کا ذکر کیا تو آپ منظی آنے ہے اس شرط کا ذکر کیا تو آپ منظی آنے ہے اس شرط کا ذکر کیا تو آپ منظی آنے ہے اس سے زیادہ مدت کیوں نہیں رکھی۔' رادی کہتا ہے، میرا خیال ہے کہ آپ منظی آنے ہے دس سال کی بات کی تھی، سعید بن جبر کہتے ہیں: "بضع "اطلاق دس سے کم پر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد روی عالب آگے، ای کے بارے میں اللہ تعالی کا بیفر مان ہے: ﴿ اللّٰ وَمِنْ بَعُنُ وَیَوْمَیوْ یَقُومَیوْ یَقُورُ کُورِ اللّٰہ سینی آن کے بارک میں اللّٰہ سینی کی گوئی ہوئی ہوئی میں اور وہ اس کے بعد عقوب ہونے کے بعد عقریب عالب زمین میں اور وہ اس خام اللّٰہ بی کے بعد عقریب عالب زمین میں اور وہ اس خام اللّٰہ بی کے اختیار میں ہوں گے۔ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے اختیار میں ہوئی کے اختیار میں ہوں گے۔' کے بہت کے اختیار میں ہوں کے۔' کے بہت کے کہت کے اختیار میں ہوں کے۔ پہنے کہی اور بعد میں بھی اور ابعد میں بھی اور اس دن مون خوش ہوں گے۔'

جَعَلْتَهَا إِلَى دُونَ؟) قَالَ: أُرَاهُ قَالَ الْعَشْرِ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ: الْبِضْعُ مَا دُونَ الْعَشْرِ، ثُمَّ ظَهَرَتِ الرُّومُ بَعْدُ، قَالَ: فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ ﴿الم غُلِبَتِ الرُّومُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ قَالَ: يَفْرَحُونَ ﴿وِيَوْمَئِذٍ اللهِ ﴾ ـ (مسند احمد: ٢٤٩٥)

## سُورَةُ لُقُهَانَ

## سورهٔ لقمان

بَابُ: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِلَيْهِ حَمَلَتُهُ اُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُنِ ﴾ ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِلَيْهِ حَمَلَتُهُ اُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُنِ ﴾ كَاتُعُير

"سيدنا سعد بن الي وقاص زالني مروايت ب، وه كهتم بي: میری والدہ نے مجھ سے کہا: کیا تحقی الله تعالی نے صله رحی اور والدين كے ساتھ حسن سلوك كا حكم نہيں ديا، الله كي قتم! نه ميں کھاؤں گی اور نہ یانی کا گھونٹ پیوں گی، جب تک تو محمد مِنْ اللَّهِ كَا الْكَارِنْبِينِ كَرِے كًا، كِيْرِ واقعتاً ميري والده نے كھانا پینا چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کدلکڑی کے ذریعے اس کا منہ کھولا جاتااورزبروتی اس کے مندمیں یانی ڈالتے، پس بیآیت نازل مولى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُن وَفِصْلُه فِي عَامَيْن آنِ اشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ اِلَّيّ الْمَصِيرُ. وَإِنْ جَاهَلْكَ عَلَى أَنْ تُشُرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ فَلا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي النُّنْيَا مَعُرُوفًا وَاتَّبعُ سَبيْلَ مَنْ آنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبُّكُمْ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ (سورة لقمان: ١٥٠١٤) "أور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اسینے والدین کاحق پہچانے کی خودتاکید کی ہے۔ اس کی مال نے اسے ضعف پرضعف اٹھا کر ایے پید میں رکھا اور دوسال اس کے دودھ چھوٹے میں گئے۔ (ای لیے ہم نے اس کونفیحت کی کہ) میراشکر کر اور اینے

( ١٠٠٥) - عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِی وَقَاصَ وَ اللهِ وَقَاصَ وَ اللهِ وَقَالَتُ أُمِّی: أَلَیْسَ الله هُ یَأْمُرُكَ بِصِلَةِ الرَّحِم وَیِرٌ الْوَالِدَیْنِ؟ وَاللهِ! لا آکُلُ طَعَامًا وَلاَ أَشُوبُ شَرَابًا حَتَٰی تَکُفُرَ بِمُحَمَّدِ، وَلاَ أَشُوبُ شَرَابًا حَتَٰی یَشْجُرُوا فَمَهَا بِعَصًا فَكَانَتُ لا تَأْکُلُ حَتَٰی یَشْجُرُوا فَمَها بِعَصًا فَيَسَهُ الشَّرَاب، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَرَاهُ فَيَسَعُبُوا فِيسِهِ الشَّرَاب، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَرَاهُ قَلَى وَهُنِ الْإِنْسَانَ قَالَ: وَالطَّعَامَ، فَأَنْزِلَتْ: ﴿ وَوَصَّیْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتُهُ أَمْهُ وَهُنَا عَلٰی وَهُنِ ﴾ وَقَرَأَ الْإِنْسَانَ حَتَٰى بَعْمَلُونَ ﴾ [لقمان: وَاللهَ يَعْ مَلُونَ ﴾ [لقمان: حَتَٰى بَلغَ: ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [لقمان: الحمد: ١٥ - ١٥] - (مسند الحمد: ١٥ - ١٥)

يركنا الخزاجكة بريجيتك \_

والدین کاشکر بجالا، میری ہی طرف تھے بلٹنا ہے۔لیکن وہ اگر دباؤ ڈالیس کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کوشریک کرے جے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ ونیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہ مگر پیروی اس شخص کے راہتے کی کرجس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ پھرتم سب کو بلٹنا میری ہی طرف ہے،اس وقت میں تہہیں بتا دوں گا کہ کیے عمل کرتے رہے ہو۔"

**فواند: ..... الله تعالى ان آیات میں پیفر مارہے ہیں کہ اگر تمہارے ماں بایے تمہیں اسلام کے سوا اور دین قبول** کرنے کوکہیں،اگر چہوہ تمام تر طاقت خرچ کر ڈالیں،خبر دار! تم ان کی مان کر میرے ساتھ ہرگز شریک نہ کرنا۔لیکن اس کا مطلب پہنہیں کہتم ان کے ساتھ سلوک واحسان کرنا جھوڑ دو، دنیوی حقوق جوتمہارے ذمدان کے ہیں، ادا کرتے رہو، ایسی باتیں ان کی نہ مانو بلکہ ان کی تابعداری کرو جومیری طرف رجوع کر کیے ہیں، س لوتم سب لوث کر ایک دن میرے سامنے آنے والے ہواس دن میں تمہیں تمہارے تمام تر اعمال کی خبر دونگا۔ حافظ ابن کثیر نے (کتاب العشره المطبراني ) كاحواله و عركر يدروايت ذكركى ب: سيدنا سعد بن ما لك وَثَاثِينَ في كما: يدآيت مير عبار عيل نازل بوئی ہے، میں اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا اور ان کا بورا اطاعت گزارتھا۔ جب مجھے الله نے اسلام کی طرف مایت کی تو میری والدہ مجھ پر بہت برس اور کہنے گی: بیچ یہ نیادین تو نے کہاں سے نکال لایا۔سنو میں تمہیں تکم دین بوں کہ اس دین سے دستبردار ہو جاؤ، درنہ میں نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی ادر یونہی بھوکی مرجاؤں گی۔ میں نے تو اسلام کو ا پھوڑ انہیں، لیکن میری ماں نے واقعی کھانا بینا ترک کردیا اور ہرطرف سے مجھ برآ وازہ کشی ہونے گلی کہ بیانی مال کا تاتل ہے۔ میں دل میں بہت ہی تنگ ہوا اور اپنی دالدہ کی خدمت میں بار بارعرض کیا،خوشامدیں کیں،سمجھایا کہ اللہ کے لئے اپنی ضد سے باز آ جاؤ، بیتو ناممکن ہے کہ میں اس سیجے دین کوچھوڑ دوں۔ای ضد میں میری دالدہ پر تین دن کا فاقہ کذرگیا اور اس کی حالت بہت ہی خراب ہوگئی، میں پھراس کے پاس گیا اور میں نے کہا: میری اچھی امال جان! سنوتم تھے میری جان سے زیادہ عزیز ہو،لیکن میرے دین سے زیادہ عزیز نہیں ہو۔اللہ کی شم! ایک نہیں،تمہاری ایک سوجانیں بھی ہوں اور ای بھوک بیاس میں ایک ایک کر کے سب نکل جائیں، تو بھی میں آخری لیحہ تک اینے سیے وین اسلام کو نہ چھوڑوں گا۔اب میری ماں مایوں ہو چکی تھی اور کھانا پینا شروع کردیا تھا۔

بَابُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَةَ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَةَ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ كَتَفير

(٨٧٠١) عننِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِنَى حَدِيثِ "سيدنا عبدالله بن عباس والله سروايت ب كي جريل مَالِيلًا

<sup>(</sup>۸۷۰۱) تخریج: حدیث حسن \_ أخرجه البزار: ۲۵ (انظر: ۲۹۲۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### المنظم ا

جِبْرِيْلَ عَلِيْكَ أَنَهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ: فَحَدُّ فَنِي مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: ((سُبْحَانَ اللَّهِ فِي خَمْسِ مِنْ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَا اللَّهِ فِي خَمْسِ مِنْ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَا هُو وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزُّلُ الْغَيْثِ وَيَنزُلُ اللَّهُ عَلِمَ وَمَا تَدْرِي اللَّهُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَ نَفْسٌ مِأَ أَرْضِ تَحُوثُ ، إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ يَ أَرْضِ تَحُوثُ ، إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ ولقمان: ٣٤]. (مسند احمد: ٢٩٢٦)

والی حدیث میں آتا ہے کہ جریل مَلِيُلا نے نبی کریم مِلْظُولاً نے فرمایا: مجھے بتاؤکہ قیامت کب آئے گی؟ آپ مِلْظُولاً نے فرمایا: سجان الله! (بڑا تعجب ہے)، غیب کی پانچ چیزیں صرف الله تعالی جانتا ہے۔ ' پھر آپ مِلْظُولاً نے یہ آیت پڑھی: ﴿ إِنَّ اللّٰهُ عِنْدَمَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَوِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِی اللّٰهُ عِنْدَمُ وَمَا تَدُری نَفْسٌ مَاذَا تَکْسِبُ عَدًا وَمَا اللّٰهُ عِنْدِی نَفْسٌ مَاذَا تَکْسِبُ عَدًا وَمَا تَدُری نَفْسٌ مَاذَا تَکْسِبُ عَدًا وَمَا تَدُری نَفْسٌ مِاذَا تَکْسِبُ عَدًا وَمَا تَدُری نَفْسٌ مِاذَا تَکْسِبُ عَدًا وَمَا تَدُری نَفْسٌ مِا تُی اللّٰہ تک کے باس ہے، وہی بارش خیبیہ رُبھ جانتا ہے کہ ماؤں کے پیوں میں کیا پرورش پا برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیوں میں کیا پرورش پا رہا ہے، کوئی منفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہور نہ کی محف کو یہ خبر ہے کہ کس سرز مین میں اس کی موت آئی اللّٰہ تی سب کچھ جانے والا اور باخبر ہے۔'

(۸۷۰۲) - عَنْ بُرَيْدَةَ الْاسْلَمِي قَالَ: سَعِمْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((خَمْسٌ لا يَعْلَمُ السَّاعَةِ وَيُنزُّلُ النَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزُّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأ رَحَامٍ وَمَا تَدْدِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْدِى نَفْسٌ بِأَى أَرْضِ تَمُوتُ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ ..... "[لقمان: ٣٤]-(مسند احمد: ٣٤٧٤)

فواند: .... صرف الله تعالى غيب كاعلم جانا ب،اس آيت من بانج غيبي اموركابيان ب-

## المنظمة المنظ

## سُورَةُ السَّجُدَةِ

### سورهٔ سچده

بَابُ: ﴿تَتَجَافٰى جُنُوبُهُمُ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ ﴿تَتَجَافٰى جُنُوبُهُمُ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ كَأَنْمِر

(۸۷۰۳) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ عَنِ النَّبِيِّ الْنَبِيِّ الْنَبِيِّ الْمَضَاجِعِ ﴿ لَتَسَجَافُى جَبُلُ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ [السنجدة: ١٦] قَسالَ: ((قَيَسَامُ الْعَبُدِ مِنَ اللَّيْلِ )) (مسند احمد: ۲۲۳۷۲)

"سيدنا معاذ بن جبل فالنوز سے روايت ہے كہ بى كريم مطابقاً في الله معاذ بن جبل فائون سے روايت ہے كہ بى كريم مطابقاً الله مُعنى جُنُوبُهُمْ عَنِ الله مَا يَدُولُهُمْ الله مَا يَدُولُهُمْ الله مَا يَدُولُهُمُ الله مِن الله

بَابُ: ﴿ وَلَنُذِينَقَنَّهُمُ مِنَ الْعَنَابِ الْآدُنَى دُوْنَ الْعَنَابِ الْآكْبَرِ ﴾ ﴿ وَلَنُذِينَقَنَّهُمُ مِنَ الْعَنَابِ الْآكْبَرِ ﴾ كَالْفَير

"سيدنا الى بن كعب زات سے روايت ہے كه الى آيت ﴿ وَلَنسُنِيْ اللَّهِ مُنَ الْعَنَابِ الْآدُنى دُوْنَ الْعَلَابِ الْآكُبِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ لَهُ ...." اور يقينا بم أهيل قريب ترين عذاب كا كه ده مسب سے بردے عذاب سے بہلے ضرور كي عذاب كي محصد سب سے بردے عذاب سے بہلے ضرور يكھائيں كرد تاكد وه لحث آئيں۔" سے مراد مخلف مصائب يس، دهوال، بطحه، لزام، بيسب كرر تے ہيں۔"

( ٨٧٠٤) - عَنْ أَبَى بَنِ كَعْبِ فِي هَٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَلَنُ ذِي قَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْآ دُنَى دُونَ الْعَذَابِ الْآ كُبَرِ ﴾ [السبجدة: ٢١] قَالَ: الْمُصِيبَ اتُ وَالدُّخَانُ قَدْ مَضَيَا وَالْبَطْشَةُ وَالدُّزَامُ - (مسند احمد: ٢١٤٩٢)

**فواند: .....وهوال اور بطود: ويكهيل حديث نمبر (۸۷۴۸)** لرام: ارشادِ بارى تعالى ہے: ﴿قُلْ مَا يَعْبَوُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَاوُ كُمْ فَقَلْ كَذَّبُتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ

(۸۷۰۳) تخریج: صحیح بطرقه وشواهده \_ أخرجه الطبری فی "تفسیره": ۲۱/ ۱۰۳ (انظر:۲۲۰۲۲) (

المراه المالية المالي لِــزَامِّــا ﴾ .....'' کہدمیراربتمھاری پروانہیں کرتا اگرتمھارا پکارنا نہ ہو،سو بے شک تم نے جھٹلا دیا،تو عنقریب (اس کا انحام) جمث حانے والا ہوگا۔ "(سور وَ فرقان: 24)

کا فرول کا بیانجام دنیا میں بدر میں شکست کی صورت میں ان کومل چکا ہے اور آخرت میں جہنم کے دائمی عذاب سے بھی انہیں دو حار ہونا پڑے گا۔

## سُوْرَةُ الْآخَرَاب

### سورهٔ احزاب

بَابُ: ﴿مَاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُل مِنْ قَلْبَيْن فِي جَوْفِه ﴾ ﴿ مَاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِنْ قُلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ﴾ كَاتفير

"ابوظبيان كبتے بين: بم نے سيدنا عبدالله بن عباس وال ا كها: آب بناكي كمالله تعالى كاس فرمان كاكيا مطلب ب: ﴿ هَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُل مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوُفِهِ ﴾ ...." الله تعالیٰ نے کسی آ دی کے پیٹ میں دو دل نہیں بنائے۔''اس سے کیا مراد ہے؟ انھوں نے کہا: نبی کریم مشکر ایک دن نماز بڑھ رہے تھے،آپ مشاطقاً کو وسوسہ ہوا، جو منافق آپ کے ساتھ نماز برصتے تھے، انھوں نے کہا: آپ کے دو دل ہیں، ایک تمہارے یعنی منافقوں کے ساتھ اور ایک اپنے صحابہ کے ساتھ، تب الله تعالى نے يه آيت نازل كى كه ﴿مَسَا جَعَلَ اللَّهُ

(٥٠٥) ـ عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاس: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُل مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴿ [الأحزاب: ٤] مَا عَنْي بِلْكِ؟ قَالَ: قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ عِنْ يَوْمًا يُصَلِّي قَالَ: فَخَطَرَ خَطْرَةً، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ مَعَهُ: أَلا تَرَوْنَ لَهُ قَلْبَيْن، قَىالَ: قَلْبٌ مَعَكُمْ، وَقَلَبٌ مَعَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْن فِي جَوْفِهِ ﴾ ـ (مسند احمد: ٢٤١٠) لِرَجُل مِنْ قَلْبَيْن فِي جَوْفِهِ ﴾ ـ "

**فواند: ....اس آیت کی توضیح وتغییر کے لیے مختلف اقوال پیش کیے گئے ہیں، مثال کے طور پر:** 

(۱) ایک منافق بیدوعوی کرتا تھا کہ اس کے دو دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دوسرا كفراور كافرول کے ساتھو،اللہ تعالی نے اس آیت میں اس کی تر دید کی۔

(۲) مشرکین میں ہے ایک فخص جمیل بن معمر فہرتھا، وہ بڑا ہوشیار،، مکار اور نہایت تیز طرارتھا، اس کا دعوی ہے تھا کہ

<sup>(</sup>٨٧٠٥) تـخريج: اسناده ضعيف، قابوس ليّن، يكتب حديثه ولا يحتج به ـ أخرجه الطبراني: ١٢٦١١، والبيهقي: ١/ ٣٩ (انظر: ٢٤١٠)

المراكز المالية والمراجز والمراجز والمراجز والمراجز والمراجز والماليان المراجز والماليان المراجز المراجز والماليان المراجز المراجز والمراجز والمرا اس کے دو دل ہیں، جن سے وہ سوچتا ہے، جب کہ محمد (ﷺ) کا ایک دل ہے، اس آیت کے ذریعے اس کے اس نظر به کاردّ کیا گیا۔

(m) آیت کے اس کرے سے آ گے جو دوستلے بیان مور ہے ہیں، بید دراصل ان کی تمہید ہے، وہ دوستلے بیہ ہیں: ظہار اور لے یا لک بیٹوں کی حقیقت، یعنی جس طرح ظہار کے ذریعے دو مائیں نہیں بن سکتیں، اس طرح حقیقی اور لے بالك بيثا، دواكك علم مين نبيس آسكتے، بالكل ايسے بى جيسے ايك سينے ميں دو دل نبيس ہو سكتے \_ بَابُ: ﴿ أَدْعُوهُمُ لِآبَائِهِمُ هُوَ آقُسَطُ عِنْكَ اللَّهِ ﴾ ﴿ أَدُعُوهُمُ لِآبَائِهِمُ هُوَ آقُسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } كَتَفْير

١٠ ٥٧٠) - عَنْ زَيْدِ بن حَارِثَةَ الْكَلْبِيِّ " "سيدنا عبدالله بن عمر فالنَّذ سے روايت ہے كہ ہم زيد بن مَوْلَى رَسُول اللهِ عَلَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَر اللهِ عَلَى مَارِد رَبَّ عَلَى كوزيد بن محد يكارا كرتے تھے، يهال تك كه قرآن حَتَّى نَوْلَ الْقُرْانُ: ﴿ أُدْعُوهُمْ لِآبَانِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ .... "تم ان كوان ك بايول كى نبت سے يكارو، بەللەتغالى كے ہاں زیادہ انصاف كى بات ہے۔''

مُواَقْسط عِنْدَ اللّه الأحزاب: ٥]. (مسند احمد: ٥٤٧٩)

ارثاد بارى تعالى ع: ﴿ وَمَا جَعَلَ اَدْعِياء كُمْ اَبْنَاء كُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفُواهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهُدِى السَّبِيلَ ادُّعُوهُمُ لِا بَايهِمُ هُوَ اتَّسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمُ تَعْلَمُوا البَّاء هُمُ فَإِخُوانُكُمْ فِي الدُّيْنِ وَمَوَالِينكُمْدِ ﴾ ..... "اورنة تمهار عدن بول بيول كوتهار عبيث بنايا ب، يتمهاراا ي مونهول ع كهنا ہاوراللہ مج کہتا ہاور وہی (سیدھا) راستہ دکھاتا ہے۔انھیں ان کے بابوں کی نسبت سے بکارو، بداللہ کے ہال زیادہ الصاف کی بات ہے، پھراگرتم ان کے باپ نہ جانوتو وہ دین میں تمھارے بھائی اورتمھارے دوست ہیں۔''

دورِ جا ہلیت میں لے پالک بیوں کو حقیق بیوں کامقام حاصل تھا، نبی کریم مضافیز نے بھی سیدنا زید مخاتن کو اپنا بیٹا ہنا رکھا تھا، اور لوگ بھی ان کو آپ مشخ ور کے اپنا سجھتے ہیں، بعد میں ان آیات کے ذریعے اللہ تعالی نے اس رسم کوختم کر

بَابُ: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ الآية ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ كَاتفير

(٨٧٠٧) عَنْ ثَابِتِ قَالَ: قَالَ أَنسُّ: عَمِّى "سيدنا الس فَيْ الله عَنْ ثَابِتِ بَهِ، وه كَتِ بِين: مير عليا

(٢٠٠٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٧٨٢، ومسلم: ٢٤٢٥ (انظر: ٥٤٧٩)

(۸۷۰۷) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۹۰۳ (انظر: ۱۳۰۱۵)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المُونِي ( مَنْ الْمُراكِينَ فِي جَدِيلُ اللهِ اللهُ سیدنا اس بن نضر فالنو بدر کے دن نبی کریم مستی آتے کے ساتھ حاضر نہ ہوئے تھے، ای چیا کے نام برمیرا نام بھی انس رکھا گیا، اں کا انہیں بہت قلق تھا، وہ کہا کرتے تھے: بدر پہلامعرکہ تھا، جس میں نی کریم مشی والے ماضر ہوئے اور میں عاضر نہ ہوسکا۔ اگراللہ تعالیٰ نے کسی اورمعرکے کا موقع دیا تو وہ دیکھے گا کہ میں کرتا کیا ہوں، پھر وہ مزید کوئی دعوی کرنے سے ڈر گئے، پھر سدناانس بن نضر احد کے دن نبی کریم مشکور کے ساتھ شریک ہوئے،سیدنا سعد بن معاذرہ اللہ سامنے آرہے تھے،سیدنا الس بن نضر نے ان ہے کہا: ابوعمرو! کہاں جا رہے ہو؟ انھوں نے کہا: آہ، میں احد کی جانب سے جنت کی خوشبویار ہوں۔ پھر سیدنا انس اڑتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے، ان کے جم میں تلوار، نیزے اور تیر کے ای (۸۰) سے زائد زخم آئے تھے۔سیدنا انس بن مالک رہائش کہتے ہیں: ان کی بہن یعنی میری پھوپھی رئع بنت نضر وناٹھانے اینے بھائی کو بیروں سے پیچانا تھا کہ بیان کے بھائی ہیں، پس بیآیت نازل ہوئی: ﴿ وَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَوِنْهُمُ مَنْ قَضْى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ ..... " کچھ مردا ہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اللہ سے جوعہد کیا تھا، وہ سیا کر دکھایا، پس ان میں سے بعض وہ ہیں، جنہوں نے این نذر کو بورا کر دیا اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو انظار کرے ہیں اور انہوں نے این وعدول میں ذرہ برابر تبد للي نبيس كي-" صحابه كاليمي خيال تها كه بيرآيت سيدنا الس بن نضر مناتند اور ان کے ساتھیوں (جیسے سیدنا حمزہ مُخاتَمُدُ) کے بارے میں نازل ہوئی۔''

أَنَسُ بِنُ النَّصْرِ ، سُمِّيتُ بِهِ ، لَمْ يَشْهَدُ مَعَ النَّبِيِّ عِلَيْ يَوْمَ بَدْرِ، قَالَ: فَشَقَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: فِي أَوَّل مَشْهَدٍ شَهدَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَنْهُ ، لَئِنْ أَرَانِي اللَّهُ مَشْهَدًا فِيهَا بَعْدُ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهُ مَا أَصْنَعُ، قَالَ: فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا، قَالَ: فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ يَوْمَ أُحُدِ، قَالَ: فَاسْتَفْيَالَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَنُسٌ: يَا أَبَا عَمْرِو! أَيْنَ؟ قَالَ: وَاهَا لِرِيح الْجَنَّةِ أَجِدُهُ دُونَ أُحُدِ، قَالَ: فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ فَوُجِدَ فِي جَسَدِهِ بِضُعٌ وَتُمَانُونَ مِنْ ضَرْبَةِ وَطَعْنَةِ وَرَمْيَةِ، قَالَ: فَقَالَتْ أُخْتُهُ عَمَّتِي الرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ: فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلَّا بِبَنَانِهِ، وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَحِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢٣] قَالَ: فَكَانُواْ يَرَوْنَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ. (مسند احمد: ۱۳۰٤٦) ك المرابع المالية والباب زول كا بيان ( 365 ) ( 365 ) ( النير واسباب زول كا بيان ) و المرابع المالية والباب زول كا بيان بَابُ: ﴿ يَا آَيُّهَا النَّبِيُّ قُلِ لِآزُوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُردُنَ الْحَيَاةَ النُّنْيَا ... ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِلَّازُوَاجِكَ إِنَّ كُنْتُنَّ تُردُنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.... كَلْفير

(٨٧٠٨) - عَنْ جَابِد قَالَ: أَ قُبَلَ أَبُو بَكْد "سيدنا جابر بن عبدالله فاتن الله وايت بسيدنا الوبكر والتند، بَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عِينًا، وَالنَّاسُ بَي كَرَيم سُنَّاتَيْ كَ ياس آئ اورآب سُنَّاتَيْ سے اندرآن ک اجازت طلب کی ، لوگ آپ کے درازے پر بیٹھے ہوئے تھے،سیدنا ابو بکر کو اجازت نہ مگی ، پھرسیدنا عمر رہائٹۂ آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی الیکن ان کو بھی اجازت نہیں ملی، پھرسیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر ذائشهٔ دونوں کو اجازت مل گئی، بیہ دونوں آپ کے یاس اندر داخل ہوئ، نبی کریم مطاقعاتا بیشے ہوئے تھے اور آپ مٹھ وی کے ارد گرد آپ مٹھ وی کی بویاں تھیں، آپ مطابقاً خاموش تھے۔سیدنا عرفاتی نے کہا: میں ضرور برضرور این بات کرول گا، جس سے نی کریم مشاعقا مسكراكي ك، پير انھول نے كہا: اے الله كے رسول! كاش آپ و کھتے، جب میری بوی بنت زید نے مجھ سے خرج کا مطالبہ کرے تو میں نے اس کی گردن پر گھونسا وے مارا، نبی كريم مِنْ الله بن يرب، يبال تك كه آب مِنْ الله ك داڑھیں ظاہر ہونے لگیں، پھرآپ مٹھے آیا نے فرمایا:'' یہ میری یویاں بھی، جیسا کہتم دیکھ رہے ہو، خرچ کا سوال کرنے کے لیے میرے ارد گرد جمع ہوئی ہیں۔'' بیان کرسیدنا ابو بکر زخاتیٰنہ، سیدہ عائشہ وہالنی کو مارنے کے لئے اور سیدنا عمر ذائفہ اسیدنا حفصہ وظافی کے مارنے کے لئے کھڑے ہوئے اور دونوں نے ان سے کہا: تم نی کریم مطاق اللہ سے اس چیز کا مطالبہ کر رہی ہو، جوآب مطالق کے پاس نہیں ہے؟ آپ مطابق کی یویوں نے کہا: اللہ کی قتم! آج کے بعد ہم آپ سے وہ مطالبہ نہیں كريں مح، جوآب كے بس ميں نہيں، پھر الله تعالى نے وہ

بِابِهِ جُلُوسٌ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، ثُمَّ أَذِنَ لِأَ بي بَكْر رَعُمَرَ فَدَخَلا، وَالنَّبِيُّ ﷺ جَالِسٌ وَحَوْلَهُ ِسَاؤُهُ وَهُوَ سَاكِتٌ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَأَكَلُمَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَلَّهُ يَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ رَأَ يُتَ بِنْتَ رَيْدِ امْرَأَةَ عُمَرَ فَسَأَ لَتَيْبِي النَّفَقَةَ آنِفًا ُ لَوَجَأْتُ عُنُقَهَا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَا نَوَاجِذُهُ، قَالَ: ((هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرْي بَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ ـ)) فَقَامَ أَبُو بِكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عَائِشَةَ لِيَضْرِبَهَا، وَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَـفْصَةً، كِلَاهُمَا يَقُولَان: تَسْأَلَان رَسُولَ اللهِ عَلَى مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، فَنَهَاهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَ نِسَاؤُهُ: وَاللُّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَدَ هٰذَا الْمُجْلِسِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، قَالَ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ َ مَزَّ وَجَلَّ:الْخِيَارَ، فَبَدَأَ بِعَاثِشَةَ فَقَالَ: ((إِنِّي أُريدُ أَنْ أَذْكُرَ لَكِ أَمْرًا، مَا أُحِبُ أَنْ تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُوَيْكِ.))، قَالَتْ: مَا هُوَ؟ قَالَ فَتَلا عَلَيْهَا: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَ زُوَاجِكَ ﴾ الآية [الأحزاب: ٢٨] المنظم ا

آیات اتارین جن میں افتیاری اجازت تھی، آپ ملتے آتے آنے سب سے پہلے سیدہ عائشہ والتھا سے کہا: '' میں تم سے ایک بات کرنے لگا ہوں، اپ والدین سے مشورہ کئے بغیر جواب دینے میں جلد بازی نہ کرنا۔'' انہوں نے کہا: وہ کیا ہے؟ پھر آپ میں جلد بازی نہ کرنا۔'' انہوں نے کہا: وہ کیا ہے؟ پھر آپ مین جلد بازی نہ کرنا۔'' انہوں نے کہا: اوچھا آپ مین آپ مین آپ نے اختیاروالی آیت تلاوت: ﴿ آپ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

قَالَتْ عَائِشَهُ: أَفِيكَ أَسْتَأْمِرُ أَبَوَى بَلُ أَخْتَارُ اللّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ لا تَخْتَرُتُ، تَذَكُرَ لِامْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِكَ مَا اخْتَرْتُ، فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَبْعَثْنِى مُعَنَّفًا وَلَيْ مَنْفَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَبْعَثِنِى مُعَنَّفًا وَلَي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَبْعَثِنِى مُعَنَّفًا وَلَي اللهُ عَرَّ وَجَلَّ لَمْ يَبْعَثِنِى مُعَنَّفًا وَلَي اللهُ عَرَّ وَجَلَّ لَمْ يَبْعَثِنِى مُعَنَّفًا أَنِى وَلَي اللهُ عَرَّ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ اللهُ عَرَّ اللهُ عَرَّ اللهُ عَرَّ اللهُ عَرَّ اللهُ عَرَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَالزُّبَيْدِ حَدَّ ثَنَا زَكْرِيّا حَدَّ ثَنَا أَبُو الزُّبَيْدِ عَنْ جَابِدٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلّا أَنّهُ قَالَ: حَوْلَهُ عَنْ جَابِدٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلّا أَنّهُ قَالَ: حَوْلَهُ فَالَ: حَوْلَهُ اللهُ مُعَنَّنًا أَوْ وَاجِعَمٌ، وَقَالَ: لَمْ يَبْعَثِنِى مُعَنَّنًا أَوْ وَسِناوُهُ وَاجِعَمٌ، وَقَالَ: لَمْ يَبْعَثِنِى مُعَنَّنًا أَوْ وَسَاؤُهُ وَاجِعَمٌ، وَقَالَ: لَمْ يَبْعَثِنِى مُعَنَّنًا أَوْ

فواند: .....ارشادِ بارى تعالى ہے: ﴿ يَا يُهَا النّبِيّ قُلُ لَا ذُوَاجِكَ إِنْ كُنتُنَ تُودُنَ الْحَيٰوةَ اللّهٰ يَكُ اللّهٰ وَرَسُولَه وَالدَّارَ اللّهٰ خِرَةً وَيُنتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتَّعَكَنَ وَاُسَرِّ حُكُنَّ سَرَاحًا جَوِيلًا. وَإِنْ كُنتُنَ تُودُنَ اللّهَ وَرَسُولَه وَالدَّارَ اللّهٰ خِرَةً فَي اللّهٰ اَعَدَ لِللّهُ اَعَدَ لِللّهُ حَسِنْتِ مِنكُنَّ اَجُرًا عَظِينها ﴾ .... "اے نب! اپلی بوبوں سے کہددے اگرتم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہوتو آؤیس سے سے سامان دے دول اور شمیس رخصت کردول، اجھے طریقے سے رخصت کرنا۔ اور اگرتم الله اور اس کے رسول اور آخری گھر کا ارادہ رکھتی ہوتو ہے شک الله نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے بہت بڑا اجر تیار کررکھا ہے۔''

فقوحات کے نتیج میں جب سلمانوں کی حالت پہلے سے پھے بہتر ہوگی تو انصار ومہاجرین کی عورتوں کو دکھ کر از دائی مطہرات نے بھی نان ونفقہ میں اضافے کا مطالبہ کیا، جس پر آپ مطبی اندگی پند ہونے کی وجہ سے خت کبیدہ خاطر ہوئے اور بیویوں سے علیحد گی اختیار کر لی جو ایک ماہ تک جاری رہی، پھر اللہ تعالی نے سورہ احزاب کی متن میں خکورہ آیات نازل کیں اور نبی مین نیویوں کے سامنے دو چیزیں رکھیں کہ نبی کریم مین آیا ہے ساتھ رہ کر اخروی زندگی کی رونق آپ مین کی بہتری چاہتی ہویا ہے اس سے پہلے یہ آیات سیدہ عائشہ زنا تھا پر تلاوت کیں، جنہوں نے دنیوی زندگی پر اخروی زندگی کو ترجے دیتے ہوئے آپ مین آپ مین کی مقد میں رہنا پند کیا۔ حدیث تلاوت کیں، جنہوں نے دنیوی زندگی پر اخروی زندگی کو ترجے دیتے ہوئے آپ مین کی مقد میں رہنا پند کیا۔ حدیث

الكور المائين المنظرة عند المائين المنظرة المائين المنظرة المائين المنظرة المائين المنظرة المائين المنظرة الم کے آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے خواہ تخواہ تکلف میں بڑنے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی بیوی سیدہ عائشہ کی بابت یو چھے گی تو میں اس پر معاملہ واضح کر دوں گا۔ یہ سیدہ عائشہ وٹائٹھا اور امہات المؤمنین کی رسول الله ملٹے آتے ہے سیحی محبت ہے کہ انھوں نے دنیوی ساز و سامان سے بے رخی اختیار کی اور آپ مشے مین کوتر جمح دی۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اینے نبی منظ آیا کو کھم دیتا ہے کہ اپنی بیویوں کو دو ہاتوں میں ہے ایک کی قبولیت کا اختیار دیں ، اگرتم دنیا پر اور اس کی رونق پر ماکل ہوئی ہوتو آؤ میں تہمیں اینے نکاح سے الگ کر دیتا ہوں اور اگرتم تنگی ترشی پریہاں صبر کر کے اللہ کی خوشی اوررسول کی رضامندی جاہتی ہواور آخرت کی رونق پند کرتی ہوتو صبر وسہار سے میرے ساتھ زندگی گزارتی رہو، الله تنہیں جنت کی نعتوں سے سرفراز فرمائے گا، جواباتمام امہات المؤمنین نے اللہ کو، اس کے رسول کواور آخرت کے گھر کور جمع دی۔

قَالَتْ: لَمَّا أَمِرَ رَسُولُ اللهِ عِلَيَّا بِنَخبير تَهُم ديا كياكه وه اين بيويوں كو اختيار دي تو آپ مِشْ عَيْرَةُ سب نے سے پہلے مجھ سے کہا: اے عائشہ! میں آپ سے ایک معاملہ بیان کرنے لگا ہوں ،ایے مال باپ سے ذکر کئے بغیر جلد بازی ے اس کا جواب نہ دینا۔ ' جبکہ آپ مشے اللے اُ کوعلم تھا کہ میرے والدین مجھے آپ مشخ اللے اسے جدا ہونے کا حکم نہیں دیں گے، بحرآب مطيَّ آيْ نفرمايا: "الله تعالى نے فرمايا ب: ﴿ إِنَّ أَيُّهُما النَّبِيُّ قُلُ لَّازُوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُردُنَ الْعَيْوِةَ النَّذُيّا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَوِيلًا. وَإِنَّ كُنْتُنَّ تُردُنَ اللَّهَ وَرَسُولُه وَالنَّارَ الْأَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ اعَدَّ لِلْمُخُسِنْتِ مِنْكُنَّ آجُرًا عَظِيْمًا لَهِ .... "اك نی! این بیویوں سے کہدو ہے اگرتم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہوتو آؤ میں شمصیں کچھ امان دے دول ادر شمصیں رخصت کردول، اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔اور اگرتم الله اوراس کے رسول اور آخری گھر کا ارادہ رکھتی ہوتو ہے شك الله نے تم میں سے نیكی كرنے واليوں كے ليے بہت بوا اجر تیار کر رکھا ہے۔ "میں نے کہا: کیا میں اس بارے میں والدین سے مشورہ کروں؟ میں نے اللہ تعالی ،اس کے رسول

(۸۷۰۹) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ عَانِشَةَ "سيده عائشه زَالْتُون ہے مروی ہے کہ جب نبی کریم مِشْغَقَاتِم کو بیہ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ! إِنِّي أَذْكُرُ لَكِ أَمْرًا وَلا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي حَتْى تُذَاكِرى أَبَوَيْكِ.)) قَالَتْ: وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَى لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿ يَا أَيُّهَا السَّبِيُّ قُلْ لِلَّا زُوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُردُنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٨ ـ ٢٩] فَقُلْتُ: فِي أَيِّ هٰذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَى؟ فَإِنِّي قَدِ اخْتَرْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّارَ الْآخِرَةَ، قَالَتْ: ثُمَّ فَعَلَ زُواجُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَا فَعَلْتُ، وَفِي لَفْظِ: فَـ قُـلْتُ: قَدِ اخْتَرْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَالَتْ: فَرِحَ لِذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ عِلَى . (مسند احمد: (YZZYV

اور آخرت کے گھر کو پہند کیا ہے، نی کر یم منظ آتی اس سے خوش

بَابُ: ﴿إِنَّهَا يُرِينُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنُكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ ﴾ ﴿إِنَّهَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنُكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ ﴾ كَاتْغير

"سیدہ ام سلمہ والعلام سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: نبی كريم مِشْغَانِيْنَ ميرے گھر ميں تشريف فرما تھے،سيدہ فاطمہ رہانتھا ایک ہنڈیا لے کرآئیں، جس میں گوشت سے تیار شدہ خریزہ (ایک کھانا جو قیمہ اور آئے ہے تیار کیا جاتا ہے) تھا، جب وہ آب مطاع الله على واخل موكي تو آب مطاع الله في مايا: "اینے خاوند اور اینے دونوں بیٹوں کو بلا کر لاؤ۔" اتنے مين سيدنا على ، سيدنا حسن اور سيدنا حسين وكأنفيه آب من المنطق الم کے پاس پہنچ گئے اور وہ سارے خریزہ کھانے لگے، آپ سے کیا ایک دکان نما جگه پر تھے، جوآپ کی خواب گاہ تھی، نیچ خیبر کی بى موكى حادر بحيا ركهي تقى \_سيده امسلمه واللها كمتى مين: مين حجرے میں نماز پڑھ رہی تھی، اللہ تعالی نے اس وقت بیآیت اتارى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبِّ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطُهيرًا ﴾ "الله تعالى توصرف بداراوه كرتا بكرا الل بيت! تم سے پليدى دوركر دي اور تهيں مكمل طورير ماك كردين "اس كے بعد آپ مطابقاتي نے زائد جا در کے حصہ کولیا اور انہیں ڈھانپ لیا، پھراپنا ہاتھ آسان کی جانب بلندكيا اور فرمايا: "ات ميرك الله! بيدميرك محمر وال اور میرے خاص ہیں، ان سے پلیدی دور کر دے اور انہیں ياك كرد بات مير الله! بيمير عكر وال اورمير ب خاص ہیں، ان سے پلیدی دور کر دے اور انہیں ماک

(٨٧١٠) عَنْ عَسطاء بن أبي رَبَاح قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةً، تَذْكُّرُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ كَانَ فِي بَيْتِهَا فَأَ تَتُهُ فَاطِمَهُ بِبُرْمَةٍ فِيهَا خَزِيرَةٌ فَدَخَلَتْ بِهَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا: ((أُدْعِينُ زَوْجَكِ وَالْمُنْكِ.)) قَالَتْ: فَجَاءَ عَلِينٌ وَالْحُسَيْنُ وَالْحَسَنُ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَجَلَسُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تِلْكَ الْخَزِيرَةِ، وَهُوَ عَـلَى مَنَامَةٍ لَهُ عَلَى دُكَّان تَحْتَهُ كِسَاءٌ لَهُ خَيْسُرِي، قَالَتْ: وَأَنَا أُصَلِّي فِي الْحُجْرَةِ فَـأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الله ليُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣] قَالَتْ فَأَخَذَ فَضْلَ الْكِسَاءِ فَغَشَّاهُمْ بِهِ ثُمَّ أَخْرَجَ يَدَهُ فَا لُوى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: ((اَللّٰهُمَّ هٰؤُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصِّتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، ٱللُّهُمَّ هٰؤُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا.)) قَالَتْ: فَأَ ذُخَلْتُ رَأْسِي الْبَيْتَ فَقُلْتُ: وَأَنَا مَعَكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا قَالَ إِنَّكِ إِلَى خَيْرِ إِنَّكِ إِلَى

( ۱۷۱۰) تخريج: حديث صحيح \_ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٦٦٥، والحاكم: ٢/ ٢١٦، والبيهقي: ٢/ ١٥٠ (انظر: ٢٦٥٠٨) الرائية المراجعة الم کرو ہے۔'' امسلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اس حادر کے اندراپنا سر داخل کیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں بھی تمہارے ساتھ شامل مون، آب مَشْئِ مَيْنَا نَ فرمايا: "بيشك تم خير ير مو، بلاشبة م

خَيْرٍ-))، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَحَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى عَنْ أُمِّ سَلَمَةً مِثْلَ حَدِيثِ عَطَاءِ سَوَاءً، قَالَ عَبْدَ الْمَلِكِ: وَحَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَوْفِ أَبُو الْحَجَافِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِهِ سَوَاءً ـ (مسند

احمد: ۲۷۰٤۱)

فواند: ..... درج ذیل آیات کے ذریع ندکورہ بالا آیت کے سیاق وسباق کو مجسین: ﴿ یُدِنسَاء النَّبِيِّي لَسُتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء ِإِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِي وَاَقِبْنَ الطَّلُوةَ وَاتِيْنَ الزَّكُوةَ وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَه إِنَّمَا يُرِيُدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمُ تَطُهيُرًا. وَاذُكُرُنَ مَا يُتُلِّي فِيُ بُيُوتِكُنَّ مِنُ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيْرًا. ﴾ (سوره احزاب: ٣٢، ٣٣، ٣٤)

خرير ہو۔"

''اے نبی کی بیویو! تم عورتوں میں ہے کسی ایک جیسی نہیں ہو، اگر تقوٰ ی اختیار کروتو بات کرنے میں نرمی نہ کرو کہ جس کے دل میں بھاری ہے طع کر بیٹے اور وہ بات کہو جو اچھی ہو۔ اور اپنے گھروں میں کمی رہواور پہلی جالمیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرواور نماز قائم کرواور زکوۃ دواور الله اوراس کے رسول کا تھم مانو۔اللہ تو یمی عابتا ہے کہتم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو! اور شمصیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ اور تمھارے گھروں میں الله کی جن آیات اور دانائی کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انھیں یاد کرو۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے نہایت باریک بین، بوری خبر رکھنے والا ہے۔''

الله تعالی نے ان آیات میں نبی کریم مشی این کی بیویوں یعنی امہات المؤمنین سے خطاب کیا ہے۔ بہر حال اہل بیت ہے کون مراد ہیں؟ اس کی تعیین میں کچھا ختلاف ہے، بعض نے ازواج مطہرات کومرادلیا ہے، جیسا کہ یہاں قرآن مجید کے سیات سے واضح ہے، قرآن نے یہاں امہات المؤمنین ہی کواہل بیت کہا ہے، قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی یوی کو اہل بیت کہا گیا ہے، ایک مقام درج ذیل ہے: جب فرشتوں نے ابراہیم مَالینا کو بر حایے کی عمر میں اسحاق مَالینا کے پیدا ہونے کی بثارت دی تو ان کی اہلیہ نے اس وقت جس تعجب کا اظہار کیا، اس کو اللہ تعالی نے اس انداز میں بیان كيا اوراس كاجواب بمي ديا: ﴿قَالَتُ يُويُلُتَى ءَ أَلِدُ وَآنَا عَجُوزٌ وَهٰذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوْا آتَعْجَبيْنَ مِنْ آمُر اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَ كُتُه عَلَيْكُمْ آهُلَ الْبَيْتِ إِنَّه حَمِينًا مَّجينًا. ﴾ (سوره هود: ٧٢،٧٢) ''اس نے کہا ہائے میری بربادی! کیا میں جنوں گی، جب کہ میں بوڑھی ہوں اور پیمیرا خاوند ہے بوڑھا، یقیناً بیرتو ا یک عجیب چیز ہے۔انھوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم ہے تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوںتم پرائے گھر کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

NELO (370) (SEE 8 - CLEVELLE ) SO ير داسباب نز دل كابيان والو! بے شک وہ بے حد تعریف کیا گیا، بری شان والا ہے۔''

اس لیے نی کریم ﷺ کی از واج مطبرات کا اہل بیت ہونانص قر آنی ہے واضح ہو گیا۔

جبکه بعض حضرات، بعض احادیث کی رو ہے اہل بیت کا مصداق صرف سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین نئی نئی ہیں کو مانتے ہیں، جیسا کہ نہ کورہ بالا حدیث سے ثابت ہور ہا ہے۔

تاہم اعتدال کی راہ اور نقطۂ متوسطہ ہیہ ہے کہ دونوں ہی اہل بیت ہیں، امہات المؤمنین نص قرآن کی وجہ سے اور آپ سے ایک اداماداوراولادان احادیث کی رو سے، یہ آیت دراصل از واج مطہرات کے بارے میں نازل کی تھی، کیکن ندکورہ بالا حديث مباركد سے ثابت مواكرآب ملتے على في باقى جارستيوں كوبھى اس كے مفہوم ميں داخل كيا۔ والله اعلم بالصواب بَابُ: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ...

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ.... كَلَّفْير

''سیدہ امسلمہ وظافتہا ہے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں نے نبی سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِي فَي تَقُولُ: ﴿ كُرِيمُ سُكِّينَ ﴾ كها: كيا وجد ب كة قرآن مجيد من جارا ذكر مردوں کی مانند نہیں ہوتا؟ پھر اجا تک ای دن میں نے ب آپ منت این کو سنا اور آپ منت آیان کی آواز منبر پر بلند ہو رہی تھی، میں بالوں میں کنگھی کررہی تھی، میں نے وہیں بال لیکھ اورایے گھر کے ایک کمرے میں چلی گئی اور ایک ٹہنی کے قریب ے آپ کی آواز آ رہی تھی، ادھر میں نے کان لگا دیئے، آپ منبر كے قريب فرما رہے تھے: ''اے لوگو! الله تعالى نے اين كَتَابِ مِنْ فرمايا م : ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَ اتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ ... ... أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمُ مَغُفِرَةً وَأَجُرًا عَظِيمًا ﴾. "

(٨٧١١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن شَيْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِي عِلى: مَا لَنَا لا نُذْكَرُ فِي الْقُرْآن كَمَا يُذْكُرُ الرِّجَالُ؟ قَالَتْ: فَلَمْ يَرُعْنِي مِنْهُ يَوْمَئِذِ إِلَّا وَيِدَاؤُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَتْ: وَأَنَا أُسَرُّحُ شَعْرِى فَلَفَفْتُ شَعْرِى، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى حُجْرَةِ مِنْ حُجَرِ بَيْتِي، فَجَعَلْتُ سَمْعِي عِنْدَ الْجَرِيدِ، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ:عِنْدَ الْمِنْبَر: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْـمُـوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ﴾ إلى آخِر الْآيةِ: ﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ . )) [الأحزاب: ٣٥] - (مسند احمد: ٢٧١٣٨)

فواند: .... پورى آيت يول ع: ﴿إِنَّ الْمُسْلِويُنَ وَالْمُسْلِمْتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْقَيْتُتِ وَالصّْدِقِينَ وَالصّْدِقِي وَالصّْدِرِينَ وَالصّْبِرِينَ وَالصّْبِرِينَ وَالْخُشِعِينَ وَالْخُشِعْتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ

<sup>(</sup>٨٧١١) تـخـريـج: اسـنـاده صـحيح ـ أخرجه النسائي في "الكبري": ١١٤٠٥، و الطبراني: ٢٣/ ٤٥٤، والحاكم: ٢/ ١٦ ٤ (انظر: ٢٦٦٠٣)

المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز ( المراكز الم وَالْمُتَصَدُّقْتِ وَالصَّائِسِينَ وَالصَّائِمْتِ وَالْحُفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحُفِظْتِ وَالذُّ كِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيْرًّا وَّالنَّا كِرْتِ أَعَلَّ اللَّهُ لَهُمُ مَّغُفِرَةً وَّأَجُرًا عَظِيْمًا له ... " " بشك ملم مردادرمسلم عورتيس اورموس مرداورموس عورتیں اور فرماں بردار مرذ اور فرماں بردار عورتیں اور سیج مرد اور سیجی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اورروزہ رکھنے والے مرداور روزہ رکھنے والی عورتیں اوراین شرمگا ہوں کی حفاظت کرنے والے مرداور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللّٰہ کا بہت ذکر کرنے والے مرداور ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللّٰہ نے بڑی بخشش اور بہت بڑااجر تارکررکھا ہے۔''

جب مردوں کو حکم دیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، مردوزن کے مخصوص احکامات کے علاوہ، بېرحال اس آيت ميس عورتون کې دل دارې کا اہتمام کيا گيا۔

بَابُ: ﴿ وَإِلَّقَ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ ... ﴾ ﴿ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ ... ﴾ كَاتْفير

السلُّهِ ﷺ مَنْزِلَ زَيْدِ بُن حَارِثَةَ ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ امْرَأَ تَهُ زَيْنَبَ وَكَأَنَّهُ دَخَلَهُ لَا أَدْرِي مِنْ قَوْل حَمَّادٍ أَوْ فِي الْحَدِيثِ، فَجَاءَ زَيْدٌ يَشْكُوْهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ((أَ مُسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ ـ)) قَىالَ: فَنَزَلَتُ ﴿ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللُّهُ مُبْدِيهِ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ زُوَّجْنَاكُهَا ﴾ [الأحزاب: ٣٧] يَعْنِي زَنْنَ . (مسند احمد: ١٢٥٣٩)

(۸۷۱۲) عَنْ أَنَسِ قَسَالَ: أَتَى رَسُولُ "سيدنا انس بن ما لك بناتي سيروايت ب كه بي كريم منطَعَيْنِ سیدنا زید بن حارثہ زبائنۂ کے گھر داخل ہوئے ان کی بیوی سیدہ زينب بظنها كوديكها تو دل ميس كجه خيال آيا، بيمعلوم نه موسكا کہ بہ جماد کا قول ہے یا حدیث کا حصہ ہے، أدهرسيدنا زيد رفائند آب مستفریز کے یاس آئے اور اپن بیوی کی شکایت کی، بی كريم الشيئية في ان سے فرمايا: "تم اپني بيوى كو اين ياس روك ركھواور الله تعالى سے ۋرو " كى سى تھم نازل ہوا: ﴿ وَاتَّقَ اللُّهَ وَتُخْفِي فِي نَفُسِكَ مَا اللَّهُ مُبُدِيهِ ... .... زَوَّجْنَا كَهَا ﴾ .... تك، اس عمراد زينب والنهايس."

فواند: ....اس مديث كاصح ساق يه ب: سيدنا انس فالنو كت بن : ((لَمَّ انْقَضَتْ عِدَّهُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِزَيْدِ: ((فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ-)) قَالَ فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُخَمِّرُ عَجينَهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَهَا فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبِي فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ! أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَذْكُرُكِ، قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةِ شَيْئًا

(٨٧١٢) تخريج: اسناده ضعيف، وفي متنه غرابة، مؤمل بن اسماعيل سيىء الحفظ (انظر: ١٢٥١١) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المروا منظالا المنظمة حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْن قَالَ فَـقَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَطْعَـمَـنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِي رجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ.)) (صحيح بحارى: ٧٤٢٠، ٤٧٨٧، صحيح مسلم: ١٤٢٨) ''جب سیدہ زینب وظافتہا کی عدت بوری ہوگئی تو رسول الله ﷺ نے زید سے فرمایا:' زینب سے میرا ذکر کرو۔'' سیرتا زید رہاتی گئے، ان کے پاس بہنچ، جبکہ ووآ فے کاخمیر کر رہی تھیں،سیدنا زید رہاتی کہتے ہیں: جب میں نے انہیں و یکھا، تو میرے دل میں ان کی عظمت آئی یہاں تک کہ مجھ میں ان کی طرف و یکھنے کی طاقت نہ ہوئی، کیونکہ رسول الله مٹنے ہونا نے ان کا ذکر کیا تھا، چنانچہ میں نے ان سے پیٹے بھیری اوراینی ایزیوں پراوٹا، یعنی ان کی طرف اپنی پشت کر ك كفرا موا اور پر كها: اے زينب! رسول الله منظور أن آپ كى طرف پيغام بھيجا ہے اور آپ منظور تي منظور تي اور آ ہیں۔سیدہ نے کہا میں اس وقت تک کچھ بھی نہیں کر عمق، جب تک کہ اپنے ربّ سے استخارہ نہ کرلوں، پھروہ اپنی نماز کی جگہ کھڑی ہو گئیں اور قرآن نازل ہوا اور رسول الله مطنع آیا ان کے یاس بغیرا جازت آ گئے، چرآپ من ایک آیا نے کہا جو کہا اور ہم نے دیکھا کہرسول الله مشتَعَان نے ہمیں روٹی اور گوشت کھلایا اور جب دن چڑھ گیا تو لوگ کھا کر چلے گئے اور باقی لوگوں نے گھر میں ہی کھانے کے بعد گفتگو کرنا شروع کر دی ۔''

> ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْدِهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى

النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ إلى قَوْلِهِ:

﴿وَكَسَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ [الأحزاب:

(۸۷۱۳) عَنْ عَامِرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ " سيره عائشه وَلَيْ الله عن عَامِرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ " سيره عائشه وَلَيْ الله عن عامِر قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ كَاتِمَا شَيْنًا مِمَّا أَنْزَلَ ﴿ كُرِيمُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى كَى نازل كرده شريعت كاكوئى حصه اللُّهُ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هٰذِهِ الْآيَاتِ عَلَى نَفْسِهِ: يصيانا بوتا تو آب مِنْ اَن آيات كو جميا ليت: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل لِلَّذِي أَنُعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ... ... وَكَانَ أَمُزُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾. "

۲۲۵- (مسند احمد: ۲۲۵۲۹)

فواند: سيري آيت يول ع: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي كَانَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآنَعَمْتَ عَلَيْهِ آمُسِكُ عَلَيْكَ زَوُجَكَ وَاتَّى اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ اَحَقُّ اَن تَخْشٰيهُ فَلَمَّا قَضْى زَيُدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجُنْكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَّجٌ فِي أَزُوَاجِ أَدُعِيايهم إِذَا قَضَوا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ آمُرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ (سورهُ احزاب: ٣٧)

<sup>(</sup>٨٧١٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٦١٢، ٤٨٥٥، ٧٣٨٠، ٧٥٣١، ومسلم: ١٧٧ (انظر: ٢٦٠٤١). کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## 

''اور جب تو اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور جس پر تونے انعام کیا کہدر ہاتھا کہ اپنی بیوی اپنے پاس روکے رکھ اور اللہ سے ڈر اور تو اپنے ول میں وہ بات چھپاتا تھا جے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا، حالا نکہ اللہ زیاوہ حقد ارہے کہ تو اس سے ڈرے، چھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کرلی تو ہم نے تجھ سے اس کا نکاح کر دیا، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ ہو، جب وہ ان سے حاجت بوری کر چکیں اور اللہ کا تھم ہمیشہ سے (بورا) کیا ہوا ہے۔''

اس باب کامفہوم درج ذیل ہے: سیدنا زید بن حارثہ زائنے جواگر چداصلاً عرب تھے، کیکن کسی نے انہیں بجین میں زبردتی پکر کربطور غلام بھی دیا، جب خدیجہ وہائنوا کی شادی نبی کریم مشکور ہے ہوئی تو انھوں نے میغلام آب مشکور آ ہبہ کر دیا، آپ منتے آئے ان کو آزاد کر کے اپنا لے یا لک بیٹا بنالیا اور بعد میں اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب وٹاٹھا کی سیدنا زید بڑاٹیؤ سے شادی کر دی، بہر حال مزاج میں فرق برقرار رہا، بیوی کے مزاج میں خاندانی نسب وشرف رحا ہوا تھا، جبکہ سیدنا زید بڑھتے کے دامن پر غلامی کا داغ تھا، سوان کی آپس میں ان بن رہتی تھی، جس کا تذکرہ زید بڑھتے نی کریم سے کرتے رہتے تھے اور طلاق کا عندیہ ظاہر کرتے رہتے تھے،لیکن آپ مٹینے آیا ان کو طلاق دینے سے رو کتے اور نباہ کرنے کی تلقین کرتے ، اُدھراللّٰہ تعالی نے آپ مِشْغَوَيْتِ کواس پیش گوئی ہے بھی آگاہ فرما دیا تھا کہ زید کی طرف سے طلاق واقع ہوکررہے گی اوراس کے بعد زینب کا نکاح آپ ہے کر دیا جائے گا، تا کہ جاہلیت کی منہ بولا بیٹا بنانے کی اس رسم پرایک کاری ضرب لگا کر واضح کر دیا جائے کہ لے یا لک بیٹا، احکام شرعیہ میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے اور اس کی مطلقہ سے نکاح جائز ہے، ان آیات میں انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ول میں جھیانے والی بات یہی تھی جو آپ مشے مَیّاتم کونینب نظامی سے نکاح کی بابت بذریعہ وی بتلائی گئی تھی، آپ مشکے آخ ذرتے اس بات سے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ آپ مطاق نے اپی بہوے نکاح کرلیا ہے، حالانکہ جب الله تعالی کوآپ مطاق کے ذریعے سے اس رسم کا فاتمہ کرانا تھا تو پھرلوگوں ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، ذہن نشین رہے کہ آپ مٹنے آپائے کا پیخوف فطری تھا، کیکن اس کے باوجود آب مطيئاً آيا كو تعبيه فرمائي كني، چونكه الله تعالى نے آپ كے اس فطرى خوف كابھى ذكر كر ديا، اس ليے سيده عائشه وثاني ا کہتی ہے کہ اگر آپ منظ مَلَیْ آ نے کوئی وحی چھیانی ہوتی تو ان آیات کو چھیا لیتے۔سیدہ زینب بڑٹاٹھا کا نکاح معروف طریقے اجازت سیدہ زینب وہ تھا کے پاس چلے گئے، کیونکہ وہ آسانی فیلے کے مطابق آپ منظینی آپ میں بوی بن چکی تھیں۔ سجان الله! كتنابر اشرف بسيده كا\_

#### تغییر واسباب نزول کا بیان کرون کا بَابُ: ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا آحُلُلُنَا لَكَ أَزُوَاجَكَ الَّلَاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ... ﴾ ﴿ يَأْتُهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخَلَلْنَا لَكَ أَزُوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُوْرَهُنَّ.... كَيْفَير

(١٤) عسن ابْسن عَبَّاسِ قَالَ: نُهمَ "سيدنا عبدالله بن عباس فالحباس ما المبتاس عباس من عباس من عباس من عباس من عباس من المبتاس عباس من المبتاس عباس من المبتاس کو چندفتم کی عورتوں سے نکاح کرنے سے روک دیا گیا تھا مرف ہجرت کرنے والی ایماندار عورتوں سے آپ مطابقاتیا نكاح كريخة تع، فجرهم موا: ﴿ لَا يَجِلُ لَكَ النَّسَاءُ مِنْ بَعُدُ وَلَا أَنْ تَبَلَّلَ بهنَّ مِنْ أَزُوَاجِ وَلَوْ أَعُجَبَكَ حُسنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتُ يَعِينُكَ ﴾ .... "تر ليال کے بعد عور تیں حلال نہیں ادر نہ یہ کہ تو ان کے بدلے کوئی اور بویاں کر لے، اگر چہ ان کاحس تجھے اچھا لگے مگر جس کا مالک تیرا دایاں ہاتھ ہے ۔'' پس الله تعالی نے ایمان دارلونڈ یوں کو حلال قرار دیا اور اس مومن خاتون کوبھی حلال کر دیا، جو ابنا نفس ني كريم مضيَّة إلى كي بيه كرد، اور الله تعالى نے اسلام کے علاوہ ہر دین والی کو آپ مشتر کیا کے لیے حرام قرار ويا اور فرمايا: ﴿ يَا لَيْهِا النَّبِيُّ إِنَّا آخُلُلُنَا لَكَ اَزُوَاجَكَ الْيَتِيُّ اتَيْتَ أُجُورُهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَهَانِي عَمِّكَ وَهَانِي عَمُّتِكَ وَهَانِي خَالِكَ وَبَنْتِ خُلْتِكَ الَّتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ 'وَامْرَادَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَّهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسُتُنُكِحَهَا ٓ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ ..... " ال ني! ب شک ہم نے تیرے لیے تیری ہویاں حلال کر دیں جن کا تونے مهر دیا ہے اور وہ عور تیں جن کا مالک تیرا دایاں ہاتھ بنا ہے، اس (غنیمت) میں سے جواللہ تھھ برلوٹا کر لایا ہے اور تیرے چھا کی بٹیاں اور تیری پھوپھیوں کی بٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹماں اور تیری خالاؤں کی بیٹماں، جنھوں نے تیرے ساتھ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَ:﴿ لَا يَحِلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بهنَّ مِنْ أَزْوَاجِ وَلَـوْ أَعْـجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ﴾ [الاحزاب: ٥٢] وَأَحَلُّ الـلُّـهُ عَزَّ وَجَلَّ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَامْرَأَةً مُـوْمِـنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينِ غَيْرَ دِينِ الْإِسْكِامِ، قَالَ: ﴿وَمَنْ يَكُفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْـآخِـرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ ﴾ وَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُوْمِنِينَ ﴾ وَحَرَّمَ سِوى ذٰلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النَّسَاءِ ـ (مسند احمد: ۲۹۲۲)

ر المالي الم

جمرت کی ہے اور کوئی بھی مومن عورت اگر وہ اپنا آپ بی کو ہبہ کر دے، اگر نبی چاہے کہ اسے نکاح میں لے لے۔ یہ خاص تیرے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں۔ بے شک ہم نے جان لیا جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور ان عورتوں کے بارے میں فرض کیا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہے جیں، تاکہ تجھ پر کوئی تنگی نہ ہواور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔''

فوائد: ..... جب آیت تخیر کے زول کے بعد ازواج مطہرات نے دنیا کے اسباب عیش وراحت کے مقابلے میں عرت اور تنگی کے ساتھ بی کریم میلئے آیا ہے کہ ساتھ رہنا پند کیا تو اللہ تعالی نے ان کواس کا صلہ یہ دیا: ﴿ لَا یَحِلُ لَكَ اللّهُ سَاءُ مِنْ بَعُدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزُوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتُ یَویدنُكَ ﴾ ..... النّساءُ مِنْ بَعُدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلُ بِهِنَّ مِنْ أَزُوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتُ یَویدنُكَ ﴾ .... "تیرے لیے اس کے بعد عور تیں طال تہیں اور نہ یہ کہ تو ان کے بدلے کوئی اور بیویاں کر لے، اگر چہ ان کا حس تی ایکا الک تیرا دایاں ہاتھ ہے۔''

' سُیدہ عائشہ مُن الله سے روایت ہے کہ وہ ان عورتوں پرعیب
الگاتی تھیں جو اپنائفس رسول الله مِشْنَعَیْنَ کے لیے ہبہ کر دین تھیں ادرسیدہ کہتی تھیں: کیا عورت کو اس سے شرم محسوں نہیں ہوتی کہ بغیر مہر کے اپ آپ کو ہبہ کر دیتی ہے، اس پر اللہ تعالی نے بہ آیت نازل فر مائی: ﴿ تُسَرُجِی مَنْ تَشَاءُ مِنْ عَزَلْتَ قَلا تُوْوِی اِلْیْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ اَبْتَغَیْتَ مِنْنَ عَزَلْتَ قَلا

(۸۷۱۵) - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ غَنْ عَانِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تُعَيِّرُ النِّسَاءَ اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ: أَلا تَسْتَحِى الْمَرْأَةُ أَنْ تَعْرِضَ نَفْسَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ، فَنَـزَلَ أَوْقَـالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلً: ﴿ تُرْجِى مَنْ تَشَاء مُعِنْهُنَّ وَتُؤْوِى الكالم المنظمة الله المنظمة ا

إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ [الأحزاب: ٥١] قَالَتْ: إِنِّي أَرْى رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ. (مسند احمد: ٢٥٧٦٥)

جُناع عَلَيْكَ ذَلِكَ اَدُنْى اَنُ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحُزَنَّ وَيَرُضَيْنَ بِهَا التَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي وَيَرُضَيْنَ بِهَا اللَّهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا عَلِيهًا عَلَيْمًا عَلَيْمً وَعَلَيْمًا عَلَيْمً وَعَلَيْمًا عَلَيْمً وَعَلَيْمًا عَلَيْمً وَعَلَيْمً وَعَلَيْمً وَعَلَيْمً وَعَلَيْمُ وَلَوْلَ عَلَى عَلَيْمُ عَلَيْمً وَعَلَيْمً وَعَلَيْمً وَلَوْلَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَى كُولُولَ عَلَى عَلَيْمُ وَعَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلِي عَلَيْمُ وَلَى مَا عَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلِي مُولِي وَلِي عَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلِيْمُ وَلِي عَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلِي عَلَى مُولِي وَلِي عَلَى اللّهُ وَلِي عَلَيْمُ وَلِي عَلَى اللّهُ وَلِي عَلَيْكُمُ وَلِي عَلَى اللّهُ وَلِي عَلَى اللّهُ وَلِي عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي عَلَيْكُمُ وَالْمُ اللّهُ وَلِي عَلَيْمُ وَلِي عَلَيْمُ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

فواند: ....اس آیت کی تفیر اگلی مدیث میں بیان کی گئی ہے۔

(٨٧١٦) عَنْ مُعَانَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمَرْأَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ يَوْمُ الْمَرْأَةِ مِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ يَوْمُ الْمَرْأَةِ مِنْ النَّهِ عُدَ الْآيَةُ: ﴿ ثُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُ نَ وَتُؤْوِى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ النَّهَ عُلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ النَّهَ عَلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ النَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ الْمُثَالُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّلُ الْمُؤْلُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُعَالُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْ

"سده عائشہ والته اسے مروی ہے کہ نی کریم مطابقاتی اس آیت

ان اللہ ہونے کے بعد بھی جب کی بیوی کی باری ہوتی تو

اس سے اجازت طلب کرتے تھے: ﴿ اُسُرْجِسی مَنُ تَشَاءُ وَمَنِ البُتَغَیْتَ مِمَّنُ مَنْ مَنْ اَسُاءُ وَمَنِ البُتَغَیْتَ مِمَّنُ عَمَّنُ عَمَّنَ البُتَغَیْتَ مِمَّنُ اللہ عَنْ اللہ اللہ عَنْ اللہ عَنْ اللہ اللہ عَنْ اللہ عَنْ اللہ اللہ عَنْ اللہ اللہ عَنْ اللہ عَنْ اللہ اللہ عَنْ اللہ عَنْ اللہ اللہ عَنْ اللہ عَنْ اللہ عَنْ اللہ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَا

(٨٧١٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٧٨٩ ، ومسلم: ٢٧٤١ (انظر: ٢٤٤٧٦)

رکھتے ہوئے اس سے مباشرت نہ کریں اور جس سے چاہیں پیعلق قائم رکھیں ۔ لیکن اس کے باوجود آپ بیشے آئے نے بید ق استعال نہیں کیا، ما سوائے سودہ وہ کا تھا کے، کہ انھوں نے اپنی باری خود ہی سیدہ عائشہ وٹاٹھیا کے لیے ہہہ کر دی تھی، آپ میٹے آئے آئے نہ تمام ازواج کی باریاں مقرر کر رکھی تھیں، اسی لیے آپ میٹے آئے نے مرض الموت میں ازواج مطہرات سے اجازت لے کر بیاری کے ایام عائشہ وٹاٹھیا کے پاس گزارے، وخولیات اُڈنسی اُن تَدَقَدَّ اَغْدِینُ ہُون کُھا کُھا کہ پاس گزارے، وخولیات اُڈنسی اُن تَدَقَدَّ اَغْدِینُ کُھی کا تعلق آپ میٹے آئے ہے اس طرز عمل سے ہے کہ آپ میٹے آئے آپ میٹے آئے آپ کے دوسرے لوگوں کی طرح واجب نہیں تھی، اس کے باوجود آپ میٹے آئے آ نے میٹے آئے آپ کے اس طرز عمل سے ہے کہ آپ میٹے آئے آپ کے بویوں کی آئیسیں ٹھنڈی ہو جا کمیں اور آپ میٹے آئے آپ کے بوجود آپ میٹے آئے آپ میٹے آئے آپ میٹے آئے آئے نے خصوصی اختیار استعال کرنے کے بجائے ان کی اس حدود کی اور عدل والفاف سے خوش ہو جا کمیں کہ آپ میٹے آئے آئے میٹے آئے ان کی درجود کی اور دل داری کا اہتمام فر مایا۔

بَابُ: ﴿لَا يَجِلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعُدُ...﴾ ﴿لَا يَجِلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعُدُ...﴾ . كَاتْسِر

"زیاد انصاری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا ابی بن کعب بن تنظیم اللہ اللہ بن کعب بن تنظیم اللہ اللہ بن کو یم مشیم اللہ کی تمام یویاں فوت ہوجا تیں تو کیا آپ مشیم آیا کے لئے پھر بھی نکاح کرنا حلال نہ تھا؟ انھوں نے کہا: آپ پر نکاح کرنا حرام کب ہوا ہے؟ میں نے کہا: اللہ تعالی کے اس فرمان سے ﴿ لَا يَعِلُ اللّٰهِ تعالی کے اس فرمان سے ﴿ لَا يَعِلُ اللّٰهِ اللّٰهِ تعالی کے اس فرمان سے ﴿ لَا يَعِلُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

(۸۷۱۷) ـ عَنْ زِيَادِ الْأَ نُصَارِى قَالَ: قُلْتُ لِأُبَى بُنِ كَعْبِ: لَوْ مِثْنَ نِسَاءُ النَّبِى فَلَى لَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؟ قَالَ: وَمَا كُلُّهُ شَنَ كَانَ يَحِلُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؟ قَالَ: وَمَا يُحَرِّمُ ذَاكَ عَلَيْهِ، قَالَ: قُلْتُ لِقَوْلِهِ: ﴿ لَا يُحَرِّمُ ذَاكَ عَلَيْهِ، قَالَ: قُلْتُ لِقَوْلِهِ: ﴿ لَا يَحِلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ [الأحزاب: يَحِلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ [الأحزاب: ٢٥] قالَ: إِنَّمَا أُحِلَّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى ضَرْبٌ مِنْ النِّسَاءِ ومسنداحمد: ٢١٥٢٧)

فواند: ..... پہلے اس آیت کامفہوم گزر چکا ہے۔

(۸۷۱۸) عَنْ عَانِشَةً قَالَتْ: مَا مَاتَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ حَتْمَى أُحِلَّ لَـهُ النِّسَاءُ ـ (مسند احمد: ۲٤٦٣۸)

"سدہ عائشہ منافی بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم منظر آتا کی وفات اسے پہلے آپ کے لئے مزید عورتوں سے نکاح کرنا طلال کردیا گیا تھا۔"

فواند: ..... دیکھیں حدیث نمبر (۸۷۱۳) اوراس کے فوائد۔

<sup>(</sup>۸۷۱۷) تىخىريىج: اسىنادە ضىعيف، زياد الانصارى مجهول، ومحمدبن ابى موسى كذالك ـ أخرجه الطبرانى: ۲۲/ ۲۹، والدارمى: ۲۲٤ (انظر: ۲۱۲۰۸)

<sup>(</sup>٨٧١٨) تخريج: صحيح، قاله الالباني \_ أخرجه الترمذي: ٣٢١٦، والنسائي: ٦/ ٥٦ (انظر: ٢٤١٣٧)

# ﴿ اللَّهُ الْمُلَكِّنَ عَبْنِكَ - 8 ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمَالِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّل

(٨٧١٩) عَنْ أَنْس قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِي عَنْ زَيْنَبَ، أَهْدَتْ إِلَيْهِ أُمُّ سُلَيْم حَيْسًا فِي تَوْر مِنْ حِجَارَةٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَقَالَ النَّبِيُّ عِلَيَّا: ((فَاذْهَبْ فَادْعُ مَنْ لَقِيتَ ـ)) فَجَعَلُوا يَدْخُلُونَ يَا أَكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ وَوَضَعَ النَّبِيُّ عِنْ اللَّهُ عَلَى الطَّعَامِ وَدَعَا فِيهِ وَقَالَ مَا شَاءَ اللُّهُ أَنْ يَعُولَ، وَلَمْ أَدَعُ أَحَدًا لَقِيتُهُ إِلَّا دَعَوْتُهُ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبعُوا وَخَرَجُوا، فَبَقِيَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، فَأَطَالُوا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ اللَّهِ يَسْتَحْيى مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ شَيْنًا، فَخَرَجَ وَتَرَكَهُمْ فِي الْبَيْتِ، فَأَ نُزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُوْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلْكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب: ٥٣]-

(مسند احمد: ۱۲۲۹۸)

فوائد: .... پرى آيت يول ب: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَلُحُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمُ الله طَعَام غَيْرَ نَظِرِيْنَ اِنْيهُ وَلٰكِنُ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادُخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ اللّٰي طَعَام غَيْرَ نَظِرِيْنَ اِنْيهُ وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِللّٰهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَالْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا لِحَدِيْثِ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْي مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَالْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا لَحَدِيثِ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤُذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْي مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَالْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسُمُلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء رِحِجَابٍ ذَٰلِكُمْ الْقُلُولِيكُمْ وَقُلُولِيقِيَّ ﴾ (سورة احزاب: ٣٥)

''اے لوگوجوا یمان لائے ہو! نبی کے گھروں میں مت داخل ہو گرید کہ تمھیں کھانے کی طرف اجازت دی جائے، اس حال میں کہ اس کے پلنے کا انتظار کرنے والے نہ ہواور لیکن جب تمھیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھا چکوتو

(٨٧١٩) تخريج: أخرجه مسلم ١٤٢٨، وعلقه البخاري: ١٦٣٥ (انظر: ١٢٦٦)

الكان المنظمة منتشر ہو جاؤ اور نہ( بیٹھے رہو ) اس حال میں کہ بات میں دل لگانے والے ہو۔ بےشک یہ بات ہمیشہ سے نبی کو تکلیف ۔ ی ہے، تو وہ تم سے شرم کرتا ہے اور اللہ حق سے شرم نہیں کرتا اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگوتو ان سے بردے کے بچھے سے ماثلو، پیٹمھارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ یا کیزہ ہے۔''

اس میں نبی کریم مشکر کیا ہے ایک ادب کا ذکر ہے کہ جب بھی صحابہ کو کھانے یینے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے بلایا جائے تو وہ اجازت کے بغیر آپ مشے مینے کے گھر میں داخل نہ ہواور کام پورا ہو جانے کے بعد فورا اپنے اپنے گھرول کو یلے جائیں اور آپ منتے ویز کے گھر میں بیٹھے ہاتیں مت کرتے رہا کریں۔ بمیشہ مہمان کو اپنے میزبان کے ساتھ اس ادب کے ساتھ پیش آنا جا ہے۔ حیس : مجور، پیز (یاستو) اور تھی سے تیار کیا ہوا کھانا

( ۸۷۲ ) عَن أَنَسِ قَالَ: دَعَوتُ " "سيدنا الس فائقة عدروايت ب جس صح نبي كريم منطق في أن سیدہ زینب نظافتھا کے ساتھ رخصتی کے بعد ولیمہ کیا تھا، میں نے اوگوں کواس میں شمولیت کی وعوت دی تھی، آپ نے لوگوں کو رونی اور گوشت سے سیر کیا، پھر آپ لوٹے جس طرح اپنی بوبوں کے حجروں میں لو شتے تھے، آپ مشکھیا نے ان پرسلام کیا اور انہوں نے آپ مشکھی کے لئے دعا کی، پھر کے ساتھ تھا، جب آپ سے ایک کھرتک پنچے تو ابھی تک ایک کونے میں دو آدمی آلیں میں باتیں کر رہے تھے، جب آب مِسْ وَكُمَّ اللَّهِ وَ يُما تُو آب مِسْ وَكُمَّ واللَّ عِلْم اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا جب ان دوآدمیوں نے آپ مشکھیل کو دیکھا تو آپ مشکھیل کے گھرے بہت تیزی کے ساتھ باہرنکل گئے، اب میں نہیں جانا کہ میں نے آپ مطابق کوان کے طلے جانے کی خردی یا آپ مِشْنَانَا كواطلاع دى گئتھى، پھر آپ مِشْنَانَا اپنے گھركى طرف لوٹے اور میرے اور اینے درمیان پردہ لٹکا لیا اور پردہ دالي آيت نازل ہوئي۔''

الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَةِ رَسُول اللَّهِ عِلْ مَبِيحَةً بَنِي بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش، فَأَشْبَعَ الْـمُسْلِمِينَ خُبْزًا وَلَحْمًا، قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ، فَأَتَى حُجَرَ نِسَائِهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ فَدَعَوْنَ لَهُ، قَالَ: ثُبُّمَّ رَجَعَ إلى بَيْتِهِ وَأَنَا مَعَهُ، فَلَمَّا انْتَهِى إِلَى الْبَيْتِ فَإِذَا رَجُلان قَدْ جَرِي بَيْنَهُ مَا الْحَدِيثُ فِي أَسَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا بَصَرَ بِهِمَا وَلَي رَاجِعًا، فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلانِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ وَلَى عَنْ بَيْتِهِ قَامَا مُسْرِعَيْن ، فَلَا أَدْرى أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَوْ أُخْبِرَ بِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَأَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأَنْزِلَتْ آيَةُ انْحِجَابِ (مسند احمد: ١٢٠٤٦)

فوائد: ..... برده والى آيت عراد درج ذيل آيت ب: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَنْ خُلُوا مُيُوتَ النَّبيّ إِلَّا أَنْ يُؤُذَّنَ لَكُمْ اللي طَعَامِ غَيْرَ نَظِريْنَ إِنْيهُ وَلٰكِنُ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادُخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا

<sup>(</sup>۸۷۲۰) تخریج: أخرجه البخاري: ۵۱۵۶، ومسلم: ۸۲۲۸ (انظر: ۱۲۰۲۳) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وَ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَاكِمُ مِنْ الْمَعْ وَ النَّبِيّ فَيَسْتَعْمَ مِنْكُمُ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَعْمَ مِنَ الْعَقِّ وَإِذَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثِ إِنَّ ذَٰلِكُمُ كَانَ يُؤُذِى النَّبِيّ فَيَسْتَعْمَ مِنْكُمُ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَعْمَ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا مَسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثِ إِنَّ اللّٰهُ لَا يَسْتَعْمَ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَالُتُهُوهُ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمُ اَنُ سَالُتُهُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْنَلُوهُنَ مِنْ وَرَآءِ حِجَابِ ذَلِكُمْ اَطُهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمُ اَنُ لَكُمُ اللّٰهِ عَلَيْهًا فَي اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ عَلِيْهًا لَهُ اللّٰهِ عَلَيْمًا لَهُ اللّٰهِ عَلِيْمًا لَهُ اللّٰهِ عَلَيْمًا لَهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْمًا لَهُ اللّٰهِ عَلَيْمًا لَهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْمًا لَهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْمًا لَهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

(سورهٔ احزاب: ۵۳)

"اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی ( منتی آیا ) کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تا کتے رہو۔ اس اگر تہمیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، گمر جب کھانا کھالو تو منتشر ہو جاؤ۔ با تیمی کرنے میں نہ لگے رہو، تہماری بہ حرکتیں نبی کو تکلیف دی ہیں، گروہ شرم کی وجہ سے پھے نہیں کہتے۔ اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرما تا۔ نبی ( منتی ہیں ہے ماگل ہوتو پردے کے پیچے سے ماگلوکرو، بہتمبارے دلوں اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے، تہبارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول ( منتی ہیں کے تکلیف دو، اور نہیں کہ اللہ کے رسول ( منتی ہوتوں سے تکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔"

پردے کا بیتھم عمر بناٹنز کی خواہش پر نازل ہوا ہسید ناعمر بناٹنئز نے آپ مضائی آئے سے عرض کیا ، یارسول اللہ! آپ کے پاس اجھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں ، کاش آپ امہات المؤمنین کو پردے کا تھم دے دیں تو کیا اچھا ہو، جس پر

الله تعالى نے بيتكم نازل كيا۔ (صحح بخارى صحح مسلم)

(٨٧٢١) عَنْ سَلَمِ وَالْعَلَوِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ آنَسُ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ

الْحِجَابِ جِنْتُ آذ خُلُ كَمَا كُنْتُ آذْخُلُ وَلَا كُنْتُ آذْخُلُ فَفَا كُنْتُ آذْخُلُ فَفَالًا النَّبِي اللَّهِ : ((وَرَائَكَ يَسَا بُنَيَّ-))

(مسند احمد: ۱۲۳۹۳)

(۸۷۲۲) ـ عَــن عَــانِ شَهَ اَنَّ أَزُوَاجَ النَّبِيِّ فَيْ كُنَ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ النَّبِي فَيْ كُنَ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ النَّبِي الْمَاصِعِ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ ، وَكَانَ عُمَرَ بُنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولُ اللهِ فَيْ احْجُبْ نِسَانَكَ ، فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ فَيْ احْجُبْ نِسَانَكَ ، فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ فَيْ احْجُبْ نِسَانَكَ ، فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ فَيْ يَفْعَلُ ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةً بِنْتُ زَمْعَة زَوْجُ

"سیدنا انس فاتن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: جب پر دہ والی آیت نازل ہوئی تو میں آپ کے گھر میں داخل ہونے کے لیے آیا، جیسے پہلے داخل ہوتا تھا، لیکن اس بار نبی کریم منظ آیا ہے فرمایا: "پیارے بیٹے! چیچے ہٹ جاؤ (اب پردے کا حکم آگیا ہے۔

"سیده عائشہ و و ایس کے بیان کرتی ہیں کہ بی کریم مضطور کے بیویاں قضائے حاجت کے لئے باہر مناصع کی جانب نگلی تھیں، یہ ایک وسطے میں میدان تھا، سیدنا عمر بن خطاب و وائٹ ، بی کریم مضطور کے سے کہ آپ مضطور کے اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں، لیکن آپ مضطور کے ایسانہیں کیا، ایک رات سیدہ سودہ بنت زمعہ و والی عشاء کے وقت باہر نگلیں، وہ ایک لیے قد والی بنت زمعہ و ایک لیے قد والی

(۸۷۲۱) تخریج: حدیث صحیح ـ أخرجه ابویعلی: ۲۷۱ (انظر: ۱۲۳٦) ( ۲۲۳۱) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۶۳۱ ومسلم: ۲۱۷۰ (انظر: ۲۵۸٦٦)

المنظم ا

النَّبِيِّ عَشَاءٌ، وَكَانَتُ النَّيَالِي عِشَاءٌ، وَكَانَتُ امْرَأَةً طُوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ! حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأُنْزِلَ الْحِجَابُ. (مسند قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأُنْزِلَ الْحِجَابُ. (مسند

خاتون تھیں، سیدنا عمر خالئی نے ان سے کہا: خبر دار! اے سودہ! ہم نے تہیں ہیا کہ پردے کا ہم نے تہیں تھا کہ پردے کا حکم نازل ہو گیا۔''

احمد: ۲۹۲۹۱)

بَابُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ....﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ....﴾ كَيْفير

(۸۷۲۳) عَنْ كَعْبُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ ﴿ إِنَّ اللّٰهِ وَمَلَائِكَتَ وُ اللّٰهِ النَّبِي ﴾ اللّٰح وَمَلَائِكَتَ وُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَّ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

"سيدنا كعب بن عجر وفي النيز سے روايت بے جب بيآيت نازل مولى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلْئِكَتُه يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِينًا ﴾ .... ' ب شک الله اوراس کے فرشتے نبی برصلوٰ ۃ تھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اس برصلوة تجیجو اور سلام تھیجو، خوب سلام بھیخا۔'' جب یہ آیت نازل ہوئی تو سحایہ نے دریافت کیا: اے الله کے نبی! ہم آپ برکس طرح درود بھیجیں (الله تعالی نے میں حکم جودیا ہے)؟آپ مشکور نے فرمایا:"اس طرح مجھ يردروربيجو: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلْي مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِنْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ." سيدنا كعب فالنَّذ كمِّ مین: بم بدرود راه کرساته به بھی کهددیتے: وَعَلَیْنَا مَعَهُمْ۔ ..... (اور ان کے ساتھ ہم پر بھی رحمت ہو )۔ بزید راوی کہتے ہیں: مجھے معلوم نہیں یہ چیز ابن الی کیا نے اپن طرف سے بیان کی ہے باسیدنا کعب نے اس کو بیان کیا ہے۔''

فوائد: .....نمازیں درود کے مسائل کے لیے دیکھیں حدیث نمبر (۱۷۹۹) کا باب۔

(۱۸۲۳) تخریج: حدیث صحیح ۔ أخرجه البخاری: ۳۳۷۰، ومسلم: ۲۰۱ (انظر: ۱۸۱۳۳) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# ﴿ ﴿ الْمُعْلِظُ الْمُعْلِظُ - 8 ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُعْلِلُ اللَّهِ اللَّهُ الل

سيدنا ابو ہريره زائني عاس آيت ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ اذَوا مُوسى فَبَرَّاكُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا﴾ "اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موی مَالِنہ کو تکلیف بہنجائی تو الله تعالیٰ نے اے اس یاک ثابت کر دیا، جو انہوں نے کہا تھا۔" کے متعلق نبی كريم مِصْ يَنْ مِن روايت بكد آب مِصْ اللهِ في فرايا كد موی عَلَیْنا بہت زیادہ حیا دار اور اینے آپ کو بہت زیادہ چھانے والے تھای حیاکی وجہ سے قریب نہ تھا کہ ان کے جمم کا کوئی حصہ دیکھا جاسکے۔ بنی اسرائیل میں سے بعض اوگوں نے آپ کو تکلیف بہنچائی اور کہا کہ موی مُلاِنظ اس انداز میں اس لیے جھتے ہیں کدان کوجلد کی کوئی بھاری ہے ماتصیتیں پھولے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو بنی اسرائیل کی اس بات سے یاک کرنا جاہا۔ ہوا یوں کدایک دن موی ملائل خلوت میں گئے اور اپنا کیڑا پھر پر رکھ کرغسل کیا۔ جب عسل سے فارغ ہوکر کیڑا کیڑنے کے لیے اس کی طرف گئو پھر آپ کا کیڑا لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔مویٰ مَلیٰلا نے اپنی لاتھی پکڑی اور پھر کو پکڑنے کے لیے اس کے چیھے کیا اور کہتے تھے او پھر! میرا کیڑا(دے دے)او پھرمیرا کیڑا(دے دے) کہ موکٰ تو بہت خوبصورت انسان بــاس طرح الله تعالى في موى مَلْينكا کوان کی ہاتوں ہے بری کر دیا۔ پقر تھبر گیا۔موٹی مَافِينا کا نے اپنا کیرا کرااور پھر کو لاتھی ہے مارنا شروع کیا آپ سے آیا نے فرمایا: الله کی قتم! موئ مَالِنظ کے بقر پر لاکھی مارنے سے تین یا جار یا یا کچ نشان پڑ گئے۔

(٨٧٢٤) عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَكُلِينَ عَنِ النَّبِي عَنْ النَّبِي اللَّهِ اَنَّهُ قَالَ فِي هٰذِهِ الأَيةِ ﴿ يَا يُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا ا تَكُوْنُوْا كَالَّذِينَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوْ إِ﴾ [الإحيزاب: ٦٩] قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ إِنَّا مُوسِي كَانَ رَجُلًا حَسًّا سِتُورًا لَا يكَادُ يُرْى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ إِسْتِحْيَاءً مِنْهُ قَالَ فَاذَاهُ مَنْ الْذَاهُ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ قَالُوْا يَتَسَتَّرُ هٰذَا السَّسَتَرُ إِلَّا مِنْ عَيْبِ بِجِلْدِهِ إِمَّا بَرَصِ وَإِمَّا أَدْرَةٍ وَقَالَ رَوْحٌ مَرَّةً أَدْرَةٍ وَإِمَّا آفَةٍ وَإِنَّ السلُّهَ عَزَّوَجَلَّ اَرَادَ اَنْ يُبَرَّنَّهُ مِمَّا قَالُوا وَإِنَّ مُوسى خَلا يَوْمًا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَر ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى ثَوْبِهِ لِيَأْخُذَهُ وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ فَأَخَذَ مُوْسٰي عَصَاهُ وَ طَلَبَ الْحَجَرَ وَجَعَلَ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرُ ، تُـوْبِـيْ حَجَرُ حَتَّى انْتَهٰى إِلَى مَلاءٍ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ فَرَأُوْهُ عُرْيَانًا كَأَحْسَنِ الرِّجَالِ خَـلْقًا وَٱبْرَأَهُ مِـمَّا كَانُواْ يَقُولُونَ لَهُ وَقَامَ الْحَجَرُ فَأَحَذَ نُوْبَهُ وَطَفِقْ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بعَصَاهُ قَالَ فَوَاللَّهِ إِنَّ فِي الْحَجَرِ لَنَدَبًّا مِنْ الْتَر ضَرْبِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا. (مسند احمد: ۱۰۶۷۸)

<sup>(</sup>۸۷۲٤) تخریج: أخرجه البخاری: ۳٤٠٤، ۷۹۹۹ (انظر: ۹۰۹۱)

الرائيل المنظر المنظرين المنظ فواند: ....اس میں موی مَالِناً کے دومعجزوں کا بیان ہے: پھر کا ان کے کپڑے لے کر دوڑ جانا اور پھر بران کی ضرب کے نشان لگنا۔ موی مَالِيل نهايت باحيا ہونے كى وجه سے لوگوں كے سامنے اسى جسم كونكا نه ہونے وسيت تھے، كيكن لوگوں نے بیہ بات گھڑ لی کہ ان کی شرم گاہ میں فلان بیاری ہے، بیاس وجہ سے ہروقت پردہ کر کے رکھتے ہیں، حالات کا تقاضاتھا کہ حضرت موی مَالِنلا کواس الزام اور شہبے سے یاک ثابت کیا جائے ، پس بیوا قعہ پیش آیا۔

## سُورَةُ سَبَا

سورهٔ سبا بَابُ ذِكْرسَبَا وَاَوْلادِم سااوراس کی اولا د کا ذکر

> رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَنْ سَبَأْ مَا هُوَ أَ رَجُلٌ أَمْ إِمْرَأَةٌ أَمْ أَرْضٌ؟ فَقَالَ: ((بَلْ هُوَ رَجُلٌ وَلَدَ عَشَرَةً فَسَكَنَ الْيَمَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ، وَبِالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ، فَأَمَّا الْيَمَانِيُّوْنَ فَمَدْحِجٌ وَكِنْدَةٌ وَالْأَزْدُ، وَالْأَشْعَرِيُونَ وَأَنْمَارٌ، وَحِمْيَرُ عَرَبًا كُلَّهَا، وَأَمَّا الشَّامِيَّةُ فَلَخْمٌ وَجُذَامُ وَعَامِلَةُ وَغَسَّانُ \_)) (مسند احمد: ٢٨٩٨)

(٥٧٧٥) عن ابن عَبَّاس أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ""سيدنا عبدالله بن عباس ظُوْمًا عروى م كدايك آوى في رسول الله طفي ولي سے سبا كے بارے ميں سوال كيا كہ وہ مروتھا ياعورت يازين كانام بي آب مطفيرة فرمايا: "وه مروتها، اس کے دی مجے تھے، ان میں چھ یمن میں اور جارشام میں آباد ہوئے، پس یمنی یہ ہیں: ندجج، کندہ، ازد، اشعری، انمار اور حمیر، بیسارے کے سارے عرب تھے اور شامی میہ بین بخم، جذام، عامله اورغسان ـ''

فواند: ..... دس بچ ہونے سے مرادیہ ہے کہ بیدس آدمی سبا کی نسل میں سے ہیں ،کوئی اس کا بیٹا ہے ،کوئی ایوتا اور پڑ پوتا وغیرہ۔سورۂ سباء کی درج ذیل آیت میں میں سباء کا ذکر کیا گیا ہے:﴿ لَقَدُ كَانَ لِسَسَبَ إِ فِي مَسْكَنِهِمُ الْيَةُ جَنَّتْنِ عَنُ يَبِينِ وَ شِمَالِ كُلُوا مِنُ رِّزُق رَبُّكُمُ وَاشُكُرُوا لَه بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ . ﴾ (سوره سباء: ٥١) "سبا كے ليے ان كى اين مسكن ميں ايك نشانى موجود تھى، دو باغ دائيں اور بائيں كھاؤاينے رب كا ديا ہوارزق اورشکر بجالا وَاس کا، ملک ہے عمدہ ویا کیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا۔''

حافظ ابن کثر والفیہ نے کہا: قوم سبایمن میں رہتی تھی، تبع بھی ان میں سے بی سے بلقیس بھی انہی میں سے تھیں، یہ بومی نعتوں اور راحتوں میں تھے، چین سے زندگی گذار رہے تھے، اللہ کے رسول ان کے پاس آئے اور ان کوشکر کرنے

(۸۷۲۵) تخریج: اسناده حسن ـ أخرجه الحاكم: ٢/ ٤٢٣ (انظر: ۲۸۹۸)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کی تلقین کی ، رب کی وحدا نبیت کی طرف بلایا، اس کی عبادت کا طریقة سمجھایا، پچھے زمانے تک تو بیلوگ یونہی رہے،لیکن پھر جبكه انہوں نے سرتانی اور روگردانی كى۔ احكام الله بے بروائى سے نال ديے تو ان برزور كاسلاب آيا اور تمام ملك، باغات اور کھیتیاں وغیرہ تاخت و تاراج ہو گئیں۔ حافظ صاحب کچھروایات بیان کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں: آ ب و ہوا کی عمد گی،صحت، مزان اور اعتدال عنایت الهیہ ہے اس طرح تھا کہ ان کے ہاں مکھی، مجھمر اور زہر یلے جانور بھی نہیں ہوتے تھے، یہ اس لئے تھا کہ وہ لوگ الله کی تو حید کو مانیں اور دل و جان اس کی خلوص کے ساتھ عبادت کریں، پیھی وہ الله کی طرف سے نشانی جس کا ذکران آیات میں ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان آباد بستی اوربستی کے دونوں طرف ہرے بھرے پھل دار باغات اور سرسز کھیتیاں اور ان ہے جناب باری نے فرما دیا تھا کہ اینے رب کی وی ہوئی روزیاں کھاؤ پیوادراس کے شکر میں گلے رہو، کیکن انہوں نے اللّٰہ کی تو حید کو اور اس کی نعمتوں کے شکر کو بھلا دیا اور سورج کی بِستش كرنے كك جيس كه بديد نے سليمان مَالِيلا كوخردى تقى كه ﴿ وَجِنْتُكَ مِنْ سَبَوا بِنَبَوا يَقِينِ . ﴾ ... 'ميں تمہارے یاس سباکی ایک پختہ خبر لایا ہوں۔' (سور مُنمل: ٢٢) ایک عورت ان کی بادشاہت کررہی ہے جس کے یاس تمام چیزی موجود ہیں، عظیم الثان تخت سلطنت یروہ ممکن ہے۔ رانی اور رعایا سب سورج پرست ہیں۔ شیطان نے ان کو گمراہ کر کھا ہے۔ بے راہ ہور ہے ہیں۔ مروی ہے کہ بارہ یا تیرہ پیغیران کے پاس آئے تھے۔ بالاخر شامت اعمال رنگ لائی جود بوارانہوں نے بنار کھی تھی وہ چوہوں نے اندر سے کھوکھلی کر دی اور بارش کے زیانے میں وہ ٹوٹ گئیں، یانی کی رمیں پیل ہوگئی دریاؤں کے، چشموں کے، بارش کے، نالوں کے،سب یانی آ گئے،ان کی بستیاں ان کے محلات ان کے باغات اوران کی تھیتیاں سب تاہ و برباد ہوگئیں، ہاتھ ملتے رہ گئے کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی، پھرتو وہ تاہی آئی کہاس زمین برکوئی مجلدار درخت جما ہی نہ تھا، بیلو، جھاؤ، کیکر، بول اور ایسے ہی بےمیوہ بدمزہ بیکار درخت اگتے تھے۔ ہال البتہ کچھ ہیریوں کے درخت اگ آئے تھے جونسبتا اور درختوں سے کارآ مد تھے۔لیکن وہ بھی بہت زیادہ خارداراور بہت کم پھل دار تھے۔ یہ تھا ان کے کفر وشرک کی سرکشی اور تکبر کا بدلہ کنعتیں کھو بیٹھے اور زخموں میں مبتلا ہو گئے کا فروں کو یہی اور اس جیسی ہی سخت سزائیں دی حاتی ہں۔ابوخیرہ کہتے ہیں گناہوں کا بدلہ یہی ہوتا ہے کہ عبادتوں میں سستی آ جائے ،روز گار میں تنگی واقع ہو،لذتوں میں تختی آ جائے ،لیعنی جہاں کسی راحت کا منہو یکھا فورا کوئی زحت آپڑی اور مزومٹی ہو گیا۔ بَابُ: ﴿ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ آذِنَ لَهُ ... ﴾ ﴿ وَلَا تَنْفُعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ آذِنَ لَهُ ... ﴾ كَاتَفْير

(٨٧٢٦) عَن ابْس عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ عِلى "سيدنا عبد الله بن عباس فالله عبد روايت م كه نجل قَالَ: ((قَالَ رَبُّنَا تَبَارَكَ اسْمُهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا ﴿ كُرِيمُ سُكَالَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مارا ربّ، جس كانام بهت سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ زياده بابركت ب، كى كام كا فيصله كرتا ب توعرش كوا تفان

<sup>(</sup>٨٧٢٦) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٢٢٩ (انظر: ١٨٨٢)

المنظم ا والے فرشتے اس کی شبیح بیان کرتے ہیں، پھر ان کے قریب والےفرشتے جواس آ سان میں ہیں، وہ تبیجے بیان کرنا شروع کر دیے ہیں، یہاں تک کہ سبج کا پیسلسلہ آسان دنیا تک بہنج جاتا ے، کھر حاملین کے قریب والے آسان کے فرشتے ان سے یو چھتے ہیں: تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ پس وہ ان کوخبر دیتے ہیں، پھر ایک آسان والے اگلے نچلے آسان والے کو بلاتے ہں، یہاں تک کہ بات آسان دنیا تک پہنچ جاتی ہے،

اس سے جن بات کو ایکتے ہیں اور س لیتے ہیں، پھر انہیں شعلے

مارے جاتے ہیں ادر (اگر وہ ﴿ جَا مُیں تُو سَیٰ ہوئی بات میں

کوئی جھوٹ ملاتے ہیں۔'' عبدالرزاق راوی نے کہا: جن بات

ا کتے ہں اوران رشعلے تھنکے جاتے ہیں۔''

السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ التَّسبيحُ هٰذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، نُمَّ يَسْتَخْبِرُ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ، فَيَقُولُ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ، وَيُخْبِرُ أَهْلُ كُلِّ سَمَاءٍ سَمَاءً حَتَّى يَنْتَهِيَ الْخَبَرُ إلى هَٰذِهِ السَّمَاءِ، وَيَخْطِفُ الْجِنُّ السَّمْعَ، فَيُرْمَوْنَ فَمَا جَاءُ وَابِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَتٌّ، وَلٰكِنَّهُمْ يُقْذَفُونَ وَيَزِيدُونَ.)) قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَيَحْطِفُ الْجِنُّ وَيُرْمَوْنَ -(مسند احمد: ۱۸۸۲)

فواند: ....اس حديث من درج ذيل آيت كي تغير بيان كي كل ب: ﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَةَ إِلَّا لِمَنْ آذِنَ لَه حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِي الْكَبِيرُ. ﴾ (سورهُ ساء: ٢٣) "اورسفارش اس كے ہاں نفع ويتن بيں مرجس كے ليے وہ اجازت دے، يہاں تك كه جب ان كے دلوں ہے گھبراہٹ دورکی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں تمھارے رب نے کیا فرمایا ؟ وہ کہتے ہیں حق (فرمایا) اور وہی سب سے بلند، بہت بڑا ہے۔''

صحیح بخاری کی روایت میں اس آیت متعلقہ درج زیل تفصیل بیان کی گئی ہے: سیدنا ابو ہریرہ زی نی سے مروی ہے کہ رسول الله مُسْتَعَيَّزَ ن فرمايا: ((إذَا قَسَفِي اللهُ أَلاَ مُوَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَاثِكَةُ بِأَ جُنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِمَقَوْلِهِ كَالسِّلْسِلَةِ عَلَى صَفْوَان قَالَ عَلِيٌّ وَقَالَ غَيْرُهُ صَفْوَان يَنْفُذُهُمْ ذٰلِكَ فَإِذَا فُزَّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْع وَمُسْتَرِقُو السَّمْعِ هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ آخَرَ وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِع يَدِهِ الْيُمْنَى نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ فَرُبَّمَا أَ ذَرَكَ الشِّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِي بِهَا إلى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقُهُ وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكُهُ حَتَّى يَرْمِيَ بِهَا إِلَى الَّذِي يَلِيهِ إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ حَتَّى يُلْقُوهَا إِلَى الْأَرْضِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ حَتَّى تَنْتَهِىَ إِلَى الْأَرْضِ فَتُلْقَى عَلَى فَمْ السَّاحِرِ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِاثَةَ كَذْبَةٍ فَيُصَدَّقُ فَيَقُولُونَ أَلَمْ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا فَوَجَدْنَاهُ حَقًّا لِلْكَلِمَةِ الَّتِسى سُسِمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ-)) "جب الله تعالى آسان يرفرشتون كوكوني حكم ديتا بيتووه عاجزي كرساته اين ير

ارنے گئے ہیں اور نور سے سنتے ہیں اور زنجر کی جمنا رکاتی ہے، جب فرشے حکم النی کے خوف سے کچھ بے نم ہوتے ہیں تو وہ آپس ہیں ایک دوسرے سے پوچتے ہیں: اللہ تعالی نے کیا حکم دیا ہے؟ دوسرے کہتے ہیں: جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہیں تو وہ آپس ہیں ایک دوسرے سے پوچتے ہیں: اللہ تعالی نے کیا حکم دیا ہے؟ دوسرے کہتے ہیں: جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہوتا اللہ تعالی بڑا بلند برتر ہے، فرشتوں کی ہی با تیں شیطان چری سے اڑاتے ہیں اور یہ شیطان اس طرح اوپر سلے رہتے ہیں اور امام سفیان نے انگیوں کا اثارہ کرتے ہوئے ان کی کیفیت کو بیان کیا انہوں نے اپنے دا کی ہاتھ کی انگیوں کے درمیان کچھ کشادگی کر کے ان کو اوپر سلے کیا، پھر کسی فرشتے خبر ہوتے ہی آگ کا شعلہ سے ہیں اور وہ شعلہ انگیوں کے درمیان کچھ کشادگی کر کے ان کو اوپر سلے کیا، پھر کسی فرشتے خبر ہوتے ہی آگ کا شعلہ سے کہ وہ ان کو ایپ ساتھ دوالے کو بتلائے جلا ڈالٹا ہے اور کبھی اس شعلہ کے اس تک چہنچنے سے پہلے وہ اس ایک بات ہیں موجو ٹی با تیں ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے، کوئی کوئی بات اس نجوی یعنی جادو گرکی ہی نکل آئی وہ اس ایک بات میں سوجھوٹی با تیں ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے، کوئی کوئی بات اس نجوی یعنی جادوگر کی ہی نکل آئی ہے، تو لوگ کہنے گئے ہیں کہ دیکھو اس نجوی نے ہم سے یہ کہا تھا لہذا اس کی بات سے نکلی، صالانکہ یہ وہی بات ہوتی ہے۔ "

# سُورَةُ فَاطِرِ

### سورهٔ فاطر

بَابُ: ﴿ ثُمَّ اَوُرَثُنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا... ﴾ ﴿ ثُمَّ اَوْرَثُنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا... ﴾ كَاتْغير

(۸۷۲۷) - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّى يَقُولُ: ((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ ثُمَّ أَ وْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [فاطر: ٣٢] فَأَ مَّا الَّذِينَ سَبَقُوا بِالْخَيْرَاتِ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرٍ حِسَابٍ وَأَمَّا الَّذِينَ اقْتَصَدُوا فَأُولَئِكَ يُحَاسَبُونَ حِسَابٍ وَأَمَّا الَّذِينَ اقْتَصَدُوا فَأُولَئِكَ يُحَاسَبُونَ حِسَابٍ وَأَمَّا

(۸۷۲۷) تخریج: اسناده ضعیف لانقطاعه بین علی بن عبد الله وابی الدرداء، بینهما فیه ابو خالد البکری ولم نتبینه \_ أخرجه الحاكم: ٢/ ٤٢٦(انظر: ٢١٧٢٧) المنظمة المنظم

يَسِيرًا، وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَـأُولَئِكَ الَّذِينَ يُحْبَسُوْنَ فِي طُول الْمَحْشَرِ، ثُمَّ هُمْ الَّذِينَ تَلافَاهُمُ اللَّهُ برَحْمَتِهِ فَهُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّـذِي أَ ذْهَـبَ عَـنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿لُغُوبٌ ﴾ [فاطر: ٣٤\_٣٥])) (مسند احمد: ٢٢٠٧٠)

ان كى تلافى كرس كے، يمي لوگ كہيں كے: ﴿ ٱلْحَسَمُ لِلَّهِ الَّذِئِّ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ـ الَّذِئِّ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَشْنَا فِيْهَا لُغُوبٌ ﴾ .... "اوروه كبيل كريف ال الله کی ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک مارا رب یقینا بے حد بخشے والا ،نہایت قدر دان ہے۔جس نے ہمیں اینے فنل سے ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتارا، نہ ہمیں اس میں کوئی تکلیف پہنچی ہےاور نہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ پہنچی ہے۔'' "ابو ثابت سے روایت ہے کہ ایک آ دمی مجد دمشق میں داخل ہوا اور اس نے بیدوعا کی: اے میرے اللہ! میری وحشت کوانس ہے تبدیل کر دے، میری غربت کو باعث رحمت بنا دے اور مجھے پیارا اور نیک ہم نشین عطافر ما، سیدنا ابو درداء زمانین نے اس ك يدالفاظان ليداوركها: اگرتوسيا بتويس تيرى دعاك لئ زبادہ خوش نصیب ہوں، میں نے رسول اللہ منت اللہ علیہ کوفر ماتے موے نا: ﴿ فَوِنْهُمُ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ عمرادوه ظالم، حسكو حشر کے میدان میں پکڑا جائے گا اور اس کوغم اور پریشانی پہنچائی جائے گی، ﴿وَمِنْهُمْ مُقْتَصِلُ ﴾ عمراد و فخص ہے، جس كا حاب آسان موكااور ﴿ وَمِنْهُمُ سَابِقٌ بِالْغَيْرَاتِ ﴾ وه بي جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔''

ہے۔ یہی بہت برافضل ہے تفسیریہ ہے کہ جواوگ بھلائیوں

میں آگے برصنے الے ہیں، بدلوگ جنت میں بغیر حساب کے

داخل ہوں گے، جولوگ میانہ روی والے ہیں، ان سے آسان

حساب لیا جائے گا اور جنہوں نے اپنی جانوں برظلم کیا ہے، ان

کومیدان محشر میں روکا جائے گا، پھر الله تعالیٰ اپنی رحمت سے

(۸۷۲۸) ـ عَنْ أَبِى ثَابِتٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ آنِسْ وَحْشَتِي، وَارْحَمْ غُرْبَتِي، وَارْزُقْنِي جَلِيسًا حَبِيبًا صَالِحًا، فَسَمِعَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا لأَنَا أَسْعَدُ بِمَا قُلْتَ مِنْكَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ ۗ لِنَفْسِهِ ﴾ قَالَ: النظَّالِمُ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي مَقَامِهِ فَلْلِكَ الْهَمُّ وَالْحَزَّنُ، ﴿ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ﴾ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ﴿ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَ اتِ ﴾ [فاطر: ٣٢] فَذَٰلِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ)) (مسنداحمد: ٢٨٠٥٤)

(٨٧٢٨) تمخريج: استاده ضعيف، ثابت او ابو ثابت، لم ينسب البخاري في "تاريخه" وابوحاتم في 'الجرح والتعديل"، وذهب الهيثمي الي انه ثابت بن عبيد، وهو من رجال مسلم، وقد اختلف في اسناده على الآعمش ـ أخرجه الحاكم: ٢/ ٢٢٦ (انظر: ٢٧٥٠٥)

الكالم المنظمة المنظم

(۸۷۲۹) ـ عَنْ آبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيّ ، عَنِ النَّبِيِّ وَقُمْ آوْرَ ثُنَا النَّبِيِّ وَقُمْ آوْرَ ثُنَا النَّبِيِّ وَقُمْ آوْرَ ثُنَا النَّبِيِّ وَعَنَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ سَابِقٌ ظَالَبَمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ لِللَّالِكَمْ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ لِللَّالَ خَيْرَاتِ ﴾ قَالَ: ((هُوُ لَاءِ كُلُّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَكُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ \_)) (مسند احمد: واحِدَةٍ وَكُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ \_)) (مسند احمد:

"سیدنا ابوسعید خدری برای سے روایت ہے نبی کریم منظی آئے آئے نے
اس آیت کے بارے میں فرمایا: ﴿ ثُمَّ اَّ وُرَثُنَ الْمِکْتَ الْبُ
الَّذِینَ اصْطَفَیْنَ امِنْ عِبَادِنَا فَعِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ
وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْغَیْرَاتِ بِإِذْنِ
اللّٰهِ ﴾ ……" پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپ وہ بندے
اللّٰهِ ﴾ ……" پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپ وہ بندے
منائے جنمیں ہم نے چن لیا، پھر ان میں سے کوئی اپ آپ لا جاور
طلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی متوسط درج کا ہے اور
ان میں سے کوئی اللّٰہ کے علم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے
والا ہے، یہی بہت بزافضل ہے۔" آپ طفی آئے نظر مایا کہ
والا ہے، یہی بہت بزافضل ہے۔" آپ طفی آئے نظر مایا کہ
والا ہے، یہی بہت بزافضل ہے۔" آپ طفی آئے نظر مایا کہ
والا ہے، یہی بہت بزافضل ہے۔" آپ طفی آئے نظر مایا کہ
والا ہے، یہی بہت بزافضل ہے۔" آپ طفی آئے نظر مایا کہ
والا ہے، یہی بہت بزافضل ہے۔" آپ طفی کا مرتبہ ایک ہی ہے اور

سارے جنت میں جائیں گے۔''

فواند: ..... اس آیت میں امت محمد یہ کی تین قشمیں بیان کی گئ ہیں:

(۱) وه لوگ جوبعض فرائض میں کوتا ہی اور بعض محر مات کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔

(۲) اس قتم سے مراد وہ لوگ ہیں جو فرائف کے پابند اور محرمات کے تارک تو ہیں، لیکن بھی مستخبات کو ترک کر دیتے ہیں اور بھی بعض محرمات کا ارتکاب بھی ان سے ہو جاتا ہے، بس نیک تو ہیں، لیکن پیش پیش نہیں ہیں۔ (۳) وہ لوگ جو دین کے معالمے میں پہلی دونوں اقسام کے افراد سے سبقت کرنے والے ہیں۔

> و و رو سورگایس

> > سورهٔ لیس

بَابُ مَا جَاءَ فِیْ فَصْلِهَا سورهٔ لیس کی فضیلت کابیان

(٨٧٣٠) عن مَعْقَلِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ رَسُولَ "سينامعقل بن يبارت روايت ب كه ني كريم الطَّنَا فَإِلَا فَ السَّ

(۸۷۲۹) تـخريج: اسـنـاده ضعيف لابهـام الـرجـل مـن ثقيف، والرجل من كنانة ـ أخرجه الترمذى: ٢٢٢٥ (انظر: ١٧٤٥)

(۸۷۳۰) تـخـريـج: اسـنـاده ضعيف لـجهالة الرجل وابيه، وسمّى في الرواية بأبي عثمان، ولا يعرف ـ أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة": ١٠٧٥، والطبراني: ٢٠/ ٥١١ (انظر: ٢٠٣٠٠)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## ريخ الإليان الماليان الله الماليان ( 8 من الماليان ) ( 389 الماليان ) (

الله عَلَىٰ قَالَ: ((يس قَلْبُ الْقُرْآنِ لَا يَقْرَتُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللهَ تَعَالٰى وَالَّدَارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غَفَرَكَهُ، وَاقْرَءُ وْهَا عَلْى مَوْتَا كُمْ.)) (مسند احمد: ٢٠٥٦٦)

(۸۷۳۱) - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا مَسْفُوانُ، حَدَّثَنَا الْمُشْبَخَةُ أَنَّهُمْ حَضَرُوا فَ عَضَرُوا عَضَيْفَ بِنَ الْمَثَنِ الْمُشْبَخَةُ أَنَّهُمْ حَضَرُوا غُضَيْفَ بِنَ الْمَحَارِثِ الشُّمَالِيَّ حِينَ اشْتَدَّ سَوْقُهُ فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ ﴿ يَسُ ﴾ قَالَ: فَقَرَأَ هُرِيسٍ ﴾ قَالَ: فَقَرَأَ هَا صَالِحُ بْنُ شُرَيْحِ السَّكُوتِيُ فَلَمَّا بَلَغَ أَ رَبَّعِينَ مِنْهَا قَبِضَ، قَالَ: فَكَانَ الْمَشْبَخَةُ يَقُولُونَ إِذَا قُرِقَتْ عِنْدَ الْمَيِّتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا، يَقُولُونَ إِذَا قُرِقَتْ عِنْدَ الْمَيِّتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا، قَالَ صَفْوَانُ: وَقَرَاهَا عِيْسَى بْنُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ الْبَرْمَ مَعْبَدِ (مسند احمد: ١٧٠٩٤)

(۸۷۳۲) عن أيسى ذر قسال كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فِي الْمَسْجِدِ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: ((يَا أَبَا ذَرُ تَدْرِى أَيْنَ تَدْهَبُ الشَّمْسُ؟)) قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَ تَدْهَبُ الشَّمْسُ؟)) قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَ عَلَىمُ، قَالَ: ((فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ عَلَى مَانَ يَدَى رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ فَتَسْتَأْذِنَ فِي الرَّجُوعِ فَيُوذَنَ لَهَا، وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا الرَّجُوعِ فَيُوذَنَ لَهَا، وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا الرَّجِعِي مِنْ حَيْثُ جِنْتِ فَتَرْجِعُ إِلَى مَطْلَعِهِا فَذُلِكَ مُسْتَقَرُّ هَا-)) ثُمَّ قَرَأُ وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرُّ لَهَا) [يس: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرُّ لَهَا﴾ [يس: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرُّ لَهَا﴾ [يس: ﴿مَالَ الْمَالُهُ [يس: ٢١٦٧٩]

فرمایا: ''سور و کیس قرآن مجید کا دل ہے، جوآ دی بھی الله تعالی کی رضا اور آخرت کے گھر کی خاطر اس کی تلاوت کرے گا، اس کو بخش دیا جائے گا اور اس سورت کو اپنے مردوں کے پاس مرصا کرو۔''

''صفوان کہتے ہیں: بعض بزرگوں نے مجھے بیان کیا کہ وہ خضیف بن حارث ثمالی کے پاس موجود تھے، ان پر عالم نزع کی بڑی تخی تھی، پس انھوں نے کہا: کیا تم میں سے کوئی آدمی مور ہوں کی پر سکتا ہے؟ صالح بن شریح سکوتی نے مور ہیں کی حلاوت کی، ابھی تک انھوں نے چالیس آیتیں پڑھی تھیں کہ وہ فوت ہوگئے۔ بزرگ کہتے تھے کہ جب میت پر اس مورت کی حلاوت کی جائے تواس کی وجہ سے اس پر تخفیف کی جاتی ہے۔''

"سیدنا ابو ذر بن الله سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں غروب و آت سے وقت مجد میں نبی کریم مضطرق کے ساتھ تھا، آپ سطے ہو آت سے درایا: "اے ابوذر! کیا تھے معلوم ہے یہ کہاں جاتا ہے؟" میں نے کہا: جی الله تعالی اور اس کا رسول بی بہتر جاتے ہیں، آپ سطے ہو آتے نے فرمایا: "یہ چانا رہے گا، یہاں تک کہ اپنے رب کے سامنے مجدہ کر کے واپس آنے کی اجازت کی اجازت کی اجازت جہاں سے آیا ہے، وہیں اس کو اجازت دی جائے گی اور کہا جائے گا: تو جہاں سے آیا ہے، وہیں چلا جا، پس یہ اپنے مطلع کی طرف لوث جہاں سے آیا ہے، وہیں چلا جا، پس یہ اپنے مطلع کی طرف لوث جہاں سے آیا ہے، وہیں چلا جا، پس یہ اپنے مطلع کی طرف لوث جائے گا، وہی اس کے قرار پکڑنے کی جگہ ہے۔" پھر آپ سے آتے کہ اور کہا جائے گا، وہی اس کے قرار پکڑنے کی جگہ ہے۔" پھر آپ سے آتے کہ آپ سے آتے ہے، وہی اس کے قرار پکڑنے کی جگہ ہے۔" پھر آپ سے آتے کہ اور کہا ہے۔" اور سورج این عظیم نے کی جگہ کی طرف چلا ہے۔"

<sup>(</sup>۸۷۳۱) تخریج: أثر اسناده صحیح (انظر: ١٦٩٦٩)

<sup>(</sup>۸۷۳۲) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۱۹۹، ۲۸۰۲، ومسلم: ۱۵۹ (انظر: ۱۳۵۲)

## الريخ المراب المرابع المرابع المرابع المرابع المربع المرب

"سیدنا ابو ذرخ الله سی می روایت ب، وه کہتے ہیں: میں نے نبی کریم مشر الله تعالی کے اس فرمان کے بارے میں بوچھا: ﴿وَالشَّهُ سُ تَجْرِی لِهُ سُتَقَدٌّ لَهَا﴾ آب مشر الله تعالی کے اس فرمایا: "اس کے شہر نے کی جگہ عرش کے نیچے ہے۔"

(۸۷۳۳) ـ (وَعَنْ هُ أَيْضًا)قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: رَسُولَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرُّ لَهَا ﴾ ..... "اور مورج ايخ تخبرت كى عِلْه كى طرف چاتا ہے۔ " [يسس: ۳۸] قَالَ: ((مُسْتَقَرُّ هَا تَحْتَ الْعَرْشِ ـ)) (مسند احمد: ۲۱۷۳٤)

فواند: ..... لاحظه بوحديث نمبر (٨٦٠٠)

## سُورَةُ الصَّاقَاتِ

#### سورهٔ صافات

بَابُ قِصَّةِ الذَّبِيْحِ وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿نَادَيْنَاهُ أَنْ يَّا إِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْيَا﴾ وَيَا اللهُ وَيَعَالِمُ وَيَا اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَا اللهُ وَيَا اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَا الللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَا الللّهُ وَيَا الللللّهُ وَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَا الللّهُ وَيَا اللللّهُ وَيَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولِهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ ول

" سيدتا عبد الله بن عباس برالجها سے روايت ہے كه نبی كريم منظ الله بن عباس براله الله ابراہيم مَلِينه كو جرم منظ منظ الله ابراہيم مَلِينه كو جمرہ عقبہ كے پاس لے كر كے تو شيطان سامنے آگيا، انھوں نے اس كوسات ككريال ماري، وہ زمين ميں دهن گيا، انھول جب وہ جمرہ وسطی پر آئے تو شيطان پھرسامنے آگيا، انھول نے اسے سات ككريال ماري، پس وہ زمين ميں دهنس گيا، پھر جب وہ دور والے جمرہ كے پاس پنچ تو شيطان پھرسامنے آگيا، انھول نے اس بار بھی اس كوسات ككريں ماريں اور وہ زمين ميں دمنس گيا۔ ورمين ميں دمنس گيا۔ اور وہ زمين ميں دمنس گيا۔ اور وہ زمين ميں دمنس گيا۔ اور وہ ابراہيم مَلِينها نے اپ ابراہيم مَلِينها نے اپ جبی زمين ميں دمنس گيا۔ پھر جب ابراہيم مَلِينها نے اپ جبی

(۸۷۳٤) عَن ابْن عَبْسَاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْسَاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْلُ قَالَ: ((إِنَّ جِبْرِيلَ ذَهْبَ بِإِبْرَاهِيمَ اللهِ عَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْع حَصَيَاتٍ فَسَاخَ، ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ الْوُسُطَى فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْع حَصَيَاتٍ فَسَاخَ، ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ لَلْوُسُطَى فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْع حَصَيَاتٍ فَسَاخَ، ثُمَّ أَتَّى الْجَمْرَةَ الْفُصُوٰى فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْع حَصَيَاتٍ فَسَاخَ، فَلَمَّا أَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ حَصَيَاتٍ فَسَاخَ، فَلَمَّا أَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ حَصَيَاتٍ فَسَاخَ، فَلَمَّا أَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ لَا بِيهِ: يَا أَبْتِ!

<sup>(</sup>٨٧٣٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٤٣٣، ٧٤٣٣، ومسلم: ١٥٩ (انظر: ٢١٤٠٥)

<sup>(</sup>AVTE) تخريج: اسناده ضعيف، عطاء بن السائب اختلط، وحماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط وبعده عند غير واحد من أهل العلم، والمرجح هنا ان هذا الحديث مما رواه عنه بعد الاختلاط، والصحيح عند اهل العلم أن الذبيح هو اسماعيل لا اسحاق. (انظر: ٢٧٩٥)

الكالم المنظم ا اسحاق مَالِيلًا كو ذبح كرنے كا ارادہ كيا تو انھوں نے اپنے باپ ے کہا: اے ابا جان! مجھے اچھی طرح باندھ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بے چین ہو جاؤں اور میرا خون آپ پر جا گرے، ابراہیم مَالِیناً نے ان کو باندھ دیا اور جب چھری پکڑ کر ذبح کرتا طِهِاتُو آواز آئي: ﴿أَنْ يَّا إِبْرَاهِيمُ قَنْ صَدَّقْتَ الرُّؤُيّا﴾ ..... 'اے ابراہیم! تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔''

أَوْثِ قَيْنِي لَا أَضْطَرِبُ فَيَنْتَضِحَ عَلَيْكَ مِنْ دَمِى، إِذَا ذَبَحْتَنِي فَشَدَّهُ، فَلَمَّا أَخَذَ الشُّفْرَةَ فَأَرَادَأَنْ يَذْبَحَهُ نُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ: ﴿ أَنْ يَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّفْتَ الرُّوْيَا ﴾ [صافات: ۲۷۹۵] - (مسند احمد: ۲۷۹۵)

ف وانسد: مفسرین کے درمیان اس کی بابت اختلاف پایا جاتا ہے کہ ابراہیم مَالِيلاً کا کون بیٹا ذہبے تھا، اساعیل مَالِیٰلاً، یا آخل مَالِیٰلاً، ابن جریر، ابن کثیر اور اکثر مفسرین نے اساعیل مَالِیٰلاً کو ذبیح قرار دیا ہے اور یہی بات صحح ہے، تصحیح ہونے کی وجوہات درج ذیل ہیں:

(۱) سورة صافات كى آيت نمبر (١٠٠) عي (١١٣) تك كامطالعه كري، ان آيات مي ابراتيم مَليناً ك دونون بیوں کا ذکر ہے، جس بیٹے کو ذرج کیا، اس کے بارے میں الله تعالی نے فرمایا: ﴿ فَبَشَّرُ نَا لَا بِعُلْم حَلِيْم ﴾ .... "تو ہم نے ابراہیم کوایک بردبار بیچے کی بشارت دی۔'' بھرآیت نمبر (۱۱۱) تک ذبح کا واقعہ بیان کیا اور پھرفر مایا: ﴿وَبَشَّهِ نَسَانُهُ باسطى نَبيًا مّن الصّالِحِين . ﴾ .... "اور بم نے ابراہیم کوائی کی بثارت دی، جونی اور صالح لوگوں میں سے ہوگا۔" اس ترتیب سے داضح طور پر پیۃ چلتا ہے کہ جس بیٹے کو ذبح کیا گیا، وہ اساعیل عَالِیٰلا تھے، جواس وقت ابراہیم عَالِیٰلا کے اکلوتے مٹے تھے، اسحاق عَلَیْلاً کی ولا دت بعد میں ہوئی تھی۔

درج ذیل اقتباسات تغییر ابن کثیر سے لیے گئے ہیں، بتقاضة ضرورت ساتھ اضافی الفاظ بھی استعال کیے گئے ہیں: (۲) ای وقت دعا قبول ہوتی ہے اور ایک بردبار نیچے کی بشارت دی جاتی ہے، یہ اساعیل مَلِینا تھے، یہ آ ب کے صاحبزادے اسحاق مَلیِّناہ سے بڑے تھے، اسے تو اہل کتاب بھی مانتے ہیں بلکہ ان کی کتب میں موجود ہے کہ اساعیل مَلیّناہ کی پیدائش کے وقت ابراہیم مَالِیٰلہ کی عمر چھیاسی برس تھی اور جس وقت اسحاق مَالِیٰلہ پیدا ہوئے ، اس وقت آ پ کی عمر نٹانوے پرس تھی۔

(m) ان کی کتاب میں بیبھی ہے کہ جناب ابراہیم کواینے اکلوتے فرزند کو ذبح کرنے کا تھم ہوا تھا (اور اکلوتے بیٹے تو حضرت اساعیل ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہی بڑے تھے اور بڑا ہی اکلوتا ہوتا ہے، جب تک دوسرا بیٹا پیدا نہ ہو)۔ کیکن صرف اس لیے کہ بیاہل کتاب خود حضرت اسحاق مَالِیٰلا کی اولا دہیں ہے ہیں اور حضرت اساعیل مَالِیٰلا کی اولا دہیں سے عرب ہیں، پس انھوں نے واقعہ کی اصلیت کو ہی بدل دیا اور یہ فضیلت حضرت اساعیل مَالِنا سے ہٹا کر حضرت اسحاق مَالِنظا کے لیے ثابت کر دی اور بیجا تاویلیں کرتے ہوئے اللہ کے کلام کو بدل ڈالا اور کہا ہماری کتاب میں لفظ''وحید'' ہے اس سے مراد اکلوتانہیں، بلکہ جو تیرے پاس اس وقت اکیلا ہے، وہ ہے، یہ اس لیے کہ حضرت اساعیل مَالِینلاتو اپنی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(۳) بھریہاں ایک بات اور بھی ہے کہ اکلوتے اور پہلوٹھی کے بیچے کے ساتھ جومحبت اور لاڈپیار ہوتا ہے، وہ عموماً دوسری ادلا دیے ہونے پر باقی نہیں رہتا، اس لیے اکلوتے کو ذیح کرنے کا تھم، اس میں کڑا امتحان اور مشکل آز ماکش ہے، اس نقطے کا مصدات بھی صرف اساعیل مَلاِئلًا ہنتے ہیں۔

(۵) المعیل کی بشارت کا "غیلام حلیمه" (برد باریچه) کهه کر ذکر موااور پھر الله کی راه میں ذکے کے لیے تیار مونے کا ذکر موا، اس تمام بیان کوختم کرکے پھر نبی صالح اسحاق کی ولادت کی بشارت کا بیان موا اور فرشتوں نے اسحاق مَالِیٰ کی بشارت کے موقع پر ﴿غسلام عسلیسه ﴾ کہا، (اورآ دمی بڑا موکرعلیم بنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسحاق مَالِیٰ کی ولادت کی بشارت کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا گیا تھا کہ وہ زندہ رہیں گے )

(٨) بى كريم مطارية نسبت أن آمُركَ أن تَحَمَّرهُ مَا فَحَمَّرهُ مَا ؛ ((إِنَّى كُنْتُ رَأَيْتُ قَرْنَى الْكَبْشِ حِيْنَ دَخَلْتُ الْبَيْتِ فَنَسِيْتُ أَنْ آمُركَ أَنْ تَحَمَّرهُ مَا فَحَمَّرهُ مَا ، فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِى أَنْ يَكُونَ فى الْبَيْتِ مَعَى عُرَدُ الْبَيْتِ مَتَى الْبَيْتِ حَتَى الْحَتَرَقَ الْبَيْتِ مَنَى الْبَيْتِ حَتَى الْجَتَرَقَ الْبَيْتِ فَى الْبَيْتِ حَتَى الْحَتَرَقَ الْبَيْتِ فَى الْبَيْتِ حَتَى الْحَتَرَقَ الْبَيْتِ فَى الْبَيْتِ مَتَى الْحَتَرَقَ الْبَيْتِ فَى الْبَيْتِ حَتَى الْمَتَرَقَ الْبَيْتِ فَى الْبَيْتِ مَتَى الْبَيْتِ مَتَى الْبَيْتِ فَى الْبَيْتِ مَتَى الْبَيْتِ مَتَى الْبَيْتِ فَى الْبَيْتِ مَتَى الْمَيْتِ فَى الْبَيْتِ مَتَى الْبَيْتِ مَتَى الْبَيْتِ فَى الْبَيْتِ مَتَى اللّهُ الْمَالِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

اساعیل مَلْیُنگا کے فدیے میں جومینڈ ھالایا گیا تھا، اس کے سینگ کعبہ کی عمارت کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ جب بزید بن معاویہ کے دور میں واقعہ ترہ کے بعد بنوامیہ کالشکر مکہ مرمہ پہنچا اور عبد الله بن زبیر کا محاصرہ کیا اور پنجنی نصب کر کے بعبہ پر پھر برسائے اور آگ لگ جانے کی وجہ سے بیت اللہ کے پردے، جھت اور یہ دوسینگ جل گئے، یہ صفر ۱۳۳ ھکا واقعہ ہے۔ (بلوغ المعانی من اسرار الفتح الربانی: ۱/ ۳۲۰)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے ابراہیم مَالِنا کوجس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، وہ اساعیل سے، واللہ اعلم بالصواب۔

# سُوۡرَةُ ﴿ص﴾

سورةص

بَابُ: ﴿ اَجَعَلَ الْأَلِهَةَ الْهَا وَاحِدًا ﴾ ﴿ اَجَعَلَ الْأَلِهَةَ الْهَا وَاحِدًا ﴾ كَاتَفْير

(٨٧٣٥) ـ عَـن ابْن عَبَّاس قَالَ: مَرضَ أَبُو طَـالِـبِ فَـأَ تَنَّهُ قُرَيْشٌ وَأَ تَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْهِ يَعُودُهُ، وَعِنْدَ رَأْسِهِ مَقْعَدُ رَجُلِ فَقَامَ أَبُو جَهْلِ فَقَعَدَ فِيهِ، فَقَالُوا: إِنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَقَعُ فِي آلِهَتِنَا، قَالَ: مَا شَأْنُ قَوْمِكَ يَشْكُونَكَ؟ قَالَ: ((يَاعَمِّ! أُريدُهُمْ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وَتُؤدِّى الْعَجَمُ إلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ مَ))، قَالَ: مَا هي ؟ قَالَ: ((لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ \_))، فَقَامُوا فَقَالُوا: أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا، قَالَ: وَنَزَلَ ﴿ صَ وَالْقُرْآنِ ذِي الذُّكُو﴾ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ [ص:١- ٥]، قَالَ عَبْدُ اللهِ (يَعْنِي ابْسَ الْإِمَامَ أَحْمَدَ): قَالَ أَبِي: وَحَدَّثَنَا أَبُوا أُسَامَةَ حَدَّثَنَا ٱلْاعْمَشُ، حَدَّثَنَا عَبَادٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ آبِي: قَالَ الْأَشْجَعِيُّ: يَحْيَى بْنُ عَبَادِ (مسند احمد: ۲۰۰۸)

طے آئے، یہاں تک کہ الله تعالی نے محمد مشیّع اللہ کومبعوث فرماما۔

"سیدنا عبدالله بن عباس زاین سے روایت ہے کہ ابوطالب بیار بر گئے، قریش ان کے پاس آئے اور نبی کریم مضافظا مجی ان کی تمار داری کے لئے تشریف لے آئے،ان کے سر کے ماس ایک آ دی کے بیٹنے کی جگہ تو تھی ،لیکن ابوجہل کھڑا ہوا اور اس جگه میں بیٹھ گیا، پھر قریشیوں نے کہا: ابوطالب! تمہارا بي بھيجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ ابوطالب نے آپ منظ میں ے خاطب ہو کر کہا: کیا بات ہے، یہ آپ کی قوم آپ کی میں انہیں ایک ایے کلمہ پر متحد کرنا جاہتا ہوں کہ جس کو قبول کرنے سے عرب ان کے تابع ہوں گے اور عجم انہیں جزیددیں ك\_" ابوطالب نے كہا: وہ كونسا كلمه ہے؟ آپ مطاع لي نے فرمایا: "لا السه الا السله" وه سب المحد كرس موسئ اور كمني لگے: کیااس نے سب معبودوں کی جگدایک ہی معبود بنادیا ہے، اس وقت سورة ص كى بيرآيات نازل موكين: ﴿ صَ وَالْقُرُ آنِ ذِي اللُّ كُر .... إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾

(۸۷۴۵) تخریج: اسناده ضعیف، یحیی بن عمارة فی عداد المجهولین ـ أخرجه الترمذی: ۳۲۳۲(انظر: ۲۰۰۸)

### المنظمة المنظ

فواند: ..... نازل مونے والى بورى آيات يقيس: ﴿ صَ وَالْقُرُ آنِ ذِي اللَّهُ كُو ـ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوْا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاق. كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنِ فَنَادَوُا وَلاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ. وَعَجِبُو اَن جَاء هُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ 'وَقَالَ الْكَفِرُونَ هٰذَا سٰحِرٌ كَنَّابٌ أَجَعَلَ الْأَلِهَةَ الْهَا وَاحِدًا إِنَّ هٰذَا لَشَيءٌ عُجَابٌ ﴾ (ص).

"ال نصیحت والے قرآن کی قتم! بلکہ وہ لوگ جنھوں نے کفر کیا تکبر اور مخالفت میں (پڑے ہوئے) ہیں۔ ان ے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا تو انھوں نے یکارا اوروہ نے نکلنے کا وقت نہیں تھا۔ اور انھوں نے اس برتعجب کیا کہان کے باس اٹھی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافروں نے کہا یہ ایک سخت جسوٹا جادوگر ہے۔ کیا اس نے تمام معبودوں کوایک ہی معبود بنا ڈالا؟ بلاشبہ یہ یقینا بہت عجیب بات ہے۔''

طالب بیار ہوئے تو قریشیوں کا اُیک گروہ ان کی تیار داری کے لئے آیا، ان میں ابوجہل بھی تھا، انہوں نے کہا: ابو طالب! تمہارا بھیجا ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے اور ایسے ایسے کرتا ہے۔ ابو طالب نے آپ کو اینے یاں آنے کا پیغام بھیجا، ابوطالب کے قریب ایک آ دمی کی جگہ خالی تھی ، ابوجہل کو خدشہ تھا کہ اگر نبی کریم مطبق آنے داخل ہوئے تو قریب ہو کر بیٹھ جا کیں گے، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو طالب کواین بھیج پرترس آجائے،اس لیے یہ کود کراس خالی جگه ير بينه كيا، جب ني كريم الشيكان داخل موك اور بيضني كي جگه نه یائی تو آب سن و دروازے کے قریب عی بیٹ گئے۔ ابوطالب نے کہا: اے بھتیج! تہاری قوم تمہاری شکایت کررہی ے کہتم ان کے معبودول کو برا بھلا کہتے ہواور یہ یہ کہتے ہواور الياكرة مو؟ آب من في أن فرمايا: "الم ميرك جيا! میں ان سے ایا کلمہ جاہتا ہول کہ جس کی وجہ سے عرب ان کے تابع ہو جائیں گے اور مجی ان کو جزید دیں گے۔" انہوں نے کہا: وہ کونساکلمہ ہے؟ تیرے باپ کی قتم! ہم بیاوراس طرح

مُرِضَ أَبُو طَالِبِ دَخَلَ عَلَيْهِ رَهْطُ مِنْ قُرَيْشِ مِنْهُمْ أَبُو جَهْلٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا طَالِبِ ابْنُ أَخِيكَ يَشْتِمُ آلِهَتَنَا يَقُولُ وَيَتَفُولُ وَيَنْفَعَلُ وَيَنْعَلُ، فَأَرْسِلْ إِلَيْهِ فَانْهَهُ، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَبُو طَالِب، وَكَانَ قُرْبَ أَبِى طَالِبِ مَوْضِعُ رَجُلٍ فَخَشِيَ إِنْ دَخَلَ النَّبِيُّ عِلَى عَمُّهِ أَنْ يَكُونَ أَرَقَ لَهُ عَلَيْهِ فَوَثَبَ فَجَلَسَ فِي ذَٰلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ لَمْ يَجِدُ مَجْلِسًا إِلَّا عِنْدَ الْبَابِ فَجَلَسَ، فَقَالَ أَبُو طَالِب: يَا ابْنَ أَخِي! إِنَّ قَوْمَكَ يَشْكُونَكَ، يَــزْعُـمُونَ أَنَّكَ تَشْتُـمُ آلِهَتَهُــم، وَتَقُولُ وَتَـقُولُ وَتَـفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: ((يَا عَمُّ! إنِّي إنَّمَا أُرِيدُهُمْ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وَتُؤَدِّي إِلَيْهِمْ بِهَا الْعَجَمُ الْعِرْيَةَ-))، قَالُوا: وَمَا هِيَ نَعَمْ وَأَبِيكَ

(٨٧٣٦) تمخريج: استاده ضعيف، عباد بن جعفر في عداد المجهولين \_ أخرجه ابن ابي شيبة: ١٤/ ٢٩٩، والنسائي في "الكبري": ١١٤٣٧ (انظر: ٣٤١٩)

### ( منظر المنظر المباري الله المنظر الله المنظر الله المنظر المبارد الما الله المنظر الما الله الله المنظر المبارد الما الله المنظر المن

ك دس باتين قبول كريس كي-آب مصطفية في خرمايا: "لا اله الا السلسه" بـ "بين كروه كيڙ بي جهاڙتي ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے (جبیا کہ اللہ تعالی نے کہا:) ﴿ اَجَعَلَ الْ آلِهَةَ الْهَا وَاحِدًا إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ ..... '' کیااس نے تمام معبودوں کوایک ہی معبود بنا ڈالا؟ بلاشبہ سے يقينا بهت عجيب بات ہے۔' پھرآپ منظ اللہ نے آگے تلاوت ك، يهال تك كه ﴿ لَمَّا يَذُوْقُوا عَنَابِ ﴾ تك يَنْ كُورُ

عَشْرًا، قَالَ: ((لا إلْهَ إَلَّا اللَّهُ \_)) قَالَ: فَقَامُوا وَهُم يَنْفُضُونَ ثِيَابَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ: ﴿ اَجَعَلَ الْإِلَهَ وَاحِدًا إِنَّا هٰذَا لَنُمَنَّ ءُ عُجَابٌ ﴾ قَالَ: ثُمَّ قَرَا حَتْى بَلَغَ ﴿لَمَّا بَذُوْقُوْا عَذَابِ ﴿ [ص: ٥- ٨] . (مسند حمد: ۲٤۱۹)

فوائد: ..... باقى كل تين آيات تهين، جو كه درج ذيل بين:

﴿ وَانُطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمُ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى الْهَتِكُمُ إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَبِعُنَا بَهٰذَا فِي الُولَّةِ الْاخِرَةِ إِنْ هٰنَآ إِلَّا اخْتِلَاقٌ. ءَ اُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلُ هُمُ فِي شَكُّ مِّنْ ذِكْرَى بَلُ لَّهَا إَنْهُ وَتُوا عَذَابٍ ﴾ ..... ' اوران كے سركرده لوگ چل كھڑے ہوئے كەچلوا درايخ معبودوں پر ڈ فے رہو، يقينا بياتو اليمي ات ہے جس کا ادادہ کیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ بات آخری ملت میں نہیں سی، بیتو محض بنائی ہوئی بات ہے۔ کیا مارے ارمیان میں سے ای پرنصیحت نازل کی گئی ہے؟ بلکہ وہ میری نصیحت سے شک میں ہیں، بلکہ انھوں نے ابھی تک میرا الذاب نہیں چکھا۔''

# سُوۡرَةُ الزُّمَر

### سورهٔ زمر

· بَابُ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ كَاتَفْير

(٨٧٣٧) عن الزُبين بن الْعَوَّام قَالَ لَمَّا " "سيدنا زبير بنعوام وَفَاتُن سے روايت ب جب سورة زمر كى سي ا يات نازل موكين: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُ مُ مَيِّتُ وَانَّهُ مُ مَيِّتُ وِنَ ثُمَّةً إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْكَ رَبُّكُمْ تَخْتَصِبُونَ ﴾ ..... "(اے نبی) یقیناً تم بھی وفات یانے والے ہواور وہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، پھرتم روز قیامت اپنے رب کے یاس جھکڑا

نَزَلَتْ لْمَذِهِ السُّورَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْـقِيَامَةِ عِـنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴾ [الزمر: ٣١] قَالَ الزُّبَيرُ: أَى رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(٨٧٣٧) تخريج: اسناده حسن \_ أخرجه ابن ماجه: ١٥٨ ٤ ، والترمذي: ٣٢٣٦، ٣٣٥٦ (انظر: ١٤٣٤) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### المنظمة المنظ

عَـلَيْنَا مَا كَانَ بَيْنَنَا فِى الدُّنْيَا مَعَ خَوَاصِّ الـذُّنُوبِ؟ قَـالَ: ((نَعَمْ، لَيُكرَّرَنَّ عَلَيْكُمْ حَتَّى يُؤَذِّى إِلَى كُلِّ ذِى حَقِّ حَقُّهُ-)) فَقَالَ الـزُّبَيْرُ: وَالـلّٰهِ! إِنَّ الْأَمْرَ لَشَدِيدٌ (مسند احمد: ١٤٣٤)

(۸۷۳۸) - (وَعَنْهُ أَيْنَا) قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَمَنْهُ أَيْنَامَةً عِنْدَ رَبُكُمْ وَأُنَّ إِنَّكُمْ الْفَيَامَةِ عِنْدَ رَبُكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴾ [الزمر: ٣١] قَالَ الزَّبَيْرُ: أَىٰ رَسُولَ اللهِ! مَعَ خُصُومَتِنَا فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ-))، وَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿ فُمُّ لَتُسْأَلُنَّ عَنِهُ الْكَاثِر: ٨] قَالَ الزَّبَيْرُ: يَوْمَنِذِ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ [الكاثر: ٨] قَالَ الزَّبَيْرُ: أَى رَسُولَ اللهِ! أَى نَعِيمٍ نُسْأَلُ عَنْهُ؟ وَإِنْمَاءُ، وَإِنَّمَا يَعْنِي هُمَا الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ، وَإِنَّمَا إِنَّ ذَٰلِكَ سَيَكُونُ -)) (مسند احمد: ((أَمَا إِنَّ ذَٰلِكَ سَيَكُونُ -)) (مسند احمد: ((أَمَا إِنَّ ذَٰلِكَ سَيَكُونُ -))

کرو گے۔' سیدنا زبیر بھائٹو نے کہا: آے اللہ کے رسول! گناہوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہمارے ما بین جو پچھ ہوتا ہے، کیا پھراس کا کرار ہوگا؟ آپ مشے آیا نے فرمایا:'' بی ہاں، تم پرضرور حکرار ہوگا، یہاں تک کہ ہر حقدار کو اس کا حق وے دیا جائے گا۔'' یہ من کر سیدنا زبیر رفائٹو نے کہا: اللہ کی قتم! پھر تو معالمہ بڑا سخت ہے۔''

"سیدنا زبیر بن عوام بڑا تھ سے بھی روایت ہے کہ جب یہ
آیت نازل ہوئی: ﴿ ثُمْ اِنْکُمْ یَوُمَ الْقِیّامَةِ عِنْلَا ہُرُکُمْ الْقِیّامَةِ عِنْلَا ہُرُکُمْ وَ قَامِت الْحِیْرِ اللّٰهِ کَ رسول!
جُمْرُا کرو گے۔" تو میں (زبیر) نے کہا: اے اللّٰہ کے رسول!
دنیا میں ہونے والے ہمارے مابین کے جھڑوں کے ساتھ (آخرت میں بھی یہ جھڑے) ہوں گے؟ آپ مطفظی نے نہا فرمایا:"جی ہاں۔" اور جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿ ثُمْ هَ لَتُسُلَّ لُونَ یَ وَمُعْیِنِ عَنْ النّبِعِیمِ ﴾ سست پھراس دن ہم سے ضرور فرور نعموں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔" میں فرور نعموں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔" میں ازبیر بڑا تی کہا: اے اللّٰہ کے رسول!کون می نعمت کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا؟ بس ہمارے پاس تو یہ دو کا کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا؟ بس ہمارے پاس تو یہ دو کا کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا؟ بس ہمارے پاس تو یہ دو کا کے رسول!کون می چیزیں ہیں، ایک مجور ہے اور ایک پائی؟

فواند: ..... دنیا اور آخرت کے محاسبہ میں فرق ہے، اگر مظلوم نے دنیا میں بی اپنی رضامندی سے ظالم کو کمل طور پر معاف کر دیا تو ٹھیک وگرنہ میدانِ حشر میں تصفیہ ہوگا۔ نعت، نعت بی ہوتی ہے، ہر بشر کسی نہ کسی انداز میں اللہ تعالی ک مختلف نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے، اگر دنیا میں ان کاشکر ادا کر لیا تو ٹھیک، وگرنہ آخرت میں پوچھ کچھ ہوگی۔ (25) ( عنيان المباريخ المباب زول كابيان ) ( 397) ( 397) ( عنير واسباب زول كابيان ) ( 397)

بَابُ: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ ٱسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنُ رَّحْمَةِ اللَّهِ ﴾ ﴿ قُلُ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ ٱسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تُقَنَّطُوا مِنْ رَّحُمَةِ اللَّهِ ﴾ كأتفير ''مولائے رسول سیدنا توبان بنائشہ سے روایت ہے کہ نمی کریم طفی آیا نے فرمایا: ''میں یہ پیندنہیں کرتا کہ مجھے اس آیت ك بدلے ميں دنيا و مافيها وے ديا جائے: ﴿يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ النُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ .... "اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپی جانوں یرزیادتی کی ہے، الله تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہوجاؤ، یے شك الله تعالى تمام كنا مول كو بخش ديتا ب، يقينا وه بهت بخشخ والا نہایت مبربان ہے۔'ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! ادرجس نے شرک کیا؟ نبی کریم مشی و فی خاموش ہو مکتے

اور پھر فرمایا: ' گرجس نے شرک کیا (اس کی بخشش نہیں ہو

گی)۔ "آپ مشکر آتا نے تین باریہ جملہ دوہرایا۔

(۸۷۳۹) ـ عَـنْ تَسوْبَانَ مَوْلْي رَسُول لِلَّهِ ﷺ يَفُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفُولُ: ((مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا لْهَٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى نْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللَّهَ بَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ لرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣] فَنَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! فَمَنْ أَشْرَكَ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَمَّ قَالَ: ((إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ-)) لَلاثَ مَرَّاتِ (مسند احمد: ۲۲۷۲۰)

فواند: .....آیت مبارکدایے مضمون میں واضح ہے، توب کی ترغیب دلائی گئ ہے۔ بَابُ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ ﴾ ﴿ وَمَا قَلَدُوا اللَّهَ حَتَّ قَلُهُ ﴾ كَتَّفَير

"سیدنا عبدالله بن عباس فالنها سے روایت ہے کہ ایک یہودی، نی کریم بیشی کے یاس سے گزرا، آپ بیشی این میٹے ہوئے تھے، اس نے کہا: اے ابوالقاسم! اس بارے میں آپ کیا کہیں کے کہ جب الله تعالی آسان کواس انگشت شہادت براٹھا لے گا اورزين کواس انگلي پر، ياني کواس انگلي پر، پهاڙوں کواس انگلي پر اور باتی تمام مخلوقات کو اس انگلی پر اٹھا لے گا؟ ساتھ ہی اس

( ٨٧٤٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: مَرَّ يَهُوْدِيُّ بِالنَّبِيِّ عِلَيُّ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ: كَيْفَ تَقُولُ يَا أَبَا الْقَاسِم يَوْمَ يَجْعَلُ اللهُ السَّمَاءَ عَلَى ذِهُ ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَالْأَرْضَ عَلَى ذِهْ، وَالْمَاءَ عَلٰى ذِه، وَالْجِبَالَ عَلٰى ذِه، وَسَائِرَ الْخَلْق عَلْى ذِهْ ، كُلُّ ذٰلِكَ يُشِيرُ بِأَصَابِعِهِ ، قَالَ:

<sup>(</sup>٨٧٣٩) تنخريج: استناده ضعيف، ابن لهيعة سيىء الحفظ، وابو عبد الرحمن الجبلاني في عداد المجهولين ـ أخرجه الطبراني في "الاوسط": ١٧٦ (انظر: ٢٢٣٦٢) ( • ٨٧٤) تخريج: حسن لغيره \_ أخرجه الترمذي: • ٣٢٤ (انظر: ٢٩٨٨)

﴿ ﴿ مَنْ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَ ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ يَهُودِين فِي الْكُول كَا طَرف الثاره كيا تَهَا، لِى اللَّهُ تَعَالى فَ النَّذِلَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ يَهُودِين فِي النَّالِ كَا طرف الثاره كيا تَهَا، لِى اللَّهُ تَعَالَى فَ فَالْزِو ﴾ [الزمر: ٢٧] (مسند احمد: ٢٩٨٨) يرآيت نازل كردى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرُوا ﴾ قَدْرِو ﴾

قدر کی جانی جائے جاتھے۔''

"سیدنا عبدالله بن مسعود رفائق سے ردایت ہے کہ اہل کتاب میں ہے ایک آ دمی، نبی کریم مشخصی کے باس آیا اور اس نے کہا: اے ابوالقاسم! کیا یہ بات آپ تک پیچی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ مخلوقات کو ایک انگلی پر،آ سانوں کو ایک انگلی پر،زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کوایک انگلی پر اور ترمٹی کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا؟ نی کریم مشی اس کی بات پراتنا زیادہ بنے کہ آپ کی داڑھیں مبارک نمایاں ہوگئیں، پس الله تعالى نے يه آیت نازل كردى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّ قَدُرِي اللَّهِ عَتَّ قَدُرِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَى ی ای قدرنیس کی جتنی که اس کی قدر کی جانی جائے تھی۔'' سیدناعبداللہ بن عمر بڑھیا ہے روایت ہے کہ نی کریم مطفی آیا نے ايك دن منبريرياس آيت كى تلاوت كى: ﴿ وَمَا قَدَرُ وُا اللَّهُ حَقَّ قَدُرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّهٰوَاتُ مَطُويَّاتٌ بِيَهِينِهِ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى عَبَّا يُشُر كُونَ ﴾ ..... اور انعول نے الله كى قدرنہيں كى جواس كى قدر کاحق ہے، حالا تکہ زیبن ساری قیامت کے دن اس کی مظی میں ہوگی اور آسان اس کے دائیں ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہول گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بنا رہے ہیں۔" ساتھ ہی نبی کریم سے اللے این این ہاتھ کوآگ پیچه حرکت دینا شروع کی اور فرمایا: ''رب اپنی ذات کی بزرگی بیان کررہا ہے کہ میں جبار ہوں، میں برائی والا ہوں، میں

..... ''اورانہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی قدرنہیں کی ، جتنی کہ اس کی

(٨٧٤١) ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي عِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ: يَا أَبَا الْفَاسِم! أَبَلَغَكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْمِلُ الْـخَلَائِـقَ عَـلَـى أُصْبُع، وَالسَّمْوَاتِ عَلَى أُصْبُع، وَالْأَرَضِينَ عَلَى أُصْبُع، وَالشَّجَرَ عَلَى أُصْبُع، وَالثَّرَى عَلَى أُصْبُعٌ؟ فَضَحِكَ النَّبِي عَلَيْ حَتْمِي بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، فَأَ نْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [الزمر: ٦٧] الْآيَةَ (مسند احمد: ٣٥٩٠) (٨٧٤٢) عَسنِ ابْسنِ عُسَمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله على قَراً هَذِهِ الْآيَةَ ذَاتَ يَوْم عَلَى الْمِنْبَر: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَ رْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمْوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٦٧] وَرَسُولُ اللُّهِ عَلَى يَقُولُ هُكَذَا بِيَدِهِ وَيُحَرِّكُهَا يُقْبِلُ بِهَا وَيُدْبِرُ: ((يُمَجَّدُ الرَّبُّ نَفْسَهُ أَنَا الْجَيَّارُ، أَنَا الْمُتَكَبِّرُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْعَزِيزُ، أَنَا الْكَرِيمُ-)) فَرَجَفَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ الْمِنْبَرُ حَتَّى قُلْنَا

<sup>(</sup>۱ ۵۷۶) تخریج: أخرجه البخاری: ۷ ۷ ۷ ۷ ، ۷ ، ۷ ، ۷ ، ۲۷۸۱ (انظر: ۳۰۹۰) (۲ ، ۷۷۲) تخریج: أخرجه البخاری: ۷ ، ۲ ، ومسلم: ۲۷۸۸ (انظر: ۵ ۱ ۶ )

و مسند احمد: ١٤٥٥) بادثاه مول، مين غالب مول، مين كريم مول-"جب آپ يه

ب کہدرہے تھے تو منبراس قدر کرز رہا تھا کہ ہمیں خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں آپ منبرے نیچے نہ گر جا ئیں۔

فواند: ..... يه آيت الله تعالى كعظيم اختيارات برداالت كرتى بـ

حافظ ابن کیر برانشہ نے اپنی تفسیر میں کہا: مشرکین نے دراصل اللہ تعالیٰ کی قدر وعظمت جانی ہی نہیں، اس وجہ سے وہ اس کے ساتھ دوسروں کوشریک کرنے گئے۔ اللہ تعالی سے بڑھ کرعزت والا، اس سے زیادہ بادشاہت والا، اس سے بڑھ کر غلبے اور قدرت والا کوئی نہیں، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے اور نہ مدمقابل، یہ آیت قریش کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اگر انہیں قدر ہوتی تو اس کی باتوں کو غلط نہ جانے، جوشخص اللہ کو ہر چیز پر قادر مانتا ہے، وہی اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے۔ اس آیت کے متعلق بہت سی حدیثیں منقول ہیں، اس جیسی آیات اور احادیث کے بارے میں سلف صالحین کا مسلک میدر ہا ہے کہ جس طرح اور جن لفظوں میں میہ آئی ہے اس طرح انہی لفظوئ کے ساتھ انہیں مان لینا حبات اور ادان پر ایمان رکھنا جا ہے، نہ ان کی کیفیت کوشؤلا جائے اور نہ ان میں تحریف و تبدیلی کی جائے۔

## سُورَةُ فُصَّلَتُ

#### سورهٔ فصلت

بَابُ ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ آنَ يَشُهَلَ عَلَيْكُمْ سَهْعُكُمْ وَلَا ٱبْصَارُ كُمْ .... ﴾ ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ آنَ يَشُهَلَ عَلَيْكُمْ سَهْعُكُمْ وَلَا ٱبْصَارُ كُمْ .... ﴾ كَاشير

"سیدنا عبدالله بن مسعود خاتف سے روایت ہے کہ میں کعبہ کے پردے کی اوٹ میں چھپا ہواتھا کہ تین آدمی آئے، ایک قریش تھا اور دواس کے سالے تھے، جو بنوثقیف سے تھے، یاایک ثقفی تھا اور دواس کے قریش سالے تھے، ان کے پیٹوں پر چربی تو بہت زیادہ چڑھی ہوئی تھی لیکن دلوں میں سمجھ کی کی تھی ، انہوں بہت زیادہ چڑھی ہوئی تھی لیکن دلوں میں سمجھ کی کی تھی ، انہوں نے مختلف با تیں کیس، میں وہ ساری تو ندس سکا، بہر حال ان میں سے ایک نے کہا: تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالی ہماری سے بات سی رہا ہے؟ دوسرے نے کہا: میرا خیال ہے کہ جب ہم

(AV & T) - عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ مُسْتَتِرًا بِمِنْتَارِ الْسَكَعْبَةِ، فَجَاءَ ثَلاثَةُ نَفَرِ قُرَشِيَّ وَخَتَنَاهُ قُرَشِيَّانِ، وَخَتَنَاهُ قُرَشِيَّانِ، وَخَتَنَاهُ قُرَشِيَّانِ، كَنِيرٌ شَدْمُ بُطُونِهِمْ، قَلِيلٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، فَلِيلٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، فَلِيلٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، فَتَكلَّمُوا بِكَلامٍ لَمْ أَسْمَعْهُ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: فَتَكلَّمُوا بِكَلامٍ لَمْ أَسْمَعْهُ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتَرُونَ الله يَسْمَعُ كَلامَنَا هٰذَا؟ فَقَالَ الْآخَرُ: أَرَانَا إِذَا رَفَعْنَا أَصُواتَنَا سَمِعَهُ وَإِذَا لَمْ أَرْانَا إِذَا رَفَعْنَا أَصْواتَنَا سَمِعَهُ وَإِذَا لَمْ فَقَالَ الْآخَرُ: إِنْ سَمِعَ فَوَالَ الْآخَرُ: إِنْ سَمِعَ فَوَالَ الْآخَرُ: إِنْ سَمِعَ مَنْ فَقَالَ الْآخَرُ: إِنْ سَمِعَهُ وَإِذَا لَمْ

(٨٧٤٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٨١٧ ، ومسلم: ٢٧٧٥ (انظر: ٣٦١٤)

المنظم ا

مِنْهُ شَيْنًا سَمِعَهُ كُلَّهُ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِي عِنْهُ فَأَ نُزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا كُنْتُمْ لَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْمَعُكُمْ وَلَا تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿ ذَٰلِكُمْ فَأَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿ ذَٰلِكُمْ فَأَنْتُمُ مِرَبِكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَ صَلَى صَبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [فصلت: صبحتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [فصلت: صبحتُمْ مِنَ الْخَاصِرِينَ ﴾ [فصلت:

آواز بلند کریں گے تو وہ ہماری آواز نے گا اور جب ہم آوازیں بلند نہیں کریں گے تو وہ نہیں نے گا، تیسرا بولا اور اس نے کہا: اگر وہ ہماری بات کا کچھ حصہ سنتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہوا کہ وہ ساری با تیں سنتا ہے۔ جب میں نے نبی کریم مشاری نازل کیں: سے ان باتوں کا ذکر کیا تو اللہ تعالی نے یہ آیات نازل کیں: ﴿وَمَا كُنتُ مُ تَسُتَةِ رُونَ أَنْ يَشُهَ لَ عَلَيْ كُمُ ........

فوائد: ...... کمل آیات به بین: ﴿ وَمَا كُنْتُ مُ تَسْتَتِرُوْنَ أَنْ يَّشُهَلَ عَلَيْكُمْ سَهُ عُكُمْ وَلَا آبُصَارُ كُمُ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلٰكِنُ ظَنَنْتُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمُ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّهَا تَعْمَلُوْنَ. وَذٰلِكُمْ ظَنْكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمُ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلٰكِنُ ظَنَنْتُمُ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّهَا تَعْمَلُونَ. وَذٰلِكُمْ ظَنْكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمُ بِرَبِّهُمُ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مشرک واقعی کھوٹی عقل والا ہوتا ہے، بھلا جواللہ تعالی کا وفادار نہ رہے،اس کوکون آسرا دے گا۔

# سُورَةُ الشُّورٰي

### سورهٔ شوریٰ

بَابُ ﴿ قُلُ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ آجُرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي ﴾ ﴿ قُلُ لَا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي ﴾ كَانْسِر

( AV & & ) ـ عَـنْ طَـاوُسٍ قَـالَ: أَ تَـى ابْنَ عَبّاسٍ رَجُـلٌ فَسَأَلَهُ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَبّاسٍ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَهُ أَنْبَأَ نِى عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ: سَـعَتْ طَاوُوسًا يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبّاسٍ الْمَعْنَى عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ قُلُ لَا عَبّاسٍ الْمَعْنَى عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ قُلُ لَا

"طاؤس كہتے ہيں كُواكِ آدمى في سيدنا عبدالله بن عباس بنا الله است اس آيت كے معنی كے بارے ميں سوال كيا: ﴿قُلَّ لَلَّ الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ ..... "كه كه و يحدّ ميں تم سے كى اجركا سوال نہيں كرتا، مرقرابت وارى كى ويحدّ كي سوال كرتا ہوں۔ "سعيد بن حير في كها: يہال دوتى كا سوال كرتا ہوں۔ "سعيد بن حير في كها: يہال

(٨٧٤٤) تخريج: أخرجه البخارى: ٣٤٩٧ (انظر: ٢٠٢٤)

المنظم محر ﷺ کی قرابت داری مراد ہے، لیکن سیدنا عبد الله بن عماس بنائی نے کہا: اے سعید! تم نے جلد بازی سے کام لیا ہے، نی کریم میشانیم کی قریش کے ہرچھوٹے اور بڑے قبیلے کے ساتھ قرابتداری تھی،ان کے بارے میں بہآیت نازل ہوئی کہ ﴿ قُلُ لَا أَسُأَ لُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْلِي ﴾ ..... "میں تم ہے تبلیغ پر اجرت نہیں مانگتا، بلکہ میرے اور

تمہارے درمیان جوقر ابتداری ہے میں تو اس کو ملانے کا مطالبہ

أَسْأَ لُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي لْقُوْلِي ﴾ [الشوري: ٢٣] فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبِيْرِ: قَرَابَةُ مُحَمِّدِ عِلَى ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: عَـجلْتَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى لَمْ يَكُنْ بَطُنٌ مِنْ قُرَيْشِ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ عِنْ فِيهِمْ قَرَابَةٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي ﴾ إلَّا أَنْ تَصِلُوا قَرَابَةَ مَا بَینِی وَبَیْنُکُمْ۔ (مسند احمد: ۲۰۲٤)

فوائد: ....قبائلِ قریش اور نبی کریم مشی آن کے درمیان رشتے واری کاتعلق تھا، آیت کا مطلب بالکل واضح ہے کہ میں وعظ ونصیحت اور تبلیغ و دعوت کی کوئی اجرت تم ہے نہیں مانگنا، البتہ ایک چیز کا سوال ضرور ہے کہ میرے اور تمہارے ورمیان جو رشتے داری ہے، اس کا لحاظ تو کرو،تم میری دعوت کونہیں مانتے تو نہ مانو،تمہاری مرضی،لیکن مجھے نقصان پہنچانے سے تو باز رہو،تم میرے دست و بازونہیں بن سکتے تو رشتہ داری دقرابت کے ناطے مجھے ایذا تو نہ پہنچاؤ اور میرے راستے کا روڑہ تو نہ بنو۔ ذہن نشین رہے کہ نبی کریم میٹے آئے گی آل حسب ونسب کے اعتبارے دنیا کی اشرف ترین آل ہے،اس سے محبت،اس کی تعظیم وتو قیر جزوایمان ہے،کین اس کا آیت کا اس موضوع ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بَابُ: ﴿ وَمَا آصَابَكُمُ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِهَا كَسَبَتُ آيُدِيْكُمُ ... ﴾ ﴿ وَمَا اَصَابَكُمُ مِنُ مُصِيْبَةٍ فَهِمَا كُسِّبَتُ اَيُدِينُكُمُ ... ﴾ كَتَفْير

کرتا ہوں۔''

(٥٤٥) عَنْ أَبِي سُيخَيْلَةً قَالَ: قَالَ "سيدناعلى بَاللَّهُ ہے مروى ہے، انھوں نے كہا: كيا ميں تہميں عَلِيٌّ وَاللَّهُ اللَّهُ أَخْسِرُكُمْ سِأَ فَضَل آية فِي قرآن مجيدكي افضل آيت نه بتاؤل، جوني كريم الطُّهَ وَإِنَّ غِيلًا خِيلًا كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَحَدَّثَنَا بِهَا رَسُولُ ﴿ مِي بِيانِ فرمالَى عَلَى وه آيت يه ب: ﴿ مَا أَ صَابَكُمُ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ وَيَغُفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ .....، 'جههیں جو کچھ مصبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ماتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت ی باتوں سے درگز رفر ما ويتا بي-" آب الشيئة في أفر مايا: العلى المن تمهازك لي اس كى تفيريان كرتابون: ﴿مَا أَصَابَكُمْ ﴾ جو كجهتم كو پنجا

الله الله الله المُعَادَّة مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوعَنْ كَثِيرِ ﴾ [الشورى: ٣٠] وَسَأْفُسِّرُهَا لَكَ يَا عَلِيُّ! ﴿ مَا أَصَابَكُمْ ﴾ مِنْ مَرَضِ أَوْ عُقُوبَةٍ أَوْ بَلاءٍ فِي الدُّنْيَا، ﴿ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾

(٨٧٤٥) تـخريج: اسناده ضعيف، الازهر بن راشد الكاهلي ضعَّفه ابن معين، وقال ابو حاتم: مجهول، والخضر بن القواس مجهول، وكذا ابو سخيلة ـ أخرجه ابويعلى: ٢٠٨، ٤٥٣ (انظر: ٦٤٩) المنظمة المنظ ہے، یعن بیاری یا سزایا کوئی د نیوی آ زمائش، ﴿ فَسِیّا کَسَبّتُ أَيْسِيكُمْ ﴿ وَوه متمارے اپنے باتھوں كے كرتوت كابدله ہے) اور الله تعالی اس سے زیادہ کرم والا ہے کہ وہ آخرت میں تم كو دوباره عذاب دے، اور الله تعالى دنيا ميں جو كچھ معاف كردية ب، تو وه اس سے بہت زياده بردبار بے كه معاف کرنے کے بعد دوبارہ گرفت کرے۔''

وَاللَّهُ تَعَالَى أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُثَنِّي عَلَيْهِمْ الْعُقُوبَةَ فِي الْآخِرَةِ، وَمَا عَفَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الدُّنْيَا، فَاللَّهُ تَعَالَى أَحْلَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ عَفُوهِ ـ )) (مسند احمد: ٦٤٩)

فواند: ....اس آیت میں اہل ایمان سے خطاب کیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ بعض گنا ہوں کا کفارہ دنیوی مصائب بن جاتے ہیں، کچھ گناہ اللہ تعالی اپنی رحمت ہے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالی کی ذات اتنی بڑی کریم ہے کہوہ معاف کرنے کے بعد آخرت میں دوبارہ موَاخذہ نہیں فرمائے گی۔سیدناعلی خاٹنو سے روایت ہے کہ نبی کریم مشے میتیا نے فرمايا: ((مَنْ أَ ذْنَبَ فِي الدُّنْيَا ذَنْبًا فَعُوْقِبَ بِهِ فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثْنِي عَقُوْبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ، وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَسَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ -)) (ترمذی: ۲۲۲۱، وابن ماحه: ۲۲،۶،مسند احمد: ۷۷۰)

"جس نے دنیا میں کوئی گناہ کیا اور پھراہے یہیں اس کی سزا دی گئی تو الله تعالی اس سے زیادہ انصاف والا ہے کہ وہ ا پہے بندے کو دوبارہ سزا دے، اور جس نے دنیا میں کوئی گناہ کیا اور الله تعالیٰ نے اس کی بردہ پوٹی کی اور اس کو معاف کر دیا تو وہ اس سے زیادہ فضل و کرم والا ہے کہ وہ اس گناہ پر گرفت کرے، جس کو وہ معاف کر چکا ہو۔''

معلوم ہوا کہ حدے متعلقہ جرم معاف ہوجاتا ہے،آپ ملط میں خشش اللے ملاً حدود کے نفاذ کے بعض مواقع بربھی بخشش کی نویدیں سنائی ہیں۔اورکوئی مجرم حدیے نے جاتا ہے تو وہ اللہ تعالی کے سپرد ہے، اگر اس نے حیاہا تو اس کومعاف کر دے گا اور جا ہا تو عذاب دے گا، آخری حدیث میں دنیا میں گناہ کی بردہ پوشی کا اللہ تعالی کا جو قانون بیان کیا گیا ہے، بیہ قانون ہر جرم کے بارے میں علی الاطلاق نہیں ہے کہ دنیا میں جس مجرم کی پردہ بوشی کی گئی، اس کو آخرت میں بخش دیا جائے، بلکہ اس خاص آدمی کے حق میں کہ جس کی اللہ تعالی نے دنیا میں پردہ پوٹی کی اور اس کو بخش بھی دیا تو قیامت کے دن اس کے اس جرم کی سز انہیں دی جائے گی۔ دوسری کی نصوص سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ خلاصة كلام يہ ہے كما كر کسی مجرم کے گناہ پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ پہنیں ہونا جاہیے کہ وہ مخص سے سمجھے کہ اس کا گناہ تو معاف کیا جاچکا ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس کو بخش دے اور اس چیز کا امکان بھی ہے کہ اس سے اس کے گناہ کا انتقام لیا جائے، مؤخرالذكر چزمؤمن كوستاتی ہے،جس كے بتیج میں وہ نيكياں كرنے اور توبہ تائب ہونے كى كوشش كرتا ہے۔



## سُورَةُ الزُّحْرُفِ

#### سورهٔ زخرف

بَابُ: ﴿ وَلَنَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَّلا ... ﴾ ﴿ وَلَنَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَّلا ... ﴾ كَتَغير

"سيدنا عبد الله بن عباس والخواس مردى ب، وه كمت ہں:قرآن مجید کی ایک آیت ہے، میں تو اس کو جانتا ہوں، لکین بھی کسی آ دمی نے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کیا، اب مجھے بیمعلوم نہیں ہے کہ لوگوں کو اس کاعلم ہے، اس لیے سوال نہیں کرتے ، یا وہ اس کوسمجھ ہی نہیں سکے کہ اس کے بارے میں سوال کریں، پھروہ ہم سے اور باتیں کرتے رہے اور جب کھڑے ہوکر چلے گئے تو ہم ایک دوسرے سے ملامت كرنے لگے كہ بم نے ان سے اس آیت كے بارے ميں دریافت ہی نہیں کیا، میں (ابویحیی ) نے کہا:کل جب وہ آئیں گے تو میں یوچھوں گا، چنانچہ جب دوسرے دن آئے تو میں نے کہا: اے ابن عباس ! کل آپ نے ایک آیت کا ذکر کیا تھا کہ اس کے متعلق آپ سے کسی آدمی نے یوچھانہیں ہے، اب معلوم نہیں لوگوں کواس کا پہتہ چل گیا ہے، اس لیے نہیں یو چھایا وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکے؟ انہوں نے کہا: جی، بتاتا ہوں، نی کریم مشکر نے قریشیوں سے فرمایا: اے قریشیوں ک جماعت! الله تعالیٰ کے سواجس کی بھی پرستش کی جائے گی،اس میں خرنہیں ہوگی۔اب قریشیوں کو پت تھا کہ عیسائی عیسیٰ بن مریم مَالِیلا کی عبادت کرتے تھے اور یہ بھی حانتے تھے کہ عیمائی، محمد مشکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں یعنی وہ

(٨٧٤٦) ـ عَنْ أَبِي يَحْلِي مَوْلَى ابْن عُقَيْل الْأَ نُـصَادِيُّ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاس: لَقَدْ عُلِّمْتُ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ مَا سَأَ لَنِي عَنْهَا رَجُلٌ قَطُ فَمَا أَدْرِي أَعَلِمَهَا النَّاسُ فَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْهَا، أَمْ لَمْ يَفْطِنُوا لَهَا فَيَسْأَ لُوا عَنْهَا، ثُمَّ طَفِقَ يُحَدِّثُنَا فَلَمَّا قَامَ تَلاوَمْنَا أَنْ لا نَكُونَ سَنَّا لْنَاهُ عَنْهَا، فَقُلْتُ: أَنَا لَهَا إِذَا رَاحَ غَدًّا فَكَمَّا رَاحَ الْغَدَ، قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاس! ذَكَرْتَ أَمْسِ أَنَّ آيَةً مِنْ الْقُرْآن لَمْ يَسْأَ لْكَ عَنْهَا رَجُلٌ قَطُ قَلَا تَدْرِى أَعَلِمَهَا النَّاسُ فَلَمْ يَسْأَ لُواعَنْهَا أَمْ لَمْ يَفْطِنُوا لَهَا، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْهَا، وَعَنِ اللَّاتِي قَرَأْتَ قَبْلَهَا، قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَى قَالَ لِـقُرَيْشِ: ((يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ! إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ السُّلِّهِ فِيهِ خَيْرٌ \_))، وَقَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ النَّصَارَى تَعْبُدُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وَمَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدٍ؟ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُا أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّ عِيسَى كَانَ نَبيًّا، وَعَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللهِ صَالِحًا، فَلَئِنْ كُنْتَ

(٨٧٤٦) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه مختصرا ابن حبان: ٦٨١٧ (انظر: ٢٩١٨)

المرابع المرا

آب مطفی مین از کا نبوت کے منکر ہیں۔ تو قریش کے لوگوں نے کہا:اے محمد! کیا تم ہی لوگ ہے دعوی نہیں کرتے کہ سیدنا عیسیٰ مَلَیٰظ نبی اور الله تعالیٰ کے نیک بندے تھے، تو پھر اگر آپ ال بات میں سے ہیں تو ان کے معبود بھی ویسے ہی ہوئے، جيئة كت بو (پس عيسى مَالِنظ ميس كوئى خير ندرى) ؟ پس الله تعالى نے يه آيت نازل كى: ﴿ وَلَهَّا ضُربَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَّلا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ﴾ .... "جبان كے لئے مريم کے بیٹے کی مثال بیان کی گئی تو تیری قوم اس سے منه چیرتی ہے۔" راوی نے کہا: "يَصِدُّونَ" كا ليا مطلب ب،اس ن كها: شوركرنا، جبدالله تعالى كافرمان ب: ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسلسَّاعَةِ ﴾ حالانكميلي مَالينه كانكنا قيامت س يبل والى نثانیوں میں ہے ایک نشانی ہے۔''

صَادِقًا فَإِنَّ آلِهَتَهُمْ لَكُمَا تَقُولُونَ، قَالَ: فَأَ نْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَّلًا إِذَا قَـوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾ [الزخرف: ٥٧] قَالَ: قُلْتُ: مَا يَصِدُّوذَ، قَالَ يَضِجُونَ: ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ [الـزخرف: ٦١] قَـالَ: هُـوَ خُرُوجُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلام قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ-(مسند احمد: ۲۹۱۸)

فوائد: ..... شرك ى ترديداور جموك معبودول كى بوقعتى كى وضاحت كے ليے جب مشركين مكه سے كہا جاتا کہ تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی جہنم میں جائیں گے، تو اس سے مراد پھر کی مورتیاں ہوتی تھیں، جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے، نہ وہ نیک لوگ، جواپی زندگیوں میں لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر ان کی وفات کے بعد ان کے معتقدین نے ان کومعبود بنالیا۔اس لیےمشرکین کا یہ کھو کھلا نقطہ بے وقعت ہو گیا کہ اگر ان کےمعبود جہنم میں جا کیں مے تو پھروہ نبی بھی جہنم میں جائیں ہے،جن کی عبادت ہونے گلی،العیاذ باللہ۔

بَابُ: ﴿وَنَادَوُا يَا مَالِكُ....﴾ ﴿وَنَادَوُا يَا مَالِكُ...﴾ كَتَفْير

(٨٧٤٧) عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمِّيَّةً قَالَ: سَمِعْتُ "سيدنا يعلى بن اميه فالله على بن أميَّةً قَالَ: سَمِعْتُ الله النَّبِيُّ عَلَى الْمِنْبُرِ يَقُولُ: ((وَنَادَوْا يَا مُلِكُ)) فَيْمِرِيرِ بِدَالْفاظ اداكية: ((وَنَادَوُا يَا مُلِكُ)) ..... وويكار یکار کرکہیں گے کہاے مالک!''

[الزخرف: ٧٧] ـ (مسند احمد: ١٨١٢٥)

فواند: ....جنم كردارو في كانام مالك ب- بورى آيت يون ب ( وَنَادَوْا يَا مُلِكُ لِيَقْض عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مُكِثُونَ ـ) ..... "اوروه يكار يكاركهي كاركاب مالك! تيرارت ماراكام ى تمام كرد في كين وہ کے گا:تنہیں تو ہمیشہ (ای جہنم میں) رہنا ہے۔''

(٨٧٤٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٢٣٠، ٣٢٦٦، ومسلم: ٨٧١ (انظر: ١٧٩٨١)

#### 

# سُوْرَةُ اللَّاخَانِ

#### سورهٔ دخان

بَابُ: ﴿فَارُتَقِبُ يَوُمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِلُخَانٍ مُّبِينِ...﴾ ﴿فَارُتَقِبُ يَوُمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِلُخَانٍ مُّبِينِ...﴾ كُلْفير

"مروق سے روایت ہے، وہ کتے ہیں:ایک دفعہ ایک آدمی کوفہ کی مجد اعظم میں بیان کر رہاتھا کہ قیامت کے دن آسان ہے دھواں نازل ہوگا، جو منافقوں کے کانوں اور آنکھوں کو پکڑے گا، اور ایمانداروں ہر اس کا پیااثر ہو گا کہ ان کو زکام محسوس ہوگا۔ بین کر میں سیدنا عبداللہ بن مسعود وہاللہ کے پاس آیا اور ان سے اس بات کا ذکر کیا، وہ ٹیک لگا کر بیٹھ تھ، ليكن به بات سنتے بى سيد ھے ہوكر بيٹھ كے اور كها: اے لوگو! جب تم سے علمی سوال کیا جائے تو اگر اس کا علم ہوتو اس کا جواب دوادرا رعلم نه موتو كهدديا كروكه "السلسه اعلم" (الله سب سے زیادہ جانے والا ہے)، بے شک بیجی علم ہی ہے کہ جس چز کاعلم نہ ہواس کے بارے میں "اللہ اعلم" کہا جائد ديكموالله تعالى في ايخ نبي عفرمايا: ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنُ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ .... " كمه دوكه مين تم سے اس ير اجرت طلب نہيں كرتا اور ميں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔" جب قریثی نی كريم مِضْعَالِمَا ير غالب آ كئ اور آب ير سر كش مو كئ تو آپ ﷺ نَے ان پر ان الفاظ کے ساتھ بد دعا کی:" اے میرے اللہ! یوسف مَلْیَتِا والا سات سالہ قحط ان برمسلط کر کے

(۸۷٤۸) ـ عَنْ مَسْرُوق قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يُحَدُّثُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ، قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَزَلَ دُخَانٌ مِنْ السَّمَاءِ، فَأَخَذَ بِأَ سُمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِم، وَأَخَذَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكَام، قَالَ مَسْرُوقٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ، وَكَانَ مُتَّكِتًا فَاسْتُوٰى جَالِسًا، فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ سُنِلَ مِنْكُمْ عَنْ عِلْمِ هُوَ عِنْدَهُ فَلْيَقُلْ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَلْيَقُلْ: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنْ الْعِلْمِ أَنْ تَنْفُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ: اللَّهُ أَعْلَمُ ، إِنَّ اللَّهَ عَرَّ وَجَلَّ قَالَ لِنَبِيِّهِ عَلَيْ: ﴿ قُلْ مَا أَسْأَ لُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ إِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا غَلَبُوا النَّبِيَّ عِلْمُ وَاسْتَعْصَوا عَلَيْهِ قَالَ: ((اللَّهُمَّ أَعِنَّى بِسَبْع كَسَبْع يُوسُفَ-)) قَسالَ: فَأَخَذَتْهُمْ سَنَّةٌ أُكَـلُوا فِيهَا الْعِظَامَ وَالْمَيْتَةَ مِنْ الْجَهْدِ حَتَّى جَعَلَ أَحَدُهُمْ يَرِى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ كَهَيْنَةِ

(۸۷٤۸) تخریج: أخرجه البخاري: ۶۸۲۲، ومسلم: ۲۷۹۸ (انظر: ۲۰۱۶)

### المنظمة المنظ

ان کے خلاف میری مدو فرما۔ "پی وہ قط سائی میں اس قدر بتلا ہو گئے کہ انہوں نے ہڈیاں اور مردار کھانا شروع کر دیے، وہ اس قدر تکلیف اور مشقت میں پڑھے کہ بھوک کی جبہ سے ان کو اپنے اور آسان کے با مین دھویں کی طرح کی چیز نظر آتی تھی۔ بالآخر انہوں نے کہا: اے ہمارے رب! یہ عذاب ہم کھول دے، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ آپ مشے ایکی حالت میں کہا گیا: اگر ان سے عذاب کھل گیا تو یہ پھر پہلی حالت میں لوٹ آئیں گے، آپ مشے ایکی آئے اپنے رب سے دعا کی اور اس نے ان سے عذاب دور کر دیا، لیکن جب وہ پھر اس نافر مانی کی حالت میں لوٹ آئے تو اللہ تعالی نے بدر کے دن ان کی حالت کی حالت میں لوٹ آئے تو اللہ تعالی نے بدر کے دن ان کی حالت کی، یہی صورتی اللہ تعالی کے اس فرمان کی مصداق کی حدیث کی، یہی صورتی اللہ تعالی کے اس فرمان کی مصداق بین: ﴿فَارُ تَقِبُ یَوْمَ مَنَ اللّٰہ تعالی کے اس فرمان کی مصداق کی حدیث میں سیدنا عبداللہ زائوں نے کہا: اگر اس سے قیامت کی حدیث میں سیدنا عبداللہ زائوں نے کہا: اگر اس سے قیامت کی حدیث میں سیدنا عبداللہ زائوں نے کہا: اگر اس سے قیامت کے دن کا دھواں ہوتا تو پھر ان سے دور نہ کیا جاتا۔ "

الدُّخَان مِنْ الْجُوع فَقَالُوْا: ﴿ رَبَّنَا اكْشِفُ عَنَّا الْعَدَابَ إِنَّا مُوْمِنُونَ ﴾ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّا إِنْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَادُوا، فَدَعَا رَبَّهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ فَعَادُوا فَانْتَقَمَ اللَّهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَلْ لِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَان مُبِينٍ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَان مُبِينٍ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَان مُبِينٍ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَان مُبِينٍ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ يَوْمَ الْمَيْوِقِي وَالدَخَانَ: ١٠٤ - ١٦] قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي عَدِيثِهِ: فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ: فَلَوْ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كَشَفَ عَنْهُمْ - (مسند احمد: ١٠٤)

فواند: ....سيدناعبدالله رفائش جوآيات پيش كررے بين، يكل سات درج ذيل آيات بين:

﴿ فَارُ تَقِبُ يَوُمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بُكُ حَانٍ مُّبِينٍ. يَّغُشَى النَّاسَ هٰنَا عَنَابٌ اَلِيُمْ. رَبَّنَا اكْشِفُ عَنَا الْعَنَابَ إِنَّا مُؤُمِنُونَ. اللَّهُ كُرى وَقَلْ جَاءَهُمُ رَسُولٌ مُّبِينٌ. ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمُ الْعَنَابِ إِنَّا مُنْ تَقِيلُونَ لَيُومَ لَبُطِشُ الْبَطَشَةَ الْكُبُرَى إِنَّا مُنْتَقِبُونَ ﴾ مَجُنُونٌ وَاللَّهُ الْبَطَشَةَ الْكُبُرَى إِنَّا مُنْتَقِبُونَ ﴾ مَجُنُونٌ وَاللَّهُ الْبَطْشَةَ الْكُبُرَى إِنَّا مُنْتَقِبُونَ ﴾

(سورهٔ دخان: ۱۱ تا ۱۹)

"اچھا انظار کرواس دن کا جب آسان صرح دھوال لیے ہوئے آئے گا۔ اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا۔ (اب کہتے ہیں کہ) پروردگار، ہم پر سے بیعذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے؟ ان کا حال تو یہ ہے کہان کے پاس رسول مبین آگیا۔ پھر بھی بیاس کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور کہا کہ بیتو سکھایا پڑھایا دیوانہ ہے۔ ہم ذراعذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو مے جو پہلے کررہے تھے۔ جس روز ہم بوی ضرب لگائیں کے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انقام لیس کے۔ "

رهوس کتین کے بارے میں دواقوال ہیں: کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الكان المالية (۱) قیامت کے قریب آنے کی علامت ہے، ابھی تک ظہور پذیر نہیں ہوئی، اس کی ہیئت وحقیقت کاعلم الله تعالی

(۲) نی کریم مشی آن کے دور میں بین الی ظاہر ہو چکی ہے۔ نی کریم مشی آن نے اہل مکہ کے معاندانہ رویے سے تک آ کران کے لیے قط سالی کی بددعا کی، نیتجاً ان پر قحط کا عذاب نازل کر دیا گیا،حتی کہ وہ ہڈیاں، کھالیں اور مردار وغیرہ کھاتے تھے، جب آ سان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کمزوری کی شدت کی دجہ سے آھیں دھواں سانظر آ تا تھا۔ بط در سخت پکڑ): پہلے جنگ بدر میں مشرکین کی سخت گرفت کی ،اس سے ان کا غرور خاک میں مل گیا،ستر کا فر مارے اورستر قیدی بنا لیے گئے، دوسری تفسیر کی رو سے بیخت گرفت قیامت کے دن ہوگی،جس سے کوئی چھٹکارانہیں ہوگا۔

## سُهُرَةُ الْأَحْقَافِ

#### سورهٔ احقاف

بَاثُ: ﴿قَالَ آرَ آيُتُمْ مَا تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ...﴾ ﴿ قَالَ اَرَأَيْتُمُ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ ... ﴾ كَ تَغير

(٨٧٤٩) - عَنْ سُفَيَانَ ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ " "سيدنا عبد الله بن عباس ظُ الله عن روايت ب، امام سفيان سُلَيْم، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْن عَبْدِ الرَّحْمَن، عَن كَتِ بِين ميرايي خيال عديدوايت بي كريم مِنْ آيا عد بْنِ عَبَّاسِ، قَالَ سُفْيَانُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَن مُقُول ب، تو آبِ السَّيْءَ إِلَّا مَنْ عِلْمِ ﴾ ك

النَّبِيِّ اللَّهِ ﴿ أَوْ أَنَارَةِ مِنْ عِلْمِ ﴾ [الأحقاف: بارك مين فرمايا:"ال عمراد خط ب-" ٤] قَالَ: ((الْخَطُّ)) (مسند احمد: ١٩٩٢)

فوائد: .....طبراني كى روايت كالفاظ يه بين: أَنَّ رَسُولَ الله على سُئِلَ عَنِ الْخَطِّ ، فَقَالَ: ((هُوَ أنكارة من عِلْم.)) .....رسول الله من والله من والله من والله من والله من عِلْم الله من والله والله من والله وال إن ارشاد بارى تعالى ب ﴿ قُلْ ارْءَ يُتُمْ مَّا تَنْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ارْوُنِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأرْضِ امْر لَهُمُ شِرُكٌ فِي السَّمُوٰتِ إِينتُونِي بِكِتْبِ مِّن قَبْل هٰذَاۤ أَوۡ أَثْرَةٍ مِّن عِلْم إِن كُنتُمُ صٰدِقِيْنَ۔ ﴾ "اے نی، ان سے کہو، کبھی تم نے آئکسیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ستیاں ہیں کیا جنہیں تم اللہ کوچھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرامجھے دکھاؤ توسمی کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آ سانوں کی تخلیق وید بیر میں ان کا کیا حصہ ہے۔ اس

<sup>(</sup>٨٧٤٩) تخريبج: اسناده صحيح على شرط الشيخين \_ أخرجه الطبراني: ١٠٧٢٥ ، والحاكم: ٢/ ٤٥٤ (انظر: ١٩٩٢)

( المستن المستن

گویا کہ آپ مسئے آئے ہیں در ہوتی کر رہے ہیں، کیونکہ اس نبی سے موافقت ہو جانے کا کوئی ذریعہ باتی نہیں رہا۔
دورِ جاہلیت میں خط لگانے کی صورت نیتی کہ مختاج مٹھائی وغیرہ لے کر کا بمن اور پیشین گوئی کرنے والے کے پاس آتا،
وہ اس کو کہتا: تو بیٹے جا، میں تیرے لیے کیسریں لگاتا ہوں، اُدھر کا بمن کے سامنے ایک لڑکا ہوتا، اس کے پاس سرمہ کی
سلائی ہوتی، پھر وہ نرم زمین کی طرف آتا اور آتی جلدی سے لیسریں لگاتا کہ ان کو گن نہیں سکتا تھا، پھر دو دو لیسریں مٹاتا
شروع کر دیتا، اب اگر آخر میں دو لیسریں نے جاتیں تو ان کو کامیا بی کی علامت سمجھا جاتا اور اگر ایک نے جاتی تو وہ ناکا می
کی علامت ہوتی تھی، یقسمت آزمائی کی ممنوعہ صورت ہے۔ ﴿ أَوْ أَثَلَ اَقْ مِنْ عِلْمِ ﴾ کے مزید دومعانی بیان کیے گئے ہیں:
کو کی منقول روایت یا واضح علی دلیل۔

یہ معنی زیادہ واضح ہے اور مطلب ہے ہے کہ اگر آپ کے پاس غیر اللہ کو پکارنے کے متعلق سابقہ دور کی کوئی نقلی دلیل ہے تو وہ پیش کرو۔

بَابُ: ﴿ قُلُ اَرَايُتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ ﴾ ﴿ قُلُ اَرَايُتُمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ ﴾ كَانْسِر

"سیدناعوف بن مالک فرانشو سے روایت ہے، یہود یول کی عید کا دن تھا، نی کریم منطق آتے یہود یول کے ایک عبادِت خانہ کی طرف کئے، میں بھی آپ منطق آتے کے ساتھ تھا، ہمارا آتا ان کو ناگوار گزرا، بہر حال نی کریم منطق آتے نے ان سے فرمایا: "اے یہود یول کی جماعت! (اپنی جماعت میں سے) جمعے بارہ (۱۲) ایسے آدی بتاؤ جو" لا البه الا البله محمد رسول الله" کی گوائی دیں، اللہ تعالی نے آسان کی نیلی جھت کے نیچ جوتم

( ٥٧٥٠) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَأَنَا مَعَهُ حَتَى دَخَلْنَا كَنِيسَةَ النَّبِيُّ ﷺ وَدِيالُهُمْ ، فَكَرِهُوْا النَّهُ وَلَنَا عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: دُخُولَنَا عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ! أَرُونِي انْنَى عَشَرَ رَجُلا يَشْهَدُونَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ عَنْ كُلُّ يَهُودِي لَ

(٨٧٥٠) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم \_ أخرجه ابن حبان: ٧١٦٢، والطبراني في "الكبير": ١٨/ ٨٣، والحاكم: ٣/ ١٥٤ (انظر: ٢٣٩٨٤) المنظم برغضب درغضب کیا ہے وہ مٹا دے گا۔'' یہودی خاموش رے، ان میں ہے کی نے جواب نہ دیا، آپ مشاقی نے چر سوال لوٹایا، لیکن کسی نے جواب نہ دیا، تیسری بارسوال دو ہرایا، لیکن اس بار بھی جواب نہ آیا، پھر آپ مشی اللہ نے خود فرمایا: " تم انکار کررہے ہو، الله کی قتم! میں حاشر ہوں (جس کی ملت یرلوگ اکٹھے کئے جائیں گے )، میں عاقب ہوں (جس کے بعد كوئى ني نهيس) اور ميس نبي مصطفى مول، تم ايمان لاؤيا تكذيب كروكوكى فرق نهيل يرتاب، كهرآب واپس چل يرك، میں بھی آپ منت منت میں کے ساتھ تھا، جب ہم باہر نگلنے ہی والے تے کہ مارے بیچے سے ایک آدی نے ہمیں آواز دی، وہ عبدالله بن سلام تعين اس نے كہا: اے محمد! تضمر جا كيں، وه آيا اور اس نے یہود یوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے گروہ يبود! مين تمهار علم كمطابق كيها آدى مون؟ انبول في كها: الله ك قتم! ہمارى معلومات كے مطابق تم سے زيادہ كتاب الله كا عالم اور فقیہ کوئی نہیں ہے اور نہ ہی تجھ سے پہلے تیرے باب سے زیادہ کوئی فقیداور عالم تھا، بلکہ تیرے باپ سے پہلے تیرے داوے ے برو کر بھی کوئی عالم ند تھا۔عبدالله نے کہا: تو پھر میں تو محابی دیتا ہوں کہ بیاللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں، جن کا ذکرتم تورات میں یاتے ہو، یہودی وہیں بدل گئے اور کہنے لگے: تو جھوٹ بولتا ہے، چرساری بات کی تردید کر دی اورسیدنا عبدالله وی کو برا کبا، رسول الله مضافية ن فرمايا: "ابتمهاري بات مركز قابل قبول نہیں ہوگی، ابھی تم ان کی تعریف کررہے تھے، جب وہ ایمان لے آیا ہے، تو تم اسے جھوٹا کہنے لگ مکتے ہواور اس کے بارے میں برے الفاظ استعال کرتے ہوتمہاری بات ہر گر قبول نہیں ہو كى-" اب بم بابر نظرتو تين افراد سف، من تما، بي كريم من الله تے ادرسیدنا عبداللہ بن سلام دی تھے اللہ تعالی نے اس بارے

تَحْتَ أَدِيم السَّمَاءِ الْغَضَبَ الَّذِي غَضِبَ عَلَيْهِ.)) قَالَ: فَأَ سُكُتُوا مَا أَحَايَهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يُجِبُهُ أَحَدٌ، ثُمَّ ثَلَّتُ فَلَمْ يُجِبِهُ أَحَدٌ، فَقَالَ: ((أَ بَيْتُم فَوَاللَّهِ! إِنِّي لَا نَا الْحَاشِرُ، وَأَنَا الْعَاقِبُ، وَأَنَا النَّبِيُّ الْمُصْطَفِي، آمَنتُم أَوْ كَذَّبتُم.)) ثُمَّ الْمُصرَفَ وَأَنَىا مَعَهُ حَتْى إِذَا كِذْنَا أَنْ نَخْرُجَ نَادى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِنَا: كَمَا أَنْتَ يَا مُحَمَّدُا، قَالَ: فَأَ قَبَلَ، فَقَالَ ذَٰ لِكَ الرَّجُلُ: أَيَّ رَجُل تَعْلَمُونَ فِيكُمْ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ! قَـالُـوْا: وَالـلّٰهِ! مَا نَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ فِينَا رَجُلٌ أَعْلَهُ مُبِكِتَابِ اللهِ مِنْكَ، وَلا أَفْقَهُ مِنْكَ، وَلا مِنْ أَبِيكَ قَبْلَكَ ، وَلا مِنْ جَدِّكَ قَبْلَ أَبِيكَ، قَالَ: فَإِنِّي أَشْهَدُ لَهُ بِاللَّهِ أَنَّهُ نَبِيُّ اللُّهِ الَّذِي تَجدُونَهُ فِي التَّوْرَاةِ، قَالُوا: كَذَبْتَ ثُمَّ رَدُّوا عَلَيْهِ قَوْلَهُ وَقَالُوا فِيهِ شَرًّا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((كَـذَبْتُمْ لَنْ يُقْبَلَ قَـُولُكُمْ، أَمَّاآنِفَا فَتُثْنُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا أَثْنَيْتُمْ، وَلَمَّا آمَنَ كَذَّبْتُمُوهُ، وَقُلْتُمْ فِيهِ مَا مُّلْتُمْ، فَلَنْ يُقْبَلَ قَوْلُكُمْ ـ )) قَالَ: فَخَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلَاثَةٌ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى وَأَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرَتْمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَاثِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَ آمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيسَ ﴾ [الأحقاف: ١٠] (مسند

مَنْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ المنافع المناف

احمد: ۲٤٤٨٤)

مِن آيت نازل كي: ﴿ قُلُ أَرَأَيْتُمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِلَ شَاهِلٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ ..... "كهدو كياتم في ديكا الريالله كي طرف سے ہوااورتم نے اس کا انکار کر دیا اور بی اسرائیل میں سے ایک شہادت دینے والے نے اس جیسے (قرآن) کی شہادت دی، پھروہ ایمان لے آیا اورتم نے تکبر کیا ( تو تمھارا انجام کیا ہوگا ) ب شك الله ظالم لوگوں كو ہدايت نہيں ديتا''

> فواند: ....اس آیت میں قوم یہود سے خطاب کیا جارہاہے، عجیب قتم کی ہث دھن اور ضدی قوم ہے۔ بَابُ: ﴿فَلَمَّا رَاوُهُ عَارِضًا مُسْتَقُبِلَ آوُدِيَتِهِمْ قَالُوا هٰنَا عَارِضٌ مُمُطِرُنَا ﴾ ﴿ فَلَمَّا رَاوُهُ عَارِضًا مُسَتَقْبِلَ اوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُمُطِرُنَا ﴾ كَانْسِر

(٨٧٥١) عَنْ عَائِشَةَ رَوْجِ النَّبِي عَلَيْ أَنَّهَا أَنَّهَا أَنَّهَا أَنَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ مِن عَائِشَة وَاللَّهِ مِن عَلَيْهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ قَسَالَتْ: مَسَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطْ ﴿ كَيْمِ شَيْرَةٍ لَا كَرْمِ كَالِ مِنْ عَهِ مَا كَذِيمِن آپ مٹنے آئے کے کلے کا کوا دیکھ سکوں، آپ صرف زیرلب مسكراتے تھے اور جب آپ مشكر آنا بادلوں يا ہوا كو د يكھتے تو اس ک اثرات آپ کے چرہ برنمایاں ہوجاتے (لیعن آپ مطابقات يريثان ہو جاتے)، ميں نے كہا: اے اللہ كے رسول! لوگ تو بادل یا ہوا د کھے کرخوش ہوتے ہیں کیونکہ انہیں بارش کے آنے کی امید ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ کے چرے پرتویس کے آثار نظر آنے لگتے ہیں؟ آب مطالق نے فرمایا: "اے عائش! مجھے اس سے بے خوفی نہیں ہے کہ اس میں عذاب ہو، جبکہ ایک قوم (لیعنی قوم عاد) کو ہوا ہی کے ذریعہ ہلاک کیا گیا ادراس قوم کی نظرتو عذاب پریٹ ربی تھی، لیکن وہ (طاہری باول کو د کھے کر) کہہ رہے تھے: یہ باول ہے جوہم پر مینہ برسانے والا ہے۔"

مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا، قَالَ مُعَاوِيَةُ: ضَحِكًا حَتْى أَرى مِنْهُ لَهَ وَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ، وَقَىالَتْ: كَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ ذٰلِكَ فِي وَجُهِهِ، قَالَىتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْغَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ، وَأَرَاكَ إِذَا زَأَيْتَهُ عَرَفْتُ فِي وَجُهِكَ الْكَرَاهِيَةَ، قَالَتْ: فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ! مَا يُؤْمِنِّي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ، قَدْ عُدُّبَ قَوْمٌ بِالرَّيح، وَقَدُرَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ، فَقَالُوا: هٰذَا عَارضٌ مُمْطِرُنَا.)) (مسند احمد: ۲٤۸۷۳)

(٨٧٥١) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٨٢٨، ٤٨٢٩، ومسلم: ٨٩٩ (انظر: ٢٤٣٦٩)

المنظم ا

فواند: ....الله تعالى مود عَالِيه كي قوم عاديون كا تذكره كرت موع فرمات مين: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمُ قَالُوا هِنَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمُ بِهِ رِيْحٌ فِيهَا عَذَابٌ الِيُمُّ. تُلَمُّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمُو رَبُّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرْى إِلَّا مَسْكِنُهُمُ كَنْالِكَ نَجْزى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. ﴾

"توجب انھوں نے اے ایک بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کا رخ کیے ہوئے دیکھا تو انھوں نے کہا یہ بادل ہے جوہم پر مینہ برسانے والا ہے۔ بلکہ یہ وہ (عذاب) ہے جوتم نے جلدی مانگا تھا، آندھی ہے، جس میں دردناک عذاب ہے۔جو ہر چیز کواینے رب کے حکم سے برباد کردے گی، پس وہ اس طرح ہو گئے کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا کوئی چیز دیکھائی نہ دیت تھی ،ای طرح ہم مجرم لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔''

بَابُ: ﴿ وَإِذْ صَرَفُنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ ... ﴾ ﴿ وَإِذْ صَرَفُنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ ... ﴾ كَاتَفير

(الجن: ٢٩] قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض كَاللَّبَدِ بَعْضُهُ عَلَى بَعْض ـ (مسند احمد: ١٤٣٥)

(۵۷۵۲)۔ عَسن السزُّبَيْسِ ﴿ نَصَرًا مِنْ الْجِنِّ ﴿ ''سِينَا زبيرِ ثَاثِيٌّ ہے روايت ہے، الله تعالى نے فرمايا: ﴿ وَإِذْ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ﴾ [الأحقاف: ٢٩] قَالَ: صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرُانَ ﴾، بي سَنَخْلَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَسِلِّي الْعِشَاءَ ﴿ واقعه وادى نُخلِه مِن بِينُ آما، رسول الله ﷺ عشاء كي نماز الْمَاخِرَةَ ﴿كَادُوْا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ يرُهرب تص ﴿وَآنَّه لَمَّا قَامَ عَبُدُ اللَّهِ يَدُعُوهُ كَادُوُا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا له ..... "اوريك بلاشه بات يه ك جب الله كابنده كفرا موا، اسے يكارتا تھا تو وه قريب تھے كهاس يرته به ته جمع مو جا كيل ـ' امام سفيان كهتي بين: وه جن اون يا مالوں کی طرح نہ یہ نہ جمع ہو گئے۔''

فواند: .....ارات بارى تعالى ب: ﴿ وَإِذْ صَرَفُنَاۤ إِلَيْكَ نَفَرًّا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرُانَ فَلَمَّا حَضَرُونُهُ قَالُوا ٱنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِي وَلَّوا إلى قَوْمِهِمْ مُّنْذِريْنَ. ﴾ ..... 'اور جب بم نے جول كايك بره كو تیری طرف پھیرا، جو قرآن غور سے سنتے تھے تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انھوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، پھر جب وہ پورا کیا گیا تو اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے۔''

**فواند**: .....سورهٔ احقاف کی اس ہے اگلی تین آیات میں بھی جنوں کا ہی ذکر ہے۔ حافظ ابن کثیر نے کہا: یہ واقعہ تخله كاب، رسول الله مضيَّة إلى وقت نماز عشاء اداكررب تنظي سيسب جنات سمث كرة ب ك اردكر و بهيزكي شكل ميس کھڑے ہو گئے، ابن عباس کی روایت میں ہے کہ یہ جنات (نصیمین ) کے تھے۔ ۔۔۔۔۔اس آیت ہے استدلال کیا ممیا ہے کہ جنات میں بھی اللہ کی باتوں کو پہنچانے والے اور ڈرانے والے ہیں، لیکن ان میں سے رسول نہیں بنائے گئے،

و المنظمة الم يه بات بالشك ابت بكرجنول من پغيرنيس بين-ارشاد باري تعالى ب: ﴿ وَمَا آرُسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي اِلْيُهِمُ فَسُسَلُواْ اَهُلَ الذُّكُر إِنْ كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ..... "بم نے تجھے پہلے بھی جتنے رسول بھیج، وہ سب بستیوں کے رہنے والے انسان ہی تھے جن کی طرف ہم اپنی وحی جھیجا کرتے تھے۔'' (سورہُ انبیاء: ۷) نیز الله تعالی فرمایا: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبُلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِنَّا إِنَّهُمُ لَيَا كُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسُواقِ ﴾ ... "تجهر يہلے ہم نے جتنے رسول بھیج، وہ سب کھانا کھاتے تھے ادر بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ (سورہُ فرقان: ۲۰)،الله تعالی ن ابرائيم عَلَيْهً ك بار عين فرمايا: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ وَاتَّيْنُهُ آجُرَه فِي الدُّنْيَا وَإِنَّه فِي اللا خِرةِ لَهِنَ الصّلِحِينَ. ﴾ .... " " م ن ان كي اولا دمين نبوت اور كتاب ركه دي، پس ان كے بعد جتنے نبي آئے، وه ان بی کے خاندان اور ان بی کی نسل میں نے ہوئے ہیں۔'' (سورہ عنکبوت: ۲۲)

مزيد ملاحظه ، وحديث نمبر (۸۸۱۰)

ان تینوں آیات سے ثابت ہوا کہ انبیاء ورسل بشریت کا انتیاز ہے، کسی اور جنس سے پیفیرنہیں آ کیے ،۔ البتہ سور ہ انعام من ب: ﴿ يَمْعُشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ آلَمُ يَا تِكُمُ رُسُلٌّ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الْيَتِي وَيُنْذِرُ وُنَكُمُ لِقَاءَ يَوُمِكُمُ هٰذا ﴾ ..." اح جنول اور انسانول كروه: كياتمهارے پاستم ميں سے رسول نہيں آئے تھے، جوتم كو میری آیات بیان کرتے تھے اور تم کواس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔" (سور و انعام: ۱۳۰)

آیت میں اگر چہ دوجنسوں کا ذکر ہے۔لیکن اس کا مصداق ایک جنس ہی ہوسکتی ہے جینے فرمایا: ﴿ يَحْدُ مُجْ مِنْهُمَا اللَّوْلُوُّ وَالْمَرْجَانُ لَهِ ... "ان دونوں سمندروں میں ہے موتی اور مو تکے نکلتے ہیں۔' حالانکہ یہ چیزیں دراصل ایک ہی سمندر میں ہے ہی نکلتی ہیں۔(سور ہُ رحمٰن:۲۲)

## سُورَةُ مُحَبِّدٍ عِلَيْ

### سورة محمر طلنياعلام

بَابُ: ﴿ فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ أَنْ تُفْسِلُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ ﴿ فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ كَيْقْسِر

(٨٧٥٣) عَنْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ " "سيدنا ابو بريره وَثَاثَةُ ع روايت ب كه ني كريم عَضَالَاً في الله على: ((إِنَّ اللَّهُ عَن وَجَل لَمَّا خَلَق فرمايا:"جب الله تعالى في محلوق بيداكي توصله رحى، رحن كى مر الْمَخَلْقَ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْو م ع جِث كَيْ اوراس ن الله تعالى س كها: يقطع رحى س يناه

المنظم المنظم

لينے والے كامقام ب،الله تعالى نے كہا: كيا توبيد بندكرتى ب کہ جو تھے ملائے گا، میں بھی اسے ملاؤں گا اور جو تھے کا فے گا، میں بھی اس کو کاٹ دوں گا۔'' اگر جاہتے ہوتو یہ آیات پڑھ الو: ﴿ فَهَالُ عَسَيْتُ مُ إِنَّ تَوَلَّيْتُ مُ أَنْ تُفْسِلُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، أُولَثِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللُّهُ فَأَصَبَّهُمْ وَأَعْلَى أَبْصَارَهُمْ، أَ قَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرُآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴾ .... " مجريقياً تم تریب ہواگرتم حاکم بن جاؤ کہ زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتوں کو بالکل ہی قطع کر دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ پس انھیں بہرا کر دیا اور ان کی آ تکھیں اندھی کر دیں۔ تو کیا وہ قرآن میں غورنہیں کرتے ، یا کچھ دلوں پران كتاليز عبوعين?"

الرَّحْمُن قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: أَمَا تَرْضِي أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَ قُطَعَ مَنْ قَطَعَكِ.))، اقْرَءُ وَا إِنْ شِنْتُمْ: ﴿ فَهَ لَ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطَّعُوا أَرْحَامَكُم، أُولَثِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُم اللَّهُ فَأَ صَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٢-٢٤]-(مسند احمد: ۸۳٤٩)

فواند: .....صلدرى كى بهت تاكيد بيان كى فى اورقطع رحى كى بهت ندمت بيان كى فى ب-

سُورَةُ الْفَتْح

سورهٔ رفتح

بَاثُ مَاجَاءَ فِي فَضْلِهَا وَوَقْتِ نُزُولِهَا سورہ فتح کی نضلت اور اس کے نزول کے وقت کا بیان

(٨٧٥٤) عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ وَ اللهُ مدیدہ کے سنر میں ہم نی کریم مشاکلاتا کے ساتھ تھے، میں نے آپ مین آے ایک چیز کے متعلق تین بار سوال، کین آب مشارة نے مجمع کھ جواب نہ دیا، میں نے اینے ول میں ابْنَ الْخَطَّابِ! نَزَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى ثَلاثَ اليَّ آب س كها: ال خطاب ك بين الرَّي مال مجم م مَرَّاتٍ فَسَلَمْ بَرُدَّ عَسَلَنُكَ ، فَسَالَ: فَرَكِبْتُ ﴿ بِاسَ تَمِن بِارَتُونَ نِي كَرِيم مِنْ اَمَ الْ كرف مِي اصرار

قَىالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرِ قَالَ: فَسَأَ لَتُهُ عَنْ شَيْءٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى، قَالَ: فَقُلْتُ لِنَفْسِي: ثَكِلَتُكَ أُمُّكَ يَا

(٨٧٥٤) تخريج: أخرجه البخاري: ١٧٧٤، ٢٨٣٣ (انظر: ٢٠٩)

### المنظمة المن

کیا ہے، لیکن آپ مستی آئے نے تھے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ سوچ کر میں اپنی سواری پر بیٹھا اور آ کے نکل گیا، ڈریہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ میرے بارے میں کوئی وئی نازل ہوجائے، تو چا تک ایک پکارنے والے نے پکارا: اے عراع کر کہاں ہو؟ میں واپس مڑا اور خیال یہی تھا کہ میرے بارے میں پکھ نازل ہوا ہے، جب میں حاضر ہوا تو نبی کریم مستی آئے آئے نے فرمایا: '' آج رات مجھ پر ایس سورت نازل ہوئی ہے کہ وہ مجھے دنیا وما فیہا رات مجھ پر ایس سورت نازل ہوئی ہے کہ وہ مجھے دنیا وما فیہا نے فیڈ کے اللّٰہ مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرَ ﴾ ..... لیک واضح فتح عطا کی، تا کہ اللّٰہ تعالیٰ آپ کے ایک چھلے گناہ معاف کر دے۔''

رَاحِلَتِی فَتَقَدَّمْتُ مَخَافَةً أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِیَ شَعَیْ ، قَالَ: فَإِذَا أَنَا بِمُنَادٍ يُنَادِی يَا عُمَرُ اللَّيْ عُمَرُ الْقَالَ: فَإِذَا أَنَا بِمُنَادٍ يُنَادِی يَا عُمَرُ اللَّيْ عُمَرُ اللَّهِ عُمَرُ اللَّهِ عُمَرُ اللَّهِ عُمَرُ اللَّهِ عُمَرُ اللَّهِ عُمَرُ اللَّهِ عُمَلًا: ((نَزَلَتْ فِي شَعَى أَحَبُ إِلَى مِنْ عَلَى اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ للله مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّر ﴾ للفتح: ١-٢]-)) (مسند احمد: ٢٠٩)

(۸۷۵۵) عَنْ أَنْسٍ قَالَ: لَمَّا انْصَرَفَ وَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: لَمَّا انْصَرَفَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُحَدَيْبِيَةِ نَزَلَتْ هٰذِهِ اللّهِ عُلَا مَتَ خَنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ لِللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ الله مَسْتَقِيمًا ﴾ الله مَسْتَقِيمًا ﴾ الله المسلِمُونَ: يَا رَسُولَ الله مَسْتَقِيمًا ﴾ الله إلى أَنْ الله مَسْتَقِيمًا ﴾ الله إلى أَنْ الله مَسْتَقِيمًا أَنْ الله مَسْتَقِيمًا فَا الله مَسْتَقِيمًا وَالله وَمِنْ الله مَسْتَقِيمًا وَالله وَمِنْ الله مَسْتَقِيمًا وَالله وَمِنْ الله مَسْتَقِيمًا وَالله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمُنْ الله وَمِنْ الله وَمُنْ الله وَمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مَنْ الله وَمُنَاتِ عَمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ وَلَى الله وَلَا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ٥] - (مسند الله فَوزًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ٥] - (مسند المحد: ١٢٢٥)

8 - (1) میں داخل کرے، جن کے نیچے نہری بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہن گے اور ان سے ان کے گناہ دور کر دے، یہ الله تعالی کے نزد یک بہت بری کامیالی ہے۔"

فواند: ..... ذوالقعده ۲ س جرى ميں رسول الله من آن اور (۱۴۰۰) كر تريب صحابة عمره ادا كرنے كارادي ے مدینہ سے مکہ کو روانہ ہوئے ،لیکن مشرکین مکہ نے راتے میں حدیبیہ کے مقام پر آپ مشے ایک اور آپ کے صحابہ کو روک دیا، پھروہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوئے اور نبی کریم نے بھی اس بات پر کدا گلے سال عمرہ ادا کریں گے، ان سے صلح کرلی، مزید بھی شرطیں طے کی گئی تھیں، لیکن صحابہ کی ایک بوی جماعت اس صلح نامے کو ناپیند کر رہی تھی، جس میں قابل ذکر ستی سیدنا عمر و النوز تھے، بہر حال آپ مشاقل اور آپ کے صحابہ و کا اللہ است این جانور ذیج کیے اور سر منڈوائے، واپس چل پڑے، لوٹتے ہوئے رائے میں بیرورت آپ مٹھ آپانے بازل ہوئی، جس میں اس واقعہ کا ذکر ہے اوراس صلح کو بااعتبار نتیج تھلم کھلا فتح قرار دیا، اگلے سال آپ مظیر آنے عمرہ ادا کیا اور ۸ س بجری میں مکہ مرمہ کو فتح کیا۔ بَابُ: ﴿وَهُوَ الَّذِينَ كَفَّ آيُدِيَّهُمُ عَنْكُمُ ... ﴾ ﴿ وَهُوَ الَّذِينَ كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنُكُمُ ... ﴾ كَاتَفْير

(٨٧٥٦) - (وَعَنْهُ أَبْضًا) عَنْ أَنْسِ قَالَ: " "سيدنا انس والنيز عروايت ب كر ملح حديبيه والي ون مكه لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحُدَيْدِيةِ هَبَطَ عَلَى رَسُولِ والول مِن ساى (٨٠) بتهارول سالس آدى ععيم بار مَكَّةَ فِي السَّلاحِ مِنْ قِبَل جَبَلِ التَّنعِيمِ ، ﴿ وَآ عَ مُن قِبَل جَبَلِ التَّنعِيمِ ، ﴿ وَآ عَ ، تُو آبِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ فَدَعَا عَلَيْهِمْ فَأُخِذُوا وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: كرليا كيا،اس يرية يت نازل مولى: ﴿ وَهُو الَّذِي كُفّ ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ الَّيْدِيهُمْ عَنْكُمُ وَأَيْدِيَّكُمْ عَنْهُمُ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدٍ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ .... "وى عجس فاص ممه عَـلَيهِم ﴾ [الفتح: ٢٤] قَـالَ: يَعنِي جَبَلَ مين كافرون كي باتفون كوتم سے اور تمبارے باتفون كوان سے التَّنْعِيمِ مِنْ مَكَّةً - (مسند احمد: ١٢٢٥٢) روك ليا،اس كے بعد كماس نے تهيں ان يرغلبور عواقاً:

فسواند: ..... جب ني كريم مطيعية اور صحابه كرام فكانته مديبيم سقة كافرول في ٨٠ دي، جومتم ارول سے لیس تھ، اس نیت سے بھیج کہ اگر انہیں موقع مل جائے تو دھوکے سے نبی مطابقاتا اور صحابہ کے خلاف کاروائی کریں، چنانچہ یہ سلح جھہ جبل معیم کی طرف سے حدیبیہ میں آیا، جس کاعلم مسلمانوں کوبھی ہو گیا اور انھوں نے ہمت کر کے ان تمام آ دمیوں کو گرفتار کرلیا اور بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا ، ان کا جرم تو شدید تھا اور ان کو جوبھی سزا دی جاتی ہیچے ہوتی ،

<sup>(</sup>۸۷۵٦) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۸۰۸ (انظر: ۱۲۲۲۷) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

"سیدنا عبدالله بن مغفل مزنی و انتخاصے روایت ہے کہ ہم نبی كريم الشيئول ك ساته ال درخت كى جراك زويك بيف ہوئے تھے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اس درخت کی شاخیس نبی کریم مشیر از کی کمرمبارک پر پر ربی تھیں، سیدنا علی ابن ان طالب و الله اور قریش کے نمائندے سہیل بن عمروآ پ کے سامنے تھے۔ نبی کریم مشیری نے سیدنا على وَاللهُ عَلَى مِن اللهِ الرَّهُ عَلَى مِن اللهِ الرَّحْمَٰنِ السرَّحِيم، "ليكن سهيل بن عمرون ان كا باته بكر ليا اوركها بم بسبم الله الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ كُوْبِين جانة، مارك ملح ك فصله مين وه لكهوجوبم جانع بين، آب الني الني نافي الني المايان "(چلو) باسمِكَ اللهُمَّ -" بحرآب سَطَعَاتِهَ في السَّعَالِي السَّعَاتِيم اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ " بيروه دستاويز ہے جس پر محمد رسول الله عضائية النے مكه والول ے سلح کی ہے۔ " لیکن سہیل نے اس بار پھران کا ہاتھ پکڑلیا اور كما: اگرآب الله كے رسول بين تو جم في آپ كوروك كر آپ برظلم کیا ہے، ہم آپ کی رسالت کونہیں مانے، ہمارے ال صلح نامه مين لكهوجوجم بهنجانة بين،آب مضايدة فرمايا: "( ٹھیک ہے) لکھو، بدوہ معاہدہ ہے، جس پر محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب في على عد" كرآب مظفرة في فرمايا: "كمه دو،لكيردو، جبكه مين واقعي الله كارسول مون اور مين محمر بن عبدالله بھی ہوں۔" ہم صلح کی بیشرائط لکھ رہے تھے کہ تمیں (۳۰) نوجوان ملح ہوکر ہارے سامنے سے آ مکے، نبی کریم مطاق کیا نے ان پر بدوعا کی، الله تعالی نے ان کی بینائی ختم کردی اور ہم

(٨٧٥٧) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مْغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيٌّ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآن، وَكَانَ يَقَعُ مِنْ أَغْصَان تِلْكَ الشَّجَرَةِ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو بَيْنَ يَدَيْدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيُّ وَكُنَّهُ: ((اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-)) فَأَخَدَ سُهَيْلُ بُنُ عَمْرِو بِيَدِهِ، فَقَالَ: مَا نَعْرِفُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اكْتُبْ فِي قَيضِيَّتِنَا مَا نَعْرِفُ، قَالَ: ((اكْتُب باسْمِكَ اللُّهُمَّ -)) فَكَتَبَ: ((هٰذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَهْلَ مَكَّةً ـ)) فَأَ مُسَكَ سُهَيْلُ بْنُ عَـمْرِو بِيَدِهِ وَقَالَ: لَقَدْ ظَلَمْنَاكَ إِنْ كُنْتَ رَسُولَهُ، اكْتُبْ فِي قَيضِيَّتِنَا مَا نَعْرفُ فَقَالَ: ((اكْتُبْ هٰذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ الْمُطَّلِب، وَأَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ)) فَكَتَبَ فَبَيْنَا نَحْنُ كَلْلِكَ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا ثَلاثُونَ شَابًّا عَلَيْهِمُ السُّلاحُ، فَشَارُوا فِي وُجُوهِنَا، فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله على ، فَأَخَذَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ بِأَبْصَارِهِم،

(۸۷۵۷) تـخـريـج: حـديـث صـحيـح ـ أخـرجه النسائي في "الكبرى": ١١٥١١، والحاكم: ٢/ ٤٦٠، والطبري في "التفسير": ٢٦/ ٤٩٠ انظر: ١٦٨٠٠)

المنظمة المنظ نے آگے بڑھ کران کو گرفتار کرلیا، نبی کریم مشیق نے ان سے یو چھا:" کیاتم کسی کے عہد میں ہو، کیا کسی نے تم کو امان دی ہے؟" انہوں نے کہا: نہیں، پھر آپ مشے عَیْنَ نے انہیں چھوڑ دیا اورالله تعالى نے يه آيت اتارى ﴿ وَهُو الَّذِي كَفَ أَيْدِيهُمْ

عَنْكُمُ وَأَيْدِيَكُمُ عَنْهُمُ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنُ بَعْدِ أَنْ أَ ظُفَرَكُمُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. ﴾ ..... 'وبی ہے جس نے خاص مکہ میں کا فروں کے ہاتھوں کوتم

ہے اور تمہارے ہاتھوں کو ان ہے روک لیا ، اس کے بعد کہ اس نے تہمیں ان برغلبہ دے دیا تھا اور تم جو کچھ کر رہے ہو، اللہ

فَ قَدِمْنَا إِلَيْهِمْ فَأَخَذْنَاهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله على: ((هَ ل جِنْتُمْ فِي عَهْدِ أَحَدِ أَوْ هَلْ جَعَلَ لَكُمْ أَحَدٌ أَمَانًا؟)) فَقَالُوا: لا، فَخَلِّي سَبِيلَهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَهُوَ الَّـذِي كَفَّ أَيْـدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَ يْدِيكُمْ عَنْهُمْ ببَطْن مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ اللُّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ [الفتح: ۲٤] ـ (مسند احمد: ١٦٩٢٣)

**ف واند** : ...... پچپلی حدیث میں حمله آوروں کی تعداد (۸۰) بتائی گئی اوراس حدیث میں (۳۰) ،اس کی تو ضیح پیر ہے کہ واقعی ان کی تعداد (۸۰)تھی، ہر صحابی نے اسے علم کے مطابق خرری۔

تعالی اسے دیکھ خوب رہاہے۔''

## و وركُ الْحُجُراتِ سُورَكُ الْحُجُراتِ

## سورهٔ حجرات

بَابُ: ﴿يَا آيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا آصُوَاتَكُمُ ... ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرُفُّوا أَصُوَاتَكُمُ .... ﴾ كَيْفَير

الان الى مليكه بروايت ب، وه كهتم بين: قريب تها كداس امت کے دو بہترین آ دمی سیدنا ابو بکر رہائنیہ اور سیدنا عمر رہائنیہ ہلاک ہو جاتے، ہوا یوں کہ جب نبی کریم مشفظین کے یاس بنو تمیم کا وفد آیا تو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر وظافی میں سے ایک نے رائے دی کدا قرع بن حابس منظلی کوان کا امیر مقرر کیا جائے، جبکہ دوسرے نے اور آدمی (قعقعاع بن معبد) کا نام پیش کیا، اس برسیدنا ابوبکر والله نے سیدنا عمر والله سے کہا: تمہارا مقصد

(٨٧٥٨) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: كَادَ الْخَيِّرَان أَنْ يَهْلِكَا أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ، لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفُدُ بَنِي تَمِيمٍ أَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ أَخِى بَنِي مُجَاشِع، وَأَ شَارَ الْآخَرُ بِغَيْرِهِ، قَـالَ أَبُـو بَكْرِ لِعُمَرَ: إِنَّمَا أَرَدْتَ خِلَافِي، فَـقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ، فَارْتَفَعَتْ

أَصْوَاتُهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ عِينَا أَيُّهَا میری مخالفت کرنا تھا، سیدنا عمر زبائنڈ نے کہا: ،نہیں، میرا ارادہ الَّـذِيْسَ آمَنُوْ الْا تَرْ فَعُوْ ا أَصْوَ اتَكُمْ فَوْقَ تمہاری خلاف ورزی کرنانہیں تھا، پس نی کریم پیشارات کی صَوْتِ النَّبِيِّ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿عَظِيمٌ ﴾

موجودگی میں ان کی آوازی بلند ہونے لگیں، سویہ آبات نازل مُوكِين: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُوَاتَكُمُ .... ... عظيد هو ابن الى مليكه عدوايت عدابن زبيرن کہا اس کے بعد سیدنا عمر خاتنہ جب نبی کریم میشاند سے بات

كرتے تو ايك راز دان كى طرح كرتے ،حى كه آب الله

النَّبِيِّ عِنْ اللَّهِ عَدَّثَهُ كَأَخِي السِّرَارِ لَمْ يَسْمَعْهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ له (مسند احمد: ١٦٢٣٢) بات کو دوہرانے کا مطالبہ کرتے۔'' فواند: ....اس موقع يردوآيات نازل مولى تهين: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَه بِالْقَوْلِ كَجَهُر بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ اعْمَالُكُمْ وَٱنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّونَ ٱصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ٱولٰيِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ لِلتَّقُوٰي لَهُمُ مَّغُفِرَةً وَّاجُرٌّ عَظِيْمٌ۔ ﴿

· ''اے لوگو جوایمان لائے ہو! اپنی آ وازیں نبی کی آ واز کے اوپر بلندنه کرواورنه بات کرنے میں اس کے لیے آ واز اونچی کرو،تمھارے بعض کے لیے آواز اونچی کرنے کی طرح، ایبا نہ ہو کہتمھارے اعمال برباد ہو جائیں اورتم شعور ندر کھتے ہو۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس اپنی آ وازیں بہت رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے دل الله نے تقویٰ کے لیے آز مالیے ہیں،ان کے لیے بری بخشش اور بہت بزااجر ہے۔''

" ''سيدنا انس زائنيوُ سے روايت ہے كہ جب بيرآیت نازل ہوئی: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَرُ فَعُوا اصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَه بِالْقَوْلِ كَجَهُر بَعْضِكُمْ لِبَعْض أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَآنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ \* " " "اے لوگو جوایمان لائے ہو! اپنی آ وازیں نبی کی آ واز کے اوپر بلند نہ کرو اور نہ بات کرنے میں اس کے لیے آواز او فی کرو، تمھارے بعض کے بعض کے لیے آ واز اونچی کرنے کی طرح، ابیا نہ ہوکہ تھارے ائمال برباد ہو جائیں اورتم شعور نہ رکھتے ہو۔''تو سدنا ثابت بن قیس بن شاس زائنڈ، جو کہ بلند آواز

(٨٧٥٩) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا نَيزَ لَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ مِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُهِ الْإِ تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيُّ ﴿ إِلَى قَـوْلِهِ: ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات: ٢] وَكَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ رَفِيعَ الصُّوتِ فَقَالَ: أَنَا الَّذِي كُنْتُ أَرْفَعُ صَوْتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ عِلَى حَبِطَ عَمَلِي، أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَجَلَسَ فِي أَهْلِهِ حَـزِينًا، فَتَفَقَّدَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَانْطَلَقَ

[الحجرات: ٢] قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: قَالَ

ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَكَانَ عُمَرُ بَعْدَ ذٰلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرُ

ذٰلِكَ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي أَبَا بَكُر، إِذَا حَدَّثَ

الكان المالكان الله المالكان الله المالكان الما

والے تھے، یہ کہنے لگے: میری آواز نبی کریم ﷺ کی آواز ے بلند ہے، میرے اعمال تو ضائع ہو گئے، میں تو دوزخی ہوا، مه سوچ کر اور ممکین ہوکر گھر میں بیٹھ گئے، نبی کریم کشی آئے نے ان کو گم یا کران کے بارے میں یو چھا، ایک آ دمی (سیدنا عاصم بن عدی زائنی ) ان کے یاس گیا اور کہا: نبی کریم منت اللہ متمہیں گم یا کرتمہاری تلاش کررہے ہیں، کیا وجہ ہے: کہنے لگے: میں وہ ہوں کہ میری آواز نبی کریم سٹے این کی آواز سے بلند ہے، میں اس بلندآ وازی کی وجہ ہے دوزخی ہوا،میر ہےتو تمام اعمال ضائع ہوگئے، وہ نبی کریم سنت میں کے پاس آئے اور سیدنا ثابت ذائف کی بات نبی کریم منتشاتیا کو بتلائی، آپ منتشاتیا نے فرمایا: 'دنہیں، وہ تو جنتی ہے۔'' سیدنا انس زائنیٰ کہتے ہیں: سدنا ٹابت مائنڈ کے متعلق ہمارا نہی خیال تھا کہ وہ ہمارے درمیان حلتے تو تھے لیکن ہم یہی سمجھتے تھے کہ وہ جنتی ہیں۔ جب جنگ میامہ ہوئی تو ہمارے درمیان شکست کے آثار نمودار ہوئے ،سیدنا ثابت بن قیس بن شاس مزائند آئے اور انہوں نے حنوط خوشبولگا رکھی تھی اور کفن پہن رکھا تھا اور کہا تم نے اپنے مد مقابل لوگوں کو بری عادت ڈالی ہے، پھرانھوں نے ان ہے لڑائی کی، بیاں تک کہ وہ شہید ہو گئے ۔''

بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَيْهِ، فَقَالُواْ لَهُ: تَفَقَدَكَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مَا لَكَ؟ فَقَالَ: أَنَا الّذِى أَرْفَعُ مَوْتِى فَوْقَ صَوْتِ النّبِيّ، وَأَجْهَرُ بِالْقَوْلِ صَوْتِ النّبِيّ، وَأَجْهَرُ بِالْقَوْلِ النّبِيّ فَوْقَ صَوْتِ النّبِيّ، وَأَجْهَرُ بِالْقَوْلِ النّبِيّ فَيْ فَلَ النّارِ، فَأَ تَوُا النّبِيّ فَيْ فَالَ: ((لا، بَنِي فَمَ اللّهُ وَمِنْ أَهْلِ النّبَوّ وَهُ بِمَا قَالَ، فَقَالَ: ((لا، بَلْهُ هُو مِنْ أَهْلِ الْجَنّةِ -)) قَالَ أَنسٌ: وَكُنّا بَلْ هُو مِنْ أَهْلِ الْجَنّةِ ، فَلَمّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ كَانَ مَنْ أَهْلِ الْجَنّةِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنّةِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنّةِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنّةِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنّةِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنّةِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنّةِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنّةِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنّةِ ، فَلَمَّافِ فَجَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ مِنْ أَهْلِ الْجَنّةِ ، فَلَمَّافِ فَجَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مِنْ أَهُلُ الْبَعْمَ الْمَامِةِ كَانَ فَيْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُلْلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعُلِّلَ الْمُعْمِلُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الل

فواند: سست حاب کرام رفخانیم بی کریم سے آنے کے مقام و مرتبہ کے بارے میں بڑے محاط تھے۔ سیدنا ابو بکر رفائین نے ایک جہادی نے (۱۱) من جمری کے اواخر میں سیدنا خالد بن ولید رفائیو کی قیادت میں مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے ایک جہادی لئکر روانہ کیا تھا، بہت سارے قراء اور حفاظ صحاب کرام اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے، بالآ خرمسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی اور مسلمہ مارا گیا تھا، یہی ممامہ کی لڑائی تھی۔ حنوط: وہ خوشبو کیس جومردہ کے کفن اور بطور خاص مردہ کے جم پر لگائی جاتی ہیں، جیسے مشک عزر، صندل اور کا فور وغیرہ۔

المنظالة المنظرة المباب زول كا يان (420) (420) المباب زول كا يان المبان بَابُ: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ كَاتْسِر

(٨٧٦٠) عَنِ الْأَفْرَع بنن حَابِسِ أَنَّهُ " "ابوسلم بن عبدالرحلن سے روایت ہے کہ اقرع بن حابس نے نَادى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مِنْ وَرَاءِ انْحُجُرَاتِ، ني كريم الصَّيَرَانِ كوجرول كي بيجه كر موكريول آواز دى: فَفَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَلَمْ يُجِبُهُ رَسُولُ الدالله كرسول! ليكن آب شَخَالَيْنَ في السر كوكي جواب نه دیا، اس نے پھر یکارا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میری تعریف کرنا زینت ہے اور میری ندمت کرنا عیب ہے، نبی كريم ﷺ يَنْ إِنَّ نِهِ فرمايا: ''به شان تو الله تعالى كى ہے۔''

اللَّهِ ﷺ، فَعَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ! أَلَا إِنَّ حَـمْدِى زَيْنٌ وَإِنَّ ذَمِّى شَيْنٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ كَمَا حَدَّثَ أَبُو سَلَمَةَ: ((ذَاكَ اللَّهُ عَزُّ وَجَلَّ \_)) (مسند احمد: ١٦٠٨٧)

فواند: ....ارثادِ بارى تعالى ع: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ آكُثُرُ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ. وَلَوْ انَّهُمُ صَبَرُوْا حَتَّى تَخُرُجَ إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. ﴾ (سوره حجرات: ٥٠٤) '' بے شک وہ لوگ جو تحقیے دیواروں کے باہر ہے آ وازیں دیتے ہیں ان کے اکثر نہیں سمجھتے۔اوراگر بے شک وہ صبر كرتے ، يہاں تك كه تو ان كى طرف ثكلتا تو يقيناً ان كے ليے بہتر ہوتا ادر الله بے حد بخشنے والا ،نہايت رحم والا ہے۔'' ان آیوں میں اللہ تعالی ان لوگوں کی ندمت کر رہا ہے، جو آپ سے بیٹے کیا کے حجروں کے پیچھے ہے آپ کو آوازیں دیتے اور پکارتے ہیں ،جس طرح بدولوگوں میں دستورتھا، دراصل ان میں سے اکثر بےعقل ہیں ، پھراس کی بابت اوب سکھایا کہ جائے تھا کہ آپ سے اللے انظار میں تھمر جاتے اور جب آپ سے اللے اللہ کھرے باہر تشریف لاتے تو آپ مشیر از سے جو بات کرنی ہوتی، کر لیتے، نہ کہ آوازیں دے کر باہر سے پکارتے، دنیا اور دین کی مصلحت اور بہتری اسی میں تھی ، پھراللہ تعالی نے تھم دیا کہ ایسے لوگوں کوتو بہاوراستغفار کرنا چاہیے ، کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔'' بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَ كُمُ فَاسِقٌ بِنَّبَإِ فَتَبَيَّنُوا ....

إلى ... وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾

﴿ يَا آَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإِ... إِلَى ... وَاللَّهُ عَلِيُمَّ حَكِيمً ﴾ كَافْسِر (٨٧٦١) ـ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ ، ثَنَا " "سيدنا حارث بن ضرار فزاعى وَلَيْنَ سے روايت ہے، وہ كہتے

<sup>(</sup>٨٧٦٠) تخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، ابو سلمة بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من الاقرع بن حابس ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ۸۷۸ (انظر: ۱۹۹۱)

<sup>(</sup>٨٧٦١) تـخريـج: حسن بشواهده دون قصة اسلام الحارث بن ضرار ، وهذا اسناد ضعفي لجهالة دينار والدعيسي (انظر: ١٨٤٥٩)

الموجيد المائين المائ

ہیں: میں نی کریم مشار کے یاس آیا، آپ مشار نے مجھے اسلام کی دعوت دی، سومیں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، پھر آب مشاور نے مجھے زکوۃ کی دعوت دی، میں نے اس کا بھی اقرار کیا، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اپنی قوم کی طرف لونا موں اور انہیں دعوت اسلام دیتا ہوں اور انہیں زکوۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیتا ہوں، جومیری بات مان لے گا، میں اس کی زکوۃ جمع کررکھوں گا، پھرمیرے ماس اتنی دریتک اپنا نمائندہ بھیجنا تا کہ جومیں نے زکوۃ جمع کررکھی ہو، وہ آپ مشکر کیا ك ياس لے آئے، جب سيدنا حارث والله نے اور ان كى بات مانے والوں نے زکوۃ جمع کرلی اور وہ مدت یوری ہوگئی، جس میں نبی کریم ﷺ وَنِيْ نے نمائندہ سجنے کا ارادہ ظاہر فر مایا تھا، وہ نمائندہ کی دجہ سے رک گیا، نہ جا سکا،لیکن اُدھرسیدنا حارث و فی نے خیال کیا کہ میرے بارے میں اللہ تعالی اوراس کے رسول کے ہاں کوئی ناراضگی پیدا ہوگئ ہے، پس انہوں نے اپنی قوم کے سربر آور وہ افراد کو جمع کیا اوران سے کہا: نی کریم مشکور نے میرے یاس آئی مت میں نمائندہ تجیجے کا فرمایا تھا، تا کہ وہ میرے پاس سے زکو ۃ وصول کرے، جبکہ آپ مُشْفِظَةِ بھی وعدہ خلافی بھی نہیں کرتے، نمائندہ رو کنے کی وجہ میرے خیال کے مطابق یہ کہ آپ مطابق ناراض ہیں،چلو ہم نی کریم مشاعقاً کے پاس چلتے ہیں، (تا کہ سبب دریافت کرسیس)، اُدھر نبی کریم مشی آنے نے (وعدہ کے مطابق) ولید بن عقبہ کونمائندہ بنا کر حارث کے پاس بھیجا تھا تا کہ جواس ك ياس زكوة كا مال جمع ب، وه لے آئ، جب وليد جلا، تو وہ ابھی رائے میں ہی تھا کہ ڈرا اور واپس چلا گیا اور آ کررسول الْـحَـارِثَ مَنْعَنِى الـزَّكَاةَ، وَأَرَادَ قَتْلِى، ويخ ب الكاركر ديا ب اوراس في مجهول كرنا جابا ب، بي كتاب و سنت كى روشنى مين لكهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

عِيْسَى بْنُ دِيْنَار ، ثَنَا أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ بُنَ أَبِي ضِرَارِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُول اللهِ عَلَيْ فَدَعَانِي إِلَى الْإِسْكَام، لَدَخَلْتُ فِيهِ وَأَ قُرَرْتُ بِهِ ، فَدَعَانِي إلى الزَّكَاةِ فَأَقْرَرْتُ بِهَا، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أرجعُ إلى قَوْمِي فَأَ دْعُوهُمْ إلَى الْإِسْلام، وَأَ دَاءِ الرَّكَاةِ، فَمَنِ اسْتَجَابَ لِي جَمَعْتُ زَكَاتَهُ، فَيُرْسِلُ إِلَىَّ رَسُولُ اللهِ عِلَى رَسُولًا لِإِبَّان كَذَا وَكَذَا لِيَ أَيْلَكَ مَا جَمَعْتُ مِنْ الزَّكَاةِ، فَلَمَّا جَمَعَ الْحَارِثُ الزَّكَاةَ مِمَّنْ اسْتَجَابَ لَـهُ، وَبَلَغَ الْإِبَّانَ الَّذِي أَرَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُبْعَثَ إِلَيْهِ احْتَبَسَ عَلَيْهِ الـرَّسُـولُ فَلَمْ يَأْتِهِ ، فَظَنَّ الْحَارِثُ أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ سَخْطَةٌ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ ، فَدَعَا بِسَرَوَاتِ قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ كَانَ وَقَلْتَ لِي وَقُتًا يُرْسِلُ إِلَىَّ رَسُولَهُ لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدِي مِنْ الرِّكَاةِ، وَلَيْسَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ الْـخُـلْفُ، وَلَا أَرَى حَبْسَ رَسُولِهِ إِلَّا مِن سَخْطَةٍ كَانَتْ، فَانْطَلِقُوا فَنَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ الْوَلِيدَ بْنَ عُفْبَةً إِلَى الْحَارِثِ لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِمَّا جَمَعَ مِنْ الزَّكَاةِ ، فَلَمَّا أَنْ سَارَ الْوَلِيدُ حَتّٰى بَلَغَ بَعْضَ الطَّرِيقِ فَرِقَ فَرَجَعَ فَأَ تَٰى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ

### الكالم المنظمة المنظم

کریم طفی ایک جہادی وستہ حارث بن ضرار کی جانب بھیجا، آ گے سے حارث اینے ساتھیوں سمیت آرہا تھا، جب اس کا سامنا اس دیتے ہے ہوا اور دستہ مدینہ سے باہرنگل چکا تھا، تو وہ کہنے لگے: حارث تو یہ ہے، جب قریب ہوئے تو حارث نے اس دستہ والول سے یو چھا جمہیں کہا بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے کہا: تیری طرف، اس نے کہا: وہ کیوں؟ انھوں نے کہا: وجہ یہ ہے کہ نبی کریم الشیقائی نے تیری طرف ولید بن عقبہ کو بھیجا، لیکن اس کے بقول تو نے اس کوز کو ۃ بھی نہیں دی اور پھراہے قل بھی کرنا جاہا ہے۔ حارث نے کہا بنیس، اس ذات کی قسم جس نے محمد مشے ایم کی وحق دے کرمبعوث کیا ہے، میں نے تو اے دیکھا تک نہیں اور نہ ہی وہ میرے پاس آیا ہے۔ پھر جب مارث، نی کریم سے آن کے یاس آیا تو آپ سے آنا نے اس سے فرمایا: "تونے زکو ق بھی روک لی اور میرے نمائندے کوفل بھی کرنا جاہا۔' حارث نے کہانہیں،اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق دے کر بھیجاہے، میں نے تو اسے دیکھا تک نہیں اور نہ ہی وہ میرے پاس آیا ہے۔ میں تو صرف اس وقت آیا ہوں، جب میں نے دیکھا کہ نبی کریم طفی آیا کا نمائندہ نہیں آیا، رک گيا ہے، سوميں خوفز دہ ہوا كه كہيں ايبا نه ہوكه الله تعالى يا الله كے رسول مجھ سے ناراض مو كئے موں، سو يہ آيات نازل مُوسى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا ... ... وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ . ﴾"

فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَعْثَ إِلَى الْمَارِثِ، فَأَ قُبَلَ الْحَارِثُ بِأَ صْحَابِهِ، إِذِ اسْتَقْبَلَ الْبَعْثَ، وَفَصَلَ مِنْ الْمَدِينَةِ لَقِيَهُمْ الْحَارِثُ فَقَالُوْا: هٰذَا الْحَارِثُ، فَلَمَّا غَشِيَهُمْ قَالَ لَهُمْ: إِلَى مَنْ بُعِثْتُمْ؟ قَالُوْا: إِلَيْكَ، قَالَ: وَلِمَ؟ قَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى كَانَ بَعَثَ إِلَيْكَ الْـوَلِيـدَ بِـنَ عُقْبَةَ ، فَزَعَمَ أَنَّكَ مَنَعْتُهُ الزَّكَامةَ وَأَرَدْتَ قَتْلَهُ، قَالَ: لا، وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ! مَا رَأَ يْتُهُ بَتَّةً وَلَا أَتَانِي، فَلَمَّا دَخَلَ الْحَارِثُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنَعْتَ الزَّكَاةَ وَأَرَدْتَ قَتْلَ رَسُولِي؟)) قَالَ: لا، وَالَّـذِي بَـعَثَكَ بِـالْحَقِّ! مَا رَأَيْتُهُ وَلا أَتَانِي، وَمَا أَقْبَلْتُ إِلَّا حِينَ احْتَبَسَ عَلَىَّ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ كَانَتْ سَخْطَةً مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ ، قَالَ: فَنَزَلَتِ الْحُجُرَاتُ: ﴿ مَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَيَا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ ﴾ إلى قَوْلِهِ تعالى: ﴿فَضَّلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [الحجرات: ٦\_٨]\_ (مسند احمد: ١٨٦٥٠)

فواند: .....يكل تن آيات من ، وكردن ذيل عن ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَ كُمْ فَاسِقْ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ. وَاعْلَمُوا آنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيْرٍ مِّنَ الْآمْرِ لَعَنِتُمْ وَلٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ اليَّكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّةَ الدَّيُكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اُولٰيِكَ هُمُ الرَّشِلُونَ. فَضُلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾

(سورہ حجرات: ۲،۷،۸) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مقت مرکز الكالم المنظمة المنظمة

''اےلوگو جوایمان لائے ہو! اگرتمھارے پاس کوئی فات کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کرلو، ایبا نہ ہو کہتم کسی قوم کولاعلمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو، پھر جوتم نے کیا اس پر پشیمان ہو جاؤ۔ اور جان لو کہ بےشک تم میں اللّه کا رسول ہے،اگر وہ بہت سے کاموں میںتمھارا کہا مان لے تو یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤاورلیکن اللّه نےتمھارے لیےایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمھارے دلوں میں مزین کر دیا اور اس نے کفر اور گناہ اور نافر مانی کوتمھارے لیے ناپیندیدہ بنا دیا ، یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔اللّٰہ کی طرف ہے فضل اور نعمت کی وجہ سے اور اللّٰہ سب کچھ جاننے والا ، کمال حکمت دالا ہے۔'' الله تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ فاسق کی خبر پراعتاد نہ کرو، جب تک پوری تحقیق وتفتیش سے اصل واقعہ صاف طور پرمعلوم نہ ہو جائے ،کوئی حرکت نہ کروممکن ہے کہ کسی فاسق شخص نے کوئی جھوٹی بات کہددی ہویا خود اس سے غلطی ہوئی ہواورتم اس کی خبر کے مطابق کوئی کام کرگز روتو اصل اس کی پیروی ہو گی اور مفسد لوگوں کی پیروی حرام ہے، اس آیت کو دلیل بنا کر بعض محدثین کرام نے اس شخص کی روایت کوبھی غیرمعتبر بتایا ہے، جس کا حال معلوم نہ ہو، اس لئے کہ بہت ممکن ہے کہ بیہ شخص فی الواقع فاسق ہو۔مسلمان کو جاہیے کہ ہمیشہ صدق وصفا کو مدنظر رکھے، تچی باتیں بیان کرے اور شرعی اصولوں کے مطابق سحی باتیں ہی ہے۔

بَابُ: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ اقْتَتَلُوا ... ﴾ . ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا ... ﴾ كَاتَفير

(۸۷۲۲) - حَدَّشَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ " "سيدنا انس في الني الله الله الله على في كريم الني الله ے کہا کہ آپ خود عبداللہ بن ابی کے پاس طلے جائیں، (تو شایداس میں بہتری ہو)، پس رسول الله ﷺ وَإِنَّا ایک گدھے بر سوار ہوکر اس کے باس پہنچ گئے، مسلمان بھی آپ مشاہر آ ساتھ چل رہے تھے، زمین شور والی تھی، آپ مطابقاتی کے چلنے ے گردائھی، جب نبی کریم طشی اللہ استخص تک بہنچ تو اس نے كہا: ذرا دور رہو، الله كى قتم! مجھے آپ كے گدھے كى بو سے تکیف ہوئی ہے۔ ایک انصاری آ دمی نے کہا: اللہ ک قتم! نبی كريم الشَّارِينَ كا كرها تجه سے زيادہ خوشبو والا ہے، أدهر عبدالله کے حمایتی لوگوں میں سے ایک آ دمی جوش میں آ گیا، إدهر ہے آپ منطقاتیا کے ساتھی آپ منطقاتیا کی حمایت میں ہر جوش ہو گئے، دونوں کے حمایق آپس میں محتم گھا ہو گئے، درخت کی

قَىالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ: أَنَّ أَنَسًا قَالَ: فِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِيٌّ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عِنْ وَرَكِبَ حِمَارًا، وَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ يَمْشُونَ، وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ، فَلَمَّا انْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهَ، قَالَ: إِلَيْكَ عَنِّسِي، فَوَاللُّهِ! لَقَدْ آذَانِي رِيحُ حِمَادِكِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَادِ: وَاللَّهِ! لَحِمَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ، قَالَ: فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ ، قَالَ: فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا أَصْحَالُهُ، قَالَ: وَكَانَ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَبِالْأَ المنظم ا

يُدِى وَالنَّعَالِ، فَبَلَغَنَا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِمْ: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَ صُلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات: ٩] - (مسند احمد: ١٢٦٣٤)

مُبنيول، مكول اور جوتول كا استعال بوا، بمين يه بات يَبْنى ب كه يه آيت ان ك بارك من نازل بوكى تقى: ﴿وَإِنْ طَائِسَفَتَانِ مِنْ الْمُومِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ ..... "الرايماندارول كردوگروه آپس مين لايرين تو

> ان كورميان ملح كراديا كرور." بَابُ: ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْالْقَابِ ﴾ ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْالْقَابِ ﴾ كَاتَعْير

"" سيدنا الوجيره بن ضحاك كہتے ہيں: يہ آيت ہم بوسلمه كے بارے يم نازل ہوئى: ﴿ وَلَا تَنَابَ زُوْا بِاللَّا لُقَابِ ﴾ الله الله وئى: ﴿ وَلَا تَنَابَ زُوْا بِاللَّا لُقَابِ ﴾ الله وئى: ﴿ وَلَا تَنَابَ زُوْا بِاللَّا لُقَابِ ﴾ تفصيل يہ ہے كہ جب نبى كريم مِنْ يَكُومَ لَدينه منوره تشريف لائے تو ہم ميں سے ہرآدى كے دو تين نام تھ، جب اس كو كى ايك نام سے بكارا جاتا تو لوگ كہتے: اے اللّه كے رسول! اس كواس نام سے فصر آتا ہے، ليس يہ آيت نازل ہوئى: ﴿ وَلَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَلَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

"(دوسری سند) ابوجیرہ اپ بچاؤں سے روایت کرتے ہیں کہ جب نی کریم مضح آل مدینہ میں تشریف لائے تو ہم میں سے ہرایک کے ایک دو دولقب تھ، جب آپ مشح آل کی آدی کو اس کے لقب کے ساتھ آواز دیتے تو آگے سے لوگ بتلاتے کے اے اللہ کے رسول! اسے یہ لقب پندنہیں ہے، پس یہ آیت نازل ہوئی: ﴿ وَلَا تَنَابَ زُوْا بِاللَّا لُقَابِ ﴾ پس یہ آیت نازل ہوئی: ﴿ وَلَا تَنَابَ زُوْا بِاللَّا لُقَابِ ﴾ سس: "برے القاب کے ساتھ ایک دوسرے کومت پکارو۔"

(٨٧٦٣) ـ عَن الشَّغبيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَبِيرَةَ بْنُ الضَّحَاكِ قَالَ: فِينَا نَزَلَتْ فِي بَنِي سَلِمَةَ ﴿ وَلَا تَنَابَ زُوا بِ الْأَلْقَابِ ﴾ [الحجرات: ١١] قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ إِلَّا وَلَهُ اسْمَان أَوْ ثَلاثَةً ، فَكَانَ إِذَا دُعِيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِاسْمَ مِنْ يَـلْكَ الْأَسْمَاءِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هٰذَا، قَالَ: فَنَزَلَتْ ﴿ وَلَا تَنَابَزُوا بالاً لْقَابِ ﴾ - (مسند احمد: ١٨٤٧٧) (٨٧٦٣م) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيق ثَان) عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ: قَدِمَ النَّبِيُّ اللَّهِ وَلَبْسَ أَحُدٌ مِنَّا إِلَّا لَهُ لَـفَبُّ أَوْ لَقَبَان، قَالَ: فَكَانَ إِذَا دَعَا بِـكَ قَبِهِ قُـلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هٰذَا يَكُرَهُ لهـذًا، قَالَ: فَخَزَكَتْ ﴿ وَلَا تَخَابَزُوا بالْأَلْقَابِ ﴾ - (مسنداحمد: ١٣٣٢٥)

<sup>(</sup>۸۷۲۳) تـخـريـج: صحيح، قـاله الالباني ـ أخرجه ابوداود: ٤٩٦٢، والترمذي: ٣٢٦٨، وابن ماجه: ٣٧٤٨)

<sup>(</sup>٦٧٦٣م) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول



#### ، سُورَةُ ق

### سورهٔ ق

بَابُ ﴿يَوُمَ نَقُو لُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاتِ...﴾ ﴿يَوُمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاتِ....﴾ كَانْسِر

نَا مِنْ الْمَتَلَاتِ الْمَسَدِّ اللهِ اللهُ ال

(۸۷٦٤) عَنْ قَتَسَادَةَ فَلَا كَرَ شَيْنًا مِنْ التَّفْسِيرِ قَالَ: قَوْلُهُ: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ النَّفْسِيرِ قَالَ: قَوْلُهُ: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ ﴾ [ق: ٣٠] قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ نَبِي اللهِ ﷺ قَالَ: ((لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعِزَّةِ قَدَمَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ ، وَعِزَّتِكَ! وَيُرْوى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ -)) وَعِزَّتِكَ! وَيُرْوى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ -)) (مسند احمد: ١٣٤٣٥)

فوافد: .....الله تعالى نے جہنم سے وعدہ كيا ہوا ہے كہ وہ اس كو جردے كا،كين وہ اس قدر گہرى اور وسيع ہے كہ جب اس كے ستى افراد كواس ميں ڈالا جائے گا تو ابھى تك اس كابڑا حصہ خالى پڑا ہوگا،الله تعالى اپنا وعدہ پورا كرنے كے ليے اپنا قدم مبارك اس ميں ركھيں گے اور اس كے كنارے آپس ميں بھر جائيں گے۔اللہ تعالى ہميں اس عذاب گاہ سے محفوظ رکھے۔ آمين مبارك اس ميں ركھيں گے اور اس كے كنارے آپس ميں بھر جائيں گے۔اللہ تعالى ہميں اس عذاب گاہ سے محفوظ رکھے۔ آمين

# سُورَةُ النَّجْمِ

## سورهٔ نجم

بَابُ: ﴿ وَهُوَ بِالْا فُقِ الْاَعُلَى ... إِلَى قَوْلِهِ .... لَقَلُ رَاى مِنَ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبُرٰى ﴾ ﴿ وَهُو بِاللَّا فُقِ الْاَعْلَى ... إِلَى قَوْلِهِ ... لَقَلُ رَاى مِنَ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبُرٰى ﴾ كَانفير ﴿ وَهُو بِاللَّا فُقِ الْاَعْلَى ... إِلَى قَوْلِهِ ... لَقَلُ رَاى مِنَ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبُرِ مِن كَانُونِ مِن اللَّهُ بِن مُعودِ ثَالِينَ مَن عُودِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ " "سِينا عبدالله بن معود ثالث سَع روايت م كم مرول ( ٨٧٦٥) ومسلم: ٨٧٦٤ (انظر: ١٣٤٠٢)

م (۸۷٦٥) تخريج: استاده ضعيف لجهالة حال اسحاق بن ابي الكهتلة، وللشك في وصله عن ابن

مسعود ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٠٥٤٧ (انظر: ٣٨٦٤) كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جاني والي اردو اسلامي كتب كا سب سي برا مفت مركز

### ( منظر المنظر المنظر المنظر والمبايات ) ( 426 ) ( 426 ) ( المنظر والمبايات ) ( المنظر والمبايات ) ( المنظر المنظر

مُحَمَّداً لَمْ يَرَجبريلَ فِي صُورَتِهِ إللا فِي صُورَتِهِ، فَأَرَاهُ صُورَتَهُ، فَسَدَّ الْأُفْقَ، وَأَمَّا الْأُخْرِي فَإِنَّهُ صَعِدَ مَعَهُ حِينَ صَعِدَ بِهِ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلِّي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنِي فَأَوْلِي إلى عَبْدِهِ مَا أَوْحٰى ﴾ [النجم: ٧-١٠] قَالَ: فَلَمَّا أَحَسَّ جبريلُ رَبَّهُ عَادَ فِي صُورَتِه وَسَجَدَ، فَقَوْلُهُ: ﴿وَلَقَدُرَآهُ نَزْلَةٌ أخرى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهٰى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأُوٰى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاعَ الْسَصَرُ وَمَا طَغْيِ لَقَدْ رَأْي مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرِي ﴾ [النجم: ١٣ ـ ١٨] قَالَ: خَلْقَ 3717)

الله يشَيِّعَيْنَ نِے جبر مِل مَالِئلًا كوان كى اصلى صورت ميں دومرتبه مَرَّ تَيْن ، أَمَّا مَرَّةٌ فَإِنَّهُ سَأَلَهُ أَنْ يُرِيهُ نَفْسَهُ ديكها ب، ايك مرتبه جب آب الشَّيَوْ في نود جريل عمطالبه کیا تو اُنھوں نے اپنی اصلی صورت دکھائی، جس سے افق بھر گیا اور دوسری بار جب آب سنت الله (اسراء ومعراج کے موقع یر)ان کے ساته يرْهے، جبيها كەللەتعالى نے فرمايا: ﴿ وَهُمَّهِ بِالْأَفُتِي الْأَ عُلْي ثُمَّ دَنَا فَتَكَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدُنٰي فَأُوْحِي إِلَى عَبْدِيدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ .... "جَبُدوه بالانَّى افْق برتها - پهرقريب آ یا اوراد برمعلق ہوگیا۔ یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابریااس ہے م الله کے بندے کی طرف وی بنجائی جو وی بھی اسے پہنجانی تھی۔ ''جب جبریل مَالِيلاً نے اینے رت کومحسوس کیا تو انھوں نے اپنی اصلی صورت اختیار کر لی اور سحدے میں گر بڑے، ای کے بارے میں ارشاوِ باری تعالی ع: ﴿ وَلَقَدُ رَآهُ نَـ زُلَةً أُخُرِى عِنْ لَ سِنْ رَقِ الْهُنْ تَهِي جبْسريلَ عَلَيْهِ السَّلامِ (مسند احمد: عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأُوى إِذْ يَغُشَى السِّدُرَةَ مَا يَغُشَى مَا زَاعُ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدُرا أَى مِنْ آيَاتِ رَبُّهِ الْـكُبُـرِي ﴾ ..... "جم وه آئكھوں سے ديكھا ہے۔ اورايك مرتبہ پھراس نے سدرۃ المنتہٰی کے پاس اس کو اترتے ویکھا۔ جہاں یاس ہی جنت الماوی ہے۔ اس وقت سدرہ (بیری کے درخت) ير جهار ما جو بكه كه جهار ما تعاد نگاه نه چوندهيائي نه حدے متجاوز ہوئی۔ اور اس نے اینے رب کی بری بری نشانیاں دیکھیں۔'' انھوں نے کہا: اس ہے مراد جبر مل کا وجود ہے۔''

فسواند: .....حديث نمبر (١٠٥٨٦) كاباب ملاحظه بو، ني كريم من الله تعالى كويا جريل كود كيفنا، ال باب میں اس مئلہ پر بحث کی گئی ہے۔

> (٨٧٦٦) عَنْ عَاصِم بْن بَهْدَلَةً قَالَ: سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنّ سَلَّمَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ

"سیدنا عبد الله بن مسعود رفائنه سے مردی ہے کہ رسول 

### 

ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى كَ پالَ ((رَأَ يُسْتُ جِبْرِيلَ عَلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَلَهُ نَ عاصم سِتُ مِائَةِ جَنَاحٍ .) قَالَ: سَأَ لْتُ عَاصِمًا عَنْ تَانِي اللّهُ خِبْرَنِى قَالَ: فَأَ خُبَرَنِى كَالِك اللّهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَنَّ الْجَنَاحَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ

(۸۷ ٦٧) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِيْ فَوْلِهِ: ﴿مَا كَذَبَ الْفُوَّادُ مَارَاٰى﴾ قَالَ: رَاٰى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ جِبْرِيْلَ فِيْ حُلَّةٍ مِنْ رَفْرَفٍ قَدْ مَلَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْض - (مسند احمد: ۳۹۷۱)

وَالْمَغْرِبِ (مسند احمد: ٣٨٦٢)

(٨٧٦٨) عن مَسْرُوقِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ ، قَالَ: قُلْتُ: أَلَيْسَ اللّهُ يَقُولُ: ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ﴾ [التكوير: ٢٣] ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى ﴾ [التكوير: ٢٣] ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى ﴾ [النجم: ٣٦] فَالَتَ : أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ عَنْهُ مَا فَقَالَ: ((إِنَّمَا ذَاكِ جِبْرِيلُ -)) لَمْ يَرَهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا إِلَّا مَرَّتَيْنِ رَآهُ مُنْهَ عِظَا مِنْ السَّمَاءِ إِلَى عَلَيْهَا إِلَّا مَرَّتُهِ اللّهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى وَالْأَرْضِ سَادًا عِظْمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى وَالْأَرْضِ سَادًا عِظْمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ . (مسند احمد: ٢٦٥٦٨)

کے پاس دیکھا، ان کے چھ سو پر تھے۔'' راوی کہتے ہیں: میں نے عاصم سے پروں کے بارے میں پوچھا، لیکن انھوں نے بتایا بتانے سے انکار کردیا، پھران کے بعض شاگردوں نے مجھے بتایا کہ ایک برمشرق سے مغرب تک تھا۔''

"مروق كت بين بين سيده عائش والنها كي باس ها، مين المهروق كت بين المن سيده عائش والنها كي باس ها، مين المهروق كت بين الله تعالى تو فرما تا بي المنطقة أخرى عِنْ كر الله بين كل الله بين الله بين الله بين الله بين كل الله بين خلاله بين خلاله بين كل الله بين كل الله بين خلاله بين خلاله بين كل الله بين كل الله بين كل الله بين كل الله بين خلاله بين كل الله بين كل الله بين خلاله بين خلاله بين خلاله بين خلاله بين كله بين كله بين خلاله بين كله بين كله بين كله بين خلاله بين كله بين كله بين الله بين خلاله بين خلاله بين بين كله بين خلاله ب

### المواجد المراب المراب

''سیدنا عبدالله بن عباس وظاهبا ہے روایت ہے، انھوں نے اس آیت ﴿مَا كَنَبَ الْفُوَّادُ مَارَاى ﴿ ..... " نظر نے جو کھے و یکھا، ول نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ " کی تفییر کرتے ہوئے فرمایا: "محمد من اَن نے این رب کواین دل سے دو بارد یکھا۔"

(٨٧٦٩) عَن ابْن عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَا كَلَدَبَ الْفُوَّادُ مَارَا في [النجم: ١١] قَالَ: رَأَى مُحَمَّدٌ عِنْ إَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِقَلْبِهِ مَرَّ تَيْنِ ـ (مسند احمد: ١٩٥٦)

**فواند**: .....حدیث نمبر (۱۰۵۸۲) کا باب ملاحظه مو، نبی کریم مینی آنی کا الله تعالی کویا جریل کودیکه نا، اس باب میں اس مسئلہ پر بحث کی گئی ہے۔

# سُورَةُ الْقَهْر

## سورهٔ قمر

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ ﴿ إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَبَرُ ﴾ كَاتفير

> (٨٧٧٠) ـ عَنْ أَبِى مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَسَالَ فِي هُـذِهِ الْسَآيَةِ: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَتَّ الْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١] قَالَ: قَدِ انْشَقَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ فَيَانِ أَوْ فِـلْـقَتَيْـن، شُعْبَةُ الَّذِي يَشُكُّ، فَكَانَ فِلْقَةٌ مِنْ وَرَاءِ الْجَبَلِ، وَفِلْقَةٌ عَلَى الْجَبَلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اللَّهُمَّ اشْهَدْ-)) (مسند احمد: ۲۷۰)

> (٨٧٧١) عَنْ أَنَـس سَـاً لَ أَهْلُ مَكَّةَ النَّبِيُّ اللَّهِ آيةً ، فَانْشَقَّ الْقَمَرُ بِمَكَّةَ مَرَّتَيْن فَقَالَ: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ

"سيدنا عبدالله بن مسعود فالنيز سے روایت ہے، انھوں نے الله تعالى كاس فرمان ﴿ اقْتَرِرَ بَسِتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْفَ بَسُرُ ﴾ .... "قيامت قريب آئن ادرجاند يهث كيا-"كى تفیر کرتے ہوئے کہا: نبی کریم مطابق کے عہد مبارک میں جاند دو کھڑے ہوا تھا، ایک کھڑا (حراء) بہاڑ کے چیجے نظر آرہا تھا اور ایک مکڑا بہاڑ کے اویر، بیر مجزہ و کھے کرنبی کریم مشکھ کیا نے فرمایا:"اےاللہ! مواہ رہنا۔"

"سیدنا الس رفاطف سے روایت ہے کہ مکہ والوں نے نبی كريم من المنظرة على المالي عن الله عن الله عن الله المركم المنظرة المالية الما لِي اللَّه تعالى نِه فرمايا: ﴿ اقْتَرَبِّتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَهَرُ

<sup>(</sup>٨٧٦٩) تخريج: أخرجه مسلم: ١٧٦ (انظر: ١٩٥٦)

<sup>(</sup>٧٧٠٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٨٦٩، ٣٨٧١، ومسلم: ٢٨٠٠(انظر: ٢٧٠٠)

<sup>(</sup>۸۷۷۱) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۸۰۲ (انظر: ۱۲۱۸۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۸۰۲ (انظر: ۱۲۱۸۸) تخریج اخرجه مسلم: ۱۲۱۸۸ و انظر: ۸۷۷۱۸

وَإِنْ يَرَوُا آيَةً يُعُرضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَورُّ ﴾ .... "قیامت کی گھڑی قریب آگئی اور جاند پھٹ گیا، گران لوگوں كا حال بيه ب كه خواه كوئى نشانى د كميم ليس منه مور جاتے ہيں اور کہتے میں بہتو چلتا ہوا جادو ہے۔''

يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ [القمر: ١-٢]. (مسند احمد: ١٢٧١٨)

فواند: سسائل مكر كمطالب يريم جزه وكهايا كيا، على كدرميان يه بات متفق عليه بكدانشقاق قمر، ني كريم منظيَّة كيزمانے ميں ہوا اور بيآب منظيَّة كي واضح معجزات ميں سے ہے، سيح احاديث متواترہ اس پر دلالت كرتى ہيں،كين قريش نے ايمان لانے كى بجائے اسے جادو قرار دے كراينے اعراض كى روش برقرار ركھى۔

"ابواسحاق کہتے ہیں: میں نے ایک آ دی کو دیکھا، اس نے اسور بن بزید، جومجد میں قرآن کی تعلیم دیتا تھا، سے سوال کیااور کہا: م اس آیت کو کیے پڑھیں ﴿فَهَلُ مِنْ مُنَّا كِرِ ﴾ یه ' ذ' ؟ یا'' ذ'؟ انھوں نے کہا نہیں، یہ' ز' ہے، میں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رفائق سے سنا، انھول نے کہا: میں نے رسول الله مضفاقاتا كو ﴿ مُنَّا كِرِ ﴾ براحة موئ سنا، لين "و"ك ساتها-"

(٨٧٧٢) عَنْ اَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَ يُتُ رَجُلَا سَاً لَ الْأَسْوَدَ بُنَ يَزِيدَ وَهُوَ يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: كَيْفَ نَقْرَأُ هٰذَا الْحَرْفَ ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ ﴾ [القمر: ١٥] أَ ذَالٌ أَمْ دَالٌ؟ فَقَالَ: لَا بَلْ دَالٌ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا: ﴿مُدَّكِرِ﴾ دَالا ـ (مسند احمد: ۲۰۱۱)

فوائد: ..... مُدَّكِر "لفظ اصل مين "مُذْتكِر " تها، اس كى ادائيكى زبانون يرتقل تحى، اس لي يهلي "ت كو

'' ذ' ہے بدلا، پھر'' ذ'' کو' ذ' ہے بدل کرادغام کردیا۔ (٨٧٧٣) عَنْ اَبِعِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مُشْرِكُوا قُرَيْشِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ يُخَاصِمُونَهُ فِي الْقَدْرِ فَنَزَلَتْ: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِم ذُوْقُوا مَسَّ سَقَرَد إِنَّا كُلَّ شَىءَ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ ﴾ [القمر: ٨٨ ـ ٤٩] ـ (مسند احمد: ۹۷۳٤)

"سیدنا ابو ہر مرہ واللہ سے روایت ہے کہ قریشی مشرک، نمی كريم مِصْلَقَالِم ك ياس آئه اور آپ مَصْلَقَالِم سے تقدر ك بارے میں جھڑنے گئے، پس بیآیات نازل ہوئیں: ﴿ يَسُومُ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِم ذُوْقُوا مَسَّ سَقَرَ ـ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَنَر ﴾ .... "جُن ون يه چرل كِيل دوزخ میں محصید جا کیں گے، ان سے کہا جائے گا دوزخ کا عداب چھو۔بشکہ منے ہر چیز کوتقدر کے ساتھ پیدا کیا ہے''

> (٨٧٧٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٨٧١ ، ومسلم: ٨٢٣ (انظر: ٢٠٤١) (۸۷۷۳) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۵۲۸ (انظر: ۹۷۳۱)

الكالم المنظمة عند الله المنظمة المنظ فواند: ..... کتاب کے اوائل میں تقدیر کے مسلم کی وضاحت کی جا چکی ہے، حدیث نمبر (۱۸۰) سے تقدیر کے مسائل شروع ہورہے ہیں۔

## سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ سوره رحن

بَائِ: ﴿فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿فَبِأَى آلَاءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ كَاتَّفير

بَكْر قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَفْرَأْ، وَهُو يُصَلِّى نَحْوَ الرُّكْنِ قَبْلَ أَنْ يَصْدَعَ بِمَا يُؤْمَرُ ، وَالْمُشْرِكُونَ يَسْتَمِعُونَ: ﴿فَبِأَى آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ ـ (مسند احمد: ۲۷٤۹٥)

(٨٧٧٤) عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي "سيده اساء بنت الى بكر زالته اسى مروى ب، وه كهتى بين مين نے نی کریم میشی فیٹ حجر اسود کی حانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ منتظ آیا اس نماز میں اس آیت کی تلاوت کر رے تھے: ﴿فَبالَى آلَاءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ اور مشرك فور سے من رہے تھے، جبکہ ابھی تک آپ ملتے اینے کا کا واضح طور پر تبليغ كاحكمنېيں ہوا تھا۔''

> بَابُ: ﴿فَيَوْمَئِذِ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَّلَا جَانَّ ... ﴾ ﴿ فَيَوْمَئِذِ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ... ﴾ كَاتْفُير

"سیدہ عائشہ والنی سے مروی ہے کہ نی کریم سطائے اللے '' پنہیں ہوسکتا کہ بندے کا قیامت کے دن محاسبہ بھی ہوادر پھر اں کو بخش بھی دیا جائے ،مسلمان قبر میں بھی اپنے عمل کو دیکھتا ب، اورالله تعالى فرمات ين: ﴿ فَيَهُوْمَنِ إِنَّ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانً ﴾ ..... "اس دن كى انسان اوركى جن ہے اس کے گناہوں کے متعلق بوچھانہیں جائے گی۔" نیز فرمايا: ﴿يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ ﴾ ..... " كَنْهَا رصرف ملہ ہے ہی پہنجان لیے جا کمیں گے۔''

(٨٧٧٥) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلْيَا قَالَ: ((لَا يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدٌ فَيُغْفَرَ لَهُ، يَرَى الْمُسْلِمُ عَمَلَهُ فِي قَبْرِهِ وَيَقُولُ الـلُّهُ عَزُّ وَجَلَّ: ﴿فَيَوْمَئِذِ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إنْسٌ وَلا جَانٌّ ﴾ ﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بسِيمَاهُم ﴾ [السرحمن: ٣٩، ٤١]-)) (مسند احمد: ۲۵۲۲۳)

(٨٧٧٤) تـخـريج: اسناده ضعيف، يحيى بن اسحاق، وإن كان من قدماء اصحاب ابن لهيعة، الا إن ابن لهيعة انفرد به، وهو ممن لايحتمل تفرده \_ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٤/ ٢٣١ (انظر: ٢٦٩٥٥) (۸۷۷۵) تخریج: اسناده ضعیف لضعف ابن لهیعة (انظر: ۲٤٧١٦) **فواند**: ''ملمان قبر میں بھی اپنے عمل کو دیکھا ہے۔''اس کامفہوم یہ ہے کہ قبر میں بھی مسلمان کا پچھے محاسبہ ہو ا تا ہے، تا کہ قیامت کے دن کا معاملہ کچھ آسان ہو جائے۔

بَابُ: ﴿ وَلِهَنْ خَافَ مَقَامَ رَبُّهِ جَنَّتَانَ ﴾ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ ﴾ كَانْفير

(٨٧٧٦) عَنْ أَسِى الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ " "سيدنا ابو درداء والله عن الما درداء وايت عن وه كت مين على في نى كريم التفايل كومنريريدآيت يرصة موع سا: ﴿ وَلِهِ نَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان ﴾ .... ' جواي رب كسان کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دوبہشتیں ہیں۔'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر چہدوہ زنا بھی کرے اور چوری بھی؟ نبي كريم مظي تين نے ددبارہ يہي آيت يردهي، ميں نے پھر كها: اے الله كے رسول! اگرچه وہ زنا بھى كرے اور چورى بھی؟ آپ سے اللے الے تیری باریمی آیت پڑھی کہ ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ ، كن من في مقام ربي كهه دے: اے الله كے رسول! اگرچه وہ زنا بھى كرے اور چوری بھی، اب کی بار آپ مشیکی مشیکی نے فرمایا: "ہان! اگرچەابو درداء کې ناک خاک آلود ہو جائے''

اخَبِيَّ عَثِيرٌ وَهُوَ يَفُصُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ((﴿ وَلِهَ نَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان ﴾ [السرحمن: ٤٦]-)) فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنْي وَإِنْ مُسرَقَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ!، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنًا الثَّانِيَةَ: فَفُلْتُ الثَّانِيَةَ: وَإِنْ زَنْي وَإِنْ سَرَقَ ، يَسَا رَسُولَ اللُّهِ!، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى الثَّالِثَةَ: ((﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ ﴾ ـ )) فَـ قُـ لُتُ الثَّالِثَةَ: وَإِنْ زَنْي وَإِنْ سَرَقَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ!، فَقَالَ: ((نَعَمْ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدِّرْدَاءِ -)) - (مسند احمد: 

فسوانسد: ....اس مديث مين خوف خدا كي فضيلت بيان كي كئ ب، زنا اور چوري كي اجازت نهيس دي گئي مجيح طریقہ سے کہ جس حدیث مبارکہ میں کسی چیز کی فضیلت یا ندمت بیان ہورہی ہوتو اس کے موضوع کو سمجھ کر فضیلت والی : نیز کوا پنایا جائے اور ندمت والی چیز سے اجتناب کیا جائے ، مزید دیکھیں حدیث نمبر (۸۴۲۸ ، ۸۹۳۷)

خوف خدا اور خثیت البی ہی الی چیز ہے، جس کی وجہ سے نیکیوں کوسرانجام دینا اور برائیوں سے اجتناب کرنا :ہت آ سان ہو جاتا ہے، بینکڑ وں آیات واحادیث میں الله تعالی ہے ڈرنے کی فضیلت بیان کی گئی اور اس کا درس دیا گیا ہے۔

## سُورَةُ الْوَاقِعَةِ

#### سورهٔ واقعه

بَابِ: ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْآخِرِيْنَ ﴾ ﴿ ثُلَّةً مِنَ الْاَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴾ كَلْفيرِ

(۸۷۷۷) عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: "سيدنا ابو مريره وَلَيْ عن روايت ب كه جب يه آيت نازل ﴿ ثُلَّةٌ مِنْ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنْ الْآخِرِينَ ﴾ مِنَا: ﴿ ثُلَّةً مِنْ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنْ الْآخِرِينَ ﴾ مَنْ اللَّاخِرِينَ اللَّاخِرِينَ ﴾ مَنْ اللَّاخِرِينَ اللَّاخِرِينَ ﴾ مَنْ اللَّاخِرِينَ الللَّاتِينِ الللَّاخِرِينَ اللَّاحِرِينَ اللَّاخِرِينَ اللَّاخِرِينَ اللَّاخِرِينَ اللَّائِيلِ الللللَّاتِينَ الللللَّالَّالَّالَّالِيلَالَّالِيلِيلُ لَلْلِيلِيلُ اللَّائِيلِيلِيلَ الللللَّاتِيلِيلَ الللللَّالِيلِيلِيلِيلُ الللللِّيلِيلُ الللللللْلِيلِيلُ اللللللْلِيلُولُ الللللللللللْلِيلِيلِيلُ الللللللللللللللللللللللِيلِيلُ اللللللِّيلِيلِيلُ الللللللللللللللللللْلِيلُولِيلُولُ [البواقعة: ١٣ ـ ١٤] شَبِقَ ذٰلِكَ عَلَى "(سبقت لے حانے والوں) كابہت بزا گروہ تو الكلے لوگوں الْـمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ ثُلَّةٌ مِنْ الْأَوَّلِينَ مِن سِي كَا اورتمورْ عِي يَحِطِ لوكون مِن سے " توب بات وَثُمَلَةٌ مِنْ الْمَاخِرِينَ ﴾ [الواقعة: ٣٩-٤٠] ملمانون يربه تران گزري، پس يه آيات نازل موكين: فَقَالَ: ((أَنْتُمْ ثُلُثُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، بَلْ أَنْتُمْ ﴿ ثُلَّةٌ مِنْ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنْ الْآخِرينَ ﴾ .... ((واكم من الله عليه المنافية عليه المنافية عليه المنافية عليه المنافية عليه المنافية عليه المنافية المناف ہاتھ والوں کا) جم غفیراگلوں میں سے ہور بہت بدی جماعت پچھلوں میں سے۔ ' پھرآب ملے کتے نے فرمایا: ''تم جنت والوں میں سے تیسرا حصہ ہو گے، بلکہ اہل جنت کا نصف حصہ تم ہو گے اور باتی نصب میں بھی تم ان کے حصہ دار ہو گے۔''

نِصْفُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَتُقَاسِمُونَهُمُ النَّصْفَ الْمَاقِيْ.)) (مسند احمد: ٩٠٦٩)

بَابُ: ﴿وَظِلَّ مَمُدُودٍ﴾ ﴿وَظِلُّ مَمْدُودٍ ﴾ كَاتْفير

"قاده الله تعالى كاس فرمان ﴿ وَظِلُّ مَمْ لُودٍ ﴾ ...." اور قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَظِلُّ مَمْدُودِ ﴾ [الواقعة: ليح ليح سايون مين "كى تفير بيان كرتے موت سيدنا ٣٠]، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ الْسَائِلَةِ عَلَيْ السَّالِيَ عَنْ أَنْسِ بِن كُم مِن اللَّهِ عَلَيْهِ فَعُرايا: "یقنا جنت میں ایک درخت ہے، سوار اس کے سائے میں فِي ظِلَّهَا مِانَةَ عَامِ لا يَفْطَعُهَا ـ ))، قَالَ الك سوسال علي كا، پر بھي اسے طے نہ كر سكے گا-'

(٨٧٧٨) ـ حَدَّثَ نَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَالَ: ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ

<sup>(</sup>۸۷۷۷) تخریج: حسن لغیره (انظر: ۹۰۸۰)

<sup>(</sup>٨٧٧٨) تمخريج: أخرجه من حديث ابي هريرة البخاري: ٤٨٨١ ، ومسلم: ٢٨٢٦ ، و أخرجه من حديث انس الترمذي: ٣٢٩٣ (انظر: ١٢٧٠٧)

المنظمة المن

سيدنا ابو ہربرہ بناتئة بيان كرتے تھے: اگر جاہتے ہوتو الله تعالى كا ية فرمان يرْ هاو: ﴿ وَظِلُّ مَهُدُودٍ ﴾ ..... "اور لم لم لم ايول میں''

مَعْمَرٌ: وَأَخْمَرَنِي مُحَمَّدُ بِنُ زِيَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى، رَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَءُ وَا إِنْ شِنْتُمُ ﴿ وَظِلِّ مَمُدُودِ ﴾ ـ (مسند احمد: ١٢٧٠٦)

بَابُ: ﴿وَفُرُش مَرْفُوعَةٍ ﴾ ﴿وَفُرُشِ مَرْفُوعِةٍ ﴾ كَتَفْيِر

> رَسُول الـلّٰهِ ﷺ أَنَّـهُ قَالَ: ((﴿ وَفُرُسُ مَرْ فُوعَةِ ﴾ [الواقعة: ٣٤] وَالَّذِي نَفْسِي بيدِهِ إِنَّ ارْتِفَاعَهَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَ رْضِ، وَإِنَّ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَمَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ \_) (مسند احمد:)

(۸۷۷۹) عن أبني سَعِيْدِ ن الْخُذري ، عَنْ ""سيدنا ابوسعيد خدري فالنَّذ سے روايت ہے كه ني كريم مُطَّعَ اللَّهِ ن فرمایا: ' ﴿ وَفُرُش مَرْفُ وعَةٍ ﴾ .... ' اوراد نج او نج بسرّ وں میں ہوں گے۔'اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے: ان کی بلندی اتنی ہوگی، جیسے آسان اور زمین کے درمیان بلندی ہے، جبکہ آسان اور زمین کے درمیان یا کج سوسال کی مسافت ہے۔''

بَابُ: ﴿ فَسَبِّحُ بِاسُم رَبِّكَ الْعَظِيْم ﴾ ﴿فَسَبِّحُ بِالسَّمْ رَّبُّكَ الْعَظِيْمِ ﴾ كَأَفْسِر

"سیدنا عقبہ بن عامر فالٹو سے روایت ہے کہ جب بہ آیت نازل مولى: ﴿ فَسَبُّحُ مِاللُّهُ مَ رَبُّكَ الْعَظِيمُ ﴾ .... "ايخ ربعظیم کے نام کی تبیع بیان کرو' نبی کریم مطاع آنے اس میں تھم دیا کہ''اس اس کےمضمون کو اپنے رکوع میں پڑھنے کے لئے مقرر كراو''اور جب بيآيت اترى ﴿سَبِّعِ الْسُحَدُ رَبُّكَ الأعْلَى ﴾ ..... "ايخ بلندوبالا رب كے نام كے ساتھ تبيح بيان كرو." تو آب مِصْ الله نا فرمايا: "اس كے مضمون كو اينے سجدوں کے لیےمقررکرلو۔"

(٨٧٨٠)۔ عَـنْ عُـفْبَةَ بْنِ عَامِرِ ن الْـجُهَنِيُّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبُّكَ الْعَظِيْمِ ﴾ [الواقعة: ٧٤] قَالَ لَنَا رَسُولُ الله على: ((اجْعَلُوْهَا فِي رُكُوْعِكُمْ)، لَمَّا نَسزَلَسَت: ﴿سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْاعْلَى﴾ [الأعلى: ١] قَالَ: ((اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِ كُمْ-)) (مسند احمد: ١٧٥٤٩)

<sup>(</sup>٨٧٧٩) تخريج: استاده ضعيف لضعف ابن لهيعة ، ولضعف رواية دراج عن ابي الهيثم ـ أخرجه الترمذي: • ٢٥٤، ٣٢٩٤ (انظر: ١١٧١٩)

<sup>(</sup>٨٧٨٠) تخريج: اسناده محتمل للتحسين ـ أخرجه ابوداود: ٨٦٩، وابن ماجه: ٨٨٧ (انظر: ١٧٤١٤)

المنظمة الخالجة المنطقة على المنظمة ال بَابُ: ﴿ وَ تَجْعَلُوْنَ رِزُقِكُمُ أَنَّكُمُ تُكُذُّ تُكُذُّ بُونَ ﴾ ﴿ وَ تَجْعَلُونَ رِزُقَكُمُ آنَّكُمُ تُكَنِّبُونَ ﴾ كَاتْفير

(٨٧٨١) عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ " "سيدناعلى فالنَّو سے روايت ہے كه نبى كريم طلط الله عنه الله النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ ﴿ " ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذُّبُونَ ﴾ "" (اورتم قَالَ: شُكْرَكُمْ ﴿ أَنَّكُمْ تَكَذَّبُونَ ﴾ يَقُولُونَ: اين شكرى بجائ يبي كرت بوكه جملات بو "اور كمت بو: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَ كَذَا بِنَجْمِ كَذَا وَ كَذَا لِ) ممين تو فلان ستارے كى وجه سے بارش دى گئى، ہم پر فلان ستارے کی وجہ سے بارش بری ہے۔"

(مسند احمد: ۸٤۹)

فواند: ....اس آیت کامفہوم یہ ہے کہ جب رزق طنے کی وجہ سے شکر کرنے کی باری آتی ہے،اس وقت لوگ تعتول کوغیرالله کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔

بَابُ: ﴿فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانً ﴾ ﴿فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ﴾ كَيْفْسِر

(۸۷۸۲) عَنْ عَانِشَةَ وَكُلُّهُا أَنَّ النَّبِيُّ عِنْ سيده عائشه وَلَيْهُ بيان كرتي ميس كه ني كريم من آن النَّبيُّ في ما قَسراً: ﴿فَسرُوحٌ وَّ رَيْسَحَانٌ ﴾ [الواقعة: ٨٩] ﴿ فَرُوحٌ وَّ زَيْحَانٌ ﴾ (لين "راء " رضم راه ال

(مسند احمد: ۲۲۳۰٤)

فواند: ..... متوار قراءت مین"راء'' یرفته ہے۔

## سُهُ رَقُ الْبُجَادَلَةِ

#### سورة مجادله

بَابُ: ﴿قَلُ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا...﴾ ﴿قَلْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تَجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا... ﴾ كَاتْفير

(٨٧٨٣) - عَنْ خَوْلَةً بِنْتِ تَعْلَبَةً قَالَتْ: "سيرنا خوله بنت تعلبه والله عن عروى ب، وه كهتى بين: الله ك وَاللَّهِ فِيَّ وَفِي أَ وْسِ بْنِ صَامِتِ أَ نُزَلَ اللَّهُ فَتَم! الله تعالى في سورة مجادله كا ابتدائى حصد مير اور مير ب

<sup>(</sup>۸۷۸۱) تخریج: حسن لغیره \_ أخرجه الترمذی: ۹۵ ۳۲ (انظر: ۸٤۹)

<sup>(</sup>۸۷۸۲) تخریج: اسناده صحیح ـ أخرجه ابوداود: ۹۹۹۱، والترمذی ۲۹۳۸ (انظر: ۲۵۷۸۵)

<sup>(</sup>٨٧٨٣) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة معمر بن عبد الله \_ أخرجه ابوداود: ٢٢١٥ ، ٢٢١٥ (انظر: ٢٧٣١٩)

المنظم ا فاوند سیدنا اوس بن صامت وظائف کے بارے میں نازل کیا، تفصیل یہ ہے: میں ان کی بیوی تھی ، اوس بوڑ ھے اور ضعیف ہو كن ، جس كى وجه سے بداخلاق مو كئے تھے اور تك ير جاتے تھ، ایک دن میرے پاس آئے، میں نے ان سے تکرار کیا، وہ غصے میں آئے اور کہا: تو میرے او پر میری مال کی بشت کی مانند ہے، پھر باہر چلے گئے، کچھ دریانی قوم کی مجلس میں بیٹھے رہے، بھر میرے باس آئے اور مجھ سے صحبت کرنا جابی، لیکن میں نے کہا: ہر گزنہیں، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں خولہ کی جان ہے! تو مجھ تک رسائی حاصل نہیں کر سکے گا، تو نے تو ابھی یہ کچھ کہا ہے، یہاں تک کہ الله تعالٰ اور اس کے رسول مشاکلة فیصله نه کردین، وه میری طرف کود برد ، لیکن میں خود کو ان ے محفوظ کرنے میں کامیاب ہوگئی، جیسے ایک عورت این بوڑھے خاوند پر غالب آ جاتی ہے، میں نے انہیں دور پھینکا اور میں باہرنکل گئ، اپنی مسائی سے کیڑے لیے اور نبی کریم مشیقاتی کے پاس پہنچ گئی،آپ مشے میں کے سامنے بیٹھ کر سارا واقعہ بیان کیا اور آپ مشکور کے سامنے اپنے خاوند کی برخلقی کی شکایت كرنے لكى، نبى كريم مِشْ كَيْنَا نے فرمايا: "اے خولہ! وہ تيرا فيح كا بیٹا ہے اور بوڑھا ہوگیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔'' کیکن میں ای طرح تحرار کرتی رہی حتیٰ کہ میرے بارے میں قرآن مجید نازل ہونے لگا،آپ مشاعظ پروہ کیفیت طاری ہو گئ، جو وی میں ہوتی تھی، پھر وہ کیفیت ختم ہوئی آپ ﷺ نے مجھ سے فر مایا: "اے خولہ! تیرے اور تیرے خاوند کے بارے میں اللہ تعالی کا تھم نازل ہوگیا ہے۔" پھر آب الله عَنْ الله عَن يه آيات الماوت كيس: ﴿ قَدُ سَمِعَ اللَّهُ قَول الله عَول الله عَول الله عَول الله عَد الل الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْبَعُ تَحَاوُرَ كُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ... ....

عَنَّ وَجَلَّ صَدْرَ سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَهُ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، قَدْ سَاءَ خُـلُقُهُ وَضَجرَ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْمُا فَرَاجَعْتُهُ بِشَيْءٍ فَغَضِبَ فَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَطْهُرِ أُمِّي، قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجَ فَجَلَسَ فِي نَادِي قَوْمِهِ سَاعَةً ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَإِذَا هُوَ يُريدُنِي عَلَى نَفْسِي، قَالَتْ: فَقُلْتُ: كَلَّا، وَالَّـذِي نَفْسُ خُوَيْلَةَ بِيَدِهِ! لَا تَخْلُصُ إِلَىَّ وَقَاذَ قُلْتَ مَا قُلْتَ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِينَا بِحُكْمِهِ، قَالَتْ: فَوَاثَبَنِي وَامْتَنَعْتُ مِنْهُ فَغَلَبْتُهُ بِمَا تَغْلِبُ بِهِ الْمَرْأَةُ الشَّيْخَ الضَّعِيفَ فَأَ لْقَيْتُهُ عَنِّي، قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجْتُ إلى بَعْض جَارَاتِي فَاسْتَعَرْتُ مِنْهَا ثِيَابَهَا ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَى جِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ مَا لَقِيتُ مِنْهُ، فَجَعَلْتُ أَ شْكُو إِلَيْهِ ﷺ مَا أَلْفَى مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ، قَىالَىتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عِلَى يَقُولُ: ((يَا خُوَيلَةُ! ابْنُ عَمِّكِ شَيْخٌ كَبِيرٌ، فَاتَّقِى اللَّهَ. فِيهِ ـ )) قَالَتْ: فَوَاللَّهِ! مَا بَرِحْتُ، حَتَّى نَزَلَ فِي الْقُرْآنُ فَتَغَشِّى رَسُولَ اللَّهِ عِثْثَ مَا كَمَانَ يَتَغَشَّاهُ ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ فَقَالَ لِي: ((يَا خُـوَيْسِلَةُ! قَسِدْ أَنْزَلَ السُّسهُ فِيكِ وَفِي صَاحِبِكِ ـ))، ثُمَّ قَرَأً عَلَى ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ فَوْلَ الَّتِي تُحَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُمَا إِنَّ اللَّهَ ( مَنْ الْمَالَ الْمَالِيَ الْمَحْبَلِيُّ - 8 ) مَنْ الْمَالِي الْمَحْبِيلِ اللَّهِ الْمُحْبِيلِ اللَّهِ الْمُحْبِيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَلِلْكُلُونِينَ عَنَابٌ أَلِيدَهٌ ﴾ سيدنا خولد كهتى بين: بى

کريم طفي اَن ني مجھ سے فرمايا: "فاوند سے کہو کہ ايک گردن

آزاد کرے " بين نے کہا: اے الله کے رسول! اس کے پاس

اتن گنجائش تو نہيں ہے کہ وہ غلام آزاد کر سکے، آپ طفی اَن اِن کُون ني اِن کُون ني اِن کُون ني اِن کُون ني الله کے رسول! وہ تو بہت بوڑھا ہے اور وہ روز به فرمایا: "تو پھر نے کہا: اے الله کے رسول! وہ تو بہت بوڑھا ہے اور وہ روز ب کی طاقت بھی نہيں رکھنا۔" آپ طفی اَن کھلا دے۔" بين ني الله کے رسول! بي بھی اس کے پاس نہيں، ني اسے کہوکہ ساٹھ مسكنوں کو ايک و س کھانا کھلا دے۔" بين ني ني کہا: اے الله کے رسول! بي بھی اس کے پاس نہيں، ني کرا مي کريم مشفی آنے نے فرمایا: "ایک ٹوکرا محبوروں کا بين تعاون کر دیتا ہوں۔" ميں نے کہا: اے الله کے رسول! ایک ٹوکرا میں درست اور اچھا فيصله کيا ہے، اب جا اور اس کی طرف سے صدقہ کر، پھرا ہے چچ کے بیٹے سے ہمدردی کا برتاؤ کرنا۔" پس ميں نے ابيائی کیا۔"

سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [المجادلة: ١-٤] فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عِنْ: ((مُريهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً ـ))، قَالَتُ: فَـقُـلْتُ: وَاللَّهِ! يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عِنْدَهُ مَا يُعْتِقُ، قَالَ: ((فَلْيَصُمْ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ-)) قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ، قَالَ: ((فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسُقًا مِنْ تَمْرِ . )) قَالَتْ: قُلْتُ: وَاللَّهِ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا ذَاكَ عِنْدَهُ ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْدَهُ ، ((فَإِنَّا سَنُعِينُهُ بِعَرَق مِنْ تَمْرٍ ـ)) قَالَتْ: فَــَقُــلْتُ: وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! سَأْعِينُهُ بِعَرَق آخَرَ، قَالَ: قَدْ أَصَبْتِ وَأَحْسَنْتِ فَاذْهَبِي فَتَصَدَّقِي عَنْهُ، ثُمَّ اسْتَوْصِي بِابْنِ عَمَّكِ خَيْرًا، قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، قَالَ سَعْدٌ: الْعَرَقُ الصِّنِّ (مسند احمد: ۲۷۸٦۲)

فواند: سيكل عارآيات من موكردن ذيل بن ﴿ قَلْ سَوِيعٌ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُمَا إِنَّ اللّٰهَ سَوِيعٌ بَصِيرٌ ـ اللّٰذِينَ يُظْهِرُ وُنَ مِنْكُمُ مِّنُ نَسَايِهِمُ مَّا هُنَّ امَّهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُمَا إِنَّ اللّٰهَ سَوِيعٌ بَصِيرٌ ـ اللّٰذِينَ يُظْهِرُ وُنَ مِنْكُمُ مِّنُ نَسَايِهِمُ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَفُو عَفُورٌ ـ هُنَ اللّهِ مَن اللّهِ مَن قَبْلِ اَن يَتَمَاسًا ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ـ فَمَن لّمُ يَجِلُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ اَن يَّتَمَاسًا ذُلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَلِلْكُهْرِينَ عَلَى اللّهِ وَلِلْكُهُورِينَ عَلَى اللّهِ وَلِلْكُهُورِينَ عَلَى اللّهِ وَلِلْكُهُورِينَ عَلَى اللّهِ وَلِلْكُهُورُ اللّهِ وَلِلْكُهُورِينَ عَلَى اللّهِ وَلِلْكُهُورُ اللّهِ وَلِلْكُورُ اللّهِ وَلِلْكُهُورِينَ عَلَى اللّهِ وَلِللّهُ وَلَاللّهِ وَلَاللّهِ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهِ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَونَ اللّهُ اللّهُ وَلِلْكُورِينَ مِنْ اللّهُ وَلَلْكُولُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهِ وَلَى اللّهُ وَلِلْكُولُولُ اللّهُ وَلَكُولُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُولُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ال

''یقینا اللہ نے اس عورت کی بات من لی جو تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھکڑ رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی اور اللہ کم طرف شکایت کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو من رہا تھا۔ بے شک اللہ سب پچھ سننے والا ، سب پچھ دیکھنے والا ہے۔ وہ لوگ جوتم میں سے اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں ان کے سواکوئی نہیں جضوں نے

ان آیات میں ظہار اور اس کے کفارے کا بیان ہے۔ ظہار یہ ہے کہ خاوندا پی بیوی کو بیوں کہے: آنستِ عَسلَمی کَ طَفُهِ وِ اُمَّینی ۔ (تو مجھ پرمیری مال کی پیٹے کی طرح ہے)۔ زمانۂ جا ہلیت میں ظہار کو طلاق سمجھا جا تا تھا، سیدہ خولہ وُٹا تُٹون اس وجہ سے خت پریثان ہوگئ تھیں، اس وقت تک اس کی بابت کوئی تھم تازل نہیں ہوا تھا، اس لیے جب وہ آ ب سے اُلاَ خربیہ آیات تازل کے پاس آئیں تو آپ سے بحث و تکرار کرتی رہیں، بالآخر بیآیات تازل ہوئیں، جس میں اس کے مسلم کی وضاحت کر دی گئی۔

(۸۷۸٤) - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: الْحَمْدُ لِلْهِ اللَّهِ مَالَّةِ الْحَمْدُ لِلْهِ اللَّهِ مَوَاتَ، لَقَدْ جَاء اللَّهِ مَ وَاسَ، لَقَدْ جَاء تِ الْمُجَادِلَةُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ تُكَلِّمُهُ، وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، مَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ، فَأَ نُزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًّ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ النَّهِ عُزَوجِهَا ﴾ [المجادلة: ١] التي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ [المجادلة: ١] إلى آخِر الْآيةِ ـ (مسند احمد: ٢٤٦٩٩)

"سیده عائشہ وفاقی ہے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: تمام تعریفات
اس الله کے لئے ہیں، جس کا سننا تمام آوازوں کو شامل ہے،
جف و تحرار کرنے والی (سیده خولہ وفاقی) نبی کریم مطابق نے ہیں
پاس آئی اور گفتگو کرنے گئی، جبکہ میں گھر کے ایک کونے میں
تقی، میں اس کی بات نہ س کی، لیکن الله تعالی نے یہ آیات
نازل کردین: ﴿قَدْ سَموعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِی تُجَاوُلُكَ فِی
زُوجِهَا وَتَشْتَكِی إِلَی اللّٰهِ وَاللّٰهُ یَسْمَعُ تَحَاوُدَ كُمّا إِنَّ
اللّٰهَ سَمویعٌ بَصِیوً بِهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ یَسْمَعُ تَحَاوُدَ كُمّا إِنَّ
اللّٰهَ سَمویعٌ بَصِیوً بِهِ فَاوند کے بارے میں جھڑ رہی تھی اور الله
کی طرف شکایت کر رہی تھی اور اللّٰہ تم دونوں کی گفتگو من رہا
تقاریب شکورت کی طارے میں جھود یکھنے والا ہے۔"

<sup>(</sup>۸۷۸٤) تىخىرىج: اسىناده صىحيىح عملى شرط مسلم ـ أخرجه ابوداود: ۲۲۲۰، وابن ماجه: ۱۸۸، والنسائى: ٦/ ١٦٨ (انظر: ٢٤١٩٥)
والنسائى: ٦/ ١٦٨ (انظر: ٢٤١٩٥)
كتاب و سنت كى روشنى ميں لكهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

المراب ا

''سیدہ عائشہ ہولی ہے سے مروی ہے کہ نبی کریم میشی کی کے پاس كچھ يبودي آئے اور كہا: اے ابوالقاسم! اَلسَّامُ عَلَيْكَ ( تجھ رموت ہو)،آپ سے اللے اللے اللہ اللہ اللہ عالیہ کے (اورتم بربھی ہو)۔لیکن سیدہ عائشہ نے کہا:تم برموت بھی ہو اور ندمت بھی،آپ من وَقَعَ نے فرمایا:"اے عائشہ اتن بد کوئی نه كرو " مين نے كہا: اے الله كرسول! آپ نے سانبين كه انھوں نے کیا کہا، ان لوگوں نے اکستام عَلَیْكَ كہا ہے؟ آب مِشْ وَاللَّهِ مِنْ مِامَا: "تو كما مِن في ان كا جواب د في نبيس دیا، میں نے کہتو دیا ہے: وَعَلَیْکُمْ ـ''ابن نمیرراوی کے الفاظ يدين آب مُن الله عن فرمايا: "الله تعالى فحش اوربه تکلف بدگوئی کو پیندنہیں کرتا۔'' پھریہ آیت نازل ہوئی: ﴿ وَإِذَا جَاءُ وُكَ حَيَّوُكَ بِهَا لَمُ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمُ لَوُلا يُعَنَّبُنَا اللهُ بِهَا نَقُولُ حَسُبُهُمُ جَهَّنَّمُ يَصُلُونَهَا فَبِفُسَ الْمَصِيرُ فَ .... "اور جب تيرے پال آتے ہی تو (ان لفظوں کے ساتھ) تھے سلام کہتے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کھے سلام نہیں کہا اور اینے دلوں میں کہتے میں کہ اللہ ہمیں اس پر سزا کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں؟ انھیں جہم بی کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، پس وہ برا

"سيدنا عبدالله بن عمروز الله سيدنا عبدالله بن عمروز الله الله عبدالله كريم مِضْ اللهِ كوسَامٌ عَلَيْكَ (تحمديموت مو) كهاكرت تھے، پھراینے دل میں ہی کہتے: الله تعالی جمیں اس کی وجہ سے عذاب كيون نبيس ويتا جوم كمت بين، پس بيآيت نازل مولى: ﴿ وَإِذَا جَاءُ وُكَ حَيَّوُكَ بِمَا لَمُ يُعَيِّكَ بِهِ اللَّهُ

فھکانا ہے۔''

(٨٧٨٥) عَـنْ عَـائِشَةَ قَـالَـتْ: أَتَـى النَّبِيِّ عِنْ نَاسٌ مِنْ الْيَهُ وِدِ فَقَالُوْا: السَّامُ عَلَيْكَ، يَسا أَبَسا الْسَقَاسِمِ!، فَقَالَ: ((وَعَلَيْكُمْ-)) قَسالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((يَا عَانِشَةُ! لا تَكُونِي فَاحِشَةً-)) قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا سَمِعْتَ مَا قَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: ((أَ لَيْسَ قَدْ رَدَدْتُ عَسلَيْهِمْ السِّذِي قَسالُوا قُلْستُ وَعَلَيْكُمْ ـ )) قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ يَعْنِي فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ الْفُحْسَ وَلا التَّفَحُّشَ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْر فِي حَدِيثِهِ: فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ ﴿ وَإِذَا جَاءُ وَكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ﴾ [المجادلة: ٨] حَتَّى فَرَغَ ـ (مسند احمد: ٢٦٤٤٩)

(٨٧٨٦) ـ عَـنْ عَبْدِ الـلَّـهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوْا يَقُولُونَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: سَامٌ عَـلَيْكَ، ثُـمَّ يَـقُـولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ﴿لُولَا يُعَـذُّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَإِذَا جَاءُ وَكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ

<sup>(</sup>٥٧٧٥) تخريج: أخرجه مسلم: ٢١٦٥ (انظر: ٢٥٩٢٤)

<sup>(</sup>۸۷۸٦) تخریج: صحیح \_ أخرجه البزار: ۲۲۷۱ (انظر: ۱۵۸۹) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الريخ المنظمة وَيَقُولُونَ فِي آنْفُسِهِمُ لَوُلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِهَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصُلُونَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ. ﴾ ....."اور جب تیرے ماس آتے ہی تو (ان لفظوں کے ساتھ) کھے سلام کہتے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے تھے سلام نہیں کہا اور این دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس برسزا کیوں نہیں دیتا جوہم کہتے ہیں؟ انھیں جہنم ہی کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، پس وہ براٹھکانا ہے۔''

اللُّهُ ﴾ [المجادلة: ٨] إلى آخِر الْآيةَ۔ (مسند احمد: ۲۵۸۹)

فواند: ..... يه يهوديون كانبث باطن تها، كيكن ني كريم من الله عن جوابا اين وقاركو برقرار ركها-بَابُ: ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَنِبِ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَنِبِ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ﴾ كَيْفُير

> لطِّلُ، قَالَ: فَقَالَ: ((إِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ إِنْسَانٌ بَنْظُرُ إِلَيْكُمْ بِعَيْنَى شَيْطَان، فَإِذَا أَتَاكُمْ فَلا نُكَلُّمُوهُ - )) قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ أَزْرَقُ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى فَكَلَّمَهُ ، قَالَ: ﴿ (عَكَامَ تَشْتُ مُنِسِي أَنْسِتَ وَفُكَانٌ وَفُكَانٌ وَفُكَانٌ لَفَرُد)) دَعَاهُمْ بِأُ سُمَائِهِمْ، قَالَ: فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَلَدَعَاهُمْ فَحَلَفُوا بِاللَّهِ وَاعْتَذَرُوا إِلَيْسِهِ، قَسَالَ: فَسَأَ نُسزَلَ السُّلُّهُ عَرُّ وَجَلَّ: ﴿ يَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ ﴾ [المجادلة: ١٨] الْآية (مسند احمد: ۲٤٠٧)

(۸۷۸۷) عن ابن عَبَّاس كَانَ رَسُولُ "سيرنا عبد الله بن عباس ظافي سے روايت ہے كه ني اللهِ عَلَيْ فِي ظِلَّ حُجْرَةِ مِنْ حُجَرِهِ ، وَعِنْدَهُ لَمُ كُرِيمُ مِنْ اَلِي اللَّهِ اللَّهِ الله عَلَيْ أَلِي المُراحِقِينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَفَرٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، قَدْ كَادَ يَقْلِصُ عَنْهُمُ ملمان بكي آب مِضْ الْمُسْلِمِينَ، قَدْ كَادَ يَقْلِصُ عَنْهُمُ ملمان بكي آب مطاية سكرر إ تفارآب يضاكم في فرمايا: "عقريب تمهارك ياس ایک آدی آئے گا، جوتمہیں شیطان کی نظردل سے دیکھے گا، جب وہ تمہاریاس آئے تو اس سے بات نہ کرنا۔ ' اتنے میں ایک نیلی آنکھوں والا آدمی آیا، آپ مضور نے اسے بالیا اوراس سے بات کی اور فرمایا: "تو اور فلال فلال آدمی مجھ کو برا بھلا کیوں کتے ہو؟" آپ مشکرا نے چند افراد کے نام بھی لي، وه آدمي كيا اوران سبكوبلالايا، پحرانبول في الله كي تتم ا ٹھائی اورآپ مشن اللے سے معذرت کی، اُدھر الله تعالی نے بید آيت اتاردى: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَبِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَه كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ اتَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ الَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَذِبُونَ له ..... "جس دن الله ان سب كوا تمائ گا تو وہ اس کے سامنے شمیں کھا کمیں گے جس طرح تمھارے

سامنے قسمیں کھاتے ہیں اور گمان کریں گے کہ بے شک وہ کسی چز بر ( قائم ) ہیں، من لو! یقیناً وہی اصل جموٹے ہیں۔''

**فواند:** .....ان لوگوں کی بدبختی اور سنگ دلی کی انتها ہے کہ قیامت والے دن، جہاں کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی، وہاں بھی اللّہ تعالی کے سامنے جھوٹی قشمیں کھانے کی شوخ چشمانہ جسارت کریں گے۔

الأخرى (مسند احمد: ٢١٤٧)

(۸۷۸۷م) ـ (وَعَانْهُ مِنْ طَوِيْقِ ثَان بِنَحْوِم) " "(دوسرى سند)اس مي ب: يس سورة مجادله كى يه آيت نازل وَفِيْهِ قَالَ: فَنَزَلَتْ لَمْذِهِ الْآيَةُ فِي مِولَى: ﴿ آلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ تَوَلُّوا قَوُمًا غَضِبَ اللَّهُ الْمُجَادَلَةِ: ﴿ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ عَلَيْهِمُ مَا هُمُ مُنْكُمُ وَلَا مِنْهُمُ وَيَحْلِفُونَ عَلَى يَعْلَمُونَ ﴾ [السبحادلة: ١٤] وَالْلَيْةُ الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ لَهُ ..... كيا تون الوكول كُنِين دیکھا جھوں نے ان لوگوں کو دوست بنا لیا جن پر اللہ غصے ہو گیا، وہ نہتم سے ہیں اور ندان سے اور وہ جھوٹ برقسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔''

ف واند: ....اس آیت کامفہوم یہ ہے کہ وہ قسمیں کھا کرمسلمانوں کو باور کراتے ہیں کہ وہ بھی تبہاری طرح مسلمان میں یا یہود یوں سے ان کے رابطے نہیں ہیں۔

## سُوْرَةُ الْحَشَر

سورهٔ حشر

بَابُ: ﴿مَاقَطَعْتُمُ مِنْ لِيُنَةٍ... ﴿مَاقَطَعُتُمْ مِنُ لِيُنَّةٍ ... ﴾ كَاتَفير

(٨٧٨٨) عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ " "سيدنا عبدالله بن عمر فاتَّخ سے روایت ہے کہ نی کریم اللَّظَيَّة نے بورہ جگہ بر بنونفيركي محجوروں كوجلايا اور ان كو كاث والا، اى ك بارے يس الله تعالى في مايا: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكُتُهُوْهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِينَ عُنِ كَالْفَ السِقِينَ ﴾ ..... "جوبهي مجور كادر دت تم ن

اللَّهِ ﷺ حَرَّقَ نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَّعَ وَهِيَ الْبُونِيَّةُ، فَيأَ نُزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةِ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِى الْفَاسِقِينَ﴾

<sup>(</sup>٨٧٨٧م) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۸۷۸۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۰۲۱ ، ٤٨٨٤ ، ومسلم: ۱۷٤٦ (انظر: ۲۰۵۶) مرکز (۸۷۸۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۰۵۱

# الحشر: ٥]۔ (مسند احمد: ٢٠٥٤) کان اے اس کی جزوں پر کھڑا تھوڑا تو وہ اللہ کی اجازت

کاٹا، یا اے اس کی جڑوں پر کھڑا جھوڑا تو وہ اللہ کی اجازت ہے تھااور تا کہ وہ نافر مانوں کو ذلیل کرے۔''

فواند: .... بخضرقصہ یہ ہے کہ مدینہ میں آ کر حضور سے آئی نے ان یہودیوں سے سلم کر لی تھی کہ نہ آپ ان سے لڑیں نہ یہ آپ سے لڑیں، لیکن ان لوگوں نے اس عہد کوتو ڑدیا تھا، جن کی وجہ سے اللّٰہ کا غضب ان پر تازل ہوا، اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے آئی ہوا ہوا کہ کہ نہ تھا، خود نے انہیں یہاں سے نکال دیا، مسلمانوں کو بھی اس کا خیال تک نہ تھا، خود یہ یہود بھی سمجھ رہے سے کہ ان مضبوط قلعوں کے ہوتے ہوئے کوئی ان کا بچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن جب اللّٰہ کی پکڑ آئی یہ سب چیزیں یونہی رکھی کی رکھی رہ گئیں اور اچا تک اس طرح گرفت میں آگئے کہ چران رہ گئے اور آپ نے آئیس مدینہ سے نکلوا دیا، بعض تو شام کی زراعتی زمینوں میں چلے گئے، جو حشر ونشر کی جگہ ہے اور بعض خیبر کی طرف جا نکلے، ان سے کہد دیا گیا تھا کہ اپنے اور نول پر لاد کر جو سامان لے جا سکوا پئے ساتھ لے جا وَ اس لئے انہوں نے اپنے گھروں کوتو ڑ بھوڑ کر جو چیزیں لے جا سکتے سے اس اس اس کے ہاتھائیں۔

اس آیت میں بونفیر کا ذکر ہے، جب آپ ملے اللے ان کا محاصرہ کیا تو ان کے مجور کے درختوں کو آگ لگا دی اور کچھ کاٹ والے اور کچھ جھوڑ دیے، جس سے مقصود دشن کی آڑ کوختم کرنا تھا اور بیرواضح کرنا تھا کہ اب مسلمان تم پر غالب آ محے ہیں۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِیْ اَوَاخِرِ سُِوْرَةِ الْحَشَرِ سورهٔ حشر کی آخری تین آیات کی تغییر

(۸۷۸۹) - عَنْ مَعْقِلْ بْنِ بَسَادٍ ، عَنْ السَّبِيِّ فَالَ حِينَ يُصْبِحُ السَّبِيِّ فَالَ حِينَ يُصْبِحُ السَّبِيِّ اللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَلاثَ مَرَّاتٍ أَعُودُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - وَقَرَأَ النَّلاثَ آيَاتٍ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - وَقَرَأَ النَّلاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ ، وَكَلَ اللهُ بِهِ مَنْ آفِق مَلكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى سَبْعِينَ أَلْفَ مَلكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِى ، إِنْ مَاتَ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ يُعِيدًا ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِى كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ - )) (مسند احمد: ۲۰۵۷۲)

"سدنامعقل بن بیار فائن سے روایت ہے کہ بی کریم سے آئے آئے اللہ السّمِیع فے فرمایا: "جو کو تین بار کہتا ہے: أَ عُدو دُ بِاللّٰهِ السّمِیع الْعَلِیم مِن الشّیطانِ الرّجیم ، اور پھر سور اور کر کری آخری تین آیات کی تلاوت کرتا ہے، الله تعالی اس کے لیے سر ہزار دور دور کرتا ہے، جوشام تک اس کے لیے دور دعائے دور دعائے دور کرتا ہے، جوشام تک اس کے لیے دعائے دور میں اگر وہ اس دن فوت ہوجائے تو وہ شہد فوت ہوجائے تو وہ شہد فوت ہوگا اور جوشام کو پڑھے گا، وہ صبح تک اس مرتبہ پر موگا۔ "

فواند: .... سورة حشرك آخرى تين آيات درج ذيل بين ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عُلِمُ الْعَيْب

<sup>(</sup>۸۷۸۹) تخریج: اسناده ضعیف، خالد بن طهمان ضعفه ابن معین \_ أخرجه الترمذی: ۲۹۲۲ (انظر: ۲۰۳۰۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحَمٰنُ الرَّحِيْمُ۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَآ اِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُوسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحَمٰنُ الرَّحِيْمُ۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَآ اِلٰهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ الْعَالِقُ الْبَارِيُ الْمُصَوِّدُ لَهُ الْاسْمَاءُ الْعَزِيْزُ الْعَبَادُ الْمَارِي الْمُصَوِّدُ لَهُ الْاسْمَاءُ الْعَنْ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْارْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ۔ هُ ..... (وه الله بى جس كے واكولَى الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالا ہے، وہ عدرتم والا ، نهايت مهر بان ہے۔ وه الله بى ہے جس كے واكولَى معود نهيں ، برچھى اور كھلى چيزكو جانے والا ہے، وہى بے حدرتم والا ، نهبان ، سب پر غالب، اپنى مرضى چلانے والا ، بعد معود نهيں ، بادشاہ ہے، نهايت پاک ، سلامتى والا ، امن دينے والا ، نگہبان ، سب پر غالب، اپنى مرضى چلانے والا ، بوائى والا ہے، پاک ہاللہ اس ہے جو وہ شريك شهرات بيں۔ وہ الله ، بى جو خاكہ بنانے والا ، گھڑنے والا ، مورت بنادينے والا ہے، سب اچھے نام اى كے ہيں، اس كي شيخ ہروہ چيزكرتى ہے جو آ سانوں اور زمين ميں ہے اوروہى سب پر غالب، كمال حكمت والا ہے۔

## سُوْرَةُ الْمُهْتَحِنَةِ

#### سورةممتحنه

بَابُ: ﴿لَا يَنْهَا كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُو كُمْ فِي اللَّيْنِ...﴾ ﴿لَا يَنْهَا كُمُ اللَّهُ عَنِ النَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُو كُمْ فِي اللَّيْنِ...﴾ كَانفير

( ٨٧٩٠) عن عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمَتْ قُتَيْلَةُ ابْنَةُ عَبْدِ الْعُزَّى بُنِ عَبْدِ أَسْعَدَ مِنْ بَنِى مَالِكِ بْنِ حَسَل عَلَى ابْنَتِهَا أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِى بَكْرِ بِهَدَايَا ضِبَابٍ وَأَقِطٍ وَسَمْنٍ وَهِى مُشْرِكَةٌ ، فَأَ ضِبَابٍ وَأَقِطٍ وَسَمْنٍ وَهِى مُشْرِكَةٌ ، فَأَ بَتْ أَسْمَاءُ أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا وَتُدْخِلَهَا بَيْتَهَا، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لا يَسْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدَّينِ ﴿ [المحمدة: ٨] إلى آخِرِ الْآيةِ

"سيدنا عبدالله بن زير فاتن ك روايت ب كه فتيله بنت عبدالعزى كوه، نيراور كمرجية تحائف لي كرا في بين سيده اساء بنت الى بر بناتها ك پاس آئى، جبده فتيله شرك فاتون كى، اس لي سيده اساء بناتها ن اس ك تحائف قبول كرنے سه انكار كر ديا اورائ كمر بين بهى داخل ہونے سے روك ديا، پر جب سيده عائش ن تو ن ن كريم في الله تي و دريافت كيا تو الله تعالى نے يه آيت نازلى في ولك يه ني كريم في الله تي وكم من الله تعن الله تعن وكم من الله تعن وكم من الله تعن وكم من الله يك وكم من الله تعن وكم من الله تعن وكم من الله تعن وكم من الله يك وكم الله يك وكم الله وكم الله

( ۸۷۹ ) تخریج: اسناده ضعیف لضعف مصعب بن ثابت ـ أخرجه ابوداود الطیالسی: ۱۹۳۹ ، والحاکم: ۲/ ۶۸۵ (انظر: ۱۹۱۱) الكان المان المان

فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا وَأَنْ تُدْخِلَهَا بَيْتَهَا. (سنداحمد: ١٦٢١٠)

ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کروجنہوں نے دین کے معاملہ میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور شمصیں تمہارے محروں سے نہیں نکالا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو بیند كرتا بـ " بچرآب مِشْ الله نام في سيده اساء و والنعوا كوهم دياكه اس کا ہدیہ قبول کرلیس اور اپنے گھر میں داخل ہونے دیں۔''

فواند: ....اس آیت میں ان کافروں کے بارے میں ہدایات دی جارہی ہیں، جومسلمانوں سے محض دین اسلام کی وجہ سے بغض و عدادت نہیں رکھتے اور اس بنیاد برمسلمانوں سے لڑتے نہیں، یہ پہلی شرط ہے، اگلی آیات میں دوسری شرائط کابیان ہے۔

بَابُ: ﴿يَا آَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَائَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ ... ﴾ ﴿ يَا آَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَانَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ ... ﴾ كَاتَفْير

(٨٧٩١) عَنْ أُمَّ عَطِيْةَ وَ اللَّهُ أَمَّاكَ : لَمَا "سيده ام عطيه وَ اللَّهِ عَلِيهُ عَلِيهُ عَطِيةً وَاللَّهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ ع ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَ كَ الْمُؤْمِنْتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى أَنْ لَّا يُشُرِ كُنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَّلَا يَسُرِقُنَ وَلَا يَزُنِيُنَ وَلَا يَقْتُلُنَ آوُلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِينَ بِبُهُتَانِ يَّفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَ وَارْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾ (سوره مستحده: ١٢) لعني: "اعنى! جب الل ايمان خواتين آب کے باس آئیں تو وہ ان باتوں کی بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کوشریک نبیس تلمبرائیں گی، چوری نبیس کریں گی، زنانہیں کریں گی ، اپنی اولا دوں کو آنہیں کریں گی اور کسی پر بہتان طرازی نہیں کریں گی اور کسی معروف کام میں آپ کی تھم عدو کی نہیں کریں گی۔ "جن کامول سے آپ نے روکا ان سے ایک نوحہ کرنا بھی تھا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! فلال خاندان والول نے دور حاہلیت میں نوحہ کرنے میں میرا ساتھ دیا تھا۔اب میرے لیے ضروری ہے کہ میں بھی ان کا ساتھ دوں۔ رسول الله منتظ والے نے فرمایا: '' ( ٹھیک ہے) مگر فلاں خاندان والے۔''

نَزَلَتْ هٰ ذِهِ الآيةُ ﴿ يُبَايعُنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْنًا .....إلىٰ قَوْلِهِ.... وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ ﴾ [المستحنة: ١٢] قَـالَتْ: كَانَ مِنْهُ النَّيَاحَةُ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ السَلْسِهِ! إِلَّا آلَ فُكَانَ وَإِنَّهُمْ قَدْ كَسَانُوا أَسْعَدُونِنِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَلَا بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ - قَالَتْ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ((إلَّا آلَ فُلان.)) (مسند احمد: ٢١٠٧٧)

(۸۷۹۱) تخریج: .....أخرجه البخاری: ۷۲۱۵، ۵۲۱۷، ومسلم: ۹۳۷ (انظر: ۲۰۷۹۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### المنافع المنا

(۸۷۹۳) - عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِذَا جَاءَ كَ إِللَّهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِذَا جَاءَ كَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِذَا جَاءَ كَ اللهُ اللهُ عَزَى وَجَلَّ: ﴿ إِذَا جَاءَ كَ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَنْكَ عَلَى اَنْ لَا يُشْرِكُنَ ﴾ الله الله الله عنك عَلَى اَنْ لَا يُشْرِكُنَ ﴾ [الممتحنة: ١٢] وَلا ..... وَلا ..... (مسند احمد: ١٨]

اسیدہ عائشہ رہ اللہ سے مروی ہے کہ بی کریم اللے آتے تھے:

خواتین کے ایمان کا اس آیت کے ذریعے امتحان لیتے تھے:

﴿ آیا اُنْہِی النّہِی اِذَا جَآءَ کَ الْہُوْمِنْتُ یُبَایغَنَکَ عَلَی اَنْ اللّهُ اللهُ الل

فسوائد: .....يعنى جوخواتين مكه بجرت كرك مدينة آتى تقيس تو آپ مظير اس آيت مل بيان شده امور كو دريع ان كايمان كو بر كه تقداوران سے بيعت ليتے تقد

<sup>(</sup>۸۷۹۲) تـخـريج: اسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب ـ أخرجه ابن ماجه: ۱۵۷۹ ، وأخرجه مطولاً الترمذي: ۳۳۰۷(انظر: ۲۷۲۵٦)

<sup>(</sup>۸۷۹۳) تخریج: أخرجه البخاری: ۷۲۱٤، ومسلم: ۱۸٦٦ (انظر: ۲۵۳۰۰) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



## سُوْرَةُ الصَّفِّ

#### سورهٔ صف

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سُوْرَةِ الصَّفِّ سورة صف ميں جو چھ ہے،اس كابيان

"سیدنا عبدالله بن سلام و النه سے روایت ہے کہ ہم نے ایک ون آپس میں نداکرہ کیا اور کہا: ہم میں سے کون ہے جو می كريم من المناق ك ياس جائ اور آب من المناق الله عن دريافت کرے کہ اللہ تعالی کوسب سے زیادہ پیاراعمل کونیا ہے،لیکن ہم میں سے کوئی بھی آپ مستفرز آن کی ہیت کی وجہ سے جانے کو تیار نہ تھا، اتن در میں نبی کریم مشیکی نے جارے یاس ایک آدی بھیجا، اس نے ہم میں سے ایک ایک آدمی کوجمع کیا، اب ہم میں سے ہرکوئی اس تعجب کے ساتھ دوسرے کی طرف اشارہ کرنے لگا (کہ نی کریم مضائق کے کاری بات کا کیے پہ چل اليا)، برحال بحرآب مضافية في بم يرية يات الاوت كين: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ رُض .... كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ ﴾ ان آيول كوني كريم مضاكية في اول ع آخرتک بردها، پھرسيدنا عبدالله بن سلام زائش نے اول سے آخرتک برهیں، پھر عطابن بیار نے ای طرح برهیں، یکی كتے ہيں: پر ہلال نے بيآيات اول تا آخر يرهيس، اوزاعى كتي بين: مم يريحيل في ان آيات كي اول تا آخر تلاوت كى-"

"(دوسرى سند) سيدنا عبد الله بن سلام وظافت نے اى قتم كى

(٨٧٩٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَكَام قَالَ: تَذَاكَرْنَا بَيْنَنَا فَقُلْنَا: أَيُّكُمْ يَأْتِي رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ فَيَسْأَلَهُ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى الله ؟ وَهِبْنَا أَنْ يَقُومَ مِنَّا أَحَدٌ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْنَا رَجُلًا رَجُلًا حَتَّى جَمَعَنَا، فَجَعَلَ بَعْضُنَا يُشِيرُ إلى بَعْض، فَـقَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا مِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ .... إلى أَسوْلِهِ .... كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ قَالَ: فَتَلاهَا بِسِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرهَا، قَالَ: فَتَلاهَا عَلَيْنَا ابْنُ سَكَامٍ مِنْ أَوَّلِهَا إِلْسِي آخِرِهَا، قَالَ: فتلاهَا عَلَيْنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى أَخِرهَا، قَالَ يَحْلِي: فَتَلاهَا عَلَيْنَا هَلالٌ مِن أَوَّلِهَا إِلَى آخِرهَا، قَالَ الْأُوزَاعِيُّ: فَتَلاهَا عَلَيْنَا يَحْيِي مِنْ أَوَّلِهَا إلى آخِرهَا، قَالَ الْاوْزَاعِيُّ: فَتَلاهَا عَلَيْنَا يَحْلِي مِنْ أَوَّلِهَا إلى آخِرهَا۔ (مسند احمد: ١٩٨) (٨٧٩٥) ـ (وَمِسْ طَرِيْتِي ثَسان) عَنْ اَبِيْ

(۸۷۹٤) تخریج: اسناده صحیح - أخرجه الترمذی: ۳۳۹ (انظر: ۲۳۷۸۹)

المراج ا

صديث بيان كى، البته اس ميس ب: رسول الله مضاع الله على ہاری المرف ایک آ دمی بھیجا، اس نے ہم کو جمع کر کے مکمل سور ہ صف کی تلاوت کی یه''

سَلِمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ بِنَحْوِمٍ، وَفِيْهِ: فَمَارْسَلَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا فَجَمَعَنَا فَقَرَا عَلَيْنَا هٰذِهِ السُّورَةَ يَعْنِي سُوْرَةَ الصَّفُّ كُلُّهَا ـ (مسند احمد: ٢٤١٩٧)

## سُورَةُ الْجُهُعَةِ

#### سوره جمعه

بَابُ: ﴿وَآخَرِينَ مِنْهُمُ لَبَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ ﴿ وَآخَرِينَ مِنْهُمُ لَبَّا يَلْحَقُوا بِهِمُ ﴾ كَاتنير

(٨٧٩٦) عَن أَسِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا ""سيدنا ابو بريره وَاللَّهُ عددايت بكم م في كريم م اللي الم جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عِنْدُ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ لَا يَالَ بَيْصُ بُوحَ تَصْ، آپ سَطْآلِيَا إِرسورة جعد نازل بولى-الْعُرِمُعَةِ فَلَمَّا قَرَأً: ﴿ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا جب آبِ عَضَاتَهُمْ فَي يَت يُرْمَى: ﴿ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بهمُ ﴾ ..... 'اوران ميس سے كھاورلوگول ميں بھى (آپ کو بھیجا) جو ابھی تک ان سے نہیں ملے۔" کسی نے کہا: ا الله كرسول! ان سے كون سے لوگ مراد بي؟ آب مشاطقة نے کوئی جواب نہ دیا،کیکن جب اس نے ایک ما دویا تمین مرتبہ يمي سوال دو مرايا، جبكه بم ميس سيدنا سلمان فارى والتي تعلى موجود تھ، تو نی کریم مضائلاً نے اپنا ہاتھ ان کے کندھے بر رکھا اور فرامایا: "اگر ایمان ثریا ستاروں کے پاس مجھی ہوتا تو ان کی قوم کے آ دمی اسے وہاں سے بھی حاصل کر لیتے۔''

يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ [الجمعة: ٣] قَالَ: مَنْ هٰؤُلاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَلَمْ يُرَاجِعُهُ ﷺ حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ وَقَالَ: ((لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رجَالٌ مِنْ هٰؤُلاءٍ ـ)) (مسند احمد: ۹۳۹٦)

فواند: .....آیت ش "آخرین" (دوسرول) ہے مراد فارس اور دیگر غیر عرب لوگ میں جو قیامت تک آب سنت ملا يرايمان لانے والے مول مے سيدنا سلمان فارى رفائن كا ايمان لانے والے درج ذيل واقعہ سے يت چلا ہے کہ آپ مطاع اللہ کے اس فر مان کا کیا مطلب ہے کہ''اگر ایمان ٹریاستاروں کے یاس بھی ہوتا تو اس کے خاندان ك لوگ اس تك رسائي حاصل كر ليت ـ " بدانتهائي دلچيب اورسبق آموز واقعه ب، كتاب ك اواخر مين بدهديث آئ

(٨٧٩٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٨٩٨، ومسلم: ٢٥٤٦ (انظر: ٩٤٠٦)

المراكز المراجزي المراجزي 8 من (447 من (447 من والمبان كالمراجز والمراجز ول كالميان المراجز المراجز والمراجز و گی، قارئین کی دلچیں کے لیے یہاں صرف ترجمہ سپر دقلم کیا جاتا ہے۔عبدالله بن عباس بن اللہ است ہوایت ہے، وہ کہتے ہیں: سلمان فارس وفائن نے مجھے اپنا واقعہ اپنی زبانی یوں بیان کیا، وہ کہتے ہیں: میں اصبان والوں میں ہے ایک فارس باشندہ تھا،میراتعلق ان کی ایک تی تامی بستی ہے تھا،میرے باپ اپنی بستی کے بہت بڑے کسان تھے اور میں اپنے باپ کے ہاں اللّٰہ کی مخلوق میں ہے سب سے زیادہ مجبوب تھا۔ میرے ساتھ ان کی محبت قائم رہی حتیٰ کہ انھوں نے مجھے گھر میں آگ کے پاس ہمیشہ رہنے والے کی حیثیت سے بابند کردیا، جسے لاکی کو بابند کر دیا جاتا ہے۔ میں نے مجوسیت میں بوی جدوجہدے کام لیا جتی کہ میں آگ کا ایبا خادم و مصاحب بنا کہ ہروتت اس کوجلاتا رہتا تھا اور ایک لمحہ کے لیے اسے بجھنے نہ دیتا تھا۔ میرے باپ کی ایک بڑی عظیم جا کدادتھی ، انھوں نے ایک دن ایک عمارت (کے سلسلہ میں ) مصروف ہونے کی وجہ سے مجھے کہا: بیٹا! میں تو آج اس عمارت میں مشغول ہو گیا ہوں اور اپنی جائداد ( تک نہیں پہنچ پاؤں گا)،اس لیے تم طلے جاؤ اور ذرا دیکھ کرآؤ۔ انھوں نے اس کے بارے میں مزید چند (احکام بھی) صادر کئے تھے۔ پس میں اس جا گیرے لیے نکل بڑا،میرا گزر عیسائیوں کے ایک گرجا گھرے پاس سے ہوا، میں نے ان کی آوازیں سنیں اور وہ نماز ادا کررے تھے۔ مجھے بینلم نہ ہوسکا تھا کہ عوام الناس کا کیا معاملہ ہے کہ میرے باب نے مجھے اینے گھر میں یابند کررکھا ہے۔ (ببرحال) جب میں ان کے ماس سے گزرا اور ان کی آوازیس نیں تو میں ان کے ماس جلا گیا اور ان کی نقل و حرکت و کیمنے لگ گیا۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے ان کی نماز پند آئی اور میں ان کے دین کی طرف راغب ہوا اور میں نے کہا: بخدا! بددین اُس (مجوسیت) سے بہتر ہے جس پر ہم کاربند ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا: اس دین کی بنیاد کہاں ہے؟ انھوں نے کہا: شام میں۔ پھر میں این باپ کی طرف واپس آ گیا، (چونکه مجھے تاخیر ہوگئ تھی اس لیے) انھوں نے مجھے بلانے کے لیے کچھلوگوں کوبھی میرے پیچھے بھیج دیا تھا۔ میں اِس مصروفیت کی وجہ سے ان کے ممل کام کی (طرف کوئی توجہ نہ دھرسکا)۔ جب میں ان کے پاس آیا تو انھوں نے پوچھا: بیٹا! آپ کہاں تھے؟ کیا میں نے ایک ذمہ داری آپ کے میر دنہیں کی تھی؟ میں نے کہا: ابا جان! میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا، وہ گرجا گھر میں نماز پڑھ رہے تھ، مجھان کی کاروائی بری پندآئی۔اللہ کاقتم! میں ان کے پاس ہی رہا،حتی کہ سورج فروب ہوگیا۔میرے باپ نے کہا: بٹا!اس دین میں کوئی خیرنہیں ہے،تمہارا اورتمہارے آباء کا دین اس سے بہتر ہے۔ میں نے کہا: بخدا! ہرگزنہیں، وہ دین مارے دین سے بہتر ہے۔ (میرے ان جذبات کی وجہ سے) میرے باپ کومیرے بارے میں خطرہ لاحق ہوا اور انھوں نے میرے یا وں میں بیڑیاں ڈال کر مجھے گھر میں یا بند کر دیا۔ میں نے عیسائیوں کی طرف پیغام بھیجا کہ جب شام سے تاجروں کا عیسائی قافلہ آئے تو مجھ خبر دینا۔ ( کھھ ایام کے بعد ) جب شام سے عیسائیوں کا تجارتی قافلہ بہنچا تو انھوں نے مجھے اس (کی آمد) کی اطلاع دی۔ میں نے ان سے کہا: جب (اس قافلے کے) لوگ اپی ضروریات پوری كرك اين ملك كى طرف واليس لوشاح إين توجيع بتلا دينا۔ سوجب انھوں نے واپس جانا جاہا تو انھوں نے مجھے اطلاع وے دی۔ میں نے اینے یا وُل سے بیڑ میاں اتار پھینکیں اور ان کے ساتھ نکل پڑا اور شام پہنچ گیا۔ جب میں شام پہنچا تو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المراج ا یو چھا: وہ کون ی شخصیت ہے جو اس دین والوں میں افضل ہے؟ انھوں نے کہا: فلاں گرجا گھر میں ایک یادری ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا: میں اس دین (نصرانیت) کی طرف راغب ہوا ہوں، اب میں جا ہتا ہوں کہ آپ کے پاس رہوں اور گرجا گھر میں آپ کی خدمت کروں اور آپ سے تعلیم حاصل کروں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔اس نے کہا: (ٹھیک ہے) آ جاؤ۔ پس میں اس میں داخل ہو گیا۔لیکن وہ بڑا برا آ دمی تھا۔وہ لوگوں کوصد قہ كرنے كا حكم ديتا تھا اور ان كو ترغيب دلاتا تھا۔ جب وہ كئي اشياء لے كرآتے تھے، تو وہ اپنے ليے جمع كر ليتا تھا اور مساکین کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا، حتی کہ اس کے پاس سونے اور جاندی کے سات ملکے جمع ہو گئے۔ میں اس کے کرتو توں کی بنا پراس سے نفرت کرتا تھا۔ بالآخروہ مرگیا، اسے دفن کرنے کے لیے عیسائی لوگ پہنچ گئے۔ میں نے ان سے کہا: یہ تو برا آدمی تھا، بہتم لوگوں کو تو صدقہ کرنے کا حکم دیتا اور اس کی ترغیب دلاتا تھا، لیکن جبتم لوگ اس کے پاس صدقہ جمع كرواتے تھے توبيا سے اپنے ليے ذخيرہ كرليتا تھا اورمساكين كو بالكل نہيں ديتا تھا۔انھوں نے مجھ سے يوچھا: تجھے كيےعلم ہوا؟ میں نے کہا: میں تمہیں اس کے خزانے کی خبر دے سکتا ہوں۔ انھوں نے کہا: تو پھر ہمیں بتاؤ۔ پس میں نے ان کو (اس كے خزانے كا) مقام دكھايا۔ انھوں نے وہال سے سونے اور جاندى كے بھرے ہوئے سات مكك كالے۔ جب انھوں نے صدقے (کا بیحشر) دیکھاتو کہنے لگے: بخدا! ہم اس کو بھی بھی فن نہیں کریں گے۔سوانھوں نے اس کوسولی پر لٹکایا اور پھر پھر وں سے اس کوسنگسار کیا۔ بعد ازاں وہ اس کی جگہ پر ایک اور آ دمی لے آئے۔سلمان کہتے ہیں: جولوگ یا فج نمازیں ادا کرتے تھے، میں نے اس کو ان میں افضل یایا۔ میں نے اسے دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبت، آخرت کے معاملے میں سب سے زیادہ رغبت والا اور دن ہو یا رات (عبادت کے معاملات کو) تندہی سے ادا کرنے والا پایا۔ میں نے اس سے الی محبت کی کہ اس سے پہلے اس قتم کی محبت کسی سے نہیں کی تھی۔ میں اس کے ساتھ کچھ زمانہ تک مقیم رہا۔ بالآخراس کی وفات کا وفت قریب آ پہنچا۔ میں نے اسے کہا: اوفلان! میں تیرے ساتھ رہا اور میں نے تجھ ہے ایس محبت کی کہ اس سے قبل اس قتم کی محبت کسی سے نہیں کی تھی۔ اب تیرے پاس الله تعالی کا حکم (موت) آپنچا ہے، و خود بھی محسوں کررہا ہے۔اب تو مجھے کس بندہ (خدا) کے پاس جانے کی نصیحت کرے گا؟ اور مجھے کیا تھم دے گا؟ اس نے کہا: میرے بیٹا! اللہ کی قتم! میں جس دین پر یابند تھا،میرے علم کے مطابق کوئی بھی اس دین کا پیرو کارنہیں ہے۔ اوگ ہلاک ہو گئے میں اور تبدیل ہو گئے ہیں اور جس شریعت کو اپنار کھا تھا اس کے اکثر امور کو ترک کر دیا ہے۔ ہال فلال ایک آدمی موسل میں ہے۔ وہ ای دین پر کاربند ہے، پس تو اس کے پاس چلے جانا۔ پس میں نے اس کے پاس اقامت اختیار کی، میں نے اسے بہترین آ دمی پایا جواپنے ساتھی کے دین پر برقرارتھا۔ (پچھےعرصے کے بعداس پربھی) فوت مونے کے آٹار (دکھائی دینے گئے)۔ جب اس پر وفات کی گھڑی آپنچی تو میں نے کہا: اوفلاں! فلال نے تو مجھے تیرے بارے میں وصیت کی تھی اور مجھے تھم دیا تھا کہ تیری صحبت میں رہوں۔جب وہ فوت ہو گیا اور اسے ذن کر دیا گیا تو میں موصل والے آ دمی کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اسے کہا: اے فلاں! فلاں آ دمی نے موت کے وقت مجھے وصیت کی تھی کہ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المجال المجان المجال المجال (449) (449) (8 - ابرادول كا يان المجال المجا میں تجھ سے آ ملوں۔اس نے مجھے بتلایا تھا کہتم بھی اس کے دین پر کاربند ہو۔اس نے مجھے کہا: (ٹھیک ہے) تم میرے اس سے باو تو میں اس کے باس تھبر گیا تو میں نے اے اس کے ساتھی کی طرح اچھا آدمی پایا۔تھوڑی در کے بعد وہ فوت ہونے لگا تو میں نے اس کہا مجھے فلان آدمی نے آپ کے پاس بھیجا تھا اب الله تعالی کی طرف سے جو کچھ تجھ پر نازل ہونے والا ہے وہ تو د کھے رہا ہے۔اب تو مجھے کیا وصیت کرے گا اور کیا تھم دے گا کہ میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا: بیٹا! الله کی قتم! میرے علم کے مطابق تو ہمارے دین پر قائم صرف ایک آ دی ہے، جونصیبین میں ہے۔ (میری وفات کے بعد) اس کے پاس چلے جانا۔ پس جب وہ فوت ہوا اور اسے فن کر دیا گیا تو میں نصیبین والے صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ میں اس کے پاس آیا اور اے اپنے بارے میں اور اپنے (رہنما) کے تھم کے بارے میں مطلع کیا۔اس نے کہا: میرے پاس تھبریتے نسو میں اس کے پاس تھہر گیا۔ میں نے اس کواس کے سابقد دونوں صاحبوں کے دین پر پایا۔ وہ بہترین آ دمی تھا جس کے پاس میں نے اقامت اختیار کی لیکن اللہ کی قتم! وہ جلد ہی مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو میں نے اسے کہا: او فلاں! فلاں (اللّٰہ کے بندے) نے مجھے فلاں کی (صحبت میں رہنے کی) نفیحت کی تھی، پھراس نے تیرے پاس آنے کی نفیحت کی۔اب تو مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرے گایا کیا تھم دے گا؟ اس نے کہا: میرے بیٹے! ہم تو ایسے آ دمی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں رکھتے، جو ہمارے وین برقائم ہو، كواس كے پاس جاسكے البته ايك آدى عمورييمس بوء دين كے معاطع ميں بمارى طرح كا بے اگر تو جاہتا ہے تواس کے پاس چلے جانا، کیونکہ وہ ہمارے دین پر برقرار ہے۔ پس جب وہ بھی مرگیا اور اسے دفن کر دیا گیا، تو میں عموریہ والے (بندہ خدا) کے پاس پنج گیا اور اے اپنا سارا ماجرا سایا۔ اس نے کہا: تم میرے پاس تھہرو۔ میں نے اس کی صحبت اختیار کرلی اور اے اس کے اصحاب کی سیرت اور دین پر پایا۔سلمان بھاٹھ کہتے ہیں: میں نے اس کے پاس کمائی مجمی كى ، حتى كه ميس كچھ كائيوں اور بكريوں كا مالك بن كيا\_ليكن اس پر بھى الله تعالى كا حكم نازل ہوا، (يعني موت كى علامات دکھائی دیے لگیں)۔ جب اس کی موت، کا وقت قریب آپنجاتو میں نے اے کہا: اوفلاں! میں فلاں (بندؤ خدا) کے پاس تھا، فلال نے مجھے فلال کے بارے میں، فلال نے فلال کے بارے میں اور اس نے تیرے یاس آنے کی وصیت کی تھی۔اب تو مجھے کس (کی صحبت میں رہنے) کی وصبت کرے گا؟ اور مجھے کیا حکم دے گا؟ اس نے کہا: میرے بیٹا! میں تو کسی ایسے مخص کونہیں جانتا جو ہمارے دین پر کاربند ہواور جس کے بارے میں میں تخفیے علم دے سکوں۔لیکن اب ایک نی کی آمد کا وقت قریب آچکا ہے، اسے دین ابراہی کے ساتھ مبعوث کیا جائے گا، وہ عربوں کی سرز مین سے ظاہر ہوگا اورایسے (شہر) کی طرف ہجرت کرے گا جو دوح وں (یعنی کالے پھر والی زمینوں) کے درمیان ہو گا اور ان کے درمیان تحمجوروں کے درخت ہوں گے۔اس کی اور علامات بھی ہوں گی، جو خفی نہیں ہوں گی۔ وہ مدیہ (یعنی بطور تحفہ دی گئی چیز ) کھائے گا،صدقہ نہیں کھائے گا اور اس کے کندھوں کے درمیان میرختم نوّت ہوگی۔اگر بچھے استطاعت ہے تو (عرب کے ) ان علاقوں تک پہنچ جا۔سلمان زہائٹنز کہتے ہیں: پھر وہ نوت ہو گیا اور اسے فن کر دیا گیا۔ جب تک اللہ تعالی کومنظور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ويور منظال المنظري المال المنظر واسباب زول كا ميان المنظر واسباب زول كا ييان المنظر المنظر واسباب زول كا بيان تھا، میں عموریہ میں سکونت پذیر رہا۔ پھرمیرے یاس سے بنوکلب قبیلے کا ایک تجارتی قافلہ گزرا۔ میں نے ان سے کہا: اگر تم مجھے سرزمین عرب کی طرف لے جاؤتو میں تم کواپنی گائیں اور بحریاں دے دوں گا؟ انھوں نے کہا: ٹھیک ہے۔ پس میں نے اپنی گائیں اور بکریاں ان کو دے دیں اور انھوں نے مجھے اپنے ساتھ ملالیا۔ جب وہ مجھے وادی قری تک لے کر پنچے تو انھوں نے مجھ پرظلم کیا اور بطور غلام ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ پس میں اس کے پاس تھہر گیا۔ جب میں نے تھجوروں کے درخت دیکھے تو مجھے امید ہونے لگی کہ بیو ہی شہرہے جومیرے ساتھی نے بیان کیا تھا،کین یقین نہیں آرہا تھا۔ ایک دن اس یہودی کا چھا زاد بھائی، جس کا تعلق ہو قریظہ سے تھا، مدینہ سے اس کے پاس آیا اور مجھے خرید کرایے یاس مدینہ میں لے گیا۔ الله کی قتم! جب میں نے مدینہ کو دیکھا تو اینے ساتھی کی بیان کردہ علامات کی روشنی میں اس کو بیجان گیا ( کہ یمی خاتم النبین کامسکن ہوگا)۔ میں وہاں فروکش ہوگیا۔ أدهر الله تعالى نے اپنے رسول كو مكه مرمه میں مبعوث کر دیا، جینے دن انھوں نے وہاں تھر، تا تھا، وہ تھر ہے۔لیکن میں نے ان (کی آمد) کا کوئی تذکرہ نہیں سا، دوسری بات سی بھی ہے کہ میں غلامی والے شغل میں مصروف رہتا تھا۔ بالآخر نبی کریم مطنے این جرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔اللہ کی تتم! (ایک دن) میں اینے آتا کے پھل دار تھجور کے درخت کی چوٹی پر کوئی کام کررہا تھا،میرا مالک بیٹھا ہوا تھا، اس کا چیازاد بھائی اچا تک اس کے پاس آیا اور کہا: اوفلاں! الله تعالی بنوقیله کو ہلاک کرے، وہ قبامیں مکہ سے آنے والے ایک آ دمی کے پاس جمع ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے۔ جب میں نے اس کی یہ بات می تو مجھ پر اس قدر کپکی طاری ہوگئی کہ مجھے بی گمان ہونے لگا کہ اپنے مالک پر گر جاؤں گا۔ میں تھجور کے درخت سے اترا اور اس کے چیا زاد بھائی سے کہنے لگا: تم کیا کہدرہے ہو؟ تم کیا کہدرہے ہو؟ اس بات سے میرے آقا کوغصہ آیا اور اس نے مجھے زور ہے مکا مارا اور کہا: تیرااس کی بات ہے کیاتعلق ہے۔ جا، اپنا کام کر۔ میں نے کہا: کوئی تعلق نہیں، بس ذرا بات کی جِھان بین کرنا چاہتا تھا۔سلمان مُن تو میں: میرے پاس میراجمع کیا ہوا کچھ مال تھا۔ جب شام ہوئی تو میں نے وہ مال لیا کوئی صالح آدمی ہیں اور آپ کے اصحاب غریب اور حاجتمندلوگ ہیں۔ بیمیرے یاس کچھ صدقے کا مال ہے، میں نے آپ لوگوں کو ہی اس کا زیادہ مستحق سمجھا ہے۔ پھر میں نے وہ مال آپ مطبق کی آپ مطبق کی آپ مطبق کی آ نے اپنے صحابہ سے فرمایا: "تم لوگ کھالو۔" آپ مطاع آتے خودا پنا ہاتھ روک لیا اور نہ کھایا۔ میں نے دل میں کہا کہ (اس بندهٔ خدا کے نبی ہونے کی) ایک نشانی تو (پوری ہوگئ ہے)۔ پھر میں جلا گیا اور مزید کھے مال جمع کیا۔ اب رسول الله مشاقیة مدینہ میں منتقل ہو چکے تھے۔ پھر (وہ مال لے کر) میں آپ منتظ کے پاس آیا اور کہا: میرا آپ کے بارے میں خیال ہے کہ آپ صدقے کا مال نہیں کھاتے ، اس لیے یہ ہدیہ (یعنی تحفہ) ہے، میں اس کے ذریعے آپ کی عزت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول الله ﷺ نے وہ چیز خود بھی کھائی اور اپنے صحابہ کو بھی کھانے کا حکم دیا، سو انھوں نے بھی کھائی۔ (بیہ منظر ، كمرك ميس نے ول ميس كها: وو علامتيس (پورى ہو گئيں ہيں)۔ (سلمان زائن كہتے ہيں: )ميس (تيسرى دفعه) جب کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المراكز المرا رسول الله مِنْ اللهُ عَلَيْ مَا يَا تُووه "بَقِيعُ الْغَرْ فَد" مِن تَحْدآ بِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ ہوئے تھے،آپ مستخ میں دو جا دری تھیں۔آپ مستح آپ استحاب میں تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ الشا میں اُکا کو سلام کبا، پھرآپ کی پیٹے پرنظر ڈالنے کے لیے گھو ما، تا کہ (دیکے سکوں کہ) آیا وہ (ختم نبوّت والی) مبر بھی ہے، جس کی پیشین گوئی میرے ساتھی نے کی تھی۔ جب رسول الله مشکھی آنے مجھے گھو متے ہوئے دیکھا تو آپ بہجان گئے کہ میں آب منظور کے کسی وصف کی جبتو میں ہوں، پس آپ منظور نے اپنی جا در اپنی بیٹھ سے ہٹا دی، میں نے مہر نبوت دیکھی اور اسے بیجیان گیا۔ پھر میں آپ مشے آئی پر ٹوٹ پڑا اور آپ کے بوسے لینے اور رونے لگا۔ رسول الله مشے آئی ا مجصفر مایا: '' پیچھے ہو۔'' پس میں پیچھے ہٹ گیا۔ ابن عباس! پھر میں نے آپ مشیکھنے کو اپنا وہ سارا ماجرا سایا، جو تجھے سنایا ہے اور رسول الله ﷺ کو پیہ بات اچھی لگی کہ بیروا قعد آپ کے صحابہ بھی سنیں ۔ پھر سلمان خلاتی نظامی کی وجہ ہے مشغول رہے اور غزوہ بدر اور غزوہ احد میں رسول الله مشخ مین اللہ مشخ مین کے ساتھ شریک نہ ہو سکے۔ (سلمان مناتئ کہتے ہیں:) ایک دن رسول الله طفي وكان في مجھے فرمايا: "سلمان! (ائے مالك سے) مكاتبت كرلو، "بس ميں نے اپ آقا سے اس بات بر مکا تبت کرلی کہ میں اس کے لیے تین سو تھجور کے چھوٹے درخت زمین سے اکھاڑ کر اس کی جگہ پر لگاؤں گا اور (مزید اسے) چالیس اوقیے دوں گا۔ رسول الله مستنظر نے فرمایا: "اینے بھائی (سلمان) کی مدد کرو۔" لوگوں نے مدد کرتے ہوئے مجھے محبوروں کے درخت دیے۔ کسی نے تمیں، کسی نے بیں، کسی نے پندرہ، کسی نے دس، الغرض کہ ہرایک نے اپنی استطاعت کے بقدر مجھے تھجوروں کے چھوٹے درخت دیے، حتی کہ میرے پاس تین سو تھجوریں جمع ہو گئیں۔ رسول لگاؤں گا۔'' (سلمان ڈٹاٹنئ کہتے ہیں: ) میں نے گڑھے کھودے، میرے ساتھیوں نے میری معاونت کی۔ جب میں فارغ ہوا تو آپ مطابقاتین کے پاس آیا اور آپ کواطلاع دی۔ رسول الله مطابقات میرے ساتھ نکلے۔ ہم (محجورول کے وہ) بوٹے آپ مستے کی اس کرتے تھے اور آپ اپ ہاتھ سے ان کولگا دیتے تھے۔ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے! ان میں سے تھجور کا ایک بودا بھی نہ مرا۔ اب میں تھجور کے چھوٹے درخت تو لگا چکا تھااور ( جالیس اوقیوں والا) مال باقی تھا۔ کسی غزوے سے رسول الله منتی کے این مرغی کے انڈے کے بقدر سونا لایا گیا۔ آپ سے ایک نے اوجھا: "مکا تبت کرنے والا (سلمان) فاری کیا کررہا ہے؟" مجھے بلایا گیا، آپ سے اللہ نے فرایا: ''سلمان! بيلواوراس كے ساتھ اپني ذمه داري اوا كرو'' ميں نے كہا: اے الله كے رسول! مجھ ير جتنا (قرضه) ہے، اس ے کیا اثر ہو گا؟ ( یعنی قرضه بہت زیادہ ہے)۔ آب منتی الله الله عند مایا: "بیتو لو، عقریب الله تعالی تمہارا ( قرضه ) بھی ادا كردے گا۔''اس ذات كى قتم جس كے ہاتھ ميں سلمان كى جان ہے! ميں نے وہ لے ليا اور اس ميں سے ان آ قاؤں كو چاکیس اوقیے تول کر دے دیئے ،ان کا پوراحق ادا کر دیا اور آزا دہو گیا۔ پھر میں رسول الله م<u>شے آی</u>ا کے ساتھ غزوۂ خندق میر، حاضر ہوا اور اس کے بعد کوئی غزوہ مجھ سے نہرہ سکا۔ (مسند احمد: ٥/ ٤٤١، صحیحه: ٨٩٤)

#### المُورِدِ اللهِ المُعَالِينَ اللهِ بَابُ: ﴿ وَإِذَا رَاوُا تِجَارَةً أَوْ لَهُوَّا انْفَضُّو إِلَّيْهَا ... ﴾ ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا ... ﴾ كَيْفير

(۸۷۹۷) عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَدِمَتْ عِيرٌ مَرَّةً ""سيدنا جابر بن عبدالله وظائف سے روايت ہے ايك مرتبه ايك الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ يَخْطُبُ فَخَرَجَ اناج والاقافله مدينه مِن آيا، جَبَه نِي كريم مُنْ الله خطب ارشاد فرما النَّاسُ وَبَقِى اثْنَا عَشَرَ فَنَزَلَتْ: ﴿ وَإِذَا رَأُوا مَا وَاللَّهُ مَا يُولَ كَالُولُ سِبِ قافله كي طرف يطي من اور صرف باره(۱۲) آدمی باتی ره گئے، اس وقت به آیت نازل مولى: ﴿ وَإِذَا رَأَ وَا تِجَارَةً أَ وُ لَهُوَّا انْفَضُوا إِلَيْهَا ﴾ ..... ''اور جب وه کوئی تجارت یا تماشا دیکھتے ہیں تو اٹھ کراس طرف یلے جاتے ہیں اور تحقے کھڑا حجھوڑ جاتے ہیں۔''

تِجَارَحةً أَوْ لَهُوَّا انْفَضُّوا إِلَيْهَا ﴾ [الجمعة: ١١] - (مسند احمد: ١٨٤)

#### فوائد: ....تفصيلي روايت درج ذيل ب:

سيدنا جابر بن عبدالله فالله عالية عروى ب، وه كت بين: ((بَيْنَدَمَا النَّبِيُّ عِلَيْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، وَقَدِمَتْ عِيْرٌ إِلَى الْمَدِيْنَةِ ، فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى لَمْ يَبْق مَعَهُ إلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ! لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتَّى لاَيَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ، لَسَالَ بِكُمُ الْوَادِي نَاراً-)) فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ: ﴿وَإِذَا رَأَ وْاتِجَارَةً أَوْ لَهُواً انْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً ﴾ (الْجُمُعَةُ: ١١) ـ)) وَقَالَ: فِي أَلا ثِنَى عَشَرَ الَّذِينَ ثَبَتُواْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَبُوبِكُر وَعُمَرُ ـ))

'' نبی کریم ﷺ وَاللّٰہِ جعد کے روز خطبہ ارشاد فر ما رہے تھے، مدینہ میں ایک ( تجارتی ) قافلہ آیا، اصحاب رسول اس کی طرف لیک پڑے اور (مجدمیں) صرف بارہ آدی بیجے۔ رسول الله مطابق نے (بیصور تحال دیکھ کر) فرمایا: "اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگرتم سارے کے سارے چلے جاتے اور کوئی بھی باتی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بہہ پری جوشمصیں بہا کر لے جاتی۔'' پھریہ آیات نازل ہوئیں:''جب وہ کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی جھوڑ دیتے ہیں۔' (سبورہ جسمعہ: ۱۱) راوی کہتے ہیں: جو وأحرجه البخاري: ٩٣٦، ٩٨٩٩، ومسلم: ٣/ ١٠ لكن لم يذكرا لفظ: "والذي نفسي بيده ..... لسال بكم الوادى نارا\_"صحيحه: ٣١٤٧)

<sup>(</sup>٨٧٩٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٠٦٤، ٤٨٩٩، ومسلم: ٨٦٣ (انظر: ١٤٣٥٦)

### تغيير واسباب نزول كابيان

## سُهُ رَقُ الْمُنَافِقُونَ

### سورهٔ منافقون

بَابُ سَبَبِ نُزُولِهَا وَمَنْقَبَةٍ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ سورهٔ منافقون کے شان نزول اور سیدنا زید بن ارقم زنائین کی منقبت کابیان

(۸۷۹۸) عَنْ زَيْدِ بْن أَرْقَمَ قَالَ: خَرَجْتُ ""سيدنا زيد بن المِ فَاتَوْ سے روايت ہے، وہ كہتے ہيں: ميل ایک غزوہ میں اپنے جیا کے ساتھ نکلا، میں نے عبداللہ بن ابی ابن سلول کو سنا،وہ اینے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا: اس رسول کے ساتھیوں پرخرچ نہ کرو اور اگر ہم مدینہ میں لوٹے تو ہم عزت والے إن ذكيل لوگوں كو باہر نكال ديں گے۔ ميں نے یہ بات این چیا کو بتائی اور میرے چیانے اس کا ذکر می کریم مشینی ہے کر دیا، آپ میسی آیا نے میری طرف پیغام بھیجا، میں نے آپ منتی آئے کے پاس آ کر آپ منتی کواس كى بات بنا دى، چرآب مطاع آن نے عبدالله بن الى ابن سلول اور اس کے ساتھیوں کی طرف پغام بھیجا، سو وہ آ گئے،لیکن انہوں نے قتم اٹھائی کہ انہوں نے یہ بات کی بی نہیں، نی كريم مضيَّة إلى في مجمع جمونا اورعبدالله بن الى كوسيا قرار ديا، اس ے مجھے بہت ریشانی موئی، بھی بھی اتی ریشانی مجھے نیس موئی تقی، پس میں گھر میں بیٹھ گیا، میرے چیانے کہا: مجھے کس چیز نے آمادہ کیا تھا کہ تو نے الی بات کی، اب نی کریم مطابقاتی نے تحقیے جموٹا قرار دے دیا ہے اور تھھ پر ناراض بھی ہوئے بي، يهال تك كرالله تعالى في يرآيات اتاروين: ﴿إِذَا جَاءَ كَ الْمُنَافِقُونَ ... ﴾ .... 'جب وهمنافق آب كى باس آتے ہیں، ..... "اب نی کریم مطاق نے میری طرف پغام

مَعَ عَمْ مَى فِي غَزَاةِ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبِيِّ ابْنِ سَلُولَ يَقُولُ لِأَ صَحَابِهِ: لَا تُنْفِقُوا عَمِلِي مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ، وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَ ذَلَّ، فَلْذَكُونَ فَلِكَ لِعَمِّي فَذَكَرَهُ عَمِّي لِرَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَ رُسَلَ إِلَيَّ النَّبِي اللَّهِ فَحَدَّثْتُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبْتَى ابْن سَلُولَ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَىالُوا، فَكَذَّبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَدَّقَهُ، فَأَصَابَنِي هَمُّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطَّ، وَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ عَمِّى: مَا أَرَدْتُ إِلْى أَنْ كَلَّابِكَ النَّبِيُّ فِي وَمَقَتَكَ ، قَالَ: حَتْى أَنْزَلَ السُّلُّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾ [المنافقون: ١] قَالَ: فَبَعَثَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ هَا ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ اللُّهُ عَزُّ وَجَالً قَدْ صَدَّقَكَ.)) (مسند احمد: ۱۹۵٤۸)

#### المنظم ا

بھیجا، آپ مشکیکٹے نے مجھ پریہ آیات پڑھیں اور فرمایا: ''بے شک الله تعالی نے تھے سچا قرار دیا ہے۔''

''(دوسری سند) سیدنا زید رفانند سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نبی کریم مِشْنِیَاتُی کے ساتھ ایک سفر میں تھے، لوگ بختی اور شدت میں مبتلا ہو گئے ،عبدالله بن الی نے اپنے ساتھیوں سے کہا: رسول اللہ کے گرد جمع لوگوں پرخرج نہ کرویہاں تک کہوہ بكھر جائيں، اب اگر ہم مدينه ميں لوٹے تو ہم عزت والے اِن ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے۔ میں نبی کریم مشاعظ کے یاس آیا اور آپ مشاکن کوید بات بتلائی، آپ مشاکن نے عبد الله بن الى كو بلايا اوراس سے يوجها،اس نے تو بڑى پختاقتم الله دی کہ اس نے الی بات نہیں کہی، لوگ کہنے لگ گئے: رسول میں بری بریثانی آئی، یہاں تک کداللہ تعالی نے میری تعمدیق ين يرآيات نازل كردي: ﴿إِذَا جَاءَ كَ الْمُنَافِقُونَ ... ﴾ ....."جب منافق آپ کے پاس آئیں گے، ....." پھر آپ مض و ان کو باایا، تا که ان کے لیے استغفار کریں، يس انھوں نے اپنے سرول كومور ليا۔ الله تعالى كے فرمان: ﴿ كَأَ نَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةً ﴾ ..... "كوياده فيك لكانى مولى لکڑیاں ہیں' کامفہوم ہیہے کہوہ بڑے خوبصورت مرد تھے۔'' "سیدنا زیدر فائن سے على روایت ہے، وہ کہتے ہیں: مل ایک غروه میں تھا،عبدالله بن الى ابن سلول نے كہا: اگر ہم مدينه واپس لوٹے تو ہم عزت والے ضرور ضرور ان ذلیل لوگول کو مينت بابرنكال دي ك، من ني كريم الطيكال كي ياس آيا اوريه بات آپ مضافية كوبتلا دى ليكن عبدالله بن الى في قتم

(٨٧٩٩) ـ (وَعَـنْـهُ مِسْ طَرِيْق ثَان) يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرِ فَأَصَابَ النَّاسَ شِدَّةٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِيِّ لِأَ صْحَابِهِ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ ، وَقَالَ: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ عِلَى فَأَخْبَرْتُهُ بِـذَٰلِكَ، فَأَ رُسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بِن أَبَى فَسَأَ لَهُ فَاجْتَهَ لَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ ، فَقَالُوا: كَذَّبَ زَيْدًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَـالَ: فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوا حَتَّى أَنْزَلَ اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقِي فِي ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾ [المنافقون: ١] قَالَ: وَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوَّوْا رُءُ وْسَهُمْ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةً ﴾ [المنافقون: ٤] قَالَ: كَانُوا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ - (مسند احمد: ١٩٥٤٩) (٨٨٠٠) ـ (وَعَنْهُ آيْنِضًا) قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُول اللهِ اللهِ عَنْ فَوْوَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ أُبِيِّ: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْإِذَلُّ، قَالَ: فَأَتَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْهُا فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ: فَحَلَفَ عَبِدُاللَّهِ بِنُ أَيٍّ إِ

<sup>(</sup>٨٧٩٩) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٨٨٠٠) تخريج: انظر الحديث السابق

( مَنْ الْمُلْكِينَ فِي خِبْلِقُ ۔ 8 ) مِنْ فِي رَفِي ( 455 ) ( مِنْ الْمِلْكِ فِي اسباب زول كاميان ) مِنْ فِي اٹھائی کہ اس نے ایس کوئی بات نہیں کہی۔ میری قوم نے مجھے ملامت کیا اور کہا کہ مجھے کیا فائدہ ہوا،پس میں غم واندوہ میں ڈویا ہوا سو گیا، پھرنی کریم مِشْنَا اللہ نے میری طرف بیغام بھیجا ادر فرمایا: "الله تعالى نے تیرا عذر اتارا ہے اور تحقی سیا قرار دیا ب، بس يه آيت نازل مولى: ﴿ هُمُ الَّـ زِينَ يَـ قُـولُـ وْنَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَرَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا ... ... لَئِنْ

رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ اللَّ عَزُّ مِنْهَا اللَّهَ ذَلَّ ﴾."

أَنَّهُ لَـمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ: فَلامَنِي نُوْمِي وَقَالُوْا: مَا أَرَدْتَ إِلَى هٰذَا، قَالَ: لَـانْـطَلَقْتُ فَنِمْتُ كَئِيبًا أَوْ حَزِينًا، قَالَ: فَأَ ﴿ سَلَ إِلَى نَسِيُّ اللَّهِ عَلَيْهُ أَوْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ مُ ذْرَكَ، وَصَدَّقَكَ مِ)، قَالَ: فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْمَايَةُ: ﴿ هُمْمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِـنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَ نَمزُّ مِنْهَا اللَّا ذَلَّ ﴾ [المنافقون: ٧-٨]-

(مسند احمد: ۱۹۵۰۰)

فواند: ..... ندكوره بالانتيول روايات كمفهوم كى وضاحت سورة منافقون كى درج ذيل ابتداكى آثرة آيات سے : وَلَ ﴿ إِذَا جَاءَ كَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشُهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَكْنِبُوْنَ لِتَّخَذُوْا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ امَّنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. وَإِذَا رَآيُتَهُمُ تُعْجِبُكَ آجُسَامُهُمُ وَإِنْ يَّقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمُ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةً يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمُ هُمُ الْعَدُو فَاحْنَدُهُمُ قَتْلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤُفَّكُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغُفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوُا رُء وُسَهُمْ وَرَآيَتَهُمُ يَصُتُونَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُونَ. سَوَاء عَلَيْهِمْ اَسْتَغُفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ لَنُ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ. هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَرَسُول اللهِ حَتَّى يَنُفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَاينُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْض وَلْكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. يَقُولُونَ لَين رَّجَعُنا ٓ إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ وَلِلْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

(سورهٔ منافقون: ۱ ـ ۸)

"جب منافق تيرے ياس آتے بيس تو كہتے بين بم شہادت ديت بيس كه بلاشبة ويقينا الله كارسول إادالله جانا ہے کہ بلاشبہ تو یقیناً اس کا رسول ہے اور الله شہادت دیتا ہے کہ بلاشبہ بیرمنافق یقیناً جھوٹے ہیں۔انھوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنالیا، پس انھوں نے اللہ کی راہ ہے روکا۔ یقینا بیلوگ جو کچھ کرتے رہے ہیں براہے۔ بیاس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے ، چرانھوں نے کفر کیا تو ان کے دلول برمبرلگا دی گئی، سووہ نہیں سمجھتے۔ اور جب تو اٹھیں دیکھیے مجھے ان کے

جم اجھے گئیں گے اور اگروہ بات کریں تو تو ان کی بات پر کان لگائے گا، گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، ہر بلند آواز جم اجھے گئیں گے اور اگروہ بات کریں تو تو ان کی بات پر کان لگائے گا، گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، ہر بلند آواز کو اپنے خلاف مگمان کرتے ہیں۔ یہی اصل دشمن ہیں، پس ان سے ہوشیار رہ۔ اللہ انھیں ہلاک کرے، کہاں بہکائے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے آؤاللہ کا رسول تمھارے لیے بخشش کی دعا کرے تو وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں اور تو افسیں دیکھے گا کہ وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور تو اپنے ہیں۔ ان پر برابر ہے کہ تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرے، یا ان کے لیے بخشش کی دعا نہر کرنے والے ہیں۔ ان پر برابر ہے کہ تو ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کرے، اللہ انھیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، بے شک اللہ نافر مان لوگوں کو ہوائد کے رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جا کمیں، حالانکہ آسانوں کے اور زمین کے خزانے اللہ بی کے ہیں اور لیکن منافق نہیں سمجھتے۔''

محدثین کرام نے صحابہ کرام می انتیج کی عدالت کے بارے میں بیقانون مرتب کیا:"الصحابة کلهم عدول۔"
……(صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں)۔ جملہ صحابہ کرام تی انتیج صدق وصفات مصف تھا، بہر حال ان آیات سے خصوصی طور پرسیدنا زید بن ارقم زمائٹ کی سچائی اور صدیقیت ٹابت ہورہی ہے کہ جن کے پاس اپنی بات کو سچا ٹابت کرنے کے لیے کوئی گواہ نہیں تھا، ان کو سچا ٹابت کرنے کے لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید کی آٹھ آیات نازل کردیں۔

## سُورَةُ الطَّلاق

#### سورهٔ طلاق

بَابُ: ﴿ يَاآَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ... ﴾ فَيَاآَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ... ﴾ كَاتَفِير

"سيرنا عبدالله بن عمر والله عن روايت ب كه بى كريم مضافية النابي إذا طَلَّقُتُمُ النابياء وَطَلَّقُوهُنَ فِي قُبُلِ عِنَّتِهِنَ ﴾ ...." ال ني النابي عدت كر شروع من جبتم عورتول كوطلاق دوتو أنهين ان كي عدت كر شروع من

(٨٨٠١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ: قَرَأَ رَّسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلَّهُ عُدُهُ نَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ - ﴾ (مسند احمد: ٥٢٦٩)

طلاق دو۔''

فوائد: ....اس آیت کی متواتر قراءت تو ﴿فَطَلْقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ ہے، ''فِی قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ''قراءت کے الفاظ متواتر قراءت کی تغییر بیان کررہے ہیں۔طلاق کے مسائل میں اس کی وضاحت ملاحظہ فرمائیں۔

<sup>(</sup>٨٨٠١) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٧١ (انظر: ٥٢٦٩)

#### منظ الله المنظم بَابُ: ﴿ وَمَنْ يُتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَخُرَجًا ... ﴾ ﴿ وَمَنُ يَّتَّقِ اللَّهَ يَجُعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا ... ﴾ كَاتَفْير

(٨٨٠٢) عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ ""سيدنا ابو ذر رَفَاتَنَ ع روايت ب، وه كتم بين: بي اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢] حَتَّى اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ ..... " بوالله تعالى ت ورتا بالله فَرعَ مِنَ الْمَآيَةِ ثُمَّ قَالَ: ((يَا أَبَا ذَرِّ! لَوْ أَنَّ تَعَالَى اس كَ لِحَ نَطْنَى جَلَّه بنا ويتا ب، حتى كرآيت سے النَّاسَ كُلَّهُمْ أَخَذُوا بِهَا لَكَفَنْهُمْ \_)) قَالَ: فارغ موت، اور پر فرمایا: "اے ابوذر! اگرتمام لوگ اس آیت فَحَعَلَ يَتْلُوبِهَا وَيُردِّدُهَا عَلَيَّ حَتَّى ﴿ لَو يَكُر لِين توبدان سِب كوكفايت كرے كي ـ " كار السَّطَيَّاتُهُ اس آیت کو بار بارد ہراتے تھے، یہاں تک کہ مجھے نیندآ گی۔''

نَعَسْتُ ـ (مسند احمد: ۲۱۸۸٤)

فواند: ....ارتادِ بارى تعالى م: ﴿ وَمَنْ يَتَى اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا فَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَّتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسُبُه إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ آمُرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلُّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾

(سورة طلاق: ۲،۱)

"اور جواللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا۔اور اسے رزق دے گا جہاں سے وہ مگان نہیں کرتا اور جوکوئی الله پر بھروسا کرے تو وہ اسے کافی ہے، بے شک الله اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے، یقینا اللہ نے ہر چز کے لیے ایک انداز ومقرر کیا ہے۔"

بدروایت تو ضعیف ہے، لیکن بدآیت ایے مضمون میں پراڑ اور واضح نظر آری ہیں۔

سُوْرَةُ التَّحْرِيْم

سوره تح يم

بَابُ وَيَا إِنَّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلُ اللَّهُ لَكَ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلُ اللَّهُ لَكَ } كَتْمِر

(٨٨٠٣) عن عُبَيْدِ بْنَ عُمَيْرِ يُخْبِرُ قَالَ: "سيده عائشه وَاللهِ على مردى ب كه نبي كريم مِنْ اللهُ

<sup>(</sup>٨٨٠٢) تخريج: استاده ضعيف لانقطاعه، فإن ابا السليل لم يدرك ابا ذر - أخرجه ابن ماجه: ۲۲۰ (انظر: ۲۱۵۵۱)

<sup>(</sup>٨٨٠٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٢٥٧، ٦٦٩١، ومسلم: ١٤٧٤ (انظر: ٢٥٨٥٢)

### الكان المالكة والمالكة والمال

سیدہ زینب بنت جش رہائٹھا کے پاس تھہرتے تھے اور ان کے یاس شہد یتے تھ، میں (عائشہ) اور حفصہ دونوں نے آپس میں بیکیم تارکی کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی،آپ سے اللہ تشریف لائمیں، وہ یہ کہ: میں آپ سے مغافیر کی بویاتی ہوں، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے، پس جب آپ سے ایک ایم میں سے ایک کے پاس داخل ہوئے تو اس نے وہی بات کمی، آب سے اللہ نے فرمایا: "میں نے زینب کے پاس سے شہد بیا ہے،آئدہ میں ہرگز نہ بوں گا۔'' پس بہآیات نازل ہوئیں: ﴿لِمَ تُعَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ ﴾ ..... "اے نی تووہ کیوں حرام كرتا ب جو الله نے تيرے ليے طال كيا ہے؟ ﴿إِنْ تَتُسوبَساك ..... "أكرتم دونون الله كي طرف توبه كرو-" بيسيده عائشہ اور سیدہ هصه رہا تھا کے بارے میں ہے۔ اور ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبيُّ إِلَى بَعْضِ أَ زُوَاجِهِ ﴾ .... "اورجب ني ف ایی کسی بیوی سے بوشیدہ طور برکوئی بات کہی۔'' اس سے مزاد آب مَضْفَقَالَ کی یہ بات تھی:" بلکہ میں نے تو شہد پیا ہے۔"

سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ الْمَا تُخْبِرُ: أَنَّ النَّبِيِّ هِمَا كَانَ يَدَمْ كُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلا، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيْتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ هَمَّا فَيْلَ اللَّهِ أَنَّ أَيْتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ هَمَّا فِيلًا فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّبِيُّ هَمَّا فِيلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

فوائد: ....مغافيراكيتم كالمحول موتاب،جس مين بساندموتى ب

يمندرج ذيل آيات من ﴿ فَيَالَيُهَا النَّبِي لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلَ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ اَزُوَاجِكَ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ. قَلُ فَرَضَ اللهُ لَكُمُ تَحِلَّةَ اَيُمَانِكُمُ وَاللهُ مَوْلٰيكُمُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. وَإِذُ اَسَرَّ النَّبِيُّ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَه وَاعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَهَا نَبَاهَا إِلَى بَعْضِ اَزُوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّاتُ بِهِ وَاظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَه وَاعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَهَا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتُ مَنْ انْبَاكَ هُذَا قَالَ نَبَّانِي الْعَلِيمُ الْعُبِيرُ. إِنْ تَتُوبَآ إِلَى اللهِ فَقَنْ صَغَتْ قُلُوبُكُمّا وَإِنْ تَظْهَرَا بِهِ قَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ. ﴾

''اے نی! تو کیوں حرام کرتا ہے جواللہ نے تیرے لیے طال کیا ہے؟ تو اپنی ہویوں کی خوثی چاہتا ہے، اور اللہ بہت بخشے والا، نہایت رحم والا ہے۔ بے شک اللہ نے تمھارے لیے تمھاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے اور اللہ تمھارا مالک ہے اور وہی سب کچھ جانے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے پوشیدہ طور پر کوئی بات کہی، پھر جب اس (بیوی) نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ نے اس (نبی) کو اس کی اطلاع کر دی تو اس (نبی) نے اس بیں سے پچھ بات جملائی اور پچھ سے اعراض کیا، پھر جب اس (نبی) نے اسے بیر (راز فاش کرنے (اس بیوی کو) اس میں سے پچھ بات جملائی اور پچھ سے اعراض کیا، پھر جب اس (نبی) نے اسے بیر (راز فاش کرنے

الكور المائين المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة ا کی) بات بتائی تو اس نے کہا تجھے یہ کس نے بتایا ؟ کہا مجھے اس نے بتایا جوسب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ گرتم دونوں الله کی طرف توبه کرو (تو بہتر ہے) کیونکہ یقینا تمھارے دل (حق سے) ہٹ گئے ہیں اور اگرتم اس کے غلاف ایک دوسرے کی مدد کروتو یقینا الله خود اس کا مدد گار ہے اور جریل اور صالح مومن اور اس کے بعد تمام فرشتے ىددگار بىل-"

اس سورت کی اِن ابتدائی آیات کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کے مخلف اقوال ہیں، ایک واقعہ اس عدیث میں بیان کیا گیا ہے۔معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی حلال کردہ چیز کوحرام کرنے کا اختیار کسی کے یاس بھی نہیں ہے، حتی كەرسول الله مشكى تاختيار نہيں ركھتے تھے۔

> بَابُ ﴿قَلْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمُ تَحِلَّةَ آيُمَانِكُمْ ﴾ ﴿قَلُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمُ تَحِلَّةَ آيُمَانِكُمُ ﴾ كَتْفير

(٨٨٠٤) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا ""سيدنا عبدالله بن عباس بظُّهُ كمتٍ بين: مجمع بيشه به نوابش رہی کہ میں سیدنا عمر رہائشہ سے بوچھوں کہ وہ کون می دوعورتیں میں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ﴿ إِنَّ تَتُمِهَا إِلَى اللَّهِ فَقَلُ صَغَتْ قُلُولُكُمَا ه .... "الرَّم دونول الله كى طرف توبه كرو (تو بهتر ہے) كيونكه يقينا تمهارے ول (حق ہے) ہٹ گئے ہیں۔'' ایک مرتبہ سیدنا عمر مظافلانے فج کیا اور میں نے بھی ان کے ساتھ جج کیا، (قضاء حاجت کے لئے) وہ راہ سے بیٹے، میں بھی ان کے ساتھ لوٹا لے کر مڑ گیا، جب وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کرواپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پرلوٹے سے یانی ڈالا ، انہوں نے وضو کیا ، اب میں نے کہا: اے امیرالموشین! نبی کریم مشطور کی وہ وو بويال كون كون ي بير، جن كم تعلق الله تعالى نے فرمایا ب: ﴿إِنَّ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَلْ صَغَتْ قُلُوبُكُمُا ﴾ .... 'الرَّمْ دووں اللہ کی طرف تو یہ کرو (تو بہتر ہے) کیونکہ یقینا تمارے دل (حق سے) بث کئے ہیں۔ "انھوں نے کہا: اے ابن عباس! مجھےتم پر برا تعجب آرہا ہے، سنو، وہ دونوں

شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي ثَوْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَن عَبَّاسِ وَكُلُّهُا قَالَ لَهُ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ سُلَ لَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ الْمَوْأَ تَيْنِ مِنْ زُوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ السَّلَتَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ حَتْى حَجَّ وَحَجَجْتُ مَعَهُ وَعَدَلَ وَعَدَلْتُ سَعَهُ بِإِدَاوَةٍ فَتَبَرَّزَ ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى بَدَيْدِ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَا مَنِ الْمَرْأَ تَبَانَ مِنْ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ إِلَّا اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبِكُمَا ﴾ قَالَ: وَاعَ جَبًّا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ! هُمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنْ الْأَنْصَارِ

(٨٠٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٨٩، ٢٤٦٨، ١٩١٥، ومسلم: ١٤٧٩ (انظر: ٢٢٢) ۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الرواية ( منظر البنان بين المراب المر

عائشہ اور حفصہ ہیں، پھر سیدنا عمر ہوائٹھ نے بقیہ حدیث بیان کی که میں اور ایک میرا انصاری پڑوی (محلّه) بنی امید میں رہتے تھ، جو مدینہ کے اونے علاقہ میں واقع تھا، ہم دونوں باری باری سے آپ سے ایک مرت میں حاضر ہوا کرتے تھے، جس دن میں جاتا،ایئے ساتھی کواس دن کی وحی وغیرہ کی تمام خبرین آ کربتا دیتا اور جب وه جاتا تو وه بھی ایبا ہی کرتا، بات یہ ہے کہ ہم قریثی لوگ عورتوں پر غالب تھے، کیکن جب مدینہ آئے تو کیا و کھتے ہیں کہ انصاری عورتیں مردوں پر غالب ہیں، ہاری عورتیں بھی انصاری خواتین کی باتیں سکھنے لگیں ، ایک دن میں اپنی بیوی پر چیخا، اس نے آگے سے جواب دے دیا، اس کا لیك كر جواب دينا مجھے ناگوار گزرا، ليكن اس نے كہا: ميرا جواب کیوں برا لگتا ہے؟ نبی کریم مشکھاتے کی بیویاں بھی آپ کو جواب دیتی بین اور کوئی کسی دن رات تک آپ کوچھوڑ بھی دیت ہ، میں اس بات سے محبرایا اور میں نے کہا: جس نے بیاکیا اس کا ستیاناس ہو، پھر میں تیار ہو کر چلا اور حفصہ کے پاس جا كر يوجها؛ اے هصه! كياتم من سے كوئى رسول الله مضافياً کورات تک خفا رکھتی ہے؟ انھوں نے کہا: جی ہاں، میں نے کہا: وہ تو نامراد اور خسارہ میں ہے، کیا تہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ آپ مضافی کے عصدے اللہ کو عصر آ جائے اور اس طرح ووعورت بلاك بوجائ، ابتم آپ سطاعاً ا زياده مانكا كروندآب كو بكه جواب ديا كرواورندآب مطفيكا ہے باتیں کرنی جھوڑا کرو، اگر تمہیں ضرورت ہوتو مجھ ہے ما تگ لیا کرواور تختجے یہ چیز دھوکے میں نہ ڈالے کہ تیری پڑوئن تم سے زیادہ خوبصورت اور رسول الله مطابقات کی پندیدہ ہے، سيدنا عمر رفائقة كي مرادسيده عائشه وفاتليجا تحيين، پھرسيدنا عمر وفائلية

فِي بَنِي أُمَيَّةَ بِن زَيْدٍ وَهُمْ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَساوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِي عِنْ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ مِنْ الْـوَحِي أَوْغَيْسِرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذُنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ فَصَخِبْتُ عَلَى امْرَأَتِي فَرَاجِعَتْنِي فَأَنْكُرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي قَالَتْ وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أَرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزُوَاجَ النَّبِي عَلَيْ لَيُرَاجِعْنَهُ وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَأَ فَزَعَنِي ذَٰلِكَ وَقُلْتُ لَهَا قَدْ: خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَٰلِكِ مِنْهُنَّ ثُمَّ جَمَعْتُ عَـلَـيَّ ثِيَابِي فَنَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلٰي حَفْصَةً فَ قُلْتُ لَهَا: أَيْ حَفْصَةُ! أَ تُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ النَّبِيَّ عِلَى الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ قَالَتْ نَعَمْ فَـقُـلْتُ قَـدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ أَفَتَأْمَنِينَ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَب رَسُولِهِ ﷺ فَتَهْلِكِي لَا تَسْتَكْثِرِي النَّبِيِّ ﷺ وَلا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيءٍ وَلا تَهْجُريبِ وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ وَلا يَىغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَ حَبَّ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُريدُ عَاثِشَةَ قَالَ عُمَرُ: وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِغَزْوِنَا فَنَزَلَ صَاحِبِي الاً نُصَارِی یَوْمَ نَوْبَیّهِ فَرَجَعَ إِلَیْنَا عِشَاءً نے کہا: ہم یہ بات سنتے رہتے تھے کہ عسان (شام کا باوشاه)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اُدو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز المنظم المنظم

ہم سے لڑنے کے لئے گھوڑوں کے نعل لگوا رہا ہے، ایک مرتبہ میرا انصاری دوست اپنی باری کے دن آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر رہا اور شام کو واپس آیا تو میرا دروازہ زور سے کھنکھٹایااور یو چھا: عمر ہیں؟ میں گھبرا کران کے باس پہنچا تو وہ كنے لكا: آج ايك برا حادث رونما مواب، ميں نے كہا: وه كيا؟ كيا غساني لشكر تونبيس آگيا؟ اس نے كہا: يد بات نبيس، اس ہے بھی بڑی بات واقع ہوئی ہے، ایک ہولناک واقعہ ہے، نبی كريم الشيئية في اين بويول كوطلاق دے وى ہے، ميں نے کہا: بس حفصہ بناتھ) تو نامراداور خسارے میں ہوگی،میرا خیال تھا کہ عنقریب ایسے ہوگا، میں نے کیڑے پہنے اور صبح کی نماز آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے بمراہ اداكى، (نماز سے فارغ ہور) آپ سے ایک بالائی کرے میں چلے گئے اور اس کے کوشے میں جا کر بیٹھ گئے اور میں حفصہ وہالنجا کے پاس چلا گیا، کیا و کھتا ہوں کہ هصه والنجا تو رور بی میں، میں نے بوجھا: کس بات سے رور ہی ہو؟ کیا میں نے تہمیں ڈرایانہیں تھا؟ کیا تم کوآپ مشکر این نے طلاق وے وی ہے؟ اس نے جواب دیا: مجصمعلوم نہیں ہے، آپ اس بالا خانے میں تشریف فرما ہیں چھر میں نکل کرمنبر کے باس آیا تو کیا ویکھتا ہوں کہ اس کے حاروں طرف لوگ بیٹھے ہیں اور بعض رو رہے ہیں، میں تھوڑی دریان کے پاس بیٹھارہا، پھرمیرا دل ندرہ سکا ادر میں ای بالائی کو هری کے باس، جس میں آپ سے ایک موجود تھے، آیا اور آب کے حبثی غلام سے کہا: میرے لئے آب مشکر کیا سے اجازت لو، غلام نے آپ مضافید اسے جا کرعرض کیا اور والی آ کر کہا کہ میں نے آپ مشکر ان سے عرض کیا اور تمہارا ذكر كيا، ليكن آب منظيمية حيب مورب، ميس دالس آكر پران لوگوں ساتھ بیٹھ گیا، جومنبر کے باس تھے پھرول نے بقرار

فَخَسرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ أَثَمَّ هُوَ فَفَرْعُتُ فَسَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ الْبُومَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَا هُوَ؟ أَجَاءَ غَسَّانُ؟ قَسَالَ: لا بَسِلْ أَعْظَمُ مِسْ ذَٰلِكَ وَأَهْوَلُ، طَلَّقَ النَّبِيُّ عِلَيْ نِسَائَهُ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنِ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ فَقَالَ اعْتَزَلَ النَّبِيُّ عِلَيْ أَزْوَاجَهُ فَفُلْتُ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ قَدْكُنْتُ أَظُنُّ هٰذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَصَلَّيْتُ صَلاةً الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا وَدَخَلْتُ عَلْى حَفْصَة فَإِذَا هِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ: مَا يُسْكِيكِ أَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ هٰذَا؟ أَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: لا أَذْرى، هَا هُو ذَا مُعْتَزِلٌ فِي الْمَشْرُبَةِ فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ إِلَى الْمِنْبُرِ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْ طُ يَبْكِى بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِثْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي فِيهَا النَّبِيُّ عَلَى فَفُلْتُ لِغُلامٍ لَهُ أَسُودَ: استَ أَذِنْ لِعُمَ رَفَدَ خَلَ الْغُلامُ فَكَلَّمَ النَّبِيِّ ﴿ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ كَلَّمْتُ النَّبِيِّ ﴿ وَذَكُوٰتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهُطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلامِ اسْتَأْذِنْ لِيعُسَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْ تُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ

الموالية المالية الموالية الم كيا اور ميس نے غلام سے جاكر كہا: ميرے لئے اجازت ماتكو، وہ جاکر پھرلوٹا اور کہا: میں نے آپ منتے آیا سے تمہارا ذکر کیا ہے، گمرآ پ مٹنے ہینے خاموش رہے، پھر میں ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹے گیا، پھرمیرا ول بے قرار ہوا اور میں نے جا کر غلام ے کہا میرے لئے ایک مرتبہ پھر ماکر آپ مشاکر آ اجازت مانگو، غلام اندر گیا اور واپس آ کر مجھے کہا: میں نے نبی كريم مِضْعَ وَإِنَّ عَتِم اللَّهُ وَكُر كِيا بِيء مَّر آب خاموش مورب ہیں، پھر یلننے ہی لگا تھا کہ اچا تک غلام نے کہا: آپ مشاعقات نے تم کواجازت دے دی، جب میں اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں که سرکار دوعالم منتیکیز چھال بھرا تکیہ رکھے کھر دری چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں،جس ہے آپ کے جمد اطہر پرنشان پڑ گئے ہیں، میں نے جا کر کھڑے ہی کھڑے کہا: السلام علیکم، اے اللہ كرسول! كياآب في افي يويون كوطلاق دے دى ہے؟ آپ مشار نے میری طرف آکھ اٹھا کر فرمایا: نہیں، میں نے متعجب ہوکر کہا: الله اکبر، پھر میں نے کھڑے ہی کھڑے ول بہلانے کے واسطے عرض کیا: کاش آب میری طرف متوجہ ہوں، ہم قریثی لوگ عورتوں پر غالب تھے، لیکن جب مدینہ آئے تو یباں الی قوم کو دیکھا کہ ان کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں، آب مطفع مسكرائ ، پھر ميں نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! اگر آپ میرا حال سنیں تو میں کھے کہنا جاہتا ہوں، میں نے عفصہ والنفیا کے پاس جا کراس سے کہا: مجھے سے بات وهو کے میں نہ ڈالے کہ تیری بروس بعنی عائشہ رہالی، تجھ سے زیادہ خوبصورت اور رسول الله کی محبوب بیوی ہے، پھر آپ منطق می آ ووباره مسرانے لگے، میں سرکار دوعالم سے ایک کو بنتے و کھ کر بیٹھ گیا، آپ کے مکان کے اندر ہرطرف نگاہ اٹھا کر میں نے دیکھا، بس اللہ کی قتم! وہاں تین کھالوں کے علاوہ مجھے اور کوئی

الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فَقَالَ قَدْ ذَكَرْ تُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا قَالَ إِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِسِي فَقَالَ قَدْأَذِنَ لَكَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عِلَى فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَيَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْأَ ثَرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَم حَشُوهُا لِيفٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَ طَلَّقْتَ نِسَائَكَ فَرَفَعَ إِلَىَّ بَصَرَهُ فَقَالَ لَا فَعَدُلْتُ السَّلَٰهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَ سْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَ يْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ نَعْلِبُ النَّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ عِنْ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَ يُتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَا مِنْكِ وَأَحَبُّ إِلَى النَّبِيِّ عِنْ يُرِيدُ عَائِشَةَ فَتَبَسَّمَ النَّبِيِّ عِنْ تَبَسَّمَةً أُخْرَى فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ فَرَفَعْتُ بَصَرى فِي بَيْتِهِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْيَصَرَ غَيْرَ أُهْبَةِ ثَلاثَةٍ فَـهُـلْـتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ادْعُ اللَّهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ قَدْ وُسِّعَ عَـلَيْهِمْ وَأَعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَجَلَسَ النَّبِي عَلَيْ وَكَمَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ:

المنظمة المنظ

((أَوَفِي هٰذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! إِنَّ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجَلُوا طَيبَاتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ـ )) فَقُلْتُ: يَا رَسُو لَ اللَّهِ! اسْتَغْفِرْ لِي فَاعْتَزَلَ النَّبِي عِلَيْ نِسَائَهُ مِنْ أَجْل ذٰلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَالَ قَالَ مَا أَنَا بدَاخِل عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجدَتِهِ عَ لَيْهِ نَّ حِينَ عَاتَبَهُ اللَّهُ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَى عَائِشَةً فَبَدَأً بِهَا فَـقَـالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ كُنْتَ قَـدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ تِسْعِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَلَّا فَقَالَ الشَّهُرُ تِسُعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَكَانَ ذٰلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى آيَةَ التَّخَيُّرِ فَبَدَأَ بِي أُوَّلَ امْرَأَ ةٍ مِنْ نِسَاثِهِ فَاخْتَرْتُهُ ثُمَّ خَيْرَ سَائِهُ كُلُّهُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائشَةُ. (مسند احمد: ۲۲۲)

چِرِنظرنہ آئی، میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول: آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی امت پر کشادگی کرے، فارس اورروم برتو ہر چیز کی فراوانی کی گئی ہے اوران کے پاس بے صد دنیاوی سامان ہے، جبکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ پہلے آب سُنَا لِيَا لِيك لكائ بيل تص تص بيان كر سيده بوكر بيل كة اور فرمايا: "ا ابن خطاب! كياتم ابهى تك اس خيال کے بندے ہو؟ ان لوگوں کی اچھائیوں کا بدلہ ان کواسی دنیا میں ملتا ہے؟" میں نے عرض کیا: یا رسول الله! آب میرے لئے بخشش کی دعا فر مائے، رسول الله مشاع الله کسی بات کی وجہ سے جو كهسيده هصه وناتعها نے سيده عائشه والنعها ير ظام كردى تھى، ایی بیویوں سے انتیس دن تک الگ ہو گئے تھے اور آب الشُّعَوْمُ نے غصے سے فرمایا: "میں ایک ماہ تک تمہارے ياس نبيس آؤل گا-'' جب انتيس دن گذر محيّے، تو آپ يہلے سیدہ عائشہ وہالٹھا کے پاس گئے،سیدہ عائشہ رہالٹھانے کہا: اے الله كرسول! آب يطفي الله في ماه تك جارك ياس نه آنے کی قتم کھائی تھی ، ابھی تک تو انتیس دن ہوئے ہیں ، میں مسلسل من رئ مول؟ آب مطاع تا نے فرمایا: "مهیند انتیس دن کا بھی ہوتا ہے۔''چنانچہ وہ مہینہ انتیس کا ہی ہوا، سیرہ عائشہ مٰالِثُوہا نے کہا: پھراللہ نے آیت ِتخییر نازل فرمائی،سب یویوں سے پہلے آپ مشکور نے مجھ سے یوچھا، میں نے آپ کو اختیار کیا اور پھر آپ مشخ اَیہ نے سب بیویوں کو اختیار دیا،ان سب نے میری طرح کا جواب دیا۔''

فواند: ..... یجهی خیر والی آیت گزر چکی ہے۔ آپ مطنی آیا نے سیدہ حفصہ مناتات کو شہد کی یا سیدہ ماریہ مناتاتی کو حرام کرنے کی خفیہ بات بتلائی تھی اور انھوں نے آگے سیدہ عائشہ مناتاتی کو بتا دی تھی۔

(٨٨٠٥) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَافَقْتُ "سيدنا انس فالله عمروى ہے كه سيدنا عمر فالله في ميں

<sup>(</sup>۸۸۰۵) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۰۱ (انظر: ۱٦۰)

#### المنظم المنظم

نے اینے رب سے تین کامول میں موافقت کی ہے یا میرے رت نے مجھے سے موافقت کی، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر آپ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنالیں تو یہ آیت نازل بولى ﴿ وَاتَّهِ لَهُ وَا مِنْ مَّ قَامَ إِبُرَاهِ مِنْ مُصَلِّم ﴾ ..... "تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کرلو۔ " میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کی عورتوں پر نیک اور بدسب داخل ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں یردہ کرنے کا حکم دے دیں تو بہتر ہے، پس بردہ والی آیت نازل ہوئی اور جب مجھے امہات المومنین کے متعلق ایک بات پیچی میں نے ان کا معاملہ گہری ولچیں سے دیکھا اور میں نے ان سے کہا: رسول الله مشاملی کے ساتھ ایبارویہ اپنانے سے باز رہو، وگرنداللہ تعالیٰ آپ مشکر اللہ کے لیے تم ہے بہتر بیویاں تبدیل کردے گا، جومسلمان ہوں گی، جب میں ان میں سے ایک ام المومنین کے باس آیا تو انہوں نے کہا: اے عمر! کیاتم رسول الله مصصی فی بو یول کو نفیحت کرتے ہو؟ کیا رسول الله مضافی خودنہیں کر سکتے؟ پس میں رک گیا،لیکن أدهرالله تعالی پیچکم نازل کر دیا: ﴿عَسٰبِي دَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهَ أَزُواجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُوُمِنْتِ قَنِتْتِ تَوْسُتِ عَبَلْتِ سُمُحْتِ ثَيْبُتٍ وَأَبْكَارًا ﴾ .... "اس كارب قريب ب، اگروه محيل طلاق دے دے کہ تمحارے بدلے اسے تم سے بہتر بویال دے دے، جواسلام والیاں، ایمان والیاں، اطاعت کرنے والیاں، توبركرنے والياں، عبادت كرنے واليان، روزه ركھنے واليال ېول، څوېر د بده اور کنواريال ېول -''

رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي ثَلاثٍ، أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلَاثِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَو اتَّـحَـٰذْتَ الْمَقَامَ مُصَلِّى، قَالَ: فَأَ نُزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَدلَّ: ﴿وَاتَّدِخذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّحٍ ﴾ [السقره: ١٢٥] وَقُلْتُ: لَوْ حَجَبْتَ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبُرُّ وَالْفَاجِرُ، فَأَنْزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ أُمَّهَاتِ الْـمُـوْمِـنِينَ شَيْءٌ فَاسْتَقْرَيْتُهُنَّ أَقُولُ لَهُنَّ لَتَكُفُّنَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ لَيُبْدِلَنَّهُ اللهُ بِكُنَّ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ، حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ: يَا عُمَرُ! أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا يَعِظُ نِسَانَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ، فَكَفَفْتُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزُّوجَلَّ: ﴿عَسٰى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ ﴾ [التحريم: ٥] اللَّآيَة ـ (مسند احمد: ١٦٠)



## سُورَةُ الْمُلْكِ

#### سورهٔ ملک

بَاتُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِهَا سورهٔ ملک کی فضیلت کابیان

(٨٨٠٦) عَسْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَن النَّبِي عِلَى "سيدنا ابو بريره فالنَّذ بي روايت ب كه في كريم من اللَّهِ عن أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ سُوْرَةً مِنَ الْقُرْآن ثَلاثُوْنَ آيةً فرمايا: "قرآن مجيد من ايك سورت ب، اس كي تمي (٣٠) نَسَفَعَتْ لِرَجُلِ حَتَّى غُفِرَلَهُ وَهِيَ ﴿ تَبَارَكَ آيات بِن ، اس نے ايک آدمی کے ليے سفارش کی ، يهال تک كدات بخش ديا كيا، بيسورت ﴿ تَبَالُوكَ الَّـنِي بيسِيرةِ الْمُلْكُ ﴾ يعنى سورة ملك بـــــ

لَّـذِيْ بِيَـدِهِ الْـمُـلُكُ ﴾ . (مسند احـمد: (AYO9

## سُوۡرَةُ ﴿ن﴾

#### سورهٔ ن

بَابَ مَا جَاءَ فِي ﴿الْعُتُلِ الزَّنِيمِ﴾ ﴿الْعُتُلِ الزِّنِيْمِ ﴾ كمعانى كابيان

(٨٨٠٧) - عَنْ عَبْدِ السرَّحْمَن بْنِ غَنْم قَالَ: ""سيدنا عبدالرحمٰن بن غنم بناتين سے مروى ہے كہ نبى كريم مِشْفِكَةٍ إ مُنِلَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ عَنْ الْعُتُلِّ الزَّنِيمِ، فَقَالَ: عَنْ الْعُتُلِّ الزَّنِيمِ "ك بارے مِن يوچِها كيا،آپ مِنْ اَلْعَالَمْ ((هُ وَ الشَّدِيدُ الْحَلْقِ الْمُصَحَّمُ الْأَكُولُ نَعْ مَرَاد جسماني لحاظ سے تحت مضبوط، صحت الشَّرُوبُ الْوَاجِدُ لِلطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، الظُّلُومُ مند، خوب كمان يي والاكمان اور يين كي وافر چيزول والا

لِلنَّاس رَحْبُ الْجَوْفِ-)) (مسنداحمد: ١٨١٥٤) اورلوكول برظلم كرنے والا اور پيو ہے-"

فوائد: ....الله تعالى جمالان والول اوركهانه مان والول كى خموم صفات بيان كررج جي، ايك خصلت بي بیان کی: ﴿عُتُلُ بَعُدَ ذٰلِكَ زَنِیْمِ ﴾ ..... 'وه تخت مزاج ب،اس كعلاوه بدنام بھی ہے۔ ' (سورة قلم:١٣)

(٨٨٠٦) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه ابوداود: ١٤٠٠ ، وابن ماجه: ٣٧٨٦ ، والترمذي: ٢٨٩١ (انظر: ٨٢٧٦) (۸۸۰۷) تخریج: اسناده ضعیف لضعف شهر بن حوشب (انظر: ۱۷۹۹۱)

#### تفسير واسباب نزول كابيان مُنْ الْمُلْكِمُ لِيَحْدِينِكُ - 8

## سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ

#### سورهٔ معاررج

بَابُ: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُةُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةٍ ... ﴾ ﴿ تَعُرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِّقْدَارُةُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةٍ ... ﴾ كَتْفير (٨٨٠٨) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "" "سيدنا ابوسعيد خدري والنت عرايت على ألم مِ السَّفَظَيْلَم ہے دریافت کیا گیا کہ ایک دن بچاس بزارسال کا ہوگا، یہ کس قدرطويل دن ہوگا؟ رسول الله مِشْيَاتَيْنَ نے فرمایا: ''اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری حان ہے! یہ مومن پر بہت بلکا ہوگا،بس دنیا میں جتنی در وہ فرض نماز کی ادا کیگی میں لگا تا ہے، اس کوا تناوتت محسوں ہوگا۔''

قِيلَ لِرَسُولَ اللَّهِ ﴿ يُلُّهُ يَوْمًا كَانَ مِقْدَارُهُ خَـمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ مَا أَطُولَ هٰذَا الْيَوْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ أَخَفَّ عَـلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ مَكْتُوبَةِ يُصَلِّمَا فِي الدُّنْيَا-)) (مسند احمد: ١١٧٤٠)

فواند: سسارشاد بارى تعالى ب: ﴿ تَعُرُ جُ الْمَلْئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُه خَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةٍ . ﴾ .....'' فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں، ( وہ عذاب) ایک ایسے دن میں (ہوگا) جس کا اندازہ بچیاس ہزارسال ہے۔"(سورہ معارج:۸)

ان دن کی تعیین میں بہت اختلاف ہے، حافظ ابن کثیر نے کل حاراقوال ذکر کر کے اس درج زیل قول کوتر جے دی ہے: یہ قیامت کا دن ہے، اس آیت میں اس کی مقدار بیان کی گئی ہے، اس کی تائید درج ذیل حدیث ہے بھی ہوتی ہے: آپ سُنَوَا نَے مانع زکوة كى سزايان كرتے ہوئ فرمايا: ((حَتْمى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَ عِبَادِه فِي يَوْم كَانَ مِفْدَارُهُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ -) ..... (كاس كاعذاب جارى رب كا) يهال تك كالله تعالى ال بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا،ایسے دن میں،جس کی مدت تمہاری تنتی کے مطابق بچیاس ہزارسال ہوگ۔" (صحیح مسلم) بَابُ: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلِ ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلَ ﴾ كَتْفير

(٨٨٠٩) عن ابن عَبَّاسِ قَالَ: آخِرُ شِدَّة من "سيدنا عبدالله بن عباس فاللها عدوايت م كدونيا كى مختول

(٨٨٠٨) تخريج: اسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، ولضعف رواية دراج عن ابي الهيثم - أخرجه ابويعلى: ١٣٩٠ ، وابن حبان: ٧٣٣٤ (انظر: ١١٧١٧)

(٨٨٠٩) تخريج: اسناده ضعيف، قابوس بن ابي ظبيان الكوفي ضعيف يكتب حديثه ولا يحتج به (انظر: ١٩٤٦) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### الكالم المنظمة المنظمة

میں ہے آخری مختی جومومن یا تا ہے وہ موت کی سختی ہے۔ ارشاد بارى تعالى ب: ﴿ يَـوُمَ تَـكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُل ﴾ .... "جس دن آسان مثل تیل کی تلجصت کے ہوجائے گا۔" یعنی تیل کے نیچے بیٹھنے والے تلجسٹ کی مانند ہو جائے گا اور ﴿ آنَاءَ اللَّيْل ﴾ مرادرات كااندروني وقت ، نيزسيدنا ابن عباس فِالنَّهُا نے یو چھا: کیاتم جانتے ہو کہ ملم کیے اٹھ جائے گا؟ اس کی صورت پہ ہوگی کہ زمین سے علاء اٹھ جا کیں گے۔''

يَلْقَاهَا الْمُؤْمِنُ الْمَوْتُ وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ﴾ [المعارج: ٨] قَالَ: كَدُرْدِيِّ الزَّبْتِ، وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ آنَاءَ اللَّيْلِ ﴾ [آل عمران: ١١٣] قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ، وَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا ذَهَابُ الْعِلْمِ؟ قَالَ: هُو ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْأَرْضِ (مسند احمد: ١٩٤٦)

# سُورَةُ الْجِنِّ

### سورهٔ جن

بَابُ: ﴿قُلُ أُوْحِيَّ إِلَىَّ آنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ....﴾ ﴿ قُلُ أُوْحِيَّ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ .... ﴾ كَاتَّفْير

(٨٨١٠) عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: مَا قَرأَ ""سيدنا عبد الله بن عباس بناتي سے روايت ہے كه ني کریم مشیکی نے نہ تو جنوں پر تلاوت کی ہے اور نہ ہی انہیں دیکھا ہے، واقعہ یوں ہے کہ نبی کریم سے آنے ایک دفعہ اینے صحابہ کرام ٹگاٹیہ کے ایک گروہ کے ساتھ مل کر عکاظ کے بازار میں جانے کے لیے طلے۔ أدهر (آپ مطابق کی آمد کی وجہ ے) آسان کی خراور جنول کے درمیان رکاوٹیں پیدا ہو چکی تھیں اور ان یر انگارے برسائے جانے لگے تھے، جب شیطان این قوم کی طرف لوٹے، تو انھوں نے کہا جمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انھوں نے کہا: ہمارے اور آسان کی خبر کے ورمیان اب رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے، ہمارے اوپر انگارے برسائے جاتے ہیں، یہ مارے اور آسان کی خبر کے درمیان رکاوٹ کسی حادثہ کی وجہ سے ہے، چلوز مین کےمشرق ومغرب

رَسُولُ اللهِ ﷺ عَـلَـى الْجِنُّ وَلَا رَآهُمْ، انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي طَائِفَةِ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ قَالَ: فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوْا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ، قَالَ: فَقَالُوْا: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا شَيْءٌ حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هٰذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ

( • ٨٨١ ) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٧٣ ، ٤٩٢١ ، ومسلم: ٤٤٩ (انظر: ٢٢٧١)

### الكار منظاللا المنظم ا

تک گھومواور دیکھوکہ یہ کیا چیز ہے جو ہمارے اور آسانی خبروں کے درمیان حائل ہوگئی ہے، وہ جن اس رکاوٹ کو تلاش کرنے کے لیے مشرق ومغرب میں گھوہے، ان میں سے ایک گروہ تهامه كي جانب آيا، رسول الله مطفع وأني تخله وادى ميس تها، عكاظ ك بازارك جانب جانے والے تھ اور آپ سن اللہ اسے ساتھیوں کو نماز فجر بڑھا رہے تھے، جب انہوں نے قرآن مجید ساتو کان لگائے اور پکاراٹھے: یہی وہ چیز ہے جوتمہارے اور آسان کی خروں کے درمیان حائل ہوئی ہے، وہاں سے جبوه والس اني قوم كے پاس آئو كها: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرُآنًا عَجَبًا يَهُدِي إِلَى الرُّشُدِ فَآمَنَّا بِهِ ﴾ .... "ات ہاری قوم! ہم نے عجیب وغریب تاثیر والا قرآن سا ہے، جو رشدو ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے، پس ہم تو اس کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں۔" اُدھراللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جانب یہ وی کی: ﴿ قُلُ أُوحِي إِلَيَّ أَنَّهُ ﴾ ..... "كهدوكه ميري طرف وي كي كن ا ہے۔"جنوں کی بات آپ منظم اللہ کی طرف وی کی گئی تھی۔" وَبَيْنَ خَبِرِ السَّمَاءِ؟ قَالَ: فَانْطَلَقُوْا يَضْرِبُونَ مَا هٰذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَبِرِ السَّمَاءِ، قَالَ: اللَّهِ عَالَى بَعْنُونَ مَا هٰذَا فَانْ حَرَ السَّمَاءِ، قَالَ: فَانْ صَرَفَ النَّفُرُ الَّذِينَ تَوَجَّهُوْا نَحْوَ تِهَامَةَ فَانْ صَرَفَ النَّفُرُ الَّذِينَ تَوَجَّهُوْا نَحْوَ تِهَامَةَ الْي وَهُو بِنَخْلَةَ عَامِدًا إِلَى سَوقِ عُكَاظٍ، وَهُو بِنَخْلَةَ عَامِدًا إِلَى سَوقِ عُكَاظٍ، وَهُو بِنَخْلَةَ عَامِدًا إِلَى صَلَاحةَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ، قَالَ: فَهُنَالِكَ السَّمَاءِ، قَالَ: فَهُنَالِكَ السَّمَاءِ، قَالَ اللهِ اللَّهُ عَلَى الرَّشْدِ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا: فَرْآنَا عَجَبًا يَهْدِى إِلَى الرُّشْدِ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا: فَإِنَا سَمِعْنَا قُرْآنَا عَجَبًا يَهْدِى إِلَى الرُّشْدِ فَوْلُ الْحِنَ: ١] الْآيَةَ فَأَ نُولَ اللَّهُ عَلَى الرُّشْدِ فَوْلُ الْحِنَ: ١] الْآيَةَ فَأَ نُولَ اللَّهُ عَلَى الرُّشْدِ فَوْلُ الْحِنَ: ١] الْآيَةَ فَأَ نُولَ اللَّهُ عَلَى الرَّشِدِ فَوْلُ الْحِنَ: ١] الْآيَةَ فَأَ نُولَ اللَّهُ عَلَى الرَّشِدِ فَوْلُ الْحِنَ: ١] الْآيَةِ فَأَ نُولَ اللَّهُ عَلَى الرَّشِدِ فَوْلُ الْحِنَ (مسند احمد: ٢٢٧١)

فواند: ..... دیکھیں مدیث نمبر (۸۷۵۲)

بَابُ: ﴿وَآنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُونَ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا﴾ ﴿وَآنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُونَ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا﴾ كَتَفْير

"سیدنا عبدالله بن عباس و بالنهاست روایت بی دارشادِ باری تعالی به: ﴿ وَآنَ له لَسْهَا قَامَ عَبْدُ الله یک عُوهُ کادُوُا یک بُونُونَ عَلَیْهِ لِبَدًا فِی است اور بیکه بلاشبه بات بیب که جب الله کا بنده کورا موا، اسے پکارتا تھا تو وہ قریب سے که اس پرته به ته جمع موجا کیں۔ 'جب جنوں نے دیکھا کہ آپ مشافیقی الی محابہ کرام وی الله کا مرام وی الله کا کر نماز پڑھاتے ہیں، وہ آپ مشافیقی کی نماز کے ساتھ لل کر نماز پڑھتے ہیں اور آپ مشافیقی کی نماز کے ساتھ لل کر نماز پڑھتے ہیں اور آپ مشافیقی کے کہ ال

(۸۸۱۱) ـ (وَعَنْهُ آيْنَسُا) قَالَ فِي قَوْلِ الْهِينَ اللهِ يَدْعُوهُ الْهِينَ (هُوَا نَهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوْا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدّا ﴾ قَالَ: لَمَّا رَأُوهُ يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ وَيَصَلُّونَ بِصَلاتِهِ وَيَصَلُّونَ بِصَلاتِهِ وَيَرْكَعُونَ بِسُجُودِهِ وَيَسْجُدُوْنَ بِسُجُودِهِ تَعَرَّبُوا مِنْ طَوَاعِيَةِ أَصْحَابِهِ لَهُ ، فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ قَالُوا: إِنَّهُ لَمَّا قَامَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ قَالُوا: إِنَّهُ لَمَّا قَامَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ قَالُوا: إِنَّهُ لَمَّا قَامَ

الكان المالية عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي النَّبِيُّ عِلَىٰ يَدْعُوهُ كَادُوا ركوع كم ماته ركوع كرتے بين اور آپ سُنَعَ يَا كر عده ك ساتھ تحدہ کرتے ہیں،جب انھوں نے آپ مشاعق کے سامنے صحابه کی اطاعت شعاریاں دیکھیں تو وہ حیران رہ گئے اور اپنی قوم کے پاس جا کر کہا: جب وہ اللہ کے بندے (لیعنی آب بننے آین ) اللہ تعالی کی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کراس پر بل پڑس۔''

يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدًا۔ (مسند احمد: ۲٤٣١)

فوائد: ....اس آیت کے مزید بھی کوئی مفہوم بیان کے گئے ہی، ایک مفہوم کا ذکراس حدیث میں کیا گیا ہے، جس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ صحابۂ کرام وٹھائیہ، نبی کریم مٹنے آیا کے حد درجہ اطاعت گزار تھے۔

# سُورَةُ الْمُلَّاتَّر

#### سور کا مدتر

بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُنَّاثُّرُ قُمْ فَأَ نُذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ وَثِيَابَكَ فَطَهْرُ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُ ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الْمُنَّاثُّرُ قُمُ فَأَ نُذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ وَالرُّجْزَ فَاهُجُرُ لَ كَيْفير

أَبُ اسَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عِلْمَا يَفُولُ: ((ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ عَنِّي فَتْرَةً فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرى قِبَلَ السَّمَاءِ، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَ نِسِي بِحِرَاءِ، الْآنَ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيُّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجُيِّنْتُ مِنْهُ فَرَقًا حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ، فَجِنْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ: زَمُّلُونِي زَمُّلُونِي زَمُّلُونِي زَمُّلُونِي فَرَمَّلُونِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا

(۸۸۱۲) عنن ابن شِهَابِ قَالَ: سَمِعْتُ " (دوسری سند)سیدنا جابر بن عبدالله والته عمروی میکه نی کریم ﷺ نے فرمایا:''پھروی رک گئی، پس ایک دن میں چل رہاتھا کہ میں نے آسان کی طرف سے ایک آواز نی،جب میں نے نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھنا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے یاس غارحراء میں آیا تھا، اب وہی آسان اور زمین کے درمیان ایک کری پر بیٹا ہے، میں اس کے خوف سے کیکیانے لگا، يهال تك كه مين زمين كى طرف جهكا، بحرمين ايخ كمر والول ك ياس آيا اوركها: " مجھ كمبل اور هاؤ، مجھ كمبل اور هاؤ، مجھ مل اوڑھا دو۔' پس انہوں نے مجھے حادر اوڑھا دی، پس الله تعالى في آيات نازل كيس: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّاثُّرُ قُمْ فَأَنْذِهُ وَرَبَّكَ فَكُبِّرُ وَتُيَابَكَ فَطَهِّرُ وَالرُّجُزَ فَاهْجُرُ ﴾ .....

> (٨٨١٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٤، ٣٢٣٨، ومسلم: ١٦١ (انظر: ١٤٤٨٣) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الكرين الخاليج المنظمة الحالي المراكز المراكز المراكز المراكز المايان المراكز ''اے کمبل اوڑ ھنے والے، کھڑا ہو جا، پس ڈرا اور اینے ربّ کی بڑائی بیان کر اور اینے کپڑوں کو پاک کر اور پلیدی کو جھوڑ دے۔'' ابوسلمے نے کہا: بلیدی سے مراد بت ہیں، اس کے بعد وحی ہے دریے اور کثرت سے نازل ہونے لگی۔''

الْـمُـدَّشِرُ قُـمُ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابِكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ \_ )) [المدثر: ١ \_ ٥] قَالَ أَبُوسَلَمَةَ: الرُّجْزُ الْأَوْثَانُ ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ بَعْدُ وَتَتَابَعَ ل (مسند احمد: ١٤٥٣٧) فهاند: ..... دیکھیں صدیث نمبر (۸۳۳۸)

بَابُ: ﴿ وَلَا تَهُنُّنُ تَسْتَكُثِرُ ﴾ ﴿ وَلَا تَمُنُنُ تَسُتَكُثِرُ ﴾ كَاتْفير

> (٨٨١٣) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ فِيْ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَـمَنُنْ تَسْتَكُيْرُ ﴾ [المدثر: ٦] قَالَ: لَا تُعْطِ شَيئًا تَطُلُبُ أَكْثَرُ مِنْهُ لِ (مسند احمد: ٢٠٥٤٨)

" قاسم بن الى بره كہتے ہيں: ارشادِ بارى تعالى ہے: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ ﴾ .....''اور (اس نيت ہے) احبان نہ كر كه زیادہ حاصل کرے۔''اس آیت کامفہوم یہ ہے کہ اس طرح نہ ہو کہ تو کوئی چیز دے، اور پھراس سے زیادہ طلب کررہا ہو۔''

> فواند: ....کی پراحسان کرتے وقت بیخواہش نہیں ہونی چاہیے کہ بدلے میں اس سے زیادہ ملے۔ بَابُ: ﴿فَإِذَا نَقِرَ فِي النَّاقَوْرِ ﴾ ﴿ فَإِذَا نَقِرَ فِي النَّاقَوْدِ ﴾ كَاتَفْير

فِي النَّاقُور ﴾ ..... ' پس جب كمصور ميس پھوتك مارى جائے رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ كَلُّ اس كَ بارے مِن ني كريم مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ ن فرمايا: "مِن الْفَوْنَ قَدِ الْتَفَمَ الْقَرْنَ ، وَحَنَّى جَبْهَتَهُ كي تازونعت سے رہوں جبکہ صور والا فرشته صور کومندیس لے کزاین پیثانی کو جھکا کر کھڑا ہو چکا ہے، یہ سننے کے لیے کہ کب اس کوصور میں پھو نکنے کا تھم ملتا ہے، پس وہ صور پھونک وے۔''صحابہ کرام ڈی میں نے کہا:''اب ہم کون سا ذکر کریں؟ آب مِنْ اللهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ عَيلَهِ إِللَّهِ يَوَكَّلْنَا ''.....(مِمِينِ اللَّهِ تَعَالَىٰ كَافِي بِاوروه اچھا کارساز ہے، ہم نے اللہ پرتوکل کیا۔)"

(٨٨١٤) عَن ابْن عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ [المدثر: ٨] قَالَ: قَالَ يَسَّمَّعُ مَتْى يُؤْمَرُ فَيَنْفُخُ \_) فَقَالَ أَصْحَابُ مُحَمَّدِ: كَيْفَ نَقُولُ؟ قَالَ: ((قُولُوا حَسْبُنَا اللُّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ـ)) (مسند اجمد: ۳۰۰۸)

<sup>(</sup>۸۸۱۳) تخریج: الاثر صحیح (انظر: ۲۰۲۸۲)

<sup>(</sup>١٤ ٨٨١) تـخـريــج: حسن لغيره ـ أخرجه ابن ابي شيبة: ١٠/ ٣٥٢، والطبراني: ٨/ ٢٩٠، والحاكم: ٤/ ٥٥٥ (انظر: ٣٠٠٨)

### المراج ا **فواند**: ....جم فرنتے کےصور پھونکے یرد نیاختم ہو جائے گی اور پھر قیامت بیا ہو جائے گی ،اگراس کی بیہ کیفیت ہے تو مسلمان اس دنیا میں دل لگا کر اور عیش وعشرت کی زندگی کیسے بسر کر سکے۔ بَابُ: ﴿هُوَ آهُلُ التَّقُوٰى وَآهُلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ ﴿هُوَ آهُلُ التَّقُوٰى وَآهُلُ الْمَغُفِرَةِ﴾ كَيْفير

(٨٨١٥) عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ قَالَ: قَرَأً ""سيدنا الس فالنَّذ بي روايت ب كه نبي كريم السُّطَيَّة في اس رَسُولُ اللَّهِ عِنْ هَـنِهِ الْآيَةَ: ﴿ أَهُلُ التَّقُوٰى آيت كى الاوت كى: ﴿ أَهُلُ التَّقُوٰى وَأَهُلُ الْمَغْفِرَ قِ ﴾ ..... '' وہ اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اس لائق بھی کہ وہ بخش دے۔'' آپ سے اللے کے فرمایا:''اللہ تعالی فرماتے ہیں: میں اس لائق ہوں کہ مجھ ہے ڈرا جائے ، پس میرے ساتھ کوئی معبود نہ بنایا جائے اور جومیر ہے ساتھ معبود بنانے سے ڈر گیا تو میں اس لائق ہوں کہ اس کو بخش دوں۔''

وَأَهْلُ الْمَغْفِرَ وَ﴾ [المدثر: ٥٦] قَالَ: ((فَالَ رَبُّكُمْ: أَنَا أَهْلُ أَنْ أَتُّقَى، فَلا بُجْعَلْ مَعِي إِلَهٌ، فَمَن اتَّقَى أَنْ يَجْعَلَ مَعِي إِلَهًا كَانَ أَهْلًا أَنْ أَغْفِرَ لَهُ ـ)) (مسند حمد: ۱۲٤٦٩)

فوافد: ....اس حدیث میں آیت مبارکہ کامفہوم بیان کیا ہے، اس کامفہوم یمی ہے۔

### سُورَةُ الْقِيَامَةِ

### سورة القياميه

بَابُ: ﴿ لا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَّكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ كَتَقْير

(٨٨١٦) عن ابن عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لا تُصيدنا ابن عباس فِن اللهِ الرام تعالى عن المام الله عنه المام الم تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ [القيامة: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ .... (ا ع بَى ) آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ د س' قرآن اترتے وقت نی کریم مشکی تاتی سخت محنت اٹھاتے تھے، نجملہ ان کے ایک یہ تھا کہ آپ اینے دونوں ہونٹ ہلاتے

١٦] قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَالِجُ مِنْ التَّنزِيلِ شِدَّةً فَكَ انَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ ، قَالَ: فَقَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسِ: أَنَا أُحَرِّكُ شَفَتَىَّ كَمَا كَانَ

<sup>(</sup>٨٨١٥) تخريج: اسناده ضعيف لضعف سهيل اخي حزم ـ أخرجه ابن ماجه: ٤٢٩٩ ، والترمذي: ٣٣٢٨ (انظر: ١٢٤٤٢)

<sup>(</sup>٨٨١٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٥، ٤٩٢٧، ٥٧٢٤، ومسلم: ٤٤٨ (انظر: ٣١٩١)

لوگور منظالطال بخلان کینبات — 8 ) من کار (472) (472) تغییروا سباب زول کا بیان کار (472)

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُحَرِّكُ، وَقَالَ لِي سَعِيدٌ: أَنَا بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ قَالَ: جَمْعَهُ فِي صَدْرِكَ ثُمَّ نَقْرَوُهُ ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرْآنَهُ ﴾ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَ نْصِتْ ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ

أُحَرِّكُ كَمَسا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لا تُحَرِّكُ احمد: ٣١٩١)

تھے،سیدنا ابن عماس مڑا تھانے کہا: میں ہونٹوں کو اس طرح ہلاتا ہوں، جس طرح آپ مشاعد ہاتے تھے، سعید نے کہا: میں بھی اینے ہونٹوں کو ایسے ہلاتا ہوں، جس طرح سیدنا ابن عماس بناتی بلاتے تھے، پھر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کر دی: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْ آنَهُ ﴾ ..... (اے نبی) آپ قرآن کوجلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان إِذَا انْطَلَقَ جَبْرِيلُ قَرَأَهُ كَمَا أَقْرَأَهُ و (مسند عيرهنامار عندم بـ "يعن قرآن كوآب من الله كسينة مبارك مين جمع كرنا اورآپ كااس كو يزهنا، ﴿ فَالْحَافَ اللَّهِ الْمُالُكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاتَّبِعُ قُرْ آنَهُ ﴾ .... " بم جباے پڑھلیں تو آپال کے براھنے کی پیروی کریں۔ ' پس تو سنا کر اور خاموش رہا کر، ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ ..... " يُحراس كاواضح كروينا تمارك ذمه إن كور جب جبرائيل مَالِيلًا حِلَّهِ جات ، تورسول الله مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اس دی کواس طرح بردھ لیتے، جیسے جبرائیل نے پردھی ہوتی۔" ''(دوسری سند) سیدنا ابن عباس بنانجا ہے مروی ہے، وہ کہتے میں: جب نی کریم منظیق برقرآن نازل ہوتا آپ منظیق اس کو یاد کرتے (اور اس نیت سے (این زبان کو جلدی جلدی ساته حركت دية)، إلى الله تعالى فرمايا: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرُ آنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَأَتَّبِعُ قُرُآنَهُ ﴾ .... "(ا عنى) آب قرآن كو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ ویں، اس کا جمع كرنا اورآب كى زبان سے برهنا مارے ذمه ب- ہم جب اے بڑھ لیں تو آب اس کے بڑھنے کی پیروی کریں۔"

(٨٨١٦) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانِ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ قُوْآنٌ يُرِيْدُ أَنْ يَحْفَظَهُ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ [القيامة: ۲۱٦\_ (مسند احمد: ۱۹۹۱۰)

فواند: ..... جريل مَلِينا جب وي لرآت توني كريم مطاع الله بهي ان كراته عجلت سے راحة جات ك كبير كوئى لفظ بحول نه جائے، جس پر الله تعالى نے يہم نازل كيا: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا ﴿ ﴿ مِنْ الْمُلَا الْمُلْكِينِ عَبْدِانَ ۔ 8 ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

درج ذیل آیت میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے:

﴿ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُ وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرْانِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحُيهُ وَقُلُ دَّبٌ ذِ ذُنَى عِلْمَ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقْ وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرْانِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحُيهُ وَقُلْ دَّبُ زِ دُنَى عِلْمَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

### سُوْرَةُ الْمُرْسَلاتِ

سورة مرسلات بَابُ: ﴿وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا﴾ ﴿وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا﴾ كَيْفير

(۸۸۱۷) عن عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ السَّبِيِّ اللّٰهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ السَّبِيِّ اللّٰهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ السَّبِي السَّبِي اللّٰهِ فَا خَذْتُهَا مِنْ فِيهِ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴾ فَأَ خَذْتُهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّا فَاهُ لَرَطُبٌ بِهَا فَلا أَدْرِى بِأَيَّهَا خَتَمَ: وَإِنَّا فَاهُ لَرَطُبٌ بِهَا فَلا أَدْرِى بِأَيَّهَا خَتَمَ: ﴿ وَإِذَا وَهِبَا لَهُ مُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ ﴾ أَوْ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ ﴾ سَبَقَنْنَا حَيَّةً فَيلَ لَهُ مُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ ﴾ سَبَقَنْنَا حَيَّةً فَي لَكُهُ مَ اللَّهِ عَلَى النَّبِي اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

"سیدنا عبدالله بن مسعود فالنو سے روایت ہے کہ ہم نی کریم مطاق آب سے قارتراء میں تھ، آپ مطاق آب ہورہ مرسلات نازل ہوئی، میں نے آپ مطاق آب مطاق آب میں ان میں میارک اس کے برسورت عاصل کیا، جبہ آپ مطاق آب مطاق آب مطاق آب مطاق آب میں کہ آپ مطاق آب میں داخل ہو خو آب کی میں میں میں میں کہ آب میں داخل ہو ختم کیا یا اس فواذا قیل لکھ آ از کھو الا یو کھون کے ساتھ اس میں داخل ہو ساتھ ۔ است میں ایک سان فاہر ہوا اور کی بل میں داخل ہو گیا، نی کریم مطاق آب نے فر مایا: "مہیں اس کے شر سے محفوظ رکھا گیا اور اس آوتہارے شر سے بھالیا گیا۔"

فواند: سسورة مرسلات ﴿فَبِأَى حَدِيدٍ بَعُدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ والى آيت برخم موتى ب، جيما كم تواتر قراءت من ب-

المنظم ا

(۸۸۱۸) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانِ) قَالَ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ عِلَى ﴿ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا ﴾ لَيْلَةَ الْحَيَّةِ، قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: وَمَا لَيْلَةُ الْحَيَّةِ؛ قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: وَمَا لَيْلَةُ الْحَيَّةِ؛ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ!، قَالَ: بَيْنَمَا الْحَيَّةِ؛ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ!، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِحِرَاءِ لَيْلا خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَأَ مَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا حَيَّةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَأَ مَرَنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا عَيَّةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَأَعْرَزُ ثَنَا، وَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِقَتْلِهَا فَطَلَبْنَاهَا فَأَعْجَزَ ثَنَا، فَقَالَ: ((دَعُوهَا عَنْكُمْ، فَقَدْ وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمْ، كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا ـ)) (مسند احمد: ۲۳۷۷)

"(دوسری سند) سیدنا عبدالله بن مسعود بناتین سے مروی ہے،
وہ کہتے ہیں: نبی کریم منتی کی پرسورہ مرسلات سانپ والی رات
کو نازل ہوئی تھی، ہم نے کہا:اے ابوعبد الرحمٰن! سانپ والی
رات سے کیا مراد ہے؟ انھوں نے کہا: ہم ایک دفعہ نبی
کریم منتی کی الرح اء میں سے، پہاڑ سے ایک سانپ
نکل پڑا، آپ منتی کی ساتھ غارح اء میں سے، پہاڑ سے ایک سانپ
نکل پڑا، آپ منتی کی ساتھ غارح اء میں اس کو تل کرنے کا تھم دیا، ہم
اس کے بیچھے گے، لیکن اس نے ہمیں عاجز کردیا، آپ منتی کی الی فرمایا: "اب منتی کی اللہ نے اس کو تمہارے شرسے بچالیا
ار مہیں اس کے شرسے۔"

# سُوْرَةُ التَّكُويُرِ

# سورة التكوير

(٨٨١٩) - عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنِي ابْنِ عُمَرَ انَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَفُورُ إِلَى يَوْمِ اللهِ عَنْ يَفُلْ اللهِ عَنْ يَفُلُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

"سیدنا عبدالله بن عمر بنالنها سے روایت ہے کہ نبی کریم منظائیا کے فرمایا: " جے یہ بات خوش کرے کہ وہ روز قیامت کو اس طرح دیکھے، جیسا کہ آنکھوں سے دیکھ رہا۔ ہے، تو وہ سورہ تکویں سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کی تلاوت کرے۔" راوی کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ آپ منظافی نے سورہ ہود کا ذکر بھی کیا

فوائد: ....ان سورتوں میں قیامت کے بعض مناظر بیان کیے گئے ہیں، ان سورتوں کی تلاوت سے ان مناظر کا تصور کر لینا آسان ہے۔

<sup>(</sup>٨٨١٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۸۸۱۹) تخریج: اسناده حسن ـ أخرجه الترمذی: ۳۳۳۳ (انظر: ٤٨٠٦)

### المنظم ا

# سُورَةُ الْمُطَفَّفِينَ

# سورة المطففيين

( ٨٨٢٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى قَرَا هٰذِهِ الْاَيَةَ: ﴿ يَوْمَ يَسَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ [المطففين: ٦] قَالَ: ((يَقُومُونَ حَتَّى يَبْلُغَ الرَّشْحُ آذَانَهُمْ-)) (مسند احمد:

( ٨٨٢١) ـ ( وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانِ) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَىٰ : ( ( ﴿ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ [المطففين: ٦] ﴿ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ الْفَ سَنَةِ ﴾ [المعارج: ٤] في الرَّشْحِ إلى أنْصَافِ آذَانِهِمْ ـ )) (مسند احمد: ٩١٢)

"سیدنا ابن عمر مناتین سے روایت ہے کہ نبی کریم منتظ آنے نے سے
آیت پڑھی: ﴿یَوُمَ یَقُومُ النّاسُ لِرَبُّ الْعَالَمِیْنَ ﴾ .....
"جس دن لوگ جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہول
گے۔" پھر فر مایا: "لوگ اس حال میں کھڑے ہول
ان کے کانوں تک پہنچا ہوا ہوگا۔"

"(دوسری سند) نی کریم منظم آیا نے فرمایا: ﴿ يَسُومَ يَسَفُومُ النَّاسُ لِرَبُّ الْعَالِمِيْنَ ﴾ ……"جس دن لوگ جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔" اور ﴿ تَعُورُ جُ الْمَالِمِيَّةُ وَالْمَالِمِيَّةُ وَالْمَالِمِيَّةُ وَالْمَالِمِيَّةُ وَالْمَالِمِيَّةُ وَالْمَالِمِيَّةُ وَالْمَالِمِيِّةُ وَلَى يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُ الله خَمْسِيْنَ الْفَ سَنَةِ ﴾ ……"فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں، (وہ مناب ) ایک ایسے دن ہیں (ہوگا) جس کا اندازہ بچاس ہزار سال ہیں سال ہے۔" آپ منظم آئے آ نے فرمایا: "لوگ اس حال ہیں کھڑے ہوں گے کہ ان کا پینیز نصف کان تک پہنے جائے گی۔" کھڑے ہوں گے کہ ان کا پینیز نصف کان تک پہنے جائے گی۔"

# سُورَةُ الْإِنْشِقَاقِ .

### سورة الانشقاق

بَابُ: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا﴾ ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا﴾ كَالْفير

(٨٨٢٢) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ " "سيده عائشة فِالْتِها عدروى بي كه في كريم مِ النَّيَا في المان

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>(</sup> ۸۸۲ ) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۸۶۲ (انظر: ۵۳۸۸)

<sup>(</sup>٨٨٢١) تخريج: أخرجه البخارى: ٤٩٣٨ ، ومسلم: ٢٨٦٢ (انظر: ٥٩١٢)

<sup>(</sup>٨٨٢٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٩٣٩ ، ومسلم: ٢٨٧٦ (انظر: ٢٤٢٠٠)

المراب زول كا مال ( 476 ) ( 476 ) ( 476 ) المراب زول كا يان ) المراب زول كا يان ) المراب زول كا يان

اللُّهِ عِنْ ( ( مَنْ جُوسِبَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ''روز قیامت جس کا بھی حیاب لیا گیا، اس کوعذاب دیا جائے عُذَّبَ))، قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَ لَيْسَ، قَالَ اللَّهُ گا۔'' میں (عائشہ) نے کہا: کما الله تعالی نے نہیں فرمایا کہ ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ ..... ' عقريب الكا عَزُّوجَلَّ: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ [الانشقاق: ٨] قَالَ: ((لَيْسَ ذٰلِكَ بِالْحِسَابِ حباب آسان لیا جائے گا۔'' آپ مشکور نے فرمایا:''اس ہے وَلٰكِنَّ ذٰلِكَ الْعَرْضُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ مراد حاب نہیں ہے، یہ تو صرف اعمال کی پیشی ہے، روز قیامت جس کا حباب لیا گیا،اس کوعذاب ہوکرر ہے گا۔'' الْقِيَامَةِ عُذَّبَ ) (مسند احمد: ٢٤٧٠٤)

**فوائد:** .....پیشی ہے مرادیہ ہے کہ مومن کے اعمال پیش حوض پر پیش کیے جائیں گے،اس کی غلطہاں بھی اس کے سامنے لائی جائیں گی، پھراللہ تعالی اپنی رحمت اور فضل وکرم ہے ان کومعاف کر دیے گا۔

### سُوْرَةُ الْبُرُوج

سورة البروج بَابُ: ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشُهُودٍ ﴾ ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشُهُودٍ ﴾ كَيْفير

يَوْمَ الْقِيَامَةِ\_)) (مسند احمد: ٧٩٥٩)

(٨٨٢٤) ـ (وَبِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّم) ـ عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّارًا مَوْلَى بَنِي هَاشِم يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّهُ قَالَ فِي هٰ لِذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَشَاهِدٍ وَّ مَشْهُودٍ ﴾ قَالَ: الشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَالْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةً، وَالْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ـ (مسند احمد: ٧٩٦٠)

(٨٨٢٣) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي عِلَيْ قَالَ "سيدنا ابو مريه وَثَاثِينَ عَدوايت ب كه نبي كريم مضاع آيا في فِي هٰذِهِ الْآيةِ: ﴿وَشَاهِدٍ وَ مَشْهُودِ ﴾ [البروج: اس آيت ﴿وَشَاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ ﴾ كم من فرمايا: ثابرت ٣] قَالَ: يَعْنِي لِلشَّاهِدِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَالْمَوْعُودِ مرادعرفه كادن إورموعود مراد قيامت كادن إ

"(دوسری سند) سیدنا ابو ہریرہ فرائند سے روایت ہے، انھوں ن كها: ﴿ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُو دِ وَشَاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ ﴾ ش شاہد سے مراد جمعہ کا دن،مشہود ہے مرادعرفہ کا دن اورموعود نے مراد قیامت کا دن ہے۔''

(٨٨٢٣) تىخىرىج: المرفوع منه ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان، والموقوف على ابي هريرة لابأس به، انظر الحديث الآتي ـ أخرجه الحاكم: ٢/ ١٩٥، والبيهقي: ٣/ ١٧٠ (انظر: ٧٩٧٢) (۱۹۲۸) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، وانظر الحدیث السابق کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز المرازول كا المرازول كا المرازول كا المرازول كا المرازول كا المرازول كا بيان المرازول كا بيان المرازول كا بيان

فواند: ....اراتاد بارى تعالى ب: ﴿وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ. وَشَاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ. ﴾ ..... وعده كي موت دن كى قتم؟ حاضر ہونے والے اور حاضر كيے گئے كى قتم! ''موتود سے مراد بالا تفاق قيامت كا دن ہے، جمعہ كے دن كوشامد كها گیا ہے، کیونکہ اس دن میں جس نے جوعمل بھی کیا، یہ قیامت کے دن اس بر گواہی دے گا،اس طرح مشہود ہے عرفے کا دن مراد ہے، جہاں حج والےلوگ حج کے لیے جمع اور عاضر ہوتے ہیں۔

# سُورَةُ الْآعُلِي

### سورة الاعلى

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِهَا وَتَفْسِيْرِ صَدْرِهَا سور ہُ اعلی کی فضیلت اور اس کے ابتدائی جھے کی تفسیر کا بیان

(٨٨٢٥) - عَنْ عَلِي وَهَا فَالَ: كَانَ رَسُولُ سيدناعلى بْنَالْيُوْ ب روايت ب كه ني كريم مِنْ اللهُ سورة اعلى س للَّهِ عَلَيْ يُحِبُّ هٰذِهِ السُّورَةَ ﴿سَبِّحِ اسْمَ مُعِت فرمات تهـ رَبُّكَ الْاعْلَى ﴾ - (مسند احمد: ٧٤٢)

> (٨٨٢٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ النَّبِيَّ عِنْكَ كَانَ إِذَا فَرَا ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاعْلَى ﴾ إَلْأَعِلَى: ١] قَالَ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى-"

> > لأغلى-)) (مسند احمد: ٢٠٦٦)

(٨٨٢٧) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ نِ الْجُهَنِيِّ فْسَالَ: لَـمَّسَا نَـزَلَتْ: ﴿فَسَبِّحْ بِسَاشُعِ رَبُّكَ الْعَظِيْمِ ﴾ [الواقعة: ٧٤] قَالَ لَنَا رَسُولُ الله على: ((اجْعَلُوْهَا فِي رُكُوْعِكُمْ)، لَمَّا نَسزَلَسَت: ﴿سَبِّح اسْمَ رَبُّكَ الْاعْلَى﴾ [الأعلى: ١] قَسالَ: ((اجْعَلُوهَا فِي

"سیدنا عبدالله بن عباس بناهیا ہے روایت ہے کہ نبی کریم مشاملیا جب ﴿ سَبِّح اسْمَ رَبُّكَ الْاعْسَلْسَ ﴾ يرُحة تو كتة:

"سیدنا عقبہ بن عام رہ اللہ اسے روایت ہے کہ جب سے آیت نازل مولى: ﴿ فَسَبِّحُ بِالسَّمِ رَبُّكَ الْعَظِيم ﴾ .... "اي ربعظیم کے نام کی تبیع بیان کرو' نبی کریم مشیکاتی نے ہمیں تھم دیا کہ 'اس کے مضمون کواپنے رکوع میں پڑھنے کے لئے مقرر كرلوـ''اور جب بيآيت اترى ﴿ سَبِّ السَّحَمَ رَبُّكَ 

<sup>(</sup>٨٨٢٥) تخريج: اسناده ضعيف لضعف ثوير بن ابي فاختة \_ أخرجه البزار: ٥٧٧(انظر: ٧٤٢) ذ (٨٨٢٦) تخريج: صحيح، قاله الالباني \_ أخرجه ابو داود: ٨٨٣ (انظر: ٢٠٦٦)

<sup>(</sup>٨٨٢٧) تخريج: اسناده محتمل للتحسين ـ أخرجه ابوداود: ٨٦٩، وابن ماجه: ٨٨٧ (انظر: ١٧٤١٤)

كالمراكز المنظرة المالم المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنطرة المنطر سُجُوْدِ كُمْ \_)) (مسند احمد: ١٧٥٤٩) تو آپ مُشْئِظَةً نے فرمایا: ''اس کے مضمون کوایے سجدوں کے لےمقرر کراو۔''

# سُورَةُ الْفَجُر

### سورهٔ فجر

بَابُ: ﴿وَالْفَجُرِ وَلَيَالَ عَشُرِ وَالشَّفُعِ وَالْوَتُرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسُرِ ﴾ ﴿ وَالْفَجْرِ وَلَيَالَ عَشُرٌ وَّالشَّفُّعِ وَالْوَتُر وَاللَّيْلَ إِذَا يَسُرِ ﴾ كَانْسَير

**فواند**: ....."إِنَّ الْعَشْرَ" عمراد ﴿وَالْفَجْرِ وَلَيالِ عَشْرِ ﴾ مِن "لَيَال" كَالفاظ بير ﴿وَالْفَجْرِ

(٨٨٢٨) عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَن النَّبِيّ ((إِنَّ الْعَشْرَ عَشْرُ الْاضَحٰى، وَالْوِتْرَ يَوْمُ " "وَل راتول سے مرادعيد اللَّحٰي كي بيلي ول راتيل عَرَفَةً ، وَالشَّفْعَ يَوْمُ النَّحْد . )) (مسند بين، ورّ سے مرادع فات كے ميدان كا ون ب اور شفع سے ذبح کا دن مراد ہے۔''

احمد: ١٤٥٦٥)

وَلَيَالَ عَشُر وَّالشَّفُع وَالْوَتُر ﴾ ..... 'فتم ب فجر كى، اوردس راتوں كى اور جفت اور طاق كى \_' ' (٨٨٢٩) عَنْ عِسْمَ رَانَ بْسِنِ خُسَسْنِ أَنَّ "سيرنا عمران بن حصين رَفَاتُن سے روايت ہے كہ ني رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَنْ الشَّفْعِ وَالْوَنْرِ ، ﴿ كُرِيمُ السُّكَانَةُ إِسْ صَفْعَ اورورْ كَم تعلق يوجها كيا، تو آپ الشَّكَانَةُ ا فَقَالَ: ( (هِيَ الصَّكَاةُ بَعْضُهَا شَفْعٌ وَبَعْضُهَا فَ وَبَعْضُهَا فَ وَرَمَانِ: "اس مرادنماز ج، بعض نمازي جفت اور بعض

وَتُرِّرً )) (مسند احمد: ٢٠١٦١)

بَابُ: ﴿ فَيَوْمَئِنٍ لَا يُعَذِّبُ عَنَابَهُ آحَدُّ ... ﴾ ﴿ فَيَوْمَئِنِ لَا يُعَذِّبُ عَنَابَهُ أَحَدٌّ ... ﴾ كَيْفير

نماز طاق ہوتی ہیں۔''

(۸۸۳۰) عَنْ أَبِسَى قِلَابَةَ عَمَّنْ سَمِعَ "الكِسَالِيُ رسول سے مردى ہے، جس نے نبى كريم مَضْ اللّ النَّبِيُّ عِنْ يَفْرَأُ: ﴿فَيَوْمَنِذِ لَا يُعَذَّبُ عَذَابَهُ ﴿ كُوبِ بِرُحَةِ بُوحَ مَا: ﴿فَيَوْمَنِنِ لَا يُعَذُّبُ عَنَابَهُ أَحَدُّ

<sup>(</sup>٨٨٢٨) تـخريج: هذا اسناد لا بأس برجاله ، وابو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر ـ أخرجه النسائي في "انكبرى": ٢٠١، والحاكم: ٤/ ٢٢٠ (انظر: ١٤٥١١)

<sup>(</sup>٨٨٢٩) تخريج: اسناده ضعيف لابهام الراوي عن عمران ـ أخرجه الترمذي: ٣٣٤٢(انظر: ١٩٩١) (٨٨٣٠) تخريج: ضعيف الاسناد، قاله الالباني ـ أخرجه ابوداود: ٣٩٩٦ (انظر: ٢٠٦٩)

أَحَدٌ وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴾ [الفجر: ٢٦-٢٥] يَعْنِي يُفْعَلُ بِهِ، قَالَ خَالِدٌ: وَسَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: ﴿فَيُوْمَئِذِ لَا يُعَدِّبُ ﴾ أَيْ يُفْعَلُ بِهِ ـ (مسند احمد: ۲۰۹٦۷)

وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ لِهِ ..... 'لِي اس دن اس كعذاب جسا عذاب کوئی نہیں کرے گا، اور نہ اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا۔' یعنی اس بندے کے ساتھ ایسے کیا جائے گا، خالد کہتے ہیں: میں نے عبد الرحمٰن بن الی بكر سے كہا: ﴿فَيَوْمَثِيْ لَا يُعَذِّبُ ﴾ كاكيامعن؟ انهول نه كها: يعنى اس کے ساتھ کیا جائے گا۔''

# سُورَةُ الضُّحٰي

سوره محل

بَابُ: ﴿ وَالضَّحٰى وَللَّيْلِ إِذَا سَجِي ... ﴾ ﴿ وَالضَّحٰي وَللَّيْلِ إِذَا سَجْي ... ﴾ كَاتَفْير

> فَـرَبَكَ مُـنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ، (وَفِيْ لَفْظِ: فَـقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ! مَا أَرْى شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ نْرَكَكَ، وَفِي لَفْظِ: مَا أَرْي صَاحِبَكَ إِلَّا قَدْ بُطَاعَلَيْكَ) فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَالسَّطُ حَي وَاللَّيْلِ إِذَا سَجِي مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ [الضحى: ١-٣] . (مسند

> > احمد: ۱۹۰۰۸)

(٨٨٣١) عَن الْأَسْوَدِ بْن قَيْس قَالَ: ""سيرنا جندب بن سفيان والني عن روايت م كه ني سَمِعتُ جُندُبَ بنَ سُفيَانَ يَقُولُ: اشتكى ﴿ كُرِيم اللَّهَ فَي اور دويا تين راتيل قيام نه كريم اللَّهَ في اور دويا تين راتيل قيام نه كريم اللَّهَ في الله عنه عنه الله عنه عنه الله ع رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَمْ مَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا الكورت آلَ اوراس في كها: احمر! من ويهتى مول كمتم فَجَاتَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ المَم أَرَهُ فَ وَتِين ون ع قيام نبيل كيا، مراخيال ع كتمهارا شيطان تھے چھوڑ گیا ہے، پس اللہ تعالی نے یہ آیات نازل کیں: ﴿ وَالضَّحٰى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجْى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰی ﴾ ..... ''قلم ہے جاشت کے وقت کی۔ اور قتم ہے رات کی، جب چھا جائے، نہ تو تیرے ربّ نے تجھے چھوڑا ہے اور نەدە بىزار ہوا ہے۔''

#### تغيير واسباب نزول كابيان 8 - كَيْنَاكُونُ عَنِيكِ - 8

# سُوْرَةُ الْعَلَق

### سورهٔ علق

بَابُ: ﴿ اَرَايُتَ الَّذِي يَنْهِى عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴾ ﴿ أَرَايُتَ الَّذِي يَنْهِي عَبْدًا إِذًا صَلَّى ﴾ كَانْسِر

> النَّبِيُّ عِنْ فَهَالَ: أَ تُهَدُّدُنِي أَ مَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَ كُثُـرُ أَهْلِ الْوَادِي نَادِيًّا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ أَرَأً يْتَ الَّذِي يَنْهِي عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَ يْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقُوٰى أَرَأَ يْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلِّي﴾ [العلق: ٩-١٣] قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ لَأَ خَذَتُهُ الزَّ بَانِيَةُ للسند احمد: ٣٠٤٤)

(٨٨٣٢) ـ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: جَاءَ أَبُّو جَهْل ""سيدنا عبدالله بن عباس فِالله الله عروايت ب كدابوجهل، نبي إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُو يُصَلِّى، فَنَهَاهُ فَنَهَدُّدَهُ ﴿ كُرِيمُ سِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ اس نے اس سے آپ مطابقات کوروکا تو نی کریم مطابقات نے ات دهمکاما، وہ کہنے لگا: مجھے دھمکاتے ہو، اللّٰہ کی قتم! اس وادی میں مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی مجلس والانہیں ہے، پس اللہ تعالی ن يرآيات تازل كيس: ﴿ أَرَأُ يُتَ الَّذِي يَنُهُى عَبُدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقُوٰى أَرَأَ يُتَ إِنْ كَنَّابَ وَتَوَلَّى ﴾ ..... "كيا تون ويكما عوه تخص، جو بندے کواس وقت منع کرتا ہے، جب وہ نماز پڑھتا ے، کیا تو نے دیکھا ہے کہ اگروہ ہدایت پر ہواور تقوٰی کا حکم دے، کیا تونے : یکھا ہے اگر اس نے تکذیب کی اور منہ چھر لیا ہے۔" سیدنا عبداللہ بن عباس و اللہ کہتے ہیں: اس ذات کی قتم جس سے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر وہ اپن مجلس کو بلاتا تو جہم کے طاقت ورفرشتے اس کو پکڑ لیتے۔"

"سیدنا ابو ہررہ رہائن سے مروی ہے کہ ابوجہل نے کہا: کیا تہارے مابین محمر (مطاع اللہ استحداد) کی نے کہا: ہاں، اس نے کہا: لات اورعزی کی قتم! اب اگر میں نے اس کوالیا كرتے ہوئے ويكھا تو اس كى گردن روند دوں كايا اس كے

(٨٨٣٣) عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُوْجَهْلِ: هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُركُمْ؟ قَالَ: فَقِيْلَ: نَعَمْ، قَالَ: وَاللَّاتِ وَالْعُزِّي يَمِينًا يَحْلِفُ بِهَا لَثِنْ

<sup>(</sup>٨٨٣٢) تخريج: أخرجه البخارى: ٩٥٨ (انظر: ٣٠٤٤)

لوکور منظالطزانجان بحنبل – 8 کرد کور ( 481 ( 481 کرد کور اسباب زول کا بیان کرد کور کور اسباب زول کا بیان کرد کو جرے کومٹی میں لت بت کر دوں گا، پس أدهر رسول الله م<del>شاری</del> آخ نماز برصنے کے لیے تشریف لے آئے، ادھرے آپ ملے وا کی گردن کوروندنے کے لیے ابوجہل بھی چل بڑا،لیکن احیا تک اس نے ایر هیوں کے بل ہمنا شروع کر ویا اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنا بیاؤ کررہا تھا،لوگوں نے اس سے یوچھا: تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا: میرے اور آپ (مٹنے کوڈ) کے درمیان آگ كى ايك خندق اور جولناكى اور پُر تھے، رسول الله منظ وَيَام نے فرمایا: ''اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ایک ایک عضوکوا جک لیتے'' پس اس وقت الله تعالی نے بیآیات نازل كيس: " يج مح انسان تو آيے سے باہر موجاتا ہے۔" " بھلاتو نے اسے بھی دیکھا جو بندے کوروکتا ہے، جبکہ وہ نماز ادا کرتا ہے، بھلا بتلا تو اگر وہ ہدایت پر ہو، یا پر ہیز گاری کا حکم دیتا ہو، بھلا دیکھوتو اگریہ جھٹلاتا ہواور منہ پھیرتا ہوتو۔''اس سے ابوجہل مراد ہے، ارشادِ باری تعالی ہے: "كيا اس فينيس جانا كەاللەتغالى اسے خوب دىكھ رہا ہے، يقيناً اگريد بازندرہا تو ہم اس کی بیثانی کے بال پکڑ کر مسینیں گے، ایس بیثانی جوجموثی خطا کار ہے، یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے۔ " یعنی وہ اپنی قوم کو بلائے، "جم بھی دوزخ کے طاقتور فرشتوں کو بلا لیں گے۔"

'' خبر دار! اس کا کہنا نہ مان اور سحدہ کر اور قریب ہو جا۔''راوی

كہتا ہے: مجھے بيعلم نه ہو سكا كه ان آيات كا ذكر سيدنا

ابو ہربرہ پڑھنٹنے کی حدیث میں تھا، ماکسی اورسند ہے اس کاان کو

رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذٰلِكَ لَأَ طَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ أَوْ لُاعَفًرَنَّ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ، قَالَ: فَأَتَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ يُصَلِّىٰ زَعَمَ لَيَطَأُ عَلَى رَقَبَتِهِ، قَالَ: فَمَا فَحَا هُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُوَ يَنْكُ صُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَيَتَّقِى بِيَدَيْهِ ، قَالَ: قَالُوا لَهُ: مَا لَكَ؟ قَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نَادِ وَهَوْلا وَأَجْنِحَةً، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((لَوْ دَنَا مِنِّى لَخَطَفَتُهُ الْمَلَاثِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا.)) قَالَ فَأُنْزِلَ لَا أَ درى فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ شَيْءٌ بِلَغَهُ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْخِي أَنَّ رَآهُ اسْتَغْنِي ﴾ ﴿ أَرَا يَتَ الَّذِي يَنْهِي عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَ يْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقُوٰى أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ يَعْنِي أَبَا جَهْل ﴿ أَكَمْ يَسْعُلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرِى كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴾ قَالَ يَدْعُو قَوْمَهُ ﴿سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴾ قَالَ يَعْنِي الْمَلاثِكَةَ ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴾ (مسند احمد: 

علم ہوا تھا۔''

### المنظم ا

# سُوْرَةُ ﴿لَمْ يَكُنْ ....﴾

# ﴿ لَمْ يَكُنْ ....﴾ لِعِنى سورة البينه كى تفسير بَابُ تَفْسِيْرِ هَا وَ مَنْقَبَةٍ لِأَبَىِّ بَنِ كَعْبِ

سورة البيّنه كي تفسير اورسيدنا الى بن كعب رضينه كي منقبت كابيان

(۸۸۳٤) ـ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَلْ لِأَبَى بْنِ كَعْبِ: ((إِنَّ اللهَ المَّرَنِي أَنْ أَقْرَا عَلَيْكَ ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [البينة: ١] ـ) قَالَ: وَسَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ -)) قَبَكْ ي د (مسند احمد: قَالَ: ((نَعَمْ -))

(۸۸۳۵) عَنْ أَبِي حَبَّةَ الْبَدْرِيِّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ لَمْ يَكُنْ، قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرِءَ هٰذِهِ لَيَا مُحَمَّدُ! إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرِءَ هٰذِهِ السَّورَحةَ أَبُحَى بُن كَعْبٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: ((يَا أُبَيَ اللَّي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ ((يَا أُبَي اللَّهِ وَالسُّورَحةَ ))، فَبَكَى وَقَالَ: (وُكُرْتُ ثُمَّةً؟ قَالَ: ((نَعَمُ -)) (مسند احمد: ذُكِرْتُ ثُمَّةً؟ قَالَ: ((نَعَمُ -)) (مسند احمد:

"سیدنا انس بن ما لک فاتنو سے روایت ہے کہ نبی کریم مشطقاتی ان نے بیکھے تھم نے سیدنا ابی بن کعب فاتنو سے فرمایا: "الله تعالی نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں تجھ پر سور ہ بینہ کی طاوت کروں۔" انھوں نے کہا:

اے اللہ کے رسول! کیا اللہ تعالی نے آپ مشطقاتی ہے لیے میرا اے اللہ کے رسول! کیا اللہ تعالی نے آپ مشطقاتی ہے کہ میرا نام لیا ہے؟ آپ مشطقاتی نے فرمایا: "ہاں۔" یہ س کرسیدنا ابی بن کعب وفاتی (خوش ہے) رونے گئے۔"

"سيدنا ابوحبه بدرى بزائن سے روايت ہے، وہ کہتے ہيں: جب سورہ بينہ نازل ہوئى تو جريل عَلَيْنَا نے کہا: "اے محدا آپ مِشْنَا اَلَىٰ کَ کہا: "اے محدا آپ مِشْنَا اَلَٰ کَ کہا ہوئى تو جریل عَلَیْنَا کو حکم دیا ہے کہ آپ مِشْنَا اِلَٰ کَ رب نے آپ مِشْنَا اَلَٰ کُو یہ سورت پڑھا کیں۔" آپ مِشْنَا اِلَٰ کِ نَ مُولِاً:"اے ابی! میرے رب نے مجھے حکم ایل آپ مِشْنَا اِلَٰ رو دیا ہے، میں فلال سورت کی تجھ کو تعلیم دول۔" پی سیدنا ابی رو دیا ہے، میں فلال سورت کی تجھ کو تعلیم دول۔" پی سیدنا ابی رو بڑے اور کہا: کیا وہال میرا تذکرہ ہوا ہے؟ آپ مِشْنَا اِلَٰ نَ نَ فَرَایا:" ہال۔"

<sup>(</sup>۸۸۳٤) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۸۰۹، ۲۹۰۹، ومسلم: ۷۹۹ (انظر: ۱۳۸۸) (۸۸۳۵) تخریج: صحیح لغیره ـ أخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۲۲/ ۸۲۳(انظر: ۲۰۰۰)

#### تغيير واسباب نزول كابيان منظ المراج يناع - 8

# سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ

### سورة الزلزال

بَاثُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِهَا سورهٔ زلزال کی فضلت کا بیان

رُبْعُ الْقُرْان، ﴿وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ﴾ رُبْعُ الْفُرْآن، وَ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ ﴾ رُبعُ ﴿ عِتْمَالُ قِرآن كَي برابر بِـ'' الْقُرْآنِ) (مسند احمد: ١٢٥١٦)

(٨٨٣٧) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرو قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَ قُرِيْنِي يَا رَسُولَ اللُّهِ!، قَالَ لَهُ: اقْرَأْ ثَلاثًا مِنْ ذَاتِ ﴿السر﴾، فَقَالَ الرَّجُلُ: كَبرَتْ سِنِّي وَاشْتَدَّ قَـلْبِي وَغَلُظُ لِسَانِي، قَالَ: فَاقْرَأُ مِنْ ذَاتِ ﴿حم﴾، فَقَالَ: مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى، فَقَالَ: افْرَأْ ثَلاثًا مِنْ الْمُسَبِّحَاتِ، فَقَالَ: مِثْلَ مَ قَ الَتِهِ، فَ قَالَ الرَّجُلُ: وَلٰكِنْ أَ قُرِثْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ سُورَةَ جَامِعَةً، فَأَقْرَأَهُ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ﴾ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهَا، قَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقُّ لا أَزِيدُ عَلَيْهَا أَبَدًا، ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ

(٨٨٣٦) عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ ""سيدنا انس بن ما لك فِي اللهِ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَا لِكِ فَاللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ نے فرمایا: ''سورہ كافرون قرآن مجيد كا چوتھائي حصہ ہے، سورهُ زلزال بھی قرآن مجید کا ایک چوتھائی ہے اور سورہ ُ نصر بھی ایک

"سیدنا عبداللہ بن عمرو و النین سے روایت ہے کہ ایک آ دمی، نبی كريم من الله ك رسول! محص قرآن مجيد ك تعليم ويحيد ،آب مطاعية فرمايا: "السر والى سورتوں میں سے تین سورتیں پڑھلو۔''اس آدمی نے کہا: میری عمر بری ہو چکی ہے دل سخت ہو چکا ہے، زبان موٹی ہے، (اس لیے مقدار تھوڑی کریں)،آپ سے سے آنے نے فرمایا: "چلو پھر حم والى سورتيس يڑھ لو۔" ليكن اس نے پہلے والا جواب ديا، پھر آپ مشير الله فرمايا: "مسبحات سورتي يرهاو-"اس نے کہ: اے اللہ کے رسول! کوئی ایک جامع سورت رِم اكي رأب الم الم الم الم الله الله الله والى سورت برھی، یہاں تک کہاس سے فارغ ہو گئے، اب کی بار اس آدی نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ مطاق کا کوت

<sup>(</sup>٨٨٣٦) تـخريج: اسناده ضعيف لضعف سلمة بن وردان \_ أخرجه الترمذي: ٢٨٩٣ ، وابن ماجه: ٣٧٨٨ (انظر: ۱۲٤۸۸)

<sup>(</sup>٨٨٣٧) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه ابوداود: ١٣٩٩ ، ٢٧٨٩ ، والنسائي: ٧/ ٢١٢ (انظر: ٦٥٧٥)

الكور المنظمة المنظمة

اللُّهِ عِلى: ((أَ فَلَحَ الرُّورَيْجِلُ أَفْلَحَ الرُّويْ جِلُ -))، ثُمَّ قَالَ: ((عَلَيَّ بِهِ -)) فَجَائَهُ فَقَالَ لَهُ: أُمِرْتُ بِيَوْمِ اللَّا ضْحَى جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ\_)) فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَ يْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيحَةَ ابْنِي أَ فَأَضَحِّي بِهَا؟ قَالَ: ((لا، وَلٰكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَتُعَلِّمُ أَظْفَارَكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَلْلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ الله \_)) (مسند احمد: ٦٥٧٥)

دے کر بھیجا ہے، میں اس میں اضافہ نہ کروں گا، پھروہ آ دمی منہ بهيركر چلا كيا- رسول الله الله عن فرايا: "بي آدى كامياب ہوا، یہ آدی کامیاب ہوا۔" پھر آپ سے اللے نے فرمایا:"اے میرے پاس لے آؤ، آپ مشکی آئے نے فرمایا:'' مجھے یوم اضحیٰ کا تحكم ديا گيا ہے، الله تعالى نے اس دن كواس امت كے ليے عيد بنایا ہے۔''اس آدمی نے کہا: اس بارے میں آپ کا کیا خیال ے کداگر میرے پاس صرف اینے بیٹے کی ایک بکری ہوتو اس ی قربانی کر دوں؟ آپ مضافین نے فرمایا: "دنہیں، بلکہ تم (قربانی والے دن) اینے بالوں کو کاٹو، ناخنوں کو تراشو، مونچیوں کو کا او اور زیر ناف بال موندو، بیمل الله تعالی کے بال تمهاری پوری قربانی ہوگ۔''

فوائد: .... الر : يهوه سورتين بين، جن كشروع بين لفظ "الر" ، آتا ب، يكل يا في سورتين بين : يونس، هود، يوسف، ابراهيم، حجر - حُمّ : اس مرادوه سورتين بي، جن كشروع من لفظ "حُمّ " تا ب، بيكل مات سورتي بين: غافر ، فصلت ، شورى ، زخرف ، دخان ، جاثيه ، احقاف مسبحات : ان سے مراد وہ سورتیں ہیں، جن کے شروع میں تنبیج والا لفظ ہو، جیسے سَبَّے ، پُسَبِّے وغیرہ۔ یہ بھی کل سات سورتیں مین: اسراء، حدید، حشر، صف، جمعة، تغابن، اعلی يونکه سوره زلزال قیامت، دوباره جی المحضے اور جزاء وسزا کے احوال پر مشتل ہے اور عمررسیدہ آدی کے لیے یہی سورت مناسب ہے۔ جو مخص قربانی کی طاقت نہیں ر کھتا، اس کے لیے شریعت کا تھم یہ ہے کہ وہ اپنی جسمانی صفائی ستھرائی کا خاص اہتمام کرے،عید والے دن اپنے بال اور ناخن تراشے، اپنی مونچیس کاٹے اور زیرناف بالوں کی صفائی کرے، بیاہتمام اس کے لیے قربانی کے قائم مقام ہوگا۔

بَابُ: ﴿يَوْمَثِنِ تَعَدُّثُ أَخْبَارَهَا﴾ ﴿يَوْمَئِنِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ كَاتْفُير

(٨٨٣٨) - عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ " "سيدنا ابو بريره والني عروايت بك في كريم من الم في الله اللُّهِ عَلَيْهُ الْسَايَةَ: ﴿ يَوْمَئِذِ تُحَدِّثُ آيت بِرُ فَيَوْمَئِنِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ .... "ال دن زمن ابن خریں بیان کرے گی۔' بھرآپ مشکھی نے فرمایا:

أَخْبَارَهَا﴾ [الزلزال: ٤] قَالَ: ((أَ تَدْرُونَ مَا

(۸۸۳۸) تخريج: استاده ضعيف، يحيى بن ابى سليمان، قال البخارى: منكر الحديث ـ أخرجه الترمذي: ۲٤۲۹، ۳۳۵۳(انظر: ۸۸٦۷)

المنظمة المنظ

أَخْبَارُهَا؟ .) قَالُوْا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدِ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا أَنْ تَقُولَ عَمِلْتَ عَلَىَّ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَهُو أَخْبَارُهَا .)) (مسند احمد: ٨٨٥٤)

''کیاتم جانے ہو کہ اس کی خبریں کیا ہیں؟'' لوگوں نے کہا: بی اللہ ادر اس کے رسول ہی بہتر جانے ہیں، آپ مشکر آئے نے فرمایا: ''اس کی خبریں سے ہیں کہ ہر مرد وزن نے اس پر جو کمل بھی کیا ہو گا، یہ بول کر اس پر گواہی دے گی ادر کے گی: تو نے میرے پشت پر فلال فلال دن سے میکل کیا تھا، یہی اس کی خبریں ہیں۔''

بَابُ: ﴿فَهَنُ يَعْهَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ﴿ فَهُنَ يَعْهَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ﴿ كَالْمِيرِ ﴿ فَهَنَ يُعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ﴿ فَكَالِهِ فَيَالِهِ فَكَالُمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ﴿ فَيَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَا عَالْمُعَالِمُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَاهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَ

"سیدنا صعصعه بن معاویه رُفَاتُنُون ، جو فرز ذق شاعر کے پچا ہیں،
ہمروی ہے کہ وہ نبی کریم مضّعَیّن کے پاس آیا تو آپ مضّعَیّن کے
نے اس پر بیہ تلاوت کی: ﴿فَهَنْ يَعْهَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا يَوَكُ وَمَنْ يَعْهَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَوَكُ ﴾ ..... "جو ذرہ برابر محلائی کاعمل کرے گا، وہ اسے دکھے لے گارو جو ذرہ برابر برائی کرے گا، وہ اسے دکھے لے گا۔" میں نے کہا: مجھے ہی کرے گا، وہ اسے دکھے لے گا۔" میں نے کہا: مجھے ہی آیت کانی ہے، اس کے علاوہ نہ سننے کی مجھے کوئی برواہ نہیں۔"

(٨٨٣٩) عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةً عَمِّ الْفَرَزُدَقِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْ فَقَرَأَ عَلَيْهِ: الْفَرَزُدَقِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِي عَلَيْ فَقَرَأَ عَلَيْهِ: ﴿ فَمَنْ عَنْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ [الزلزلة: ٧-٨] يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧-٨] قال: حَسْبِي لا أَبالِي أَنْ لا أَسْمَعَ غَيْرَهَا \_ (مسند احمد: ٢٠٨٦٩)

فوائد: .....يدوآيات ائتمانى جامع و مانع مين اور خير وشر كم برپهلو پرشامل مين، فكرمند كوفكر دلانے كے ليے يدوآيات كانى مين ـ

## سُوْرَةُ ﴿اللَّهَاكُمْ ﴾

﴿ ٱلْهَا كُمْ ﴾ لعنى سورة التكاثر

بَابُ: ﴿ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴾ ﴿ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴾ كَاتَعْير

(٨٨٤٠) عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدِ قَالَ: لَمَّا " "سيدتا محود بن لبيد فالنوسي روايت ع كه جب يه آيات

(۸۸۳۹) تـخـريـج: اسـنـاده صـحيح ـ أخرجه النسائي في "الكبرى": ١١٦٩٤، والطبراني في "الكبير": ٧٤١١، والطبراني في "الكبير": ٧٤١١، والحاكم: ٣/ ٦١٣ (انظر: ٢٠٥٩٣)

(۸۸۶۰) تـخـريج: حديث حسن ـ أخرجه ابن ابي شيبة: ۱۳/ ۲۳۱، والطبري في "تفسيره": ۳۰/ ۲۸۸ (انظ مر ۲۳۶۶)

(انظر: • ۲۳٦٤) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز المرافز المرا

نازل موكين: ﴿ أَلَهَا كُمُ التَّكَاثُرُ ... ... لَتُسُأَ لُنَّ يَوُمَيْنِ عَن النَّعِيم ﴾ لوگول نے كها: اے الله كرسول! ہم ہے کون می نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا، بس یانی اور تھجور، یہ دو چیزیں تو ہماری خوراک ہے اور ہماری تلواریں ہماری گر دنوں پر بی ہوئی ہیں اور دشمن کا سامنا رہتا ہے،پس کس نعمت کے بارے میں سوال ہو گا؟ آپ مطفی آنے فرمایا: "عنقریب یہ نعتیں ہوں گی۔''

نَزَلَتْ ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ فَقَرَأً هَا حَتَّى بَلَغَ لَتُسْأَ لُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ [التكاثر] قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَنْ أَيِّ نَعِيمٍ نُسْأَلُ، وَإِنَّــمَا هُــمَا الْأُ سُــوَدَانِ الْـمَاءُ وَالتَّمْرُ ، وَسُيُونُنَا عَلَى رِقَابِنَا، وَالْعَدُوُّ حَاضِرٌ فَعَنْ أَىِّ نَعِيهِ نُسْأَلُ؟ قَسالَ: ((إِنَّ ذٰلِكَ سَيكُونُ ـ )) (مسند احمد: ٢٤٠٤٠)

فواند: ....ارشادِ بارى تعالى ب: ﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. ٱلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ. حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ. كَلَّا سَوُفَ تَعُلَمُونَ. ثُمَّ كَلَّا سَوُفَ تَعُلَمُونَ. كَلَّا لَوْ تَعُلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ. لَتَرَوُنَ الْجَحِيْمَ. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ. ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَثِنْ عَنِ النَّعِيْمِ. ﴾ ..... تصم ايك دوسر عن ياده حاصل کرنے کی حرص نے غافل کر دیا۔ یہاں تک کہتم نے قبرستان جا دیکھے۔ ہرگز نہیں،تم جلدی جان لوگے۔ پھر ہرگز نہیں،تم جلدی جان لو گے۔ ہرگز نہیں، کاش! تم جان لیتے، یقین کا جاننا۔ کہ یقیناً تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ پھر یقیناً تم ضرور اے یقین کی آئھے سے دیکھلوگے۔ پھریقیناتم اس دن نعتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤگے۔''

زیادتی کی خواہش، بیعام ہے، مال، اولا د،اعوان وانصار اور خاندان وقبیلہ وغیرہ سب کوشام ہے، ہروہ چیز،جس کی کثرت کے حصول کی کوشش اور خواہش اسے اللہ کے احکام اور آخرت سے غافل کر دے، یہاں اللہ تعالی اسی کمزوری کو بیان کرر ہا ہے، جس میں انسانوں کی اکثریت ہردور میں مبتلا رہی ہے۔

(٨٨٤١) عن الزُّبَيْر بن الْعَوَّام قَالَ: وَلَمَّا ""سينا زبير بن عوام زُوَّتُوْ سے روايت ے كه جب يه آيت نازل مولى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَ لُنَّ يَوْمَئِنٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ .... '' پھرتم اس دن نعتوں کے متعلق ضرور ضرور سوال کئے جاؤ گے۔" توسیدنا زبیر نے کہا :اے اللہ کے رسول! کونی نعتیں ہیں، جن کے متعلق ہم سے سوال ہوگا،اب تو ہمارے پاس صرف یہ دو کالے رنگ کی نعتیں یانی اور تھجور ہے؟ آپ مشط ایکا نے فرمایا: " خبر دار! عنقریب وہ نعتیں ہوں گی۔"

نَزَلَتْ ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ [التكاثر: ٨] قَالَ الزُّبَيْرُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ نَعِيمٍ نُسْأَلُ عَنْهُ وَإِنَّمَا هُمَا الْأَسُودَان الْهَاءُ وَالتَّهُرُ؟ قَالَ: ((أَ مَا أَنَّ ذَٰلِكَ سَيكُونُ ـ))(مسند احمد: ١٤٠٥)

**خواند**: ..... جلدى آپ مَشِيَقِيَةٍ كى يه پيش گوئى پورى مو گئى تھى اور امت دسلمەكى اكثرت دنياوى مال واسباب میں غافل ہوگئی۔

<sup>(</sup>٨٨٤١) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه ابن ماجه: ٤١٥٨ ، والترمذي: ٣٢٣٦، ٣٣٥٦(انظر: ١٤٠٥) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### . تغییر داسباب نزول کابیان 8 - 1

# سُورَةُ قُرَيْش

### سورة قريش

بابُ تَفْسِيْرِهَا وَقِصَّةِ قُرَيْش سورہُ قریش کی تفسیر اور قریش کے قصے کا بیان

(مسند احمد: ۲۸۱۵۹)

(٨٨٤٢) ـ عَـنْ أَسْـمَــاءَ بِـنْـتِ يَزِيْدَ عَن ""سيده اساء بنت يزيد ذالتُهُ بيان كرتي بن كه نبي كريم طيخ آياً النَّبِيِّ ﷺ قَسَالَ: ((﴿لِايْلافِ قُرَيْسِ. ﴿ نِيرَايِات رِحْسِ: ﴿لِإِيْلَافِ قُرَيْسَ. إِيُلافِهمُ رَحُلَةَ إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشَّتَاءِ وَ الصَّيفِ ﴾ وَيَحْكُم الشُّتَاءِ وَ السَّيفِ ﴾ .... " قريش كو مانوس كرني كي وجه يَا قُرَيْشُ! اغْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي عن انهيں جاڑے اور گری كے سفرے مانوس كرنے كى اَطْعَمَكُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَكُمْ مِنْ خَوْفٍ.)) وجد رئ كر آب سُتَوَالِمْ نَ فرمايا: "ا قرايش! بهت افسوس ہےتم یر،این اس گھر کے رب کی عبادت کرو،جس نے تہمیں بھوک ہے کھانا کھلایا اور خوف ہے امن دیا۔''

**فسوانسد**: .....قریش کی گزران کاذر بعیتجارت تھی ،سال میں دو باران کا تجارتی قافلہ باہر جاتا اور وہاں ہے اشیائے تجارت لاتا، سردیوں میں یمن، جوگرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں شام کی طرف، جو تھنڈا تھا، خانہ کعبے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے تمام اہل عرب ان کی عزت کرتے تھے، اس لیے ان کے قافلے بلا روک ٹوک سفر کرتے ، اور دوسفر ہونے کی وجہ سے موسم کی نختیوں ہے بھی محفوظ رہتے۔ اللہ تعالی ان احسانات کی بنایر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ قریشیوں کو جا ہے تھا کہ شرک نہ کرتے اور اللہ تعالی کی عبادت کرتے۔

# سُورَةُ الْكُوْثَر

### سور و کوپژ

بَابُ تَفْسِيْرِ هَا وَصِفَةِ الْكُوْثَرِ سورهٔ کوثر اورکوثر کی صفت کا بیان

(٨٨٤٣) عَنْ عَطَاءِ بن السَّائِب قَالَ: قَالَ "عطاء بن سائب كت بن عمارب بن دار في محمد علمانم

(٨٨٤٢) تخريج: اسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب ـ أخرجه الحاكم: ٢/ ٢٥٦ (انظر: ٢٧٦٠٧) (٨٨٤٣) تخريج: حديث قويّ ـ أخرجه الحاكم: ٣/ ٥٤٣ ، والطيالسي: ١٩٣٣ (انظر: ٥٩١٣) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### وي المنظمة ال

نے سعید بن جیر سے کور کے بارے میں سیدنا ابن عباس فائنہا کی کوئی بات نی ہے؟ انھوں نے کہا: بی انھوں نے کہا ہے کہ کور سے مراد خیر کثیر ہے، محارب نے کہا: سجان الله ابن عباس کی بات معتبر ہی ہوتی ہے، میں نے سیدنا ابن عمر فائنہ کو کہتے ہوئے سنا، انھوں نے کہا: جب ﴿ إِنَّا اللّٰ عَلَيْ اللّٰهِ اللهِ الله کو خوا الله ہے نیادہ محملہ واللہ ہے۔ ''سیدنا ابن عیماں فائل سے نیادہ خیر اور عباس فائل سے نیادہ خیر اور عباس فائل ہے۔ ''سیدنا ابن عباس فائل ہے۔ ''سیدنا ابن عبل کے کہا، الله کی قتم! سے زیادہ خیر اور عبل کے بیاس فائل ہے۔ '' سیدنا ابن عبل کی خوشبو سے زیادہ خیر اور عباس فائل ہے۔ '' سیدنا ابن عبل فائل ہے۔ '' سیدنا ابن عبل کی خوشبو سے زیادہ خیر اور عباس فائل ہے۔ '' الله کی قتم! سے بہت زیادہ خیر اور عبل کی ہے۔ '' الله کی قتم! سے بہت زیادہ خیر اور جملائی ہے۔ ''

لِي مُحَارِبُ بْنُ دِثَارِ: مَا سَمِعْتَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَ ذَكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْكُوثَرِ، فَقُلْتُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هٰذَا الْخَيْرُ الْكَثِيرُ، فَقَالَ مُحَارِبٌ: سُبْحَانَ اللهِ مَا أَقَلَ مَا يَسْقُطُ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُ سَمِعْتُ الْنَهِ عَبَّاسٍ قَوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَمَّا أَنْزِلَتْ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَمَّا أَنْزِلَتْ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْمَوْلُ اللهِ عَبَّاسٍ قَوْلُ سَمِعْتُ الْمَوْلُ اللهِ عَبَّاسٍ قَوْلٌ سَمِعْتُ الْمَوْلُ اللهِ عَبَّاسٍ قَوْلٌ سَمِعْتُ الْمَوْلُ اللهِ عَنْ إِنَّ الْعَلَيْنَاكَ اللهِ عَنْ الْمَعْرَى عَلَى الْمَا اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ إِنْ اللّهُ عَلَى مِنْ السَّعَلَ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهُ الْحَيْرُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ .)) الْكَثِيرُ واللهِ الْحُيْرُ واللهُ الْحَيْرُ واللهِ الْحُيْرُ واللهِ اللهِ الْحَيْرُ واللهِ الْمَالِي اللهِ الْحَيْرُ واللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْرِدُ واللهِ الْحَيْرُ واللهُ الْحَيْرُ واللهِ الْحَيْرُ واللهِ الْحَيْرُ واللهُ الْحَيْرُ واللهُ الْحَيْرُ واللهُ الْحَيْرُ واللهُ الْحَيْرُ واللهُ الْحَيْرُ واللهُ الْمُولِي الْحَيْرُ واللهُ الْحَيْرُ والمُنْ الله

"ابوعبیدہ بن عبداللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ زی ہے کہا: کوثر کیا چیز ہے؟ انھوں نے کہا: یہ ایک نہرہے، جو جنت کے درمیانی جھے میں واقع ہے، یہ آپ منظ کا کے ا

(٨٨٤٤) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بُسْ عَبْدِ اللَّهِ

قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا الْكُوْثَرُ؟ قَالَتْ: نَهَرٌ

أُعْطِيهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي بُسطْنَانِ الْجَنَّةِ، قَالَ:

<sup>(</sup>٨٨٤٤) تخريج: أخرجه البخارى: ٤٩٦٥ (انظر: ٢٦٤٠٣)

) ( 8 – الفيزية المالية ) ( 8 – الفيزية المالية ) ( 9 ) ( 9 ) ( 9 ) ( 9 ) ( 9 ) ( 9 ) ( 9 ) ( 9 ) ( 9 ) ( 9 ) کو دی گئی ہے، اس کے کناروں برخول دارموتی ہیں۔''

قُلْتُ: وَمَا بُطِنَانُ الْجَنَّةِ ، قَالَتْ: وَسَطُهَا حَاقَّتَاهُ دُرَّةٌ مُجَوَّفٌ. (مسند احمد: ٢٦٩٣٥)

فواند: ..... ج ميں راوي نے "بُطْنَان" كامعنى دريافت كيا،سيده نے بتايا كماس كے درمياني حصكو كتے ہيں۔

''سیدنا انس بن مالک مظافیز سے روایت ہے کہ نبی کریم مطبق کیا آ كوادنگه ى آئى، پھرآپ مَشْفَائِمْ نے مسكراتے ہوئے اپنا سر اشایا، لوگوں نے کہا: آپ مطابقات کیوں مسکرائے ہیں؟ آب من عن نازل مولی ایک سورت نازل مولی ب، هرآب مُسْتَقَدَمُ ن ﴿بسُم اللَّهِ الرَّحْمُن الرَّحِيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ ﴾ كى تلاوت كى، يهال تك كمل سورت برهی اور پھر فرمایا: "کیاتم جانتے ہو کہ کوڑ کیا ہے؟" لوگوں نے کہا: الله تعالی اوراس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ مشخ وَلِمْ نے فرمایا: "بدایک نهر ہے، جومیرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، اس میں بہت زیادہ بھلائی ہے، میری امت قیامت والے دن اس پر میرے بیاش آئے گی، اس نبر کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے، کیکن پچھ بندے مجھ سے روک لئے جائیں گے، میں کہوں گا: اے میرے رب! بیمیری امت میں سے ہیں، مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کونہیں معلوم کہ انہوں نے تمہارے بعد ( دین میں ) کیا کیااضائے کردئے تھے۔"

(٥٨٨٥) عَنْ الْمُخْتَارِبِن فُلْفُل قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بِينَ مَالِكِ يَقُولُ: أَغْفَى النَّبِي عِلَى إِغْفَائَةً فَرَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، إِمَّا قَالَ لَهُمْ وَإِمَّا قَالُوا لَهُ: لِمَ ضَحِكْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إنَّهُ أُنْهِ زَلَتْ عَلَىَّ آنِفًا سُورَحةٌ، فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَسُم اللَّهِ الرَّحْمُن الرَّحِيم إنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ ﴾ حَتُّم خَتُّمَهَا، قَالَ: ((هَلْ تَدُرُونَ مَا الْكَوْنَرُ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((هُ وَ نَهْرٌ أَعْ طَانِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، يَردُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، آنِيَتُهُ عَدَدُ الْكَوَاكِب ، يُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ، فَأَ قُولُ: يَا رَبِّ! إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي، فَيُقَالُ لِسي: إِنَّكَ لا تَدْرى مَا أَحْدَثُوا ا نَعْدَكَ \_)) (مسنداحمد: ١٢٠١٩)

**فواند: .....حدیث مارکہ کے آخریں بدعت ادر اہل بدعت کومتنہ کیا گیا ہے۔** 

''سیدنا انس بن مالک زانتی سے بیجمی مردی ہے، وہ اللہ تعالی كاس فرمان ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثُورَ ﴾ ك بار عي کتے ہیں کہ نبی کریم مطابقات نے فرمایا "میہ جنت میں ایک نہر ہے۔" آپ مشاکر نے مزید فرمایا:" میں نے جنت میں ایک

(٨٨٤٦) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾ [الكوثر: ١] أَنَّ النَّبِيُّ عِلَىٰ قَالَ: ((هُو نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ-))، قَىالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((رَأَ يُستُ نَهُ رًا فِي الْجَنَّةِ

(٨٨٤٥) تخريج: أخرجه مسلم: ٤٠٠ (انظر: ١١٩٩٦)

(٨٨٤٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٥٨١ (انظر: ١٢٦٧٥)

### المن المنافذ المنافذ الله المنافذ الم

نہردیکھی، اس کے کنارے موتیوں کے خیمے تھے، میں نے کہا: اے جریل! یہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا: یہی وہ کور ہے، جواللہ تعالیٰ نے آپ کوعطا کی ہے۔''

حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّؤلُو، فَقُلْتُ: مَا هٰذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هٰذَا الْكُونَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّمُ) (مسند احمد: ١٢٧٠٤)

فواند: ....اهاديث مباركه ايخ مفهوم كوخود واضح كررى بين، مزيد ديكيس مديث نمبر (١٣١٢٣)

### سُورَةُ الْكَافِرُونَ

### سورهٔ کافرون

بَابُ تَفْسِيْرِ هَا وَمَا جَاءَ فِيْ فَصْلِهَا سورهٔ کافروں کی تفییر اور اس کی فضیلت کابیان

(٨٨٤٧) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ "سيدنا السين مالك فَاتَّةُ عَدوايت بي كه نبي كريم مِنْ اللهِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (﴿ فَعُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ في فرمايا: "سورة كافرون قرآن مجيد كا جوتها في حصر ب

رُبْعُ الْقُرْآنِ-)) (مسند احمد: ١٢٥١٦)

فواند: ..... بیسورت محض تو حید بر مشتل ب، اس می شرک سے بیزاری اور دین حق کواپنانے کا بیان ہے۔ ''مہاجرابوحسن، نبی کریم مضور کے کانے والے ایک بزرگ ے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: میں نبی کریم مضافیا کے ساتھ ایک سفر میں تھا، آپ مشتھائے ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وه سورهٔ كافرون بره رماتها، آپ مضایم نے فرمایا: "يبشرك سے برى موكيا بين ايك دوسرا سورة اخلاص یڑھ رہاتھا، اس کے بارے میں نی کریم منظور نے فرمایا: ''اس سورت کے ذریعے اس آ دمی کے لئے جنت واجب ہو حمیٰ ہے۔''

(٨٨٤٨) عَنْ مُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ شَيْخ أَ دْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرِ فَمَرَّ بِرَجُلِ يَقْرَأُ: ﴿قُلْ يَا آيُّهَا الْكَافِرُوْنَ﴾ قَالَ: ((أَ مَّا هٰذَا فَقَدْ بَرءَ مِنَ الشُّولِدِ)) قَالَ: وَإِذَا آخَرُ يَقُوأُ: ﴿قُلْ هُ وَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴾ فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَجَبَتْ لَـهُ الْجَنَّةُ -)) (مسند احمد: (YYON)

<sup>(</sup>٨٨٤٧) تـخريج: اسناده ضعيف لضعف سلمة بن وردان ـ أخرجه الترمذي: ٢٨٩٣، وابن ماجه: ٣٧٨٨ (انظر: ۱۲٤۸۸)

<sup>(</sup>٨٨٤٨) تخريج: حديث صحيح \_ أخرجه الدارمي: ٢/ ٤٥٨ ، والنسائي في "الكبرى": ٨٠٢٨ (انظر: ٢٣١٩٤) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظم ا

"سیدنا نوفل اتجعی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: بی کریم مضافی آیا اے ام سلمہ والتھا کی بیٹی مجھے دی اور فرمایا: "تو میری بیٹی کو دورہ پلانے والی عورت کا خاوند ہے۔" جتنا عرصہ اللہ تعالی کومنظورتھا، وہ رہے، بھر جب میں آپ مشافی آیا کے پاس آیا تو اپ مشافی آیا ہے کہا: جی وہ آپ مشافی آیا ہے کہا: جی وہ اپنی ای کے پاس ہے۔ آپ مشافی آیا نے فرمایا: "اب کیول آئے ہو؟" میں نے کہا: آپ مجھے یہ تعلیم دیں کہ میں سوتے وقت سورہ وقت کیا کہوں؟ آپ مشافی آنے نے فرمایا: "سوتے وقت سورہ کافرون پڑھا کرو، جب یہ ختم ہوتو سو جایا کرو، یہ شرک سے بیزاری اور براءت کا اعلان ہے۔"

(۸۸٤٩) عَنْ فَرُوةَ بْنِ نَوْفَلِ الْأَ شْجَعِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَفَعَ إِلَى النَّبِي عَنْ ابْنَةَ أُمُّ سَلَمَة ، وَقَالَ: ((إِنَّمَا أَنْتَ ظِنْرِى -)) ، فَالَ: فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَ تَبْتُهُ ، فَقَالَ: ((مَا فَعَلَتِ الْجَارِيَةُ أَ وُ الْجُويْرِيةُ -)) ، فَالَ: فَلْتُ: عَنْدَ أُمُّهَا قَالَ: ((فَمَجِيثِي مَا اللهُ ثُمَّ أَوْ الْجُويْرِيةُ -)) ، فَالَ: قُلْتُ: تُعَلِّمُنِي مَا أَقُولُ عِنْدَ مَنَامِكَ ﴿ قُلْ يَا اللهُ اللهُ عَلَى الشَّرُكِ -)) المَّذَاتِ مَنَامِكَ ﴿ قُلْ يَا الْكَافِ رُونَ ﴾ قَالَ: ((اقْرَأْ عِنْدَ مَنَامِكَ ﴿ قُلْ يَا الْكَافِ رُونَ ﴾ قَالَ: ((اقْرَأْ عِنْدَ مَنَامِكَ ﴿ قُلْ يَا السَّرُكِ -)) السَّرُكِ -)) السَّرَقِ المَّالِي اللَّهُ مِنَ الشَّرُكِ -)) المَّذَاتِ مَنَا الشَّرُكِ -)) المَّذَاتِ مَنِهَا الْكَافِ مَنَاللهُ الْمَالَةُ عَنْ الشَّرُكِ -))

# سُورَةُ النَّصْرِ

سورة النصر

بَابُ أَنَّهَا نَزَلَتْ لِنَعْيِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ المِنا

اس چیز کابیان که سورهٔ نصر، نبی کریم منطق ایم کی وفات کے اعلان کے لیے نازل ہوئی

"سیرنا عبد الله بن عباس و الله سے روایت ہے جب ﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ نازل ہوئی تو جی کریم الله آئے نے فرمایا: "اس میں میری موت کی اطلاع ہے، میں اس سال فوت ہونے والا ہوں۔"

"سیدنا عبدالله بن عباس بناها سے روایت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب بنائند نے بدر والوں کو اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت

( ٨٨٥٠) عن ابن عَبّاس قَالَ: لَمَّا نَزَلَ ﴿ الْفَاخُ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ قَلْ اللهِ قَلْ اللهِ قَلْ السَّنَةِ .)) (مسند احمد: ١٨٧٣) فِي تِلْكَ السَّنَةِ .)) (مسند احمد: ١٨٧٣) قَالَ اللهِ عَبّاسِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ يَأْذَنُ لِلْا هُل

(۸۸۶۹) تخریج: حدیث حسن ـ أخرجه ابوداود: ۵۰۰۵، والترمذی باثر الحدیث: ۳۴۰۳ (انظر: ۲۳۸۰۷) (۸۸۵۰) تـخـریـج: اسـنـاده ضـعیف، عـطـاء بـن السـائب قد اختلط، ومحمد بن فضیل روی عنه بعد الاختلاط ـ أخرجه الطبرانی: ۱۹۰۷ (انظر: ۱۸۷۳)

> (۸۸۵۱) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۹۱۶، ۹۷۰۰ (انظر: ۳۱۲۷) تتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظم ا

دے رکھی تھی اور مجھے بھی ان کے ساتھ اجازت دی تھی ، بعض لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا: سیدنا عمر رخانٹیز اس نو جوان کو ہارے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دے دیتے ہیں، حالانکہ اس جیسے ہمارے بیٹے بھی ہیں،سیدنا عمر خالٹی نے کہا: تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے،سیدنا عمر رہائشہ نے ایک دن ان لوگوں کو بھی بلایا اور مجھے بھی اور ان سے سور و نصر کی تغییر کے بارے میں سوال کیا، انھوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے اینے نی کو حکم دیا ہے کہ جب آپ مشیکی میر کدفتح ہوجائے ، تو توبد داستغفار کریں۔ مجھ سے كها: اے ابن عباس! تمهاري كيا رائے ہے؟ ميں نے كها: ميں اس طرح كانظرينيس ركمتا، بات يد ب كدالله تعالى في اس مورت کے ذریعے اینے نی کوخر دی ہے کہ آپ مطاق آیا کی وفات كاوت آچكا ب، ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ لِعِيٰ فَتْحَ كُمُهُ ﴿ وَرَأَ يُتَ النَّاسَ يَكُخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَ فُوَاجًا ﴾ يهآب مُضَعَرَا كموت كى علامت ع، ﴿فَسَبْحُ بحَمْدِرَبُّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابَّاله، ورسينا عمر والتن نے ان سے کہا: ہاں جی ،تم پر (ابن عباس علمی لیافت) د کھے کہے ملامت کرتے ہو۔"

بَدْر وَيَأْذَنُ لِي مَعَهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَأْذَنُ لِهِ ذَا الْفَتْيِ مَعَنَا وَمِنْ أَبْنَاثِنَا مَنْ هُوَ مِثْلُهُ، فَكُمَّالَ عُمَرُ: إِنَّهُ مَنْ قَدْ عَلِمْتُمْ، قَالَ: فَأَذِنَ لَهُمْ ذَاتَ يَوْم، وَأَذِنَ لِي مَعَهُم، فَسَأَلَهُمْ عَنْ لَهَ إِنَّ السُّورَةِ ﴿إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ فَقَالُوا: أَمَرَ نَبِيَّهُ ﷺ إِذَا فُتِحَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغْفِرَهُ وَيَتُوبَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لِي: مَا تَـهُـولُ يَـا ابْـنَ عَبَّـاس! قَالَ: قُلْتُ: لَيْسَتْ كَلْلِكَ وَلْكِنَّهُ أَخْبَرَ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلامُ بِـحُضُورِ أَجَلِهِ، فَقَالَ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ فَتْحُ مَكَّةَ ﴿ وَرَأَيْتَ السَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَ فُوَاجًا ﴾ فَلْالِكَ عَلَامَةُ مَوْتِكَ ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبُّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ فَقَالَ لَهُم: كَيْفَ تَـلُومُونِي عَلَى مَا تَرَوْنَ ـ (مسند احمد: (T17V

فعواند: ..... يسيدناعبدالله بن عباس وظها كي فقابت هي ،اس من كوئي شك نبيس كه موره نصر من تحميد، تبيح اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس میں آپ مطبع والے کی وفات کی خبر بھی ہے، کیونکہ اس میں آپ مطبع والے کی حیات مبارکہ کا مقصد بورا ہوتا ہوا بیان کیا گیا ہے۔

> بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا وَ تَسْبِيْحِ النَّبِيِّ عَلَيْ بَعْدِ نُزُولِهَا سورہ نصر کی تغییر اور اس کے نزول کے بعد نبی کریم کاتبیج پڑھنے کا بیان

(٨٨٥٢) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُول ""سيدنا انس بن ما لك فَاتَّتُ عدوايت ب كه بي كريم مَشْكَاتِياً اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ في فرمايا: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ يعن سورة نفر

<sup>(</sup>٨٨٥٢) تخريج: اسناده ضعيف لضعف سلمة بن وردان ـ أخرجه الترمذي: ٢٨٩٣، وابن ماجه: ٣٧٨٨ (انظر: ۱۲٤۸۸)

الريخ الماليكن الماليكن الماليكن الماليكن الماليكن الماليك الماليكن الماليكن الماليك الماليك

قرآن مجيد كا چوتھا كى حصہ ہے۔''

"سیدنا عبدالله رضی منظم سے روایت ہے کہ جب نبی کریم ملسے ملے کہ یہ سورهٔ نفر نازل ہوئی تو زیادہ تر یہ ہوتا کہ جب بھی آپ مشکر آپ اس سورت کی تلاوت کرتے تو رکوع میں تین بارید دعا پڑھتے: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ- "(اكالله! توياك ب، اے ہارے ربّ! اور تیری تحریف کے ساتھ ، اے اللہ! مجھے بخش دے، بیشک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔" ''سيده عائشه يُظْفِيا بيان كرتى بن جب سورهُ نصر نازل ہوئي تو میں نے نی کریم مضافین کودیکھا کہ اس کے بعد آپ مضافین نے جونماز بھی پڑھی، اس میں بیز کر کیا: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي. "(ا الله! توياك ب، اور تیری تعریف کے ساتھ، اے اللہ! مجھے بخش دے۔"

رُبُعُ الْقُرْآنِ) (مسند احمد: ١٢٥١٦) (٨٨٥٣) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَـمَّا أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ الله عِلَى ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ كَانَ يُكْثِرُ إِذَا قَرَاهَا وَرَكَعَ أَنْ يَنقُولَ: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ-)) ثَلاثًا- (مسند احمد: ٣٦٨٣)

(٨٨٥٤) عَنْ عَانِشَةَ وَلِكُمَّا قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتْ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ إلى آخِرهَا مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عِلَى صَلَّى صَلَاةً إِلَّا قَالَ: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَللَّهُمُّ اغْفِرْلِيْ.)) (مسند احمد: ٢٦٤٥٤)

### سُورَةُ الْبَسَد

### سورة المسد

بَابُ سَبَبِ نُزُوْلِهَا وَ تَفْسِيْرِهَا سورۂ مسد کے شانِ نزول اور اس کی تفییر کا بیان

٥٥ ٨٨٥) عن ابن عَبَّاسِ قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ " "سيدنا عبدالله بن عباس زالي الدي مروى ب، وه كهتم بين: اللُّهُ عَسزٌ وَجَلَّ ﴿ وَأَ نَذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَ جب الله تعالى نه يه آيت نازل كى: ﴿ وَأَ نُسنِدُ عَشِيْرَتَكَ الْأَ فْرَبِيْنَ ﴾ قَالَ: أَتَى النَّبِي عِنْ الصَّفَا، فَصَعِدَ اللَّقُسرَبِيْسَ ﴾ .... "اوراح قري رشة دارول كودُراؤ-"تو

<sup>(</sup>٨٨٥٣) تخريج حسن لغيره - أخرجه ابويعلى: ٥٢٣٠، والبزار: ٥٤٤، والطبراني في "الدعاء": ۹۸ ه (انظر: ۳۲۸۳)

<sup>(</sup>٤ ٨٨٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٩٦٧، ومسلم: ٤٨٤ (انظر: ٢٥٩٢٨)

<sup>(</sup>٨٨٥٥) تخريج: أخرجه بنحوه البخاري: ٤٩٧١ ، ومسلم: ٢٠٨ (انظر: ٢٨٠١)

الموالي الموالية الم

نبی کریم ملتے ہونے صفا یہاڑی پرتشریف لائے اور اس پر چڑھ کر بيآواز دى:" يَا صَبَاحَاهُ!" لِي الوَّك آب مِنْ الرَّا عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ جمع ہو گئے، کوئی خود آ گیا اور کسی نے اپنا قاصد جھیج دیا، پھر رسول الله ﷺ نے فرمایا: "اے بنوعبد المطلب! اے بنوفہر! اے بنواؤی اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں تم کو یے خبر دوں کہ اس بہاڑ کے دامن میں ایک لشکر ہے، وہ تم یر شبخون مارنا حابتا ہے، تو کیاتم میری تصدیق کرو گے؟'' انھوں نے کہا: جی ہاں، آپ مضافراً نے فرمایا: ''تو پھر میں تم کو سخت عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔' بین کر ابولہب نے کہا: سارا دن جھ پر ہلاکت پڑتی رہے، کیا تونے ہمیں صرف اس مقصد کے لیے بلایا ہے؟ اس پراللہ تعالی نے بیآیت نازل کی: ﴿تَبُّتُ يَكَا أَبِي لَهُب وَتَبُّ ﴾ ..... 'ابولهب ك دونول ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوگیا۔''

عَلَيْهِ ثُمَّ نَادى يَا صَبَاحَاهُ! فَاجْتَمَعَ النَّاسُ اِلَيْهِ بَيْنَ رَجُل يَجِيءُ وَبَيْنَ رَجُل يَبْعَثُ رَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَبايَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! يَابَنِي فِهْرِ! يَابَنِي لُوَّيِّ! أَرَأَ يْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِسَفْحِ هٰذَا الْجَبَلِ تُرِيْدُ أَنْ تُغِيْرَ عَلَيْكُمْ صَدَّقْتُمُوْنِيْ؟)) قَالُوْا: نَعَمْ، قَالَ: ((فَإِنِّي نَذِيزٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيْدٍ - )) فَقَالَ أَبُوْ لَهَب: تَبَّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ! اَمَا دَعَوْتَنَا إِلَّا لِهٰذَا؟ فَأَ نُزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ تَبَّتْ يَدَا اَبِي لَهَبِ وَتَبُّ ﴾ ـ (مسند احمد: ۲۸۰۱)

فواند: ..... بى كريم مضي يتن كى بلاكت كى بات كرنے والا بميشہ بميشہ كے ليے بلاكت كر مص ميس كركيا، جس ہے نحات کی کوئی صورت نہیں ہے۔

# سُوْرَةُ الْإِخْلَاص

#### سورهٔ اخلاص

بَابُ سَبَب نُزُولِهَا وَ تَفْسِيرِهَا سورهٔ اخلاص کی شان نزول اوراس کی تفسیر کا بیان

(٨٨٥٦) عَنْ أَبِيَّ بْنِ كَعْبِ أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ "سيدنا الى بن كعب فالنَّهُ عدروايت م كه جب مشركول في قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَلَى : إِنْسِبْ لَنَا رَبُّكَ ، فَأَنْزَلَ نِي كُريم مِنْ اللَّهِ عَلَيْ آبِ مارے لئے اپ رب كانب السلُّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بِين كري توالله تعالى في يرسورت نازل كى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ

<sup>(</sup>٦٨٥٦) تـخريج: اسناده ضعيف لضعف ابي سعد محمد بن ميسر وابي جعفر الرازي ـ أخرجه الترمذي: ٣٣٦٤، ٥٣٣٦ (انظر: ٢١٢١٩)

المراز المنظم المراز الماليان المراز المراز المراز المراز الماليان المراز ال أَحَدُّ اللَّهُ الصَّهَدُ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ اَلَـلْهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَكَمْ يُولَد وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًّا أَحَدٌ ﴾ (مسند احمد: ٢١٥٣٨) كُفُوًا أَحَدُّ ﴾ ..... ' كه دوالله ايك ب، الله ب نياز ب، اس نے کسی کو جنانہیں اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی ہمسری کرنے والا ہے۔'' بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِهَا سورهٔ اخلاص کی فضیلت کا بیان

''سیدنا الی بن کعب بڑھنئو یا کسی انصاری صحابی ہے مروی ہے کہ اَحَدٌ ﴾ روهي، كوياس نے ايك تهائي قرآن مجيد روها-"

(٨٨٥٧) عَنْ عَبْدِ السِرَّحْمُن بْن أَبِي أَيْلِي، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ، أَوْ عَنْ رَجُلِ بِنَ الْانْمُصَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ا (مَنْ قَرَا بِ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ فَكَانَّمَا قَرَا بثُكُثِ الْقُرْآن\_)) (مسند احمد: ٢١٥٩٧)

فواند: ....ورهٔ اخلاص ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴾ ايكتهائى قرآنِ مجيد كرابر بـاس مديث كى سب س ہُترین تفسیریہ ہے:

قرآنِ مجيدتين اساسي مقاصد برمشمل ب:

- اوامرونواہی: الله تعالی کے وہ عملی احکام جن میں واجبات، مستخبات، محر مات اور مکروہات کا ذکر ہے۔
- (۲) 💎 اخبار ونقص: سابقه انبیا و رسل اور ان کی امتوں کے حالات و واقعات اور نیک و بداعمال کی بنیاد پر ومول ہونے والے ثواب وعقاب کی تفاصیل۔
  - (m) علم التوحيد: الله تعالى كي ذات اوراس كے اسا وصفات اور ان كے تقاضوں كي تفصيل \_

سورہ اخلاص مجمل طور پر تیسری فتم''علم التوحید'' پرمشتمل ہے، اس لیے اس کوقر آن کا تہائی حصد قرار دیا گیا۔

(٨٨٥٨) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَ أَبَا ""سيدنا عبدالله بن عمرو فِلْتُنْ سے روايت ب كه سيدنا أَيْوْبَ كَانَ فِي مَجْلِسِ وَهُوَ يَقُولُ: ألا ابوايوب وَاللهُ الكِمُكِسُ مِن عَيِهِ، انهون ن كها: كياتم مِن ع کوئی آ دی ہررات کوایک تھائی قرآن مجید کے ساتھ قیام کرنے کی طاقت نہیں یا تا؟ انہوں نے کہا: کیا کی کواتی طاقت بھی ہو سکتی ہے؟ انھوں نے کہا: سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن ہے،

يَسْتَطِيْعُ أَحَدُ كُمْ أَنْ يَقُومَ بِثُلُثِ الْقُرْآن كُلَّ لَيْلَةٍ؟ قَالُوا: وَهَلْ يَسْتَطِيْعُ ذَالِكَ؟ قَالَ: فَإِنَّ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ثُلُثُ الْقُرْآن، فَجَاءَ

(٨٨٥٧) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة": ٦٨٥ (انظر: ٢١٢٧٥) (٨٨٥٨) تخريج: اسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، و خُيَى بن عبد الله المعافري (انظر: ٦٦١٣) النَّبِيُّ وَهُو يَسْمَعُ آبَا أَيُّوْبَ، فَقَالَ اتْ يَمِ نَي كريم النَّيَّةُ تَرْيَفُ لا يَ اور آب النَّيَّةِ فَي النَّبِي النَّيِّةِ فَي النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّ

النَّبِيُ عَلَيْهِ وَهُو يَسْمَعُ آبَ اَيُّوْبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((صَدَقَ آبُوْ آيُّوْبَ.)) (مسند احمد: ٦٦١٣)

اتنے میں نبی کریم مطنع آئی تشریف لائے اور آپ ط ابوایوب کوئن کر فر مایا:''ابوایوب سچ کہدرہا ہے۔''

#### فواند: ..... دیکھیں حدیث نمبر (۸۸۲۲،۸۸۱)

(٨٨٥٩) عَنْ آبِي أُمَامَةَ قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ اللهُ اللهِ عَنْ آبُولُ هُوَ اللهُ اللهِ عَنْ إِللهُ اللهُ اللهُ

(۸۸٦٠) عَنْ آبِ اللَّهِ وَدَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُولِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُلْمُولُولُولُولُولُولُولُ

(۸۸٦١) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفِ، عَنْ أُمَّهِ اَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((﴿قُلْ اللهُ اَحَدٌ ﴾ تَعْدِلُ ثُنُكَ القُرْآنِ)) (مسند احمد: ۲۷۸۱۷) فَلْكَ القَرْآنِ) عَنْ اَبِي اَيُّوْبَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((اَيَسْعَجَبُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَا ثُلُكَ

الْـقُرْآن فِي لَيْلَةٍ؟ فَإِنَّهُ مَنْ قَرَا ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ اللَّهُ

"سیدنا ابو امامہ زبالین سے روایت ہے کہ نبی کریم منتظالیا ایک آومی کے پاس سے گزرے، وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ منتظ میں نے فرمایا:"اس کے لئے جنت واجب ہوگئ ہے۔"

"سیدنا ابو درداء بنائی سے روایت ہے کہ نبی کریم مطاق آیا نے فرمایا:"کیاتم میں سے کسی سے بینیں ہوسکتا کہ وہ ایک رات میں قران پاک کا تیمرا حصہ پڑھے؟" لوگوں نے کہا: ہم تواس سے بہت کمزور اور بے بس بیں، آپ مطاق آن نے فرمایا:"الله تعالی نے قرآن مجید کے تین اجزاء بنائے ہیں، ان میں سے ایک جزوسورہ اخلاص کوقرار دیا ہے۔"

حمید بن عبدالرحل بن عوف اپنی ای سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم منظ میں آن کے نبی کریم منظ میں آن کے برابر ہے۔'' برابر ہے۔''

"سیدنا ابوابوب سے روایت ہے کہ نبی کریم منظ آئی ہے فرمایا:
"کیاتم میں سے کوئی پند کرتا ہے کہ ایک رات میں قرآن مجید
کا تیسرا حصہ تلاوت کرے، پس جس نے رات کوسورہ اخلاص

(٨٨٥٩) تخريج: صحيح لغيره \_ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٧٨٦٦ (انظر: ٢٢٢٨٩)

(۸۸۲۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۸۱۱ (انظر: ۲۷۶۹۸)

(٨٨٦١) تخريج: حديث صحيح \_ أخرجه النسائي في "الكبرى": ١٠٥٣٢ ، والطبراني في "الكبير": ٢٥/ ١٨٢ (انظر: ٢٧٢٧٤)

(٨٨٦٢) تخريج: صحيح لغيره \_ أخرجه ٢٨٩٦ (انظر: ٢٣٥٥٤)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظم المنظم

آحَدُ اَللَٰهُ الصَّمَدُ ﴾ فِي لَيْلَةِ فَقَدْ قَرَا لَيْلَتَيْذِ ثُلُثَ الْقُرْآنِ )) (مسند احمد: ٢٣٩٥٠) (٣٨٦٣) - عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اللَّي رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُ هٰذِهِ السُّوْرَةَ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدُ ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((حُبُكَ إِيَّاهَا اَدْخَلَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((حُبُكَ إِيَّاهَا اَدْخَلَكَ الْحَنَّةَ ـ)) (مسند احمد: ١٢٤٥٩)

(٨٦٤) عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ دِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَاتَ قَتَادَةُ بْنُ النَّعْمَانِ يَقْرَأُ اللَّيْلَ كُلَّهُ ﴿ قُلْ هُ وَ اللَّهُ اَحَدٌ ﴾ فَذَكَرَ ذَلِكَ النَّبِي عَلَى فَقَالَ النَّبِي عَلَى اللَّهُ اَحَدُ ﴾ فَذَكَرَ ذَلِكَ النَّبِي عَلَى فَقَالَ النَّبِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَعْدِلُ بِصْفَ الْقُرْآنِ آوْ تُلُثَهُ - )) (مسند احمد:

(٨٨٦٥) - (وَعَنْهُ أَيْضًا) عَنِ النَّبِيِّ إِلَّا أَنَهُ فَالَ: ((اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَا ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةِ؟)) قَالَ: فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلٰى اَصْحَابِهِ فَقَالُوْا: مَنْ يُطِيْقُ ذٰلِكَ؟ قَالَ: ((يَقْرَأُ ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴾ فَهِي ثُلُثُ الْقُرْآنِ \_)) (مسند حمد: ١١٠٦٨)

( ٨٨٦٦) عَنْ آبِيْ مَسْعُوْدِ ( يَعْنِي الْبَدْرِيَّ الْبَدْرِيَّ الْبَدْرِيَّ الْبَدْرِيَّ الْبَدْرِيَّ الْأَبِيِّ مَسْعُوْدِ ( مسند الْاَنْسِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُعُولِي الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُولَى اللللْمُولِي الللْمُولَى اللللْمُ اللللْمُولِي اللللْمُولَى الللْمُولَى الللْمُولُولِي الللْمُولَى الللْمُولِي الللْمُولَى الللْمُولَى الللْمُولَى الللْمُولَى اللْمُولَى اللللْمُولَى الللِمُ الللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْم

کی تلاوت کی ،اس نے اس رات کو قرآن کا تیسر! حصہ تلاوت کرلیا۔''

"سیدنا انس بن ما لک بنائی سے روایت ہے کہ ایک آدی، نی کریم منظ این کے پاس آیا اور کہا: میں اس سورہ اخلاص سے مجت کرتا ہوں، نی کریم منظے آیا نے فرمایا:"اس محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔"

"سیدنا ابوسعید ضدری بھائٹو سے روایت ہے کہ سیدنا قادہ بن نعمان بھائٹو نے ساری رات سور ہ ﴿ قُلُ هُو َ اللّٰهُ اَحَدُ ﴾ ک تعمان بھائٹو نے ساری رات سور ہ ﴿ قُلُ هُو َ اللّٰهُ اَحَدُ ﴾ ک تلاوت کی، پھر جب اس کا ذکر بی کریم میٹیو آئے ہے کیا تو آپ میٹیو آئے ہے گا تھ میں میری جان ہے! یہ سورت قرآن مجید کے نصف یا ایک تمائی میں میری جان ہے! یہ سورت قرآن مجید کے نصف یا ایک تمائی مصے کے برابر ہے۔"

"سیدنا ابوسعید خدری خاتی نے روایت ہے کہ نی کریم منظور آن فر مایا: "کیا تم اس سے بہس ہو کہ ایک رات میں قرآن مجید کا تیسرا حصہ پڑھ لو؟" صحابہ کرام مٹی تشہر پر یہ بات گراں گزری اور انہوں نے کہا: اس عمل کی کون طاقت رکھتاہے؟ آپ منظور نے نے فرمایا: "﴿ قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴾ پڑھ لیا کرو، پس یہ ایک تہائی قرآن ہی ہے۔"

"سیدنا ابومسعود بدری انصاری وی الله این کریم منطق آیا کی است این کریم منطق آیا کی است ماری می این کرتی میں ۔"

<sup>(</sup>٨٨٦٣) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه الترمذي: ٢٩٠١، وأخرجه البخاري تعليقا: ٧٧٤(انظر: ١٢٤٣٢)

<sup>(</sup>٨٨٦٤) تخريج: اسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة (انظر: ١١١١٥)

<sup>(</sup>٨٨٦٥) تخريج: أخرجه البخارى: ١٥٠٥(انظر: ١١٠٥٣)

<sup>(</sup>٨٨٦٦) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين أخرجه ابن ماجه: ٣٧٨٩ (انظر: ١٧١٠)

المنظم ا (٨٨٦٧) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عِن الحشدُوا فَإِنِّي سَأَ قُرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآن \_))، قَالَ: فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَرَأَ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ ٱحَدُّ ﴾ ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ: هٰذَا خَبَرٌ جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَلْلِكَ الَّذِي أَ ذُخَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ:

> أ (٨٨٦٨) ـ (وَعَـنْهُ أَيْضًا) أَنَّ رَسُولَ الله على سَمِعَ رَجُلا يَقْرَأُ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدٌ ﴾ حَتْني خَتَمَهَا، فَقَالَ: ((وَجَبَتْ.)) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: ((الْحَجَنَّةُ-)) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَـهُ فَأَبُشُرَهُ فَآثَرْتُ الْغَدَاءَ مَعَ رَسُول اللهِ عَلَى الْغَدَاءُ مَعَ اللهِ عَلَى الْغَدَاءُ مَعَ

رَسُول اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ

رَجَعْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ ذَهَبَ.

(مسند احمد: ۱۰۹۳۲)

((إِنِّي قَدْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي سَأَ قُرَأُ عَلَيْكُمْ

ثُلُثَ الْقُرْآن وَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآن \_))

(مسند احمد: ۹۵۳۱)

(٨٨٦٩) عَنْ مُعَاذِبْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ صَاحِبِ النَّبِي عَنْ النَّبِي النَّبِي النَّبِي اللَّهِ عَنْ النَّبِي اللَّهِ عَالَ:

"سیدنا ابو ہریرہ وہ اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ملتے وہ نے فر مایا:''جمع ہو جاؤ، میںتم پرقر آن مجید کا ایک تہائی حصہ تلاوت كرنے والا ہول۔' جب جمع ہونے والے جمع ہو گئے، تو آپ سُنَاءَيْنَ بابرتشريف لاے اور ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدُّ ﴾ كَ تلاوت کی ، پھرآپ اندر تشریف لے گئے، ہم ایک دوسرے ہے کہنے لگے: کوئی آسان سے خبر آئی ہے، اس کی وجہ سے گھر على كئ بين، چرآب منظوري منظورين بابرتشريف لائ اور فرمایا: ''میں نے تم ہے کہا تھا کہ میں تم پر قرآن مجید کا تیسرا حصہ تلاوت کروں گا ،اور یہ سورت ایک تہائی قر آن کے برابر ب(جومیں نے تم پر پڑھ دی ہے)۔"

" سیدنا ابو ہررہ وہالند سے روایت ہے کہ نبی کریم مستح مین نے ايك آدى كوسناوه ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدُّ ﴾ يرْ هر باتها، يبال تك كه اس نے اس سورت كو كمل كر لياء آب مطفع الله مطبق الله نے فرمایا: "واجب ہوگی ہے۔" کسی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا واجب ہوگئ؟ آپ مطاع نے فرمایا" جنت واجب ہوگئے۔'' سیدنا ابو ہررہ فالنوز نے کہا: میں نے ارادہ کیا کہ میں اس قاری کو خوشخبری دوں ، لیکن میں نے نبی کریم مستع ان کے ساتھ ال كركھانا كھانے كوتر جيح دى، كيونكه مجھے خدشہ تھا كہ كہيں کیکن کھانا کھانے کے بعد جب میں اس آ دمی کی طرف آیا تو وہ وہاں سے جاچکا تھا۔"

"سیدنا معاذبن انس جنی ز النیواسے روایت ہے، نبی کریم مشیر کیا، ن فرمايا: "جو حض ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴾ يعنى سورة اخلاص

<sup>(</sup>٨٨٦٧) تخريج: أخرجه مسلم: ١١٨(انظر: ٩٥٣٥)

<sup>(</sup>٨٨٦٨) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه الترمذي: ٢٨٩٧، والنسائي: ٢/ ١٧١ (انظر: ١٠٩١٩) (٨٨٦٩) تخريج: صحيح، قاله الالباني \_ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٠/ ٣٩٧(انظر: ١٥٦١٠)

( منظال المنظم المنظل الله المنظل ال

((مَنْ قَرَأَ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ﴾ حَتَٰى يَدْخِهِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللّٰهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْهَ لَهُ قَصْرًا فِي الْهَ بَنَةِ .))، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَنْ أَ الْجَنَّةِ .))، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَنْ أَ السَّعَكْثِرَ يَها رَسُولُ اللّٰهِ!، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ!، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((الله أَهُ أَكْثَرُ وَأَ طْيَبُ .)) (مسند

آخرتک دس مرتبہ پڑھے گا، الله تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ 'سیدنا عمر بڑائیڈ نے کہا: اے الله کے رسول! پھر تو میں بہت سے محلات حاصل کر سکتا ہوں۔ آپ سے تھون نے فر مایا: ''الله تعالی بھی بہت کثرت والا اور بہت عمدہ عطا کرنے والا ہے۔''

احمد: ١٥٦٩٥)

فواند: ....اس میں سورہ اخلاص کی نضلیت وعظمت اور اللّہ تعالی کی رحمت کی وسعت کا بیان ہے۔اللّٰہ تعالی ۔ نے جنت میں لے جانے والے تمام اسباب کی نشاندہی فرما دی ہے۔ ویکھے! ہم س قدر اللّٰہ تعالی کی رحمت سے مستفید ، ویتے ہیں۔

( ١ / ٨٨٧) عَنْ آبِيْ مَسْعُوْدِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيُّ : ((﴿ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ ﴾ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآن ـ)) (مسند

"سیدنا ابو مسعود انصاری برانید سے روایت ہے کہ نبی کریم مطبقہ نیا تر آن مجید کریم مطبقہ نیا تر آن مجید کے برابر ہے۔"

احمد: ۱۷۲۳٥)

بَابُ مَا جَاءَ فِى فَصْل ﴿ قُلُ هُوَ اللّٰهُ أَحَدً ﴾ وَالْمُعَوَّ ذَتَيْنِ سورهُ اخْلُ وَ الْمُعَوَّ ذَتَيْنِ سورهُ اخلاص ، سورهُ اخلاص ، سورهُ الله عليات كابيان

تنبیہ: سور وَ فلق اور سور وَ ناس کو' الْمُعَوِّ ذَیَنِ "یا' الْمُعَوَّ ذَیَنِ "کہتے ہیں، اول الذکر فاعل کا صیغہ ہے، جس کے معانی ہیں: وہ سورتیں کہ جن کے معانی ہیں: وہ سورتیں کہ جن کے ذریعے پناہ طلب کی جاتی ہے۔

> (۸۸۷۰) تخریج: حدیث صحیح \_ أخرجه ابن ماجه: ۳۷۸۹ (انظر: ۲۰۱۷۱) (۸۸۷۱) تخریج: حدیث حسن (انظر: ۱۷۳۳۶)

المنظم المنظم

وَالْفُرْقَانِ الْعَظِيمِ-)) قَالَ: قُلْتُ: بَلَى جَعَلَنِى اللهُ فِدَاكَ، قَالَ: فَأَ قُرْأَنِي ﴿قُلْ هُوَ السَّلَهُ أَحَدٌ ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبُ الْفَلَقِ ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبُ الْفَلَقِ ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبُ الْفَلَقِ ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبُ النَّاسِ ﴾ ثُمَّ قَالَ: ((يَا عُمُنْ بَنْ سَاهُ نَ وَلا تَبِيتَ لَيْلَةً حَتَى عُمْ فَهَ لَا تَنْسَاهُ نَ وَلا تَبِيتَ لَيْلَةً حَتَى لَا تَنْسَاهُ نَ ، وَمَا نَسِيتُهُ نَ مِنْ مُنْذُ قَالَ لا تَنْسَاهُ نَ ، وَمَا نِتُ لَيْلَةً قَطُ حَتَى أَ فَرَا هُنَ . (مسند احمد: ١٧٤ ١٧٤)

( ٨٨٧٢) عَنْ مُعَاذِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَصَابَنَا عَطَشٌ وَظُلْمَةٌ فَانْتَظَرْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لِيُصَلِّى لَنَا، فَحَرَجَ فَأَ خَذَبِيَدِى فَقَالَ: ((قُلْم)) فَسَكَتُ قَالَ: ((قُلْم)) قُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: ((﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴾ وَالْمُعَوَّذَتَيْنِ عِينَ تُمْسِى وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاثًا تَكْفِيكَ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ مَ) (مسند احمد: كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ مَ)

نازل کی گئیں ہیں؟ 'میں نے کہا: اللہ تعالیٰ مجھے آپ مشے آیا ہے ہے ہور ہ قربان کردے، ضرور بتا کیں، پھر آپ مشے آیا ہے مجھے سور ہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تعلیم دی اور فرمایا: ''اے عقبہ! انہیں نہیں بھولنا اور کوئی رات نہیں گزار نی، مگر ان میں اس کی تلاوت کرنی ہے۔''جب ہے آپ مشے آیا ہے مجھے ان کو نہ بھو لنے کی تلقین کی، اس وقت سے نہ میں ان کو بھولا ہوں اور میں نے کوئی رات نہیں گزاری، مگر اس میں ان کی تلاوت کی

"سیدنا عبدالله بن خبیب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ہمیں سخت پیاس گی ہوئی تھی، جبکہ اندھرا بھی تھا اور ہم نبی کریم مشیقاً آپ نا در میرا ہم ہمیں نماز پڑھا کیں، پس آپ مشیقاً آپ میں خاموش رہا، آپ مشیقاً آپ نے پھر فرمایا: "کہو۔" میں نے کہا: جی میں کیا کہوں؟ آپ مشیقاً آپ مشیقاً آپ میں کیا کہوں؟ آپ کیا کہوں؟ آپ میں کیا کہوں؟ آپ کیا کہوں؟ آپ کیا کہوں؟ آپ کی کیا کہوں؟ آپ کیا کہوں کیا کہوں؟ آپ کیا کہوں کیا کیا کہوں کیا کہوں کیا کہوں کیا کہ

فوائد: سستمام نحوں کودیکھا جائے تو اس حدیث کے آخریس "مَرَّ تَیْن" کالفظ زائد معلوم ہوتا ہے، جب مزی نے منداحمہ کی سند سے روایت نے الفاظ یہ ہیں: مزی نے منداحمہ کی سند سے روایت ذکر کی تو انھوں نے بھی اس لفظ کا ذکر نہیں کیا۔ ابوداود کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: تکفیل مِن کُلَّ شیء ۔ ( تجھے ہر چیز سے کفایت کریں گے۔ ) یہ سورتیں کس چیز سے کفایت کریں گی؟ ہرتم کے شر سے کفایت کریں گی، آدمی شرور سے محفوظ رہے گے، یہ بھی معنی ممکن ہے کہ آدمی اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنے کے لیے جتنے اوراد و و فلا نف کرتا ہے، یہ سورتیں ان سب سے کفایت کریں گی۔

<sup>(</sup>۸۸۷۲) تـخـريـج: اسـناده حسن ـ أخرجه ابوداود: ۱۸۲، ۱، والترمذي: ۳۵۷۵، والنسائي: ۸/ ۲۵۰ (انظر: ۲۲۶۲۶)

### المنظم ا

# سُوْرَةُ الْفَلَقِ وَالنَّاسِ

### سورة الفلق اورسورة الناس

بَابُ مَا جَاءَ فِیْ فَصْلِهِ مَا سورة الفلق اورسورة الناس کی فضیلت کابیان

"سیدنا عقبہ بن عامر رہائٹی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ایک وفعہ میں نبی کریم مطاق کی اواری ایک بہاڑی سے گزرنے والے راستہ سے چلا رہا تھا، اچا تک آپ مشاع آپا نے مجھ سے فرمایا: "اےعقب اتم سوار کیوں نہیں ہوتے؟" میں نے چھند کہا، دراصل میں آپ مشامین کی جلالت ِشان کے پیش نظر سوار نہیں ہونا جاہتا تھا۔ لیکن آپ منظ کی مجر فرمایا: ''اے عقيب! تم سوار كيولنيس موتين اب من دركيا كه به نافرمانی عی نہ ہو جائے، پھر آپ مشیکی نیجے اترے اور میں كے در كے لئے سوار ہو گيا، پر آب مضافياً نے سوار ہو گئے اور فرمایا: ''اے عقیب! کیا میں شہیں سب سے بہترین دو سورتین نه سکھاؤں، جولوگ برصتے ہیں؟" میں نے کہا: جی بالكل، اب الله ك رسول!، پس آب مطاع الله في محص سورة فلق ادرسورہ ناس کی تعلیم دی، اتنے میں نماز کے لیے اقامت کہد دی گئی، نی کریم مشکر آئے آگے بوسے اور اس نماز میں ان بی دوسورتوں کی تلاوت کی، پھر میرے پاس سے گزرے اور فرمایا: "اے عقیب! کیسایایا (ان دوسورتوں کی فضیلت کو کہ میں نے ان کی تلاوت کر کے نماز پڑھا دی ہے)، جب بھی تو سوئے اور جاگے تو ان سورتوں کی تلاوت کر۔''

(٨٨٧٣) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي نَقَبِ مِنْ تِلْكَ النِّفَابِ إِذْ قَالَ لِي: ((يَاعُفَبَهُ أَلَا تَمرْ كَبُ ؟ ـ )) قَالَ: فَأَ جُلَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَرْكَبَ مَرْكَبَهُ ثُمَّ قَالَ: ((يَا عُقَيْبُ! اللهِ تَرْكَبُ؟)) قَالَ: فَأَشْفَقْتُ أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةً، قَالَ: فَنَوْلَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى وَرَكِبْتُ هُنَيَّةً ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ قَالَ: ((يَا عُقَيْبُ! أَلا أُعَـلُـمُكَ سُورَتَيْنِ مِنْ خَيْرِ سُورَتَيْنِ، قَرَأَ بِهِ مَا النَّاسُ؟)) قَالَ: قُلْتُ: بَلْي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَأَ قُرَأَنِي ﴿قُلْ أَعُوذُ برَبِّ الْفَلَقِ ﴾ وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ئُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَقَرَأَ بِهِمَا، ثُمَّ مَرَّ بِي قَالَ: ((كَيْفَ رَأَيْتَ بَا عُفَيْبُ! اقْرَأْ بِهِ مَا كُلَّمَا نِمْتَ وَكُلَّمَا فُمْتَ-)) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن: هُوَ عُقْبَةُ سُنُ عَامِرِ بُنِ عَابِسٍ، وَقَالَ ابْنُ عَبْس الْجُهَنِيُّ - (مسند احمد: ١٧٤٢٩)

فواند: ....آپ مضور نے پیار کی وجہ سے عقبہ کوعقیب کے لفظ کے ساتھ پکارا، بیعقبہ کی تعنیر ہے۔

الكار منظال المنظمة ا

(۸۸۷٤) - (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(٨٨٧٥) ـ (وَعَنْسهُ أَيْضًا) قَالَ: أَمَرَنِي

رَسُولُ اللهِ عَصَيَرَا أَنْ أَفْرَأَ بِالْمُعَوِذَاتِ دُبُرَ

كُلِّ صَلَاةِ- (مسند احمد: ١٧٩٤٥)

''سیدنا عقبہ فرائن سے روایت ہے کہ رسول الله ملطے آنے فر مایا: ''میرے اوپر دوسور تیں نازل ہوئی ہیں، ایک روایت میں ہے: مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ ان کی مثل آیات نہیں پائی گئیں، ان کے ذریعے پناہ طلب کیا کرو، ان جیسی اور کوئی سورت نہیں، جس کے ذریعے پناہ مانگی جائے۔''

فواند: ....کى يارى ياشر ياشر والى چيز سے بناه مانگنے كے ليے سورة فلق اور سورة ناس بے مثال ہيں۔

سیدنا عقبہ بڑائنو سے روایت ہے کہ نبی کریم مشیر آن ہے مجھے تھم دیا کہ میں ہرنماز کے بعد معوذات یعنی سور و فلق اور سور و ناس ر ماکروں۔

یہ جمع کا لفظ ہے اور اس سے مراد تین سورتیں (اخلاص، فلق اور ناس) مراد ہیں۔

"سیدنا عقبہ رفائش سے ہی روایت ہے، وہ کہتے ہیں: بی

کریم مِشْنَ کَانِ نے مجھ سے فرمایا: "تو سورہ فلق اور سورہ ناس
پڑھا کرو، ان سورتوں کی مثل کوئی چیز نہیں، جوتو پڑھے۔"

(٨٨٧٦) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى: ((افْرَأْ بِالْـمُعَوِّذَيِّنِ فَإِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ بِعِنْلِهِمَا ـ)) (مسند احمد: ١٧٤٥٥)

فواند: .....دم اور پناه طلب كرنے كے ليے يدوسورتين بے مثال ہيں۔

(۸۸۷۷) ـ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَي سَفَرٍ، وَالنَّاسُ يَعْتَقِبُونَ وَفِي الظَّهْرِ قِلَةٌ، فَحَانَتْ نَزْلَةُ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَلَنَّا لَيْ يَعْدِي الظَّهْرِ قِلَةٌ ، فَحَانَتْ نَزْلَةُ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَنَزْلَتِي فَلَحِقَنِي مِنْ بَعْدِي فَضَرَبَ مَنْكِبَى ، فَقَالَ: ((﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبُ الْفَلَقِ فَضَرَبَ مَنْكِبَى ، فَقَالَ: ((﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبُ الْفَلَقِ فَقَرَأَتُهَا مَعَهُ ثُمَّ قَالَ: فَقَرَأَتُهَا مَعَهُ ثُمَّ قَالَ:

<sup>(</sup>٨٨٧٤) تخريج: أخرجه مسلم: ١٨١٤ (انظر: ١٧٢٩٩)

<sup>(</sup>۸۸۷۵) تـخـريـج: حـديـث صـحيح ـ أخرجه ابوداود: ۱۵۲۳ ، والنسائي: ۳/ ٦٨ ، والترمذي: ۲۹۰۳ (۱۸۷۸ ) (انظر: ۱۷۷۹۲ )

<sup>(</sup>۸۸۷۱) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۱۷۳۲۲)

<sup>(</sup>۸۸۷۷) تخریج: اسناده صحیح (انظر: ۲۰۲۸٤)

الكور الماليكن المالي سورت بردهی اور میں نے آپ مشیقین کے ساتھ برهی، پھر آب سُتَعَالِيمْ فِي مَايا: "يرُه ﴿ قُلُ لَا أَعُلُودُ بِسَرَبُ

النَّاس ﴾. " بهرآب سُن عَلَيْه ميكمل سورت ريشي اوريس ني بھی آپ سٹے مین کے ساتھ بڑھی، چرآپ سٹے مین نے فرمایا:

''جب تو نماز بڑھے تو ان کی تلاوت کیا کر۔''

بَابُ رَأْي ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَلِي اللهُ عَوِّذَتَيْنِ لَيْسَتَا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَرَدِّ ذَٰلِكَ سیدنا عبدالله بن مسعود وللنیم کی رائے کا بیان کہ معو ذیتین کتاب الله میں ہے ہیں ہیں، نیز اس رائے کے غیرمقبول ہونے کا بیان

"عبد الرحن بن بزيد سے مردی ہے كه سيدنا عبدالله بن مسعود خاتنئهٔ اینے مصحف سے معو ذ تین کومٹا ویتے اور کہتے کہ بیہ كتاب الله مين بنبين بين -أعمش كتب بين: عاصم نه م کوزر سے بیان کیا کہ سیدنا الی بن کعب رہائش نے کہا: ہم نے نی کریم مشائق ہے ان کے بارے میں سوال کیا تو آپ مشامقات نے فر مایا:'' مجھ سے کہا گیا، پس میں نے کہہ دیا۔''

(٨٨٧٨) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن يَزيدَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَحُكُ الْمُعَوِّذَيِّن مِنْ مَـصَـاحِـفِهِ وَيَقُولُ: إنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنْ كِتَابِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ الْأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زِرٌّ عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: سَأَ لْنَا عَنْهُ مَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((فَقِيلَ لِي فَقُلْتُ \_)) (مسند احمد: ٢١٥٠٧)

((﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، ـ)) فَقَرَأَ هَا

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَرَأْتُهَا مَعَهُ قَالَ: ((إِذَا

أَنْتَ صَلَّيْتَ فَاقْرَأْ بِهِمَا ـ)) (مسند احمد:

(Y.00.

#### فوائد: ..... آخری جملے کامفہوم مجھنے کے لیے ملاحظہ ہو حدیث نمبر (۸۸۸۰)

(٨٨٧٩) عَنْ زِرٌ قَسَالَ: قُلْتُ لِأُبَيِّ: إِنَّ أَخَاكَ يَحُكُهُمَا مِنْ الْمُصْحَفِ فَلَمْ يُنْكِرُ نِيلَ لِسُفْيَانَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: نَعَمْ، وَلَيْسَا مِي مُصْحَفِ ابْن مَسْعُودٍ، كَانَ يَرْي رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَسَنَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، وَلَمْ يَسْمَعُهُ يَقْرَ وُهُمَا فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ، فَظَنَّ أَنَّهُمَا عُوذَتَان، وَأَصَرَّ

''زربن حیش ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا الی بن کعب زاللہ کے کہا: آپ کے بھائی تو ان دونوں سورتوں کو مصحف ہے کھرچ دیتے تھے، انہوں نے اس چیز کا انکارنہیں کیا۔ جب سفیان سے کہا کہ بھائی سے مراد سیدنا ابن مسعود والنفية بين، انھول نے كہا: جي مال اور بيد دوسورتيل ابن معود زاتین کے مصحف میں نہیں تھیں، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ دو دم میں، نبی کریم مضافی ان کے ذریعے سیدنا حسن

(٨٨٧٨) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه الطبراني: ٩١٥١، والبزار: ١٥٨٦ (انظر: ٢١١٨٨) (٨٨٧٩) تـخريج: أخرجه البخاري: ٤٩٧٦ ، والشافعي في "السنن المأثورة": ٩٤ ، والطحاوي في "شرح معاني الأثار": ١١٨، والبيهقي: ٢/ ٣٩٤، والنساثي في "الكبري" (انظر: ٢١١٨٩) الروي المنظم الم

عَلَى ظَنِّهِ، وَتَحَقَّقَ الْبَاقُونَ كَوْنَهُمَا مِنْ الْـقُرْآن، فَأَ وْدَعُوهُمَا إِيَّاه ـ (مسند احمد: (Y10.A

اور سیدنا حسین بناها کو دم کیا کرتے تھے، دراصل ابن معود والنفو نے آپ مشار کے نماز میں ان سورتوں کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں ساتھا، پھروہ ای رائے پرمفر رہے، لیکن باقی افراد کی محقیق یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا حصہ ہیں، اس لیے انھوں نے ان کوقر آن مجید میں رکھا۔''

فوافد: ....عُو ذَة : دم ، هجراب ياجنون ياكس يارى بركيا جانے والے وم

(٨٨٨٠) عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْسْ قَالَ: قُلْتُ لِلْبَيِّ بْنِ كَعْبِ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لا يَكْتُبُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي مُصْحَفِهِ، فَقَالَ: أَشْهَدُأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَنِي أَنَّ جِبْرِيلَ عَـلَيْهِ السَّلام قَالَ لَهُ: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْمَفَلَقِ ﴾ فَقُلْتُهَا، فَقَالَ: ﴿قُلْ أَعُوذُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ و (مسند احمد: ٢١٥٠٥)

''زربن حمیش کہتے ہیں: میں نے سیدنا الی بن کعب ہے کہا کہ سيدنا ابن مسعود رفائفه تو معوذ تين كو اين مصحف مين نهين کھتے ،انھوں نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ نی کریم مشاطقاً نے مجھے یہ خردی کرسیدنا جریل مَلِينا نے آپ مطاق آ اِ سے کہا: ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبُ الْفَلَقِ﴾، آپ سُخَيَا مُ فَرَايا: لِي مين ن كهديا، جريل ن كها: ﴿ قُلِلُ أَعُدُوذُ بِسَرَبُ بِرَبُ النَّاسِ ﴾ فَقُلْتُهَا فَنَحْنُ نَقُولُ: مَا قَالَ النَّاسِ ، پس مي نے كه ديا، سوم بهي اى طرح كنتے ہي، جیے آپ مٹھے کی نے فرمایا تھا۔''

فوائد: ....اس مقام برجذ باتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کرام تی کا میاں حقیقت پر متفق تھے کہ سور ہ فلق اورسورة ناس قرآن مجيد كاحصه بين، انھول نے ان كوان مصاحف ميں ككھا تھا، جن كوسارى اسلامى خلافت ميں بھيجا کیا تھا، نبی کریم مضیّعَاتِمَ کا نماز میں ان سورتوں کی تلاوت کرنا ثابت ہے،صرف سیدنا عبدالله بن مسعود رہائٹنز کی بیرائے ب، ممكن ب كدانھوں نے نبى كريم مضيَّقَاتِم كونماز ميں ان كى تلاوت كرتے ہوئے ندسنا ہو، جبكد آپ مضيَّقَاتِم وم كے ليے اور پناہ ماتکنے کے لیے ان سورتوں کو بڑھا کرتے تھے، اس وجہ سے مکن ہے کہ سیدنا عبد الله بن مسعود رہائنڈ نے ان کو دم ہے متعلقہ دعا کمیں تبجھ لیا ہو۔ امام بزار نے کہا: کس صحابی نے سیدناعبداللہ بن مسعود ہو ٹھٹنٹؤ کی اس رائے پران کی متابعت نہیں کی، جبکہ نبی کریم مطبق آیا ہے سیح ٹابت ہے کہ آپ مطبق آیا نے نماز میں ان کی تلاوت کی ہے۔ دیگر شری مسائل میں بھی صحابہ کرام میں اس متم کی مثالیں موجود ہیں، جیے سیدہ عائشہ نظامیا نے کہا کہ جوآ دمی یہ بیان کرے کہ نبی کریم مطفظیّا نے کھڑے ہوکر پیٹاب کیا ہے، ان کی تقدیق نہ کی جائے، جبکہ دوسرے صحافی بیان کرتے ہیں کہ آپ مطفی آیا نے کھڑے ہوکر پیثاب کیاہے، بہایک سلمہ قانون ہے کہ ثبت کومنفی پرمقدم کیا جاتا ہے۔

#### تغيير واسباب نزول كابيان

# سُورَةُ الْفَلَق

## سورة الفلق

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَصْلِهَا وَتَفْسِيْرِهَا سورة الفلق كى فضيلت اورتفسير كالبيان

(٨٨٨١) عَنْ عَائِشَةً وَ اللَّهُ عَالَتْ: أَخَذَ "سيره عائشه وَاللَّهِ عَلَيْهِا سِي مروى ب، وه كهتى مين: رسول رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِيَدِى فَأَرَانِي الْقَمَرَ حَتَّى طَلَعَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمَ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَ وکھایا اور فرمایا: ''تو اللہ کی پناہ طلب کر اس غاس کے شرّ ہے، جب اس کی تاریکی پھیل جائے۔''

فَـقَالَ: ((تَعَوِّذِي بِاللَّهِ مِنْ شَرٍّ هٰذَا الْغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ \_)) (مسند احمد: ٢٦٢٣٠)

فواند: ....ام مبار کوری براشه نے کہا: عاس ہے مراد جاند یا رات ہے، جب سرخی غروب ہو جائے، جب چاند کو گربن لگتا ہے، اس وقت بھی''وقب' کا لفظ بولا جاتا ہے، آپ مضفظ آئے کی جاند گربن سے بناہ ما تکنے کی وجہ یہ ہے كديدالله تعالى كى اليى نثانى ب، جومصيب وآزمائش پر دلالت كرتى بـ دوسرامعنى يد ب كه غاسق ب مرادرات ب، جب مشرق کی طرف اس کا اندهیرا جھا جائے ، رات سے پناہ مانگنے کی وجہ یہ ہے کہ رات کو آفات کا انتشار عام ہوتا ہے، ایک قول کے مطابق عاس سے مراد ثریاستارہ ہے، جب وہ گرجائے اور غروب ہو جائے، ابن جریر نے اپنی تغییر میں کہا: میرے نزدیک بہتر بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے این نبی کو تھم دیا کہ آپ مطاب کا تات کے شر سے بناہ طلب کریں، جب رات اندهیروں میں داخل ہوتی ہے تو اس کو غاسق کہتے ہیں، جب ستارہ غروب ہوتا ہے تو اس کو غاسق کہتے ہیں اور جب جاند جھا جائے تو اس کوبھی غاس کہتے ہیں، پس غاسق کی تخصیص نہ کی جائے، بلکداس کو عام رکھ کراس سے پناہ ما على حائد (ملحص از: تحفة الاحودى: ٩/٢١٣)

(٨٨٨٢) عَنْ عُفْبَةً بْنِ عَامِرِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ ""سيرنا عقب بن عام وَاللَّهُ تَا عَروى ب كه في كريم من الله كو رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَهْدِيَتْ لَـهُ بَغْلَةٌ شَهْبَاءُ ﴿ تَحْفِيمِ الكِسفيد فَجِرويا كميا، آپ مِسْ كَافَحُ ال يرسوار بوك، فَركِبَهَا فَأَخَذَ عُفْبَةً يَقُودُهَا، فَقَالَ رَسُولُ سيرناعقبه وَاللَّهُ ال كوچلار بي تع ، في كريم م اللَّ الله فالدّ فرمایا: "رومو" انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں کیا

اللَّهِ عَلَى لِعُقْبَةَ: ((اقْرَأْ-)) فَقَالَ: وَمَا أَ قُرَأْ يَا

<sup>(</sup>٨٨٨١) تىخىرىج: اسىنادە حسن ـ أخرجه الطيالسى: ١٤٨٦، وابويعلى: ٤٤٤، والحاكم: ٢/ ٥٤٠ (انظر: ۲۵۷۱۱)

<sup>(</sup>٨٨٨٢) تخريج: حديث صحيح - أخرجه النسائي: ٨/ ٢٥٢ (انظر: ١٧٣٤٢)

و ابابنزول كايان من الماب و ا

پڑھوں؟ آپ ﷺ نے دوبارہ اس سورت کو آپڑھا، یہاں تک پڑھو۔" آپ ﷺ نے دوبارہ اس سورت کو آپڑھا، یہاں تک کہاس (سیدنا عقبہ زیائیڈ) نے اس سورت کو پڑھایا، لیکن جب آپ ﷺ نے دیکھا کہ میں اس سورت سے زیادہ خوش نہیں ہوتو آپ ﷺ نے فرمایا:" لگتا ہے، تم اس کومعمولی مجھ رہے ہو، تو نے نماز میں اس جیسی سورت نہیں پڑھی ہوگی (یعنی یہ بے مثال سورت ہے، جس کونماز میں بڑھی ہوگی (یعنی یہ بے مثال سورت ہے، جس کونماز میں بڑھی ہوگی (یعنی یہ بے مثال سورت ہے، جس کونماز میں بڑھی ہوگی (یعنی یہ بے مثال سورت ہے، جس کونماز میں بڑھی ہوگی (یعنی یہ بے مثال سورت ہے، جس کونماز میں بڑھی ہوگی (یعنی یہ بے مثال سورت ہے، جس کونماز میں بڑھا ہے گا۔"

''سیدنا عقبہ بن عامر من الله سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نبی کریم مطابع آیا اور کہا:اے کریم مطابع آیا اور کہا:اے اللہ کے رسول! مجھے سورہ ہوداور سورہ یوسف پڑھا کیں، نبی کریم مطابع آیا نے مجھ سے فرمایا: ''اے عقبہ! تو کوئی الی کوئی سورت نہیں پڑھی، جو ﴿قُلُ الَّ عُودُ بِرَبُّ اللَّفَاقِ ﴾ سے زیادہ اللَّه تعالی کو بیاری، بلیغ اور تیجہ خیز ہو۔'' یزید راوی کہتے ہیں: الله تعالی کو بیاری، بلیغ اور تیجہ خیز ہو۔'' یزید راوی کہتے ہیں: الوعمران اس سورت کی تلاوت بھی نہ چھوڑتے تھے اور ہمیشہ الرومان اس سورت کی تلاوت بھی نہ چھوڑتے تھے اور ہمیشہ اس کونما نے مغرب میں یڑھا کرتے تھے۔''

فواند: سسورة الفلق اورسورهٔ ناس بهترین دم ہیں اور مخلوقات کے شر اور جادواور نظر بدوغیرہ سے الله تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کاسب سے بہترین ذریعہ ہیں، ان کے نزول سے پہلے نبی کریم مینے آئی مخلف الفاظ کے ساتھ انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ ما تکتے تھے، لیکن جب بیسور تیں نازل ہوئیں تو آپ مینے آئی نے ان کے پڑھنے کو اپنا معمول بنالیا۔

<sup>(</sup>٨٨٨٣) تمخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه النسائي: ٨/ ٢٥٤ ، الدارمي: ٣٤٣٩، والطبراني في "الكبير": ١٧/ ٨٦٢ (انظر: ١٧٤١٨)



ٱلْقِسْمُ الرَّابِعُ مِنَ الْكِتَابِ: قِسْمُ التَّرْغِيْبِ چوتھی قشم: ترغیب

كِتَابُ النِّيَّةِ وَالْإِنْحَلاصِ فِي الْعَمَلِ نبت اورغمل میں اخلاص

#### بَابُ م جَاءَ فِي النِيَّةِ نیت کے بارے میں باب

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((إنَّمَا الْاَعْـمَـالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوْى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، فَهِجْرَتُهُ إِلْنِي مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِ جُرَنُهُ لِـ دُنْيَا يُصِيبُهَا، أو امْرَاةِ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ\_)) (مسند احمد: ١٦٨)

(٨٨٨٤) ـ عَنْ عُمْرَ بن الْخَطَّابِ وَكُلَّيْنَ سيدنا عمر بن خطاب بْنَاتِيزُ سے مروی ہے، وہ كہتے ہيں كہ ميں نے رسول الله ﷺ کو به فرماتے ہوئے سان ''صرف اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے اور ہرآ دمی کے لیے وہی کچھ ہے جواس نے نت کی، پس جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی ، سواس کی ہجرت ای چیز کی طرف ہوگی اور جس کی جرت دنیا کے لیے ہوگی، وہ اس کو پالے گا اور جس کی ہجرت کسی عورت کے لیے ہوگی، وہ اس سے شادی کر لے گا، (غرضکہ) مہاجر کی ہجرت ای چز کے لیے ہوگی، جس ( کی

نت ہے) وہ ہجرت کرے گا۔''

فسوانسد: ..... یا تنهائی اہم اور جامع حدیث ہے اور ہرنیکی کے کرنے اور ہر برائی سے بیخے میں اس حدیث مبارکہ کا دخل ہوگا،نیت کی دوقسیں ہیں،ایک نیت اعمال صالحہ کوایک دوسرے سے جذا کرتی ہے،مثلا ظہر کی جارر تعتیں، عصر کی چار رکعتیں، اِن سے پہلے والی چار چار شنتیں، فرضی روزہ ، نفلی روزہ وغیرہ، ہرعمل کوشروع کرتے وقت اس کو دوسرے اعمال ہے متاز کیا جائے گا۔

نیت کی دوسری قتم عامل کے مقصد کا تعین کرتی ہے کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جارہا ہے یا اس کی غرض و غایت ریا کاری ،نمودونمائش یا کسی غیرالله کا ڈرخوف ہے۔

(٨٨٨٤) تخريج:أخرجه البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧ (انظر: ١٦٨)

امام عبدالله بن مبارک برانشہ نے کہا: رُبَّ عَـمَلِ صَغِيْرِ تُعَظِّمُهُ النَّيَّةُ وَرُبَّ عَمَلِ كَبِيْرِ تُصَغِّرُهُ النِّيَةُ۔ ..... كَتَّخ بَى چَهوئے چھوٹے عمل ہیں كه نیت ان كو بوا بنا دیت ہے اور بہت سارے بوے بوے عمل ہیں كه نیت ان كو چھوٹا بنا دیتی ہے۔

يَحِيُّ بن الْي كثير نے كها: تَعَلَّمُوْ النِيَّةَ فَإِنَّهَا أَبْلَغُ مِنَ الْعَمَلِ ـ ....نيت كوبھى سيكھو، كونكه سيمل سے زيادہ اہميت والى ہے۔

کی نے نافع بن حبیب ہے کہا: کیا آپ فلال جنازے میں حاضر نہیں ہوں گے؟ انھوں نے کہا: ذرائھیرو، میں نیت کرلو، پھرانھوں نے پھردیرسوچا اور کہا: جی چلیے۔ (ان اقوال کے لیے ملاحظہ ہو: جامع العلوم والحکم: ۱۳/۱)

(۸۸۸۵)۔ عَنْ آبِسَیْ هُنَرَیْرَةَ وَ اَللَّهُ عَنِ سَیدنا ابو ہریرہ زُوا اللَّہِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

(صحیح بخاری: ۲۸۷۹، صحیح مسلم: ۲۸۷۹)

یعنی ایسے عذاب کا لازمی نتیجہ یہ بہیں ہوتا کہ الله تعالی سب سے ناراض ہوتا ہے، بلکہ الی بستی میں بعض لوگ نیک ہوتے ہیں، بعض زیادہ برے، بعض کم برے، بعض مجبور، بعض رضامند، اس لیے ہرایک کو قیامت والے دن اس کی عملی صلاحیت اور نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔

(٨٨٨٦) عَنْ أَبِي الْجُويْرِيَةِ ، أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ سيدنامعن بن يزيد زُفَاتَهُ عَمروى ب، وه كتب بين بل في

(٨٨٨٥) تخريج:صحيح لغيره \_ أخرجه ابن ماجه: ٢٢٩ (انظر: ٩٠٩٠)

(٨٨٨٦) تخريج: أخرجه البخارى: ١٤٢٢ (انظر: ١٥٨٦٠)

۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز اپ باپ اور دادا کے ہمراہ رسول اللہ مطاقی آنے کی بیعت کی ، انھوں نے میرے لیے متانی کا پیغام بھیجا اور میرا نکاح بھی کر دیا۔ میں ان کے پاس جھڑا اے کر گیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ میرے باپ سیدنا بزید زائن کی تھے دیناروں کا صدقہ کرنے کے لیے نکلے اور مید میں ایک مخص کو دے کر آ گئے (تاکہ وہ ان کی طرف سے صدقہ کردے)، لیکن ہوا یہ ہے کہ میں نے اس کی طرف سے صدقہ کردے)، لیکن ہوا یہ ہے کہ میں نے کہا: اللہ کی قتم! میں نے تجھے دینے کا ارادہ تو نہیں کیا تھا، بس میں یہ جھڑا لے کررسول اللہ طاقی آنے کے پاس گیا، آپ مطاق آئے کے میں نے فرمایا: ''اے بزید! تیرے لیے تیری نیت ہے اور اے مین! جو کچھتو نے لیا ہے، وہ تیرے لیے تیری نیت ہے اور اے معن! جو کچھتو نے لیا ہے، وہ تیرے لیے ہے۔''

فوافد: ....سیدنایزید بناتین نے محتاج پرصدقہ کرنے کی نیت سے ایک آدمی کو وکیل بنا کراپنے دیناراس کے پاس رکھ دیئے اور اس کو مطلق طور پر اجازت وے دی، جب وہی رقم بیٹے نے وصول کرلی تو آپ مشے آتے آتے اس کی وصول کو نافذ کر دیا، کیونکہ وہ فقراء میں داخل تھا۔

مند احد کی ایک روایت کے مطابق ،معن نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم منطق آنے میرے حق میں فیصلہ دیا۔ (بلوغ الا مانی ، زیر مطالعہ صدیث)

حافظ ابن جحر برالله نے فرمایا: اس جھڑے سے مرادمعن اور اس کے باپ یزید کے درمیان صدقہ کے حوالے سے ہونے والی بحث ہے۔ جس میں آپ نے معن کے ضرورت مند ہونے کی وجہ سے اس کے صدقہ پکڑنے کو درست قرار دیا۔ (فتح الباری جسم ۲۹۲) (عبدالله رفیق)۔

سیدنا الی بن کعب بناتین سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میرا ایک چپازاد بھائی تھا، میرا خیال ہے کہ مدینہ منورہ کے تمام مسلمانوں میں اس کا گھر سب سے زیادہ دور تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تمام نمازوں میں نبی کریم منتی ہے ساتھ حاضر ہوتا تھا، ایک دن میں نے اسے کہا: اگرتم کوئی گدھا خریدلو، تا کہ گرمی اور اندھرے میں اس پرسوار ہوسکواور کیڑے مکوڑوں سے نج سکو،

(۸۸۸۷) - عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ صَلَّى قَالَ: كَانَ رَجُلٌ (وَفِيْ رِوَايَةِ: كَانَ ابْنُ عَمَّ لِيْ) مَا آعْلَمُ مِنَ النَّاسِ مِنْ إِنْسَان مِنْ اَهْلِ مَا آعْلَمُ مِنَ النَّاسِ مِنْ إِنْسَان مِنْ اَهْلِ الْسَدِينَةِ مِمَّنْ يُصَلِّى إِلَى الْقِبْلَةِ اَبْعَدَ بَيْتًا مِنَ الْسَسجِدِ مِنْهُ، قَالَ: فَكَانَ يَحْضُرُ السَّلَوَاتِ كُلَّهُنَّ مَعَ النَّبِيِ عَلَيْ فَقُلْتُ لَهُ: السَّلَوَاتِ كُلَّهُنَّ مَعَ النَّبِي عَلَيْ فَقُلْتُ لَهُ:

(۸۸۸۷) تخریج: أخرجه مسلم: ٦٦٣ (انظر: ٢١٢١٤)

المنظم المال المنظم المال المنظم المال المنظم المال المنظم المال المنظم المال المنظم المنطق المنطق

لیکن اس نے کہا: اللّٰہ کی قتم! میں تو بیہ بھی نہیں جا ہتا کہ میرا گھر مجدِ نبوی کے ساتھ ملا ہوا ہو، ایک روایت میں ہے: مجھے توبیہ بات بھی خوش نہیں کرتی کہ میرا گھر اللہ کے نبی محمد ملطے آئے کے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اس کی بیہ بات مجھے سب سے زیادہ بری لگی، بہر حال میں نے رسول الله مشاعد آن کو یہ ساری بات بلا دی، اس جب آب منظم نے اس سے اس کے بارے میں یو چھا تو اس نے کہا: اے اللہ کے نبی! (میں حابتا ہوں کہ جب میں معجد کی طرف) آؤں اور پھراینے اہل کی طرف واپس حاؤں تو میرے قدموں کے یہ سارے نشانات کھے جائين،آب مُشْرَيَا ن فرمايا:"الله تعالى في تحقيم بيسارا كم عطا کردیا ہے۔'' ایک روایت میں ہے ''بیشک اس مخص کے ليے ہر قدم كے بدلے درجه ہے۔" اور ايك روايت ميل ہے: "تيرے ليے وہ کي کھ ہے، جو تونے نيت کی ہے، يا آب المنظرة في المان "جس اجركي تون نيت كي ب، وه تيرے ليے ہے۔''

سدہ عائشہ نوائی ہے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: رسول اللہ منظے اللہ اللہ منظے اللہ اللہ منظے اللہ اللہ منظے اللہ اللہ علی ، جب آپ منظے اللہ اللہ کے رسول!

آپ منظے اللہ اللہ کے رسول!

آپ کیوں مسکرائے تھے؟ آپ منظے آئے نے فرمایا: 'میری امت کے کھے لوگ اس بیت اللہ (پر چڑھائی کرنے کا) قصد کریں گے، ان کا ہدف وہ قریق مخص ہوگا، جو حرم میں پناہ لے چکا ہوگا، یو لوگ جب بیداء مقام تک پنجیں کے تو اِن سب کو دھنسا دیا جائے گا، لیکن (قیامت والے دن) ان کے نکلنے کی جگہیں دیا جائے گا، لیکن (قیامت والے دن) ان کے نکلنے کی جگہیں الگ الگ ہوں گی، اللہ تعالی ان کا ان کے نیتوں کے مطابق حشر کرے گا۔' میں نے کہا: اللہ تعالی ان کا ان کے نیتوں کے مطابق حشر کرے گا۔'' میں نے کہا: اللہ تعالی ان کو ان کی نیتوں کے مطابق

لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ وَالظَّلْمَاءِ (زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَيَقِيْكَ مِنْ هَوَامِّ الْاَرْضِ) قَالَ: وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ (وَفِي رِوَايَةٍ: يَلْنَقُ بِمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ (وَفِي رِوَايَةٍ: يَلْزَقُ بِمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ (وَفِي رِوَايَةٍ: يَلْزَقُ بِمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۸۸۸۸) ـ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَكُلُّا، فَالَعَتْ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ نَائِمٌ إِذْ ضَحِكَ فِي مَنَامِهِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، فَقُلْتُ: فَسُحِكَ فِي مَنَامِهِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللّهِ! مِمَّ ضَحِحُتَ؟ قَالَ: (( إِنَّ يَارَسُولَ اللّهِ! مِمَّ ضَحِحُت؟ قَالَ: (( إِنَّ النَّاسًا مِنْ أُمَّتِيْ يَوْمُونَ هَذَا الْبَيْتَ، لِرَجُل مِنْ قُرَيْسٍ، قَدِ اسْتَعَاذَ بِالْحَرَمِ، فَلَمَّا مِنْ قُرَيْسٍ، قَدِ اسْتَعَاذَ بِالْحَرَمِ، فَلَمَّا مِنْ قُرَيْسٍ، قَدِ اسْتَعَاذَ بِالْحَرَمِ، فَلَمَّا مِنْ قُرَيْسٍ، وَمَصَادِرُهُمْ مَنْتَى، يَبْعَثُهُمُ اللّهِ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَصَادِرُهُمْ وَكَيْفَ يَبْعِمْ مُ اللّهِ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَصَادِرُهُمْ وَكَيْفَ يَبْعِمْ مُ اللّهِ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَكَيْفَ يَبْعَمُهُمُ اللّهِ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَصَادِرُهُمْ وَكَيْفَ يَبْعَمُهُمُ اللّهِ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَصَادِرُهُمْ وَكَيْفَ يَبْعَمُهُمُ اللّهِ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَصَادِرُهُمْ مُ اللّهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَصَادِرُهُمْ وَمَصَادِرُهُمْ مَنْتَى؟ قَدَالَ: (( جَمَعَهُمُ اللّهِ عَلَى نَيَّاتِهِمْ وَمَصَادِرُهُمْ مُ اللّهُ عَلَى نَدَى اللّهُ عَلَى نَالَهُ وَمُ اللّهُ عَلَى نَالَتُهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

الموادر المنظام المنطقة على الموادر المنطقة ا مطابق اٹھائے گا اور ان کی نکلنے کے مقامات الگ الگ ہوں گے، یہ کیے ہوگا؟ آپ مین نے نے فرمایا: "بات یہ ہے کہ بہ لوگ ایک رائے پر جمع ہو گئے ہوں گے، وگرنہ ان میں بعض بھیرت والے ہوں گے، بعض میافر ہوں گے اور بعض مجبور ہوں گے،لیکن سب ایک ہلاکت گاہ میں ہلاک ہو جائیں گے اورمختلف مقامات ہے نکلیں گے۔''

الطَّرِيْقُ، مِنْهُمُ الْمُسْتَبْصِرُ، وَابْنُ السَّبِيِّل، وَالْمَجُبُورُ، يَهْلِكُون مَهْلِكَا وَاحِدًا وَيَصْدُرُوْنَ مَصَادِرَ شَتَّى ـ)) (مسند احمد: ٢٥٢٤٥)

فسوائد: .....مافرے مرادوہ آدی ہے، جواس لشکر کا حصہ نہیں ہوگا، بلکہ ویسے وہاں سے گزرر ہا ہوگایا راستہ ایک ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ چل رہا ہوگا۔

اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ ظالم، باغی اور گمراہ لوگوں کی مجلسوں سے دور رہنا جاہیے، تا کہان کے برے اثر سے محفوظ رہا جا سکے، البتہ دین کی تبلیغ یا کسی اشد ضرورت کے وقت ان کے پاس جانا جائز ہے، کیکن مقصود پورا ہونے کے بعد واليس جِلا جانا جائيے۔

(٨٨٨٩) عَسن ابْن عُمَرَ ﴿ اللَّهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ : ((إذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْم عَذَابًا أَصَابَ مَنْ كَانَ فِيْهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ - )) (مسند احمد: ٥٨٩٠)

سيدنا عبدالله بن عمر وظنها بيان كرتے بين كدرسول الله طيفي عَيْم نے فرمایا: ''جب الله تعالیٰ کسی قوم پرعذاب نازل کرتے ہیں، تواس میں جوافراد بھی ہوں،سباس عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھران کوان کے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔''

فواند: .....دراصل ان احاديث مين اس آيت كي طرف اثاره ب: ﴿ وَاتَّقُوا فِتُنَةً لَّا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ ..... 'اورتم ایے وبال ہے بچو کہ جو خاص کرصرف ان ہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا، جوتم میں ے گناہوں کے مرتکب ہوں گے۔'': (سورہ انفال: ٢٥) ان نصوص کامفہوم ہیہ ہے کہ جب فرمانبردارلوگ عذاب کے آنے تک نافرمانوں میں تھہرے رہتے ہیں تو پھروہ آنے والے عذاب سے پچ نہیں سکتے ، ہاں اگروہ اِس عذاب کے آنے سے پہلے نکل جائیں تو وہ نج جائیں گے، یہ ایے ہی ہے، جیسے سابقہ انبیاء پر ایمان لانے والے لوگ عذاب سے بہلے اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشن میں اپنے نبیوں کے ساتھ نکل جاتے تھے۔ واللہ اعلم

عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ فرمايا: "جب كوئى آدى كى جسمانى مصيبت ميں مبتلا موجاتا ہے

<sup>(</sup>٨٨٨٩) تخريج:أخرجه البخاري: ٧١٠٨، ومسلم: ٢٨٧٩ (انظر: ٥٨٩٠)

<sup>(</sup>۸۸۹۰) تـخـريـج:اسـنـاده صـحيح على شرط مسلم، أخرجه ابن ابي شيبة: ٣/ ٢٣٠، والدارمي: ٢/ ٣١٦، والحاكم: ١/ ٣٤٨ (انظر: ٦٤٨٢)

المنظم ا

تو الله تعالى (نيكيال) لكھے والے فرشتوں سے كہتے ہيں: ميرا بندہ جب تك ميرى (آزمائش كى) قيد ميں ہے،تم اس وقت تك اس كے شب وروز كے نيكيوں كے معمولات لكھتے رہو۔"

سیدہ عائشہ نظافہ اے مروی ہے، رسول الله مطفی آنے فرمایا:
"جوآ دمی رات کو کچھ دقت کے لیے قیام کرتا ہو، جب وہ اس
قیام سے سوجائے تو اس کے لیے اس کی نماز کا اجر لکھ دیا جاتا
ہے ادراس کی نیند (الله تعالیٰ کی طرف ہے) اس پرصدقہ ہوتی
ہے، جوصدقہ اس پر کرویا جاتا ہے۔"

يُصَابُ بِبَلاءٍ فِيْ جَسَدِهِ، إِلَّا آمَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْسَمَلاثِ بَبَلاءٍ فِيْ جَسَدِهِ، إِلَّا آمَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْسَمَلاثِ كَةَ اللَّذِيْنَ يَسَحْفَظُونَهُ، فَقَالَ: أُكْتُبُوا لِعَبْدِى كُلَّ يَوْمٍ وَّلْيَلَةٍ مَا كَانَ يَعْمَلُ مِنْ خَيْرٍ، مَا كَانَ فِيْ وِثَاقِيْ -) (مسند احمد: ٦٤٨٢) مَا كَانَ فِيْ وِثَاقِيْ -) (مسند احمد: ٦٤٨٢) رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائشَةَ وَلِيَا قَسَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائشَةَ وَلَيْ قَالَ اللهِ عَنْ عَائشَةً وَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فوائد: ....سیدنا ابودرداء سے مروی ہے کہ رسول اللہ مسے آتی نے فرمایا: ((مَنْ أَتَٰی فِرَاشَهُ وَهُو يَنْوِی أَنْ يَفُومَ فَيُسَكِّرَ مِنْ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَٰی يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوٰی وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ يَفُومَ فَيُسَدِهِ) ..... 'جوآ دمی ایخ بستر پرآیا، جبکہ اس کی نیت یہ ہو کہ وہ رات کواٹھ کرنماز پڑھے گا، لیکن اس کی آنکھ اس پر غالب آگئ، یعنی وہ سویا رہا، یہاں تک کہ صبح ہوگئ، تو اس نے قیام کے بارے میں جونیت کی تھی، اس کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جائے گا، اور یہ نینداس کے رب کی طرف ہے اس پرصدقہ ہوگئ۔' (ابن ماجہ: ۲۲۲۲)

یہ اللہ تعالیٰ کافضل و کرم ہے،لیکن یہ اس مخف کے لیے ہے جس کی اتفا قا آئکھ لگ گئی یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے اس کا قیام رہ گیا۔

سیدنا ابو ہریرہ فرائٹوئیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منظور آئے نے فرمایا: ''فرشتے کہتے ہیں: اے میرے رب! تیرا فلال بندہ برائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جب کہ وہ زیادہ جانے والا ہوتا ہے، پس وہ کہتا ہے: انتظار کرو، اگر وہ اس برائی کا ارتکاب کرتو تم اس کے لیے ایک برائی لکھ لواور اگر وہ اس کو ترک کردے تو اس وجہ ہے تم اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اس نے صرف میری وجہ ہے اے ترک کیا ہے۔''

(۸۸۹۲) ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ هَنَّ الْمَلاثِكَةُ: رَبِّ! رَسُولُ اللهِ هَنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۸۸۹۱) تخریج:حدیث صحیح لغیره، أخرجه ابوداود: ۱۳۱٤، والنسائی: ۳/ ۲۵۷ (انظر: ۲۲۳۲۱) (۸۸۹۲) تخریج:أخرجه مسلم ۱۲۹ (انظر: ۸۲۱۹)

#### الكور من اللاس من اللاس الله الكوري ( 13) ( 513) ( 13) الله من الله من الله عن الله ع بَابُ مَاجَاءَ فِي الْإِخُلاصِ فِي الْعَمَلِ وَمُضَاعَفَةِ الْآجُرِ بِسَبَبِهِ عمل میں اخلاص اور اس کی وجہ ہے اجر کے بڑھ جانے کا بیان

للُّهِ ﷺ قَالَ: ((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ قَلْبَهُ بمَا يُوعِي الْقَلْبُ، وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ

(٨٨٩٣) عَنْ أَبِي ذُرٌّ وَ اللهُ ، أَنَّ رَسُوْلَ لِلإِيْمَان، وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيْمًا، وَلِسَانَهُ صَادِقًا، وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً، وَخَلِيْفَتَهُ نُسْتَـقِيْــمَةً، وَجَـعَلَ أُذُنَّهُ مُسْتَمِعَةً، وَعَيْنَهُ ْ َ اظِسَرَـةً، فَاَمَّا الْاَذُنُ فَقِمْعٌ، وَالْعَيْنُ مُقِرَّةٌ نْلُمَهُ وَاعِمًا ـ )) (مسند احمد: ٢١٦٣٥)

اخلاص پیدا کرلیا اور اینے دل کو صحیح و سالم ، زبان کوسیا،نفس کو (ائلال صالحه ير) ثابت قدم ريخ والا، ايخ طريق كوراه راست والا، اين كان كوسننے والا اور اين آئكه كو د كيمنے والا بنا لیا۔صورتحال بیہ ہے کہ کان (دل کی معلومات کا) ذریعہ ہے اور آ کھ ول کے یاد کیے ہوئے امور کو برقرار رکھنے والی ہے، اور تحقیق وہ آدمی کامیاب ہو گیا، جواینے دل کو یاد کرنے والا بنا ليتاہــ''

سیدنا ابو ذر خالیم سے مروی ہے که رسول الله ملتے آیا نے فرمایا:

''وہ آ دمی کامیاب ہو گیا، جس نے ایمان کے لیے دل میں

سیدنا ابو ہریرہ زمانی سے روایت ہے، رسول الله منظور نے فرمایا: '' بیشک الله تعالیٰ تمهاری شکلوں اور مالوں کونہیں دیکھیا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔''

( ٨٨٩٤) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ مَا أَنَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إنَّ اللَّهَ كَايَنظُرُ إلَى مُسُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ و أَعْمَالِكُمْ - )) (مسند احمد: ٧٨١٤)

سالح میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں صورت اور مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

> (٨٨٩٥) عَنْ أَسِى عُشْمَانَ ، قَالَ: بَلَغَنِيْ نَسنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلُّكُ آنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَدَّو جَلَّ يُعْطِى عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِلُو أَلْفَ ٱلْفِ حَسَنَةِ ، قَالَ: فَقُضِيَ أنَّى إنْ طَلَقْتُ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا فَلَقِيتُهُ

ا ابوعثان کہتے ہں: مجھے یہ مات موصول ہوئی سیدیا ابو ہربرہ مُخاتَفُهُ یوں کہتے ہیں: بیشک الله تعالیٰ اپنے مؤمن بندے کو ایک نیکی کے وض دس لا کھ نیکیاں عطا کرتا ہے۔ پھر ہوا یوں کہ مجھے حج یا عمرہ کرنے کا موقع مل گیا، پس میں گیا اورسیدنا ابو ہریرہ زاتنے کو ملا اور ان ہے کہا: مجھے تمہارے حوالے ہے ایک حدیث

(٨٨٩٣) تـخـريـج:اسناده ضعيف، بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية، وخالد بن معدان كان يرسل، ولـم يذكروا في الرواة عن ابي ذر، ولم يصرح بسماعه من ابي ذر، أخرجه البيهقي في "الشعب": ١٠٨، والطبراني في "مسند الشاميين": ١١٤١ (انظر: ٢١٣١٠)

(٨٨٩٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٥٦٤ (انظر: ٧٨٢٧)

(۸۸۹۵) تخریج:اسناده ضعیف لضعف علی بن زید بن جدعان (انظر: ۱۰۷٦۰)

المنظم ا

موصول ہوئی کہ تم کہتے ہو کہ رسول اللہ طنے تقیق نے فرمایا:

"بیٹک اللہ تعالی اپنے مؤمن بندے کوایک نیکی کی وجہ سے دل

لاکھ نیکیاں عطا کرتا ہے۔"؟ انھوں نے کہا: جی نہیں، (یہ
عدیث تو میں نے بیان نہیں کی)، البتہ میں نے رسول

اللہ طنے تانے کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ آپ طنے تانے نے

فرمایا:"بیٹک اللہ تعالی اپنے بندے کو بیں لاکھ نیکیاں عطا کرتا
ہے۔" پھر آپ طنے تانے نے یہ آیت تلاوت کی:"اللہ تعالی اس
نیکی کو بڑھا دیتا ہے اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کرتا
ہے۔" اب کون ہے جو" اجرعظیم" کا اندازہ کر سکے۔

ہے۔" اب کون ہے جو" اجرعظیم" کا اندازہ کر سکے۔

فَ قُلْتُ اَنَّكَ تَقُولُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَعُولُ: ((إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِى عَبْدَهُ الْمُوْمِنَ بِالْحَسَنَةِ الْفَ الْفِ حَسَنَةِ -))؟ قَالَ: اَبُوهُ رَيْرَةَ وَكَاللهٰ: لا بَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((إِنَّ اللّه عَزَّ وَجَلَّ يُعِطِيْهِ الْفَيْ الْفِ حَسَنَةِ -)) ثُمَّ تَلا ﴿ يُصَاعِفْهَا وَيُونِ مِنْ لَدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمَ اللهِ فَقَالَ: إِذَا قَالَ ﴿ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴾ فَمَنْ يَقْدِرُ قَدْرَهُ - (مسند احمد: ١٠٧٧٠)

فوائد: سبر حال الله تعالى اخلاص كود كيه كراجريس كئ گنااضافه كرتا ب، ارشادِ بارى تعالى ب: ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفُهَا وَيُوْتِ مِنْ لَّدُنْهُ أَجُرًّا عَظِيْمًا. ﴾ سن الله تعالى ذرا برابرظلم نبيس كرتا اورا كرنيكي موكى تووه اس كو برها دے گا اورا بي طرف سے اجرِ عظيم بھي عطا كرے گا۔ ' (سورة نساء: ۴٠)

(دوسری سند) ای قسم کی حدیث مروی ہے، البته اس میں ہے:
سیدنا ابو ہریرہ فالنوز نے کہا: کس چیز نے کچھے تعجب میں ڈال دیا
ہے؟ پس الله کی قسم ہے، میں نے رسول الله منظے الله منظے الله فیل کو بیہ
فرماتے ہوئے سا ہے کہ '' بیٹک الله تعالی ایک نیکی کو بیس لا کھ
گنا تک بڑھا دیتا ہے۔''

بَيْسُ لَرَتَ اورا لَرَيْنُ مُولَى تُو وه اسْ لُو بُوها وَ عَكَّا اورا ( ٨٨٩٦) ـ ( وَعَنْهُ فِيْ رِوَايِةِ أُخْرَى بِنَحْوِهِ وَفِيْهَا) فَقَالَ ( يَعْنِيْ آبَا هُرَيْرَةَ وَكَالِيْنَ) : وَمَا اَعْجَبَكَ؟ فَوَاللّٰهِ! لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ فَيَّا يَقُوْلُ: ( ( إِنَّ اللَّهَ لَيْضَاعِفُ الْحَسَنَةَ الْفَيْ الْفِ حَسَنَةِ ـ )) ( مسند احمد: ٧٩٣٢)

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْعَزُمِ وَالنَّيِّةِ عَلَى الشَّرِّ برائي كاعزم اورنيت كريك كابيان

سیرنا ابو بکرہ خاتین سے روایت ہے، رسول اللّه طِشْطَعَیْم نے فرمایا:
''جب دومسلمان اپنی اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے
کے مقابلے میں آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کولل کر دیتا ہے تو
تاتل اور مقول دونوں جہنم میں جاتے ہیں۔'' کسی نے کہا: بیتو
تاتل ہے، کیکن مقول (کے جہنم میں جانے) کی کیا وجہ ہے؟
تاتل ہے، کیکن مقول (کے جہنم میں جانے) کی کیا وجہ ہے؟

(۸۸۹۷) - عَنْ أَبِى بَكُرةَ وَ اللهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((اذَا تَوَاجَهُ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِ مَا ، فَقَتَلَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، بِسَيْفَيْهِ مَا ، فَقَتَلَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَالْفَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِى النَّارِ -)) قِيلً: هٰذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: ((قَدْ اَرَادَ

<sup>(</sup>٨٨٩٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

<sup>(</sup>٨٨٩٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٣١، ٥٨٨٧، ومسلم: ٢٨٨٨ (انظر: ٢٠٤٣٩)

المراكز المنظمة المراكز المرا آب ﷺ وَلَيْ نَے فرمایا: "اس نے اینے ساتھی کوقل کرنے کا قَتْلَ صَاحِبهِ-)) (مسند احمد: ٢٠٧١) اراده کیا ہوا تھا۔''

فواند: ..... جب آ دمی گناه کرنے کا پکا اراده کر لیتا ہے، بلکہ اس کا ارتکاب کرنے کے لیے کوشش شروع کر دیتا ہے تو اس کی حیثیت اس طرح کے مجرم کی ہی ہوتی ہے، اگر چہ وہ گناہ اس سے سرز د نہ ہویائے، ہاں اگر وہ اس گناہ کواللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ ہے چھوڑ تا ہے تو اس کا معاملہ اور ہو گا۔

بَابُ اِحْسِانِ النِّيَّةِ عَلَى الْخَيُرِ وَمُضَاعَفَةِ الْآجُرِ بِسَبَبِ ذٰلِكَ وَمَا جَاءَ فِي الْعَزُم وَالْهَمِّ خیر و بھلائی کے لیے نیت کواچھا کرنے ،اس کی وجہ نے اُجر کے بڑھ جانے اور عزم اور ارادے کا بیان (٨٨٩٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلْكُ ، قَالَ: قَالَ سيدنا ابو بريره وَالله عَلَيْنَ عَ مروى ب كه رسول الله عَلَيْنَا في الله عِلْمَا أَنْ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ الرَّاذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ فرمايا: "جبتم مين عولَى آدى اين اسلام مين حن پيداكر لیتا ہے تو اس کی کی ہوئی ہرنیکی دس سے سات سوگنا تک کھی جاتی ہے اور اس کی کی ہوئی ہر برائی کو اس کی مثل ہی لکھا جاتا ہے، (پیللہ جاری رہتا ہے) یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جا ملتائے۔"

إِسْلَامَهُ، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْر أمْضَالِهَا إلٰي سَبْعِمِانَةِ ضِعْفِ وَكُلُّ سَيُّنَةٍ يَّعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا، حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ عَزٌّ وَجَلَّ - )) (مسند احمد: ۸۲۰۱)

فواند: ....اسلام كحسن سے مراديہ بے كدوہ ظاہر و باطن سے اور اخلاص كے ساتھ اسلام ميں داخل ہو۔

نے اینے ربّ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا: "بیٹک تیراربّ نہایت رحم کرنے والا ہے، جوآ دمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کر یا تا تو اس کے لیے ایک نیکی تو لکھودی جاتی ہے اور اگر وہ اس برعمل کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے دس سے سات سوگنا تك، بلك كل كنابرها كركهي جاتى ب،ليكن الركوكى براكى كا اراده كرتا بيادروه اس يرعمل نبيس كرتا تواس وجه سيحاس كي ايك نيكي کھے دی جاتی ہے ادراگر وہ اس بڑمل کر لیتا ہے تو اس کے لیے ایک برائی کھی جاتی ہے، یا اللہ تعالی اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اب الله تعالى كے بال وہى بلاك موگا،جس نے بلاك بى مونا ہے۔" (٨٨٩٩) عَسن ابْسن عَبَّاس وَكُلْكُ، عَسنَ رَسُول اللهِ عِلَيْهِ فِيهُمَا رَوْي عَنْ رَّبِّهِ، قَالَ: قَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ ((إِنَّ رَبُّكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَحِيمٌ، مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرَةٌ إِلَى سَبْعِمِانَةٍ ، إِلَى أَضْعَافِ كَثِيْسَرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيَّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِيَتْ لَهُ وَاحِدَةٌ ، أَوْ يَمْحُوْهَا اللَّهُ، وَلا يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا هَالِكُ \_))(مسند احمد: ٢٥١٩)

(٨٩٨٨) تخريج:أخرجه البخاري: ٤٢، ومسلم: ١٢٩ (انظر: ٨٢١٧) (٨٨٩٩) تخريج: أخرجه مسلم: ١٣١ (انظر: ٢٥١٩) المنظمة المنظ

فواند: ....اگرنیکی اور برائی کابیمعیار ہواور یقینا ہے بھی تو پھروہی ہلاک ہوسکتا ہے، جس نے ہلاک ہی ہونا ہے۔

(۸۹۰۰) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طِرِيْقِ ثَانَ) يَرْوِيْهِ (دوسرى سند) نبى كريم، الله تعالى سے روايت كرتے ہوئے مَن الله تعالى سے روايت كرتے ہوئے مَن الله تَعَالَىٰ مِنْ الله تَعَالَىٰ مِن مِن كَالِيَا مِن الله عَلَىٰ مِن مِن كَالِيا مِن الله عَلَىٰ مِن الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ مِن كَالِيا الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ

عَنِ النَّبِى عَلَيْ يَرْوِيهِ عَنْ رَّبِهِ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ: کہتے ہیں: ''بیثک الله تعالی نے نیکوں اور برائوں کولکھا ہے، ((اِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِنَاتِ ، فَمَنْ پی جوآ دمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، لیکن اس کوعملا کرتانہیں ہے تو

حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عَشْرًا بهاوراً روه اس يرعمل بهى كرليمًا به والله تعالى اس كودس الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى خود عا بها الله عالى خود عا بها الله تعالى خود عا بها الله على الله عنه الله عنه الله على الله عنه الله على الله على الله عالى خود عا بها الله على الله عل

مَاشَاءَ اللّٰهُ أَنْ يُضَاعِفَ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيْنَةٍ ہِ، اس کو بڑھا کرلکھ لیتا ہے، لیکن جو برائی کا ارادہ کرتا ہے،

فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً لَيْن اس يرعمل نبيس كرتا تو الله تعالى اس كوايك تكمل نيكى لكه لية ا كَامِلَةً، فَاإِنْ عَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيَّنَةً إوراكروه اس كوعملاً كرجهي ليتا جوتووه اس كوايك برائي جي

وَاحِدَةً مَا) (مسند احمد: ۲۸۲۷) کمتا ہے۔''

نه ...... برائی کا خیال آنا اورعملی طوریراس کاارتکاب کرنا،اس کے کل حیار مراتب ہیں:

ا۔ محض کسی چیز کا خیال آ جانا اور پھراس خیال کاختم ہو جانا، میحض انسان کا جبلی اور فطرتی خیال ہے

۲۔ برائی کا با قاعدہ ارادہ کرنا،لیکن پھراس کونافر مانی سمجھ کراس سے بازر ہنا

۳۔ برائی کاعزم کرنا اور اس کا ارتکاب کرنے کی کوشش میں لگے رہنا

۳- برائی کا اراده کرنا اور عملی طور پراس کا مرتکب ہو جانا

پہلا مرتبہ قابل مؤاخذہ نہیں ہے، دوسرے مرتبے کا نتیجہ نیکی ہے، اور تیسرا اور چوتھا مرتبہ قابل مؤاخذہ جرائم ہیں۔ اس موضوع کی تمام احادیث کوان مراتب کی روثنی میں سمجھا جائے۔

( ۱۹۰۱) ـ عَـنْ أَبِـنْ هُـرَيْـرَةَ وَ اللهُ ، عَنِ سيدنا ابو مريه رَبِي اللهِ سيمي الحاسم كي حديث نبوي مروى - النّبيّ الله نخوه ، ـ (مسند احمد: ۷۱۹۵)

بَابُ مَا جَاءَ فِی حَدِیْثِ النَّفُسِ وَ وَسُوسَةِ الشَّیْطَانِ وَ تَجَاوُ ذِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ نُفُسِ کَ وَسُوسَةِ الشَّیْطَانِ وَ تَجَاوُ ذِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ نَفْسِ کَ گُفتگویِین ول کے خیالات اور شیطان کے وسوے اور اللَّه تعالیٰ کا اس کومعاف کردیے کا بیان افشی کا کا سینا عبد اللہ بن عباس فالم اے مردی ہے کہ صحابہ نے کہا:

<sup>(</sup>٨٩٠٠) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

<sup>(</sup>٨٩٠١) تخريج: أخرجه مسلم: ١٢٨، ١٣٠ (انظر: ٢١٩٦)

<sup>(</sup>٨٩٠٢) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه ابوداود: ١١٢٥، وأخرجه بنحوه النسائى: ٦٦٨ (انظر: ٣١٦١)

#### المنظم ا

وَحَجَاجٌ، قَالا: ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ، وَمَنْصُودٍ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ لَا اللّٰهِ مُقَالُوٰا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! إِنَّا نُحَدِّثُ اَنْفُسنَا بِالشَّىءِ، لَانْ يَكُونَ اَحَدُنَا حُمَمَةً اَحَبُ اللهِ مِنْ اَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: فَقَالَ اَحَدُهُمَا: ((اَلْحَمْدُ لِللّٰهِ اللّٰذِي لَمْ يَقْدِرْ مِنْكُمْ (يَعْنِي الشَّيْطَانَ) إلاّ عَلَى لَمْ يَقْدِرْ مِنْكُمْ (يَعْنِي الشَّيْطَانَ) ((اَلْحَمْدُ لِللّٰهِ اللّٰذِي لَمْ يَقْدِرْ مِنْكُمْ (يَعْنِي الشَّيْطَانَ) اللّهَ عَلَى الْوَسُوسَةِ.)) وقَالَ الآخَرُ؛ الْوَسُوسَةِ.)) (مسند احمد: ٢١٦١)

(۸۹۰۳) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِى عِلَى فَصَالِّ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى إِنِّى أُحَدِّثُ نَفْسِى لَانْ اَكُونَ اَخِرُ مِنَ السَّمَاءِ اَحَبُّ إِلَى مِنْ اَنْ اَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِي عَلَىٰ: ((اَللهُ اَكْبُرُ، اَلْحَمْدُ لِلْهِ اللَّهِ اللَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلْهِ الْمَالُوسَوسَةِ ـ)) لِلْهِ اللَّهِ اللَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلْهِ الْمَالُوسَوسَةِ ـ)) (مسند احمد: ۲۰۹۷)

( ١٩٠٤) - عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ ( ( تُحبُوزَ رُلُامَّتِي ( وَفِي وَ وَاليَةِ: إِنَّ اللّهَ تَجَاوَزَ لِلْاَمَّتِي ) عَمَّا حَدَّثَتْ فِي الْفُسِهَا اَوْ وَسُوسَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمُ بِهِ . )) ( مسند احمد: ٧٤٦٤)

اے اللہ کے رسول! ہمیں ایسے ایسے خیالات آجاتے ہیں کہ
ان کے بارے میں گفتگو کرنے کی بہنست یہ چیز ہمیں زیادہ
پند ہے کہ ہم کوئلہ بن جا کیں، آپ مشاہ آپ نے فرمایا: "ساری
تعریف اس اللہ کے لیے ہے، جس نے اِس شیطان کوصرف
وسوسہ ڈالنے کی طاقت دی ہے۔ "ایک راوی کے الفاظ یہ ہیں:
"سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے شیطان کے معالمے کووسوے کی طرف لوٹا دیا ہے۔"

(دوسری سند) سیدنا عبدالله بن عباس رفانتها سے مروی ہے کہ
ایک آدمی نبی کریم مشخ الله کے پاس آیا اور اس نے کہا: اے الله
کے رسول! مجھے ایسے ایسے خیالات آ جاتے ہے کہ ان کے
بارے میں کلام کرنے کی بنبت یہ چیز مجھے زیادہ پندلگتی ہے
کہ میں آسان ہے گر جاؤں، آپ مشخ الله نے فرمایا: "الله
سب سے بڑا ہے، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے، جس
نے اس شیطان کے کرکو وسوسہ کی طرف لوٹا دیا ہے۔"

سیدتا ابو ہریرہ زباتی سے مردی ہے کہ رسول الله مطابق نے فرمایا: '' بیشک الله تعالی نے میری امت کے لیے ان امور کو بخش دیا ہے کہ جن کا ان کو خیال آتا ہے یا وسوسہ پڑ جاتا ہے، لیکن اس وقت تک جب تک وہ ان پر عمل نہ کرے یا ان کے مارے میں کلام نہ کرے۔''

فوائد: ..... أَلْوَ سُو سَعة : لغوى معنى : محسول نه جونے والى حركت يا پوشيده آواز ، جيسے زيوروغيره كى بلكى جمكار

<sup>(</sup>٨٩٠٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

<sup>(</sup>۸۹۰٤) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۵۲۸، ٦٦٦٤، و مسلم: ۱۲۷ (انظر: ۷٤۷۰) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المنظم ا

اصطلاحی تعریف: شیطان کا انسان کو ورغلانے، بہکانے اور نیکی سے ہٹا کر بدی پر ابھارنے کا نام ہے، یعنی وسوسہ شیطان کی طرف سے انسان کے دل میں خدا کی طرف سے اسے دکی گئی قدرت کے تحت پیدا کردہ شرّ اور معصیت کا خیال وارادہ ہے، جو شیطان کی مسلسل جدو جہد کے باعث صرف ارادہ ہی نہیں رہتا، تصدیحکم اور عزیمت جازمہ بن جاتا ہے، اس لیے تمام معصیتوں اور گناہوں کی جڑی وسوسہ ہے، جس سے سورۂ ناس میں پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ بیوسوسہ اس وقت تک معاف ہے، جب تک میمض خیال کی شکل میں رہے۔

ان احادیثِ مبارکہ کا تعلق حدیث نمبر (۸۹۰۰) میں بیان کیے گئے پہلے مرتبے سے ہے، ایبا خیال کفر اور دوسرے کبیرہ گناہوں سے متعلق بھی ہوسکتا ہے۔





# کِتَابُ الْإِقْتِصَادِ میانہ روی کے مسائل

#### بَابُ الْإِقْتِصَادِ فِي الْأَعُمَالِ اعمال میں میانه روی اور اعتدال کا بیان

تمام مذاہبِ عالم میں اسلام واحد دین ہے، جومیا نہ روی اور اعتدال کے قوانین کا حامل ہے، اس میں خالق ومخلوق دونوں کے حقوق کا خیال رکھا گیا، یہ دین صرف دنیا کے لیے آزادی نہیں دیتا، بلکہ دنیوی معاملات کوخود ڈیل کرتا ہے، ا سلام کممل نظام حیات ہے، اس میں کسی پہلو میں تشنگی نہیں چھوڑی گئی، اس پہلو کا تعلق دنیا ہے ہویا دین ہے، لیکن اہل ا سلام کو بیة تنبیه کرنا بے حدضروری ہے کہ اعتدال اور میا نہ ردی کا تعلق ان کے ذاتی فہم سے نہیں ہے کہ جیسے وہ ان الفاظ کو متمجھیں، ویسے استعال کریں، بلکہ نبی کریم مِشْئِرَیْنِ اورصحابہ کرام ڈنگھٹیم کے انگال وافعال میں اعتدال تھا، اس لیے ہر معاملے میں آپ ﷺ کی ہدایات کو مدنظرر کھنا انتہائی ضروری ہے۔

لیکن دین اسلام کے معتدل ہونے کا بیمطلب نہیں ہے، جوعوام الناس نے مجھ رکھا ہے، جب کسی کوفرضی نماز کی ترغیب دلانے کے لیے وعید والی آیات واحادیث سائی جاتی ہیں تو دہ آگے سے کہددیتا ہے کہ دین میں اس قدر سختی نہیں ہے، بید دراصل اس کا خبیث باطن ہے۔

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص خالفیاسے مروی ہے ، وہ کہتے ہیں: میرے باپ نے ایک قریش عورت سے میری شادی کر دی، جب میں اس پر داخل ہوا تو میں نے اس کا کوئی اہتمام نہ کیا ادر نہاس کو دنت دیا، کیونکہ مجھے روزے اور نماز کی صورت میں عبادت کرنے کی بڑی قوت دی گئی تھی، جب سیدنا عمرو بن عاص ملافظ این بہو کے یاس آئے اور اس سے یو چھا: تو نے

(٨٩٠٥) ـ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُغِيْرَةَ الضَّبِّيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَهِيَّةً ، قَالَ: زَوَّ جَنِي آبِي امْرَاةً مِّن قُرَيْشٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَىَّ جَعَلْتُ لَا أَنْحَاشُ لَهَا عَمَّا بِي مِنَ الْقُوَّةِ عَلَى الْعِبَادَةِ مِنَ الصَّوْمِ

<sup>(</sup>٨٩٠٥) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه نحوه دون ذكر القراءة والشرة، وقوله "و اصوم و افطر" البخارى: ۱۹۸۰ ، ومسلم: ۱۱۵۹ (انظر: ۲٤۷۷) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المراح ا

اینے خاوند کو کیسا یایا ہے؟ اس نے کہا: وہ بہترین آ دمی ہے، یا وہ بہترین خاوند ہے، اس نے نہ میرا پہلو تلاش کیا اور نہ میرے بچھونے کو پیچانا (لینی وہ عبادت میں مصروف رہنے کی وجہ سے اپی بوی کے قریب تک نہیں گیا )۔ یہ کھین کر میرا باپ میری طرف متوجه موا اور ميري خوب ملامت كي اور مجصے برا بھلا كہا اور کہا: میں نے حسب ونسب والی قریثی خاتون سے تیری شادی کی ہے اور تو اس سے الگ تھلگ ہو گیا اور تو نے ایسے ایے کیا ہے، پھر وہ نی کریم مضائق کی طرف طلے گئے اور آب مِشْ مَنْ إلى سے ميرا شكوه كيا، آب مِشْ مَنْ الله نے مجھے بلايا اور من آپ مشاقیم کے پاس پنج گیا، آپ مشاقیم نے فرمایا:" کیا تو دن کوروزہ رکھتا ہے؟ " میں نے کہا: جی بال، آپ مطاع اللہ نے فرمایا: "اور رات کو قیام کرتا ہے؟" میں نے کہا: جی ہاں، آب مطاع الله نظر مایا: ' دلیکن میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور حق زوجیت بھی ادا کرتا ہوں، جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔'' پھر آپ منظ اکتا نے فرمایا: "تو ایک ماه میں قرآن مجید کی تلاوت ممل کیا کر۔" می نے کہا: میں اینے آپ کو اس سے زیادہ قوی یا تا ہوں، آب مطاع آنا نے فرمایا: "تو پھر دس دنوں میں ممل کرلیا کرو۔" من نے کہا: جی میں اینے آپ کواس سے زیادہ قوت والاسجھتا مول، آپ مطاع الله نفر مایا: "تو پھر تین دنوں میں ختم کر لیا كرو-" ايك روايت من ب: "توسات دنول من تلاوت كمل كرايا كراور برگز اس سے زيادہ تلاوت نه كر۔" پھر نے کہا: بی میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں،آب مطابق مجھ

وَالصَّلاةِ، فَجَاءَ عَمْرُوبْنُ الْعَاصِ اللَّي كَنَّتِهِ حَتُّى دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا: كَيْفَ وَجَدْتً بَعْلَكِ؟ قَالَتْ: خَيْرُ الرِّجَال، أَوْ كَخَيْرِ الْبُعُولَةِ، مِنْ رَجُل، لَمْ يُفَيِّشْ لَنَا كَنَفًا، وَلَمْ يَعْرِفْ لَنَا فِرَاشًا، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ، فَعَذَمَنِي، وَعَنضَنِي بلِسَانِه، فَقَالَ: أَنْكَ حَتُكَ امْرَاكَةً مِنْ قُرَيْشِ ذَاتَ حَسَب فَعَضَلْتَهَا، وَفَعَلْتَ وَفَعَلْتَ! ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَّى النَّبِيِّ عَلَىٰ فَشَكَانِي، فَأَرْسَلَ إِلَىَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ فَاتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي: ((اتَّصُومُ النَّهَار؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟)) قُلْتُ: نَعَم، قَالَ: ((لْكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَآنَامُ، وَآمَسُّ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسِ مِنْيُ -)) قَالَ: ((افْرَا الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرِ-)) قُلْتُ: إِنِّي آجِدُنِي اَقُوى مِنْ ذٰلِكَ ، قَالَ: ((فَاقُرَأُهُ فِي كُلِّ عَشَرَةِ آيَّام -)) قُلْتُ: إِنِّي آجِدُنِي آقُوٰى مِنْ ذٰلِكَ، قَالَ اَحَدُهُ مَا إِمَّا حُصِينٌ وَإِمَّا مُغِيْسرَةُ، قَالَ: ((فَاقْرَأَهُ فِي كُلِّ ثَلاثٍ.)) وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: ((فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ سَبْع لا تُرِيْدَنَّ عَلَى ذٰلِكَ ـ)) قَالَ: ثُمَّ قَالَ: (( صُمْ فِي كُلِّ شَهْرِ ثُلاثَةَ آيَّامٍ-)) قُلْتُ: إِنِّي آفُوى مِنْ ذٰلِكَ، قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يَرْفَعُنِي، حَتَّى قَالَ: ((صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ البَصِيَام، وَهُوَ صِيَامُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ۔)) قَالَ: حُصَيْنٌ فِي حَدِيثِهِ ثُمَّ آگے برهاتے گئے، بال تک کرفر ایا: ''ایک دن روزه رکه لیا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(8 - 521) (521) (8 - 61) (8 - 61) (8 - 61) (8 - 61) (8 - 61) (8 - 61)

کر اور ایک دن افطار کر لیا کر، یہ افضل روز ہے ہیں اور پیہ میرے بھائی داود عَالِیا کے روزے ہیں۔" پھرآپ مِسْنَا عَیْنَا نے فرمایا:''ہرعمادت گزار میں حرص اور رغبت پیدا ہوتی ہے، پھر ہر رغبت کے بعد آخرستی اور کی ہو تی ہے، اس کا انجام سنت ک طرف ہوتا ہے یا بدعت کی طرف، پس جس کا انجام سنت کی طرف ہوتا ہے، وہ ہدایت یا جائے گا، اور جس کا انجام کی اور شكل مين بوگا، وه بلاك بو جائ كار" امام مجام كمت بين: جب سيدنا عبدالله بن عمرو خانشهٔ كمزور اور بوڑھے ہو گئے تو وہ اى مقدار کے مطابق روزے رکھتے تھے، بیا اوقات چند روزے لگاتارر کھ لیتے ، پھراتنے ہی دن لگاتار افطار کر لیتے ،اس سے ان کا مقصد قوت حاصل کرنا ہوتا تھا، ای طرح کا معاملہ این حزب میں کرتے تھے، کسی رات کوزیادہ حصہ تلاوت کر لیتے اور كسى رات كوكم كريليتي، البيته ان كي مقدار وبي موتى تقي، يا تو سات ونوں میں قرآن مجید کمل کر لیتے ، یا تین دنوں میں۔اور سدنا عبدالله بن عمرو فالنيز بعد میں کہا کرتے تھے: اگر میں نے رسول الله مِشْنَوَا كَلَ رخصت قبول كر لي ہوتی تو وہ مجھے دنیا كی ہراں چز ہے محبوب ہوتی ،جس کا بھی اس ہے موازنہ کیا جاتا ، لین میں عمل کی جس روٹین برآپ مطفظی اے جدا ہوا تھا، اب میں ناپیند کرتا ہوں کہ اس کی مخالفت کروں۔

قَالَ ﷺ: (( فَإِنَّ لِـكُلِّ عَابِدِ شِرَّةً، وَلِكُلِّ شِرَّةِ فَتْرَةٌ ، فَإِمَّا إِلَى سُنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى بِدْعَةِ ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُّهُ إِلَى سُنَّةِ فَقَدِ اهْتَدَى، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ فَقَدْ هَلَكَ \_)) قَالَ مُجَاهِدٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَـمْرو، حَيْثُ قَدْ ضَعُفَ وَكَبرَ، يَصُومُ الْآيَّامَ كَذْلِكَ، يَصِلُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْض، لِيَتَقَوِّى بِذَٰلِكَ، ثُمَّ يُفْطِرُ بَعْدَ تِلْكَ الْآيَّام، قَالَ: وَكَانَ يَفْرُأُ فِي كِلِّ حِزْبِ كَذَٰلِكَ، يَزِيْدُ أَحْيَانًا، وَيَنْقُصُ أَحْيَانًا، غَيْرَ أَنَّهُ يُوفِي الْعَدَدَ، إمَّا فِي سَبْع، وَإِمَّا فِي ثَلاثٍ ، قَالَ: ثُمَّ كَانَ يَقُولُ بَعْدُ ذٰلِكَ: لَآنُ اَكُوْنَ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ اَحَبُّ إِلَى مِمَّا عُدِلَ بِهِ (أَوْ عَدَلَ) ، لَكِنِّي فَارَقْتُهُ عَلَى أَمْرِ أَكْرَهُ أَنْ أُخَالِفَهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ. (مسند ١حمد: ٦٤٧٧)

فواند: ..... تلاوت کی وہ مقدار جس کو ہر رات کو بڑھنے کامعمول بنایا جائے ،اس کوحزب کہتے ہیں۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ تین ہے کم دنوں میں قرآن مجید ختم نہیں کیا جا سکتا اور افضل روزے داود عَلَیٰ کا روزے ہیں، یعنی ایک دن روز ہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا، باقی مسائل پہلے بیان ہو کیے ہیں۔

نبی کریم منظوم نی احت کے ساتھ زمی کی ہے، ان کوان کی مسلحوں کی طرف رہنمائی کی ہے، ان کو کم مقدار لیکن ہیں والے عمل کی ترغیب دلائی ہے اور ان کو تکلف اور اکتاب کا سبب بننے والی کثر ت عبادت سے منع کر دیا ہے۔ (٨٩٠٦) عَنْ جَابِرِ فَعَلَقَةُ (يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ) سيدنا جابر بن عبدالله وَلَيْنَ عدروي بي كدرسول الله مصفَاتَا

وَ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الل

فواف : .....اس مدیث کامفہوم بیجھنے کی کوشش کریں، آپ میٹی آپٹی فرمانا چاہتے ہیں کہ عذاب سے نجات اور اجرو و آواب کے ساتھ کامیا بی کا انتھارا اللہ تعالی کی رحمت اور فضل و کرم پر ہے، عامل کے عمل کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس کا تو اب کے ساتھ کامیا بی کا انتھالی کی رحمت کا ایسا حق بن گیا ہے، جو اللہ تعالی کو ادا کرنا پڑے گا، جبکہ عمل کی تو فیق بھی اللہ تعالی نے دی تھی اور اس کے اسباب بھی اس نے مہیا نکیے تھے، دراصل نیکی کا اجرو و آب بحض اللہ تعالی کی رحمت کا تقاضا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَادْعُونُ كُوفًا وَّطَهُمُعًا إِنَّ رَحْهَتَ اللّٰهِ قَوِیُب، قِنَ اللهُ تُحسِنِینَ ﴾ ..... الله تعالی نے فرمایا: ﴿ وَادْعُونُ كُوفًا وَطَهُمُعًا إِنَّ رَحْهَتَ اللّٰهِ قَوِیُب، قِنَ اللهُ تُحسِنِینَ ﴾ .... (الاعراف: ٥٠) منظم نے مہارکہ سے یہ مفہوم کشید نہ کیا جائے کہ عمل کی وقعت ختم ہوگئ ہے، دراصل بندوں کو اس بات پر مطلع کیا جارہا ہے کہ ان کاعمل اللہ تعالی کے فضل اور رحمت سے عمل ہوگا، تا کہ وہ اپنا اللہ تعالی کے فضل اور رحمت سے عمل ہوگا، تا کہ وہ اپنا اعمال پر ناز کرنا شروع نہ کردیں، بلکہ عملی کیشرکرنے کے باوجودا بے آپ کو اللہ تعالی کی رحمت کامختاج سمجھیں اور اس کے منتظر رہیں۔

اس طرح اس مدیث کااس آیت ہے کوئی تعارض نہیں ہے: ﴿ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِی آفْدِ ثُتُهُو هَا بِهَا كُنْتُهُ تَعْمَلُوْنَ ﴾ ..... ''اورتم کواس جنت کا وارث بنا دیا گیا، ان اعمال کے سبب، جوتم کیا کرتے تھے۔'' (سورہ زخرف: ۲۲) خلاصة کلام یہ ہے کہ مل کی اہمیت اپنی جگہ پر سلم ہے، لیکن عمل کرنے والوں کو اپنا صلہ پانے اور کامیا بی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے۔

سیدنا عبداللہ بن عرو بڑاٹھ کے مروی ہے کہ ربول اللہ منظم آیا کے سامنے صحابہ میں سے ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا، جو بڑی تخق سے عبادت کرنے میں گڑ چکے ہیں، آپ منظم آیا نے فر مایا: '' یہ اسلام کا چسکہ، شدت اور حرص ہے اور ہر چسکے کی حرص اور اس میں افراط ہوتا ہے، لیکن ہر افراط کے بعد ستی اور شماؤ بھی ہوتا ہے، لیس جس کا تھاؤ کتاب و سنت کی طرف ہوا اس نے سدھے رائے کا قصد کیا اور جس کی سستی اللہ تعالیٰ کی سدھے رائے کا قصد کیا اور جس کی سستی اللہ تعالیٰ کی

(۸۹۰۷) - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ اللهِ فَالَا رَجَالٌ بَنْتَصِبُوْنَ فَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ فَلَيْ رَجَالٌ بَنْتَصِبُوْنَ فِي الْعِبَادَةِ مِنْ اَصْحَابِهِ نَصَبًا شَدِيْدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَيْ: ((تبلك ضراوة الإسلام وَشَرَّتُهُ، وَلِكُلُّ شَرَّة وَشَرَّةٌ، وَلِكُلُّ شَرَّة فَتَرَدَّةٌ اللهِ الْكِتَابِ وَالسُّنَة فَتَرَدَّةٌ الله الْكِتَابِ وَالسُّنَة فَتَرَدَّةٌ الله الْكِتَابِ وَالسُّنَة فَتْرَدُ مُن كَانَتْ فَتْرَتُهُ إلى الْكِتَابِ وَالسُّنَة فَتْرَدُ مُن كَانَتْ فَتْرَتُهُ إلى مَعَاصِى

<sup>(</sup>۸۹۰۷) تخریج: اسنادہ حسن ، أخرجه الطبرانی فی "الكبير" (انظر: • ۲۰٤) كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

# اللّهِ فَذَٰلِكَ هُوَ الْهَالِكُ \_) (مسند احمد: ١٥٤٠) نافر ما نيوں كى طرف بوئى تو وہ ہلاك بونے والا بوگا۔"

#### فواند: .....اس موضوع سے متعلقہ مزید ایک روایت بہ ہے:

سیدنا ابو ہریرہ نی تی تو سے مروی ہے کہ رسول اللہ طی آئے آئے نے فرمایا: (( إِنَّ لِـالْإِسْكَامِ شِسرَّةَ، وَإِنَّ لِكُلِّ شِسرَّةَ، وَإِنْ أَشِيْرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فَكَ تَرْجُوهُ۔) ......
ناسلام کے لیے حص، شدت اور رغبت ہوتی ہے اور ہر رغبت کے بعد سکون اور شما دُ ہوتا ہے، (دیکھو) اگر نیک کام کی رغبت رکھنے والا راوصواب پر چلتا ہے اور میانہ روی افتیار کرتا ہے تو اس کے بارے میں امید رکھو ( کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقول بندہ ہوگا) اور اگر (وہ عبادت میں اس قدر غلو کرے کہ) اس کی طرف انگلیوں کے ساتھ اشارے کیے جا کیں تو اس کے بارے میں امید نہرکھو ( کہ وہ نیک آ دی ہوگا)۔' (تر ذی: ۲۲۵۵، میحد: ۲۸۵۰)

اگر کسی شخص کو دین اسلام کی رغبت پیدا ہوتی ہے تو اسے جا ہے کہ صاحبِ دین محمد رسول الله ﷺ کے طرزِ حبہ ت کواسوۂ حسنہ قرار دے اور افراط وتفریط سے بیجے۔

'' اور ہر رغبت کے بعد آخرستی اور کمی ہوتی ہے'' کامفہوم یہ ہے کہ عبادت میں مبالغہ کرنے والا بالآخرست پڑ جاتا ے،اگر چہ پچھ وقت کے بعد ہو۔

#### ال حديث مباركه مين دوتتم كيلوگول كابيان ب:

- ا .... نیک لوگ، جو اعتدال اور میانہ روی سے کام لیتے ہیں، وہ اللہ تعالی کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں، بالخصوص مال باپ، اہل وعیال اور اعزہ وا قارب کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، ان کے معاملات میں تسلسل اور استقامت ہوتی ہے، ان کی عبادات میں اس قدر کثرت نہیں پائی جاتی کہ وہ اس بنا پر مشہور ہو جا ئیں، عام طور پر ایسے لوگ پر خلوص ہوتے ہیں اور اپنی مراد پر فائز ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اچھی امید رکھنی جائے۔
- ۲۔ ۔۔۔ اس کے برعکس کچھ لوگ عبادت اور نیکی میں اس قدر افراط اور غلو کرتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف انگلیاں اٹھانے لگ جاتے ہیں، سب لوگوں میں ان کا بڑا شہرہ ہونے لگتا ہے کہ فلاں بڑا عابد و زاہد، درولیش کامل اور عالم و فاضل ہے۔ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ مگار اور ریا کار نکلتے ہیں، ان کی غرض شہرت اور ناموری ہوتی ہے، افراط و تفریط میں اس قدر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بیوی بچوں اور ماں باپ کے حقوق پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ یہ طریقہ خلاف وسنت ہے۔

اس میں جاہل درویشوں کا ردّ ہے، جو رات دن مراقبے اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں ،سخت سخت ریاضت کرتا ضرور کی سجھتے ہیں۔

المنظم ا

فر مان کےمطابق اینے اعمال کومخفی رکھنا جاہیے۔ ہروقت بی نقطہ ذہن میں رہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھا جائے، ہمارے ماحول میں بھی افراط وتفریط یائی جاتی ہے اور وہ اس طرح کہ پچھلوگ حقوق اللہ کا بہانہ کر کے بندوں کے حقوق سے غفلت برت رہے ہیں اور کچھ حقوق العباد کابہانہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حقوق سے غافل ہیں۔

بعض نو جوانوں کو دیکھا گیا ہے کہ کسی خطیب کے خطاب پاکسی نیکوکار کی مجلس سے متاثر ہو کرعملی طور پر اسلام کی طرف راغب ہوتے ہے اور ہفتہ عشرہ تک ان کاعمل جاری رہتا ہے، پھران برغفلت اورستی کاحملہ ہوتا ہے اور مزاج یکسر بدل جاتا ہے، اس وقت ان کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ وہ عبادت کی روٹیمن کو برقر ارر کھ کر شیطان کا مقابلہ کریں، یہاں تک کہ دوبارہ پھررغبت پیدا ہوئے، یہ رغبت ان شاء اللہ دائمی ہو گی، جولوگ غفلت والے اس پیریثر میں ا پی روٹین کوترک کر دیتے ہیں، ان کی عبادات میں بھی تسلسل اور دوام نہیں آسکتا، بلکہ وہ اپنی انسانیت کو سجھنے سے ہی قاصررہتے ہیں۔

> (٨٩٠٨)ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَكُلِّيَّةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِكْ لَنْفُوا مِنَ الْعَمَل مَاتُطِيهُ وَنَ، فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ آدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ مَا) (مسند احمد:٨٥٨٤)

سیرنا ابو ہریرہ وہائنو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطاع کے فرمایا: ''انے عمل کی تکلیف اٹھاؤ، جس کی تم کو طاقت ہے، پس بیثک بہترین عمل وہ ہے،جس پر بیشکی اختیار کی جائے،اگر چہ وه تھوڑ ا ہو۔''

فواند: .....تھوڑی مقدار والے قلیل عمل پر دوام اختیار کرنا، اس بڑی مقدار والے عمل سے بہتر اور افضل ہے، جس پرہیشی نہ کی جائے۔

ابوصالح كہتے بين؛ سيدہ عائشہ اورسيدہ امسلمہ وفائعها ہے سوال کیا گیا کہ کون ساعمل رسول اللہ مشخص کے آج کوسب سے زیادہ پیند تھا، انھوں نے کہا: جس پر بیکٹی کی جائے، اگر چہوہ کم ہو۔

سُئِلَتْ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلْمَةَ ﴿ لَيْكَا: أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِلَيْ ؟ قَالَتَا: مَادَامَ وَإِنْ قَلَّ لِ (مسند احمد: ٢٤٥٤٤) (۸۹۱۰) ـ (وَمِسنُ طَسرِيْتِي ثَسان) عَن الْاسْوَدِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ ﴿ وَلِهَا: حَدِّثِينِي بِاَحَبُ الْعَمَلِ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَتْ: اَحَبُ الْعَمَلِ اِلَّذِي الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ،

(٨٩٠٩) عَنْ أَبِي صَالِح ﴿ اللَّهُ ، قَالَ:

(دوسری سند) اسود کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ و الطحاسے کہا: مجھے ایساعمل بیان کرو، جورسول الله مضایقاتے کے مال سب سے زیادہ محبوب مو، انھول نے کہا: آپ مطاع آ بنديده وه عمل تها، جس ير آدى جيشى كرے، اگرچه اس

(۸۹۱۰) تخریج: انظر الحدیث بالطریق الأول کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>(</sup>۸۹۰۸) تخریج:حدیث صحیح، أخرجه ابن ماجه: ۲۲۰ (انظر: ۸۲۰۰)

<sup>(</sup>۸۹۰۹) تخریج:حدیث صحیح، أخرجه الترمذی: ۲۸۵۱(انظر: ۲٤۰٤۳)

(2) July ) (525) (525) (8 - Bis ) (8 - Bis )

کی مقدار کم ہو۔

سیدہ عائشہ بڑا تھا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں:جب نبی کریم مطفظ آئے میری پاس تشریف لائے تواس وقت میرے پاس فلاں خاتون بیٹی ہوئی تھی، میں نے اس کی نماز کا ذکر کیا، لیکن آپ مطفظ آئے نے فرمایا: ''رہنے دو، تم اپنے اوپرا تنامل لازم کرو، جس کی تم طاقت رکھتے ہے، اللہ کی تسم ہے، اللہ تعالی اس وقت نہیں اکتا تا، جب تک تم ندا کتا جاؤ، بیشک اللہ تعالی کوسب سے بہند یدہ دین وہ ہے، جس پر آ دی ہیک کی اختیار کرے۔''

وَإِنْ كَانَ يَسِيْرًا (مسند احمد: ٢٥٣٣٠) مَنْ عَسائِشَةَ وَلَيْهَا، اَنَّ نَسِعَ اللهِ وَعَنْدَهَا فُكَلانَةُ لِإَمْرَاةِ اللهِ وَعَنْدَهَا فُكلانَةُ لِإَمْرَاةِ فَذَكَرَتْ مِنْ صَلاتِهَا فَقَالَ: ((مَهُ عَلَيْكُمْ فَذَكَرَتْ مِنْ صَلاتِهَا فَقَالَ: ((مَهُ عَلَيْكُمْ فِذَكَرَتْ مِنْ صَلاتِهَا فَقَالَ: ((مَهُ عَلَيْكُمْ فِذَكَرَتْ مِنْ صَلاتِهَا فَقَالَ: (لاَمَهُ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُونَ، فَوَاللهِ لايمَلُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللهِ لايمَلُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا، إِنَّ اَحَبَ الدِّيْنِ إلى اللهِ مَا وَلِيهِ مَا حِبُهُ مِن (مسند احمد: مَا وَبُهُ مِن ( مسند احمد: ٢٤٧٤٩)

#### **فواند**: ..... بيرخاتون سيده حولاء بنت تُويت زليْتُها تَحيس -

ا کتانے اور نہ اکتانے سے مرادیہ ہے کہ جب تک تم مستعدی کے ساتھ عمل جاری رکھو گے، وہ اجروثو اب اور نزولِ رحت کا سلسلہ جاری رکھو گے، وہ اجروثو اب اور نزولِ رحت کا سلسلہ جاری رکھے گا اور جب تم عمل ترک کر دو گے تو وہ اجروثو اب کا سلسلہ مقطع کر دے گا، جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿ نَسُوْا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ ..... ''انھوں نے اللّٰہ تعالیٰ کو بھلادیا اور اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو بھلادیا۔'' (سور ہُ تو ہہ: ۲۷)

سیدہ عائشہ وہ فاتھ سے مردی ہے کہ جب سیدہ حولاء بنت تو یت،
رسول الله مشخط آنے پاس سے گزریں، تو آپ مشخط آنے کو
ہتا نیادہ
ہلایا گیا کہ اے اللہ کے رسول! یہ خاتون رات کو بہت زیادہ
نماز پڑھتی ہے اور جب اس پر نیند غالب آنے لگتی ہے تو یہ اپ
آپ کو ایک ری کے ساتھ با ندھ کر لگتی ہے، رسول اللہ مشخط آئے کے
نے فرمایا: ''اس کو چاہے کہ جب تک اس کو طاقت ہو، یہ نماز
یڑھے، لیکن جب او تکھنے گئے تو سوجائے۔''

سیدنا انس بن ما لک بن الله بیان کرتے ہیں کدرسول الله بی می الله می الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی می محد میں داخل ہوئے، جبکہ وہاں دوستونوں کے درمیان ایک ری لئک ربی تھی، آپ می اللہ اللہ کے اللہ بی کیا وجہ ہے؟ صحابہ نے کہا: بیسیدہ زینب بناٹھا کی ہے، جب وہ ست پڑتی صحابہ نے کہا: بیسیدہ زینب بناٹھا کی ہے، جب وہ ست پڑتی

- عَنْهَا أَيْضَا قَالَتْ: مَرَّتْ بِرَسُولِ اللهِ عَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ: مَرَّتْ بِرَسُولِ اللهِ عَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ: مَرَّتْ بِرَسُولِ اللهِ عَنْهَا الْحَوْلاءُ بِنْتُ تُويْتٍ، فَقِيْلَ لَهُ: يَارَسُولَ اللهِ عَنْهَا النَّوْمُ ارْتَبَطَتْ بِحَبْلِ كَيْسَرَةً، فَإِذَا غَلَبْهَا النَّوْمُ ارْتَبَطَتْ بِحَبْلِ كَيْسَرَةً، فَإِذَا غَلَبْهَا النَّوْمُ ارْتَبَطَتْ بِحَبْلِ فَتَعَلَّمَ عَلَى الطَّلَاةِ، فَإِذَا فَتَعَلَى الطَّلَاةِ، فَإِذَا فَتَعَلَى الطَّلَاةِ، فَإِذَا نَعَسَتْ فَلْتَنَمْ-)) (مسند احمد: ١٦٨٤٠) (فَضَتْ وَعَبْلٌ (١٣١٨) - عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ فَكَثَ، قَالَ: وَحَبْلٌ (١٣٩٨) - عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ فَكَثَ، قَالَ: وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ: (( مَاهُذَا؟)) مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ: (( مَاهُذَا؟)) فَقَالُ اللهِ فَتَرَتْ فَقَالَ: (( مَاهُذَا؟)) فَقَالُ اللهِ فَتَرَتْ فَقَالَ: ( فَاهُذَا؟))

<sup>(</sup>٨٩١١) تخريج: أخرجه البخاري ٤٣، ومسلم: ٧٨٥ (انظر: ٢٤٢٤٥)

<sup>(</sup>٨٩١٢) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٨٩١٣) تخريج: أخرجه البخاري: ١١٥٠، ومسلم: ٧٨٤ (انظر: ١١٩٨٦)

المراكز المرا بتوال كي ساته لنكتي ب، آب طين المنظرة فرمايا: "اس كو کھول دو، جا ہے یہ کہ آ دمی چرتی اور مستعدی کی حالت میں نماز پڑھے، جب وہ ست پڑ جائے تو قیام ترک کر دے۔'' ایک روایت میں ہے:''اس کو جائے کہ جب تک اس کو سمجھ آ رہی ہو،نماز پڑھےاور جب وہ (نیند کی وجہ) مغلوب ہو جائے

أَمْسَكَتْ بِهِ، فَقَالَ: ((حُلُّوهُ ـ)) ثُمَّ قَالَ: ((لِيُصَلِّ آحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ (وَفِي لَفْظِ) لَتُصَلِّ مَاعَقَلَتْ، فَإذا غُلِبَتْ فَلْتَنَمْ \_)) (مسند احمد: ١٢٠٠٩)

فواند: ....انسان پرجم کابھی حق ہے،اس کوبھی سکون ملنا جاہے،لیکن اس مدیث کا بیمطلب نہیں ہے کہ سرے سے رات کے قیام کا اہتمام نہ کیا جائے۔

توسوجائے۔''

(٨٩١٤) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن فَوَكَّة ، قَالَ: رَاٰى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَبْلاً مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ: ((لِمَنْ هٰذَا؟)) قَالُوْا: لِحَمْنَةَ بِنَتِ جَحْشِ فَإِذَا عَجَزَتْ تَعَلَّقَتْ به، فَقَالَ: ((لَتُصَلِّ مَا أَطَاقَتْ، فَإِذَا عَجَزَتْ فَلْتَفْعُدْ - )) (مسند احمد: (17927

سیدنا عبد الرحمٰن وظائفو سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول یو چھا:" بیس کی ہے؟" صحابہ نے کہا: بیسیدہ حمنہ بنت جحش کی ہے، جب وہ (نماز پڑھتے پڑھتے) عاجز آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ لنگی ہے، آپ مشخ اللے نے فرمایا: "اس کو جا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق نماز پڑھے، پس جب وہ عاجز آ جائے تو (نمازترک کرکے) بیٹھ جائے۔''

> (٨٩١٥) عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَكُمًّا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: ((خُلُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يَمَلُّ حَتُّى تَـمَلُّوا ـ)) قَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ كَانَا وَكَانَ ا اَحَبُ الصَّلاةِ إِلَى رَسُول اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى صَلَّاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا ـ قَالَ أَبُوسُلْمَةً: قَالَ اللُّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ ٱلَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِم دَائِمُونَ - ﴾ [المعارج: ٢٣] (مسند احمد: ۲۵۰٤۷)

سيده عائشه وظافها عروى بكرسول الله منظ منظ في فرمايا: "اتغمل كالهتمام كرو، جس كى تم طانت ركھتے ہو، پس بيثك الله تعالی نبیں اکتا تا، حتیٰ کہتم نہیں اکتا جاؤ کے۔'' سیدہ کہتی بین: رسول الله مضایقات کوسب سے زیادہ وہ نماز پندھی کہ جس کوآپ مشارز دوام کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ ابوسلمہ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر ہیکھی کرتے ہیں۔"

<sup>(</sup>۸۹۱٤) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه ابویعلی: ۳۸۳۱ (انظر: ۱۲۹۱٦) (٨٩١٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٨٦١، ومسلم: ٧٨٢ (انظر: ٢٤٥٤)

گئی تو فجر کی نماز کو داؤپر لگا دیا جائے گا، یہ نہیں ہوسکتا کہ نمازِ فجر کی عاطر رات کوجلدی سوجا ئیں،مغرب کی ایک، دویا تین رکعتیں رہ جائیں، ہم پہلے پرتکلف افطاری کرتے ہوئے خوب کھائیں گے، اگر بیوی بچوں پرخرچ کرنے کے بعد کچھ بچا تو غریب کو دیا جائے گا، اگر اپنے گھر کی الجھنوں سے نکلے تو تب ہمسائے کا حق ادا کیا جائے گا، اگر سکول کی تعلیم

سے وقت بچاتو تب بچے کو قرآن مجید پڑھایا جائے گا، ہماری زندگی کا ہر شعبہ ان مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ کاش ہم اسلام کواصل سر ماسیجھے لیتے ، دین پر چلنا بھی آسان ہو جاتا اور دنیا بھی ہماری تابع ہو جاتی۔

(۸۹۱٦) - عَنِ الْسَحَكَمِ بْنِ حَزْنِ الْكَافِيِّ سيدنا عَلَم بن حزن كافى مِنْ فَتْ عَمروى ہے كہ بى كريم مِنْ اَلَّهُ النَّاسُ، فَعَلَيْهُ ، أَنَّ السَّبِيِّ فَيْ اَلَى اللَّهُ النَّاسُ، فَعْمُ دِيا كَيا ہے، وَفَر مايا: ''اللهِ اللَّهُ النَّاسُ، فَعَلَوْا وَلَنْ تَطِيْقُوْا كُلَّ مَا أُمِر تُمْ بِهِ، تَم سب كى بر گز طاقت نہيں ركھ سكتے ، البتہ راوصواب بر چلتے وَلَي سَدِّدُوْ ا وَ اَنْ شَرُوْ ا) (مسند احمد: ۱۸۰۱) ربواور خوشخرى عاصل كرو۔''

سدہ عائشہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مستنظر آنے اللہ مستنظر آنے اللہ علاقت صحابہ کو ممل کا حکم دیتے تو اتنا حکم فرماتے، جس کی وہ طاقت رکھتے، لیکن جب وہ کہتے کہ اے اللہ کے رسول! بیشک ہم تو آپ کی طرح نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو الگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، یہ من کر آپ مشتر آنے غصے ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ مشتر آنے کے چہرہ مبارک میں غصے کے آثار نظر آنے لگتے تھے۔

( ۱۹۱٦) - عَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنِ الْكَافِيُّ وَ الْكَافِيُّ ، اَنَّ النَّاسُ ، وَ الْكَافِيُّ النَّاسُ ، وَ الْنَا النَّاسُ ، اَنَّ النَّاسُ ، اَنَّ النَّاسُ الْفَيْكُمْ لَنْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تُطِيقُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ ، وَلَكِنْ سَدِّدُوْا وَ اَبْشِرُوْا ) (مسنداحمد: ۱۸۰۱) وَلَكِنْ سَدِّدُوْا وَ اَبْشِرُوْا ) (مسنداحمد: ۱۸۰۱) اللهِ عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فواند: ....اس باب کی پہلی مدیث میں ایک مثال بیان ہو چک ہے۔

قارئین کرام!دین کے معاملے میں انتہائی سنجیدگی کی ضرورت ہے، یہ بات اس دین کے شایانِ شان نہیں ہے کہ خیال آگیا تو اجر و تو اب کے بڑے بڑے کام کر دیئے اور خیال نہ آیا تو ئے ، خی اختیار کرلی، سنجیدگی کے ساتھ ساتھ بڑی مصلحت اور حکمت کی بھی ضرورت ہے، اس ضمن میں مساجد کے ائمہ و خطباء پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان سے

<sup>(</sup>۸۹۱٦) تىخىرىلىج:اسىنادە قىوى، أخرجە ابويعلى: ٦٨٢٦، وابن خزيمة: ١٤٥٢، والبيهقى: ٣/ ٢٠٦ (انظر: ١٧٨٥٦)

<sup>(</sup>٨٩١٧) تخريج: أخرجه البخارى: ٢٠ (انظر: ٢٤٢٨٩)

الكران المالك ا

گزارش ہے کہ وہ اپنے منصب کسمجھیں اور اپنے اردگرد رہنے والے ہر فرد پر نظر رکھیں اور اس کی صلاحیت کے مطابق اس کی رہنمائی کا کوئی موقع ضائع نہ ہونے دیں، بیا اوقات ایسے بھی ہوسکتا ہے کہ ایک آ دمی اطاعت کا بڑاعمل سر انجام دینا حابتا ہو،لیکن حالات و داقعات کو دیکھ اہل علم حکت وبصیرت سے کام لیں اورغور کریں کہ اس آ دمی کواس عمل سے رو کنا بہتر ہے یانبیں، جیسا کہ آ ب طلے اللے اللے اللہ اللہ مالے کرنے کی اجازت نہیں دی۔

(١٩١٨) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَعَلَيْنَ ، قَالَ: سيدنا انس بن مالك فِالنَّفَ سے مروى ب كدرسول الله مِسْتَعَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ( (إِنَّ هٰ خَذَا الدِّبْنَ مَتِينٌ ، فَعُرايا: "بيتك يددين مضبوط ب، تم اس مس زي كساته فَأَوْغِلُواْ فِيْهِ بِرِفْقِ-)) (مسند احمد: ١٣٠٨٣) داخل بوجاوً-''

فواند: ....اگرایک آدی میس کی تقریریا ذاتی مطالعه کی وجہ سے تلاوت کی رغبت بیدا ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ ایک ایک یا وَ یا نصف نصف یارے کی تلاوت ہے اپنے عمل کا آغاز کرے ، پھرمقدار کوآ ہستہ آہستہ بڑھا تا جائے ،اگر کسی آ دمی میں ہمسائیوں کے حقوق کے بورا کرنے کی رغبت پیدا ہو جائے تو اس کو جاہیے کہ وہ ایک گھر والوں کے حقوق ادا کر کے اپنی رغبت کو برقرار رکھے، پھر آ ستہ آ ستہ اپنی صلاحیت اور وقت کے مطابق اس سلسلے کو آ گے برهائے۔ ہر عبادت کے بارے میں یہی قانون ہے، ماسوائے فرض عبادات کے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب لوگول میں کسی نہ کسی طرح رغبت پیدا ہو جاتی ہے تو اتنی بڑی مقدار میں عمل شروع کرتے ہیں کہ چوتھے یا تجویں موقعہ پر بوریت اور اکتابث میں مبتلا ہو کر کھمل عمل کو ترک کر دیتے ہیں۔

قارئین کرام! آپ غور کریں گے کہ ماہِ رمضان کے شروع ہوتے ہی لوگوں میں اعمال صالحہ کی بڑی رغبت پیدا ہوتی ہے، خاص طور پر پانچ نمازوں اور نمازِ تراوی کی، کین رمضان کی پانچ چھ تاریخ تک اکثر لوگوں اور بالخصوص نو جوانوں میں وہ رغبت ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یبی کہ نری کے ساتھ رسوخ حاصل نہیں کیا جاتا، لوگ احیا تک انگالِ صالحہ کی بڑی مقدار پرحملہ تو کر دیتے ہیں،لیکن ان کی طبیعت اور فطرت اس قدر اہل نہیں ہوتی کہ وہ ان کا ساتھ دے، سو جاریانج دنوں کے بعد وہی گندی فطرت غالب آ جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے لوگوں پر مایوی چھاعمی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحت ان کوشامل حال نہیں ہے۔

(١٩١٩) عن أبعى قَسَاحَدة ، عَن أغر أبي سينا ابوقاده والنفذايك بدوسة روايت كرت بين كه رسول الله ﷺ نے فرماہا: '' بیشک تمہارا بہترین دین وہ ہے جو آسانی والا ہو، بیٹک تمہارا بہترین دین وہ ہے جو سہولت پر مشتل ہو۔''

سَبِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَـقُولُ: ((إنَّ خَيْرَ دِيْنِكُمْ أَيْسَرُهُ، إِنَّ خَيْرَ دِيْنِكُمْ أَيْسَرُهُ-)) (مسند احمد: ١٦٠٣٢)

<sup>(</sup>۸۹۱۸) تخریج:حسن بشواهده (انظر: ۱۳۰۵۲)

المنظم ا سیدنا بخن بن ادرع بالنیز ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انھوں نے مجد میں نبی کریم مشکرین کا ہاتھ بکڑا ہوا تھا، پھر آپ سے ایک ایک بوی کے جرے کی طرف تشریف لے گئے اور میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور فرمایا: ''بیشک تمہارا بہترین دین وہ ہے جو آسانی والا ہو، بیشک تمہارا بہترین دین وہ ہے جو سہولت برمشتل ہو، بیشک تمہارا خیر والا دین وہ ہے، جس میں زیادہ آسانی ہو۔''

(٨٩٢٠) عَـنْ مِحْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ ﴿ اللَّهُ مَا أنَّهُ كَانَ آخِذًا بِيَدِ النَّبِيِّ فِي فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: ثُمَّ أَتَى خُجْرَةَ امْرَاةٍ مِّنْ نِسَائِهِ فَنَفَضَ يَدَهُ مِنْ يَدِي، قَالَ: ((إِنَّ خَيْرَ دِيْنِكُمْ أَيْسَرُهُ، إِنَّ خَيْرَ دِيْنِكُمْ أَيْسَرُهُ، إِنَّ خَيْرَ دِینکُمْ أَیْسِرُهُ ۔)) (مسند احمد: ۲۰۶۱۷)

فواند: ....اگردین اسلام کے تمام احکام پرنگاہ ڈالی جائے تو یہی نظر آئے گا کہ سی معاطع میں کوئی مشقت نہیں ہے، یہ دین صرف آسانی والانہیں ہے، بلکه اس پر عمل کرنے ہےجسم اور روح کوشکین ملتی ہے، پہلے ادیان میں یائی جانے والی بختیاں اس دین میں نہیں ہیں۔

قارئین کرام! لیکن بیآ سانی و چخص تشلیم کرے گا، جوسلیم الفطرت ہو گا اور دین پرعمل کرنے کامتمنی ہوگا، آخراسی دین میں دنیا و آخرت کی کامیابی کا رازمضم ہے، اس لیے بیکوئی طوے کا لقمہ تو نہیں ہوگا کہ ہر کھانے والاجس کوآسانی اورلذت کے ساتھ کھانے کے لیے تیار ہوجاتا ہے۔

ایک مثال کے ذریعے مجھیں کہ اس دنیائے فانی میں جس آدمی نے آمدنی کا جو ذریعہ اختیار کر رکھا ہے، وہ اس کو آسان سمجھتا ہے، کاروبار کے لیے روزانہ دس بارہ بارہ گھنٹے مصروف رہنا، ساتھ ساتھ کھاتے بنانے، کسی کو سنانا، کسی کی سننا، پڑھانے والے لوگوں کا تین تین حار جاریا یانچ جھے جھے پیریٹر پڑھانا، زمینداروں کا سخت محنت کرنا، کارخانوں اور صنعتوں میں کام کرنے والے لوگ، رات کی ڈیوٹیاں، پورا دن رات گاڑیوں کے ساتھ مصروف رہنے والے ڈرائیور اور كند كيشر ....، غرضيك بركوئى برو يوق كر ساتھ اينے كام ميل مكن ب، اى طرح نماز يرا صنے والول كے ليے نماز آسان ہے، حج کرنے والوں کے لیے حج آسان ہے، روزہ رکھنے والوں کے روزے آسان ہیں، صدقہ وزکوۃ کے خواہشمندوں کے لیے بیمل آسان ہے، جہاد کرنے والوں کے لیے جہاد آسان ہے، خوش مزاج لوگوں کے لیےخوش رہنا آسان ہے....علی بذا القیاس۔ جوآ دی کسی شرعی رکن کومشکل سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، دراصل اس کے مزاج میں نحوست اور فسادآ چکا ہے اور شیطان اس پراس قدر غالب آچکا ہے کہ دین اسلام کے ارکان کی ادایگی اس کے لیے مشکل ہوگئی ہے۔ (٨٩٢١) عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِي فَيَ لَيْنَةً ، قَالَ: سيدنا بريده اللي وَلِينَة عروى ب، وه كهتم من الك

<sup>(</sup>٨٩٢٠) تخريج:حسن لغيره، أخرجه الطيالسي: ١٢٩٥، والطبراني في "الكبير": ٢٠/ ٧٠٤ (انظر: ٢٠٣٤٩) (٨٩٢١) تـخـريج:اسناده صحيح، أخرجه الحاكم: ١/ ٣١٢، وابن خزيمة: ١١٧٩، والحاكم: ١/٣١٢ (انظر: ۲۲۹٦۳)

المنظمة التعالي المنظمة المنظ

دن کی ضرورت کے لیے نکلا، اجا تک نبی کریم مشتر آن سے میری ملاقات ہوگئی،آپ مشیکی میرے سامنے چل رہے تھے، آب منت عليه خام مراماته بكراليا، بحربهم دونون ا تصفح حلنے لگے، ا جا تک ہم نے اپنے سامنے ایسا آ دمی دیکھا جو بہت زیادہ رکوع و جود کررہا تھا، آپ مشکری نے فرمایا: ''کیااس کے بارے میں تیرا به خیال ہے کہ وہ ریا کاری کر رہا ہے؟ " میں نے کہا: جی الله اور اس كارسول بى بهتر جائے ہيں، پھرآب سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور اینے دونوں ہاتھ جمع کر کے اویر نیجے كرنے لكے اور فرمانے لكے كه"ميانه روى والا طريقه لازم . پکڑو، اعتدال والے انداز کا اہتمام کرو، میانه روی اختیار کرو، کیونکہ جو دین میں تکلف کرنے کی کوشش کرتا ہے، دین اس پر عالب آ جاتا ہے۔" ایک روایت میں ہے: پس آپ مشاعد آ نے میرا ہاتھ جھوڑ دیا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں میں تطبیق دے کر ان کواکٹھا کیااور پھران کو کندھوں کے برابر تک اٹھانے اور پھر نیجے کرنے لگے اور فرمانے لگا: "میانہ روی والے طریقے کو لازی پکڑو، تین دفعہ فریاما، کیونکہ جوآ دمی زور آبائی کرے گا، دین اس پرغالب آ جائے گا۔''

خَرَجْتُ يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ عِلَيْ يَسْمْشِى بَيْنَ يَدَى ، فَأَخَذَ بِيَدِى ، فَانْطَلَقْنَا نَـمْشِـى جَمِيْعًا فَإِذَا نَحْنُ بَيْنَ أَيْدِيْنَا بِرَجُل يُصَلِّى يُكْثِرُ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْ الْأَتُرَاهُ يُرَائِيْ؟)) فَقُلْتُ: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَتَرَكَ يَدِيْ مِنْ يَدِهِ، ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُصَوِّبُهُمَا وَيَرْفَعُهُمَا وَيَــقُــوْلُ: ((عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا ، عَلَيْكُمْ هَـذيًّا قَاصِدًا، عَلَيْكُمْ هَذيًا قَاصِدًا، فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادُّ هٰ لَذَا الدِّينَ يَغْلِبْهُ (وَفِي لَفْظٍ) فَارَسَلَ يَدِى ثُمَّ طَبَقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ فَجَمَعَهُمَا وَجَعَلَ يَرْفَعُهُمَا بِحَيَالِ مَنْكَبَيْهِ يَضْعُهُمَا وَيَتْفُولُ: ((عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا ثَلاثَ مَرَّاتِ فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ الدِّينَ يَغَلُّهُ \_)) (مسند احمد: ۲۳۳۵۱)

فواند: ..... 'جودین میں تکلف کرنے کی کوشش کرتا ہے، دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ ' اس کامفہوم یہ ہے کہ. جوآ دی اپن طافت ہے بڑھ کر اور تکلف کر کے نیک عمل کرے گا، وہ بالآ خرعمل کی کی کرے گا اور فرائض تک کو چھوڑ بیٹھے گا۔ اعتدال اورمیاندروی کے ساتھ چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کا تحقیق اور حکمت وبصیرت والے اہل علم سے رابطہ ہو، وہ اپنی اہلیت اورمصرو فیت کو دیکھ کران سے شریعت کی روشنی حاصل کریں اور اپنے لیے اعمالِ صالحہ کا معتدل سامنج اختیار کریں، نیزان کو بیلم بھی ہونا چاہیے کہ جب رغبت زیادہ ہوتو کون ساعمل کرنا چاہیے۔

(٨٩٢٢) عَنْ مُعجَاهِدِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا معابد كتم بن بين اوريكي بن جعده أيك انصاري صحالي ك 

<sup>(</sup>٨٩٢٢) بخريج: استاده صحيح، أخرجه الطحاوى في "شرح مشكل الآثار": ١٢٣٩، والطبراني في "الكبر ": ١٨٦٦ (انظر: ٢٣٤٧٤)

### (31) (531) (8 - Disposition) (531) (8 - Disposition) (69)

رسول الله على آيم إلى بن عبد المطلب كى ايك لوندى كا اس طرح ذكر كيا كه وه رات كو قيام كرتى ب اور دن كو روزه رحتى ب، يه من كر رسول الله على آية بن فرمايا: وليكن ميس تو سوتا بهى بول اور نماز بهى برهتا بول اور روزه بهى ركها بول اور چيور بهى ديتا بول، پس جس نے ميرى بيروى كى، وه مجھ اور چيور بهى ديتا بول، پس جس نے ميرى بيروى كى، وه مجھ سے باور جس نے ميرى سنت سے منه پھير ليا، وه مجھ سے نبيل ہے، برعمل كى حرص، شدت اور افراط تو بوتى ہے، ليكن پھر سكون اور تھا ؤ بھى ہوتا ہے، پس جس كا تھاؤ بدعت كى طرف لے جائے گا، وه گراه ہو جائے گا اور جس كا تھراؤ سنت كى طرف طرف لے جائے گا، وه گراه ہو جائے گا اور جس كا تھراؤ سنت كى طرف لے جائے گا، وه گراه ہو جائے گا اور جس كا تھراؤ سنت كى طرف لے جائے گا، وه گراه ہو جائے گا اور جس كا تھراؤ سنت كى طرف لے جائے گا، وه گراه ہو جائے گا اور جس كا تھراؤ سنت كى طرف لے جائے گا، وه گراه ہو جائے گا ور جس كا تھراؤ سنت كى طرف لے جائے گا، وه گراه ہو جائے گا ور جس كا تھراؤ سنت كى طرف لے جائے گا، وه ہرايت يا جائے گا۔

مِنْ أَصْحَابِ الرَّسُولِ عِلَيْ قَالَ: ذَكَرُ وُا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْمُطَلِبِ، رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْمُطَلِبِ، فَعَالُوا اللَّهِ عَلَيْ الْمُطَلِبِ، فَعَالُوا اللَّهِ عَلَيْ الْمُطَلِبِ، فَعَالُوا اللَّهِ عَلَيْ: ((لَكنَّى اَنَا اَنَامُ وَاصُومُ وَافْطِرُ، فَمَنِ اقْتَذَى بِي وَاصُومُ وَافْطِرُ، فَمَنِ اقْتَذَى بِي فَهُ وَ مِنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ فَهُ وَمِنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنَّ فَهُ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مَا نَتْ فَتُرَةً ، فَمَنْ كَانَتْ فَتُرتَّبُهُ إلى بِدْعَةٍ فَقَدْ ضَلَّ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إلى بِدْعَةٍ فَقَدْ ضَلَّ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إلى بِدْعَةٍ فَقَدْ اهْتَذَى -)) كَانَتْ فَتْرَتُهُ إلى بِدْعَةٍ فَقَدْ اهْتَذَى -)) كَانَتْ فَتْرَتُهُ إلى بِدْعَةٍ فَقَدْ اهْتَذَى -)) (مسند احمد: ١٣٨٧٠)

فوائد: ..... حدیث مبارکہ کے آخری حصہ کی وضاحت حدیث نمبر (۸۹۰۷) میں ہو چک ہے۔

( ١٩٢٤) - عَنْهَا أَيْضًا وَ اللهِ اللهُ اللهُ

سدہ عائشہ نظافہ سے مردی ہے، وہ کہتی ہیں: کچھ لوگ بوی سخت عبادت کیا کرتے تھے، لیکن نبی کریم سے اللہ تعالیٰ کوسب سے کیا اور فر مایا: ''اللہ کی قسم! بیشک تم میں اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ وانے اور اس سے سب سے زیادہ ورنے والا ہوں، تم استے عمل کا اہتمام کرو، جتنے کی طاقت رکھتے ہو، پس بیشک اللہ تعالیٰ نہیں اکتائے گا، حتی کہتم اکتا جاؤگے۔''

سدہ عائشہ بڑائنہ سے مروی ہے کہ رسول الله سے آئے نے فرمایا:
"راوصواب پر چلو، میانہ روی اختیار کرواور آسانی پیدا کرو، پس
کی مخف کو اس کاعمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔" صحابہ
نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ کاعمل بھی نہیں کرے
گا؟ آپ مشی آئے نے فرمایا:"اور میں بھی ایسے ہی ہوں، الا یہ
کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے ڈھانی دے اور جان لو کہ

(۸۹۲۳) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۸۶۱، ومسلم: ۷۸۷ (انظر: ۲۴۹۱۲) (۸۹۲۶) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۶۱۶، ومسلم: ۲۸۱۸ (انظر: ۲۶۹۶۱) المراز منظال المنظم المرازي المرازي المرازي ( معادر المرازي ا

إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ آدُومُهُ وَإِنْ قَلَّ ـ)) (مسند احمد: ٢٥٤٥٤)

الله تعالیٰ کے ہاں سب سے پیندیدہ عمل وہ ہے،جس پر بیشکی کی جائے،اگر چہوہ کم ہو۔''

سیدہ عائشہ زلی ہے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: سیدہ خویلہ بنت حکیم رفانتھامیرے پاس آئیں، وہ سیدنا عثان بن مظعون زماننیز کی بیوی تھیں، جب رسول الله مطفی آنی نے اس کی براگندہ حالت دیکھی تو فرمایا: ' عائشہ! کس چیز نے خویلہ کی حالت کواتنا بگاڑ دیا ہے؟" میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس عورت کا کوئی خاوندنہیں،اس بات کی تفصیل یہ ہے کہاس کا خاوند دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو نماز بڑھتا ہے اور (این بیوی کی طرف کوئی توجنہیں کرتا ) تو بیالی ہی ہوگئی کہاس کا کوئی خاوند ى نہيں ہے، اس ليے اس نے اينفس كوچھوڑ ديا ہے اور اس كوضائع كرديا ب\_ بيان كررسول الله مطفي ولل في سيدنا عثان بن مظعون رفائعة كوبلايا، بس جب وه آئة تو آب مطاع ألم فرمایا: "عثمان! کیامیری سنت سے اعراض کر رہے ہو؟" انھوں نے کہا: جی نہیں ، اللہ کی قتم! اے اللہ کے رسول! بلکہ میں آپ كسنت كاى طلبكار مول \_آب منظ الله نا فرمايا: " پس ميشك میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں ، روز ہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ اے عثان! اللہ تعالی سے ڈر جا، پس بیٹک تھ پر تیرے اہل کا بھی حق ہے، اس لیے روز ہ بھی رکھ اور افطار بھی کر اور نماز بھی

فوائد: ..... دیکھیں مدیث نمبر (۸۹۰۸) (٨٩٢٥)ـ وَعَنْهَا أَيْضًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ دَخَلَتْ عَلَىَّ خُويْلَةُ بِنْتُ حَكِيْم بِنِ أُمَّيَّةً بْن حَارِثَةَ بْنِ الْأَوْقَصِ السُّلَمِيَّةُ ، وَكَانَتْ عِنْدَ عُثْمَانَ بِن مَظْعُون، قَالَتْ: فَرَأَى رَسُولُ اللهِ عِلَيُ بَذَانَاهَ هَيْنَتِهَا، فَقَالَ لِي: ((يَا عَائِشَةُ! مَا آبَذَ هَيْئَةَ خُوَيْلَةً؟)) قَالَتْ: فَفَ لْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ المِراَةُ لا زَوْجَ لَهَا، يَهُوهُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، فَهِي كَمَنْ لا زَوْجَ لَهَا، فَتَركَتْ نَفْسَهَا وَأَضَاعَتْهَا، قَالَتْ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُون ، فَجَاءَهُ فَقَالَ: ((يَاعُثْمَانُ ، اَرَغْبَةً عَنْ سُنَّتِيْ؟)) قَالَ: فَقَالَ: لا، وَاللَّهِ يَـارَسُـوْلَ اللَّهِ! وَلَكِنْ سُنَّتَكَ اَطْلُبُ، قَالَ: ((فَإِنِّي آنَامُ وَأُصَلِّي، وَاَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَٱنْكِــحُ الـنِّسَـاءَ، فَاتَّقِ اللَّهَ يَاعُثُمَانُ! فَإِنَّ لِلْأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلَّ وَنَمْ ـ)) (مسند احمد: ٢٦٨٣٩)

فواند: ..... ضرورت ال بات كى بى كى تى كريم م التي يَوْل كى تمام عبادات اور معاملات كوسام ند كها جائ ، ايك طرف آب من و بادی انگر تر تیب دیت وقت جهاد می شرکت کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، دوسری طرف اس انگر میں شرکت کے خواہشند کو بی تھم دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ جہاد میں شرکت کرنے کے بجائے اپنے بوڑ ھے والدین کی خدمت کرے۔

یر هاورسو ما تھی کر۔''

<sup>(</sup>۸۹۲۵) تخریج:اسناده حسن، أخرجه ابوداود: ۱۳۲۹ (انظر: ۲۶۳۰۸)

المنظم ا

یقین مانیں کہ اس دنیا میں سب سے بوی مہم یہ ہے کہ آ دمی نے اپنی زندگی میں دین کامل برعمل کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کا حق، حج وعمرہ کے تقاضے، جہاد میں شرکت، والدین کا حق، بیوی بچوں کے حقوق، ہمسائیوں کے حقوق، حصول رزق کے لیے محنت ،مہمان کی میز بانی کے لیے وقت اور خرچ ، فوتکیوں اور شادیوں کے معاملات .....

ایک دن ایک اچھا خاصا دین داراور باشرع آ دی اینے بھائی کے ویسے میں اس قدرمصروف ہوگیا کہنمازِ عصرفوت ہوگئی، ایک دن ایک منتقل نمازی ایک نماز میں غائب تھا، جب اس سے سبب دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ مہمان آئے ہوئے تھے۔ درحقیقت یہ لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں اور اسلام کی حقیقی روح کو سمجھنے سے عاری ہیں، ہماری زند گیاں بیت گئیں اور ہم اینے اسلامی نظام الا وقات مقرر نہ کر سکے، وہ ولیمہ کرنے کی توفیق ہی ہوئی، جو کئی لوگوں کی نمازِ عصر ہے محرومی کا سبب بنی، جن مہمانوں کی وجہ ہے نماز س متاثر ہو جا کمیں، وہ مہمان ہوتے ہیں یا شیطان۔ کیا ولیمہاور میز بانی کی سنت کا تقاضا یہ ہے کہ نماز ہے غفلت برت کر اللّٰہ تعالیٰ کی بغاوت کر دی جائے۔

> عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((أَلَا هَلَكَ الْمُتَنَطَّعُوْنَ..)) ثَلاثَ مِرَار ـ (مسند احمد: ٣٦٥٥)

> (٨٩٢٧) عَنْ أَنْسِ وَكُلْثَةَ ، أَنْ نَفَرًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عِلَى قَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَتَرَوَّجُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُصَلِّي وَلا أَنَامُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَلَا أُفْطِرُ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَا كَـٰذَا وَكَذَا، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَٱنَّامُ، وَٱتَّزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنِّتِي فَلَيْسَ مِنْيُ.)) (مسند احمد: (1401)

(٨٩٢٨) ـ (وَعَـنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) إِنَّ نَاسًا سَالُوْا أَذُواجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عِبَادَتِهِ فِي

نے فرمایا: " خبر دار! غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے ہیں۔" تین بارفرماياب

سیدناانس بھٹن سے مروی ہے کہ صحابہ کرام کا ایک گروہ آیا،ان میں ہے کسی نے کہا: میں شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا: میں نماز بر هوں گا اور سووں گانہیں، کسی نے کہا: میں روزے رکھوں كا اور انظار نهيل كرول كا حب به مات رسول الله مضافيات كو معلوم مولی تو آب مض و الله نے فرمایا: "ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جواس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں تو روز ہے بھی رکھتا موں اور چیور بھی دیتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، پس جس نے میری سنت سے اعراض کیا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔''

(دوسری سند) کچھ لوگوں نے امہات المؤمنین سے رسول الله مضَّعَاتِلَمْ کی سرّی عبادات کے بارے میں یوجھا، پھر

<sup>(</sup>٨٩٢٦) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٦٧٠ (انظر: ٣٦٥٥)

<sup>(</sup>۸۹۲۷) تخریج: أخرجه مسلم: ۱٤٠١ (انظر: ١٣٥٣٤)

<sup>(</sup>٨٩٢٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

السّر، قَالَ: فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: آپ سَيْنَ الله تعالى كى حمد و ثناييان كى اور فر مايا: "لوگوں السّر، قَالَ: فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: آپ سِيْنَ الله تعالى كى حمد و ثناييان كى اور فر مايا: "لوگوں (مَابَالُ أَقْوَامٍ يَسْأَلُوْنَ عَمَّا أَصْنَعُ-)) فَذَكَرَ كُوكيا ہو گيا ہے كہ وہ ان (مُخْفى امور عبادت) كے بارے ميں الْحَدِيثَ (مسند احمد: ١٣٧٦٣) عول كرنے لگ كے جو ميں كرتا ہوں، ..... والى ديث

فواند: .....دراصل بیحدیث او پر والی حدیث کا حصہ ہے، نبی کریم منطق آنے نظی امور عبادت کے بارے میں سوال کرنا قابل تعریف بات ہے، لیکن اگر نظریہ بیہ ہو کہ سوال کرنے والا آپ منطق آنے نے بڑھ کرعمل کرے گا تو پھر معاملہ غلط ہو جائے گا۔

بَابٌ فِی اِستِحْبَابِ الْاَخُدِ بِالرُّخُصَةِ وَعَدُمِ التَّشُدِیُدِ فِی الدِّیْنِ دِین میں رخصت کو قبول کرنے اور تختی نہ کرنے کے مستحب ہونے کا بیان رخصت: لفوی معنی: سہولت اور آسانی

اصطلاحی معنی: وہ چیز ہے جس کو شارع مین کے خرورت کے پیش نظر مکلفین سے تخفیف کرتے ہوئے جائز قرار دیا ہو۔ جسے تیم ، عذر کے وقت بیٹھ کریالیٹ کرفرضی نماز ادا کرنا اس کے مقاطبے کی چیز عزیمت ہے۔ عزیمت: لغوی معنی: یکاعزم کرنا

اصطلاحی تعریف: وہ چیز ہے جس کوشارع مشیّع آنے عمومی طور پرطلب کیا ہو۔ جیسے وضو، کھڑے ہو کرنماز ادا کرنا۔

(۸۹۲۹) - عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ عَلَيْ ، قَالَ: قَالَ سيدناعبد الله بن عمر فَاتَّة سه مروى ہے كه رسول الله مِشْ وَالله مِنْ مَروَّا الله مِشْ وَلَى الله مِنْ الله عِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله عِنْ الله وَ الله مِنْ الله عِنْ الله وَ الله مِنْ الله وَ الله و وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَلمُوالله وَالله وَ

(۸۹۲۹) تخریج:حدیث صحیح ، أخرجه البزار: ۹۸۸ ، وابن حبان: ۳۵۱۸ ، والبیهقی: ۳/ ۱٤۰ (انظر: ۵۸۷۳) تخریج:حدیث صحیح ، ترجه البزار: ۹۸۸۸ ، وابن حبان الدو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### (2) July ) (535) (536) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6) (8 - 6)

اس صدیتِ مبارکہ میں ندکورہ بالا صدیث کامعنی واضح کردیا گیا ہے کہ جب رخصت پڑ مل تنہ کرنے کی وجہ ہے بندہ خواہ مخواہ کی مشقت میں پڑ رہا ہو، بلکہ اس کا نقصان ہونے کا خطرہ ہوتو ایسی صورت میں رخصت برعمل کرنا ضروری ہوگا اور یہی عمل اللّٰہ تعالیٰ کو پہند ہوگا، اگر کوئی اشد ضرورت کے وقت بھی رخصت کے معاملے میں تردّد میں پڑا رہے تو وہ نافر مان ہوگا۔ بطور مثال چندا یک رخصتیں درج ذیل ہیں:

#### رخصت کی اقسام:

أ: بوقتِ ضرورت حرام چيز كوجائز قرار دينا جيے زندگى بچانے كے لئے مجبور امر داركھانا خون بينا۔

ب: واجب کو وقتی طور پرترک کرنے کی رخصت دینا جیسے مسافر اور مریض کے لئے رمضان کے روزے۔

ج: عام اصول وقواعد ہے ہٹ کربعض تجارتی معاملات کی اجازت دینا' جیسے بیع سلم' جس میں اصل چیز موجود نہیں ہوتی۔ رخصت کا حکم: رخصت کا اصل حکم تو مباح کا ہے' کیونکہ اس کا اصل مقصود لوگوں سے مشقت کو دور کرنا ہے' جیسے سافریا مریض کے لئے رمضان میں روز ہے ندر کھنے کی رخصت ہے۔

بعض اوقات رخصت کی بہ نسبت عزیمت پرعمل کرنا افضل ہوتا ہے جیے قتل جیسی مجبوری کے وقت زبان سے کلمہ کفر کہنا جائز تو ہے کیکن حق پر ڈیٹے رہنا زیادہ بہتر ہے۔

مجھی مجھی رخصت پرعمل کرنا واجب ہوتا ہے' جیسے بھوک کی وجہ سے موت کے خطرے کوٹا لنے کے لئے حرام چیزیں کھالینا۔

كيونكه جان بچانا ضرورى اور فرض عقر آن مجيد مي ع: ﴿لا تلقوا بايديكم الى التهلكة ﴾ (البقرة) اليخ آپ كو بلاكت مين نه و الو

( عندان المنظرين الله المنظرين الله المنظرين الله المنظرين الله الله المنظرين الله الله الله الله الله الله ال

سیدنا عقبہ بن عامر جہنی وفائند بیان کرتے ہیں کہ رسول کی،اس پرعرفہ کے پہاڑوں کی مانند گناہ ہوں گے۔''

سیدہ عاتشہ منافعا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: رسول الله مشاکلاً نے ایک کام میں کوئی رخصت دی، لیکن بعض لوگوں نے اس کو قبول کرنے سے گریز کیا، پھر جب آپ مضایق کو یہ بات پیچی تو آپ مٹنے آیا اتنے غصے ہو گئے کہ آپ مٹنے آیا کے چرے پر عصد نظر آنے لگا، پھر آب مست عَلَيْ آنے فر مايا: "او گول كوكيا موكيا ے کہ وہ اس چیز سے اعراض کر رہے ہیں، جس میں مجھے ( بھی ) رخصت دی گئ ہے، الله کی شم! لوگوں میں الله تعالی کو سب سے زیادہ جانے والا اورسب سے زیادہ اس سے ڈرنے

(٨٩٣٠) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ وَوَلِيَّةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى: ((مَنْ لَّمْ يَقْبَلْ رُخْصَةَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوْبِ مِثْلُ جِبَالٍ عَرَفَةً لَ) (مسند احمد: ١٧٥٨٧) (٨٩٣١) عَنْ عَانِشَةً وَإِلَّا، قَالَتْ: رَخُّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيْ آمْرٍ ، فَتَنَزَّهُ عَنْهُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ عِلَيْهُ فَخَضِبَ، حَتَّى بَانَ الْغَضْبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: ((مَا بَالُ قَوْمٍ يَرْغَبُوْنَ عَمَّا رُخُصَ لِيْ فِيْهِ، فَوَاللَّهِ! لَانَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً \_)) (مسند احمد:  $(Y \xi J \Lambda T)$ 

فسواند: .... نبي كريم من الله تعالى كا ذات كى معرفت ركف والحاوراس معرفت ك نقاضے پورے کرنے والے تھے، اس لیے آپ مٹیکویٹم کے تمام افعال وائمال واقوال سر آٹکھوں پر۔ یہ خطرناک چیز ہے کہ آپ مضّے کیا ہے خصت دیں اور لوگ اس کے بارے میں تر دّ د میں پڑ جا کمیں۔ بَابُ الْإِقْتَصَادِ فِي الْمَوْعِظَةِ

والامين ہوں۔''

وعظ ونصیحت میں میانہ روی اختیار کرنے کا بیان

(٨٩٣٢) عن أبيى وَائِسل مَّالَ: كَانَ عَبْدُ ابو واكل كت بين سيدنا عبد الله بن مسعود والله مر جعرات يا سوموار کو وغظ ونفیحت کرتے تھے، ہم نے کہا: اے ابوعبد الرحمٰن! ہم آپ کی گفتگو بیند کرتے ہیں اور جاہتے ہیں کہ آپ جميں روزانه وعظ ونفيحت كرس، جواب ميںسيدنا عبدالله رفافغه

الـلَّهِ يُذَكِّرُ كُلَّ خَمِيْسٍ، أَوْ إِنْنَيْنِ، الْآيَّامَ، قَالَ: فَقُلْنَا أَوْ فَقِيْلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، إِنَّا لَـنُـحِـبُ حَدِيثُكَ وَنَشْتَهِيْهِ، وَوَدِدْنَا آنَّكَ

<sup>(</sup>٩٩٣٠) تخريج:اسناده ضعيف لجهالة رُزيق الثقفي، وابن لهيعة سيىء الحفظ وقد اضطرب في اسناده، أخرجه الطبراني في "الاوسط": ٥٣٢ (انظر: ١٧٤٥٠)

<sup>(</sup>۸۹۳۱) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۱۰۱، ۷۳۰۱، ومسلم: ۲۳۵۲ (انظر: ۲٤۱۸۰)

<sup>(</sup>۸۹۳۲) تخریج:أخرجه البخاري: ۷۰، ومسلم: ۲۸۲۱ (انظر: ٤٤٣٩)

تُذَكِّرُنَا كُلَّ يَوْمٍ، فَقَالَ عَبْدُاللَٰهِ وَ لَكَٰهُ: إِنَّهُ لَا يَسْمَنَعُنِى مِنْ ذَٰلِكَ إِلَّا اَنِّى اَكْرَهُ اَنْ أُمِلَّكُمْ، وَانَّى كَانَ رَسُولُ وَانِّى كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَتَخَوَّلُنَا. (مسند احمد: ٤٤٣٩)

الله على يَتَخَوَّلُنَا و (مسند احمد: ٤٣٩) مَنْ شَقِيْتِ، قَالَ: كُنَّا نَنْتَظِرُ (٨٩٣٣) عَنْ شَقِيْتِ، قَالَ: كُنَّا نَنْتَظِرُ عَبْدَالله بْنَ مَسْعُودٍ وَهَلَيْ فِي الْمَسْجِدِ، يَبْخُرُجُ عَلَيْنَا فَجَاءَ يَزِيْدُ بْنُ مُعَاوِيةَ يَعْنِي يَبْخُرُجُ عَلَيْنَا فَجَاءَ يَزِيْدُ بْنُ مُعَاوِيةَ يَعْنِي لَا أَذْهَبُ فَانْظُرُ، فَإِنْ لَلنَّخُعِي قَالَ: فَقَالَ: أَلا اَذْهَبُ فَانْظُرُ، فَإِنْ كَانَ فِي الله الله الله عَلَيْنَا فَقَالَ: الله لَيْدَكُمْ، فَا الله عَلَيْنَا فَقَالَ: الله لَيْدُكُمْ الله عَلَيْنَا فَقَالَ: الله ليُذَكّرُ لِي مَكَانُكُمْ فَمَا آتِينُكُمْ كَرَاهِيةَ اَنْ أُمِلَكُمْ، لَقَدْ مَكَانُكُمْ فَمَا آتِينُكُمْ كَرَاهِيةَ اَنْ أُمِلَكُمْ، لَقَدْ كَانَ رَسُولَ الله عَلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّهُ لِينَا فَعَلَا عَلَيْنَا عِالْمَوْعِظَةِ كَانَ رَسُولَ الله عَلَيْ يَتَحَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ كَرَاهِيةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا وَ (مسند احمد: كَرَاهِيةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا وَ (مسند احمد: كَرَاهِيةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا وَالله عَلَيْنَا وَالله عَلَيْنَا وَالله الله عَلَيْنَا وَالله الله عَلَيْنَا وَالله الله عَلَيْنَا وَلَا الله عَلَيْنَا وَالله الله عَلَيْنَا وَالله وَالله عَلَيْنَا وَالله عَلَيْنَا وَلَوْ وَعَظَةِ وَلَيْهُ السَّامَةِ عَلَيْنَا وَالله وَالله عَلَيْنَا وَالله وَالْمَالَةُ وَلَا الله وَالله وَلَيْنَا وَالله وَاللّهُ وَلَيْنَا وَلَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْنَا وَاللّه وَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَيْنَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْنَا وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْنَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

نے کہا: مجھے اس سے رو کنے والی چیز یہ ہے کہ میں تہیں اکتا وینے کو ناپند کرتا ہول اور میں نصیحت سے تمہاری ایسے ہی مگہداشت کرتا ہوں، جیسے رسول الله مظاملاً ہماری کرتے تھے۔

فواند: سنبی کریم منطق آن ہرروز خطاب نہیں کرتے تھے، بلکہ وعظ ونصیحت کے معاملے میں سامعین کی ولچپی اور اکتاب کا خیال رکھتے تھے، موجودہ دور کے مصلح حضرات اور واعظین اس قتم کی مصلحت اور دانائی کا لحاظ نہیں کرتے اور پھرعوام سے بیشکوہ رکھتے ہیں کہ شرعی مسائل سننے میں ولچپی نہیں رکھتے۔

اگر چہاحوال واشخاص میں فرق ہوتا ہے، پھر بھی خطباء حضرات کو جاہیے کہ وہ لوگوں کی مستعدی اور شوق کا خیال بھیں۔

لیکن عوام الناس کو بھی جا ہے کہ وہ صحابہ کرام کی طرح قرآن وحدیث کے بیانات سننے کا شوق پیدا کریں اور ایسے دروس کی تلاش اور حرص میں رہیں۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

 (۸۹۳٤) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا نَاصِحُ بْنُ الْعَلاءِ أَبُو الْعَلاءِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ

(۸۹۳۳) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۸، ۱۲۱۱، ومسلم: ۲۸۲۱ (انظر: ۳۵۸۷) (۸۹۳۶) تفریح: مصلف دانیا در ۲۷،۲۷۱ المن المنافع المنافع

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن سَمُرةَ عَنْ النَّبِي ﷺ احادیث بیان کرتے تھے، پھر جب میں ان سے مزید کا سوال مِثْلَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ سَمِعْتُ كُرتا تو وه كمتن : ميرك باس كعلاوه كي نبيس ب، وه

الْقَوَارِيرِيَّ يَقُولُ كُنْتُ أَمُرُّ بِنَاصِح فَيُحَدُّثُنِي اللَّهِ الْوَي تهـ فَإِذَا سَأَنْتُهُ الزِّيَادَةَ قَالَ لَيْسَ عِنْدِي غَيْرُ ذَا وَكَانَ ضَرِيرًا ـ (مسند احمد: ٢٠٨٩٧)

#### بَابُ الْإِقْتِصَادُ فِي الْمَعِيشَةِ معيشت ميں مانه روی اختیار کرنا

(٨٩٣٥) ـ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْإِمَام أَحْمَدَ ، سيدنا عبدالله بن مسعود رَبْنُون عدمروي ب كدرسول الله من عَلَيْنَا

قَسرَ أَتُ عَـلْسِي اَبِسِيْ ، حَـدَّثَنَـا اَبُوْ عُبَيْدَةَ ۚ نِے فرمایا:''جس نے میانہ روی اختیار کی، وہ مختاج نہیں ہوگا۔''

الْحَدَّادُ، حَدَّثَنَا سُكَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْعَبَدِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ الْهِجْرِيُّ، عَنْ أَبِي الاَحْوَص، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ: ((مَا عَالَ مَن اقْتَصَدَ-))(مسند احمد: ٤٢٦٩)

فوافد: ..... بدروایت توضعف ب، لیکن عملی طور بربدایک سهری اصول ب که معاملات دین مول یا دندی، جو آ دی میانه روی اختیار کرنے گا، وہ دونوں جہانوں میں سرخرو ہوگا۔

(٨٩٣٦) عَنْ أَسِى الدُّرْدَاءِ وَعَلَيْهُ ، عَن سيدنا ابو درداء فِلَيْمُ سے مروى ب كه نبي كريم مِسْتَعَلَيْمُ في فرمايا: النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: ((مِنْ فِقْهِ الرَّجُل رِفْقُهُ " "يه آدى كي مجمداري كي علامت موكى كه وه معيشت مي نرى

فِيْ مَعِيشَةِهِ-)) (مسند احمد: ٢٢٠٣٨) لعِني اعتدال افتيار كري-"

فواند: ....الله تعالى نه اين بندول كي صفات بيان كرت بوئ فرمايا: ﴿ وَالَّــنِينَ إِذَا آنْفَقُوا لَـمُ يُسُر فُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴾ ..... 'اوروه كهجب خرج كرتے بي توندفنول خرجي كرتے بي اور نہ خرج میں تنگی کرتے ہیں اور (ان کا خرچ) اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے۔" (سور و فرقان: ۲۷)

<sup>(</sup>٨٩٣٥) تـخـريـج:اسناده ضعيف، ابراهيم الهجري لين الحديث، وسكين بن عبد العزيز مختلف فيه، أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٠١٨ (انظر: ٢٦٩)

<sup>(</sup>٨٩٣٦) تىخىرىج:اسىنادە ضعيف لىضعف ابى بكر بن عبد الله، أخرجه ابن ابى شيبة: ١٣/ ٣١٣، والبيهقي في "الشعب": ٢٥٦٤ (انظر: ٢١٦٩٥)



# كِتَابُ التَّرُغَيْبِ فِي صَالِحِ الْأَعُمَالِ كَالْمُعَالِ الْمُعَمَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْم

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الُخَوُفِ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ اللَّه تعالىٰ نے ڈرنے كابيان

(۸۹۳۷) - عَنْ أَبِسَى الدَّرْدَاءِ وَ اللَّهِ، أَنَّهُ مَسَمِعَ النَّبِيَ عَلَى أَمِسُ وَ يَعَصُّ عَلَى الْمِنْبُرِ: الْمَولِ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان - ﴾ فَقُلْتُ: الْوَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان - ﴾ فَقُلْتُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان - ﴾ فَقُلْتُ الثَّانِيَةَ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان - ﴾ فَقُلْتُ الثَّانِيَةَ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان - ﴾ فَقُلْتُ الثَّانِيَةَ: وَإِنْ زَنِى وَإِنْ مَرَقَ يَارَسُولُ اللَّهِ عَنَّان - ﴾ مَسرَقَ يَارَسُولُ اللَّهِ عَنَّان - ﴾ الشَّالِثَةَ: ﴿ وَلِهِ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَتَان - ﴾ الشَّالِثَةَ: ﴿ وَإِنْ مَرَقَ يَارَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّهِ فَقَالَ النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا مُعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلِنْ مَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِنْ مَرَقَ يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

سیدنا ابو درداء سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے نبی كريم الشيئية كومنبريريه آيت يرصح موئ سنا: ﴿ وَلِهِ مِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ ..... 'اور جوآ وي اي ربّ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو باغات ہیں۔'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگرچہ وہ زنا بھی کرے اور چوری بھی؟ آپ مشخ سینے نے دوسری دفعہ فرما دیا کہ "اور جوآ دمی اینے ربّ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرگیا، اس کے لیے دوجنتیں ہیں۔'' میں نے بھی دوسری دفعہ کہہ دیا: اے الله كرسول! اگر چهوه زنا اور چورى بھى كرے؟ آپ مشكر الله نے تیری دفعہ وہی آیت بڑھتے ہوئے فرمایا: "اور جو آدی اینے ربّ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو باغات ہیں۔'' أدھر میں نے بھی تیسری دفعہ وہی سوال کر دیا کہ اے اللہ کے رسول! اگرچہ وہ زنا بھی کرے اور چوری بھی؟ آپ سے اور اگر چد ابو ورواء کا ناک خاك آلود ہو جائے''

#### المال مالح كان المالية المنظمة المنظمة

فوائد: .....اس حدیث میں الله کے خوف کی فضیلت بیان کی گئ ہے، زنا اور چوری کی اجازت نہیں دی گئی، بہتر یہ ہے کہ جس حدیثِ مبارکہ میں کی چیز کی فضیلت یا ندمت بیان ہورہی ہوتو اس کے موضوع کو سمجھ کرفضیلت والی چیز کو اپنایا جائے اور ندمت والی چیز سے اجتناب کیاجائے، مزید دیکھیں حدیث نمبر (۵۳۲۸)

الله تعالیٰ کا خوف اور خشیت البی ہی ایسا تصور ہے، جس کی وجہ سے نیکیوں کوسرانجام دینا اور برائیوں سے اجتناب کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، سینکڑوں آیات واحادیث میں الله تعالیٰ سے ڈرنے کی فضیلت بیان کی گئی اور اس کا درس دیا گیا ہے، ذیل میں الله تعالیٰ کے خوف پر آمادہ کرنے والے چند ایک خوبصورت اقوال بیان کیے جاتے ہیں، یہ اقوال (جامع العلوم والحکم: ۱۹۲/۱) سے نقل کیے گئے ہیں:

وہب بن ورد مرائے نے کہا: حَفِ اللّٰه عَلٰی قَدْرِقُه کَدُرَتِه عَلَیْكَ وَاسْتَحٰی مِنْهُ عَلٰی قَدْرِ قُرْبِهِ
مِنْكَ ۔ .....اللّٰه تعالیٰ ہے اتنا ڈر ، جتنی اس کو تجھ پر قدرت حاصل ہے اور اس ہے اتنا شرما ، جتنا وہ تیرے قریب ہے۔
ایک آ دمی نے وہب بن ورد برائے ہے کہا: آپ بجھے نفیحت کریں ، انھوں نے کہا: إِنَّ قِ اللّٰهَ أَنْ یَكُونَ أَهُونَ النَّاظِرِیْنَ إِلَیْكَ ۔ ....اللّٰہ تعالیٰ ہے اس چیز ہے ڈر جا کہ تجھے دیکھنے والوں میں ہے سب سے کم وقعت والا اللّٰہ تعالیٰ ہو۔
النَّاظِرِیْنَ إِلَیْكَ ۔ ....اللّٰہ تعالیٰ ہے اس چیز ہے ڈر جا کہ تجھے دیکھنے والوں میں ہے سب سے کم وقعت والا اللّٰہ تعالیٰ ہو۔
اللّٰه عِنی ایسانہ ہوکہ لوگوں کے سامنے تو تو برائی کرنے ہے بچے اور جب تو اکیلا ہوتو اللّٰہ تعالیٰ کا کوئی لحاظ رکھے بغیر اس
برائی کا اجتناب کر دے ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اہمیت لوگوں کو دی جا رہی ہے ، وہ اللّٰہ تعالیٰ کونہیں دی جا رہی ۔

کی نے رات کوایک بدوخاتون سے برائی کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے کہا: مَا یَسرَانا إِلَّا الْکُو اَکِبُ۔ ..... اب تو ہمیں صرف ستارے دیکھنے والے ہیں، اس نے آگے سے جواب دیا: أَیْسنَ مُسکَوْ کِبُهَا؟ ....ستاروں کو چکانے والا کہاں ہے؟

امام احمد برالله بيشعر پڑھا كرتے تھے:

إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْ لَ يَوْمًا فَكَلا تَقُلْ خَلَوْتُ وَلْكِنْ قُلْ عَلَى رَقِيْبُ كَتَابِ و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

ابن ساک زلشہ بیشعر پڑھا کرتے تھے:

يَا مُدْمِنَ الذَّنْبِ أَمَا تَسْتَحْي وَاللَّهُ فِسَى الْخَلْوَةِ ثَانِيْكَا خَسَى الْخَلُوةِ ثَانِيْكَا خَسَسَرًكُ مِنْ رَّيِكَ إِمْهَالُهُ وَسِسَتُرُهُ طُوْلَ مَسَاوِيْكَا ثَمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ڈال رکھا ہے۔

النّبِيّ مَا لَهُ خَمّ اللّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَي وَ اللّهِ عَلَي اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَي وَاللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(۸۹۳۸) - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْم، قَالَ: فَالَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْاَسْوَدِ: لا اَقُولُ فِي رَجُل خَيْرًا وَلا شَرًّا حَتْى اَنْظُرَ مَا يُخْتَمُ لَهُ، بَعْنِى بَعْدَ شَيْءِ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِي عَلَى قِيلَ: رَمُا سَمِعْتَ؟ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۸۹۳۸) تخریج:حدیث حسن، أخرجه الطبرانی: ۲۰ / ۳۰۳، والحاکم: ۲/ ۲۸۹ (انظر: ۲۳۸۱ ) (۸۹۳۹) تخریج:اسناده قوی علی شرط مسلم، أخرجه الترمذی: ۲۱٤۰، وابن ماجه: ۳۸۳۵(انظر: ۱۲۱۰۷) مُقَلِّبُ الْقُلُوْبِ! ثَبَّتْ قَلْبِیْ عَلَی دِیْنِكَ ۔)) ثَبَّتْ قَلْبِیْ عَلَی دِیْنِكَ ۔)) ثَبَّتْ قَلْبِیْ عَلَی دِیْنِكَ فَصَالَ الْقُلُوبِ! ثَبَّتْ قَلْبِیْ عَلَی دِیْنِكَ ۔)) ثَبَّتْ قَلْبِیْ عَلَی دِیْنِكَ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ وَاَهْلُهُ: یَارَسُولَ اللّٰهِ! والله! والله! میرے ول کو ا آتَخَافُ عَلَیْنَا؟ وَقَدْ آمَنَا بِكَ وَبِمَا جِنَتَ آپ عَلَیْ اَلْ اَلْمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَزَّوَجَلً رسول! کیا آپ کو مارے با بُعَدُ اللّٰهِ عَزَّوجَلً سُول! کیا آپ کو مارے با نُقَلُوب بِیَدِ اللّٰهِ عَزَّوجَلً سُول! کیا آپ کو مارے با نُقَلُوب بِیَدِ اللّٰهِ عَزَّوجَلً سُول! کیا آپ کو مارے با

(٨٩٤٠) عَنْ حَكِيْم بْنِ مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَبِيْهِ، وَلَيْ أَذَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عِنْهُ قَالَ: ((إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰي مَالًا وَوَلَدًا، حَتَّى ذَهَبَ عَصْرُهُ وَجَاءَ عَصْرٌ فَلَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ قَالَ: أَيْ بَنِيًّ! أَيَّ اَبُّ كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوْا: خَيْرَ إَبِّ، قَالَ: أَنْتُمْ مُطِيْعِيَّ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: انْظُرُوا إِذَا أَنَا مِتُ أَنْ تُدَحَرَّ قُونِينَ حَتَّى تَدَعُونِي فَحْمًا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ((فَفَعَلُوا وَاللَّهِ! ذٰلِكَ)) ثُمَّ اهْرُسُونِي بِالْمِهْرَاسِ يُوْمِثُي بِيَدِهِ ، قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((فَفَعَلُوْ ا وَاللَّهِ! ذٰلِكَ)) ثُمَّ اذْرُونِيْ فِي الْبَحْرِ فِيْ يَوْمِ رِيْح لَعَلِّي أَضِلُّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -)) قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلى: ((فَفَعَعَلُوا وَاللهِ! ذٰلِكَ)) فَإِذَا هُوَ فِي قَبْضَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ تَعَالَى ، فَقَالَ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَاحَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: أَيْ رَبِّ مَسِخَافَتُكَ ، قَالَ: فَتَلافَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهَا ـ)) (مسند احمد: ٢٠٢٦)

المال صالح كرفيب كروب كروب كوالت بلك كردين بنت قَلْبِي عَلَى دِينِكَ (الدولوں كوالت بلك كردين بنت قَلْبِي عَلَى دِينِكَ والله بلك كردين والله عير دل كو اپن دين بر جمائ ركھنا) يه آپ الله كه الله كه رسول! كيا آپ كو مهار بار ميں كوئى ور به جبكه بم آپ براور آپ كى لائى موشر يعت برايمان لائ بين؟ آپ الله عني براور آپ كى لائى موشر يعت برايمان لائے بين؟ آپ الله عني بن وه ان كو الله تعالى كے ہاتھ ميں بين، وه ان كو الله تعالى كے ہاتھ ميں بين، وه ان كو النه يلك كرديتا ہے۔''

سیدنا معاویه رفانند ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ مِنْ اِللّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ مِنْ اِللّٰهِ "الله تعالی نے تم سے پہلے ایک آدی کے مال و دولت میں بڑی برکت عطا کی تھی، یہاں تک کہاس کا زمانہ گزر گیا اور نیا زمانہ آنے لگا، پس جب اس کی وفات کا وقت قریب ہوا تو اس نے کہا: تم نے مجھے کیساباپ یایا؟ انھوں نے کہا: بہترین باپ، اس نے کہا: کیاتم میری اطاعت کرو گے؟ انھوں نے کہا: جی ہاں، اس نے کہا: دیکھو، جب میں مرجاؤں تو تم نے مجھے اتنا جلانا ہے کہ میں کو کلے بن جاؤں۔ ' پھررسول الله مشاع آنے ا فرمایا: ''الله کی قتم! انھوں نے ایسے ہی کیا۔'' پھراس نے اسے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا:'' پھر مجھے ہاون دستے سے کوٹ دینا۔انھوں نے ایسے ہی کیا، پھر مجھے (یعنی میری راکھ كو) ہوا والے دن سمندر میں اڑا دینا، ہوسكتا ہے كہ میں الله تعالى سے حصيب جاؤں۔'' رسول الله مصر نے فرمایا: ''ليس الله ك قتم! انصول نے ایسے ہى كيا، كيكن احيا كك الله تعالى نے اس کواین قبض میں کر کے بوجھا: اے آدم کے بینے ! تجھے یہ کاروائی کرنے یرکس نے آمادہ کیا تھا؟ اس نے کہا: اے میرے ربّ! تیرا ڈرتھا، پس اس وجہ سے اللّٰہ تعالیٰ نے اس کی کوتای کومعاف کر دیا۔'' ( ۱۹۶۱ ) عَنْ حُدَدُيْفَةَ بْنِ الْبَمَانِ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ ال

سيدنا حذيفه بن يمان ولي تن في التي عم في حديث نبوى بيان في هم البته الله بيل بيان ولا الله تعالى في البته الله بيل بيل الله تعالى في الله وجه كها: ترب وركى وجه بيل الله تعالى في اله تعالى في الله ت

( ١٩٤١) ـ عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَكَالَةُ ، عَنِ النَّبِيِّ عِلْمَةَ بِنَحْوِهِ ، وَفِيْهِ: ((فَجَمَعَهُ اللهُ النِّهِ وَقَالَ لَهُ: لِم فَعَلْتَ ذٰلِكَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ ، قَالَ: فَغَفَرَ لَهُ ـ)) قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو: آنَا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ذٰلِكَ ، وَكَانَ تَاشًا ـ (مسند احمد: ٢٣٧٤٥)

فواند: .....ایک براا ہم سوال یہ ہے کہ اس آدمی کا نظریہ یہ تھا کہ اگر اس کی میت کے ساتھ یہ کاروائی کی گئی تو وہ اللّٰہ تعالیٰ سے حصیب جائے گا، جبکہ اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿نَّ اللّٰہَ لَا يَخُفٰى عَلَيْهِ شَنَى عَنْ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي لسَّمَآءِ. ﴾ .....' بیشک نہ زمین میں کوئی چیز اللّٰہ تعالیٰ پرمخفی ہے اور نہ آسان میں۔' (سورہ آل عمران: ۵)

نیز الله تعالی قادرِمطلق ہے وہ جو چاہے کرسکتا ہے، اس آ دمی کے نظریہ سے تو بیہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اس کی را کھ واؤں اور سمندروں میں اڑا دی جائے تو الله تعالیٰ اس کواکٹھا کرنے اور اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ اس سوال کے کئی جوابات و ئے گئے ہیں، تین درج ذمل ہیں:

ا۔ یہ آدمی الله تعالیٰ کا اقرار تو کرتا تھا، کین کسی فترہ کے زمانے میں ہونے کی وجہ سے اس کوکسی نبی کی مکمل تعلیمات کا علم نہیں تھا، اس لیے یہ الله تعالیٰ کی تمام صفات اور ایمان کی تمام شرا کط سے ناواقف تھا۔

ا۔ ممکن ہے کہ اس آ دمی نے یہ وصیت اس وقت کی ہو، جب دہشت اور خوف کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہو چکی ہو۔ ۲۔ ممکن ہے کہ یہ آ دمی خلوص کے ساتھ کسی شریعت کا تابع ہو،لیکن مکمل معلومات حاصل کرنے سے پہلے انقال کر گیا

ہو۔ واللّٰہ اعلم بالصواب۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود رہائیڈ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ایک آدی نے تو حید کے علاوہ کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، جب اس کی وفات کا وقت ہوا تو اس نے اپنے اہل خانہ سے کہا: جب میں مرجا وَں تو مجھے پکڑ کر جلا دینا اور کوئلہ بنا دینا، پھر پیس دینا اور ہوا والے دن سمزیر میں اڑا دینا، انھوں نے ایسے ہی کیا، لیکن اچا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اگیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا: کہا: کجھے کی چیز نے اس کاروائی پر آمادہ کیا؟ اس نے کہا:

( ١٩٤٢) - عَنْ عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ اللهُ وَ اللهُ التَّوْحِيدَ، اللهُ وَ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَيُدَة المَا يَعْمَلُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ، فَلَدَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِاَهْلِهِ: إِذَا اَنَا مِستُّ، فَخُدُونِنَى وَاحْرُ قُونِنَى، حَتَّى مِستُّ، فَخُدُونِنَى وَاحْرُ قُونِنَى، حَتَّى تَدَعُونِنَى، حَمَّمَ اطْحَنُونِنَى، حُمَّ الْحَمُونِنَى، ثُمَّ الْحَمُونِنِي فِي الْبَحْرِ فِي يوم رَاح، قَالَ: اذْرُونِنَى فِي الْبَحْرِ فِي يوم رَاح، قَالَ: فَفَعَلُوا بِهِ ذَٰلِكَ، فَإِذَا هُوَ فِي قَبْضَةِ اللهِ،

(۱ ۱۹۶۱) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۲۵۲، ۳۲۷۹ (انظر: ۲۳۳۵۳)

(۸۹٤۲) تخریج :صحیح لغیره، أخرجه ابویعلی: ۵۱۰۵، والطبرانی فی "الکبیر": ۱۰٤٦۷ (انظر: ۳۷۸٤) تخریج کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تیرے ڈرنے ، پس اللہ تعالیٰ نے اس کومعاف کر دیا۔

قَالَ: فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ: مَاحَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: مَخَافَتُكَ ، قَالَ: فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ ـ )) قَالَ يَحْيٰ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى رَافِع ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ ـ (مسند احمد: ۳۷۸٤)

#### فوائد: .... سابقه حدیث کے فوائد ملاحظه فرمائیں۔

(٨٩٤٣) ـ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَه ـ (مسند احمد: ١١١١٢) (٨٩٤٤) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي الدُّهُمَاءِ، قَـالًا: كَانَا يُكْثِرَان السَّفَرَ نَحْوَ هٰذَا الْبَيْتِ، قَالَا: أَتَيْنَا عَلْى رَجُل مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، (وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَقُلْنَا: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَّسُول الله على شَيْئًا؟) فَقَالَ الْبَدُويُّ: آخَذَ بِيَدِيْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَجَعَلَ يُعَلَّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَقَالَ: ((إنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْنًا إِنْفَاءَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ ﴿ حِبْرُ مِطَا كُرِكُمَّا ۖ " خَبْرًا مِنْهُ-)) (مسنداحمد: ٢١٠١٩)

سیدنا ابوسعید خدری فالند نے بھی اسی طرح کی حدیث نبوی بیان کی ہے۔

ابو قادہ اور ابو دہاء سے مروی ہے کہ وہ بیت اللہ کی طرف کثرت سے سفر کرتے تھے، وہ کہتے ہیں: ایک دفعہ ہم ایک دیباتی آدمی کے ماس آئے اور کہا: کیا تونے رسول اللہ مطفح کیا تا ے کوئی حدیث سی ہے؟ اس بدو نے کہا: رسول الله ملتے میں نے میرا ہاتھ کیرا اور مجھے بعض وہ چیزیں سکھائیں، جن کاعلم الله تعالى نے آپ كوديا، آپ مشكرة نے فرمايا: "تو جس چيز كو بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ ہے چھوڑ ہے گا ، اللہ تعالیٰ تخفیے اس

فوافد: .....كتنى خوبصورت مديث مباركه بمسلمان كي زندگى كے لحد لحد كوشال ب، بيفرمان عالى شان اس قابل ہے کہ ہراقدام سے پہلے اس کو مدنظر رکھا جائے، زندگی حقیقی لذتوں سے بھر جائے گی:

بَابُ فِي التَّرُغِيُبِ فِي أَعُمَالِ البَرِّ وَالطَّاعَةِ مُطُلَقًا

مطلق طور یرنیکی اور اطاعت کے اعمال کرنے کی ترغیب ولانے کا بیان

(٨٩٤٥) عَسنِ ابْسنِ عَبَّساسِ وَعَلَقَهُ ، إِنَّ سيدنا عبدالله بن عباس وَالْجَاب مروى ب كدرسول الله مضاعينا رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: ((لا أَسْأَلُكُمْ عَلَى مَا ﴿ فَي مِلِيا: "مِين واضَّح ولاكل اور بدايت كى روشى مين ع جو

(٨٩٤٥) تخريج: اسناده ضعيف لضعف قزعة بن سويد الباهلي، أخرجه الحاكم: ٢/ ٤٤٣ (انظر: ٢٤١٥)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>(</sup>٨٩٤٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٤٧٨، ٦٤٨١ (انظر: ١١٠٩٦)

<sup>(</sup>١٩٤٤) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه البيهقي: ٥/ ٣٣٥ (انظر: ٢٠٧٩)

أَتَيْتُكُم بِهِ مِنَ الْبَيَّنَاتِ وَالْهُدَى أَجْرًا ، إِلَّا أَنْ تَوَدُّوا اللُّهَ وَرَسُولُهُ وَأَنْ تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بالطَّاعَةِ-)) (مسند احمد: ٢٤١٥)

(٨٩٤٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَكَالِينَ ، قَالَ: قَالَ النَّبِي عِنْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَاابْنَ آدَمَ! تَفَرَّغُ لِعِبَادَتِي أَمْلًا صَدْرَكَ غِنِي، وَأَسُدَّ فَفْرَكَ، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَاتُ صَدَرْكَ شُغْلاً

چزیں تمہارے پاس لایا ہوں، ان برتم سے کسی قتم کے اجر کا سوال نہیں کرتا، گرا تنا کہتم اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرو اوراطاعت کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرو۔''

سیدنا ابو ہریرہ خلافتہ سے مروی ہے کہ نبی کریم منتظ علیہ نے فرمایا: "الله تعالى نے كہا: اے آ دم كے بينے! تو ميرى عبادت كے ليے فارغ ہوجا، میں تیرے سینے کو غینے ہے بھر دوں گااور تیری فقیری کوختم کر دوں گا،اوراگر تو نے ایسے نہ کیا تو تیرے سینے کو وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ ـ)) (مسند احمد: ۸۶۸۱) مهروفیت ہے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو پورانہیں کروں گا۔''

فواند: ....الله تعالی کی عبادت میں منہک : ونے کا مطلب یہ ہے کہ عبادات اور دنیوی معاملات کے سلسلے میں الله تعالیٰ کی فرمانبرداری اوراطاعت کرتے ہوئے اس پر مکمل بھروسہ کیا جائے۔مثلا معاملات کے سلسلے میں صرف ان چزوں کا کاروبار کیا جائے ،جن کی تجارت کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے اوران اشیا کی خرید وفروخت سے کممل اجتناب کیا جائے، جوشر بعت کی روشنی میں حرام ہیں۔مثلا سگریٹ، نسوار، ہیروئن، چرس، شیو کرنا، بالوں کو کالا رنگ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اگر کسی کا کوئی سرکاری یا برائیویٹ کام ہوتو امانت و دیانت سے متصف ہوکر اور گران کی موجودگی و عدم موجودگی کی پرواہ کئے بغیراس کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے اور نماز نجر، نماز عشاء کے وقت یا تعطیل کی صورت میں کچھ وفت کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں یا اپنے گھروں میں بیٹھ کر ذکراذ کاراور تلاوت قرآن کے ذریعے روح میں پیدا ہونے والی آلودگی کومیقل وزائل کیا جائے۔

اس سلسلے میں دوسرا پہلویہ ہے کاروبار بھیتی باڑی اور دفتری کام کے دوران اگر الله تعالیٰ کی طرف سے کوئی مطالبہ کیا جاتا ہے تو اسے فورا بورا کیا جائے ۔ مثلا نماز کا وقت ،کسی تنگدست کی معاونت ،کسی بیار کی تیاری داری ،کسی مہمان کی ميز باني، زکوة کي ادائيگي، حج کي ادائيگي وغير ه وغير ه \_

حاصل کلام یہ ہے کہ کسی و نیوی پہلو کو الله تعالیٰ کے کسی تھم پرتر جی نہ دی جائے اور حسب استطاعت نفلی عبادات کا بھی اہتمام کیا جائے، اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں منہمک ہونے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ہرونت اللہ تعالیٰ اور رسول الله ﷺ کی اطاعت وفر ما نبرداری کا جذبه موجود رہے۔

(٨٩٤٧) و وَعَنْهُ أَيْضًا ، أَنَّ النَّبِيَ عِلَيْ قَالَ: سيدنا ابو بريره وْفَاتْدِ بيان كرت بين كه رسول الله على في

<sup>(</sup>٨٩٤٦) تخريج:اسناده محتمل للتحسين، أخرجه ابن ماجه: ١٠٧٤، والترمذي: ٢٤٦٦(انظر: ٨٦٩٦) ا ٨٩٤٧) تىخىرىيىج: اسىنادە ضعيف، صدقة بن موسى ضعفوه، أخرجه الطيالسى فى "مسندە": ٢٥٨٦، واليزار: ٦٦٤ (انظر: ٨٧٠٨)

((قَالَ رَبُكُمْ عَزَّوَجَلَّ: لَوْ اَنَّ عِبَادِى اَطَاعُونِي كَاسْقَيْتُهُمُ الْمَطْرَ بِاللَّيْلِ، وَاَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ، وَلَمَا اَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ)) (مسند احمد: ٨٦٩٣)

قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ بِنَّ صَلاةً ثُمَّ اللهِ عَالَ: صَلَّا عَلَى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَى صَلَاةً ثُمَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَرَّوجَلَّ يَامُرُنِى قَالَ: ((إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَامُرُنِى اللهِ عَلَى الْمُرُنِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَامُرُنِى اللهِ اللهِ اللهِ النّساءِ فَقَالَ لَهُنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَامُرُنِى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَامُرُنِى اللهُ عَنَى اللهِ النّساءِ فَقَالَ لَهُنَّ اللهُ مَا اللهُ وَانْ تَقُولُوا قَوْلًا سَدِيْدًا -)) ثُمَّ تَحَلَّلَ إلى النّساءِ فَقَالَ لَهُنَّ اللهُ وَانْ تَقُولُوا قَوْلًا سَدِيْدًا -)) قَالَ: ((إِذَا تَتَعُولُوا قَوْلًا سَدِيْدًا -)) قَالَ: ((إِذَا تَتَعَوُ اللّٰهِ وَانْ تَقُولُوا قَوْلًا سَدِيْدًا -)) قَالَ: ((إِذَا تَتَعَلَى اللّٰمِ اللهِ عَنْ وَاسُواقَهُمْ، وَحَمْ لُوا اللهُ وَانْ تَقُولُوا فَوْلًا اللهِ اللهُ وَانْ تَقُولُوا عَوْلًا سَدِيْدًا -)) قَالَ: ((إِذَا تَتَعَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَانْ تَقُولُوا عَلْهُ اللهُ اللهُ وَانْ تَقُولُوا عَلْهُ اللهُ اللهُ وَانْ تَقُولُوا عَلْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَانْ تَقُولُوا عَلْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَانْ تَقُولُوا عَلْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

فرمایا: "تمہارے ربّ نے کہا: اگر میرے بندے میری اطاعت کریں گےتو میں ان پررات کو بارش نازل کروں گا اور دن کو سورج کو نکال دوں گا اور انہیں گرج کی آواز تک نہیں ساؤں گا۔"

سیدنا عبدالله بن قیس بن نوش سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله مستی آنے ہمیں ایک نماز پڑھائی اور پھر فرمایا: "اپی اپی جگہ پر ہیٹے رہو۔" پھر آپ مستی آنے مردوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: "بیشک الله تعالی نے بچھے تھم ویا کہ میں تہہیں بیتھم ووں کہتم الله تعالی نے بچھے تھم ویا کہ میں تہہیں پھر آپ مستی آنے الله تعالی سے ڈرجاؤاور درست بات کہا کرو۔" پھر آپ مستی آئے اور ان سے فرمایا: "" بیشک الله تعالی نے بچھے تھم دیا کہ میں تہہیں بیتھم دوں کہتم الله تعالی سے ڈرجاؤاور درست بات کہا کرو۔" پھر آپ مستی آئے اور ان سے فرمایا: "" بیشک الله تعالی سے ڈرجاؤاور درست بات میں تمہیں بیتھم دوں کہتم الله تعالی سے ڈرجاؤاور درست بات کہا کرو۔" پھر آپ مستی آئے اور فرمایا: "جب تم مسلمانوں کی متجدوں اور بازاروں کے آئے اور فرمایا: "جب تم مسلمانوں کی متجدوں اور بازاروں میں داخل ہواور تہہار ہے پاس نیزہ ہوتو اس کے پھلکے کو پکڑ کر رکھو تا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کی کو مار دو اور اس طرح اس کو تکلیف پہنچاؤیا زخمی کردو۔"

سیدنا شداد بن اوس زات مروی ہے کہ رسول الله منظی ایک میں اللہ منظی ایک نے فر مایا: "عقلند وہ ہے جو اپنے نفس میں عاجزی پیدا کر لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے اور عاجز اور بے بس وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے خواہشات کے پیچھے لگا دے اور الله تعالیٰ برتمنا کرنے لگے۔"

<sup>(</sup>٨٩٤٨) تخريج:قوله منه: "اذا دخلتم مساجد .... الى آخر الحديث صحيح، وهذا اسناد ضعيف لضعف ليث بن ابى سليم (انظر: ١٩٤٨٨)

<sup>(</sup> ۱۹۶۹) تخریج: استاده ضعیف لضعف ابی بکر بن ابی مریم أخرجه الترمذی: ۲۲۰۹، وابن ماجه: ۲۲۱۰ (انظر: ۱۷۱۲۳)

## العال صالح كرتنب 8 من ( منظام المحروب العال صالح كرتنب المعالى ترفيب المحروب العال صالح كرتنب المحروب المحروب

فواند: ..... بهر حال عقل مندى يهى كه آخرت كوتر جح دى،

(۱۹۵۰) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ وَكَالِثَةَ ، قَالَ: سيدنا عقبه بن عامر فِلَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: ((إِنَّ مَثَلَ الَّذِيْ يَعْمَلُ نَعْمَلُ نَعْمَلُ لَغْمَلُ اللّهِ عَمْلُ اللّهِ عَمْلُ اللّهِ عَمْلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثَل رَجُلِ كَ مثال اس آدى كَ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيِقَةٌ قَدْ خَنَقَتْهُ ، ثُمَّ عَمِلُ عَك زره بهن ركمى بو، كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيِقَةٌ قُدْ خَنَقَتْهُ ، ثُمَّ عَمِلُ حَسَنَةً كُلُ اللّه الله عَلَيْهُ مَعْمِلُ حَسَنَةً كُراكُل جاتا ہے ، پھر خَسَنَةً كُراكُل جاتا ہے ، پھر أَخْرى حَتَى تَخْرُجَ كُل جاتا ہے ، يسلسا أَخْرى ، فَانْفَكَتْ حَلْقَةٌ أُخْرى حَتَى تَخْرُجَ كُل جاتا ہے ، يسلسا إلى الآرض ـ )) (مسند احمد: ١٧٤٤)

سیدنا عقبہ بن عامر بڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مشاہ کی آئے اس نے فربایا: ''جوآ دی برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے، اس کی مثال اس آ دی کی ہی ہے، جس نے گلے کو دبا دینے والی تنگ زرہ بہن رکھی ہو، پھر جب وہ نیکی کرتا ہے تو اس کا ایک کڑا گھل جاتا ہے، پھر جب وہ کوئی اور نیکی کرتا ہے تو دوسرا کڑا کھل جاتا ہے، پھر جب وہ کوئی در بتا ہے، یہاں تک کہ وہ زرہ من نام ماتی ہے، یہاں تک کہ وہ زرہ نامن ناگر جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ زرہ نامن ناگر جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ زرہ

فواند: ..... برائیاں آدی کے سینے کو تک کردیتی ہیں، لیکن برا آدی نیکیوں والی راحت سے اس قدر محروم ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس تنگی کومسوس تک نہیں کر سکتا، اس کے برعس نیکیوں سے انشراحِ صدر ہوتا ہے اور دل و دماغ کو تسکین حاصل ہوتی ہے۔

( ١٩٥١) - عَنْ آبِي ذَرِّ وَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ رَسُولُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ رَسُولُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَلَهُ عَشْراً مثالِهَا اَوْ اَخِيْرُ، وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَلَهُ عَشْراً مثالِهَا اَوْ اَغْفِرُ، وَمَنْ عَمِلَ سَيْنَةً فَجَزَاؤُهُ مِثْلُهَا اَوْ اَغْفِرُ، وَمَنْ عَمِلَ سَيْنَةً فَجَزَاؤُهُ مِثْلُهَا اَوْ اَغْفِرُ، وَمَنْ عَمِلَ سَيْنَةً فَمَ اللهِ فَرَابُ الْارْضِ خَطِينَةً ثُمُ القِينِي لا عَمِلَ قُرابُ الْارْضِ خَطِينَةً ثُمُ القِينِي لا عَمِلَ قُرابُ الْارْضِ خَطِينَةً ثُمُ القِينِي لا مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِثْلَهَا مَعْفِرةً ، مَنِ الْقَتَرَبَ اللهِ فِرَاعًا الْقَتَرَبُتُ اللهِ فِرَاعًا، وَمَنْ اللهِ بَاعًا، وَمَنْ اللهِ بَاعًا، وَمَنْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

سیدنا ابو ذر رہائیڈ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملطنے تی نے فرمایا:

"اللہ تعالیٰ کہتا ہے: جس نے نیکی کی، میں اس کو دس گنا یا اس
ہے بھی زیادہ عطا کروں گا اور جس نے برائی کی، تو اس کا بدلہ
اس کی مثل ہوگا یا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا، جس نے
زمین بھرنے کے بقدر گناہ کیے اور پھر مجھے اس حال میں ملا کہ
اس نے میرے ساتھ کسی کوشریک نہ تھمرایا ہوتو اس کواس کے
گناہوں کے بقدر بخشش عطا کر دوں گا، جوایک بالشت میرے
قریب ہوا، میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوں گا، جوایک ہاتھ
میرے قریب ہوا، میں دو بازوؤں کے بھیلاؤ کے بقدراس کے
میرے قریب ہو جاؤں گا اور جومیری طرف چل کر آئے گا، میں اس

کی طرف دوڑ کر آؤں گا۔'' **فواند**: سنتو بہ سے ہرفتم کا گناہ معاف ہوجاتا ہے، بشرطیکہ وہ خالص ہو۔

<sup>(</sup>۸۹۰۰) تخریج:اسناده حسن، أخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۱۷/ ۷۸۳ (انظر: ۱۷۳۰۷) (۸۹۰۱) تخریج:أخرجه مسلم: ۲۸۷۷ (انظر: ۲۱۳۱۰)

العال صالح من العال العال

(۸۹۵۲) - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَ الله ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَ الله ، قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ قَالَ: اِذَا تَلَقَّانِيْ عَبُدِيْ بِشِبْرِ تَلَقَيْتُهُ بِذِرَاعٍ ، وَإِذَا تَلَقَّانِيْ تَلَقَيْتُهُ بِبَاعٍ ، وَإِذَا تَلَقَّانِيْ تَسَلَّقَ اللهُ عَنْ بَاعٍ ، وَإِذَا تَلَقَّانِيْ تَسَلَّقَ اللهُ يَبَاعٍ ، وَإِذَا تَلَقَّانِيْ تَسَلَّقَ اللهُ يَبَاعٍ ، وَإِذَا تَلَقَّانِيْ بِبَاعٍ ، وَإِذَا تَلَقَّانِيْ بِبَاعٍ ، وَإِذَا تَلَقَّانِيْ بِبَاعٍ ، وَإِذَا تَلَقَانِيْ بِبَاعٍ ، وَإِذَا تَلَقَانِيْ بِبَاعٍ مِنْ تُسُهُ بِالسَّرِعَ - )) (مسند احمد: بَبَاعٍ جِنْتُسهُ بِالسَّرَعَ - )) (مسند احمد: ٨١٧٨)

(۸۹۵۳) عَنْ يَسْزِيْدَ بْسْنِ نُعَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا ذَرَّ الْغِفَادِيَّ وَ اللَّهِ وَهُوَ عَلَى الْمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ الْمُسْطَاطِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: ((مَنْ تَقَرَبَ إلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ شِبْرًا تَقَرَّبَ إلَى اللهِ عَزَّوجَلَّ اللهِ عَزَوجَلَّ اللهِ عَزَوجَلَّ اللهِ عَزَوجَلَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَزَوجَلَ مَاشِيًا اقْبَلَ اللهُ إلَيْهِ عَزَوجَلَ مَاشِيًا اقْبَلَ اللهُ إلَيْهِ عَنَ وَجَلَّ مَاشِيًا اقْبَلَ اللهُ إلَيْهِ مَعَلَى وَاجَلُّ، وَاللهُ أَعْلَى وَاجَلُّ ) (مسند

(١٩٥٤) عَنْ مُعَاذِ وَ اللهِ اللهُ عَلَى الْعَبَادِ؟) قَالَ: كُنْتُ رَدِيْفَ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟)) قَالَ: ((يَامُعَادُ! اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟)) قَالَ: (أَنْ قُلْتُ: اَللْهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْبًا دِ)) قَالَ: ((فَهَلْ لُهُ اَعْبُدُ وَهُ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْبًا دِ)) قَالَ: ((فَهَلْ لُ تَدْرِيْ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا

سیدنا الوہریہ بناتھ سے مردی ہے کہ رسول الله طفی آلیا نے فرمایا: '' بیشک الله تعالیٰ نے کہا: جب میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب ہوکر مجھے ملتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہے تو میں دو ہاتھوں ، ای طرح اگر وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور میں دو ہاتھوں کے پھیلاؤ کے بقدر اس کے قریب ہوتا ہوں اور جب وہ دو ہاتھ کے پھیلاؤ کے بقدر میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس سے جلدی اس کے قریب ہوتا ہوں۔''

سيدنا ابوذرغفارى فِلْنَيْنَ، جَبَدوه فسطاط مِيل منبر پر بيان كرر ب قص، عمروى ہے كہ نبى كريم طفظ الله تعالى ايك ہاتھ ال بالشت الله تعالى ك قريب ہوتا ہے، الله تعالى ايك ہاتھ الله ك قريب ہوتا ہے، اور جب بندہ ايك ہاتھ الله تعالى ك قريب ہوتا ہے، الله تعالى دو بازوؤں كے پھيلاؤ كے بقدراس ك قريب ہوتا ہے، جو چل كر الله تعالى كى طرف آتا ہے، الله تعالى دوڑكراس كى طرف متوجہ ہوتے ہيں، جبكہ الله تعالى بہت بلندو بالا اور بہت بوے جلال والا ہے، الله تعالى بہت بلندو بالا اور بہت بوے جلال والا ہے، الله تعالى بہت بلند و بالا اور بہت بوے جلال والا ہے۔''

سیدنا معاذ خلائف سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں رسول الله طفی آیا کا ردیف تھا، آپ طفی آیا نے فرمایا: "اے معاذ! کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر الله تعالی کا کیا حق ہے؟" میں نے کہا: جی الله اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ طفی آیا نے فرمایا: "وہ حق یہ ہے کہ لوگ الله تعالی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کی کو شریک نہ تھہرا کیں۔" پھر

<sup>(</sup>۸۹۰۲) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۱۷۵ (انظر: ۸۱۹۳)

<sup>(</sup>٨٩٥٣) تخريج: حديث صحيح، أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٦٤٦ (انظر: ٢١٣٧٤)

<sup>(</sup>٨٩٥٤) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه ابن ماجه: ٢٩٦ (انظر: ٢٢٠٠١)

المال منظام المحري المنظام الم

هُـمْ فَعَـلُوا ذٰلِكَ ؟)) قَـالَ: قُـلْتُ: اللَّـهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((أَنْ لَايُعَذِّبَهُمْ.)) زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ! اَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: ((دَعْهُمْ يَعْمَلُوْا ـ)) (مسند احمد: ۲۲۳۵۲)

آپ ﷺ نے فرمایا: ''کیاتم بیرجانتے ہوکہ جب بندے بیر حق ادا كردي تو ان كا الله تعالى يركياحق موتا بي "مين في كها: جي الله تعالى اور اس كا رسول على بهتر جانت مين، آب ﷺ نے فرمایا: ''وہ حق یہ ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دے۔'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا میں اس چیز کی لوگوں کوخوشخری نه دے دوں؟ آپ مطبع نیم نے فر مایا: ''رہنے دو، تا کہ وہ کمل کرتے رہیں۔''

ف انتجابی نے اپنے فضل و کرم سے ان کواپی کی اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ان کواپی رحمت کامتحق قرار دیا ہے۔

اس حدیث ِ مبارکہ کا آخری جملہ انتہائی قابل غور ہے، یعنی زیادہ اجروزواب والے اعمال کا پیرمطلب نہیں ہے کہ بندہ مزید عمل کرنا ترک کر دے، دیکھیں اس قتم کی احادیث کے اولین مخاطب صحابہ کرام و گفتیم تھے، لیکن انھوں نے ان کی وجہ ہے کسی عمل کوترک کرنا گوارا نہ کیا، نیز اگلی حدیث پرغور کریں۔

اس حدیث مبارکہ کا ہماری عملی زندگی سے تعلق یہ ہے کہ ہم الله تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شر یک ناپھیرا ئیں۔

> رِيُ أَنَّهُ قَالَ: ((لَا تَمْعُونَ مِنَ الْمَعْرُوفِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ: ((لَا تَمْعُونُوفِ طُلْق\_) (مسنداحمد: ۲۱۸۵۲) ساتھ ل لاکر پُ'

(٨٩٥٥) عَنْ أَبِي ذَرٌّ وَكُلُّ اللَّهِ عَن النَّبِيِّ سيدنا الوزر وَلَّ اللَّهَ عَمْ وي ب كه نبي كريم مِسْتَاتَهُم في فرمايا: ''کسی نیکی کوحقیر نہ جان، پس اگر کچھ دینے کے لیے تیرے شَيْنًا فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فَالْقَ أَخَاكَ بِوَجْهِ ياس كِهِنه بوتواية بِهائي كونس كهاور كله بوع جرے ك

فوائد: ....کسی کومسراتے چرے کے ساتھ ملنا، ہرمعاشرے میں اس کومعمولی نیکی سمجھا جاتا ہے، اس وجہ سے اس معاملے میں غفلت کرنے والے زیادہ افراد نظر آتے ہیں، کیکن آپ مشی آیا کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ کسی نیکی کو معمولی سجھ کرترک نہ کیا جائے ، بلکہ جہاں تک ممکن ہوتو شئر آخرت تیار کیا جائے۔

سابق حدیث کالب لباب میرتھا کہ بڑے عمل کی وجہ ہے دوس ہے اعمال صالحہ سے غفلت نہ برتی جائے اور اس حدیث میں بیترغیب دلائی جارہی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے ممل کوبھی ترک نہ کیا جائے۔

(٨٩٥٦) عَنْ جَابِرِ وَكُلْقَةً ، قَالَ: أَتَى سيرنا جابر فَالنَّة ع مروى ب كرسيرنا نعمان بن قوقل وَلا تَعْنَهُ ،

(٨٩٥٥) تخريج:أخرجه مسلم: ٢٦٢٦ (انظر: ٢١٥١٩)

(٨٩٥٦) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥ (انظر: ١٤٣٩٤)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المال ما لحال ما لحال من المال ما لحال من المال ما لحال من الم

النَّبِيُّ عِنْ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ، فَقَالَ: يَارَسُوْلَ السلُّهِ! اَرَأَيْتَ إِنْ حَسلَلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَصَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ، اَآدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((نَعَمْ-)) (مسند احمد: ١٤٤٤٧)

(٨٩٥٧) عَنْ عَانِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَا اَعَجَبَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا وَلا اَعَجَبَهُ اَحَدٌ قَطُّ اِلَّا ذُوْ تُقَى ـ

(مسند احمد: ۲٤۹۰٤)

نبی کریم مشیر از کے باس آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں حلال کو حلال مستجھوں، حرام کوحرام سمجھوں اور فرضی نمازیں ادا کروں اور اس کے علاوہ کچھے نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ سے ایک نے کہا:"جی ہاں۔"

سیدہ عائشہ وہانتھاہے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: دنیا کی کوئی چز آپ مشکی آیا کوزیاده خوش نہیں کرتی تھی اور کوئی شخص بھی پیند نہیں تھا، ما سوائے پر ہیز گار کے۔''

فواند: ....الله تعالى كے ہاں سب معزز اور پنديد الحف وہى ہے جو پر بيز گار ہواور نبي كريم من الله عن كي الله كي پند بھی وہی ہوتی ہے، جواللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔

> (٨٩٥٨) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ ﴿ وَكُلَّتُكُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْهُ: ((إنَّ اللَّهُ عَزُّوجَلَّ لَيَعْجَبُ مِنَ الشَّابَ لَيْسَتْ لَهُ صَبُوةٌ \_))

> > (مسند احمد: ۱۷۵۰٦)

سیدنا عقبہ بن عامر من تا نیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مشے وا نے فرمایا: "بیشک الله تعالی اس نوجوان بر تعجب کرتے ہیں، جس میں شہوات کی طرف کوئی میلان نہ ہو۔''

فسوانسد: ..... جونو جوان امور خير كاعادى موادر شر سے دورر بنے كا قوى عزم ركھتا مو،اس يرالله تعالى كوتجب موتا ہے، حالانکہ نو جوانی کا نقاضا یہ ہوتا ہے کہ شہوات کی طرف میلان رکھا جائے۔

بَابُ فِي التَّرُغِيُبِ فِي خِصَالٍ مُجْتَمِعَةٍ مِنُ اَفُضَلِ اَعْمَالِ الْبِرِّ وَالنَّهُي عَنُ ضِدِّهِا نیکی کے افضل اعمال میں ہے اجتماعی خصائل کی رغبت دلانے اوران کے متنافض امور سے ممانعت کا بیان

(٨٩٥٩) عَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَاذِبِ عَلَيْ ، سيدنا براء بن عازب بناتُن عمروى م كه ايك بدو، ني قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النَّبِي عَلَى فَقَالَ: ﴿ كُرِيمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كُولِ المجتمع الي

(٨٩٥٧) تىخىرىج:حديث ضعيف، ابن لهيعة تفرد به، ثم ان في متنه نكارة، وان رواه عنه يحيي بن اسحاق وهو من قدماء اصحابه، أخرجه ابويعلي: ٤٥٥٢ ، والطبراني في "الاوسط": ٣٩٥ (انظر: ٢٤٤٠٠) (٨٩٥٨) تخريج: حسن لغيره، أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٧/ ٨٥٣، وابويعلي: ١٧٤٩ (انظر: ١٧٣٧) (٨٩٥٩) تـخـريـج:اسـنـاده صحيح، أخرجه الدارقطني: ٢/ ١٣٥، والطيالسي: ٧٣٩، واليبهقي: ١٠/ ۲۷۲ ، وابن حبان: ۳۷۶ (انظر: ۱۸٦٤۷) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المال مالح كار فيب من المال مالح كار أحق المال مالح كار فيب المال مالح كار فيب المالي كار فيب المالي كار فيب

عمل کی تعلیم دیں جو مجھے جنت میں داخل کردے؟ آپ مشاقیا آ نے فرمایا: "اگر چہ تو نے بات تو مختر کی ہے، کین مسلہ بڑا پیش کر دیا ہے، جواب یہ ہے کہ تو مکمل غلام آزاد کریا کی غلام کی آزادی میں کچھ حصہ ڈال دے۔" میں نے کہا: کیا "عِنْسَقُ السنَّسَمَة" اور "فَكُ السرَّ قَبَة" ایک ہی چیز نہیں ہیں؟ آپ مشاقی آنے نے فرمایا: "نہیں، "عِنْفُ النَّسَمَة" ہے مرادیہ ہے کہ تم خود کمل غلام کو آزاد کرواور "فَكُ الرَّ قَبَة" یہ ہے کہ تم کی غلام کی آزادی میں کچھ حصہ ڈال دو، زیادہ دودھ والے جانور کا عطیہ دینا، ظالم رشتہ دار پر مہر بانی کرنا اور اس سے نیکی جانور کا عطیہ دینا، ظالم رشتہ دار پر مہر بانی کرنا اور اس سے نیکی کرنا، پس اگر تم کو اس کی طاقت نہ ہوتو بھو کے کو کھانا کھلا دینا، بیاہے کو پانی پلا دینا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، اور اگر تم کو اس کی طاقت بھی نہ ہوتو آئی زبان کو روک لینا، ما

يَا رَسُوْلَ اللّهِ! عَلَى مَنْ عَمَلا يُدْخِلُنِى الْجَنَّة ؟ فَقَالَ: ((لَئِنْ كُنْتَ اَقْصَرْتَ الْخُطْبَة لَقَدْ اَعْرَقِ النَّسَمَة ، لَقَدْ اَعْرَقِ النَّسَمَة ، وَفُكَّ رَقْبَةً -)) فَقَالَ: ((لا ، إنَّ عِتْقِ النَّسَمَةِ لَيْسَتَا بِوَاحِدَةٍ ؟ قَالَ: ((لا ، إنَّ عِتْقَ النَّسَمَةِ لَنْ تَعَرِقَ النَّسَمَةِ الْفَرَّدَ بِعِتْقِهَا، وَفَكَ الرَّقَبَةِ اَنْ تُعِيْنَ فِي النَّسَمَةِ عَنْقَهَا، وَفَكَ الرَّقَبَةِ اَنْ تُعِيْنَ فِي عِتْقِهَا، وَاللَّهَا الوَكُوفُ وَالْفَى ءُ عَلَى عِتْقِهَا، وَاللَّهَ الرَّقَبَةِ اَنْ تَمْ تُعِلَى فِي الرَّعَبِينَ فِي الرَّعَبِينَ فِي السَّقِهَا، وَاللَّهُ الرَّقَبَةِ الْوَكُوفُ وَالْفَى عُلَى الرَّعَبِينَ فِي الرَّعَبِينَ عَلَى الرَّعِمِ الطَّالِمِ ، فَإِنْ لَمْ تُعِلَى ذَلِكَ فِي الرَّعِمِ الطَّالِمِ ، فَإِنْ لَمْ تُعِلَى ذَلِكَ فَالْمَرْ وَالْفَى الرَّعِمِ الطَّعِمِ الْجَائِعَ وَاسْقِ الظَّمَانَ وَامُرْ فِي الْمُنْكَرِ ، فَإِنْ لَمْ عُلِكَ اللَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَإِنْ لَمْ يُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْكَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمَلُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْعَالِمُ الْمَدْ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَعْقِ الْمَلْعَ اللَّهُ الْمَنْكُولِ ، فَالْفُلْ اللَّهُ الْمَعْمَلُ اللَّهُ الْمَلْعَ اللَّهُ الْمَنْكُولِ ، فَالْفُلْهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُعْلَى الْمُعْلِي اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى

فواند: .....معلوم ہوا کہ خیر کا کم از کم مرتبہ یہ ہے آ دمی اپنے زبان کا غلط استعال نہ کرے، کیونکہ اگر کسی آ دمی میں کوئی عمل کرنے کی طاقت نہ ہوتو بیتواس کے بس کی بات ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، ہاں اگر خیر کی بات ہو تو وہ کرے۔

لیکن صورتحال بیہ ہے کہ لوگوں بڑے بڑے ممل تو کر سکتے ہیں، لیکن اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔

سیدنا عبد الله بن حبثی جعمی بزاتنو سے روایت ہے کہ نبی کریم مشطی آنے ہے سے سوال کیا گیا کہ کون ساعمل افضل ہے؟
آپ مشطی آنے نے فر مایا: ''ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو،
ایسا جہاد کہ جس میں کوئی خیانت نہ ہواور حج مبرور۔'' کس نے کہا: کون می نماز افضل ہے؟ آپ مشطی آنے نے فر مایا: ''لمبا قیام کرنا۔'' کس نے کہا: کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ مشطی آنے نہا نے فر مایا: ''کم مایہ آدی کی طاقت کے بقدر۔'' کسی نے کہا:

ين رَرَوْنَ يَهِ مَهُ دَرُونَ بِرَ حُبُشِى نَ لَهُ مَعْمِى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُبْشِى نَ لُحَمْعَ عَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُبْشِى نَ لَلْحَمْعَ عَى ظَلَاثَ النّبِيّ عَلَىٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

(۸۹۶۰) تـخـريـج:اسـناده قوى، أخرجه مختصرا ومطولا ابوداود: ۱۳۲۵، ۱٤٤۹، والنسائي: ٥/ ٥٥ (١٥٤٠١) والنسائي: ٥/ ٥٥ (انظر: ١٥٤٠١)

المال سالح كر تغيير ( المال سالح كر تغيير ( المال سالح كر تغيير ) في المنظل المال سالح كر تغيير ) في المنظل الم

کون ی جرت افضل ہے؟ آپ مظفی آنے نے فرمایا: ''جس آدی

نے اللہ کے حرام کردہ امور کو ترک کر دیا' اس کی یہ جرت ( یعنی
حرام کاموں کو چھوڑ دینا) افضل ہے۔'' کسی نے کہا: کون سا
جہاد افضل ہے؟ آپ مشفی آنے نے فرمایا: ''مال وجان سمیت
مشرکین سے جہاد کرنا۔'' پھر یہ سوال کیا گیا کہ کون سافتل
( یعنی شہادت ) بلند مرتبہ ہے؟ آپ مشفی آنے نے فرمایا: ''جس
میں مجاہد کا خون بہا دیا جائے اور اس کے گھوڑ ہے کی کونیس
کا نے دی جا کمی۔'

الْهِ جُرَةِ اَفَضَلُ ؟ قَالَ: ((مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ -)) قيل فَاكُ الْجِهَادِ اَفْضَلُ ؟ الله عَلَيْهِ -)) قيل فَاكُ الْجِهَادِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ: ((مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ -)) قِيْلَ: فَاكُ الْقَتْلِ اَشْرَفُ ؟ قَالَ: ((مَنْ أُهْ رِيْقَ دَمُهُ ، وَعُقِرَ جَوَادُهُ -)) ((مَنْ أُهُ رِيْقَ دَمُهُ ، وَعُقِرَ جَوَادُهُ -)) (مسند احمد: ١٥٤٧٦)

#### **فواند**: ...... حج مبروروہ ہے جس میں حاجی الله تعالیٰ کی برقتم کی نافر مانی مے مفوظ وسالم رہتا ہے۔

سیدنا جابر رہائنڈ سے مروی ہے کہ ایک آ دی ، نبی کریم مشکر کیا (٨٩٦١) عَنْ جَابِر ﴿ اللَّهُ ، قَالَ: اَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! آيُّ کے پاس آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کون سی تماز افضل ہے؟ آپ مشكر نے فرمايا: " لمب قيام والى-"اس نے الصَّلاةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: ((طُوْلُ الْقُنُوْتِ.)) كها: اے الله كے رسول إكون ساجها دافضل بي؟ آب مشكر الله قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاَيُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ ؟ نے فر مایا: "جس کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی جا کیں اور قَالَ: ((مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُرِيْقَ دَمُهُ-)) قَالَ: جس كا خون بها ديا جائے۔" اس نے كها: احد الله كے رسول! يَارَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْهَجْرَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: كون ى بجرت افضل ب؟ آب مطاع الله في خرمايا: "جس في ((مَنْ هَـجَرَ مَا كَرِهَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّـ)) قَالَ: الله تعالى كے نا يسنديده امور كوترك كر ديا۔ "اس نے كہا: كون يَارَسُولَ اللهِ! فَأَيُّ الْمِسْلِمِينَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: ساملان افضل ہے؟ آپ مشت کو آنے فرمایا: "جس کی زبان ((مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ-)) اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔'اس نے کہا: اے قَىالَ: يَسَارَسُوْلَ اللَّهِ! فَمَا الْمُوْجِبَتَانَ ؟ قَالَ: الله کے رسول! واجب کرنے والی دو چیزیں کون ی بیں؟ ((مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْنًا دَخَلَ آب من عَلَيْ إِنْ مِنْ مَايا: " جو مخص اس حال مين مراكه وه الله الْـجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ تعالی کے ساتھ کی کوشریک نہ کرتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا النَّارَ-)) (مسند احمد: ١٥٢٨٠) اور جو مخض اس حال میں مرا کہ وہ اللّٰہ تعالٰی کے ساتھ کسی کو

فعاند: .....حقیق مجاہداورمہاجروہی ہے جوابے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے الله تعالی کی تا فرمانیوں کوترک کر

شريك كرتا مو، وهجنم مين داخل موكاي،

(٩٩٦١) تخریج:حدیث صحیح، أخرجه القطعة الأولى والرابعة مسلم: ٥٥٧ (انظر: ١٥٢١٠) كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والى اردو اسلامي كتب كا سب سے برًا مفت مركز

رے اگر ایک انسان ہجرت (یعنی ترک وطن) اور جہاد کے باوجود اللہ تعالیٰ کی معصیتوں سے پر ہیز نہیں کرتا تو ایسی ہجرت اور جہاد کا کیا دیا ہے کہ اللہ ہجرت اور جہاد کا کیا فاکدہ جو اس کے نفس میں بی نیکی کار بحان پیدا نہ کر سے؟ ہجرت اور جہاد تو اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اس کے اوامر و نو ابی کی پابندی کی جائے وہ پابندی اپنا وطن جھوڑ نے کی صورت میں ہو یا اسلام کی سربلندی کے لئے اللہ کے دشنوں سے پنجہ آز مائی کرنے کی صورت میں یا شریعت کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنے کی صورت میں۔

سیدنا ماعز بن شخ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم مضافی ہے تو سوال کیا گیا کہ اعمال میں سے کون ساعمل افضل ہے تو آپ مضافی ہے نہ ایک انداز اللہ تعالی پرایمان لانا، جو کہ یکنا و نگانہ ہے، پھر جہاد کرنا، پھر جج مبرور، بیمل تو باتی اعمال سے اس طرح نضیات لے جاتا ہے، جیسے سورج کے طلوع اور غروب کے درمیان فاصلہ ہے۔''

سیدنا جریر بن عبداللہ بحکی وفائن سے مروَی ہے، وہ کہتے ہیں:
میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھ پر کوئی شرط لگاؤ،
آپ مشی آن نے فر مایا: ''اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کی کوشریک نہ تھراؤ، فرضی نمازیں ادا کرو، فرضی زکوۃ ادا کرو، برمسلمان کے ساتھ خیر خوابی کرو اور کافرے بری ہو حاؤ۔''

سیدنا ابو ذر بن نیز سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سوال کیا
کہ اے اللہ کے رسول! کون سائمل افضل ہے؟ آپ مشط کیا
نے فرمایا: ''اللہ تعالی پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد
کرنا۔ میں نے کہا: کون می گردن آزاد کرنا افضل ہے؟
آپ مشط کی نے فرمایا: ''جو مالکوں کے ہاں سب سے عمدہ اور
سب سے زیادہ قیمت والی ہو۔'' میں نے کہا: اگر مجھ میں ہیمل

(۸۹۲۲) تخریج:حدیث صحیح، أخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۲۰/ ۸۱۱ (انظر: ۱۹۰۱) (۸۹۲۳) تخریج:حدیث صحیح، أخرجه النسائی: ۷/ ۱٤۷ (انظر: ۱۹۱۵۳)

(٨٩٦٤) تخريج:أخرجه البخاري: ٢٥١٨، ومسلم: ٨٤ (انظر: ٢١٣٣١)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### ا مال صالح کی ترغیب ) 554) (554) (8 - CLICELLE ) 50

كرنے كى طاقت نہ ہوتو؟ آپ مشكر آنے جواب دیا:''تو کسی ہنرمند کی معاونت کر دیا کرو پاکسی بے ہنرانسان کا کوئی کام کر دیا کرو۔' میں نے کہا: اگر میں بیکارِ خیر کرنے سے بھی عاجز رہوں تو؟ آپ مِنْ اَلِيَا نے فرمایا: 'تو تم لوگوں کو اینے شرّ ہے محفوظ رکھوئیہ بھی تمہارا اینے آپ برصدقہ ہوگا۔''

قَالَ: ((تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِلاَخْرَقَ ـ)) وَقَالَ: فَإِنْ لَّمْ ٱسْتَطِعْ ؟ قَالَ: ((كُفَّ آذَاكَ عَن النَّاس، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَنْ نَفْسِكَ ـ)) (مسند احمد: ٢١٦٥٧)

#### فواند: ..... خیر کاکم از کم مرتبہ یہ ہے کہ آ دمی لوگوں کوایے شر ہے محفوظ رکھے، جبکہ آج بڑمی بڑی نیکیوں کا دعوی

كرنے والے اس كم سے كم مرتبے سے محروم ہیں۔ (٨٩٦٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ مُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيِّ عِلَيْ فَسَالَهُ ، فَقَالَ: يَانَبِيَّ اللَّهِ أَيُّ الْاغْمَالِ أَفْضَلُ ؟ فَذَكَرَهُ للسند احمد: (4.17

(٨٩٦٦) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا ﴿ اللَّهُ مَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ! ((أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الْبَرِيَّةِ ؟)) قَـالُـوْ ا: بَـلِّي ، يَارَسُوْلَ اللَّهِ! قَالَ: ((رَجُلُّ آخِذْ بِعِنَان فَرَسِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ كُلَّمَا كَانَتْ هَيْعَةٌ، إِسْتَوْى عَلَيْهِ - الا أُخْسِرُكُمْ بِالَّذِي يَلِيْهِ ؟)) قَالُوْا: بَلْي، قَالَ: ((الرَّجُلُ فِي ثُلَّةٍ مِنْ غَنَمِهِ يُقِيمُ الصَّلاةَ وَيُونِي الزَّكَاةَ الاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ الْبَرِيَّةِ؟)) قَالُوا: بَالِي قَالَ: ((اَلَّذِي يُسْتَلُ بِاللَّهِ وَلا يُعْطِي بهِ۔)) (مسند احمد: ٩١٣١)

سیدنا ابوہریرہ و فائٹو سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی كريم مِشْ عَلِيمًا بي سوال كيا اور كها: اب الله ك نبي! كون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ ..... پھر اوپر والی حدیث کی طرح ذکر کیا۔

یدنا ابو ہربرہ فالنو بان کرتے ہیں کہ رسول الله منتظ بان کرتے ہیں ر مایا: '' کیا میں ممہیں بہترین مخلوق کے بارے میں بتلا نہ دوں؟" صحابہ نے کہا: کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول! آب مضيحية نے فرمایا: "وه آدی ہے جس الله تعالی کے راستے میں گھوڑے کی لگام پکڑ رکھی ہو، جب بھی کہیں سے کوئی خوفناک آواز آتی ہے تو وہ اس پرسوار ہو کر تیار ہو جاتا ہے۔ اب کیا میں تہمیں اس آدمی کے بارے میں بھی نہ بالا دون، جس كا مرتباس سے كھ كم ہے۔" انعول نے كہا: كون نبيس، میں ہوادر نماز ادا کرتا ہواور زکوۃ دیتا ہو۔اب کیا میں تہہیں بد ترین آ دمی کے بارے میں نہ بتلا دوں؟'' انھوں نے کہا: جی كون نبيل، آب من الله في الله في الله تعالی کے نام پرسوال کیا جاتا ہے،لیکن پھر بھی وہ نہیں دیتا۔"

(٨٩٦٥) تخريج:اسناده حسن، أخرجه البخاري في "خلق افعال العباد": ١٥٥ (انظر: ٩٠٣٨) (۸۹۱۱) تخریج:حدیث صحیح، أخرجه مسلم: ۱۸۸۹ دون قوله: "الا اخبر كم بشر البریة .....ـ "(انظر: ۹۱٤۲) كتاب و سنت كى روشنى ميں لكهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

## العال صالح كَرَفِيب ( مَنْ الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْ الْمُلْ الْم

فواند: ....الله تعالى ك نام برسوال كرنا، اس كى مفصل حقيقت جانے كے ليے ملاحظه مو: حديث نمبر (٣٥٥٢)

(١٩٦٧) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَكَالَّ ، قَالَ: سَالْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَمَلِ اَحَبُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَقْتِهَا .)) ، اللهِ ؟ قَالَ: ((اَلصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا .)) ، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ اَكِّ ؟ قَالَ: ((ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ .)) ، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ اَكِّ ؟ قَالَ: ((ثُمَّ الْحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ .)) ، قَالَ: فَحَدَّ ثَنِيْ بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِيْ . (مسند فَحَدَّ ثَنِيْ بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِيْ . (مسند احمد: ٣٨٩٠)

( ۱۹۱۸ ) . عَنِ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ ، وَكَانَتِ امْرَاةً مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ: اِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ: اِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ مَنْ اَفْضَلِ الْاَعْمَالِ وَجَهَادٌ فِى سَبِيلِ اللهِ فَعَقَالَ: ((ايْمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِى سَبِيلِ اللهِ عَزَوَجَلَّ وَحَجَّ مَبْرُورٌ . )) (مسنداحمد: ۲۷۱۳۱) عَزَوجَلَّ وَحَجَّ مَبْرُورٌ . )) (مسنداحمد: ۲۷۱۳۱) النَّبِي عَلَىٰ مِنْ اَبِي هُورَيْرَةَ وَالْكَثَ ، عَنِ النَّبِي عَلَىٰ مِنْكُهُ . (مسند احمد: ۷۵۸) النَّبِي عَلَىٰ مِنْكُهُ . (مسند احمد: ۷۵۸) بَا أَمَامَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْجَدْعَاءِ بَا أَمَامَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْجَدْعَاءِ لَنَّاسَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ عَلَى الْجَدْعَاءِ وَاضِعٌ رِجْلَهُ فِى غَرْزِ الرَّحْلِ يَتَطَاوَلُ يَقُولُ : لَنَّاسَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُو عَلَى الْجَدْعَاءِ وَاضِعٌ رِجْلَهُ فِى غَرْزِ الرَّحْلِ يَتَطَاوَلُ يَقُولُ : ((اَعْبُدُوا رَبُّكُمْ ، ((اَلا تَسْمَعُولُ ))) فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ آخِرِ الْعَبُدُوا رَبَّكُمْ ، (اَلْعَبُدُوا رَبَّكُمْ ، الْفَقُولُ ؟ قَالَ: ((اَعْبُدُوا رَبَّكُمْ ، الْفَقُومُ مَاتَقُولُ ؟ قَالَ: ((اَعْبُدُوا رَبَّعُهُ وَالَ مَا الْمُولِ الْمَلْعُهُ الْمَالَا اللهُ الْمُعْتُ الْمُهُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمَالَاقِ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمَالَاقِ الْمَالَةُ الْمُعْتُ الْمُولِ اللهُ الْمُعْتُولُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُولِ الْمُلْعُلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُعْتُ الْمُؤْلِ الْمُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُولُ الْمُؤْلِ الْمُ

سیدہ شفاء بنت عبد الله وظافی، جو کہ مہا جر صحابیات میں سے تھیں، سے مروی ہے کہ رسول الله مشکھی آنے ہیں سے افضل اعمال کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ مشکھی آنے نے فرمایا: "الله تعالی کے راستے میں جہاد کرنا اور جج مبرورادا کرنا۔ "

سیدنا ابو ہریرہ رہائی نے بھی نبی کریم مطابقاتی ہے اس قتم کی حدیث بیان کی ہے۔

> (۸۹۷۷) تخریج: أخرجه البخاری: ۷۷۷، ۵۷۷، و مسلم: ۵۸(انظر: ۳۸۹۰) (۸۹۶۸) تخریج: صحیح لغیره، أخرجه الطبرانی: ۲۲/ ۷۹۱ (انظر: ۲۷۰۹۶)

(٨٩٦٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٦، ١٥١٩، ومسلم: ٨٣ (انظر: ٧٥٩٠)

(۱۹۷۰) تخریج: اسناده صحیح علی شرط مسلم، أخرجه الترمذی: ۲۱٦ (انظر: ۲۲۱۱۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

) ( 8 - Cliffy ( 8 ائلال صالح كى ترغيب فرمایا:''اینے پروردگار کی عبادت کر، پانچ نمازیں ادا کرو، اپنے مہینے کے روزے رکھو، اینے مالوں کی زکوۃ ادا کرو اور اینے امیر کی اطاعت کرو، اینے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔'' میں نے کہا: اے ابوا مامہ! تم نے بیرحدیث کب ی تھی؟ انھوں نے کہا: اس وقت نی تھی، جب میری عمرتمیں سال تھی۔ سیدناابو ما لک اشعری والنوئه بیان کرتے ہیں که رسول الله مشکر کے نے فرمایا: ''وضو نصف ایمان ہے، الحمد لله سے تراز و بھر جاتا ب، ادر سُبْحَانَ اللهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا اِلْهَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ عِينَ اللَّهِ اورزمين كا درمياني خلا بحرجاتا ب، نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے اور قرآن تیری مخالفت میں یا تیرے حق میں ولیل ہوگا، اور ہرآ دی صبح کو اپنا نفس چے رہا ہوتا ہے تو کوئی اس کو ہلاک کر دیتا ہے اور کوئی اس کوآزادکرتاہے۔''

وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَاَدُّوا زَكَاةَ آمْـوَالِكُمْ، وَاَطِيْعُوا ذَا آمْرُكُمْ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ لَ) قُلْتُ: فَمُذْكَمْ سَمِعْتَ هٰذَا الْحَدِيْثَ يَا أَبَا أُمَامَةً ؟ قَالَ: وَانَا ابْنُ ثَلاثِیْنَ سَنَةً ـ (مسند احمد: ٢٢٥١٤) (٨٩٧١) عَنْ أَبِى مَالِكِ الْاَشْعَرِيِّ وَكَالِثَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الطُّهُورُ شَطْرُ الإيمان، وَالْحَمدُ لِلَّهِ تَملاً الْمُمْ الْ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللُّهُ أَكْبَرُ تَـمُلُا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ (وَفِيْ روَايَةٍ: مَا بَيْنَ السَّمُوٰتِ) وَالْأَرْضِ، وَالصَّلاَّةُ نَوْرٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ عَلَيْكَ أَوْ لَكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوْبِقُهَا أَوْ مُعْتِقُهَا-)) (مسند احمد: ٢٣٢٩٦)

فواند: ....صدقه، صدقه کرنے والے کے ایمان کی دلیل ہے، کیونکه منافق عدم ایمان کی وجہ سے صدقه و خیرات سے اجتناب کرتا ہے۔

جوصبر شریعت میں محبوب ہے، وہ مراد ہے، یعنی نیکیوں کی ادائیگی ادر برائیوں سے اجتناب برصبر کرنا ادراس طرح جسمانی اور روحانی پریثانیوں پرصبر کرنا۔

ہر میج کو ہرانسان اپنے جسم کا سودا کر رہا ہوتا ہے، کوئی الله تعالیٰ کی اطاعت کر کے اس کو بیتیا ہے اور جہنم ہے آزاد ہو جاتا ہے اور کوئی غفلت میں پڑھ کراور شیطان کے پیچھے چل کراس کو ہلاک کر دیتا ہے،اس معالمے میں انسانوں کی بیدو بى قىمىيى بى، برانسان آسانى سے اپنى ذات كا فيصله كرسكتا ہے۔

(٨٩٧٢) و وَعَنْهُ أَيْضًا وَ الله عَلَيْ ، قَالَ سينابو ما لك اشعرى وَالنَّهُ بيان كرت بي كرسول الله من الله المنظمة

<sup>(</sup>۸۹۷۱) تخریج:أخرجه مسلم: ۲۲۳ (انظر: ۲۲۹۰۸)

<sup>(</sup>٨٩٧٢) تـخريج:اسناده حسن ان كان ابن معانق سمعه من ابي مالك، لكن له شواهد، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٣٤٦٧، وابن خزيمة: ٢١٣٧، وعبد الرزاق: ٢٠٨٨، و البيهقى: ٤/ ٢٠٠ (انظر: ٢٢٩٠٥) كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانب والى اردو اسلامي كتب كا سب سب برا مفت مركز

العال سالدى ترفيب كالم 557 ( 557 العال سالدى ترفيب كالم 357 ( 18 سالدى ترفيب كالم 359 ( 18 سالدى ترفيب كالم 35

نے فرمایا: "بیشک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ ان کے اندر کے اندر کے اندر کے مال کو اور باہر سے ان کے اندر کے مظرکو دیکھا جاتا ہے، الله تعالی نے اِن کو ان کے لیے تیار کیا ہے، جو کھانا کھلاتے ہیں، نرم کلام کرتے ہیں، تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور رات کو جب لوگ سور ہے ہوتے ہیں تو اس وقت نماز یڑھتے ہیں۔"

#### فواند: ..... آخر میں رات کے قیام کا بیان ہے۔

(۸۹۷۳) ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ وَ وَكَالَّا ، مُو مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ مِثْلُهُ وَفِيْهِ فَقَالَ اَبُوْمُوسَى عَنِ النَّبِيِّ مِثْلُهُ وَفِيْهِ فَقَالَ اَبُوْمُوسَى الْآشَعْرِيُ وَكَالِمَا ، لِمَنْ هِي يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ((لِمَنْ اَلاَنَ الْكَلامَ ، وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ـ)) (مسند وَبَاتَ لِللهِ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ ـ)) (مسند احمد: ٦٦١٥)

(٨٩٧٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلَّتُهُ ، أَنَّ رَجُلًا

سیدنا عبدالله بن عمر و بن تنفی نے بھی ای طرح کی حدیث نبوی بیان کی ہے، سیدنا ابو موی اشعری بنائی نے کہا: اے الله کے رسول! یہ بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ آپ مشی ایک نے فرمایا:
"اس کے لیے جو نرم کلام کرتا ہے، کھانا کھلاتا اور الله تعالیٰ کے لیے قیام کرتے ہوئے رات گزارتا ہے، جبلہ اس وقت لوگ سورے ہوتے ہیں۔"

سیدنا ابو ہریرہ فرانند سے مروی ہے کہ ایک آ دمی ، نبی کریم مشاقلیم

<sup>(</sup>٨٩٧٣) تخريج: حديث حسن لغيره، أخرجه الحاكم: ١/ ٣٢١ (انظر: ٦٦١٥)

<sup>(</sup>٨٩٧٤) تـخـريـج: اسـنـاده ضعيف أخرجه ابن ابي شيبة: ٨/ ٥٣٩ ، والطبراني في "الكبير": ٢٤/ ٦٥٧ (انظر: ٢٧٤٣٤)

<sup>(</sup>٨٩٧٥) تخريج: اسناده حسن، أخرجه البخاري في "خلق افعال العباد": ١٥٤ (انظر: ١٠٨٧٨)

الكار العال صالح كار في ( العال صالح كار قيد ) ( 558 كار كار فيد ) ( 18 كار فيد ) ( 18 كار فيد ) ( 18 كار فيد )

آتَى النَّبِى عَلَيْ ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! اَيُّ الْالْهِ! اَيُّ الْاَعْمَالُ إِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَالُ إِللهِ مَالُ إِللهِ وَالْحِمَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ) ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ اَسْتَ طِعْ ذَٰلِكَ ، قَالَ: ((إحْبِسْ نَفْسَكَ عَنِ الشَّرِ ، فَالِنَّهَ اصَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى الشَّرِ ، فَالِنَهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ .)) (مسند احمد: ١٠٨٩١)

(١٩٧٦) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسْارٍ ، عَنْ مُعَافِ بْنِ جَبَلِ وَكَانَة ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ مُعَافِ الْرَحْبُ وَكَنَّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ الْمَعْنَ ، وَحَجَّ الْمَيْتَ الْحَرَامَ وَصَامَ رَمْضَانَ ، (وَلا اَدْرِى الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَصَامَ رَمْضَانَ ، (وَلا اَدْرِى الْبَيْفِ ، اَوْ مَكَثَ يَعْفِرَ لَهُ ، إِنْ هَاجَرَ فِي سَبِيلِهِ ، اَوْ مَكَثَ يَعْفِرَ لَهُ ، إِنْ هَاجَرَ فِي سَبِيلِهِ ، اَوْ مَكَثَ يَارَسُولَ اللّهِ! اَفَاخْبِرُ النَّاسَ؟ قَالَ: ((ذَرِ يَارَسُولَ اللّهِ! اَفَاخُبِرُ النَّاسَ؟ قَالَ: ((ذَرِ لَيَاسُ، يَا مُعَاذُ! فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ بَيْنَ لَلْمَاسُ اللّهُ وَمِنْهَا تَفَجَرُ النَّاسُ ؛ يَا مُعَاذُ! فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ بَيْنَ كُلُ دَرَجَةٍ مِسَانَةُ سَنَةٍ ، الْفِرْ دُوسُ اَعْلَى الْجَنَّةِ مَ اللّهُ فَاسْالُوهُ الْجَنَّةِ مَا لَلْهُ فَاسْالُوهُ الْجَنَّةِ ، وَاوْسَطُهَا وَمِنْهَا تَعْجَرُ النَّاسُ اللّهُ فَاسْالُوهُ الْجَنَّةِ مِائَةً مَاسَالُوهُ الْمَاسُلُوهُ الْجَنَةِ ، وَاوْسَطُهَا وَمِنْهَا تَعْجَرُ اللّهُ فَاسْالُوهُ الْجَنَةِ ، وَاوْسَطُهَا وَمِنْهَا تَعْدَدُولَ اللّهُ فَاسْالُوهُ الْجَنَةِ مَا اللّهُ فَاسْالُوهُ الْفِرْدُوسُ الْحَلَامُ اللّهُ الْمُعَالَى الْمُعَالَدُهُ الْمُعَالَةُ الْمَالُوهُ الْمَالُوهُ الْمَالُولُهُ الْمُعَالِدُ الْمَالَالُهُ الْمُعَالِيَةُ الْمَالُولُهُ الْمُعَالِدُ الْمَالُولُهُ الْمُعْرَامُ اللّهُ الْمَالُولُهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعَالِدُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعَالِيْلُولُهُ اللّهُ الْفُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُولُ اللّهُ الْمُعْلَامُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعَالَى اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلَالُهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! کون ساعمل افضل ہے؟ آپ مطط کی نے فرمایا: ''اللہ تعالی پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔' اس نے کہا: اگر مجھ میں اتنا کچھ کرنے کی طاقت نہ ہوتو؟ آپ مطط کی نے فرمایا: ''تو پھر اپنفس کوشر سے روکے رکھنا، کیونکہ یہ بھی صدقہ ہوگا جوتو اپنفس پر کرے رہ ''

سیدنا معاذ بن جبل بخاتش سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملطفاتین اور کے فر مایا: ''جس نے پانچ نمازیں اور کیں، حرمت والے گھر کا جج کیا، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ تعبالی پرحق ہے کہ وہ اس کی راہ میں ، جرت کرے یا اس علاقے میں سکونت اختیار کیے رکھے، جس میں پیدا ہوا تھا۔'' راوی کو سے میں سکونت اختیار کیے رکھے، جس میں پیدا ہوا تھا۔'' راوی کو سے یا وہبیں رہا کہ اس حدیث میں آپ ملطفاتی نے زکوۃ کا ذکر کیا تھا یا نہیں، سیدنا معاذ بڑا تی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا میں لوگوں کو اس حدیث کی خبر دے دوں؟ آپ ملطفاتی نے فرمایا: معاذ!ر ہے دواور لوگوں کو نہ بتلاؤ (تاکہ وہ دوسرے نیک عمل درجوں کے درمیان سو سال کی مسافت کا فرق ہے، جنت کی درجوں کے درمیان سو سال کی مسافت کا فرق ہے، جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اس لیے جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کروتو نہ روی کا سوال کی کوتو کے درمیان کی کروتو کہ درمیان کی کروتو کے جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کروتو فردوں کا سوال کیا کرو۔''

فوائد: سساس مدیث مبارکہ میں ایک خوبصورت نقطے کا بیان ہاور وہ یہ کہ جتنی احادیث میں آسان عمل پر بڑے اجرو تو اب کی بشارتیں بیان کی گئی ہے، ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے نیک اعمال سے غفلت برتی جائے، الله تعالی کا فضل و کرم ہوا کہ اس مدیث کا علم بھی ہوگیا اور یہ بھی معلوم ہوگیا کہ آپ مشاق آئے آئے نے ایک خاص مصلحت کی وجہ سے اس مدیث کو بیان کرنے سے منع فرمایا تھا۔

جنت کے در جول کے حصول کے لیے اجتہا داور محنت کی ضرورت ہے۔

(۲۹۷۸) تخریج:حدیث صحیح، أخرجه الترمذی: ۲۵۳۰، وابن ماجه: ٤٣٣١ (انظر: ۲۲۰۸۷) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المال المالي ال

سیدنا ابو ذر بھائند سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں رسول تھ، میں آیا اور بیٹھ گیا، آپ مشاملاً نے فرمایا: "اے ابو ذر! كياتم ن نماز يرهى بي ن بي ن كها: جي السي السي الم نے فرمایا:''اٹھواور نماز پڑھو۔'' پس میں نے نماز پڑھی اور پھر بینه گیا،آپ منطق نیم نے فرمایا: ''اے ابو ذر! انسانوں اور جنول کے شیطانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آب مصفير في فرمايا: "جي بالكل-" ميس في كها: اح الله ك رسول! نمازك بارك مين كجه فرما كيس، آب مطيع الله فرمایا: "سب سے بہترین چیز ہے، جس کو بنایا گیا ہے، جو عاے كم يره لے اور جو عاب زيادہ بره لے- "ميں نے كما: ا الله كرسول! روزه، آب الشيكام في فرمايا: "بياليا فرض ہے کہ اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا اور الله تعالیٰ کے ہاں مزید بھی بہت کچھ ہے۔'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! صدقہ، آپ سطنے والے نے فرمایا: "کی گنا بوھا دیا جائے گا۔" میں نے كها: اك الله ك رسول! كون سا صدقه افضل ع؟ فقيركو چيكے سے دے دينا۔'' ميں نے كہا: اے اللہ كے رسول! سب سے پہلا نی کون تھا؟ آپ مطابقاً نے فرمایا: "آدم عَالِيلًا-" مِن نِي كِها: كيا آدم عَالِيلًا في سَعْ ؟ آپ نے فرمایا: "جی ہاں، نبی تھے اور ان سے کلام بھی کیا گیا تھا۔" میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! سرسلین کی تعداد کتنی ہے؟ آب مطاع نے فرمایا " تین سواور پندرہ سولہ کے نگ بھگ۔"

(٨٩٧٧) عَنْ أَبِي ذَرِّ وَ اللهُ ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ، فَجَلَسْتُ فَقَالَ: ((يَا أَيَا ذَرٍّ، هَلْ صَلَّيْتَ؟)) قُلْتُ: لا، قَالَ: ((قُمْ فَصِلِّ-)) فَصَلَّيْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ ، فَقَالَ: ((يَا أَبَا ذَرًّ! تَعَوَّذُ بِاللِّهِ مِنْ شَرَّ شَيَاطِيْنِ الْإنْسِ وَالْحِنِّ-)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلِلْإِنْسِ شَيَاطِيْنُ ؟ قَالَ: ((نَعَمْ-)) قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللُّهِ! السَّلاةُ، قَالَ: ((خَيْرٌ مُّوْضُوعٌ مَنْ شَاءَ أَفَلَّ وَمَنْ شَاءَ أَكْثَرَ ـ )) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! الصَّوْمُ، قَالَ: ((فَرْضٌ مَّجْزِيُّ وَعِنْدَ اللَّهِ مَزِيدٌ - )) قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ! فَالصَّدَقَةُ ، قَالَ: ((اَضْعَافٌ مُّضَاعَفَةٌ ـ)) فُسلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ! فَايُّهَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((جَهْدٌ مِّنْ مُقِلِّ أَوْ سِرِّ إِلَى فَقِيْرٍ ـ)) قُلْتُ: بَارَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْآنْبِيَاءِ كَانَ أَوَّلاً ؟ قَالَ: ((آدَمُ-)) قُـلْتُ: وَنَبِيًّا كَانَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ نَبِيٌّ مُكَلَّمٌ -)) قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ! كَم الْمُرْسَلُونَ؟ قَالَ: ((ثَلاثُمِائَةِ وَيضْعَةَ عَشَرَ-)) و قَالَ: ((مَرَّهُ وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيرًا ـ))، فَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَيُّمَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ اَعْطْمُ ؟ قَالَ: ((آيَةُ الْكُرْسِيِّ: ﴿ اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ ـ )) (وَفِيْ رِوَايَةٍ: حَتَّى خَتَمَ الآبة) (مسند احمد: ٢١٨٧٩)

(٨٩٧٧) تـخـريـج: اسناده ضعيف جدا لجهالة عبيد بن الخشخاش، ولضعف ابي عمر الدمشقي، وقال الدارقطني: المسعودي عن ابي عمر الدمشقي متروك، أخرجه النسائي: ٨/ ٢٧٥(انظر: ٢١٥٤٦)

## العال ما لو كارتيب من المالي العال ما لو كارتيب من المالي العال ما لو كارتيب المالي العال ما لو كارتيب المالي ا

ایک روایت میں ہے: "تین سو پندرہ ہے، جم غفیر ہیں۔" میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ پر کون ی عظیم ترین چیز اتاری گئ؟ آپ طینے آئے نے فرمایا:" آیة الکری ﴿اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ لَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ كَا اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالّٰمُ وَاللّٰمُ وَ

فوائد: .....بعض انسان شیطان ہوتے ہیں، جیسا کہ سور ہُ ناس میں بھی ہے، جوآ دمی دوسرے کو گمراہ کرے، وہ شیطان ہے۔

انبیاء و رسل کی تعداد کے بارے میں دوطرق کے ساتھ مروی درج ذیل حدیث برغور کریں:

(حاكم: ٢٦٢/٢، معجم كبير للطبراني: ١٣٩/٨، صحيحه: ٣٢٨٩)

اس میں ایک اہم فائدے کا بیان ہے کہ لوگ شروع میں ایک امت تھے، خالص تو حیدان کا ند ہب تھا، پھر بعد میں ان پر شرک کے آثار طاری ہوئے۔ اس سے ان فلسفیوں اور الحدوں کا رقر ہوتا ہے، جو کہتے ہیں کہ اصل میں شرک تھا، بعد میں تو حید کو وجود ملا۔ (صححہ: ۳۲۸۹)

( المال سالحان خلاق - 8 ) ( 561 ) ( 561 ) ( المال سالحان ترفيب ) ( 561 ) ( المال سالحان ترفيب السرُّ سُلُ؛ قَالَ: ((ثَلاثُ مِنْقَةِ وَّ خَمَسْةَ عَشَر \_)).....ايك آوي نے كبا: اے الله كرسول! كيا آوم مَلَيْهَا نبي تھے؟ آپ سُنَے اَن کے اور نوح مَالیا: "جی ہاں، ان سے کلام بھی کیا گیا تھا۔" اس نے کہا: ان کے اور نوح مَالینا کے درمیان كتنافاصله تفا؟ آپ التفيين في فرمايا: "وس صديال-" اس في كها: الله ك رسول! كل كتف رسول تهي؟ آب التَّيَانِيَّ فَي مايا: "تمين مو يندره-" (معجم او سط للطبراني: ١/ ٢٤/ ٢/ ٢٩٨، معجم كبير للطبراني: ٨/ ١٣٩، حاكم: ٢/٢٦، صحيحة: ٢٦٦٨)

شخ الباني براشيه نے شواہد کا ذکر کرتے ہوئے کہا: ابوا مامہ زائنے کی طویل حدیث کا ایک اقتباس یہ ہے: میں نے کہا: ا \_ الله ك نبي إيبلا نبي كون تها؟ آب مُشَيَّعَ في مايا: "آدم مَالِينلاء" مين في كبا: ا ح الله ك نبي اكبا آدم نبي تهج؟ آپ ﷺ نے فرمایا:''ہاں ہاں، وہ نبی تھے، جن سے کلام بھی کیا گیا، الله تعالیٰ نے ان کواپنے ہاتھ سے بنایا اور پھران میں اپنی روح پھوئی، پھران ہے کہا: آدم! بتلا بن جا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! انبیاء کی تعداد کتنی تھی؟ آپ مشائلاً نے فرمایا: ''ایک لاکھ چوہیں ہزار نبی تھے، ان میں رسولوں کی تعداد (۳۱۵)تھی ، جم غفیر ہے۔'' (احمد: ۵/۲۱۵)

(۸۹۷۸) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ وَعَلَيْهُ ، قَالَ: سيدنا معاذ بن جبل رَفَيْ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبل وَعَلَيْهُ ، قَالَ: الله ﷺ لِيَّا ايك صبح كونماز فجر ہے اتن دير تك ركے رہے كه قريب تھا كەسورج كاكنارہ نظرآ جاتا، بہرحال بھرآپ مشيكية جلدی جلدی تشریف لائے، نماز کے لیے اقامت کہی گئ، آپ ﷺ نے مخصری نماز پڑھائی اور جب سلام پھیرا تو فرمایا: "جیسے ہو، اپنی صفول پر بیٹھے رہو۔" پھر آپ مشی ایکا ہاری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: '' ہیٹک میں تم کو بیان کرتا ہوں کہ آج صبح کس چیز نے مجھے رو کے رکھا، میں رات کو کھڑا ہوا اور جتنی نصیب میں تھی ،نماز پڑھی ،ابھی میں نماز میں ہی تھا كداوتكه آگئ، بھر جب بيدار ہوا تو كيا ديكھا ہوں كه ميں اينے رتِ تعالیٰ کے سامنے ہوں، الله تعالیٰ بہت ہی خوبصورت شکل میں تھے، الله تعالی نے کہا: اے محمد! مقرب فرشتے کن امور میں بحث ماحثہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا: اے میرے رت! میں تو نہیں جانتا، الله تعالیٰ نے پھر کہا: مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کرتے ہیں؟ میں نے کہا:اے میرے رب! مجھے تو علم

احْتَبَسَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ صَلاةِ الصُّبْح، حَتْى كِلْنَا نَتَرَاثَى قَرْنَ الشَّمْسِ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَرِيْعًا فَثُوَّبَ بِالصَّلاةِ، وَصَلَّى وَتَجَوَّزَ فِي ا صَلَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: ((كَمَا أَنْتُمْ عَلَى مَصَافًكُمْ -)) ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ: ((إنَّى -سَاحَدُثُكُمْ مَا حَبَسَنِيْ عَنْكُمُ الْغَدَاةَ ، أَنَّى قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيْتُ مَا قُدِّرَ لِيْ. فَنَعِسْتُ فِيْ صَلاتِيْ حَتَّى اسْتَيْقَظْتُ، فَإِذَا أنَا بِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَحْسَن صُورَةٍ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ التَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَا الْاَعْـلْـي؟ قُلْتُ: لا اَدْرِيْ يَارَبِّ! قَالَ: يَامُحَمَّدُ! فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَا الْاعْلَى؟ قُلْتُ: لا أَدْرِيْ يَارَبِّ! فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ ( منظال المنظم الحياد في المنظم ا

نہیں ہے، پھراللہ تعالی نے اپنی تھیلی پر میرے کندھوں کے درمیان رکھی، مجھے اینے سینے میں اس کے بورل کی ٹھنڈک محسوس ہوئی ادر ہر چیز میرے لیے واضح ہوگئی اور مجھے معرفت حاصل ہوگئی، پھر اللہ تعالٰی نے کہا: اے محمہ! (اب بتاؤ کہ) مقرب فرشے کس چز میں بحث کرتے ہیں؟ میں نے کہا: کفارات میں، اس نے کہا: کفارات کما ہوتے ہیں؟ میں نے کہا: جماعتوں کی طرف چل کر جانا، نماز کے بعد معجد میں بیٹھنا اور نالیندامور کے باوجود ممل وضو کرنا۔ پھر الله تعالی نے کہا: درجات کیا ہیں؟ میں نے کہا: کھانا کھلانا، نرم کلام کرنا اور اس وقت نماز ادا کرنا، جب لوگ سور ہے ہوں۔ پھر الله تعالیٰ نے كها: سوال كرو، مين نے كها: اَللهُ مَمَ إِنَّسَى اَسْالُكَ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَاَنْ تَغْفِرَلِنَي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتُ فِتْنَةً فِي قَوْم فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُون، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمْلٍ يُقَرِّبُنِي إلى حُبِّكَ ( ا الله! میں تھ سے نیکی کے کام نیکیاں کرنے، برائیوں کوترک کرنے، مكينوں سے محبت كرنا، مجھے بخشنے اور مجھ ير رحم كرنے كا سوال كرتا ہوں اور جب تو كسى قوم ميں فتنه بريا كرنے كا ارادہ کرے تو مجھے اس فتنے میں مبتلا کیے بغیر فوت کر دینا اور میں تجھ سے تیری محبت کا، تجھ سے محبت کرنے والے کی محبت کا اور ایسے عمل کی محت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محت کے قریب کر وے) ین چررسول الله مضایق نے فرمایا: "بیات ہے، لہذا اس كوسيكھول ادرسكھاؤ''

بَيْنَ كَتِنْفَيَّ حَتْنِي وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ صَدْرِيْ فَتَحَلِّى لِنِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلُا الْاعْلَى؟ قُلْتُ: فِي الْكَفَّارَاتِ، قَالَ: وَمَا الْكَفَّارَاتُ ؟ قُلْتُ: نَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجُمُعَاتِ وَجُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ الصَّلاةِ وَإِسْبَاعُ الْـوُضُوءِ عَنْدَ الْكَرِيْهَاتِ، قَالَ: وَمَا الدَّرَجَاتُ ؟ قُلْتُ: إطْعَامُ الطَّعَام، وَلِيْنُ الْكَلام، وَالصَّلاةُ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، قَالَ: سَلْ، قُلْتُ: اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْالُكَ فِعْلَ الْحَيْسِرَاتِ وَتَسِرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِين وَأَنْ تَغْفِرَلِيْ وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا اَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْم فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُون، وَٱسْاَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمْل يُعَرِّبُنِي إلى حُبِّكَ-)) وَقَالَ رَسُولُ اللُّبِهِ ﷺ: ((أَنَّهَا حَتُّ فَاذْرُسُوْهَا وَتُعَلِّمُو هَا ـ )) (مسند احمد: ٢٢٤٦٠)

فوائد: ..... اگل حدیث کفوائد ملاحظه مول می میث کفوائد مین عَبْد الرَّحْمٰن بْن عَائِش،

عبد الرحمٰن بن عائش ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک

) (563) (563) (8 - CLESSEN 1822) (8 - CLESSEN 1822) (18 - CLESSEN 1822) اعمال صالحه کی ترغیب صبح کو رسول الله منظورین صحابہ کے پاس تشریف لائے، جبکہ آپ سے بھنے میں خوشگوار موڈ میں تھے اور آپ ملتے میں کے چرے یر سفیدی یا چک محسوس ہورہی تھی، ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! آج تو ہم آپ کو بڑے عمرہ موڈ میں دیکھ رہے ہیں اور آپ کے چیرے برسفیدی یا چیک بھی محسوس کی جارہی ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ مشین آنے فرمایا: '' بھلا مجھے کون ی چیز اس سے محروم کرسکتی ہے، بات یہ ہے کہ آج رات میرا ربّ سب سے خوبصورت شکل میں میرے یاس آیا اور کہا: اے محمد! میں نے كبا: جي ميرے رت! ميں حاضر مول، ميں حاضر مول، الله تعالی نے کہا: مقرب فرشتے کس موضوع پر بحث کرتے ہیں؟ میں نے کہا: اے میرے ربّ! میں تونہیں جانتا، ایسے دو تین دفعہ ہوا، پھر الله تعالی نے اپنی ہتھیلیاں میرے کندھوں یر کے درمیان رکھیں، مجھے اینے سینے میں ان کی ٹھنڈک محسوس ہوئی اور آسان و زمین کی ہر چیز میرے لیے واضح ہو گی، پھر آب الشَّيْدِ أَنْ يه آيت اللوت كى: ﴿ وَكَ لَلْكَ نُسِرى إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُونَ السَّمْوْتِ وَٱلاَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْهُ وُقِينِيْنَ ﴾ .... "اور بم نے ایے بی ابراہیم (مَالِالله) کو آسانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں اور تا کہ وہ کامل یقین كرنے والوں سے ہو جائيں۔' (سورة انعام: ۷۵) پھرالله تعالیٰ نے کہا: اے محمر! مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کرتے بي بيس نے كہا: كفارات ميس، الله تعالى نے كہا: كفارات ے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا: جماعتوں کی طرف پیدل چل کر جانا، نمازوں کے بعد معجد میں بیٹھنا اور ناپند حالتوں کے باوجود ممل وضو كرنا\_ پهر فرمايا: "جس في بيد امورسر انجام دیے، اس نے خیر کے ساتھ زندگی گزاری اور خیر کے ساتھ فوت ہوا، ادر این گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا،

عَنْ بَعْض أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِنْ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ للَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمْ ذَاتَ غَدُوةٍ وَهُوَ عَلِيبُ النَّفْسِ، مُسْفِرُ الْوَجْهِ، أَوْ مُشْرِقُ لْوَجْهِ، فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَرَاكَ طَيِّبَ لنَّفْس، مُسْفِرَ الْوَجْهِ، أَوْ مُشْرِقَ الْوَجْهِ، مَقَالَ: ((وَمَايَمْنَعُنِي، وَاتَانِي رَبِّي عَزَّوَجَلَّ اللَّيْلَةَ فِي أَحْسَن صُوْرَةٍ ، قَالَ: يَامُحَمَّدُ! فْلْتُ: لَبَيْكَ رَبِّيْ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: فِيْمَ بَخْتَصِمُ الْمَلُا الْآعْلَى ؟ قُلْتُ: لا اَدْرِيْ اَيْ ربِّ!، قَالَ: ذٰلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، قَالَ: فَوَضَعَ كَفَّيْهِ بَيْنَ كَتِفَىَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَتَي حَتْبِي تَجَلِّي لِيْ مَا فِي الْسَمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ تَلا هٰذِهِ الْآية ﴿ وَكَذٰلِكَ نُرى إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَ أَلاَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ﴾ ثُمَّ قَالَ: يَامُحَمَّدُ ! فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلُا الْاعْلَى ؟ قَالَ: قُلْتُ فِي الْكَفَّارَاتِ، قَالَ: وَمَا الْكَفَّارَاتُ ؟ قُلْتُ: الْمَشْيُ عَلَى الْاَقْدَامِ إِلَى الْبُهُمُعَاتِ، وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ خِللافَ الصَّلَوَاتِ، وَإِبْلاغُ الْوُضُوْءِ فِي الْمَكَارِهِ، قَالَ: مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيْنَتِهِ كَيَوْم وَلَدَنَّهُ أُمُّهُ، وَمِنَ الدَّرَجَاتِ طَيِّبُ الْكَلام، وَبَذْلُ السَّلام، وَإِطْعَامُ الطَّعَام، وَالصَّلاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، قَالَ: يَامُحَمَّدُ! إِذَا صَلَيَّتَ فَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ الطَّيْبَاتِ،

المال مالح كرنيب وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِيْن، وَأَنْ بِصِياس دن تها، جس دن اس كى مال نے اس كوجنم ديا تها، اور تَتُوْبَ عَـلَـيَّ، وَإِذَا اَرَدْتَّ فِتْنَةً فِي الْنَّاسِ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَ فُتُون ١٠) (مسند احمد:

درجات بيه بين: احيما كلام كرنا، سلام بهيلانا، كهانا كهلانا اور رات کو جب لوگ سور ہے ہول تو نماز پڑھنا۔ پھراللہ تعالیٰ نے كها: اح محمر! جب تم نماز يزهوتو بيه دعا كيا كرو: "أَلَـــُلْهُـــَمَّ إِنِّي ْ اَسْ اللَّكَ السَّطِّيبَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ، وَأَنْ تَتُوْبَ عَلَيَّ، وَإِذَا أَرَدْتَّ فِتْنَةً فِي الْسَنَّاسِ فَتَوَفَّنِيْ غَيْرَ مَفْتُوْنَ ـ " "" " الله! مِن جَهِ ہے یا کیزہ چیزوں کو کرنے ، برائیوں کو ترک کرنے اور مسکینوں ہے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں اور یہ کہتو مجھے پر رجوع کر اور جب تو لوگوں کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرے تو مجھے اس میں مبتلا کے بغیر فوت کر دینا۔''

**فسوانسد**: ....ان وواحادیث ِمبارکہ کےمتن برغور کریں اور انداز ہ لگا کیں کہ جن اعمال کی جارے معاشرے میں کوئی خاص قدر وقیت نہیں ہے، الله تعالیٰ کے نزدیک وہ کتنے اہم ہیں۔ دیکھیں کہ جب الله تعالیٰ اور رسول الله ﷺ كى ملاقات بوكى تو جہانوں كے يروردگار اور بشريت كے سرداركى باتوں كا موضوع كيا تھا، بيكتني ياكيزه مجلس تھی ، بیرکتنا بابرکت کلام تھا، بیسوالات و جوابات کی کتنی عمدہ نشست تھی ،سجان اللّٰہ۔ قار مَین ہے گز ارش ہے کہ ان دو احادیث میں جن اعمال کا ذکر کیا گیا ہے،ان کوحر نِر جان بنائیں اوران پر دوام اختیار کریں۔

ان احادیث ہے ثابت ہوا کہ نبی کریم مشیّع آنے نواب میں اللّٰہ تعالٰی کا دیدار کیا۔

الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِيُّ الْخَطِينَةَ كَسَمَا يُسطُفِئُ الْمَاءُ النَّارَ ، وَقِيَامُ الْعَبْدِ مِنَ اللَّيْلِ-)) ثُمَّ قَرَا ﴿تَتَجَافٰي جُنُوبُهُمْ عَن الْمَضَاجِع ﴾ الآية - [السجدة: ١٦] (مسند عَنِ الْمَضَاجِع ... ﴾ -(YYEAE: JAZYY)

(TTO 9V

(٨٩٨٠) عَنْ مُعَاذِ وَ اللَّهِ ، أَنَّ السَّبِيَّ عِلَيْهِ سيدنا معاذ وَ اللَّهُ عَلَيْ عَرِي مِ كَم بِي كُريم فَي اللَّهِ فَي اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله قَالَ: ((سَانُبَانُكَ بِاَبُوَابِ مِّنَ الْخَيْرِ، " "مين تَجْمِي خير و بھلائي كے دروازوں كے بارے ميں بتلاتا ہوں، روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو اس طرح مثاتا ہے، جیے یانی آگ کوخم کر دیتا ہے اور رات کو بندے کا قیام کرنا۔ بهرآب سُنَعَ أَيْمُ ن بِيآيت الماوت كي: ﴿ تَنجَافَى جُنُوبُهُمُ

#### ) (565) (564) (8 - CLEVELLE) (565) ائلال صالح کی ترغیب

فواند: سيورى آيت يه ع: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمًا رَ زَقَنهُ هُ يُنُفِقُونَ ﴾ ..... 'ان كى كروٹيس اينے بستروں سے الگ رہتی ہيں ، اپنے رب كوخوف اور اميد كے ساتھ بِكَارِتَ بِين اور جو بِكِيم من انبين دے ركھا ہے، وہ اس ميں سے خرچ كرتے بيں۔' (سورة تجدہ: ١٦)

(٨٩٨١) ـ وَعَنْ أَبِسَى تَسَمِيْمَةً ، عَنْ رَجُل الوَتميم اني قوم كايك آدى سے بيان كرتے ميں كدوه رسول الله ﷺ کے یاس آیا، یا اس نے کہا: رسول الله مشاریخ کے یاس ایک آدی آیا، جبکہ میں آپ مشکر آنے کے پاس موجود تھا، اس نے کہا: آب اللہ کے رسول میں یا آب محمد (منظ این) میں؟ آپ سے ایک نے فرمایا: "جی ہاں۔" اس نے کہا: آپ س چیز کی وعوت دیتے ہیں؟ آپ مشکر آنے فرمایا: ''میں اس مکتا و یگانه رب کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اگر تجھ پر کوئی تکلیف آ یزے گی ادرتو اس کو پکارے گا تو وہ تیری تکلیف کو دور کر دے گا، جب تو قط سالی میں بتلا ہو جائے گا اور اس کو یکارے گا تو وہ تیرے لیے انگوریاں اگانے کے لیے (بارش نازل کرے گا)اور جب تو ب آب وگياه زمين مين اين سواري كهو بيشے گا اوراس کو بکارے گا تو وہ تیری سواری کو واپس تیرے یاس لے آئے گا۔ '' پس وہ آ دمی مسلمان ہو گیا اور اس نے کہا: اے اللہ ك رسول! مجه نصيحت فرما كين، آب مطيَّعَ في مايا: " وكسي کو گالی نہ وینا، (یعنی برا بھلا نہ کہنا)۔'' اس آ دمی نے کہا: جب سے رسول الله مضافی نے مجھے یہ نصیحت کی اس وقت سے میں نے کسی چیز، وہ اونٹ ہو یا بحری، کو گالی نہیں دی۔ نیز آب مِشْ الله نظر مایا: دو کسی نیکی سے بے رغبتی اختیار نہ کر، اگرچہ دہ اینے بھائی ہے بات کرتے وقت اس کے سامنے خندہ بیشانی کا اظہار کرنے کی صورت میں ہو، یانی مانگنے کے ڈول میں یانی ڈال اور نصف پنڈلی تک اینے ازار کواٹھا کے رکھ، پس اگر تو اس قدر عمل نه کر سکے تو مخنوں تک رکھ لے،خبر دار جا در کو

ةً نْ قَوْمِهِ أَنَّهُ أَتْسِي رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهَ أَوْ قَالَ:شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَـقَالَ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ أَوْ قَالَ: أَنْتَ مُحَمَّدٌ ؟ فَعَالَ: (( نَعَمْ )) قَالَ: فَإِلامَ تَدْعُوا ؟ قَالَ: ( ( أَدْعُوْ إِلَى اللهِ وَحْدَهُ ، مَنْ إِذَا كَانَ بِكَ مُسرٌ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَمَنْ إِذَا أصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَ لَكَ، وَمَنْ إِذَا كُنْتَ فِي آرْضِ قَفْرِ فَأَضْلَلْتَ فَدَعَوْتُهُ رَدَّ عَلَيْكَ \_)) قَالَ: فَاسْلَمَ الرَّجُلُ، ثُمَّ قَالَ: اَوْصِينِيْ يَارَسُوْلَ اللهِ! فَقَالَ لَهُ: (( لا تَسُبَّنَ مُنيِّنًا أَوْ قَالَ: أَحَدًا \_)) شَكَّ الْحَكُمُ (أَحَدُ الرُّواةِ) قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ شَيْنًا بَعِيْرًا وَلا شَاةً مُنْذُ أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ عِلَى الوَلا تَزْهَدُ فِي الْمَعْرُوفِ وَلَوْ بِبَسْطِ وَجِهِكَ إِلَى آخِيْكَ وَأَنْتَ تُكَلِّمُهُ، وَأَفْرِغُ مِنْ دَلْوِكَ فِي إَاءِ الْمُسْتَسْقِينُ، وَاتَّرْرُ إِلَى نِصْفِ السَّاق، فَإِنْ آبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْن، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ قَالَ: فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَاللَّهُ لا يُحِتُّ الْمَخِيْلَةَ\_)) (مسند احمد: (17744

# مُنظِ الْخُلْزِ الْحُلْزِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْخُلْزِ الْحَالُ مَا لَمَانُ مَا لَمَانُ مَا لَمَانُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نخنوں سے پنچے لٹکانے ہے بچنا ہے، کیونکہ یہ تکبر ہے اور اللّٰہ تعالیٰ تکبر کو پیندنہیں کرتا۔''

فواند: ....ابوداودكى روايت من بيالفاظ بهي بن: ((وَإِنْ امْرُقُ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ.)) ..... 'اورا الركوئي آدمي تَحْفي برا بهلا كم اور تير كى عيب كى وجه ہے تجھے عار دلائے تو تو نے اس کواس عیب کی وجہ ہے عارنہیں دلانی جوتو جانتا ہے، کیونکہ اس چیز کا وبال اس پر ہوگا۔'' اس حدیث کے آخری جملے معلوم ہوا کہ جا در اور شلوار کو تخوں سے نیجے لؤکانا ہی تکبر کی علامت ہے،خواہ دل میں تکبر پیدا ہویا نہ ہو، اس لیے ہرونت ہر مرد کو کم از کم اینے مخنوں کو ننگار کھنا جاہیے، اگر نصف پنڈ لی تک رکھ لے تو انضل ہوگا۔ چندافراد کے علاوہ تمام مسلمان لباس کے اس ادب کا خیال نہیں رکھتے اور وہ کہتے ہوئے سائی دیتے ہیں کہ یہادب اس کے لیے ہے، جو تکبر کرے۔ یہ دراصل ان لوگوں کی کج فہمی ہے، کیونکہ مرد کا مخنوں کو چسیانا تکبر ہی کی علامت ہے، جیسا كرآب طفي النام المستعمل ماركه مي واضح كياب، ال نظريدك حاملين سے دوسرا سوال يد ب كد نبى كريم طفي الله اور صحابه كرام اين تخنول كون على الله عن على الله من مكبر بيدا موجاني كاشيه يايا جاتا تها؟ نَعُوذُ بالله مِنْ ذَالِكَ. (۸۹۸۲) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَكُلَّتُهُ ، سيدنا ابوسعيد خدري فِاتَّهُ بيان كرتے بين كه ايك آدى ميرے یاس آیا اوراس نے کہا: مجھے کوئی وصیت کر س۔ میں نے کہا: تو سَالْتَ عَمَّا سَالْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى مِنْ في جوسوال مجهد سے كيا ہے، ميں نے تھ سے پہلے يہى سوال ''میں تجھے اللّٰہ تعالٰی ہے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ یہ ہر چیز کی بنیا دے، جہاد کو لازم پکڑ کہ وہ اسلام کی رہانیت ہے اور الله تعالیٰ کے ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا کر، کیونکہ وہ آسان میں تیرے لیے باعث رحمت اور زمین میں

أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ: أوصِنِي، فَقَالَ: قَبْلِكَ ، أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، وَعَلَيْكَ سِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الإسكام، وعَلَيْكَ بِلِي كُو اللَّهِ وَتَلاوَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي الْسَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الكرض . (مسند احمد: ١١٧٩٦)

**فسوانسد**: .....الله تعالی اور بندول کے حقوق کی بنیاد تقوی اور الله کے خوف پر ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ماً مورات رعمل کیا جائے اور منہیات سے اجتناب۔ (٨٩٨٣) عن سَهْلِ بن مُعَاذِ بنِ أنسِ عَن سيدنا معاذ بن الس فالتَّهُ بيان كرت مين كه رسول الله مطفيكا

تیرے لیے باعث تذکرہ ہیں۔''

(٨٩٨٢) تخريج: صحيح، قاله الالباني، أخرجه ابويعلى: ١٠٠٠ (انظر: ١٧٧٤)

(٨٩٨٣) تمخريئج:اسمناده ضعيف لمضعف زبان بن فائد وسهل بن معاذ في رواية زبان عنه، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٠/ ٤٣١ (انظر: ١٥٦١٨) العال صالح من زغب من ( 567 ( 567 ) ( 18 من العال صالح ما ترغب المن العال صالح من العال صالح من العال صالح من العال صالح من العال العالم العال

(٨٩٨٤) عَنْ شَيْبَةَ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَبْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَحَدَّثَنَا عُرُوةُ بْنُ الزُّبيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: ((ئَلاثُ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ، لا يَحْعَلُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ مَنْ لَهُ سَهُمٌ فِي الإسلام كَمَنْ لا سَهْمَ لَهُ، فَاسْهُمُ ٱلْإِسْلامِ ثَلاثَةٌ: الصَّلاةُ وَالصَّوْمُ وَالـزَّكَاةُ، وَلايَتَوَلَّى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا فَيُولِّيُّهُ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مَعَهُم، وَالرَّابِعَةُ لَـوْ حَـلَفْتُ عَلَيْهَا رَجَوْتُ أَنْ لَا آئم، لا يَسْتُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - )) ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْنِ: إِذَا سَمِعْتُمْ مِثْلَ هٰذَا الْحَدِيْثِ مِنْ مِثْلِ عُرْوَةَ يَسرُولِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِينًا فَاحْفَظُوْهُ لِ (مسند احمد: ٢٥٦٣٤)

نے فرمایا: ''سب سے زیادہ فضیلت والاعمل میہ ہے کہ تو اس سے صلہ رحی کر جو تجھ سے قطع رحی کرے، اس کو دے جو تجھ کو محروم کرے اور اس سے درگز رکر جو تجھے گالیاں دے۔''

شیہ حضرمی کہتے ہیں: ہم عمر بن عبد العزیز کے پاس بیٹھے ہوئے تھ، عروہ بن زبیر نے ہم کو بیان کیا کہ سیدہ عاکشہ والٹھانے بیان کیا کدرسول الله مشکرا نے فرمایا: " تین چیزوں پر میں قتم الهاتا مون، جس آ دمي كا اسلام مين حصه موتو الله تعالى اس كو اس آ دمی کی طرح نہیں کرے گا، جس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ تین چزیں یہ ہیں: (۱) اسلام کے تین جھے ہیں: نماز، روزوہ اور زکوۃ، (۲) بینہیں ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک آ دمی ہے محبت رکھے اور پھر قیامت کے دن اس کو کسی کے سپر دکر دے، (۳) ہندہ جن لوگوں سے محبت رکھتا ہے، اللّٰہ تعالیٰ اس کوان کے ساتھ ہی کر دے گا، اورا گر میں چوتھی چیزیر بھی قتم اٹھالوں تو مجھے امید ہے کہ گنہگار نہیں ہوں گا اور وہ سے ہے کہ جو آدمی دنیا میں کی مخص پر بردہ ڈالے گا، الله تعالی قیامت کے روز اس پر بردہ ڈالے گا۔'' پیحدیث س کرعمر بن عبد العزيز نے كہا: جبتم اليي حديث سنوجس كوعروه سيده عائشہ ہے اور نبی کریم منظ ویا سے بیان کررہی ہوں تو اس کو یاد کرلیا کرو۔

0000



# کِتَابُ الْبِرِّ وَالصَّلَةِ نیکی اورصلہ رحمی کے مسائل

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي تَعُرِيُفِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ نَيْلِ اور گناه كى تعريف كابيان

سیدنا وابصہ بن معبدالاسدی بنائیو سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں:
میں رسول اللہ مطبع آیا کے پاس آیا، میرا ارادہ بیتھا کہ نیکی اور
گناہ کی ہرصورت کے بارے ہیں آپ مطبع آیا ہے سوال
کروں، مسلمانوں کی ایک جماعت آپ مطبع آیا کے پاس بیٹی ہوئی تھی، وہ لوگ مختلف سوال کررہ تھے، میں ان کی گردنیں
کیول تکتے ہوئے آگے بڑھنے لگا، انھوں نے مجھے کہا: وابصہ!
رسول اللہ مطبع آیا ہے دورہٹ جا، لیکن میں نے کہا: مجھے چھوڑ دو، میں آپ مطبع آیا ہوں، کیونکہ رو، میں آپ مطبع آیا ہوں، کیونکہ قریب ہو جاؤ۔' دو تمین دفعہ بیارشاد فرمایا، پس میں آپ مطبع آیا ہے قریب ہوا اور آپ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، آپ مطبع آیا ہے نے فرمایا: ''وابصہ! میں از خود تمہیں کچھ بتلا دو یا تم سوال کرو نے فرمایا: ''وابصہ! میں آپ مطبع آیا ہے۔ نے فرمایا: ''وابصہ! میں آپ موال کرو کے۔'' میں نے کہا: جی نہیں، آپ خود کچھ فرمادیں، آپ مطبع آیا ہے۔

(۸۹۸٥) عن وَابِصَةً يَعْنِى ابْنَ مَعْبَدِ الْاَسَدِى قَالَ: اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالْأَفْمِ اللّٰهِ وَالْأَفْمِ اللّٰهِ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَسْالْتُهُ عَنْهُ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ سَالَتُهُ عَنْهُ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَسْتَفْتُونَهُ ، فَجَعَلْتُ اَتَخَطَاهُمْ ، فَقَالُوْا: يَسْتَفْتُونَهُ ، فَقَالُوا: اللّٰهِ ، فَقَالُوا: اللّٰهِ ، فَقَالُوا: اللّٰهِ ، فَقَالُوا: اللّٰهِ ، فَقَالُوا: وَعُونِي فَادَنُو مِنْهُ فَإِنَّهُ اَحَبُ النَّاسِ الْمَقَالُونَ وَعُونَهُ أَحَبُ النَّاسِ الْمَقَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالِيصَةُ ، أَدْنُ يَا اللّٰهِ مَوْنَى فَادُنُو مِنْهُ فَإِنَّهُ الْحَبُ النَّاسِ الْمَقَ الْمَدُنُوتُ وَالِيصَةُ ، أَدْنُ يَا وَالِيصَةُ ، أَدْنُ يَا وَالْمِصَةُ )) مَرَّ تَيْسِ اوْ ثَلاثًا وَالْمِصَةُ اللّٰهُ فَالَ: ((يَا وَالِيصَةُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْمِسُولِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَالْمِلْهُ وَالْمِسُولِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَالْمُحْدُونَ وَالْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ وَالْمِلْهُ وَالْمُعْلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ وَالْمُلَاثُ وَالْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الْمِلْ وَالْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ وَالْمِلْهُ وَالْمُلْهُ وَالْمُ اللّٰهُ عَلَى الْمُلْهُ وَالْمُلّٰهُ وَالْمُلْهُ وَالْمُنْ عَلَى اللّٰهُ وَالْمُلُهُ وَالْمُلْهُ وَالْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ فَعَلْلُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰه

(٨٩٨٥) تمخريج: اسناده ضعيف من اجل الزبير ابي عبد السلام، ثم هو منقطع بينه و بين ايوب، أخرجه الدارمي: ٢٥٣٣، وابويعلي: ١٥٨٦ (انظر: ١٨٠٠٦)

(۱۹۸۸) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) قَالَ: - جِنْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ اَسْالُهُ عَنِ الْبِرَّ وَالْإِنْمِ ، فَقَالَ: ((جِنْتَ تَسْالُهُ عَنِ الْبِرَّ وَالْإِنْمِ ، فَقَالَ: ((الْبِرُ مَا جَنْتُ اَسْالُكَ عَنْ غَيْرِهِ ، فَقَالَ: ((الْبِرُ مَا انْشَرَحَ لَهُ صَدْرُكَ ، وَالْإِنْمُ مَا حَاكَ فِي مَسَدْرِكَ ، وَالْإِنْمُ مَا حَاكَ فِي مَسَدْرِكَ ، وَإِنْ اَفَتَاكَ عَنْهُ النَّاسُ -)) (مسند احمد: ۱۸۱۲۲)

نے فریایا: ''تم نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کرنے کے ليه آئ مو، ميس نے كها: جي بال، پس آپ سطي الله نے اپن انگلیوں کو اکٹھا کیا اور وہ میرے سینے پر لگانے لگے اور فرمایا: "وابصه! اين ول سے يو چھ ليا كرو، اين ول سے يو چھ ليا کرو، تین بار فرمایا، نیکی وہ ہے جس پرنفس مطمئن ہو جائے اور گناہ وہ ہے جونفس میں کھنکے اور اس کے بارے میں سینے میں تر دّ د پیدا ہو، اگر چہ لوگ تجھے فتووں پر فتوے دیتے رہیں۔" (دوسری سند) دہ کہتے ہیں: میں نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال كرنے كے ليے رسول الله الشَّيَالَة كے ياس آيا، آپ مین نے فر مایا: ''تم نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟" میں نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس کے علاوہ کوئی سوال کرنے كے لينبيں آيا، آپ مشكر أنے فرمايا: "نيكي وہ ہے، جس ير تحقیے انشراح صدر ہو جائے اور گناہ وہ ہے، جو تیرے سینے میں کھنٹنے لگ جائے ،اگر چہلوگ تجھے فتوی دیتے رہیں۔''

فواند: ..... جب کی کام کے بارے میں انشراح صدر نہ ہو، بلکہ شک وشبہ ساپیدا ہور ہا ہواور اس کے گناہ

سیدنا ابو تغلبہ حشی براٹیو سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتلاکیں جو میرے لیے حلال اور مجھ پرحرام ہیں، نبی کریم مشکور آئی وہ نے اس کی طرف نگاہ بلند کی اور پھر پست کی اور فرمایا: '' نیکی وہ ہے جس پر نفس کو تسکین طے اور دل کو اطمینان ہو اور برائی وہ ہے کہ جس پر ندنس کو سکون ملے اور نہ دل مطمئن ہو، اگر چہ فتوی دیے والے فتوی دیتے رہیں۔'' آپ مشکور آئے نے مزید

(٨٩٨٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

(٨٩٨٧) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٥٨٥ (انظر: ١٧٧٤٢)

هِ ﴿ مُنَكَ الْمَلَ الْمَعْلِينَ عَبْدِي ﴿ وَهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ ((لا تَقْرَبْ لَخْمَ الْحِمَادِ الْاَهْلِيِّ وَلا ذَا نَابِ فرمايا: ''گريلول گدھے كے گوشت اور كچل والے درندے ك مَنَ السَّبَاعِ۔)) (مسند احمد: ١٧٨٩٤) قريب نہ جا۔''

((لاتَقْرَبْ لَحْمَ الْحِمَارِ الْآهْلِيِّ وَلا ذَا نَابِ مَنَ السَّبَاعِ۔)) (مسند احمد: ١٧٨٩٤) مَنَ السَّباعِ۔)) (مسند احمد: ١٧٨٩٨) (١٨٩٨م) عَسنِ السَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْانْصَادِيِّ وَعَلَيْهُ ، إِنَّهُ سَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ الْبِرُّ وَالْإِثْمُ ؟ فَقَالَ: ((اللَّهِ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْدِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يَطَلِعَ النَّاسُ عَلَيْهِ۔)) (مسند احمد: ١٧٧٨٣)

فوائد: ....مطلع ہونے والے لوگوں سے مراد معاشرے کے وہ باوقار اور فاضل لوگ ہیں، جن سے شرم محسوس کی جاتی ہے۔

بلا شک و شبہ شریعت اسلامیہ میں نیکی اور گناہ والے امور کا وضاحت کے ساتھ تعین کردیا گیا ہے۔ ان احادیث مبارکہ میں جو قانون پیش کیا گیا ہے، یہ انتہائی سلیم الفطرت اور خدا شناس لوگوں سے متعلقہ ہے، نہ کہ کوام الناس ہے، کونکہ عام لوگوں کے پاس اتنی معرفت والہی یا اتنا شعور یا اتنا ذوق ہی نہیں ہوتا کہ دہ اپنفس کی روشی میں نیکی یا برائی کا تعین کر سکیس۔ جیسا کہ علامہ عبیداللہ مبار کپوری برطفہ نے کہا: اس حدیث کا تعلق ان لوگوں سے ہے، جن کے باطن آلائوں سے صاف اور دل گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یہ حدیث عوام الناس سے متعلقہ نہیں ہے، باخضوص گنہگار لوگ، کیونکہ وہ بچوارے تو بیا اوقات گناہ کو نیکی اور نیکی کوگناہ بچھ جیسے ہیں۔ (مرعاۃ الفاتی الم الما) عمر حاضر میں لوگوں کی کیفیت نے مبار کپوری صاحب کے مفہوم کی بہت حد تک تائید کی ہے۔ ہرایک نے اپنی زندگی کے لیے نیکی و بدی کے خود ساختہ معیار بنار کھے ہیں، جو عالم ان کی سوئی کی مخالفت ہیں فتوی یا دلائل پیش کرے گا، اسے یا تو آئی اہمیت بدی کے خود ساختہ معیار بنار کھے ہیں، جو عالم ان کی سوئی کی مخالفت ہیں فتوی یا دلائل پیش کرے گا، اسے یا تو آئی اہمیت ایک مثال ہیں ہے کہ ایک آدمی بہت کہ ہوائے گا کہ اسلام ہیں اتی تحقی نہیں ہے۔ ہمائی کی کہ اس کی بات پر توجی کی جائے یا پھراہے کہا جائے گا کہ اسلام ہیں اتی تحقی نہیں کرتا تھا، ہلکا ہاکا اخد بھی کرتا تھا، تا ہاکا ہاکا اخد بھی کرتا تھا، ہلکا ہاکا اخد بھی کرتا تھا، ہلکا ہاکا اخد بھی کرتا تھا، ہلکا ہاکا اخد بھی کوئی فرضت ہیں دیتا۔ یہ کی کوئیک وہ خوام کہ عام وہ کی مورز ہا ہوا وہ کی کہ معال ہیں کوئی وہ خوام نے ساز کو فرشتہ کہا جا رہا ہے، جائز حد تک خاموثی اچھا وصف ہے، لیکن سارے کا سارا اسلام اس ان اسلام اس

خصلت میں بہال نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۸۹۸۸) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، أخرجه الترمذی: ۲۳۸۹ (انظر: ۱۷٦۳۳) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### الكان المراكز المراكز الكان الكان

عوام الناس کے لیے معیار قر آن اور حدیث ہیں،ان کو چاہیے کہ وہ قر آن و حدیث کی روشیٰ میں نیکیوں اور گناہوں کو مجھیں اور پھر اللّہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تقاضے پورے کریں۔

> بَابُ مَاجَاءَ فِی بِرِّ الُوَالِدَیْنِ وَحُقُوقِهَا وَالتَّرُغِیْبِ فِی ذٰلِکَ والدین کے ساتھ نیکی کرنے ،ان کے حقوق اور ان امور کی ترغیب ولانے کا بیان

الله تعالی کے حقوق کے بعد والدین کا حق سب سے مقدم ہے، قرآن مجید میں کی مقامات پر جہاں الله تعالی کی الوہیت وعبودیت کا حکم دیا گیا، وہاں والدین کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آنے کی تلقین بھی کی گئی۔ مسلمان والدین کے احترام و اکرام کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر والدین مشرک اور کا فربھی ہوں، تب بھی ان کی ضدمت اوران سے حسنِ سلوک کرنا ضروری ہے، جیسا کہ ارشادِ باری توالی ہے: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِی اللَّانْیَا مَعُرُوفًا ﴾ خدمت اوران سے حسنِ سلوک کرنا ضروری ہے، جیسا کہ ارشادِ باری توالی ہے: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِی اللَّانْیَا مَعُرُوفًا ﴾ دست دنیا کے کاموں میں بطریق احسن ان کا ساتھ دینا۔'(سورہ لقمان: ۱۵)

اگراس سلسلے میں شریعت خاموش ہی رہتی تب بھی عقل وشعور کا فیصلہ یہی ہوتا کہ ماں باپ کی نافر مانی کرنا مرقات نہیں اور ذوقِ سلیم اور وجدان بھی یہی کہتا اور انسانیت کا بھی یہی تقاضا ہوتا کہ جن پاک نفوس نے بچیپن میں اولا د ساتھ حسنِ سلوک کیا، اولا دکو بھی جا ہے کہ وہ ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾ کے تحت ان کے سامنے عاجزی وفر مانبرداری کے باز و بچھا دے۔

حن سلوک، صلدری، شفقت و محبت اور احرّام واکرام کے سب سے زیادہ متحق آ دی کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جن میں والدین کو فوقیت و برتری حاصل ہے، لیکن آ جکل اکثر لوگوں نے اپنے اپنے معیار کے مطابق دوست بنا لیے ہیں، ووتی نبھانے کے لیے مال و دولت تو کیا، قریب سے قریب تر رشتہ داروں کو بھی دا کہ پہ لگا دیا جا تا ہے، والدین اپنی پرد کی بچوں کی ملا قاتوں اور ان کی مجلسوں کو تر سے ہیں، لیکن ان کی اق لین ترجیح ان کے دوست ہوتے ہیں، ای طرح باروزگار بچ اپنی آمدنی کو غیروں کی خوثی تنی پرصرف کرتے ہیں، لیکن والدین اور بہن بھائیوں کے سلسے میں نبوی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ نرگی ادکام سے دوری کا متجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو والدین کاحق سب سے مقدم رکھا ہے۔ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عن انسی بن مالی وظائی نے تو والدین کاحق سب سے مقدم رکھا ہے۔ (مَنْ اَحَبُ اَنْ یُمَدُّ لَهُ فِی نَے فرمایا: ''جو آ دی یہ پند کرتا ہے کہ اس کی عربو ھا دی جا کے قو وہ اپنے والدین گئریو ، وَاَنْ یُزُادَ لَهُ فِی دِ ذِقِهِ ، فَالَیَتُو وَالِدَیْهِ ، اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو وہ اپنے والدین وَلَیْسِ اُن یُمَدُّ لَهُ فِی کُورِ وَقِه ، فَالَیْتُور وَالِدَیْهِ ، اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو وہ اپنے والدین وَلَیْصِلْ رَحِمَهُ ۔)) (مسند احمد: ۱۳۵۳) سے نکی کرے اور صلہ رحی کرے ۔''

فوائد: .....عمر برصنے سے مراد برکت ہے، مزید دیکھیں مدیث نمبر (۹۰۲۹)

<sup>(</sup>۸۹۸۹) تخریج:حدیث صحیح (انظر: ۱۳٤۰۱)

فوائد: ....اس حدیث کی فقدیہ ہے کہ اس اعتبار سے غلام بھی میت کی طرح ہوتا ہے کہ اس کوتصرف کرنے کا

#### الكار من الله الكاري الله الكار 572) ( من الله الكاري الكاري الله الكاري الكاري الكاري الكاري الله الكاري الكاري

سیدنا ابو ہرریہ ز اللہ مطاق ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مطاق والے فرمایا: ' کوئی بچهاہے باپ یا مال کو بدلہ نہیں دے سکتا ، الاب کہ وہ اس کوغلام یائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے۔'' (٨٩٩٠) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَكَالَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((الا يَحْزَى وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوْكًا ، فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ ـ ))

(مسند احمد: ۲۵۲۰)

کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس لیے اس کی آزادی اس کی زندگی کی طرح ہے، پس جس آ دمی نے اینے باپ کو آزاد کیا، تو گویا اس نے اپنے باپ کوزندہ کردیا، جیسے اس کا باپ اس کی زندگی کا سب بناتھا، گویا اس نے باپ کے احسان کا جواب دے دیا۔ (٨٩٩١) عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلِ وَاللهُ مُ أَنَّ سيدنا معاذ بن جبل فالنَّهُ عروى ب كدرمول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِلمُ المِلْ المِلْ المِلْ المِنْ المِلْ اللهِ الللهِ ال نے اس کودس کلمات کی وصیت کی ،ان میں سے ایک وصیت رپر تھی: "اور تو نے ہر گزایے والدین کی نافر مانی نہیں، کرنی، اگر چہ وہ تحقی حکم دیں کہ تو اینے اہل اور مال سے دور ہو

رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَوْصَاهُ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ (مِنْهَا) ((وَلا تَعُقَّنَ وَالِدَيْكَ وَإِنْ آمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ.)) (مسند I Lack: (YYEYO)

سیدنا عبدالله بن عمرو رہائٹیؤے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ایک آدی نبی کریم مشتر از کے پاس آیا اور اس نے کہا: میں جرت یرآپ کی بیعت کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں،لیکن میں نے اپنے والدین کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ رور ہے تھے، آپ مشکر آنے فر مایا: ''تو پھر تو ان کی طرف لوث جا اور جیے تو نے ان کو رلایا ہے، ای طرح ان کو ہا۔" اور آب مطالق نے اس کی بیت لینے سے انکار کر دیا۔ (٨٩٩٢)ـ عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ وَكُلَّمْ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عِنْهُ فَقَالَ: جِنْتُ لِٱبَابِعُكَ (زَادَ فِي رَوَايَةٍ أُخُرِي عَلَى الْهِ جُرَدةِ) وَتَرَكْتُ أَبُوكَ يَبْكِيَان، قَالَ: ((فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا، فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُ مَا ـ)) وَأَلِى أَنْ يُبَايِعَهُ ـ (مسند احمد: ٦٨٣٣)

سیدنا عبدالله بن عمرو زانشوے یہ بھی مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله مشار کے اس درخت کے نیج دیکھا، اجا مك ايك آدى اس كھائى سے آيا اور آپ مظين آيا كوسلام كبا

(٨٩٩٣) ـ وَعَـنْهُ أَيْضًا ﴿ لَيْكُ ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ تَحْتَ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِّنْ هٰذَا الشِّعْبِ، فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ

(۸۹۹۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۵۱۰ (انظر: ۷۵۷۰)

(٨٩٩١) تخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يدرك معاذا، أخرجه بنحوه ابن ماجه: ٣٣٧١، ٤٠٣٤ (انظر: ٢٢٠٧٥)

(٨٩٩٢) تخريج:حديث حسن، أخرجه النسائي: ٧/ ١٤٣ (انظر: ٦٨٣٣)

(۸۹۹۳) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۰۶۹ (انظر: ۲۰۲۰) کتآب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ر المنظال المنظر المنظال المنظر المن

اللهِ عَلَىٰ ثُمَّ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّى قَدْ اَرَدُتُ الْجِهَادَ مَعَكَ اَبْتَغِى بِلْالِكَ وَجْهَ اللهِ تَعَالَى وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، قَالَ: ((هَلْ مِنْ الْسُولْكَ اَحَدٌ حَيِّ ؟)) قَالَ: ((فَارْجِعُ إِبْرَرْ اللَّهِ عَلَى رَاجِعًا مَّنْ حَيْثُ اللهُ عَلَى رَاجِعًا مَّنْ حَيْثُ اَبْرَرْ عَالَ: ((فَارْجِعُ إِبْرَرْ بَعُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

اور کہا: میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں،
میرا مقصد الله تعالی کی رضامندی اور آخرت کے گھر کو حاصل
کرنا ہے، آپ مشین نے نوچھا: ''کیا تیرے والدین میں
کوئی ایک زندہ ہے؟'' آپ مشین آپ میشین نے فرمایا: جی ہاں، اے
الله کے رسول! دونوں زندہ ہیں، آپ میشین نے فرمایا: ''تو
پھر تو لوٹ جا اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کر۔'' پس وہ
جہاں ہے آیا تھا، اُدھر ہی لوٹ گیا۔

فواند: .... جهادا بم فریضهٔ اسلام اور بردامشکل عمل ب، لیکن جهاد کی رغبت رکھنے والے کو جا ہے کہ وہ پہلے

امركوات گروالول كي صورتحال آ گاه كر آد ( ١٩٩٤) - ( وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان ) أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ يَسْتَ أَذِنْهُ فِي الْجِهَادِ؟ فَقَالَ: ( ( أَحَى قَالِدَاك؟)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ( ( فَفِيْهِ مَا فَجَاهِدْ ـ ) ) ( مسند احمد: ١٥٤٤)

(دوسری سند) ایک آئی جہاد کی اجازت طلب کرنے کے لیے نی کریم مستَحَدِیم کے ایک آیا، آپ مستَحَدِیم نے پوچھا: ''کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟'' اس نے کہا: جی ہاں، آپ مستَحَدِیم نے فرمایا ''تو پھران کی خدمت کر کے جہاد کر۔''

فوائد: سساس حدیث کوبعض اہل علم نے صحیح اور بعض نے حسن کہا ہے۔لیکن اس کی سند میں ابن لہیعة رادی ضعیف ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ ہاں بعض میں ابن لہیعہ سنیف ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ ہاں بعض میں ابن لہیعہ نہیں ہے۔ ہہرحال اگر یہ روایت صحیح یا حسن ہے تو ندکورہ وجہ ضعف کا انجبار ہونا چاہیے ورنہ اسے صحیح یا حسن کہنا ٹھیک نہیں۔ (عبدالله رفیق)

سیدنا ابوسعید خدری بناتین سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے یمن سے رسول الله مشکی آیا کی طرف ہجرت کی، آپ مشکی آیا نے اس سے فرمایا: ''تو نے شرک کوتو چھوڑ دیا ہے، لیکن ابھی تک جہاد باتی ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا یمن میں تیرے والدین زندہ ہیں؟'' اس نے کہا: جی ہاں، آپ مشکی آیا نے فرمایا: ''انھوں نے تجھے اجازت دی ہے؟'' اس نے کہا: جی نہیں، آپ مشکی آیا نے فرمایا: ''تو پھرتو اپنے والدین کی طرف لوٹ جا اور ان سے

<sup>(</sup>٨٩٩٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

<sup>(</sup>٨٩٩٥) تخريج: صحيح، قاله الالباني، أخرجه ابوداود: ٢٥٣٠ (انظر: ١١٧٢١)

الكور المنظال الله الكور ا

فَبَرَّهُمَا \_)) (مسند احمد: ١١٧٤٤)

اجازت طلب کر، اگر وہ اجازت دے دیں تو ٹھیک، وگرنہ ان کے ساتھ ہی نیکی کرتے رہنا۔''

(۸۹۹٦) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ وَكُلَّهُ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَسَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَسَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَسَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: ((هَلْ لَكَ مِنْ أُمَّ؟)) اَسْتَشِيْرُكَ ؟ فَقَالَ: ((الْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ قَالَ: ((الْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا د)) ثُمَّ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فِي مَقَاعِدَ مِثْلُ هُذَا الْقُولِ و (مسند احمد: مَتَّى كَمِثُلُ هُذَا الْقُولِ و (مسند احمد: مَتَّى كَمِثُلُ هُذَا الْقُولِ و (مسند احمد:

سیدنا معاویہ بن جاہمہ زلائنڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی،
رسول اللہ سے ایک آئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں
آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں اور اب آپ کے ساتھ
مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے ایک فرمایا: ''کیا
تیری ماں زندہ ہے؟'' اس نے کہا: جی ہاں، آپ سے ایک فرمایا: ''نو کھر تو ای کے ساتھ رہ، کیونکہ جنت اس کے
فرمایا: ''تو کھر تو ای کے ساتھ رہ، کیونکہ جنت اس کے
پاوں کے پاس ہے۔'' کھر راوی نے دوسری اور تیسری دفعہ
مختلف مجلوں میں بے حدیث ای طرح ہی بیان کی۔

فوائد: .....اپی مال کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کی خدمت کرنے میں اس کے پاؤں کے نیچے روندی جانے والی مٹی بن جا، یعنی مال کی جائز خواہش کو دوسری مخلوقات کی خواہشات سے مقدم سمجھ کریہلے اس کو پورا کیا جائے۔

(۱۹۹۷) - عَسِ الْسِ مَسْعُوْدٍ وَ اللهِ ، قَالَ: سَالْتُ رَسُوْلَ اللهِ إِلَى الْعَمَلِ اَحَبُّ إِلَى السَلْهِ ؟ قَالَ: ((اَلصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا-)) قَالَ: السَلْهِ ؟ قَالَ: ((أَنُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ-)) قُسلْتُ: ثُسمَّ اَيٌّ ؟ قَالَ: ((ثُمَّ الْجِهَادُ فِيْ قَالَ: ((ثُمَّ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلُ السَّلَهِ-)) قَالَ: فَحَدَّثَنِيْ بِهِنَّ ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِيْ- (مسند احمد: ٣٨٩٠)

سیدنا عبدالله بن مسعود بنائی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله منظم الله تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ منظم الله تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ منظم الله تعالیٰ کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔'' میں نے کہا: پھر کون سا ہے؟ آپ منظم الله ین کے ساتھ نیکی کرنا۔'' میں نے کہا: پھر کون سا ہے؟ آپ منظم الله ہے۔'' آپ منظم الله کرتا تو آپ منظم الله ہے۔'' آپ منظم الله کرتا تو آپ منظم الله ہے۔'' آپ منظم الله کرتا تو آپ منظم الله ہے۔'' آپ منظم الله کرتا تو آپ منظم الله کرتا تو آپ منظم الله ہے۔' الله عاد کہ الله ہے۔'' آپ منظم الله کرتا تو آپ منظم کو کا مطالبہ کرتا تو آپ منظم کی کھی نے کو کا مطالبہ کرتا تو آپ منظم کو کا کھوں کو کام کو کا مطالبہ کرتا تو آپ منظم کو کا کھوں کو کا کھوں کے کا کھوں کے کہ کو کا کھوں کو کا کھوں کو کا کھوں کو کہ کہ کھوں کو کا کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں ک

(٨٩٩٨) ـ عَسنْ آبِسَى هُسرَيْسرَةَ ﴿ اللَّهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((رَغِمَ أَنْفُ رَغِمَ أَنْفُ رَغِمَ

سیدنا ابو ہریرہ رفائن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطاع آنے فرمایا: "اس آدمی کا ناک خاک آلود ہوجائے، ناک خاک آلود

> (۸۹۹۸) تخریج:اسناده حسن، أخرجه النسائی: ٦/ ۱۱، وابن ماجه: ۲۷۸۱(انظر: ۱۰۰۳۸) (۸۹۹۷) تخریج:أخرجه البخاری: ۵۲۷، ۵۹۷۰، ومسلم: ۸۵ (انظر: ۳۸۹۰) (۸۹۹۸) تخریج:أخرجه مسلم: ۵۰۱۱(انظر: ۸۵۵۷)

### الله المنظمة المن

ہلاک کردے۔''

أَنْفُ رَجُلِ أَذْرَكَ وَالِـكَيْهِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلاهُمَا عِنْدَهُ الْكِبْرُ لَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ، (وَفِي لَفْظٍ) فَلَمْ يُدْخِلاهُ الْجَنَّةَ ـ)) (مسند احمد: ٨٥٣٨)

باپ دونوں یا ان میں ہے کی ایک کو بڑھاپے کی حالت پایا، لیکن انھوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کیا۔''

ہو جائے ، اس کا ناک خاک آلود ہو جائے جس نے این مال

فوائد: ..... یه بردی محروی ہے کہ آ دمی این بوڑ سے والدین کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے۔

سیدنا ابی بن مالک رہائی ہے مروی ہے کہ نبی کریم ملطے آئے نے فرمایا: ''جس نے اپنے والدین دونوں یا کسی ایک کو پایا، لیکن پھر بھی جہنم میں داخل ہو گیا، الله تعالی اس کو دور کر دے اور

سیدنا مقدام بن معدیرب کندی رفتین سے مروی ہے کہ نبی

کریم طفی کے نبی الله تعالی تمہیں تمہاری ماؤں

کریم طفی کے اربے میں وصیت کرتا ہے، بیٹک الله تعالی تمہیں تمہارے

بادے میں نصیحت کرتا ہے، بیٹک الله تعالی تمہیں ان

بایوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہے، بیٹک الله تعالی تمہیں ان

کے بعد دیگر قریب سے قریب تر رشتہ داروں کے بارے میں
وصیت کرتا ہے۔''

(۹۰۰۰) عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ الْمَيْدِيِّ الْمَيْدِيِّ الْمَيْدِيِّ اللَّهِ الْمَيْدِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللْمُوالِمُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

سیدنا خداش بن سلامہ وہ اللہ ایان کرتے ہیں کہ نی کریم مشے اللہ کے فارے ہیں کہ نی کریم مشے اللہ کے فارے میں نصیحت کرتا ہوں، ہوں، میں آدی کواس کی ماں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، میں آدی کواس کی ماں کے بارے نصیحت کرتا ہوں، میں آدی کو اس کی ماں کے بارے نصیحت کرتا ہوں، میں آدی کواس اس کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، میں آدی کواس کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، میں آدی کو اس کے غلام کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، جواس کی خدمت کریا ہوں، جواس کی خدمت کریا ہوں، جوات کی خدمت کریا ہوں، جواس کی خدمت کر بارے میں وصیت کرتا ہوں، جوات کی خدمت کر بارے میں وصیت کرتا ہوں، جواس کی خدمت کر بارے میں وصیت کرتا ہوں، جواس کی خدمت کر بات کی ہوں ہے۔''

(۱۹۰۱) عَنْ خِدَاشِ بْنِ سَلَامَةَ وَاللهُ، عَنِ النَّبِيِّ فِيْ اللهُ قَالَ: ((اُوْصِیْ اِمْرَءَ بِاُمِّهِ، اُوْصِیْ اِمْرَءً بِالمِّهِ، اُوْصِیْ اِمْرَءً بِالمِّهِ، اُوْصِیْ اِمْرَءً بِمَوْلاهُ الَّذِیْ یَلِیْهِ، وَإِنْ کَانَتْ اُوْصِیْ اِمْرَءً بِمَوْلاهُ الَّذِیْ یَلِیْهِ، وَإِنْ کَانَتْ عَلَیْهِ فِیْهِ اَذَاتٌ تُنُوْذِیْهِ.)) (مسند احمد: ۱۸۹۹۷) ( المراكز ال

سیدنا معاویہ بن حیدہ فرائی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں کس سے نیکی کروں؟ آپ شکھی نے فرمایا: ''اپی مال ہے۔'' میں نے کہا: اس کے بعد کس ہے؟ آپ شکھی نے فرمایا: ''اپی مال ہے۔'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! پھر کس ہے؟ آپ مشکھی نے نے فرمایا: ''اپی مال ہے۔'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! پھر کس ہے؟ آپ مشکھی نے فرمایا: ''اپی مال ہے۔'' میں نے کہا: پھر کس ہے؟ آپ مشکھی نے فرمایا: ''پھر اپنے باپ سے اور پھر قریب سے قریب تر رشتہ داروں ہے۔''

(٩٠٠٢) عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ حِيْدَةَ وَكَالَانَ ، وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللل

فواند: سساگر چہ باپ پورے کنے کا گفیل ہوتا ہے، محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کی ہرضرورت پوری کرتا ہے، لیکن بچے کے سلسلے میں جوشفقت بھری خدمات ماں کوسر انجام دینا پڑتی ہیں، وہ کسی کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہیں۔ نوماہ تک حمل کی صعوبتیں، ولا دت کے تھین مراحل، بچے کواپی چھاتی سے خوراک مہیا کرنا، دن رات اس نگہداشت اور صفائی ستھرائی کے حقوق ادا کرنا، اس کی تکلیف پر بے چین ہو جانا اور بچے کی ہرتم کی تکلیف کو رفع کرنے میں اپنا سکون سمجھنا، جبکہ ہرمر طلے میں ماں شفقت کرتی ہے، بو جھنہیں سمجھتی، اللہ اکبر۔ اگر رات کی گہری نیند والی گھڑ یوں میں بچہ کسی چیز کا مطالبہ کردے تو جو ہستی بچے کے مطالبے کو پورا کرنے میں اپنا سکون سمجھگی، ای کو ماں کہتے ہیں۔

اس لیے نبی کریم مشیّطَة نبی نبی کریم مشیّطَة نبی کریم مشیّطَة نبی کریم مشیّط نبیس ہے کہ باپ کی خدمت کا لحاظ نہ رکھا جائے۔

(٩٠٠٣) ـ وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ وَكُنَّ ، غَنِ السَّيِّ هُدَيْرَةً وَلَا الْمُ الْأَقْرَبَ السَّيِّ فَيْ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ الْمُلَّاقُرَبَ فَالْأَقْرَبَ ) (مسند احمد: ٨٣٢٦)

(٩٠٠٤) - عَنْ آبِي أُسَيْدِ السَّاعَدِيِّ وَكَانَ بَدْرِيًّا وَكَانَ مَدْرِيًّا وَكَانَ مَوْلِا اللهِ عَلَيْ وَكَانَ بَدْرِيًّا وَكَانَ مَوْلاهُمْ مَ قَالَ آبُو أُسَيْدٍ: بَيْنَمَا آنَا جَالِسٌ عَنْ دَرُسُوْلِ اللهِ عَلَيْ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ

سیدنا ابو ہریرہ زاتن نے بھی اس قتم کی حدیث نبوی بیان کی ہے، البتہ اس میں درج ذیل الفاظ نبیں ہیں: "پھر زیادہ قریبی رشتہ دار اور ان کے بعد مزید قریبی۔"

صحابی رسول سید نا ابواسید ساعدی زاتند، جو که بدری تھے اور ان کے مولی تھے، سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں رسول الله منظ اللہ انساری آدی آپ منظ منظ کے پاس بیشا ہوا تھا کہ ایک انساری آدی آپ منظ منظ کے پاس آیا اور کہا: میرے والدین کی وفات کے

(۹۰۰۲) تخریج:صحیح لغیره، أخرجه ابوداود: ۱۳۹ه، والترمذی: ۱۸۹۷ (انظر: ۲۰۰۲۸) (۹۰۰۳) تخریج:أخرجه البخاری: ۹۷۱، ومسلم: ۵۸ ۲ (انظر: ۸۳۶۶)

(٩٠٠٤) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة حال على بن عبيد، أخرجه ابوداود: ٥١٤٢، وابن ماجه: ٣٦٦٤ (انظ ١٩٠٠)

(انظر: ۱٦٠٥٩) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز ( وَكُورِ اللَّهِ الْمُؤْرِ فِينَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْآنْصَارِ، فَقَالَ: يَارَسُوْلَ الله! هَلْ بَقِى عَلَى مِنْ بِرَّ اَبَوَىَ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا اَبَرُهُمَا بِه ؟ قَالَ: ((نَعَمْ خِصَالٌ اَرْبَعَةٌ، الصَّلاةُ عَلَيْهُ مَا وَالْاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، وَإِنْفَادُ عَهْدِهِمَا، وَإِنْفَادُ عَهْدِهِمَا، وَإِنْفَادُ الرَّحِمَ اللَّهُ مِنْ قِبَلِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ النِّهِ مِنْ الرَّحِمَ لَكَ اللَّه مِنْ قِبَلِهِمَا، فَهُو النَّذِي بَقِي عَلَيْكَ مِنْ بِرَهِمَا بَعْدَ فَهُو النَّذِي بَقِي عَلَيْكَ مِنْ بِرَهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِ هَمَا اللَّهُ مِنْ بِرَهِمَا بَعْدَ المَه المَعْدَ المَه المَاهُ عَلَيْكَ مِنْ بِرَهِمَا اللهَا اللهِ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

بعد کوئی ایسی چیز بچی ہے کہ اس کے ذریعے میں ان کے ساتھ نیکی کرسکوں؟ آپ طنے آئی نے فرمایا: ''جی بالکل، چار چیزی بیں، ان کے لیے بخشش طلب بیں، ان کے لیے بخشش طلب کرنا، ان کے وعدوں کو نبھانا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا اور ان لوگوں سے صلد رحمی کرنا، جو صرف اُن کی طرف سے رشتہ دار بنتے ہوں، یہ امور بیں کہ جو ان کی وفات کے بھی تجھ پر باتی ہیں۔'

فواند: ..... وعدول کو نبھانے سے مرادیہ ہے کہ اگر والدین نے کس سے مدد کرنے یا کوئی اور نیکی کرنے کا وعدہ کررکھا ہے تو اس کو نبھانا جا ہے۔

ابوعبد الرحمٰن سلمی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو اس کی مال نے یا باپ نے یا دونوں نے بی تھم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے ، لیکن اس نے طلاق دینے پر سو غلاموں کو آزاد کرنے کی نذر مان لی ، پھر وہ سیدنا ابو درداء بڑائنڈ کے پاس آیا، جبکہ وہ طوالت کے ساتھ نماز چاشت ادار ہے تھے، انھوں نے ظہر اور عصر کے درمیان بھی نماز پڑھی ، اس آدمی نے ان سے سوال کیا، سیدنا ابو درداء بڑائنڈ نے جوابا کہا: اپنی نذر پوری کر اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کر، کیونکہ میں نے رسول الیڈ طائن کی کہ ساتھ نیکی کر، کیونکہ میں نے رسول دروازہ ہے، اب تیری مرضی ہے کہ تو اپنے والدکی حفاظت کریا ضائع کر دے۔''

ف**واند**: .....سوغلاموں کی آزادی کی نذر ماننے ہے اس کامقصود والدین کو ڈرانا تھا تا کہ وہ طلاق کا حکم دینے سے باز آجا کیں ،لیکن معاملہ اس کے الٹ ٹابت ہوا۔

(۹۰۰۵) تخریج:اسناده حسن، أخرجه ابن ماجه: ۲۰۸۹ (انظر: ۲۱۷۱۷)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المراج المنظالين المراج المراج المراج ( 578 ) ( 578 ) المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج ا

(٩٠٠٦) ـ (وَمِسْ طَرِيْقِ تُسان) عَنْ اَبِيْ عَبْدِالرَّحْمْنِ السُّلَمِيِّ، أَيْضًا قَالَ: أَتْي رَجُلُ آبَاالدُّرْدَاءِ وَكُلُّهُ ، فَعَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي . بنْتُ عَمِّيْ وَأَنَا أُحِبُّهَا، وَإِنَّ وَالِدَتِي تَاْمُرُنِيْ أَنْ أُطَلِقَهَا، فَقَالَ: لا آمُرُكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا وَلا آمُرُكَ أَنْ تَعْصِيَ وَالِدَتَكَ، وَلْكِنْ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُول اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ((إِنَّ الْوَالِسَةَ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَأَنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ ـ) (مسند احمد: ۲۲۰79)

(٩٠٠٧) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَالِثٍ) قَالَ: كَانَ فِينَا رَجُلٌ لَمْ تَزَلْ بِهِ أُمُّهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَزَوَّجَ، ثُمَّ أَمَرَتُهُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَرَحَلَ اللي أبِي الدَّرْدَاءِ بِالشَّامِ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي لَمْ تَزَلْ بِي حَتْى تَزَوَّجَتُ ثُمَّ آمَرَ تَنِي اَنْ أُفَارِقَ، قَالَ: مَا آنَا بِالَّذِي آمُرُكَ آنُ تُفَارِقَ وَمَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُمْسِكَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((اَلْوَالِدُ أَوْسَطُ ٱبْسَوَابَ الْسَجَنَّةِ فَاضِعْ ذٰلِكَ الْبَابَ اَوِ احْفظُ ـ)) قَالَ: فَرَجَعَ وَقَدْ فَارَقَهَا ـ (مسند احمد: ۲۸۰٦۱)

( دوسری سند ) ابوعبد الرحمٰن سلمی کہتے ہیں: ایک آ دمی سیدنا ابو ورداء وظافیۃ کے یاس آیا اور کہا: میری بیوی میری چیازاد ہے اور میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں، لیکن میری والدہ مجھے می تھم دیتی ہے کہ میں اس کو طلاق دے دو، انھوں نے کہا: نہ میں تحقیے بیہ حکم دیتا ہوں کہ تو اس کو طلاق دے دے اور نہ بیہ کہتا ہوں کہ تو اینے والدین کی نافر مانی کر، البتہ میں تحجّے وہ حدیث · بیان کر دیتا ہوں، جو میں نے خود رسول الله مطبع اللے سے سی تھی، آپ مشیطیم نے فرمایا: '' بیٹک والدہ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی درواز ہ ہے، ہی تو اس دروازے کوروک لے اور اگر جاہتا ہے تو حچھوڑ دے۔''

(تیسری سند)وه کہتے ہیں: ہم میں ایک آدمی تھا، اس کی مال اس بات پراصرار کرتی رہی کہ وہ شادی کرے، بالآخراس نے شادی کرلی، پھرای مال نے اس کو بیتکم دینا شروع کر دیا کہوہ اس کو طلاق وے وے، وہ آ دی شام میں سیدنا ابو درداء رخالنین کے یاس پہنیا اور کہا: پہلے میری مال میری شادی کرانے برمصر رہی، یہاں تک کہ میں نے شادی کرلی، لیکن اب وہ مجھے میے تھم دیتی ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں۔ انھوں نے کہا: میں نہ تو تجھے طلاق دینے کا حکم دول گا اور نہ بی حکم دول گا کہ اس کو رد کے رکھے، میں نے رسول الله مضافی کو بی فرماتے ہوئے سنا: ''والد جنت كا درمياني درواز ه ہے، پس تو اس دروازے كو ضائع کر دے یا اس کی حفاظت کیے رکھ۔ " بیہ حدیث من کروہ لوٹا اور اپنی بیوی کوطلاق دے دی۔

<sup>(</sup>٩٠٠٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

الكور المنظالية المنظانية المنظانية الكور الكور

(٩٠٠٨) - عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَكَانَ عُمَرُ كَانَ عُمَرُ كَانَتْ تَحْتِى إِمْرَاةٌ أُحِبُهَا، وَكَانَ عُمَرُ كَانَتُ تَحْتِى إِمْرَاةٌ أُحِبُها، وَكَانَ عُمَرُ يَعْدَ يَكُرَهُها، فَابَيْتُ، يَكُرَهُها، فَابَيْتُ، فَاتَى النَّبِيَ عَمْرَ إِمْرَاةً كَرِهْتُهَا لَهُ فَامَرْتُهُ اَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِمْرَاةً كَرِهْتُهَا لَهُ فَامَرْتُهُ اَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِمْرَاةً كَرِهْتُهَا لَهُ فَامَرْتُهُ اَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِمْرَاةً كَرِهْتُها لَهُ فَامَرْتُهُ اَنْ يَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ إِمْرَاةً كَرِهْتُها لَهُ فَامَرْتُهُ اَنْ يَنْ اللهِ عَلَيْ ((يا عُمْدَ اللهِ عَلَيْ إَمْرَاتَكَ .)) فَطَلَقَهَا ـ (وَفِي رَوَايَةٍ عَنْهُ آيَاكَ .)) وَطَلَقَهَا ـ (وَفِي رَوَايَةٍ عَنْهُ آياكَ .)) وَطَلَقَها ـ (وَفِي رَوَايَةٍ عَنْهُ آيَاكَ .))

سیدنا عبدالله بن عمر خلی اس مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میری ایک بیوی تھی، میں اس کو بہند کرتا تھا، جبکہ میرے باپ سیدنا عمر خلی اس کو ناپند کرتے تھے، اس لیے انھوں نے مجھے تھم دیا کہ میں اس کو طلاق دے دول، لیکن میں نے ان کی بات نہ مانی، پس وہ نبی کریم مشیقاتی کے پاس آئے اور کہا: اے الله کے رسول! میرے بیٹے عبدالله کی ایک بیوی ہے، میں اس کو ناپند کرتا ہوں، اس لیے میں نے اس کو بی تھم دیا کہ وہ اس کو طلاق دے دے، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، رسول الله بین نے فرمایا: 'اے عبدالله! اپنی بیوی کو طلاق دے دے، 'پس انھوں نے اس کو طلاق دے دی، ایک روایت میں ہے: آپ مشیقاتی نے فرمایا: 'اپ بیا بی باپ کی بات دوایت میں ہے: آپ مشیقاتی نے فرمایا: 'اپ باپ کی بات

فواند: .....اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ والدین کی اطاعت، نفس کی خواہش پر مقدم ہے، جب ان کا حکم دین کے زیادہ موافق نظر آرہا ہو، کیونکہ ظاہریبی ہے کہ سیدنا عمر بنائین کی ناپندی کی وجہ عورت کی قلت دین ہوگی۔

اس مدیث میں والدین کی اطاعت کی ایک مثال بیان کی گئی ہے، امام مبار کپوری نے اس مدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا: بیواضح دلیل تقاضا کرتی ہے کہ جب باپ اپنے بیٹے کوطلاق دینے کا تھم دے تو وہ ان کے تھم پر اپنی بیوی کوطلاق دے دے، اگر چہ اس کو اپنی بیوی ہے مجت ہو، کیونکہ بیمجت والدین کے تھم کے سامنے عذر نہیں بن کتی، اس مدیث میں صرف باپ کا ذکر ہے، لیکن مال کے تھم کی بھی یہی حیثیت ہے، کیونکہ آپ میٹ الاحوذی کی ہاں اگر میں یہی حیثیت ہے، کیونکہ آپ میٹ الاحوذی کی ہاں اگر میں یہی حیثیت ہے، کیونکہ آپ میٹ الاحوذی کی ہاں اگر میں یہ دو ضاحت فرما دی ہے کہ بیٹے پر اس کے باپ کی برنبیت اس کی مال کاحق زیادہ ہے۔ (تحفۃ الاحوذی) ہاں اگر والدین کے تھم کی بنیاد دینی واخلاتی بنیادوں پر نہ ہوتو ادب واحر ام سے ان کو سمجھایا جائے تا کہ وہ بھی راضی ہو جا کیں اور خواہ مخواہ عورت پر بھی ظلم نہ ہو، وگر نہ والدین کے تھم کو بیوی پر ترجیح دے کر اس کو رخصت کر دیا جائے۔

لیکن افسوس کر آ جکل لوگوں نے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک یا بدسلوکی سے پیش آنے کے لیے اپنے بیوی بچوں اور دوستوں کو معیار قرار دیا ہے، اپنے بیوی کے ہرقتم کے نازنخ سے پورے کئے جاتے ہیں، لیکن والدین پر ہونے والے اخراجات کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، اگر چہ ان کی مقدار بھی کم ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۹۰۰۸) تخریج:اسناده قوی، أخرجه ابوداود: ۱۳۸، و ابن ماجه: ۲۰۸۸، والترمذی: ۱۱۸۹ (انظر: ۵۰۱۱)

و الرسادي عسال ١٤٥٥ ( المركز عادر ماري عسال ١٤٥٥) ( المركز عادر عادي عسال ١٤٥١)

سیدنا عیاض بن مرثد یا مرثد بن عیاض را الله طاقته این خاندان کے ایک بندے سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے رسول الله طاقته آیا ہے سوال کیا اور کہا: اے الله کے رسول! مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتلا کیں، جو مجھے جنت میں داخل کردے، آپ طاقته آیا کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟" اس نے کہا: جی نہیں، آپ طاقتہ آیا نے فرمایا:" تو پھر پانی بلا۔" اس نے کہا: جی نہیں، آپ طاقتہ آیا نے فرمایا:" تو پھر پانی بلا۔" اس نے کہا: میں کیے پانی بلاؤں؟ آپ طاقتہ کے سلسلے میں ان کو کھایت کر اور آگروہ غائب بوں تو اٹھا کر ان کی طرف لے جا۔"

(٩٠٠٩) عَنْ عِيَاضِ بْنِ مَوْثَلِه، أَوْ مَوْثَلِه بَنْ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ سَالَ بَنْ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ سَالَ رَسُولَ اللّٰهِ! وَسَنْهُمْ أَنَّهُ مَالَ لَهِ! وَسَنْهُمْ أَنَّهُ مَالًا لِمُنْ وَلَمْ لِللّٰهِ فِي عِمَل يُدْخِلُنِيَ الْجَنَّةَ، قَالَ: ((هَلْ مِنْ وَالِدَيْكُ مِنْ أَحَدٍ حَيِّ؟)) قَالَ لَهُ: مَرَّاتٍ قَالَ: ((فَاسْقِ الْمَاءَ .)) مَرَّاتٍ قَالَ: ((فَاسْقِ الْمَاءَ .)) قَالَ: ((اكفِهِمْ أَلَتَهُ إِذَا عَالَ: ((اكفِهِمْ أَلَتَهُ إِذَا عَالَ عَنْهُ .)) حَضَرُوهُ وَاحْمِلْهُ إِلَيْهِمْ إِذَا عَالُوا عَنْهُ .)) (مسند احمد: ٢٣٥١٢)

**فواند**: ..... والدین کے حق کو واضح کرنے اور اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے سوال دو ہرایا گیا۔

سیدہ اساء بنت ابو بکر فٹائنے سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میری مال میرے پاس آئی، جبکہ وہ مشرک تھی، بیاس وقت کی بات ہے، جب قریشیوں نے رسول اللہ طفی آئی ہے معاہدہ کیا ہوا تھا، میں نے رسول اللہ طفی آئی ہے دیوچھا: میری مال میرے پاس آئی ہے، اسے مجھ سے چھ تعاون کی رغبت تھی، کیا میں اس سے صلدری کروں؟ آپ طفی آئی نے فرمایا: ''جی ہال، اپنی مال سے صلدری کروں؟

(٩٠١٠) عَنْ اَسْماءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَدِمَتْ أُمِّى، (وَفِى لَللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَدِمَتْ أُمِّى، (وَفِى لَهُ ظِ: اَتَنْنِى أُمِّى) وَهِى مُشْرِكَةٌ، فِي عَهْدِ فُسَرَيْسِ إِذْ عَاهَدُوْا رَسُولَ اللّٰهِ عَلَى فَاللّٰهِ فَلَتُ: أُمَّى فَاسْتَ فُتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَى فَقَلْتُ: أُمَّى فَاسْتَ فُتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَى فَقَلْتُ: أُمَّى فَاسْتَ فَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقَلْتُ: أُمَّى فَاسْتَ فَقَلْتُ: أُمَّى وَاغِبَةٌ، أَفَاصِلُهَا ؟ فَقَالَ وَسُولُ اللّٰهِ عَلَى رَاغِبَةٌ، أَفَاصِلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(دوسری سند) سیدہ اساء رفائھانے کہا: میری مال میرے پاس آئی، بیاس مدت کی بات ہے، جب رسول الله طفی آئی اور قریشیوں کے درمیان معاہدہ تھا، میری مال مشرکہ تھی اور مختاج تھی، میں نے رسول الله طفی آئی سے سوال کیا اور کہا: اے الله (٩٠١١) ـ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقِ ثَان) قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَى أُمِى فِى مُدَّةِ قُرَيْشٍ (وَفِیْ لَـفْظِ: فِیْ عَهْدِ قُرَیْشِ وَمُدَّتِهِمُ الَّتِیْ کَانَتْ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) مُشْرِکَةً وَهِیَ

<sup>(</sup>٩٠٠٩) تخريج: اسناده ضعيف، عياض بن مرثد مجهول، أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير": ٧/

٢٥، والطبراني في "الكبير": ١٧/ ١٠١ (انظر: ٢٣١٢٤)

<sup>(</sup>۹۰۱۰) تخریج:حدیث صحیح (انظر: ۲٦٩١٥)

<sup>(</sup>٩٠١١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

#### ( المنظم المنظم

ے رسول! میری مال میرے یاس آئی ہے، وہ مشرکہ ہے اور تعاون کی رغبت رکھتی ہے، کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ آپ شین نے نے فرمایا ''توانی ماں سے صلہ رحمی کر۔''

رَاغِبَةٌ يَعْنِي مُحْتَاجَةً ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَىَّ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ رَاغِبَةٌ أَفَاصِلُهَا ؟ قَالَ: ((صِلِيْ أُمَّكِ-)) (مسند احمد: ۲۷٤٧٨)

فعواند: ..... ثابت ہوا کہ اگر والدین کا فر اور مشرک ہوں ، تب بھی وہ اپنی اولا دیے حسن سلوک کے مستحق قرار يات بن، ارشاد بارى تعالى ب: ﴿ وَإِنْ جَاهَدُكَ عَلَى أَنْ تُشُرِكَ بِي مَا لَيُسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ وَ لَل تُطِعُهُما وَصَاحِبُهُ مَا فِي الدُّنْيَا مَعُرُوفًا ﴾ .... "اوراكروه (والدين) تجھ پراس بات كا دباؤ ڈاليس كەتومىر بساتھ كى كو شریک تھبرائے، جس کا تجھےعلم نہ ہوتو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں ونیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا۔'' (سور وُلقمان: ۱۵) غور فر مائیں کہ مشرک اور نثرک برمجبور کرنے والے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا درس دیا گیا ہے، مسلمان والدین کے مقام ومرتبہ کا خود انداز ہ لگالیں۔ یہ آیت والدین کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

رخی کی جائے۔''

(٩٠١٢) ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِيْنَار ، عَن ابْن عبدالله بن دينار عروى بكدايك بدوسيدنا عبدالله بن عمر بنائند کے پاس ہے گزرا اور ہم لوگ حج کے راستے میں تھے، انھوں نے اس بذو سے کہا: کیا تم فلاں بن فلاں ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں، پس سیدنا عبداللّٰہ زائنیوُ اس گدھے کی طرف گئے، جس پر اونٹ کی سوار سے تھک جانے کے بعد پھھ راحت حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے تھے، اور وہ پگڑی لی، جس ے ایناسر باندھتے تھے، پھر یہ دونوں چزس بڈوکو دے دیں، جب وہ آدی چلا گیا تو ہم میں سے بعض افراد نے سیا عبدالله مناتنة ہے کہا: آپ اپنے گدھے پر آ رام کرتے تھے اور گِڑی ہے سرکو باندھ لیتے تھے، کیکن اب آپ نے یہ دونوں چیز اس بدو کو دے دی ہیں، اس نے تو ایک درہم پر راضی ہو حاتا تھا، انھوں نے کہا: میں نے رسول الله مِشْظَوْتِ کو مہ فرماتے ہوئے سناتھا کہ'' بے شک سب سے بڑی نیکی ہے ہے کہ باپ کی وفات کے بعد اس کی محبت والے لوگوں سے صلہ

عُمَرَ ﴿ وَاللَّهُ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا مَرَّ عَلَيْهِ وَهُمْ فِي طَرِيْقِ الْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: ٱلسَّتَ فُلانَ بْنَ فُلانِ؟ قَالَ: بَلْي، قَالَ: فَانْطَلَقَ الى حِمَار كَانَ يَسْتَريْحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رَاجِلَتُهُ، وَعِمَامَةٍ كَانَ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَـدَفَعَهَا إِلَى الْآعْرَابِيِّ، فَلَمَّا انْطَلَقَ قَالَ لَهُ بَعْضُنَا: انْطَلَقْتَ إِلَى حِمَارِكَ الَّذِي كُنْتَ تَسْتَرِيْحُ عَلَيْهِ، وَعِمَامَتِكَ الَّتِي كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ، فَاعْطَيْتَهُمَا هٰذَا ٱلْآغْرَابِيُّ، وَإِنَّمَا كَانَ يَرْضَى بِدِرْهَم، قَالَ: إِنِّي سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَـقُولُ: ((إِنَّ اَبَرَّ الْبِرِّ صِلْهُ الْمَرْءِ اَهْلَ وُدًّ اَبِيهِ بَعْدَ اَنْ يُولِّي.)) (مسند احمد: ٥٦٥٣)

<sup>(</sup>٩٠١٢) تخريد أخرجه مسلم: ٢٥٥٢ (انظ: ٣٥٦٥) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص فرانتی سے مروی ہے کہ ایک بد و،
نی کریم مستن آیا ہے پاس آیا اور کہا: میرا باپ میرے مال کو
اجاڑنا چاہتا ہے، آپ مستن آیا ہے فرمایا: ''تو اور تیرا مال تیرے
والدین کا ہے، سب سے پاکیزہ چیز جوتم کھاتے ہو، وہ تمہاری
اپی کمائی ہوتی ہے اور تمہاری اولاد کے مال بھی تمہاری اپنی
کمائی میں سے ہیں، لہذا اس کو خوشگوار انداز میں کھالیا کرو۔''

(٩٠١٣) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدَّهِ وَهَلِيْ ، قَالَ: آتَى آعْرَابِیٌّ رَسُوْلَ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّ آبِیْ يُرِیْدُ آنْ يَجْتَاحَ مَالِیْ ، قَالَ: ((آنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدَیْكَ ، إِنَّ آطْیَبَ مَا آكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، وَإِنَّ آمْوَالَ آوْلادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوهُ هَنِیْنًا .)) (مسند احمد: ٦٦٧٨)

سیدہ عائشہ وٹا تھا ہے مروی ہے کہ نبی کریم مطابع نے فرمایا: "بیٹک تمہاری اولاد تمہاری بہت پاکیزہ کمائی میں سے ہاس لیے اپنی اولاد کی کمائی کھالیا کرو۔" (٩٠١٤) ـ (عَنْ عَائِشَةَ وَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِ الْمَانِّ الْمَانِيْ الْمَانِّ الْمَانِيْلُ الْمَانِيْلُ الْمَانِيْلُ الْمَانِيْلُ الْمَانِيْلُ الْمَانِيْلُ الْمَانِيْلُ الْمَانِيْلُ الْمَانِيْلُ الْمِنْلُ الْمَانِيْلُ الْمَانِيْلُ الْمَانِيْلُ الْمَانِيْلُ الْمِنْلُ الْمَانِيْلُ الْمَانِيْلُ الْمَانِيْلُ الْمَانِيْلُ الْمَانِيْلُ الْمِنْلُولُ الْمُنْلُولُ الْمِنْلُولُ الْمُنْلُولُ الْمِنْلُولُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلُولُ الْمِنْلُولُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلِيْلُولُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلِمُ الْمُنْلِمُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلِمُ الْمُنْلِمُ الْمُنْلِمُ الْمُلْمُلِلْمُ الْمُنْلِمُ الْمُنْلِمُ الْمُنْلِمُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلِمُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلِمُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلِمُ الْمُنْلِمُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلِمُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلِمُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلُولُ الْم

فواند: .....ان دواحادیث معلوم ہوا کہ اولاد کی کمائی میں والدین کاحق ہے، کیکن اس ضمن میں درج ذیل روایت مدنظر رکھنا ضروری ہے:

یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اولا دکو والدین کی ضروریات پوری کرنی چاہئیں۔لیکن ذہن نشین رہنا چاہیے کہ جب والدین کا مقصد محض ہے ہوکہ وہ اپنے بیٹے کے مال پر قبضہ کرلیں یا اس کو تلف کر دیں، جس کی مثالیں موجود ہیں، تو وہ اپنا مال روک سکتا ہے،لیکن ایسے حالات کے باوجود اولا د، والدین سے انتقامی کاروائی نہیں کرسکتی اور ضروری ہے کہ پھر بھی ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔

شیخ البانی برالله کصتے ہیں: اس حدیث میں بڑا اہم فقہی فائدہ ہے کہ والدین ، اولا دکا مال اس وقت لے سکتے ہیں، جب ان کو ضرورت ہو۔ اس فرمانِ رسول سے پتہ چلتا ہے کہ بیر حدیث اپنے اطلاق پر باقی نہیں ہے: ((اَنْتَ وَ مَالُكََ لِلَّ بِیْكَ . )).....'' تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔' (ارواء الغلیل: ۸۳۸)

(۹۰۱۳) تخریج:صحیح لغیره، أخرجه ابوداود: ۳۵۳۰، وابن ماجه: ۲۲۹۲ (انظر: ٦٦٧٨) ( ۹۰۱۳) تخریج:حدیث حسن لغیره، أخرجه النسائی: ۷/ ۲٤۱ (انظر: ۲٤۱۳۵)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المراكز منظالط المنظان على المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز كراكز المراكز المراكز كراكز المراكز كراكز المراكز كراكز المراكز المراكز كراكز المراكز المراك معلوم ہوا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ باپ جیسے جاہے اور جب جاہے، اپنی اولا دکے مال میں تصرف کرتا کرسکتا ہے، بلکہ اسے حاجت وضرورت کے بقدر مال لینے کی اجازت ہے۔ (صحیحہ: ۲۵۶۶) بَابُ فِي بِرِّ الْأَوُلادِ وَالْاَقَارِبِ الْاَقْرَبِ فَالْاقْرَبِ اولا داور پھرقریب ہےقریب تر رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا

سيدنا حابر بن عبد الله في نونو بيان كرتے ہيں كه رسول الله مشيّع مين نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی فقیر ہوتو وہ اینے آپ سے ابتداء کرے، اگر مال فی جائے تو اینے بچوں پرخرچ کرے، اگر پھر بھی مال زائد ہوتو اینے دوسرے رشتہ داروں پر صرف کرے اور اگر پھر بھی مال نیج جائے تو إدھر أدھر يعنی دوسرے لوگوں پرخرچ کرے۔''

(٩٠١٥) عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ وَكَالِثَةً، فَسَالَ: قَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيْرًا فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ ، وَإِنْ كَانَ فَـضْلاً فَعَلٰى عَيَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ فَضْلاً فَعَلٰى ذَوِيْ قَرَابَتِهِ أَوْ قَالَ: عَلَى ذَوِيْ رَحِمِهِ، وَإِنْ كَانَ فَـضَّلًا فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا \_)) (مسند

احمد: ١٤٣٢٤)

فواند: .....صدقه وخیرات باعث اجروثواب عمل ب، لیکن عام صدقه سے پہلے اعتدال اور میاندروی کے ساتھ والدین، اولا د، بوی اور دوسرے قرابتداروں کی ضروریات کومقدم کرنا جاہیے، آج کل لوگ بیوی بچوں برتو تکلف کی حد تک خرچ کرتے ہیں،لیکن دوسرے رشتہ داروں سے کمل بے رخی اختیار کرتے ہیں اور ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بار کسی کو دے دیں تو وہ دوبارہ جان نہیں چھوڑتا۔ ایسے لوگوں کا پینظریہ غلط ہے، اگر کوئی رشتہ دار دوبارہ آ جائے اور گنجائش ہوتو بار باراس کے آنے کومحسوس نہیں کرنا جا ہے اورا گر گنجائش نہ ہوتو اچھے طریقے سے معذرت کر لینی جا ہے۔

بہرحال عام خیراتی اداروں اور سپتالوں میں صدقہ دینے سے پہلے غریب رشتہ داروں کوتر جح دی جائے ، ان کی ضرورت بوری کرنے کے بعد مزید صدقہ و خیرات کرنا جاہے۔

(٩٠١٦) عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكُوبَ وَ اللهُ ، سيدنا مقدام بن معدى كرب فاللهُ يان كرتے بيل كه رسول الله ﷺ يَرَانُ نِهُ مايا: ''جوتوايخ آپ کو کھلائے گا، وہ تيرے نَفْسَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ لِي صدقه موكًا، جوتو ابني اولا دكو كلائ كًا، وه بهي تيرے ليے صدقہ ہوگا، جوتو اپنی بیوی کو کھلائے گا، وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہوگا اور جوتو اینے خادم کو کھلائے گا، وہ بھی تیرے لیے صدقه ہوگا۔''

فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا ٱطْعَمْتَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زُوْجَكَ فَهُـوَلَكَ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ \_)) (مسند احمد: ١٧٣١١)

<sup>(</sup>٩٠١٥) تخريج:أخرجه مسلم: ٩٩٧ (انظر: ١٤٢٧٣)

<sup>(</sup>٩٠١٦) تخريج:حديث حسن، أخرجه ابن ماجه: ٢١٣٨ (انظر: ١٧١٧٩)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المنظم ا

(٩٠١٧) عَنْ ثَنَوْبَانَ وَكَالَيْهُ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ أَلَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَى قَالَ: ((اَفْضَلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ اللهِ عَلَى عَيَالِهِ ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَيَالِهِ ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَيَالِهِ ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى وَابَّهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَيَالِ ، قَالَ: وَاَيُ قَلَابَةَ مِنْ قَبَلِهِ بِرَّا بِالْعَيَالِ ، قَالَ: وَاَيُ رَجُلِ أَنْفِقُ عَلَى رَجُلِ يُنْفِقُ عَلَى عَلَى اللهُ بِهِ وَمَا اللهُ بِهِ وَمَسند احمد: عَيَالِهِ صِغَارًا يُعِفِّهُمُ اللهُ بِه - (مسند احمد: عَيَالِهِ صِغَارًا يُعِفِّهُمُ اللهُ بِه - (مسند احمد:

سیدنا توبان بناتی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طبیع آیا ہے فرمایا:

"سب سے زیادہ فضیلت والا دینار وہ ہے، جو بندہ اپنے بچول

پرخرچ کرتا ہے اور وہ دینار ہے جو آ دمی اللہ کے راستے میں

اپنے چوپائے پرخرچ کرے۔ "پھر ابو قلابہ نے ابنی طرف سے

بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے متعلق بات کرتے ہوئے

کہا: اور کون سا آ دمی اجر و تواب میں اس شخص سے بردا ہوسکا

ہے، جو اپنے چھوٹے بچوں پرخرچ کرتا ہے اور اس طرح اللہ

تعالیٰ ان کواس کے ذریعے یا کدامن بنائے رکھتا ہے۔

تعالیٰ ان کواس کے ذریعے یا کدامن بنائے رکھتا ہے۔

فوائد: ..... جوآ دمی کمانے کے قابل نہ ہو،اس کا سہارا بنتا بڑی نیکی ہے، بالخصوص اگر وہ فر د چھوٹی عمر میں ہواور وہ بھی اولا د ہوتو اس کی ضروریات پوری کرنا والدین کی سعادت ہوگی،اس لیے والدین کو جاہیے کہ وہ اجر و ثواب کی نیت سے اینے بچوں کی ضروریات پوری کیا کریں،لیکن تکلف ہے بجیس اور دوسرے غریب بچوں کا بھی خیال رکھیں۔

سیدنا مقدام بن معدی کرب و النین سے مروی ہے کہ رسول الله تقالی نے تم کو زیادہ قر بی الله تقالی نے تم کو زیادہ قر بی رشتہ داروں کے بارے میں وصیت کی ہے اور پھران سے جو ان کے بعد ہوں۔''

سیدنا عبدالله بن عمر فالنواسے مروی ہے کہ ایک آدی، رسول الله منظافی کے پاس آیا اور کہا: اے الله کے رسول! میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کا امکان ہے؟ آپ منظافی کیا ہے، کیا میرے والدین زندہ ہیں؟"اس نے کہا: جی نہیں، آپ منظافی نے نے فرمایا:" تیری کوئی خالہ ہے؟"اس نے کہا: جی ہال، آپ منظافی نے نے فرمایا:" تو پھرای سے نیکی کر۔"

(٩٠١٩) - عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ ، قَالَ: اَتَى رَسُوْلَ اللهِ اَذْنَبْتُ رَسُوْلَ اللهِ اَذْنَبْتُ دَسُوْلَ اللهِ اَذْنَبْتُ ذَبْبَ كَبِيْرًا ، فَهِلْ لِى تَوْبَةٌ ؟ فَقَالَ: رَسُوْلُ اللهِ عَلَى: ((اَلَكَ وَالِدَان؟)) قَالَ: لا ، قَالَ: ((فَلَكَ خَالَةٌ ؟)) قَالَ: كُمَ مُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى: ((فَلَكَ خَالَةٌ ؟)) قَالَ: المعند احمد: ٤٦٢٤)

فوائد: .....ارشادِ بارى تعالى ہے: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّمَاتِ ﴾ ..... 'مِيْك نيكياں برائيوں كوختم كر د تى بن' (سورة بود:۱۱۴)

<sup>(</sup>۹۰۱۷) تخریج:اسناده صحیح علی شرط مسلم (انظر: ۲۲٤۵۳)

<sup>(</sup>۹۰۱۸) تخریج:حدیث حسن، أخرجه ابن ماجه: ٣٦٦١ (انظر: ١٧١٨٤)

<sup>(</sup>۹۰۱۹) تخریج: اسناده صحیح علی شرط الشیخین، أخرجه الترمذی: ۹۰۶ (انظر: ۲۲۶) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# المنظم المنظم

اس حدیثِ مبارکہ میں بھی یہی قانون بیان کیا گیا ہے۔

(۱۹۲۰) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ وَكُلَّهُ، عَنْ مُلْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَكُلُهُ، قَالَتْ: اعْتَى فَلَدُ خَلَ عَلَى النَّبِي عَلَيْ وَكُلُهُ، قَالَتْ: النَّبِي عَلَيْ النَّبِي النَّهُ، اَمَا فَا خُبُرْتُهُ بِعِتْقِهَا، فَقَالَ: ((آجَرَكِ اللَّهُ، اَمَا إِنَّكِ لَوْ كُنْتِ اعْطَيْتِهَا اخْوَالكِ كَانَ اعْظَمَ لِلْجُرِكِ .)) (مسند احمد: ٢٧٣٥٤)

زوجه رسول سيده ميمونه ولا التهاسة مروى هم، وه كهتى بين ميس في اين ايك لونڈى كو آزاد كيا، پير جب آپ ميستي آيا مير على پاس تشريف لائے تو ميس آپ كواس كى آزادى كى بارے ميس بنايا، آپ ميستي آيا في فر مايا: "الله تعالى تجميع اجر عطا كرے، ليكن اگر تو اپن ماموؤس كو دے ديتى تو اس ميس تيرے ليے زياده اجر ہوتا۔"

فوائد: ..... محتاج رشته دار پرخرچ کرنا، غلاموں کوآزاد کرنے سے زیادہ باعث ِثواب ہے۔

(۱۹۲۱) عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ: قُلْتُ لِمُعَاوِيةَ بْنِ المَ شَعِبَ كَبَتَ بِنَ مِن فَ معاويه بن قره سے كہا: كيا تم نے فُرَّةَ: اَسَمِعْتَ اَنَسًا ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنَى اللَّهِ عَنَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ

فواند: .....صلدرحی اور معاونت کا سلسله دوسرے رشتہ داروں کی طرح بھا نجے کو بھی حاصل ہے

قَالَ سَمِعْتُ آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيًّا وَهَا الْمَعْمُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيًّا وَهَا الْمَعْمُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيًّا وَهَا اللهِ يَعْمُونُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيًّا وَهَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ، وَالْعَبَّاسُ، وَزَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ ، عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ، وَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ، وَ فَقَالَ اللهِ الْعَبَّاسُ: يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ، وَ فَقَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

سیدناعلی خاتیو سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں، سیدہ فاطمہ،
سیدنا عباس اور سیدنا زید بن حارثہ رفخانستیم، رسول اللہ کے پاس
جمع ہوئے، سیدنا عباس رفائٹو نے کہا: اے اللہ کے رسول! اب
میری عمر بردی ہو چکی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور
مشقت بھی کافی کر لی ہے، اس لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو
میرے لیے اسے وس اناج کا حکم دے دیں، آپ مشقی آئے نے
فرمایا: "ہم اس طرح کر دیں گے۔" پھر سیدنا زید بن
حارثہ رفائٹو نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ نے جھے ایک
حارثہ رفائٹو نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ نے جھے ایک
زیبن دی تھی، وہ میری گزران کا ذرایعہ تھی، لیکن پھر آپ نے

<sup>(</sup>١٩٢٠) تخريج:حديث صحيح، أخرجه ابوداود: ١٦٩٠ (انظر: ٢٦٨١٧)

<sup>(</sup>۱۹۲۱) تخریج: أخرجه البخاري: ۳۵۲۸، ۲۷۲۱ (انظر: ۱۲۱۸۷)

<sup>(</sup>۱۹۲۲) تـخـريج:اسناده ضعيف، الحسين بن ميمون الخن**دقي ل**يس بمعروف قل من روى عنه، أخرجه ابوداود: ۲۹۸۳(انظر: ٦٤٦)

ر المالية ال

واپس لے لی ہے، اگر آپ مناسبت بچھتے ہیں تو دوبارہ مجھے دے وی، آپ منظم نے اللہ کے رسول! اگر آپ مناسب سمجھیں کہ آپ بھے اس حق کا والی بنا دیں، جس کا اللہ تعالی نے خُس کی صورت میں اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، میں اس کو آپ کی صورت میں اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، میں اس کو آپ کی نزدگی میں تقیم کروں گا، تا کہ آپ کے بعد کوئی آ دی مجھے سے جھڑا نہ کرے، آپ منظم کی آپ میں تا کہ آپ میں تا کہ جھے اس کا والی بنا دیا، میں نے بھر سیدنا ابو آپ منظم کی اس کو قلیم کیا، پھر سیدنا ابو کر رہی اس کو قلیم کیا، پھر سیدنا ابو کم کری گائیڈ کے دیا تو میں اس کو قلیم کیا، پھر سیدنا ابو کم کری گائیڈ کی دیا تی میں اس کو قلیم کیا، پھر سیدنا ابو کی اس کو قلیم کیا، پھر سیدنا ابو کم کری گائیڈ کی میں اس کو قلیم کیا، پھر سیدنا عمر بھی اس کو قلیم کیا، پھر سیدنا عمر بھی اس کو قلیم کیا، بیماں تک کہ سیدنا عمر بھی نے ان کی زندگی میں اس کو قلیم کیا، بیماں تک کہ سیدنا عمر میں نے ان کی زندگی میں اس کو قلیم کیا، بیماں تک کہ سیدنا عمر بھی کا آخری سال تھا اور ان کے پاس بہت زیاوہ مال آ یا تھا۔

يَارَسُولَ اللهِ اكْنْتَ اعْطَيْتَنِي اَرْضَا كَانَتْ اَمْعِيْشَتِيْ وَنْهَا، ثُمَّ قَبَضْتَهَا، فَإِنْ رَايْتَ اَنْ تَرُدَّهَا عَلَى فَافْعَلْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فواند: سيعن آپ مشاريم نے اپ قرابتداروں کا خيال رکھا تھا۔

(۱۹۲۳) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ ، قَالَ: قَدِمَتْ عِيْسِ الْمَدِيْنَةَ ، فَاشْتَرَى النَّبِي النَّبِي فَا فَرَبِحَ اَوَاقِى ، فَقَسَمَهَا فِي اَرَامِلِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ ، وَقَالَ: ((لا اَشْتَرِى شَيْنًا لَيْسَ عِنْدِى ثَمَنُهُ -)) (مسند احمد: ۲۰۹۳)

سیدنا عبدالله بن عباس بناتها ہے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: ایک قافلہ مدینہ منورہ میں آیا، نبی کریم مشیق آیا نے ان سے کوئی چیز خریدی اور اس پر پچھاوتیے نفع کمایا اور پھران کو بنوعبدالمطلب کی بیواؤں میں تقسیم کر دیا اور فر مایا: '' آئندہ میں ایسی چیز نہیں خریدوں گا، جس کی میرے یاس قیمت نہیں ہوگی۔''

فواند: ....ایی چیز خرید نے سے اجتناب کا درس دیا جارہا ہے، جس کی بندے کے پاس قیمت نہ ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ آ دمی مقروض ہی فوت ہو جائے اور اس کی طرف سے ادائیگی بھی نہ کی جائے۔

سیدنا انس بن مالک فاتلؤ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: مدینہ منورہ کے انصاریوں میں سیدنا ابوطلحہ فاتلؤ سب سے زیادہ

(١٩٢٤) ـ عَنْ آنَسٍ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهُ ، قَالَ: كَانَ آبُوطُ لَلْهُ مَا لَكُ وَالْهُ مَالَكُ وَالْمَدِيْنَةِ

<sup>(</sup>١٩٢٣) تخريج: اسناده ضعيف، شريك بن عبد الله القاضى سيىء الحفظ، وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب، أخرجه ابو داود: ٣٣٤٤ (انظر: ٢٠٩٣)

<sup>(</sup>۱۹۲٤) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۲۱۱، ۲۳۱۸، ومسلم: ۹۹۸ (انظر: ۱۲۲۲۸) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظم المنطق عندال المنظم ا مالدار تھے اور ان کا سب سے پیندیدہ مال ہیرجاء باغ تھا، یہ محد کے سامنے تھا، نی کریم منتے آتا اس میں داخل ہوتے اور اس كا مينها ياني ينت تنه، جب بيآيت نازل موكى: ﴿ أَــــنَّ تَنَالُوُا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ ..... "تم جب تک پیندیدہ چز س خرچ نہیں کرو گے، اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچو گے۔'' تو سدنا ابوطلحہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! الله تعالى فرماتا بي كه ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ﴾ اورميراسب سے پنديده مال بيرحاء ب، لهذامي اس کواللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ کرتا ہوں اوراس کے ہاں اس کی نیکی اور ذخیرہ ہونے کی امید کرتا ہوں، اے اللہ کے رسول! جیے اللہ تعالی آپ کوتونیق دے، اس کے مطابق اس کوتھیم کر دیں۔آپ مشن مُنتِ نَظِمَ نے فرمایا: ' واہ واہ! بیتو نفع بخش مال ہے، یہ و نفع بخش مال ہے، تحقیق میں نے تیری بات س لی ہے، میران خیال ہے کہ تو اس کو اینے رشتہ داروں میں تقلیم کر دے۔'' سیدنا ابوطلحہ خاتش نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اس طرح ہی كرول كا، پحر انھوں نے وہ مال اينے رشتے داروں اور چھا زادوں میں تقتیم کر دیا۔

مَالًا، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْ وَالِهِ إِلَيْهِ بِيرُحَاءُ، وَكَمَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، فَكَانَ ا نَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فِيْهَا وليِّب، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿ لَنْ تَنَالُوا ابر حَتْي تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ قَالَ أَبْوُ طَلْحَةَ: يَارَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ ﴾ وَإِنَّ اَحَبُّ اَمْوَالِي إِلَيَّ بِيْرُحَاءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِنهِ عَزَّوَجَلَّ أَرْجُوْ بِرَّهَا وِذُخْرَهَا عِنْدَاللَّهِ، فَيضَعْهَا يَارَسُولَ اللهِ! حَيْثُ آرَاكَ اللهُ، فَفَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((بَخ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذُبِكَ مَالٌ رَابِحْ ـ وَقَدْ سَمِعْتُ ، وَآنَا اَرٰى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ -)) فَقَالَ أَبُوطُ لُمَحَةَ: أَفْعَلُ يَارَسُولُ اللَّهِ! قَالَ: فَقَسَمَهَا اَبُوْطَلْحَةً فِي اَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. (مسند احمد: ١٢٤٦٥)

فسوانسد: .....اولاد، والدين اور يوى كاتو آدى پرح ب،سب سے يہلے ان كوى ترج وين ما بيد، ان كى ضروریات کے بعد دوسرے رشتہ داروں کا خیال رکھنا جاہیے، لیکن اس قانون کا مطلب موجودہ زمانے کا پرتکلف نظام نہیں ہے، جائز اخراجات ہیں۔

> بَابُ مَاجَاءَ فِي ثَمُرَةِ الْآوُلادِ وَالتَّرُغِيبِ فِي تَأْدِيبِهِمُ وَالْعَطُفِ عَلَيْهِمُ اولاد کے فوائداوران کی تربیت کرنے اوران پرنری کرنے کی ترغیب کا بیان

سيدنا ابو بريره فالنيزيان كرتے بن كدرسول الله منظم إلى في فرمایا: "جب ابن آ دم مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ مجمی منقطع ہوجاتا ہے، ماسوائے تین اعمال کے،صدقہ جاربیہ سے، ماعلم

(١٩٢٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَنْيُ قَىالَ: ((إذَا مَساتَ ابْسنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلٌ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ، إلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْم

الكار منظال المنظافية الله المنظل الله المنظل الله المنظل المنظل الله المنظل ا يُنتَفَعُ بِمه، أَوْ وَلَدِ صَالِح يَدْعُولَهُ -)) عجس عنفع الهاياجاتا مويانك اولاد عجواس كي لي دعا کرتی ہو۔'' (مسند احمد: ۸۸۳۱)

فوائد: .....صدقه جاريه كى كى قتم كا انكارنبيس كيا جاسكا، كيكن جو خيراييند ورث مي نيك اولا دكوچيوژ كرجان میں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں۔لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ سلمانانِ عصرِ حاضر نے اپنی اولا دکی ترقی کے مختلف حقوق ادا کیے ہیں، ماسوائے نیک تربیت کے۔

(١٩٢٦) عن الكشعب بن قيس في الله المعن بن قيس بن العدد بن قيس بن الله المعن بن قيس بن الله الله المعن بن قيس من كنده کے وفد میں رسول الله مشاعراً کے یاس آیا، آپ مشاعراً نے مجھ سے فریایا: '' کیا تیری اولاد ہے؟'' میں نے کہا: ابھی جب میں آپ کی طرف نکل رہا تھا،اس ونت میراایک بچہ بنت جمد ك بطن سے بيدا موا ب اور من طابتا مول كداس يح كى بجائے لوگ ہی سیر ہو کر کھانا کھا لیتے۔آب مشکھانے نے فرمایا: "برگز اس طرح نه کهو، کیونکه بعض یجے آنکھ کی ٹھنڈک بنتے ہیں اور جب فوت ہو جاتے ہیں تو اجر ملتا ہے، پھر بھی اگر تو یہ بات كہتا ہے تو يد يج برولى اورغم كاسب بنتے ميں، بيشك يد برولى اورغم كاسب بنتے ہيں۔''

قَـالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي وَفْد كِنْكَ مَنْ وَلَدِ؟)) قُلْتُ: غُلامٌ وُلِدَ لِيْ فِيْ مَخْرَجِيْ إِلَيْكَ مِنَ ابْنَةِ جَـمْدٍ، وَلَـوَدِدْتُ أَنْ مَكَانَـهُ شَبعَ الْـقَوْمُ، قَالَ: ((لا تَقُولَنَّ ذٰلِكَ، فَإِنَّ فِيهُمْ قُرَّةَ عَيْنِ، وَأَجْرًا إِذَا قَبِيضُوا، ثُمَّ وَلَثِنْ قُلْتَ ذَاكَ إِنَّهُمْ لَـمَجْبَنَةٌ مَحْزَنَةٌ ، إِنَّهُمْ لَمَ جُبِنَةٌ مَحْزَنَةٌ )) (مسنداحمد: (YY)XT

**فواند**: ..... بچوں کی فکر انسان کو ہز دل اور بخیل بنادیتی ہے، ہر کوئی زندگی کا حریص ہوتا ہی ہے، لیکن جب بیجے ہو جا ئیں تو ان کی خدمت اور نگہداشت کی خاطر انسان اپنی زندگی کوزیا دہ قیمتی سمجھنے لگ جاتا ہے اور جہاد جیسے عظیم عمل میں شرکت کرتے وقت بھی فکر مند ہو جاتا ہے۔ بہر حال اولا دایک نعت ہے، ان کی خدمت میں شرف ہے، کین دوسرے شرعی احکام متأثر نہیں ہونے جائمیں۔

> (١٩٢٧) - عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ، قَالَ: زَعَمَتِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيْم أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ مُحْتَضِنًا أَحَدَ ابْنَي ابْنَتِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: ((وَاللَّهِ! إِنَّكُمْ لَتُجَبَّنُونَ

عمر بن عبدالعزيز كہتے ہے: ايك عورت سيدہ خولہ بنت حكيم رفاتها كا خيال ب كه رسول الله مطاع الين اين بي ك دو بيول مي ے ایک کو گود میں لے کر نکلے اور آپ مشاکل فرمارے تھے: "الله ك قتم ! تم برول اور بخيل بتات مو، جبكه تم الله تعالى كى

<sup>(</sup>١٩٢٦) تخريج:حديث صحيح، أخرجه الطبراني: ٦٤٦، والحاكم: ٤/ ٢٣٩ (انظر: ٢١٨٤٠)

<sup>(</sup>١٩٢٧) تخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، عمر بن عبد العزيز لا يعرف له سماع من خولة ، ولجهالة ابن ابي سويد، أخرجه الترمذي: ١٩١٠ (انظر: ٢٧٣١٤)

( مَنْ الْمُرْاتِ لِنَكِيدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بناکی ہوئی خوشبودار چیز بھی ہواور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آخری قبال وج یعنی طائف میں ہوا تھا۔''

وَتُبَخِلُونَ، وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللهِ وَمَنْ رَيْحَانِ اللهِ مَنْ وَجَلَ وَلَا لَهُ الله مَنْ وَجَلَ وَطِئَهَا الله مِوَّةَ: إِنَّكُمْ لَتُبَخَّلُونَ وَطِئَهَا الله وَاتَّكُمْ لَتُبَخَّلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتُبَخِّلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتُبَخِّلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتُبَخِّلُونَ وَانْكُمْ لَتُبَخِّلُونَ وَانْدَ احمد: ٢٧٨٥٧)

فُواند: ....غزوہَ طائف، نبی کریم مِشْنَا آخِری قال تھا، اگر چیغزوہُ تبوک اس کے بعد پیش آیا، کین اس میں جنگ نہیں ہوئی تھی۔

> (۱۹۲۸) - حَدَّ ثَنَاعَ لِي بَنُ ثَابِتِ الْحَرْدِيُ ، عَنْ نَاصِحِ آبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرةَ ، اَنْ النَّبِيَ عَلَيْ قَسَالَ: ((لَآنْ يُسوَدُبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ ، اَوْ اَحَدُكُمْ وَلَدَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَتَصَدَّقَ كَلَّ يَوْم بِنِصْفِ صَاع - )) قَالَ عَبْدُ الله : وَهٰذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُخْرِجُهُ اَبِي فِي مُسْنَدِهِ مِنْ اَجْلِ نَاصِح ؛ لِآنَهُ ضَعِيْفٌ فِي الْحَدِيثِ وَاَمْكُ هُ عَلَى فِي النَّوَادِرِ - (مسند الحديثِ وَاَمْكُ هُ عَلَى فِي النَّوَادِر - (مسند

سیدنا جابر بن سمرہ فرانیو سے مروی ہے کہ نبی کریم منتی آتی نے فرمایا: "ایک آ دمی کا اپنے بیچ کو ادب واخلاق کی تعلیم دینا اس سے بہتر ہے کہ وہ روزانہ نصف صاع صدقہ کرے۔ "امام احمد کے بیٹے عبد اللہ نے کہا: میرے باپ نے ناصح راوی کی وجہ سے اس حدیث کو اپنی مند میں روایت نہیں کیا، کیونکہ بیر راوی حدیث میں ضعیف ہے، اورانھوں نے مجھے نواور میں املاء کروائی تھی۔

(۱۹۲۹) - حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ، قَالَ: آنَا عَامِرُ بْنُ صَالِح بْنِ رُسْتُمَ الْمُزَنِيُّ ، ثَنَا أَيُوبُ بْنُ مَوسَى بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ: أَوِ ابْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللهِ عِنْ الصَانَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ

أَدَبٍ حسَنِ - )) قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الَّرْحُمٰن

سیدنا سعید بن عاص فی نی بیان کرتے ہیں که رسول الله من آئے آئے نے فرمایا: "والدین نے اپنے بیچ کوحسن ادب سے بہترین کوئی تخدنہیں دیا۔"

(۱۹۲۸) تخریج:اسناده ضعیف لضعف ناصح ، أخرجه الترمذی: ۱۹۰۱(انظر: ۲۰۹۰۰)

(۱۹۲۹) تخريج: اسناده ضعيف لضعف عامر بن صالح، ولارسالة عمر و بن سعيد بن العاص، جد ايوب بن موسى ليس له صحبة، وموسى بن عمر و تفرد بالرواية عنه ابنه ايوب أخرجه الحاكم: ٤/ ايوب بن موسى في "الشعب": ١٦٧٣ (انظر: ١٥٤٠٣) )

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نیکی ادرصلہ حی کے مسائل حَـدَّتَنَا بِهِ خَلْفُ بْنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ وَالْقَوَارِيْرِي قَسَالا: ثَنَا عَسَامِرُ بْنُ آبِىْ عَامِرٍ بِإِسْنَادِهِ فَذَكَرَ مثلَهُ- (مسند احمد: ١٥٤٧٨)

فواند: ..... بدایک بهت بزی حقیقت ب که والدین کااین اولا دکوسب سے بزاتحفه حسن اوب اوراجهی تربیت ہے، اولا دکواس قابل بنا دینا چاہیے کہ وہ دین کوبھی سمجھے اور دنیا ہے بھی غافل نہ ہونے یائے۔

(۹۰۳۰) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ وَلَكَ ، إِنَّ سيدنا معاذ بن جبل وَلَيْنَ سے مروى ہے كه رسول الله مَصَالَةِ إ نے ان کو دس باتوں کی وصیت کی تھی ، ان میں سے تین بہتھیں: "اورائی مالی وسعت کے مطابق اپنے اہل وعمال برخرچ کر، ان کوادب کی تعلیم دینے کے لیے ان سے لاٹھی کو دور نہ کر اور ان کواللہ تعالیٰ کے بارے میں خوف دلا کے رکھے''

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْصَاهُ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ (مِنْهَا) ((وَأَنْفِقُ عَلَى عَيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدَبًّا، وَاخِفْهِمْ فِي اللَّهِ-)) (مسند احمد: ٢٢٤٢٥)

**فواند**: ..... دوسری نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت بیوی بچوں کوسزا دی جاسکتی ہے۔

سیدنا نعمان بن بشیر رفائنهٔ ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میرے باب سیدنا بشیر فالنیز نے مجھے ایک چیز ہدگی، میرے مال نے ان سے معالبہ کیا کہ وہ رسول الله مشاکیل کواس ببد برگواہ بنائیں، چنانچہ انھوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر چل یڑے، یہاں تک کہ ہم رسول الله مطابق کے پاس پہنچ گئے، انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس نیچ کی مال نے پہلے مجھ سے بدمطالبہ کیا کہ میں اِس کوکوئی ہیدووں، اوراب اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اس برگواہ بناؤں، اس لیے آپ کو گواہ بنانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مضافی آ نے فرمایا: '' ذرا تھیرو، کیا تمہاری اور بھی اولا د ہے؟'' انھوں نے کہا: جی ہاں،آپ مصر اللہ نے فرمایا:"تو پھر کیاتم نے ان میں سے ہر ایک کو یہ بہد دیا ہے؟" افھول نے کہا: جی نہیں، آپ منظم ایک

(٩٠٣١) ـ عَنِ النُّعْمَان بْنِ بَشِيْرِ وَ اللَّهُ ، قَىالَ إِنَّ آبِي بَشِيرًا وَهَبَ لِي هِبَةً ، فَقَالَتْ أُمِّي: اَشْهِدْ عَلَيْهَا رَسُوْلَ اللهِ عِنْ فَاخَذَ بِيَدِيْ فَانْطَلَقَ بِيْ حَتَّى أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْهِ، فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّ أُمَّ هٰذَا الْغُلام سَالَتْنِي أَنْ أَهَبَ لَهُ هِبَةً فَوَهَبْتُهَا لَهُ، فَقَالَتْ: اَشْهِ ذَعَلَيْهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَاتَيْتُكَ لِأُشْهِدُكَ، فَقَالَ: ((رُوَيْدَكَ، أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((كُلُّهُمْ أَعْطَشَهُ كَمَا أَعْطَشُهُ؟)) قَالَ: لا، قَالَ: ( ( فَ لَا أَشْهَدْنِي إِذًا ، إِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، إِنَّ لِبَنِيْكَ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ

<sup>(</sup>٩٠٣٠) تخريج:اسناده ضعيف لانقطاعه، عبد الرحمن بن جبير لم يدرك معاذا أخرجه بنحوه ابن ماجه: ۲۲۲۱، ۲۲۲۱ (انظر: ۲۲۲۰۷)

<sup>(</sup>٩٠٣١) تَجْرِيج:أخرجه البخاري: ٢٥٨٧، ومسلم: ١٦٢٣ (انظر: ١٨٣٦٩)

) (591) (قرير المراجي المراجي المراجي كي مسائل المياجي المراجي المراجي المراجي المراجي المراجي المراجي المراجي نے فرمایا: ''تو پھر مجھے گواہ بنانے کی ضرورت نہیں، بیں ظلم پر بَيْنَهُمْ-)) (مسند احمد: ١٨٥٥٩)

گواہ نہیں بن سکتا،تم پرتمہارے بیوں کا بیوت ہے کہتم ان کے

ما بین انصاف کرو۔''

ایک روایت میں ہے کہ نی کریم منتظ نے نے فرمایا: "تو پھر ميرے علاوه كى اوركو گواه بنا لون كھر آپ مشيع ين نے فرمايا: "کیا تمہیں یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تمہاری اولادتم سے برابر برابرنیکی کرے؟" انھوں نے کہا: جی کیوں نہیں۔ ایک روایت میں ب: "تم يرتمهاري اولاد كابيت به كمتم ان كے مايين انساف کرو، جیسا کدان برتمہاراحق ہے کہوہ سبتم سے نیکی کریں۔" سيدنا نعمان بن بشير فاتنهُ بيان كرتے ميں كه رسول الله مصطرفاً نے فرمایا: "تم این بیوں کے ما بین برابری کرو۔" ایک روایت میں ہے: 'ایے بیوں کے مابین انصاف کرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل سے کام لو، این بچوں اور بچیوں کے ما بین برابری کارویهاختیارکرو۔''

(٩٠٣٢) ـ (وَفِي لَـفْطٍ) فَقَالَ: النَّبِيُّ عَلَيْ: ((فَاتشهدْ غَيْرِيْ ـ)) ثُمَّ قَالَ: ((اللَّيسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُمُوا فِي الْبِرِّ سَوَاءً ؟)) قَالَ: بَلي، وَفِيْ لَـفْـظٍ: ((إنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَرُونُكُ )) (مسند احمد: ١٨٥٥٦) (٩٠٣٣) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَالَ: ((قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ يَعْنِي سَوُّوا يَسنَهُم -)) وَفِي لَفْظِ: ((اعْدِلُوا بَدِنَ

بْنَائِكُمْ ، اغدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ ، اغدِلُوا بَيْنَ

. بْنَانِكُمْ ـ)) (مسند احمد: ١٨٦٤٢) فواند: ..... والدین کسی ایک بے کے ساتھ کسی اعتبار سے امتیازی سلوک نہیں کر سکتے ، بعض آباء کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے بعض بیج ہمیشہ ان کے غیظ وغضب اور طعن وتشنیع کا نشانہ بنتے ہیں اور بعض لاڈ پیار کے مستحق عمر تے ہیں، ی طرح جب بچوں پرخرچ کرنے کی باری آتی ہے تو پھرای امتیاز کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ایبا کرنا صلالت و مگراہی ہے، 'بوی سنج سے بھٹک جانے کی علامت ہے اور بچوں کو بغاوت برآ مادہ کرنے کی علامت ہے۔ بچوں اور بچیوں کی شادیوں بهمى مساوات كولمحوظ خاطر ركهنا جاہتے۔

سيدنا الس رَفَاتُن عصروى م، وه كتم بين ك أنَ رَجُلٌ جَالِسٌ مَعَ النَّبِي عَلَى فَ جَاءَهُ ابْنُ لَهُ فَأَخَذَهُ فَـقَبَلُهُ ثُمَّ أَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ، وَجَاتَتِ ابْنَةٌ لَّهُ، فَأَخَذَهَا إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ النَّبِي ﴿ إِلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا؟)) يَعْنِي: بَيْنَ ابْنِهِ وَبِنْتِه فِي تَقْبِيلِهِمَا - الساكة وي ني كريم مِسْ الله كياس بيها مواقا،اس كياس اس کا بیٹا آیا، اس نے اس کا بوسہ لیا اور اے اپنی گودیس بھالیا، اس کے بعد اس کی بیٹی آئی، اس نے اے اپنے ساتھ بھا لیا- نبی کریم مشکر اللہ نے فرمایا: ''تو نے ان کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا۔'' یعنی بیٹے کا بوسہ لیا اور بیٹی کانہیں لیا۔ (مسند بزار: ١٨٩٣/٣٧٨/٢، شعب الايمان للبيهقي: ٦/ ١٠/٤١٠، ٨٧٠ صحيحه: ٢٨٨٣، ٢٩٩٤)

<sup>(</sup>٩٠٣٢) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٩٠٣٣) تخريج:حديث صحيح، أخرجه ابوداود: ٣٥٤٤، والنسائي: ٦/ ٢٦٢ (انظر: ١٨٢٥١) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المراق ا یداولا د کے مابین مساوات کا معیار ہے کہ محبت کے ظاہری نقاضوں میں بھی کمی بیشی نہیں ہونی چاہئے۔ یہ مکن ہے کہ والدین کے دل میں کسی ایک بیٹے کا لحاظ یا اس کی محبت دوسروں کی بہنست زیادہ ہو، اور اس میں مضا نقہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، جیسا کہ رسول الله مشکے آیا ہے کونکہ یا کشہ بڑاٹھ اے ساتھ سب سے زیادہ محبت

تھی ،کین مساوات کے ظاہری تقاضے پورے کرنا ضروری ہیں۔

عَشَرَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ، مَا قَبَّلْتُ آحَدًا مِنْهُمْ قَطَّ! قَالَ: ((إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ )) (مسند

(VYAV)

(٩٠٣٥) ـ وَعَـنْـهُ أَيْضًا، قَالَ: دَخَلَ عُيْيَنَةُ

بْنُ حِصْنِ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَرَآهُ يُقَبِّلُ يَـارَسُـوْلَ اللَّهِ! لَقَدْ وُلِدَ لِيْ عَشَرَةٌ مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عِلى: ((إنَّ مَنْ

لاَيَرْحَمُ لاَيُرْحَمُ -)) (مسند احمد: ٧١٢١)

(٩٠٣٤) ـ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَكُلَيْنَ ، أَبْصَوَ سيدنا ابو بريره وَلَيْنَ عَمروي ب كرسيدنا اقرع وَلَيْنَ نِ في النَّبِيِّ عَلَيْ الْأَقْرَعُ يُعَبِّلُ حَسَنًا، فَقَالَ: لِي تَرَيم سُتَعَيِّزُ كوسيدنا حسن زُلَّتُ كابوسه ليت موت ديكها اور کہا: میرے دس نیچ ہیں، میں نے تو ان میں سے کی کا بوسہ نہیں لیا، آپ مطاع کے فرمایا: ''جو رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔''

سیدنا ابو ہررہ وہنائنہ بہ بھی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عیبینہ بن صص بناٹیڈر سول الله مشنع مین کے پاس آئے اور آپ مشنع مین کو حَسَنًا أَوْ حُسَينًا ، فَقَالَ لَهُ: لا تُقَبِّلُهُ ويكها كه آب طَيْنَ وَإِنْ سيدنا حسن ياسيدنا حبن والله كابوسه ل رے تھے، انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ ان کا بوسہ نہ لیں، میرے تو دس بے ہیں اور میں نے بھی کسی کا بوسہ نہیں لیا، آب الشيكية فرمايا "جورم نبيس كرتاءاس يررم نبيس كياجاتا-"

**فواند**: ..... بندے کا رحمرل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم کرےگا ، اگر کوئی آ دمی بہت ہی سخت طبیعت کا مالک ہوتو اس کو جا ہے کہ تکلف کرتے ہوئے اپنی اولا دے معالمے میں نرمی کرلیا کرے۔

بَابُ التَّرُغِيُبِ فِي إِكْرَام الْإِنَاثِ مِنَ الْآوُلَادِ وَفَضُل تَرُبِيَتِهِنُ وَالْعِطُفِ عَلَيْهِنَّ بیٹیوں کا اکرام کرنے کی ترغیب اور ان کی تربیت اور ان برنرمی کرنے کی فضیلت کا بیان

(٩٠٣٦) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ رَ اللهُ عَالَ: قَالَ سيدنا عقبه بن عام وَ النَّهُ بيان كرت بي كه رسول الله عَظَيَاتِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لا تُكُوهُوا الْبَنَاتِ فَإِنَّهُنَّ يَعُ فرمايا: "اين بجيول كومجورنه كميا كرو، كونكه وه ول بهلانے

الْمُونْيِسَاتُ الْغَالِيَاتُ-)) (مسند احمد: ۱۷۵۰۸) والى اور خاوندول سے محبت كرنے والى بين-"

فواند: .....بېرمال بچول کو نکاح پرمجورنېيس کياسکتا ہے، ان کي اپني رضامندي ضروري ہے۔

<sup>(</sup>٩٠٣٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٣١٨ (انظر:٧٢٨٩)

<sup>(</sup>٩٠٣٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٩٩٧ ٥ (انظر: ٧١٢١)

<sup>(</sup>٩٠٣٦) تخريج:اسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة، أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٧/ ٥٦ (انظر: ١٧٣٧٣)

عرمہ کہتے ہیں: میں مدینه منورہ میں زید بن علی کے یاس بیشا ہوا تھا، ابو سعد شرصیل نامی ایک بزرگ کا وہاں ہے گزر ہوا، انھوں نے کہا: اے ابو سعد! کہاں ہے آ رہے ہو؟ اس نے کہا: امیر المؤمنین کے پاس ہے، میں نے ان کوایک حدیث بیان کی اور انھوں نے کہا: اگر یہ حدیث واقعی ثابت ہے تو یہ مجھے سرخ ادنٹوں ہے بھی زیادہ محبوب ہوگی ، پھرانھوں نے لوگوں کو وہ حدیث بیان کی اور کہا: میں نے سیدنا عبداللّٰہ بن عباس مِنْ عَبْر كوبيان كرتے ہوئے سنا كەرسول الله ﷺ نے فرمایا: ''جس مسلمان کی دو بیٹماں مالغ ہو جائیں اور پھر وہ جب تک اس کے ساتھ رہیں، یا وہ ان کے ساتھ رہے تو وہ ان کے ساتھ احسان کرتار ہے تو وہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گی۔'' سدنا ابوسعید خدری زلینهٔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مشکر کے نے فرماہا:''جس آ دمی کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں اور وہ ان کےحقوق کے بارے میں اللّٰہ تعالٰی ہے ڈرتا ہواوران کے ساتھ احسان کرتا ہوتو وہ جنت میں داخل برگا\_''

سیدنا جابر بن عبدا لله رہالتہ ہے مروی ہے کہ نبی کریم ملتے ہے ا نے فرمایا: درج بالا حدیث کی طرح ہے، البتہ بیہ الفاظ اس میں زیادہ ہیں:''تو اس آدمی کے لیے قطعی طور پر جنت واجب ہو حائے گی۔'' کسی نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر دو ہوں تو؟ آپ مُشْفِیَتِیْنِ نے فرمایا: ''اگرچہ دو ہوں۔'' پھر لوگ ایک

(٩٠٣٧) عَنْ عِكْرَمَةَ ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بُن عَلِيِّ بِالْمَدِيْنَةِ ، فَمَرَّ شَيْخٌ بُقَالَ لَهُ شُرَحْبِيْلُ أَبُوْسَعْدٍ، فَقَالَ: يَاأَبَا مَسعُدِ، مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ فَقَالَ: مِنْ عِنْدِ أَبِيرِ الْمُوْمِنِيْنَ، حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ، فَقَالَ: لِأَنْ يَّكُونَ هٰذَا الْحَدِيثُ حَقًّا، أَحَبُّ الَّيْ مِنْ أَنْ يَّكُوْنَ لِي حُمْرُ النَّعَم، قَالَ: حَدَّثَ بِهِ الْقَوْمَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ الله على: ((مَا مِنْ مُسْلِم تُدُوكُ لَهُ ابْنَتَان، أَبُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ ، أَوْ صَحِبَهُمَا ، إلَّا أَذْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ \_)) (مسند احمد: ٣٤٢٤) (٩٠٣٨) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُذْرِيِّ وَكُلْكُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((لا يَكُوْنُ لِلاَحِدِ تُسلاثُ بَنَساتٍ ، أَوْ ثُسلاثُ أَخَوَاتٍ ، أَوْ بِـنْتَـان، أَوْ أُخْتَـان، فَيَتَّـقِـى اللَّـهَ فِيهِنَّ، ويُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ))

(مسند احمد: ۱۱٤۰٤)

(٩٠٣٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَطَلَّتْهُ، غَـن النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُهُ، وَزَاد:َ ((وَجَبَتْ لَهُ البَجِينَّةُ ٱلْبُتَّةَ \_)) قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! فَانَ كَانَتِ اثْنَتَيْن؟ قَالَ: ((وَإِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ-)) قَالَ: فَرَاْي بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ لَوْ

<sup>(</sup>٩٠٣٧) تخريج:حسن لغيره، أخرجه ابويعلى: ٢٤٥٧، والحاكم: ٤/ ١٧٨ (انظر: ٣٤٢٤)

<sup>(</sup>٩٠٣٨) تخريج:حديث صحيح لغيره، أخرجه ابوداود: ٥١٤٨، والترمذي: ١٩١٢ (انظر: ١٣٨٤)

<sup>(</sup>٩٠٣٩) تـخريج:حديث صحيح، أخرجه ابن ابي شيبة: ٨/ ٥٥٠، والبزار: ١٩٠٨، وابويعلي: ٢٢١٠، والطبراني في "الاوسط": ١٥٣٥ (انظر: ١٤٢٤٧)

المنظمة المنظ قَالُوْا لَهُ: وَاحِدَةً ، لَقَالَ وَاحِدَةً . (مسند دوسرے كى طرف ديكھنے لگے اور سوچنے لگے كه اگر ايك ك احمد: ١٤٢٩٧)

(٩٠٤٠) عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ تُسلاتَ بَسنَاتِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ تُسلافَ أَخَوَاتٍ ، حَتَّى يَـمُثَنَ أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ ، كُنْتُ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْن - )) وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبِّابَةِ وَالْوُسُطِي. (مسند احمد: (17077

(٩٠٤١) ـ (وَعَـنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) يُحَدِّثُ عَنْ أَنَّس بْنِ مَالِكِ ﴿ وَكُلَّيْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ : ((مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ، وَثَلاثُ أَخَوَاتِ إِنَّهُ عَلَيْهِنَّ ، وَخُوا وَاقَامَ عَلَيْهِنَّ ، كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ هٰكَذاد)) وَاَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْأَرْبَع ـ (مسند احمد: ١٢٦٢١)

(٩٠٤٢) عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ وَكَلَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ قَالَ لَهُ: ((يَباسُواقَةُ! اَلا آذُلُّكَ عَمل اعْظَم الصَّدَقَةِ ، أَوْ مِنْ أَعْظَم الصَّدَقَةِ ؟)) قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((إِسْنَتُكَ مَرْدُوْمَةٌ إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَبْرُكَ.)) (مسند احمد: ۱۷۷۲۹)

بارے میں سوال کیا جاتا تو آپ منت کیا نے کہہ وینا تھا کہ "اگر جدانک ہو"۔

سیدنا انس زائنین سے یا کسی اور صحافی سے مروی ہے کہ رسول الله ﷺ مِن بيٹيون، يا وہ اللہ ﷺ نظر مايا: ''جس نے دو بيٹيوں، يا تين بيٹيوں، يا دو بہنوں، یا تین بہنوں کی برورش کی اور ان کے ضروری اخراجات کا ذ مه دار بنا، یهاں تک که وہ وفات یا کئیں یا وہ خود فوت ہو گیا تو میں اور وہ مخص ان دو انگیوں کی طرح قریب قريب مول كي ـ " ساتھ ساتھ آپ مطفي مين نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی نے اشارہ کیا۔

(دوسری سند) سیدنا انس رفاتند بیان کرتے ہیں که رسول الله طَيْنَا عَلَيْهِ فِي فَي مايا: "جس كي تين بيثيول اور تين بهنيس مول اور وہ ان کے بارے میں الله تعالیٰ سے ڈرے اور ان کی تکہانی كرے تو وہ جنت ميں ميرے ساتھ اس طرح ہوگا۔'' ساتھ ساتھ آپ مشتر نے جارانگلوں سے اشارہ بھی کیا۔

سیدنا سراقہ بن مالک زبالٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منتظم آیا نے ان سے فرمایا: "اے سراقہ! کیا میں سب سے بوے صدقے کی طرف تیری رہنمائی نه کر دوں؟" انھوں نے کہا: كون نبيس، اے الله كے رسول! آب سطي الله نے فرمايا: '' تیری بٹی جو تیری طرف لوٹا دی جائے اور تیرے علاوہ اس کے لیے کمانے والا کوئی نہ ہو۔''

فوائد: ..... "تيرى بينى جوتيرى طرف لونا دى جائے۔"اس سے مراد بينى كا طلاق ملنے يا يوه ، و جانے كى وجه سے

<sup>(</sup>٩٠٤٠) تخريج:أخرجه مسلم: ٢٦٣١(انظر: ١٢٤٩٨)

<sup>(</sup>٩٠٤١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

<sup>(</sup>٩٠٤٢) تخريج:ضعيف، على بن رباح لم يسمعه من سراقة، أخرجه ابن ماجه: ٣٦٦٧ (انظر: ١٧٥٨٦)

(٩٠٤٣) ـ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: ((مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ اَخَوَاتٍ، اَوْ بَنَانِ، اَوْ أَخْتَان اِتَّقَى الله فِيْهِنَّ، وَاَحْسَنَ لِنَتَانِ، اَوْ أُخْتَان اِتَّقَى الله فِيْهِنَّ، وَاَحْسَنَ لِنَتَانِ، اَوْ أُخْتَان اِتَّقَى الله فِيْهِنَّ، وَاحْسَنَ لِنَهُ حِجَابًا مِنَ النَّهِ نَ حَتَى يُبِنَّ اَوْ يَمُتْنَ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ) (مسند احمد: ٢٤٤٩١)

ہوئی ہوگی۔

(٩٠٤٤) ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : ((مَنْ وُلِدَتْ لَه إِبْنَةٌ فَلَمْ يَئِدْهَا، وَلَمْ يُوثِرُ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، يَئِدْهَا، وَلَمْ يُوثِرُ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، يَعْنِى اللهُ يِهَا الْجَنَّة \_)) يَعْنِى اللهُ يِهَا الْجَنَّة \_)) (مسند احمد: ١٩٥٧)

(٩٠٤٥) عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ السَمَخُزُوْمِي وَ النَّبِي اللهِ اللهُ عَلَى أُمُ السَمَةَ زَوْجِ النَّبِي النَّبِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

سیدناعوف بن مالک من تین بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مشکھ آنے آن نے فرمایا: ''جس کی تین بیٹیاں، یا تین بہنیں، یا دو بیٹیاں، یا دو بہنیں ہوں اور وہ ان کے بارے میں الله تعالیٰ ہے ڈرے اور ان کے ساتھ احسان کرے، یہاں تک کہ وہ اس سے جدا ہو جا کیں یا فوت ہو جا کیں تو وہ اس کے لیے جہنم سے بردہ ہول گی''

سیدنا عبدالله بن عباس وظافها ہے مروی ہے کہ رسول الله منظامیّ آلا نے فر مایا: ''جس کی چکی پیدا ہواور وہ نداھے زندہ درگور کر ہے، نداس کی تو ہین کر ہے اور نہ بیٹوں کو اس پرتر جیجے دیے تو الله تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔''

سیدنا عبد المطلب مخزوی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں زوجہ کرسول سیدہ ام سلمہ رفاہوا کے پاس گیا، انھوں نے کہا: اس پیارے بیٹا! کیا میں تجھے وہ حدیث بیان نہ کروں، جو میں نے رسول اللہ مطبع اللہ انھوں نے کہا: کیوں نہیں، اے امال جان! انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ مطبع ایج کی دو بیٹیوں، یا دو بہنوں، یا دو رشتہ یہ نراتے ہوئے سا: ''جو آ دمی دو بیٹیوں، یا دو بہنوں، یا دو رشتہ دارلڑ کیوں پر ثواب کی نیت سے خرج کرتا ہے، یہاں تک کہ دارلڑ کیوں پر ثواب کی نیت سے خرج کرتا ہے، یہاں تک کہ

<sup>(</sup>۹۰٤٣) تخريج:صحيح لغيره، أخرجه الطبراني: ۱۸/ ۱۰۲، والبيهقي في "الشعب": ۸۲۷۸(انظر: ۲۳۹۹۱) (۹۰٤٤) تخريج:اسناده ضعيف، ابن حدير لايعرف، أخرجه ابوداود: ۱۶۲۵(انظر: ۱۹۵۷)

<sup>(</sup>٩٠٤٥) تـخـريـج:اسناده ضعيف لضعف محمد بن ابي حميد الانصاري المدني، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٣/ ٩٣٨ (انظر: ٢٦٥١٦)

المنظار المنظار الله المنظار المنظار الله المنظار المنظ

الله تعالیٰ ان دو بچیوں کو اپنے فضل سے غِنیٰ کر دیتا ہے یا ان کو کفایت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے آگ سے پر دہ ہوں گی۔''

سیدنا ابو ہریرہ بڑاٹیؤیان کرتے ہیں کہ بی کریم مضافیآن نے فرمایا: "جس کی تمین بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی تنگدی اور خوشحالی پر صبر کرے تو اللہ تعالی ان بچوں پر رحمت کرنے کی وجہ سے اس مخف کو جنت میں داخل کردے گا۔ "ایک مخف نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر دو بیٹیاں ہوں تو؟ آپ مضافیآن نے فرمایا: "اگر چدد ہوں۔" اس نے پھر کہا: اور اگر ایک ہوا اللہ کے رسول!؟ آپ مظافی نے فرمایا: "اگر چدد ہوں۔" اس نے پھر کہا: اور اگر ایک ہوا اللہ کے رسول!؟ آپ مظافی نے فرمایا: "اگر چدا یک بھی ہو۔"

سیدہ عائشہ رفائی سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: ایک عورت میرے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں تھیں، میں نے اس کو ایک مجور دی اور اس نے اس مجور کو اپنی دو بیٹیوں میں تقسیم کردیا، پھر جب میں نے یہ بات رسول الله مشاریح نے کہ بتلائی تو آپ مشاریح نے فرمایا: ''جو مخص ان بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا، لیکن اس نے ان کے ساتھ احسان کیا تو وہ اس کے لیے آگ سے یردہ ہول گی۔''

سیدہ عائشہ بڑاٹھیانے روایت ہے، وہ کہتی ہیں: میرے پاس ایک مکین عورت آئی، اس نے دو بچیاں اٹھائی ہوئی تھیں، میں نے اس کو تین تھجوریں دنی، اس نے ہرایک بیٹی کو ایک ایک تھجور دی اور ایک خود کھانے کے لیے منہ کی طرف اٹھائی، لیکن اس کی دونوں نے بیٹیوں نے وہ تھجور بھی اس سے لینا چاہی، يَحْتَسِبُ النَّفْقَةَ عَلَيْهِمَا حَتَّى يُغْنِيَهُمَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَزَّوَجَلَّ، أَوْ يَكْفِيهُمَا، كَانَتَالَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ۔)) (مسند احمد: ٢٧٠٥١) سِتْرًا مِّنَ النَّارِ۔)) (مسند احمد: ٢٧٠٥١) النَّبِيِّ مَنْ النَّارِ۔)) (مسند احمد تَحَدُثُ ، عَنِ النَّبِيِّ فَصَلَّ اللَّهِ الْنَهُ قَالَ: ((مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاثُ النَّبِيِّ فَصَرَّ النِهِنَّ وَصَرَّ النِهِنَّ، بَنَاتٍ، فَصَبَرَ عَلَى لَا وَانِهِنَّ وَصَرَّ النِهِنَّ بَفَضَلِ بَسَنَاتٍ، فَصَبَرَ عَلَى لَا وَانِهِنَّ وَصَرَّ النِهِنَّ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ بَسَنَاتٍ، فَصَبَرَ عَلَى لَا وَانِهِنَّ وَصَرَّ النِهِنَّ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ بَسَنَاتٍ، وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُنَّ -)) فَقَالَ رَجُلٌ: أَوْ ثِنْتَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَال: ((أَوْ ثِنْتَانِ)) فَقَالَ رَجُلٌ: أَوْ وَاحِدَةٌ ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَال: ((أَوْ ثِنْتَانِ)) وَاحِدَةٌ -)) (مسند احمد: ٢٠٨٤)

(٩٠٤٧) - عَسنْ عَائِشَةَ وَكَلَّهَا، إِنَّ امْسرَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا، وَمَعَهَا إِبْنَتَان لَهَا، قَالَتْ: فَاعْ طَيْنُهَا تَمْرَةً فَشَقَّتُهَا بَيْنَهُمَا، فَذَكَرَتْ فَاعْ طَيْنُهُا تَمْرَةً فَشَقَّتُهَا بَيْنَهُمَا، فَذَكَرَتْ فَلِكَ لِرَسُوْلِ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ: ((مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِّنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ فَاحَسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ)) (مسند احمد: ٢٤٥٥٦)

(٩٠٤٨) ـ وَعَنْهَا أَيْضًا، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ تَنِى مِسْكِيْنَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا تَنِى مِسْكِيْنَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا تَسَكَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مَسْنَهُمَا تَسْرَةً، وَرَفَعَتْ اللَّى فِيْهَا تَمْرَةً لِتَاكُلَهَا، فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا فَشَقَّتِ

<sup>(</sup>٩٠٤٦) تخريج حسن لغيره، أخرجه الحاكم: ٤/ ١٧٦، وابن ابي شيبة: ٨/ ٥٥٢ (انظر: ٨٤٢٥)

<sup>(</sup>٩٠٤٧) تخريج:أخرجه البخاري: ١٤١٨، ومسلم: ٢٦٢٩ (انظر: ٢٤٠٥٥)

<sup>(</sup>۹۰٤۸) تخریج أخرجه مسلم: ۲۲۳۰ (انظر: ۲٤٦١١)

الري المنظم الم لیں اس نے اس تھجور کے مکڑے کے اور ان دونوں کو دے دیے، مجھے اس کی اس کاروائی نے تعجب میں ڈال دیا اور جب میں نے اس کاعمل رسول اللہ مشاریخ سے ذکر کما تو آپ ﷺ نے فرمایا: ' بیٹک اس دجہ سے اللّٰہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے اور جہنم ہے آ زاد کر دیا ہے۔''

التَّـمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيْدُ اَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا، قَالَتُ: فَاعْجَبَنِي شَانْهَا، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ الَّذِيْ صَنَعَتْ لِرَسُول اللهِ عِنْ فَقَالَ: ((انَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ وَٱعْتَقَهَا بهَا مِنَ النَّارِ-)) (مسند احمد: ٢٥١١٨)

**فوائد: .....** بحان الله! اگر بچیاں یا بہنیں مل جا کیں تو جنت کو حاصل کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔

بیٹیاں اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، ان کا رحمت ہونے کااس سے بڑا ثبوت کیا ہوسکتا ہے کہ باپ ان کے ساتھ حسن صحبت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ بلاشک وشبہ ہرمعاشرے میں اور ہر دور میں بیٹوں کی تمنائیں کی جاتی رہیں، لیکن اگر ان خواہشات کی پھیل نہ ہو کیے تو اللہ تعالیٰ کے فیلے کواپنی تمنا سے زیادہ حکمت و دانائی والا سمجھ کر بیٹیوں پرمکمل رضامندی کا اظہار کیا جانا جاہے۔

ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے بیٹیوں کا اتنا لحاظ نہ کیا جائے کہ انھیں دقت ضائع کرنے کے لیے اور ان کے طبعی شرم و حیا کو متاثر کرنے کے لیے انٹرنیٹ، کیبل نیٹ ورک، وی سی آر، موبائل اور سی ڈی پلیر کی صورت میں بے حیائی کے تمام مواقع مہیا کئے جائیں۔والدین کا انتیاز اس میں ہے ان کی بیٹیاں نیکی و پارسائی اور تقوی وطہارت میں اپنی مثال آپ ہوں۔

اگر میا یجادات کسی بکی کی ضرورت بن جائیں تو اس کی تربیت کرنا ،اس کے نقصان دہ پہلو ہے اس کو آگاہ کرنا اور حسب استطاعت اس کی تگرانی کرنا ضروری ہے، کوئی مانے یا مانے نیٹ کیکن پیدھیقت ہے کہ موبائل کی وجہ سے کی لڑ کے اورلڑ کیاں بےراہ روی میں مبتلا ہو گئے۔

#### بَابُ التَّرُغِيُبِ فِي صِلَةِ الرَّحِم صلەرخى كى ترغيب كابيان

تَنَبَيها : .....صلدر حی بیے کہ تمام رشتہ داروں کو خیر پہنچانے کے لیے اور ان سے شر کو رفع کرنے کے لیے ہر مکنہ کوشش کی جائے، بیمل جتنا اہم اور ضروری تھا،عصر حاضر میں اس ہے اتنی ہی غفلت برتی گئی۔مسلمان کو ظاہر پرسی اور جلد بازی نے بہت نقصان دیا ہے، اس نے حقوق العباد سے متعلقہ نیکیوں کا معیار بندے کی ذات کوسمجھ لیا ہے، یہی وجہ ے کم سکراہوں کے تباد لے کوصلہ رحمی سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ شری تقاضا یہ نبیں تھا، نبی مبربان مشکے آئے نے تو کافررشتہ داروں کے بھی صلہ رحمی سے متعلقہ حقوق کی ادائیگی کی۔

> حدیث نمبر (۹۲۸۹) والے باب میں قطع رحمی کی خوب ندمت کی گئی ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والي اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

( مَنْ الْمُلْكِنْ فِيْنِيْ \_ 8 ) فِي ( 598 في ( 598 ) ( عَلَى ار ملاري ك سائل ) في الله الله الله الله الله ال

سیدناعلی بھانٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سے آئے آئے نے فرمایا:
''جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور
اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور بری موت کو اس سے
دفع کر دیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔''

(٩٠٤٩) - عَنْ عَلِى فَكَاثَةُ عَنِ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ مِيْنَةُ وَيُدُفَعَ عَنْهُ مِيْنَةُ السَّوْء، فَلْيَتَّقِ اللَّه، وَلْيَصِلُ رَحِمَهُ -)) السَّوْء، فَلْيَتَّقِ اللَّه، وَلْيَصِلُ رَحِمَهُ -)) (مسند احمد: ١٢١٣)

فوائد: .....ایک طرف توارثادِ باری تعالی م : ﴿ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ آجَلٌ فَاِذَا جَاءَ آجَلُهُ مُ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَفُدِمُوْنَ ﴾ ..... "اور ہرامت کے لیے ایک وقت م ، پھر جب ان کا وقت آ جا تا ہے تو وہ ایک گوری نہ پیچے ہوتے ہیں اور نہ آ گے ہوتے ہیں۔ "(سورة اعراف: ۳۲)

دوسری طرف بیر حدیث مبارکہ ہے کہ تقوی اور صلدرحی کی وجہ سے عمر میں اضانہ ہو جاتا ہے ، جمع وتطیق کی درج ذیل دوصورتیں ہیں:

- ا۔ عمر کی زیادتی سے مراد بابرکت زندگی ہے، یعنی تقوی اختیار کرنے والا اور صلہ رحی کرنے والا مسلمان اپنی مختفر زندگی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی اطاعت کے استے امور سرانجام دے لیتا ہے کہ عام لوگ اتنا کچھ کر سکنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔
- ۲۔ زیادتی سے مراد زیادتی ہی ہے، کین اس کا تعلق عمر سے متعلقہ فرشتے سے ہے، یعنی اس فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اگر فلاں آدمی صلدرحی اختیار کر بے تو اس کی عمر نوبے برس ہوگی ، وگر نہ ساٹھ برس ، جبکہ الله تعالیٰ کوعلم ہے کہ اس بندے نے صلدرحی اختیار کرنی ہے یانہیں۔

سیدناانس مولیو نے بھی ای شم کی حدیث نبوی بیان کی ہے۔

مولائے رسول سیدنا تو بان بڑاتھ نے بھی رسول اللہ منظامین سے اس اللہ منظامین سے۔ اس طرح کی حدیث بیان کی ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ وفائن سے مروی ہے کہ رسول اللہ منظم آئے نے فرمایا: "اپنے نسبوں کے بارے میں اتناعلم تو حاصل کرلوکہ جس کے ذریعے آپس میں صلہ رحی اختیار کرسکو، کیونکہ صلہ رحی سے (٩٠٥٠) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَبَّ ، عَنِ النَّبِيِّ مَالِكِ مَثَلَثُ ، عَنِ النَّبِيِّ مِثْلُهُ . (مسند احمد: ١٣٤٣٤)

(٩٠٥١) عَنْ ثَوْبَانَ وَ اللهُ ، مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ اللهِ اللهِ عَن النَّبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(٩٠٥٢) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ فَكَ ، عَنِ النَّبِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: ((تَعَلَّمُوْا مِنْ ٱنْسَابِكُمْ مَا تَسِسلُونَ بِهِ ٱرْحَامَكُمْ ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِم

<sup>(</sup>٩٠٤٩) تخريج:اسناده قوى، أخرجه البزار: ٦٩٣(انظر: ١٢١٣)

<sup>(</sup>۹۰۵۰) تخریج:حدیث صحیح (انظر: ۱۳٤۰۱)

<sup>(</sup>٩٠٥٢) تخريج: اسناده حسن، أخرجه الترمذي: ٩٧٩ (انظر: ٨٨٦٨)

599 کی کی اور صادری کے سائل کی چی 1998 (8 - DESCRIPTION ) (8) قرابتداروں میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے

مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ، مَنْشَأَةٌ بي أَثَرِهِ-)) (مسند احمد: ٨٨٥٥)

اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔''

فواند: ....نب كيملم كي ذريعي بية جلي كاكهون قريبي رشة دار باوركون دوركا-

سیدنا عبدالله بن عمرو زلینوزبیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکیلیا نے فر مایا: "صله رحی كرنے والوں ير رحن رحم كرتا ہے، تم الل زمین پر رحم کرو، آسان والے تم پر رحم کریں گے، رحم (رشتہ داری) رخمٰن کی شاخ ہے، جو اس کو ملاتا ہے، میں اس کو ملاتا ہوں اور جواس کو کا نتا ہے، میں اس کو کاٹ دیتا ہوں۔''

(٩٠٥٣) عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ وَكُلُّتُهُ ، أَجْلُغُ بِ النَّبِيَّ عِلَيْهَ قَالَ: ((الرَّاحِمُونَ يَ حَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ، يَـرْحَمْكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ، وَالرَّحِمُ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَن، مَنْ وَصَلَها وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا نَتُتُهُ )) (مسند احمد: ٦٤٩٤)

فواند: .....آسانوں والوں سے مرادفر شتے ہیں اور ان کی رحمت سے مقصود رحمت کی دعا کرنا ہے۔ (عبدالله رفیق) سیدنا عبد الله بن عمروض کید ہے بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی كريم الني النام في الماين "صلدري عرش كے ساتھ لكى موكى ہے اور و پخص صلہ حمی کرنے والانہیں ہے، جو بدلے میں پیمل کر رہا ہو (اصل اور کامل در ہے میں)، صله رحی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس کا رشتہ کٹ رہا ہوتو وہ اس کو جوڑ رہا ہو۔''

(٩٠٥٤) ـ وَعَمَنْهُ أَيْضًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله على: ((إنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بالْعَرْش، وَلَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيءِ، وَلَكِنَّ الْـوَ اصِـلَ الَّـذِي إِذَا انْـقَـطَـعَــتُ رَحِمُـهُ وَصَلَهَا ـ)) (مسند احمد: ٢٥٢٤)

تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ) ..... (شتد دارى عرش كما تومعل جاوروه كهتى بیں: جس نے مجھے ملایا، الله تعالی اس کو ملالے اور جس نے مجھے توڑا، الله تعالی اس کو کاث دے۔" (صحیح مسلم: ۳۶۳۵) سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص وظافو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی، نبی کریم مشخص کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رخمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع حی کرتے ہیں، میں ان کومعاف کرتا ہوں، کین وہ مچھ برظلم کرتے ہیں اور میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں،

(٩٠٥٥) عَنْ عَنْمُرو بْنِ شُعَيْبِ فَطَلَّتُهُ، عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْهُ، فَعَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ لِنَي ذَوِي أَرْحَام، أَصِلُ وَيَقَطَعُونِيَّ، وَاعْفُو وَ يَظْلِمُونِيَّ ، وَأُحْسِنُ وَ يُسِينُونِيَّ ،

<sup>(</sup>٩٠٥٣) تخريج:صحيح لغيره، أخرجه الترمذي: ١٩٢٤ (انظر: ٦٤٩٤)

<sup>(</sup>٩٠٥٤) تخريج:اسناده صحيح، أخرجه ابن ابي شيبة: ٨/ ٥٣٩، وابن حبان: ٤٤٥ (انظر: ٦٥٢٤)

<sup>(</sup>٩٠٥٥) تخريج:حسن لغيره (انظر: ٦٧٠٠)

﴿ مَنْ الْمُلْ الْمُونِ عَبْنِكَ - 8 ﴾ وَ الْمُؤَوْنَ لَيْنَ وه مِحْ مَنَ يَرَ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

بَصِيتَ ، وَحَرِقَ صَارِي مَعَالَ وَعِلْمَهُمْ ، فَاِنَّهُ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ ظَهِيْرٌ مِّنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كُنْتَ عَلْى ذٰلِكَ \_) (مسند احمد:

(77..

ین وہ بھتے برے رہے رہے ہیں، بیں اے ہیں، اب یں ان کو ان امور کا بدلہ دے سکتا ہوں؟ آپ مشخط آنے فرمایا:
''جی نہیں، پھر تو تم سب کو چھوڑ دیا جائے گا، تم فضیلت والے عمل کا اہتمام کرو اور ان سے صلہ رحی کرو، پس بیشک تو جب تک اس روٹین پر برقرار رہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے ساتھ ایک مددگار ہوگا۔'

سیدنا ابو ہریرہ فرائٹ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے چھ قرابت دار ہیں، میں تو ان سے صلہ رحی کرتا ہوں، لیکن وہ قطع رحی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے براسلوک کرتے ہیں اور میں ان سے بردباری سے چیش آتا ہوں، لیکن وہ جہالت برتے ہیں، آپ مین آپ نے فرمایا: ''اگر بات ایسے ہی ہے، جیسے تو ہیں، آپ مین آپ ان کو گرم را کھ کھلا رہا ہے اور جب تک تو اس عمل پر قائم رہے گا، ان کی مخالفت میں تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک مدد گارہوگا۔''

(٩٠٥٦) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ الله

فواند: ....گرم را کھ چبوانے کا مطلب سے کہ ان لوگوں کواس برتاؤ کی وجہ سے گویا شدیدنفیاتی اور معاشرتی

تکلیف ہے دو جار کرنے کا انداز ہے۔

(٩٠٥٧) عَنْ دُرَّةَ بِنْتِ آبِيْ لَهَبٍ، قَالَتْ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَلَيْ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ اللَّهِ: ((خَيْسُرُ النَّسَاسِ اَقْرَوْهُمْ، وَاتْقَاهُمْ، وَآمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ، وَانْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَاَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ-)) (مسند احمد: ٢٧٩٨٠)

سدہ دُرّہ بنت الی لہب و فاتھا سے مروی ہے کہ ایک آدی نی کریم مشخ الآخ کے پاس پہنچا، جب کہ آپ مشخ الآخ منبر پر تھے اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کون سے لوگ بہتر ہیں؟ آپ مشخ الآخ نے فر مایا: ''لوگوں میں بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے، سب سے زیادہ تقوی والے، سب سے زیادہ نیکی کا تھم دینے والے، سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔''

<sup>(</sup>٩٠٥٦) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٥٥٨ (انظر: ٢٩٩٧)

<sup>(</sup>٩٠٥٧) تخريج:اسناده ضعيف، أخرجه ابن ابي شيبة: ٨/ ٥٣٩ (انظر: ٢٧٤٣٤)

#### الروس المنظال المنظم ا

(٩٠٥٨) عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ فَكَالَمْ، أَنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَنِ الصَّدَقَاتِ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَنِ الصَّدَقَاتِ اللهِ اللهِ عَلَى ذِى الرَّحِمِ النَّهَا أَفْضَلُ؟ قَسَالَ: ((عَلَى ذِى الرَّحِمِ الْكَاشِحِ-)) (مسند احمد: ١٥٣٩٤)

(٩٠٥٩) - عَنْ اَبِي اَيُوْبَ الْانْصَارِيِّ وَهَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عِنْهُ مِثْلُهُ - (مسند احمد: ٢٣٩٢٧) (٩٠٦٠) - وَعَنْهُ ٱلْمُضَا، اَنَّ اَعْرَابِيًّا عَرَضَ

لِلنَّبِيِّ وَهُوَ فِي مَسِيْرِهِ فَاَ حَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ، أَوْ بِرِمَامِ نَاقَتِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَوْ يَامُ حَمَّدُ، أَخِيرُ نِي بِمَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُسَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ: ((تَعْبُدُ اللَّهَ وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيْقًا، وَتُقِيْمُ الصَّلاة، وَتُوْتِي

الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ)) (مسنداحمد: ٢٣٩٣٥) (٩٠٦١) عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الْضَّبِّيِّ

وَ اللَّهُ مَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي اللَّهِ يَقُولُ:

((صَدَقَتُكَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى

ذِي الْمَصَّرْبَى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ، صَدَقَةً

وَصِلَةٌ \_)) (مسند احمد: ١٨٠٢٩)

قَـالَ لهـا: ((إنه من اعطِى مِن الرَّفَقِ، فقد أُعْـطِــىَ حَظَّهُ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَصِلَةُ

سیدنا حکیم بن حزام بنائن سے مروی ہے کہ ایک آدی نے رسول الله مظر الله ملے آئی کے رسول الله مظر الله ملے آئی ہے مدقات کے بارے میں سوال کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ مطر الله عن عداوت چھیانے والا ہو۔''

سیدنا ابو ایوب انصاری زائند بھی ای طرح کی حدیث نبوی بان کرتے ہیں۔

سیدنا ابو ابوب انساری بناتین سے مروی ہے کہ ایک بدو، نبی

کریم مین آیا کے سامنے آیا اور آپ مین آیا کی افغی کی لگام

پر لی، جبکہ آپ مین آیا کی سفر میں سے، اور اس نے کہا: اب

اللّٰہ کے رسول! یا اس نے کہا: اے محمد! مجھے ایسا عمل بتا کیں جو مجھے

جنت کے قریب کر دے اور آگ ہے دور کر دے۔ آپ مین آیا کی عبادت کیا کر، اس کے ساتھ کی چیز کو

شریک نظم را، نماز قائم کر، زکوۃ ادا کر اور صلہ رحی کر۔ "

سیدنا سلمان بن عامرضّی رفاتش بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطفی آیا ہے در الله مطفی الله مسلمین پر صدقہ کرنے میں صرف صدقے کا ثواب ہوتا ہے اور رشتہ دار پر کرنے سے دو ثواب ہوتے ہیں، ایک صدقہ کا اور دوسرا صلدری کا ...'

سیدہ عائشہ رفاظھا سے روایت ہے کہ نبی کریم مطبع آئے اُن کو فر مایا: ''جس کونری عطا کی گئی، اُس کو دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی سے نواز دیا گیا اور صلہ رحمی، حسنِ اخلاق اور پڑوی سے احجھا

(۹۰۰۸) تخریج حدیث صحیح، أخرجه الدارمی: ۱/ ۳۹۷، و الطبرانی فی "الکبیر": ۳۱۲٦ (انظر: ۱۵۳۲) (۲۳۵۳) تخریج حدیث صحیح، أخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۲۰۱۵، وفی "الاوسط": ۳۳۰۳ (انظر: ۲۳۵۳۰)

(٩٠٦٠) تخريج: أخرجه البخارى: ٥٩٨٣، ومسلم: ١٣ (انظر: ٢٣٥٣٨)

(٩٠٦١) تـخريـج:صـحيـح لمغيره، أخرجه ابوداود: ٢٣٥٥، والترمذي: ٦٥٨، وابن ماجه: ١٨٤٤، والنمائي: ٥/ ٩٢ (انظر: ١٧٨٧٢)

(۹۰٦۲) تخریج: اسناده صحیح، أخرجه مختصرا ابو یعلی: ۵۳۰ (انظر: ۲۰۲۵) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز المنظم ا الرَّحِم، وَحُسْنُ الْخُلْقِ، وَحُسْنُ الْجَوَارِ سلوک کرنے (جیسے امورِ خیر ) گھروں (اور قبیلوں) کو آباد يُعْمُرَان الدِّيَارِ ، وَيَزِيْدَ ان فِي الْاعْمَارِ .)) کرتے ہیںاورعمروں میںاضافہ کرتے ہیں۔'' (مسند احمد: ۲۵۷۷۳)

فواند: .....عرمی اضافه مونے کے دومفاہیم ہیں: (۱) حقیقی طور پر عمر بڑھ جاتی ہے، جس کواللہ تعالی کی معلّق تقدیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔(۲) عمر کی مقدار میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں اتنی برکت پیدا ہو جاتی ہے اور صله رحی کرنے والے کی زندگی کاہر پہلوفوائد ہے یوں لبریز ہو جاتا ہے کہ دوسرے لوگ جو کام کمبی کمبی عمروں میں سرانجام نہیں دے سکتے ، میلوگ این مختصر عمروں میں ان سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔

> بَابُ التَّرُغِيُب فِي كَفَالَةِ الْيَتِيُم وَالْإِحْسَانِ اِلَيُهِ، وَمَسُح رَاسِهِ وَالسَّهُرِ عَلَى الْارُمَلَةِ وَالْمِسُكِيُنِ یتیم کی کفالت کرنے ،اس کے ساتھ احسان کرنے اور اس کے سریر ہاتھ پھیرنے

اور بیواؤں اورمسکینوں کی حفاظت ونگرانی کرنے کی ترغیب کا بیان

سیدنا ابو ہریرہ والنفظ بیان کرتے ہی کہ رسول الله طنف والله فرمایا: ''الله تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے پاکسی اور کے متیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔'' ساتھ مالک راوی نے انگشت شہادت اور ورمیانی انگل کے ساتھ اشارہ کیا۔

سیدنا مالک بن حارث فائن سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا: "جس نے مال باب وونوں کی طرف ے ہو جانے والے میتم کو اپنے کھانے اور پینے میں اپنے ساتھ ملالیا، یہاں تک کہوہ میتم اس سے غنی ہو گیا تو ایسے آدمی کے لیے قطعی طور پر جنت واجب ہو جائے گی اور جس نے مسلمان غلام آزاد کیا تو وہ اس کے لیے جہنم سے آزادی کا باعث ہوگا، اس غلام کا ہرعضو آزاد کرنے والے کے ہرعضو کو آگ سے کفایت کرنے والا ہوگا۔"

(٩٠٦٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلَّةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كَـافِلُ الْيَتِيْمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أنَا وَهُوَ كُهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ إِذَا اتَّقَى اللَّهَ ـ )) وَاَشَسارَ مَسالِكٌ (اَحَدُ الرُّوَاةِ) بِسالسَّبَابَةِ وَالْوُسُطِي ـ (مسند احمد: ۸۸۶۸)

(٩٠٦٤) ـ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ وَلَكُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ فِي يَقُولُ: ((مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبُويْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ٱلْبَتَّةَ، وَمَنْ أَعْنَقَ إِمْراً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّادِ، يُخِزَى بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُوا مِنْهُ مِنَ النَّارِ ـ)) (مسند احمد: ٢٠٥٩٧)

<sup>(</sup>٩٠٦٣) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٩٨٣ (انظر: ٨٨٨١)

<sup>(</sup>۹۰۱٤) تخریج: صحیح لغیره، أخرجه ابوداود: ۵۸۷(انظر: ۲۰۳۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

( و المركز المر

زرارہ بن اوفی اپنی قوم کے مالک یا ابن مالک نامی سحالی بناتیز ہے بیان کرتا ہے کہ نبی کریم مشیق نے نے فرمایا ''جس مسلمان نے مسلم ماں باب دونوں کی طرف سے میتیم ہو جانے والے بچے کواپنے کھانے پینے میں اپنے ساتھ رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس میتم کوغنی کر دیا تو اس کے لیےقطعی طور پر جنت واجب ہو جائے گی،جس مسلمان نے مسلمان غلام کوآزاد کیا تو یہ آگ ہے اس کی آزادی کاباعث بے گا اورجس آدی نے این والدین دونول یا کسی ایک کو پایا اور پھر بھی جہنم میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے۔''

سیدنا ابو ہررہ زخائنہ بیان کرتے ہیں که رسول الله منظ مین نے فر مایا: ''اے اللہ! میں دو کمزوروں میتم اورعورت کے حقوق کو ممنوع اورحرام قرار دیتا ہوں۔''

(٩٠٦٥) ـ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفٰي، عَنْ رَجُل وِنْ قَوْمِهِ، يُقَالُ لَهُ مَالِكٌ، أوِ ابْنُ مَالِكِ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: ((أَيُّمَا مُسْلِم فَهُمَّ يَتِيْمُا بَيْنَ اَبُوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَهِ رَاهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ا ٱلْبَتَّةَ، وَٱيُّـمَا مُسْلِمِ اَعَتَقَ رَقَبَةً، أَوْ رَجُلاً مُسْلِمًا، كَانَتْ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ أَذْرَكَ وَالِـدَيْهِ، أَوْ أَحَدَهُمَا، فَدَخَلَ النَّارَ، فَيْعَدُهُ اللَّهُ \_)) (مسند احمد: ٢٠٥٩٦) (٩٠٦٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَا اللَّهِ عَن النَّبِيُّ عِلْمَا قَالَ: ((اَللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ

الْبَتِيْم وَالْمَرْأَةِ-)) (مسند احمد: ٩٦٦٤)

فسوانید: .....ویے تو ہرمسلمان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہیں، بہرحال بیتیم اورعورت جیسے بے آسراافراد کے حنوق کی ادائیگی میں زیادہ تا کید کی گئی ہے۔

قابل غور بات ہے کہ بیوی کو''ضعیف'' کہا گیا ہے،اس کی وجہ سے ہے کہ بیٹک اس کا تعلق امیر گھرانے سے ہوگا، لبن شادی کے بعد وہ خاوند کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، اگر وہی بداخلاق ہوتو زندگی اجیرن بن جاتی ہے اور بیوی کے وابدین اور بھائیوں کی محبت اور دولت کی وجہ سے اس کی بے سکونی میں کی نہیں آتی۔ ایسی پیچاری خاتون کو نہ طلاق لینے یں فاکدہ نظر آتا ہے اور نہ نکاح میں سکون ملتا ہے۔ہم نے کئ عورتوں کو دیکھا کہ وہ اینے خاوندوں کے غریب ہونے کی وجہ سے بچوں کا خرچہ بھی اپنے والدین سے لاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے خاوند کا روید کی ظالم و جابر سے کم نہیں ہوتا۔ کیا ایس بنات آدم کا بھی قصور ہے کہ انھوں نے نکاح کے وقت ان ناعاقبت اندیثوں کواپنا خاوند تسلیم کرلیا تھا؟ کیا ہے کوئی ترس کھانے والا؟

سیدنا ابو ہررہ وفائن یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی نے

(٩٠٦٧) ـ وَعَنْهُ أَيْبِضًا، أَنَّ رَجُلًا شَكْي

<sup>(</sup>٩٠٦٥) تخريج:صحيح لغيره، أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٩/ ٦٧٠ (انظر: ٢٠٣٠)

<sup>(</sup>٩٠٦٦) تخریج:اسناده قوی، أخرجه ابن ماجه: ٣٦٧٨ (انظر: ٩٦٦٦)

<sup>(</sup>٩٠٦٧) تـخـريـج:اسـنـاده ضـعيف لانقطاعه، بين ابي عمران وبين ابي هريرة رجل مبهم سقط من هذا الاسناد، أخرجه البيهقى فى "الشعب": ١١٠٣٤ (انظر: ١٨٠٩) كتاب و سنت كى روشنى مين لكهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

## 

إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَسْوَةَ قَلْبِهِ، فَقَالَ: ((امْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيْمِ وَأَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ.)) (مسند احمد: ۹۰۰٦)

(٩٠٦٨) عَنْ أَبِي أُمَامَةً وَ اللهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيْمِ لَمْ يَـمْسَحْهُ إِلَّا لِلَّهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسنَاتٌ، وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيْمَةٍ، أَوْ يَتِيْمِ عِنْدَهُ، كُنْتُ إِنَّا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْن ـ )) وَفَرَّقَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ـ (مسند احمد: ٢٢٥٠٥)

(٩٠٦٩) ـ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَهَا اللهُ ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْارْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، أَوْ كَالَّذِي يَفُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ-))

(مسند احمد: ۸۷۱۷)

نی کریم منظور سے اپن ول کی تخی کی شکایت کی آب منظوراً نے فرمایا: '' بیٹیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اورمسکین کو کھانا کھلایا

سیدنا ابو امامہ وہا تھے سروی ہے کہ رسول اللہ مطابق نے فرمایا: ''جس نے صرف الله تعالیٰ کے لیے کسی میتم کے سرپھر ہاتھ پھیرا تو اس کا ہاتھ جتنے بالوں پر سے گزرے گا، اس کو ات بالوں کے بقدر نیکیاں ملیں گی اور جس نے بیٹم یج یا بی کے ساتھ احسان کیا تو میں اور وہ جنت میں ان دو انگیوں کی طرح ہوں گے۔' ساتھ ہی آپ مشارین نے انگشت شہادت اوردرمیانی انگل سے اشارہ کیا۔

سیدنا ابو ہررہ وہ نیٹئ بان کرتے ہی کہرسول الله مشیر نی نے فرمایا: بوہ اور مسکین کے لیے محنت کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے یا رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔''

#### **فوائد: .....** تمام احادیث ِمبار که اینے مفہوم میں واضح میں۔ بَابُ التَّرُغِيُب فِي الْإِحْسَانِ إِلَى الْجَارِ ہسائے کے ساتھ احسان کرنے کی ترغیب کا بیان

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ

(٩٠٧٠) عَنْ أَبِسَى هُورَيْوَةَ وَهَلَيْهُ ، نَعَن سيدنا ابو بريه وَلَيْتُ بيان كرت بي كدرول الله مِشْ وَالله عَن الله مِنْ الله مِنْ الله مِن الله مِن الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِن الله مِنْ الله مِن الله النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُونِّمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ﴿ فَرَايا: "جَوَ اللَّهَ تَعَالَى اور آخرت كے دن ير ايمان ركھا ہوتووہ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ اليِّعْمِهان كى عزت كرے، جوالله تعالى اورآ خرت كون پر ایمان رکھتا ہو تووہ اینے ہمائے کو تکلیف نہ دے اور جو

(٩٠٦٨) تمخريج:صحيح لغيره دون الشطر الأول منه بقصة المسح على راس اليتيم، وهذا اسناد ضعيف جيدا، فيه على بن يزيد الالهاني الدمشقي، وهو واهي الحديث، وعبيد الله بن زحر الضمري ضعيف يعتبر به، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٨٧٢١ (انظر: ٢٢١٥٣)

(٩٠٦٩) تخريج: أخرجه البخارى: ٥٣٥٣ ، ومسلم: ٢٩٨٢ (انظر: ٨٧٣٢)

(۹۰۷۰) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۹۲۱، ۲۰۱۸، ومسلم: ۷۷ (انظر: ۹۹۱۷) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ر مستفاظ المنظم الآخر في المنطق - 8 من في الله تعالى اور آخرت كه دن بر ايمان ركهما موتووه فير و بھلائى في الله تعالى اور آخرت كه دن بر ايمان ركهما موتووه فير و بھلائى لئمت الله تعالى اور آخرت كه دن بر ايمان ركهما موتووه فير و بھلائى لئمت الله تعالى الل

فواند: ...... ج کے مفاد پرستانہ اور ابن الوقتی دور میں ہمبائیوں کے حقوق کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی تو کجا، سرے سے ان کی شاخت ہی نہیں کی جاتی گئی کے ایک کونے میں صف ماتم بچھی ہوتی ہے تو دوسرے کونے پہ شادی کی رسومات رقص کناں ہوتی ہیں، جبکہ اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہسائے کو کسی قتم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔

مِنْكُ أَلِاً إِنَّ فِيهِ: ((فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ صَدِه عائشہ رَالًا مِنْكُ أَلَّ فِيهِ: ((فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ صَديث بيان كَلَّ مَنْكُتْ ـ)) (مسند احمد: ٢٤٩٠٨) "لِيَصْمُتْ " مَنْكُنْ ـ)) (مسند احمد: ٢٤٩٠٨) "لِيَصْمُتْ " مِينا ابوشر تَحْ وَ الْخُزَاعِيِّ وَكُلْكَ، سِينا ابوشر تَحْ وَ الْخُزَاعِيِّ وَكُلْكَ، سِينا ابوشر تَحْ وَ اللهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ سِيم وى بَهُ اللهِ وَالْيُومِ اللهِ وَاليَوْمِ اللهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ فَلْيُقُلْ خَيْرًا اللهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ فَلْيُقُلْ خَيْرًا اللهِ اللهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ فَلْيُقُلْ خَيْرًا اللهِ اللهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ فَلْيُقُلُ خَيْرًا الْعُرَالَ وَالْمُومِ الْآخِرِ فَلْيُعْلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(٩٠٧٣) - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيِّ اللهِ الْمُوْمِنُ، وَاللهِ لا يُوْمِنُ، وَاللهِ لا يُوْمِنُ، وَاللهِ لا يُوْمِنُ، وَاللهِ لا يُوْمِنُ، وَاللهِ اللهِ اللهِ

سدہ عائشہ رئا تھانے بھی نبی کریم مسطح الآنے کی ای طرح کی حدیث بیان کی ہے، البته اس میں "لیکسٹ کسٹ" کی بجائے "لیکٹ مئٹ کے الفاظ ہیں۔ (دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔)
سیدنا ابوشر کے خزاعی بڑا تی ، جن کو صحبت کا شرف حاصل ہوا تھا،
سے مردی ہے کہ رسول اللہ مسطح می نے فرمایا: ''جو اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، جو اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ احسان کرے اور جو اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ خیر و بھلائی والی بات آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ خیر و بھلائی والی بات کرے یا بھر خاموش رہے۔'

سیدنا ابو ہریرہ بڑائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منظ اللہ منظ آئے نے فرمایا: "اللہ ک قتم! وہ بندہ مؤمن نہیں ہے، اللہ ک قتم! وہ بندہ مؤمن نہیں ہے، اللہ ک قتم! وہ بندہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ "تین مرتبہ فرمایا، صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! اور وہ کون ہے؟ آپ منظ آئے آئے نے فرمایا: "وہ مخص کہ جس کا ہمسایہ اس کے شرے امن میں نہ ہو۔" انھوں نے کہا: "گوا اکت " سے کیا مراد ہے؟ آپ منظ آئے آئے نے فرمایا: "اس کا شر۔"

<sup>(</sup>٩٠٧١) تخريج:حديث صحيح لغيره، أخرجه البزار: ٣٥٧٥ (انظر: ٢٤٤٠٤)

<sup>(</sup>٩٠٧٢) تخريج:أخرجه بنحوه البخاري: ٦٠١٩، ٦٤٧٦، ومسلم: ٤٨ (انظر: ١٦٣٧٠)

<sup>(</sup>٩٠٧٣) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه الحاكم: ١/ ١٠ (انظر: ٧٨٧٨)

## المنظمة المنطقة المنظمة المنظ

(٩٠٧٤) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُ زَنِيِّ، عَنْ رِجَالٍ مِّنْ أَصْحَابٍ النَّبِي عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَلْيُكُرِمُ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَتَقِ اللَّهَ وَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَقُلْ حَقًّا، أَوْ لِيَسْكُتْ \_)) (مسند احمد: ٢٠٥٥١) (٩٠٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَيَزِيْدُ، قَالَ: أَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةً، عَـنْ اَسِى الْـعَـالِيَةِ عَنِ الْاَنْصَارِيِّ، (قَالَ: يَزِيْدُ: رَجُل مِنَ الْآنْصَار) قَالَ: خَرَجْتُ مِنْ اَهْلِيْ أُرِيْدُ النَّبِيِّ عِلَى فَإِذَا أَنَا بِهِ قَائِمٌ وَرَجُلٌ مَعَهُ مُقْبِلٌ عَلَيْهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُمَا حَاجَةً، قَالَ: فَعَالَ الْانْصَارِيُّ: وَاللَّهِ الْقَدْ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى جَعَلْتُ أَرْثِيْ لِرَسُول اللهِ عَلَيْ مِنْ طُولِ الْقِيام، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ!، لَقَدْ قَامَ بِكَ الرَّجُلُ حَتَّى جَعَلْتُ أَرْثِي لَكَ مِنْ طُول الْقِيَام، قَالَ: ((وَلَـقَـدْ رَآيَتَهُ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((آتَدْرَىٰ مَنْ هُوَ؟)) قُلْتُ: لا، قَالَ: ((ذَاكَ جَبْرِيْلُ عَلَيْكَا ، مَازَالَ يُوصِينِني بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ آنَّهُ سَيُورُنُّهُ \_)) ثُمَّ قَالَ: ((اَمَا إِنَّكَ لَوْ سَلَّمْتَ عَلَيْهِ

کچه صحابہ کرام نگا تھے ہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملطے آئے نے فرمایا: ''جو اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے، جو اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اللہ تعالی ہے ڈرے اور اپنے مہمان کا اگرام کرے اور جو اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اللہ تعالی وار آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اللہ تعالی میں اور خیر و بھلائی والی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔'

ایک انصاری آ دمی رہائٹیؤ ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نبی كريم مِشْنَعَيْنِمْ كو ملنے كے ارادے سے اپنے گھر سے لكا، پس جب میں آپ مشاعد کے یاس پہنچا تو دیکھا کہ ایک آدی آپ یر متوجہ تھا، میں نے سمجھا کہ ان دونوں کی کوئی ضرورت ہوگی، الله كى قتم! رسول الله مُشْاَعَيْنا اتى دير كمرت رب كه مجه آپ ﷺ برتس آنے لگا، بہرحال جب وہ آدمی چلا گیا تو میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس آ دمی نے آپ کو اتن دیر كر ركها كه مجهة آب يرتس آن لكا، آب الشيكية في فرمایا: "تو نے اس کو دیکھا تھا؟" میں نے کہا: جی ہال، آپ منظ ایم نے فرمایا: ''کیاتم جانتا ہے کہ دہ کون تھا؟'' میں نے کہا: جی نہیں، آپ مستح و نے فر مایا: " یہ جریل مَالينا تھ، انھوں نے مجھے مسائے کے بارے آئی وصیتیں کیں کہ مجھے سے مگان ہونے لگا کہ بیتو اس کوعنقریب وارث بھی بنانے لگے تیرے سلام کا جواب دیتے۔''

رَدَّ عَلَيْكَ السَّلامَ ـ)) (مسند احمد: ٢٠٦١٨)

<sup>(</sup>٩٠٧٤) تخريج:اسناده صحيح (انظر: ٢٠٢٨٥)

<sup>(</sup>۹۰۷۵) تخریج:اسناده صحیح (انظر: ۲۰۳۵۰)

( 9 · ٧٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، سيده عائشه ظِيْفها بيان كرتى من كه رسول الله طِيْفَارَيْنَ في فرماما:

سیدہ عاصہ جی جہا ہیان مری ہیں کہ رسوں اللہ مطابق کے مرمایا۔
"جبریل عَالِنظ نے مجھے ہمسائے کے بارے میں اس قدر تصیحتیں
کیس کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ بیاتو اس کو وارث بھی بنانے
گئے ہیں۔"

(٩٠٧٦) مَنْ عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا، عَنِ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُورَّتُهُ .)) (مسند احمد: ٢٤٧٦٤)

فواند: میراث صرف قربی رشته داروں کاحق ہوتا ہے، لیکن جب ہمائیوں کے حقوق کے بارے میں آپ مطاق کے کارے میں آپ مطاق کی آپ مطاق کی ہوتا ہے، لیکن جب ہمائیوں گئی تو آپ مطاق کی اور کا کہ بیتو میراث کے بھی حقدار قرار یا کیں گے۔

الله تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے بھی حق میں اوران میں ہمسائیوں کے حقوق کو بھی کافی اہمیت حاصل ہے، کیکن اس دور کا مسلمان مکمل اسلام کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہرایک اپنی ذات کے لیے چند اعمال کا تعین کر کے اس کو کافی سمجھ میٹھا ہے۔

> (۹۰۷۷) - عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ، قَسَالَ: ((مَازَالَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلامُ يُوْصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُورَدُّهُ -)) اَوْ قَالَ: ((خَشِيْتُ اَنْ يُورَدِّهُ -)) (مسند احمد: ۵۵۷۷)

> (٩٠٧٨) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللَّهِ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيّ

(۹۰۷۹) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ ، عَنِ النَّبِيِّ هُلَا ، كَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ فَلَا ، كَانَ أَمَامَةً وَ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي أَمَامَةً وَ اللهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلْ ((يُوصِى بِالْجَارِ، حَتَى طَنَتُ اللهُ سَيُورَدُّهُ - )) (مسند احمد: ٢٢٦٥٤)

سیدنا عبد الله مناتذ بیان کرتے ہیں که رسول الله مضافی نے فرمایا: "جریل علینا نے مجھے ہمسائے کے بارے میں اس قدر انھی تیں کیں کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ بیاتو اس کو وارث بھی بنانے لگے ہیں۔ "ایک روایت میں ہے: "میں تو ڈرنے لگا کہ بیتواس کو وارث بھی قرار دینے لگے ہیں۔"

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص و الله نے بھی نبی کریم مشکھیا۔ سے اس قتم کی حدیث بیان کی ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ بنائن نے رسول اللہ مضافی سے اس طرح کی صدیث بیان کی ہے۔

سیدنا ابو امامہ بڑائٹڑ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابقہ نے فرمایا: ''وہ مجھے ہمسائے کے بارے میں اتن تھیجتیں کرتا ہے کہ مجھے بیگمان ہونے لگاہے کہ اس کومیرا وارث بنانے لگاہے۔''

(٩٠٧٦) تخريج:أخرجه البخاري: ٦٠١٤، ومسلم: ٢٦٢٤(انظر: ٢٤٢٦٠)

(٩٠٧٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٠١٥، ومسلم: ٢٦٢٥ (انظر: ٥٥٧٧)

(٩٠٧٨) تخريج اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه ابوداود: ٥١٥٧، والترمذي: ١٩٤٣ (انظر: ٦٤٩٦)

(٩٠٧٩) تخريج:حديث صحيح، أخرجه ابن ابي شيبة: ٨/ ٥٤٦، والبزار: ١٨٩٨ (انظر: ٧٥٢٧)

(٩٠٨٠) تخريج:صحيح لغيره، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٧٦٣٠ (انظر: ٢٢٢٩٨)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظم المنطق المنظم ا

(٩٠٨١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ وَ وَ اللهُ ، وَ عَمْرِ وَ وَ اللهُ ، وَ عَمْرِ وَ وَ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَنْ وَ اللهِ وَ اللهِ عَنْدُ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ ، وَخَيْرُ الْحِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ .)) وَخَيْرُ الْحِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ .)) (مسند احمد: ١٥٦٦)

فواند: ونيا مين ايخ يروسيون اور بمسائيون كوت مين اچها ثابت بونے واليكوالله تعالى كايرون نصيب بوگا-

سیدنا ابو ذر من النیز بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منظ النیز نیان کرتے ہیں کہ رسول الله منظ النیز نیان کا شور با

(ا جب تم شور بے والا سالن پکاؤ تو اس کا شور با

زیادہ کر کے اپنے ہمائیوں کا خیال رکھا کرویا (آپ منظ النیز اللہ منظ النیز اللہ منظ النیز نیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منظ النیز نیان کی منا کے علاوہ بندہ سیر نہیں ہوتا۔''

الله عَنْ أَبِي ذَرٌ وَكُلَّمَ ، أَنَّ رَسُوْلَ الله عَنْ أَبِي ذَرٌ وَكَلَّمَ ، أَنَّ رَسُوْلَ الله عَنْ قَالَ لَه : ((يَا أَبَا ذَرِّ! إِذَا طَبَخْتَ فَاكْثِرِ الْمَرَقَةَ ، وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ ، أَوِ اقْسِمْ فَاكْثِرِ الْمَرَقَةَ ، وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ ، أَوِ اقْسِمْ بَيْنَ جِيْرَانِكَ ـ) (مسند احمد: ٢١٦٥٢) بَيْنَ جِيْرَانِكَ ـ) (مسند احمد: ٩٠٨٣) رَسُوْلَ اللهِ عَنْ عُمْرَ وَكُلَّمَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ عُمْرَ وَكُلَّمَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ عُمْرَ وَكُلِّمَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ عُمْرَ وَكُلِّمَ ، وَكُلِّمَ الرَّجُلُ رَسُونَ اللهِ عَنْ عُمْرَ الْمَدَانِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فواند: .....ار شاو باری تعالی ہے: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشُرِ كُوْا بِهِ شَیْسًا وَّبِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا وَّبِنِی السّبِیلِ وَمَا اللّٰهَ رَبّی وَالْجَارِ فِی الْقُرْبی وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالْجَارِ فَا السّبِیلِ وَمَا الْقُرْبی وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالْمَانِی وَالْجَنْبِ وَالْبَیْلِ وَمَا اللّٰهِ کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا لِی السّبِیلِ وَمَا اللّٰهِ کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا لِی السّبِیلِ وَمَا اللّٰهِ کَانَ اللّٰهِ لَا یُحِبُ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا لِی السّبِیلِ وَمَا اللّٰهِ کَانَ اللّٰهِ لَا یُحِبُ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا لِی السّبِیلِ وَمَا اللّٰهِ کَانَ اللّٰهِ لَا یَا اللّٰهِ کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا لِی السّبِیلِ وَمِا اللهِ کَانَ اللّٰهِ کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا لِی اللّٰهِ کَانَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ لَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ لَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَالًا لَا اللّٰهُ وَلَالًا لَا اللّٰهُ مِنْ وَاللّٰهُ وَلَالًا لَا لَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلِلْهُ وَلَا الللّٰهُ وَلِلْهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلِللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلِلْ اللّٰهُ وَلِلْمُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ ا

<sup>(</sup>٩٠٨١) تخريج:اسناده قوى على شرط مسلم، أخرجه الترمذي: ١٩٤٤ (انظر: ٦٥٦٦)

<sup>(</sup>٩٠٨٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٦٢٥ (انظر: ٢١٣٢٦)

<sup>(</sup>٩٠٨٣) تخريج:رواية عباية بن رفاعة عن عمر مرسلة (انظر: ٣٩٠)

## ( منظال المجازيجينيان – 8 ) ( 609 ( 609 ) ( يكي المصادي كسائل ) ( 49 ) ( الميكي الميك

ا پنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا جاہیے،ان کے ساتھ اچھا برتا وُ اور نیک سلوک کرنا جا ہے،خواہ وہ قرابت دار ہوں یا نہ ہوں،خواہمسلمان ہوں یا یہود دنصرانی ہوں۔

> أَبُوَ ابُ الضَّيَافَة وَ آدَابِهَا ضافت اوراس کے آ داب کے ابواب بَابُ التَّرُغِيُبِ فِي إِكُرَامِ الضَّيُفِ وَفَضُل ذٰلِكَ وَبَرَكَتِهِ مہمان کا اکرام کرنے کی ترغیب اور اس کی فضیلت و برکت کا بیان

(٩٠٨٤) ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرو وَ اللَّهِ الله بن عمروي بي كما يك آدى نے نبي أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ عِينًا أَيُّ الْأَعْمَالِ خَيْرٌ ؟ ﴿ كُرِيمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الله النَّبِي عَلَيْ اللَّاعْمَالِ سب بهتر به؟ قَالَ: ((أَنْ تُسطَعِمَ الطَّعَامَ، وَتَقُرا السَّلامَ آبِ سِنْ اللَّهَ فِي مَايا: "تيرا كهانا كهلانا اورسلام كهنا برخض كو،

عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ .) (مسند تيري اس معرفت مويانه مو يانه مو يُ ١حمد: ١٨٥٢)

فواند: ....مهمان كاكرام كى بنياد ذاتى معرفت نبيل مونى حاسيه عبا كداكثر لوگول كارويد بن چكا ب، آج کل دو چیزوں کو بی ترجیح دی جارہی ہے، ایک ذاتی معرفت اور ایک سرماید داری، جس مہمان میں بید دو صفات نہ ہوں، اس کے ساتھ تو دعا سلام لینا گوارہ نہیں کیا جاتا، پیفرق اسلامی تعلیمات سے دوری کا متیجہ ہے۔

قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيوْمِ الْآخِرِ فَي فرمايا: "جوآدمي الله تعالى اورآخرت ك دن يرايمان ركها فَلْيُكْسِرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مُووه ايخ مهمان كي ضافت كرے، جو تخص الله تعالى اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ اینے ہمسائے کی حفاظت کرے، ای طرح جوآ دمی الله تعالی اور آخرت کے دن برایمان رکھتا ہو، دہ خیرو بھلائی والی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔''

سیدنا ابوسعید خدری واکٹیو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ میشاہ کا نے فرمایا: ''جوآ دمی الله تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ اینے مہمان کا اکرام کرے۔'' آپ مِشْنَوْنِمْ نے یہ بات وَالْيَـوْمِ الْآخِـرِ فَلْيَحْفَظُ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ - )) (مسند احمد: ٦٦٢١)

(٩٠٨٦) عَنْ اَبِي سَعِيْدِ ن الْخُذْرِي فَوَلَيْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ ـ)) قَالَهَا

<sup>(</sup>٩٠٨٤) تخريج:أخرجه البخاري ١٢، ٢٨، ٦٣٣٦، ومسلم: ٣٩ (انظر: ٦٥٨١)

<sup>(</sup>٩٠٨٥) تخريج:صحيح لغيره (انظر: ٦٦٢١)

<sup>(</sup>٩٠٨٦) تخريج:صحيح لغيره (انظر: ١١٧٢٦)

المنظم تین بارارشادفر مائی،لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مہمان كا اكرام كيا ہے؟ آپ مِشْغَاتِيمَ نے فرمايا: '' تين دن ، اور اس کے بعد بھی اگروہ بیٹھارہے تو ضیافت اس برصدقہ ہوگی۔'' سیدنا عقبہ بن عامر زمانند سے مروی ہے کہ نبی کریم مطبقات ا فر مایا: ''اس آ دمی میں کوئی خیرنہیں ہے، جومہمان نوازی نہیں

ثَلاثًا، قَالُوْا: وَمَا كَرَامَةُ الضَّيْفِ يَا رَسُوْلَ السُّلهِ ؟؟ قَالَ: ((ثَلاثَهُ آيَامٍ، فَمَا جَلَسَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةً \_)) (مسند احمد: ١١٧٤٩) (٩٠٨٧) عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ ﴿ وَكَالِيَّةُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّسهُ قَسالَ: ((لا خَيْرَ فِيمَنْ لا يُضِيفُ ـ)) (مسند احمد: ١٧٥٥٥)

فواند: ....اسلام انسانیت کی تریم اور عمگساری کا خوابال ب،ای خوابش کا تقاضا ہے کہ مہمان کی عزت کی جائے،اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا جائے،حسب استطاعت اورخوش دلی سے اس کی مہمانی کی جائے اور اس کے آ رام وراحت کا خیال رکھا جائے۔اسلام نے نہ صرف مہمانی پر زور دیا، بلکہ اس کے تمام آ داب مقرر کر دیے اور جہاں مہمان نوازی کوالله تعالی اور یوم آخرت پرایمان لانے کا تقاضا قرار دیا، وہاں مہمان کوبھی تنبیہ کر دی کہ وہ اینے میزبان کے پاس اتنا نہ تھبرے کہ وہ اس سے تنگ آ جائے۔

بہر حال مہمان نوازی ہے جی چرانا خیرو بھلائی ہے محرومی کاباعث ہے،مہمان خیرو برکت کا باعث بنرآ ہے، جب سیدنا ابوطلحہ بڑاٹنی اوران کی بیوی نے خود کواورایے بچوں کو بھوکا رکھ کررسول اللہ مطفی مین نے کم مہمان کی میز بانی کاحق ادا کیا توان كانداز ميز بانى يرالله تعالى مكرائ اوربيآيات نازل فرمادين: ﴿ وَيُؤثِرُ وُنَ عَلَى أَنْفُسِهِ هُ وَلَوْ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُنُوقَ شُخَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (سورهُ حشر: ٩) ..... "اوروه (دومرے حاجتمندوں کو ) اپنے نفسوں پرتر جیج دیتے ہیں، اگر چہ اُن کو سخت بھوک ہو اور جولوگ نفسوں کی بخیلی ہے رہے گئے، وہی كامياب بونے والے بين ـ "(الصحيحة: ٣٢٧٢)

اس سے بڑی سعادت کیا ہوسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے عمل پر تعجب کرے اور مسکرائے اور رہتی دنیا تک اینے کلام میں اس کا تذکرہ کر دے۔ لہذاہمیں خوشنودی الهی کے حصول کے لیے، فقر و فاقہ سے نہ ڈرتے ہوئے فراخ دلی ہے مہمان کی خدمت کرنی جاہئے، اللہ تعالی خیر و برکت کے دروازے کھول دے گا۔غور فرما کیں کہ میز مانی کے وصف ے محروم مخص کو بی کریم مین ان نے نے برکتا اور خیرے محروم قرار دیا ہے۔

قارئين كرام! به بات ذبن نشين كرليني جائة كه بم لوگ معرفت اورعدم معرفت كوسا منے ركه كرمهمانوں كى ميز بانى میں بہت زیادہ فرق کرتے ہیں۔مثلا ایک مہمان کی پرتکلف خدمت کی، ایک کو''صلح تعلیج'' یہ ٹال دیا، ایک کوا تنا کمتر سمجھا کہ اسے جائے وائے کا ''ست'' کرنا بھی گوارہ نہ کیا اور کس کے لیے تو گھر سے ٹکلنا ہی مناسب نہ سمجھا اور سے یا خادم کے ذریعے اسے کوئی پیغام بھیج دینا ہی کافی سمجھ لیا۔

المراج ا

احباب! بیفرق کیوں ہے؟ کیا اس لیے نہیں کہ پہلے سے جناب کی دوتی تھی، دوسرے سے پچھ دعا وسلام تھا اور تمیرااجنبی تھا۔

کیا ایس میزبانی میں الله تعالی اور رسول الله منظمیّن کا نام دکھائی دیتا ہے؟ کیا اسلام کے رشتے کو مدنظر رکھا گیا ہے؟ کیا مہمان کی بیر خدمتیں بطورِ مہمان ہیں یا ذاتی تعلق کی بنا پر؟ میزبانی کے ایسے انداز سے ہمیں باز آ جانا چاہئے، بیر مسکراہٹوں کے تباد لے اور دنیا داری ہے۔

> (٩٠٨٨) - عَنْ مَسَالِكِ بُنِ نَضْلَةَ وَكُلَّةً ، ضَالَ: قُسلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَجُلٌ نَزْلَتِهِ ضَلَّمْ يَقْرِنِى وَلَمْ يُكُرِمْنِى ثُمَّ نَزَلَ بِى اَقْرِيهِ اَوْ اَجْزِيْهِ بِمَا صَنَعَ قَالَ: ((بَلِ اقْرِهِ-)) مسند احمد: ١٥٩٨٦)

سیدنا مالک بن نصله رفی شخص مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں ایک آ دمی کے پاس گیا، اس نے نہمیری ضیافت کی اور نہ میری عزت کی، پھراگر وہی آ دمی میرے پاس آ جائے تو کیا میں اس کی ضیافت کروں یا اس کو اس کے کے کا بدلہ دوں؟ آپ مشکھ آیا نے فرمایا: " بلکہ تو اس کی ضافت کر۔ "

(٩٠٨٩) - عَنْ سِنَان بْنِ سَنَةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ قَالَ: ((الطَّاعِمُ النَّبِيِّ قَالَ: ((الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّاثِمِ الصَّابِرِ -)) الشَّاكِرُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّاثِمِ الصَّابِرِ -)) أمسند احمد: ١٩٢٢٣)

فواند: ..... بندے کو ہر حالت میں شریعت کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔اگر مال دار، کھاتا بیتا ہے تو اللّٰہ کی مسین استعال کرکے شکرادا کر ہے اور اس کی فرما نبرداری میں لگا رہے اورا گرشنگی ترشی ہے تو اللّٰہ کے لیے صبر کرے، اس کی تقسیم پر راضی رہے، اس طرح دونوں حالتوں میں آ دمی اجر وثو آب کا حقد ارتضیرے گا۔

بَابُ مَاجَاءَ فِیُ عَدُمِ التَّکَلَّفِ لِلضَّیُفِ مہمان کے لیے تکلف نہ کرنے کا بیان

(٩٠٩٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عبد الله بن عبيد كت بين كه صحابه كرام فَيَاهُم كا ايك كروه

(٩٠٨٨) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه الطيالسي: ١٣٠٣، ١٣٠٣، والطبراني في "الكبير": ١٩/ ٢٠٨، والحاكم: ١/ ٢٤ (انظر: ١٥٨٩١)

(۹۰۸۹) تخریج:حدیث حسن (انظر: ۱۹۰۱۶)

(٩٠٩٠) تخريج: اسناده ضعيف، عبيد الله بن الوليد الوصافي متفق على ضعفه، وقد اضطرب في اسناد هـذا الحديث، لكن الحديث من ابتداء ه الى قوله: "نعم الادام الخل" صحيح بطرقه، أخرج الصحيح منه ابوداود: ٣٨٢٠، والترمذي: ١٨٣٩، ١٨٤٢ (انظر: ١٤٩٨٥)

الكار منظالة المنظمة الله المنظمة الم

قَالَ: دَخَلَ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ نَفَرٌ مَنْ اَصْحَابِ النّبِيِّ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ نَفَرٌ مَنْ اَصْحَابِ النّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَدَّمَ اِلنّهِ مُ خُبْرًا وَخَلًا، فَانَى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ عَلَيْهِ النّفُولُ: ((نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ، إِنّهُ هَلاكُ بِالرّبُل مِلْ اَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ النّقُرُ مِنْ الْحَوَانِهِ فَيَحْتَقِرَ مَا فِيْ بَيْتِهِ اَنْ يُقَدِّمُ اللّهُ النّقُومُ، وَهَلاكُ بِالْقَوْمِ اَنْ يَحْتَقِرُواْ مَا قُدَّمَ اللّهِمْ، وَهَلاكُ بِالْقَوْمِ اَنْ يَحْتَقِرُواْ مَا قُدَّمَ اللّهِمْ، وَهَلاكُ بِالْقَوْمِ اَنْ يَحْتَقِرُواْ مَا قُدَّمَ اللّهِمْ، وَهَلاكُ بِالْقَوْمِ اَنْ يَحْتَقِرُواْ مَا قُدَّمَ اللّهِمْ.)

(٩٠٩١) - عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِّى، آنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَدَعَالَهُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: لَوْ لَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ نَهَانَا، أَوْ لَوْلا أَنَّا نُهِينَا أَنْ يَتَكَلَّفَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ لَتَكَلَّفْنَا لَكَ ـ) (مسند احمد: ٢٤١٣٤)

سیدنا جابر بن عبداللہ بھائنے کے پاس آیا، انھوں نے روٹی اور سرکہ پیش کیا اور کہا: کھاؤ، یہ چیز پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ طفی آیا کو فرماتے ہوئے سنا کہ ''بہترین سالن سرکہ ہے، اس میں آدمی کی ہلاکت ہے کہ اس کے پاس اس کے بھائیوں کا ایک گروہ جائے اور وہ گھر میں موجودہ چیز کو بطور فیافت پیش کرنے کو تقیر سمجھے اور اس میں لوگوں کی ہلاکت ہے کہ جو چیز ان کی میز بانی میں چیش کی جائے، وہ اس کو حقیر سمجھیں۔''

سیدنا سلمان فاری رفی نی شون سے مروی ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی گیا، انھوں نے ضیافت میں ماحفر پیش کیا اور کہا: اگر رسول اللہ مشیر نی نے ہمیں تکلف سے منع نہ کیا ہوتا یا اگر ہم کو ایٹ ساتھی کے تکلف کرنے سے منع نہ کیا جاتا تو ہم تہارے لیے تکلف کرنے ۔

### فواند: ....اس حدیث کا ایک متن اس طرح روایت کیا گیا ہے:

سلمان وَالنَّوْ بِ روایت ہے کہ نی کریم طفّے آیا نے فرمایا: ((لایَتُ کَلَفَ نَ أَحَدٌ لِنضَيْفِ مِ مَالا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِ) ..... "كُونَى آدى مهمان كے ليے اين استطاعت برھ كرتكاف نه كرے ــ" (صححه: ۲۲۲۰)

اسلام سادگی اور حقیت پر بنی ند بہ ہے، اس میں تکلف وتصنع اور خوشاند و چاپلوی کی کوئی گنجائش نہیں، جہال شریعت نے مہمان کی میز بانی کو فرض قرار دیا ہے، وہاں تکلف سے بیخے کی بھی تلقین کی ہے، تا کہ کوئی آ دمی مہمان کی خدمت کو بوجھ نہ تہجے اور میز بان کے غریب ہونے کی صورت میں گھر کے افراد کے کھانے پینے کا سلسلہ متاثر نہ ہو۔

شقی کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک دوست سلمان بڑات کے پاس گے، انھوں نے (بطور میز بانی) روئی اور کوئی افکین چیز پی که اور کہا: لَوْلا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَانَا عَنِ التَّكَلُّفِ لَتَكَلَّفْتُ لَكُمْ فَقَالَ صَاحِبِي: لَكُوْكَانَ فِي مِلْحِنَا سَعْتَرِ ، فَأَنْقَاهُ فِيْهِ ، فَلَمَّا لَوْكَانَ فِي مِلْحِنَا سَعْتَرِ ، فَأَنْقَاهُ فِيْهِ ، فَلَمَّا أَكُلْنَا قَالَ صَاحِبِي: الْحَمْدِ لِلَّهِ الَّذِي قَنَّعَنَا بِمَا رَزَقَنَا فَقَالَ سَلْمَانُ: لَوْقَنَعْتَ بِمَا رُزِقْتَ لَمْ تَكُنْ مِطْهَرَتِي مَرْهُوْنَةً عِنْدَ الْبَقَالِ ۔ ....اگر رسول الله مِنْ الله مِن تعلف مِن عَنه كيا اوتا تو مِن تحاري فاطر تكلف مِن مَرْهُوْنَةً عِنْدَ الْبَقَالِ ۔ .....اگر رسول الله مِنْ الله عَنْ الله مِنْ عَنْ الله مِن عَنه كيا اوتا تو مِن تحاري فاطر تكلف

(٩٠٩١) تـخـريـج:حديث محتمل للتحسين، أخرجه البزار: ٩٣١، والطبراني: ٦٠٨٤، والحاكم: ٤/ ١٢٣ (انظر: ٢٣٧٣٣) الريخ المرافق المريخ ا کرتا۔میرے دوست نے کہا: اگرنمکین ڈش میں پہاڑی یودینہ ڈال دیا جاتا (تو بہت اچھا ہوتا)۔انھوں نے کوئی لوٹائما رتن بطور گردی سبزی فروش کی طرف بھیجا اور یودینه منگوایا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو میرے دوست نے کہا: ساری تعریف اں اللّٰہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس رزق پر قناعت کرنے کی تو فیق بخشی جواس نے ہمیں دیا۔سلمان رہائتھ' نے کہا: اگر تو نے اپنے رزق پر قناعت کی ہوتی تو میرابرتن سبزی فروش کے پاس گروی نہ پڑا ہوتا۔ (متدرک حاکم:۱۲۳/۳۹، صححہ: ۲۳۹۲) مہمان کی میز بانی کے لیے کافی سمجھا جائے اورمہمان کو جا ہے کہ ماحضر پر قناعت کرے اور اپنی پیند کی کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔ ہاں اگر اصرار کے ساتھ کسی سے اس کی پند کے متعلق یو چھا جائے تو اظہار کر دینے میں کوئی حرج نہیں۔

ہم لوگ حقیقی باہمی محبت سے محروم ہیں ، قرابتداروں کے حقوق سے غافل ہیں اور ظاہری رکھ رکھاؤ کو بوی ترجیح ، یتے ہیں، ہمیں جاہے کہ''شرمو کوشری'' کا ضابطہ ترک کر دیں اورمسلمانوں سے بحثیت مسلمان تعلق رکھیں اور ہر معاطع میں اعتدال برتیں۔مثلا اگر گری کے موسم میں آنے والے مہمان کو بازار سے قیمتی مشروب خرید کر بلانے کی استطاعت نہ ہو، تو گھر میں تیار کی جانے والی سنجبیں وغیرہ بلا دی جائے، تا کہ مہمان بھی سیراب ہو جائے اور میز بانی کا · ق بھی پورا ہو جائے۔ یہی معاملہ کھانے وغیرہ کا ہے۔

> بَابُ مَاجَاءَ فِي مُدَّةِ الضِّيَافَةِ وَمَا لِلضَّيُفِ مِنَ الْحَقِّ وَمَا عَلَيْهِ ضیافت کی مدت اورمہمان کے حق اور اس کی ذمہ داری کا بیان

(٩٠٩٢) - عَنْ أَبِي هُورَيْوَةً وَلَيْنَا ، عَن سيدنا ابو بريه وَلَيْنَ بيان كرت بي كدرول الله مِنْ آيَا ني النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ((حَقُّ الضَّيَافَةِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، فرمايا: "ضافت كاحق تين دن ہے، اس كے بعدمهمان جو كچھ یائے گا، وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔''

فَمَا أَصَابَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ ـ)) (مسند احمد: ۱۰۹۲۰)

سيديًا ابوسعيد خدري مُنْ يَعْنُو بَهِي رسول الله مِشْرَقِيْنَ كَي اي طرح کی حدیث بیان کرتے ہیں۔

سیدنا ابوشریح خزاعی زائند ہے مروی ہے کہ نبی کریم مشکورتے نے فرمایا: ''ضیافت تین ایام ہے اورمہمان کا جائزہ ایک دن رات (٩٠٩٣) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ دِ الْخُدْرِيِّ وَ الْخُدْرِيِّ وَ الْخُدْرِيِّ وَالْكُنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عِنْكُهُ لِهُ مِثْلُهُ لِمُ السِّند احمد: ١١٠٤٥م) (٩٠٩٤)ـ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِي ﴿ الْحُزَاعِي ﴿ اللَّهُ مَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الضِّيَافَةُ ثَـَلَاثَةُ

<sup>(</sup>٩٠٩٢) تىخىرىج: استناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه الطيالسي: ٥٢٦٠، والبزار: ١٩٣٠، وابويعلى: ٢٥٩٠ (انظر: ١٠٩٠٧)

<sup>(</sup>۹۰۹۳) تخریج:حدیث حسن (انظر: ۱۱۰٤٥)

<sup>(</sup>٩٠٩٤) تخریج اخرو سنت کی مروشی (انظرانکه ٢٧ الله والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المراكز منظالالتكون كينبان – 8 كراكي (614) (614) ( يكي اور صادري كي سائل كراكي ( المنظالة المنظل ال آيًام، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلا يَحِلُ تك ہے، اور كس فخف كے ليے حلال نہيں ہے كہ وہ كسى كے لِللرَّجُلِ أَنْ يُقِيْمَ عِنْدَ أَحَدٍ حَتْى يُوْثِمَهُ \_)) یاں اس قدرتھبرے کہ اے گنہگار کر دے۔' صحابہ ڈگائٹیم نے كها: اب الله كرسول! وه اس كنهار كيب كر ع كا؟ آب من الله الم قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! فَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ: نے فرمایا: "اس کی صورت یہ ہے کہ مہمان اس کے پاس تھرے، ((يُقِيْمُ عِنْدَهُ وَلَيْسَ لَهُ شِيْءٌ يَقُريْهِ\_)) جبکهاس کے پاس ضیافت کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو۔'' (مسند احمد: ۱٦٤٨٤)

فواند: ..... جائزہ ہے مراد طاقت کے مطابق بہترین کھانا ہے، ویسے ضیافت تین ون تک ہوتی ہے، اس کے بعدمهمان پرصدقه موگا۔"

معلوم ہوا کہ مہمان کے لیے پہلے عمدہ کھانے کا اہتمام کیا جائے ، لیکن تکلف سے بچنا ضروری ہے، اس کے بعد دو دن مزیدمعمول کےمطابق مہمان نوازی کی جائے ، تین دنوں کے بعد میز مانی بطور صدقہ ہوگی۔

آج کل لوگ معرفت والےمہمانوں کے لیے بہت تکلف کرتے ہیں، بلکہ ایک ایک دسترخوان پر چھے سات سات وشیں سج جاتی ہیں،بعض لوگ تو ایسی ضیافت کے لیے قرض بھی لے لیتے ہیں اور بعض کو دیکھا ہے کہ وہ ایسی میز بانی کر کے اپنے مہینے کے روٹین خرچ کوخراب کر دیتے ہیں اور مہینے کے آخر میں ہریثان نظر آتے ہیں، جبکہ اجنبی مہمان کو ایک فتم کا کھانا کھلانے میں ہرآ دی کے لیے و شوار نظر آتا ہے۔ پیتمام امورمسنون ضیافت کا تقاضانہیں ہیں۔

(٩٠٩٥) ـ عَن الْعَبَّاسِ الْجُرَيْرِيِّ ، قَالَ: ابوعثان نهدى كتبة بين: من سات دنوں تك سيدنا ابو هريره وَفَاتُنهُ سَمِعْتُ أَبَاعُنْمَانَ النَّهْدِيَّ ، يَقُولُ: تَضَيَّفْتُ كَامِهان بنا ربا، مين في ان كو يد كت بوخ سنا: رسول أَبَ اهُرَيْرَةَ سَبْعًا ، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَسَمَ الله سَخَيَرَةً في اين صحابه من مجوري تقيم كين، مير عص النَّبِيُّ عِليَّ بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا، فَأَصَابَنِي مِي سات مجوري آئين، ان مِن ايك ردّى مجور بمي تقي، جبكه وہ مجھےسب سے زبادہ پیندھی ،اس کو بڑے زور سے جیانا پڑا۔

سَبْعَ تَمَرَاتِ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ، فَلَمْ يَكُنْ شَيْءُ أَعَجَبَ إِلَى مِنْهَا شَدُّتْ مَضَاغِيْ. (مسند احمد: ۹۳۲۲)

(٩٠٩٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إذَا دَخَلَ أَحَدُكُم عَلَى آخِيهِ المُسْلِمِ فَاطْعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَأْكُلُ

سیدنا ابو ہریرہ زمالتہ بیان کرتے ہیں که رسول الله مطابق نے فرمایا: "جب کوئی آدمی اینے مسلمان بھائی کے پاس جائے اور وہ اے کوئی کھانا کھلائے تو اس کو جاہیے کہ وہ کھانا کھا لے اور

<sup>(</sup>٩٠٩٥) تـخـريــج:اسـنــاده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه ابن ماجه: ١٥٧ ٤، والترمذي: ٢٤٧٤ (انظر: ۹۳۷۳)

( مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهِ عَنْهُ، فَإِنْ سَقَاهُ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ مَنْ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ مُنْ اللّهُ ا

فواند: .....اس حدیث کامفہوم ہیہ کے کمسلمان کے کھانے کو حلال سمجھ کر کھالیا جائے اور خواہ مخواہ کے شبہات میں پڑ کراس کی حلت اور حرمت کے بارے میں سوال نہ کیا جائے ، ہاں اگر حرام کی علامات و اسباب واضح ہوں تو پھر معاملہ اور ہوگا۔

شخ البانی برانشہ کہتے ہیں: اس حدیث مبارکہ کا مصداق وہ مسلمان بھائی ہوگا، جس کے بارے میں غالب گمان یہ ہوکہ اس کا مال حلال ہے اور وہ حرام چیزوں سے اجتناب کرنے والا ہے، وگر نہ ضیافت میں پیش کی گئی چیزوں کی حلت و حرمت کے بارے میں سوال کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جومسلمان بلا دِ کفر میں سکونت پذیر ہیں اور وہ کھانے کے حرمت کے بارے میں سوال کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جومسلمان بلا دِ کفر میں سکونت پذیر ہیں اور وہ کھانے کے مطابق لیے گوشت ہے اور آیا اس کو اسلامی طریقے کے مطابق ذرج کیا گیا ہے یا ویسے ہی قتل کر دیا گیا (جیسا کہ بعض ممالک میں تکبیر کے بغیر اور بچلی کے کرنٹ سے جانور کوقل کر کے کھایا جاتا ہے)۔ (صحبحہ: ۲۲۷)

شخ البانى برافيه كى فقد الحديث كى تائداس روايت سے موتى سے:

عَن أُمْ عَبْدِاللّٰهِ أُخْتِ شَدَّادِ بْنِ أُوسِ: أَنَّهَا بَعَثَتْ إِلَى النَّبِى عَنْدُ فِطْرِهِ ، وَذَٰلِكَ فِي طُول النَّهَارِ وَشِدَّةِ الْعَرِّ ، فَرَدَّ إِلَيْهَا رَسُولَهَا: (( أَنِّى لَكِ هٰذَا اللَّبَنُ؟)) فَقَالَتْ: مِنْ شَاةٍ لِّى ، فَرَدَّ إِلَيْهَا رَسُولَهَا: (( أَنِّى لَكِ هٰذِهِ الشَّاةُ؟)) قَالَتْ: إِشْتَرِيْتُهَا مِنْ فَقَالَتْ: مِنْ شَاةٍ لِّى ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْ أُمْ عَبْدِاللّٰهِ وَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَارَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَارَسُولُ اللّٰهِ وَسُولُ اللّٰهِ عَنْ فَوَل النّهَارِ وَشِدَّةِ الْعَرِّ ، فَرَدَدْتَ إِلَى اللّٰهِ اللهِ عَنْ الْغَدِ أَتَتْ أُمْ عَبْدِاللّٰهِ وَسُولُ اللّٰهِ عَلَى مِنْ طُولِ النّهَارِ وَشِدَّةِ الْعَرِّ ، فَرَدَدْتَ إِلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

# کی (منظاف الحالی بیان – 8 ) بین کی (616) (مین کی ادر ساری کے سائل کی (منظاف الحالی کی اور ساری کے سائل کی کی طویل دن اور سخت گری کی وجہ ہے آپ پر ترس کھاتے ہوئے (کل) دودھ کا بیالہ بھیجا تھا، لیکن آپ نے میرے قاصد کو میری طرف ( کچھ پوچھنے کے لیے) بلٹا دیا، (ایبا کرنے کی کیا ضرورت تھی)؟۔ رسول اللہ سے بین آنے فرمایا: ''مجھ سے قبل رسولوں کو یہی تھم دیا گیا کہ دہ طیب (یعنی طال) چیز کھا کی اور صرف

نیک عمل کریں۔''

(۹۰۹۷) - عَنِ الْمِفْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكُرِبَ الْكِنْدِى آبِى كَرِيْمَةَ وَكَالِيَّهُ، اَتَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَفُولُ: ((لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم، فَإِن اصْبَحَ بِفِنَائِهِ مَحْرُومًا كَان دُيْنَا لَهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ -)) (مسند احمد: ١٧٣٠٤) النَّبِي فِي الله عَنْ وَعَنْهُ مِنْ طِرِيْقِ ثَان) عَنِ النَّبِي فَيْهِ: ((اَيُّهُمَا مُسْلِم اَضَافَ قُومًا فَاصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا، فَإِنَّ حَقًا عَلَى كُلُ مُسِلِم نَصْرُهُ حَتَى يَا نُحُدَ بِقَرَى لَيْلَتِهِ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ -)) (مسند احمد: ١٧٣١٠)

سیرنا مقدام بن معد یکرب رہائٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مشخصاً آیا نے فرمایا: ''مہمان کی (پہلی) رات کی ضیافت ہر مسلمان پر واجب ہے، اگر وہ میزبان کے ملحقہ صحن میں اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ اس حق سے محروم رہتا ہے تو بیاس پر قرض ہوگا،مہمان جا ہے تو ہو اس کو تقاضا کر لے اور جا ہے تو جھوڑ قرض ہوگا،مہمان جا ہے تو جھوڑ

(دوسری سند) نبی کریم منظور نے فرمایا: "جومسلمان کسی قوم کا مجمان بنا، لیکن اس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپ حق سے محروم رہا، تو ہرمسلمان پرحق ہوگا کہ وہ اس مہمان کی مدد کرے، یہاں تک کہ وہ اپ میزبان کی کھیتی اور مال سے اپنی اس رات کی مہمانی کاحق وصول کر لے۔"

**فواند**: .....میز بانی،مهمان کاحق ہے۔میز بان کو جاہیے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کرےاور حسبِ استطاعت اور خوش دلی ہے اس کی مہمان نوازی کاحق ادا کرے۔

سیدنا ابو ہریرہ رہائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطاق آئے نے فرمایا: ''جومہمان کی قوم کے پاس اترا، کین اس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپ حق سے محروم رہا تو اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اپنی میز بانی کے بقدر چیز لے لے، اس میں اس پر کوئی حرج نہیں ہوگا۔'' (٩٠٩٩) عَسَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَكُنْ ، أَنَّ اللَّهِي هُرَيْرَةً وَكُنْ ، أَنَّ اللَّهِي اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَنْ يَأْخُذَ فَا اللَّهُ أَنْ يَأْخُذَ فَا اللَّهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ ، وَلا حَرَجَ عَلَيْهِ ـ )) (مسند احمد: ٨٩٣٥)

<sup>(</sup>۹۰۹۷) تـخـريـج:اسـنـاده صحيح على شرط الشيخين سوى صحابية، أخرجه ابوداود: ۳۷۵۰، وابن ماجه: ٣٦٧٧ (انظر: ١٧١٧٢)

<sup>(</sup>٩٠٩٨) تخريج:اسناده ضعيف لجهالة ابن المهاجر، أخرجه ابوداود: ٢٥٧١(انظر: ١٧١٧٨)

<sup>(</sup>۹۹۹) تخریج: اسناده صحیح، أخرجه الطحاوی فی "شرح مشكل الآثار": ۲۸۱۸ (انظر: ۸۹٤۸) كتاب و سنت كی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

### الكار منظال التكريك الله الماري الله الماري الله الماري كارساري كاسائل الهجاجي ( في اور ساري كاسائل ) الهجاجي

سیدنا عقبہ بن عامر خاتین ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ ہمیں بعض علاقوں کی طرف ہیجے ہیں، جو ہماری ہیں، جب ہم بعض ایسے لوگوں کے پاس اتر تے ہیں، جو ہماری ضیافت نہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا فرما میں گے؟ آپ سطے میں آپ کیا فرما میں گے؟ آپ سطے میں ہی نے فرمایا: ''جب تم بعض ایسے لوگوں کے پاس اترواور وہ تمہارے لیے ایسی چیز کا تھم دیں، جومہمان کے لیے مناسب ہو، تو تم اس چیز کو قبول کرو، اور اگر وہ ایسے نہ کریں تو تم ان سے مہمان کا وہ حق وصول کرو جو ان کا اوا کرنا بنما تھا۔''

(٩١٠٠) عَنْ عُفَّبَةَ بْنِ عَامِرِ وَ اللهِ ، أَنَّهُ قَلَ: قُلْنَا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِنَّكَ تَبْعَثْنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لا يَقْرُونَا فَمَاتَرْى فِى ذَٰلِكَ؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((إذَا نَزِلْتُمْ بِقَوْمٍ فَاَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبِغِى لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، وَإِنْ لَمْ يَنْبَغِى لَهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ اللَّهَيْفِ اللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّذِي يَنْبَغِى لَهُمْ -)) (مسند احمد: ١٧٤٧٨)

فواند: .....والدین اور بیوی بچوں کے حقوق کی طرح مہمان کی ضیافت بھی ایک حق ہے، جیسے جب خاونداپی بیدی کی جائز ضروریات پوری نہ کررہا ہوتو اس کی بیوی کو بیتی حاصل ہے کہ وہ اپنے خاوند کے مال سے اپنا حق چوری کر ایسے ہی مہمان کا معاملہ ہے کہ میزبان اس کی ضیافت کا حق اوا نہیں کر رہے تو وہ ان سے اپنا حق وصول کر سکتا ہے۔ یہ دراصل اسلام کا حسن ہے کہ ایک آ دمی اپنے علاقے اور اہل وعیال سے دور ہے تو دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس کی میزبانی کا حق اوا کریں۔

بَابُ اِشْتِوَ الْمِ الْمُسُلِمِيْنَ وَتَعَاوُنِهِمْ فِي قِرَى الْاَضْيَافِ إِذَا كَثُرُوُا جبمهمان زیاده ہوجائیں تو ضیافت کرنے کے لیے مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا اور باہمی تعاون کرنا

حارث بن عبد الرحمان كہتے ہيں: ميں ابوسلمہ بن عبد الرحمان ك پاس ميرة الرحمان كتاب يوسلمہ بن عبد الرحمان كياب يوسلمہ بن عبد الله بن طبھه فرائن كا بينا تھا، ابوسلمہ نے اس آ دى سے كہا: كيا تو ہميں اپنے باپ كا واقعہ نہيں بتلائے گا؟ اس نے كہا: مير ب باپ سيدنا عبد الله بن طبھه فرائن نے جھے بيان كيا كہ جب رسول الله طب قرآ كيا ہے باس مہمان زيادہ ہو جاتے تو جب رسول الله طب قرات: "ہر آ دى ايك مہمان كو اپنے گھر لے آپ طبحان كو اپنے گھر لے

(٩١٠١) - عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، قَالَ: بَيْنَا آنَاجَالِسٌ مَعَ آبِى سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْحَارِ، بَنْ الْحَارِ، ابْنُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ طِهْفَةً، فَقَالَ آبُوْ سَلَمَةً: اللهُ بُنِ طِهْفَةً، فَقَالَ آبُوْ سَلَمَةً: اللهُ بُنُ طِهْفَةً، أَنَّ رَسُولَ سَلَمَةً: اللهُ بَنُ طِهْفَةً، أَنَّ رَسُولَ حَدَّثِنِي آبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ طِهْفَةً، أَنَّ رَسُولَ طَلْهُ فَقَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَنْ عَنْدُهُ، قَالَ: اللهِ فَنْ عَنْدُهُ، قَالَ:

<sup>(</sup>٩١٠٠) تخريج:أخرجه البخاري: ٢٤٦١، ٦١٣٧، ومسلم: ١٧٢٧(انظر: ١٧٣٤٥)

<sup>(</sup>٩١٠١) تـخريج:اسناده ضعيف لجهالة ابن عبد الله بن طهفة، أخرجه البخاري في "تاريخه الكبير": ٤/ ٣٦٦. ذ. "الله حا"، ١/ ١٥٠ (اننا ، ٣٦٦)

۳۱٦، في "الأوسط": ١/ ١٥٢ (انظر: ٢٣٦١٦) كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

# ار ماری کا سال کا کا ( 618 کا رو کا اور ماری کا سال کا کا اور ماری کا سال کا کا کا در ماری کا سال کا کا کا کا

جائے۔'' ایک رات بہت زیادہ مہمان جمع ہو گئے، رسول جائے۔' میں عبد الله بن طهفه ان لوگوں میں تھا، جو رسول واخل ہوئے تو آپ مطاع آئے نے فرمایا: "عائش! کھانے کی کوئی چیز ہے؟" انھوں نے کہا: جی ہاں، حویسہ (محجور، پیر اور کھی ے تیارشدہ کھاتا) ہے، میں نے آپ کی افطاری کے لیے تیار کیاتھا، پھر وہ ایک جھوٹے پیالے میں لے کر آگئیں، پہلے رسول الله من و ناول کیا اور کا اس سے کھے تناول کیا اور پھر فرمایا: "اللہ کے نام کے ساتھ کھاؤ۔" پس ہم نے اس سے کھایا، یہاں تک کہ ہم (زیادہ سر ہو جانے کی وجہ سے) اس کو وكينبين رب تھ، پرآپ سنكوني نے سيده سے فراما: "كيا کوئی مشروب ہے؟" انھوں نے کہا: جی ہاں، تھوڑا سا دودھ ہ، میں نے آپ کے لیے تیار کیا تھا، آپ مطاع کا نے فرمایا: "اس کو لے آؤ۔" پس وہ لے کرآئیں، آپ مشاکھ آنے اس کو بكرا، انى منه كى طرف الهايا اور اس عقورًا سابيا اور پھر فرمایا: "الله کے نام کے ساتھ ہو۔" پس ہم نے پیا، یہاں تک کداللہ ک قتم! ہم ( کثرت سیرانی کی وجہ سے ) اس کی طرف نہیں د کھے رہے تھے، چرہم وہال سے نکل کرمجد میں آ گئے اور میں چیرے کے بل لیك كيا، رسول الله مطابقات باہر تشریف لائے اور لوگوں کو نماز کے لیے جگانے کے لیے فرمانے سکے: نماز، نماز، اور جب آپ مشكر الله باهر نكلتے تھے تو لوگوں كونماز ك لي جكات تع، جب آب كي الكيل مرك ياس گزرے اور میں اپنے چہرے کے بل لیٹا ہوا تھا، آپ مضافیاً نے یوچھا: "بیکون ہے؟" میں نے کہا: بی میں عبد اللہ بن

((لِيَنْقَلِبْ كُلُّ رَجُلِ بِضَيْفِهِ-)) حَتَّى إِذَا كَسانَ ذَاتُ لَيْلَةٍ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ ضِيْفَانٌ كَثِيْرٌ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لِيَنْقَلِبُ كُلُّ رَجُلِ مَعَ جَلِيسِهِ-)) قَالَ: فَكُنْتُ مِمَّن انْقَلَبَ مَعَ رَسُول اللهِ عَلَيْ فَلَمَّادَخَلَ، قَالَ: ((يَاعَاثِشَةُ! هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ، حُوَيْسَةٌ كُنْتُ آعْدَدْتُهَا لِإِفْطَارِكَ، قَالَ: فَجَاءَ تُ بِهَا فِي قُعَيْبَةٍ لَّهَا، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ الله على مِنْهَا قِيلًا فَاكلَهُ، ثُمَّ قَالَ: ((خُدُوا باسم الله عن الله عن مَانَنظُرُ النها، ثُمَّ قَالَ: ((هَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَرَابِ-)) قَالَتْ: نَعَمْ، لُبَيْنَةٌ كُنْتُ أَعْدَدْتُهَا لَكَ، قَالَ: ((هَلُمُّيْهَاد)) فَجَاءَ تُ بِهَا فَتَنَاوَلَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَرَفَعَهَا إِلَى فِيهِ فَشَرِبَ قَلِيلاً، ثُمَّ قَالَ: ((اشرَبُوْا بِسْمِ اللَّهِ-)) فَشَرِبْنَا حَتَّى وَاللُّهِ مَانَـنْـظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ خَرَجْنَا، فَأَتَيْنَا المسجد فاضطجعت على وجهى، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَجَعَلَ يُوقِظُ النَّاسَ ((الـصَّلاةَ الصَّلاةَ)) وَكَانَ إِذَا خَرَجَ يُوْقِظُ النَّاسَ لِلصَّلاةِ، فَمَرَّ بِي وَأَنَاعَلَىٰ وَجْهِي، فَقَالَ: ((مَنْ هٰذَا؟)) فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللُّهِ بِنْ طِهْفَةَ ، فَقَالَ: ((إِنَّ هٰذِهِ ضِهِ عَةٌ يَكُرُهُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ - )) (مسند احمد: ۲٤٠١٥)

طرف ہول، آپ سے اللہ تعالی لیٹنے کے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی آردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### 

فواند: ....اگرآپ ملت الله خود ضيافت نه كركت تو صحابه كرام كوهم فرمات كه وهمهمانون كولے جاكيں۔

سیدنا عبد الرحمٰن بن الي بكر بنائین سے مروی ہے کہ اصحابِ صفہ فقیرلوگ تھے، رسول الله ﷺ نے ایک بار فرمایا: ''جس کے یاس دوافراد کا کھانا ہو، وہ تیسرا بندہ لے جائے، جس کے پاس حار افراد کا کھانا ہو، وہ یانچواں اور چھٹا بندہ لے جائے۔'' سيدنا ابو بكر فالنيو آئے، پس ني كريم مطبع آئے وس افراد كو اور سیدنا ابو بکر و فائند تین افراد کو لے گئے۔عبد الرحمٰن وفائند کہتے ہیں: گھر میں میں، میرے باپ، میری ماں اور ہمارے اور ابو بر ونائن کے گھر کا ایک خادم تھا، راوی کو یہ یادنہیں رہا کہ انھوں نے بیوی کا ذکر کیا تھا یا نہیں۔سیدنا ابو بکر زمانٹھ نے رسول الله مُشَاوَيْنَ ك ياس شام كا كھانا كھاليا، پھرو ہيں مھبرے رہے، یہاں تک کہ میں نے نماز کی عشاء پڑھی، پھروہ واپس لوث گئے اور آپ مشخطین کے یاس بی مفہرے رہے، یہاں تك كرآب مضايم كا وكورة أن لكي، كاره رات كا كاني حصه گزر جانے کے بعد گھر واپس آئے، ان کی اہلیہ نے ان سے کہا: کس چیز نے آپ کواینے مہمانوں سے روکے رکھا؟ انھوں نے کہا: کیاتم نے ان کوشام کا کھاتانہیں کھلایا؟ انھوں نے کہا: انھوں نے آپ کی آمدتک انکار کردیا، ہم نے ان کو کھانا پیش کیا تھا،لیکن ان کا انکار ہم پر غالب آیا۔عبدالرحمٰن فاطنہ کہتے ہیں: میں وہاں سے نکلا ورحیے گیا، انھوں نے کہا: اے غُنتُر! یا اے عَنُر ! پس انھوں نے مجھے بد دعا دی اور برا بھلا کہا، اور مهمانوں سے کہا: کھاؤ،خوشگوارنہ ہو، اللّٰہ کی قتم! میں بالکل نہیں کھاؤں گا، اُدھرمہمان نے بھی قتم اٹھا لی کہ وہ ابھی اس وقت

(٩١٠٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ وَ الله مَا أَنَّ أَصْحَابَ الصَّفْةِ كَانُوا أَنَاسًا فُقَرَاءَ، وَإَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ مَرَّةً: ((مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ، فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، مَنْ كَانَ عَنْدَهُ طَعَامُ ٱرْبَعَةِ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ، بِسَادِسٍ.)) أَوْ كَمَا قَالَ: وَأَنَّ أَبَا بَكْرِ جَاءَ فَانْطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِعَشَرَةٍ وَٱبُوْبِكُرِ بِشَلَاثَةٍ ، قَالَ: فَهُوَ آنَا وَٱبِيْ وَأُمِيِّ وَلا اَدْرِي هَـلْ قَالَ: وَإِمْرَاتِي، وَخَادِمٌ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْتِ أَبِي بَكْرِ، وَإِنَّ أَبَابَكْرِ تَعَشَّى عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَلَبِثَ حَتَّى نَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ بَعْدَ مَامَضَى مِنَ اللَّيْل مَاشَاءَ اللَّهُ، قَالَتْ لَهُ امْرَاتُهُ: مَاحَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ ، أَوْ قَالَتْ: ضَيْفِكَ؟ قَالَ: أَوْ مَاعَشَيْتِهِمْ؟ قَالَتْ: أَبُوا حَتُّى تَهِيءَ، قَدْعَرَضُواعَلَيْهِمْ فَغَلَبُوهُمْ، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ، قَىالَ: يَا غُنْثُرُ أَوْ يَا عَنْتُرُ، فَجَدَّعَ، وَسَبَّ، وَقَـالَ: كُلُوا لا هَنِيًّا، وَقَالَ: وَاللَّهِ لاَاطْعَمُهُ آبَدًا، قَالَ: وَحَلَفَ الضَّيْفُ أَنْ لا يَطْعَمَهُ حَتُّى يَطْعَمَهُ ٱبُوْبِكُرِ، قَالَ: فَقَالَ ٱبُوْ بِكُرِ:

(٩١٠٢) تمخريج: استاده صحيح على شرط الشيخين، أخرج بنحوه وبالاختصار البخارى: ١١٤٠، ومسلم: ٢٠٥٧ (انظ: ٢٠٥٧)

### المنظم المنظم

نہیں کھائے گا، جب تک ابو بکرنہیں کھائیں گے، سیدنا ابو بكر دفاتنه نے كہا: يوتو شيطان كى طرف سے ہے، چر انھوں نے کھانا منگوایا اور کھالیا اور کہا: الله کی قتم! ہم جولقمہ پکڑتے تے،اس کے نیچے ہےاس سے زیادہ بڑھ جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے اور کھانا پہلے سے زیادہ پڑا تھا، جب سیدنا ابو كر وظائمةُ نے اس كى طرف ذيكھاكه به كھانا تو اسى مقدار ميں برا ا ہوا، بلکہ اس سے زیادہ ہے، پس انھوں نے اپنی بیوی سے کہا: اے بوفراس کی بہن! یہ کیا ہے؟ اس نے کہا: میری آ کھ کی ٹھنڈک کی قتم! یہ تو پہلے سے زیادہ لگ رہا ہے، انھوں نے بیہ بات تین بار دو ہرائی، پس ابو بکر زمائشنے نے اس سے کھایا اور کہا: بہ تو شیطان کی طرف ہے تھی ، پھرانھوں نے لقمہ کھایا اور پھر وہ کھانا اٹھا کررسول اللہ مضِّقَاتِ کی طرف لے گئے اور وہ کھانا صح کے وقت آپ مضافی آئے یاس تھا،عبد الرحن کہتے ہیں: ہمارے اور لوگوں کے مابین معاہرہ تھا اور وہ مدت گزر گئ تھی، پس ہم نے بارہ نقیب بنائے ، ہر نقیب کے ساتھ کچھ لوگ تھے، بیاللہ بہتر جانتا ہے کہان کی تعداد کتنی کتنی تھی ، بہر حال ان کوان کے ساتھ بھیجا تھا، پس ان سب نے اس کھانے ہے کھالیا تھا۔

لهُ فِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، قَالَ: فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَاكَلَ، قَالَ: فَآيْمُ اللَّهِ مَاكُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقُمَةٍ إِلَّا رَبًّا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا قَالَ: حَتَّى شَبِعُوا، وَصَارَتُ أَكْثَرَ، مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذٰلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا ٱبُوْبِكُرِ، فَإِذَا هِيَ كَمَا هِمَى، أَوْ أَكْثَرُ ، فَقَالَ لِلْأَمْرَ أَتِهِ: يَاأُخْتَ بَنِيْ فِرَاسِ! مَاهٰذَا؟ قَالَتْ: لا وَقُرَّةِ عَيْنِي لَهِيَ الآنَ اَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذٰلِكَ بِشَكَاثِ مِرَادٍ ، فَاكَلَ مِنْهَا ٱبُوبِكُرِ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، يَعْنِي يَمِيْنَهُ، ثُمَّ أَكَلَ لُقُمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِلَى فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، قَالَ: وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْم عَقْدٌ، فَمَضَى الْآجَلُ، فَعَرَّفْنَا اثَّنَى عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلِ أَنَّاسٌ ، وَ اللَّهُ أَعْلَمُ ، كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُل، غَيْرَانَّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ، فَاكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ أَوْ كُمَا قَالَ ـ (مسند احمد: (IVIY

فواند: ..... الله كارى كى ايك روايت مين اصحاب صفه كو "أَضَيافُ الْإسْكَام " يعنى اسلام كمهمان قرار ديا كيا-

### اَبُوُ اَبُ تَعْظِیْمِ حُرُمَاتِ الْمُسْلِمِیْنَ مسلمانوں کی حرمتوں کی عظمت کے ابواب

وَبَيَانُ حُقُوقِهِمْ وَالشَّفْقَةِ عَلَيْهِمْ وَالنُّصْحِ لَهُمْ وَحُسْنِ الظَّنِّ بِهِمْ وَسَتْرِعَوْ رَاتِهِمْ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ-مسلمانوں كے حقوق،ان پرشفقت كرنے،ان كى خيرخواى كرنے،ان كے بارے ميں حسن ظن ركھنے اوران كے عيوب پر پردہ ڈالنے وغيرہ كابيان۔

# المنظم ا بَابُ التّرُغِيبِ فِي النَّصِينَحَةِ لِلْمُسُلِمِينَ

مسلمانوں کی خیرخواہی کرنے کی ترغیب کا بیان

(٩١٠٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَكَالِيَّةُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيَّا: ((اَلدِّينُ النَّصِيْحَةُ-))

قَالُوا: لِمَنْ؟ قَالَ: ((لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَاثِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ -)) (مسند احمد: ٣٢٨١) (٩١٠٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلِينَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ((الدِّينُ النَّصِيْحَةُ ـ)) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! لِمَنْ؟ قَالَ: ((لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلَائِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ ـ)) (مسند احمد: ۷۹٤۱)

(٩١٠٥) عَنْ تَمِيْم وِالدَّارِيِّ وَاللَّهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اَلدِّينُ النَّصِيْحَةُ ، ٱللدِّينُ النَّصِيْحَةُ ـ)) ثَلاثًا ـ وَفِي روَايَةِ: ((إنَّمَا الدِّينُ النَّصِيْحَةُ ـ)) قَالُوْا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ!؟ قَالَ: ((لِللَّهِ وَلِيكِتَابِ وَلِيرَسُولِهِ ، وَلَاثِمَّةِ

سیدنا عبد الله بن عباس رظافتا بیان کرتے ہیں کہ رسول کے لیے؟ آب مشخصی نے فرمایا: "الله تعالی، اس کے رسول اورمسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے۔''

سیدنا ابو ہررہ زائنے بان کرتے ہیں کہ رسول الله مشیر نے فرمایا: ''دین خیرخوابی ہے۔'' تین بار فرمایا، کسی نے کہا: اے الله كرسول! كس كے ليے؟ آب مطف ين فرمايا: "الله تعالی،اس کی کتاب اورمسلمانوں کے لیڈروں کے لیے۔''

سیدنا تمیم داری والفید سے مروی ہے کہ رسول الله مستح الله الله علی الله فرمایا: ''دین خیرخواہی ہے، دین خیرخواہی ہے۔'' تمین دفعہ فرمایا، ایک روایت میں ہے: "صرف اورصرف دین خیرخواہی كا نام ہے۔" لوگوں نے كہا: اے الله كے رسول! كس كے لي؟ آپ مشاور نے فرمایا:"الله تعالى،اس كى كتاب،اس ك الْمُسْلِمِيْنِ وَعَامَّتِهِمْ۔)) (مسند احمد: ١٧٠٦٤) رسول، مسلمانوں کے حکر انوں اور عام مسلمانوں کے لیے۔"

فسوائسد: ....الله تعالى ك لي خير خواى يه بكاس كى وصدانيت ك بارے يس سيح اعتقاد ركها جائ اور خلوص نیت کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے۔اللہ تعالیٰ کی کتاب کی خیرخواہی ہے ہے کہ اس کی تقیدیق کی جائے اور اس کے احکام پڑمل کیا جائے، رسول کے لیے خیرخواہی یہ ہے کہ اس کی نبوت ورسالت کی تصدیق کی جائے اور اس کے اوامر ونواہی کے نقاضے یورے کیے جاکیں،ائم ملمین کے لیے خیرخواہی یہ ہے کہ امور حق میں ان کی اطاعت کی جائے اور ان کی بغاوت نہ کی جائے اور عام مسلمانوں کے لیے خیرخواہی یہ ہے کہان کی مصلحتوں کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے۔

(٩١٠٣) تخريج:صحيح لغيره، أخرجه الطبراني: ١١١٩٨، والبزار: ٦١، ابويعلي: ٢٣٧٢(انظر: ٣٢٨١) (٩١٠٤) تمخريج:متن المحديث صحيح، وقد تكلم بعض اهل العلم على الاختلاف الذي وقع في الاسناد، أخرجه النسائي: ٧/ ١٥٧ (انظر: ٧٩٥٤)

(٩١٠٥) تىخىرىيج:أخىرجىه مسلم: ٥٥، وعلقه البخاري في "صحيحه" في باب قول النبي ﷺ: "الدين النصيحة لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهمـ (انظر: ١٦٩٤٠) المنظمة المن ایک صحافی رسول خلیفتہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ یلنفیوکینم نے عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: ((دَعُوا النَّاسَ فرمايا: "لوگوں كوچيور دوتا كەبعض سے نفع حاصل كرسكے،

فَلْيُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ فَإِذَا اسْتَنْصَحَ إِلَى جب كُولَى كَى سے نصیحت طلب كرتے تو وہ نصیحت

رَجُلٌ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ لَ) (مسنداحمد: ١٨٤٧١) **فواند**: .....اوگوں کوچھوڑ دینے سے مرادیہ ہے کہ بیجنے والوں اور خریدنے والوں کوچھوڑ دو، وہ آپس میں سودا کر لیں گے،تم چ میں آ کر قیمتوں کے مشورے نہ دواور دلا لی نہ کرو، ہاں جب کوئی آ دمی مشورہ طلب کرے تو ذاتی مفاد سے بالاتر ہوکراس کی خیرخواہی کر دی جائے۔

سیدنا جریر وظائفہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں رسول الله ﷺ کے باس آیا اور کہا: میں اسلام برآپ کی بیعت کرتا موں، لیکن آپ مشکر کی اپنا ہاتھ چھے مثالیا اور فرمایا: "مر مسلمان کے لیے خیرخواہی کرنی ہوگی۔''

زياد بن علاقه كهتے مين: جس دن سيدنا مغيره بن شعبه زمانتيه فوت ہوئے ،اس دن سید نا جربر بن عبداللّه بڑائنڈ نے کھڑے ہو كرمسلمانوں سے خطاب كيا اور كہا: تم ير لازم ہے كه الله تعالى ہے ڈروادر نیاامیرآنے تک وقارادرسکینت اختیار کرو،بس وہ ابھی آنے والا ہے۔ پھر کہا: آیے امیر سیدنا مغیرہ ڈاٹٹڈ کے لیے معافی کا سوال کرو، کیونکہ وہ معافی کو پیند کرتے تھے۔ ایک حدیث بھی س او، أَمَّا بَعْدُ ! میں رسول الله مصفی آیا کیا اور كها: مين اسلام نرآب كى بيعت كرتا مون، چرآب منطاقية نے مجھ پر بیشرط لگائی کہ "میں ہرمسلمان کے لیے خرخواہی كرون " ايك روايت مين ب: "اورتو برمسلمان كے ليے خیرخواہی کرے اور کافر ہے براءت کا اظہار کرے۔'' ال معجد كرت كاتم إين في اى جزيرآب الني الم كابيت كى،

(٩١٠٧) عَنْ جَرِيْرِ فَكَالِيٌّ ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ فَقُلْتُ: أَبَايِعُكَ عَلَى الْإسْلامِ فَقَبَضَ يَدَهُ وَقَالَ: ((النُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِم - )) (مسند احمد: ١٩٣٧٤)

(٩١٠٦) عَنْ حَكِيْم بْنِ أَبِيْ يَزِيْدُ عَنْ أَبِيْهِ

(٩١٠٨) عَنْ زَيَادِ بْن عِلاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ وَ اللهِ ، قَامَ يَخْطُبُ يَوْمَ تُوُفِّي الْمُغِيْرَةُ بِنُ شُعْبَةً فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِاتُّفَاءِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَأْتِيكُمْ آمِيزٌ، فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الْآنَ، ثُمَّ قَالَ: اسْتَعْفُوا لِآمِيْرِكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ بُحِبُّ الْعَفْوَ، وَقَالَ: آمَّا بَعْدُ فَإِنِّي آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ فَقُلْتُ: أَبَايِعُكَ عَلَى الإسلام؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: وَاشْتَرَطَ عَلَىَّ ((وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ-)) وَفِي رِوَايَةِ: ((وَتَسنصَحُ لِللهُسلِم وَتَبْرَأُ مِنَ الْكَافِرِمِ) فَبَايَعْتُهُ عَلَى هٰذَا وَرَبِّ هٰذَا

<sup>(</sup>٩١٠٦) تخريج:حديث صحيح لغيره، أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير": ٣/ ١٥ (انظر: ٢٨٢٨٢)

<sup>(</sup>٩١٠٧) تخريج:حديث صحيح (انظر: ١٩١٦١)

<sup>(</sup>٩١٠٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٨، ومسلم: ٥٦ (انظر: ١٩١٥٣)

المُورِينَ الْمُراكِينِ الْمُعَالِقِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اور اب میں تم سب کی خیرخواہی کر رہا ہوں۔ پھر انھوں نے مجشش کا سوال کیا اور نیچے اتر آئے۔

سیدنا ابوامامہ رہائیڈ سے مروی ہے کہ نبی کریم مشیکیڈن نے بیان کیا کہ''اللہ تعالیٰ نے فر مایا:''میرے نزدیک سب سے زیادہ یندیدہ چز، جس کے ذریعے بندہ میری عبادت کرتا ہے، یہ ے کہ میرے لیے خیرخواہی کی جائے۔"

سیدنا ابومسعود فٹائنڈ بیان کرتے ہیں که رسول الله مشکھار نے فرمایا: ''وہ مخص امائتدار ہوتا ہے، جس سے مشورہ طلب کیا جائے۔'' شاذان راوی نے یہ حدیث بھی ذکر کی: ''نیکی پر رہنمائی کرنے والا اس نیکی کو کرنے والے کی طرح ہے۔'' الْمَسْجِدِ! إِنِّي لَكُمْ لَنَاصِحٌ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ ـ (مسند احمد: ١٩٣٦٥) (٩١٠٩) ـ عَـنْ أَبِيْ أُمَـامَةَ وَكُلِينٌ ، عَـن النَّبِيِّ ﷺ قَسَالَ: ((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: اَحَتُّ مَاتَعَبَدنِي بِهِ عَبْدِي إليَّ النُّصُحُ لِيْ-)) (سند احمد: ۲۲٥٤٤)

(٩١١٠) ـ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ ﴿ كَالِيُّ ، رَفَعَهُ ، وَقَالَ شَاذَانُ مَرَّدةً: عَن النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: (١ ٱلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنِّ - )) وَ ذَكَرَ شَاذَانُ أَيْضًا حَدِيْثُ ((الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ\_)) (مسند احمد: ۲۲۷۱۸)

فواند: ....ملمان کے ساتھ خیرخوائی کرنے کا مطلب ہے کہ مسلمان کے لیے خیر و بھلائی کو پیند کرنا، یہ بوی جامع احادیث ہیں، بظاہر تو دو چار الفاظ پر مشتمل ہیں کہ''ہرمسلمان کے لیے خیرخواہی کرنی ہوگی۔'' کیکن دوسرے تمام مسلمانوں کے جملہ حقوق بیان کر دیئے ہیں،کسی کے لیے خیر جانبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حتی الوسع اس کو فائدہ پہنچایا جائے،اس کواچھامشورہ دیا جائے اور اس کوکوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، بالخصوص جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مشررہ طلب کرے تو مشورہ دیتے وقت تمام مفیداورمضر پہلوؤں کو واضح کیا جائے اور کسی بخل سے کام نہ لیا جائے۔ ا گلے باب کی احادیث پرغور کرنے سے خیرخواہی کامفہوم سجھنے میں مدد ملے گی۔

بَابُ التَّرُغِيُبِ فِي إِعَانَةِ الْمُسُلِمِ وَتَفُريُج كَرُبِهِ وَقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَسِتُرِ عَوُرَتِهِ مسلمان کی مدد کرنے ،اس کی تنگی کو دور کرنے ،اس کی حاجت کو پورا کرنے اور اس کے نقائص پر بردہ ڈالنے کی ترغیب کا بیان

(٩١١١) - عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَكُلْكُ ، قَالَ: قَالَ سينا ابو بريه وَالنَّهُ بيان كرتے بي كه رسول الله مضَّالَ الله رَسُولُ اللهِ عِلى: ((مَنْ نَفَسَ عَنْ مُوْمِن فَرَايا: "جو فَحْص كى مون سے دنيا كى تكالف ميں سے كوئى

<sup>(</sup>٩١٠٩) تـخـريج:اسناده ضعيف جدا، عبيدالله بن زحر الافريقي ضعيف، وعلى بن يزيد بن ابي هلال الالهاني واهي الحديث، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٧٨٨٠ (انظر: ٢٢١٩١)

<sup>(</sup>٩١١٠) تخريج:حديث صحيح، أخرجه الطبراني في "الكبير"ف: ١٧/ ٦٢٩ (انظر: ٢٢٣٦٠)

المنظم المنظم

تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکالیف میں ہے ایک تکلیف دور کرے گا، جوآ دمی کسی مسلمان کی بردہ پوثی کرے گا،الله تعالی دنیاوآ خرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، جوفرد کی تنگدست اور بدحال برآسانی کرے گا الله تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا، الله تعالی اینے بندے کی مدد میں لگار ہتا ہے جب تک بندہ اینے بھائی کی تائید ونفرت میں لگا رہتا ہے، اور جوعلم کی جہو میں کسی راستے پر چلتا ہے، ایں وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے جنت کی طرف حانے والے راستے کوآ سان کردیتا ہے، جب لوگ الله تعالیٰ کے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی ایک دوسرے کوتعلیم دیتے ہیں تو ان پرسکینے کا نزول ہوتا ہے، رحت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالی ان کا ذکران ستیوں میں کرتا ہے، جواس کے پاس میں اورجس مخض کواس کے مل نے پیچھے کر دیا، اس کا نسب اس کو آ گے نہیں لے ماسکے گا۔''

فواند: ..... خری جملے کامفہوم ہی ہے کہ آخرت کے سلسلے میں اعلی نسب اور آباء واجداد کی عظمت کام نہیں آئے

لَى، جَس كَاعَل تَقْع بُولَى، اس كَا تَدرَنيس بول ـ (٩١١٢) ـ عَن مَسْلَمَة بْنِ مَخْلَد وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ مُسْلِمًا فِي الدُّنيا اللهُ عَنَّ وَجَلَّ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ نَجْى مَكْرُوبًا فَكَ اللهُ عَنهُ كُرْبَة مِن كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ فِي كُرْبَة مِن كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الدُّني حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ الله عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ الله عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَةِ الله عَنه المحدد ١٧٠٨٤)

سیدنامسلمہ بن مخلد رہائیڈیان کرتے ہیں کہ رسول الله مشکی آیا نے فر مایا: ''جوآ دمی کسی مسلمان کی پردہ پوٹی کرےگا، الله تعالی دنیا وآخرت میں اس کی پردہ پوٹی کرے گا، جوآ دمی کسی مغموم اور پریشان حال کو نجات دلاتا ہے، الله تعالی اس کی روز قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا اور جوآ دمی این بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، الله تعالی اس کی ضرورت کو پورا کرتا رہتا ہے، الله تعالی اس کی ضرورت کو پورا کرتا رہتا ہے۔''

فواند: ..... جب کی مسلمان کے ثمر سے دوسرے مسلمان کونقصان پہنچنے کا واضح خطرہ ہوتو ایسے میں دوسرے

(٩١١٢) تخريج:حديث صحيح، أخرجه الطبراني في "الاوسط": ١٦٩٥ (انظر: ١٦٩٥)

# المنظم المنظم

مسلمان کومتنبہ کرنے کے لیے محدود صدتک پردہ پوٹی کا قانون توڑ دینا چاہیے، یہ بات احادیث سے ثابت ہوتی ہے۔

(٩١١٣) - عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهُ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ أَنُو الْمُسْلِمِ لَا اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ((الْسُمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ لَا يَسْلِمُه، مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ يَظْلِمُه ، مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ الْحَيْهِ وَمَنْ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ اللهُ عَزْ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ اللهُ عَزْ وَجَلَّ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ الله عَزْ وَجَلَّ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبة قَرَّجَ الله عَزْ وَجَلَّ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ عَنْهُ بِهَا كُرْبةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَهُ الله كُومَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ السَّدَرَ مُسْلِمً الْقِيَامَةِ .)) مسترَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله يُومَ الْقِيَامَةِ .))

سیدنا عبدا لله بن عمر بناتها سے مروی ہے کہ رسول الله مشاقیق نے فرمایا: "مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پرظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یارو مددگار چھوڑتا ہے، جوآ دمی اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے در پے رہتا ہے، اللہ تعالی اس کی عاجت کو پورا کرنے میں گے رہتے ہیں، جس نے کسی مسلمان عاجت کو پورا کرنے میں گے رہتے ہیں، جس نے کسی مسلمان سے کوئی پریشانی دورکی، اللہ تعالی اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دورکرے گا اور جس نے کسی مسلمان پر میردہ ڈالے گا۔"

فواند: ..... 'لا یُسْلِمُه '' کے معانی ہیں: بے یارو مددگار چھوڑ نا، دیمن کے رحم و کرم پر چھوڑ وینا، کسی کے حوالے کر دینا۔

(٩١١٤) - عَنْ سَلاَمِ بْنِ عَمْرِو اليَشْكُرِى،
عَنْ رَجُلِ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((إِخْوَالْكُمْ اَحْسِنُوا
الِّهِم، أَوْ فَاصْلِحُوا الِيهِمْ وَاسْتَعِينُوهُمْ
عَلْى مَاغَلَبَهُمْ -)) (مسند احمد: ٢٣٥٣٥)
مَاغَلَبَهُمْ -)) (مسند احمد: ٢٣٥٣٥)

(٩١١٥) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ١١٥) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ١٩١٥) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ١٩٤٥ مَا عَنَهُ مُكَالًا مَ اللهُ وَاجِدَةٌ ، فَتَكَلَّمَ أَحَدُهُمَا ، فَوَجَدَ نَبِئُ الله مِنْ فِيْهِ آخُلافًا ، فَقَالَ لَهُ: ((الا تَسْتَاكُ!)) فَقَالَ لَهُ: ((الا تَسْتَاكُ!)) فَقَالَ اللهُ الْعَمْ طَعَامًا

ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مضافی آنے فرمایا:

"انپ بھائیوں کے ساتھ احسان کرو اور جو چیزتم کومغلوب کر و دے، تم اس کے معاطمے میں اپ بھائیوں سے مدوطلب کرو اور جو چیز ان پر غالب آ جائے، تو اس کے معاطمے میں ان کی مدوکرو۔'

سیدنا عبدالله بن عباس بناها بیان کرتے ہیں کہ دوآدی، نبی
کریم مشیکا بیان کے باس آئے، ان کی ضرورت ایک بی تھی، ان
میں سے ایک نے جب گفتگو کی تو آپ مشیکا بین نے اس کے
منہ سے بد بومحسوں کی اور فر مایا: ''کیا تو مسواک نہیں کرتا؟'' اس
نے کہا: جی میں ضرور کرتا ہول، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے تین

<sup>(</sup>٩١١٣) تخريج:أخرجه البخاري: ٢٤٤٢، ٢٩٥١، ومسلم: ٢٥٨٠(انظر: ٥٦٤٦)

<sup>(</sup>٩١١٤) تخريج:صحيح لغيره، أخرجه أبو يعلى: ٩٢٠، والبخارى في "الادب المفرد": ١٩٠ (انظر: ٢٣١٤٨) (٩١١٥) تخريج:اسناده ضعيف، قابوس بن ابي ظبيان لين، يكتب حديثه ولا يحتج به، أخرجه الطبراني: ١٢٦١١، والبيهقي: ١/ ٣٩ (انظر: ٢٤٠٩)

کُنْدُ نَسَلَاثِ مَنْ الْمَالَ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ اللَّهُ الْمَالِيَةِ الْمَالُولِيِّ الْمُولِيِّةِ الْمَالُولِيِّ الْمُولِيِّةِ وَالْعَلْقِ عَلَيْهِ وَ التَّالُّمِ الْمَالِيِ الْمُولِيِّةِ اللَّهُ الْمِلْمِيةِ اللَّهُ الْمَالِيِّةِ اللَّهُ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيِّةِ الْمُلْمِيةِ الْمَالِيِّةِ الْمُلْمِيةِ اللَّهُ الْمُلْمِيةِ اللَّهُ الْمُلْمِيقِيقِ اللَّهُ الْمُلْمِيقِ اللَّهُ الْمُلْمِيقِ اللَّهُ الْمُلْمِيقِ اللَّهُ الْمُلْمِيقِ الْمُلْمِيقِ اللَّهُ الْمُلْمِيقِ الْمُلْمِيقِ الْمُلْمِيقِ اللَّهُ الْمُلْمِيقِ اللَّهُ الْمُلْمِيقِ اللَّهُ الْمُلْمِيقِ الْمُلْمِيقِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ ال

سیدنانعمان بن بشر و فاتو سے مروی ہے کہ نبی کریم مضافی آیا نے فرمایا: ''ایک دوسرے سے محبت کرنے ، باہم ہمدردی کرنے اور ایک دوسرے پر رحم کرنے میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جب اس کا ایک عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے باقی ساراجہم بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔''

(۹۱۱٦) عن النَّعْمَان بْنِ بَشِيْرٍ رَضِى اللَّهُ عَنَّهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اَنَّهُ قَالَ: ((مَثَلُ السَّمُ وَتَعَاطُ فِهِمْ السَّمُ وَتَعَاطُ فِهِمْ وَتَعَاطُ فِهِمْ وَتَعَاطُ فِهِمْ وَتَرَاحُ مِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُو تَدَاعٰى سَائِرُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُو تَدَاعٰى سَائِرُ الْجَسَدِ إِلَا السَّهَرِ وَالْحُمْنِ .)) (مسند احمد: ١٨٥٧٠)

فواند: .....ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی تکلیف کا ایساا حساس ہونا چاہیے، جیسے تکلیف میں مبتلا اپنے عضو میں ہوتا ہے۔اگر پاؤں میں در دہوتو جسم کا باقی حصہ اس تکلیف کو محسوں کرتے ہوئے ساری رات بیدار زہتا ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان کسی تکلیف میں مبتلا ہوتو دوسرے مسلمانوں کوٹس ہے مس نہ ہو، یہ قطعی طور پر اہل اسلام کا رویہ ہیں ہے، جبکہ عصر حاضر میں لا پرواہی اور لا ابالی پن کا ایسا غلبہ ہے کہ مسلمان مفاو پرست ہو کررہ گیا ہے، اسلام کا دعوی تو ہے، لیکن

روحِ اسلام اور تقاضة اسلام سے محروی ہے۔

الله على: ((المُوْمِنُ كَسرَجُل وَاحِدِ إِذَا اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((الْمُوْمِنُ كَسرَجُل وَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، إِن اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ.)) (مسند تاحمد: ١٨٦٢٥) رَسُولُ اللهِ عَنْ آبِي مُوسَى وَعَيْنَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِنْ مُوسَى وَعَيْنَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِنْ مُوسَى وَاللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ إِنْ مُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ وَمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

سیدنانعمان بن بشر فالنی سے بیمی مردی ہے کہ بی کریم مشیکا آئی ان فر مایا: "سارے مومن ایک آدی کی مانند ہیں، جب اس کا سر تکلیف میں ہوتا ہے تو ساراجہم تکلیف میں پڑ جاتا ہے اور جب اس کی آ کھد کھتی ہے تو سارے کا ساراجہم دکھنے لگتا ہے۔" سیدنا ابو موکی فائٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مشیکا آئے نے فرمایا: "ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، جس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے۔"

<sup>(</sup>٩١١٦) تخريج:أخرجه مسلم: ٢٥٨٦ (انظر: ١٨٣٨٠)

<sup>(</sup>٩١١٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٥٨٦ (انظر: ١٨٤٣٤)

<sup>(</sup>٩١١٨) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٥٨٥ (انظر: ١٩٦٢٥)

المنظمة المن

سیرنا سہل بن سعد ساعدی ذاتین سے مردی ہے کہ رسول الله طلط این سعد ساعدی ذاتین سے مردی ہے کہ رسول الله طلط این نے فرمایا: '' بیشک اہل ایمان لوگوں سے مؤمن کا تعلق وہ ہے جوجم سے سرکا ہوتا ہے، مؤمن دوسرے اہل ایمان کی فاطر ایسے ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جیسے سرکی بیاری کی وجہ سے ساراجم تکلیف محسوس کرتا ہے۔''

(٩١١٩) - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ وِ السَّاعِدِيِّ وَ السَّاعِدِيِّ وَ السَّاعِدِيِّ وَ السَّاعِدِيِّ وَ النَّبِيِّ فَالَ: ((إِنَّ الْسُمُوفِينَ مِنْ اَهْلِ الْإِيْمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّاسِ مِنَ الْحَسَدِ، يَالْمُ الْمُوفِينَ لِآهُلِ الْإِيْمَانِ كَمَا يَالْمُ الْمُوفِينَ لِآهُلِ الْإِيْمَانِ كَمَا يَالْمُ الْجَسَدُ لِمَا فِي الرَّاسِ -)) (مسند كما يَاللَمُ الْجَسَدُ لِمَا فِي الرَّاسِ -)) (مسند احمد: ٢٣٢٦٥)

(٩١٢٠) عَنْ سَيَّارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيِّ ، وَهُو يَنْخُطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَهُو يَنْ جَدِّى أَنَّهُ قَالَ: وَهُو يَنْ جَدِّى أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ((أَتُحِبُّ الْجَنَّة؟ ـ)) قَالَ: فُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: ((فَاَحِبُ لِآخِيْكَ مَاتُحِبُّ لِنَجْيَكَ مَاتُحِبُّ لِنَفْسِكَ .)) (مسند احمد: ١٦٧٧٢)

فسوائد: .....مسلمان کو جوخیر و بھلائی اپنے لیے پیند ہو، وہ ان ہی امورِ خیر کو دوسر ہے مسلمانوں کے لیے پیند کرے اور عملی طور پرحتی الوسع اپنے وسائل بروئے کارلاتے ہوئے کوشش بھی کرے، اچھی طرح ذہن نشین کرلیں کہ جیسے گھر کے سربراہ کے ذمے گھر کے افراد کے حقوق ہیں، ای طرح اس پر رشتہ دار اور غیر رشتہ دار مسلمانوں کے حقوق بھی عائد ہوتے ہیں۔

(۹۱۲۱) عَنْ أَنَسِ وَعَلَيْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: سيدنا النس بَلْ تَوْنَ سے مروی ہے کہ نبی کریم مِسْطَعَ آن نے فرمایا: ((لا یُسوفُ مِنُ عَبْدٌ حَتَّی یُجِبُّ لِاَخِیْهِ مَا یُجِبُّهُ "بنده اس وقت تک مؤمن نبیس ہوسکتا، جب تک اپ بھائی لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَیْرِ۔)) (مسند احمد: ۱۳۱۱) کے لیے وہ خیر و بھلائی پندنہ کرے جوابے لیے کرتا ہے۔"

فوائد: .....عام طور پراس مدیث مبارکہ کے بیالفاظ بیان کیے جاتے ہیں: ((لایٹ وَمِن أَحَدُكُمْ حَتَی يَكُمُ حَتَی يُحِبُّ لِنَفْسِهِ . )) اور بیالفاظ بھی ثابت ہیں، اس مدیث میں" مِنَ الْخَیْرِ" کے الفاظ کی نیادتی اس مدیث کے معنی ومفہوم کو واضح کرتی ہے۔"اَلْخَیْرِ" کے کلم میں بڑی جامعیت یا کی جاتی ہے، بیکلمہ احکام زیادتی اس مدیث کے معنی ومفہوم کو واضح کرتی ہے۔"اَلْخَیْرِ" کے کلم میں بڑی جامعیت یا کی جاتی ہے، بیکلمہ احکام

<sup>(</sup>٩١١٩) تخريج:صحيح لغيره، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٥٧٤٣، وفي "الاوسط": ٢٦٩٣ (انظر: ٢٢٨٧٧) (٩١٢٠) تخريج:حديث حسن، أخرجه الحاكم: ٤/ ١٦٨ (انظر: ١٦٦٥٥)

<sup>(</sup>٩١٢١) تـخـريـج:اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه الطيالسي: ٢٠٠٤، وابويعلى: ٢٨٨٧، وابو عوانة: ١/ ٣٣ (انظر: ١٣٦٢٩)

# بَابُ التَّرُغِيُبِ فِى نُصُرَةِ الْمُؤْمِنِ وَالرَدِّ عَنُ عِرُضِهِ مَوْمن كَى مددكرنے اوراس كى عزت كا دفاع كرنے كى ترغيب كابيان

سیدنا انس زبانی سے مروی ہے کہ رسول اللہ سے آئے آئے نے فرمایا:

"ای بھائی کی رد کیا کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔" کسی نے کہا:

اے اللہ کے رسول! یہ بات تو سمجھ آرہی ہے کہ ہم مظلوم کی مدد

کریں، بھلا ظالم کی مدد کیے کریں گے؟ آپ شے آئے آئے نے

فرمایا: "تم اس کوظلم ہے منع کرو۔" ایک روایت میں ہے: "تم

اس کوظلم ہے روکو، یہ دراصل اس کی مدد ہوگ۔"

(٩١٢٢) - عَنْ آنَسِ وَ اللهُ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظُلُومًا -)) قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هٰذَا نَنْصُرُهُ مَظُلُومًا -)) قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هٰذَا نَنْصُرُهُ طَالِمًا؟ قَالَ: مَظُلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: ((تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلُمِ -)) وَفِي لَفُظِ: ((تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ ((تَمْخُجُرُهُ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ ((تَمْمَنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ نَصْرُهُ -)) (مسند احمد: ١٣١١٠)

فواند: .....مسلمان کوامور خیر کی تعلیم دینا، ہر جائز معالم میں اس کی مدد کرنا اور اس کومعصیت والے کاموں سے روکنا، پیسب اس کی تائید ونصرت کی شکلیں ہیں۔

(٩١٢٣) عَنْ جَابِر وَ اللهِ ، قَالَ: افْتَتَلَ عُلامًان عُلامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَعُلامٌ مِنَ الْاَنْصَارِيُّ: لَا الْمُهَاجِرِيُّنَ ، وَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ: يَا لَلْلَانْصَارِ الْفَحْرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا لَلهِ عَلَيْ فَقَالَ: لا ، وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

سیدنا جابر بناتی بیان کرتے ہیں کہ دولا کے لا پڑے، ایک کا تعلق مہاجرین سے تھا اور دوسرے کاانصار سے، اول الذکر فے آواز دی: اومہاجرو! آخر الذکر فے یوں للکارا: اوانصار یو! بین کررسول اللہ بین کررسول اللہ بین گرائی ابہ آگئے اور فرمایا: ''کیا جاہیت والی پکار پکاری جارہی ہے؟'' صحابہ می اللہ کی فئر پر ہاتھ یا پاؤں ماردیا ہم ابس ایک لا کے فے دوسرے کی وُئر پر ہاتھ یا پاؤں ماردیا ہے، (اس وجہ سے لا ائی ہوگی ہے)۔ آپ سے ایک فرمایا: مرح نہیں ہے، لیکن چاہیے یہ کہ آدمی اپ بھائی کی مدد کرے، وہ ظالم ہویا مظلوم، اگروہ ظالم ہوتو اس کوظلم سے منع مدد کرے، وہ ظالم ہویا مظلوم، اگروہ ظالم ہوتو اس کوظلم سے منع

<sup>(</sup>٩١٢٢) تخريج: أخرجه البخارى: ٢٤٤٣ (انظر: ١٣٠٧٩)

<sup>(</sup>٩١٢٣) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٥٨٤ (انظر: ١٤٤٧)

ر المنافظ الم

**فوائد**: .....مهاجرین اور انصار اجھے لقب ہیں، یہ القاب شریعت ِ اسلامیہ کے منتخب ہیں، کیکن جب ان کو غلط جگہ

پراستعال كيا كيا تو آپ مَشْعَاتِنْ نِ ان كونا پند كيا-(٩١٢٤) - عَنْ سَهْ لِ بْنِ حُنَيْفِ وَكُلَّ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُوْمِنٌ فَلَا يَنْ مُنْفِرَهُ ، اَذَلَهُ فَلَى اَنْ يَنْصُرَهُ ، اَذَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُوُوسِ الْخَلائِقِ يَوْمَ الْفَكارِيْقِ يَوْمَ الْفَكارِيْقِ يَوْمَ الْفَكارِيْقِ يَوْمَ الْفَيَامَةِ -)) (مسند احمد: ١٦٠٨١)

(٩١٢٥) - عَنْ أَبِسَى الدَّرْدَاءِ وَكَلَّهُ: ، عَنِ السَّبِيِّ السَّبِيِّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ السَّبِيِّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ السَّبِيِّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ السَّمِسْلِمِ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَرُدُّ عَنْهُ نَارَ جَعَّا عَلَى اللهِ أَنْ يَرُدُّ عَنْهُ نَارَ جَعَنَّهُ مَا أَفِيَامَةٍ - )) (مسند احمد: ٢٨٠٨٦)

سیدناسهل بن صنیف فراتین سے مروی ہے کہ نبی کریم مضافیاً نے فرمایا: ''جس محف کی موجودگی میں مؤمن کو ذلیل کیا گیا اور اس نے اس کی مدد نہ کی ، جبکہ وہ اس کی مدد کرنے پر قادر ہوتو اللّہ تعالیٰ روزِ قیامت اس کو ساری مخلوق کے سامنے ذلیل کرےگا۔'

سیدنا ابو درداء فی تنویریان کرتے ہیں کہ بی کریم من اللہ تعالی فرمایا: ''جس نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا، تو الله تعالی پرحق ہوگا کہ وہ روز قیامت آگ کواس کے چیرے سے ہٹا دے۔''

فواند: .... بحان الله! بيمومن كي شان ب، غور سے پڑھيں اور اينے معاملات پرغور كريں۔

سیدنا معاذبن انس جہنی بڑا تھ سے مردی ہے کہ نبی کریم مطابقاتی نے فرمایا: ''جس نے مؤمن کو کسی ایسے منافق سے بچایا جواس کی عیب جوئی کررہا تھا تو اللہ تعالی اس پرایک فرشتہ نازل کریں گے، جوروزِ قیامت اس کے گوشت کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، اور جس نے مؤمن کو عیب دار قرار دینے کے لیے کسی معیوب چیز کے ساتھ اس کا بیچھا کیا تو اللہ تعالی اس کو جہنم کے بلی پردوک لے گا، یہاں تک کہ دوا نی کبی ہوئی بات سے نکل جائے۔''

(٩١٢٦) عَنْ مُعَاذِ بْنِ آنَسِ الْجُهَنِيُ وَاللهُ ، عَنِ النَّبِي عِيْهُ مَعَثَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَكَا مُنَافِقٍ يَعِيْهُ بَعَثَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَكَا يَحْمِى لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنْمَ ، وَمَنْ بَغَى مُوْمِنَا بِشَيْءٍ يُرِيْدُ شَيْنَهُ ، حَبَسَهُ الله عَلى جَسْرِ جَهَنَّمَ حَتَى يَخْرُجَ مِمَّا قالَ ـ )) (مسند احمد: ١٥٧٣٤)

<sup>(</sup>۹۱۲۶) تخریج:اسناده ضعیف لضعف ابن لهیعة، أخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۵۵۵ (انظر: ۱۵۹۸۵) (۹۱۲۵) تخریج:حسن لغیره، أخرجه الترمذی: ۱۹۳۱ (انظر: ۲۷۵۳۲)

<sup>(</sup>٩١٢٦) تخريج: اسناده ضعيف، اسماعيل بن يحيى المعافرى فيه جهالة، وذكر الذهبي هذا الحديث من غيرائبه، ويحيى بن ايوب، مختلف فيه، حسن الحديث، الا ان له غرائب ومناكير يجتنبها اصحاب الصحاح، أخرجه ابو داود: ٤٨٨٣ (انظر: ١٥٦٤٩)

# ( منظر المنظر المنظر

### بَابُ التَّرُغِيُبِ فِیُ سِتُرِ عَوُرَاتِ الْمُسُلِمِیُنَ وَعَدُمِ اِشَاعَتِهَا مسلمانوں کے نقائص پر پردہ ڈالنے اوران کوشہرت نہ دینے کی ترغیب کا بیان

ابن جری نے کہا: سیدنا ابو ابوب انصاری بڑائی سوار ہوئے اور مصر میں سیدنا عقبہ بن عامر بڑائی کے پاس بہنچ اور کہا: میں تم سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کرنے لگا ہوں کہ صحابہ کرام میں سے میں اور تم بی باتی رہ گئے ہیں، جو اس کے بیان کے وقت نبی کریم مین آئی کہ پاس عاضر تھے، تو بتلا ہے کہ تم نے مومن کا پروہ رکھنے کے بارے میں رسول اللہ مین آئی کی کون کی صدیث نی تھی؟ انھوں نے کہا: جی میں نے رسول اللہ مین آئی کی کون کی صدیث نی تھی؟ انھوں نے کہا: جی میں نے رسول اللہ مین آئی کی کون کی مدیث تی تھی؟ انھوں نے کہا: جی میں نے دنیا میں کی مومن کی پردہ بوثی کی، اللہ تعالی قیامت کے دن اس پر پردہ فرائے گا۔"

(٩١٢٧) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَكْرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: رَكِبَ اَبُوْ اَيُوْبَ الْاَنْصَارِيُّ الْمَي عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ إلَى مِصْرَ فَقَالَ: إنَّى سَائِلُكَ عَنْ آمْرِ لَمْ يَبْقَ مِمَّنْ حَضَرَهُ مَعَ رَسُوْلِ اللّهِ عَلَيْ الْا آنَا وَآنْتَ، كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ يَتُفُولُ فِي سِنْرِ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ يَتُفُولُ فِي سِنْرِ الْمُوْمِنَا فِي الدُّنِهَ عَلَى اللهِ عَلَى الدُّنِهَا عَلَى يَتُورُونَ، سَتَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔)) فَرَجَعَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَمَا حَلَّ رَحْلَهُ يُحَدِّثُ بهٰذَا الْحَدِيْثِ. (مسند احمد: ١٧٥٩٣)

فواند: سساگرکی مسلمان کو دوسر مسلمان کا کوئی عیب نظر آتا ہے تو اس کے دوحل ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔
متعلقہ آدی کی مسلمت بجرے اورا بیصے انداز میں اصلاح کرے اوراے اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ اس برے ممل سے
باز آجائے، اگر وہ اس کے منہ پر بات کرنے سے شرما تا ہے تو خط یا فون وغیرہ جیسے ذرائع استعال کرے۔ اگر کس میں
یہ جرائت بھی نہ ہوتو اسے دوسروں کے سامنے اس کی برائی کا تذکرہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، بلکہ اس کو چاہیے وہ
اس کی برائی پر پردہ ڈالے تاکہ پورا ماحول اور معاشرہ متاثر نہ ہو۔ سیدنا ابو درداء بھی تنظیم نیاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ منظیم اللہ منظیم نیا: ((مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ اَخِیْهِ رَدَّ اللّٰهُ عَنْ وَجْهِ النَّارَ یَوْمَ الْقِیامَةِ .)) (ترفری) ..... "جس نے فرمایا: ((مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ اَخِیْهِ رَدَّ اللّٰهُ عَنْ وَجْهِ النَّارَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ .)) (ترفری) ..... "جس نے فرمایا: ((مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ اَخِیْهِ رَدَّ اللّٰهُ عَنْ وَجْهِ النَّارَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ .)) (ترفری) ..... "جس نے

ہاں اگر کسی مسلمان کے شرّ ہے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچنے کا واضح امکان ہوتو پھر متعلقہ بھائی کو متنبہ کر دینا چاہیے، بہر حال پھر بھی مصلحت کو مد نظر رکھا جائے، تا کہ سانپ بھی مرجائے اور لاٹھی بھی نئی جائے۔ (۹۱۲۸)۔ عَنْ مُنِیْبِ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: بَلَغَ مَنْ عَمِّهِ، قَالَ: بَلَغَ مَنْ عَمِّهِ، قَالَ: بَلَغَ

(٩١٢٧) تخريج: المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف لانقطاعه، فان ابن جريج لم يدرك احدا من الصحابة، أخرجه: الطبراني في "الكبير": ١٩/ ١٠٦٧، والحميدي: ٣٨٤ (انظر: ١٧٤٥٤) (٩١٢٨) تخريج: مرفوعه صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف، منيب لا يعرف، وعمه مبهم، مؤمل سيء الحفظ (انظر: ١٦٥٩٦)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المواجع المرافع المواجع الموا

رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ رَجُل مِنْ ٱصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَنَّـهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي عِنْ اللَّهُ قَالَ: ((مَنْ سَتَرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)) فَرَحَّلَ وَهُو بِمِصْرَ فَسَالَهُ عَنِ الْحَدِيْثِ قَالَ: نَعَمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . )) قَالَ: وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُول ا اللهظير (مسند احمد: ١٦٧١٣)

(٩١٢٩) ـ عَنْ مَكْمُول، أَنَّ عُقْبَةَ أَتِي مَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدِ بِمِصْرَ (وَفِيْ رَوَايَةِ رَكِبَ عُقْبَةُ بن عَامِر إلى مَسْلَمَة بن مَخْلَدِ وَهُوَ آمِيْرٌ عَلَى مِصْرَ) وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَوَّابِ شَيْءٌ، فَسَمِعَ صَوْتَهُ، فَأَذِنَ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي لَـمْ آتِكَ زَائِرًا وَلٰكِنِّي جِثْتُكَ لِحَاجَةٍ ٱتَذْكُرُ بُومَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلى: ((مَنْ عَلِمَ مِنْ أَخِيبِهِ سَيُّنَّةً فَسَتَرَهَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ لْقِيَامَةِ؟)) فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: لِهِذَا جِنْتُ. (مسند احمد: ۱۷۰۸۵)

(٩١٣٠) عَنْ دُخَيْنِ كَاتِبِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ،

حِلا كه ابك دوسراصحاني رسول الله طشيَّة في مه حديث بيان كرتا ے کہ''جس نے دنیا میں اینے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی تو الله تعالی قیامت والے دن اس کی بردہ پوشی کریں گے۔'' پس اس آدمی نے رخت سفر باندھا، جبکہ وہ دوسرا آدمی مصریس تھا، بہر حال وہ اس کے باس پہنجا اور اس حدیث کے بارے میں سوال کیا، اس نے جوایا کہا: جی ہاں، میں نے رسول الله مُشْرَالِهُ كو به فرماتے ہوئے سنا ہے: "جس نے دنیا میں ایے مسلمان بھائی کی بردہ ہوثی کی ،اللّٰہ تعالی تیا مت والے دن اس کی بردہ بوشی کریں گے۔'' یہ حدیث میں نے خود رسول الله مُشْرَعُونَ ہے تی تھی۔

کول کتے ہیں: سیدنا عقبہ فاتن ،سیدنامسلمہ بن مخلد کے پاس مصرمیں گئے، ایک روایت میں ہے: سیدنا عقبہ بن عامر رہائٹنہ، سوار ہوئے اورسیدنامسلمہ بن مخلد والنو کے باس بہنچ، جبندوہ مصر کے امیر تھے، ان کے اور پہرے دار کے مامین کوئی تکرار ہو گیا،سد نامسلمہ مالٹنڈ نے خود آواز سن کی اور ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی، انھوں نے کہا: میں اس بارتمہاری زیارت کے لیے آیا ہوں نداین کسی ضرورت کے لیے، بات سے ے کہ کیا تہمیں وہ دن یاد ہے، جس دن رسول الله مضافی اللہ فرمایا تھا کہ''جس کواینے بھائی کی کسی برائی کا پتہ چلا،کیکن اس نے اس پریردہ رکھا تو اللہ تعالی روزِ قیامت اس پریردہ ڈالے گا۔''؟ انھوں نے کہا: کی ہاں، مجھے باد ہے، انھوں نے کہا: کی میں اس مقصد کے لیے آیا تھا۔

سیدنا عقبہ رفائد کے کاتب وُطین کہتے ہیں: میں نے

<sup>(</sup>٩١٢٩) تخريج:حديث صحيح، أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٩/ ١٠٦٧ (انظر: ١٦٩٦٠) (٩١٣٠) تـخـريـج: اسىناده ضعيف لاضطراب في اسناده، ولجهالة ابي الهيثم، أخرجه ابوداود: ٤٨٩٢ (انظر: ۱۷۳۹٥)

### المنظم ا

سیدنا عقبہ زباتی سے کہا: ہمار ہے بعض پڑوی شراب پیتے ہیں،
میں ان کے لیے بولیس کو بلاتا ہوں تا کہ وہ ان کو پکڑ لیس، لیکن
انھوں نے کہا: ایسا نہ کر، البتہ ان کو وعظ ونصیحت کر ادر ڈرا، اس
نے ایسے ہی کیا، لیکن وہ باز نہ آئے، سو وُضَین ووبارہ آگیا اور
کہا: بیشک میں نے ان کومنع کیا ہے، لیکن وہ باز نہیں آئے، اس
لیے اب میں ان کے لیے بولیس والوں کو بلانے لگا ہوں تا کہ
وہ ان کو پکڑ لیس، سیدنا عقبہ رہائی نے کہا: تجھ پر افسوں ہے،
ایسے نہ کر، کیونکہ میں نے رسول اللہ مشے ایک کویہ فرماتے
ہوئے ساتھا کہ''جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پروہ ڈالا تو
گویا کہ اس نے کسی درگور کی جانے والی بچی کو زندہ کر ویا۔''
ایک روایت میں ہے: ''وہ اس شخص کی مانند ہوگا، جو درگور کی

سیدنا ابو ہریرہ رفائن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منظ آئے آنے فرمایا: ''جو بندہ بھی دنیا میں کی بندے کی پردہ پوٹی کرے گا، اللہ تعالی قیامت والے دن اس کی پردہ پوٹی کرے گا۔'' قَالَ: قُلْتُ: لِعُقْبَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ لَنَا جِيْسُرَانَا يَشْسَرُ بُونَ الْخَمْرَ وَآنَا دَاعِ لَهُمُ الشَّرَطُ فَيَا خُدُوهُمْ، فَقَالَ: لا تَفْعَلَ، وَلَكِنْ عِظْهُمْ وَتَهَدَّدُهُمْ، قَالَ: فَقَعَلَ، فَلَمْ وَلَكِنْ عِظْهُمْ وَتَهَدَّدُهُمْ، قَالَ: فَقَعَلَ، فَلَمْ يَنْتَهُوا، قَالَ: فَخَيْنٌ، فَقَالَ: إِنِّي يَعْبُوا، قَالَ: اللهُ عَلَيْهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، وَآنَا دَاعِ لَهُمُ الشُّرَطَ، فَيَا اللهُ عَلَيْهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، وَآنَا دَاعِ لَهُمُ الشُّرَطَ، فَيَا اللهُ عَلَيْهُ وَيْحَكَ، لا فَيَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(٩١٣١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَتُمْ ، أَنَّ النَّبِي اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - )) (مسند احمد: ٩٢٣٧)

فواند: .....الله تعالی اوراس کے رسول کے ہاں اسلام کا اظہار کرنے والے وجود کے اکرام کا اندازہ لگائیں،
کی کی پردہ پوشی کرنا کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ بلکا سا صبر کر کے زبان کو کنٹرول کرنے کا بتیجہ ہے، لیکن صدافسوں امت مسلمہ مسلمان کی اس شان کو پیچانے سے قاصر ہے اور ہر کوئی دوسرے کی عیب جوئی کر کے اپنے آپ کو کامل مسلمان ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی ذات کے منفی پہلو اور دوسروں کے مثبت پہلوؤں کو محوظ خاطر رکھا جاتا اور پھرا بنی ذات کو دوسروں کے مثبت پہلوؤں کو محوظ خاطر رکھا جاتا اور پھرا بنی ذات کو دوسروں کے مثبت پہلوؤں سے متصف کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن معاملہ اس کے برعس ثابت ہوا اور ہر ایک نے اپنے مثبت پہلو کے زعم میں دوسرے کے منفی پہلوؤں پر خوب کیچڑ اچھالا، یہ گناہ والا کام تو ہے بی سے مالا ور ہر ایک نے اپنے مثبت پہلو کے زعم میں دوسرے کے منفی پہلوؤں پر خوب کیچڑ اچھالا، یہ گناہ والا کام تو ہے بی سے، لیکن اس کا بردا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کو ان کی اصلاح کا موقع نہیں ملا اور ان کے مزاجوں میں فساد آگیا۔

المراكز المنظمة المراكز المرا بَابُ التَّرُغِيُب فِي الدَّعُوَةِ إِلَى الْهُدَى وَاغْمِالِ الْخَيْرِ وَالدَّلَالَةِ عَلَيْهَا وَالشَّفَاعَةِ وَإِصْلاح ذَاتِ الْبَيْنِ

ہدایت اور اعمالِ خیر کی طرف دعوت دینے اور ان پر رہنمائی کرنے اور سفارش کرنے اور آپس کی اصلاح کرنے کی ترغیب کا بیان

(٩١٣٢) عَن أَمِي هُرَيْرَةَ وَكُلِينَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عِنْ اللهِ مِرِيهِ وَاللهِ عَلَيْهُ بِإِن كرتے مِن كدرسول الله مِشْتَوَا في اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِن اللّهِ مِنْ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِينَا مِن اللّهِ مِن اللّهِ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِن الللللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِن الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْل فرمایا: ''جس نے بدایت کی طرف بلایا تو اس کواس کی پیروی کرنے والوں کے اجر جتنا اجر ملے گا، جبکہ ان کے اجروں میں کوئی کی نہیں آئے گی ،اس طرح جس نے مراہی کی طرف بلایا تو اس کواس کے پیچیے چلنے والوں کے گناہوں جتنا گناہ ملے گا، جبکہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔''

قَالَ: ((مَنْ دَعَا إِلَى هُدِّي، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجِرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ يَتَبعُ لَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِم شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهُ مِنَ الْأَثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ يَتَّبِعُهُ لايُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا \_)) (مسند احمد: ٩١٤٩)

فوافد: ....ملمان كوامورصالح كاسب بنا جاي، ندكه برے كاموں كا-

(٩١٣٣) عَن المُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرِ عَنْ آبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عِنْ قال: ((مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَام مُنَّةً حَسَنَةً ، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْكَامِ سُنَّةً سَيَّنةً ، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَوْزَارهِمْ

سیدنا جریر و النیونے مروی ہے کہ نبی کریم منطق آنے فرمایا: "جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا اجر بھی ملے گا اور اس کے بعد اس برعمل کرنے والوں کا اجر بھی، جبکہ ان عاملوں کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اسی طرح جس نے اسلام میں برا طریقہ وضع کیا، اس کو اس کا گناہ بھی ملے گا اور اس کے بعد اس کوا بنانے والوں کا گناہ بھی ملے گا، جیکہان کے گناہوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔''

فواند: .....اچهاطریقه ده ب،جس کاشریعت میں اچھے ہونے کاتعین ہو چکا ہے، اس مدیث مبارکہ میں اچھے طریقے کو جاری کرنے سے مرادیہ ہے کہ آ دمی کسی نیکی کی ایسے انداز میں ابتدا کرے کہ دوسر بے لوگوں کو بھی رغبت ہواور وہ بھی وہی نیکی شروع کر دیں، چونکہ ابتدا کرنے والا لوگوں کے اس نیک عمل کا سبب بنا، اس لیے وہ اس عمل کی بنا پرتمام لوگوں کے اجر وثواب کامستحق ہوگا، ندکورہ بالا حدیث درئ ذیل موقع پربیان کی گئی، اس واقعہ سے اس حدیث کے مفہوم كوسمجها آسان موجاتا ہے:

شَيْءٌ ـ)) (مسند احمد: ١٩٣٦٩)

<sup>(</sup>٩١٣٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٦٧٤ (انظر: ٩١٦٠)

<sup>(</sup>٩١٣٣) تخريج:أخرجه مسلم: ١٠١٧ (انظر: ١٩١٥٦)

المنظمة المنظمة الله المنظمة سيرتا جرير اللهُ عَلَيْهُ عَصِروى ب، وه كَبَتْ بِين كُنتَا عِندَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْر السُّهَارِ قَالَ فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ أَوْ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَى بهم مِن الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلالا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ نَفُس وَاحِدَةٍ إِلَى آخِر الْآيَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ﴾ وَالْآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَلَتَنظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتُ لِغَيْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ نَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ وَلَوْ بِشِقٍّ تَمْرَةٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِـصُـرَّةِ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامِ وَثِيَىابٍ حَتَٰى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَام سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءَ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيَّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَنِمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.)) .... بم دن ك شروع من رسول الله مضافی آئے یاس متص تو ایک توم نظے یا وال نظے بدن چمزے کی عبائیں پہنے تلوراوں کو لاکائے ہوئے حاضر ہوئی ان میں سے اکثر بلکہ سارے کے سارے قبیلہ مضر سے تھے، رسول الله مشے آتے ہی اقدس ان کے فاقہ کو دیکھے کرمتغیر ہوگیا آ ب صلى الله عليه وآله وسلم كمر تشريف لے سكت بحر تشريف لائے تو سيدنا بلال والتي كو كلم ديا تو انہوں نے اذان اور اقامت كي - كِرا ب ن خطبه ويا اور فرمايا: ﴿ يَا آيْهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ وَّخَلَق مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ به وَالْارْحَامِّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴾ ..... "ا \_ اوكوا اين رب ح دروجس في مسين ايك جان س بيدا كيا اوراس ساس كى بوی پیدا کی اوران دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اور اللہ سے ڈروجس کے واسطے سے تم ایک دوسر سے ے سوال کرتے ہواور رشتوں سے بھی، بے شک اللہ ہمیشہ سے تم پر پورا تکہبان ہے۔' (سورہ نسآ ء:١) اور وہ آیت جو سورة حشر من ب: ﴿ يَا آلَيْهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَنَّمَتُ لِغَي وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَبيْسٌ بهما تَعْمَلُونَ ﴾ .... "الله وكوجوايمان لائے ہو! الله سے درواور برخص بدد يكھے كماس فكل كے ليے كيا آ کے بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرو، یقینا اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جوتم کررہے ہو۔" (سورة حشر: ۱۸)، پس آ دی اپ دینار اور درہم اور اپنے کیڑے اور گندم کے صاع سے اور مجبور کے صاع سے صدقہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر چہ مجور کا مکڑا ہی ہو پھر انصار میں سے ایک آ دی تھیلی اتنی بھاری لے کرآیا کہ اس کا ہاتھ اٹھانے سے عاجز ہور ہاتھا، پھرلوگوں نے اس کی پیروی کی یہاں تک کہ میں نے دو ڈھیر کیڑوں اور کھانے کے دیکھیے اور رسول الله منتظ میکا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# المنظم ا

کا چہرہ اقدس کندن کی طرح چمکتا ہوانظر آئے لگا تو رسول الله طنے تینے نے فرمایا:''جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا اجر بھی ملے گا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی، جبکہ ان عاملوں کے اجر میں کوئی کی واقع نہیں ہوگی، اسی طرح جس نے اسلام میں برا طریقہ وضع کیا، اس کو اس کا گناہ بھی ملے گا اور اس کے بعد اس کو ابنانے والوں کا گناہ بھی ملے گا، جبکہ ان کے گناہوں میں کوئی کی واقع نہیں ہوگی۔'' (صحیح مسلم: ۱۲۹۱)

جس آدمی نے زیادہ مقدار میں صدقہ کیا تھا، آپ مضافیہ نے اس کے مل کوسراہا ہے، کیونکہ اس کے ممل کی وجہ سے دوسر بے لوگوں میں رغبت بیدا ہوئی۔

یمی معاملہ برے مل کا ہے، جو آ دمی دوسرے لوگوں کی برائیوں کا سبب بنے گا،تو اس کوان کی برائیوں کا گناہ ملے گا، جب کہ کسی کی وجہ ہے کسی کے گناہ میں کمی واقع نہیں ہوگی۔

(٩١٣٤) عَن حُذَيْفَةَ وَ اللهُ ، قَالَ: سَالَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النّبِيِّ فَلَا فَامْسَكَ الْقُومُ ، وَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النّبِيِّ فَلَا فَامْسَكَ الْقُومُ ، فَقَالَ لَنَبِي فَلَا أَعْطَاهُ ، فَاعْطَى الْقَوْمُ ، فَقَالَ لَنّبِي فَلْ اللّهُ وَمُن سَنَّ خَيْرًا فَاسْتُنَّ بِهِ ، كَانَ مَهُ أَجُرُهُ وَمِنْ أَجُودِ مَنْ تَبِعَهُ غَيْرَ مُنْتَقِص مِنْ أَجُودِهِمْ شَيْنًا ، وَمَنْ سَنَّ شَرَّا فَاسْتُنَّ بِعِهُ غَيْرَ مُنْتَقِص مِنْ أَجُودِهِمْ شَيْنًا ، وَمَنْ سَنَّ شَرَّا فَاسْتُنَّ بِعَهُ غَيْرَ مُنْتَقِص مِنْ أَوْزَادِهِمْ شَيْنًا . )) (مسند المَنتَقِص مِنْ أَوْزَادِهِمْ شَيْنًا . )) (مسند المَنتَقِص مِنْ أَوْزَادِهِمْ شَيْنًا . )) (مسند المحمد: ٢٣٦٧٨)

سیدنا حذیفہ ڈائٹو سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ایک آدی نے عہد نبوت ہیں سوال کیا، لوگوں نے اسے پچھ نہ دیا، پھر ایک آدی نے آدی نے اس کوکو کی چیز دی اور اسے دیکھ کر دوسر بے لوگوں نے بھی اس کو پچھ نہ بچھ دیا، یہ صور تحال دیکھ کر نبی کریم مشے آتا ہے نے فرمایا: ''جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اور پھر اس کو اپنایا گیا تو اس کو اس کا اجر بھی لے گا اور اس کی پیروی کرنے والوں کا بھی، جبکہ ان کے اپنے اجر ہیں کوئی کی نہیں آئے گی اور جس نے برا طریقہ وضع کیا اور پھر اس کو اپنالیا گیا تو اس کو اپنا گناہ نے برا طریقہ وضع کیا اور پھر اس کو اپنالیا گیا تو اس کو اپناگناہ کی میں ملے گا اور اس طریقے کو اپنانے والوں کا بھی، جبکہ ان کے گناہوں ہیں کوئی کی واقع نہیں ہوگی۔''

فوافد: ....اس حدیث مبارکہ ہے بھی داضع ہور ہا ہے کہ اجھے طریقے کو جاری کرنے ہے مرادیہ ہے کہ اس انداز میں نیک عمل کی ابتداء کی جائے ، جس سے دوسر ہوگوں میں رغبت پیدا ہواور وہ بھی وہی عمل کرنا شروع کردیں۔ (۹۱۳۵) ۔ عَنْ آیِسی مَسْعُوْدِ آلانْصَادِی ، سیدنا ابو مسعود انصاری بڑا ٹیز بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی، نی قَالَ: اَتَی النَّبِی ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّی أُبْدِعَ کریم ﷺ کے پاس آیا ادر کہا: میری سواری تھک گئ ہے، یسی فَاحْمِلْنِی ؟ فَالَ: ((مَاعَنْدِی مَاآخِمِلُكَ ہٰذِا آپ جھے کوئی سواری دیں، آپ مشے ہی آئے فرمایا:

<sup>(</sup>٩١٣٤) تخريج:صحيح لغيره، أخرجه البزار: ٢٩٦٤، والطبراني في "الاوسط": ٥٠٧٥، والحاكم: ٢/ ١٥ (انظر: ٢٣٢٨٩)

<sup>(</sup>٩١٣٥) تخريج: أخرجه مسلم: ١٨٩٣ (انظر: ١٧٠٨٤)

## المنظمة المنظ

عَمَلَيْهِ، وَلَكِنْ إِثْتِ فُلانًا \_)) فَاتَاهُ فَحَمَلَهُ، فَاتْنِي رَسُوْلَ اللهِ عَلَى فَاخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى: ((مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهِ \_)) (مسند احمد: ١٧٢١٢)

"مرے پاس تو سواری نہیں ہے، البتہ تو فلال کے پاس جا،
(وہ تجھے سواری دے دے گا)۔ "پی وہ اس آ دی کے پاس گیا
اور اس نے واقعی اس کو سواری دے دی، پھر وہ رسول
اللہ مشفی آنے کے پاس آیا اور آپ مشفی آنے کو اس کے بارے میں
خردی، آپ مشفی آنے نے فرمایا: "جونیکی پردلالت کرتا ہے، اس
کو بھی نیکی کرنے والے کے برابر اجرماتا ہے۔ "

فواند: ..... يَكُل كا سب بنا بَيْ يَكُل ہـ - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) نَحْوُهُ وَفِيهِ فَقَالَ رَمُونُ اللّٰهِ عَلَىٰ: ((لَيْسَ وَلُ اللّٰهِ عَلَىٰ: ((لَيْسَ عِنْدِیْ۔)) فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اَفَلَا عِنْدِیْ۔)) فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اَفَلَا رَسُوْلُ اللّٰهِ عَنْدَى مَنْ يَحْمِلُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْدَ وَلَكُ مِثْلُ اَجْرِ اللهِ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ دَاللهِ عَنْ يَعْمِدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(دوسری سند) ای قتم کی حدیث بیان کی گئی ہے، البتہ اس میں ہے: رسول اللہ مشکور نے نے فرمایا: "میرے پاس تو سواری نہیں ہے۔" یہ من کرایک آ دی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا میں ایسے مخص کی طرف اس کی رہنمائی نہ کروں، جو اس کو سواری دے دے گا؟ آپ مشکور نے فرمایا: "جو نیکی پر دلالت کرتا ہے، اس کو بھی نیکی کرنے والے کے برابر اجرماتا ہے۔" سیدتا بریدہ اسکی زباتی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مشکور نے والے ایک آ دمی سے فرمایا: " تو جا، پس بیشک ایٹ پاس آنے والے ایک آ دمی سے فرمایا: " تو جا، پس بیشک نیکی پر دلالت کرنے والے ایک آ دمی سے فرمایا: " تو جا، پس بیشک نیکی پر دلالت کرنے والو اس کو کرنے والے کی طرح ہے۔"

(٩١٣٧) عَنْ بُرَيْدَةَ الْآسْلَمِيِّ وَ اللهُ ، اَنَّ ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اَللهِ اللهِ عَلَىٰ اَللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ . )) (مسند احمد: ٢٣٤١٥)

سیدنا معاذ بن جبل فالنو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطاقی آنے فرمایا: "اے معاذ! الله تعالی کا تیرے ذریعے کی مشرک کو ہدایت دے دینا، یہ تیرے لیے سرخ اونوں سے بھی بہتر ہے۔" (٩١٣٨) - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ وَكُلَّ ، أَنَّ النَّبِيِّ فَاللَّهُ النَّبِيِّ فَاللَّهُ النَّبِيِّ فَاللَّهُ النَّبِيِّ فَاللَّهُ النَّبِيِّ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِكَ الشَّرْكِ ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَهْلِ النَّيْعِ مِ .)) لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ مُدُولًا لَنَّعَمِ .)) (مسند احمد: ٢٢٤٢٤)

<sup>(</sup>٩١٣٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

<sup>(</sup>۹۱۳۷) تخریج:اسناده صحیح (انظر: ۲۳۰۲۷)

<sup>(</sup>٩١٣٨) تـخـريـج:اسـنـاده ضـعيف جدا، بقيه بن الوليد ضعيف يعتبر به، وهو يدلس تدليس التسوية، وشيخه ضبارة مجهول، ودويد بن نافع فليس بذاك القوى (انظر: ٢٢٠٧٤)

الكور ماركى كرسائل كالمركان في المرسائل كالمركان كالمركان كريائل كالمركان كريائل كالمركان كريائل كالمركان كال

فواند: ..... دنیا میں ملنے والی سب سے بری نعمت ہدایت ہے، کیونکہ یہی وہ نعمت ہے، جودائی اورابدی کامیا بی کاسب بنتی ہے۔

(٩١٣٩) - عَنْ آبِي مُوْسَى الْاَشْعَرِى فَكَالَمْ، سيدنا ابومُوَ قَطَلَمْ، سيدنا ابومُوَ قَطَلَمْ، سيدنا ابومُوَ قَطَالَ: كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِى فَيْكُ وَإِنَّهُ سَالَهُ كَرَيمُ شَكَابَرَ سَالِكُ فَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى لِسَانِ جائے گا اور نَبِيَّهُ مَا آحَتَ - )) (مسند احمد: ١٩٨١٣) ويتا هے - ''

سیدنا ابوموی اشعری بناتین سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نبی کریم مشیکی آن کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک سوال نے سوال کیا، آپ مشیکی آن نے فر مایا: ''تم سفارش کرو، تہیں اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالی اپنے نبی کی زبان سے جو چاہتا ہے، تھم دیتا ہے۔''

فسوانسد: سساس مدیث مبارکه کی نقه به به که مختاج کی جائز ضرورت پوری کرنے کے لیے سفارش کرنی عابی، اگر سفارش قبول ہوگئی تو بہت خوب، بصورت ویگر سفارش کرنے کا ثواب تو ملے گا۔

دوسرے حصے کامفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے عطا کرنے یا نہ کرنے میں سے جو پچھے چاہا، وہی یا الہام کے ذریعے اینے نبی کی زبان پر ظاہر کر دے گا۔

ارثادِ باری تعالی ہے: ﴿مَنْ يَّشُفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَه نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشُفَعُ شَفَاعَةً سَيِّعَةً بُكُنْ لَه كِفُلٌّ مِّنْهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتًا ﴾ ..... 'جوكوئى سفارش كرے گا، اچھى سفارش، اس كے ليے اس مِن سے ايك بوجھ ہوگا اور ليے اس مِن سے ايك بوجھ ہوگا اور الله بحثہ مرچز يرتم ہان ہے۔' (سورة نباء: ۸۵)

(٩١٤٠) - عَنْ آبِى الْدَّرْدَاءِ وَ الْكَثَّةَ ، قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: ((آلا أُخبِرُكُمْ بِاَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ؟)) مِنْ دَرَجَةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ؟)) فَالُواْ: بَلَيْ ، قَالَ: ((إصلاحُ ذَاتِ البَيْنِ، فَالُوْا: بَلَيْ ، قَالَ: ((إصلاحُ ذَاتِ البَيْنِ، وَلَيَسَادُ البَيْنِ هِي الْمَحَالِقَةُ -)) (مسند احمد: ٨٠٠٥٨)

سیدنا ابو درداء و فاتن این کرتے ہیں که رسول الله مضافی نے فرمایا: "کیا میں تم کونماز، روزے اور صدقے کی به نسبت زیادہ فضیلت والے درج کی خبر نه دول؟" لوگوں نے کہا: جی کیوں نہیں، آپ مشافی نہیں نے فرمایا: "قرابت کی اصلاح کرنا اور رشتوں میں فساد ڈالنا تو (دین کو) مونڈ دینے والی چیز ہے۔"

فواند: سسابل اسلام بھائی بھائی ہیں،انسانی لغزشوں کی دجہ ہے بھی بھی بیروستہ اخوت متاکر ہوجاتا ہے،جس کی بنا پر پورے مسلم معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوجاتا ہے،اس لیے سلح کروانے کو عظیم صدقہ شار کیا گیا ہے، جو بعض مسلمان دوسرے مسلمانوں کے حق میں کرتے ہیں۔ارشادِ باری تعالی ہے:﴿ وَانْ طَائِفَةَ تَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا

(٩١٣٩) تخريج:أخرجه البخاري: ١٤٣٢ (انظر: ١٩٥٨٤)

(٩١٤٠) تخريج:اسناده صحيح، أخرجه ابوداود: ٤٩١٩، والترمذي: ٢٥٠٩ (انظر: ٢٧٥٠٨)

بَابُ التَّرُغِيْبِ فِي إِمَاطَةِ الْآذٰى عَنِ الطَّرِيُقِ وَإِرْشَادِ الضَّالِ رَابِ السَّالِ رَاسَة سے تکیف دہ چیز ہٹانے اور راہ بھولے کی رہنمائی کرنے کی ترغیب کا بیان

سیدنا ابو ہریرہ رہائی کی ایان کرتے ہیں کہ رسول الله طفی آئی نے فر مایا: ''ایک درخت سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی، پس ایک آ دمی نے اس کو کاٹ کر راہتے سے دور کر دیا اور اس مجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔''

(دوسری سند) نبی کریم منظفی آنے فر مایا: "ایک مسلمان آدمی کا ایسے رائے ہے گزر ہوا، جس پر کانٹوں والا تند تھا، اس نے کہا: میں ضرور ضرور ان کانٹوں کو رائے سے ہٹا دوں گا، تا کہ کوئی مسلمان زخمی نہ ہو جائے ، پس اس وجہ سے اس کو بخش دیا گیا۔"

(تیسری سند) نبی کریم مشطط نیز نے فرمایا: 'ایک آدمی خاردار شاخ کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگیا، (اس کی تفصیل یہ ہے کہ) وہ مسلمانوں کے رائے پرتھی اور اس نے اس کو ہٹا دیا تن ''

(چوتھی سند) نبی کریم منظامین نے فرمایا: ''ایک آ دی کسی رائے پر جارہا تھا، وہاں اس نے کا نے دار شاخ پائی اور کہا: میں اس کو ضرور ضرور دور کروں گا، ممکن ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اس وجہ سے

(٩١٤١) ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَكُلَّكُمْ ، عَنِ النَّبِيِّ فَكَالَّهُ ، عَنِ النَّبِيِّ فَكَالَّةً ، عَنِ النَّبِيِّ فَكَالَةً ، عَنْ الطَّرِيْقِ ، قَالَ: ((كَانَتْ شَجَرَةٌ تُوْذِي اَهْلَ الطَّرِيْقِ ، فَأُدْخِلَ فَقَطَعَهَا رَجُلٌ فَنَحَاهَا عَنْ الطَّرِيْقِ ، فَأُدْخِلَ بِهَا الْجَنَّةَ ـ)) (مسند احمد: ٢٦٠٨) بِهَا الْجَنَّةَ ـ)) (مسند احمد: ٨٠٢٦)

(٩١٤٢) - (وعنه مِن طرِيقِ ثان) عنِ النَّبِى ﷺ قَالَ: ((مَرَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِحِذْلِ شَوْكِ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ: لأُمِيْطَنَّ هٰذَا الشَّوْكَ عَنِ الطَّرِيْقِ آنْ لايَعْقِرَ رَجُلاً مُسْلِمًا، قال: فَغُفِرَ لَهُ)) (مسند احمد: ٨٤٧٩)

(٩١٤٣) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَالِثِ) عَنِ النَّبِيِّ ثَالِثٍ) عَنِ النَّبِيِّ ثَالِثٍ) عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((دَخَلَ عَبْدٌ الْجَنَّةَ بِغُصْنِ شَوْكِ عَلْى ظَهْرِ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ فَامَاطَهُ عَنْهُ -)) (مسند احمد: ٩٢٣٥)

(٩١٤٤) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ رَابِع) عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيُ عَلَى طَرِيْقِ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكِ، فَقَالَ: لَا (فَعَنَ

<sup>(</sup>٩١٤١) تخريج: أخرجه مسلم: ص ٢٠٢١ (انظر: ٨٠٣٩)

<sup>(</sup>٩١٤٢) تخريج:انظر الحديث بالطريق الأول

<sup>(</sup>٩١٤٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

<sup>(</sup>٩١٤٤) تخريج: انظر الحذيث بالطريق الأول

هٰ ذَا، لَعَلَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَغْفِرُ لِي فَرَفَعَهُ، فَغَفَرَ اللهُ لَهُ بِهِ، وَآدْخَلَهُ الْجَنَّةَ -)) (مسند احمد: ١٠٢٩٤)

(٩١٤٥) عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ وَكُلَّمَ ، قَالَ: كَانَتُ شَجَرَةٌ فِي طَرِيْقِ النَّاسِ تُوْذِيْ لَا النَّاسِ تُوْذِيْ لِلنَّاسَ ، فَأَتَاهَا رَجُلٌ فَعَزَلَهَا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ ، فَأَلَ: ((فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ النَّبِيُ عَلَيْ: ((فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَلَيْنَاسِ ، قَالَ: قَالَ النَّبِي عَلَيْ: ((فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَلَيْنَاسِ ، قَالَ: قَالَ النَّبِي عَلَيْ: ((فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَلَيْنَاسِ ، قَالَ: قَالَ النَّبِي عَلَيْنَا الْمَنْ الْجَنَّةِ - )) (مسند بَعَقَلَتُهُ فِي الْجَنَّةِ - )) (مسند حمد: ١٢٥٩٩)

٩١٤٦١) عَنْ آبِي بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيَ صَلَّةً ، أَمَالَ الْسُلَمِي صَلَّةً ، أَمَالَ: قَتَلْتُ عَبْدَ الْعُزَى بْنَ خَطَلٍ وَهُوَ مُلْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مُنْتَعَلِّقٌ بِسِتْرِ الْكَعْبَةِ وَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بَعَمَلِ آعْمَلُهُ (وَفِي يَعَمَلِ آعْمَلُهُ (وَفِي يَعَمَلِ آعْمَلُهُ (وَفِي يَعَمَلِ آعْمَلُهُ (وَفِي بَارَسُولَ اللَّهِ! مُرْنِيْ بِعَمَلِ آعْمَلُهُ (وَفِي بَارَسُولَ اللَّهِ! مُرْنِيْ بِعَمَلِ آعْمَلُهُ (وَفِي بَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلَالَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ

(۹۱٤٧) ـ (وَفِي لَفْظِ) قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ، فَقَالَ: ((أَنْظُرْ مَا يُؤْذِي النَّاسَ فَاعْزِلْهُ عَنْ طَرِيْقِهِمْ ـ)) (مسند احمد: ۲۰۰۲) عَنْ طَرِيْقِهِمْ ـ)) (مسند احمد: ۹۱٤۸) رُسُولَ اللهِ ا دُلِّنِي لَفْظِ آخَرَ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ا دُلِّنِي عَلَى عَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجَنَّة رَسُولَ اللهِ ا دُلِّنِي عَلَى عَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجَنَّة

مجھے بخش دے، پس اس نے اس کو ہٹا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش کر جنت میں داخل کر دیا۔''

سیدنا انس بن ما لک بخائنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: لوگوں کے رائے میں ایک درخت تھا، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، پس ایک آدی آیا اور اس کولوگوں کی گزرگاہ سے ہٹا دیا، پھر انھوں نے کہا کہ نبی کریم مشارق نے نے فرمایا: ''دپس تحقیق میں نے اس بندے کود یکھا کہ وہ جنت میں اس درخت کے سائے میں حسب منشازندگی گزار رہا تھا۔''

سیدنا ابو برزہ اسلمی میں تھا ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے عبد العزی بن نطل کو قل کیا، جبکہ وہ کعبہ کے پردے کے ساتھ لاکا ہوا تھا، اور میں نے رسول الله میں آئے ہے کہا: اے الله کے رسول! مجھے ایسا عمل بتا کیں، جس سے میں فائدہ حاصل کرسکوں، آپ میں آئے نے فرمایا: ''راستے سے تکلیف وہ چیز کو ہنا دیا کر، یہ تیرے لیے صدقہ ہوگا۔''

(ایک روایت میں ہے): میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے الی چیز کی خبر دیں، جس کے ذریعے اللہ تعالی مجھے نفع دے، آپ مشاریخ نے فرمایا: ''دیکھو، جو چیز لوگوں کو تکلیف دے رہی ہو، اس کوراستے سے ہٹاوو۔''

(ایک روایت میں ہے) میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے لیے ایے عمل کی نثاندہی کرو، جو مجھے جنت میں وافل

<sup>(</sup>٩١٤٥) تخريج:صحيح لغيره، أخرجه ابويعلى: ٣٠٥٨ (انظر: ١٢٥٧١)

<sup>(</sup>٩١٤٦) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٦١٨ (انظر: ١٩٨٠٢)

<sup>(</sup>٩١٤٧) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٩١٤٨) تخريج: انظر الحديث السابق

( يَنْ الْهِ الْهِ يَنْ الْهِ الْهِ يَكُونِ الْهِ الْهِ يَكُونِ الْهِ الْهِ يَكُونِ الْهِ الْهِ يَكِينَ الْهِ الْهِ يَكِينَ الْهِ يَكِينَ الْهِ يَكِينَ الْهِ يَكِينَ الْهِ يَكِينَ الْهِ يَكُونِ الْهِ يَكُونِ الْهِ يَكُونِ الْهِ يَكُونِ الْهِ يَكُونِ اللَّهِ فِي الْهِ يَكُونِ اللَّهِ فِي الللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللّ

آوْ أَنْتَفِعُ بِهِ، قَالَ: ((اعْزِلُ الآذَى عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِیْنَ۔)) (مسند احمد: ٢٠٠٣٠) (٩١٤٩) عَسِنْ آبِسِیْ ذَرَّ وَ اللهٔ ، عَسِنِ النَّبِیِّ قِبَیْنَ قَالَ: ((عُرِضَتْ عَلَیَّ آعْمَالُ اُمَّیِیْ حَسَنُهَا وَسَیَنَهَا، فَرَایْتُ فِی مَحَاسِنِ آعْمَالِهَا الاَذَی یُسمَاطُ عَسِ الطَّرِیْقِ، وَرَایْتُ فِی مَسَاوِیِ آعْمَالِهَا النَّخَامَةَ تَکُونُ فِی الْمَسْجِدِ لا تُذْفَنُ۔)) (مسند احمد: ٢١٨٨٢)

(٩١٥٠) - عَنِ آبِ الدَّرْدَاءِ وَ الْكُوْ، عنِ النَّبِيِّ وَلَيْ اَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ زَحْزَحَ عَنْ طَرِيْقِ النَّهِ اللَّهُ لَهُ بِهُ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا يُوْذِيْهِمْ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَمَنْ كُتِبَ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ، اَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ -)) (مسند احمد: ٢٨٠٢٧) الله بِهَا الْجَنَّة -)) (مسند احمد: ٢٨٠٢٧) مَرْيَمَ فَقَدَتْ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَدَارَتْ مَرْيَمَ فَقَدَتْ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَدَارَتْ عِلْلَيْهِ، اللَّهُ بُوشِدُهَا، فَلَوَيَتْ خَيَاطًا عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَدَارَتْ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَدَارَتْ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَدَارَتْ عَلْمَ يُرْشِدُهَا، فَلَقِيَتْ خَيَاطًا عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَلَقِيَتْ خَيَاطًا عَلَيْهِ الْمَدُهَا فَدَعَتْ نَدَالُ تَرَاهُ تَارِيْهَا، فَلَقِيَتْ خَيَاطًا الْمَدَهَا فَدَعَتْ لَهُ، فَهُمْ يُونُسُ الِيْهِمْ، اَيْ يُجْلَسُ الِيْهِمْ، اَيْ يُجْلَسُ الِيْهِمْ - (مسند احمد: ٢٣٦٢٨)

کردے یا جس سے میں فائدہ حاصل کرسکوں۔ آپ مشے اَلَیْا نے فربایا: "مسلمانوں کے رائے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ۔"
سیدنا ابو ذر وہ اُلیّن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشے اِلیّن نے فربایا:
"مجھے میرے امت کے اچھے اور برے مل پیش کیے گئے، میں
نے اچھے اعمال میں رائے سے ہٹا دی جانے والی تکلیف دہ
چیز کو اور برے اعمال میں مجد میں پڑی ہوئی اس بلغم کو دیکھا،
جیز کو اور برے اعمال میں مجد میں پڑی ہوئی اس بلغم کو دیکھا،

سیدنا ابو درداء بھالی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منظ این نے فرمایا: "جس نے مسلمانوں کے رائے سے ایسے چیز کو ہٹا دیا، جو ان کو تکلیف دیتی تھی، تو اللہ تعالی اس کے لیے نیکی لکھے گا اور جس کے لیے نیکی لکھے دی گئی، اس کو اللہ تعالی جنت میں داخل کردے گا۔"

مویٰ بن ابی عیسیٰ کہتے ہیں: ایک دن مریم و فاتھ نے عیسیٰ عَالِیلاً
کو گم پایا اور ان کو تلاش کرنے کے لیے اِدھر اُدھر گھو منے لیس،
وہ ایک جولا ہے کو ملیس، لیکن اس نے ان کی رہنمائی نہیں کی،
پس انھوں نے اسے بددعا دی، یہی وجہ ہے کہ تو ان کو بے قدرا
د کھتا تھا، پھر وہ ایک درزی کو ملیس، اس نے ان کی رہنمائی کی،
پس انھوں نے اس کو دعا دی، اس سبب سے تو د کھتا ہے کہ درزی
سے مانوس ہوا جاتا ہے، یعنی لوگ اس کے باس بیٹھتے ہیں۔

فوائد: ....ان احادیث میں بھی دراصل مسلمان کی نضیلت کا بیان ہے، جس کے رائے سے تکلیف دہ چیز ہٹاتا باعث ِ اجر داثواب ہے، وہ خود کتناعظیم ہوگا۔

#### **\$\$\$\$**

<sup>(</sup>٩١٤٩) تخريج:أخرجه مسلم: ٥٥٣ (انظر: ٢١٥٤٩)

<sup>(</sup>٩١٥٠) تخريج:حسن لغيره، أخرجه الطبراني في "الاوسط": ٣٢ (انظر: ٢٧٤٧٩)

<sup>(</sup>٩١٥١) تخريج:هذا اثر مقطوع، وليس في السنة ما يشهد له (انظر: ٢٣٢٣٩)

# كِتَابُ الْأَخُلَاقِ الْحَسَنَةِ وَمَا جَاءَ فِيهَا الْحَسَنَةِ وَمَا جَاءَ فِيهَا الْحَسَنَةِ وَمَا جَاءَ فِيهَا اخْلَاق حسنه اوران سے متعلقہ امور كے مسائل

### بَابُ التَّرُغِيُبِ فِى مَحَاسِنِ الْاَحُلَاقِ اخلاقِ حسنہ کی ترغیب دلانے کا بیان

حسن اخلاق سے مراد وہ تہذیب و شائستگی ،شفقت والفت ،نرمی و گدازی ، امانت و دیانت ، شرافت و صدافت ،حلم و برد باری ، صبر و خمل ، مسرت ومسکرا ہث اور دیگر اخلاقی خصلتیں ہیں ، جن سے نبی کریم قبل از نبوت اور بعد از نبوت بدرجهٔ اتم واکمل متصف تھے۔

درج ذیل اور اس موضوع سے متعلقہ بے ثار روایات میں مختلف پیرایوں میں اخلاقِ حسنہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے، جہاں نبی کریم مشخ آتے خود مکارِمِ اخلاق سے متصف تھے، وہاں آپ مشخ آتے نے دوسروں یہ بھی خوش خلقی کو اپنانے کے لیے بہت زور دیا ہے۔ اس صفت کے حاملین کواللہ تعالی اور اس کے رسول کا محبوب اور ایمان و ایقان کے لحاظ سے کامل و اکمل قرار دیا۔ اس عمل کو بعث نبوی کا مقصد اور موجب جنت تھہرایا گیا، یہ حسن اخلاق ہی ہے جس کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے والوں اور رات کو قیام کرنے والوں کے مراتب تک رسائی حاصل کی جا سے کتی ہے۔

سیدنا انس بڑائنو نے نبی کریم ملطے آئے کی دی سال تک خدمت کی ، لیکن اس طویل عرصے میں آپ ملطے آئے ہمی است کے بھی ا اف تک نہیں کہا ، اگر کوئی کام کر دیا گیا تو اس کی بابت بینہیں کہا کہ یہ کیوں کیا ہے اور اگر کوئی کام رہ گیا تو اس کے بارے میں بینہیں بوچھا کہ فلاں کام کیوں نہیں کیا گیا۔ آپ کا بیمل حسنِ اخلاق کا عدیم النظیر ، بے مثال اور اعلی ترین نمونہ ہے۔ کاش! امت مسلمہ بھی اینے پنج بیر کے ان مکارم اخلاق کو اختیار کر لیتی ۔

حسن اخلاق روزِ قیامت سب سے زیادہ مفید ثابت ہوگا کیونکہ بید دیگر تمام اعمال سے زیادہ بھاری ہوگا،ایمان اور حسنِ اخلاق میں تعلیٰ جواخلاق میں جتنا کامل ہوگا،ایمان میں بھی اتنا ہی کامل ہوگا۔ گویا کمالِ ایمان کے لیے حسنِ اخلاق میں کمال ضروری ہے۔

ا فال من الخالي المنظمة المورك (642) (642) ( افلاق مند كا متعلقة أمور المورك ( افلاق مند كا متعلقة أمور ) احادیث مبارکہ میں اخلاق حسنہ کے حاملین کواللہ کے محبوب، محبوب رسول، لوگوں میں سب بہتر اور کامل ایمان، رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزے رکھنے والے کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ بیراللہ تعالیٰ کا پہندیدہ عمل اور بعثت نبوی کا مقصد ہے۔ نبی کریم مشے اللے ان جن اعمال خیر کی وصیتیں فرمائیں، ان میں حسنِ اخلاق بھی داخل ہے۔ ان احادیث میں جن دوسرے امور خیر کا تذکرہ کیا گیا ہے،ان کی وضاحت اپنے اپنے مقام پرآئے گی۔ (ان شاءاللہ) نبی لِاحْسَنِ الْاخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِاحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّنَهَا لايَصْرِفُ سَيتَهَا إِلَّا أَنْتَ ـ)) (صحبح مسلم) ..... ' اور بهترین اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، کیونکہ بهترین اخلاق کی طرف رہنمائی نہیں کرسکتا گرتو ہی اور برے اخلاق کو مجھ ہے دور کر دے، کیونکہ تو ہی برے اخلاق کو مجھ ہے چھیرسکتا ہے۔''

(٩١٥٢) عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَكُلْكُ ، قَالَ: قَالَ سيدنا ابو بريه وَلِيْنَ بيان كرتے بي كدرسول الله طَيْنَ إِنْ نَي رَسُولُ الله ﷺ: ((اَلا أَنْبَنْكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟)) فرمايا: ''كيا مِن تهمين پنديده لوگوں كے بارے مِن خبر نه قَالُواْ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ!، قَالَ: ((خِيَارُكُمْ دول؟" لوكون نے كہا: جي كيون نہيں، اے الله كے رسول! أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلاقًا ـ)) آب الصََّقَامُ في فرمايا: "تم مين سب سے بہتر وہ بين جن كي عمرس لمبي ہوں اور اخلاق الیجھے ہوں۔''

(مسند احمد: ۹۲۲٤)

فواند: .....دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کا واحد ذریعہ ہے، اربوں انسان آئے اور اپنا کردار ادا کر کے اپنی آخری منزل کی طرف روانہ ہو گئے، ہمارے ساتھ اور ہمارے بعد آنے والوں کے ساتھ بھی بھی مجھے ہوگا۔ ماضی ہویا حال ومتنقبل،سعادت مندوہ ہے جو دنیا میں رہ کر جنت کے زیادہ سے زیادہ اسباب جمع کرے۔

سیدنا عبداللہ بن بسر مازنی بڑاٹن سے مروی ہے کہ دو بدورسول اللہ مشکھینے کے پاس آئے ، ان میں سے ایک نے موال كيا: اے اللہ كرسول! كون سے لوگ سب سے بہتر ہيں؟ آپ مطف ان غرمايا: ((طُوبى لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ -)) (صحيحه: ١٨٣٦) .... "اس آدى كے ليے خوشخرى ہے جس كى عمر لمبى مواوزا عمال نيك مول-" جو انسان اس صفت ہے محروم رہے گا،وہ دنیاو آخرت کی خیر و بھلائی ہے محروم رہے گا، ایسا انسان دن بدن اللہ تعالی کا مقروض ہوتا جائے گا، ایبا بیچارہ نہ تو زندہ ہے کہ وہ زندگی سے فائدہ اٹھا سکے اور نہ مردہ ہے کہ نیک اعمال ترک کرنے اور برے اٹمال کا ارتکاب کرنے پراسے ملامت نہ کیا جائے۔

(٩١٥٣) . وَعَبْنُهُ أَيْضًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ مِهِ لَ مِيرِهِ فِي اللَّهِ مِلْكُونَا مِهُ مِنْ بِيانِ كرتے ہيں كه رسول اللَّه مِنْظَةَ لَيْهِ مِير الله على: ((أَكْمَلُ الْمُوْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ فِي فِرمايا: "مؤمنون من ايمان كے لحاظ سے كال ترين وه

(٩١٥٢) تخريج:صحيح لغيره، أخرجه ابن ابي شيبة: ١٦/ ٢٥٤، والبزار: ١٩٧١ (انظر: ٩٢٣٥) (٩١٥٣) تخريج:حديث صحيح، أخرجه ابوداود: ٢٨٢٤ (انظر: ٧٤٠٢) ا فان من علقه أمور المان من علقه أمور المان من علقه أمور المان من علقه أمور المان من علقه أمور الم

خُلُقًا، وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَاتِهِمْ \_)) (مسند احمد: ٧٣٩٦)

(٩١٥٤) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا ، قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ اَكْثَرِ مَا يَلِجُ النَّاسُ بِهِ النَّارَ؟ اللهِ عَنْ اَكْثَرِ مَا يَلِجُ النَّاسُ بِهِ النَّارُ؟ فَقَالَ: ((الله جُوفَان: اَلْفَمُ وَالْفَرْجُ ـ)) وَسُئِلَ عَنْ اَكْثَرِ مَا يَلِيجُ بِهِ النَّاسُ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ ((حُسْنُ الْحُلُقِ ـ)) رَسُوْلُ اللهِ عَنْ ((حُسْنُ الْحُلُقِ ـ)) (مسند احمد: ٧٨٩٤)

(٩١٥٥) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(٩١٥٦) ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو رَضِيَ

للهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: ((إِنَّ

مِنْ أَحَبُّكُمْ إِلَى أَحْسَنكُمْ خُلُقًا.)) (مسند

حمد: ۲۲۷۲م)

لوگ میں جن کااخلاق اچھا ہو اور ان میں سب سے بہتر وہ ہیں، جوانی بیویوں کے لیے بہتر ہیں۔''

سیدنا ابو ہریرہ فرائٹو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظفی آئے ہے ہے
سوال کیا گیا کہ کس چیز کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ آگ
میں تھیں گھیں گے، آپ ملفی آئے آئے فرمایا: '' اَبُوْفَانِ، یعنی منہ اور
شرمگاہ۔'' پھر آپ ملفی آئے آئے سے بیہ سوال کیا کہ کس عمل کی وجہ
سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے،
آپ ملفی آئے آئے نے فرمایا: ''حسن اخلاق۔''

سیدنا ابو ہریرہ رضائن ہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طفی آنے نے فرمایا: '' بیٹک مجھے اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق صالحہ کی سکیل کروں۔''

فوائد: .....ابراہیم مَالِیٰلا کی شریعت کی وجہ عرب سب سے اچھے اخلاق والے تھے، کین بعد میں کفروشرک کی وجہ سے مگراہ ہو گئے، نبی کریم مِلْطِیَوَلِم کوان کی سابق اخلاقی اقدار کی شکیل کے لیے بھیجا گیا۔

سیدناعبدالله بن عمرو رفائنه سے مروی ہے کہ نبی کریم طفی آیا نے فرمایا: ''بیشک میرے نزدیک تم میں سب سے زیاوہ محبوب وہ ہے، جواخلاق میں سب سے اچھاہے۔''

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص رفی یان کرتے ہیں که رسول الله منظور نے میں کہ رسول الله منظور نے اور سے میں بنا دوں جوروز قیامت مجھے سب سے زیادہ محبوب اور سب

سے زیادہ میرے قریب ہو گا؟' لوگ خاموش رہے،

آپ مشاع کے دو تین دفعہ اسی بات کو دو ہراما، پھرلوگوں نے

(٩١٥٧) عَنْ عَـمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ وَكَلَّ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَلَىٰ يَقُولُ: ((اَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِاَحَبِكُمْ اِلَى وَاَقْرَبِكُمْ مِنَى مُخْلِسًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ؟)) فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَـاَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَـكاثًا، قَالَ الْقَوْمُ: نَعَمْ

<sup>(</sup>٩١٥٤) تخريج:حديث حسن، أخرجه ابن ماجه: ٢٤٦٦، والترمذي: ٢٠٠٤ (انظر: ٧٩٠٧)

<sup>(</sup>٩١٥٥) تخريج:صحيح، أخرجه البزار: ٢٧٤٠، والبيهقي: ١٠/ ١٩١ (انظر: ٨٩٥٢)

<sup>(</sup>٩١٥٦) تخريج: أخرجه البخارى: ٣٧٥٩، ٢٠٢٩ (انظر: ٧٦٧٦م)

<sup>(</sup>٩١٥٧) تخريج: اسناده حسن، أخرجه البخاري في "الادب المفرد": ٢٧٢ (انظر: ٦٧٣٥)

یا رسون الله فال (راحسنکم حلفا۔)) کہا: کی ہاں، اے اللہ نے رسول (مسند احمد: ۱۷۳۵)

(٩١٥٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ وَ وَكُلَّهُ ، فَالَ : مَسْمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَثْمٌ يَقُوْلُ: ((إِنَّ اللهِ عَثْمٌ يَقُوْلُ: ((إِنَّ اللهُ عَثْمٌ يَقُولُ: (النَّ المُسَلِمَ الْمُسَلِّمَ النَّمُ سَلَّدَ لَيُدْرِكُ دَرَجَةَ الصَّوَّامِ النَّهُ عَرْمُ النَّهُ عَلَيْهِ ، وَكَرَمِ النَّهِ ، بِحُسْنِ خُلُقِهِ ، وَكَرَمِ ضَرِيْبَتِهِ .)) (مسند احمد: ٦٦٤٨)

سیدنا عبدالله بن عمر مناته سے مروی ہے کہ نبی کریم مظیم آنے نے فرمایا: "بیشک (اعتدال اور دوام کے ساتھ) راوصواب پر چلنے والامسلمان اپنے حسن اخلاق اور طبعی عفو و درگزر کی وجہ ہے اس آدمی کا درجہ پالیتا ہے جو بہت زیادہ روزے رکھنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کی ایات کے ساتھ بہت زیادہ قیام کرنے والا ہو۔"

فوائد: .....حسن اخلاق اورعفو و درگذر میں نفس کو ضبط کرنا پڑتا ہے اور ان اعمال سے دل کوتسکیس ملتی ہے، مسلم معاشرے میں بہترین ہم آ ہنگی پیدا ہوتی ہے اور بھائی جارے کو فروغ ملتا ہے۔

(۹۱۵۹) ـ عَـنْ عَـائِشَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

سیدہ عائشہ رہ اللہ سے مروی ہے کہ رسول الله مشیّع آنے فرمایا:
''بیٹک آ دی حسن اخلاق کے ذریعے رات کو قیام کرنے والے اور دن کوروزہ رکھنے والے کا درجہ پالیتا ہے۔''

فوائد: .....جس آدمی نے حسن اخلاق کو اپنالیا، وہ یہ بھتا ہے کہ سب سے آسان عمل حسن اخلاق اور لوگوں کے ساتھ اچھے موڈ میں رہنا ہے، کیکن صور تحال میہ ہے کہ اہل اسلام کی اکثریت کو سرے سے حسن اخلاق کے تقاضوں کا شعور ہیں ہے۔

(٩١٦٠) عَنْهَا أَيْضًا، قَالَتْ: أَنَّ النَّبِيَّ عَنَّهَا أَيْضًا، قَالَتْ: أَنَّ النَّبِيِّ عَنَّهَا أَيْضًا، قَالَتْ: أَنَّ النَّبِيِّ عَنَّهَا أَنْ يَنْقُولُ: ((اَللَّهُمَّ اَحْسَنْ خُلُقِي -)) (مسند أَحْسَنْ خُلُقِي -)) (مسند احمد: ٢٥٧٣٦)

فوافد: .....جس حدیث میں اس دعا کوآئینہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، اس کو ابن کی نے روایت کیا ہے، کین وہ روایت ضعیف ہے۔ لہذا مید دعا تو ثابت ہے، لیکن اس کا کسی موقع کے ساتھ خاص کرنا ثابت نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ اپنی تخلیق کے حن کو دیکھ کر مید دعا پڑھ لینی چاہیے۔

(٩١٥٨) تخريج:صحيح لغيره، أخرجه الطبراني في "الكبير" و "الاوسط" (انظر: ٦٦٤٨) ( ٩١٥٩) تخريج:حديث صحيح لغيره، أخرجه ابوداود: ٤٧٩٨ (انظر: ٢٥٠١٣)

(٩١٦٠) تخريج :حديث صحيح، أخرجه الطيالسي: ٣٧٤، والبيهقي في "الشعب": ٨٥٤٣ (انظر: ٢٥٢٢١)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اخلان من كري المال من المال المال المال من المال من المال من كري المال من كري المال من كري المال من كري المال ا

(٩١٦١) ـ عَنْ أبعى الدُّرْدَاءِ وَكَالِثُهُ ، قَالَ: بَيْنَهَا نَبِحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ نَتَذَاكَرُ مَايَكُوْنُ، إِذْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِنْ: ((إذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلِ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ فَصَدَّقُوا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُل تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ فَلا تُصَدِّقُوا بِهِ، وَإِنَّهُ يَصِيْرُ إِلَى مَا جُبِلَ عَلَيهِ \_ )) (مسند احمد: ٢٨٠٤٧)

سیدنا ابو الدرادء رہائنیز سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم رسول باتیں کر رہے تھے کہ آپ مٹنے آپانے نے فرمایا: ''جب تم سنو کہ ایک پہاڑا نی جگہ ہے سرک گیا ہے تو تصدیق کرلو،کیکن جب تم سنو کہ کی آ دمی کا اخلاق تبدیل ہو گیا ہے تو اس بات کی تصدیق نه کرو، کیونکه وه عقریب ای اخلاق کی طرف لوٹے گا،جس پراس کی فطرت بنائی گئی ہے۔''

فواند: ..... عام طور برد يصابه گيا ہے كەلوگوں كى عملى اور على كى كيفيات بدلتى رہتى بير، كين ان كا اخلاق اور مزاج تبدیل نہیں ہوتے، کی افراد کو دیکھا کہ ان کی عبادت کی روٹین بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جب ان کا خلاف مزاج امور سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ بدا خلاق، زبان دراز ، بخت گواور گالی گلوچ کرنے والے ثابت ہوتے ہیں۔

سیدنا ابو تعلبہ مشنی زائنیو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مشاعقات نے فرمایا: " مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور روز وَ أَفْرَ بَكُمْ مِنْ مِنْ فِي الْآخِرَةِ مَحَاسِنُكُمْ تَامِت مِيرے سب سے زيادہ قريبي وہ لوگ ہوں گے جوتم میں سے اخلاق کے لحاظ سے بہت عمدہ ہوں اور تم میں سے میرے ہاں سب سے زیادہ نفرت والے اور روز قیامت مجھ ہے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے، فضول بولنے والے، تکبر کرنے والے اور گفتگو کے لیے

(٩١٦٢) - عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ وَ اللهُ فَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَىَّ خَلَاقًا، وَإِنَّ ٱبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَٱبْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ مَسَاوِيْكُمْ أَخْلَاقًا، اَلثَّرْثَارُوْنَ لْمُتَفَيْهِ قُوْنَ الْمُتَشَدِّقُونَ - )) (مسند احمد: ()

ف است است مدیث مین حسن اخلاق کی ترغیب دی گئی ہادر غیر ضروری، غیر مخاط اور تقنع و بناوٹ سے گفتگو کرنے اوراس کے ذریعے سے دوسروں پر رعب و برتری جمانے سے اجتناب کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کویا کم بولنا اور سادگی سے گفتگو کرتا پندیدہ ہے اور اس کے برنکس زیادہ بولنا اور وہ بھی دوسروں پر میکٹر جمانے کے لیے گفتگو میں تیزی وطراری اورتصنع اختیار کرناسخت ناپیندیدہ ہے۔

یا حیموں کوموڑنے والے ہوں ''

(٩١٦٣) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكِ ﴿ لَكُنَّ اللهُ مَا سیدنا اسامہ بن شریک زمانٹی بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو ،

<sup>(</sup>٩١٦١) تخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، الزهري لم يدرك ابا الدرداء (انظر: ٩٩ ٢٧٤) (٩١٦٢) تىخىرىج: حسىن لىغيىرە، أخىرجە ابن ابى شيبة: ٨/ ٥١٥، وابن حبان: ٤٨٢، والطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٨٨٥(انظر: ١٧٧٣٢)

<sup>(</sup>۹۱۹۳) تخریج:حدیث صحیح، أخرجه الطبرانی فی "الكبیر": ۷۸۸ (انظر: ۱۸۲۵) تتاب و سنت كی روشنی میں لكهی جانے والی اردو اسلامی كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

#### المان صند كر متعلقة أمور المان صند كر متعلقة أمور المان صند كر متعلقة أمور المان صند كر متعلقة أمور

قَالَ: جَاءَ اَعْرَابِيٌ اِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَ: يَا رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! اَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: ((اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا۔)) (مسند احمد: ١٨٦٤٧)

قَالَ: كُنْتُ فِى مَجْلِسٍ فِيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ: قَالَ: كُنْتُ فِى مَجْلِسٍ فِيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ: وَآسِى سَمُرَةُ جَالِسٌ آمَامِى وَفَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى: ((إنَّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ لَيْسَامِنَ الإسكام، وَإِنَّ آخْسَنَ النَّاسِ إِسْكامًا، الإسكام، وَإِنَّ آخْسَنَ النَّاسِ إِسْكامًا، الْحَسَنُهُمْ خُلُقًا د)) (مسند احمد: ٢١١٢٠) الله عَنْ مُعَاذٍ وَقَلَى، اَنَّ رَسُولَ الله عَنْ مُعَاذٍ الْبَامُعَاذُ! آتَبِعِ السَّيْنَةَ إِالْمَحَسَنَةِ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَن د)) (مسند احمد: ٢٢٣٣٧)

(٩١٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، ثَنَا سَفْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ آبِى شَبِيْبٍ، عَنْ أَبِى شَبِيْبٍ، عَنْ أَبِى ذَرٌ وَلَيْنَ ، أَنَّ النَّبِي فَيْ قَالَ لَهُ: ((اتَّقِ السَّينَةُ الْحَسَنَةَ الْحَسَنَةَ تَصْرُحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنٍ -)) قَالَ وَكِيْعٌ:، وَقَالَ: شُفْيَانُ مَرَّةً عَنْ مُعَاذِ: فَقَالَ وَكِيْعٌ:، وَقَالَ: شُفْيَانُ مَرَّةً عَنْ مُعَاذِ: فَوَ هَوَ السَّمَاعُ الْآوَلُ وَهُوَ السَّمَاعُ الْآوَلُ (مسند احمد: ٢١٦٨١)

رسول الله مطفی آن کی طرف آیا اور کہا: اے الله کے رسول! کون سے لوگ سب سے بہتر ہیں؟ آپ مطفی آن نے فرمایا: "جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اجھے ہوں۔"

سیدنا جابر بن سمرہ زبالیون سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں ایک مجلس میں بیضا ہوا تھا، اس میں نبی کریم مشکلاً بھی تشریف فرما سے سے اور میرے باپ سمرہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ مشکلاً نے فرمایا: "بیشک بدگوئی اور بدزبانی، اسلام سے نہیں ہے اور اسلام کے لحاظ ہے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں، جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔"

سیدتا معاذ بن الله منظم الله منظم آن الله منا دے اس کو منا دے اور لوگوں سے اجھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔''

سیدنا ابو ذر رفائن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منظ آئے آئے فرمایا:
"تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالی سے ڈرواور بدی کے بعد نیکی
کرو، تاکہ وہ اس کومٹا دے اور لوگوں سے اجھے اخلاق سے
پیش آؤ۔" معاذ راوی نے کہا: میں نے اپنی کتاب میں "عَسنٰ
اَبِی ذَرٌ" کے الفاظ پائے اور یہی پہلا ساع تھا۔

فواند: ..... برائی کے بعد نیکی کرنے ہے برائی کا اثر زائل ہوجاتا ہے اور اس سوچ اور فکرے آہتہ آہتہ اور بالآخر مزاج میں اتی ترقی پیدا ہوجاتی ہے کہ بندہ برائیوں ہے باز آجاتا ہے۔

(٩١٦٤) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابن ابي شيبة: ٨/ ٥١٤، وابويعلى: ٧٤٦٨، والطبراني: ٢٠٧٢ (انظر: ٢٠٧٢)

(۹۱۲۵) تخریج:حدیث حسن، أخرجه الترمذی: ۱۹۸۷ (انظر: ۲۱۹۸۸) . (۹۱۲۵) تخریج: ۱۹۸۸ (انظر: ۲۱۳۸۸) . (۹۱۲۸)

(۹۱٦٦) تخریج: حسن لغیره، أخرجه الترمذی: ۱۹۸۷ (انظر: ۲۱۳۵٤) تخریج: حسن لغیره، أخرجه الترمذی: ۱۹۸۷ (انظر: ۲۱۳۵۶)

اخلان من كالعالم المنظمة المورك ( 647 ) ( 647 ) المنظمة المورك الماق من كالمنطقة المورك ( الماق من كالمنطقة المورك ( المناق من كالمنطقة المورك ( المناق من كالمنطقة المورك ( ) المنطقة المنطقة

سیدہ ام درداء و الله میں ابودرداء و الله الله الله میں کہ رسول الله میں آئے آئے نے فرمایا: ''جس کونری کا فراخی کے ساتھ حصد دیا گیا، اس کواس کا خیر کا حصد دے دیا گیا اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے، جو تراز و میں حسن اخلاق کی بہ نسبت زیادہ وزنی میں ''

الْحَسَنُ-)) (مسند احمد: ٢٨٠٤٤) (٩١٦٨) عَسنُ أُمِّ السدَّرْدَاءِ، عَن آبِسى الدَّرْدَاءِ وَ اللَّهِ يَسلُغُ بِه: ((مَنْ أُعْطِى حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ، أُعْطِى حَظَّهُ مِنَ الْحَيْرِ، وَلَيْسَ شَسىعٌ الْفَقِلَ فِسى الْمِيْسِزَانِ مِنَ الْحُلُقِ الْحَسَنِ-)) (مسند احمد: ٢٨١٠٤)

فوائد: ....حن اخلاق تعلیمات اسلامیہ کے سلیے کا ایک اہم باب ہے، اس کو اپنانے کے لیے تعلیم، مسلحت اور حکمت کی ضرورت ہے، تمام احادیث کوغور سے پڑھنے کے بعد حن اخلاق کو بجھنے اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ بَابُ التَّرُغِیْبِ فِی کَظُمِ الْغَیْظِ وَ عَدُم الْغَضَبِ غصے کو بی جانے اور غصے نہ ہونے کی ترغیب کا بیان

(۹۱۲۹) عن ابن عَبَّاسٍ رَضِیَّ اللهُ عَنهُ، سیدتا عبدالله بن عباس وَلَهُ اسے مروی ہے کہ بی کریم مِشْ اَلَهُ عَنهُ، بین حَدِیْثِ طَوِیْلِ اَنَّ النَّبِی عَلَیْ قَالَ: ((مَا نَ فَرَ مَایا: ''کوئی گھونٹ ایبانہیں ہے، جو الله تعالیٰ کے ہاں مِن جَدْعَةِ اَحَبُ اِلَی مِنْ جَدْعَةِ عَیْظِ فَصے کے اس گھونٹ سے پندیدہ ہو، جس کو بندہ فی جاتا ہے، بیٹ ظِمُهَا عَبْدٌ ، مَا کَظُمَهَا عَبْدٌ لِلْهِ اِلَا مَلا جب بندہ الله تعالیٰ کے لیے ایسے گھونٹ کو پیتا ہے تو الله تعالیٰ اللهُ جَوْفَهُ اِیْمَانًا۔)) (مسند احمد: ۳۰۱۷) اس کے پیٹ کوایمان سے جرویتا ہے۔''

فوائد: .....الله تعالى نے پر بیز گار اوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ الَّذِیْنَ یُنْفِقُونَ فِی السّرّاءِ وَ الضّرّاءِ وَ الْكُونِيَ مَنْ اللّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ ..... ' جو خوثی اور تکلیف میں فرج کرتے ہیں اور الله نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا خرج کرتے ہیں اور الله نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔'' (سورة آل عران: ۱۳۳۲)

<sup>(</sup>٩١٦٧) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه الترمذي: ٢٠٠٢، ٢٠١٣ (انظر: ٢٧٤٩٦)

<sup>(</sup>٩١٦٨) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٩١٦٩) تخريج:حديث صحيح، أخرجه الطيالسي: ٢٧٢٦، والطبراني: ١٢٢١٧ (انظر: ٣٠١٧)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### ا فلاق منه عامة أمور الماق منه عامة أمور الماق منه عامة أمور الماق منه عامة أمور الماق منه عامة أمور

(٩١٧٠) - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَجَلَّ مِنْ جَرْعَةِ غَيْظٍ ، وَمُ اللهِ عَنْ وَجَلَّ مِنْ جَرْعَةِ غَيْظٍ ، وَمُ خَلِمُهَا ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ تَعَالَى ـ )) (مسند احمد: ٦١١٤)

(٩١٧١) عَنْ مُعَاذِ بْنِ آنَسِ الْجُهَنِيُّ وَكَالَّةُ ، عَنِ النَّبِيِّ فَيَظُهُ عَنِ النَّبِيِّ فَيَظُهُ وَهُ وَ يَفْدِرُ عَلَى الْ يَنتَصِرَ ، دَعَاهُ اللهُ وَهُ وَ يَفْدِرُ عَلَى الْ يَنتَصِرَ ، دَعَاهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رُوُوسِ الْخَلائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي حُورِ الْعِيْنِ آيَتَهُنَّ شَاءَ ، وَمَنْ يَسَرَكَ اَنْ يَسلبس صَالِحَ الثِيَابِ وَهُو يَقْدِرُ عَلَيْهِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، دَعَاهُ الله تَبَارَكَ عَلَى رُونُوسِ الْخَلاثِقِ حَتَى يُحَيِّرُهُ الله تَعَالَى فِي حُلَلِ الْإِيْمَانِ أَيْتَهُنَّ شَاءً .))

(۹۱۷۲) - عَنْ آبِسَى هُرَيْرَةَ وَ اللهُ ، عَنِ النَّبِى اللهَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ النَّبِى الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ وَلَيْ مَالَكُ نَفْسَهُ عِنْدَ وَلَيْ مَالِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ وَلَيْحَبَّ الشَّدِيْدَ اللَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ -)) (مسند احمد: ۷۲۱۸) الْغَضَبِ -)) (مسند احمد: ۹۱۷۳) رَسُولُ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَاللّهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَا

سیدنا عبدالله بن عمر رفان است مروی ہے که رسول الله طفی آیا نے فر مایا: "بندے نے کوئی ایسا گھونٹ نہیں پیا، جو الله تعالی کے ہاں زیادہ فضیلت والا ہو غصے کے اس گھونٹ ہے، جس کو وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے پی جاتا ہے۔"

سیدنا معاذبن انس جبنی زالتی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملے آئے اور نے فرمایا: ''جو خص غصے کو پی جائے ، حالا نکہ وہ بدلہ لینے پر قادر بھی ہو، اللہ تعالی اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اس کو بیا اختیار دے گا کہ وہ جس حور عین کو پیند کرتا ہے ، اس کو بیا اختیار دے گا کہ وہ جس حور عین کو پیند کرتا ہے ، اس کو اللہ سے اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرتے ہوئے اچھا لباس نہیں پہنا ، حالا نکہ وہ اس کی قدرت رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ساری مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اسے یہ اختیار دے گا کہ وہ ایمان کی جو پوشاک پیند کرتا ہے ، وہ پہن اختیار دے گا کہ وہ ایمان کی جو پوشاک پیند کرتا ہے ، وہ پہن

سیدنا ابو ہریرہ رفائش بیان کرتے ہیں که رسول الله مطفی این نے فرمایا: "دبہت چھاڑنے والا طاقتور نہیں ہوتا، بلکه اصل طاقتور این اور پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پالیتا ہے۔"

سیدنا عبدالله زفاتی سے مروی ہے کہ نبی کریم مطبع آنے فرمایا: "م زبردست پہلوان کس کو مجھتے ہو؟" ہم نے کہا: وہ ہے کہ جس کو دوسرے لوگ نہ بچھاڑ کتے ہوں، آپ مطبع آنے آنے

<sup>(</sup>٩١٧٠) تخريج:حديث صحيح، أخرجه بنحوه ابن ماجه: ١٨٩ ٤ (انظر: ٦١١٤)

<sup>(</sup>٩١٧١) تـخريـج:حـديـث حسـن، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٠/ ٤١٥، والبيهقي في "الشعب": ٦١٨ (١١٥)

<sup>(</sup>٩١٧٢) تخريج:أخرجه مسلم: ٢٦٠٩ (انظر: ٧٢١٩)

<sup>(</sup>٩١٧٣) تخريج:أخرجه البخاري: ٦٤٤٢، ومسلم: ٢٦٠٨ (انظر: ٣٦٢٦)

قَالَ: ((لا وَلٰكِنَّ الصُّرَعَةَ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ)) (مسند احمد: ٣٦٢٦) (٩١٧٤) عَن ابْن حَصْبَةَ، أَوْ أَبِيْ حَصْبَةَ، عَنْ رَجُلِ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ يَخْطُبُ، فَقَالَ: ((تَدْرُونَ مَا الصُّرَعَةُ؟ ـ)) قَالَ: قَالُوا: الْصَرِيْعُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اَلصُّرَعَةُ كُلُّ الصُّرَعَةِ، اَلصُّرَعَةُ كُلُّ الصُّرَعَةِ، اَلرَّجُلُ يَغْضِبُ، فَيَشْتَدُّغَضَبُهُ، وَيَحْمَرُّ وَجَهُهُ، وَيَـقْشَـعِرُ شَعْرُهُ، فَيَصْرَعُ غَضَبَهُ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ

النَّارُ بِالْمَاءِ ـ)) (مسند احمد: ٢٣٥٠٣)

فرمایا: ' دنہیں، زبردست بہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اینےنفس پر کنٹرول کر لیتا ہے۔''

ابن صبہ یا ابو صبہ ایک ایسے صحافی سے بیان کرتے ہیں، جو رسول الله مشاريخ کے خطاب کے وقت موجود تھا، آپ مشارکتا نے فرمایا ''کیاتم جانتے ہو کہ بڑا پہلوان کون ہے؟'' انھوں نے کہا: کچھاڑنے والا، آپ مشکھی نے فرمایا: "سارے کا سارے بہلوان، بوے سے برابہلوان وہ آ دمی ہے جے غصہ آتا ہے، پھراس کا غصہ تخت ہو جاتا ہے، چپرہ سرخ ہونے لگتا ہے اور رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، کیکن وہ اپنے غصے پر قابو یا لیتا ہے، اور بیٹک آگ کو یانی کے ذریعے ہی جھایا جاتا ہے۔''

فواند: ....اوگ جسمانی لحاظ سے تومند اور طاقتو رخص کو پہلوان سمجھتے ہیں، کیکن شریعت اسلامیہ کی روشی میں اصل پہلوان وہ ہے جوغیظ وغضب کے دفت اپنے جذبات پر قابور کھتا ہے اور کوئی ایبا اقدام نہیں کرتا، جس پراسے بعد میں ندامت ہو۔ جیسے عام لوگ غصے کی حالت میں شیطانی اور دیوانی جذبات سے سرشار ہوکر اپنا بہت زیادہ نقصان کر دیتے ہیں اور پھرندامت کے آنسو بہانا شروع کردیتے ہیں۔

الله تعالی نے پر میز گارلوگوں کی صفت سے بیان کی ہے کہ وہ غصہ بی جانے والے اورلوگوں کومعاف کرنے والے ہیں، درج ذیل حدیث سے غصہ فی جانے کی اہمیت کو بآسانی سمجھا جاسکتا ہے۔

(٩١٧٥) - عَنْ جَارِيَةَ بْن قُدَامَةَ السَّعْدِيِّ سيدنا جاريد بن قدامه سعدى والتي سعروى ب كه ايك آوى الله عَنْ وَجُلا سَالَ وَسُولَ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن مجھے کوئی نفع بخش بات بتلاؤ، کیکن وہ مختصر ہونی چاہیے، تا کہ میں اس کو یاد کرسکوں، آپ مشکر آنے نے فرمایا: "تو غصے نہ ہوا کر۔" پر آپ مشار نے کی دفعہ یہ بات دوہرائی اور ہر باریک فرماتے رہے کہ''تو غصہ نہ کر۔''

فَـقَـالَ: يَـارَسُولَ اللَّهِ! قُلْ لِيْ قَوْلًا يَنْفَعُنِيْ وَٱقْسِلِمْ لَعَلِّي آعِيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لا تَغْضَتْ.)) فَاعَادَ عَلَيْهِ حَتَّى أَعَادَ عَسَلَيْسِهِ مِسْرَارًا، كُلَّ ذَلِكَ يَعُولُ: ((لا تَغْضَبْ -)) (مسند احمد: ٢٠٦٢)

<sup>(</sup>٩١٧٤) تخريج: صحيح، أخرجه البيهقي في "الشعب": ٣٤١ (انظر: ٢٣١١٦)

<sup>(</sup>٩١٧٥) تخريج: استاده صحيح، أخرجه ابن ابي شيبة: ٨/ ٥٣٢، وابويعلي: ٦٨٣٨، والطبراني: ۲۰۲۷ (انظر: ۲۰۳۵۷)

# و الله المنظمة المراح ( 650 ) ( 650 ) ( اظال من علقه أمور ) ( والله المنظمة المور ) والمنظمة المور )

کے سارے شر کومخط ہے۔

فواند: ..... نبي كريم مِنْ الله الله عن الله اور خاطب كى صلاحيت كود كيوكراس كا مطالبه يورا كرتے تھے۔

عَنْ رَجُلِ مِنْ اَصْحَابِ النّبِيِّ عَلَيْ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ رَجُلِ مِنْ اَصْحَابِ النّبِيِّ عَلَيْ، قَالَ: قَالَ رَجُلُ مِنْ اَصْحَابِ النّبِيِّ عَلَىٰ، قَالَ: قَالَ رَجُلُ فَفَكَرْتُ (لَا تَغْضَبْ) قَالَ: قَالَ الْرَجُلُ: فَفَكَرْتُ حِيْنَ قَالَ النّبِيُّ عَلَىٰ مَا قَالَ فَإِذَا الْغَضَبُ رَجُمعُ الشَّرِ كُلَّهُ (مسند احمد: ٢٣٥٥٨) يَخْمعُ الشَّرِ كُلَّهُ (مسند احمد: ٢٣٥٥٨) النّبِي عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ وَاللهِ مَا قَالَ: اَتَى النّبِي عَنْ اَبِي هُرَيْرةً وَاللهُ مَا اللهُ ال

(٩١٧٨) - عَنْ عَطِيَّةَ السَّغْدِيِّ وَ اللَّهُ ، قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ السَّلْطَانُ وَالْدَا اسْتَشَاطَ السُّلْطَانُ تَسَلَّطَ الشَّلْطَانُ - )) (مسند احمد: ١٨١٤٧)

سیدنا ابو ہریرہ رفائو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول الله منظافی کے پاس آیا اور کہا: مجھے کوئی تھم دیں اور زیادہ چیزوں کا ذکر نہ کریں، تا کہ میں اس کو سمجھ سکوں، آپ منظافی آ نے فرمایا: ''غصے نہ ہوا کر۔'' پھر آپ منظافی نے یمی بات دو ہراتے ہوئے فرمایا کہ''غصے نہ ہوا کر۔''

ایک صحافی رسول بیان کرتے ہیں کدایک آ دمی نے کہا: اے اللہ

ك رسول! مجمع كوئى نصيحت فرمائين، آب مطيني أن فرمايا:

"تو غصے نہ ہوا کر۔" اس آ دمی نے کہا: جب میں نے رسول

سیدنا عطیه سعدی زناتنو بیان کرتے ہیں که رسول الله مشکافی آنے فرمایا: "جب حکر ان طیش میں آتا (اور غصے سے آگ بگولا ہوتا) ہے تو اس وقت شیطان مسلط ہوجاتا ہے۔"

فواند: ..... حکمرانوں کو صبر وقتل سے کام لینا چاہیے اور غیظ وغضب کی عادت کو کمل طور پرختم کردینا چاہیے، ای طرح لوگوں کے لیے بھی ناجائز ہے کہ ایسے امور کوسرانجام دیں، جن سے حکمران کو غصر آتا ہو۔

 (٩١٧٩) - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِه وَ اللهُ ، أَنَّهُ سَالَ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ مَا ذَا يُبَاعِدُنِي مِنْ غَسْبِ السلّهِ عَزَّوَجَلَّ ؟ قَالَ: ((لا تَغْضَبْ -)) (مسند احمد: ٦٦٣٥)

#### فوائد: .....غصه کی دوشمیل بین: (۱) محود اور (۲) ندموم

(۹۱۷٦) تخریج: اسناده صحیح، أخرجه عبد الرزاق: ۲۰۲۸، والبیهقی: ۱۰ / ۱۰۵ (انظر: ۲۳۱۷۱) (۹۱۷۲) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۱۱۲ (انظر: ۸۷٤٤)

(٩١٧٨) تـخـريج: اسناده ضعيف لجهالة حال محمد بن عطية ، أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٧/ ٤٤٤ (انظر: ١٧٩٨٤)

(٩١٧٩) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ٦٦٣٥)

۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### 

معمود غصه وہ ہے جواللہ تعالی اوراس کے دین کے لیے ہو، یعنی جب اللہ تعالی کی حرشیں پامال کی جارہی ہوں تو اسلامی غیرت وحمیت کا تقاضا ہے ہے کہ سلمان کو غصہ آنا چاہئے، جیسا کہ نبی کریم منظیقی شرقی صدوو و قیوو ہے اعراض کے وقت غصے میں آجاتے تھے، لیکن اس معالمے میں بھی مسلمت اور حکمت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿وَلَا تَسْسَعُو يَ الْحَسَسَةُ وَلَا السَّيِّعَةُ إِذَفَعُ بِالَّتِی هِی آخسَنُ فَاؤَةَ اللَّذِی بَیْنَتَ وَ وَبَیْنَةُ عَدَاوَةٌ کَانَةُ فَر مایا: ﴿وَلَا تَسْسَعُو يَ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّیْعَةُ إِذَفَعُ بِالَّتِی هِی آخسَنُ فَاؤَةَ اللَّذِی بَیْنَتَ وَ وَبَیْنَةُ عَدَاوَةٌ کَانَةُ وَلَی خویدہ ہے، جس میں انسان اللہ میں انہوں ہے اچھاہے، اور میں موروق فصلت: ۳۲) مقدم منصوم غصلہ ہے دوگا گیا ہے، اس ہے مرادوہ غصہ ہے، جس میں انسان اپ مزاج کی تیزی کی وجہ ہے بتا ابو جاتا ہے یا پی ذاتی چودھراہت اورا تا کی بنا پر یا برادری و فائدانی عصیتوں کی وجہ ہے ذاتی مسائل میں بھن جاتا ہو واتا ہے اور عایت رکھے بغیر غیظ و غضب کے شعلے اگلے لگتا ہے، اس غصے ہے شیطانی مقاصد پورے ہوتے واللہ میں انسان کی دو بہ ہے کہ ایک عالی مقاصد پورے ہوتے ہیں کی دو بہ ہے کہ ایک عالیہ مند الشّبطان الرّجینیم) پڑھنے کی تقین کی ہوا دوجہ یہ بیان کی میں انسان کی وجہ ہے کہ ایک عالت میں (اَعُو ذُ بِاللّهِ مِنَ الشّبطان الرّجینیم) پڑھنے واقعی میں میں جو تھیں صدیت نمبر وحمیت اور سلح و میں کہ میں عالیہ کو وقت کے لیے دیکھیں صدیت نمبر (۱۳۸۳)۔ کہ اس کا جوش غضب شندا پڑ جائے گا۔ (بخاری، مسلم) ہمیں جائے کہ دارے غیظ وغضب، غیرت وحمیت اور صفّه کہ النّبی حکید کے کہ مارے غیظ وغضب، غیرت وحمیت اور سلح کی اللّه فضب اللّه فضب مقال کا معیار اللّه تعالَ اللّه فضب مقال کا معیار اللّه تعالَی اللّه فضاف کا معیار اللّه تعالَی اللّه فضاف کو بھونے کے لئے دیکھیں صدیت نمبر (۱۳۸۳)۔

غصے کوختم کرنے کے لیے آپ سی اللہ کے بیان کیے گئے طریقے کا بیان

(۹۱۸۰) - حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدِ، قَالَ: سيدنا عطيه فَاتُوْنَ بَن كُومِت كَا شَرَف عاصل تها، عموى فَنَا وَإِنْلٌ صَنْعَانِيٌّ مُوَادِيٌّ ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا هَ لَهُ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا كَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَا

(٩١٨٠) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: ثَنَا وَإِثْلٌ صَنْعَانِيٌّ مُرَادِيٌّ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُرْوَحَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَكَلَّمَ أَنِي مُحَمَّدٍ، قَالَ: إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَكَلَّمَ أَنْ مُعَمَّدٍ، قَالَ: إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مَنْ فَكَلَّمَ عَادَ إِلَيْنَا وَقَدْ تَوَضَّا، فَقَالَ: مُحَدَّثَنِي آبِي، عَنْ جَدِّي عَظِيَّةً، وَقَدْ كَانَتْ لَهُ مُحَدَّثَنِي آبِي، عَنْ جَدِّي عَظِيَّةً، وَقَدْ كَانَتْ لَهُ مُحَدَّثَنِي آبِي، عَنْ الشَّيْطَان، وَإِنَّ الشَّيْطَان خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوْضَاً.) (مسند احمد: ١٨١٤٨)

<sup>(</sup>٩١٨٠) تـخـريـج: اسـنـاده ضعيف، ابووائل الصنعاني المرادي ضعيف، وابو عروة مجهول، أخرجه ابو داود: ٤٧٨٤ (انظر: ١٧٩٨٥)

#### المرافظ المرا (652) ( اخلاق صنه کے متعلقہ اُمور کی کہا کی ا

فواند: ..... به بات احادیث سے ثابت ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔

رَجُلان عِنْدَ النَّبِيِّ عِنْ فَعَضِبَ أَحَدُهُمَا حَتْى إِنَّهُ لَيْتَ خَيَّلُ إِلَىَّ أَنَّ أَنَفُهُ لَيَتَمَزَّعُ مِنَ الْغَضَب، فَقَالَ رَسُونُ اللهِ عَيْ : ((انَّى لَاعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ يَقُولُهَا هٰذَا الغَضْبَانُ لَذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ ، اَللَّهُمْ إِنَّى اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَان الرَّجيْمِ) (مسند احمد: 

(٩١٨٢) عَسنُ اَبِي ذَرٌّ وَكُلَّ اَ ، قَسالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَنَا: ((إِذَا غَضِبَ آحَـدُكُـمْ وَهُـوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ ـ)) (مسند

احمد: ۲۱۷۷)

(٩١٨١) عن مُعَافِي وَ اللهُ السَبَ سيدنا معاذ را الله عن مردى مِ مَن الله عن مردى عن من الله عن الله ع میں دوآ دمی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور ان میں سے ایک اس قدرطیش میں آیا کہ یہ خیال ہونے لگا کہ غصے کی وجہ ے اس تاک بھٹ جائے گی، اس وقت رسول الله مطفع آئے نے فرمایا: ''میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگریہ غصے والا آ دی اس کو کے تو اس کا غصختم ہو جائے گا، وہ کلمہ پیہے: اَللّٰہُمْ اِنَّی اَعَوْدُ بِكَ مِنَ الشَّيْطِ ال الرَّجِيْمِ - (ا الله الله الله الله شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتا ہوں )۔''

سیدنا ابوذ ر رہائیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ طِنْفِیَوْتِی نے ہمیں فرمایا: "جبتم میں سے کسی کوغصه آجائے اور وہ کھڑا ہوتو وہ بیٹھ جائے ،اگرغصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک، وگرنہ لیٹ جائے۔''

فواند: ....ان احادیث میں غصے کا علاج بتایا گیا ہے کہ آدمی شیطان سے اللہ تعالیٰ کی بناہ طلب کرے اور اگر کھڑا ہےتو بیٹھ جائے اوراگر بیٹھا ہےتو لیٹ جائے۔

بَابُ التَّرُغِيُبِ فِي الْعَفُو عَن الْمَظَالِم وَفَضُلِهِ ظلم کومعاف کرنے کی ترغیب اور اس کی فضیلت کابیان

(٩١٨٣) ـ عَـنْ عَبْـدِ الـرَّحْـمٰن بْنِ عَوْفِ ﴿ سِيدِنا عبدالرَحْنِ بنعوف رَثَاثِيْهُ نِهِ كَهَا: بيثِك رسول الله مِشْطَعَ لِيَّا نے فرمایا: "اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد (مطبق این ا کی جان ہے! تین چیزیں ہیں، میں یقینا ان پرفتم اٹھا تا ہوں، (۱) صدقہ ہے مال میں کی نہیں ہوتی ، پس صدقہ کیا کرو، (۲) جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے کی ظلم کو

وَكُلُّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلْمُ قَالَ: ((ثَلاثٌ، وَالَّـذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنْ كُنْتُ لَحَالِفًا عَلَيْهِنَّ ، لا يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ ، فَتَصَدَّقُوا، وَلا يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ يَنتَغِي

<sup>(</sup>٩١٨١) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابوداود: ٤٧٨٠ (انظر: ٢٢٠٨٦)

<sup>(</sup>٩١٨٢) تخريج: صحيح، قاله الالباني، أخرجه ابوداود: ٧٨٢ (انظر: ١٣٤٨)

<sup>(</sup>٩١٨٣) تخريج: حسن لغيره، أخرجه البزار: ١٠٣٣، وابويعلى: ٨٤٩ (انظر: ١٦٧٤)

﴿ ﴿ مَنْ الْمُلْ الْحَدْنِ عَبْدِنَ اللهِ وَهَالَ: أَبُو مَعَافَ كُرَا عِوْاسَ كَى وجد سے الله تعالی اس کو بلند كرديتا ہے،

معاف رتا ہے تواس کی وجہ سے اللہ تعالی اس تو بلند کردیا ہے،
ایک روایت میں ہے: اللّہ تعالیٰ روزِ قیامت اس کی عزت میں
اضافہ کر دے گا اور (٣) جب بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو
اللّٰہ تعالیٰ اس برفقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے۔''

بِهَا وَجْهَ اللّهِ اِلْارَفَعَهُ اللّهُ بِهَا (وَقَالَ: أَبُوْ سَعِيْدٍ مَوْلَىٰ بَنِي هَاشِم: اِلّا زَادَهُ اللّهُ بِهَا عِزّا يَوْمَ الْقَيَامَةِ) وَلا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْتَلَةِ اِلّا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ ـ )) (مسند احمد: ١٦٧٤)

فواف : .....صدقه کرنا اورکی کاظلم معاف کردینا، ان کی وجہ ہے جن برکتوں کا حصول ہوتا ہے، ان اٹمال پر پابندی کرنے والا ہی ان کومحسوس کرسکتا ہے، الله تعالی ایسے خص کو آزمائشوں سے محفوظ رکھتے ہیں، تسکین وسکینت عطا کرتے ہیں اور دل کوسدا بہارر کھتے ہیں۔

اشد ضرورت کے علاوہ لوگوں سے سوال کرنا تاجائز ہے، چاہیے یہ کہ بندہ محنت کرے، کم آمد نی پر اللہ تعالیٰ کاشکر اوا کر کے گز ارا کرے اور صرف اللہ تعالیٰ سے وسعت ِ رزق کا سوال کرے۔

سیدنا ابوہررہ وہ فائن کرتے ہیں کہ ایک آ دمی سیدنا ابو بكر والنفذ كو برا بھلا كہنے لگا، جبكه نبي كريم مِشْتَطَيْنَ ياس تشريف فرماتھ،لیکن آپ مشفین تعب کررے تھے اور بنس رہے تھے۔ جب اُس مخف نے زیادہ گالیاں دین تو ابو بکر زائنے نے بعض گالیوں کا جواب دیا۔لیکن نبی کریم مظیم اللہ ناراض ہو گئے اور چلے گئے۔ ابو بکر رہ نائند آپ مشخ میں کا جاملے اور کہا: اے الله ك رسول منتفية إ وه مجه يرسب وشتم كرتا ربا، كيكن جواب دیا تو آپ غصے میں آگئے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آب الشيئية فرمايا: " دراصل تيرب ساته ايك فرشته تها، جو تیری طرف سے جواب دے رہا تھا،کیکن جب تم نے خود جوالی کاروائی شروع کی تو شیطان آ گھسا، اب میں شیطان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتا۔'' پھر آپ نے فرمایا: ''ابو برا تمن چزیں برحق ہیں: (۱)جس آدمی برظلم کیا جائے اور وہ آھے ے چٹم ہوثی کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبردست مدد کرتے ہیں، (۲) جوآ دمی تعلقات جوڑنے کے لیےعطیے دینا شروع

(٩١٨٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَالِينَ ، أَنَّ رَجُلًا شَتَـمَ آبَا مِكْر ﴿ اللَّهُ ، وَالنَّبِيُّ ﴿ جَالِسٌ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَقَامَ، فَلَحِقَهُ أَبُوْ بَكُر فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَمَانَ يَشْتُمُ نِنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ وَقُمْتَ قَالَ: ((إنَّهُ كَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يَرُدُّ عَنْكَ، فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ، فَلَمْ أَكُنْ لِاَفْعُدَ مَعَ الشَّيْطَانِ\_)) ثُمَّ قَالَ: ((يَا آبَا بَكُر ثَلاثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ: مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِمَ بِمَظْلِمَةٍ فَيُغْضِى عَنْهَا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا اَعَزَّ اللَّهُ بِهَا نَصْرَهُ، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يُرِيدُ بِهَا صِلَةً إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا كَثْرَةً، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ الـمَسْالَةِ يُرِيْدُ بِهَا كَثْرَةً ، إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عَزُّوَجَلَّ بِهَا قِلَّةً \_)) (مسند احمد: ٩٦٢٢)

(٩١٨٤) تخريج: حسن لغيره، أخرجه ابوداود: ٤٨٩٧ (انظر: ٩٦٢٤)

و اظان مند كم مقلة أمور المؤلف (654) (654) (100 مند كم مقلة أمور المؤلف (100 مند) والمؤلف (100 مند) والمؤلف (100 مند)

کرتا ہے، اللہ تعالی اس کو کثرت سے عطا کرتے ہیں اور (س) جو آ دمی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے (لوگوں سے) سوال کرنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالی (اس کے مال کی) کی میں اضافیہ کرتے ہیں۔''

فواند: .....اگرسیدنا ابو بکر بھائٹ کو ذاتی انقام لینے کی اجازت نہیں دی گئی اور اگر خلیفہ اول کی جوابی کاروائی کی اوجہ سے فرشتہ چلا جائے اور شیطان آ گھے تو ہم جیسوں کے لیے بدلہ لینا کیا ہوگا، جبکہ صورت حال یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ذات پر کیے گئے اعتراض کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔

(۹۱۸۵) عَنْ عُفْبَةً بْنِ عَامِرٍ وَ اللهِ ، قَالَ: سيدنا عقبہ بن عامر بن الله علم وی به وه کہتے ہیں: میں لَقِیتُ رَسُولَ اللهِ عَلَیْ الله عَلَی الله عَلَ

فواند: ..... نی کریم مضایر اسے کے گئے سوال اور پھراس کے جواب پرغور کریں۔

(۹۱۸٦) عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَلَيْ ، سيدناعباده بن صامت فَاتَّةُ بيان كرتے بين كدرول الله مُسَطَيَّةً وَالله عَلَيْ الله عَلَيْ يَقُولُ: ((مَا نَوْ مَايا: "جَس آدى كواس كِجم مِن رَخُم لَكَايا جائ اوروه مِن رَجُ لِلهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((مَا نَوْ مَالَانَ اس كَلَمُ عَلَيْ كَمُ مَالِقَ اس كَلَمُ مَا لَيْ مَعَالَى مَعَالَى اس كَلَمُ مَا اللهُ عَنْهُ مِثْلَ مَا لَيْ يَكُولُ اللهُ عَنْهُ مِثْلَ مَا لَيْ كَلُولُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مِثْلَ مَا لَيْ كَلُولُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مِثْلَ مَا لَيْ كُلُولُ اللهُ عَنْهُ مِثْلَ مَا لَيْ كُلُولُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مِثْلَ مَا لَيْ كُلُولُ اللهُ الل

سيدنا عبدالله بن عباس والله بيان كرت بي كدرسول الله من الله

(٩١٨٥) تخريج: حديث حسن انظر: ١٧٣٣٤)

(٩١٨٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللَّهُ ، قَالَ: قَالَ

<sup>(</sup>٩١٨٦) تخريج: صحيح بشواهده، أخرجه الطيالسي: ٥٨٧، والبيهقي: ٨/ ٥٦ (انظر: ٢٢٧٠١) (١١٨٨) تخريج: صحيح، أخرجه الطبراني في "الصغير": ١١٦٩، والبيهقي في "الشعب": ١١٢٥٨ (انظر: ٢٢٣٣)

فواند: .....معاف کرنا ایبازیور ہے کہ اس ہے متصف شخص لوگوں میں ہر دلعزیز اور مقبول اور اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہوجاتا ہے، یہ صفت صبر وحلم بخل و برداشت اور عفوہ درگز رکوجنم دیتی ہے کہ جن کی بنا پر دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، معاف کرنا حکیم اور دانا لوگوں کی صفت ہے، وہ اس کی روثنی میں ہرانسان سے پیش آتے ہیں۔

سیدنا حذیفه بن یمان بخاتین بیان کرتے ہیں کدرسول الله مضافیقیا نے فرمایا: "ایک قوم، کمزور اور مسکین تھی، تکبر اور تعداد والے لوگوں نے ان سے لڑائی کی، پھر جب اللہ تعالی نے کمزوروں کو اُن پر غالب کیا تو انھوں نے اپنے دشمن کا قصد کیا اور ان کو غلام بنالیا اور ان پر مسلط ہو گئے اور اس طرح روزِ قیامت اللہ تعالی کو طنے تک انہوں نے اپنے او پراس کو تاراض کردیا۔"

(٩١٨٨) عَنْ حُدَيْفَة بْنِ الْيَمَان وَ اللهُ ، نَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ((إِنَّ قَوْمًا كَانُوا هُلَ ضَعْفٍ وَمَسْكَنَةٍ ، قَاتَلَهُمْ اَهْلُ تَجَبُّرٍ وَعَدَدٍ ، فَاَظْهَرَ اللهُ اَهْلَ الضَّعْفِ عَلَيْهِمْ ، فَعَمَدُوا إلى عَدُوهِمْ فَاسْتَعْمَلُوهُمْ وَسَلَّطُوهُمْ ، فَاسْخَطُوا الله عَلَيْهِمْ إلى بَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ \_)) (مسند احمد: ٢٣٨٥٥)

فواند: ..... جب کمزورلوگوں کو اقتدار مل جائے ، تو وہ انقامی کاروائی شروع نہ کر دیں ، بلکہ شریعت کی روشی میں بنااقتدار برقرار رکھیں۔

(٩١٨٩) - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ ، قَالَ: قَالَ ، اللهُ اللهُ ، اللهُ عَنْ مَالٍ ، وَلا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَالًهُ عَزَّ وَجَلٌ . )) اللهُ عَزَّ وَجَلٌ . )) اللهُ عَزَّ وَجَلٌ . )) اللهُ عَزَّ وَجَلٌ . )) (مسند احمد: ٧٢٠٥)

سيدنا ابو مريره رفائين بيان كرتے ميں كدرسول الله مضافية نے فرمايا: "جس نے كى كافلى كومعاف كرديا تو قيامت كدن الله تعالى اُس كى (لغرشوں اور غلطيوں) كومعاف كردے گا۔ "سيدنا ابو مريره رفائين بيان كرتے ميں كدرسول الله مضافية نے فرمايا: "صدقه ہے مال ميں كى نہيں آتى، جوآ دى ظلم كومعاف كر ديتا ہے، الله تعالى اس كى عزت ميں اضافه كرتا ہے اور جو محض الله تعالى اس كى عزت ميں اضافه كرتا ہے اور جو محض الله تعالى اس كى عزت ميں اضافه كرتا ہے اور جو محض الله تعالى اس كى عزت ميں اضافه كرتا ہے اور جو محض الله تعالى اس كو بلندكر

(٩١٨٨) تـخريج: اسناده ضعيف، الاجلح الكندي ضعيف، وقيس بن ابي مسلم في عداد المجهولين، أخرجه ابن ابي شيبة: ١٥/ ٣٩ (انظر: ٢٣٤٦٣)

(۹۱۸۹) تـخـريـج: اسـنـاده صـحيـح على شرط الشيخين، أخرجه بنحوه ابوداود: ٣٤٦٠، وأبن ماجه: ٢١٩٩ (انظر: ٧٤٣١)

(٩١٩٠) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٥٨٨ (انظر: ٧٢٠٦)

۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### المان درك المان المان

فواند: ..... 'صدقہ ے مال میں کی نہیں آتی ۔ ' اس کی صورت ہے کدرزق میں برکت ہو جاتی ہادراس میں کمی کا باعث بننے والے امور دور ہو جاتے ہیں، اس طرح مخفی برکت کے ذریعے ظاہری طور پر ہونے والی کمی پوری ہو جاتی ہے، یا صدقہ کی وجہ سے اتنا جروثو اب ملتا ہے کہ ہونے والی کمی کو کی بی نہیں کہا جا سکتا۔ بَابُ التُّرُغِيُبِ فِي الرِّفُقِ وَمَا جَاءَ فِي فَضُلِهِ نرمی کی ترغیب ولانے اور اس کی فضیلت کا بیان

عَلَى الْعُنْفِ.)) (مسند احمد: ١٦٩٢٥)

(٩١٩١) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَفَّل وَ وَكُلَّتُهُ ، سيدنا عبدالله بن معفل بناتي الله عبد الله عن معفقية عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((إنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَفِيْقٌ فَ فِرمايا: "بيتك الله تعالى نرى والا ب اور نرى كو يسند كرتا ب يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْق مَا لايُعْطِى ﴿ اورنرى كَى وجه سے وہ كِھ عطا كرتا ہے، جو تحق اورتشدد يرعطا نہیں کرتا۔''

**غواند**: .....الله تعالیٰ اینے بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے، وہ ان کے ساتھ آ سانی کاارادہ کرتا ہے، نہ کہ تنگی کا، یہی وجہ ہے کہاس نے جنت جیساعظیم انعام دینے کے لیے سہولت آمیز شریعت کو مرتب کیا ہے اور وہ اپنے بندول میں بھی نرمی اور مہر مانی کو پیند کرتا ہے۔

(٩١٩٢) عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَكَالِيُّهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عِنْكُهُ لَهُ (مسند احمد: ٩٠٢) (٩١٩٣) ـ عَنْ جَرِيْر بْن عَبْدِ اللَّهِ وَكُلَّةً ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ يُحْرَمِ الرَّفْقَ يُحْرَم الْخَيْرَ ـ)) (مسند احمد: ١٩٤٦٥) (٩١٩٤) عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ ٱلْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قُلْتُ: لِعَائِشَةَ وَلَيْهَا، هَلْ

كَانَ النَّبِيُّ ﴿ يَبْدُو؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ يَبْدُو

إلى هٰ خِهِ التِّسكاع، فَسَارَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً

فَأَرْسَلَ إِلَىٰ نَعَمِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَأَعْطَانِي

بیان کی ہے۔

سیدناعلی بن ابی طالب زالٹھ نے اس طرح کی صدیث نبوی

سیدنا جریر بن عبدالله ناتین سے مروی ہے کہ نبی کریم مطابقاتا نے فرمایا:''جونری ہے محروم رہا، وہ خیر سے محروم رہا۔''

مقدام بن شری این باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ بناشع سے صحرائی زندگی کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا: رسول الله مشتع منا ان شیلول پر جایا کرتے تھے، ایک دفعہ جب آپ مضافی آ نے صحرا کی زندگی کا ارادہ کیا تومیری طرف صدقہ کے اونوں میں سے ایک

<sup>(</sup>٩١٩١) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابوداود: ٤٨٠٧ (انظر: ١٦٨٠٢)

<sup>(</sup>٩١٩٢) تخريج: حديث حسن في الشواهد، أخرجه البزار: ٧٥٦، والبيقهي في "الشعب": ٨٤١٥ (انظر: ٩٠٢) (٩١٩٣) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٥٩٢ (انظر: ١٩٢٥٢)

<sup>(</sup>٩١٩٤) تخريج: حديث صحيح، أخرجه ابوداود: ٢٤٧٨، ٤٨٠٨ (انظر: ٢٤٣٠٧)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الله المنظم المن اونٹنی، جس پر ابھی تک سواری نہیں کی گئی تھی، جھیجی اور فرمایا: "عائشہ! الله تعالیٰ ہے ڈرنا اور نرمی کرنا، کیونکہ جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے، وہ اُس کومزین کردیتی ہے اور جس چیز سے زمی چھین لی جائے ، وہ اُس کوعیب دار بنادیتی ہے۔''

مِنْهَا نَاقَةً مُحَرَّمَةً ، ثُمَّ قَالَ لِي: يَاعَائِشَةُ! عَلَيْكِ بِتَفْوَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالرِّفْقِ، فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ وَلَمْ يُنْزَعْ مِنْ شَيْءٍ الَّا شَانَهُ \_)) (مسند احمد: ٢٤٨١١)

**فواند**: ..... نبی کریم مِشْطَعَیْن کا کمیلوں کی طرف نکل جانا،آپ مِشْطَیَیْن بسااوقات ایبا کرتے تھے اورآپ مِشْطَعَیْنَا کا مقصدخلوت میں جا کر ذکر کرنا ہوتا تھا۔

سیدہ عائشہ ناپنی ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے فرمایا: ''جب الله تعالیٰ کسی گھر والوں سے خیر و بھلائی کرارادہ کرتا ہے تو ان کونری کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔''

(٩١٩٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِأَهْلَ بَيْتٍ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمِ الرِّفْقَ-)) (مسند احمد: ٢٤٩٣١)

سیدہ عائشہ زلی تھا ہے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللّٰہ طلطے آئے فرمایا: ''اے اللہ! جس نے میری امت کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا، تو اس برنری کراور جس نے میری امت بریختی کی، تو بھنی اس پر بختی کر۔''

(٩١٩٦) ـ وَعَنْهَا أَيْضًا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اَللَّهُ مَنْ رَفَقَ بِأُمَّتِي فَارْفُقْ بِهِ، وَمَنْ شَقَّ عَلَيْهِمْ فَشُقَّ عَلَيْهِ\_)) (مسند احمد: ۲٤٨٤١)

کے ہال بھی محبوب ہو جاتا ہے، نرمی جیسی صفت صبر وحلم تجل و برداشت اور عفوو درگز رکوجنم دیتی ہے کہ جن کی بنا پر دشمن بھی روست بن جاتے ہیں، نرمی حکیم اور دانا لوگوں کی صفت ہے، وہ اس کی روشنی میں ہرانسان سے پیش آتے ہیں۔ جبکہ نرمی ہے محروم آ دمی لوگوں کی نگا ہوں میں بھی معیوب چیز کی طرح حقیر ہو جاتا ہے اور عنداللہ بھی ناپسندیدہ ہوتا ہے۔

> بَابُ التُّرُغِيْبِ فِي الرَّفُقِ بِالْحَيُوانِ حیوان کے ساتھ نرمی کرنے کی ترغیب کابیان

(٩١٩٧) - عَنْ سَهْل بْن مُعَاذِ ، عَنْ أَبِيْهِ سيدنا معاذين انس مِثالِيْهُ سے روايت ب كدرسول الله مِنْ اللهِ عَلَيْهَا وَ الله عَنْ رَسُولِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَم بركور على الله عَلَم الله الله عَلَم عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلْ

(٩١٩٥) تخريج: حديث صحيح، أخرجه البيهقي في "الشعب": ٢٥٥٩، والبخاري في "التاريخ الكبير": ١/ ٤١٦ (انظر: ٢٤٤٢٧)

(٩١٩٦) تخريج: حديث صحيح، أخرجه الطبراني في "الاوسط": ٣٦٢ (انظر: ٢٤٣٧) (٩١٩٧) تخريج: حديث حسن الي قوله: "ولا تتخذوها كراسي-" وهذا اسناده ضعيف، أخرجه الطبراني في "الكبير ": ٢٠/ ٤٣٢ (انظر: ١٥٦٢٩)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المان سند المراجع في المراجع ا چویائوں اور سواریوں پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ مسے وی نے ان ے فرمایا: ''ان جانوروں پرسوار ہو، اس حال میں کہ بیصحت مند ہوں اور ان کوصحت و سلمیت کی حالت میں ہی حیوڑ ا کرو اور راستوں اور بازاروں میں باتیں کرنے کے لیے ان کو کرسیاں نه بنالو ( یعنی خواه مخواه ان پر نه بیٹھےر ہو )، پس کتنی ہی سواریاں ہیں، جواینے سواروں سے بہتر اوران کی بہنست الله

تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنے والی ہوتی ہیں۔''

قَوْمٍ وَهُمْ وُقُوفٌ عَلَى دَوَابٌ وَرَوَاحِلَ، فَقَالَ لَهُمْ: ((إِرْكَبُوْهَا سَالِمَةٌ، وَدَعُوْهَا سَالِمَةً وَلا تَتَّخِذُوْهَا كَرَاسِيَّ لِاَحَادِيْثِكُمْ فِي الطُّرُقِ وَالْاَسْوَاقِ، فَرُبُّ مَرْكُوْبَةٍ خَيْرٌ مِّنْ رَاكِبِهَا وَأَكَثَرُ ذِكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَيٰ مِنْهُ \_)) (مسند احمد: ١٥٧١٤)

فسواند: ..... یہ بھی الله تعالیٰ کا بن آ دم پراحسان ہے کہ اس نے جانوروں کو قوت ِ گویائی عطانہیں کی ، وگرنہ اس ے لوگوں کو کافی ساری پریشانی ہو علی تھی، لیکن اس کا پیمطلب نہیں کہ انسان من مانی پر اتر آئے اور بے زبان مخلوق کا کوئی لحاظ نہ کرے، اگر الله تعالیٰ نے انسان کی خدمت کی خاطر جانوروں میں بھوک، پیاس اور مشقت کا اظہار کرنے کے لیے ان کو بولنے کی قوت نہیں دی تو انسان کو بیوصیت کر دی کہ وہ نہ صرف اس چیز کا احساس کرے، بلکہ اس ضمن میں الله تعالیٰ ہے ڈرے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنا خوف خدا کا تقاضا ہے۔

سیدنا سوادہ بن رئع وہائند کہتے ہیں: میں نبی کریم مشاطراً کے یاں آیا اور آپ سے سوال کیا، آپ مشی کیا نے میرے لیے کچھ اونٹنیوں کا حکم دیا اور مجھے فرمایا:'' جب تو اپنے گھر پہنچے تو اٹھیں کہنا کہ موسم بہار میں بیدا ہونے والے ان کے بچوں کو اچھی غذادیں، نیز انھیں کہنا کہ وہ اپنے ناخن تراش لیں تا کہ دود ه دویتے وقت مویشیوں کے تھنوں کوخون آلود نہ کر دیں۔''

(٩١٩٨) ـ عَنْ سَوَادَةَ بْنِ الرَّبِيْعِ وَكَالِثَهُ، قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيُّ عِنْ فَسَالْتُهُ، فَامَرَ لَهُ بِـذَوْدٍ، ثُـمَّ قَـالَ: ((إِذَا رَجَعْتَ إِلَىٰ بَيْتِكَ فَمُرْهُمْ فَلْيُحْسِنُوا غَذَاءَ رِبَاعِهِمْ، وَمُرْهُمْ فَلْيُقَلِّمُوا اَظْفَارَهُمْ وَلا يَعْبِطُوا بِهَا ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمْ إِذَا حَلَبُوالِ) (مسند احمد:

۰۵۷ **خواند**: ...... دود هد و بتے وقت نرم انداز اختیار کیا جائے اور دوینے کے وقت ناخن کٹے ہوئے ہوں، تا کہ جانور كوتكلف نهردو

> (٩١٩٩) ـ عَنْ ضَـرَادِ بْنِ الْأَذْوَدِ وَكُلَّةً ، قَالَ: اَهْدَيْنَا لِرَسُوْلِ اللهِ لِقْحَةً ، (وَفِي رَوَايَةٍ: بَعَشَنِي اَهْلِي بِلُقُوحِ إِلَى النَّبِيِّ عِنْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلُبَهَا) قَالَ: فَحَلَنتُهَا قَالَ: فَلَمَّا

کوایک دودھ والی اومنی بطور تحفہ دی، ایک روایت میں ہے: میرے بعض اہل خانہ نے مجھے دودھ والی اونٹنیاں دے کرنبی كريم طَنْفَوَيْنَ كَي طرف بهيجا، آب سُفَوَيْنَ في مجصحكم دياك

> (٩١٩٨) تخريج: اسناده حسن، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٦٤٨٢ (انظر: ١٥٩٦١) (٩١٩٩) تخريج: صحيح، قاله الالباني، أخرجه (انظر:)

اخلان منظم المنظم المن أَخَـذْتُ لِلْجُهـدَهَا، قَالَ: ((لَا تَفْعَلْ دَعْ مِين ان كودومون، پس مين في ان كودوما اور جب مين في مشقت کے ساتھ سارا دودھ نکالنا جابا تو آپ مشکھیا نے فرمایا: "اس طرح نه کر، بلکه (مزید دوده) کا سبب ننے والا دوده (تقنول میں) چھوڑ دیا کر۔''

دَاعِيَ اللَّبَنِ-)) (مسند احمد: ١٩١٩٠)

فواند: ..... في البانى مِرالله نع الله عديث كآخرى الفاظ كايم عنى بيان كيا: دون والي كو حياي كدوه دودهك کچھ مقدار تھنوں میں باقی رہنے دے اور ان کو کمل نہ نچوڑ لے، کیونکہ دو ہنے کے بعد تھنوں میں باقی رہنے والا دودھ مزید دودھ كاترن كاسب ب كا اور تفنول كوكمل نجور لين كي صورت ميں يجيلا دودهكافي در كے بعداتر كا\_ (صححد: ١٨١٠)

(دوسری سند) نبی کریم مشیکتین اس کے پاس سے گزرے اور وہ سبب بننے والا دودھ (تھنوں میں )رہنے دے۔''

سیدہ عائشہ رہانتہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: رسول الله مشکر الله ایک دفعہ صدقہ کے اونوں کی طرف جنگل میں گئے اور میرے علاوہ اپنی تمام بیو یوں کواونٹ دیے، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آن نے میرے علاوہ سب کوایک ایک اونٹ دیا ہے؟ پس آپ شیر ایم نے مجھے ایک سخت اونٹ ویا، اس پر ابھی تک سوار نہیں ہوا گیا تھا، پس میں اس کو مارنے گی، لیکن آب سط الله نفر الله: "عائشه! نرمي كرنا، كيونكه جس چيز مين بھی نرمی ہوتی ہے، وہ اُس کومزین کردیتی ہے اور جس چیز ہے نرمی جدا ہوتی ہے، وہ اُس کوعیب دار بنا دیتی ہے۔"

عبدالله بن زیاد کہتے ہیں: بسر کے دومسلمان بیٹے تھے، میں ان کے یاس گیا اور کہا: اللہ تعالی تم پر رحم کرے، بات یہ ہے کہ ایک آدمی این سواری برسوار ہوتا ہے اور اس کوڑے سے مارتا بھی ہے اور لگام کے ذریعے کھنچتا بھی ہے، کیا تم نے اس (٩٢٠٠) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) أَنَّ النَّبِيَّ مَرَّ بِسه وَهُوَ يَحْدُبُ فَقَالَ: ((دَعْ دَاعِيَ اللَّبَن-)) (مسند احمد: ١٨٩٩٩)

(٩٢٠١) عَنْ عَائِشَةً وَ الله الله عَنْ عَائِشَةً رَسُولُ اللَّهِ عِنْ إِلَى الْبَادِيَةِ ، إِلَىٰ إِبل الصَّدَقَةِ، فَأَعْطَى نِسَاءَهُ بَعِيْرًا غَيْرِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اَعْطَيْتَهُنَّ بَعِيرًا بَعِيرًا غَيرى ؟ فَأَعْطَانِي بَعِيرًا آدَدَ صَعْبًا لَمْ يُركَبُ عَلَيْهِ، (وفِي رَوَايَةِ فَجَعَلْتُ أَضْرِبُهُ، فَهَالَ: ((يَاعَائِشَةُ! ارْفُقِي بِهِ فَإِنَّ الرِّفْقَ لَا يُخَالِطُ شَيْعًا إلا زَانَهُ وَلا يُفَارِقُ شَيْعًا الرَّشَانَهُ-)) (مسند احمد: ٢٥٣١٩)

(٩٢٠٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن زَيَادٍ، عَنْ إِبْنَى بُسْرِ الْمُسْلِمَيْنِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِمَا، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكُمَا اللَّهُ، الرَّجُلُ مِنَّا يَـرْكَبُ دَابَّتُهُ فَيَضْرِبُهَا بِـالسَّوْطِ وَيَكْفَحُهَا

<sup>(</sup>٩٢٠٠) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

<sup>(</sup>٩٢٠١) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه ابوداود: ٢٤٧٨، ٤٨٠٨ (انظر: ٢٤٨٠٨) (٩٢٠٢) تخريج: اسناده صحيح (انظر: ١٧٦٨٦)

ا الله المنظمة الموركي ( الله المنظمة الموركي ( الله الله المنظمة الموركي ( الله الله المنظمة الموركي ( الله المنظمة الموركي ( الله المنظمة الموركية المنظمة الموركية المنظمة المنظمة

بِاللَّجَامِ هَلُ سَمِعْتَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَنَا فِي ذَالِكَ شَيْئًا، فَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ: ﴿ وَمَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ: ﴿ وَمَا اللَّهُ عَزَوَجَلَّ يَقُوْلُ: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِسِي الْارْضِ وَلا طَائِرٍ يَسْطِيْرُ مِنْ دَابَةٍ فِسِي الْارْضِ وَلا طَائِرٍ يَسْطِيْرُ مِن دَابَةٍ فِسِي الْارْضِ وَلا طَائِرٍ يَسْطِيْرُ مِن دَابَةٍ فِسِي الْارْضِ وَلا طَائِرٍ يَسْطِيْرُ اللَّهِ عَلَيْرِ مَنْ شَيْءٍ ﴾ فقال: هٰذِهِ أُخْتُنَا وَهِي الْكَبَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ فقال: هٰذِهِ أُخْتُنَا وَهِي الْكَبَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ فقال: هٰذِهِ أُخْتُنَا وَهِي اللّهِ عَلَيْدِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْدِ اللّهِ عَلَيْدِ اللّهِ عَلَيْدِ اللّهِ عَلَيْدِ اللّهِ عَلَيْدِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْدِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْدِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْدِ الللّهِ عَلَيْدِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

(٩٢٠٣) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَكُلْتُهُ، قَالَ: رَاىٰ رَسُوْلُ اللَّهِ وَلَيْ حِمَارًا قَدُ وُسِمَ فَالَ: ((لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ فِي وَجُهِهِ، فَقَالَ: ((لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا۔)) (مسند احمد: ١٤٢١١)

(٩٢٠٤) ـ عَنْ شُرَاقَةً بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمِ
وَكُلَّهُ ، آنَهُ دُخَلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَى
وَجْعِهِ اللّهِ عَلَىٰ تُوفِّلَى فِيْهِ ، قَالَ: فَطَفِقْتُ
اَسْالُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ حَتْى مَا اَذْكُرُ مَا
اَسْالُهُ عَنْهُ ، فَقَالَ: ((أُذْكُرهُ ـ)) قَالَ: وَكَانَ
مِمَّا سَالُتُهُ عَنْهُ أَنْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ!
الصَّالَةُ (وَفِي رَوَايَةِ: الضَّالَةُ مِنَ الْإِبْلِ)
تَعْشَى حِبَاضِي وَقَدْ مَلَاتُهَا مَاءً لِإِبِلِي،
فَهَلْ لِي مِنْ آجْرِ أَنْ اَسْقِيَهَا؟ فَقَالَ: رَسُولُ
فَهَلْ لِي مِنْ آجْرِ أَنْ اَسْقِيهَا؟ فَقَالَ: رَسُولُ
لِلْهِ عَلَىٰ: ((نَعَمْ مُ ، فِي سَقْي كُلِّ كَبِدِ آجْرٌ
لِلْهِ اللهِ اللهِ المَلْدَ احمد: ١٧٧٣)

بارے میں رسول الله من آئے ہے کوئی حدیث تی ہے؟ انھوں نے کہا: ہم نے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں سا، لیکن پھر اچا تک گھر کے اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، اس نے کہا: سوال کرنے والے! الله تعالیٰ کہتا ہے: ''اور جینے قتم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جینے قتم کے پرندے ہیں کہا ہے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، یہ سب تمہاری طرح کے گروہ ہیں، ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔'' (سورہ انعام: سی پھراس نے کہا: یہ ہماری بہن ہے، عمر میں ہم سے بری ہواراس نے رسول الله من آئے کہا کو یایا ہے۔

سیدنا جابر بن عبداللہ زلائی سے مروی ہے کہ نبی کریم ملتے ہیں ہے اسے کے انہا کے سے کہ نبی کریم ملتے ہیں ہے کہ نبی کریم ملتے ہیں کے ایک گدھا دیکھا، آپ ملتے ہیں کہ نے ایک گدھا دیکھا، آپ ملتے ہیں کہ اس پراللہ تعالی نے لعنت کی ہے۔''

سیدنا سراقہ بن مالک بن بعثم ذاتین سے مردی ہے کہ وہ رسول الله مطابق نے پاس گئے، جبکہ آپ مطابق فی مرض الموت میں بتلا تھے، وہ کہتے ہیں: میں نے آپ مطابق فی سوال کرنا بتروع کردیا (اور اسنے سوالات کیے کہ) مزید کوئی سوال یادئی نہیں آ رہا تھا، جبکہ آپ مطابق فرما رہے تھے: ''اور یاد کرو۔'' بہرحال میں نے آپ مطابق فرما رہے تھے: ''اور یاد کرو۔'' میں ایک سوال یہ تھا: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! گمشدہ میں ایک سوال یہ تھا: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! گمشدہ اونٹ میرے حوضوں پر آ جاتا ہے، جبکہ میں نے ان کو اپنی اونٹوں کے لیے جبراہوا ہوتا ہے، تو کیا اس کو پانی پلا دیے میں میرے لیے اجر ہوگا؟ آپ مطابق نے فرمایا: ''جی ہاں، ہرتر میرے لیے اجر ہوگا؟ آپ مطابق نے فرمایا: ''جی ہاں، ہرتر میرے لیے اجر ہوگا؟ آپ مطابق کے لیے اجر ہے۔''

<sup>(</sup>٩٢٠٣) تخريج: أخرجه مسلم: ٢١١٧ (انظر: ١٤١٦٤)

<sup>(</sup>۹۲۰٤) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه ابن ماجه: ۳٦٨٦ (انظر: ۱۷٥٨٧)

## 

فواند: ...... ہر جانور کے ساتھ احسان کرنا جاہیے، یہاں تک کہ شریعت میں جن جانوروں کوتل یا ذرج کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کوآ رام دہ انداز میں قتل اور ذرج کرنا جاہیے، نہ کہ ظالمانہ انداز میں۔

(٩٢٠٥) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْزِلا ،

فَانْطَلَقَ إِنْسَانٌ إِلَىٰ غَيْضَةٍ ، فَأَخْرَجَ بَيْضَ حُمَّرَةُ تَرِفُ عَلَىٰ رَأْسِ

رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَرُءُ وْسِ أَصْحَابِهِ فَقَالَ:

((أَيُكُمْ فَجَعَ هٰذِهِ ؟ ـ )) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ:

أَنَا أَصَبْتُ لَهَا بَيْضًا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ: ((أُرْ دُدُهُ-)) (مسند احمد: ٣٨٣٥)

(۹۲۰٦) (وَعَنْهُ فِي أُخْرَى) ((رُدَّهُ ـ))

رَحْمَةً لَهَا۔ (مسند احمد: ٣٨٣٦)

(٩٢٠٧) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَكُلَيْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَكُلِيْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ : ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي وَهُو بِطَرِيْقِ إِذَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ، فَوَجَدَ بِنْرًا فَنَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَاْكُلُ الثَّرَٰى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلْهَثُ يَاْكُلُ الثَّرَٰى مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي يَلْهَثُ يَاْكُلُ الشَّرَٰى مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي بَلَهَ خَلَقَ الْعَلَيْ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ اللَّذِي بَلَهَ هَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ مَا) قَالُواْ: يَا رَسُولُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

سیدناعبد الرحمٰن بن عبد الله بناتیو سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں:
رسول الله منتی بن ایک جگه پر پڑاؤ ڈالا، ایک آدمی ایک
جھاڑی کی طرف گیا اور (چڑیا کی طرح کے) سرخ پرندے
کے انڈے نکال لایا، پس وہ پرندہ آیا اور رسول الله منتی بنا اور
آپ کے صحابہ کے سرول پر پھڑ پھڑانے لگا، آپ منتی بنا نے نے بنا اور فرایا: ''تم میں ہے کس نے اس کو تکلیف دی ہے؟''اس آدمی
نے کہا: میں نے اس کے انڈے لیے ہیں، آپ منتی بنا نے نے بنا کو تکلیف فرایا: ''واپس رکھ دے۔''

(دوسری روایت) آپ مشی کی آنے اس پرندے پر رحم کرتے ہوئے فرمایا: "واپس رکھ دے۔"

سیدنا ابوہریہ ڈھائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللّہ ملتے ہے۔

فر مایا: ''(ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ) ایک آ دمی راستے پر چلا جارہا

تھا کہ اسے شخت بیاس گلی، اس نے ایک کوال پایا، پس اس

میں اتر کر اس نے پانی بیا، پھر باہر نکل آیا، وہیں ایک کتا تھا جو

بیاس کے مارے زبان باہر نکالے (ہانپتے ہوئے) کیچڑ چائ

رہا تھا، پس اس آ دمی نے (دل میں) کہا کہ اس کتے کو بھی ای

طرح بیاس نے ستایا ہے جس طرح میں اس کی شدت سے

طرح بیاس نے ستایا ہے جس طرح میں اس کی شدت سے

موزے پانی سے بھرے اور آئیس اپنے منہ سے پکڑ کر اوپر چڑھ موزے بانی سے بھرے اور آئیس اپنے منہ سے پکڑ کر اوپر چڑھ آیا اور کتے کو پانی بلایا، اللّہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل اور جذبے کی قدر کی اور اسے معاف کر دیا۔ (یہ س کر) صحابہ شنے جذبے کی قدر کی اور اسے معاف کر دیا۔ (یہ س کر) صحابہ شنے

<sup>(</sup>٩٢٠٥) تخريج: صحيح، قاله الالباني، أخرجه ابوداود: ٢٦٧٥، ٢٦٨٥ (انظر: ٣٨٣٥)

<sup>(</sup>٩٢٠٦) تخريج: انطر الحديث بالطريق الأول

<sup>(</sup>۹۲۰۷) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۳٦۳، ۲۲٤٦، ومسلم: ۲۲٤٤ (انظر: ۸۸۷٤) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اخلاک کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا (662) ( اخلاق صنے متعلقہ اُمور کی اُن کی رسول! کیا ہمارے لیے جو ہایوں (ر اُجُرِد )) (مسند احمد: ۸۸۶۱) عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہمارے لیے جو ہایوں (ر

عرض كيا: اے الله كے رسول! كيا ہمارے ليے چوپايوں (پر ترس كھانے) ميں بھى اجر ہے؟ آپ طفي اَلَيْنَ نے فرمايا: "(بال) ہرتر جگر والے (جانداركي خدمت اور دكيھ بھال) ميں اجرے۔"

سیدنا ابو ہریرہ زائن عورت ہے کہ رسول اللہ منظ ایک کنا فرمایا: ''ایک زائی عورت نے گرمی والے دن میں ایک کنا دیکھا، وہ ایک کنویں کا چکر لگار ہا تھا اور بیاس کے مارے زبان باہر نکالی ہوئی تھی، پس اس نے اپنا موزہ اتارا (اور اس کو پائی پلایا) اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔''

سیدنا ابو ہریرہ بھائن سے یہ بھی مردی ہے کہ نبی کریم ملط آئے آئے نے فرمایا: ''ایک عورت بلی کی وجہ سے آگ میں داخل ہوگئ، اس نے اس کو باندھ دیا تھا، نہ خود اس کو کھلاتی پلاتی تھی اور نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ از خود زمین کے حشرات کھا عتی ۔''

علقمہ کہتے ہیں: ہم سیدہ عائشہ ونا نوا کے پاس بیٹے ہوئے تھے،
ات میں سیدنا ابو ہریہ ونا نوئ بھی دہاں آ گئے، سیدہ نے ان
سے کہا: تم یہ بیان کرتے ہو کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے
عذاب دیا گیا، یعنی اس نے اس کو باندھ دیا تھا اور نہ اس کو
علاتی تھی اور نہ بلاتی تھی؟ انھوں نے کہا: جی میں نے یہ بات
نی کریم مضافی نے سے نی تھی، سیدہ نے کہا: کیا تم جانتے ہو کہ دہ
عورت کون تھی؟ اس عورت نے جو کچھ کیا، بہر حال وہ کافر تھی
اور بیشک اللہ تعالی کے ہاں مؤمن کی عزت اس سے زیادہ ہے
اور بیشک اللہ تعالی کے ہاں مؤمن کی عزت اس سے زیادہ ہے
کہ وہ بلی کی وجہ سے اس کو عذاب دے، پس جب تم

(٩٢٠٨) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا، عَنِ النَّبِيِّ فَكَّ: ((إِنَّ إِمْرَاَـةٌ بَخِيًّا رَاَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٌ، يُطِيْفُ بِبِشْرٍ قَدْ أَذْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَعَتْ مُوْقَهَا فَعَفَرَلَهَا ـ)) (مسند احمد:

(٩٢٠٩) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (( دَخَلَتِ امْرَ أَهُ النَّارَ فِي هِرَّةٍ ، اللهِ عَلَيْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تُسْقِهَا، وَلَمْ تُسْقِهَا، وَلَمْ تُسْقِهَا، فَتَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْآرْضِ ـ )) تُرْسِلْهَا، فَتَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْآرْضِ ـ )) (مسندا حمد: ٧٥٣٨)

(٩٢١٠) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثِنِي آبِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ يَعْنِي الطَّيَالَسِيَّ، ثَنَا أَبُو عَامِرِ الْخُرَاعِيُّ، عَنْ سَيَادٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَيَادٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةً، قَالَ: كُنَّا عَنْدُ عَائِشَةَ فَلَاَ : كُنَّا عَنْدُ عَائِشَةَ فَلَا اللهِ اللهِ عَنْ تَعْفِي النَّبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۹۲۰۸) تخریج: أخرجه البخاري: ۳٤٦٧، ومسلم: ۲۲٤٥(انظر: ۱۰٥۸۳)

<sup>(</sup>٩٢٠٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٣١٨، ومسلم: ٢٢٤٢ (انظر: ٧٥٤٧)

<sup>(</sup>٩٢١٠) تخريج: اسناده حسن، أخرجه الطيالسي في "مسنده": ١٤٠٠ (انظر: ١٧٢٧)

( ) ( مَنْ الْمَالِ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ أَالِمُنِلْمُنِ الْمُنْ الْ

الْمَوْاَةُ؟ إِنَّ الْمَوْاَةَ مَعَ مَا فَعَلَتْ كَانَتْ كَافَتْ كَانَتْ كَافَتْ كَانَتْ كَافَرَةً، وَإِنَّ الْمُوْمِينَ اَكَرَمُ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ اَنْ يُعَذَّبَهُ فِي هِرَةٍ، فَإِذَا حَدَّ ثُمْتَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ فِي فَي فَانْظُرْ كَيْفَ خَدَّ ثُمُتُ وَ (مسند احمد: ١٠٧٣٨)

فسوائد: ....سیدنا ابو ہریرہ زخالین کی بیان کردہ بیروایت او پر گزر چکی ہے، امام بخاری اور امام سلم نے اس کو بیان کیا ہے۔

سیدہ عائشہ نظافی نے اس حدیث میں اس عورت کو کا فرقرار دیا ہے، لیکن مند احمد اور صحیح مسلم کی جوروایت سیدنا باہر بڑا ٹیٹ سے مردی ہے، اس میں ہے کہ دوہ خاتون بٹیر قبیلے کی تھی، صحیح مسلم کی اس سند کے ساتھ مردی حدیث میں ہے کہ بہورت بنی اسرائیل سے تھے۔ حافظ ابن حجر نے کہا: ان روایات میں کوئی تفناد نہیں ہے، کیونکہ بٹیر قبیلے کا ایک گروہ کبودیت میں داخل ہوا تھا، اس لیے بھی اس کو اس کے دین کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور بھی اس کو اس کے قبیلے کی صدیث میں ہے کہ اس خاتون کو اس وجہ سے عذاب دیا گیا کہ مرف حافظ صاحب نے مزید کہا: سیدنا ابو ہریرہ زمانٹین کی حدیث میں ہے کہ اس خاتون کو اس وجہ سے عذاب دیا گیا کہ ہوا در اس کو حقیقت میں آگ کا عذاب دیا گیا ہو، یا اس کو حقیقت میں آگ کا عذاب دیا گیا ہو، یا اس کو حساب کا عذاب دیا گیا ہو، یا اس کو حساب کا عذاب دیا گیا ہو، یا وہ خاتون کا فر ہوا در اس کو اس کے کفر کی وجہ سے عذاب دیا گیا ہو، کیا کہ وہ وہ اور اس کو ابی کو بیے عذاب میں اضافہ کہ وہ خاتون مسلمان تھی اور بلی کو بیے عذاب دیا گیا ہو، یا وہ خاتون مسلمان تھی اور بلی کو بیے عذاب دیا گیا ہو، یا وہ خاتون مسلمان تھی اور بلی کو بیے عذاب دیا گیا ہو با میں داخل ہوئی۔

سیدنا ابودرداء فٹائن سے روایت ہے کہ نی کریم طفظ آنے نے فرمایا: ((لَوْغَفَر لَکُمْ مَا تَأْتُوْنَ إِلَى الْبَهَائِمِ لَلَّهُ اَلِهُ الْبَهَائِمِ لَكُمْ كَثِيْراً۔)) (مسند احمد: ٤٤١/٦) ..... جوتم چو پائیوں سے (ظلم) کرتے ہوا گروہ بخش دیا جائے (تو تعجملوکہ) بہت کچھ معاف کردیا گیا ہے۔''

اس کا مطلب سے ہوا کہ بندہ جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے میں بھی مکلّف ہے، اگر کوئی جانور پرظلم کرتا ہے تو اس کا موَاخذہ ہوگا، آج کل جن لوگوں کا جانوروں کے ساتھ تعلق ہے، جیسے بیوپاری، چرواہے وغیرہ، وہ اسلام کے ان اصولوں کا قطعی طور پرکوئی خیال نہیں رکھتے۔

#### ( اظان صنے علقہ اُمور کی کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں ہر ذی روح چیز کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

دنیا میں اس وقت جتنے نداہب، ادیان اور تہذیبیں موجود ہیں، ان میں اسلام وہ واحد ندہب ہے، جس نے سب سے پہلے جانوروں کے ساتھ نرمی برتنے کاسبق دیا، ہم بجا طور پر اس حقیقت پر نازاں ہیں، ہاں اس معاملے میں اس دین نے بعض ایسے احکام بھی وضع کیے، جومغرب اور مغرب نواز طبقے کو چھتے ہیں اور وہ ان کو بنیاد بنا کراسلام پرطعن کرنے لگتے ہیں۔

شیخ البانی نے اپی صححہ میں جانوروں کے حقوق سے متعلقہ نصوص بیان کرنے کے بعد کہا: ہمارے علم کے مطابق سے وہ احادیث و آثار ہیں، جو اس موضوع سے متعلقہ ہیں۔معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم میشے آئی نے حیوانات کے ساتھ نرمی کرنے گئی تقدیم ہوتا ہے کہ نبی کریم میشے آئی نے حیوانات کے ساتھ نرمی کرنے گئی تقدیم ہوتا ہے کہ بین، ان کو کرنے ہیں، ان کو سمندر میں سے ایک قطرہ سمجھیں۔

یقینی طور پر کہنا پڑے گا کہ اسلام وہ ندہب ہے، جس نے سب سے پہلے جانوروں کے ساتھ نرمی برتنے کا سبق دیا۔ اس کے برعکس بعض جاہلوں کا خیال ہے کہ یور پی کفار نے حیوانات کے ساتھ نرمی کرنے کی تعلیم دی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل یورپ کو قرونِ اولی کے مسلمانوں کے جتنے آ داب موصول ہوئے، ان میں سے ایک بیہ بھی تھا کہ حیوانات سے نرمی برتی جائے۔ پھرانھوں نے اس میں وسعت اختیار کی اور غلو سے کام لیا، اس کی تنظیم وتنسیق کی اور اس کے لیے کمیٹیاں تشکیل دیں۔ ان کی محنت کا بتیجہ یہ نکلا کہ یہ خوبی ان کی طرف منسوب ہونے گی، بلکہ بعض جاہلوں نے تو یہ بھے کہ یہی نوگ اس خصلت کے موجد ہیں، ان کو یہ وہم اس بنا پر بھی ہوا کہ اسلامی سلطنق میں کوئی ایسا نظام نظر نہیں آ رہا، حالانکہ وہ اس خصلت سے مصف ہونے کے سب سے زیادہ مستحق تھیں۔

بعض یور پی مما لک میں غلو کی حد تک حیوانات کے ساتھ نری پائی جاتی ہے۔ میں نے (مجلّہ ہلال: مجلد ۴۷، ج: ۹، ص: ۱۲۲) میں'' حیوان اور انسان' کے عنوان میں ان کے غلو کی درج ذیل مثال پڑھی:

تقریبا ۱۹۵۰ء کی بات ہے، کو بنہا جن کے ریلوے شیشن میں چیگادڑوں نے تہ بتہ گھونسلے بنار کھے تھے، جب سے طے پایا کہ اس شیشن کی عمارت کوگرا کر اس کی تعمیر نو کی جائے تو بلدیہ نے چیگادڑوں کو تتر بتر ہونے سے بچانے کے لیے ایک گنبد تقمیر کیا، جس پر ہزار ہا یونڈ صرف کیے گئے۔

تین سال پہلے کی بات ہے کہ انگلینڈ کی ایک بستی میں دو چٹانوں کے درمیان ایک سوراخ میں کتیا کا پلآ گر گیا، اس کو بچانے کے لیے اربابِ حکومت نے چٹانوں کو کاٹنے کے لیے ایمرجنسی نافذ کر کے سوآ دمیوں کو مامور کیا۔

جب سے سائنسی علوم کے حصول کے لیے حیوانات کا استعال شروع ہوا، جیسا کہ انگلینڈ نے اپنے راکٹ یا میزائل میں کتے کو اور امریکہ نے بندر کو بھیجا تھا، اس وقت سے بعض علاقوں میں عام رائے یہی پائی جارہی ہے کہ حیوانات کو اس قتم کے سلوک کامتحق سمجھا جائے۔ (سلسلة الأحادیث الصحیحة: ۱/ ۶۹، رقم: ۳۰)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### ﴿ ﴿ مِنْ الْمُلْكِنِينَ مِنْ اللَّهِ ﴾ ﴿ وَ66 ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ كَ مَعْلَقَهُ الرَّالِ اللَّهُ صحابہ و تابعین کے آثار واقوال:

یہ اس موضوع سے متعلقہ مرفوع احادیث تھیں، اب ہم صحابہ و تابعین کے آثار پیش کرتے ہیں:

ا ميتب بن دار برانشد كهتم بين : رايت عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عنه ضرب جمَّالا، وقال: لم تحمل على بعيرك ما لا يطيق - (طبقات ابن سعد // ١٢٧)

میں نے سیدنا عمر بن خطاب بڑائنڈ کو دیکھا، وہ ایک اونٹ والے کو مار رہے تھے اور کہدرہے تھے کہ تو اس اونٹ پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوچھ کیوں لا دتا ہے؟

۲۔ عاصم بن عبیدالله برائی کتے ہیں: ان رجلا حد شفرة، و اخذ شاة لیذبحها، فضربه عمر وَ اَحْدُ شاء لیذبحها، فضربه عمر وَ اَحْدُ الله بالدرة، و قال: اتعذب الروح؟! الا فعلت هذا قبل ان تاخذها۔ (سنن بيهقي ٢٨٠/٥) ايک آدمی نے ذریح کرنے کے لیے بکری پکڑی اور اس کے سامنے چھری تیز کی۔سیدنا عمر وَ اُنْتَوْ نے اسے کوڑے لگائے اور کہا: کیا تو اس کی روح کوعذاب دینا چاہتا ہے؟ بکری کو پکڑنے سے پہلے چھری تیز کیوں نہیں کرلی؟

سر محمد بن مرائد كم بن مرائد كم بن مرائد كم بن مرائد عمر رضى الله راى رجلا يجر شاة ليذبحها، فضربه بالدرة، وقال: شُقْها، لا أم لك، الى الموت سوقا جميلا ـ (سنن بيهقى: ٢٨١/٩)

سیدنا عمر بنائنڈ نے ایک آ دمی کو دیکھا کہ بکری کو ذریح کرنے کے لیے اس کو کھینچ کرلے جا رہا تھا۔ آپ نے اسے کوڑے لگائے اور کہا: تیرمی ماں مرے! اس کوموت کی طرف اچھے انداز میں لے کر جا۔

٣- وبب بن كيمان بران كتم بين: ان ابن عمر رَضِىَ اللهُ عَنْهُ راى راعى غنم فى مكان قبيح، وقد راى ابن عسر مكانا امثل منه، فقال ابن عسر: ويحك يا راعى! حولها، فانى سمعت رسول الله المنظرية يقول: كل راع مسؤول عن رعيته - (مسند احمد: ٥٨٦٩)

سیدنا عبداللہ بن عمر رہ اُٹھ نے دیکھا کہ ایک چرواہا دیران ی جگہ پر بکریاں چرار ہاتھا۔ جب ابن عمر نے اچھی چراگاہ دیکھی تو اسے کہا: او چرواہے! تو مرے! اپی بکریوں کو فلال مقام میں چرنے کے لیے لے جا، کیونکہ میں نے رسول الله منظے ایک کوفر ماتے سنا: ' ہرنگہان سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔''

۵ معاویه بن قره مراشد کهتم بین: کان لا بسی الدرداء رَضِسی الله عُنه جمل یقال له: (دمون)، فکان اذا استعاره منه، قال: لا تحملوا علیه الا کذا و کذا، فانه لایطیق اکثر من ذالك، فلما حضرته الوفاة قال: یا دمون! لا تخاصمنی غدا عند ربی؛ فانی لم اکن احمل علیك الا ما تطیق - (تاریخ دمشق ابن عسا کر۷۶/ ۱۸۵)

سیدنا ابودرداء بنائن کے پاس ایک اونٹ تھا، اس کو''دمون'' کہتے تھے، جب کوئی آدمی ان سے عاریۃ اونٹ لیتا تو آپ اس کے لیے بوجھ کانعین کرتے کہ اس مقدار سے زیادہ نہ لا دنا ، کیونکہ اس میں اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے ، جب کتاب کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### ا الله المنظمة الموركي المنظمة الموركي المنطقة الموركي المنطقة الموركي المنظمة المنظم

سیدنا ابودرداء کی وفات کا وقت قریب آیا تو انھوں نے اپنے اونٹ سے مخاطب موکر کہا: اے دمون! کل میرے رب کے یاس مجھ سے کوئی جھٹرانہ کرنا، کیونکہ میں تجھ پراتنابو جھلادتا تھا، جتنی تجھے طاقت تھی۔

٢- ابوعمان تقفى برالله كهتم بين: كان لعمر بن عبد العزيز غلام يعمل على بغل له، ياتيه بـدرهم كل يوم، فجاء يوما بدرهم ونصف، فقال: أما بدا لك؟ قال: نفقت السوق\_ قال: لا؟ ولكنك أتعبت البغل! أجمَّه ثلاثة ايام-(سلسلة الاحاديث الصحية: ٣٠، وقال: أخرجه الامام ااحمد في الزهد: ١٩/٥٩/١)

عمر بن عبد العزيز والنيه كا غلام ان كے فچريكام كرتا تھا اور ہرروز ايك درجم كماكر لاتا تھا، ايك دن وہ ڈيڑھ درجم كماكرلايا\_آپ نے اسے كہا: يه (آدها درہم زياده) كيے مكن جوا؟ اس نے كہا: آج بازار ميں برى تيزى تھى \_انھوں نے کہا نہیں ، تو نے تو نچر کوتھ کا دیا ، اب تین دنوں تک اس کوآرام کرنے دے۔

یہ وہ احادیث و آثار ہیں، جن میں جانوروں کے ساتھ زمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چونکہ اسلام ایک آسانی ندہب ہے، جو کہ مختلف احکام برمشتمل ہے، جن میں بعض جانوروں کوحرام اور بعض جانوروں کو حلال کیا گیا ہے اور جو جانور انسان کونقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کونل کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ ان امور کا سارے کا سارا انحصار الله تعالیٰ کی تھمت و دانائی یر ہے، جس حرام جانور کوقل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اس کے ساتھ بھی زم رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بلی اور کتے کی مثالیں گزر چکی ہیں۔

اس لحاظ سے اسلام یکتا ویگانددین ہے،جس میں غیرانسانی مخلوق کے ساتھ بیروبیا اختیار کرنے کا پابند بنایا گیا ہے اور با قاعدہ طور پرانسان کواس امر کامکلَّف تھہرایا گیا ہے۔

بَابُ التَّرُغِيُبِ فِي الرَّحْمَةِ بِخَلُقِ اللَّهِ تَعَالٰي وَثَوَابِ فَاعِلِهَا وَوَعِيْدِ مَنُ لَمُ يَرُحَمُ الله ک مخلوق بررم کرنے کی ترغیب اور ایبا کرنے والے کے تواب اور مخلوق بررحم نه كرنے والے كى وعيد كابيان

(٩٢١١) عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةً عَنْ أَبِيهِ سيدنا قره وَالنَّهُ بِيان كرتے بيل كه ايك آدى نے كها: اے الله وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الل الشَّاةَ وَإِنِّي أَرْحَمُهَا، أَوْ قَالَ: إِنِّي لَارْحَمُ الشَّاةَ كُرًا مول، آبِ مِصْ اَبْ مِنْ الرَّام كرى يرم كرك كا توالله تعالیٰ تجھ پررم کرے گا۔''

رَحِمَكَ اللَّهُ مِ) (مسند احمد: ١٥٦٧٧)

<sup>(</sup>٩٢١١) تـخـريج: اسناده صحيح، أخرجه الحاكم: ٤/ ٢٣١، وابن ابي شيبة: ٨/ ٥٢٧، والطبراني في "الكسر ": ١٩/ ٥٥ (انظر: ١٥٥٩٢)

سیدنا جریر والته بیان کرتے ہیں کدرسول الله طفی آیا نے فرمایا: "جور حمنیں کرتا، اس پر حمنییں کیا جاتا اور جونییں بخشا، اس کو نہیں بخشا جاتا۔"

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رفائن سے مروی ہے کہ رسول الله طفع آنے فرمایا: ''وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ہمارے کم الله طفع آنے فرمایا: ''وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ہمارے کم من پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑے کے حق کونہیں پہچا تا۔''

((لَنِسَ مِنَا)) کے لفظی معانی ''وہ ہم میں ہے ہیں' کے ہیں' یہ جملہ کی شخص سے نفرت، بیزاری اور براءت کا اظہار کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، اس جملہ کے مفہوم سے چندا حمالات پیدا ہوتے ہیں کہ''وہ ہم میں سے نہیں'' سے کیا مراو ہے؟ کیا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا تعلق ہاری امت ہے نہیں یا وہ صادق اور کامیاب مسلمانوں میں سے نہیں یا وہ ہمارے طریقے پرنہیں یا وہ ہمارے حکم اور فیطے پرنہیں یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو ہماری سفارش کے مستحق نہیں؟ ہمارے طریقے پرنہیں یا وہ ہماری سفارش کے مستحق نہیں؟ اس سلسلہ میں محدثین کرام اور سلف صالحین کی توجیہات وتشریحات کا مطالعہ فرمائیں۔

ا۔ حافظ ابن جر براضی ، عبد الرحمٰن مبار کوری براضی اوردیگر کی اہل علم کہتے ہیں: "لیس منا ای من اہل سنتنا و طریقت نا، ولیس المراد به اخر اجه عن الدین ، ولکن فائدة ایر اده بهذا اللفظ المبالغة فی السر دع عن الوقوع فی مثل ذلك " ......" وه بم میں نہیں " مرادیہ به کدوه ہماری سنت اور طریقے پر نہیں ،اس سے مراداس آ دمی کودین اسلام سے خارج کرنانہیں ،ان الفاظ کا فائدہ الی برائیوں سے ڈانٹ ڈیٹ کرتا ہے۔ ایک میں اللہ علم کہتے ہیں: "فَلَیْسَ مِنَّا أَیْ لَیْسَ عَلٰی دِیْنِنَا الکامِلِ۔ " ....." ہم میں سے نہیں " سے مرادی ہے کہ وہ ہمارے کمل دین پڑییں ، بلکہ اس کا دین ناقص ہے )۔

(۹۲۱۲) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه الطیالسی: ۲٦۱، والطبرانی فی "الکبیر": ۲٤٧٧ (انظر: ۱۹۲٤٤) (۹۲۱۳) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه ابوداود: ٤٩٤٣، والترمذی: ۱۹۲۰ (انظر: ۱۷۳۳) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### الماق سند كم متعلق أمور ( افلاق سند كم متعلق أمور ) ( 668 ) ( افلاق سند كم متعلق أمور ) ( افلاق سند كم متعلق أمور

سو بعض علائے دین کہتے ہیں: "لیس مناای لیس من أدبنا أولیس مِثْلَنَا۔ " .....وه بم میں نے بیں ہے مرادیہ ہے کہ وہ ہمارے (معینہ) آ داب برنہیں یا وہ ہماری طرح کا (مکمل)مسلمان نہیں۔

جبكه امام سفيان بن عينيه مِالله مذكوره بالاتمام مفاتيم ومطالب كوناليندكرت تصاور كهتر تصح كه حديث ميس وارد ہونے والے ایسے الفاظ کی تاویل کرنے ہے باز رہنا جاہئے تا کہ لوگوں کے قلوب واذبان میں اس کا اثر بھی زیادہ ہواور لوگوں کوایسے جرائم ہے باز رہنے کا فائدہ بھی ہو۔

بهرحال به الفاظ متعلقه امر کی قباحت و شناعت بر دلالت کرتے ہیں، بیدالفاظ صاحبِ شریعت ﷺ کی طرف ے بہت سخت وعید ہیں،ایسے امورے اجتناب کرنے کی ہرمکنہ کوشش کرنی چاہئے۔

> النَّبِيِّ عِنْ قَالَ: ((إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْ حَمُهُ اللَّهُ \_)) (مسند احمد: ١١٣٨٢)

(٩٢١٥) ـ عَنْ أبي إسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ فِي بَعْثِ بِاَرْمِيْنِيَّةَ، قَالَ: فَأَصَابَتْهُمْ مَخْمَصَةٌ، أَوْ مَجَاعَةٌ، قَالَ: فَكَتَبَ جَرِيْرٌ إلى مُعَاوِيةَ آيِّي سَبِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَـفُوْلُ: ((مَنْ لَّمْ يَـرْحَـم النَّاسَ لا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّـ)) قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَتَاهُ، فَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُول اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَقْفَلَهُمْ وَمَتَّعَهُمْ، قَالَ: أَبُوْ إِسْحَاقَ وَكَانَ أَبِي فِي ذٰلِكَ الْجَيْسُ فَجَاءَ بِقَطِيْفَةِ مِّمَّا مَتَّعَهُ مُعَاوِيَةُ . (مسند احمد: ١٩٤٠٨)

(٩٢١٦) - عَنْ عَبْدِ السُّهِ بْن عَمْرو بْن

(٩٢١٤) عَنْ أَبِسِي سَعِيْدِ وَهَ اللَّهُ ، عَن سيدنا الوسعيد وللنَّهُ بيان كرت بي كه ني كريم السُّفَاعَة إلى في فرمایا:''جولوگوں پر رحمنہیں کرتا،اللّٰہ تعالیٰ اس پر رحمنہیں کرتا۔''

ابواسحاق کہتے ہیں: سیدنا جریر بن عبد اللہ بحکبی ڈائٹیز ارمینیہ کے مقام پرایک شکر میں موجود تھے، وہ لشکر بھوک میں مبتلا ہو گیا، سيدنا جربر فياننيز نے سيدنا معاويه والنيز کی طرف خطالکھا که میں نے رسول الله طفي مَرْمُ كويه فرماتے ہوئے سنا تھا: '' جولوگوں ير رحمنہیں کرتا، الله تعالی اس پر رحمنہیں کرتا۔ "سیدنا معاویہ رخالیّٰہ نے ان کو بلایا، پس جب وہ آئے تو انھوں نے کہا: کیاتم نے یہ حدیث واقعی رسول الله منتظ مین ہے تی ہے؟ انھوں نے کہا: جی ہاں، پس انھوں نے ساز وسامان کے ساتھ ان کو واپس کیا۔ ابو الحق كہتے ہيں: ميرے باب بھي اس كشكر ميں تھ، وه بھي اس سامان میں ہے ایک جا در لائے تھے، جوسیدنا معاویہ وہائنہ نے بھیجا تھا۔

سیدنا عبداللہ زماننیو ہے مروی ہے کہ نبی کریم کیٹے ہیں آئے

(٩٢١٤) تخريج: حديث صحيح لغيره، أخرجه الترمذي: ٢٣٨١(انظر: ١١٣٦٢)

(٩٢١٥) تمخريج: مرفوعه صحيح، وهذا اسناد اختلف فيه على ابي اسحاق، أخرج المرفوع منه مسلم: ٢٣١٩ (انظر: ١٩١٩٤)

(٩٢١٦) تمخريج: اسناده حسن، أخرجه البيهقي في "الشعب": ٧٢٣٦، والبخاري في "الأدب المفرد":

۰ ۳۸ (انظر: ۲۰۱۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

( انلاق سنے متعلقہ أمور ) ( 669 ) انتخاب کے متعلقہ أمور ) ( 669 ) انتخاب کے متعلقہ أمور ) کی انتخاب کے متعلقہ أمور ) کی انتخاب کی انتخاب

الْعَاصِ وَ اللهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ فَيْ عَلَىٰ مِبَرِهِ يَقُولُ: ((اِرْحَمُوْا تُرْحَمُوْا، وَاغْفِرُوْا يَدَغُفِرِ اللهُ لَكُمْ، وَيْلٌ لِاقْمَاعِ الْقَوْلِ، وَيْلٌ لِدَغْفِرِ اللهُ لَكُمْ، الَّذِيْنَ يُصِرُّونَ عَلَىٰ مَا فَعَلُوْ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ، الَّذِيْنَ يُصِرُّونَ عَلَىٰ مَا فَعَلُوْ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.)) (مسند احمد: ٢٠٤١)

فرمایا: ''رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا، بخشو، الله تعالیٰ تم کو بخش دے گا، ان کی کر دینے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اصرار کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو جاننے بوجھنے کے باجودا پنے برے افعال پر ڈٹے رہتے ہیں۔''

فواند: سالله تعالی کی ذات رحم کرنے اور بخشنے سے بدرجہ اتم واکمل متصف ہے، کیکن جوانسان ، الله تعالی کی مخوقات کے حق میں ان دوصفات سے متصف ہو کر رحمہ لی اور معانی کا معاملہ نہیں کرتا ، اس کا الله تعالی کی ان دوصفات سے بھی کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا۔

(٩٢١٧) - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ ، قَالَ: سَوِعْتُ الدَّصَادِقَ اللهُ مَصْدُوْقَ آبَ الْقَاسِمِ صَاحِبَ الْحَجْرَةِ وَ اللهُ مُثَلِّةً يَ مَقُولُ: ((لا تُنزَعُ الرَّحْمَةُ إلاَّ مِنْ شَنِيٍّ .)) (مسند احمد: ٧٩٨٨)

(٩٢١٨) - وَعَنْهُ أَيْضًا ، قَالَ: دَخَلَ عُيَيْنَةُ بُدُ حِصْنِ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللّهِ عَلَىٰ فَرَآهُ يُقَبِّلُ بُنَ حِصْنِ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللّهِ عَلَىٰ فَرَاهُ يُقَبِّلُهُ يَا رَسُوْلَ حَسَنَا اَوْ حُسَيْنًا ، فَقَالَ لَهُ: لَا تَقَبِّلُهُ يَا رَسُوْلَ اللّهِ عَشَرَةٌ ، مَا قَبَّلْتُ اَحَدًا مِنْهُ مُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَشَرَةٌ ، مَا قَبَّلْتُ اَحَدًا مِنْهُ مُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَشَرَةٌ ، مَا قَبَلْتُ اَحَدًا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمْ لَا يَشَعَلَ وَعَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ عَنْ وَجَلّ نَزَعَ مِنْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ نَزَعَ مِنْ اللّهِ عَنْ وَجَلّ نَزَعَ مِنْ اللّهِ عَنْ وَجَلّ نَزَعَ مِنْ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ نَزَعَ مِنْ قَلْبُكُ الرّحْمَةَ . ) (مسند احمد: ٢٤٧٩٥)

سیدنا ابو ہریرہ بنائیئ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے صادق ومصدوق اور اس جمرے والے ابوالقاسم میشنائیل کو میہ فرماتے ہوئے ساتھا کہ''رحمت کوصرف اس سے چھین لیا جاتا ہے، جو بد بخت ہو۔''

سیدنا ابو ہریرہ خانین سے بیمی مردی ہے کہ سیدنا عیبینہ بن حصن خانین رسول الله طفی آن کے پاس تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ طفی آنی سیدنا حسن خانین کا بوسہ لے رہے انھوں نے کہا: اے الله کے رسول! ان کا بوسہ نہ لیں، میر نے قودی کی بوسہ نہیں لیا، آپ طفی آنین نے میں میں نے قوکسی کا بوسہ نہیں لیا، آپ طفی آنین نے فرمایا: ''جورح نہیں کرتا، اس پر رح نہیں کیا جاتا۔''

سدہ عائشہ نظافہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بدو، نبی کریم منظافہ ا کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ بچوں کا بوسہ لیتے ہیں؟ اللہ کی قتم! ہم تو ان کا بوسہ نہیں لیتے، آپ منظافہ ا نے فرمایا: "اللہ آوالی نے تیرے دل کو رحمت سے محروم کر دیا ہے تو میں بچونہیں کرسکتا۔"

<sup>(</sup>٩٢١٧) تخريج: اسناده حسن، أخرجه ابو داود: ٤٩٤٢، والترمذي: ١٩٢٤ (انظر: ٨٠٠١)

<sup>(</sup>۹۲۱۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۹۹۷ (انظر: ۷۱۲۱)

<sup>(</sup>٩٢١٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٩٩٨، ومسلم: ٢٣١٧ (انظر: ٢٤٢٩١)

ا المان منه المان المان المان عند ك متعلقة أمور ( 670 ) ( 1 منان مند ك متعلقة أمور ) ( 1 منان مند ك متعلقة أمور

فالد بن علیم بن حزام کہتے ہیں: سیدنا ابوعبیدہ و فائنو نے کی وجہ سے ایک آدی کوسزا دی، لیکن سیدنا خالد بن ولید رفائنو نے ان کو منع کر دیا، لوگوں نے کہا: تم نے امیر کوغصہ دلا دیا ہے، پش وہ اُن کے پاس گئے اور کہا: آپ کوغصہ دلا نا میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن میں نے رسول اللہ منت کی آئے کو بیفر ماتے ہوئے سنا تھا کہ 'قیامت والے دن سب سے خت عذاب اس کو دیا جائے گا، جو دنیا میں لوگوں کو خت عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔''

امِ سیدنا ہشام کیم بن حزام بنائخ سے مروی ہے کہ وہ پچھا سے

ذمی لوگوں کے پاس سے گزرے، جن کوشام میں دھوپ میں

مراکیا گیا تھا، انھوں نے کہا: انھوں نے کیا کیا ہے؟ لوگوں

مزا کیا گیا تھا، انھوں کے کہا: انھوں نے کیا کیا ہے، انھوں نے

کہا: بیشک میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ مشتائی آئے کو

کہا: بیشک میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ مشتائی آئے کو

لگ بیفرہاتے ہوئے سا: '' بیشک اللہ تعالی قیامت والے دن ان

لوگوں کو عذاب دے گا جو آج لوگوں کو سزا کیں دیتے ہیں۔''

اس وقت فلسطین کے امیر عمیر بن سعد تھے، سیدنا کیم بنائی اُن ان کو ہے وہ ان کو ہے وہ رہا۔

گی پاس گئے اور ان کو ہے صدیت بیان کی، پس انھوں نے ان کو

چھوڑ دیا۔

چھوڑ دیا۔

(٩٢٢٠) ـ عَنْ خَالِيدِ بْن حَكِيْم بْن حِزَام، قَالَ: تَنَاوَلَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ رَجُلاً بِشَيْءٍ فَنَهَاهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَ اللهِ مَا مُعَالَمُ مَا أَوْا: أَغْضَبْتَ الْأَمِيرَ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُردْ أَنْ أُغْضِبَكَ، وَلٰكِنِّي سَبِ عُتُ رَسُوْلَ اللهِ عِظْ يَقُوْلُ: ((إِنَّ اَشَّدَ السَّنَاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَشَّدُّ النَّاسِ عَذَابًا لِلنَّاسِ فِي الدُّنْيَارِ)) (مسند احمد: ١٦٩٤٣) (٩٢٢١) ـ عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ هِشَامِ بُن حَكِيْم بْن حِزَام أَنَّهُ مَرَّ بِأَنَاسٍ مِنْ أَهْل اللَّهُمَّةِ، قَدْ أُقِيْهُ مُوْا فِي الشَّمْسِ بِالشَّامِ، فَ قَالَ: مَا هُولًاءِ؟ قَالُوا: بَقِيَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِّنَ الْخَرَاجِ، فَقَالَ: إِنِّي اَشْهَدُ اَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُعَذُّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُعَذِّبُوْنَ النَّاسَ\_)) قَالَ: وَآمِيْـرُ النَّاسِ يَـوْمَنِذِ عُمَيْرُ بنُ سَعْدٍ عَـلَىٰ فِـلَسْطِيْنَ، قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَحَدَّثَهُ فَخَلِّي سَبِيلَهُم. (مسند احمد: ١٥٤٠٥)

فوائد: ..... ندکورہ بالا احادیثِ مبارکہ کامفہوم انتہائی واضح ہے، مسلمان کورحمہ لی اورزم دلی جیسی صفت سے متصف ہوکرا پنے معاملات کو ڈیل کرنا چاہیے، ہرطرح کی ظلم وزیادتی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بَابُ التَّرْ غِیْبِ فِی الْحَیَاءِ وَ اَنَّهُ لا یَاتِی اِلَّا بِخَیْرٍ شرم وحیا کی ترغیب دلانے اور اس چیز کا بیان کہ حیا خیر ہی لاتا ہے

(٩٢٢٢). عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(۹۲۲۰) تـخريج: اسناده ضعيف، خالد بن حكيم مختلف فيه صحبته ، ثم انه اختلف فيه على عمرو بن دينار ، أخرجه الطيالسي: ١١٥٧ ، والحميدى: ٥٦٢ ، والطبراني في "الكبير": ٣٨٢٤ (انظر: ١٦٨١٩) (٩٢٢١) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٦١٣ (انظر: ١٥٣٣٠)

(٩٢٢٢) تخريج: حسن، قاله الالباني، أخرجه الترمذي: ٢٤٥٨ (انظر: ٣٦٧١)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

افلاق من المالي المنظمة المراك (671) (671) افلاق من كم تعلقه أمور كالمحالي

((إِسْتَحْيُوْا مِنَ اللَّهِ عَرْوَجَلُّ، حَقَّ الْحَيَاءِ ـ)) قَالَ: قَلْنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّا نَسْتَحِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ: ((لَيْسَ ذٰلِكَ، وَلَكِنَّ مَنِ اسْتَحْي مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَاحَوي، وَالْبَطْنَ وَمَا وَعَيْ وَلْيَنْذُكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلِّي ، وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ، تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ، فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ

(٩٢٢٣) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَالِينَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الإيمان-)) (مسند احمد: ۹۷۰۸)

(٩٢٢٤) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ ((اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ، وَالْإِيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاء، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ\_)) (مسند احمد: ١٠٥١٩)

الْحَيَاءِ-)) (مسند احمد: ٣٦٧١)

فرمایا: ''حیاء، ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں (لے جانے والا) ہے اور بد کلامی و بد زبانی ، اکھر مزاجی اور برخلقی سے ہے اورا کھڑ مزاجی آگ میں (لے جانے والی) ہے۔''

سیدنا ابوہریرہ والله ملت بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتے ملی نے

شرمانے كاحق بين بم نے كہا: اے الله كے رسول! الله تعالى

كاشكر بك ميشك بماس سے شرماتے ميں،آب مشكر في نے

فرمایا:''معاملہ اس طرح نہیں ہے، جیسے تم نے سمجھ رکھا ہے، جو

آدمی الله تعالی ہے کما حقه شرمانا حابتا ہو تو وہ سر کی اور ان

چز وں کی حفاظت کرے، جن کوسر نے سمیٹا ہوا ہے اور حفاظت

كرے پيك كى اور ان چيزوں كى ،جن ير پيك مشتل ہے اور

موت اور بوسیدگی کو یا د کرے اور جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، وہ

دنیا کی زینت چھوڑ دے، جس نے ایسے کیا، وہ الله تعالیٰ سے

سیدنا ابو ہرریہ فرانشۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مشفِظَین نے

شر ما گیا، جیسے اس ہے شر مانے کا حق ہے۔''

فرمایا:''حیا،ایمان کاایک شعبہ ہے۔''

**فـــــــــــــــــــــ**: ......اس حدیث میں جہاں شرم و حیا کوسراہا گیا اور ایمان کا جز وقر ار دیا گیا ہے، وہاں بدکلا**ی** اور براخلاقی کی شدید ندمت بھی کی گئی ہے۔

> (٩٢٢٥) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَكُلْكُمْ ، قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ : ((مَاكَانَ الْفُحْسُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ، وَلا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ ـ)) (مسند احمد: ١٢٧١٩)

(٩٢٢٦) عَنْ يَعْلَى بِن أُمَيَّةَ ﴿ كَالِيُّهُ ، قَالَ:

سدنا انس بن ما لک مالئهٔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منتظم آتا نے فرمایا: ''بدزبانی اور بدگوئی جس چیز میں ہوگی، اس کوعیب دار بنا دیے گی اور حیا جس چیز میں ہوگا، اس کو خوبصورت بنا

سیدنا یعلی بن امیه می نفذے مروی ہے که رسول الله مشت والے نے

(٩٢٢٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٩، ومسلم: ٣٥(انظر: ٩٧١٠)

(٩٢٢٤) تخريج: حديث صحيح، أخرجه الترمذي: ٢٠٠٩(انظر: ١٠٥١٢)

(٩٢٢٥) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه ابن ماجه: ٤١٨٥، و الترمذي: ١٩٧٤ (انظر: ١٢٦٨٩) (٩٢٢٦) تخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، عطاء لم يسمع من يعلى، وابن ابي ليلي ضعيف (انظر: ١٧٩٦٨) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

افلال منظ اللالتحرار يحتبل = 8 ) في المراكز ( 672 ) ( 172 ) ( افلاق صند كم متعلقة أمور ) المراكز ( 172 ) فرمایا: ''بیشک الله تعالی حیا اور بردے کو پسند کرتا ہے۔''

سیدنا عمران بن حصین خالتی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مشیقہ اللّٰہ مشیقہ اللّٰہ نے فرمایا:''حیاسارے کا سارا خیرو بھلائی ہے۔''

سیدنا عبدالله بن عمر میانند سے مروی ہے کہ نبی کریم مشکوری نے سنا کہ ایک آ دمی اینے بھائی کو حیا کے بارے کچھ نصیحت کر رہا تھا،تو آپ ﷺ نے فر مایا:''حیا،ایمان میں ہے ہے۔''

سیدنا ابوامامہ ڈنائیز سے مروی ہے کہ نبی کریم مٹنے ہی نے فرمایا: "حیا اور کلام پر عدم قدرت ایمان کے دوشعبے ہیں اور بد کلائ اور کلام پر قدرت نفاق کے دوشعبے ہیں۔''

سیدنا عمران بن حصین ذاہنی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ آیم نے فرمایا: ''حیا صرف خیر وبھلائی کو لاتا ہے۔'' بشیر بن کعب نے کہا: حکمت میں لکھا ہوا ہے کہ حیا کی بعض صورتیں باعث وقار اور بعض باعث سکینت ہوتی ہیں، سیدنا عمران رخالیّٰہ نے کہا: میں تحقیم رسول الله منت میلان سے بیان کر رہا ہوں اور تو اینے صحیفوں سے بیان کرتا ہے۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ: ((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِّتْرَ ـ)) (مسند احمد: ١٨١٣١)

(٩٢٢٧) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ وَكَالِثَة ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((ٱلْـحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ-)) (مسند احمد: ٢٠٠٥٥)

(٩٢٢٨) عَنْ سَالِم، عَنْ آبِيْهِ وَكُلَّتُهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلاً يَعِظُ اَخَاهُ فِي الْمَحَيَاءِ، فَقَالَ: ((اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَان\_)) (amil | cal: 3003)

(٩٢٢٩) ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ فَحَالِثَهُ ، عَن النَّبِيِّ عَلَيٌّ ، قَسالَ: ((اَلْحَيَاءُ وَالْعِلَيُّ شُعْبَتَان مِنَ الْإِيْمَان، وَالْبَذَاءُ وَالْبِيَانُ شُعْبَتَان مِنَ النَّفَاقِ\_)) (مسند احمد: ٢٢٦٦٨)

(٩٢٣٠) عَنْ قَسَادَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا السَّوَّارِ الْعَدَوِيَّ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ وَالْخُزَاعِيُّ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُوْل اللَّهِ عِنْهُ ، فَقَالَ: ((ٱلْحَيَاءُ لا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ ـ)) فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ: مَكْتُونٌ فِي الْحِكْمَةِ: إِنَّ مِنْهُ وَقَارًا وَمِنْهُ سَكِينَةً ، فَقَالَ عِمْرَانُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَّسُول اللَّهِ عِنْ صُحُفِكَ. (مسند احمد: ۲۰۰۸)

<sup>(</sup>٩٢٢٧) تخريج: حديث صحيح، أخرجه الطيالسي: ٨٥٤، و الطبراني في "الكبير": ١٨/ ٢٠٥(انظر: ١٩٨١٧) (٩٢٢٨) تخريج: أخرجه البخارى: ٦١١٨، ومسلم: ٥٩ (انظر: ٤٥٥٤)

<sup>(</sup>٩٢٢٩) تـخريج: حديث صحيح دون قوله "العي والبيان"، وهذا اسناد ضعيف لانقطاعه بين حسان بن عطية وبين ابي امامة ، أخرجه الترمذي: ٢٧ • ٢ (انظر: ٢٢٣١٢)

<sup>(</sup>٩٢٣٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٦١١٧ ، ومسلم: ٣٧ (انظر: ١٩٨٣٠)

ا منان دن ك معلقه أمور المنان دن ك معلقه أمور المنان دن ك معلقه أمور المنان دن ك معلقه أمور سیدنا عمران بن تھیین ملائنۂ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ملتے آئے نے فرمایا: ''حیاسارے کا سارا خیر و بھلائی ہی ہے۔''بُشم نے كها: حما كى بعض صورتول مين كمزورى اوربعض مين عاجزي ہوتی ہے، لیکن انھوں نے کہا: میں تھے رسول الله مشیّق نے سے بان کرتا ہوں اورتم احادیث کی مخالف چیزیں پیش کرتے ہو، آئنده میں جب تک تھے پیچانیا رہوں گا، ایک صدیث بھی بان نہیں کروں گا،لین لوگوں نے کہا: مداچھی طبیعت کا آدمی ہے اور اس میں فلاں فلاں خوتی بھی ہے، بہر حال لوگ اس کی صفات شار کرتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا عمران سکون میں

آ گئے اور احادیث بیان کرنے لگے۔

(٩٢٣١) ـ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَال، عَنْ بُشَيْر بْنِ كَعْبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْن خُصَيْن، قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْكَا: ((اَلْحَيَاءُ خَيرٌ كُلُّهُ-)) فَـقَـالَ: بُشَيْرٌ ، فَقُلْتُ: إِنَّ مِنْهُ ضَعْفًا ، وَإِنَّ منهُ عِجْزًا، فَقَالَ: أَحَدُّثُكَ عَنْ رَسُول أَحْدُثُكَ بِحَدَيْثِ مَا عَرَفْتُكَ، فَقَالُوا: يَا اَبَا نُحَيْدِ! إِنَّهُ طَيِّبُ الْهَوٰى، وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ، فَلَمْ يَهزَ الْوابِهِ حَتْبِي سَكَنَ وَحَدَّثَ. (مسند ١٠حمد: ١٤ ٢٠٢)

فواند: .....اچھی طرح ذہن نثین کرلیں کہ حیا ہے مرادوہ شرم وجھ بک اور وقار و سنجید گی نہیں جس کا تعین موجودہ معاشرہ کرتا ہے،شریعت کی روشی میں حیا ہے مراد اخلاق حسنہ کا وہ پہلو ہے جو برے اقوال و افعال ہے اجتناب کرنے اور کمی متحق کے حق میں کوتا ہی برتنے ہے باز رہنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس مفہوم میں حیا کو ایمان کی ایک ٹاخ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ایبا حیا خیر ہی خیر ہے، جو انسان کو دھوکہ، فریب دہی اورجعل سازی وغیرہ جیسے غلط ' اموں ہے محفوظ و مامون رکھتا ہے، یہی دجہ ہے کہ نبی کریم مشیّع آیا نے فر مایا:''حیا، خیر و بھلائی کا ہی نام ہے۔'' (بخاری: ۱۱۱۷ ، مسلم: ۳۷)

معلوم ہوا کہ شریعت برعمل پیرا ہونے کو حیا کہتے ہیں،لہذامسلمان کو جسمۂ حیا ہو نا چاہے، وہ اپنے تہذیب وتدن، کلچرو ثقافت، چلن چرن، اٹھک بیٹھک، نقل وحرکت، بول حیال، خورد ونوش،میل ملاپ، دوی و دیشنی،خوثی وئنی،غرضیکه تمام معاملات میں شرم وحیا کا پیکر بن کرسامنے آئے۔

حیا،حسن اخلاق کا اتنااہم پہلو ہے کہ پہلی شریعتوں میں بھی اس کو بحال رکھا گیا۔

سيدنا ابومسعود بدرى وفائد سے روايت ب كدرسول الله عن مَن كَلام النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْي فَاصْنَعْ مَاشِفْتَ. )) (صحيحه: ٦٨٤)..... " بَهِلَي نبوت كَكام عالوكول کوآخری بات پیلی ہے کہ جب تجھے حیانہ رہے تو جو جا ہے کرتا پھرے۔''

شريعت مطهره مين جس" حيا" كى تعريف كى كى ب، حافظ ابن جرنے اس كى توضيح يوں كى ہے: وَفِينَ الشَّوع: خُلُقٌ يَبْعَثُ عَلَى اجْتِنَابِ الْقَبِيْحِ وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيْرِ فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّد (فتح البارى: ٧٢/١) .....

(٩٢٣١) تخريع: أخرجه: مسلم: ٣٧ (انظر: ١٩٩٧٢)

الله المنظمة "شریعت میں (حیا سے مراد)وہ خصلت ہے جوفتیج چیز سے اجتناب کرنے اور کسی حقدار کے حق میں کمی کرنے سے باز رہے پرآ مادہ کرے۔''

اس مفہوم میں حیا ایی عظیم صفت ہے، جومنکرات دسیئات سے پر ہیز کرنے اور تزکیفن میں مؤمن کی سب سے بری معاون ہے اور اللہ تعالی اور اس کے بندوں کے حقوق کی پاسداری کرنے پر ابھارتی ہے اور ان میں کسی قتم کی کم و کاست کرنے سے روکتی ہے۔

ندكوره مديث مين "....من ككلم النُّبوَّةِ الْأُولْي" معمراديه عتمام انبياورسل كي شريعون مين شرى حياك اہمیت بحال رہی۔

اس حدیث مبارکہ میں باحیا ہونے کی ترغیب ولائی گئی ہے، یعنی جب کوئی انسان حیائے شرعی کوترک کر دیتا ہے تو وہ طبعی طور پرایسے دہانے پر کھڑا ہوجاتا ہے، جہاں ہرتم کی برائی کاارتکاب ممکن ہوتا ہے۔اس حدیث پراسلام کا مدار ہے، کیونکہ یہ حیا ہی ہے کہ جس کی بنا پرمومن فرض اور مستحب کوترک کرنے سے اور حرام اور مکروہ کا ارتکاب کرنے سے شرما تا ہے۔ نیزیہ بھی اشارہ ملتا ہے جو آ دمی استطاعت کے باوجود کوئی نیکی کرنے یا کسی برائی سے باز آنے کے سلسلے میں لوگوں سے شرم محسول كرتا ہے، تواسے حيادار نہيں كہا جاسكا، بلكه وہ بردل اور ضعيف الايمان ہے، جوشر بعت كى روشى مي بے حيا ہے۔ بَابُ التَّرُغِيُب فِي الصِّدُق وَالْاَمَانَةِ

سيائي اورامانت كى ترغيب كابيان

(٩٢٣٢) - عَنْ عَبْدِ اللهِ وَلَيْ ، قَالَ: قَالَ سيدناعبدالله وَلَيْنَ عروى بكه في كريم مِسْ اللهِ ال "سیائی کو لازم پکڑو، پس بیٹک سیائی نیکی کی طرف اور نیکی جنت كى طرف لے جاتى ہاور بندہ كى بولتا رہتا ہے، يہاں تك كدالله تعالى ك بال صديق لكوديا جاتا ب-"

رَمُسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((عَسَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الـصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالَ الرَّجُلُ يَصْدُقُ حَتَّى يُحْتَبَ عَنْدَ اللَّهِ صِدِّنْقًا \_)) (مسند احمد: ٤١٠٨)

فداند: ....سیائی متاز انسانی خصائل حمیده میں سے ہے، بیروه صفت ہے، جس کی وجہ سے انسان خیر و بھلائی کی طرف ماکل اور شر وفساد سے دور ہوتا ہے اور ای وصف کی بدولت آ دمی جھوٹ، دروغ مکوئی، بدکلامی ، فحش کوئی، سب و شتم لعن طعن اور چغلی غیبت جیسے اوصاف ذمیمہ سے اجتناب کرتا ہے۔

(٩٢٣٣) ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرِ و فَلَكُ ، سيدنا عبد الله بن عمره فالتخاس مروى م كه آدى ، بى كريم من آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! جنت کے

أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ

(٩٢٣٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٦٠٧ (انظر: ١٠٨٤)

(٩٢٣٣) تخريج صحيح لغيره (انظر: ٦٦٤١)

الله المنظمة المراجعة المراجع

الله! مَا عَمَلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: ((اَلصَّدْقُ، وَإِذَا صَلَى اللهِ! مَا عَمَلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: ((اَلصَّدْقُ، وَإِذَا آمَنَ مَا حَسَلَ اللهِ عَلَى اللهِ! مَا دَخَلَ اللهِ! مَا عَسَلُ النَّارِ؟ قَالَ: ((اَلْكَذِبُ، إِذَا كَذَبَ فَجَرَ كَفَرَ، وَإِذَا كَفَرَ دَحَلَ فَجَرَ كَفَرَ، وَإِذَا كَفَرَ دَحَلَ يَعْنِى النَّارَ -)) (مسند احمد: ١٦٤١)

بندہ تی بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے، جب نیکی کرتا ہے تو ایمان دار

بن جاتا ہے اور جب ایماندار بنآ ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا

ہے۔'' لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آگ کے اعمال

کون کون سے ہیں؟ آپ مطفقہ نے فرمایا: ''جموث، جب

بندہ جموث بولتا ہے تو برائی کرتا ہے، جب برائی کرتا ہے تو کفر

کرتا ہے اور جب کفر کرتا ہے تو آگ میں داخل ہو جاتا ہے۔''

علقہ بن عبد اللہ مزنی بعض صحابہ کرام تشخ تعدیم سے بیان کرتے

ہیں کہ نی کریم مطفقہ نے فرمایا: ''جو آدمی اللہ تعالی اور آخرت

میں کہ نی کریم مطفقہ نے فرمایا: ''جو آدمی اللہ تعالی اور آخرت

کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی سے

ورے اور تجی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔''

(٩٢٣٤) - عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُ ، عَنْ رِجَال مُنْ اَصْحَابِ النَّبِي عَنْ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي اللهِ عَنْ النَّبِي اللهِ عَنْ النَّبِي اللهِ عَنْ النَّبِي اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

لِيسكت ـ ) (مسند احمد : ١٥٥١) مسند احمد : ١٩٣٥) معدي، (٩٢٣٥) معدي، عَدِي، عَن حُمَيْدِ عَن رَجُلِ مِن اَهْلِ مَكَّة ، يُقَالُ لَهُ: يُوْسَفُ قَالَ: كَنْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّة ، يُقَالُ لَهُ: يُوْسَفُ قَالَ: كَنْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ نَبِي مَالَ اَيْتَامٍ قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ ذَهَبَ نَبِي مَالَ اَيْتَامٍ قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ ذَهَبَ مَالَ اَيْتَامٍ قَالَ: فَو قَعْت لَهُ فِي يَدِي عَنْ بِالْفِ دِرْهُم قَالَ: فَو قَدْ اَصَبْتُ لَهُ الْفَ ذَه مَبِ لِيْ بِالْفِ دِرْهُم وَقَدْ اَصَبْتُ لَهُ الْفَ ذَه مَن بَالْفِ دِرْهُم وَقَدْ اَصَبْتُ لَهُ الْفَ دَرْهُم ، قَالَ: فَقَالَ الْقُرَشِي حَدَّ أَيْنِي اَبِي اللهُ مَن دِرْهُم اللهُ مَن حَدَّ اللهُ مَانَةُ إِلَى مَن اللهُ مَن خَانَك \_ )) (مسند سَمِعَ النَّبِي وَلا تَحُنْ مَنْ خَانَك \_ )) (مسند

الل کمد میں سے یوسف نامی آدمی کہتا ہے: میں اور ایک قریشی آدمی کچھ تیموں کے مال کی سر پرتی کرتے تھے، ہوا یوں کہ ایک آدمی (خیانت کرتے ہوئے) مجھ سے ایک ہزار درہم لے گیا، پھر اس کا ایک ہزار درہم میرے ہتھے لگ گیا، میں نے قریش سے کہا: فلاں بندہ میرا ایک ہزار درہم لے گیا تھا، اب اس کا ایک ہزار درہم مجھے لل گیا تو کیا اب میں بیرقم دبا لوں؟ اس کا ایک ہزار درہم مجھے لل گیا تو کیا اب میں بیرقم دبا لوں؟ اس نے کہا: میرے باپ نے بیان کیا کہ نبی کریم میر ہوئے آئے نے فرمایا: ''جو تجھے امین بنائے تو تو اس کواس کی امانت ادا کر دے اور اس کے ساتھ خیانت نہ کر، جس نے تجھ سے خیانت کی مور "

اعمال کون سے میں؟ آپ مستفرائے نے فرمایا: "سوائی، جب

(۹۲۳٤) تخریج: اسناده صحیح (انظر: ۲۰۲۸۵)

احمد: ۲۰۵۰۲)

<sup>(</sup>٩٢٣٥) تخريج: مرفوعه حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف لابهام ابن الصحابي الذي روى عنه يوسف، أخرجه ابوداود: ٣٥٣٤(انظر: ١٥٤٢٤)

موری کراری کا میں اور کے معلقہ اور کی کا میں اور کی کا تعلق اللہ تعالی کے حقوق سے ہاور کی کا بندوں کے حقوق سے ہاور کی کا بندوں کے حقوق سے ہاور کی کا بندوں کے حقوق سے ہارا کی اوائیگی نہ کرنے والے کو منافق کہا گیا ہے۔

سے شریعت اسلامیہ میں امانت کی اوائیگی پر بہت زور دیا گیا ہا واراس کی اوائیگی نہ کرنے والے کو منافق کہا گیا ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امانت ملمان کا مستقل وصف ہونا چاہیے، نہ کی کی امانت کے بدلے میں اس صفت کو اپنایا جائے اور نہ کی کی خیانت کے عوض اس کو ترک کیا جائے۔ اس معاطے میں اپنے پرائے، امین و خائن اور مسلم و کافر کا کوئی کی لخاظ نہیں رکھا گیا، بلکہ ہر ایک کی امانت ادا کرنے کا تھم دیا گیا۔ ہمارے ہاں انتقام لینے کی فضا عام ہے، مثلا اگر وقت کی حکومت اپنے حقوق ادا نہ کر رہی ہوتو عوام اس کی املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، مثلا بحل اور گیس چوری کرنا، حکومت کی ملکیت کا کمی قتم کا مال چوری کرنا، ٹرین کے ذریعے سفر کرنے پر کرایہ نہ و بنا، دفاتر، سکولز، کالجز اور مختلف حکومتی اداروں میں اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرنا، مرکاری زمینوں پر ناجا کرنے جند کرنا۔ شریعت میں یہ تمام گناہ کی بدترین اقسام ہیں۔ یہی معاملہ کی انسان کی خیانت کے مقابلے میں اس سے خیانت کرنے کا ہے۔

قار ئین کرام! غور فرمائیں کہشریعت میں نیکی اور گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی فرما نبرداری اور نافر مانی سے ہے، کسی کی دوتی اور وشمنی سے نہیں۔ درج ذیل حدیث پرغور فرمائیں:

سيدنا الوہريه وَلَيْنَ بيان كرتے مِن كررسول الله مِسْطَقَامِ نے فرمایا: ((لا تُصَسرُ وا الْابِلَ وَالْعَنَم، فَمَن ابْسَاعَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِن ابْسَاعَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدُها وَصَاعًا مِن الله وَمَودهمت ابْسَاعَ مَن ( كوفروفت كرتے وقت) ان كا دودهمت روكو، اگر كوئى آدمى اليا جانور خريد ليتا ہے تو الے دوده دو ہے كے بعد دواختيار بي، اگر وہ چاہے تو الے اپ پاس ركھ ليتا ہے تو الے ابن كرائى صاع بھى واپس كرے۔''

مسلم کی روایت میں ہے: ((فَهُوَ بِالْجِیَارِ ثَلاثَةَ آیَامٍ۔)) ..... "اے (واپس کرنے کا) تین دنوں تک اختیار ہے۔ " دیکھیں کہ جانور بیچنے والے نے دھو کہ کیا اور دو تین دن جانور کو چارہ ڈالٹا رہا، لیکن اس کا دودھ نہیں دوہا۔ جب خرید نے والے نے دودھ دوہ کر استعال کر لیا اور ایک دو دنوں تک اس پر حقیقت وال واضح ہوگئ تو شریعت نے اسے سودا واپس کرنے کا تین دن تک اختیار دیا ہے اور ساتھ یہ تھم بھی دیا ہے کہ اگر وہ جانور واپس کرتا ہے تو تھجوروں کا ایک صاع بھی ساتھ واپس کرعا ہے تو تھجوروں کا ایک صاع بھی ساتھ واپس کرے، تا کہ بیچنے والا جو چارہ ڈالٹا رہا، لیکن دودھ نہیں دوہا، اس کا عوض ہو جائے۔

سبحان الله! جانور کا دودھ روکنے دالے نے ظلم کیا اور دھوکہ کیا، لیکن شریعت نے بیبھی پیندنہیں کیا کہ اس کے دھوکے کو دھوکے کو دھوکے کو دھوکے کو دھوکے کو اس کے دھوکے کو اس کرچھوڑ دیا جائے ادراس کے جارے یا محنت کے عض اس کو کھجوروں کا ایک صاع دے دیا جائے۔

الموالي المان حديث المرابع المان حديث الموالي (٩٢٣٦) عَنْ أبِي الدُّرْدَاءِ وَاللهُ ، قَالَ: سدنا ابو درداء فالنو بان كرتے بي كهرسول الله مضافلاً نے فر مایا: ''جس نے کس آدمی سے کوئی بات سی اور وہ آدمی بیہ نہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ سَمِعَ مِنْ رَجُلٍ حاہتا ہو کہ وہ ہات اس کے حوالے سے ذکر کی جائے تو وہ بات حَدِيْشًا لا يَشْتَهِي أَنْ يُذْكَرَ عَنْهُ فَهُوَ أَمَانَةٌ امانت ہو گی ، اگر چہ بات کرنے والا اس کوراز رکھنے کی ہدایت وَإِنْ لِّمْ يَسْتَكُتِمُهُ مَ)) (مسند احمد: "ے کے ہے" نے کر ہے۔" 

فواند: ....لیکن یه بات تعلیم شده ب که بندے کوخود بخو سمجھ جانا چاہیے کہکون می بات یا چیز امانت ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ بیتا کید کی جائے کہ فلاں بات امانت ہے،اس کا خیال رکھنا، درج ذیل مثال برغور کریں:

سيدنا جابر بن عبدالله ولأنو بيان كرت بي كه بي كريم مطاع إن فرمايا: (( إذَا حَدد ثَ الرَّ جُلُ بالْحَدِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِي أَمانَةً \_)) ..... "جبكوني آدى بات كرے، چرادهرادهرد كيف كي (ككوئي من ياد كي تونيس رہا) تواس کی بات امانت موگی ـ" (ابوداود: ۲۹۷/۲، ترمذي: ۵۰۸۱)

امام مبار کیوری مراتیہ نے اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے لکھا: اگر کوئی آ دمی کسی دوسر مے مخص کے ساتھ گفتگو کر رہا ہواور وہ گفتگو کے دوران دائیں بائیں دیکھے،تو اس ہے بیہ مجھنا پڑے گا کہ وہ ہ راز کی بات کرنا جا ہتا ہے اور اسے دوسر بےلوگوں سے نخفی رکھنا جا ہتا ہے۔ ایسی گفتگو امانت ہوگی اور اس کوراز رکھنا واجب ہوگا۔ ابن ارسلان نے کہا: متکلم کے ادھرادھر دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اے اس بات کا خطرہ ہے کہ کوئی اس کی بات من نہ لے، وہ صرف اپنے ہم مجلس تک اپنے راز کومحفوظ رکھنا جاہتا ہے۔ دراصل وہ ادھرادھر دیکھ کر اپنے مخاطَب کو پیے کہنا جا ہتا ہے کہ وہ اس کی گفتگو ہے،اس کوراز اور اہانت سمجھے۔ (تحفۃ الاحوذی)

لیکن جارے ہاں تو تاکید کے باوجود مخصوص مجالس کوابانت نہیں سمجھا جاتا اور بات کو بٹنگر بنا کرنشر کردیا جاتا ہے۔ بَابُ التَّرُغِيُبِ فِي شُكُرِ الْمُنْعِمِ وَالْمُكَافَأَةِ عَلَى الْمَعُرُوفِ منعم کاشکرادا کرنے اور نیکی کا بدلہ دینے کا بیان

(۹۲۳۷) عَنْ أَبِى هُورَيْسَ ةَ فَيْكُ ، عَنِ سيدنا ابو مريه وَاللَّهُ سے مروى ہے كه رسول الله مطاقعة بيان النَّبِيِّ عَلَيْهَ قَالَ: ((يَعُولُ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ يَوْمَ ﴿ كُرِتْ بِينَ كُهُ اللَّهِ تَعَالَى قيامت ك ون فرمائ كا: الاابن آ دم! میں نے تجھے گھوڑے اور اونٹ پر سوار کیا اور عورتوں ہے تیری شادی کروائی، کھر تختیے ایسا بنا دیا کہ تو خوشحال ہوا اور بلند

الْقَيَامَةِ: يَاابْنَ آدَمَ، حَمَلْتُكَ عَلَى الْخَيْلِ وَالْإِسِلِ ، وَزَوَّجْتُكَ النِّسَاءَ ، وَجَعَلْتُكَ

<sup>(</sup>٩٢٣٦) تخريج: اسناده ضعيف لضعف عبيد الله بن الوليد الوصافي، وعبدُ الله بن عبيد بن عمير لم يذكروا له سماعا من ابي الدرداء (انظر: ٢٧٥٠٩)

فسوانسد: سسالله اکبر! الله تعالی نے اس دور میں انسان کی ظاہری شان وشوکت پر دلالت کرنے والی بے شار چیزیں عطا کر دی ہیں، پر شکوہ کو ٹھیاں، خوبصورت اور قیمی لباس، حسن میں اضافہ کرنے کے اسباب، قسمافتم کے مشروبات اور ما کولات، گاڑیاں، ٹرانسپورٹ، دنیوی تعلیم، باغات، فصلیں اور صاحب اختیار لوگوں کے ساتھ را بطے۔ شرق تھم بی تھا کہ ان نعتوں پر اللہ تعالی کا شکریہ اوا کیا جائے، لیکن معالمہ بر عکس ثابت ہوا اور جس کو جتنا زیادہ دیا گیا، وہ اتنابی اللہ تعالی سے دور ہوتا گیا۔

سيدنا مغيره بن شعبه بن تنوي بيان كرتے بين كه رسول الله مطابقية اس قدر طويل قيام كرتے كه آپ مطابقية كے پاؤں سوج جاتے ہے، كى نے كہا: اے الله كے رسول! تحقيق الله تعالى في تو آپ كي بيل كناه معاف كر ديئے بيں، آپ مطابقة في في فرمايا: "كيا ميں بہت زياده شكر گزار بنده نه بنول."

(٩٢٣٨) ـ عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ وَ الْكُهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ حَتْى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذِنْبِكَ ، قَالَ: ((اَوَلَا اَكُونُ وَكُمَا اللهُ عَبْدًا شَكُورًا \_) (مسند احمد: ١٨٣٨٤)

ف انتخاب الله تعالی کی نعمت کا مستم کا مشکر ادا کرنے کا انداز ہے کہ کثرت عبادت کی وجہ سے جن کے پاؤل میں ورم آ جاتا تھا، الله تعالیٰ کی نعمت کا تعلق دنیا ہے ہویا دین ہے، وہ اس لائق ہے کہ ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کیا جائے۔

سيدنا ابو بريره فلات بيان كرتے بين كدرسول الله مطابق نے فرمایا: "بينك الله تعالى اس چيز كو پند كرتا ہے كه وه اپنے بندے پرائي فعت كااثر ديكھے۔" (۹۲۳۹) ـ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ ، رَفَعَهُ قَالَ: ((إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ آَنْ يَرِٰى آَثْرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ـ) (مسند احمد: ۸۰۹۲)

فوافد: .....احادیث نبر (۹۳۳۵ تا ۹۳۳۷) سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا مغہوم درست ہے، نعمت کا اثر نظر آنے کے دومعانی ہیں، بندے کو نعمتوں کے مطابق اعتصابا ساورا پھی حالت ہیں رہنا چاہیے، حدیث نبر (۹۳۳۷) سے بی معنی ثابت ہوتا ہے، دومرامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کے وض اعمال صالح سرانجام دینے چاہئیں اور برے اعمال سے اجتناب کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿وَابْتَعْ فِینُهَ اَلٰتُكَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالْاَحْتِ وَالْمَتَعْ فِینُهَ اَلٰتُكَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالْمُتَعْ وَیْهُ اَلٰتُهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

<sup>(</sup>٩٢٣٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٨٣٦، ومسلم: ٢٨١٩ (انظر: ١٨١٩٨)

<sup>(</sup>۹۲۳۹) تخریج: اسناده ضعیف جدا، شریك سییء الحفظ، وابنُ موهب متروك (انظر: ۸۱۰۷) كتاب و سنت كی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

#### المان من علقه أمور ( 679 من اطان من كم تعلقه أمور ) ( 679 من كم تعلقه أمور ) و اطان من كم تعلقه أمور دونوں معانی ہی مراد لینے حابئیں، یعنی آ دمی الله تعالیٰ کی نعتیں استعال بھی کرے اور ان کے عوض نیک عمل مجھی کر ہے۔

اس آیت ِ مبارکہ میں خزانوں کے مالک قارون سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اس کو جاہیے کہ اللّٰہ تعالٰی کے اس احمان کے بدلے احبان کرے۔

> (٩٢٤٠)ـ وَعَـنْـهُ أَيْضًا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ ، كَالْصَّائِمِ الصَّابر ـ)) (مسند احمد: ٧٧٩٣)

سیدنا ابو ہریرہ فاٹنو بہ بھی بیان کرتے ہیں کہرسول الله مصطفیقیا نے فرماہا: ''کھانے والا اورشکر ادا کرنے والے صبر کرنے والےروزے دار کی طرح ہے۔''

(٩٢٤١) ـ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَكَالِثْ ، قَالَ: قَالَ رَمُسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَسْ لَّهُ مَ يَشْكُر النَّاسَ لَمْ يَشْكُر اللَّهُ عَزَّوَجَلَّـ)) (مسنداحمد: ٧٤٩٥)

سيدنا ابو بريره والتي بيان كرتے بيل كه رسول الله مطابق نے فرمایا: ''جس نے لوگوں کاشکر ادانہیں کیا، اس نے اللہ تعالی کا شکرادانہیں کیا۔''

فسوائسد: ....الله تعالى حقيق محسن بادراحسان كرنے والا آوى مجازى محسن موتا ب، چونكه الله تعالى احسان كرنے كے ليے اس كوسب بناتا ہے، اس ليے حسن حقيقى كا بھى شكريداداكر نا جاہے اور حسن مجازى كا بھى۔

تمام انعامات کا سرچشمہ اور منعم حقیقی الله تعالی ہے، وہ اس بات کامستحق ہے کہ ہروقت اور ہر نعمت براس کاشکر اوا کیر جائے، یہی وجہ ہے کہ کھانے پینے کے بعد کی دعاؤں، سوتے اور بیدار ہوتے وقت کی دعاؤں، سواری برسوار ہونے کی وعاؤل وغیرہ میں اللہ تعالی کی تعریف کی گئی ہے۔

ب اوقات انسان کو الله تعالی کی طرف سے براو راست نعت ملتی ہے، لیکن بعض اوقات ربّ جلیل اینے بندوں بر انعام کرنے کے لیے اپنے بندوں کو ہی استعال کرتے ہیں، جیسے وہ لوگ جو ہماری روزی کا سبب بنتے ہیں،ہمیں صدقہ و خیرات دیتے ہیں، ہمیں تحالف و ہدایا عطا کرتے ہیں، ہم کو دعوت دیتے ہیں، وغیرہ۔الی صورت میں لوگوں کاشکر اوا کرنا بھی ضروری ہے۔

سیدنا ابوسعید خدری فاتنه بھی اسی طرح کی مدیث نبوی بیان کرتے ہیں۔ (٩٢٤٢) ـ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ ٱلْخُدْرِي ﴿ اللَّهُ مَ عَنِ النَّبِيُّ ﴿ مِثْلُهُ عَ

سیدنا اشعث بن قیس و الله نے بھی نبی کریم مطابق کی ای طرح کی صدیث بیان کی ہے۔

(٩٢٤٣) - عَن الكشعَثِ بن قَيْس وَ الكاشعَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ عِنْهُ أَهُ لهُ ومسند احمد: ٢١٨٣٨)

(٩٢٤٠) تخريج: حديث حسن، أخرجه الترمذي: ٢٤٨٦، وابن ماجه: ١٧٦٤ (انظر: ٧٨٠٦)

(٩٢٤١) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه ابوداود: ٤٨١١، والترمذي: ١٩٥٤ (انظر: ٤٠٥٧)

(٩٢٤٢) تخريج: أخرجه (انظر: )

(۹۲٤۳) تخریج: صحیح لغیرہ (انظر: ۲۲۸۳۸) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### المن المنافية المنظمة المنظمة

(٩٢٤٤) - عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيْرٍ وَكَالَةً ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ النَّهُ عَلَى هٰذِهِ الْاَعْوَادِ اَوْ عَلَى هٰذِهِ الْاَعْوَادِ اَوْ عَلَى هٰذِهِ الْاَعْوَادِ اَوْ عَلَى هٰذِهِ الْاَعْوَادِ اَوْ عَلَىٰ هٰذَا الْمِنْبُرِ: ((مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيْلَ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ وَتَوْدُهُ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّهُ اللَّهُ ا

(٩٢٤٥) - عَسنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ مَعْرُوفَ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَفَّ اللهِ عَلَيْهُ وَفَّ اللهِ عَلَيْهُ وَفَّ اللهِ عَلَيْهُ وَفَّ اللهِ عَلَيْهُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرُهُ، فَلَيْهُ كُرُهُ، وَمَنْ تَشَبَّع بِمَا لَمْ فَسَلْ فَهُ وَكَلابِسِ ثَوْبَى زُوْدٍ - )) (مسند احمد: ٢٥١٠٠)

سیدنا نعمان بن بیر فراند بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مظیم آی کے ان کار اور کی اس مقر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مظیم آی کا شکر اوا نہیں کر سے کاشکر اوا نہ کیا، وہ کیٹر مقدار والی چیز کا بھی شکر یہ اوا نہیں کر سے گا اور جس نے لوگوں کا شکر یہ اوا نہ کیا، وہ اللہ تعالی کا شکر اوا نہیں کرے گا، اللہ تعالی کی نعمت کو بیان کرنا بھی شکر ہے اور بیان نہ کرنا ناشکری ہے۔ اور جماعت رحمت ہے اور افتر اق و بیان نہ کرنا ناشکری ہے۔ اور جماعت رحمت ہے اور افتر اق و انتظار عذاب ہے۔ "سیدنا ابوامامہ بابلی فرانشن نے کہا: تم بڑے اور افتر اق و انتظار عذاب ہے۔ "سیدنا ابوامامہ بابلی فرانشن نے کہا: تم بڑے اور افتر اق کی تورسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جواس پر لازم روگر دانی کی تورسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جواس پر لازم کے کر دیا گیا ہے اور تم پر اس کی جوابد، بی ہے جوتم پر رکھا گیا ہے۔ " (سورہ نور بی کے اور تم پر اس کی جوابد، بی ہے جوتم پر رکھا گیا ہے۔ " (سورہ نور بی ہے)

سیدہ عائشہ رفای ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مضافی ہے نے فرمایا:
''جس کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے تو وہ اس کا بدلہ دے،
اگر بدلے کی قدرت نہ ہوتو اس کا ذکر کر دے، پس جس نے
اس کا ذکر کر دیا، اس نے اس کا شکر اوا کر دیا اور جس نے الی
نعت کا اظہار کیا، جو اس کے پاس نہیں ہے تو وہ اس مخف کی
طرح ہے، جس نے جموٹ کے دو کیڑے پہن رکھے ہوں۔''

فوائد: ..... ذکرکرنے سے مرادیہ ہے کہ اس کے حق میں تعریفی کلمات کے، جیسے: آپ کی بہت بہت مہر بانی، آپ نے شفقت کی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ اور اس کے لیے دعا کرے، جیسا کہ سیدنا اسامہ بن زید ڈھائی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مضاکل نے نے فرمایا: ((مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبَّلَغَ فِی الشَّنَاءِ۔)) الله سے کہ رسول اللہ تعالی کھے اچھا صله عطا الشَّناءِ۔)) ..... (جس کے ساتھ نیکی کا سلوک کیا گیا اور اس نے نیکی کرنے والے سے کہا کہ اللہ تعالی کھے اچھا صله عطا فرمائے، اس نے بوری تعریف کی۔' (ترندی: ۱۹۵۸)

<sup>(</sup>۹۲٤٤) تخریج: قوله: "من لم یشکر الناس لم یشکر الله" صحیح لغیره، وهذا اسناد ضعیف، فیه ابو عبد الرحمن لم یعرف، أخرجه البیهقی فی "الشعب": ۹۱۱۹، والبزار: ۱۹۳۷ (انظر: ۱۸٤٥) عبد الرحمن لم یعرف، أخرجه الطبرانی فی "الاوسط": ۲٤۸٤، وابن راهویه: ۷۷۷ (انظر: ۲٤٥٩۳) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### انظان در کے اور انظان در کے متعلقہ أمور کا 681 (681) (1960) انظان در کے متعلقہ أمور کا 460) معلوم ہوا کہ دعائی کلمات کہنے کے لیے بہترین الفاظ "جَزَ اَكَ اللّٰهُ خَيْرٌ ا" ہیں۔

جھوٹ کے دو کیٹرے بہننے سے مرادیہ ہے کہ کویا جھوٹ نے اس بندے کے سارے بدن کو ڈھانپ لیا ہے، وہ ایے حق میں ایسی چیز کا اظہار کر رہا ہے، جواس کی نہیں ہے۔

سیدنا ابوامامہ زائنڈ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مشنے مکنے سخت (٩٢٤٦) عَنْ أَبِي أَمَامَةَ فَيَكُ اللهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله على بينه ما هو يه مشيى في شِدَّةِ حَرْ مرى من على رب سے كرآب مشكرة كر جوت كاتم اوث كيا، بس ايك آدى تمد لے كر آيا اور آپ مطابق كے جوتے إِنْفَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ بِشِسْع، یں وال دیا، آپ مضور نے فرمایا: "اگر تو اس چیز کو جانا فَوَضَعُهُ فِي نَعْلِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: موتا، جس يرتون رسول الله من والله عن كوا تعالى جركو ((لَوْ تَعْلَمُ مَا حَمَلَتَ عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كم نة مجمة ا، جس يرتون رسول الله مطيعة في كوسوار كيا ب-لَمْ يَعِلُ مَا حَمَلْتَ عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ عِلى \_)) (مسند احمد: ۲۲٦٤٣)

فوائد: ..... "لَسم يَعلُ" كالفاظ اكرُنخون مين اى طرح مردى بين، البتدايك نفخ مين "لَسم يَعلُ" ك الفاظ ہیں،علامہ سندھی نے کہا: میرے نزدیک ظاہریہ ہے کہ بدالفاظ حاضر کے صیغے کے ساتھ ہیں، جن کے معانی "لَسمْ تُبقِلً " ( كم مجھنے ) كے بيں ايعني آپ مِشْغَوَيْمُ اس آدي كِمُن كوعظيم قرار دے رہے بيں بعض شخوں ميں "لَم مُعْل" اوربعض میں "لَمْ تُغْلِ" کے الفاظ ہیں، کین ان الفاظ کی کوئی قریبی مناسبت سمجھے نہیں آ رہی۔ واللہ اعلم۔

> بَابُ التَّرُغِيُب فِي التَّوَاضُع وَفَضُلِهِ تواضع کی ترغیب دلانے اور اس کی فضیلت کا بیان

(٩٢٤٧) ـ حَدَّنَا يَزِيدُ، أَنْبَأَنَا عَاصِمُ بنُ سيدنا عمر وَلا الله مِعْنَا عَلَيْهِ فَي بيان كيا مُحَمَّد، عَنْ أَبِيْهِ، عَن ابْن عُمَر، عَنْ کَرْ الله تعالی نے فرمایا: جس بندے نے میرے لیے اس طرح تواضع اختیار کی، پھر یزید رادی نے مشیلی کو زمین ک طرف کیا ادر پھرزمین کے قریب کیا،تو میں اللہ اس کوا ہے بلند کروں گا، پھر راوی نے ہشیلی کی پشت کوآسان کی طرف کیا اور بعرآ سان کی طرف بلند کیا۔

عَـمَرَ، (قَـالَ: لا أَعْـلَـمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ) قَالَ: ((يَهُولُ اللُّهُ عَزَّوَجَلَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مَنْ تَوَاضَعَ لِي هٰكَذَا، (وَجَعَلَ يَزِيْدُ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَأَدْنَاهَا إِلَى الْأَرْضِ،) رَفَعْتُهُ هُكَذَا، وَجَعَلَ بَاطِنَ كَفُّهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَرَفَعَهَا نَحُو السَّمَاءِ (مسند احمد: ٣٠٩)

<sup>(</sup>٩٢٤٦) تمخريج: استاده ضعيف جدا من اجل على بن يزيد الالهاني ، وهو واهي الحديث أخرجه الطبراني في "الكبير": ٧٨٦٥ (انظر: ٢٢٢٨٧)

<sup>(</sup>٩٢٤٧) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه البزار: ١٧٥، وابويعلى: ١٨٧ (انظر: ٣٠٩) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### انلاق مند ك معلقة أمور المولاي ( 682 ) ( 682 ) ( انلاق مند ك معلقة أمور ) ( 682 )

فوائد: ...... كائنات كى ہر چيز الله تعالى كے سامنے ہي ہے، جس كوالله تعالى نے بلندى عطا كرنا چاہى، وہى رفعت والا ہوگا اور جس كوالله تعالى نے ذكيل كرنا چاہا، وہى حقارت والا ہوگا، دونوں جہانوں كى ہر مخلوق الله تعالى كے حكم كى تا بع ہے، جواس كے قريب ہوا، جس نے اس كے ليے تواضع اختياركى، رفعت وعظمت كاستارہ اس كے ماتھے كا جھوم بن كر رہے گا۔

تواضع کا مطلب ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی واکساری، نری و رحمہ لی اور محبت والفت ہے بیش آنا، حسب ونسب یا مال و دولت کی بنیاد پر کسی کو حقیر نہ بھنا اور نہ کسی پرظلم و زیادتی کرنا۔ وجہ یہ ہاگر اللہ تعالی نے کسی کو مقام و مرتبہ، مال و دولت حسب ونسب جیسی صلاحیتوں ہے نوازا ہے، تو اس کواس پراللہ تعالی کاشکریہ ادا کرنا جاہئے، کیونکہ ان انعامات کے حصول میں اس کی صلاحیس کار فر مانہیں ہیں، بلکہ یہ مض اللہ تعالی کے احسان کا نتیجہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی کا علی اس کے لیے مفتر ثابت ہواس طرح کہ وہ اللہ تعالی کی مخلوق کو بنظر حقارت دیکھے یا ان پرظلم و زیادتی کا ارتکاب کرنے گئے۔ نبی کریم مضافی آخ رفعت و منزلت اور عظمت و مرتبت کے انتہائی اعلی مراتب پر فائز تھے، کسی امتی کا آپ سے کوئی مواز نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالی نے آپ مطافی آخ کے کہیں آؤ۔ "

لیکن بید حقیقت مدنظر رہے کہ آدمی نرمی و عاجزی اختیار کرنے ہے بعض دفعہ بیر مجھتا ہے کہ اس میں اس کی ذلت ہے، ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا، کیونکہ تواضع کا بتیجہ عزت وسرفرازی کے علاوہ پر پھنیں ہے اور آخرت میں بھی اس کاحسن انجام مضم سرمیں میں مصرف کے مصرف کا مصرف کے مصرف کا مصرف کی مصرف کا مصرف کی مصرف کے مصرف کا مصرف کا مصرف کے مصرف کی مصرف کا مصرف کی مصرف کی مصرف کی مصرف کی مصرف کو مصرف کی مصرف

واصح ہے کہاسے بلندورجات سے نواز ا جائے گا۔

الْـخُدْدِی سیدنا ابوسعید خدری بناتین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مضطَّقَیْن الله علی الله مضطَّقَیْن الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله تعالی اس کو بلحاظ درج کے اتنا بلند کرے گا کہ اس کو رَجَةً حَتَّی کَ، الله تعالی اس کو بلحاظ درج کے اتنا بلند کرے گا کہ اس کو علی الله علین میں لے جائے گا اور جس نے الله تعالی پر ایک درجہ تکبر یَجْعَلَهُ فِی کیا، الله تعالی اس کو درج کے لحاظ سے اتنا پست کردے گا کہ یہ کیا الله تعالی اس کو درج کے لحاظ سے اتنا پست کردے گا کہ اس کوسب سے نیچا اور گھٹیا ترین بنا دے گا۔"

(٩٢٤٨) - عَنْ آبِسَى سَعِيْدِ نِ الْحُدْرِيِّ وَ اللهِ مَنْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَسَالَ: (( مَنْ تَوَاضَعَ لِللهِ دَرَجَةً ، رَفَعَهُ اللهُ دَرَجَةً حَتَى يَحْعَلَهُ فِي عِلْيَنَ ، وَمَنْ تَكَبَّرَ عَلَى اللهِ دَرَجَةً وَضَعَهُ اللهُ دَرَجَةً حَتَى يَجْعَلَهُ فِي اَسْفَلِ السَّافِلِيْنَ -)) (مسند احمد: ١٧٤٧) مُشَفِل السَّافِلِيْنَ -)) (مسند احمد: ٢٧٤٧) عُتْبَةً ، يَقُولُ: عِرْبَاضٌ خَيْرٌ مِنِي، وَعِرْبَاضٌ

شری بن عبیدے مردی ہے کہ سیدنا عتبہ بڑاٹی کہتے تھے: سیدنا عرباض بڑاٹی مجھ سے بہتر تھے اور سیدنا عرباض بڑاٹی کہتے تھے:

<sup>(</sup>٩٢٤٨) تـخـريـج: اسـناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، ولضعف رواية دراج عن ابي الهيثم، أخرجه ابنِ ماجه: ١٧٦ (انظر: ١١٧٢)

<sup>(</sup>۹۲٤۹) تخریج: اسناده ضعیف لاضطراب متنه، أخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۱۷/ ۹۳ (انظر: ۱۷۲۰۹) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الله المنظمة ا سیدنا عقبہ رہائٹی مجھ سے بہتر تھے، وہ مجھ سے ایک سال پہلے نبی کریم مشکر آنے کے پاس پنچے تھے۔

سیدنا معاذ بن انس جہنی زائٹو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مِصْنَعَةً نِهِ فَرِياا: "جس نے الله تعالی کے لیے تواضع کرتے ہوئے اچھالیاس نہیں یہنا، حالانکہ وہ اس کی قدرت رکھتا تھا، تو الله تعالیٰ اس کوبھی ساری مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اسے یہ اختیار دے گا کہ وہ ایمان کی جو پوشاک پند کرتا ہے، وہ مین لے۔" يَـقُولُ: عُفْبَةُ خَيْرٌ مِّنِّي سَبِقَنِي إِلَى النَّبِي عَلَيْ بسَنَةٍ ـ (مسند احمد: ۱۷۸۰۹)

(٩٢٤٠) عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنْسِ دَ الْجُهَنِيِّ وَ مَنْ رَسُول اللهِ عَلَى إِنَّهُ قَالَ: ( (مَنْ تَسَرَكَ اَنْ يَسْلُبَسَ صَسالِحَ الثَّيَابِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، دَعَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَلَىٰ رُؤُوْسِ الْخَلَاثِقِ حَتَّى يُحَيِّرَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي حُلَلِ الْإِيْمَانِ آيَتَهُنَّ شَاءً ـ)) (مسند احمد: ١٥٧٠٤)

فواند: ....اس حديث مباركه كامنهوم بجهنے كے ليا الله تعالى كے ساتھ حقيقى اور كمري تعلق كى ضرورت ب، آب ذیل میں پیش کی گئ بحث پر توجر کریں ممکن ہاس حدیث کی فقہ مجھ آ جائے۔

نی کریم مطاق آیا نے خود منگھی کی بھی ہاور بالول کو اچھی طرح سنوار نے کا حکم بھی دیا ہے، لیکن می بھی حکم دے دیا کہ کوئی آ دمی ہرروز تھی نہ کرے، یمی معاملہ لباس کا ہے۔

مقصود شریعت بد ہے کہ مسلمان ندتو ایبا ہو کہ ہفتوں تک نہانے اور بالوں کوسنوارنے کا اہتمام نہ کرے اور بالآخر ائی دیثیت کونہ بھنے والا قابل نفرت مخص بن جائے اور نداییا ہو کہ ہرروز اور ہروقت اپنی ظاہری شیب ٹاپ پر توجه مرکوز رکے، کیونکہ ہروتت کی خوشحالی، آسودگی اورخوش عیشی بھی انسان کے مزاج میں فساد پیدا کر دیتی ہے اور وہ غرور و تکبر میں جتلا ہوجاتا ہے اور کم صفائی رکنے والے یا سادہ زندگی گزارنے والوں سے نفرت کرنے لگتا ہے یا کم از کم بدہوتا ہے كەسادگى كى اېمىت اورفوا ئد كا انداز ەنبىس ہوسكتا۔

ا يك دن صحابه في رسول الله مض كان كرس من عنه عنه الله عنه الله من من الله الله عنه عنه ون ؟ الله تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الإيْمَان . )) ..... "كياتم نبيس سنة ؟ كياتم نبيس سنة ؟ كدمادكي ايمان كاحصه ب-" (ابوداود: ٤١٦١)

اس مدیث کامفہوم یہ ہے کہ عمدہ لباس کے ساتھ ساتھ سادہ لباس کو بھی ترجیح دینی جاہیے اور مرغوب، لذیذ اور انواع واقسام کی خوراک کے مقابلے میں رو کھی سو کھی اور سادہ خوراک بھی استعال کرنی جا ہے، کیونکہ دنیا کی آساتشوں اور المحلتول من الجحفى وجد سے آخرت كا دهيان كم ير جاتا باورتكلفات سے اجتناب كرنے كى صورت مى توجد آخرت کی طرف رہتی ہے۔لیکن یہ بات ذہن شین وئی چاہیے کہ پاکیزگی ،صفائی اورطہارت کا اہتمام کرنا اور چیز ہے اورعمہ

(۹۲۰۰) تخریج: حدیث حسن ، أخرجه الطرانی فی "الکیر": ۲۰/ ۵۰۱ (انظر: ۱۰۲۱۹) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی آردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### 

اس کی دوسری مثال یوں مجھیں کہ نبی کریم مطی آیا نے خود بھی جوتا استعال کیا ہے اور اس کو پہننے کی ترغیب بھی دلائی ہے، لیکن نظے پاؤں چلنے کا حکم بھی دیا ہے۔ خور کریں کہ قیمی اور خوبصورت جوتا پہننے سے انسان کے جذبات کا کیا حال ہوتا ہے، نظے پاؤں چل کر ان جذبات کو ختم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ درج ذیل حدیث سے اس مسلم کی قوضح ہوجائے گی۔

سیدنا معاذ بن انس جنی و و الله الله یون کرتے ہیں کدرسول الله و ا

اس مدیث میں تواضع کی اور دوسروں پر برتری نہ جلانے کی فضیلت ہے۔ ایمان کے جوڑے سے مراد، جنت کے دہ اعلی جوڑے ہیں، جو صرف اہل ایمان کو پہنائے جائیں گے۔

اگر درج ذيل احاديث يرغوركيا جائے توسادگى سے متعلقه گزارشات كوآسانى سے سمجما جاسكے گا:

سيدنا ابوايوب بن تن بيان كرت بين: ((كَانَ وَهَا يَدُوكَبُ الْحِمَارَ وَيَخْصِفُ النَّعْلَ وَيَرْفَعُ الْقَمِيْصَ وَيَ قُولُ: ((مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنَّى -)) (الصحيحة: ٢١٣، و رواه أبو الشيخ: ٢١٨، والسهمى فى "تاريخ حرجان": ٣١٥) .....آب مِنْ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ خودى يوندلكالها كرتے تھے اور فرماتے تھے: "جم نے ميرى سنت سے اعراض كه وہ مينيں -"

سيدنا ابو بريره بن المن المن الله من كرسول الله من كرسول الله من أكل معه خادمه وركب السنكب من أكل معه خادمه وركب السحمار بالأسواق، واعتقل الشاة فحلبها-) (الصحيحة: ٢١٨، البحارى في "الأدب المعفرد": ٥٥، و الديلمى: ٣٣/٤) ..... (وفخص متكبر نيس م، حس كساته أس كفادم في كمانا كمايا اوروه بازارول من كده يرسوار بوا اور بكرى كى نا تك وابن نا تك من پخسا كراس كودول، "

بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کوئی چیز اٹھانے میں یا کوئی کام کرنے میں یا اپنے سے کم مرتبہ آدمی کی خدمت کرنے میں یا ردّی سواری استعال کرنے میں ہتک محسوں کرتے ہیں۔ یہی وہ مزاج ہے، جس کوشر بعت کپلتا جاہتی ہے، ای مقصد کے لیے مندرجہ بالا احادیث بیان کی گئی ہیں۔ ا الله المنظم ا

سيدنا ابو ہريرہ بنائش بيان كرتے ہيں كەرسول الله مطاق نے فرمايا: "اورجس نے بھى تواضع اختيار كى، الله تعالى اس كو بلندكر دے گار، "

(٩٢٥١) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ رَسُولِ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرَّوَجَلً اللهُ عَرَّوَجَلً اللهُ عَرَّوَجَلً اللهُ عَرَّوَجَلً اللهُ عَرَّوَجَلً اللهُ احمد: ٨٩٩٦)

بَابُ التَّرُغِيُبِ فِى التَّوَكُٰلِ تَوكُل كَى ترغيب دلانے كابيان

(٩٢٥٢) عَنْ عُمَرَ بْنِ خَطَّابِ هَا اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ خَطَّابِ هَا اللهِ عَلَى يَقُولُ: فَاللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ ((لَوْاَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَ كُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغُدُّو خِمَاصًا وَزَرُوحُ بِطَانًا د) (مسند احمد: ٢٠٥)

وَدَ يُوحَ بِطَانَا ـ) (مسند احمد: ٢٠٥) (٩٢٥٣) ـ (وَعَنهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (( لَوْ ٱنَّكُمْ كُنتُمْ تَوَكَّسُلُونَ (وَفِى رِوَايَةٍ لَوْ ٱنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ) عَسَلَىٰ السَلْهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرُزُقُ

العَلَيْرَ، أَلا تَرَوْنَ أَنَّهَا تَغُدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا!\_)) (مسند احمد: ٣٧٣)

سیدنا عمر بن خطاب زخاتین بیان کرتے ہیں که رسول الله مضافیاتیا نے فرمایا: "اگرتم الله تعالی اس طرح بحروسه کرو، جیسے بحروسه کرنے کاحق ہے تو وہ تم کو ایسے رزق دے گا، جیسے وہ پرندے کورزق دیتا ہے، جو مج کو خالی پیٹ ہوتا ہے اور شام کو پیٹ بحرا

(دوسری سند) رسول الله مطاقط نے فرمایا: "اگرتم الله تعالی پر اس طرح تو کل کرنے کا حق ہے تو وہ تم اس طرح روزی دیا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ پرندہ صبح کو خالی پیٹ ہوتا ہے اور شام کو سیروسراب۔"

فواف استول کوش کی وات برکیا جائز اسباب و وسائل استعال کر کے اپنے مقصود تک بہنچنے کی کوشش کی جائے اور اصل بھروسہ اللہ تعالیٰ کی دات پر کیا جائے ، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل حال نہیں ہوگی ، اسباب و وسائل بھی کھر نہیں کر کتے ۔ بہر حال ظاہری اسباب کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بی کرنے کا تھم دیا ہے ، جیسے پرندے گھونسلوں کے اندر نہیں بیٹے رہتے ، بلکہ تلاش رزق میں باہر نکلتے اور گھومتے پھرتے ہیں اور تب اللہ تعالیٰ ان کورزق دیتا ہے۔

آ جکل اکمٹر و بیشتر تاجروں اور دوکا نداروں کو دیکھا گیاہے کہ وہ اپنی تجارت اور دوکا نداری میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ نماز سمیت اللہ تعالی اور اس کے بندوں کے کئی حقوق کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ یوں کہنا جا ہیے کہ بعض لوگ

<sup>(</sup>۹۲۵۱) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۵۸۸ (انظر: ۹۰۰۸)

<sup>(</sup>۹۲۵۲) تخریج: اسناده قوی، أخرجه الترمذی: ۲۳٤٤، وابن ماجه: ۱٦٤ ٤ (انظر: ۲۰۵)

<sup>(</sup>٩٢٥٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

شيخ الاسلام صابوني نے كيا خوب اشعار كيے مين:

تُوكَّلُ عَلَى الرَّحْمٰنِ فِى كُلْ حَاجَةٍ اَرَدْتَ فَإِنَّ السَلْ مَ يَقْضِى وَ يَقْدِرُ مَنْ مَا يُرِدْ ذُوْ الْعَرْشِ اَمْرًا بِعَبْدِهِ يُصِبْهُ وَ مَـــالِلْ عَبْدِ مَا يَتَخَيَّرُ وَ قَدْ يَهْلِكُ الْإِنْسَانُ مِنْ وَجْهِ اَمِنَهُ وَيَنْجُوْ بِإِذْنِ اللّهِ مِنْ حَيْثُ يَحْذَرُ

"تو ہرائ ضرورت میں رحمٰن پرتو کل کرجس کا تونے ارادہ کرلیا، کیونکہ اللہ تعالی فیصلہ کرتا ہے اور مقدار مقرر کرتا ہے۔ جب عرش والا اپنے بندے کے لیے کی امر کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اس کو اس تک پہنچا دیتا ہے اور بندے کے لیے وہ کچھ نہیں ہے، جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان اس صورت میں ہلاک ہو جاتا ہے، جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان اس صورت میں ہلاک ہو جاتا ہے، جہاں عند در باہوتا ہے۔ بہت وہ اس میں ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے وہاں سے نجات یا جاتا ہے، جہاں سے در رہا ہوتا ہے۔ "

(٩٢٥٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَاجَةً ، فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ ، كَانَ قَمِنًا مِنْ أَنْ لاَ تَسْهُلَ حَاجَتُهُ ، وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللهِ ، آتَاهُ اللهُ بِرِزْقِ عَاجِلٍ ، أَوْ بِمَوْتِ آجِلٍ . ) (مسند احمد: عَاجِلٍ ، أَوْ بِمَوْتِ آجِلٍ . )) (مسند احمد: ٣٦٩٦)

سیدنا عبدالله بن تفاق سے مروی ہے کہ نبی کریم مضافی آنے فرمایا:

د جس کو کوئی ضرورت پڑی اور اس نے اس کولوگوں پر پیش کر

دیا تو وہ اس چیز کا زیادہ لائق ہوگا کہ اس کی ضرورت آسانی

سے پوری نہ ہواور جس نے اس حاجت کواللہ تعالی پر پیش کیا تو

اللہ تعالی یا تو اس کو جلدی رزق دے گا اور پھر تاخیر سے آنے

والی موت دے دے گا۔''

فواند: ..... اگل روایت کے الفاظ معنی کے اعتبار سے زیادہ مناسب ہیں۔

(۹۲۰۵) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) قَالَ: (دومرى سند) رسول الله مَضَعَقَ أَن فرمايا: "جو فاقد مي جلاً وَسُولُ الله مِضَعَقَ أَن أَن أَن أَنَهُ الله عَلَيْ الله عَضَالَةُ مَن أَنْزَلَهَا مُوكيا اور پُراس نے اس فاقے کولوگوں پر چیش کر دیا تو اس کا الله تعالی پر چیش کیا تو وہ بِسالنّه ، عَزَّ وَجَلَّ، أَوْشَكَ اللهُ لَهُ بِالْغِنَى ، جلد بى اس کوفئ کردے گا، جلدى موت کی صورت میں یا جلدی باللّه ، عَزَّ وَجَلَّ، أَوْشَكَ اللّهُ لَهُ بِالْغِنَى ،

<sup>(</sup>٩٢٥٤) تخريج: اسناده حسن أخرجه ابويعلى: ٥٣١٧، والطبراني في "الكبير": ٩٧٨٥، والحاكم: ١/ ٢٠٨٥ (انظر: ٣٦٩٦)

<sup>(</sup>٩٢٥٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

( مَنْ الْمَالَةُ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِي فَيْ الْمَالِي الْمَالِي فَيْ الْمُورِ الْمَالَةِ مِنْ الْمُؤ إمَّا أَجَلُّ عَاجِلٌ ، أَوْ غِنَى عَاجِلٌ ـ )) (مسند غنى كي صورت ميس ـ '' احمد: ٣٨٦٩)

فوائد: ..... جوزات پوری مخلوق کی حاجات وضروریات پوری کرنے پر قادر بھی ہاورا پی عطا کا دروازہ بھی بندنہیں کرتا، وہی اس صفت کے لائق ہے کہ حاجات وضروریات میں ای کو یاد کیا جائے۔ بادشاہوں کے پاس آنے والے ایک آدی نے وہب بن منہ نے کہا: وَیْدَحَكَ أَتَا نُتِی مَنْ یُغْلِقُ عَنْكَ بَابَهُ وَیُوَادِیْ عَنْكَ غِنَاهُ وَتَدَعُ مَنْ یَغْلِقُ عَنْكَ بَابَهُ وَیُوادِیْ عَنْكَ غِنَاهُ وَتَدَعُ مَنْ یَغْلِقُ مَنْكَ بَابَهُ زِصْفَ اللَّیْلِ وَ نِصْفَ النّهَادِ وَیَظْهَرُ لَكَ غِنَاهُ .... تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو اس کے پاس آتا ہے، جو اپنا دروازہ تجھ سے بند کر لیتا ہے اور این عِنیٰ کو تجھ سے چھیاتا ہے اور تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، جونصف رات کو بھی تیرے لیے دروازہ کھولتا ہے اور نصف دن کو بھی اور تیرے لیے اینے غِنیٰ کا اظہار بھی کرتا ہے؟

دراصل انسان اپنی مصلحوں اورمفزتوں کو سجھنے سے عاجز ہے، اس کا کام کوشش کرنا ہے، لہذا اس کو سجھنا چاہیے کہ ضرورتوں کی تکمیل کا ذریعہ صرف بینہیں ہے کہ لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیا جائے، بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پورے یقین کے ساتھ لیکارا جائے۔

شخ البانی برائد نے شخ محمود کی (المسنهل العذب: ٩/ ٢٨٣) کے کلام کا ظاصہ بیان کرتے ہوئے کہا: 'اَجَلْ عَاجِلٌ "(جلد موت) کے دومفہوم ہیں: (۱) تحتاج کا کوئی قربی فوت ہوجائے گا، جس کا بدوارث بے گا۔ (۲) محتاج خودفوت ہوجائے گا ورسرے سے مال سے متعنی ہوجائے گا۔ "غِنی عَاجِلِ" کا مفہوم بیہ کہ الله تعالی اسے کی نہ کی طریقے سے خوشحال اورغنی کر دے گا۔ ورج ذیل آیت میں ای صدیث کا مصداق بیان کیا گیا ہے: ﴿ وَمَسن یَّتَ قِ اللّٰهَ يَجُعَلُ لَنَهُ مَحْرَجًا وَيَرُزُ قُهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ (سورہ طلاق: ٢، ٣) ..... "اور جوالله تعالی سے درج درج درج درج کی راہ پیدا کر دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا، جہال درج وی کی درج کی در کی درج

اس فرمان نبوی منطق میں بہتر غیب ہے کہ حاجت وضرورت کے وقت الله تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے اور ہر مکنه صورت میں لوگوں کے سامنے دست سوال پھیلانے سے بچا جائے ، اس میں زندگی کا لطف اور مزہ ہے۔

آئ کل لوگوں نے اپنامعیارِ زندگی اپنی آمدن سے بلند کر دیا ہے، اب اس کو برقر ارر کھنے کے لیے وہ کی تتم کا حربہ استعال کرنے سے در بیخ نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اسبابِ زندگی کے مطابق اپنے قدم پھیلا ئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ اوا کرتے رہیں۔ اگر صبر وقناعت ہوتو سالن کی بجائے چٹنی اور اچار اور پراٹھوں کی بجائے سوگھی روٹی کھا کر، دس بارہ کی بجائے تین چارسوٹوں پر گزارا کر کے اور مہمانوں کو مہتلے اور پیاس نہ بجھانے والے مشروبات کی بجائے عام مشروبات پلا بجائے اور جیب کے مطابق زندگی کا سرکل بھی چلایا جا سکتا ہے۔

افلان مديك تعلق أمر المان مديك تعلق أمر المان مديك تعلق أمر المان مديك تعلق أمر المان مديك تعلق أمر

سیدنا عبداللہ بن مسعود بنا تین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطاقاتیا کی اپنی اسیں دکھائی گئیں، آپ مطاقاتیا کی اپنی امت تاخیر سے دکھائی گئی، پھر آپ مطاقاتیا نے فرمایا: ''جب میری امت جھے دکھائی گئی تو اس کی کرت نے نے جھے تیجب میں ڈال دیا، ہموار جگہ کیا پہاڑ کیا، ہر جگہ کو بھرا ہوا تھا، پھر جھے کہا گیا کہ ان کے ساتھ سر ہزارا فرادا لیے بھی ہیں، جو حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو داغ نہیں لکواتے، دم نہیں کرواتے، برا شکون نہیں لیتے اورا پے رب پر توکل کرتے ہیں۔'' سیدنا عکاشہ فرا تین کہا: اے اللہ کے توکل کرتے ہیں۔'' سیدنا عکاشہ فرا تین کہ جھے ان میں بنا دے، رسول! آپ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ جھے ان میں بنا دے، کھڑا ہوا اور کہا: اے اللہ کے لیے دعا کی، اسی میں ایک اور آدی کے کھڑا ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! آپ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ جھے بھی ان میں بنا دے، آپ مطاقاتی نے فرمایا:

فسواند: .....دم کروانا اور داغ لگوانا جائز ہے، کین ان لوگوں کواللہ تعالیٰ پر اتنازیادہ تو کل ہوتا ہے کہ وہ اپنے معا<u>ملے کواللہ تعالیٰ کے سیر دکر کے ج</u>ائز اسپاہ بھی استعال نہیں کرتے۔

> (٩٢٥٧) ـ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ وَلَاثُ ، قَالَ: أَهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ فَلَمَّا ثَلاثُ طَوَاثِرَ ، فَاظُعَمَ خَادِمُهُ طَاثِرًا ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْغَدِ آتَتْهُ بِهِ ، فَقَالَ لَهَا: ((اَلَمْ أَنْهَكِ أَنْ تَرْفَعِي شَيْتًا ، فَانَّ الله عَزَّوَجَلَّ يَاْتِي بِرِزْقِ كُلِ غَدِ.) (مسند احمد: ١٣٠٧٤)

سيدنا انس بن ما لك فاتن بيان كرتے بيں كه بى كريم مضافقة الله كو تقف ميں تين پرندے پيش كيے گئے، آپ مضافقة نے ایک پرندہ اپنے خادم كو كھلا دیا، اگلے دن خادمہ نے ایک پرندہ آپ مضافقة نے خادم كو كھلا دیا، ليكن آپ مضافقة نے فرمایا:
"كيا بين نے تجھے اس چيز ہے منع نہيں كيا تھا كہ كوئى چيز اگلے دن كے ليے ندر كھا كر، كيونكہ الله تعالى بردن كارزق عطا كرتا ہے۔"

(٩٢٥٦) تىخىرىج: حديث صحيح، وله شاهد عن ابن عباس عند البخارى ومسلم، أخرجه ابويعلى: ٥٣٣٩، والطيالسي: ٣٥٢، والبزار: ٣٥٣٩ (انظر: ٣٨١٩)

(٩٢٥٧) تمخريج: اسناده ضعيف، هلال بن سويد، قال البخارى: روى عن انس "لا يدخر شيء لغد" ولا يتابع عمليه، وعد ه العقيلي وابن عدى في الضعفاء، أخرجه ابويعلى: ٢٢٢، والبيهقي في "الشعب": ٢٣٤٧ (انظر: ١٣٠٤٣)

ا الله المال من كا معلقه أمور المال من كا

(٩٢٥٨) عن سَلاَم أَبِى شُرَحْبِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ حَبَّةَ وَسَوَاءَ أَبْنَى خَالِدٍ وَكَالَةً مَا اللهِ عَلَيْهِ وَهُمو يَعْمَلُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُمو يَعْمَلُ عَمَلاً أَوْ يَبْنِى بَنَاءً فَاعَنَّاهُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا فَرَعَ عَمَلاً أَوْ يَبْنِى بَنَاءً فَاعَنَّاهُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا فَرَعَ عَمَلاً أَوْ يَبْنِى بَنَاءً فَاعَنَّاهُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا فَرَعَ ، فَعَالَمُ اللهَ وَقَالَ: (( لَا تَبْاسَا مِنَ الْخَيْرِ ( وَفِي نَعَالَكَ اللهُ وَقَالَ: ( ( لَا تَبْاسَا مِنَ الْخَيْرِ ( وَفِي اللهُ وَقَالَ: ( ( لَا تَبْاسَا مِنَ الْخَيْرِ ( وَفِي اللهُ وَقَالَ: ( أَلَا تَبْاسَا مِنَ الْخَيْرِ ( وَفِي اللهُ وَيَرْ زُفُهُ اللهُ وَيَرْ زُفُهُ وَاللهُ وَيَرْ رُفُهُ وَ ) ( مسند احمد: أَمَّهُ اللهُ وَيَرْ زُفُهُ وَ) ( مسند احمد:

سیدنا خبہ اور سیدنا سواء فرا پھنا ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم
رسول اللہ مشکر آنے کے پاس آئے، جبکہ آپ مشکر آنا ایک کام کر
رہے سے یاکوئی عمارت بنا رہے سے، ہم نے آپ مشکر آنا کی
مدد کی، جب آپ مشکر آنا اپنے کام سے فارغ ہوئے تو ہمارے
لیے دعا کی اور فر بایا: '' جب تک تمہارے سرح کت کرتے رہیں
گے، اس وقت تک تم نے خیر اور رزق سے ناامید نہیں ہونا،
بیشک جب انسان کو اس کی ماں جنم دیت ہے تو اس پر باریک
بیشک جب انسان کو اس کی ماں جنم دیت ہے تو اس پر باریک
رق دیتا ہے۔ ''

سیدہ اساء بنت الی بکر مخالفہا سے مروی ہے ، وہ کہتی ہیں: رسول
الله طفی اور اس کا ماب کررہی تھی ، آب طفی آبی نے فرمایا: ''اساء!
گنا نہ کر ، وگر نہ اللہ تعالی بھی تجھ پر گننا شروع کردے گا۔''سیدہ کہتی ہیں: رسول اللہ طفی آبی اس فرمان کے بعد میرے پاس جورزق آیا اور جوخرچ ہوا، میں نے بھی کسی چیز کوشار نہیں کیا اور جس دن اللہ تعالی کا جورزق خرچ ہوا، اس نے اس کا مناول عطا کردیا۔

فواند: سسالله تعالی پرتوکل کر کے صدقه کرنا اور بیامیدرکھنا کہ وہ اس کا بہترین صله عطا فر مائے گا، اگر مسلمان عملی طور پر بینظریہ قائم کر لے تو الله تعالی اس کے ظن کے مطابق اس کو عطا کرتے رہتے ہیں۔

الله تعالى پرتوكل كے بارے ميں سب سے پراثر آيت بيہ: ﴿ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهُ يَجْعَلُ لَّهُ مَخُرَجًا وَيَوْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَّتَوَ تَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ ..... "اور جوالله سے درے گا وہ اس كے ليے نكلنے كا كوئى راسته بنا دے گا۔اور اسے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان نہيں كرتا اور جوكوئى الله پر بحروسا كرے تو وہ اسے كافى ہے۔ "(سورة طلاق: ٣،٢)

<sup>(</sup>۹۲۵۸) تخریج: اسناده ضعیف لجهالة حال سلام ابی شرحبیل، أخرجه ابن ماجه: ٤١٦٥ (انظر: ٢٥٨٥١) ( ٩٢٥٨) تخریج: اسناده حسن، أخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ٢٤/ ٢٤١ (انظر: ٢٦٩٧٠)

#### مُنْ الْمَالَةَ بِهِ بَيْنِ اللَّهِ مِنْ الْمَوْنِ الْمِنْ الْمَالِينِ الْمَالِينِ الْمَالِينِ اللَّهِ الْمَال بَابُ التَّرُغِيُب فِي الْقِنَاعَةِ وَالْمِفَّةِ قناعت اورعفت كى ترغيب دلانے كابيان

کم تر ہو۔''

(٩٢٦٠) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ مَا يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ الْخَلْقِ الْخَلْقِ الْخُلُقِ آوِ الْمَالِ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ اللَّى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ \_) (مسند احمد: ٧٣١٧)

(دوسری سند) رسول الله منظامین نے فرمایا: "اس کی طرف دیکھو جوتمہاری به دیکھو جوتمہاری به نبست بلندرتبہ ہے، اس سے زیادہ لائق ہوگا کہتم الله تعالی کی اس نعت کو حقیر نہ مجھو، جوتم پر ہے۔"

سیدنا ابو ہریرہ وہائش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطاق نے

فرمایا: "آدمی اس مخض کی طرف نه دیکھے جو تخلیق میں یا اخلاق

میں یا مال میں اس سے بلندر تبہ ہو، بلکہ اس کو دیکھیے جو اس سے

(٩٢٦١) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((أُنْسَظُرُوْ الِلَّى مَنْ اَسَفَلَ مِسْدُلُ اللهِ عَلَىٰ: ((أُنْسَظُرُوْ الِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، مِسْدُكُمْ، وَكَا تَنْظُرُوْ الِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَالِّهَ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَالِنَّهُ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فوافد: ..... جب آدمی د نیوی اعتبار سے اپنے سے کم تر آدمی کود کیھے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کاشکر کرنا اور نعتوں کی قدر کو سمجھنا آسان ہو جائے گا،لیکن اگر اس نے اپنا آئیڈیل اپنے سے بالا تر لوگوں کو بنایا تو وہ اپنی زندگی میں قناعت جیسی نعت سے محروم ہو جائے گا۔

(٩٢٦٢) عَنْ نَافِع ، قَالَ: كُنْتُ آتَجِرُ إِلَى الشَّامِ اَوْ إِلَى مِصْرَ قَالَ: كُنْتُ آتَجِمَّ زْتُ إِلَى الْسَعِرَاقِ ، فَدَخَلْتُ عَلَى عاَيْشَةَ أُمُّ الْمُوْمِنِيْنَ ، الْمُوْمِنِيْنَ ، الْمُوْمِنِيْنَ ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُوْمِنِيْنَ ، اللَّهِ وَمِنْ فَقَالَتْ: مَا أُمَّ الْمُوْمِنِيْنَ ، اللَّهِ عَلَى عَايِشَةَ أُمُّ الْمُوْمِنِيْنَ ، اللَّهِ عَلَى عَايَشَةَ أُمُ اللَّهِ عَلَى عَالَمُ الْعَرَاقِ ، فَقَالَتْ: مَا اللهِ عَلَى مَنْ مَسُولَ مَا اللهِ عَلَى يَقُولُ: ((إذَا كَانَ لِاَ حِدِكُمْ رِزْقٌ فِي اللهِ عَلَى يَتَغَيَّرَلَهُ ، أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ لَى ) اللهِ عَلَى الْعَرَاقِ ، أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ عَلَى عَلَى الْعَرَاقِ ، أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعَرَاقِ ، أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

امام نافع کہتے ہیں: میں تجارت کے لیے شام یا مصر میں جاتا تھا، ایک دفعہ میں عراق کے لیے تیار ہوا اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ بڑا تھا کے پاس گیا اور کہا: اے ام المؤمنین! اس دفعہ میں عراق کے لیے تیار ہوا ہوں، انھوں نے کہا: تیری پہلی تجارت کو کیا ہوا ہے، میں نے رسول اللہ مطاق آنے کو بیے فرماتے ہوئے سا کہ''جب ایک چیز کی کے رزق کا سبب بنا ہوا ہوتو وہ اس کو نہ چھوڑے، یہاں تک کہ وہ چیز خود تبدیل ہو جائے۔'' بہر حال میں عراق چلا گیا اور واپس آ کر سیدہ عائشہ نظافی کے پاس گیا

<sup>(</sup>٩٢٦٠) تخريج: أخرج بنحوه البخاري: ٦٤٩٠، ومسلم: ٢٩٦٣ (انظر: ٧٣١٩)

<sup>(</sup>٩٢٦١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

<sup>(</sup>٩٢٦٢) تـخـريـج: اسـناده ضعيف، والد الضحاك: هو مخلد بن الضحاك ضعيف لايتابع على حديثه، والزبير بن عبيد في عداد المجاهيل، أخرجه ابن ماجه: ٢١٤٨ (انظر: ٢٦٠٩٢)

اخلار منظالة المنظرين عبيل - 8 كي في ( 691 ) ( 691 ) المنظرين اخلاق من كم متعلقة أمور المواق فَأَتَيْتُ الْعِرَاقَ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهَا، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ اوركها: الهام المؤمنين! الله ك فتم! ( نفع تو كها) مين تواصل الْـمُـوْمِينِينَ وَاللَّهِ! مَا رَدَدْتُ رَأْسَ مَال

مال بھی واپس لے کر نہ آسکا، سیدہ نے اس کو دوبارہ وہی حدیث بیان کی، یا کہا: حدیث تو وہی ہے، جو میں نے تجھے

بيان كر دې تقى \_

فواند: ..... عام طور رسمجھ دارلوگ يہي نفيحت كرتے ہيں كه اگر كسى كا كوئى منافع بخش كاروبارى سلسله چل رہا ہے تو اس کو جا ہے کہ وہ اس کو برقرار رکھے، کئی لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ زیادہ مال کے حرص میں اپنے کام کوتبدیل کرتے میں تو برکت ختم ہو جاتی ہے، ہاں اگر کوئی معقول وجہ ہوتو ایسا کر لینے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔

(٩٢٦٣) عَنْ فَضَالَةً بن عُبَيْدِ وَ الله عَلَيْنَ ، أَنَّهُ سيدنا فضاله بن عبيد وَلِيْنَ بيان كرت مي كدرسول الله مَ الله عَلَيْكَمَ إِلَا سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عِلَى يَقُولُ: ((طُوبى لِمَن نے فرمایا: "اس آدی کے لیے خوشخری ہے، جس کو اسلام کی طرف بدایت دی گئ اور اس کی زندگی بفتر رضرورت روزی بر مشتمل ہواور وہ قناعت کرے۔''

هُــدِيَ إِلَــى ٱلْإِسْلَام، وَكَـانَ عَيْشُـهُ كَفَافًا وَقَنَعُ-)) (مسند احمد: ٢٤٤٤٢)

فَأَعَادَتْ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ، أَوْ قَالَتِ: الْحَدِيثُ

كَمَّا حَدَّثْتُكَ. (مسند احمد: ٢٦٦٢)

فواند: ..... طُوْبلی کے معانی جنت اور جنت میں ایک درخت کے بھی کیے گئے ہیں۔

مال و دولت الله تعالیٰ کی نعت عظمی ہے، یہ نعت کئی نیکیاں سرانجام دینے کا سبب بنتی ہے، بہرحال اکثر و بیشتر لوگوں کی حالت کوسا منے رکھا جائے تو کہنا پڑتا ہے کہ اگر بقدرسد رمتی روزی اور اس پر قناعت کرنے کی توفیق مل جائے تو اخروی انجام کے لیے وہ بہت بہتر ہے۔

عقلندمسلمان کو چاہیے کہ وہ فقرو فاقہ کی تختیوں ہے بیخے کے لیے اپنے لیے معتدل اور مناسب سامعیار زندگی منتخب كركے اور زائد از ضرورت مال و دولت كے پيچھے مت پڑے، جس كا انجام خوشحالى، آسودہ حالى اور فارغ البالى موتا ہے اور کم لوگ ہی ایسی حالت میں ہیں کہ وہ مال و دولت کے جمع کرنے کے انحام بدیے محفوظ رہ سکے ہوں۔ بالخصوص اس پُر فتن اور ذرائع آمدن کی کثرت والے دور میں۔اللہ تعالیٰ ہم کواس سے پناہ میں رکھے اور گرز بھرروزی عطافر مائے۔

تحمرافسوں ہے کہ آج کامسلمان مال و دولت کے انبار کو ہی اینے کامیا بی کا راز سمحصتا ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں قناعت اورشکر وصر جیسی صفات مفقود ہو چکی ہیں، عام مزدور بھی اینے رزقِ حلال پر قانع وشا کرنظر آنے کے بجائے راتوں رات کروڑی بنے کے خواب میں مبتلا ہوکر بے چین نظر آتا ہے۔

(٩٢٦٤) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ نَ الْخُدْرِيِّ وَكُلْفَة ، سيدنا ابوسعيد خدري وَالنَّفَدُ بيان كرتے بيل كه ايك انصاري آدي أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ ، كَي كُولَى ضرورت هي ، اس ك الل فانه ني اس سے كها: تم

<sup>(</sup>٩٢٦٣) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه الترمذي: ٢٣٤٩ (انظر: ٢٣٩٤٤)

<sup>(</sup>٩٢٦٤) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه النسائي: ٥/ ٩٨ (انظر: ١٠٩٨٩)

## الله المرابع المرابع المرابع ( 692 ) ( 692 ) ( افلاق صند كا متعلقة أمور ) ( والله المرابع الم

پس وہ آپ مش میں کے یاس گیا اور آپ مش میں خطاب کر أَعَفَّهُ اللَّهُ ، وَمَن اسْتَغْنِي أَغْنَاهُ اللَّهُ ، وَمَن رب تصاورية فرمارب تصني "جس ني ياكدامني اختياري ، سَــأَكَـنَا فَوَجَدْنَا لَهُ أَعْطَيْنَاهُ ـ)) قَالَ: فَذَهَبَ الله تعالى الله الله الله الله على المرامن كرد عا اورجس في (لوكول سي) بے نیاز ہونا جاہا، اللہ اے بے نیاز کردے گا اورجس نے ہم ہے سوال کیا اور ہمارے یاس کچھ ہوا تو ہم اس کو دے دیں گے۔'' پہ جدیث بن کروہ آ دمی جلا گیا اور کوئی سوال نہ کیا۔

فَقَالَ لَهُ أَهْلُهُ: إِنْتِ النَّبِيِّ فَاسْأَلْهُ، فَأَتَاهُ نَوْكُم الْتُوَالَةُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهِ الرَّبِ النَّبَيّ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَهُوَ يَحْطُبُ وَهُوَ يَقُوْلُ: ((مَنِ اسْتَعَفَّ وَلَمْ يَسْأَلْ ـ (مسند احمد: ١١٠٠٢)

فواف: ....عبادات کومرتب کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان کی بسیار کوشش بیہونی جا ہے کہ وہ خود کمائی کر کے ا پنا نظام چلانے کی کوشش کرے اور کسی ہے سوال نہ کرے، اگر آمدنی کم ہوتو قناعت اورشکر کے ذریعے اطمینان حاصل کرے اور حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے ،لیکن شرعی حدود کو بورا کر کے۔





## كِتَابُ الزُّهُدِ وَالتَّقُلِيُلِ مِنَ الدُّنْيَا وَالرَّضَا بِالْكَفَافِ زېد، د نيا ہے معمولی مقدار لينے اور بقدر ضرورت رزق پر راضی ہو جانے کے مسائل

## بَابُ التَّرُغِيُبِ فِي الزُّهُدِ فِي الدُّنْيَا وَزُخُرُفِهَا وَنَعِيْمِهَا د نیااوراس کی زینت وسجاوٹ اورنعتوں سے بے رغبتی اختیار کرنے کی ترغیب کا بیان

النَّبِيِّ ﷺ قَسالَ: ((عَسرَضَ عَلَيَّ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا، فَقُلْتُ: لا يَارَبِّ ، أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا أَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ، فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَ رَبُّكَ ، وَإِذَا شَبِعْ تُ حَمِدُتُكَ وَشَكُوْ تُكَ-)) (مسند احمد: ٢٢٥٤٣)

(٩٢٦٦) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ سَرِيْسِ مُضْطَجعٌ مُرْمَل بشَريْطِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِّنْ أَدَمِ حَشْوُهَا لِيْفٌ، فَدَخَلَ

(٩٢٦٥) عَسنَ أبي أُمَامَةَ وَاللهُ ، عَن سيدنا ابوالمامه فالنو بيان كرتم مين كريم من الله في الله الم فرمایا: "میرے ربّ نے مجھ پر یہ چیز پیش کی کہ وہ مکه مرمه کی وادی بطحاء کومیرے لیے سونا بنا دے، کیکن میں نے کہا: نہیں، اے میرے رت! میں ایک دن سیر ہوں گا اور ایک دن مجوکا رہوں گا، جب میں بھوکا ہوں گا تو تیری سامنے لا ماری و بے بى كا اظهار كروں گا اور تحقيم ياد كروں گا ، اور جب سير ہوں گا تو تیری تعریف کروں گا اور تیراشکرادا کروں گا۔''

سیدنا انس بن مالک والنظ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں رسول الله مضائل کے یاس کے ، جبدآب مضائل بی مولی ری سے بی ہوئی چاریائی پر لیٹے ہوئے تھاور آپ مشاکیا کے سر کے نیچے چڑے کا تکیہ تھا اور اس کا مجرونا تھجور کے یتے تھے،

(٩٢٦٥) تخريج: اسناده ضعيف جدا، عبيدالله بن زحر الافريقي ضعيف، وعلى بن يزيد بن ابي هلال الالهاني واهي الحديث، أخرجه الترمذي باثر الحديث: ٢٣٤٧ (انظر: ٢٢١٩٠)

(٩٢٦٦) تـخريج: صحيح لغيره، أخرجه البخاري في "الادب": ١١٦٣، وابويعلي: ٢٧٨٢، وابن حبان: ۲۳۲۲ (انظر: ۱۲٤۱۷)

المنظم ا

ات میں صحابہ کا ایک گروہ بھی آپ مشے ایک ایک طرف سیدنا عمر من اور بھی واخل ہوئے، جب آپ مشے ایک طرف مائل ہوئے اور سیدنا عمر من اور کے درمیان کوئی کیڑا نہیں ہے اور وہ ری کہوں اور ری کے درمیان کوئی کیڑا نہیں ہے اور وہ ری آپ مشے ایک کے درمیان کوئی کیڑا نہیں ہے اور وہ ری آپ مشے ایک کے بہلو پر نشان چھوڑ چکی ہے تو وہ رونے لگ گئے، آپ مشے ایک نیاز ''عمرا تم کیوں رو رہ ہو؟'' اللہ کی تم ایل فرمانی ''عمرا تم کیوں رو رہ ہو؟'' اللہ کی تم ایل کے ہاں افھوں نے کہا: اللہ کی تم ایم بہنست آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں جانتا ہوں کہ کسری وقیصر کی بہنست آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں خوات ہوں کہ کسری وقیصر کی بہنست آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں کواڑا رہے ہیں اور اے اللہ کے رسول! آپ اس مقام میں کواڑا رہے ہیں اور اے اللہ کے رسول! آپ اس مقام میں بین، جو میں دیکھ رہا ہوں، آپ مشے ایک نے فرمایا:''کیا تم اس بات پر راضی ہو جاؤگے کہ یہ چیزیں ان کے لیے دنیا میں ہوں اور ہمارے لیے آخرت میں؟'' سیدنا عمر زفائن نے کہا: کیوں اور ہمارے لیے آخرت میں؟'' سیدنا عمر زفائن نے کہا: کیوں نہیں، آپ مشے ایک نے دنیا میں ہوں نہیں، آپ مشے ایک نے خرمایا:''تو پھر بات ایسے ہی ہے۔''

عَلَيْهِ نَفَرٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، وَدَخَلَ عُمَرُ فَانْحَرَ فَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْشَرِيْطِ نَوْبًا وَقَدْ أَثَرَ عُمَرَ بَيْنَ جَنْبَيْهِ وَبَيْنَ الشَّرِيْطِ نَوْبًا وَقَدْ أَثَرَ عُمَرُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: ((مَا يُبْكِيْكَ يَا الشَّرِيْطِ نَوْبًا وَقَدْ أَثَرَ عُمَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: ((مَا يُبْكِيْكَ يَا عُمَرُ! -)) قَالَ: وَاللهِ مَا أَبْكِى إِلاَّ أَنْ أَكُونَ عُمَرًا -) قَالَ: وَاللهِ مَا أَبْكِى إِلاَّ أَنْ أَكُونَ عُمَرًا -) قَالَ: وَاللهِ مَا أَبْكِى إِلاَّ أَنْ أَكُونَ مَعْمَلُ عَلَى اللهِ عَزَوجَلَّ مِنْ عَمَر أَنْكَ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ عَزَوجَلَّ مِنْ يَعِيثُانِ فِي الدُّنْيَا فِيمَا يَعِيثُانِ فِي الدُّنْيَا فِيمَا يَعِيثُانِ فِي الدُّنْيَا فِيمَا يَعِيثُانِ فِي الدُّنْيَا فِيمَا اللهِ عَزَوجَلَّ مِنْ يَعِيثُانِ فِيهِ ، وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ عَزَوجَلَّ مِنْ يَعِيثُانِ فِيهِ ، وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ عَزَوجَلَّ مِنْ يَعِيثُانِ فِيهِ الدُّنِيَا فِيمَا اللهِ عَزَوجَلَ مِنْ اللهِ عَرَوجَلَ مِنْ اللهِ عَرَوجَلَ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَرَوبَ مَلَى اللهِ عَرَوجَلُ مَا اللهِ عَرَوبَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَرَوبَ مَلَى اللهِ عَرَوبَ مَ اللهُ اللهِ عَرَوبَ اللهِ عَلَى اللهِ عَرَوبَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُولِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فسواند: .....اگر دنیا کوئی بہترین چیز ہوتی تو اس کے سب سے زیادہ مستحق سیدالا ولین والاً خرین محمد رسول الله مضافی ہوتے، چونکہ آپ دائی اور ابدی نعتوں کے خواہشند تھے، اس لیے دنیا کی عارضی نعتوں سے دور رہے۔

(٩٢٦٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلَّ قَالَ: هَجَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى نِسَاءَهُ شَهْرًا فَاتَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ وَهُو فِي غُرْفَةٍ عَلَى حَصِيْرٍ قَدْ آثَرَ الْحَصِيْرُ بِظَهْرِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! الْحَصِيْرُ بِظَهْرِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كِسْرَى يَشْرَبُونَ فِي الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَٱنْتَ هُكَذَا فَقَالَ عَلَى: ((إنَّهُم عُجُلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي حَيَاتِهِم الذُّنْيَاء)) (مسند احمد: ٧٩٥٠)

سیدنا ابو ہریرہ فرق نی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مضاکاتی نے اپنی یو یوں کو ایک ماہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، پس سیدنا عمر فرق نی آپ مشاکلی ہالا خانے میں ایک ایس چٹائل پر تشریف رکھے ہوئے تھے، جس نے آپ مشاکلی کی کمر پر اپنا اثر چھوڑا ہوا تھا، سیدنا عمر فرق نی نی کہا: اے اللہ کے رسول! کسری کی طرح کے لوگ تو سونے اور کہا: اے اللہ کے رسول! کسری کی طرح کے لوگ تو سونے اور چاندی کے برتنوں میں چیتے ہیں اور آپ اس طرح ہیں، چاندی کے برتنوں میں چیتے ہیں اور آپ اس طرح ہیں، آپ مشاکلی ہیں۔ ان کی نیکیاں ان کو دنیا میں بی جلدی وے دی کئیں ہیں۔ "

المراد منظالة المنظمة المراد فواند: ..... کو یانعمتوں کی کثرت میں اس تم کے خطرے کا امکان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی صورت میں دنیا میں بی نیکیوں کا عوض دیا جارہا ہے، درج ذیل مثال پرغور کریں:

سیدنا عبدالرحمٰن بنعوف رہائٹنز کے پاس (افطاری کے لیے ) کھانا لایا گیا، جبکہ وہ روز بے دار تھے، پس انھوں نے كَهَا: قُتِسَلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّى كُفِّنَ فِى بُرْدَةٍ إِنْ غُطَّى رَأْسُهُ بَدَتْ رِجُلَاهُ وَإِنْ غُطَّى بِجُلاهُ بَدَا رَأْسُهُ وَأَرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنْ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ أَوْ قَالَ أَعْطِينَا مِنْ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتْي تَرَكَ الطَّعَامَ ـ ....سيدنا مععب بن عمير والني شهيد موكة اوروه محص بهتر تعي اليك حادر من انبيس كفن ديا كياء اكران کا سر ڈھانیا جاتا تو یاؤں کھل جاتے ادر اگر یاوں چھیائے جاتے تو سر کھل جاتا اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی کہا کہ سیدتا تمزہ دخالتی شہید ہوئے اور وہ ہم سے بہتر تھے، پھر ہم پر دنیا وسیع کردی گئی اور ہمیں خوف ہوا کہ ہماری نیکیاں جلد دے دی كَئِين پھررونے لگے يہاں تك كه كھانا جھوڑ دیا۔ (صحح بخارى:١١٩٢)

> رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ (ﷺ) وَهُـوَ عَلَىٰ حَصِيْرِ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَقَالَ: يَا بِيَّ اللَّهِ الو اتَّخَذْتَ فِرَاشًا أَوْثَرَ مِنْ هَذَا فَقَالَ: ((مَالِي وَلِلدُّنْيَا! مَامَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا ِ لَّا كَرَاكِبِ سَارَ فِي يَوْمِ صَائِفٍ فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةِ سَاعَةً مِنْ نَهَادِ ثَمَ رَاحَ وَتُركَهَا ـ)) (مسند احمد: ٢٧٤٤)

(٩٢٦٨) عن أبن عَبَّاسِ فَكَافَة ، أنَّ سيدنا عبد الله بن عباس فالمات مروى ب كرسيدنا عمر والتنواء رسول الله مضيَّدَة ك ياس آئ، جبكه آب مضيَّدَة اي چاك ر لیٹے ہوئے تھ، جوآپ مضائق کے پہلو میں اپنا اثر چھوڑ چکی تھی ، انھوں نے کہا: اے اللہ کے نبی! اگر آپ اس سے زم و كداز بچمونا لے ليت تو اچھا ہوتا، كين آب مطابقات نے فرمايا: "میرا دنیا سے کیاتعلق ہے، میری اور اس دنیا کی مثال تو سوار کی سے، جوگرم دن میں سفر کر رہا ہو اور دن کی ایک گھڑی کے لیے کی درخت کا سابیہ حاصل کرے اور پھراس کو چھوڑ کر

سیدنا عمرو بن عاص زالنو نے کہا: تم توضیح وشام ایسی چیزوں کی رغبت كرنے لگ كے، جن سے رسول الله مطابقين ب رغبتى كرتے تھے، تم دنيا ميں راغب ہونے لگ كے ہو، جبكه رسول الله مطاكمة تواس سے دورر بنے والے تھے، الله كافتم! برآنے

(٩٢٦٩) ـ عَنْ عَلِسَى بْنِ رَبَاح، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ وَ اللهُ ، يَقُولُ: لَـقَـدُ أَصْبَحْتُمْ وَأَمْسَيْتُمْ تَرْغَبُوْنَ فِيمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْهَدُ فِيْدِهِ، أَصْبَحْتُمْ

<sup>(</sup>٩٢٦٨) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه وابن حبان: ٦٣٥٢، والطبراني: ١١٨٩٨، والحاكم: ٤/ ٣٠٩ (انظر: ۲۷٤٤)

<sup>(</sup>٩٢٦٩) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه الحاكم: ٤/ ٣٢٦ (انظر: ١٧٨١٧) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظم ا

تَرْغَبُوْنَ فِي الدُّنْيَا، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ رَسُوْلِ يَبِرْهَدُ فِيْهَا، وَاللهِ اللهِ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ الل

(٩٢٧٠) - (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَان -) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَىٰ قَالَ: سَمِعْتُ آبِى يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمْصَرَ يَقُولُ: مَا الْعَدَ هَدْيكُمْ مِنْ هَدْي نَبِيكُمْ! آمَّا هُوَ فَكَانَ ازْهَدَ النَّاسِ فِيها للدَّنْيَا وَامَّا اَنْتُمْ فَارْغَبُ النَّاسِ فِيْها - (مسند احمد: ١٧٩٢٥)

(٩٢٧١) عَنْ أَبِى ذَرِّ وَالْثَنَّ ، قَالَ: كُنْتُ اَمْشِى مَعَ النَّبِى فَلَى اللَّهِ فِي حَرَّةِ الْمَدِيْنَةِ عِشَاءً وَسَحْنُ نَنْظُرُ اللَّي أُحُدٍ ، فَقَالَ: ((يَا آبَا ذَرِّ!)) قُلْتُ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! ، قَالَ: ((مَا أُحِبُ اَنَّ أُحُدًا ذَاكَ عِنْدِى ذَهَبًا أُمْسِى ((مَا أُحِبُ اَنَّ أُحُدًا ذَاكَ عِنْدِى ذَهَبًا أُمْسِى لَلَيْةَ وَعِنْدِى مِنْهُ دِيْنَارٌ اللَّهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هُكَذَا لِللَّهِ اللَّهِ هُكَذَا لَهُ مَثَنْ يَمَنِيهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَسَارِهِ .)) وَحَثَا عَنْ يَمِينِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَسَارِهِ .)) قَالَ: ((يَا آبَا ذَرِّا اِنَّ اللَّهِ هُكَذَا قَالَ: ((يَا آبَا ذَرِّا اِنَّ اللَّهِ هُكَذَا قَالَ: ((يَا آبَا ذَرِّا اِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: ((يَا آبَا ذَرِّا اِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: ((يَا آبَا ذَرِّا اِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

والی رات کو رسول الله منظفی آن جو قرض دینا ہوتا تھا، اس کی مقداراس سے زیادہ ہوتی تھی، جو آپ منظفی آن نے لینا ہوتا تھا، اس کی بعض صحابہ نے کہا: جعض صحابہ نے کہا: حقیق ہم نے بھی رسول الله منظفی آن کودیکھا کہ آپ قرض لیتے تھے، کی کے علاوہ دوسر سے راویوں نے کہا: الله کی قشم! تین دن نہیں گزرتے تھے کہ رسول الله منظفی آن نے بوقرض دینا ہوتا تھا، اس کی مقدار اس سے زیادہ ہوتی تھی، جو آب منظفی آن نے لینا ہوتا تھا۔

(دوسری سند) سیدنا عمرو بن عاص ذاتین نے مصر میں خطاب کرتے ہوئے کہا: کس چیز نے تمہارے طرز حیات کو تمہارے نی کی سیرت سے دور کر دیا ہے! آپ میں آئی تو دنیا ہے سب سے زیادہ بے رغبتی کرنے والے تھے، لیکن تم اس میں سب سے زیادہ رغبت کرنے والے ہو۔

سیدنا ابو ذر رفی شون سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: شام کا وقت تھا،
میں مدینہ منورہ کے ترہ میں نبی کریم مشین آنے کے ساتھ چل رہا
تھا اور ہم احد پہاڑ کی طرف و کیھ رہے تھے، اتنے میں
آپ مشین آنے نے فرمایا: ''اے ابو ذر!'' میں نے کہا: جی اللہ کے
رسول! میں حاضر ہوں، آپ مشین آنے نے فرمایا: ''اگر احد پہاڑ کو
میرے لیے سونا بنا دیا جائے تو میں نہیں چاہوں گا کہ تیسرے
دن کی شام کو اس میں سے میرے پاس کوئی دینار باتی ہو، ما
سوائے اس دینار کے، جس کو میں قرض کے لیے روک لوں گا،
میں تو اس کو اللہ تعالی کے بندوں میں ایسے ایسے تقسیم کر دوں

<sup>(</sup>٩٢٧٠) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

<sup>(</sup>٩٢٧١) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٣٨٨ ، ٦٢٦٨ ، ومسلم: ص ٦٨٧ (انظر: ٢١٣٤٧)

( مَنْ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم گا۔'' پھر آپ مضائد نے چلو بھر کر دائیں، بائیں اور سامنے ڈالے۔ پھرہم آگے جلے، پھرآپ مشفی نے فرمایا: ''اے ابا زر! ہنتک زبادہ مال والے ہی قیامت والے دن کم نیکیوں والے ہوں گے، گر وہ جس نے اس طرح ، اس طرح اور اس طرح مال کوتقتیم کر دیا۔ '' پھر آپ مشکولیا نے تمثیل پیش کرتے ہوئے داکیں، باکیں اور سامنے چلوؤں سے اشارہ کیا۔ پھر ہم مزیدآگے یلے اور آپ مِشْفِیکم نے فرمایا:"ابو ذراح میرے آنے تک یمیں کھڑے رہو۔'' پھرآپ مضافیاً چلے گئے، یہاں تک کہ مجھ سے جھی گئے،لیکن جب میں پچھ شور اور آوازیں سنين تومين نے كہا كەشايدرسول الله مشكِيّاتي كوكوكى مسله پيش آ گیا، میں نے آپ کے پیھیے جانے کا ارادہ تو کیا، لیکن پھر آپ مشتَطَهُمْ کی یہ بات یاد آئی که "تو نے میرے آنے تک بہیں رہنا ہے۔'' سو میں انظار ہی کرتا رہا، جب آپ مطبق کیا تشریف لائے تو میں نے ان آواز دں کا ذکر کیا، جو میں نے تی تھیں، آپ مُشْغَلَقِ نے فرمایا: ''یہ جبریل عَالِمُنلا تھے، وہ میرے یاس آئے اور کہا: آپ کی امت کا جواس حال میں مرے کہوہ الله تعالى كے ساتھ شرك نه كرتا موتو وه جنت ميں داخل موكا۔" میں نے کہا: اگر چہوہ زنا کرتا ہواور چوری کرتا ہو، آپ مطابقات نے فرمایا:''اگر چہ وہ زنا کرتا ہواور چوری کرتا ہو۔''

الْآكْثَرِيْنَ هُمُ الْآقَلُونُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِلاَّ مَنْ قَالَ: هُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا.)) وَحَثَاعَنْ بَحِيْنِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ـ قَالَ: ثُمَّ مَشَنْنَا فَقَالَ: ((يَا آبَا ذَرِّ! كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيكَ ـ )) قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتْى تَوَارَى عَنِّي، فَالَ: فَسَمِعْتُ لَغَطاً وَصَوْتًا، قَالَ: فَقُلْتُ: لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلْمُ عُرضَ لَهُ، قَالَ: فَهَ مَمْتُ أَنْ أَنْبَعَهُ ثُمَّ تَذَكَّرْتُ قَوْلَهُ ((لا نَبْرَحْ حَتْبِي آتِيكَ)) فَانْتَظُرْتُهُ حَتِّي جَاءَ فَـذَكَس ثُ لَهُ الَّذِي سَمِعْتُ، فَقَالَ: ((ذَاكَ جبريل عَلَيْهِ السَّلامُ أتَانِي فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْتًا دَخَلَ الْمَجَنَّةَ ـ)) قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ فَالَ: ((وَإِنْ زَنهِ فَإِنْ سَرَقَ -)) (مسند احمد: ۲۱۷۷)

فواند: ..... عديث مبارك ك آخرى جملى وضاحت ك ليه ملاحظه وحديث نمبر (٨٩٣٧،٥٣٢٨)

(دوسری سند) رسول الله منظ و تنظيم في فرمايا: "اے ابو ذرا به كون ما يهار ب " مي نے كها: احد يهار ب، اے الله ك رسول! آپ مشی آنے فرمایا:"اگر (یہ بہاڑ) میرے لیے سونے کے سکّوں میں تبدیل کردیا جائے تو میں اس کو اللہ کے راہتے میں خرچ کر دوں گا اور مجھے یہ چیز خوش نہیں کرے گی کہاس میں

(٩٢٧٢) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان ـ) قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ : ((يَا آبَا ذَرِّ! أَيُّ جَبَل هٰذَا؟ -) قُلْتُ: أُحُدُّ يَا رَسُولَ اللهِ! ، قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَسُرُّنِي أَنْ لِي ذَهَبًا فِطَعًا أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَدَعُ مِنْهُ

<sup>(</sup>٩٢٧٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول.

المن الماليكن المنظمة الله المنظمة الله المنظمة المنظ ے ایک قیراط بھی باقی رہنے دوں۔'' میں نے کہا: اے اللہ ك رسول! قنطار؟ آب مُشْفَقِيم في فرمايا: "قيراط، قيراط." تین دفعه فرمایا، پھر فرمایا: ''اے ابو ذر! میں کم والی بات کر رہا ہوں، زیادہ والی ہیں کررہا۔''

قِيْسُ اطّارً)) قَالَ: قُلْتُ: قِنْطَارًا يَا رَسُوْلَ اللُّهِ!، قَالَ: ((قِيْرَاطًا.)) قَالَهَا ثَلاثَ مَرَّاتِ ، ثُمَّ قَالَ: ((يَا اَبَا ذَرِّ! إِنَّمَا اَقُولُ الَّــنِي أَفَــلُ وَلَا أَقُـولُ الَّـنِي هُـوَ أَكْثُرُ..))(مسند احمد: ٢١٦٥٥)

فواند: .... قراط= (255.1) ملى كرام

اس کے دومعانی ہیں: (۱) مال کثیر، (۲) ایک مقدار وزن جومختلف ممالک میں مختلف ہوتی ہے،مصر میں قیراط (100) طل کے برابر ہوتا ہے اور رطل (393,660) گرام کے برابر ہوتا ہے،اس طرح ایک قیراط (39) کلوگرام سے زیادہ وزن بنتا ہے۔اللہ تعالیٰ کے راہتے میں خرچ کرنے کا آپ مٹنے آیا کا جذبہ ریرتھا، آپ مٹنے آیا سخاوت کے وصف ے بدرجہ اتم متصف تھ،آپ مظفر آیا نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا اور عمل اس وصف کو ثابت بھی کیا۔غور فرما کیں ''قطار''سمجما،جس کی مقدار زیادہ ہے۔

> (٩٢٧٣) ـ (وَعَـنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَالِثٍ ـ) قَالَ: ((مَايَسُرَّنِي أَنَّ لِي أُحُدًّا ذَهَبًّا آمُوْتُ يَومَ ٱمُوْتُ وَعِنْدِي مِنْهُ دِيْنَارٌ ٱوْ نِصْفُ دِيْنَارِ اللَّ أَنْ أُرْصِدَهُ لِغَرِيْسِمِ \_)) (مسند احمد:

> (٩٢٧٤) عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، أَنَّهُ دُخَلَ عَلَى آبِي ذَرٌّ وَكُلُّتُ ، وَهُـوَ بِسَالرَّبَذَةِ وَعِنْدَهَ اِمْرَاةٌ سَودَاءٌ مُشْبَعَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا أَثَرُ الْمَجَاسِدِ وَلَا الْمُخَلُّونَ ، قَالَ: فَقَالَ: أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَاتَامُ رُنِي بِهِ هٰذِهِ السُّويْدَاءُ، تَأْمُرُنِي أَنَ آتِسَ الْمِعِسَرَاقَ فَإِذَا أَتَيْتُ الْعِرَاقَ مَالُوْا عَلَيَّ بِدُنْيَاهُمْ وَإِنَّ خَلِيْلِي ﷺ عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ دُوْنَ

(تیری سند) آپ مشایل نے فرمایا: "اگراحد بہاڑ کومیرے لے سونا بنا دیا جائے تو مجھے یہ بات خوش نہیں کرے گی کہ میری وفات والے دن اس میں دیناریا نصف دینارمیرے یاس پڑا ہو، البتہ اتنی مقدار جس کو میں قرضے کے لیے روک رکھوں " 🧷

ابواساء کتے ہیں: میں سیدنا ابو ذر رفائٹنے کے باس گیا، جبکہ وہ ربذہ مقام میں تھے اور ان کے پاس کالی سیاہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی ، اس میں زعفران اور خلوق خوشبوؤں کا کوئی اثر نہیں تھا، انھوں نے کہا: کیاتم اس چیز کی طرف نہیں دیکھتے، جس کا بیہ ساہ فام مورت مجھے تھم دے رہی ہے، یہ مجھے کہتی ہے کہ میں عراق جلا جاؤں، اور جب میں عراق جاؤں گا تو لوگ اپنی دنیا ك ساته مير عطرف ماك مول ك، جبكه مير عظيل مطاقطية

(٩٢٧٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

(٩٢٧٤) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم (انظر: ٢١٤١٦)

المراد المار المراد ال نے مجھے بتلایا تھا کہ جہم والے بل صراط سے قبل ایک مجسلن والا راستہ ہے اور ہم نے وہاں سے گزرنا ہے، اگر ہمارے بوجھوں سے بلکے ہوئے تو زیادہ ممکن ہوگا کہ ہم وہاں سے نجات یا جائیں، بانبت اس کے کہ ہم وہاں اس حال میں ما کیں کہ ہم بوجھ والے ہوں۔''

جسْر جَهَنَّمَ طَرِيْقًا ذَا دَحْض وَمَزَلَّةٍ وَإِنَّا نَاتِي عَلَيْهِ وَفِي أَحْمَالِنَا اقْتِدَارٌ أَحْرَى أَنْ نَسْجُو عَنْ أَنْ تَأْتِي عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَوَاقِيرُ. (مسئد احمد: ۲۱۷٤٦)

فواند: ..... بعض ننحول مين بيلفظ اس طرح ب: مُسْعِبَةٌ اس كامعى: " بموكى" ب-

سیدنا معاذبن جبل زائشہٰ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مطبع کیا تا نے جب ان کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا: '' خوش عیشی سے بچو، پس بیٹک اللہ تعالی کے بندے خوش عیش نہیں ہوتے۔''

(٩٢٧٥) عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلِ فَكُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْيَمَنِ ، ضَالَ: ((إيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ، فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ-)) (مسند احمد: ٢٢٤٦٩)

فواند: ..... برى قابل تعجب بات ب كه ايك طرف تو منشائ شريعت بير ب كدانسان كه وجود يرالله تعالى كى انعمتوں کے آٹارنظر آنے چاہئیں، لیکن دوسری طرف خوش عیشی کی ذمت کی جارہی ہے، دراصل خوش عیشی فی نفسہ کوئی ندموم چیز نہیں ہے، لیکن جب اس کے اثرات اور نتائج برنگاہ ڈالی جائے، تو کی طرح سے اس میں فساد نظر آتا ہے، جس ک سب سے بڑی مثال فکر آخرت کی کی ہے۔

مم الصمن ميل كهوا قتباسات فل كرنا جائة مين:

د نیوی آسائشیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہیں، وہ مال و دولت کی صورت میں ہوں یا عہدہ ومنصب کی مورت میں۔ بہرحال دنیانے اکثر لوگوں کو اپنے اثرات کا پابند کر دیا اور ان کو اسلامی مزاجوں کانہیں رہنے دیا۔ وہ آ سائٹوں اور سہولتوں کے اس قدرغلام بن جاتے ہیں کہ فقر و فاقد میں جتلا لوگوں کے مصائب کو پیچانتا ان کے لیے دشوار ہوجاتا ہے۔ان کے رویے میں نازنخرے آجاتے ہیں، ان کی مسکراہوں اور حسن سلوک کے لیے محصتیں خاص ہو جاتی ہیں۔ بہرحال کوئی دولتمندان حقائق سے اتفاق نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنے دیاغ کے فیصلے کے مطابق انسان کامل ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ فیکٹر یوں اور صنعتوں کے مالکان ، اعلی پیانے کے تجار ، مساجد و مدارس کی انظامیہ جن کے محمروں کے ماہوار اخراجات لاکھوں رویوں پرمشتل ہوتے ہیں،لیکن پیلوگ سجھتے ہیں کہان کے ماتحوں کو تین جار ہزار فی مہینہ بری گزارا کرنا چاہے اور اس پرمتزادیہ کہ اتنی معمولی تخواہ دے کر اپنا رعب جماز نا شروع کر دیتے ہیں، جیسے آقا این غلام ہے سلوک روا رکھتا ہے۔

ر ہا مسلم قلت و مال یا کشرت مال کے بہتر ہونے کا، توبدایک انسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار کرنا ناممکن ہے کہ

(٩٢٧٥) تخريج: صحيح، قاله الالباني (انظر: ٢٢١١٨)

ربادر بقدر فرورت رز آپررمنا کی جو بھی ہے۔ اس کے لیے اور کئی مفاسد سے بیخ کے لیے قلت مال بہترین ذریعہ ہے،
دین کی حفاظت کے لیے، ارکانِ اسلام کی ادائیگی کے لیے اور کئی مفاسد سے بیخ کے لیے قلت مال بہترین ذریعہ ہے،
لیقین مانے کہ اگر گرر بسر کے بقدر رز ق نصیب ہو جائے تو دنیا کا حقیقی سکون مل جاتا ہے۔ یہ غربت ہی ہے جو بچوں کو
د بنی تعلیم دینے، قرآن مجید حفظ کرنے اور قرآن و حدیث کی تعلیم کے حصول پرآمادہ کرتی ہے اور بہی لوگ ہیں کہ دین کواگلی
نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے جن کی اکثریت کو استعال کیا گیا۔ مزاج میں سادگی اور ہرآدی سے خندہ بیشانی کے ساتھ ملنا ان ہی لوگوں کا وطیرہ ہے۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ مسکین لوگ امیر لوگوں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ بہر حال بیا لیے حقائق ہیں جو امیر زادوں اور مال و دولت کے طلبگاروں کے لیے نا قابل تسلیم ہیں۔
قار مین کرام! ذہن شین رہے کہ جب قلت مال کی مدح اور کثر ت مال کی خدمت کی جاتی ہے تو اس وقت کی خاص امیر یا غریب فردکو سامنے نہیں رکھا جاتا ہے۔

مال و دولت الله تعالی کی نعمت ہے، لیکن بوڑھا آسان اور پرانی زمین شاہد ہیں کہ اکثر لوگ اس نعمت کے تقاضے پورے کرنے سے قاصر رہے اور بمن پینداور عیش پرست زندگی میں پڑکر کئی مفاسد میں مبتلا ہو گئے۔مصیبت یہ ہے کہ ان پیچاروں کو ان حقائق کا اندازہ ہی نہ ہو سکا، جن کی وضاحت آپ مشکور آپائے نے فرمائی ہے۔

بہرحال الله تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے اچھا لباس پہننا اور اچھے ماکول ومشروب کا انتظام کرنا پسندیدہ ہے، کیکن اس پر دوام اختیار کرنا اور تکلف کرنا کسی طرح خطرے سے خالی نہیں، اس لیے آپ میضے آباتے نے بسا اوقات جان ہو جھ کرسادہ لباس پہننے، تنگھی نہ کرنے اور ننگے یاؤں چلنے کا تھم دیا ہے۔

اگرشر بعت کی روشی میں مال و دولت کے تقاضوں کو سمجھ کر ان کو ادا کیا جائے تو اس کو اللہ کی نعت عظمی سمجھا جائے گا، آخر سیدنا عثان زخائی ہی تو مالدار تھے، ان کو اسی وجہ ہے' دغیٰ'' کا لقب ملا اور انھوں نے اسی کے بل بوتے پر تائیر دین کی ایسی مثالیں قائم کر دیں، جورہتی دنیا تک مال داروں کے لیے آئیڈیل کی حیثیت سے زندہ رہیں گی۔

اگرخوش عیثی ، الله تعالی کی کوئی بسندیدہ چیز ہوتی تو یقیناً اس کورسول الله منطقاتین اور آپ کے صحابہ کے لیے بھی بسند کیا جاتا، لیکن آپ منطقاتین کی صورتحال تو بیتھی کہ آپ منطقاتین کا تکمیہ چمڑنے کا تھا اور اس کی بھرتی تھجور کے درخت کی جھال کی تھی۔

سیدنا ابوعسیب رفاتی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں:رسول الله مطابع آیک رات کو نظے، جب میرے پاس سے گزرے تو مجھے بلا لیا، پس میں نکل برا، پھر جب آپ مطابع آ

(٩٢٧٦) عَنْ آبِى عَسِيْبٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلاً، فَمَرَّ بِى فَدَعَانِى اِلَيْهِ، فَخَرَجْتُ ثُمَّ مَرَّ بِاَبِى بَكْرِ فَدَعَاهُ،

<sup>(</sup>٩٢٧٦) تـخريج: حشرج بن نباتة الاشجعى مختلف فيه، وثقه غير واحد، وقال ابو حاتم: صالح يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائى فى رواية: ليس بالقوى، وفى اخرى: ليس به بأس، وانظر الحديث الآتى، فانه يشهد لبعضه (انظر: ٢٠٧٦٨)

وَ مَنْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلِ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلِ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلِ الْمُلْ الْمُلْلُ الْمُلْ الْمُلْلِ الْمُلْ الْمُلْلِ الْمُلْلِ الْمُلْلِ الْمُلْلِ الْمُلْلِ الْمُلْلِ الْمُلْلِ الْمُلْ الْمُلْلِ الْمُلْلِ الْمُلْلِ الْمُلْلِ الْمُلْلِ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِ الْمُلْمُلُلُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُلُ الْمُلْمُلُلُ الْمُلْمُلُلُ الْمُلْمُلُلُ الْمُلْمُلُلُ الْمُلْم

نے شعنڈ اپانی منگوایا اور اس کو پیا اور فرمایا: "تم سے اس نعمت کے بارے میں بھی روز قیامت ضرور ضرور سوال کیا جائے گا۔"
سیدنا عمر مزائن نے وہ گھا بکڑا اور اس کو زمین پر مارا، اس سے

انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا ان کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا؟ آپ مظامیل نے

ادھ کچری تھجوری نبی کریم مٹنے آیا کی طرف گریڑیں، پھر

فر مایا: ''جی ہاں، بالکل، ما سوائے تمین چیزوں کے، (۱) وہ دیجی اور چیتھڑا، جس کے ذریعے بندہ اپنی شرمگاہ کا پردہ کر لے، (۲)

وہ (روٹی وغیرہ کا) مکڑا، جس کے ذریعے بندہ اپنی بھوک پوری

کر لے اور (۳) وہ جھوٹا سا کمرہ، جس میں بندہ گرمی اور سردی

سے بچنے کے لیے داخل ہوجائے۔"

سیدنا جابر بن عبدالله زاتین سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: نی کریم مطنع آیا ،سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر زال ایک میرے پاس آئے، میں نے ان کو تازہ تھجوریں کھلائیں اور پانی پلایا، نبی کریم مطنع آیا نے فرمایا: ''یہ چیزیں ان نعمتوں میں سے ہیں، جن کے بارے میں تم سوال کے جاؤگے۔'' فَخَرَجَ إِلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّ بِعُمَرَ فَدَعَاهُ، فَخَرَجَ النِّهِ، فَانْ طَلَقَ حَتَّى دَخَلَ حَائِطًا لَبَعْضِ الْآنْصَارِ، فَقَالَ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ: الْآنْصَارِ، فَقَالَ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ: ((اَطْعِمْنَا بُسْرًا۔)) فَجَاءَ بِعِذْقِ فَوَضَعَهُ، ((اَطْعِمْنَا بُسْرًا۔)) فَجَاءَ بِعِذْقِ فَوَضَعَهُ، فَاكُلَ فَاكُلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَاَصْحَابُهُ، ثُمَّ فَاكُلَ وَاللهِ عَلَىٰ وَاَصْحَابُهُ، ثُمَّ هَاكُ وَاَصْحَابُهُ، ثُمَّ هَاكُ وَاَصْحَابُهُ، ثُمَّ هَاكُ وَاَصْحَابُهُ، ثُمَّ هَالَ: فَاخَذَ عُمَرُ الْعِذْقَ هَمَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ؟ قَالَ: مَسْنُولُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ ثَمَن هٰذَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ؟ قَالَ: لَلهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(٩٢٧٧) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلَيْهُ ، قَالَ: أَسَانِسَ النَّبِيُّ عِلَيُّ وَأَبُوْ بَكُرٍ وَعُمَرُ فَاظُعَمْتُهُمْ مُرُطَبًا وَاسْقَيْتُهُمْ مَاءً، فَقَالَ النَّبِيُ عِلَيْ: ((هٰذَا مِنَ النَّعِيْمِ الَّذِي تُسَالُوْنَ عَنْهُ-)) (مسند احمد: ١٤٦٩٢)

فسوائسد: ....عصر حاضر میں الله تعالیٰ نے مسلمانوں کو بردی نعتیں عطاکی ہیں ،اگر چہ فقرو فاقعہ کی زندگی

(٩٢٧٧) تـخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه الطيالسي: ١٧٩٩، وابويعلى: ١٧٩٠، وابن حيان: ٣٤١١(انظ: ٦٣٧) ر نہاور بقدر منزورت رزق پر رمنا کردی ہے۔ 8 کی بھتا ہے۔ 8 کی بھتا ہے۔ 9 کی بھتا ہے۔ 9 کی بھتا ہے۔ 9 کی بھتا ہے۔ گزار نے والوں کی تعداد بھی معقول ہے، ہرایک کے لیے شریعت ِمطہرہ نے قواعد مقرر کر دیئے ہیں تا کہ نعمتوں والوں کو کسی نعمت سے اور فاقہ مستوں کو فقیری کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو۔

بَابُ التَّرُغِيْبِ فِيُمَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيِّ فَيَّا وَأَصْحَابُهُ مِنَ الْتَقُلِيُلِ فِي الدُّنْيَا مِنْهَا بِالْكَفَافِ اللهُ وَيُهِ الدَّنْيَا مِنْهَا بِالْكَفَافِ اللهُ وَيُ الدُّنْيَا مِنْهَا بِالْكَفَافِ اللهُ وَيُ اللهُ وَيَا كَى بِقَدْرَضُرُورَتَ اللهُ عَيْدِ كَى يَالِ وَيَا كَى بِقَدْرَضُرُورَتَ اللهُ عَيْدِ كَى يَالِ وَيَا كَى بِقَدْرَضُ وَرَتَ اللهُ عَيْدِ كَى يَالِ وَيَا كَى بِقَدْرَضُ وَرَتَ اللهُ عَيْدِ كَى يَالِ وَيَا لَهُ اللهُ عَيْدَ اللهُ عَيْدُ اللهُ عَيْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْدُ اللهُ عَيْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْدُ اللهُ اللهُ

(۹۲۷۸) عن عَبْدِ اللّهِ بِنِ عَمْرِو بْنِ سيدناعبدالله بن عُرو بن عاص وَ فَتَوَ سه مروى ہے كه بى كريم الله عاص وَ فَتَوَ هُ اللهِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَاص وَ فَتَقَ وَه كامياب به و كيا، جس نے اسلام (فَدَ افْلَحَ مَنْ اَسَلَمَ، وَرُذِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعُهُ قَبُول كيا اور پهراس كو بقدر ضرورت رزق ديا كيا اور الله تعالى الله بِمَا آتَاهُ لَهُ بِمَا آتَاهُ لَهُ ) (مسند احمد: ٢٥٧٢) نوال بو فَل بيان عَبِيدِ وَ الله بناديات كرف والله بناديات كرف والله بناديات كرف والله بناديات الله بن عبيد وَ فَضَالَة بْنِ عُبَيْدِ وَ الله بناديات كي بيان اللّهُ بِمَا اللّهُ مِنْ أَمُدُ (مسند احمد: ٢٤٤٤٢) كي ج

فواند: .....اس مدیث کامتن بہ ہے: رسول الله من آئے آئے فرمایا: ((طُوبلی لِمَنْ هُدِیَ اِلَی الْاسلامَ ، وَكَانَ عَنْشُهُ كَفَافًا وَقَنِعَ۔)) ..... "اس آدی کے لیے خوشجری ہے، جس کو اسلام کی طرف ہدایت دی گئی اور اس کی گزران برابر بھی ،لیکن اس نے اس پر قناعت کی۔''

ديكهين حديث نمبر (٩٢٦٣)

(۹۲۸۰) عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَاتَ ، وَجِلْفِ قَالَ: كُلُّ شَيْءِ سِوْى ظِلِّ بَيْتٍ، وَجِلْفِ الْخُبْنِ، وَتَوْبِ يُوَادِى عَوْرَتَهُ، وَالْمَاءِ، فَسَمَا فَضَلَ عَنْ هَذَا فَلَيْسَ لِإَبْنِ آدَمَ فَيْهِنَّ حَقِّدٍ)) (مسند احمد: ٤٤٠)

(٩٢٨١) عَنْ عُتْبَةً بْنِ عَبْدِ نِ السَّلَمِيِّ وَ السَّلَمِيِّ وَ السَّلَمِيِّ وَ السَّلَمِيِّ وَ السَّلَمِي قَالَ: اسْتَكْسَيْتُ رَسُوْلُ اللَّهِ اللَّهِ فَكَسَانِي

سیدنا عثان بن عفان بن فی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: گھر، موٹی اور خشک روٹی اور شرمگاہ کو چھپانے والا کپڑا، جو چیز ان کے علاوہ ہے، وہ زائد ہے اور ابن آ دم کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔''

سیدنا عتبہ بن عبد سلمی فالنون سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ مضافید ہے لباس طلب کیا، پس آپ مطافی المیا

<sup>(</sup>٩٢٧٨) تخريج: أخرجه مسلم: ١٠٥٤ (انظر: ٢٥٧٢)

<sup>(</sup>٩٢٧٩) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه الترمذي: ٢٣٤٩ (انظر: ٢٣٩٤٤)

<sup>(</sup>٩٢٨٠) تـخـريج: اسناده ضعيف، ولا يصح عن النبي ، حريث بـن السائب مختلف فيه، أخرجه الترمذي: ٢٣٤١ (انظر: ٤٤٠)

<sup>(</sup>٩٢٨١) تخريج: اسناده حسن، أخرجه ابوداود: ٩٣٨٤ (انظر: ١٧٦٥٦)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

و المنظم المنظم

خَيْشَتَيْنِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِى ٱلْبِسُهُمَا وَأَنَامِنْ أَكُسْ فَكَ الْبِسُهُمَا وَأَنَامِنْ أَكُسْ فَكَ أَكُسْ فَا أَنْ أَمِنْ الْمِسْدَاحِمِد: المحمد: ١٧٨٠٦)

نے مجھے دوموٹے سے کپڑے بہنا دیے، کیکن جب میں نے ان کوزیبِ تین کیا تو دیکھا کہ اپنے ساتھیوں میں زیادہ لباس والا میں ہی تھا۔

#### فوائد: .....عنی دوسرے صحابہ کرام کے تن پراتنالباس بھی نہیں تھا۔

سیدنا عامر بن ربیعہ رفائیڈ، جو کہ بدری صحابی ہے، سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: اے میرے بیارے بیٹے عبداللہ! رسول اللہ منتظم کے ہیں اے میرے بیارے بیٹے عبداللہ! رسول اللہ منتظم کے تھیاں میں ہوتا تھا، وہ اس طرح تقسیم کیا جاتا کہ ہرایک کو ایک ایک کھور تک نوبت جا بیٹی ۔ ایک ایک کھور تک نوبت جا بیٹی ۔ بیٹے نے کہا: اے ابا جان! وہ ایک مجورتم سے کیا کفایت کرتی ہوگی؟ انھوں نے کہا: بچو! سے بات نہ کرو، جب وہ بھی نہیں ملتی تھی تو ہمیں اس کی بھی ضرورت محسوں ہوتی تھی۔

عبدالله بن شقیق کہتے ہیں: میں نے سیدنا ابو ہریرہ رفائنڈ کے ساتھ مدینہ منورہ میں ایک سال تک سکونت اختیار کی، ایک ون انھوں نے بچھے کہا، جبکہ ہم سیدہ عائشہ رفائنگہا کے جمرے کے پاس تھے: میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس بھٹ جانے والی پرانی چادریں ہوتی تھیں اور ایسے دن بھی آ جاتے تھے کہ ہم کھانے کی کوئی الیمی چرنہیں پاتے تھے، جس کے ذریعے اپنی کھانے کی کوئی الیمی چرنہیں پاتے تھے، جس کے ذریعے اپنی کمرکو کھڑا کر لیتے، یہاں تک کہ اس چیز کی نوبت آ جاتی کہ لوگ اپنی کمرکو سیدھا رکھنے کے لیے پھر اٹھا کر اپنے ہموکے پیٹ پررکھ کراس کو کپڑے سے س دیتے تھے، ایک دن رسول پیٹ پررکھ کراس کو کپڑے سے س دیتے تھے، ایک دن رسول الله میٹنی آئی نے ہمارے مابین کھجوریں تقسیم کیں، ہر انسان کو الله میٹنی آئی نے ہمارے مابین کھجوریں تقسیم کیں، ہر انسان کو

<sup>(</sup>٩٢٨٢) تمخريج: اسناده ضعيف، المسعودي اختلط، ويزيد قد سمع منه بعد الاختلاط، أخرجه البزار: ٣٦٧٩، وابويعلى: ٧١٩٩ (انظر: ١٥٦٩٢)

<sup>(</sup>٩٢٨٣) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه الحاكم: ٤/ ١٠٦ (انظر: ١٠٦٨)

الكور منظ الله المنافية الله المنظمة الله المنظمة الم حَشَفَةٌ ، فَمَا سَرَّنِي أَنَّ لِي مَكَانَهَا تَمَرَّةً جَيِّدَةً ، قَالَ: قُلْتُ لِمَ؟ قَالَ: تَشُدُّ لِي مِنْ مَضْغِي - (مسند احمد: ۸۲۸٤)

> (٩٢٨٤) ـ عَنْ عَلِيٍّ وَكَالِثٌ ، قَسالَ: لَقَدْ رَاَيْتُ نِنِي مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَإِنِّي كَارْبُطُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوْع، وَإِنَّ صَـدَقَتِـى الْيَوْمَ لَارْبَعُوْنَ ٱلْفًا (وَفِي رَوَايَةٍ: وَإِنَّ صَدَقَةَ مَسَالِسِي لَتَبْلُغُ ٱرْبَعِيْنَ ٱلْفَ دِیْنَار) ـ (مسند احمد: ۱۳۶۷)

> (٩٢٨٥)ـ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلَّتُهُ ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ طَعَامَنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عِلَى الْاَسْوَدَان: ٱلتَّـمْـرُ وَالْـمَاءُ، وَاللَّهِ! مَا كُنَّا نَرْى سَمْرَاءَ كُمْ هَـٰذِهِ وَلَا نَـٰذُرِي مَاهِـي، وَإِنَّمَا كَانَ لِبَاسُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ النَّمَارَ يَعْنِي بُرُوْدَ الأغراب (مسند احمد: ٨٦٣٨)

> (٩٢٨٦) عَنْ أَبِي حِسْبَةَ مُسْلِم بْنِ أُكَيْسِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ الْجَرَاحِ وَ اللهُ ، قَالَ: ذَكَرَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَهُ يَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيْكَ يَا آبَا عُبَيْدَةَ؟ فَقَالَ: نَبْكِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلْمَا ذَكَرَ يَوْمًا مَا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

سات سات کھجور س ملیس، ان میں خشک اور ردّی کھجور س بھی تھیں، اور مجھے یہ بات خوشنہیں گئی تھی کہ اس ردّی کھجور کی بجائے مجھے عدہ تھجور ملتی، میں نے کہا: وہ کیوں؟ انھوں نے کہا: اس کو تحق سے جبانا بڑتا تھا۔

سیدناعلی مناشد ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے اینے آپ کو رسول الله من و یکھا تھا کہ بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پھر باندھتا تھا،کین آج میرے مال کی زکوۃ کی مقدار جالیس ہزار ہے۔

سیرنا ابو مریرہ والٹھ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله مُشَاتِدُمُ کے ساتھ ہمارا کھانا دو سیاہ چیزیں تھجور اور یانی ہوتی تھیں، الله ک قتم! ہم نے نہ تو تمہاری اس گندم کو دیکھا تھا اور نہ جانتے تھے کہ یہ کیا ہوتی ہے اور رسول الله مضائلاً کے ساتھ ہمارالباس بدوؤں والی حچھوٹی حچھوٹی جا دریں ہوا کرتی تھیں۔

سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رفی شخص مروی ہے، ایک آدمی ان کے پاس گیا اور ان کوروتا ہوا پایا، اس نے کہا: اے ابوعبیدہ! تم کیوں رو رہے ہو؟ انھوں نے کہا: میرے رونے کی وجہ بیہ ہے كەرسول الله يض كين نے ايك دن ان چزوں كا ذكر كيا، جوالله تعالی مسلمانوں کوفتو جات اورغلیموں کی صورت میں عطا کر ہے گا، یہاں تک کر آپ مشکر آنے شام کا ذکر بھی کیا اور مزید

<sup>(</sup>٩٢٨٤) تخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، محمد بن كعب لم يسمع من على، وشريك النخعي سيىع الحفظ (انظر: ١٣٦٧)

<sup>(</sup>٩٢٨٥) تخريج: حديث صحيح، أخرجه ابن حبان: ٥٨٠٥، والبزار: ٣٦٧٧ (انظر: ٨٦٥٣)

ر المادر بقدر فرورت رز آر رما ) ( 705 ) ( 105 رما ) ( 105 ) ( 105 من المرادر بقدر فرورت رز آر بر رما ) المجال فرمایا: "ابوعبیده! اگرتیری زندگی لمی موجائے تو تین خادم تھے کفایت کرنے جامیں، ایک خادم تیری خدمت کے لیے، ایک تیرے ساتھ سفر کرے کے لیے اور ایک خادم تیرے اہل خانہ کی خدمت کرنے کے لیے، جوان کے پاس آتا جاتا رہے، اور تحقیم تین سواریاں کافی ہو جانی جائیں، ایک تیری سواری کے لیے، ایک تیرے سامان کے لیے اور ایک سواری تیرے غلام كے ليے ـ "اب توجه كر، ميل اسے گھركى طرف د كيور با بول، وہ غلاموں سے بھرا ہوا ہے اور اصطبل جانوروں اور گھوڑوں ے جرا ہوا، ان چروں کے ہوتے ہوئے میں رسول اللہ مِشْ وَكُن منه سے ملول كا، جبكه آب مِشْ وَلَا إِن مِي وصيت كرتے ہوئے فرمايا تھا: "تم ميں مجھے سب سے زيادہ محبوب اورسب سے زیادہ میرے قریب وہ ہے، جو مجھے اس حالت میں لے،جس پر میں اس کوچھوڑ کر جار ہا ہوں۔" شقیق کہتے ہیں: سیدنا معاویہ وہاٹھ اینے ماموں سیدنا ابو ہاشم بن عتبہ وی کی تاری واری کرنے کے لیے ان کے یاس کئے، وہ رونے لگ گئے، سیدنا معاویہ فائنڈ نے کہا: ماموں جان! کیوں رو رہے ہو، کوئی تکلیف پریشان کر رہی ہے یا دنیوی حرص رونے کا سبب بن رہی ہے؟ انھوں نے کہا: ان میں سے کوئی وجہ بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کدرسول الله مطاع الله

نے ہمیں یہ وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا:''اے ابو ہاشم! ممکن

ہے کہتم ایسے اموال یا لو، جولوگوں کے مابین تقیم ہونا ہوں

ے، بس صرف تیرے لیے مال میں سے ایک خادم اور الله

تعالی کے رائے کے لیے ایک سواری کافی ہوگی۔" لیکن اب

میں اینے آپ کود کھتا ہوں کہ میں نے مال جمع کیا ہے۔

وَيُفِيءُ عَلَيْهِمْ حَتَّى ذَكَرَ الشَّامَ، فقَالَ: ((إِنْ يُسْسَأُ فِي آجَلِكَ يَا آبَا عُبَيْدَةَ فَحَسَبُكَ مِنَ الْخَدَمِ ثَلاثَةٌ: خَارِمٌ يَخْدُمُكَ، وَخَادِمٌ يُسَافِرُ مَعَكَ ، وَخَادِمٌ يَخْدُمُ أَهْلَكَ وَيَردُ عَلَيْهِمْ، وَحَسْبُكُ مِنَ الدَّوَابِ ثَلاثَةٌ، دَابَّةٌ لِـــرَحْــلِكَ، وَدَابَّةٌ لِشَـقَــلِكَ، وَدَابَّةٌ لِنغُلامِكَ -)) ثُمَّ هَا أَنَا أَنْظُرُ إِلَى بَيْتِي قَدِ امْتَلاءَ رَقِيْفًا وَأَنْظُرُ إِلَى مَرْبَطِي قَدِ امْتَلا دَوَاتً وَخَيْلًا، فَكَيْفَ ٱلْسَقْبِي رَسُولُ الله على: ((إنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَى وَٱقْرَبَكُمْ مِنِّي مَنْ نَسْفِينِي عَلَى مِثْلِ الْحَالِ الَّذِي فَارَقَنِي عَلَيْهَا\_)) (مسند احمد: ١٦٩٦) (٩٢٨٧) ـ عَـنْ شَقِيْق، قَالَ: دَخَلَ مُعَاوِيَةُ

عَلَى خَالِهِ أَبِي هَاشِمٍ بْنِ عُتْبَةً يَعُودُهُ، قَالَ: فَبَكْسِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ مَعَاوِيَةُ: مَايُبْكِيْكَ يَا خَالُ أَوَجَعًا يُشْيِزُكُ أَمْ حِرْصًا عَلَى الدُّنيا؟ قَالَ: فَقَالَ: فَكُلَّالًا، وَلٰكِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَهِـدَ إِلَيْـنَا فَقَالَ: ((يَا آبَا هَاشِمِ! إِنَّهَا عَلَّكَ تُمذركَ أَمْوَالاً يُوْتَاهَا أَقْوَامٌ، وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ فِي جَمْع الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيل اللُّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالْى -)) وَإِنِّي أَرَانِي قَدْ جَمَعْتُ ـ (مسند احمد: ١٥٧٤٩)

(٩٢٨٧) تخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، شقيق بن سلمة لم يسمع هذا الحديث من ابي هاشم، بينهما سمرة، وهو مجهول، أخرجه ابن ابي شيبة: ١٣/ ٢١٩ (انظر: ١٥٦٦٤)

## المرابع المرا

فواند: ....اس مديث كا آخرى جمله 'وَإِنَّ مَا يَكْفِيكَ فِي جَمْع الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيل اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَإِنِّى أَرَانِي قَدْ جَمَعْتُ ـ "(صرف تيرے ليے مال مين سے ايک فادم اور الله تعالی کے راتے کے لیے ایک سواری کافی ہوگی۔) شواہد کی بنا پرحسن ہے۔

(٩٢٨٨) - (وَمِنْ طَرِيْتِي ثَان) - عَنْ أَبِي (دوسرى سند) سيدنا معاويه رُفِيْتَهُ ،سيدنا ابو باشم بن عتبه رُفائيهُ

وَائِل فَالَ: دَخَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى آبِي هَاشِمِ كَ بِاس كَن بَبَدوه يَار تصاور رور بعضه بُن عُتْبَةً وَهُـوَ مَريْضٌ يَبْكِيْ ـ فَذَكَرَ مَعَناَهُ ـ (مسند احمد: ۱۵۷۵۰)

> (٩٢٨٩) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّب، قَالَ: دَخَـلْتُ عَـلَى خَبَّابِ وَقَدِ اكْتَوٰى سَبْعًا فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ أَحْدًا لَقِيَ مِنَ الْبَلاءِ مَالَقِيتُ لَوْ لَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ يَقُولُ: ((لا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ)) لَتَمَنَّيْتُهُ وَلَـقَـذُ رَآيَتُنِي مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مَا آمَلِكُ دِرْهَهُمُهُا، وَإِنَّ فِي جَانِبِ بَيْتِي الْآنَ الْلَارْبَعِيْنَ اَلْفَ دِرْهَمِ، قَالَ: ثُمَّ أُتِي بِكَفَنِهِ فَلَمَّا رَآهُ بَكْي، وقَالَ: لَكِنَّ حَمْزَةَ لَمْ يُوْجَدْ لَهُ كَفَنِّ إِلَّا بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ، إِذَا جُعِلَتْ عَـلَى رَأْسِهِ قَـلَصَتْ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَإِذَا جُعِلَتْ عَلَى قَدَمَيْهِ قَلَصَتْ عَنْ رَأْسِهِ، حَتْنِي مُدَّتْ عَلِي رَأْسِهِ، وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَه الإذْخِرُ ـ (مسند احمد: ١٣٨٧) (٩٢٩٠) عَنْ شَقِيْقِ، عَنْ خَبَّابِ أَيْضًا، قَـالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمِنَّا مَن

عارثہ بن مضرب کہتے ہیں: میں سیدنا خباب مالٹیؤ کے پاس گیا، جبكدان كوجهم كرسات مقامات يرداغا كيا تها، انهول في كها: میرے علم کے مطابق جو تکلیف مجھے ہے، وہ کسی اور کونہیں ہے، اگر میں نے رسول الله منتظ کے کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا که''کوئی آ دمی موت کی تمنا نه کرے'' میں موت کی تمنا کرتا۔ جب میں رسول الله مصر کے ساتھ تھا، تو میرے یاس ایک درہم بھی نہیں تھا اور اب تو میرے گھر کے ایک کونے چالیس ہرار درہم بڑے ہوئے ہیں، پھران کا کفن لایا گیا اور انھوں نے اس کو و کچھ کر رونا شروع کر دیا اور کہا: لیکن سیدنا حزہ رہا تھا کے لیے کفن نہیں تھا، ما سوائے سفید وسیاہ رنگ کی ایک چادر کے، جب وہ ان کے سر پر رکھی جاتی تو یا وَں سے سکر جاتی اور جب یاؤں پر رکھی جاتی تو سرے ہٹ جاتی ، پھراس کوان کے سر پر ڈالا گیااور یاؤں پراذخر گھاس رکھ دی گئی۔

سیدنا خباب رہائنیو سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نے رسول الله مطامين كراته جرت كى، تم من بعض اليافراد تهك

<sup>(</sup>٩٢٨٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

<sup>(</sup>٩٢٨٩) تخريج: اسناده صحيح، أحرجه الطبراني: ٣٦٧٤ (انظر: ٢١٠٧٢)

<sup>(</sup>٩٢٩٠) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه الترمذي: ٣٨٥٣ (انظر: ٢١٠٧٧)

و المنظم وہ دنیا میں اینے اجر کی کوئی چیز کھائے بغیر فوت ہو گئے، ان میں سے ایک سیدنا مصعب بن عمیر رہائند سے کہ جضول نے صرف اینے ترکہ میں ایک دھاری دارجا در چھوڑی تھی، جب لوگ اس سے ان کے سر کو ڈھانیتے تو ان کی ٹائلیں نگل ہو جاتیں اور جب ٹاٹکوں پر ڈالتے تو سرننگا ہو جاتا تھا، پھررسول نے ان یاؤں پر اذخر گھاس ڈال دی تھی ، ٹیلن بعض ایسے لوگ بھی تھے کہ ان کا کھل یکا اور وہ اسے چن رہا ہے۔

مَاتَ لَمْ يَسَاكُلُ مِنْ اَجْرِهِ شَيْنًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ لَمْ يَتُوكُ إِلَّا نَمِرَةً، إِذَا غَطُوا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رجْ لَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، فَقَالَ لَنَارَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ا (غَطُوا رَأْسَهُ -)) وَجَعَلْنَا عَلَى رِجْلَيْهِ إِذْخِرًا - قَالَ: وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَ الثَّمَارَ فَهُوَ نَهْدِنُهَا لِ (مسند احمد: ٢١٣٩٢)

#### فوافد: ..... پھل کینے ہے مراد نو حات اور دینوی مال و دولت ہے۔

(٩٢٩١) عَنْ خَسَالِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: خَطَبَ عُتَبَةً بِنُ غَزُوانَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنِي خَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِـصُومُ وَوَلَّتْ حَلَّاءَ وَلَـمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا منبَابَةٌ كَيصُبَابَةِ الْإِنَاءِ يتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارِ لا زَوَالَ لَهَا، فَنْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُم، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِيْرِ جَهَنَّمَ فَيَهُوِي فِيْهَا سَبْعِيْنَ عَامًا مَا يُدُرِكَ لَهَا قَعْرًا، وَاللَّهِ! لَتُمْلَوْنَهُ أَفَعَجِبْتُمْ؟ وَاللَّهِ اللَّهِ لَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَى الْجَنَّةِ مَسِيْرَةَ ٱرْبَعِيْنَ عَامًا وَ يَسَاٰتِيَ نَ عَلَيْهِ يَوْمٌ كَظِيْظُ الزِّحَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مَالَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقَ الشَّجَرِ حَتْى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا، وَإِنِّي الْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَّقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدٍ، فَأَتَّزَرَ بِنِصْفِهَا، فَمَا أَصْبَحَ مِنًّا

فالد بن عمير كہتے ہيں: سيدنا عتبه بن غزوان والنئذ نے خطاب كيا، الله تعالى كى حدوثنا بيان كى اور پركها: أمَّا بعُدُ الله بس دنيا نے اینے ختم ہونے کی خبر دے دی ہے اور پیجلدی پھرنے والی ے، اب بیاتی ہی باتی رہ گئی، جتنا کہ برتن میں تعور اسا پانی باتی رہ جاتا ہے، جس کواس کا مالک بی لیتا ہے، اورتم لوگ ختم نہ ہونے والے گھر کی طرف منتقل ہونے والے ہو، پس این یاس موجود بھلائی کے ساتھ منتقل ہو جاؤ، ہمیں یہ بات بتلائی گئی کہ ایک پھر کوجہنم کے کنارے ہے اس میں پھینکا جاتا ہے اور وہستر سال گرتے رہنے کے باوجوداس کی تہد تک نہیں بہنچ پاتا، الله ك قتم! اتنى وسيع جہنم كو بحر ديا جائے گا، كياتم لوگوں كوتعجب ہو رہا ہے؟ الله كى قتم! جميں بتلايا كيا كه جنت كے ايك دروازے کے دو پٹول کے درمیان جالیس سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، لیکن اس بر بھی ایک ایسا دن آئے گا کہ یہ جوم سے بجرا ہوا ہوگا، میں نے خود دیکھا کہ ہم سات افراد رسول الله من و الله من الله على الله على الله من ال تھے،جس کہ وجہ سے گوشتہ دہن پر زخم ظاہر ہونے لگتے تھے

(٩٢٩١) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٩٦٧ (انظر: ١٧٥٧٥)

## المنظمة المراج المنظمة المراج المراج

اَحَدُ الْيَوْمَ إِلَّا اَصْبَعَ اَمِيْرَ مِصْرٍ مِّنَ الْاَمْصَارِ ، إِنَّى اَعُودُ بِاللهِ اَنْ اَكُوْنَ فِى الْاَمْسِى عَظِيْمًا وَعِنْدَا للهِ صَغِيْرًا ، وَإِنَّهَا لَمْ تَعْشِرًا ، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نَبُوَةً قَطُ إِلَّا تَنَاسَخَتْ حَتَى يَكُونَ عَاقِبَتُهَا مُلْكًا ، وَسَتَبْلُونَ ، أَوْ سَتَخْبُرُونَ عَاقِبَتُها مُلْكًا ، وَسَتَبْلُونَ ، أَوْ سَتَخْبُرُونَ الْاَمْرَاءَ مَعْدَنَا . (مسند احمد: ١٧٧١٨)

اور میں نے ایک چادر اٹھائی اور اس کو اپنے اور سیدنا سعد فرائٹونہ کے مابین دو کلزوں میں تقتیم کر دیا، نصف سے انھوں نے ازار باندھ لیا، لیکن اب ہم میں سے ہر کوئی ایک ایک شہر کا امیر بن بیشا ہے، میں اس چیز سے پناہ مانگنا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اپنا نفس میں تو عظیم مجھوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کم قدرا ہوں، نبوت جب بھی ختم ہوتی تھی تو اس کا انجام بادشاہوں صورت میں نکلتا تھا، اور ہارے بعد عنظریب تم بھی بادشاہوں کا تج یہ کرو گے۔

فواند: ..... ' نبوت جب بھی ختم ہوتی تھی تو اس کا انجام بادشاہت کی صورت میں نکلتا تھا''۔اس سے مرادیہ ہے کہ جب بی فوت ہوجاتا تو اس کے امتوں میں بادشاہت شروع ہوجاتی، امت ِمسلمہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔

(دوسری سند) سیدنا عتب بن غزوان بن انتی نے ہمیں منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اور کہا: میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم سات افراد رسول اللہ من آیا کے ساتھ سے اور ہمارا کھانا صرف اور صرف لویے جیسی ترکاری کے پتے تھے، اس سے ہمارے گوشئہ دہن زخی ہونے لگتے تھے۔

رُ ( وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) - قَالَ: سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ يَقُولُ: (وَفِي لَفْظِ: خَطَبَنَا عُتْبَةً بْنُ غَزْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ) لَقَدْ رَايْتُنِى سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ) لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ، حَتَّى قَرَحَتْ اَشْدَ افْنَا - (مسند احمد: ۱۷۷۱۷)

فوائد: سجن صحابہ نے اسلام کے ابتدائی تضن حالات میں نبی کریم مضطریم آلی کور جج دی، الله تعالی نے ان کے لیے فقر و فاقہ کو پہند کیا۔

(٩٢٩٣) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ آبِى يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، كُنْتُ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، فَذَكَرُوْا مَاهُمْ فِيْهِ مِنَ الْعَيْشِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِنَ الْعَيْشِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مَنَ الصَّحَابَةِ لَقَدْ تُوفِّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمَا شَبِعَ اَهْدَاتُهُ مِنَ الْخُبْزِ الْخَبْزِ الْعَلَيْثِ.

مویٰ کے باب علی بن رباح سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں اسکندریہ میں سیدنا عمر و بن عاص بڑاٹنڈ کے پاس تھا، لوگوں نے اپنی خوشحالی کا ذکر کیا، اس موقع پر ایک صحابی نے کہا: رمول الله منظم الله اس حال میں فوت ہوئے تھے کہ آپ منظم آیا ہے اہل و عیال نے بو اور سَلْت کی کمس روٹی نہیں کھائی۔

(٩٢٩٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

(۹۲۹۳) تخریج: اسناده صحیح علی شرط مسلم (انظر: ۱۷۷۷۲)

#### هَ ﴿ الْمُتَ الْمُلَا الْمُنْ اللَّهُ عِنْدَ وَالسَّلْتَ إِذَا قَالَ: مُوْسَى: يَعْنِى الشَّعِيْرَ وَالسَّلْتَ إِذَا خُلطا ـ (مسند احمد: ١٧٩٢٤)

فواند: ....سنت: يه بو كى بى ايك تم ب، كذم كمشابه وتى باوراس پر چهلكانبيس بوتا ـ الْفَخُبْوز الْفَلِيْث: وه روئى جس ميں دوتم كة في دالے جائيں، جيك كذم اور جو، راوى في جوتفير بيان كى بهان كى بيان كى بيان كى دوقموں كابيان ہے۔

سیدنا طلحہ فائنہ، جو کہ اصحاب رسول میں سے ہیں، سے مروی ہ، وہ کہتے ہیں: میں مدینه منورہ آیا، جبکه میری کی سے معرفت نہیں تھی، میں صفہ میں ایک آ دی کے ساتھ تھہرا، مجھے ادراس كوروزانه ايك مُذ تحجورون كاملنًا قعا، رسول الله مِطْعَلَيْنَ إ نے ایک دن نماز بر حالی، جب آپ مطاع کارغ ہوئے تو اصحاب صف میں سے ایک آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجورنے ہمارے بید جلا دیے ہیں اور گھٹیا روئی کے تخت کیڑے ہارےجم کو کھا گئے ہیں، بین کرنجی کریم مطابقاتا منبر يرتشريف لائے اور فرمايا: "الله كى فتم! اگر ميرے ياس روئی یا گوشت ہوتا تو میں تم کوضر ور کھلاتا، خبردار! قریب ہے کہ تم ان نعتوں کو یا لوہتم میں ہے جس نے اس چیز کو یالیا کہتم پر بڑی بڑی دیکیں لائی جائیں، (تو پھرتو اس کو کفایت کرےگا) ادرتم کعید کے بردوں کی طرح کیڑے پہنو گے۔'' پھر اٹھارہ دنوں تک میرے اور میرے ساتھی کا کھانا پیلو کے درخت کا کالا پیل رہا، پرہم اینے انساری بھائیوں کے پاس گئے، پس انھوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، بہرحال ہم کو وہاں ہے بھی تھجور ہی لی ، البتہ وہ بہترین تتم کی تھی۔

(٩٢٩٤) ـ عَنْ أَبِي حَرْبِ أَنَّ طَلْحَةَ حَدَّثَهُ رَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: أَيْتُ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ لِي بِهَا مَعْرِفَةٌ، فَنَزَلْتُ فِي الصُّفَّةِ مَعَ رَجُل، فَكَانَ بَيْنِي وَيَيْنَهُ كُلَّ يَرْمِ مُدٌّ مِّنْ تَمْرِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عِلْمَا ذَاتَ يَوْم، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَحْرَقَ بُطُونَنَا النَّمْرُ، وَتَخَرَّقَتْ عَنَّا الْخُنُفُ، فَصَعِدَ رَسُولُ الله ﷺ فَخَطَبَ ثُمَّ قَالَ: ((وَاللَّهِ لَوْ وَجَـٰذُتُ خُبِـزًا، أَوْ لَحْمَا لَاطْعَمْتُكُمُوهُ، أَمَا إِنَّكُمْ تُوشِكُونَ أَنْ تُدْرِكُوا، وَمَن أَدْرَكُ ذَكَ مِنْكُمْ أَنْ يُرَاحَ عَلَيْكُمْ بِالْجِفَانِ، وَتَلْبَسُونَ مِثْلَ اَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ـ )) قَالَ: فَمَكَثْتُ أَنَّا وَصَاحِبِي ثُمَانِيَةً عَشَرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً مَالَنَا طَعَامٌ إِلَّا الْبَرِيْرَ، حَتَّى جِئْنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْتُ صَارِ فَوَاسَوْنَا، وَكَانَ خَيْرَ مَا أَصَبْنَا هٰذَا التَّمْرُ \_ (مسند احمد: ١٦٠٨٤)

فواند: ..... نبی کریم مطاق آیا ہے ال و دولت کی کثرت کی جو پیشین کوئی، حرف برحرف پوری ہوئی، کین اپنے ساتھ بہت سارے مفاسد لائی۔

<sup>(</sup>٩٢٩٤) تمخريج: اسناده صحيح، أخرجه البزار: ٣٦٧٣، وابن حبان: ٦٦٨٤، والطبراني في "الكبير": ٨١٦٠ (انظر: ٨٩٨٨)

## المرابع المنظمة المرابع المرا

(٩٢٩٥) ـ عَنْ شَقِيْق، عَنْ عُنْهُ أَبُهَ بْنِ عُمَرَ وَ اَبِي مَسْعُودٍ (يَعْنِي اَبَا مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ) قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ ، فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا فَيُحَامِلُ فَيَجِيءُ بِالْمُدِّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهم الْيُومَ مَاثُهُ ٱلْفِ- قَالَ شَهِيْتٌ: فَرَآيْتُ آنَّهُ (٩٢٩٦) ـ عَن الْحَسَن، قَالَ: لَمَّا احْتُضِرَ سَــلْـمَـانُ بَكٰى، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَهِ دَ اِلَّيْنَا عَهْدًا، فَتَرَكْنَا مَا عَهِدَ اِلَيْنَا، أَنْ بِسَضْعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَـمَّا، أَوْ بِضْعَةٌ وَّ ثَلَاثُوْنَ دِرْهَمًا ـ (مسند احمد: ٢٤١١٢)

يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ \_ (مسند احمد: ٢٢٧٠٣) يَكُونَ بُلْغَةُ آحَدِنَا مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِب، قَالَ: ثُمَّ نَظُرْنَا فِيْمَا تَرَكَ فَإِذَا قِيْمَةُ مَاتَرَكَ

(٩٢٩٧) عَنْ بُرَيْدَةَ الْاسْلَمِي وَ اللهُ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَيَكُفِ أَحَدَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ ـ) (مسند احمد: ٢٣٤٣١) (٩٢٩٨) - عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ: قَالَ أَبُوْذَرٌّ وَاللهُ : إِنِّي لَا قُرَبُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْهِ يَـقُـوْلُ: ((إِنَّ أَقَرَبَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا كَهَيْتَتِهِ يَوْمَ تَرَكْتُهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ

سیدنا عتبہ بن عمر اور سیدنا ابومسعود بدری زانتہا ہے مروی ہے، وہ كمت بين: رسول الله مُشْعَالِيماً صدق كاحكم دية تعيم، يس بم میں سے ایک آ دمی جاتا اور بوجھ اٹھانے کا کام کر کے ایک مد لے كرآتا، جبكة ج بعض كے ياس ايك ايك لاكھ درہم موجود ہے۔ شقیق کہتے ہیں: میرا خیال ہے وہ ایک لا کھ والے ہے اینے آپ کومراد کیتے تھے۔

حن بقری کہتے ہیں: جب سیدنا سلمان رفاقی کی وفات کاونت قریب ہوا تو وہ رونے لگ گئے اور انھوں نے کہا: بیثک رسول الله مطاعية نع ميس ايك نفيحت كي تقى، ليكن مم نے آب مطنع الله كل وصيت كو جهور ديا، آب مطنع الله كل نفيحت به تھی کہ سوار کے زادِ راہ کی طرح ہماری روزی بقدر ضرورت ہونی جاہیے۔ پھر سیدنا سلمان بڑاٹھ جو تر کہ چھوڑ کر فوت ہوئے، جب ہم نے اس کو دیکھا تو وہ پچیس چھبیں یا پینیس چھتیں درہموں کی قمت کا تھا۔

سیدتا بریدہ اللی بناتن ایان کرتے ہیں کدرسول الله مضافی است فرمایا: ''متم کو دنیا ہے ایک خادم اور ایک سواری کافی ہوئی

سیدنا ابو ذر مخاتی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: بیشک میں روز قیامت سب سے زیادہ رسول اللہ مشکور کے قریب ہوں گا، اس كى وجديد ب كدرسول الله مصريم في نفر مايا: " بينك قيامت کے دن وہ حض سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، جو دنیا ہے ای حالت بر جائے گا، جس حالت میں میں اس کو چھوڑ رہا

<sup>(</sup>٩٢٩٥) تخريج: أخرجه البخاري: ١٤١٥، ٤٦٦٨، ومسلم: ١٠١٨ (انظر: ٢٢٣٤٧)

<sup>(</sup>٩٢٩٦) تخريج: حديث صحيح، أخرجه ابن ماجه: ٤١٠٤ (انظر: ٢٣٧١)

<sup>(</sup>٩٢٩٧) تـخـريـج: حـديـث مـحتـمل للتحسين بشاهده، أخرجه ابن ابي شيبة: ١٣/ ٢٤٥، والدارمي: ۲۷۱۸ (انظر: ۲۳۰٤۳)

<sup>(</sup>۹۲۹۸) تخریج: حدیث محتمل للتحسین، أخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۱۲۲۷ (انظر: ۲۱٤٥۸) دروشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الكور منظام المنظام ال بشَيْءٍ غَيْرِيْ \_)) (مسند احمد: ٢١٧٩٠) دنیا میں ملوث ہوا ہے، ماسوائے میرے۔

فوانسد: ....اس امت کاسب سے بہترین گروہ صحابہ کرام وی کا نتیجہ کی جماعت ہے، کیکن انھوں نے دنیوی وسائل کے اعتبار سے کیسی زندگی گزاری، چندایک مثالیں اس باب میں بھی ندکور ہیں۔

بَابُ قِصَّةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلُّتُهُ فِي الْجُوعِ وَفِيْهَا مُعُجِزَةٌ عَظِيْمَةٌ لِلنَّبِيِّ عِلْمًا سیدنا ابو ہریرہ زبالین کی بھوک کا واقعہ اور اس معالمے نبی کریم طفے آیا کے عظیم معجز ے کا بیان

بھوک کی دجہ سے اپنے بیٹ پر پھر باندھتا تھا، ایک دن ایسے ہوا کہ میں اس راہتے پر بیٹھ گیا، جہاں سے لوگ گزرتے تھے، سیدنا ابو بکر خانشۂ میرے یاس سے گزرے، میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا، میرا مقصد یہ تھا کہ وہ مجھے اینے ساتھ لے جائیں (اور کھانا کھلائیں کے )، کین انھوں نے ایسے نہ کیا، پھرسیدنا عمر ڈٹائٹن گزرے، میں نے ان ہے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا، ان سے بھی سوال کرنے کا مقصد سے تھا کہ وہ مجھے اینے ساتھ لے جائیں گے،لین انھوں نے بھی ایسے نہ کیا، اتنے میں ابو القاسم منتظ مین گزرے اور آپ منتظ این نے میرے چېرے اور ميرے نفس كى بات يېچان كى اور فرمايا: "ابو بريره!" میں نے کہا: جی، اے اللہ کے رسول! میں حاضر ہوں، آب مَشْخَلَقِمْ نِ فرمایا: "میرے ساتھ چلو۔" پھر جب آب مِنْ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَي آبِ مِنْ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ سے اندر جانے کی اجازت طلب اور آپ مطافقات نے مجھے اجازت دے دی، پس میں نے وہاں دودھ کا ایک پالہ پایا، آب منطق نظ نے فرمایا: ''یہ دورہ کہاں سے آیا ہے؟'' مگھر

(٩٢٩٩) عَنْ مُعجَاهِدِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً سيدنا ابو بريره رَفِي الله كالم عِن مُعجَاهِدِ، الله كاتم! مين بِكَبِيدِى عَلَى الأرضِ مِنَ الْجُوع، وَإِنْ كَنْتُ لَاشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطَنِي مِنَ الْعُجُوع، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهمُ الَّـذِي يَـخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرَّ ٱبُوْبِكُرِ فَسَالْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِّنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، مَا سَالْتُهُ إِلَّا لِيَسْتَتْبِعَنِي، فَلَمْ يَفْعَلْ، فَمَرَّ عُمَرُ وَاللَّهُ فَسَالْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مَا سَالَتُهُ إِلَّا لِيَسْتَتْبِعَنِي فَلَمْ يَفْعَلْ، فَمَرَّ اَبُوْ الْقَاسِم عِلَيْ فَعَرَّفَ مَا فِي وَجْهِي، وَمَا فِي نَفْسِى، فَقَالَ: ((اَبَاهُرَيْرَةَ-)) قُلْتُ لَهُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا، قَالَ: ((الْحَقْ-))، وَاسْتَ أَذَنْتُ فَاَذِنَ لِي فَوَجَدْتُ لَبَنَّا فِي قَدَح قَالَ: ((مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هٰذَا اللَّبَنُ ؟ ـ)) فَقَالُوا: أَهْدَاهُ لَنَا فَلانُ أَوْ آلُ فَلان، قَالَ: ((أَبَا هُ رَيْسَ مَ اللهِ الله قَالَ: ((انْـطَـلِـقُ إلٰى اَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِسى-))، قَسالَ: وَاهْلُ السُّفَّةِ اَضْيَافُ

(٩٢٩٩) تخريج: أخرجه البخارى: ٦٤٤٦ ، ٦٤٥٢ (انظر: ١٠٦٧٩)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## المراج المنظمة المنظم

والول نے کہا: جی فلال یا آل فلال نے ہمارے کیے تحفہ بھیجا ب، آپ سے ای نے فرمایا: "ابو ہریرہ!" میں نے کہا: تی، اے اللہ کے رسول! میں حاضر ہوں، آپ مطافق کے فرمایا: " جاؤ اور اہل صفہ کو بلا کر لاؤ۔ " صفہ والے لوگ اسلام کے مهمان يتھے، ان كا نەكوكى الل خانەتھا اور نە مال و دولت، جب میں کچھ حصہ ان کو بھی جھیجے تھے، لیکن اب کی بار تو مجھے اس چیز نے ممکنین کر دیا، کیونکہ مجھے امیر تھی کہ میں بید دودھ ہوں گا اور دن رات کا باقی حصه توت حاصل کروں گا الیکن اب مسئله بیه بنا ہے کہ قاصد بھی میں ہوں، جب اہل صفد آ جائیں گے تو میں نے ہی ان کو بانا ہوگا اور میرے لیے دودھ باقی نہیں رے گا، لیکن الله تعالی اور اس کی رسول کی اطاعت کے بغیر بھی کوئی جارہ کارنبیں تھا۔ سویس کیا اور اُن کو بلا کر لے آیا، پس وہ آئے اورآب مضفور سے اجازت طلب کی، آب مضفور نے ان کو اجازت دے دی، وہ گھر میں آکر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، یس میں نے پیالہ پکڑا اور اُن کو دینا شروع کیا، ایک آ دمی پیالہ پکژتا اورپیتا، یبان تک که سیراب موجاتا، مجروه پیاله داپس کر دیتا اور میں دوسر ہے کو دیتا، پس وہ پیتا ، یہاں تک سیراب ہو حاتا اور پھر پالہواپس کردیتا، بیسلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ میں آخری بندے تک پہنے گیا، اور پھر میں نے وہ بیالہ رسول الله طفيق كو بكرايا،آپ طفيق نے بكرا اور اور اس كوائ ہاتھ پر رکھا، ابھی تک اس میں دودھ کی کھیمقدار باقی تھی، پھر آپ مضائل نے ابنا سر اٹھایا، پس اس کی دیکھا اور مسکرانے كك اور فربايا: "ابو برا" يس نے كها: جى، اے اللہ كے رسول! میں حاضر ہوں، آپ مطاق کم آنے فرمایا: "میں اور تو، ہم دو باتی

الإسكام، لَـمْ يَأْوُوا إِلَىٰ اَهْلِ وَلَا مَالِ، إِذَا جَاءَ تُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ هَدِيَّةٌ أَصَابَ مِنْهَا، وَبَعَثَ اِلَيْهِمْ مِنْهَا، قَالَ: وَأَحْزَنَنِي ذَٰلِكَ، وَكُنْتُ أَرْجُوا أَنْ أُصِيْبَ مِنَ اللَّبَن شَرْبَةً اتَـقَوٰى بِهَا بَقِيَّةً يَوْمِي وَلَيْلَتِي، فَقُلْتُ: آنَا الرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ الْفَوْمُ كُنْتُ آنَا الَّذِي يُعْطِيْهِمْ فَقُلْتُ: مَا يَبْقَى لِي مِنْ هٰذَا اللَّبَن ، وَلَـمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِ اللُّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَاقْبَلُوا، فَاسْتَأْذَنُوا فَآذِنَ لَهُمْ، فَآخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ: ((اَبَاهِرًّا خُذْ فَاعْطِهِمْ - ))، فَاخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُعْطِيْهِمْ، فَيَاخُذُ الرَّجُلُ الْقَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتْمَى يَرُولَى، ثُمَّ يَرُدُّ الْقَدَحَ فَأُعْطِيْهِ الْآخَرَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُولَى، ثُمَّ يَرُدُ الْقَدْحَ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَىٰ آخِرِهِمْ، وَدَفَعْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ فِي يَدِهِ وَبَقِيَ فِيْهِ فَصْلَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَتَبَسَّمَ فَـقَـالَ: ((آبَـاهِـرُّا)) قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ السُلْءِا، قَالَ: بَـقِيْتُ آنَـا وَٱنْتَ، فَقُلْتُ: صَدَفْتَ يَسَارَسُوْلَ السَلْهِ، قَالَ: ((فَاقْعُدُ فَاشْرَبْ \_))، قَالَ: فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ، ثُمَّ قَىالَ لِي: ((إشْرَبْ )) فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَفُولُ لِبِي: ((إشْرَبْ )) فَاشْرَبُ حَتَّى قُلْتُ: لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَجِدُ لَهَا فِيَّ مَسْلَكًا، قَالَ: ((نَاوِلْنِي الْقَدَحَ-)) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المراد الماد الما

(مسند احمد: ١٠٦٩٠)

فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنَ الْفَضْلَةِ عَلَى ۔ ، ، م كئ بين ، مين نے كها: اے اللہ كے رسول! آپ مح فرما رے ہیں، آپ مضال نے فرمایا: "سومیفواور پو۔" پس میں بیٹه کما اور یا، آب مشکر آنے کے محرفر مایا: "اور پو۔" میں نے اور یا، پس آب مشکر کے این فرماتے رہے کہ"اور ہو۔" اور میں پتارہا، یہاں تک کہ میں نے کہا: نہیں، اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحل کے ساتھ مبعوث کیا ہے! اب کوئی مخبائش ما تی نہیں ری، بھرآب مشکرہ نے فرمایا:''تو بھریالہ مجھے بکڑا دو۔" میں نے آب سے اللے کو بالہ دے دیا، پھر باتی ماعمو دودھ آپ سے تھے ان کی لیا۔

فوائد: ..... پیٹ پر پھر باند سے کی وجوہات دو ہیں: (۱) پھر کی تمنڈک سے بعوک کی تیری کو کم کرنے کے ليے، يا (٢) پھركى مدد سے آوى اعتدال مى رہتا ہے اورسيدها كمزا بوسكتا ہے، وگرند فالى معدے كى صورت مى اس طرح رہنا مشکل ہوتا ہے۔



## المنظم المنظم

# کِتَابُ الْفَقُرِ وَالْغِنٰی فقراورغِنٰی کے مسائل

#### بَابُ التَّرُغِيُبِ فِی الْفَقُوِ مَعَ الصَّلَاحِ راست روی اور نیکی کے ساتھ فقیری کی ترغیب کا بیان

(٩٣٠٠) عَنْ أَبِي أُمَامَةً وَ اللهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةً وَ اللهِ عَنْ إِنَّ أَغْبَطُ أَوْلِيَائِي (وَفِي رَوَايَةٍ: إِنَّ أَغْبَطُ النَّاسِ) عِنْدِى مُؤْمِنٌ خَفِيْفُ الْحَاذِ ، ذُوْحَظُ مِنْ صَلاةٍ ، أَحْسَنَ عَبِنَكُ أَنْحَاذَ ، ذُوْحَظُ مِنْ صَلاةٍ ، أَحْسَنَ عِبَادَةً رَبِّهِ ، وَكَانَ فِي النَّاسِ غَامِضًا ، عِبَادَةً رَبِّهِ ، وَكَانَ فِي النَّاسِ غَامِضًا ، لا يُشَارُ الله بِالْاصَابِع ، فَعَجِلَتْ مَنِيَّتُهُ وَقَلَ تُرَاثُهُ ، وَقَلَتْ بَوَاكِينَهِ - )) (مسند وقلَ لَتُرَاثُهُ ، وقلَ لَتْ بَوَاكِينَهِ - )) (مسند احمد: ٢٢٥٥٠)

(٩٣٠١) عَنِ الْبَرَاءِ السَّلِيْطِيِّ، عَنْ نُقَادَةَ الْاَسَدِى فَكُلْثَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ بَعَثَ نُفَاحَةَ الْاَسَدِى إلَى رَجُلٍ يَسْتَمْنِحُهُ نَاقَةً لَهُ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ رَدَّهُ ، فَارَسَلَ بِهِ إِلَى رَجُلِ آخَرَ سِوَاهُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنَاقَةٍ ، فَلَمَّا أَبْصَرُ

سیدنا ابو امامہ رفائق ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مضافی ہے فرمایا: "بیشک لوگوں میں سے میرا سب سے زیادہ قابل رشک دوست وہ مو من ہے، جو کم مال اور کم افرادی کنے والا ہو، لیکن نماز کی زیادہ مقدار والا ہو، اچھے انداز میں آپ رت کی عبادت کرنے والا، لوگوں میں گمنام ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کیا جاتا ہواور اس کی موت جلدی آ جائے اور اس کی میراث کم ہواور اس کے رونے والے بھی کم ہوں۔"

سیدنا نقادہ اسدی رہائی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مضافی آنے نے سیدنا نقادہ کوایک آدی کی طرف ایک اونٹی لینے کے لیے بھیجا، لیکن اس آدمی نے اس کو پچھ دیے بغیر واپس کر دیا، آپ مضافی آنے نے ایک دوسرے آدمی کی طرف بھیجا، اس نے اونٹی دے دے، جب آپ مضافی آنے نے دیکھا کہ نقادہ اونٹی لے

<sup>(</sup>۹۳۰۰) تـخـريـج: اسـنـاده ضعيف جدا، ليث بن ابي سليم و عبيد الله بن زحر الافريقي ضعيفان، ثم هو منقطع، فان عبد الله لم يسمع من القاسم، أخرجه الطيالسي: ١١٣٣، والطبراني: ٧٨٦٠(انظر: ٢٢١٩٧) (٩٣٠١) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة البراء السليطي، أخرجه ابن ماجه: ١٣٤ (انظر: ٢٠٧٣٥)

## المراكز المر

كرآ رہا ہے، تو آب مِنْ اَلَيْ اِللَّهُ اِن اللَّهُ اللَّ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال میں اور اس کو بھیجنے والے میں برکت فرما۔'' سیدنا نقاوہ زمانٹنڈ نے کہا: اے اللہ کے رسول! اور اس میں بھی برکت ہو، جو اس کو لایا ہے، آپ مضایماً نے فرمایا: "اوراس میں بھی برکت ہوجو اس کو لایا ہے۔" پھر آپ من ای نے اس کو دو سے کا حکم دیا، پس اس کو دوہا گیا، اس نے خوب دودھ دیا پھر رسول مال کوزیادہ کر دے۔'' آپ مضائلین کی مراد اونٹی نہ دینے والا يبلا آدى تھا، بھرآب مَشْفَعَلِيْمْ نے فرمایا: "اے الله! فلال كى روزی کو بومیہ بنا دے۔" اس سے آپ مشاکلی کی مراد اونتی تجيحنے والاهخص تھا۔

بِهَا رَسُولُ اللَّهِ عِلَىٰ قَدْ. جَاءَ بِهَا نُـقَادَةُ يَـقُوْدُهَا، قَالَ: ((اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيْهَا وَفِيْمَنْ أَرَسَلَ بِهَا))، قَالَ نُقَادَةُ: يَارَسُولَ اللَّهِ!، وَفِيْمُنْ جَاءَ بِهَا، قَالَ: ((وَفِيْمَنْ جَاءَ بِهَا ـ)) فَامَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى فَحُلِبَتْ فَدَرَّتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اَللَّهُمَّ اَكْثِرُ مَالَ فُلان وَوَلَـدِهِ)) يَعْنِي الْمَانِعَ الْأَوَّلَ. ((اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ فُلان يَوْمًا بِيَوْمٍ-)) يَعْنِي صَاحِبَ النَّاقَةِ الَّذِي ٱرْسَلَ بِهَا۔ (مسند احمد: ۲۱۰۱۵)

فواند: ..... ' دیومی' سے مرادیہ ہے کہ ہردن کا رزق ای دن کوماتا رہے اور اس طرح بقدر کفاف گزربسر ہوتی

سدنا ابو ہررہ رہائش بان کرتے ہی کہ رسول اللہ مشکور نے فرمایا: "اے اللہ! میرے گھر والوں کی روزی گزارے کے بفترینادے۔'' (٩٣٠٢) ـ عَسنُ اَبِسِي هُسرَيْسرَحةَ ﴿ كَانَّ اللَّهُ الَّالَّةِ الْكَثَّةِ ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلْمُ قَالَ: ((اَللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آل بَيْتِي قُوْتًا\_))(مسند احمد: ٩٧٥٢)

**فعائد**: ..... "قُوْت " ہے مراد بدن کی بقاء کے لیے ضروری اشائے خور دنی ، بقدرسد رمّی روزی اور قوت لا یموت۔ (دوسری سند) اس کے الفاظ یہ ہیں:"اے اللہ! محمد (منظمیم) کی آل کی روزی گزارے کے بقدر بنا دے۔''

(٩٣٠٣) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) ـ بِلَفْظِ ((اَللهُ مَ اجْعَلْ رِزْقَ آل مُحَمَّدٍ قُوْتًا ـ)) (مسند احمد: ۷۱۷۳)

سیدنا الس رہائن سے مردی ہے کدرسول اللہ مضافی آنے فرمایا: "بردز قیامت ہرکوئی، ووغنی ہو یا فقیر، بیر چاہے گا کہ کاش اس کو دنیا میں بقدرسد رمق روزی دی گئی ہوتی۔''

(٩٣٠٤) ـ عَنْ آنَــسِ ﷺ ، قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا مِنْ آحَدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، غَنِيٌ وَلَا فَقِيْرٌ ، إلاَّ وَدَّ آنَّمَا كَانَ أُوْتِيَ مِنْ

<sup>(</sup>٩٣٠٢) تخريج: أخرجه مسلم: ١٠٥٥ (انظر: ٨٧٥٣)

<sup>(</sup>٩٣٠٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

<sup>(</sup>۹۳۰٤) تخریج: اسناده ضعیف جدا، نُفیع الاعمی متروك الحدیث، أخرجه ابن ماجه: ۱۲۱۰ (انظر: ۱۲۱۳۳) دو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## المن كالمن كالمن كالمن كالمن المن كالمن كالمن

الدُّنْيَا قُوْتًا )) قال: يعنى في الدنيا (مسند

احمد: ۱۲۱۸۷)

و ٩٣٠٥) عَنْ فَضَالَةً بْنِ عُبَيْدٍ وَهُمْ مَنَ فَالَّالَٰهِ عَلَى النَّاسِ خَرَّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ لِللَّاسِ خَرَّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ لِمَسَابِهِمْ مِنَ الْخَصَاصَةِ، وَهُمْ مِن الْخَصَابِ الصَّفَةِ، حَتَّى يَقُولَ الْاعْرَابُ: إِنَّ هُولًا عَمَانِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَ

سيدنا فضاله بن عبيد ولله الله على كرتے بيں كه جب رسول الله مطفع لوگ الله على وجداوگ نماز كر هاتے تھے تو بھوك كى وجداوگ نماز كے قيام كے دوران گر جاتے تھے، ايے لوگوں كا تعلق اصحاب صفه ہوتا تھا، بد ولوگ كہتے تھے بيتو پاگل ہو گئے ہيں، پس جب رسول الله مطفع لأم نماز كو پورا كرتے تو ان كى طرف بحركر فرماتے: "اگرتم كو پية چل جائے كه الله تعالى كے ہاں تمہار كي كرماتے و اور اخراج و تو اب ہے تو تم به بہند كرو كے كه كاش حاجت اور في كيا اجرو تو اب ہے تو تم به بہند كرو كے كه كاش حاجت اور على اس رول الله مطفع تو تم ہے ہيں اور اضافه ہو جائے۔ "سيدنا فضاله زياتي كہتے ہيں اور اضافه ہو جائے كے ساتھ تھا۔

فواند: سسبحان الله! اگر کوئی آ دمی نقرو فاقد کے ایام صبر کے ساتھ گزار دے گا تو موت کے بعد والی کھاٹیاں آسانی ہے طے کرلے گا۔

( ٩٣٠٦) - عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لِبِيْدِ وَ الْكَ، الَّ النَّبِيَّ الْبَيْدِ وَ الْكَ، الْنَبِيَّ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّبِيَّ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّبِيِّ وَالْمَوْثُ خَيْرٌ لِللْمُؤْمِنِ مِنَ الْمَدُوثُ ، وَالْمَوْثُ خَيْرٌ لِللْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ ، وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ ، وَقِلَّةُ الْمَالِ اَقَلُّ لِلْحِسَابِ .) (مسند احمد: ٢٤٠٢٤) لِلْحِسَابِ .) (مسند احمد: ٢٤٠٢٤) لِلْحِسَابِ .) (مسند احمد: ٢٤٠٢٤) وَقَلَقُ ، عَنِ النَّبِيِّ فَيْلُ اللَّهُ قَالَ: ((النَّ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قَالَ: (أَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قَالَ: أَيْ رَبِّ! عَبْدُكَ عَنْ النَّهِ السَّلامُ قَالَ: اَيْ رَبِّ! عَبْدُكَ

سیدنامحود بن لبید فران نو بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مضافی آنے نے فرمایا: "دو چیزیں ہیں، ابن آدم تو ان کو ناپند کرتا ہے (لیکن حققت میں وہ دونوں اس کے لیے بہتر ہیں)، ایک موت ہے، اور موت مؤمن کے لیے فتنے سے بہتر ہے اور دوسری قلت مال ہے، حالا نکہ قلت مال کی وجہ سے حماب قلیل ہوتا ہے۔" مید نا ابوسعید خدری فرائی فرمایا: "بیشک جناب موک فالین کرتے ہیں کہ رسول اللہ مسلیک قیل نے فرمایا: "بیشک جناب موک فالین کا سے مرے رب! تو اسے مؤمن بندے کو دنیا میں غربت زدہ اور شک حال بنا دیتا تو اسے مؤمن بندے کو دنیا میں غربت زدہ اور شک حال بنا دیتا

<sup>(</sup>٩٣٠٥) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه الترمذي: ٢٣٦٨ (انظر: ٢٣٩٣٨)

<sup>(</sup>۹۳۰۱) تخریج: اسناده جید (انظر: ۲۳۱۲۵)

<sup>(</sup>۹۳۰۷) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف ابن لهیعة، ولضعف دراج فی روایته عن ابی الهیثم (انظر: ۱۱۷۱۷) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہے؟ اتنے میں جناب موی مَالِيناً كے ليے جنت كا درواز و كھول دیا گیا اور وہ اس کی طرف دیکھنے گئے، پھر الله تعالیٰ نے کہا: اےموی! یہ جنت میں نے ای مؤمن کے لیے تیار کی ہے۔ پھر جناب موی نے کہا: اے میرے رت! تیری عزت کی قتم! تیرے جلال کی قتم! اگر اس مؤمن کے دونوں ہاتھ اور دونوں یاؤں کئے ہوئے ہوں اور پھراس کواس کے بوم ولادت سے لے کرروزِ قیامت تک چرے کے بل تھسیٹا جاتا رہے اورلیکن اگراس کا انجام یہ جنت ہوا تو وہ تو بول سمجھے گا کہ اس نے مجھی کوئی تنگی دیکھی ہی نہیں۔ پھرموسی مَالِسُلا نے کہا: اے میرے رب ا تو نے اینے کافر بندے کے لیے دنیا میں بوی وسعت پیدا کی ہے؟ اتنے میں موی مالیالا کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھولا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا: اے موی! پیچنم میں نے ای کافر کے لیے تیار کی ہے۔موی مَلْیِلا نے کہا: اے میرے رت! تیری عزت اور جلال کی قتم! اگر اس کو اس کے یوم تخلیل سے روز قیامت تک بوری دنیا دے دی جائے ،لیکن اس كا انجام بير موتو ده تو يوں مجھے گا كداس نے مجھى كوئى مھلائى نېيى دىكھى"

الْمُوْمِنُ تُقَتِّرُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، قَالَ: فَيُفْتَحُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ النِّهَا، قَالَ: يَا مَوْسَى! لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ النِّهَا، قَالَ: يَا مَوْسَى! هَلَا مَا اعْدَدْتُ لَهُ، فَقَالَ مُوْسَى: أَىْ رَبِّ! وَعِزَّتِكَ وَجَهِهِ مُنْدُينِ وَعِزَّتِكَ وَجَهِهِ مُنْدُينِ وَالسِّرَجُ لَيْنِ بُسْحَبُ عَلَىٰ وَجَهِهِ مُنْدُيومَ وَالسِّرَةُ وَالسَّرَجُ لَيْنِ بُسْحَبُ عَلَىٰ وَجَهِهِ مُنْدُيومَ وَالسِّرَةُ وَكَانَ هَذَا مَصِيرَهُ وَالسِّرَةُ الْمَا عَلَىٰ وَجَهِهِ مُنْدُينِ بُسْحَبُ عَلَىٰ وَجَهِهِ مُنْدُيومَ الْقِيَامَةِ وَكَانَ هَذَا مَصِيرَهُ لَلَمْ يَرَبُوسًا قَطَّ، قَالَ: ثَمَ قَالَ مُوسَى: اَىٰ رَبِّ! عَبْدُكَ الْكَافِرُ تُوسِّعُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، وَبَالَةُ الْمَا اَعْدَدْتُ لَهُ مَنَ النَّارِ فَيُقَالُ: يَا مُوسَى: اَنْ رَبِّ! وَعِزَّتِكَ وَجَلالِكَ لَوْ كَانَتْ لَهُ مُوسَى: اَنْ رَبِّ! وَعِزَّتِكَ وَجَلالِكَ لَوْ كَانَتْ لَهُ مُوسَى: اَنْ رَبِّ! وَعِزَّتِكَ وَجَلالِكَ لَوْ كَانَتْ لَهُ مُوسَى: الدُّنْيَا مُنْذُي وَمُ خَلَقْتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَانَ اللَّذُيَا مُنْكُمُ مُوسَى: اللَّذُنْيَا مُنْذُنَا مُنْ النَّارِ فَيُقَالُ: يَا الدُّنْيَا مُنْدُنَا مُنْ النَّارِ فَيُقَالُ: يَا الدُّنْيَا مُنْدُ يَوْمَ خَلَقْتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَانَ اللَّذَيْ الْمُخَلِيلُ لَكُ لَوْ كَانَتْ لَهُ الْمُعْدَالُ لَكُولُ لَا مُعْرَا قَطْدًا)) الدُّنْيَا مُنْذُاء مُ مَصِيْسِرَهُ كَانُ لَلْمُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَانَ اللَّهِ مَا الْعَلَامُ وَكَانَ اللَّهُ الْمَا الْمُعْرَا الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْكُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْرَالَ الْمُعْلَى الْمُعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْلَى الْمُعْرَا الْمُلْكُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِيلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

**فواند: ..... ب**یصدیث ضعیف ہے، کیکن انجام کے اعتبار سے تو مؤمن اور کا فرکی یہی سوچ ہوگی، جواس حدیث میں بیان کی گئی ہے، جبیبا کہ درج ذیل حدیث سے معلوم ہوتا ہے:

سيدناانس بن مالك بن تقو سروى م كرسول الله ين آخر مايا: ((يُوْتَى بِأَنْعَم أَهُل الدُّنيَا مِنْ أَهُل الدُّنيَا مِنْ أَهُل النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَ بِكَ السَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ بَوْسًا فِي الدُّنيَا مِنْ أَهُل الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغُ فَي الدُّنيَا مِنْ أَهُل الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبِيمً فَسَطُ؟ فَيَقُولُ: لا صَبْغَةً فِي الدُّنيَا مِنْ أَهُل الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّهِ الْجَنَّةِ فَيُصُلِكُ مَل مَوَ بِكَ شِدَةٌ قَطُ اللهُ ال

ر الله كالم المنظم الله كالم المنظم المنظم

الله تعالیٰ ہمیں دنیا وآخرت میں سکون عطا فرمائے۔ (آمین)

(٩٣٠٨) عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرَبِ، قَالَ: حَدَّنَا النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ، يَقُوْلُ عَلَىٰ مِنْبِ الْمُحُوفَةِ: وَاللَّهِ مَاكَانَ النَّبِيُّ عَلَىٰ أَوْ قَالَ: نَبِيْكُمْ عَلَيْهِ السَّلامُ يَشْبَعُ مِنَ الدَّقَلِ، وَمَساتَرضَوْنَ دَوْنَ ٱلْسوَانِ التَّمْرِ وَالزَّبْدِ (مسند احمد: ١٨٥٤٦)

(٩٣٠٩) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) - آنَهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُوْلُ: احْمَدُ اللَّهَ تَعَالَىٰ فَرُبَّمَا آتَىٰ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللَّهِ فَيُنَّ الشَّهُ رُيَظِلُّ يَتَلُوْى مَا يَشْبَعُ مِنَ اللَّهِ قَلْ الشَّهُ رُيَظِلُّ يَتَلُوْى مَا يَشْبَعُ مِنَ الدَّقَل - (مسند احمد: ١٨٥٤٧)

(٩٣١٠) - عَنْ آبِى أَمَامَةً وَ اللهُ ، قَالَ: مَاكَانَ يَفْضُلُ عَلَى آهُلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَى خُبْزُ الشَّعِيْرِ - (مسند احمد: ٢٢٥٣٧)

(۹۳۱۱) - عَنْ آبِي الْعَلاءِ بْنِ الشَّخِيْرِ، حَدَّثَنِي اَحَدُ بَنِيْ سُلَيْمٍ وَلا اَحْسَبُهُ إِلَّا قَدْ رَاْي رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ اَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ

ساک بن حرب کہتے ہیں: سیدنا نعمان بن بشیر رہائٹھ نے کوفہ کے منبر پر ہمیں بیان کیا اور کہا: الله کی قتم! تمہارا نبی تو ردّی کھجوروں اور کھجوروں اور کھجوروں اور کھجن کے بغیرراضی ہی نہیں ہوتے۔

(دوسری سند) سیدنا نعمان بن بشیر زناتیو نے خطبہ دیتے ہوئے کہا: میں الله تعالی کی حمد بیان کرتا ہوں، پس رسول الله مطفظ آیا ہے پرایسے مہینے بھی آتے تھے کہ آپ مطفظ آیا ہر بل پڑ جاتے تھے ادر آپ مطفظ آیا ردی کھجوروں سے بھی سیر نہیں ہو پاتے تھے۔

سیدنا ابوامامہ رہائٹوئے سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جو کی روٹی بھی رسول اللہ مشکھ آیا کے گھر والوں کی ضردرت سے زائد نہیں ہوتی تھی

ابوالعلاء كتب بين: بنوسكيم كايك آدمى في مجھے بيان كيا، ميرا يمى خيال ہے كداس في رسول الله منظي الله كوديكها تھا، بهرمال اس في كها كدالله تعالى الله بندے كواس چيز كے

<sup>(</sup>٩٣٠٨) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٩٧٧ (انظر: ١٨٣٥٦)

<sup>(</sup>٩٣٠٩) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

<sup>(</sup>۹۳۱۰) تخریج: حُدیث صحیح (انظر: ۲۲۱۸۶)

<sup>(</sup>٩٣١١) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه البيهقي في "الشعب": ٩٧٢٥ (انظر: ٢٠٢٧)

المنظم المنظم

ساتھ آزماتا ہے، جواس کوعطا کرتا ہے، پس جو مخص الله تعالی کی تقسیم پر راضی ہو جائے ، الله تعالی اس کے لیے اس کے رزق میں برکت کرتا ہے اور جواس تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، اس کے رزق میں برکت نہیں کی جاتی۔

يَبْتَلِى عَبْدَهُ بِمَا اَعْطَاهُ فَمَنْ رَضِى بِمَا فَسَمَ اللهُ عَرْوَضِى بِمَا فَسَمَ اللهُ عَرْوَجَلَّ لَهُ بَارَكَ اللهُ لَهُ فِيْهِ وَوَسِعَهُ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكُ لَهُ - (مسند احمد: دمن الله عَدْمَ اللهُ عَرْضَ لَمْ يُبَارِكُ لَهُ - (مسند احمد: عنه الله عَدْمَ الله عَدْمُ اللهُ الله

فسواند: .....اگرفقروفاقه کی وجہ سے نیکی اور راست روی کے امور متأثر نہ ہوں تو پھر ایسی فقیری آخرت کے حاب و کتاب کے لیے مفید ہوگ۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضُلِ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِدِيْنَ وَالْمُسْتَضُعَفِيْنَ فقيرمهاجرين اور كمزورلوگول كى فضيلت كابيان

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رفاشد سے مروی ہے، وہ کہتے بن ایک دن رسول الله مطاع نام نے فر مایا، جبکه ہم آب مطاع الله كے ياس موجود تھے: 'نور باء كے ليے خوشخرى ہے۔''كى نے كها: غرباء كون لوك بين؟ اے الله كے رسول! آب مضاعداً نے فرمایا: " یہ بہت زیادہ برے لوگوں کے اندر مائے جانے والے نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی بات نہ مانے والوں کی تعداد بات مانے والوں کی برنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ ' وہ کہتے ہیں: ایک اور دن کی بات ہے، سورج طلوع ہور ہا تھا، جبکہ ہم رسول الله مشكرة ك ياس موجود تع، آب مشكرة فرمايا: "قیامت کے دن میرے امت میں سے ایسے لوگ آئیں مے کہان کا نورسورج کی روشنی کی طرح ہوگا۔" ہم نے کہا: اے الله کے رسول! میکون لوگ ہوں گے؟ ایک روایت میں ہے: سیدنا ابو بکر مالئن نے کہا: اے اللہ کے رسول! ان سے مراد ہم لوگ ہیں؟ آپ مسے وقائم نے فرمایا: "جی نہیں، اورتم لوگوں میں بھی بڑی خیر ہے۔'' پھر آپ مضاعیم نے فرمایا: ''یہ فقراء مہاجرین ہیں، جن کے ذریعے ناپندیدہ چیزوں سے بیا جاتا ہے اور ان میں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی ضرورت اس

(٩٣١٢) - عَنْ عَبْدِ السَّلْسِهِ بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ وَلِينَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْهُ ذَاتَ يَسوم وَنسخسنُ عِنْدَهُ: ((طُوبُسي لِـلْغُرَبَاءِ ـ)) فَقِيْلَ: مَن الْغُرَبَاءُ؟ يَا رَسُولَ اللُّهِ! قَالَ: ((أنَّاسٌ صَالِحُوْنَ فِي أنَّاسِ سُوءٍ كَثِير، مَن يَعْصِيهِم أَكْثَرُ مِمَّن يُطِيعُهُمْ -)) قَالَ: وَكُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عِنْهُ يَدْمُا آخَرَ حِيْنَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((سَيَانِي أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقَيَامَةِ نُورُهُمْ كَضَوْءِ الشَّمْسِـ)) قُلْنَا: مَنْ أُولْئِكَ؟ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! (وَفِي رَوَيَةٍ) فَقَالَ: ٱبُوبِكُو ﴿ وَلَا تَخْنُ هُمْ بِلَرَسُولَ اللُّهِ؟ قَالَ: ((لًا، وَلَكُمْ خَيْرٌ كَثِيْرٌ ـ)) فَقَالَ: ((فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ تُتَقَى بِهِمُ الْمَكَمارِهُ، يَمُوْتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ، يُحْشَرُونَ مِنْ أَقْطَار الْأَرْضِ-)) (مسند احمد: ٦٦٥٠)

(۹۳۱۲) تخریج: حدیث حسن لغیره (انظر: ٦٦٥٠)

#### 8 - Chierian 18 فقراورغیٰ کےمسائل 1 720 X 6 4 7 1

کے سینے میں ہوتی ہے،ان لوگوں کوز مین کے مختلف خطوں ہے جمع کیا جائے گا۔''

فواند: .....فقراءمهاجرین کے جہاد کی وجہ سے دوسر بوگوں کو امن ملتا ہے، سینے میں ضرورت ہونے سے مراد یہ ہے کہ دہ اپنی زندگی میں اینے ول کی خواہش پوری نہ کر سکے، یہاں تک کہ اللہ تعالی کے مہمان بن مگئے۔

(٩٣١٣) - وَعَنْهُ أَيْنَصًا ، قَالَ: سَمِعْتُ سيدنا عبدالله بن عمرو بن عاص (التين عي مردى بك رسول الله مصفحة في في مايا: "بيثك فقراء مهاجرين بروز قيامت الدارلوكون سے جاليس سال پہلے سبقت لے جائيں مے۔" سيدنا عبدالله وفاتن نے كہا: اگرتم لوگ جائے ہوتو ہم تمہيں اہے مال میں سے دے دیتے ہیں اور اگر جائے ہوتو ہم تمہارا معالمه سلطان کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں، انھوں نے کہا: ہم مبرکریں مے اور کس سے کسی چیز کا سوال نہیں کریں ہے۔

رَسُولَ الـلُّـهِ ﷺ يَسقُولُ: ((إِنَّ فُعَرَاءَ المه الحرين يسبقون الاغنياء يوم القيامة بِٱرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا ـ)) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَإِنْ شِنْتُمْ أَعْطَيْنَاكُمْ مِمَّا عَنْدَنَا وَإِنْ شِنْتُمْ ذَكُرْنَا أَمْرَكُمْ لِلسُّلْطَانِ، قَالُوا: فَإِنَّا نَصْبِرُ فَلا نَسْأَلُ شَيْنًا۔ (مسند احمد: ۲۵۷۸)

#### فواند: محمح مسلم كاتفيلي روايت يون ب:

ابوعبدالرحمٰن كهتم بين: وَجَاء َ ثَلاثَةُ نَفَرِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالُوا يَا أَبَا مُحَمَّدِ إِنَّا وَاللَّهِ مَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْء لِا نَفَقَةٍ وَلا دَابَّةٍ وَلا مَتَاع فَقَالَ لَهُمْ مَا شِنْتُمْ إِنْ شِنْتُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَّرَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِنْ شِنْتُمْ ذَكَرْنَا أَمْرَكُمْ لِلسُّلْطَانِ وَإِنْ شِنْتُمْ صَبَرْتُمْ ضَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فَقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا قَالُوا فَإِنَّا نَصْبِرُ لا نَسْأَلُ شَيْنًا ـ)) ..... ثين آ وي سيرنا عبدالله بن عمرو بن عاص فالله كالم آئے، مس بھی ان كے ياس موجود تھا، انھوں نے كہا:اے ابوهم! الله كي قتم! مارے ياس كري نبيل ب، نه خرج ب، نه سواري، نه مال ومتاع رسيدنا عبدالله نے ان تيون آ دميوں سے كها: تم كيا جاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہتم ہماری طرف لوٹ آؤ ہم تہہیں وہ دیں مے جواللہ تعالیٰ نے تہمارے لئے تہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے اور اگرتم جا ہوتو تمہارا ذکر بادشاہ ہے کریں اور اگرتم جا ہوتو صبر کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ مطفی آتے سا ہے، آب مطفورة في المان المرايد المرايد عن المراد صحابہ نے کہا: ہم لوگ صبر کریں کے اور پھنہیں مائکے گے۔

<sup>(</sup>٩٣١٣) تخريج: أخرجه مسلم: ٩٧٩ (انظر: ٦٥٧٨)

المار المارين الماري

سیدنا ابو امامہ و الله مشافق بان کرتے ہیں کہ رسول الله مشافق آنے فرمایا: ''میں جنت میں داخل ہوا اور اینے سامنے سے آہٹ سی، میں نے یو چھا کہ بہکون ہی آ واز ہے؟ اس نے کہا: بیسیدنا بلال مِنْ تَعَدُ مِين، پھر ميں آ كے كو بڑھا اور ديكھا كہ جنت ميں زیادہ تر لوگ فقراء مہاجرین اور مسلمانوں کے بیجے ہیں اور سب ہے کم مالدار لوگ اور عور تیں ہیں، پھر مجھے بتلایا گیا کہ مالدارلوگوں کا جنت کے دروازے پر ابھی محاسبہ کیا جا رہا ہے اوران کی مزید جانچ پر تال کی جارہی ہے، رہا مسله خواتین کا، تو دوسرخ چیزوں یعنی سونے اور ریشم نے ان کو غافل کر دیا تھا، پھر ہم جنت کے آٹھ دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے باہر آئے، جب میں دروازے پر ہی تھا تو میرے پاس ایک پلژالایا گیا اور مجھے اس میں اور میرے امت کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، پس میں بھاری ثابت ہوا، پھرسیدنا ابو بکر ر النفذ کولا کرایک بلزے میں رکھا گیا اور یاقی امت کو دوسرے مِين، سيدنا ابو بكر زائنية والا بلزا جِيك كيا، پھرسيدنا عمر زمائنية كو لا یا گیا اور ایک بلزے میں رکھا اور باقی ساری امت کو دوسری پلڑے، سیدنا عمر مناتنہ بھاری ثابت ہوئے، پھر میری امت کے ایک ایک آ دی کو پیش کیا گیا، پس وہ آ گے کو گزرتے گئے، میں نے اس معاملے میں سیدنا عبد الرحمٰن بن عوف رہائشہ کو ست اورمتاُخر بایا، پھروہ ناامید ہو جانے کے بعدآیا، میں نے كها: عبد الرحمٰن! اتھوں نے كہا: جي اے الله كے رسول! ميرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حل كساتهمبوث كيا،آب تك بيني سے يہلے مجھ يركمان ہونے لگا کہ میں بھی بھی آپ کونہیں دیکھسکوں گا، مگر بڑھایوں

(٩٣١٤) - حَدَّثَ نَسا الْهُ ذَيْلُ بْنُ مَيْمُون لْكُوفِي الْجُعْفِي، كَانَ يَجْلِسُ فِي مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ يَسْعُنِى مَدِيْنَةَ أَبِى جَعْفَرٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَلَا شَيْخٌ قَدِيثٌ كُوْفِيٌّ ، عَنْ أَسَطُرَّح بِن يَزِيْدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِن زَحْر، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ يَزِيْدَ، عَنِ الْقَاسِمِ (يَعْنِي ابْنَ غَبْدِ الرَّحْمٰنِ)، عَنْ أَبِي أُمَامَةً ﴿ وَكُلُّتُهُ ، قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَوَجَدُتُ فِيهَا خَشْفَةً بَيْنَ يَدَيُّ، فَقُلْتُ: مَاهٰذَا؟ قَالَ: بَلَالٌ، قَالَ: فَمَضَيْتُ فَإِذَا أَكْثَرُ اَهْ لِ الْحَبِنَّةِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَذِرَارِيُّ المُسلِمِينَ، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا أَقَلَّ مِنَ الْإِغْنِيَّاءِ وَالنُّسَاءِ، فَقَيْلِ لِي: أَمَّا الْآغْنِيَاءُ فَهُمْ هَاهُنَا بِ الْبَابِ يُحَاسَبُونَ وَيُمَحَّصُونَ ، وَامَّا النُّسَاءُ فَالْهَاهُنَّ الْآحْمَرَانِ الذَّهَابُ وَالْحَرِيْرُ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا مِنْ أَحَدِ أَبْوَابِ الْبَجَنَّةِ الثُّمَانِيَةِ ، فَلَمَّا كُنْتُ عِنْدَ الْبَابِ أَتَبْتُ بِكِفَّةِ فَوُضِعْتُ فِيْهَا وَوُضِعَتْ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ فَرَجَحَتُ بِهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِأَبِي بَكْرِ وَلَا اللهُ فَوُضِعَ فِي كِفَّةٍ وَجِيْءَ بِجَمِيع أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ فَوُضِعُوا فَرَجَحَ ٱبُوْبِكُرِ رَهَا اللهُ ، وَجِيْءَ بِعُمَرَ فَوُضِعَ فِي كِفَّةٍ وَجِيْءَ بِجَمِيْعِ أُمِّتِي فَوُضِعُوا فَرَجَحَ عُمَرُ وَكُلْكُ، وَعُسر ضَستْ أُمَّتِسي رَجُلًا رَجُلًا فَجَعَلُوا

(٩٣١٤) تـخريج: اسناده ضعيف جدا، على بن يزيد الهانى واهى الحديث، وعبيد الله بن زحر الافريقى و ابو المهلب مطرح ضعيفان، أخرجه الطبرانى فى "الاوس": ٦١٤٦، وفى "الصغير": ٩٣٧(انظر: ٢٢٢٣٢) (مَنَظِ الْمِلْ الْمُؤْلِثِ عَبْدِلْ - 8 ) مِنْ الْمِلْ ( مِنْ الْمِلْ الْمِلْ عَلَى الْمُلْكِ ( مَنْ الْمِلْ الْمُؤْلِقِ مِنْ اللَّهِ فَيْ عَلَى اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَيْ اللّ

کے بعد، میں نے کہا: وہ کیوں؟ انھوں نے کہا: میرے مال کی کثرت کی وجہ سے میرا محاسبہ ہوتا رہا اور مزید جانچ پڑتال کی جاتی رہی۔''

يَمرُّ وْنَ فَاسْتَبْطَانْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ الْإِيَاسِ، فَقُلْتُ: عَبْدَ السرَّحْمٰنِ - فَقَالَ: بِآبِیْ وَاُمِّیْ یَا رَسُوْلَ اللهِ! وَاللَّذِیْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا خَلَصْتُ إِلَیْكَ حَتَّی ظَنَنْتُ اَنَّیْ لا اَنْظُرُ إِلَیْكَ اَبَدًا إِلاَّ بَعْدَ الْمَشِیبَاتِ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ كَثْرَةِ مَالِیْ، اُحَاسَبُ وَاُمَحَصُ -)) (مسند

احمد: ۲۲۵۸۷)

**فواند**: .....مهاجرین کی فضیلت دوسری احادیث سے ثابت ہے، ندکورہ بالا روایت سے ملتی جلتی ایک حدیث مبار که درج ذیل ہے:

سيدنا عبدالله بن عمرو زالته بيان كرتے بي كدر سول الله مطاقية نے فرمايا: ((اَتَ عُلَمُ اَوَّلَ زُمْوَ وَتَلْخُلُ الْجَنَّةِ مِنْ اُمَّتِيْ ؟)) قُلْتُ: اَلله وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ فَقَالَ: ((الْ مُهَاجِرُونَ ، يَاتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْى بَابِ الْجَنَة وَيَسْتَفْتِ حُونَ فَيَ عُولُ لَهُمُ الْخَزَنَةُ: اَوَقَلْ حُوْسِبْتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: بِاَيَّ شَيْء نُحَاسَبُ ؟ وَإِنَّمَا كَانَتُ اَسْيَافُ مَنَا عَلَى عُواتِقِنَا فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَى مِثَنَا عَلَى ذَٰلِكَ وَالَى وَالَى مَاعِت كَ الرَي مِنْ اللهُ وَمَنَى مِنْنَا عَلَى ذَٰلِكَ وَالَى وَيَعْ اللهُ وَمَا اللهُ عَلَى عُواتِقِنَا فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَى مِثَنَا عَلَى ذَٰلِكَ وَالَى وَهُمْ ، فَيَقِيلُونَ فِيْهِ اَرْبَعِيْنَ عَامًا قَبْلُ اَنْ يَذْخُلَهَا النَّاسُ -)) ..... كيا آپ وميرى امت كى اس جماعت كى بارے مِن علم ہے جوسب عامًا قَبْلُ اَنْ يَذْخُلَهَا النَّاسُ -)) ..... كيا آپ وميرى امت كى اس جماعت كى بارے مِن علم ہے جوسب سے علما قَبْلُ اَنْ يَذْخُلَهَا النَّاسُ -)) ..... كيا الله اور اس كا رسول ہى بہتر جانے بيں - آپ نے فرمايا: ''وہ جماعت مهاجرين كى ہے - وہ روز قيامت جنت كے ورواز بي تحليل على موضوع پر ہم سے حماب كتاب ليا جائے ؟ الله تعالي ك بي جي الله تعالي كے درواز وہ وہ اور وہ (واض رائے مِن مرت وہ اور وہ اور وہ اور وہ (واض رائے ميں مرت وہ سے بہلے چاليس سال كا قيلوله بھى كر چكے ہوں گے ۔' (حاكم: ٢٠/٠٧، شعب الايمان: وور ) عام لوگوں كے واض كے داخ ہے بہلے چاليس سال كا قيلوله بھى كر چكے ہوں گے ۔' (حاكم: ٢٠/٠٧، شعب الايمان:

٤/٢٦٠/٢٨/٤ صحيحه: ٥٨٣)

(٩٣١٥) - عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَالِمِ اللَّخْمِيِّ، قَالَ: بَعَثَ عُمَمُرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اللَّي اَبِي سَلَّمِ الْمَحْبِشِيِّ، فَحُمِلَ الْيَهِ عَلَى الْبَرِيْدِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْحَوْضِ، فَقُدَّمَ بِم عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَوْضِ، فَقُدَّمَ بِم عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُ

عباس بن سالم نخمی سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے ابو سلام حبثی کو بلا بھیجا، اس کو پیغام رسال کے ذریعے لایا گیا، وہ ان سے حوض کے بارے میں حدیث سننا چاہتے تھے، پس ان کو ان کے پاس لایا گیا، عمر بن عبد العزیز نے ان سے سوال کیا

(٩٣١٥) تخريج: صحيح، قاله الالباني، أخرجه ابن ماجه: ٤٣٠٣، والترمذي: ٢٤٤٤ (انظر: ٢٢٣٦٧)

المنظم المنظم

فَقَالَ: سَمِعْتُ ثَوْبَانَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ حَوْضِي مِنْ عَدَن إِلَىٰ عَمَّانَ الْبَلْقَاءِ، مَاوُّهُ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلِينُ مِنِ الْعَسَلِ، وَأَكَاوِيْبُهُ عَدَدُ النُّجُوم، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأ بَعْدَهَا آبَدًا، أوَّلُ النَّاسِ وُرُودًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ-))، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ: مَنْ هُمْ؟ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! قَالَ: ((هُمُ الشُّعْثُ رُوُّوسًا، اَلدُّنْسُ ثِيَابًا، الذين لا يَنْكِحُوْنَ الْمُتَنعَمَاتِ، وَلا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السُّدَدِ.)) فَ قَالَ عُمَرُبُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ: لَقَدْ نَكَخْتُ الْمُتَنَعِّمَاتِ، وَفُتِحَتْ لِيَ السُّدَدُ إِلَّا أَنْ يَّـرْ حَـمَنِي اللَّهُ، وَاللَّهِ لاجَرَمَ أَنْ لا أَذْهُنَ رَأْسِيْ حَتْنِي يَشْعَثُ، وَلا أَغْسِلُ تُوبِي الَّذِي يَلِي جَسَدِي حَتْى يَتَّسِخَد (مسند احمد: ۲۲۷۲٥)

اور انھوں نے جواما کہا: میں نے سیدنا توبان رہائند کو یہ بیان كرتے ہوئے سنا كه رسول الله طيفي آخ نے فرمایا: "ميرے حوض ( کی وسعت) عدن ہے عمان بلقاء تک ہے، اس کا مانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس کے پالے ستاروں کی تعداد جتنے ہیں،جس نے اس سے یانی پی لے، وہ اس کے بعد بھی بھی پیاسانہیں ہوگا، اس پرسب سے يہلے آنے والے فقراء مہاجرين ہوں گے۔" سيدنا عمر بن خطاب فالنيون نے كہا: اے اللہ كے رسول! وہ كون بن؟ آپ سے اللہ نے فر مایا: ''وہ وہ میں جن کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، کیڑے ملے ہوتے ہیں، جوآ سودہ حال عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے اور جن کے لیے بند دروازے نہیں کھولے حاتے۔'' یہن کرعمر بن عبد العزیز نے کہا: میں نے تو آسودہ حال عورتوں سے شادی بھی ہے اور میرے لیے بند دراواز ہے بھی کھولے گئے ہیں،الا یہ کہاللہ تعالی مجھ پررحم کر دے،اللہ کی قتم!اں میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اپنے سریراس وقت تک تیل نہیں لگاتا ، جب تک وہ پراگندہ نہیں ہو جاتا اور زیب تن کے ہوئے کیڑے نہیں دھوتا، جب تک وہ ملےنہیں ہو جاتے۔ سیدنا ابودردا فی شد کہتے جی کہ میں نے رسول الله مشارق کو فرماتے سنا: ''ضعفاء کو میرے لیے تلاش کر کے لاؤ، بیٹک تم اوگ انہی کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے اور مدد کئے جاتے

(٩٣١٦) - عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ وَ اللَّهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ اللَّهِ مَثَلَّ يَـ قُوْلُ: ((إَبْغُونِيُ ضُعَفَاتُكُمْ فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَاتِكُمْ -)) (مسند احمد: ٢٢٠٧٤)

فواند: ....اس حديث مباركه كاولين مصداق فقيرمهاجرين بير.

یشخ البانی برانشہ ککھتے ہیں: کمزوروں کی وجہ سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، بیتائید ونصرت صالحین کی ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی دعا اور اخلاص کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب سیدنا سعد زبی تنفی کو بیا گمان ہونے لگا کہ وہ اپنے سے کم مال والے صحابہ پر نضیلت رکھتے ہیں، تو نبی کریم مضافی کے فرمایا: ((الَّـمَا يَـنْصُرُ اللَّهُ

(٩٣١٦) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه ابوداود: ٢٥٩٤، والترمذي: ١٧٠٢ (انظر: ٢١٧٣١)

فقرادرغن کے مسائل کھوچی هُذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيْفِهَا: بَدَعُوتِهِم وَ صَلَاتِهِمْ وإِخْلَاصِهِمْ-)) ..... "الله تعالى اس امت كمروراوكول كى دعاؤل، نمازول اوراخلاص کی وجہ ہے اس امت کی مدوکرتا ہے۔ (سنن نسائی: ۲/ ۶۰، الفوائد لتمام: ق ۲۰۰/ ٢، الحلية لأبي نعيم: ٥/ ٢٦)

اس روایت کی سندشیخین کی شرط رضیح ہے، بلکہ مطلوبہ تغییر کے علاوہ بیروایت صحح بخاری میں بھی ہے، اور اس طرح اس کوامام احمد (۱۲۳/۱) نے بھی روایت کیا ہے۔ (صیحہ: ۷۷۹) اس حدیث کامعنی یہ ہے کہ ضعیف لوگوں کی عبادات و ادعیہ میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ان کے دل دنیا کی محبت اور چاہت سے خالی ہوتے ہیں، ان کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ ان کی دعا کیں قبول اور ان کے اعمال یاک ہو جا کیں۔ امیر اور غریب اور قوی اورضعیف میں بیان کیا گیا فدکورہ بالا فرق امیر اور قوی لوگوں کے لیے قابل تسلیم نہیں ہے، کیونکہ وہ ان تجربات سے نہیں گزرے اور ان کوسرے سے بیاحساس نہ ہوسکا کہ اِن لوگوں کا الله تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے۔

(۹۳۱۷) ـ عَسنَ عَائِدِ بن عَسْرو ، أنَّ سيدنا عائذ بن عمرو رفي تنوس عروى ب كهسيدنا سلمان،سيدنا صهیب اورسیدنا بلال فکانشیم کھالوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، و ہال سید نا ابوسفیان بن حرب وہائن کا گزر ہوا، إن لوگوں نے کہا اللہ کے مثمن کی گردن اتار نے میں اللہ کی تلواروں نے اپنا حق ادانہیں کیا، سیدنا ابو بحر رہائٹ نے کہا: کیا تم یہ بات قریش کے بزرگ اور سردار کے بارے میں کہتے ہو؟ ( کچھ خیال کرو)۔ پھر جب بی کریم مضافی آن کو یہ ساری بات بتلائی گئی تو آب مطنع ولل أن اعاب الوكر! شايدتون ان كوناراض کر دیا ہواور اگر تو نے ان کو ناراض کر دیا تو تیرارت بھی تجھ پر ناراض ہو جائے گا۔'' مہن کرسیدنا ابو بکر مانٹیز ان کی طرف لوٹے اور کہا: اے ہمارے بھائیو! شایدتم مجھے تاراض ہو گئے ہو؟ انھوں نے کہا نہیں ، اے ابو بکر! اللّٰہ تعالٰی تجھ کو بخش دے۔

سَلْمَانَ وَصُهَيْبًا وَبِلالا كَانُوا قُعُودًا فِي أنَّاسِ فَمَرَّ بِهِمْ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ فَقَالُوا: مَا أَخَذَتْ سُيُوْفُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مِنْ عُنُق عَدُوُّ اللَّهِ مَأْخَذَهَا بَعْدُ، فَقَالَ آبُوْ بَكْرِ: اَتَقُولُونَ هٰذَا لِشَيْح قُرَيْشِ وَسَيِّدِهَا؟ قَالَ: فَأُخْبِرَ بِذُٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((يَا أَبَابَكُرِ، لَعَلَكَ أَغْضِبْتَهُم، فَلَيْنَ كُنْتَ ٱغْسِضَبْتَهُمْ لَقَدْ ٱغْبِضَبْتَ رَبَّكَ تَبِارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ )) فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَيْ إِخُوتَنَا! لَعَلَّكُمْ غَضَبْتُمْ؟ فَقَالُوا: لا يَااَبَابَكُو، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ ـ (مسند احمد: ٢٠٩١٦)

فواند: .....غور کریں کہ سیدنا ابو بمر بناٹیز جیسی عظیم ستی کوفقیر صحاب کے حقوق کے بارے میں متنبہ کیا جارہا ہے، حالانكه جو واقعه پیش آیا، اس میں سیدنا ابو بكر رفائيز حق بجانب تھ، كيونكه سيدنا سلمان، سيدناصهيب اورسيدنا بلال وثخائيتهم كتبرك كامطلب بيتها كه ابوسفيان كومشرف بإسلام هونے سے يہلے قبل ہوجانا جاہے تھا، جبكه بيتمره اتنا مناسب نہيں تها، كيونكه ابسيدنا ابوسفيان فالنيز مسلمان موييك تھے۔

<sup>(</sup>٩٣١٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٥٠٤ (انظر: ٢٠٦٤٠)

# المان كراد المان كراد المان كراد المان كراد المان كراد ا

بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضُل الْفُقَرَاءِ الْمَسَاكِيُن وَالتَّرُغِيُب فِي حُبِّهِمُ وَمُجَالَسَتِهِمُ فقراء مساکین کی فضیلت اور ان سے محبت کرنے اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی ترغیب دلانے کا بیان بعض صحابه کرام می الندم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مضافیا نے فرمایا: "فقیر مؤمن جنت میل غنی مسلمانوں سے جارسوسال يبل داخل مول ك\_" ميس في كما :حن تو عاليس برسول كا ذكر كرتا ہے؟ ليكن انھول نے اصحاب رسول كے حوالے سے بیان کیا کررسول الله مضافرات نے تو جارسوسال کی بات کی ہے، يهال تك كه غنى آدى كم كا: كاش من بهى بهى بهت زياده مختاج ہوتا۔ ' ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ ان فقیروں کی صفات بیان کردی، آب مطاع مین نے فرمایا: ''یہ وہ لوگ ہیں كه جب جنگ كاموقع آتا ہے توان كو بھيجا جاتا ہے، كين جب غنیمت کی باری آتی ہے تو اوروں کورواند کیا جاتا ہے اور میدوہ لوگ ہں جن کو (وڈیروں کے ) دروازوں سے دور کر دیا جاتا --

سیدنا ابو ہریرہ رفائن بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مطاق نے فرمایا:''فقراءمسلمان ، مالدارمسلمانوں ہےنصف یوم یعنی پانچے سوسال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔''

سدنا الس والله سے مروی ہے که رسول الله مطابق نے فرمایا: ودكيابيل مهمين المل جہنم اور المل جنت كے بارے ميں بتلانه دوں؟ جنتی لوگ میہ ہیں: ہر کمزور، جس کو کمزور سمجھا جاتا ہے، براگنده بالول والا اور دو بوسیده برانے کیرول والا، (لیکن

(٩٣١٨) ـ حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدِ أَبِي الْحَوَادِيُّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيْنِ، عَنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِي عِلَيَّا آنَّهُ قَالَ: ((يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهُمْ بِأَرْبَعِمِانَةِ عَامٍ)) قَالَ: فَـقُـلْتُ: إِنَّ الْحَسَنَ يَذْكُرُ أَرْبَعِينَ عَامًا، فَقَالَ: عَنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِي النَّبِيِّ عَنِي النَّبِيّ ((اَرْبَعُ مِاتَةِ عَامِ ـ)) قَالَ: حَتَّى يَقُوْلَ الْغَنِّيُ: يَالَيْتَنِيْ كُنْتُ عَيْلًا \_)) قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! سَمِّهِمْ لَنَا بِاسْمَائِهِمْ؟ قَالَ: ((هُمُ اللَّذِيْنَ إِذَا كَانَ مَكْرُوهٌ، بُعِثُوا لَهُ، وَإِذَا كَانَ مَغْنَمٌ بُعِثَ إلِيْهِ سِوَاهُم، وَهُمُ اللَّذِينَ يُحْجَبُونَ عَن الْأَبُوَابِ.)) (مسند احمد: ٢٣٤٩١)

(٩٣١٩) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ مُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى: ((يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اغْنِيَاتِهِمْ بِنِصْفِ يَوْم وَهُوَ خَمْسُمِانَةِ عَامِ)) (مسند احمد: ٨٥٠٢) (٩٣٢٠) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهُ ، عَن النَّبِي عَلَى اللَّهُ قَالَ: ((آلا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ وَأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ أَمَّا أَهْلُ الْجَنَّةِ، فَكُلُّ ضَعِيْفِ مُتَسَضَعَفِ اَشَعَتَ ذِيْ طِمْرَيْنِ لَوْ

<sup>(</sup>٩٣١٨) تخريج: اسناده ضعيف لضعف زيد ابي الحواري (انظر: ٣٣١٠٣)

<sup>(</sup>۹۳۱۹) تخریج: اسناده حسن (انظر: ۸۵۲۱)

<sup>(</sup>۹۳۲۰) تخریج: صحیح لغیره أخرجه ابویعلی: ۳۹۸۷ (انظر: ۱۲٤۷۱)

المراز منظ المراز المراز على ( 726 ) ( 726 ) ( منظ المراز في كرسائل )

أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَآبَرَّهُ، وَآمَّا أَهْلُ النَّارِ فَكُلُّ جَعْظُ رِيٌّ جَوَّاظٍ جَمَّاع مَنَّاع ذِي تَبَعِ-)) (مسند احمد: ۱۲۵۰٤)

الله تعالى كے بال اتن وقعت والا ہے كه ) اگروہ الله تعالى يرقتم اٹھا دے تو وہ بھی اس کی قشم پوری کر دیتا ہے۔ اور جہنمی لوگ ہے ہیں: ہر بدمزاج (و بدخلق )،اکڑ کر چلنے والا، بہت زیادہ مال جمع كرنے والا اور بہت زيادہ بخل كرنے والا اور دوسرے لوگ جس کی پیروی کرتے ہیں۔''

فواند: ....غریب اور گوشیخمول میں رہنے والے لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جن کومعاشرے میں کوئی امتیازی مقام حاصل نہیں ہوتا، وہ مغلوب اور بےبس ہوتے ہیں اور کوئی بھی ان کو وقعت نہیں دیتا کیکن وہ الله تعالیٰ کے ہاں معزز ومکرم ہوتے ہیں۔ نیز اس حدیث میں بدخلقی و بد مزاجی ،غرور وگھمنڈ ، بڑائی و تکبر ،شہرت و ناموری ، مال و دولت اور تنجوی و بخیلی کی ندمت کی گئی ہے اور ان صفات کے حاملین کو دوزخی کہا گیا ہے۔

انصاریوں کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا،صورتحال بیٹھی کہ بردہ كرنے كے ليے بعض لوگ بعض كى اوٹ ميں جھي رہے تھے اور ایک قاری ہم پر علاوت کر رہاتھا اور الله تعالی کا کلام س ربے تھ، اتنے میں رسول الله مطفی این مجمی مارے پاس تشریف لے آئے اور ہارے بچ میں بیٹھ گئے، تا کہ اپنے نفس کو ان میں شار کروائیں، پس قاری نے تلاوت بند کر دی، آب منظ آنا في فرمايا: "تم كيا كهدرب تعي" بم في كها: اے اللہ کے رسول! ہمارا ایک قاری ہم پر اللہ تعالی کی کتاب کی تلاوت کرر ہاتھا، رسول اللہ مِشْخِيَاتِمْ نے اپنے ہاتھ سے حلقہ بنایا اور اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ''اس طرح حلقہ بنا لو۔'' پس لوگ گھوم کر طلقے میں بیٹھ گئے، میرا خیال ہے کہ رسول الله مِشْ الله مِنْ مِن علاوه كن كونهيں بيجانا، بهرحال آپ مِشْ َوَيْنَ نِي فِر مالا: "ا نِ فقيرول كي جماعت! خوش ہو جاؤ، تم مالدارلوگوں سے نصف دن لعنی یانچ سوسال بہلے جنت میں داخل ہو ہے۔''

(۹۳۲۱) عَنْ أَبِعَى سَعِيْدِ وَ الْمُخُدْرِيِّ سيدنا ابوسعيد خدري والنَّهُ عَ مروى ب، وه كمت بين على وَ اللَّهُ مَا لَا نُكُنْتُ فِي حَلْقَةٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ ، وَإِنَّ بَعْضَنَالَيَسْتَتِسرُ بِبَعْضِ مِّنَ الْعُرْي، وَقَارِي \* لَّنَا يَقْرَو أُعَلَيْنَا فَنَحْنُ نَسْمَعُ إلى ا كِتَابِ اللهِ ، إِذْ وَقَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عِنْهُ وَقَعَدَ فِيْنَا لِيَعُدَّ نَفْسَهُ مَعَهُمْ، فَكَفَّ الْقَارِيُ، فَقَالَ: ((مَاكُنْتُمْ تَقُولُونَ؟)) فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَانَ قَارِيءٌ لَّنَا يَقْرَأُ عَلَيْنَا كِتَىابَ السُّلِّهِ، فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ وَحَملَقَ بِهَا يُوْمِيءُ إِلَيْهِمْ: ((أَنْ تَحَلَّقُوا ـ)) فَاسْتَدَارَتِ الْحَلْقَةُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ الله عَلَىٰ عَرَفَ مِنْهُمْ أَحَدًا غَيْرِى، قَالَ: فَقَالَ: ((أَبْشِرُوا يَامَعْشَرَ الصَّعَالِيْكِ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْم وَذٰلِكَ خَمْسُمِاثِةِ عَامِ)) (مسند احمد: (11777

<sup>(</sup>۹۳۲۱) تخریج: حدیث حسن، أخرجه ابوداود: ٣٦٦٦، والترمذی: ٢٣٥١، وابن ماجه: ٤١٢٣ (انظر: ١١٦٠٤) كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

الأستان المرابع المرا

(٩٣٢٢) عَنْ أَبِيْ ذَرَّ وَ اللهِ ، قَالَ: قَالَ رَبُّ وَ اللهِ وَ اللهِ المَسْجِدِ .) فَنَظُرْتُ فَإِذَا رَجُلٌ مَلَيْهِ حُلَّةٌ ، قَالَ: قُلْتُ: هٰذَا؟ قَالَ: قَالَ لِيْ: (السُّطُرُ اَوْضَعَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ .)) قَالَ: فَنَا المَسْجِدِ .)) قَالَ: فَنَظُرْتُ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ اَخْلَاقٌ ، قَالَ: فَنَا لَرَجُلٌ عَلَيْهِ اَخْلَاقٌ ، قَالَ: فَنَا لَرَبُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اله

(٩٣٢٣) - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِ وَ وَ اللّهُ عَلَى: ((اطَّلَعْتُ فِي قَالَ: ((اطَّلَعْتُ فِي الْحَبَّةِ، فَرَايْتُ اكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءُ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَايْتُ اكْثَرَ اَهْلِهَا وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَايْتُ اكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءُ، وَالنَّسَاءَ -)) (مسند احمد: ٦٦١١) (الله فَيْنَاءُ وَالنَّسَاءَ -)) (مسند احمد: ٩٣٢٤) يَارَسُولَ اللّهِ! ذَهَبَ الْاَغْنِيَاءُ يُصَلُّونَ، وَلَكُمُّونَ، قَالَ: ((وَانْتُمْ وَيَحُجُونَ، قَالَ: ((وَانْتُمْ وَيَحُجُونَ، قَالَ: ((وَانْتُمُ تَصَدُقَةً، وَهُ وَلَكَ الْعَظِمَ عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةً، وَهِ دَايَتُكَ الطَّرِيْقَ صَدَقَةً، وَهِ دَايَتُكَ الطَّرِيْقَ صَدَقَةً، وَهِ دَايَتُكَ الطَّرِيْقَ صَدَقَةً،

سیدنا ابو ذر برخی شن سے مروی ہے کہ رسول اللہ منظ آیا نے فرمایا:

(اے ابو ذرا و کھے، معجد میں کون آ دمی سب سے زیادہ رفعت والا ہے؟ وہ کہتے ہیں: میں نے ویکھا، اچا تک ایک آ دمی نظر آیا، اس نے عمدہ پوشاک زیب تن کی ہوئی تھی، میں نے کہا:

میں از دمی سب سے کم درجہ ہے؟ میں نے دیکھا، ایک آ دمی مول تھی، میں کون سا آ دمی سب سے کم درجہ ہے؟ میں نے کہا: جی سے ہی ہوئے تھے، میں نے کہا: جی سے ہی ہوال اللہ طفی آئے نے فرمایا: 'اس ذات کی تم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ہی (کم درجہ) آ دمی روز قیامت اللہ تعالی میں میری جان ہے! ہی (کم درجہ) آ دمی روز قیامت اللہ تعالی میں میری جان ہے! ہی (کم درجہ) آ دمی روز قیامت اللہ تعالی میں میری جان ہے! ہی (کم درجہ) آ دمی روز قیامت اللہ تعالی میں میری جان ہے! ہی کر میں جھانگا نے جان کے ہاں اُس (رفعت والے) زمین بھرافراد سے بہتر ہوگا۔'' میں عبداللہ بن عمروز فائن سے مروی ہے کہ نی کر یم طفی آئے نے فرمایا: ''میں نے جنت میں جھانگا تو وہاں کے اکثر لوگوں کو فقیر دیکھا، پھر جب میں نے جنم میں جھانکا تو وہاں کے اکثر لوگوں کو مالدار اور عورتیں بایا۔''

سیدنا ابو ذر فائن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے کہا:
اے اللہ کے رسول! غنی لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں
اور جج کرتے ہیں، اس طرح وہ اجر میں آگے بڑھتے جارہے
ہیں، آپ مطابق آ نے فرمایا: "تم بھی روزہ رکھتے ہو، نماز
پڑھتے ہواور جج کرتے ہو۔" میں نے کہا: جی وہ صدقہ کرتے
ہیں اور ہم صدقہ نہیں کر سکتے، آپ مطابق آنے فرمایا:" تیری
اندر بھی صدقہ کی صورتیں موجود ہیں، مثلا راستے سے ہڈی ہٹا

(۹۳۲۲) تخریج: اسناده صحیح علی شرط الشیخین، أخرجه ابن ابی شیبة: ۱۳/ ۲۲۲، والبزار: ۳۹۷۹ (انظر: ۲۲۲) (نظر: ۲۲۲)

(٩٣٢٣) تخريج: حديث صحيح دون قوله "الاغنياء"، أخرجه ابن حبان: ٧٤٨٩ (انظر: ٦٦١١) (٩٣٢٣) تخريج: حديث صحيح، أخرجه البيهقي: ٦/ ٨٢، وفي "الشعب": ٧٦١٩، وأخرجه بنحوه التر مذي: ١٩٥٦ (انظر: ٢١٣٦٣)

## المن المرافع بين المرافع المرافع بين المرافع المرافع بين المرافع بين المرافع المر

وَعَـوْنُكَ الـضَّعِيْفَ بِفَصْلِ قُوَّتِكَ صَدَقَةٌ، وَبِيَانُكَ عَن الْأَرْتَم صَدَقَةٌ، وَمُبَاضَعَتُكَ امْرِ أَتَكَ صَدَقَةً \_))، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ لَوْجَعَلْتَهُ فِي حَرَامِ أَكَانَ تَأْثَمُ؟)) قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَتَحْتَسِبُوْنَ بِالشَّرِّ، ( 179.

دینا صدقہ ہے، رائے کی رہنمائی کر دینا صدقہ ہے، زائد طاقت کے ساتھ کمزور کی مدد کر دینا صدقہ ہے، واضح الفاظ ادا نہ کر کنے والے کی طرف سے وضاحت کر دینا صدقہ ہے اور الله! نَأْتِي شَهُوَتَنَا وَنُوْجَرُ؟ قال: ((اَرَءَ يُتَ انی بوی سے جماع کر لینے میں صدقہ ہے۔" میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا ایے ہوسکتا ہے کہ ہم اپی شہوت کو پورا كرين اوراس مين جارے ليے اجر بھي ہو؟ آپ مضافية نے فرمایا: "اچھا بہ بتلا کہ اگر تو اس عضو خاص کو حرام کام پر لگا دے وَلا تَحْسِبُونَ بِالْخَيْرِ ـ)) (مسند احمد: تو کیا تو گنهگار ہوگا؟" میں نے کہا: جی مال، آپ منظور نے

سیدنا ابوسعید خدری روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ "ابوسعید! صبر کرو، کیول جو بنده مجھ سے محبت کرتاہ، اس کی طرف فقروفاقہ آئی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے، جیے سلاب ( کا ریلہ) وادی کی بلندی سے اور بہاڑکی چوٹی سے پستی کی طرف بڑھتاہے۔''

فرمایا:"توتم شرے نے کر تواب کی نیت کرتے ہو، اور کہ خیر

والا کام کر کے ثواب کی نیت نہیں کرتے۔''

(٩٣٢٥) عَنْ سَعَيْدِ بْنِ أَبِسِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ آبِيْهِ، آنَّهُ شَكَا إلىٰ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى حَاجَتَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((اصْبِرْ أَبَاسَعِيْدِ! فَإِنَّ الْفَقْرَ إِلَىٰ مَنْ يُحِبُّنِي مِنْكُمْ أَسْرَعُ مِنَ السَّيْلِ عَلَىٰ أَعْلَى الْوَادِي، وَمِنْ أَعْلَى الْجَبَلِ إلى أَسْفَلِهِ-))

(مسند احمد: ۱۳۹۹)

فوافد: ....مدناانس ناتین بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نی کریم مشکر کے پاس آیا اور کہا: بیک مس آپ سے عبت كرتا مول، آب مطاع لم الناز ( النعجة للفائة - )) "تو كرفقر و فاقد كے ليے تيار موجاؤ - " (مند بزار: (MY2: 520, MO90/179/m

نی کریم مضی می الل کتاب کے اولین پیروکاروں میں غریب اور فقیر لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی ، الل کتاب کے نہ ہی ادب سے پتہ چاتا ہے کہ سابقہ انبیا ورسل کی اطاعت کرنے والوں کا حال بھی یہی تھا۔ صحابہ کرام ٹھ اُٹھیہ کے دور سے لے کر آج تلک آپ مطفی و سے کی محبت کرنے والوں کی اکثریت فقرو فاقہ اورغربت وافلاس میں مبتلا رہی۔

قارئین کرام! بلا شک وشبه مال و دولت الله تعالی کی نعمت بالین اکثر لوگول نے اس نعمت کے تقاضے بورے نہیں کیے اور یہی دولت ان کے لیے اسلام سے غفلت برتنے کا سبب بن منی اور ان کے مزاج تبدیل ہو مکے اور علم

(٩٣٢٥) تخريج: صحيح، قاله الالباني أخرجه البيهقي في "الشعب": ١٤٧٣ (انظر: ١١٣٧٩) كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جاني والي اردو اسلامي كتب كا سب سي برا مفت مركز

المرابع المرا شریعت سے جابل ہونے کے باوجود اسلام کواپی مرضی اور سہولت پندی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی۔حقیقت حال یہ ہے کہ اسلام کے دفاع کے لیے جن لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، طویل طویل سفر کیے، علم شریعت کو اگلی نسلوں تک منتقل کیا، قرآن مجید کو بیجھنے، اے یاد کرنے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دینے کے لیے خوب تک و دو کی اور نبی کریم مضائین کی سنتوں کاعملی اور علمی دفاع کیا، چشم فلک گواہ ہے کہ ایسے لوگوں کی کثیر تعداد کا تعلق غریوں سے رہا ہے۔ اگر آج بھی جائزہ لیا جائے تو جولوگ جہاد کرنے، قرآن و حدیث کی تعلیم دینے، شرعی تعلیمات کی تبلیغ کرنے، قرآن مجید حفظ کرنے ، مساجد کی صفائی کرنے اور ان میں امامت و خطابت کی ذمہ داریاں ادا کرنے اورخلق خدا کی خدمت کرنے میںمصروف نظرآتے ہیں،ان کی اکثریت کاتعلق غربت ہے ہے۔

ذ ہن نشین رہے کہ ہم کی مخصوص امیر یا غریب فرد پرنہیں، بلکہ ماحول پر بحث کررہے ہیں۔ بہر حال بیا پے حقائق ہیں، جوسونے کا چیچ لے کر پیدا ہونے والے کے لیے نا قابل تعلیم ہیں۔

(٩٣٢٦) عن أسَامَة بن زَيد عَلَيْ ، قَالَ: سيدنا اسامه بن زيد فاتَّنُ بيان كرتے بي كه رسول الله عَلَيْن قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((قُمْتُ عَلَىٰ بَابِ فَعُمالِ: "مِن جنت ك درواز عرب كر مرا ابوا، إلى ديكماكه اس میں داخل ہونے والوں میں عام لوگ ساکین سے اور الْجَنَّةِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، مرتے والوں کو (جنت سے باہر) روک لیا عمیا تھا، البتہ جہنمیوں وَإِذَا اَصْحَابُ الْحَدِدُ )) وَقَالَ يَحَىٰ بْنُ کے بارے میں بیتھم دے دیا گیا تھا کہان کوجہنم میں لے جایا سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ: ((أَنَّ أَصْحَابَ الْجَدُّ حائے، چر میں آگ کے دروازے برکھڑا ہوا اور دیکھا کہاس مَحْبُوسُونَ، إلاَّ أَصْحَابَ النَّارِ فَقَدْ أُمِرَ میں داخل ہونے والوں میں سے عام خوا تمن تھیں۔" بِهِمْ اللَّي النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَىٰ بَابِ النَّارِ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ يَدْخُلُهَا النِّسَاءُ-)) (مسند

احمد: ۲۲۱۲٥)

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ، فَرَايْتُ آكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّار فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ -)) (مسند احمد: ۲۰۸٦)

(٩٣٢٧) عن ابن عبَّاسِ فَطَلَقَهُ ، قَالَ: قَالَ . سيدنا عبد الله بن عباس بنا بان كرت بي كه رسول الله مِشْ وَلَيْ نِي فِي مِانا: "مِن نِي جنت مِن جِما نَكا اور اس مِن فقراء کی اکثر تعداد دیکھی، پھر میں نے آمک میں اوپر ہے ویکھا ادراس میں اکثر تعدادعورتوں کی دیکھی۔''

<sup>(</sup>۹۳۲٦) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۹۲، ۲۰۷۸، ومسلم: ۲۷۳۱ (انظر: ۲۱۷۸۲) (٩٣٢٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٧٣٧ ، وعلقه البخاري: ٦٤٤٩ (انظر: ٢٠٨٦)

#### المراكز المنظم المراكز المراك

سیدنا عبد الله بن عماس بنائیا ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول (٩٣٢٨) ـ وَعَنْهُ أَنْضًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله على: ((اِلْتَقَىٰ مُوَمِنَانَ عَلَىٰ بِأَب الله مِنْ الله مِنْ مَن فرمایا: "دومؤمن جنت کے دروازے برملیں الْجَنَّةِ، مُومِنْ غَنِيٌّ، وَمُومِنٌ فَقِيرٌ، كَانَا فِي الدُّنْيَا، فَأُدْخِلَ الْفَقِيرُ الْجَنَّةَ، وَحُبسَ الْغَنِيُّ مَاشَاءَ اللَّهُ أَنْ يُحْبَسَ، ثُمَّ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ ، فَلَقِيهِ الْفَقِيرُ ، فَيَقُولُ: أَي أَخِي مَاذَا حَبَسَكَ؟ وَاللَّهِ لَقَدِ احْتُبِسْتَ حَتَّى خِفْتُ عَـلَيْكَ ، فَيَـقُـوْلُ: أَيْ أَخِي، إِنِّي حُبِسْتُ بَعْدَكَ مَحْبِسًا فَظِيْعًا كَرِيْهًا، وَمَا وَصَلْتُ إِلَيْكَ ، حَتَّى سَالَ مِنِّي الْعَرَقُ ، مَا لَوْ وَرَدَهُ ٱلْفُ بَعِيْرِ ، كُلُّهَا آكِلَةُ حَمْضٍ ، لَصَدَرَتْ عَنْهُ رِوَاءً ـ)) (مسند احمد: ۲۷۷۰)

گے، ایک مالدار ہو گا اور دوسرا فقیر، وہ دنیا میں دوست ہوں گے، پس فقیر کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور مالدار کو اتنی در کے لیے روک لیا جائے گا، جتنا اللہ تعالی جاہے گا، پھر جب اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہ فقیراس کو ملے گا تو وہ كِح كا: ال مير بهائي! كس چيز نے تجھے روك ليا تھا؟ الله ک قتم! تجھے اتن در کے لیے روکا گیا کہ مجھے تو تیرے بارے میں ڈرمحسوس ہونے لگا، وہ کیے گا: اے میرے بھائی! مجھے تیرے بعد ایس جگه بر روک لیا گیا، جو بری مولناک اور مکروہ تھی اور تیرے ماس پہنچنے تک مجھ ہے اس قدریبینہ نکلا کہ اگر ''مفن'' پودا کھانے والے ایک ہزار اونٹ اس کو پینے کے لیے آتے تو وہ سیراب ہوکر واپس جاتے۔''

فواند: ..... 'حَمْض '': يدايك ساق يركم ابون والأمكين اورتش يودا بوتا ب اورمويشيول ك لياي بی خوش گوار چارہ ہوتا ہے، جیسے انسان کے لیے پھل ، یہ بودا کھانے سے جانوروں کو بیاس کتی ہے۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ اس باب میں نہ کورہ احادیث پرغور کیا جائے ، ان میں کسی خاص فقیراور کسی خاص امیر کوموضوع نہیں بنایا گیا۔

حقیقت سے ہے کہ مال و دولت ایک نعمت عظمی ہے، کین اس نعمت کے تقاضے پورے کرنا بہت مشکل کام ہاور عملی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جوں جوں سر مایہ بڑھتا جائے گا، مزاج میں فساداور بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ کسی کی رائے کی روشنی میں نہیں ، شری نصوص کی روشنی میں کیا جائے گا کہ سرمایہ دار پرکون کون سے حقوق عائد ہوتے ہیں ، صرف ایک مثال رغوركرس:

سیدنا ابو بکرصدیق فاتش سب سے زیادہ فضیلت والے امتی ہیں،عظمت ومنقبت میں سیدنا سلمان،سیدنا صہیب اورسیدنا بلال دخی تنیم کا ان ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے، دوسرا نقطہ ذہن نشین کریں کہ سیدنا ابوسفیان دہائیڈ بیس ایس سالیہ اسلام دشمنی کے بعد فتح کمہ کے موقع پرمسلمان ہوئے ،لیکن بیہ بھی الله کریم کافضل ہے کہ بالآخران کو ہدایت نصیب ہو (٩٣٢٨) تخريبج: اسناده ضعيف، دويد مجهول، وسلم بن بشير، قال الحسيني: مجهول، وقال ابن معین: لیس به بأس (انظر: ۲۷۷۰) اس مدیث مبارکہ میں صرف اس چیز کا خیال رکھا گیا کہ کہیں سیدنا بلال بھائی جیسے لوگوں کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ اس ہے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہے کہ فقیروں اورغریوں کے حقوق کیے ہیں۔ کیا آج ان کی ادائیگی کی جا رہی ہے؟ صرف صدقہ و خیرات کرنے سے بیت ادائیس ہوگا، صدقہ تو سیدنا ابو بکر صدیق بھائی ہوا کرتے تھے، ہمارا معاشرہ اسلام نہیں رہا، ہم اسلامی تعلیمات کو اپنے باعث نازئیس سجھتے ، اسلام صرف نماز کی ادائیگی اور جج وعرہ کے مفروں کا نام نہیں ہے، اسلام کی سب سے بوی خوبی ہے ہے کہ دل کو ہرفتم کی آلائش سے پاک کر کے اس میں ایس ایس طہارت لانا چاہتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہراسلامی حکم کو تبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

لیکن ہائے افسوس! ہمارے معاشرے میں احترام واکرام، موقت و محبت اور دوتی و یاری کا معیار کسی کا ایمان و
ابیقان اور اسلام واستسلا منہیں رہا، بلکہ ہم یا تو اپنے بڑوں کی یاریوں کو برقر اررکھیں گے یا پھر کسی کے مال و منال اور جاہ و
منصب کو کسوٹی بنا کیں گے۔فقر و فاقد اور تنگ دتی و بدحالی میں مبتلا لوگوں سے ملاقات کرتے وقت تو ہمارے چہروں پر
منکراہٹ کا اظہار نہیں ہوسکتا، کین جب کوئی دنیا دار اور جا گیر دار ہمارے گھر کارخ کرے گا تو اس کا استقبال کرنے کے
سے تو گلاب کی بیتیاں بھیر دی جا کیں گ

پرتکلف انداز اختیار کیا جائے گا اور حیثیت ہے بڑھ کر اس کی ضیانت کی جائے گی۔ بہر حال ایسا کرنا کسی انسان کا بحیثیت وانسان کوئی کمال نہیں ہے، بحیثیت مسلمان تو کجا۔

بَابٌ فِی ذِکْرِ قِصَّةِ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ الْفَقِیْرَیُنِ الْمُتَعَفِّفَیْنِ وَمَااَکَرَمَهُمَا اللَّهُ بِهِ فقیرلیکن سوال سے نیچنے والے میال ہوی کے قصاور اللہ تعالی کی طرف ان کی کی گئ تکریم کا بیان (۹۳۲۹)۔ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، قَالَ: سیدنا ابو ہریرہ فاٹی سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں گزرے ہوئ

(٩٣٢٩) تخريج: اسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب (انظر: ٩٤٦٤)

۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المال المالي ال

زمانے کی بات ہے کہ ایک آدمی اور اس کی بیوی کسی چزیر قدرت نہیں رکھتے تھ، (یعنی ان کے یاس کوئی چرنہیں تھی)، الک دن وہ آ دمی سفر سے واپس آیا اور اپنی بیوی پر داخل ہوا، جبکہ وہ سخت بھوک میں مبتلا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا: کیا ترے یاس کھانے کی کوئی چز ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں، خوش ہو ماؤ، بس ابھی تمہارے باس الله تعالیٰ کا رزق آیا، پھراس محض نے اس خاتون کو ترغیب دلائی اور کہا: تو ہلاک ہو جائے ، اگر تیرے پاس کوئی چیز ہے تو وہ پیش کر؟ اس نے کہا: جی بالكل، ليكن تفورى دير، ہم الله تعالى كى رحمت كى اميد كرتے ہیں،لیکن پھر جب بھوک کا وقفہ زیادہ ہوا تو اس نے کہا: اوتو مر حائے ، کھڑی ہو ، کوئی روثی تلاش کر کے میرے سامنے پیش کر ، میں تھک چکا ہوں اور مجھ پرمشکل بن رہی ہے، اس نے کہا: جی ابھی تنور کھانے یکانے کے قابل ہوتا ہے، جلدی نہ کرو، پھر جب خاوند تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا اور اس عورت نے سمجھا کہ وہ پھریات کرے گا تواپ کی باروہ خود سے ہی کہنے گلی که اگر میں کھڑی ہوکر اینے تنور کو دیکھ ہی لوں ( کیا پنة که واقعی اس میں کوئی چیز یک رہی ہو)، پس وہ اٹھی اور اینے تنور کو اس حال میں باما کہ وہ بکری کی دستیوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی دونوں چکیاں غلہ پیں رہی تھیں، پس وہ چکی کی طرف گئی اوراس کا جائزہ لیا اور تنور سے بحری کی دستیاں نکالیں۔" سیدنا ابو ہریرہ فالنز نے کہا: اس ذات کی شم! جس کے ہاتھ میں ابو ''اگر وہ دونوں چکوں ہے آٹا نکال لیتی اوران کا جائزہ نہ لیتی تووہ قیامت کے دن تک غلہ پیتی رہیں۔''

قَالَ آبَوْ هُوَيْرَةَ ﴿ وَكُلَّيْنَ نَيْسَنَمَا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ لَهُ فِي السَّلَفِ الْخَالِي لايَقْدُرَانِ عَلَىٰ شَيْءٍ، فَحَاءَ الرَّجُلُ مِنْ سَفْرِهِ فَدَخَلَ عَلَى امْرَاةٍ جَائِعًا قَدْ أَصَانَتُهُ مَسْغَنَةٌ شَدِيْدَةٌ ، فَقَالَ لِإِمْرَ أَتِهِ: اَعِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، اَبْشِرْ آتَاكَ رِزْقُ اللَّهِ، فَاسْتَحَثَّهَا فَقَالَ: وَيُحَكِ، إِبْشَغِينَ إِنْ كَانَ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، هُنْيَةً نَوْجُو رَحْمَةَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيْهِ الطُّوي قَالَ: وَ يُحَكُ قُوْمِيْ فَانْتَغِيْ إِنْ كَانَ عِنْدَكِ خُبْزٌ فَأْتِيْنِيْ بِهِ فَإِنِّي قَدْ بَلَغْتُ وَجَهِدْتُ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، الآنَ يَنْضَجُ التَّنُّورُ فَلَا تَعْجَلُ، فَلَمَّا أَنْ سَكَتَ عَنْهَا سَاعَةً وَتَحَيَّنُتُ آيضًا أَنْ يَقُولَ لَهَا، قَالَتْ هِمَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهَا لَوْ قُمْتُ فَنَظُرْتُ إِلَىٰ تَنُّورِي، فَقَامَتْ فَوَجَدَتْ تَنُّورَهَا مَلاَّي جُنُوبَ الْغَنَمِ، وَرَحْيَيْهَا تَطْحَنَان، فَقَامَتْ إلىٰ الرَّحيٰ فَنَفَضَتْهَا وَأَخْرَجَتْ مَافِيْ تَنْسُوْدِهَا مِنْ جُنُوبِ الْغَنَمِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكُ : فَوَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمْ بِيَدِهِ، عَنْ قَوْل مُحَمَّدِ ﷺ: ((لَوْ أَخَذَتْ مَا فِي رَحْيَيْهَا وَلَـمْ تَنْفُضْهَا، لَطَحَنَتْهَا إلى يَوْم الْقِيَامَةِ ـ)) (مسند احمد: ٩٤٤٥)

(دوسری سند) راوی کہتا ہے: ایک آدمی اینے الل کے یاس آیا، جب اس نے ان کی حاجت کو دیکھا تو وہ دوسری مخلوق کی طرف نکل گیا، جب اس کی بیوی نے بیصور تحال دیکھی تو وہ چکی کی طرف گئی اور اس کوسیدها کیا اور تنور کی طرف جا کر اس كوآگ لگائي اور پھركہا: اے الله! مهميں رزق دے، پس اس نے ویکھا کہ ٹب بھرا ہوا ہے، پھراس نے تنور کی طرف ویکھا تو وہ بھی جمرا ہوا ہے، أدهر سے جب خاوندلوٹا تو اس نے كہا: كيا میرے جانے کے بعد کوئی چیز ملی ہے؟ اس کی بیوی نے کہا: جی ہاں، الله تعالیٰ کی طرف ہے (بہت کچھمل گیا ہے)۔ پھروہ چکی کی طرف گیا اور ..... جب مہ بات نبی کریم منظوم کے تو وہ قیامت کے دن تک چلتی رہتی۔'' میں نبی کریم منتے کئے گئے گئے یاس موجود تھا، جب آپ منظ آئی نے فرمایا: ''اللہ کی قتم! اگرتم میں ہے کوئی آ دمی درختوں کی شاخیس اٹھا کر لائے اور ان کو پیج كرسوال سے في جائے تو سيمل اس كے ليے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی آ دمی کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے۔''

(٩٣٣٠) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) ـ قَالَ:

دَخَلَ رَجُلٌ عَلَىٰ اَهْلِهِ فَلَمَّا رَاىٰ مَابِهِمْ مِنَ

الْحَاجَةِ خَرَجَ إِلَى الْبَرِيَّةِ ، فَلَمَّا رَائِ مَابِهِمْ مِنَ

الْمَرَاتُهُ قَامَتْ إِلَى الرَّحىٰ فَوضَعَتْهَا ، وَإِلَى

امْرَاتُهُ قَامَتْ إِلَى الرَّحىٰ فَوضَعَتْهَا ، وَإِلَى

انَّتُنُورِ فَسَجَرَتُهُ ثُمَّ قَالَتْ: اَللَّهُمَّ ارْزُقْنَا ،

وَذَهَبَتْ إِلَى النَّنُورِ فَوجَدَتُهُ مُمْتَلِئًا قَالَ: وَفَا اللَّهُ مَمْتَلِئًا قَالَ: فَرَجَعَ النَّوْجُ قَالَ: اَصَبْتُمْ بَعْدِىْ شَيْئًا وَالَ: فَرَجَعَ النَّوْجُ قَالَ: (وَامَا إِنَّهُ لَوْ لَمْ فَلَكَ النَّيْعِ فَقَالَ: ((اَمَا إِنَّهُ لَوْ لَمْ فَلَكَ النَّيْعَ فَقَالَ: ((وَاللَّهِ! لَانْ فَلَمُ مِنْ رَبِّنَا ، قَامَ إِلَى الرَّحىٰ فَدُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَىٰ وَهُو يَقُولُ: ((وَاللَّهِ! لَانْ يَعْمُ مِنْ رَبِّنَا ، قَامُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَلَكَ النَّيْعَ عَلَىٰ وَهُ وَيَقُولُ: ((وَاللَّهِ! لَانْ فَيَعْمُ مِنْ رَبُكُمْ مِيْرَا ثُمَّ يَحْمِلُهُ يَبِيْعُهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ الْنَابِي وَمُ الْقِيَامَةِ ، فَالْتِي مَانَى الرَّالَةِ الْمَلْ اللَّهِ الْمَالِقَ مُ الْمَالِقَ اللَّهِ الْمَالَةُ وَلُولُ اللَّهِ الْمَالَةُ وَهُو يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَالَةُ وَلَالُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِلُهُ اللَّهُ الْمُلْلَقُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِقُ الْمُسْتَالِهُ الْمُنْ ال

فواند: ....اس حدیث کا ورج ذیل آخری جمله دوسرے شواہد کی بنا پر سیجے ہے۔

''الله کاشم! اگرتم میں ہے کوئی آ دمی درختوں کی شاخیں اٹھا کرلائے اوران کو پچ کرسوال ہے پچ جائے تو بیمل اس کے لیےاس ہے بہتر ہے کہ وہ کسی آ دمی کے پاس جائے اوراس سے سوال کرے۔''

> بَابُ التَّرُغِيُبِ فِی الْغِنَی الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ نیک آ دمی کے لیے مناسب غِنٰی کی ترغیب کا بیان

(٩٣٣٠) تىخىرىج: رجىالىه ثقات رجال الشيخين غير ابى بكر بن عياش، فمن رجال البخارى، وهو له اغىاليط نص عليه بعض اهل العلم، منهم الامام احمد، وهذا الحديث قد تفرد به، وقد سلف الحديث الآن بالطريق الأول، أخرجه البزار: ٣٦٨٧، والطبراني في "الاوسط": ٥٨٤ (انظر: ١٠٦٥٨) ( ٩٣٣١) تخريج: اسناده حسن، أخرجه ابن ماجه: ٢١٤١ (انظر: ٢٣١٥٧)

بھی ہمارے پاس تشریف لے آئے اور آپ طفی آئے سر پر پانی کا اثر تھا، ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ طیب النفس اور خوش گوار نظر آ رہے ہیں، آپ طفی آئے فر مایا: ''جی ہاں۔'' پھر لوگ غِنی کی باتوں میں مصروف ہو گئے، جن کوئن کر رسول اللہ طفی ہے نے فر مایا: ''اس محف کے لیے غِنی میں کوئی حرج نہیں ہے، جو اللہ تعالی ہے ورتا ہو، البتہ اللہ تعالی ہے ور نے والے کے لیے غِنی کی بہنست صحت بہتر ہے اور طیب النفس ہونا بھی نعمتوں میں سے ہے۔''

سیدنا عمرو بن عاص زمالنظ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول

اوراسلحہ لے کرمیرے یاس چنچو۔ " پس میں آپ مطاع ا

یاں پہنچ گیا، جبکہ آپ مشکرا وضو کر رہے تھے، آپ مشکرا

نے میری طرف اپنی نگاہ کو بلند کیا اور پھر جھکایا اور فرمایا: "بیں

تحقي فلال نشكر يرتهيخ كا اراده ركها جون، بس الله تعالى تحقي

سالم رکھے گااور غنیمت بھی عطا کرے گا اور میں تیرے لیے

ا چھے خاصے مال کی رغبت رکھتا ہوں۔'' میں نے کہا: اے اللہ

ك رسول! مين مال كي وجه سے تو مسلمان نہيں ہوا، مين في

مَجْلِسٍ، فَطَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الله وَعَلَىٰ رَأْسِهِ آثَرُ مَاءٍ، فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ ﷺ ، نَرَاكَ طَيِّبَ النَّفْسِ، قَالَ اللهِ ﷺ : ((اَجَلْ-)) قَالَ: ثُمَّ خَاضَ الْقَوْمُ فِي ذِكْرِ الْبَاسَ الْغِنى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((الا بَأْسَ بِالْغِنى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((الا بَأْسَ بِالْغِنى، فَقَالَ رَسُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ، وَالصِّحَةُ لِمَنِ الْغِنى، وَطَيِّبُ النَّفْسِ لِمَنِ النَّهُ عَيْرٌ مِنَ الْغِنى، وَطَيِّبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعْمِ-)) (مسند احمد: ٢٣٥٤٥)

فواند: .....تقوی و پر بیزگاری کے بغیر مالداری ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے، ہرکوئی سر مایہ دار ہونے کو اعز از اور کامیا بی کی علامت سمجھتا ہے، لیکن اس کے تقاضے پورے کرنا بہت مشکل بات ہے۔

اسلام اور ہدایت جیسے عظیم احسانات کے بعد سب سے بڑی نعت صحت ہے، باقی تمام نعتیں اس کے تابع ہیں، اس

لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہنا جاہے۔

وَهُو يَتَوَضَّا ، فَصَعَّدَ فِي النَّظْرَ ثُمَّ طَأْطَأَ

فَقَالَ: ((إِنِّى أُرِيْدُ أَنْ اَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ فَيُسَلِّمَكَ اللَّهُ وَيُغْنِمَكَ وَاَرْغَبُ لَكَ مِنَ

الْـمَــالِ دَغْبَةً صَــالِحَةً ) قَـالَ: قُلْتُ يَـا دَسُـوْلَ الـلّهِ! مَااَسْلَمْتُ مِنْ اَجْلِ الْمَالِ ،

وَلْكِنِّى اَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِى الْإِسْلامِ وَاَنْ اَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِلَى، فَعَالَ:

((يَاعَمُرُو!نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الْصَالِحِ)) (مسند احمد: ١٧٩١٥)

الَ: اسلام كى رغبت اور آپ كى صحبت ميں رہنے كے ليے اسلام أَوْءِ قَوْل كيا ہے، آپ مِشْغَلَقِامُ نے فرمایا: "عمرو! نیك آدى كے ليے مناسب مال بہتر بن چز ہے۔"

(۹۳۳۲) تـخـريـج: اسـنــاده صــحيح على شرط مسلم، أخرجه ابويعلى: ٧٣٣٦، وابن حبان: ٣٢١٠، والطبراني في "الاوسط": ٣٢١٣، والحاكم: ٢/ ٢٣٦ (انظر: ١٧٧٦٣) الكالم المن المن المن المن الكالم المن الكالم الكالم

(٩٣٣٣) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَكُلْقَهُ، قَسَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ عِلَيْ يَـقُوْلُ: ((لاَحَسَدَ إلاَّ فِي اثْنَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللّهُ مَالاَ فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّهُ مَالاَ لللهُ مَا لاَ فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مِحْمَةً، فَهُو يَقْضِى بِهَا، وَيُعَلِّمُهَا اللّهُ مِحْمَةً، فَهُو يَقْضِى بِهَا، وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ -)) (مسند احمد: ١٠٩٤)

(٩٣٣٤) - عَنْ عَمْرِ وبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَاللهِ اللهِ اللهُ الل

(٩٣٣٥) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ بِنَحْوِهِ) وَزَادَ بِعَدَ قَوْلِهِ "وَلاسَرَفِ" ((إنَّ الله يُجِبُ ان تُرَٰى نِعْمَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ ـ)) (مسند احمد: ٢٧٠٨) نِعْمَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ ـ)) (مسند احمد: ٢٧٠٨) وَعْمَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ ـ)) (مسند احمد: ٢٧٠٨) وَعَنْ اَبِيْهِ، وَعَنْ اَبِيْهِ، وَعَنْ اَبِيْهِ، وَعَنْ اَبِيْهِ، وَاللهِ عَنْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالِ؟)) قُلْتُ : ((هَ لَ لَكُ مِنْ مَالِهُ فَلْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَيْلِهِ وَإِيلِهِ وَعَنَهِ وَرَقِينَهِ وَرَقِيلِهِ وَعَنَهِ وَرَقِيلُهِ وَاللهُ مَالاً فَلْبَرَ وَرَقِيلِهِ وَقَالَةَ ((فَإِذَا الْقَاكَ اللهُ مَالاً فَلْبَرَ

سیدنا عبدالله بن مسعود رفاتش سے مروی ہے کہ نبی کریم ملطے قیلے فی خات کے ایک دہ آدی نے فرمایا: ''کوئی رشک نہیں ہے، مگر دوآ دمیوں پر،ایک دہ آدی کہ جس کو الله تعالی نے مال دیا ہو اور پھر اس کوحق میں خرچ کرنے کی بھر پور تو فیق دی ہو، اور دوسرا وہ آدی کہ جس کو الله تعالی نے حکمت اور دانائی سے نوازا ہوتو وہ اور اس کے ذریعے فیلے کرتا ہواورلوگوں کواس کی تعلیم دیتا ہو۔''

(دوسری سند) ای طرح کی روایت ہے، البتہ آخر میں بیالفاظ زیادہ ہیں:''بیشک اللہ تعالی اس چیز کو پند کرتا ہے کہ اس کے بندے براس کی نعت کا اڑ نظر آئے۔''

ابو الاحوص کے باپ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں رسول اللہ مطافیۃ ہے باس آیا اور میں نے ایک یا دو چادریں زیب تن کی ہوئی تھیں، ایک روایت میں ہے: آپ مطافیۃ نے مجھے پراگندہ حالت دیکھا اور پھر بوچھا: ''کیا تیرے پاس مال ہے؟'' میں نے کہا: جی ہاں، اللہ تعالی نے مجھے گھوڑے، اونٹ، بھیر کریاں اور غلام، ہرقتم کا مال دے رکھا ہے۔ آپ مطافیۃ نے فرمایا: ''اگر اللہ تعالی نے مجھے مال عطاکیا ہوا

<sup>(</sup>٩٣٣٣) تخريج:أخرجه البخاري: ٧٣، ١٤٠٩، ومسلم: ٨١٦ (انظر: ١٠٩)

<sup>(</sup>٩٣٣٤) تـخـريـج: اسـنـاده حسـن، أخـرجـه التـرمذي: ٢٨١٩، وابن ماجـه: ٣٦٠٥، والنسائي: ٥/ ٧٩، وعلقه البخاري في اول كتاب اللباس (انظر: )

<sup>(</sup>٩٣٣٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

<sup>(</sup>۹۳۳٦) تخریج: اسناده صحیح علی شرط مسلم، أخرجه ابوداود: ۹۳، ۲۵، والنسائی: ۸/ ۱۸۰ (انظر: ۱۵۸۹۲) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(2) ( Juzishi ) (736) (736) (8 - Chisingly ) (9)

ہے تو پھر اس کو تھ پر اس کی نعمت کا کوئی اثر بھی نظر آنا چاہے۔'' پھر جب میں رسول الله مشکور کے پاس گیا تو میں نے سرخ رنگ کی پوشاک پہنی ہوئی تھی۔

عَلَيْكَ نِعْمَتَهُ، (وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَلْيَرَ ٱلْرَ نَعْمَتِهِ السَلْهُ عَسَلَيْكَ) فَسُرُحْتُ اللَّهِ فِيْ حُلَّةٍ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَسَعَدُوتُ النِّسِهِ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ). (مسند احمد: ١٩٨٢)

فواند: ..... خالص اور انتهائی سرخ سے نبی کریم مصلی آنے نے منع فر مایا ہے، لہٰذا اس پوشاک کے سرخ ہونے سے مراد بلکا سرخ ہے، یا وہ جس میں کسی اور رنگ کی ملاوث بھی ہو۔

(٩٣٣٧) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) ـ أَنَّ آبَاهُ أَتَى السَنِّعِيَّ وَهُ وَ أَشَعَتُ سَبِّىءُ الْهَيْنَةِ ، فَقَالَ لَهُ: السَّبِيَّ وَهُ وَ أَشَعَتُ سَبِّىءُ الْهَيْنَةِ ، فَقَالَ لَهُ: رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((اَمَا لَكَ مَالًا؟)) قَالَ: مِنْ كُلُ الْمَالِ قَدْ آتَانِيَ اللهُ عَزَّوجَلً ، قَالَ: ((فَإِنَّ كُلُ الْمَالِ قَدْ آتَانِيَ اللهُ عَزَّوجَلً ، قَالَ: ((فَإِنَّ اللهُ عَزَّوجَلً ، قَالَ: ((فَإِنَّ اللهُ عَزَّوجَلً ، قَالَ: ((فَإِنَّ اللهُ عَزَّوجَلً ، فَالَ: ((فَإِنَّ اللهُ عَزَّوجَلً إِذَا آنَعَمَ عَلَى عَبْدِ نَعْمَةً أَحَبَ اَنْ تُرْى عَلَيْهَ ـ )) (مسند احمد: ١٥٩٨٧)

(دوسری سند) جب ابو الاحوص کا باپ نبی کریم منظ این کے باس آیا تو وہ پراگندہ اور رق مالت میں تھا، آپ منظ این نے فر مایا: ''کیا تیرے پاس مال نہیں ہے؟'' اس نے کہا: جی اللہ تعالی نے مجھے ہر قتم کا مال عطا کیا ہوا ہے، آپ منظ این نے فر مایا: ''پس بیشک جب اللہ تعالی اپنے بندے پر کوئی نعمت کرتا ہے تو وہ پند کرتا ہے کہ اس براس نعمت کا اثر نظر آئے۔''

فواند: ..... بندے والله تعالی کی نعموں کا کیے استعال کرنا جاہے، ملاحظہ موحدیث نمبر (۹۲۳۹)

ابوالاحوص کے باپ سے یہ بھی مردی ہے کہ رسول اللہ مضافیۃ نے فر مایا: "ہاتھ تین قتم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اس کا جوسب سے بلند ہے، دوسرا خرج کرنے والے کا ہاتھ، اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے نیچ ہے اور تیسرا سوالی کا ہاتھ، جو سب سے نیچ ہے، پس تو ضرور ضرور زائد مال خرج کر دے اور این نقس سے عاجز ندآ جا۔"

(٩٣٣٨) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((أَلَا يُدِى ثَلاثَةٌ: فَيَدُ اللهِ السُّفُ لَي ثَلَاثَةٌ: فَيَدُ اللهِ السُّفُ لَي اللهِ السَّفُ لَي اللهِ السَّفُ لَي السَّفُ لَي السَّفُ لَي السَّفُ لَي السَّفُ لَي السَّفُ لَي الفَضْلَ السَّفُ لَي الفَضْلَ وَلاتَ عَج وَ عَنْ نَفْسِكَ \_)) (مسند احمد: وَلاتَ عَج وَ عَنْ نَفْسِكَ \_)) (مسند احمد: 1٧٣٦٤)

سیدنا معاویہ ہن تن اللہ بھی ہیں کریم مضافی آنے ہے کوئی حدیث بیان کرتے تھے کہ بی کریم مضافی آنے ہے کہ بی کریم مضافی آنے ہے کہ بی کریم مضافی آنے ہے کہ بی کریم مضافی کا ارادہ کرتا نے اس کو دین میں فقہ عطا کر دیتا ہے اور یہ مال د دولت ہے، اس کو دین میں فقہ عطا کر دیتا ہے اور یہ مال د دولت

(٩٣٣٩) ـ عَنْ مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ وَ اللهُ مَا أَنَهُ اللهُ عَنْ مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ وَ اللهُ مَا يُحَدِّثُ عَنِ (كَانَ مُعَاوِيَةُ ( وَ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهِ الْكَلِمَاتُ النّبِيِّ عَلَى الْجُمْعِ فَى الْجُمْعِ الْجُمْعِ الْجُمْعِ

<sup>(</sup>٩٣٣٧) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

<sup>(</sup>٩٣٣٨) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه ابوداود: ١٦٤٩ (انظر: ١٧٢٣٢)

<sup>(</sup>٩٣٣٩) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه ابن ماجه: ٣٧٤٣ (انظر: ١٦٨٤٦)

المنظم ا ش<sub>یر</sub>یں ادر سرسز وشادات یعنی برکشش ہے، پس جو محض اس کو اس کے حق کے ساتھ لے گا، اس کے لیے اس میں برکت کی

جائے گی اور ایک دوسرے کی تعریف سے بچو، کیونکہ بید ذرج كرنے كے مترادف ہے۔"

((مَنْ يُردِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّ هُـذَا الْـمَـالَ حُـلُو خَضِرٌ فَمَنْ يَّاخُذُهُ بِحَقِّهِ يُبَارَكُ لَـهُ فِيْهِ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ

(وَفِيْ رَوَايَةٍ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ) عَنِ النَّبِيِّ قَالَ:

الذُّبْحُ-)) (مسند احمد: ١٦٩٧١)

ف ابتدائی عبارت کامفہوم ہیدواضح ہوتا ہے: معاویہ زائشہ نبی كريم الشيئية سے كم بى كھ بيان كرتے تھے اور جعد كے دن نبى كريم الشيئية كى بيد حديث كم بى بيان كرنا چھوڑتے تهے....(عبدالله رفق)

> (٩٣٤٠) عَسْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ أَخَاهُ عُمَرَ انْطَلَقَ إِلَى سَعْدِ فِيْ غَنَمِ لَّهُ خَارِجًا مِنَ الْمَدِيْنَةِ، فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ: اَعُوْذُ باللهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا الرَّاكِب، فَلَمَّا آتَاهُ قَالَ: يَااَبَتِ، اَرَضِيْتَ اَنْ تَكُوْنَ اَعْرَابًا فِي غَنَمِكَ، وَالنَّاسُ يَتَنَازَعُوْنَ فِي الْمُلْكِ بِالْمَدِيْنَةِ! فَضَرَبَ سَعْدٌ صَدْرَ عُمَرَ، وَقَالَ: اسْكُتْ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((إنَّ الـلَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيُّ الْخَفِيَّ ـ))(مسند احمد: ١٤٤١)

عامر بن سعد سے مروی ہے کہ ان کا بھائی عمر اینے باپ سیدتا سعد زائنیٰ کے پاس گیا، جبکہ دہ مدینہ منورہ سے باہرا پنی بکریوں میں تھے، جب انھوں نے اس کو دیکھا تو کہا: میں اس سوار ہے الله تعالیٰ کی بناه طلب کرتا ہوں، جب وہ آیا تو کہا: ابو جان! کیا آب این بریوں میں بدو بن جانے پر راضی ہو گئے، لوگ تو مدینہ منورہ میں بادشاہت کے مسکے پرلڑ رہے ہیں،سیدنا سعد مَالِنَة نِي عمر كے سينے ير ہاتھ مارا اور كہا: خاموش ہو جا، بيتك میں نے رسول الله مشیر کے بیفر ماتے ہوئے سنا: "بیٹک الله تعالیٰ اس بندے ہے محبت کرتا ہے، جوشقی غنی اور کمنام ہو۔''

فوائد: ....غنى سے مرادفش كاغنى ب، يې مكن بكراس سے مرادوه مالدار مو، جس ك مال نے اس كوالله تعالی ہے غافل نہ کیا ہو۔

(دوسری سند) سیدنا سعد زالنین سے مروی ہے کہ ان کا بیٹا ان کے پاس آیا اور انھوں نے اس سے کہا: اے میرے پیارے بينے! كيا تو مجھے حكم ديتا ہے كه ميں فتنے كا سردار بن جاؤل، نہیں، الله کی قتم انہیں، یہاں تک کہ مجھے ایسی تکوار دی جائے

(٩٣٤١) ـ (وَمِسنُ طَرِيْقِ ثَانَ) غَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَهُ أَبْنُهُ عَامِرٌ فَـقَـالَ: أَيْ بُنَيَّ أَفِي الْفِتْنَةِ تَأْمُرُنِيْ أَنْ أَكُوْنَ رَأْسًا! لا وَاللُّهِ! حَتَّى أُعْطَى سَيْفًا إِنْ

<sup>(</sup>٩٣٤٠) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٩٦٥ (انظر: ١٤٤١)

<sup>(</sup>٩٣٤١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

المنظم المنظم

ضَرَبْتُ بِهِ مُوْمِنَا نَبَا عَنْهُ، وَإِنْ ضَرَبْتُ بِهِ كَافِرًا قَتَلَهُ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ يَقُوْلُ: ((إِنِّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ التَّقِيَّ-)) (مسند احمد: ١٥٢٩)

(٩٣٤٢) - عَنْ آبِئ هُرَيْرَة وَ وَكَالِثَهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ كَثْرَةِ الْكَيْسُ الْفِينِي عَنْ كَثْرَةِ السُعْرَضِ، وَلْكِنَّ الْغِنْي غِنَى النَّفْسِ -)) الْعَرَضِ، وَلْكِنَّ الْغِنْي غِنَى النَّفْسِ -)) (مسند احمد: ٩٦٤٥)

(۹۳٤٣) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) مِثْلُهُ وَزَادَ: ((وَاللّهِ! مَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْفَقْرَ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ التَّكَاثُرَ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ (وَفِي لَفْظٍ) وَمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْخَطَأَ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ - (مسند احمد: ١٠٩٧١)

كداگريس اس كومومن بر چلاؤل تو وه اس سے بهث جائے اور اگر كل فر پر چلاؤل تو اس كوقتل كر دے، ميس نے رسول الله مطاق الله تعالى غنى، الله مطاق بندے كو يه فرماتے ہوئے ساتھا: "بيشك الله تعالى غنى، ممنام اور متى بندے كو يهندكرتا ہے۔"

سيدنا ابو مريره رفائين ميان كرتے ميں كه رسول الله مطاقية نے فرمايا: "عنى كاتعلق زياده مال و دولت اور ساز و سامان سے نہيں ہوتا ہے۔"

(دوسری سند) ای طرح کی روایت ہے، البتہ یہ الفاظ زیادہ بیں، آپ مطبع آئے نے فرمایا: ''اللّٰہ کی قتم! مجھے تمہارے بارے میں فقیری کا ڈرنییں ہے، مجھے تو کثرت مال کا ڈر ہے۔'' ایک روایت میں ہے: ''مجھے تمہارے بارے میں بلا ارادہ غلطی کرنے کا ڈرنییں ہے، جان بوجھ کر گناہ کرنے کا ڈر ہے۔''

فواند: .....اس حدیث میں بیاشارہ دیا گیا ہے کہ فقر کی مفتر ت، عنیٰ کی مفتر ت سے زیادہ ہے، کیونکہ فقیری سے صرف دنیا کو نقصان پہنچا تا ہے، اس گزارش کی بنیاداس حقیقت پر ہے کہ اکثر و بیشتر مالدارلوگوں کا مال ان کواللہ تعالی اور موت سے غافل کر دیتا ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں میں پڑجاتے ہیں اور فقراء و مساکین پر شفقت کرنے ہے بھی محروم ہوجاتے ہیں۔ جبکہ فقیری بھی اس آوی کے لیے مفید ہے جو صبر کے نقاضوں کو سامنے رکھ کرشریعت کے احکام کا لحاظ رکھنے والا ہو۔

اگر دنیوی مال و دولت کے ساتھ دینی تعلیمات کی روشی میں تقوی و پر ہیز گاری کی نعمت مل جائے تو پھر سر مایہ امورِ خیر کا سبب بن جائے گا، درج بالاتمام احادیثِ مبار کہ کامفہوم درج ذیل حدیث میں بیان کیا گیا ہے:

سيدنا ابوكبعه انصارى بن الله عَروى بكرسول الله مَضَالَة النه الله عَنْ مايا: ((انْ مَا الدُّنْيَا لِارْبَعَة نَفَر، عَبْدُ رَزَقَهُ الله عَزَّوَجَلَّ مَالًا وَعِلْمًا فَهُو يَتَقِى فِيْهِ رَبَّهُ، يَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلهِ عَزَّوَجَلَّ فِيْهِ حَقَّهُ، قَالَ: فَهٰذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ-)) قَالَ: ((وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقُهُ مَالاً -))

(٩٣٤٢) تخريج: حديث صحيح ، أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار": ٢٠٥٢ (انظر: ٩٦٤٧) (٩٣٤٣) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم ، وانظر الحديث بالطريق الأول وَ اَلَ فَهُ وَ يَفُولُ : لَوْ كَانَ لِيْ مَالٌ عَمِلْتُ بِعَمَل فَلان ، قَالَ : ((فَاَجُرُهُمَا سَوَاءٌ )) قَالَ : ((وَعَبُدُ فَالَ : ((فَاَجُرُهُمَا سَوَاءٌ )) قَالَ : ((وَعَبُدُ فَالَ : ((وَعَبُدُ اللّهُ وَلَا فَهُو يَغُولُ : لَوْ كَانَ لِيْ مَالٌ عَمِلْ فَلان ، قَالَ : ((فَاَجُرُهُمَا سَوَاءٌ )) قَالَ : ((وَعَبُدٌ لَمْ يَرْزُفْهُ اللّهُ مَسِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، وَلا يَعْلَمُ فِيهِ لِلّهِ حَقَّهُ ، فَهَذَا اَخْبَتُ الْمَنَازِلِ )) قَالَ : ((وَعْبُدٌ لَمْ يَرْزُفْهُ اللّهُ مَالاً وَلا عِلْمًا فَهُو يَقُولُ : لَوْ كَانَ لِي مَالٌ لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فَلان ، قَالَ : هِي نِيتُهُ ) .... " " وناصرف الله وَلا عِلْمًا فَهُو يَقُولُ : لَوْ كَانَ لِي مَالٌ لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فَلان ، قَالَ : هِي نِيتُهُ ) .... " " وناصرف بارافراد کے لیے ہے ، (ا) وہ آ دی جس کو الله تعالیٰ نے مال بھی عطا کیا اور علم بھی اور وہ ان کے بارے میں الله تعالیٰ فیارافراد کے لیے ہے ، (ا) وہ آ دی جس کو الله تعالیٰ نے مال بھی عطا کیا اور علم بھی اور وہ ان کے بارے میں الله تعالیٰ نے الله وہ آ دی جس کو الله تعالیٰ نے مال کو بے تکا اور بغیر سوچ جمج خرج کرتا ہے اور اس کے بارے میں ناله تعالیٰ نے مال بوتا تو میں بھی فلاں آ دی کی طرح نیک کام کرتا ، ان دونوں کا اج برابر ہے ، (۳) وہ آ دی جس کو الله تعالیٰ نے مال کو بے تکا اور بغیر سوچ جمجے خرج کرتا ہے اور اس کے بارے میں ناله تعالیٰ نے مال فرائی میں وہ ان کے بارے میں ناله الله تعالیٰ نے مال کو بے تکا اور بغیر سوچ جمجے خرج کرتا ہے اور اس کے بارے میں ناله الله تعالیٰ نے مال کو بے تکا اور نام ، کین اس گھٹیا آ دی کے کردار کو سائے دھرکہ کہتا ہے : اگر میرے پاس میں وہ آتو میں فلال کی طرح کے کام کرتا ، بیاس کی نیت ہے ، "(زمذی: ٢٣٥٥ میں مصد احمد: ١٨٠٢)



#### صبر،اس کا اجراد رفضل کا ذکر

كِتَابُ الصَّبُر وَ التَّرُغِيبِ فِيْهِ وَمَا اَعَدَّهُ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ مِنَ الْآجُرِ الْعَظِيمِ وَالْفَضُلِ الْجَسِيم صبر،اس کی ترغیب، صابر کے لیے اللہ تعالے کے تیار کیے ہوئے اجرعظیم اورفضل کثیر کے مسائل

بَابُ اَشَدُ النَّاسِ بَلاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ اس چیز کا بیان که انبیاءسب سے زیادہ آ زمائش والے ہوتے اور پھر دوسرے نیکوکار

(٩٣٤٤) عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ سيدناسعد وَلِي الله عَنْ عِين عِين عَلَى في كها: ال اَبِيْهِ، وَعَلَيْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الله كرسول! كون علوكون كي آزماكش سب عد زياده النَّاسِ أَشَدُّ بَكَاءً؟ قَالَ: ((اَلانبياءُ، ثُمَّ عنت موتى عيد آب مِنْ اَيْ الْمَالِي "انبياع كرام اور پهر دوسرے نیکوکار، اور پھر وہ جو دوسرول سے افضل اور بہتر ہو، دراصل آدمی کواس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، پس اگر اس کے دین میں مختی اور پابندی ہوگی تو اس کی آ زمائش بھی سخت ہو جائے گی اور اگر اس کے دین میں نرمی اور ستی ہو گی تو اس کی آزماکش میں بھی ملکاین آ حائے گا اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ آز ماکثوں میں مبتلا رہتا ہے، یہاں تک کدوہ روئے زمین پر چل رہا ہوتا ہےاوراس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔''

الصَّالِحُوْنَ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلْى حَسْبِ دِينِهِ ، فَإِنْ كَان فِي دِيْنِهِ صَلَابَةٌ زِيْدَ فِي بَلاثِهِ، وَإِنْ فِي دِيْنِهِ رقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ، وَمَا يَزَالُ الْبَلاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِي عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِنْهُ مِن (مسند احمد: ١٤٨١)

<sup>(</sup>٩٣٤٤) تخريج: اسناده حسن، أخرجه الدارمي: ٢٧٨٣، والطيالسي: ٢١٥، والبزار: ١١٥٥، وابن ابي شسة: ٣/ ٢٣٣ (انظر: ١٤٨١)

## الكار منظالة المنظرة في الكار الكار المنظرة الكار ا

فواند: ....الله تعالی کوراضی کرنے اور راضی رکھنے کاسب سے براہتھیارمبر ہے،اس باب کی احادیث اور آخر میں بیان کی گئی شرح پرغور کریں۔

(٩٣٤٥)ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَكُلُّكُمْ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((كَايَدِزَالُ الْبَكَاءُ بِالْمُوْمِن وَالْـمُـوْمِنَةِ، فِي جَسَدِهِ، وَفِي مَالِهِ، وَفِي وَالِدِهِ، حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَاعَلَيْهِ خَطِينَةٌ ـ)) (مسند احمد: ۲۸٤٦)

(٩٣٤٦) ـ وَعَـنْـهُ أَيْضًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله على: ((مَثَلُ الْمُوْمِنِ مَثَلُ الزَّرْعِ ، لا تَزَالُ الرِّيْحُ تَمِيلُهُ، وَلا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلاءُ، وَمَثَلُ الْـمُنَافِقِ كَشَجَرَةِ الْأَرْزِ، لاتَهْتَزُّ حَتَّى تُحْصَدَ )) (مسند احمد: ٧١٩٢)

(٩٣٤٧) ـ ( وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) ـ عَن النَّبِيِّ عِنْهُ قَالَ: ((مَثَلُ الْمُؤْمِن مَثَلُ خَامَةِ الرزَّرْع مِنْ حَيثُ انْتَهَى الرِّيْحُ كَفَتْهَا، فَإِذَا سَكَنَتِ اعْتَدَلَتْ وَكَذْلِكَ مَثَلُ الْمُؤْمِن بَتَكَفَّأُ بِالْبَلاءِ، وَمَثَلُ الْكِافِرِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ، صَـمَّاءُ مُعْتَدِلَةً يَقْصِمُهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ \_)) (مسند احمد: ۱۰۷۸۵)

سيدنا ابو مريره رفائد بيان كرتے بين كدرسول الله مطابقي نے فرمایا: "مؤمن مرد و زن کے جسم، مال اور والدین میں آز مائشوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کوملتا ہے تو اس کا کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔''

سیدنا ابو ہریرہ بنائن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطفی آیا نے فرایا: "مومن کی مثال اس کیتی کی طرح ہے، جس کو ہوا بھی إدهر جھكاتى ہے اور مجھى أدهر، " بيه حديث سيدنا انس اور سيدنا ابوہریرہ رہائٹہا ہے مروی ہے۔

(دوسری سند) نبی کریم مطابقاتی نے فرمایا: "مومن کی مثال ابتدائی زم کیتی کی مانند ہے، جب اس تک موا پہنچی ہے تو وہ جھک جاتی ہے اور جب ہواتھم جاتی ہو وہ سیدھی ہو جاتی ہے، بالكل اى طرح مؤمن كى مثال ہے، جوآزمائشوں كى وجه ہے بچکولے کھاتا رہتا ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے اس ورخت کی طرح ہے، جوٹھوں اور سخت ہونے کی وجہ سے ایک حالت ہر برقرار رہتا ہے، یہاں تک کہاللہ تعالیٰ اس کوتو ڑ دیتا ہے۔''

ف اسد: ....اس حدیث میں بیاشارہ دیا گیا ہے کہ مؤمن ایے نفس کوبطور عاربہ لی ہوئی ایک چیز سمجھ، اس کو لذات وشہوات سے دورر کھے،مصائب وحوادث کامحور مجھے، نیز اسے میدیقین ہونا جاہیے کداس کے نفس کوتو آخرت کے ليے پيداكيا كيا ہے، اس طرح سے آز مائش اس كے حق ميں بہت آسان موجاكيں گے۔ رہا مسكد منافق كا توسرے سے اس پر نازل ہونے والے امتحانات ہی کم ہوتے ہیں، تا کہ آخرت میں اس کے عذاب میں کوئی کی نہ ہونے پائے۔

<sup>(</sup>٩٣٤٥) تخريج: اسناده حسن، أخرجه الترمذي: ٢٣٩٩ (انظر: ٧٨٥٩)

<sup>(</sup>٩٣٤٦) تخريج: أخرجه البخارى: ٥٦٤٤، ومسلم: ٢٨٠٩(انظر: ٧١٩٢)

<sup>(</sup>٩٣٤٧) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

## المنظم المنظم

مون اور منافق دونوں کے حق میں ہواؤں کی طرح آزمائٹوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن ان سے متاثر ہونے والا اور عبرت حاصل کرنے والاصرف مؤمن ہوتا ہے، جب بھی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بلا آپڑتی ہے تو وہ اپنے طرزِ حیات کا جائزہ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہوگئی کہ وہ مجھے سزا دے رہا ہو۔ ہر جسمانی، وہنی اور مالی آزمائش اس کے لیے یہی بیغام لاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرواور اس سے دور نہ ہو۔ نیز وہ ہر آزمائش پرصبر کرتا ہے اور اسلامی احکام کے مطابق اس کے نقاضے پورا کرتا ہے، اس طرح اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔

کین منافق مضبوط سے والے درخت کی طرح ان آز ماکٹوں ہے متا ٹرنہیں ہوتا، وہ الله تعالیٰ کے انعامات کی پروا کرتا ہے نداس کے عذابوں کی پرواجتی کہ ایک دن اچا تک کوئی بڑی آفت آتی ہے، جواس کی زندگی کوختم کر دیتی ہے۔ کیک گخت گرا اور جڑیں تک نکل آئیں وہ پیڑ جے آندھی میں ملتے نہیں دیکھا

> (٩٣٤٨) ـ وَعَنْهُ آيْضًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِيْبُ مِنهُ ـ)) (مسند احمد: ٧٢٣٤)

(٩٣٤٩) - عَنْ آبِنَ سَعِيْدِ الْخُدْرِى قَالَ: وَضَعَ رَجُلٌ يَدَهُ عَلَى النّبِي الْخُدْرِى قَالَ: وَاللّهِ الْمَا أُطِيْقُ أَنْ آضَعَ يَدِى عَلَيْكَ مِنْ وَاللّهِ الْمَا أُطِيْقُ أَنْ آضَعَ يَدِى عَلَيْكَ مِنْ شِدَّةِ حُمَّاكَ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْ ((إنَّا مَعْشَرُ الْانْبِيَاءِ يُضَاعَفُ لَنَا الْبَلاءُ كُمَا يُضَاعَفُ لَنَا الْانْبِياءِ يُشَلَى الْانْبِياءِ يُشَلَى الْانْبِياءِ يُشَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى يَقْتُلُهُ، وَإِنْ كَانَ النّبِي مِنَ الانْبِياءِ يُشَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى يَا خُذَ الْعَبَاءَ ةَ الْانْبِياءِ لَيُسْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى يَا خُذَ الْعَبَاءَةَ وَلَانَ النّبِيمَ وَالْ كَانَ النّبِيمَ مِنَ الانْبِياءِ يُشَلَى اللّهُ مِنَ الانْبِياءِ يُشَلَى النّبِيمَ مِنَ الانْبِياءِ يُشَلَى النّبُومَ مُنْ النّبِيمَ مِنَ الانْبِياءِ يُشَلِي الْفَقْرِ حَتَّى يَا خُذَ الْعَبَاءَةَ وَلَانَ النّبِيمَ وَالْ كَانُوا لَيَفْرَحُونَ بِالْبَلاءِ كَمَا فَيَعْرَامُ وَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَنْ إِلَا لَكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

سیدنا ابو ہریرہ وفائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی کریم منطق آیا نے فرمایا:
"اللّٰہ تعالیٰ جس آ دمی کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے،
اس کوآ مائٹوں میں مبتلا کرویتا ہے۔"

سيدنا الوسعيد خدرى بن تنزيان كرتے بين كدايك آدى نے اپنا الله في كريم سيخ الآن پر ركھا اور كہا: الله كي شم! آپ كا بخاراس قدر تيز ہے كہ بين آپ پر ہاتھ ركھنے كى طاقت نہيں پاتا۔ آپ ميخ الآن بين بياء آپ ميخ الآن فرمايا: "ہم انبياء كى جماعت بين، جيسے مارے ليے اجر واتواب كو بر ها ديا جاتا ہے، اس طرح ہمارے ليے آز ماكثوں كو بخت كر ديتا ہے، انبياء بين ايك ايما نبي بھی تھا كہ وہ كدائ كو جو وك سے اس طرح آز مايا گيا كہ قريب تھا كہ وہ اس كو جو وك سے اس طرح آز مايا گيا كہ قريب تھا كہ وہ اس كو توك كر دين، ايسے نبي بھی تھے كہ جن كو فقر و فاقد كے ذريع اس طرح آز مايا گيا كہ وہ خوش ہوتے تھے، اور وہ انبياء آز ماكثوں كى وجہ سے اس طرح خوش ہوتے تھے، اور وہ انبياء آز ماكثوں كى وجہ سے اس طرح خوش ہوتے تھے، اور وہ انبياء آز ماكٹوں كى وجہ سے اس طرح خوش ہوتے تھے، وہے تم خوش ہوتے ہو۔"

<sup>(</sup>٩٣٤٨) تخريج: أخرجه البخارى: ٥٦٤٥ (انظر: ٧٢٣٥)

<sup>(</sup>٩٣٤٩) تخريج: اسناده ضعيف لابهام الراوي عن ابي سعيد، أخرجه ابن ماجه: ٢٤٠٤(انظر: ١١٨٩٣)

المنظم ا

سیدنا انس بن مالک فی تفت مروی ہے کہ رسول الله مشکی آنے فرمایا: '' مجھے الله تعالیٰ کی وجہ سے تکلیف دی گئی اور اتن تکلیف کی تونیس دی گئی اور مجھے الله تعالیٰ کے بہسب ڈرایا گیا اور اتنا کسی کونہیں ڈرایا گیا اور مجھ پرایسے تین دن بھی آئے کہ پورا دن اور رات گزر جاتے تھے، جبکہ میرے اور میرے اہل و عیال کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی، جس کو جاندار کھا سکے، ما سوائے اس کے جو بلال اپنی بغل میں چھپا کر لاتے تھے۔''

(٩٣٥٠) عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ وَكَاثَةُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَىٰ: ((لَقَدْ أُوذِيْتُ فِي اللّهِ تَعَالَى وَمَايُونُ فَى آحَدٌ، وَأُجِفْتُ فِي اللّهِ وَمَا يُونُ فَى آحَدٌ، وَأُجِفْتُ فِي اللّهِ وَمَا يُرخَافُ آحَدٌ، وَلَقَدْ آتَتْ عَلَى ثَلاثَةٌ وَمَا يُحَافُ آحَدٌ، وَلَقَدْ آتَتْ عَلَى ثَلاثَةٌ (وَفِي رِوَايَةِ: ثَلاثُمُونَ) مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِينَ وَلِعَيَالِي طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدِ اللّه مَا يُوارِي إِيط بِلالٍ .)) (مسند احمد: مَا يُسوارِي إِيط بِلالٍ .)) (مسند احمد:

فوافد: .....خاص طور پرآپ مشاعین کو تکلیف دینے کے لیے نشانہ بنایا جاتا تھا، کیونکہ آپ مشاعین اوگوں کو بتوں کی پوجاپاٹ سے منع کرتے اور صرف الله تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، کوئی قبل کی دھمکی دیتا، کوئی سوشل بائیکا ک کرتا، کوئی کس سزاکی وعید سنا تا۔

(٩٣٥١) - عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ حُذَيْفَةً، عَنَ عَسَمَتِهِ فَاطِمَةً، أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَسَمَتِهِ فَاطِمَةً، أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ نَعُودُهُ فَعُرْدُهُ فِعَيْدِهِ مِنْ شِدَّةٍ مَا يَجِدُ مِنْ حَرِّ يَعْفُولُ اللهِ!، لَوْ دَعَوْتَ النَّحَمَٰى، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ!، لَوْ دَعَوْتَ الله فَشَفَاكَ؟ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَى: ((إنَّ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ابو عبیدہ اپی بھوپھی سیدہ فاطمہ رفاتھا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں: ہم رسول اللہ مطفقاتیا کی تیار داری کرنے کے لیے آپ مطفقاتیا کی تیار داری کرنے کے لیے آپ مطفقاتیا کی بیاس آئے، جبکہ آپ مطفقاتی اپی بیویوں میں تشریف رکھتے تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک مشکیزہ لاکا ہوا تھا اور اس کا پانی آپ مطفقاتی پر عبک رہا تھا، اس کی وجہ بیتی کہ آپ مطفقاتی کو بخار کی گری کی شدت محسوں ہو رہی تھی، ہمرحال ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر آپ اللہ تعانی سے دعا کرتے اور وہ آپ کو شفا دے دیتا، رسول اللہ مطفقاتی نے فرمایا: "لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش والے انبیاء ہوتے فرمایا: "لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش والے انبیاء ہوتے ہیں، پھر وہ لوگ جو (نیکی اور تقوی میں) ان سے کم ہوتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو اُن سے کم ہوتے ہیں۔"

سيدناصهيب وفائقة سے مروى ہے كدرسول الله مطابقي تے فرمايا:

(٩٣٥٢) ـ عَنْ صُهَيْبٍ ﷺ ، قَالَ: قَالَ

<sup>(</sup>۹۳۵۰) تخریج: اسناده صحیح علی شرط مسلم، أخرجه ابن ماجه: ۱۵۱، والترمذی: ۲۷۷۲ (انظر: ۱۲۲۱۲) (۹۳۵۰) تخریج: حدیث صحیح لغیره، أخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۲۲ / ۲۲۱ (انظر: ۲۷۰۷۹) (۹۳۵۲) تخریج: أخرجه مسلم: ۹۹۹۷ (انظر: ۱۸۹۳۶)

اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ كَانَ ذَلِكَ نَهُ خَيْرًا۔)) کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس میں بھی (مسند احمد: ۱۹۱٤۲)

فسواند: .....وه موكن اس حديث كا مصداق بجوالله تعال كاحسانات براس كاشكرادا كرتا به اوراس كى آزمائشوں يرمبر كے تمام تقاضے يوركرتا بـ

اگرالله تعالی مون کے لیے کی نعت کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ "اَلْمحَدُدُ لِلَّهِ" کیے اور اس کے قق میں عرش والے کی طرف سے کوئی صبر آز مافیصلہ کیا جاتا ہے تو وہ "اَلْمحَدُ لِللَّهِ ، إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُوْنَ " پڑھے اور دونوں

والتول من الله تعالى ك نصل سعند بن أبي سينا سعد بن وقاص ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلَيْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مِنْ اَبِيهِ وَعَلَيْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مِنْ اَبِيهِ وَعَلَيْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ وَجَلَّ فَالَدَ وَالله عَزَّ وَجَلَّ فَصله كيا هِ ، مُن الله وَالله وَلله وَالله وَاله وَالله وَله وَالله وَالله

الْـمُوْمِـنُ يُـوْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَى الْلُقْمَةِ يَرْفَعُهَا اللَّى فِيْ إِمْرَاتِهِ ـ)) (مسند احمد: ١٤٨٧) (٩٣٥٤) ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شَيْبَةَ ، أَنَّ

عَائِشَةَ وَلَا ، أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ وَ اللهِ عَلَى طَرَقَهُ وَجُعٌ ، فَجَعَلَ يَشْتَكِى يَتَقَلَّبُ عَلَى فَرَاشِهِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْصَنَعَ هٰذَا بَعْضُنَا

لَوَجَدَتَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ ((إنَّ السَّالِحِيْنَ يُشَدَّدُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّهُ لا يُصِيْبُ

سیدنا سعد بن ابی وقاص بن تشریبان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مضافی نے فرمایا: "اللہ تعالی نے مؤمن کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، مجھے اس پر برا تعجب ہے، اگر اس کو کوئی فیر پہنچی فیصلہ کیا ہے، مجھے اس پر برا تعجب ہے، اگر اس کو کوئی فیر پہنچی وہ کی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور شکر اوا کرتا ہے، اور اگر ہے اور مبر کرتا ہے، مؤمن کو ہر چیز میں اجر ملی ہے، یہاں تک کہ اس لقے میں بھی، جو وہ اپنی یوی کے منہ میں ڈالی ہے۔"

کہ اس لقے میں بھی، جو وہ اپنی یوی کے منہ میں ڈالی ہے۔"
سیدہ عائشہ مخافی ہونے گی، بی آپ مشافیقی شکایت کرنے گئے اور ایٹ بستر پر الٹ بلٹ ہونے لگ گئے، میں (عائشہ) نے کہا:
اگر ہم میں سے کوئی فرداس طرح کرتا تو آپ نے اس کی بات اگر ہم میں سے کوئی فرداس طرح کرتا تو آپ نے اس کی بات تو محسوس کرنی تھی، نبی کر یم مشافیقی نے فرمایا:" بیشک نیکوکاروں پر تکلیف سخت ہوتی ہے، اور صور تحال ہے ہے کہ مؤمن کو جو

(٩٣٥٣) تخريج: اسناده حسن، أخرجه الطيالسي: ٢١١، والبزار: ٣١١٦ (انظر: ١٤٨٧) (٩٣٥٣) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه الحاكم: ٣/ ٣٩١، والحاكم: ١/ ٣٤٥ (انظر: ٢٥٢٦٤)

و و ال كاجرار الفل كاذكر المجال (745) ( مر، ال كاجرار الفل كاذكر ) و المجال المحاد المفل كاذكر ) و المحاد المحاد

مُوْمِنًا نَكْبَةٌ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَٰلِكَ اِلَّا حُـطَّتُ عَـنْـهُ خَطِيْنَةٌ وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةٌ \_)) إمسند احمد: ٢٥٧٧٨)

(٩٣٥٥) عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيْدِ وَ اللهُ ، أَنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ النَّا اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ صَبَرَ فَلَهُ الْحَنْ عُرَا صَبَرَ فَلَهُ السَّبْرُ ، وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الْجَزْعُ - )) (مسند الحمد: ٢٤٠٤١)

(٩٣٥٦) عن عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُعَفَّل، أَنَّ رَجُ لا لَقِي الْمَاهَ كَانَتْ بَغِيًّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَجُهَدَ لَيْهَا، حَتَّى بَسَطُ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَسَعَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَسَالَتِ الْسَمْ أَةُ: مَهْ، إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ مُهَ عَلَى اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ مَهْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ مَهُ اللّهُ عَفَّانُ مَرَّةً ) ذَهَبَ مَنَّ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهِ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

تکلیف بھی لاحق ہوتی ہے، وہ کا نٹا ہویا اس سے کوئی بڑی چیز، اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔''

سیدنا محود بن رئیم بناتی سے مروی ہے کہ رسول الله مطاقی آئے نے فرمایا: '' بیشک الله تعالی جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آز ماتا ہے، پس جو مبر کرنا چاہے گا تو اس کے لیے صبر ہوگا اور جو بے مبری ہے۔''

سیدنا عبدالله بن مغفل خالین بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی ، ایک الی خاتون کو ملا ، جو جا بلیت میں زانیہ رہ چکی تھی ، وہ اس سے اٹھ تھیلیاں کرنے لگا ، یہاں تک کہ اس نے اپنا ہاتھ اس کو لگا دیا ، اس پراس عورت نے کہا: رک جا ، بیشک الله تعالی شرک اور جا بلیت کو لے گیا ہے اور ہمارے پاس اسلام کو لے آیا ہے ، پس وہ آدمی چلا گیا اور واپسی پر اس کا چہرہ دیوار پر نگا اور زخی ہو گیا ، پھر وہ نبی کریم میشنگی ہے پاس آیا اور آپ میشنگی کو ہو گیا ، پھر وہ نبی کریم میشنگی ہے پاس آیا اور آپ میشنگی کو سارا واقعہ بتلا دیا ، جس پر آپ میشنگی ہے پاس آیا اور آپ میشنگی کو ہو الله تعالی نے تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور جب الله تعالی کی سرا دیے میں جلدی کرتا ہے اور جب کی بندے جب الله تعالی کی سرا دیے میں جلدی کرتا ہے اور جب کی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے اور جب کی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ کی سرا دیا ہو این ہو اپورا پورا پورا پورا پورا بولہ دیا دولے کا گو ہا کہ وہ غیر بہاڑ ہوگا۔"

فواند: ..... "عِنْه "سے دو چیزیں مراد لی جا کتی ہیں: (۱) مدینه منوره کاعیر پہاڑ، یا (۲) وحثی گدھا، منہوم ہیر ہے کہ ایسے فرد کے گنا ہوں کوجع کیا جاتا ہے، تا کہ اس کی ہلاکت کا سبب بن سکیں۔

(٩٣٥٥) تخريج: اسناده جيّد (انظر: ٢٣٦٤١)

(٩٣٥٦) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابن حبان: ٢٩١١، والحاكم: ١/ ٣٤٩ (انظر: ١٦٨٠١)

المراس كا الرادر المن كا المن كا المن كا الرادر المن كا الم

سیدہ عائشہ وزائد اے مروی ہے کہرسول الله مشکر آج نے فرمایا: "جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کے پاس اس قدر اعمال نہیں ہوتے کہ جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکیں، تو الله تعالیٰ اس کوغموں کے ذریعے آزمانا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کدان کے ذریعے اس کی برائیوں کومٹا دیتا ہے۔''

(٩٣٥٧) عَبِينُ عَائِشَةً وَ اللهُ ا قَالَ: قَالَ: رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا كَثَرَتْ ذُنُوْبُ الْعَبْدِ، وَلَهُمْ يَكُنْ لَّهُ مَا يُكَفِّرُهَا مِنَ الْعَمَلِ ابْتَلاهُ الله عَزَّوجَلَّ بِالْحُزْنِ لِيكَفِّرَهَا عَنْهُ ـ)) (مسند احمد: ۲۵۷۵۰)

#### **فواند**: ..... صبر کی تین اقسام ہیں:

- ا۔ الله تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت برصبر کرنا۔
- r الله تعالى اوراس كرسول كى نافرمانى نه كرنے يرصر كرنا\_
- سا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نازل ہونے والے مصائب اور آز مائٹوں برصبر کرنا۔

اس معنی میں ہرنیکی کرنے اور ہر برائی ہے بیخے کا سرچشمہ صبر ہے۔اگر کوئی حقیقی صابر بن جائے تو اس برتمام شری احکام کے نقاضے پورے کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔

سيدنا ابو ہريره وفائد عصروى بى كەرسول الله مِسْتَطَيْم نے فرمايا ( (مَا رُزِقَ عَبْدٌ خَيْراً لَهُ وَكَا أَوْسَعَ مِنَ السصَّبنو \_)) ..... "بندے کو کوئی الی چیز عطانہیں کی گئی جواس کے لیے صبر کی بدنسبت زیادہ بہتر اور وسعت والی ہو۔" (حاكم: ٢/٤١٤، صحيحه: ٤٤٨)

ان تمام احادیث مبارکہ ہے بیہ بق بھی ملا کہ آز مائٹیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہوتیں، بلکہ بیرامتحانات تو بلندی درجات کا سبب بنتے ہیں۔

> بَابُ التَّرُغِيُب فِي الصَّبُر عَلَى الْمَكَارِهِ مُطْلَقًا وَفَصُل ذٰلِكَ نابسندیدہ امور پرمطلق طور برصبر کرنے کی ترغیب اوراس کی فضیلت کا بیان

(٩٣٥٨) ـ عَسْ أَبِي هُسرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيْد سيدنا ابو بريره اورسيدنا ابوسعيد خدرى واللها بيان كرت بيل كه رسول الله مَشْرَوَيْمْ نِي فرماما: "مؤمن كوجس درد و تكليف، تعب و تکان، رنج وغم اور ملال ونقصان میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ کانٹا ، جو اس کو چھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ اس کی خطائيں معاف كرتاہے۔''

الْخُدْرِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبِ وَلا نَسَصَب، وَلا هَمُّ وَلا حُزْن، وَلا أَذَى ولا غَمُّ، حَتَّى الشَوْكَةِ يُشَاكُهَا، إلَّا كَفَّرَ اللَّهُ مِنْ خَطَايَاهُ ـ)) (مسند احمد: ٨٠١٤)

(٩٣٥٧) تخريج: اسناده ضعيف لضعف ليث بن ابي سليم، أخرجه البزار: ٣٢٦٠ (انظر: ٢٥٢٣٦) (٩٣٥٨) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٥٧٣ (انظر: ٢٠٢٧) المنظم ا

(٩٣٥٩) عِنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ ، قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلِيْ عَلِي عَلَيْ ع

(٩٣٦٠) عَنْ أَبِى سَعَيْدِ الْخُدْرِى وَ اللهَ عَلَىٰ الْخُدْرِى وَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْمُؤْمِنَ لا يُصِيبُهُ وَصَبٌ ، وَلا نَصَبٌ ، وَلا خُزْنٌ ، وَلا سَقَمٌ ، ولا أَذَى ، حَتَى الْهَمُّ يُهِمُّهُ ، إلاّ يُكَفَّرُ اللهُ عَنْهُ مِنْ سَيَّاتِهِ .)) (مسند

احمد: ۱۱۰۲۰)

بِشُوْكَةِ فرمایا: "جس مو من كو دنیا میں كوئى كا ننا چجستا ہے اور وہ تو اب خطایاه كى نیت سے صبر كرتا ہے تو اس وجہ سے قیامت كے دن اس كى خطایاه خطایاه خطایک مل جا كيں گی۔ "
خطایاه سیدنا ابوسعید خدرى والتي بیان كرتے ہیں كہ رسول اللہ مشام اللہ مال اللہ عالى اللہ مون كو تكان، تعماوت، غم، بیارى، تكلیف یا حون كو نكان مون كو تكان ہوتا ہے تو اللہ تعالى الن حون كان موتا ہوتا ہے تو اللہ تعالى الن

آز مائشۇل كواس كى برائيوں كا كفارە بنا تا ہے۔''

سیدنا ابو ہرمرہ رہائنہ بان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مشاعین نے

فوائد: ..... بیاری ایک غیراختیاری چیز ہے، بندہ بغیر کی ذاتی دخل کے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیکن اس کے باوجودوہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔

بیار یوں اور آ زمائٹوں کی وجہ ہے تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ چیز تسلی بخش ہے کہ اللہ تعالی ان تکالیف کی وجہ ہے خطا کمیں معاف کر دیتا ہے، لہٰذاشکوہ شکایت کئے بغیر اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہونا جائے۔

(٩٣٦١) - عَنْ آبِى مُوْسَى ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، إِنَّهُ يُشُوكُ بِهِ وَيَجْعَلُ لَهُ الْوَلَدَ ، وَهُوَ يُعَافِيْهِمْ وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ وَيَرْفُعُمْ -)) (مسند احمد: ١٩٨٦٦)

سیدنا ابوموی خاشین بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مین آنے نے فرمایا: ''کوئی بھی نہیں ہے، جوئی ہوئی تکلیف پر اللہ تعالیٰ کی بہ نسبت زیادہ صبر کرنے والا ہو، بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اس کے لیے اولاد کر دعویٰ کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو عافیت دیتا ہے، ان کا دفاع کرتا ہے اور ان کو رزق عطا کرتا ہے۔''

(٩٣٦٢) ـ عَنْ خَبَّابٍ وَلَكُ ، قَالَ: اَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ وَهُو فِي خِيلِ الْكَعْبَةِ

سیدنا خباب فالٹونے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم رسول الله مطابقی کے باس گئے، جبکہ آپ مطابقی کعبہ کے سائے

<sup>(</sup>٩٣٥٩) تخريج: حديث صحيح، أخرجه البخارى في "الادب المفرد": ٥٠٧ (انظر: ٩٢١٩)

<sup>(</sup>٩٣٦٠) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٥٧٣ (انظر: ١١٠٠٧)

<sup>(</sup>٩٣٦١) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٨٠٤ (انظر: ١٩٦٣٣)

<sup>(</sup>٩٣٦٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٨٥٢، ومسلم: (انظر: ٢١٠٥٧)

اجرار منظال المنظم ال

میں ایک چادر کو تکھ بنا کرتشریف فرما تھے، ہم نے کہا: اے اللہ

کے رسول! اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں اور اس سے

مدو طلب کریں، یہ من کر آپ مشتی ہے کا رنگ سرخ ہوگیا یا

تبدیل ہوگیا اور آپ مشتی ہے ان فرمایا: ''البتہ تحقیق تم سے پہلے

الیے لوگ بھی تھے کہ ان کے لیے گڑھا کھودا گیا، پھر آری لائی

گئی اور ان کے سرول پر رکھ کر ان کو چیر دیا گیا، لیکن یہ تکلیف

بھی ان کو دین سے باز نہ رکھ کی اور لو ہے کی تنگھیوں سے

لوگوں کی ہڈیوں اور پھوں سے گوشت نوچ لیا گیا، لیکن یہ چیز

بھی ان کو دین سے نہ پھیرسکی، اور ضرور اللہ تعالیٰ اس دین

کواس طرح مکمل کرے گا کہ ایک سوار صنعاء سے یمن تک سفر

کرے گا، لیکن اس کو صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، یا اپنی بکریوں

یر بھیڑ ہے کا ڈر ہوگا، لیکن تم جلد بازی کررہے ہو۔''

مُتَوسِدًا بُرْدَةً لَهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ!، أَدْعُ اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَنَا وَاسْتَنْصِرْهُ، قَالَ: فَاحْمَر لَوْنُهُ، اَوْ تَغَيَّر فَقَالَ: ((لَقَدُ كَانَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ حُفْرَةٌ وَيُجَاءَ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقَّ مَا يَصْرِفُهُ عَنْ دِيْنِهِ، وَيُهْشَطُ بِامْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَادُونَ عَظِم مِنْ لَحْم، اَوْ عَصْب، مَا يَصْرِفُهُ عَنْ دِيْنِهِ، وَلَيُتِمَنَّ اللّهُ تَبَارَكَ اللّهُ وَتَعَالَى هٰذَا الْامْرَ حَتَى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إلى حَضْرَمُوتَ لا يَخْشَى إلاَّ اللهُ تَعْجَلُونَ فَ) (مسند احمد: ١٣٧١)

فواند: .....الله اکبر! الله المارے حالات پرخم کرے اور ہمیں اپنی رحمت کا مستحق قرار دے ،سیدنا خباب زمانتین نے کتنی اذبیوں کے بعد آپ منتیک کی ہے دعا کی اپیل کی ، لیکن آپ منتیک کی نے فرمایا کہ تم لوگ جلد بازی کرر ہے ہو۔ دیں دیں میں میں میں ایک کی میں سیک ایک کی میکن آپ منتیک کی میں میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں

سیدہ عائشہ رفایٹھ سے مردی ہے کہرسول اللہ مطاق آئے نے فرمایا:
"مسلمان کو جومصیبت بھی لاحق ہوتی ہے، اللہ تعالی اس کواس
کے گناہوں کا کفارہ بناتا ہے، یہاں تک کہ وہ کانٹا جواس کو چھتا ہے۔"

(دوسری سند) نبی کریم منطقی آنے فرمایا: "نہیں ہے کوئی مسلمان جس کو کا ناچھ یا اس سے بوی تکلیف پنچ، گراس کے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔"

(تیسری سند) اس طرح کی روایت مروی ہے، البته اس میں بی

نَ كُنّى اذِيُول كَ بِعد آپ شَيْعَ فَيْ سَدِعا كَى ا بَيلَ (٩٣٦٣) - عَنْ عَائِشَةَ وَهِنَّ ، كَانَتْ تَقُولُ: قَسَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ: ((مَسَا مِسْ مُصِيبَةٍ يُسَصَابُ بِهَا الْمُسْلِمُ إِلَّا كُفِّرَ بِهَا عَنْهُ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا - )) (مسند احمد: ٢٥٣٣٩) الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا - )) (مسند احمد: ٩٣٦٤) النَّبِيِّ عَنْ فَسَالُ : ((مَسَا مِنْ مُسْلِمَ يُشَاكُ بِشَوْكَةٍ فَسَسَا فَوْقَهُا، إِلَّا حَطَّتْ مِنْ خَطِيْتَةِهِ - )) (مسند احمد: ٢٤٦١٥)

(٩٣٦٥). (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقِ ثَالِثٍ). مِثْلُهُ

<sup>(</sup>٩٣٦٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٦٤٠ ، ومسلم: ٢٥٧٢ (انظر: ٢٤٨٢٨)

<sup>(</sup>٩٣٦٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول (٩٣٦٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

وَفِيْهِ ((إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَكُفِّرَ عَنْهُ الفاظ بِي: "مَّراس كے ليے ايك درجه لكه ديا جاتا ہے اور ايك بِهَا خَطِيْنَةً \_))(مسند احمد: ٢٤٦٥٨) گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔''

بَابُ التَّرُغِيُبِ فِي الصَّبُر عَلَى الْمَرُض مُطُلَقًا فِيُ أَيِّ عُضُو كَانَ مِنَ الْإِنْسَان وَفَضُلِهِ مطلق طوریر ہر بیاری پرصبر کرنے کی ترغیب،اگر چہ دہ انسان کے کسی عضو میں ہو ادراس کی فضیلت کا بیان

> (٩٣٦٦) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ ، قَالَ: دَخَلَتُ عَلَى النَّبِي عِنْ وَهُو يُوعَكُ، فَسَمِعْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ!، إِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكُما شَدِيْدًا؟ قَالَ: ((اَجَلَ إِنِّي أُوَعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجْلَان مِنْكُمْ، ـ)) فُلْتُ: إِنَّ لَكَ ٱجْرَيْنِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، وَالَّذِيْ فَسِي بِيَدِهِ، مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يُصِيبُهُ ذَّى، مِنْ مَرْضِ فَمَا سِوَاهُ، إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْسهُ بِسِهِ خَـطَايَاهُ، كَـمَا تَحُطُ الشَّجَرُ ، رُوَقَهَا ـ )) (مسند احمد: ٣٦١٨)

(٩٣٦٧) عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ جَدِّهِ أَسَدِ بْنِ كُوْزِ فَكُلَّةً ، سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ ال ((اَلْمُرِيْضُ تَحَاتُ خَطَايَاهُ كَمَا يَحَاتُ وَرَقُ. الشُّجَرِ.)) (مسند احمد: ١٦٧٧١) (٩٣٦٨) عَنْ مُعَاوِيةً ﴿ وَاللَّهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْهُ يَقُولُ: ((مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ

سیدنا عبد الله فرانشی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نبی كريم طِنْفَوَيْزِمْ كے ياس كيا اور آپ طِنْفِوَيْزِمْ كو بخارتها، ميں نے آب طفر وزا سے کہا: اے اللہ کے رسول! بیشک آپ کو بہت خت بخار ب، اس كى كيا وجد ب؟ آب مظيَّ الله فرمايا: "جى، بیشک مجھے اتنا بخار ہوتا ہے، جتنا تم میں سے دو افراد کو ہوتا ہے۔" میں نے کہا: تو پھرآپ کے لیے اجر بھی دو گنا ہوتا ہے؟ آب الشيئة فرمايا: "جي بان، اس ذات كي فتم جس ك ہاتھ میں میرے جان ہے! روئے زمین پر رہنے والے جس مسلمان کو جو تکلیف لاحق ہوتی ہے، وہ بیاری ہو یا کوئی اور تکلیف، تو الله تعالی اس کے گناہوں کو بوں مناتا ہے، جیسے درخت اینے بتوں کو گرادیتا ہے۔''

سیدنا اسد بن کرز ہوائٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی کریم ملتے آتے ہے فرمایا: "مریض کی خطائی اس طرح گرتی ہیں، جیسے درخت کے بے گرتے ہیں۔''

سیدہ معاویہ و فائن بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مستح می نے فرمايا: "جو چيز مؤمن كے جمم كو تكليف پہنجاتى ہے، الله تعالى

<sup>(</sup>٩٣٦٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٦٤٧، ٥٦٤٨، ومسلم: ٢٥٧١(انظر: ٣٦١٨)

<sup>(</sup>٩٣٦٧) تخريج: حديث حسن، أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٠٠٢ (انظر: ١٦٦٥٤)

<sup>(</sup>٩٣٦٨) تىخىريىج: اسىنىادە صىحيىح على شوط مسلم، أخرجه ابن ابى شيبة: ٣/ ٢٣٠، والحاكم: ١/ ٣٤٧، والطبراني في "الكبير": ١٩/ ٨٤٢ (انظر: ١٦٨٩٩)

#### 

اس کواس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔''

ابواضعف صنعانی کہتے ہیں: میں پہلے وقت میں یا دو پہر کے وقت مبحد دمثق کی طرف جا رہا تھا، سیدنا شداد بن اوس رہائٹوز ہے میری ملاقات ہوگئی، جبکہ سیدنا صنابحی رہائٹیز ان کے ساتھ تھے، میں نے کہا: الله تم پر رحم کرے، کبال جا رہے ہو؟ انھوں نے کہا: جی ہم إدهرایك بيار بھائی كى تيار دارى كرنے كے ليے جارے ہیں، پس میں بھی ان کے ساتھ چل بڑا، یہال تک کہ وہ اس بھائی کے یاس پہنچ گئے اور کہا: آپ نے کیسے صبح کی ہے؟ اس نے كہا: جى نعت كے ساتھ صبح كى ہے، چرسيد ناشداد ولائن نے کہا: برائیوں کے معاف ہونے اور گناہوں کے مث جانے کے ساتھ خوش ہو جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ منطق میج آ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ'' بیٹک اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب میں اینے کسی مؤمن بندے کو آز ماتا ہوں اور وہ میری اس آز مائش پرتعریف کرتا ہے تو وہ اس دن کی طرح خطاؤں سے یاک ہو کراینے بستر ہے کھڑا ہوتا ہے، جس دن اس کی مال نے اسے جنم دیا تھا، پھر اللہ تعالی مزید فرماتا ہیں: میں نے اپنے بندے کومقید کر دیا ہے اور اس کو آزمایا ہے، لہٰذا فرشتو! تم اس کے وہ سارے انمال لکھتے رہو، جوتم اس ونت لکھتے تھے، جب

(٩٣٦٩) - عَنْ آبِى الْاشْعَبْ الصَّنْعَانِى وَكُلَّةُ ، إِنَّهُ رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ دِمَشْقَ وَهَجَّرَ بِالسَّوَاحِ، فَلَقِى شَدَّادَبْنَ آوْسِ وَكُلَّةً ، وَالصَّنَابِحِى مَعَهُ ، فَقُلْتُ: آيْنَ تُرِيْدَانِ وَالصَّنَابِحِى مَعَهُ ، فَقُلْتُ: آيْنَ تُرِيْدَانِ وَالصَّنَا إِلَى آخِ لَنَا مُريْنُ مُ مَكُمَا اللهُ ؟ قَالا: نُرِيْدُ هَاهُنَا إِلَى آخِ لَنَا مَرِيْنُ مِن مَعُودُهُ ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ مَا حَتَى مَرِيْنُ مِن نَعُودُهُ ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ مَا حَتَى مَرِيْنُ مَ لَا عَلَى ذَلِكَ السَّجُلُ فَقَالا لَهُ: كَيْفَ مَسِحْتَ بِنِعْمَةِ ، فَقَالَ لَهُ وَصَلَّ السَّعْتُ رَسُولُ اللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَالله

وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْحَطَايَا وَيَقُولُ الرَّبُّ

عَزَّوَجَلَّ: أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي وَابْتَكَيْتُهُ وَأَجْرُوا

لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ ـ ))

(مسند احمد: ۱۷۲٤۸)

الْمُوْمِنَ فِي جَسَدِهِ يُوْذِيْهِ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ

سَيَّاتِه\_)) (مسند احمد: ۱۷۰۲۳)

وہ صحت مند تھا۔'' وآخہ ہے، کی عافیہ نکا سوال کرنا جا۔ سر،کیکن اگر الله تعالیٰ کی طرفہ

فواند: .....ملمان کو ہمیشہ الله تعالی سے دنیا و آخرت کی عافیت کا سوال کرنا چاہیے، لیکن اگر الله تعالی کی طرف سے کوئی آزمائش آ پڑے تو خندہ پیٹانی کے ساتھ اس کو برداشت کرنا چاہیے، صبر کے تقاضے پورے کرنے چاہیس اور ہر حال میں الله تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے۔

(۹۳۷۰) عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهُ ، قَالَتْ: مَارَأَيْتُ سيره عائشه رَالْتِها سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں نے

(۹۳۲۹) تخریج: صحیح لغیره، أخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۱۳۲۷(انظر: ۱۷۱۱۸) (۹۳۷۰) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۶۲، ومسلم: ۲۵۷۰ (انظر: ۲۵۳۹۸) المنظم ا

(٩٣٧١) عَنْ جَدُهِ، وَكَانَ لِجَدِّهِ صُحْبَةٌ، إِنَّهُ اَبِبْهِ، عَنْ جَدُهِ، وَكَانَ لِجَدِّهِ صُحْبَةٌ، إِنَّهُ خَرَجَ زَاشِرًا لِرَجُلٍ مِّنْ إِخْوَانِهِ، فَبَلَغَهُ بِسَكَائِهِ قَالَ: فَدَّخُلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اَتَيْتُكَ بِسَكَائِهِ قَالَ: كَيْفَ بِسَكَائِهِ قَالَ: كَيْفَ جَمَعْتَ هٰذَا كُلَّهُ؟ قَالَ: خَرَجْتُ وَانَا أُرِيْدُ رَبِّارَتَكَ، فَبَلَغَيْنِي شَكَاتُكَ، فَكَانَتْ عِبَادَةً، وَأَبَشُرُكَ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ عِبَادَةً، وَأَبَشُرُكَ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ عِبَادَةً، وَأَبَشُرُكَ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ عِبَادَةً، وَأَبَشَرُكَ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ عِبَادَةً، وَأَبَشُرُكَ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ مِنَاللّٰهِ عِبَادَةً لَهُ فَي اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ فِي اللّهِ عَمْلِهِ إِبْتَلاهُ اللّهُ فِي مَالِهِ مِنَ اللّهِ عَمْلِهِ إِبْتَلاهُ اللّهُ فِي مَالِهِ مَنْ اللّهِ عَمْلِهِ إِبْتَلاهُ اللّهُ فِي مَالِهِ مَنْ مَالِهِ مَنْ وَلَذِهِ ثُمَ مَالِهِ مَا اللّهُ اللّهُ فَي مَالِهِ مَا أَوْ فِي وَلَذِهِ ثُمَ مَالِهِ مَا أَوْ فِي وَلَذِهِ ثُمَ مَالِهِ مَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

الْوَجْعَ عَلْي آحَدِ أَشَّدَ مِنْهُ عَلَى رَسُول

اللّه عليه (مسند احمد: ٢٥٩١٢)

محمد بن خالد اینے دادا، جن کو صحبت کا شرف حاصل تھا، سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: وہ اینے ایک بھائی کی زیارت کے لیے نکلے، پھران کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ بیار بھی ہے، پس وہ اس کے یاس کے اور کہا: میں تمہاری زیارت کرنے، تار داری کرنے اور تہیں خوشخری سنانے کے لیے آیا ہوں، انھوں نے کہا: بہ ساری چزیں کیے جمع کر دیں؟ میں نے کہا: میں تمہاری زبارت کے لیے نکلاتھا، پھر مجھے تمہاری باری کی خبر بھی مل گئی، اس طرح یہ آنا تیمار داری کا سبب بھی بن گیا اور میں تہیں اس مدیث کے ذریعے خوشخبری سناتا ہوں، جو میں نے خود رسول الله مشاعلا سے من آب سات میں نے فرمایا: "جب كسى بندے كے ليے الله تعالى كے ہاں اليي منزلت اور درہے کا فیصلہ ہو جاتا ہے،جس تک بندہ اینے عمل کی بنا پڑہیں پہنچ سکتا ہے، تو اللہ تعالی اس کواس کےجسم یا مال یا اولاد کے ذریعے آزمانا شروع کر دیتا ہے، پھراللہ تعالیٰ اس کومبر کی توفیق بھی دیتا ہے، یہاں تک اس کواس مقام تک پہنچا دیتا ہے، جس کااس کے ہاں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔''

سیدنا ابوسعید خدری بن شخنی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ من آئی ہے کہا: جو بیاریاں ہمیں لاحق ہوتی ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ من من آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ من میرے باپ نے فرمایا: "به گناہوں کا کفارہ بنے والی ہیں۔" میرے باپ نے کہا:اگر چہوہ بیاری معمولی ہو؟ آپ من من من کہا:اگر چہوہ

(۹۳۷۲) - حَدَّثَنَا يَحْيٰ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اِسْحٰقَ، قَالَ: حَدَّثَنِیْ زَیْنَبُ ابْنَهُ کَعْبِ بْنِ عُجَرَةَ، عَنْ آبِی سَعِیْدِ الْخُدْدِیِّ وَوَلَّا، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ وَلَيْ: اَرَایْتَ هٰذِهِ الْاَمْرَاضَ الَّتِیْ تُصِیْبُنَا مَالَنَا بِهَا؟ قَالَ:

<sup>(</sup>۹۳۷۱) تخریج: حسن لغیره، أخرجه ابوداود: ۹۰۹۰ (انظر: ۲۲۳۳۸)

<sup>(</sup>۹۳۷۲) تـخـريـج: اسناده حسن، أخرجه ابويعلى: ٩٩٥، والحاكم: ٤/ ٣٠٨، والنسائي في "الكبري": ٨٠:٧ (انظر: ١١١٨٣)

#### وي المان الراد المان ال

((كَفَّارَاتٌ م)) قَالَ آبِي: وَإِنْ قَلَّتْ؟ قَالَ: ((وَإِنْ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا )) قَالَ: فَدَعَا أَبِي عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يُفَارِقَهُ الْوَعْكُ حَتَّى يَمُوْتَ فِي أَنْ لَا يَشْغَلَهُ عَنْ حَجٌّ، وَلا عُمْرَةٍ، وَلا جهَادِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، وَلَا صَلاَةٍ مَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةِ، فَمَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ إِلَّا وَجَدَ حَرَّهُ حَتَّى

کاٹنا ہویااس سے بڑی کوئی چیز۔''بیمن کرمیرے باپ نے اینے حق میں یہ بد دعا کر دی کہ اس کی موت تک بخار اس سے جدا نہ ہو،لیکن وہ بخار اس کو حج ،عمر ہے، جہاد فی سبیل اللّٰہ اور باجماعت فرضی نماز ہے مشغول نہ کر دے، پس اس کے بعد جس انسان نے میرے باپ کوچھوا، بخار کی حرارت بائی، یہاں فک که وه فوت ہو گئے۔

مَاتَ ـ (مسند احمد: ١١٢٠١)

ٱبُوَابُ التَّرُغِيُبِ فِي الصَّبُرِ عَلٰي اَمُرَاضٍ مُعَيَّنَةٍ مخصوص امراض برصبر كرنے كى ترغيب كابيان بَابُ التَّرُغِيُب فِي الصَّبُر عَلٰي مَرُضِ الْحُمّي وَالصُّدَاعِ بخاراور دردسر برصبر کرنے کی ترغیب کا بیان

> وَالـلَّحْمِ؟ قَالَ: إِنَّ ذٰلِكَ لَوَجَعٌ مَااَصَابَنِي قَـطُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَثْلُ الْمُؤْمِن مَثَلُ الْخَامَةِ تَحْمَرُ مَرَّةً، وَتَصْفَرُ أُخْرى ـ)) (مسند احمد: ۲۱۲۰۲)

(٩٣٧٣) عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ وَلِي اللهُ ، أنَّهُ سيدنا كعب بن مالك والت عدوايت عدايك آدى، بى دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ عِلَيْ فَقَالَ: مَتَى ﴿ كُمِ مِنْ لَا يَا مَ آيا، آبِ مِنْ لَا أَن عَ الله عَلَا عَهْدُكَ بِأُمَّ مِلْدَم وَهُو حَرٌّ بَيْنَ الْجِلْدِ " تَحْج بخار بوئ كَتَا عرصه بو چكا ع؟" بيجلد اور كوشت ك درمیان حرارت کی زیادتی ہوتی ہے،اس نے کہا: بدایس تکلیف ہے کہ میں بھی بھی اس میں متلانبیں ہوا، آپ مطابقاً نے فرمایا: "مومن کی مثال اس نرم و نازک، تر وتازه کھیتی کی مانند ہے جو بھی سرخ ہوتی ہے اور بھی زرد۔''

فواند: ..... أَلْدَمُ يُلْدِمُ: كامعنى كى جميشه بخارر بن كا بـ اور "أُمّ مِلْدَم" بخاركى كنيت ب، مزيد ديكسي حدیث نمبر (۹۳۹۰)

بخارجهم کی زیادتیٔ حرارت کی ایک صورت ہوتی ہے۔ ''جو بھی سرخ ہوتی ہے اور بھی زرد۔''اس سے مرادیہ ہے کہ مسلمان مختلف کیفیتوں سے گزرتار ہتا ہے، بھی صحت كا زمانه، تم ايك بياري مين مبتلاء بهي كسي يريشاني مين مبتلا ـ

<sup>(</sup>٩٣٧٣) تـخريج: اسناده ضعيف لابهام الرجل الذي حدث عنه اسماعيل بن امية، ولابهام ام ولد ابي بن كعب (انظر: ٢١٢٨٢)

المراكز المنظم المراكز المراك

معاذ بیان کرتے ہیں کہ وہ سیدنا ابو درداء ملائد کی عیادت کے (٩٣٧٤) ـ عَـنْ سَهْل بْنِ مُعَاذِ، عَنْ اَبِيْهِ، لیے آئے ادر جب انھوں نے ان کوسلام کہا تو انھوں نے کہا: عَنْ اَسِي الدُّرْدَاءِ ، أَنَّهُ أَتَاهُ عَاثِدًا ، فَقَالَ صحت کے ساتھ رہو، نہ کہ بیاری کے ساتھ، تین بار بدوعا کی، بُوالدَّرْدَاءِ لِآبِي بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ الصَّحَةِ لا بِالْوَجْعِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُوْلُ پر کہا: میں نے رسول الله مشکری کو بیفرماتے ہوئے سنا تھا: ﴿ لِكَ ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ "مسلمان بخار اور سردردی جیسے بیار یوں میں مبتلا رہتا ہے، جبکہ اس براحد پہاڑ ہے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، کیکن ان بَـقُـوْلُ: ((مَـايَـزَالُ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بِهِ الْمَلِيْلَةُ باریوں کی وجہ ہے اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں کہ وَالصَّدَاءُ، وَإِنَّ عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا لَاعْظُمَ مِنْ أُحُدِ حَتَّى يَتُرُكُهُ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا مِثْقَالُ اس بررائی کے دانے کے برابر بھی گناہ نہیں رہتا۔'' حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَل م) (مسند احمد: ٢٢٠٧٩) (٩٣٧٥) عَسنُ أَسِي أُمَسامَةً وَ اللهُ ، عَسن النَّبِيِّ عِلَيْهِ قَالَ: ((اَلْحُمْي مِنْ كَبْر جَهَنَّمَ،

سیدنا ابوامامه بان کرتے ہیں که رسول الله مشایکا نے فرمایا: "بخارجہم کی دھونکی ہے، جومؤمن بھی بیار ہوگا، بداس کے حق میں جہنم والے حصے کے عوض میں ہوگا۔''

فواند: .....اگل مديث عمريدوضاحت بوربي ب-

(٩٣٧٦) عَنْ اَبِيْ صَالِح الْاَشْعَرِيِّ، عَنْ أَحَىٰ هُرَيْرَةَ وَلَكُ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ عَلَى آنَّهُ خَادَ مَريْضًا وَمَعَهُ أَبُوهُ مُرَيْرَةً، مِنْ وَعْكِ (أَيْ حُمْمي) كَانَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَنَّ وَجَلَّ يَقُولُ: نَادِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُوْمِنِ فِي الدُّنْيَا، لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ فِي الْآخِرَةِم)) (مسند احمد: ٩٦٧٤)

فَـمَـا أَصَـابَ الْـمُؤْمِنَ مِنْهَا كَانَ حَظَّهُ مِنَ

انَّارِد)) (مسند احمد: ١٨ ٢٢٥)

مریض، جے بخارتھا، کی تمارداری کے لیے تشریف لے مجئے، آب ﷺ فَيْ إِنَّ اللَّهُ تعالُّى فرماتِي: "خُوش مو جاؤ، الله تعالُّى فرماتِ ہیں: (یہ بخار)میری آگ ہے، جے میں اینے بندہ مؤمن پر دنا میں مسلط کر دیتا ہوں تا کہ اس کی آخرت والی آگ کے عذاب كابدل بن حائے۔''

<sup>(</sup>٩٣٧٤) تـخـريـج: اسناده مسلسل بالضعفاء، ابن لهيعة سيىء الحفظ، وزبان بن فائد وسهل ضعيفان، أخرجه الطبراني في "الاوسط": ٢١٤٢(انظر: ٢١٧٣٦)

<sup>(</sup>٩٣٧٥) تخريج: حسن لغيره، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٦٨ ٤٧(انظر: ٢٢١٦٥)

<sup>(</sup>٩٣٧٦) تخريج: اسناده جيّد، أخرجه الترمذي: ٢٠٨٨، وابن ماجه: ٣٤٧٠ (انظر: ٩٦٧٦)

المنظم المنظم

سیدنا جابر بن عبد الله رفائنه سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: بخارنے نی کریم سے ان کے یاس آنے کی اجازت طلب کی، آپ مطفی فی این از این کون ہے؟" اس نے کہا: ام ملدم ہوں،آپ من کے اس کے بارے میں حکم دیا کہ وہ اہل قبا کی طرف نتقل ہو جائے ، پس وہ اتنی کثرت ہے اس میں مبتلا ہوئے کہ الله تعالیٰ ہی اس مقدار کو بہتر جانتا ہے، وہ لوگ تو اس ک شکایت لے کر نبی کریم مشین کے یاس پینے گئے، آپ منظ أن غرما!: "تم كيا جات بو؟ الرتم جات بوكه من تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ہے دعا کروں تا کہ وہ اس کوتم ہے ہٹا دے تو ٹھیک ہے اور اگرتم جاہتے ہو کہ بہتمہارے حق میں یاک کرنے والاکھبرے (تو پھراس کواینے پاس برقرار رہنے دو) ی' انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا یہ گنا ہوں ہے یاک کرتا ہے؟ آپ مضافی نے فرمایا: ''جی ہاں۔'' انھوں نے کہا: تو پھراس کور ہے دو۔ (٩٣٧٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَكُلَّكُ ، قَالَ: اسْتَأْذَنَتِ الْحُمْى عَلَى النَّبِيُّ عِلَىٰ فَـقَـالَ: ((مَـنْ هٰـذِهِ؟)) فَقَالَتْ: أُمُّ مِلْدَم، قَالَ: فَامَرَ بِهَا إِلْى آهْلِ قُبَاءَ فَلَنُوْا مِنْهَا مَايَعْلَمُ اللَّهُ، فَاتَوْهُ فَشَكُوا ذٰلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ((مَاشِئْتُمْ؟ إِنْ شِئْتُمْ اَنْ اَدْعُوَ اللَّهَ لَكُمْ فَيَكْشِفَهَا عَنْكُمْ ، وَإِنْ شِنْتُمْ أَنْ تَكُونَ لَكُمْ طَهُورًا؟)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا أَوَ تَهْعَدُ ) قَدالُوْا: ((نَعَهُ )) قَدالُوْا: فَدَعْهَا . (مسند احمد: ١٤٤٤٦)

**ف اند**: .....صحابہ کرام افروی کامیالی کے اس قدر حریص تھے کہ دنیا کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو حاتے تھے۔

> بَابُ التَّرُغِيْبِ فِي الصَّبُرِ عَلَى مَرُضِ الصَّرُع وَثَوَابِ ذَٰلِكَ مرگی کی بیاری برصبر کرنے کی ترغیب کرنے اور اس کے ثواب کا بیان

(۹۳۷۸) عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَكُلْكُ ، قَالَ: جَاءَ سيدنا ابو بريره وَالنَّذ عروى ب كه ايك خاتون، جوجنوني کیفیت میں مبتلا ہو جاتی تھی، نبی کریم منط کی آئے کے پاس آئی اور كها: اے الله كے رسول! آپ الله تعالى سے دعا كري كه وہ مجھے شفاعطا کردے۔آپ مشکھین نے فرمایا:"اگر تو جا ہتی ہے کہ میرے تیری شفا کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو ٹھیک

تِ امْرَاةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِهَا لَـمَمٌ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ! ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَشْفِيَنِي، قَالَ: ((إِنْ شِنْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَشْفِيَكِ، وَإِنْ شِنْتِ فَاصْبِرِي وَ لاحِسَابَ عَلَيْكِ-))

<sup>(</sup>٩٣٧٧) تـخـريـج: رجـالـه رجاله الصحيح، وفي متنه غرابة، لكن له شاهد، أخرجه ابويعلي: ١٨٩٢، وابن حبان: ٢٩٣٥، والحاكم: ١/ ٣٤٦، والبيهقي: ٦/ ١٥٨ (انظر: ١٤٣٩٣)

<sup>(</sup>٩٣٧٨) تخريج: اسناده حسن، أخرجه ابن حبان: ٢٩٠٩، والبزار: ٧٧٧، والحاكم: ٤/ ٢١٨ (انظر: ٩٦٨٩)

( معربال كاجراد فعل كافر كري ( مجربال كري (

قَالَتْ: بَلْ أَصْبِرُ وَ لاحِسَابَ عَلَيَّ ـ (مسند احمد: ٩٦٨٧)

ے اوراگر تو حامتی ہے کہ اس برصبر کرے اور پھراس کے عوض تھ برکوئی حساب ہی نہ ہو۔''اس نے کہا: جی ٹھیک ہے، میں صبر کروں گی اوراس کے عوض مجھ پرحساب نہیں ہوگا۔

> (٩٣٧٩) ـ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاح، قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسِ: آلا أُرِيْكَ امْرَاةً مِّنْ اَهْل الْجَنَّةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْي، قَالَ: هٰذِهِ السُّودَاءُ، أتَّتِ النَّبِيُّ عَلَيْهَ فَقَالَتْ: إنَّى أُصْرَعُ، وَأَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ لِي قَالَ: ((إِنْ شِفْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ ، وَإِنْ شِينْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ لَكِ أَنْ يُعَافِلُكِ.)) قَالَتْ: بَلْي أَصْبِرُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لاَّ أَتَكَشَّفَ، أولا يَنْكَشِفَ عَنِّي، قَالَ: فَدَعَا لَهَا ـ (مسند احمد: ۲۲٤٠)

عطاء بن ابي رباح كہتے ہيں: سيدنا عبدالله بن عباس والله ان مجھے کہا: کیا میں تھے جنتی خاتون دکھاؤں؟ میں نے کہا: جی کیوں نہیں ، انھوں نے کہا: یہ سیاہ فام عورت ہے، یہ نبی کریم وجہ سے میں نگل بھی ہو جاتی ہوں، اس لیے آپ میرے لیے الله تعالى سے دعاكر دين، آپ مشكرة نے فرمايا: "اگرتو جائى ہے تو صبر کر لے اور تجھے جنت مل جائے گی اور اگر تو چاہتی ہے تو میں الله تعالیٰ ہے تیری عافیت کے لیے دعا کر دیتا ہوں۔" اس نے کہا: جی میں صبر کروں گی الیکن آپ اللہ تعالیٰ سے مید عا تو کردیں کہ میں نگانہ ہو جایا کروں، پس آپ طفی آیا نے اس کے حق میں بہ دعا کر دی۔

فواند: ..... چونکہ بہوی کے وقت نگا ہو جانے کا آز مائش سے کوئی تعلق نہیں ہے،اس لیے صحابیے نے اس کی دعا کروالی اور شفاکی وعانه کروائی، تا که آخرت کا معامله آسان ہوجائے۔

بَابُ التَّرُغِيُبِ فِي الصَّبُر عَلَى فَقُدِ الْعَيْنَيْنِ وَثَوَابِ ذَٰلِكَ آنکھوں سے محروم ہو جانے برصبر کرنے کی ترغیب اور اس کے تواب کا بیان

(۹۳۸۰) ـ عَـنْ زَيْسِدِ بْسِنِ أَرْقَهَمَ ، قَسالَ: سيدنا زيد بن ارقم مِنْ اللهُ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میری آنکھ خراب ہو گئ اور نبی کریم مشکھی میری تمار داری کے لیے تشریف لائے، جب میں شفایاب ہوا اور باہر گیا تو رسول برقرار رہتی تو تو کیا کرتا؟ "میں نے کہا: اگر میری آنکھوں کی بیاری برقرار رہنی تو میں صبر کرتا اور ثواب کی نیت رکھتا۔

اَصَابَنِيْ رَمَدٌ فَعَادَنِيَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: فَلَمَّا بَرَأْتُ خَرَجْتُ، قَالَ: فَقَالَ لِيْ رَسُولُ الله عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا مَاكُنْتَ صَالِعًا؟)) قَالَ: قُلْتُ: لَوْ كَانَتَا عَيْنَايَ لِمَا بِهِمَا صَبَرْتُ وَاحْتَسَبْتُ، قَالَ:

(٩٣٧٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٦٥٢، ومسلم: ٢٥٧٦(انظر: ٣٢٤٠) (۹۳۸۰) تخریج: اسناده حسن، أخرجه ابو داود: ۳۱۰۲ (انظر: ۱۹۳۶۸) المنظمة المنظ

((لَوْكَانَتْ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ لَلَقِيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا ذَنْبَ لَكَ، -)) قَالَ اسْمَاعَيْلُ: ((ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ اللَّا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ الْجَنَّةَ -)) (مسند احمد: ١٩٥٦٣)

(٩٣٨١) عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيُ عَلَيْ نَعُوْدُ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ ، وَهُو يَشْتَكِى عَيْنَيْهِ فَقَالَ لَهُ: ((يَا زَيْدُ! لَوْكَانَ بَصَرُكَ لِمَا بِه؟)) فَذَكَرَ مِثْلَهُ . (مسند احمد: ١٢٦١٤)

(٩٣٨٢) - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَكُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّهِ الْمَعْمَدِ وَاحْتَسَبَ كَانَ الْحَابُهُ الْجَنَّة - )) (مسند احمد: ١٢٠٦٦) ثَوَابُهُ الْجَنَّة - )) (مسند احمد: ٩٣٨٣) عَنْ أَبِي أُمَامَة وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(٩٣٨٤) عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يَأْخُذَ كَرِيْمَتَى مُسْلِم ثُمَّ

آپ سُنَا اَنَّ اَنْ اَلَهُ اَلَهُ اِلَهُ اِلَهُ اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

سیدنا انس و و نشون سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں اور نبی کریم مطابق اللہ سیدنا زید بن ارقم کی تیار داری کے لیے گئے، ان کی آنکھ وراب تھی، آپ مطابق آنے فرمایا: ''اے زید! اگر تیری آنکھوں کی بیاری برقرار رہتی؟'' ..... پھر ندکورہ بالا روایت کی طرح کے الفاظ سے۔

سیدنا انس بڑاٹھ سے مردی ہے کہ رسول اللہ مطفی آیا نے فرمایا: "تمہارے ربّ تعالی نے فرمایا: جب میں کسی کی دوآ تکھوں کی بینائی سلب کر لیتا ہوں اور وہ ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے تو اس کا جروثواب جنت ہوگا۔"

سیدنا ابوالمه خاتین بیان کرتے ہیں که رسول الله مستی آن نے فر مایا: "اے ابن آدم! جب میں تجھ سے تیری دونوں آئھیں سلب کر لیتا ہوں اور تو صدے کی ابتداء میں ہی ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے، تو میں تیرے لیے اس کے ثواب کے طور پر جنت سے کم پرراضی نہیں ہوں گا۔"

سیدہ عائشہ بنت قدامہ واللہ علیہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ملطی اللہ ملطی اللہ اس سے فرمایا: "مسلمان بندے کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ ہے کہ دہ اس کی دوآ تکھیں بھی سلب کر لے اور پھرآگ

<sup>(</sup>٩٣٨١) تخريج: حسن لغيره (انظر: ١٢٥٨٦)

<sup>(</sup>٩٣٨٢) تمخريج: استاده قوى، أخرجه ابويعلى: ٤٢٨٥، والطبراني في "الاوسط": ٨٤٤٢، وعلقه البخاري باثر الحديث: ٥٦٥٣ (انظر: ١٤٠٢١)

<sup>(</sup>٩٣٨٣) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابن ماجه: ٩٩٥١ (انظر: ٢٢٢٢٨)

<sup>(</sup>٩٣٨٤) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٤/ ٨٥٦ (انظر: ٢٧٠٦٣)

الكان المنظمة المنظمة الله المنظمة ال يُـدْخِـكُـهُ النَّـارَ-)) قَـالَ يُونُسُ: يَعْنِي لِي مِينَ بِهِي واخل كروي-''

عَنْنُه (مسند احمد: ۲۷۶۰۳)

سیدنا ابو ہررہ و الله بیان کرتے ہی کہ رسول اللہ مستی اللہ سے فرمایا: ''الله تعالیٰ نے فرمایا: میں جس آ دمی ہے اس کی آئیسیں سلب کرلوں اور وہ نواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کے ا ثواب میں جنت ہے کم پر راضی نہیں ہوں گا۔'' (٩٣٨٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ كَالِيُّهُ ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عِلَيْهُ قَمَالَ: ((يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: مَنْ أَذْهَبْتُ عَيْنَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ، لَمْ أَرْضَ لَـهُ بِشُوابِ دَوْنَ الْبَجَنَّةِ ـ)) (مسند احمد: ۷۵۸۷)

ف الله تعالى كساته مراتعالى كى بهت برى نعت ب، اگرة دى كا الله تعالى كساته كمراتعلق نه بوتواس نعت کے بغیر زندگی اندھیر ہے، ہاں اگر اللہ تعالیٰ ہے تعلق مضبوط ہواور اس نعت پرشکر اور صبر کیا جائے تو پھراس کا صلہ جھی بہت بڑا ہے۔

بَابُ مَنُ حَبَسَهُ الْمَرُضُ عَنْ عَمَلِ الْخَيْرِ يُكْتَبُ لَهُ ثُوَابُ الْعَامِلِ اس چیز کابیان کہ جس آ دمی کو بھاری نیک عمل کرنے سے روک دے، اس کے لیے اس کمل کا ثواب لکھا جاتا ہے

(٩٣٨٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو وَ اللهُ بن عَمْرِو وَ الله بن عمرو والله بن عمروى ب كه بى كريم من الله الله بن عمروى ب كه بى كريم من الله الله بن عمروى ب كه بى كريم من الله الله بن عمروى به الله بن الله بن عمروى به الله عَنِ النَّبِيِّ عِلَى اللَّهِ عَالَ: ((مَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ فرمايا: "جبكي آدي كواس كجيم مين كوكي تكليف موتى بيتو يُصَابُ بِبَلاءٍ فِنَى جَسَدِهِ ، إلا آمَرَ اللهُ اللهُ الله تعالى اس كي تكراني كرنے والے فرشتوں كو حكم ويتا ہے كه میرا بنده دن رات میں جو نیک ممل کرتا تھا،تم اس وقت تک و بی ممل لکھتے رہو، جب تک سے میری قید میں ہے۔''

عَزَّوَجَلَّ الْمَلاثِكَةَ الَّذِينَ يَحْفَظُونَهُ، فَقَالَ: اكْتُبُوا لِعَبْدِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ مَا كَانَ يَعْمَلُ مِنْ خَيْرٍ، مَا كَانَ فِيْ وِثَاقِيْ.)) (مسند

(7EAY: Jan)

فواند: ..... دی با قاعدگی کے ساتھ جو اعمال صالح سرانجام دے رہا ہو، اگر بیاری کی وجہ سے اس کی روثین متاثر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو اب پورا ملتا رہتا ہے۔

(٩٣٨٧) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدناعبدالله بن عمرو فالتَّوْس بى مروى بى كريم مِنْ الله

(٩٣٨٥) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه الترمذي: ٢٩٣٢ (انظر: ٧٥٩٧) (٩٣٨٦) تـخـريـج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه الدارمي: ٢/ ٣١٦، والحاكم: ١/ ٣٤٨، وابن ابی شیبة: ٣/ ۲۳۰ (انظر: ٦٤٨٢) (٩٣٨٧) تخريج: انظر الحديث السابق

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# الريخ المنظم ال

الله على طريقة حسنة إذا كان على طريقة حسنة مِن الْعِبَادَة ثُمَّ مَرِض، قِيْلَ لِلْمَلَكِ الْمُ مَوْض، قِيْلَ لِلْمَلَكِ الْمُ وَثَل عَمَلِهِ إِذَا كَانَ الْمُ مَثْل عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيْ قَا، حَتْم أَطْلِقَهُ، أَوْ أَكْفِتَهُ إِلَى \_)) طليقًا، حَتْم أَطْلِقَهُ، أَوْ أَكْفِتَهُ إِلَى \_)) (مسند احمد: ٦٨٩٥)

(٩٣٨٨) - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ وَهُ مَنَ عَمَلِ يَوْمِ إِلَّا النَّبِيِّ فَيَ الْمُؤْمِنُ النَّبِيِّ الْمُؤْمِنُ اللَّبِ الْمَدَاتِ الْمَدَانِكَةُ : يَا رَبَّنَا! عَبْدُكَ فُكُلانٌ قَدْ حَبَسْتَهُ؟، فَيَسَقُولُ الرَّبُ عَزَّوَجَلَّ: اخْتِمُوْا حَبَسْتَهُ؟، فَيَسَقُولُ الرَّبُ عَزَّوَجَلَّ: اخْتِمُوا لَهُ عَلَى مِثْلِ عَمَلِهِ حَتَّى يَبْرَا اَوْ يَمُوْتَ ـ)) لَهُ عَلَى مِثْلِ عَمَلِهِ حَتَّى يَبْرَا اَوْ يَمُوْتَ ـ)) (مسند احمد: ١٧٤٤٩)

(٩٣٨٩) - عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهُ الْعَبْدَ قَالَ: ((إذَا ابْتَلَى اللهُ الْعَبْدَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِبَكَامٍ فِي جَسَدِهِ قَالَ اللهُ: اكْتُب لَهُ صَالِحَ عَسَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، فَإِنْ شَفَاهُ غَضَرَلُهُ مَا فَعَسَلَهُ وَطَهَرَهُ، وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَلَهُ وَرَحِمَهُ -)) (مسند احمد: ١٢٥٣١)

نے فرمایا: "بیشک جب بندہ عبادت کے معاطے میں اچھے طریقے پر روال ہوتا ہے اور پھر بیار ہو جاتا ہے تو اس پر مقررہ فرشتے کو کہا جاتا ہے: تو اس کے وہی عمل لکھتا رہے جو یہ صحتندی کی حالت میں کرتا تھا، یہال تک کہ میں اس کو دوبارہ صحت عطا کر دول یا پھر موت دے دول۔"

سیدنا عقبہ بن عامر بناٹنو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منظا کیا ہے،
نے فر مایا: ''ہر دن کے عمل کو ای دن پر بی ختم کر دیا جاتا ہے،
لیکن جب مؤمن بیار ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں: اے
ہمارے رب! تو نے اپنے فلال بندے کو پابند کر دیا ہے، (اب
اس کے عمل کا کیا جائے )؟ اللہ تعالی کہتا ہے: تم اس کے دن کو
اس کے ای عمل پرختم کرتے رہو، جو یہ کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ
شفایاب ہویا جائے یا فوت ہو جائے۔''

سندنا انس بن ما لک رخائف ہے مردی ہے کہ رسول اللہ مضافی آج نے فرمایا: ''جب اللہ تعالیٰ کسی مسلمان بندے کو اس کی جسمانی تکلیف کے ساتھ آز ما تا ہے تو وہ فرضتے سے کہتا ہے: یہ آدی جونیک عمل کرتا تھا، تو اس کو لکھتا جا، اگر اس کو شفا دے دی تو وہ اس کو دھودے گا اور پاک کردے گا اور اگر اس کو وفات دے دی تو بخش دے گا اور رحم کرے گا۔''

فواند: ..... بیار ہونے سے جہاں مختلف قسم کی آز مائٹوں اور بیاریوں سے بندوں کوصبر آز ما ساعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں ان کواجرو تواب ملتا ہے، گناہوں کے اثرات زائل ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ محصرینی تبالا برعظیم میں میں مصریب میں میں مصریب نظامی میں تباہد سے مہم میں مصریب

یہ بھی اللہ تعالیٰ کاعظیم احسان ہے کہ جب بندہ بیاری کی وجہ سے وہ نفلی عبادات برقرار نہیں رکھ سکتا ، جو وہ صحت و تندرتی کے زمانے میں سرانجام دیتا تھا، یا فرضی عبادات کو ان کی اصل کیفیت میں ادانہیں کر سکتا ، مثلا بیٹے کرنماز ادا کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادات کے اجر و ثواب میں کی نہیں آنے دیتا، بلکہ اس کی نیت اور ارادے کو دیکھے کر اس کے نامہ اعمال میں اس کے عبادت والے سلسلے کا انداراج ہوتا رہتا ہے، حالا نکہ و عملی طور برعمل کرنے سے عاجز ہوتا ہے۔

(۹۳۸۸) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۱۷/ ۷۸۲، والحاکم: ۶/ ۲۹۰ (انظر: ۱۷۳۱٦) (۹۳۸۹) تخریج: صحیح لغیره، أخرجه ابن ابی شیبة: ۳/ ۲۳۳، وابویعلی: ۴۲۳۳ (انظر: ۱۲۵۰۳) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### 759 ( مَنْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلِينِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال بَابُ عَدُم قُبُولِ مَنْ لَمْ يُبْتَلَ فِي اللّهُ نُيَا جس كودنيا مِين آزمايا نَهِين كيا، اس كے غير مقبول ہونے كابيان

سیدنا ابو ہررہ رہائنے بان کرتے ہیں کہ ایک بدو ، رسول اللہ منطقی کے پاس سے گزرا، اس کی صحت اور قوت نے آب سطائل کوتعب میں ڈال دیا، آپ مطابق نے اس سے يوجها: "تونے أم مِلْدُم كوكب محسوس كيا ہے؟" اس نے كہا: أم مِلْدُم كِيا ہوتا ہے؟ آپ مِشْ وَيَا نے فرمایا: "بخارـ" اس نے بریوں کے درمیان پیدا ہونے والی حرارت کو بخار کہتے ہیں۔" اس نے کہا: مجھے تو مجھی بھی محسوس نہیں ہوا، آپ مضافاً آ اس سے پھر یوچھا:"اچھاتو نے بھی صُدَاع محسوں کیا ہے؟" اس نے کہا: صداع کیا ہوتا ہے؟ آپ مطبع اللہ نے فرمایا: "كن پنیوں اور سر کے درمیان درد ہوتی ہے۔' اس نے کہا: مجھے توبیہ بھی مجھی محسوس نہیں ہوا، جب وہبد و چلا گیا تو آپ مطاع آنے نے فرمایا: ' جس آدمی کو به بات خوش کرے که وہ کسی جہنمی مخف کو ديكھ تو وہ اس كو ديكھ لے۔ "ايك روايت ميس بے: "جوآ دى آگ والوں میں ہے کمی مخض کو دیکھنا پیند کرتا ہو، وہ اس کو د کھے لے۔''

(٩٣٩٠)ـ عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَالِثَةً ، قَالَ: مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْرَابِيُّ أَعْجَبُهُ صِحَّتُهُ وَ جَلَدُهُ، قَالَ: فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ: ( (مَتى أَحْسَستَ أُمَّ مِلْدَم؟)) قَالَ: وَأَيُّ شَيْءٍ أُمُّ مِلْدَم؟ قَالَ: ((ٱلْحُمَّى-)) قَالَ: وَ أَيُّ شَمِيْءِ الْـحُمْيِ؟ قَالَ: ((سَخَنَةٌ تَكُوْنُ بَيْنَ الْحِلْدِ وَالْعِظَامِ\_)) قَالَ: مَا بِذَٰلِكَ لِي اللَّهِ عَهْدٌ، (وَفِي روايَةٍ قَالَ: مَا وَجَدَتُّ هٰذَا قَطُ) قَالَ: ((فَمَتْى أَحْسَسْتَ بِالصَّدَاعِ؟)) قَىالَ: وَاَئَّ شَدَى السَّدَاعُ؟ قَالَ: ((ضَرَبَانٌ يَكُوْنُ فِي الصَّدْغَيْنِ وَالرَّاْسِ-)) قَالَ: مَالِيْ بِـ لْلِكَ عَهْـ دُّ (وَفِـىْ رِوَايَةٍ قَالَ: مَا وَجَدَتُ هٰ ذَا قَلُم اللَّهُ عَالَ: فَلَمَّا قَفًّا أَوْ وَلَى الْاعْرَابِيُّ، قَ الَ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْل الذَّار فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ ـ )) (وَفِي لَفْظِ: ((مَنْ اَحَبَّ أَنْ يَسْنَظُرَ إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّادِ فَلْيَنْظُوْ إِلَى هٰذَا۔)) (مسند احمد: ۸۷۸۰)

فواف : ..... نی کریم مضر آن میشه صحت و عافیت کی دعا کرنے اور آز مانشوں اور بیار یوں کٹل جانے کا سوال کرنے کی تعلیم دی ہے، جبکہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بردی نعمت بھی ہے، ہاں اگر آ دمی کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو اس کو صبر کرنا چاہیے اور بیدسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بیاری کو اس کی خطا وں کا کفارہ بنائے گا۔

اور جہاں بیار ہونابندے کافعل ہی نہیں ہے، وہاں بیاری کی دعا کرنے ہے بھی منع کیا گیا ہے، اس لیے ذکورہ بالا حدیث کی بہتاویل کی جائے گی کہ مکن ہے کہ وہ بندہ گنہگار ہواور اس نے نہ توبہتا ئب ہوکر ان کی بخشش کروائی ہواور نہ

(٩٣٩٠) تخريج: اسناده حسن، أخرجه ابويعلى: ٦٥٥٦، والبزار: ٧٧٨، وابن حبان: ٢٩١٦، والحاكم: ١/ ٣٤٧ (انظر: ٨٧٩٤)

# و المنظمة الم

وہ بیار ہوا ہو کہ بیاری اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن گئ ہو، یا آپ مشیرہ آیا کا مقصود بیاری کی فضیلت بیان کرنا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اَلْدَمَ يُلْدِمُ: كامعنى كى كو بميشه بخارر منا باور "أُمِّ مِلْدَم" بخاركى كنيت بـ

سیدنا انس رخالی سے مروی ہے کہ ایک خاتون، بی کریم مشکی کی اسکا کیا ہے اس آئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! میری اس طرح کی بیٹی ہے، اس نے اپنی بیٹی کے حسن و جمال کا ذکر کیا، میں آپ کواس کے لیے ترجے دیتی ہوں، آپ مشکی کی نے فرمایا: '' میں نے اس کو بطور بیوی قبول کرلیا ہے۔'' پھر وہ اس کی مدح سرائی کرتی ربی ، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو بھی سر دردنہیں بوا، بلکہ وہ بھی کی یاری میں مبتل نہیں ہوئی، یہ س کرتی میان کی کوئی ضرورت آپ میں کی کوئی ضرورت

(٩٣٩١) عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ فَكَالَثَ، أَنَّ الْمُواَةَ آتَتِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولُ اللهِ! الْمِنَةُ لِينَ كَذَا وَكَذَا، وَذَكَرَتْ مِنْ حُسْنِهَا وَجَهَمَ الِهَا، فَقَالَ: ((قَدْ وَجَهَمَ الِهَا، فَقَالَ: ((قَدْ قَبِلْتُهَا -)) فَلَمْ تَزَلْ تَمْدَحُهَا حَتَّى ذَكَرَتْ قَبِلْتُهَا لَهُ مَ تَرُلْ تَمْدَحُهَا حَتَّى ذَكَرَتْ أَنَّهَا لَهُ مَ تَرُلْ تَمْدَحُهَا حَتَّى ذَكَرَتْ أَنَّهَا لَهُ مَ تَرْلُ تَمْدَحُهَا حَتَّى ذَكَرَتْ قَلْ، فَقَالَ: ((لا حَاجَةَ لِي فِي ابْنَتِكِ -)) (مسند قال: ((لا حَاجَةَ لِي فِي ابْنَتِكِ -)) (مسند احمد: ١٢٦٠٨)

### بَابُ التَّرُغِيُبِ فِی الصَّبُوِ عَلٰی مَوُتِ الْاَوُلاَدِ وثَوَابِ ذٰلِکَ بچوں کی دفات پرصرکرنے کی ترغیب ادراس کے ثواب کا بیان

تہیں ہے۔''

الله تعالیٰ کے فضل وکرم سے مسلمانوں کے نابالغ بچے جنت میں جاکیں گے، یہ بہت بڑا اعزاز اورخوثی کی بات ہے، اس پرمتزاد یہ کہ وہ بچے اپنے والدین کے لیے جنت کا سبب بنیں گے، اس باب میں اس موضوع کو (۲۱) احادیث کے ذریعے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، یوں لگتا ہے کہ بلوغت سے پہلے فوت ہونے والے بچے کے والدین کومبار کباددی جائے۔

والدین کو چاہیے کہ ان کی وفات پر کمل صبر کا مظاہرہ کریں، "اَلْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُون " پڑھیں اور صبر کے دوسرے تقاضی ہی پورے کریں، نوحہ اور واویلا نہ کریں، زبان سے ناشکری اور بے صبری والا کوئی کلمہ نہ کہیں، تین دن سے زیادہ سوگ نہ منائیں، یا درہے کہ تی کے موقع پر رونا جائز ہے، بلکہ وہ ول کے نرم ہونے کی دلیل ہے، رونے اور نوحہ کرنے میں فرق ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ زفاتھ بیان کرتے ہیں کدرسول الله مضافیا نے فرمایا: "الله تعالی فرماتے ہیں: جب میں اپنے بندے کی (٩٣٩٢) ـ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ وَ اللهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ وَجَلَّ: مَالِعَبْدِيْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: مَالِعَبْدِيْ

(۹۳۹۱) تخریج: اسناده ضعیف، سنان بن ربیعة ضعفه ابن معین، أخرجه ابویعلی: ۲۳۴ (انظر: ۱۲۵۸۰) (۹۳۹۲) تخریج: أخرجه البخاری: ۲٤۲۶ (انظر: ۹۳۹۳) الْمُوْمِن عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ ينديده چز لے ليتا موں اور وہ ثواب كی نيت سے مبر كرتا ہے الْمُمُومِن عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ ينديده چز لے ليتا موں اور وہ ثواب كی نيت سے مبر كرتا ہے

الْـمُوْمِنِ عِنْدِى جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ اَفْسَلُ اللَّهُ الْجَنَّةُ \_)) اَهْلِ اللَّهُ الْجَنَّةُ \_)) (مسند احمد: ٩٣٨٢)

سیدنا ابو ہریرہ فرائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظامین نے فرمایا: "جس کے تین نابالغ بیج فوت ہو جا کیں تو اس کوآگ نہیں جھوئے گی، سوائے تم کے بورا کرنے کے۔" قتم کے بورا کرنے ہے۔ " مراد وہاں سے گزرنا ہے۔

تواس کوبطور عوض دینے کے لیے میرے ماس صرف جنت ہوتی

(٩٣٩٣) - وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: ((مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاثَةٌ (زَادَ فِي رِوَايَةٍ: مِنَ الْوَلَكِ) لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ -)) يَعْنِى الْوُرُودَ - (مسند احمد: ٧٧٠٧)

فوائد: .....تم کے بورا ہونے ہے مراد الله تعالیٰ کا بیفر مان ہے: ﴿ وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَدُّمًا مَّانَ عَلَى رَبِّكَ حَدُّمًا مَّانَ عَلَى رَبِّكَ حَدُّمًا مَّانَ عَلَى رَبِّكَ حَدُّمًا مَانَ عَلَى اللهِ عَمْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَدْدَ اللهِ عَمْنَ اللهِ عَدْدَ اللهِ عَمْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَدْدَ اللهِ عَلَى اللهُ عَدْدَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

اس کی تغییر میچے احادیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جہنم کے اوپر ایک بل بنایا جائے گا، جس سے ہرمون اور کا فرکوگز رنا ہوگا، بعض مومن جلد یا بدور گزر جائیں گے، بعض جہنم میں گر جائیں گے، پھر ان کو شفاعت کے ذریعے یا جرم کی سزا بھکتنے کے بعد نکال لیا جائے گا اور کا فر اور مشرک اس بل سے نہیں گزر پائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گر جائیں گے۔

(١٩٩٤) - وَعَنهُ أَيْضًا قَالَ: جَاءَ نِسُوةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

سیدنا ابو ہریرہ فائٹ سے بیہ بھی مردی ہے کہ پچھ خواتین، رسول اللہ کے اللہ کے پاس آئیں اور انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! جب آپ مردوں کی مجلس میں تشریف رکھتے ہیں تو ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے، اس لیے آپ ہمارے لیے ایک ون کا تعین کر دیں، ہم اس میں آپ کے پاس آ جا کیں گ، آپ سکتے آئی آ جا کیں گ، آپ سکتے آئی آ جا کیں گ گو ہے۔'' پس آپ سکتے آئی ہے فرمایا: ''تمہارا وعدہ فلال کا گھر ہے۔'' پس آپ سکتے آئے آپ سکتے آئی وعدے کے مطابق اس گھر میں تشریف لے آئے اورخواتین کو جو باتیں ارشاد فرما کیں، ان میں بیوفرمان بھی تھا: ''جوعورت تین بچوں کو آ کے بھیج دیتی ہے اور پھر تواب کی نیت

(۹۳۹۳) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۳۲ ( (انظر: ۷۷۲۱) (۹۳۹۶) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۳۲۲ ( (انظر: ۷۳۵۷)

# و المنظم المنظم

اثنان\_)) (مسند احمد: ٢٥٥١)

(٩٣٩٥) - عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَ الْكَالَّةِ مَنْ النَّبِي الْخَدْرِي وَ الْكَالَّةُ مَنَ النَّبِي الْنَبِي الْمَنْ الْمَرَاةُ يَمُوثُ لَهَا ثَلاثَةٌ مِّنَ الْمُوْدُ لَهَا ثَلاثَةٌ مِّنَ الْمُولَدِ اللَّهِ الْمَائِقُ الْمَرَاةُ يَمُوثُ لَهَا ثَلاثَةٌ مِّنَ النَّارِ -)) الْولَدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(٩٣٩٧) - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ مَسْعُودِ وَ هَا اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَى: ((مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلاثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ، لَمْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلاثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إلاّ كَانُوا لَهُ حِصْنَا حَصِينَا مِنَ النَّارِ -)) فَقِيْلَ: يَا رَسُولَ الله! فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ؟ قَالَ: ((وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ -))، فَقَالَ ابُوذَدُّ: يَارَسُولَ الله! لَمْ أُقَدَّمْ إِلاَّ اثْنَيْنِ؟

سے مبر کرتی ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔' ایک خاتون نے کہا: اگر دو بچے ہوں تو؟ آپ مشے الآن نے فرمایا:''اگر چددوہوں۔''
سیدنا ابوسعید خدری بڑائیئ نے بھی اس قسم کی حدیث نبوی بیان
کی ہے، البتہ اس میں ہے: نبی کریم مشے الآنے نے ان سے فرمایا: ''تم میں سے جس خاتون کے تین بچے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ
اس کے لیے آگ سے پردہ ٹابت ہوں گے۔'' پس ایک
عورت نے کہا:۔۔۔۔۔

سیدنا جابر من تو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مضافی آنے فرمایا:

"جس کے تین بچ فوت ہو جائیں اور وہ تواب کی نیت سے
مبر کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔" ہم نے کہا: اے اللہ کے
رسول! اگر دو بچ ہوں تو؟ آپ مضافی آنے نے فرمایا:" اگر چددو
ہوں۔" محمود رادی کہتے ہیں: میں نے سیدنا جابر مخافی سے کہا:
میرا خیال ہے کہ اگر تم ایک بچ کے بارے میں سوال کرتے تو
میرا خیال ہے کہ اگر تم ایک بچ کے بارے میں سوال کرتے تو
آپ مضافی آنے نے فرما دینا تھا کہ" اگر چدا کے بھی ہو" انھوں نے
کہا: اللہ کی تم! میرا گمان بھی ہی ہے۔

سیدناعبدالله بن مسعود بناتی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله بین الله بین کو ت ہیں کہ رسول الله بین کو ت ہیں کہ رسول الله بین کو ت نے فرت نے فرت کے فرت ہو جا کیں تو وہ ان کے لیے جہم سے مضبوط قلعہ ہوں گے۔'' کی نے کہا: اے الله کے رسول! اگر دو بی ہوں تو؟ آپ مطبق آیا نے فرمایا: ''اگر چہ دو ہوں۔'' سیدنا ابو ذر بی تیج ہیں؟ نے کہا: اے الله کے رسول! میں نے تو صرف دو ہی جیمیج ہیں؟ آپ مطبق آیا نے فرمایا: ''اگر چہ دو ہوں۔'' سیدنا القراء ابوالمنذ ر

<sup>(</sup>٩٣٩٥) تخريج: أخرجه البخارى: ١٠٢، ومسلم: ٢٦٣٣ (انظر: ١١٢٩٦)

<sup>(</sup>٩٣٩٦) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابن حبان: ٢٩٤٦ (انظر: ١٤٢٨٥)

<sup>(</sup>٩٣٩٧) تخريج: اسناده ضعيف بهذه السياقة، فيه ضعف وانقطاع، محمد بن ابي محمد لايعرف، وابوعبيدة بن عبد الله لم يسمع من ابيه عبد الله بن مسعود ﴿ الله عَلَى ال

### المنظم المنظم

سیدنا ابی بن کعب رہاؤٹیئے نے کہا: میرا تو صرف ایک بچہ فوت ہوا ہے؟ ان کوجوابا کہا گیا: اگر چہ ایک بچہ ہو۔ آپ مططع آیا نے فرمایا: '' یہ اجر صرف اس وقت ملتا ہے، جب صدمہ کے شروع میں صبر کیا جائے۔'' قَالَ: ((وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ -)) قَالَ: فَقَالَ أَبَىُ بَدُ لَكَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا، فَاللَّهُ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا، فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا، فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

(مسند احمد: ٣٥٥٤)

فوائد: ..... جونبی آ دمی غم والی خبر سنتا ہے، اس وقت سے بیتھم جاری ہوتا ہے کہ وہ صبر کرے، نو حد نہ کرے اور الله تعالیٰ کو ناراض کرنے والی کوئی بات نہ کیے۔

سیدنا ابو ہریرہ بنی تی بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت اپنا بچہ لے کر بی کریم مطابق آئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! اس بی کریم مطابق آئی کے بیاس آئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! اس بی بی کہ ایک وفن کر بی بی ہوں، آپ مطابق آئی نے فر مایا: ''تو تو پھر آگ ہے بڑی نردست رکاوٹ بنا چی ہے۔'' حفص راوی کہتے ہیں: ساٹھ مال ہو گئے ہیں کہ ہیں نے یہ حدیث مبارکہ تی تھی، جبکہ اس وقت میری عمر دس برس بھی نہیں تھی ۔ علی بن عبد اللہ راوی کہتے ہیں: میں فوت میری عمر دس برس بھی نہیں تھی ۔ علی بن عبد اللہ راوی کہتے ہیں: میں نی بین تھی۔ علی بن عبد اللہ راوی کہتے ہیں: میں نے یہ کہتے ہوئے سا قا۔

(٩٣٩٩) ـ عَنْ مُحَمَّدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا امْرَاةً كَانَتْ تَأْتِيْنَا يُقَالُ لَهَا: مَاوِيَّةُ كَانَتْ تُرُزَأُ فِيْ وَلَدِهَا، فَاتَتْ عُبَيْدَ اللهِ بْنِ مَعْمَرِ الْقُرَشِيَ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَحَدَّثَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ ، إِنَّ امْرَاةً آتَتِ النَّبِيِّ عَلَىٰ بِابْنِ

محمد بن سیرین کہتے ہیں: ہمارے پاس ماویہ نامی ایک خاتون آتی تھی، اس کے بچ فوت ہوجاتے تھے، وہ عبیداللہ بن عمر قریق کے پاس گئ، جبکہ ان کے پاس ایک صحابی رسول بھی بیٹے ہوئے تھے، اس صحابی نے بیان کیا کہ ایک خاتون اپنا ایک بیٹا نے کر نبی کریم مشکھ کی اور اس نے کہا:

<sup>(</sup>۹۳۹۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۱۳۱ (انظر: ۹٤٣٧)

<sup>(</sup>٩٣٩٩) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ٢٠٧٨٣)

# و و اس کا جرار اس کا جران کارن کا جران کا جرا

لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ!، ادْعُ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰي أَنْ يُبْقِيَهُ لِيْ ، فَقَدْ مَاتَ لِيْ قَبْلَهُ تُسكِلاتَةٌ، فَهَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلى: ((اَمُنذُ أَسْلَمْتِ؟)) فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ الله على: ((جُنَّةٌ حَصِينَةٌ -))، قَالَتْ مَاوِيَّةُ: قَالَ لِنَ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مَعْمَرٍ: إِسْمَعِي يَامَاوِيَّةُ! قَالَ مُحَمَّدٌ (يَعْنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ): فَخَرَجْتُ (مَاوِيَّةُ) مِنْ عِنْدَ ابْن مَعْمَر فَأَتَتْنَا، فَحَدَّثَتَنَا هٰذَا الْحَدِيثَ. (مسئد احمد: ۲۱۰٦٤)

> (٩٤٠٠) - عَن ابْن سِيْرِيْنَ، عَنِ الْمُرَاةِ يُـقَالُ لَهَا: رَجَاءُ، قَالَتْ: كُنْتُ عَنْدَ رَسُوْل اللهِ عَلَى إِذْ جَاءَ نُهُ امْرَاةٌ بِإِبْنِ لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! ادْعُ لِيْ فِيْهِ بِالْبَرَكَةِ، فَإِنَّهُ قَدْ تُوفِّنَى لِنِي ثَلاثَةٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((اَمُنْدُ اَسْلَمْتِ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((جُنَّةٌ حَصِينَةً -)) فَقَالَ لِيْ رَجُلٌ: إِسْمَعِيْ يَارَجَاءُ! مَايَقُولُ رَسُولُ اللهظاء (مسند احمد: ٢١٠٦٣)

(٩٤٠١) عَن عُتبَةَ بُس عَبْدِ السَّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ((مَا مِنْ رَجُلِ مُسْلِم يَتَوَفِّي لَهُ ثَلاثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ لَـمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا تَلَقُّوهُ مِنْ أَبُوابِ

اے اللہ کے رسول! آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ وہ اس کو زندہ رکھے، اس سے پہلے میرے تین بچے فوت ہو کیے ہیں، ے تین بیچ فوت ہوئے ہیں؟''اس نے کہا: جی ہاں، اے کا) برامتحکم ذریعهٔ حفاظت ہے۔'' ماویہ کہتی ہیں: مجھے عبیداللہ بن معمر نے کہا: اے ماویۃ بات اچھی طرح سن (اوراس برعمل كرتے ہوئے صبر سے كام لے اور اللہ سے ڈرتی رہ) محمد بن سیرین کہتے ہیں: یہ عورت (ماویہ) ابن معمر کے پاس سے نگلی اور ہارے پاس آئی اور ہمیں بہ حدیث بیان کی۔

ابن سرین، رجاء نامی ایک خاتون سے بیان کرتے ہیں، وہ كہتى ہيں: میں رسول الله مطابق كے ياس موجود تھى، ايك عورت ابنا ایک بینا لے کرآپ مشکور کے پاس آئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! آپ میرے لیے اس سے میں برکت کی دعا كرير، كيونكه ميرے تين جيح فوت ہو چكے ہيں، رسول ي فوت موع مين؟"اس نے كہا: جي بان،آب سے الله نے فرمایا: "بیتو (جہنم سے بیخ کے لیے) بری مضبوط ڈھال ہے۔" پی ایک آدمی نے مجھے کہا: اے رجاء! س، رسول 

سيدنا عتبه بن عبد سلمي وفاتن سے مروى ب كدرسول الله وفي الله نے فرمایا: "جس مسلمان آدی کے تین نابالغ بیج فوت ہو جائیں، وہ اس کو جنت کے آٹھوں درواز وں سے ملیں گے، وہ جس دروازے سے جاہےگا، داخل ہوگا۔"

(٩٤٠٠) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٤/ ٨٠٨ (انظر: ٢٠٧٨٢)

(٩٤٠١) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابن ماجه: ١٦٠٤ (انظر: ١٧٦٤٤)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ر المار ال

الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَّةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ ـ))

(مسند احمد: ۱۷۷۹٤)

( ﴿ ٩٤٠) عَنْ عَمْرُو بْنِ عَبْسَةَ السُّلَمِي ﴿ هَا اللهِ عَنْ عَمْرُو بْنِ عَبْسَةَ السُّلَمِي ﴿ أَيْمَا رَجُلِ مُسْلِم قَدَّمَ لِللهِ عَزَّوجَلَّ مِنْ صُلْبِهِ ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوْ اللَّحِنْتَ ، أو امْرَاةِ ، فَهُمْ لَهُ سُتْرَةٌ مِنَ النَّارِ ۔ ) ( مسند احمد: ١٩٦٦٦ ) فَهُمْ لَهُ سُتْرَةٌ مِنَ النَّارِ ۔ ) ( مسند احمد: ١٩٦٦٦ ) أُمُّ نَسِ بْنِ مَالِكِ آنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: نَحُوهُ ۔ ( مسند احمد: ٢٧٦٥٤ )

سیدنا انس بن ما لک وظافی کی مال سیدہ امسلیم بیان کرتی ہیں کہ انھوں نے بھی رسول اللہ مشکھ آیا ہے۔ اس قسم کی حدیث سی

ابو سنان کہتے ہیں: میں نے اپنا بیٹا دنن کیا اور ابھی تک میں قبر میں قا کہ ابوطلحہ نے میرا ہاتھ کپڑ کر مجھے قبر سے نکالا اور کہا:

"کیا میں کجھے خوشخری دوں؟ میں نے کہا: جی کیوں نہیں، انھوں نے کہا: خیاک بن عبد الرحمٰن نے سیدنا ابو موی اشعری خالئو نے کہا: "ماللہ منظم کی خالئے نے فرمایا:"اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ملک الموت! کیا تو نے میرے بندے کے بیچ کی روح قبض کر لی ہے؟ کیا تو نے اس کی آٹھوں کی شعندک اور اس کے دل کی محبت قبض کر لی ہے؟ وہ کہتا ہے: جی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے: تو پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ اس نے کہا: تیری تعریف بیان کی اور "اِنّا لِلْہِ وَاِنّا اِلْہِ وَاِنَا اِلْہِ وَاِنَا اِلْہِ وَاِنَا اِلْہِ وَاِنَا اِلْہِ وَاِنَا اِلْہِ وَاَنَا اِلْہِ وَاَنَا اِلْہِ وَانَا اِلْہِ وَاَنَا اِلْہُ وَاَنَا اِلْہِ وَاَنَا اِلْہِ وَاَنَا اِلْہِ وَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ قَالَ کَا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

احمد: ۱۹۹۲۳)

<sup>(</sup>۹٤٠٢) تخريج: حديث صحيح (انظر: ١٩٤٣٩)

<sup>(</sup>٩٤٠٣) تـخـريج: حديث صحيح لغيره ، أخرجه ابن ابي شيبة: ٣/ ٣٥٣، والطبراني في "الكبير": ٢٥/ ٣٠٦(انظر: ٢٧١١٣)

<sup>(</sup>٩٤٠٤) تخريج: حسن، قاله الالباني، أخرجه الترمذي: ١٠٢١ (انظر: ١٩٧٢٥)

### المراكز المر فواند: معلوم مواكر آزمائش والى خرست وقت يدعا يرهن عابية ألْحَمْدُ لِلَّهِ ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ

(٩٤٠٥) عَن ابْن حَصْبَةَ أَوْ أَبْي حَصْبَةَ، عَنْ رَجُلِ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَخْطُبُ، فَقَالَ: ((تَدْرُوْنَ مَا الرَّ قُوْ بُ؟)) قَالُوْ ا: الَّذِي لا وَلَدَ لَهُ، فَقَالَ: ((الرَّقُوبُ كُلُّ الرَّقُوب، السرَّقُوبُ كُلُّ السرَّقُوبِ، الرَّقُوبُ كُلُّ الرَّقُوب، الَّذِي لَهُ وَلَدٌ فَمَاتَ وَلَمْ يُقَدُّمْ مِنْهُم شَيْتُ ا\_)) قَدالَ: ((اَتَدْرُوْنَ مَاالصُّعْلُوكُ؟)) قَالُوْا: الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَالٌ، قَسالَ النَّبِيُّ عِلى اللَّهِ السَّعْلُوكُ كُلُّ

الصُّعْلُوكِ، الصُّعْلُوكُ كُلُّ الصُّعْلُوكِ، الَّذِي لَهُ مَالٌ فَمَاتَ وَلَمْ يُقَدِّمْ مِنْهُ شَيْتًا-))، قَالَ: ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ ((مَاالصُّرعَةُ؟)) قَالَ: قَالُوْا: الصَّريعُ، قَالَ: فَقَسالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اَلبَصْرَعَةُ كُلُّ البصُّرَعَةِ، الصُّرَعَةُ كُلُّ الصُّرْعَةِ، الرَّجُلُ يَغْضِبُ، فَيَشْتَدُّ غَضَبُهُ، يَحْمَرُّ وَجَهُهُ، وَيَقْشَعِرُ شَعْرُهُ، فَيَصْرَعُ غَضَبَهُ ـ)) (مسند احمد: ۲۲۵۰۳)

(٩٤٠٦) ـ عَن ابْن مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((مَا تَعُدُّونَ فِيكُمُ الرَّ قُوْبَ؟)) قَالَ: قُلْنَا الَّذِي لا وَلَدَ لَهُ،

ابن صبہ یا ابو صبہ ایک ایسے صحالی سے بیان کرتے ہی، جو رسول الله مصر کے خطاب کے وقت موجود تھا، آپ مطاب کے نے فرمایا:" کیاتم جانے ہوکہ "رَقُوب" (باولاد) کون موتا ہے؟" لوگوں نے کہا: جس کی اولا دنہیں ہوتی ، آپ مشاطقاتم نے فرمایا: ''وہ کمل طور پر "رَقُهو ب" ہے، وہ سارے کا سارا "رَفُونِ" ہے، بس وہی "رَقُونِ" ہے کہ جواس مال میں مرتا ہے کہ اس کی اولاد تو ہوتی ہے، کیکن اس نے کوئی بحیة عے نہیں بھیجا ہوتا۔'' پھر آپ مشکور نے فرمایا: ''اچھا کیا تم یہ جانتے ہو کہ "صُعلُوك" (غريب ونادار) كون موتا ہے؟" لوگوں نے کہا: جس کے پاس مال نہیں ہوتا، آپ مطاب آ فرمایا: ''وه کمل طوریر "صُعلُ ولائ ہے، وہ سارے کا سارا "صُعْلُوك" ب، بس وبى "صُعْلُوك" ب، جو مالدار بون کے باوجود اس حال میں مرجاتا ہے کہ اس نے کوئی مال آگے نہیں بھیجا ہوتا۔" پھر آپ مشخ مین نے فرمایا: " کیا تم جانتے ہو کہ بڑا پہلوان کون ہے؟" انھوں نے کہا: پھیاڑنے والا، آپ سے ایک نے فرمایا: "سارے کا سارے پہلوان، بوے سے بڑا پہلوان وہ آ دمی ہے جسے غصہ آتا ہے، پھراس کا غصہ سخت ہو جاتا ہے، چبرہ سرخ ہونے لگتا ہے اور رو نکٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں،کین وہ اپنے غصے پر قابو پالیتا ہے۔''

سیدنا عبد الله بن مسعود مالنی بیان کرتے ہیں کہ رسول اولاد) شار کرتے ہو؟" ہم نے کہا: جس کی اولا رہیں ہوتی۔

<sup>(</sup>٩٤٠٥) تخريج: صحيح لغيره، دون قصة الصعلوك، وهذا اسناد ضعيف لجهالة ابي حصبة أو ابن حصبة، أخرجه البيهقي في "الشعب": ٣٣٤١ (انظر: ٢٣١١٥)

<sup>(</sup>٩٤٠٦) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه مسلم: ٢٦٠٨ (انظر: ٣٦٢٦)

المنظم ا

قَالَ: ((لا وَلَكِنَّ الرَّقُوْبَ الَّذِي لَمْ يُقَدُّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا-)) (مسند احمد: ٣٦٢٦) : مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا-)) (مسند احمد: ٣٦٢٦) : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ يَقُولُ: ((مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِى، دَخَلَ الْجَنَّةَ-))، فَقَالَتْ عَاثِشَهُ: بِأَبِي، فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُ يَا مُوفَقَةُ!)) فَقَالَتْ: فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَا مُوفَقَةُ!)) فَقَالَتْ: فَمَنْ لَمُ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ يَا مُوفَقَةُ!)) قَالَتْ: فَمَنْ لَمُ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَتْ: ((فَسَانَا فَرَطُ أُمَّتِى، لَمْ يُصَابُوا قَسَالُ: ((فَسَانَا فَرَطُ أُمَّتِى، لَمْ يُصَابُوا فِي مِثْلِيْ-)) (مسند احمد: ٣٠٩٨)

(٩٤٠٨) - عَنْ مُعَاذِ وَ اللهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُعَاذِ وَ اللهِ اللهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِعَضْلِ لَهُ مَا ثَلاَثَةً إِلَّا اَدْخَلَهُ مَا اللهُ الْجَنَّة بِعَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُ مَا -)) ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَواثَنَان -)) ، قَالُوا: أَو اَوْنَان -)) ، قَالُوا: أَو وَاحِدٌ ، ) ثَمَّ قَالَ: ((اَو وَاحِدٌ -)) ثُمَّ قَالَ: ((وَاللهِ وَاحِدٌ -)) ثُمَّ قَالَ: ((وَاللهِ وَاحِدٌ -)) ثُمَّ قَالَ: بِسَرَدِهِ إِلَى النَّقَطَ لَيَجُرُ أُمَّهُ بِسَرَدِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ -)) (مسند حمد: ٩٤٠٤)

(٩٤٠٩) ـ عَـنِ الْحَارِثِ بْنِ أُقَيْشِ رَحَى اللهِ عَلَيْ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((مَا مِنْ مُسْلِمَيْن

آپ مُشْتِرَ أَ نِهِ مَايا: ' ننهيں، "رَ قُوب" تو وہ ہوتا ہے، جس نے کوئی نابالغ بچه آ گے نہیں بھیجا ہوتا۔ '

سیدنا عبدالله بن عباس مناتیبا سے مروی ہے کہ رسول الله مُشْتَطِیجَ آ نے فرمایا: ''میری امت میں سے جس تحف کے دوپیش رو ہوں گے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔' سیدہ عائشہ بڑائٹوہا نے کہا: میرے باب ک قتم! جس کا ایک پیش رو ہوگا؟ آب منظ این نے فرمایا: "اگرچہ جس کا ایک پیش رو ہو گا، اے تو فیق دی ہوئی خاتون!" بھرسیدہ نے کہا: آپ کی امت میں سے جس کا کوئی پیش رونہیں ہوگا؟ آپ سُتَعَوَّمْ نے فرمایا: "پس میں اپنی امت کے لیے پیش رو ہوں گا،میری امت کومیری جیسی تکلیف نہیں پیچی۔'' سیدنا معاذ والنفظ سے مروی ہے کہ رسول الله طفی اللہ نے فرمایا: "جسمسلمان میاں بوی کے تین بیج فوت ہو گئے تو اللہ تعالی ان ير بہت زيادہ رحمت كرنے كى وجه سے ان كو جنت ميں داخل كرے كا\_" لوگوں نے كہا: اے الله كے رسول! اگر دو يج مول تو؟ آب مطيع في الله في الريد دو مول ـ "اوكول في پھر کہا: اگر ایک ہوتو؟ آپ مشے تیا نے فرمایا: "اگرچہ ایک ہو۔'' پھرآپ مستح این نے فرمایا:''اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! بیشک ناتمام بحدناف کے کئے ہوئے جھے سے اینے مال کو تھینج کر جنت کی طرف لے جائے گا، بشرطیکہ وہ اس برثواب کی نبیت سےصبر کرے۔''

سدنا حارث بن أقیش فالنو سے مروی ہے کہرسول الله ملط والله ملط الله ملط والله ملے مقال الله ملے مقال میں میں ہوی کے حار بیج فوت ہو

<sup>(</sup>٩٤٠٧) تخريج: اسناده حسن، أخرجه الترمذي: ١٠٦٢ (انظر: ٣٠٩٨)

<sup>(</sup>٩٤٠٨) تـخـريـج: صحيح لغيره دون قصة السقط في آخره، وهذا اسناد ضعيف لضعف يحيي النيمي، أخرجه ابن ماجه: ١٦٠٩ (انظر: ٢٢٠٩٠)

<sup>(</sup>٩٤٠٩) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن قيس، أخرجه مختصرا ابن ماجه: ٤٣٢٣ (انظر: ٢٢٦٦٥)

و المار الم

جائیں تو اللہ تعالی ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ " لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر تین ہوں تو؟ آپ مطاع آئے نے فرمایا: "اگر چہ تین ہوں۔ " لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر و وہوں اور اگر و وہوں تو؟ آپ مطاع آئے آئے نے فرمایا: "اگر چہ دو ہوں، اور بیشک میرے امت میں ایسے افراد بھی ہیں کہ ان کو آگ کے لیے اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ وہ اس کا ایک کونہ بن جا کیں گے اور میری امت میں ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کی سفارش سے اور میری امت میں ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کی سفارش سے مفر قبیلے کے افراد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ "

فوائد: ..... یہ بات درست ہے کہ بعض جہنیوں کے جسم بڑے بنادیے جا کیں گے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ زخاتین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مسطح کی اللہ مسلم کی اللہ مسلم کی اللہ مسلم کی داڑھ اسکے ہوجائے گی، اس کی جلد ستر ہاتھ موٹی ہوجائے گی، اس کی ران ورقان پہاڑ جتنی ہوجائے گی، اس کی جلد ستر ہاتھ موٹی ہوجائے گی، اس کی ران ورقان پہاڑ جتنی ہوجائے گی اور ربذہ گاؤں کے درمیان فاصلہ ہے۔'' (مند کی اور آگ میں اس کے درمیان فاصلہ ہے۔'' (مند کی اور آگ میں اس کے درمیان فاصلہ ہے۔'' (مند کی اور آگ میں اس کے درمیان فاصلہ ہے۔'' (مند

جم كوبراكرنے كامقصديه موكاكه وه عذاب كوزياده محسوس كريں \_ أعَاذَنَا اللهُ مِنَ النَّادِ \_

سیدنا ابو تغلبہ اتجعی ذائی سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے دو بچے اسلام میں فوت ہو چکے ہیں، آپ میں کو تہ فرایا: ''جس خص کے دو بچے اسلام میں فوت ہو میں اللہ تعالی ان بچوں پر رحمت کرنے کی وجہ سے اس مخص کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔'' بعد میں جب سیدنا ابو ہریہ وہ اُن جھے ملے تو انھوں نے مجھ سے کہا: تم وہ آ دمی ہو، جن کو رسول اللہ منظم آئے نے والدین کے بارے میں خوش خری سائی تھی؟ میں نے کہا: آگر خوش خری سائی تھی؟ میں نے کہا: آگر خوش کر ماتے تو یہ بات میرے لیے فرماتے تو یہ بات مجھے ان چیزوں سے زیادہ پہند ہوتی، جن پر حمص اور فلسطین کو بند کیا گیا۔

رَبِهُ عَنْ اَبِى ثَعْلَبَةَ الْاَشْجَعِيّ، قَالَ: فَيْلَبَةَ الْاَشْجَعِيّ، قَالَ: فَيْلَدَّتُ: مَاتَ لِى يَارَسُولَ اللهِ! وَلَدَانِ فِي الْإِسْلامِ، فَقَالَ: ((مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدَانَ فِي الْإِسْلامِ اَذْخَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ بِفَصْلِ الْإِسْلامِ اَذْخَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُ مَا -)) فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ لَيْقِينِيْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهِ فِي الْوَلَدَيْنِ مَا لَيْفِينِيْ اللهِ فِي الْوَلَدَيْنِ مَا اللهِ فِي الْوَلَدَيْنِ مَا اللهِ فِي الْوَلَدَيْنِ مَا قَالَ؛ فَقَالَ: لَانْ يَكُونَ اللهِ فَي الْوَلَدَيْنِ مَا قَالَ؟ فَقَالَ: لَانْ يَكُونَ مَا اللهِ لَهُ الْوَلَدَيْنِ مَا قَالَ؟ فَقَالَ: لَانْ يَكُونَ فَقَالَ؟ لَكُ مُونَ اللهِ عَلَيْهِ حِمْصُ قَالَ؟ فَقَالَ: كَانْ يَكُونَ وَفَالَهُ لَهُ اَحَبُ إِلَى مِمَّا عُلِقَتْ عَلَيْهِ حِمْصُ وَفَالَ لَكُهُ احْبُ إِلَى مِمَا عُلِقَتْ عَلَيْهِ حِمْصُ

(٩٤١٠) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة عمر بن نبهان، أخرجه الطبراني: ٢٢/ ٢٠١ (انظر: ٢٧٢٢٠)

**فواند**: .....جمص اور قلسطین اوران کے خزانوں کا مالک بنیا مراد ہے۔

(٩٤١١) عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ: تَسْتُ آبَاذَرٌ قُلْتُ: مَابَالُك؟ قَالَ: لِيْ عَمَلِيْ ، قُلْتُ: حَدَّثْنِيْ ، قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى: ((مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوْتُ بَيْنَهُ مَا شَلائَةٌ مُنْ أَوْلادِهِمَا ، لَمْ يَبْلُغُوْا الْحِنْتُ إِلّا غَفَرَ اللهُ لَهُمَا .)) (مسند

احمد: ۲۱۲۱۷)

(٩٤١٢) - عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهُ ال

(٩٤١٣) - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْ : ((مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ اللهِ مَا لَلهُ وَلاَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ ، إلاَّ اللهُ مَا لَسَلَمُ مَا اللهُ وَإِيَّاهُمْ بِفَضْل رَحْمَتِهِ الْجَنَّةَ ، وَقَالَ: يُقَالُ لَهُمْ: أُدْ خُلُوا الْجَنَّة ، الْحَبْنَة ، وَقَالَ: يُقَالُ لَهُمْ: أُدْ خُلُوا الْجَنَّة ، فَالَ : فَيَقُولُونَ حَتْى يَجِيْءَ آبُوانَا، قَالَ فَالَذَ فَيَقُولُونَ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أُدْخُلُوا الْجَنَّة ، فَيُقَالُ فَلَكَ مَرَّاتِ ، فَيَقُولُونَ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أُدْخُلُوا الْحَلَقَ الْمُعْمَ وَآبَوانَا ، قَالَ لَهُمْ أَدُونَ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، فَيُقَالُ لَهُمْ أَدُونَ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، فَيُقَالُ لَهُمْ أَدُونَ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، فَيُقَالُ لَهُمْ أَدُنُهُمْ وَآبَوانَا ، قَالَ لَهُمْ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الل

(٩٤١٤) ـ عَنْ أَبِيْ حَسَّانَ، قَالَ: تُوفِّي ابْنَان

صصعہ بن معاویہ کہتے ہیں: میں سیدنا ابو ذر رہائٹو کے پاس آیا اور کہا: تمہارا کیا حال ہے؟ انھوں نے کہا: میرے لیے میرا کام ہے، میں نے کہا: جی کوئی حدیث بیان کرو، انھوں نے کہا: جی ہاں، رسول اللہ منظے آیا نے فرمایا: ''جس مسلمان میاں بیوی کے تین نابالغ نے فوت ہو جا کیں تو اللہ تعالی ان کو بخش دے گا۔''

سیدنا ابوسعید خدری و فائنو بیان کرتے ہیں که رسول الله منظامین کے اسے میں کہ رسول الله منظامین کے لیے نے فرمایا: "جس نے تین بیچ آ کے بھیج دیے، وہ اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جا کیں گے۔"

سیرنا ابو ہریرہ رفائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مضائی آئے نے فرصہ ہو فرمایا: ''جس مسلمان میاں بیوی کے تین نابالغ بیچ فوت ہو جا کیں تو اللہ تعالی اپنی بڑی رحمت سے ان کو ان کے بچوں سے کہا سمیت جنت میں داخل کر دے گا، جب ان بچوں سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے: ہمارے والدین آلیں، (پھر داخل ہوں گے)، تین مرتبہ ان سے یہ بات کی جائے گا، تم بھی اور تمہارے والدین بھی، سب جنت میں داخل ہوجاؤ،'

ابوحسان کہتے ہیں: میرے دو بیٹے فوت ہو گئے، پس میں نے

<sup>(</sup>٩٤١١) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه النسائي: ٤/ ٢٤، ٦/ ٤٨ (انظر: ٢١٣٤١)

<sup>(</sup>٩٤١٢) تخريج: حديث صحيح (انظر: ١١١٠٦)

<sup>(</sup>٩٤١٣) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه النسائي: ٤/ ٢٥ (انظر: ١٠٦٢٢)

<sup>(</sup>٩٤١٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٦٣٥ (انظر: ١٠٣٣١)

اليون الرائيل المرائيل المرا

لِيْ فَقُلْتُ لِلَّإِنِي هُرَيْرَةَ: سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَدِيثًا تُحَدِّثُنَاهُ يُطَيِّبُ بِأَنْفُسِنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: نَعَمْ، ((صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ ثَـوْبِكَ هٰـذَا، فَلا يُفَارِقُهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ

سيدنا ابو مريره والنوس كبا: رسول الله منط ورية كى كوكى اليي الْجَنَّةِ يَلْقَى آحَدُهُمْ آبَاهُ أَوْ قَالَ: آبَوَيْهِ، فَيَاْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ أَوْ يَدِهِ كَمَا آخُذُ بِصَنَفَةِ وَ آبَاهُ الْجَنَّةَ ـ )) (مسند احمد: ١٠٣٣٦)

حدیث بیان کرو جو ہمارے نفسوں کو ہمارے مردوں کے بارے میں خوش کر دے، انھوں نے کہا: جی ہاں، رسول الله مصلی الله نے فرمایا: "(مومنول کے) چھوٹے نیج جنت کے کیڑے ہوں گے (یعنی بے روک ٹوک جنت میں آتے جاتے رہیں گے)۔ ایما بچہ اینے باب یا اینے والدین سے ملاقات کرے گا، اس کا ہاتھ پکڑ لے گا، جس طرح میں نے تیرے کیڑے کا كناره كمير ليا ہے، اور اسے نہيں چھوڑے گا،حتى كه الله تعالى اے اوراس کے باپ دونوں کو جنت میں داخل کر دےگا۔" سیدنا قرہ زمالتہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی، نبی کریم مطابقاتیا کے پاس آتا تھا، جبکہ اس کا بچہ اس کے ساتھ ہوتا تھا، ایک دن آب مطفِقَانِ نے اس سے فرمایا: "کیا تو اس سے محبت کرتا ہے؟"اس نے كہا: اے اللہ كے رسول! اللہ تعالى آب سے اس طرح محبت کرے، جیسے میں اس سے کرتا ہوں، پس نبی كريم مضيَّة إلى إلى الموهم يايا اور يوجها: "فلال ك بي كاكيا بنا؟ " لوگوں نے كہا: اے الله كے رسول! ووتو فوت ہو كيا ہے، آب مطالع نے اس کے باب سے کہا: "کیا تو یہ بات پند نہیں کرتا کہ تو جنت کے جس دروازے پر آئے، ای پر ایخ يج كوانظاركرت موع ياع؟ "ايك آدى نے كها: اے الله كرسول! كيابيال فخف كي لي خاص ب، يا ممس ك لے ہے؟ آپ مضور نے فرمایا: " کول نہیں، بوق تم سب کے لیے ہے۔''

(٩٤١٥) ـُ عَـنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ ٱبِيْدِ، أَنَّ رِجُلًا كَـانَ يَأْتِي النَّبِي ﷺ ومَعَهُ إِبْنٌ لَهُ فَـقَالَ لَهُ: النَّبِيُّ ﷺ: ((ٱتُـحِبُهُ؟)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الحَبَّكَ اللهُ كَمَا أُحِبُّهُ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ عَلَىٰ ابْنُ فَلَان؟)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ لِلَهِيْدِ: ((اَمَا تُرِحبُ اَنْ لَا تَسَاتِسَ بَابًا مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ؟)) فَقَالَ الرَّجُل: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَهُ خَاصَّةً أَوْ لِكُلُّنَا؟ قَالَ: ((بَلْ لِكُلُّكُمْمَ)) (مسند احمد: ( \* • 7 \* 7

فواند: .....آپ مطاع الم کے پہلے سوال کے جواب میں اس آدی نے جو کھ کہا، اس سے اس کامقصود محبت کی شدت کو بیان کرنا تھا۔

<sup>(</sup>٩٤١٥) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه النسائي: ٤/ ٢٢، ٢٣ (انظر: ٢٠٣٦٥)

الكار الراس كا الراد المالكان المالكان

حمان بن كريب كہتے ہيں: ہم ميں سے ايك بچافوت ہوگيا، اس کے والدین کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، صحافی رسول سیدتا حوشب زبالنیز نے کہا: کیا میں تم لوگوں کو وہ بات بیان کروں ، جو میں نے رسول اللہ مشخ مین کو تیرے اس بیٹے کی طرح کے بیٹے کے حق میں بیان کرتے ہوئے سی تھی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک صحافی کا بیٹا تھا، اس نے اس کوادب سکھایا تھا، یا ابھی تک وہ زمین پر ہاتھ پیر مار کر گھٹتا تھا، وہ بجدایے باب کے ساتھ نی کریم مطالع کے باس بھی آتا تھا، چر موا یوں کہ وہ بچہ فوت ہوگیا اوراس کے باب نے اس کی وجہ سے اتناغم محسوس کیا کہ وہ چھ دن تک نبی کریم مشکوری کے پاس بھی نہیں آیا، آب مطالمين نے ايك دن يو جها: "كيا وجه ب كه فلال آدى نظر نہیں آتا؟" لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس کا بچہ فوت مو گیا ہے اور وہ اس کی وجہ سے پریثان ہے، آپ مستفر آ نے فرمایا: ''اے فلاں آ دمی! احصابتا که کیا تو یہ جاہتا ہے کہ اب تیرا بحہ تیرے یاس ہوتا اور بچول میں سب سے زیادہ پھر تیلا ہوتا؟ یا تو یہ جاہتا ہے کہ تیرا بجہ سب بچوں سے زیادہ جرأت والا ہوتا؟ یا تو یہ پند کرتا ہے کہ تیرا بحہ میں سے بھاس برس کا بجربور نوجوان مو؟ یا تو یہ جاہتا ہے کہ کل قیامت والے دن تحے کہا جائے: جو بحہ تجھ سے لے لیا گیا تھا، اس کے تواب میں

جنت میں داخل ہو جا؟'' سیدنا انس بن مالک زخائیز سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میری پھوپھی کا بیٹا سیدنا حارثہ زخائیز بدر والے دن رسول اللہ مشکر آئے کے ساتھ چلا، بیلاکا لڑائی دیکھنے کے لیے گیا تھا، لڑنے کے لیے نہیں گیا تھا، لیکن اچا تک اس کو تیر لگا اور اس کوقتل کر دیا،

(٩٤١٦) ـ عَنْ حَسَّانَ بْنِ كُورَيْبِ، اَنَّ غُلامًا مِنْهُمْ تُوفِّيَ فَوَجَدَهُ عَلَيْهِ أَبُواهُ أَشَدَّ الْوَجْدِ، فَقَالَ حَرْشَبُ صَاحِبُ النَّبِيِّ عِنْ: آلا أُخبِرُكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: فِي مِثْلِ إِبْنِكَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ كَانَ لَهُ ابْنُ قَدْ أَدَّبَ أَوْدَبُّ وَكَانَ يَأْتِي مَعَ ٱبِيْهِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ إِنَّ اِبْنَهُ تُوفِّي فَوَجَدَهُ عَلَيْهِ ٱبُوهُ قَرِيبًا مِنْ سِتَّةِ آيَّامِ لايَاتِي النَّبِيَّ ﴿ فَعَالَ النَّبِيُّ ﴾ ((لَا أَرْى فُلانًا؟)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَهُ تُوفِّيَ فَوَجَدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ، وَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله فُلانَا ٱللَّهِ عَنْدُكَ الْآنَ كَانْشَـطِ الـصُّبْيَانِ نَشَاطًا؟ ٱتُحِبُّ اَنَّ ابْنَكَ عِنْدَكَ آجُرَاُ الْغِلْمَانِ جَرَاءَةً؟ ٱتُحِبُّ اَنَّ ابْنَكَ عِنْدَكَ كَهْلَا كَأَفْضَل الْكُهُول أَوْ يُقَالَ لَكَ: أَدْخُلِ الْجَنَّةَ تَوَابَ مَا أُخِذَ مِنْكَ.)) (مسند احمد: ۱۵۹۳۷)

(٩٤١٧) - عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ قَالَ: إنْطَلَقَ حَارِثَةُ بْنُ عَمَّتِى يَوْمَ بَدْرٍ مَعَ رَسُوْلِ الله فَ عُكامًا نَظَارًا مَا انْطَلَقَ لِلْقِتَالِ، قَالَ: فَأَصَابَهُ سَهُمْ فَقَتَلَهُ، قَالَ: فَجَاءَ تُ

(۹٤۱٦) تخریج: اسناده ضعیف، ابن لهیعة سییء الحفظ (انظر: ۱۵۸٤۳) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۵۹۸ (انظر: ۱۳۲۵۰)

یس میری پھوچھی رسول الله مضائقا کے یاس آئی اور کہا: اے الله کے رسول! میرا بیٹا حارثہ، اگروہ جنت میں ہے تو میں ثواب كى نيت سے صبر كرتى ہوں، وكرنه الله تعالى ديھے كا كه ميں كيا زیادہ ہیں ادر بیشک حارثہ تو فردوس اعلی میں ہے۔" أُمُّهُ عَسَمِتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِبنِي حَارِثَةُ ، إِنْ يَكُ فِي الْجَنَّةِ أصبرُ وَأَحْتَسِبُ، وَإِلَّا فَسَيَرَى اللَّهُ مَا أَصْنَعُ قَالَ: ((يَا أُمَّ حَارِثَةَ! إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيْرَةٌ وَإِنَّ حَسارِتُهُ فِسِي الْفِرْدُوسِ الْاعْلَى-)) (مسند احمد: ۱۳۲۸۳)

**فواند**: ....اس خاتون کا مقصدرونا اورنو حد کرنا تھا، جیسا کہ بچے بخاری کی ایک روایت میں ہے: اِ جَتَهَ مُذُتُّ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ .....من من اس يررون من كوشش كرون كي -

امام خطابی نے کہا: چونکہ نبی کریم مشکر آتے ہے اس عورت کواس کے دعوے پر برقر ار رکھا، اس لیے اس حدیث ہے اس طرح کے رونے کا جواز ملتا ہے، لیکن حافظ ابن حجر نے ان کا تعاقب کیا ادر کہا کہ یہ واقعہ نو حہ کی حرمت سے پہلے کا ہے، کیونکہ غزوۂ احد کے بعدنو حہ کوحرام قرار دیا گیا تھا، جبکہ یہ واقعہ تو غزوۂ بدر کے بعد کا ہے۔

بَابُ قِصَّةُ أُمِّ سُلَيُم مَعَ زَوُجهَا آبِي طَلُحَةَ الْاَنْصَارِيِّ وَلَا اللَّهُ عَنُدَمَا تُوفِّي وَلَدُهُمَا سیدہ امسلیم و اللحیا کا اینے خاوندسیدنا ابوطلحہ انصاری مناتیز کے ساتھ اس وقت کے قصے کا بیان، جب ان کا بیٹا فوت ہوا تھا

(٩٤١٨) ـ عَنْ أَنَسِ وَ اللهُ مَاتَ ابْنُ سيدنا الس الله عَلَيْ عروى ب كرسيدنا الوطلح اورسيده ام سليم زايخ كابيثا فوت ہو كيا، سيده امسليم وظافيانے اينے الل والوں سے کہا: تم نے ابوطلحہ کواس کے بیٹے کے بارے میں نہیں بتلانا، میں خود اس کو بتاؤں گی، پس جب وہ آئے تو اس نے ان کوشام کا کھانا چش کیا، انھوں نے کھانا کھایا اورمشروب پیا، پھرسیدہ امسلیم والنو نے اینے خاوند کے لیے اچھی طرح تیاری کی، جیا کہ وہ پہلے کرتی تھیں، پس انھوں نے ان سے جماع کیا، جب ام سلیم نے دیکھا کہ اس کا خاوند خوب سیر ہوگیا گیا اورحق زوجیت بھی ادا کرلیا تو اس نے کہا: اے ابوطلح اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ لوگ ایک گھر والوں کو کوئی چز عاریة دیتے ہیں، پھر جب وہ ان سے واپس کرنے کا مطالبہ

لاَبِي طَلْحَةً مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ: لِاهْلِهَا لا تُبحِدَّثُوْا اَبَاطُلْحَةَ بِإِبْنِهِ حَتَّى اَكُوْنَ اَنَا أُحَدِّثُهُ، قَالَ: فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاءً فَأَكَلَ وَشَرِبَ، قَالَ: ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ ٱحْسَنَ مَاكَانَتْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذٰلِكَ، فَوَقَعَ بِهَا، فَلَمَّا رَاَتْ آنَّـهُ قَدْ شَبِعَ وَاصَابَ مِنْهَا، قَالَتْ: يَا أَبْ اطْ لْحَةَ ارَايْتَ انَّ قُومًا اعَارُوا عَارِيتَهُمْ أهْل بَيْتٍ وَطَلَبُوا عَادِيَتَهُمْ ٱلَّهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ عَالَ: لا، قَالَتْ: فَاحْتَسِب ابْنَكَ، فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى النَّبِيُّ عِنْ فَأَخْبَرَهُ

<sup>(</sup>٩٤١٨) تخريج: أخرجه مسلم: ص ١٩٠٩ (انظر: ١٣٠٢٦)

وي المار الرسل كا الراد المسلك المراك ( 773 كالمراد المسلك كا الراد المسلك كا المراك المراك كا المراك كا

کرتے ہیں تو کیا وہ روک سکتے ہیں؟ انھوں نے کہا: نہیں نہیں روک سکتے، امسلیم والنوی نے کہا: تو پھراینے بیٹے کی وفات پر تواب کی نیت سے صبر کر، سیدنا ابوطلحہ رہائنڈ چل پڑے، یہاں تك كه بى كريم فضيق ك ياس بنج اور آب فضيق كو سارے ماجرے کی خبر دی، آپ مشت آنے فرمایا: "الله تعالی تمہاری گزشتہ رات میں برکت فرمائے۔'' امسلیم وظافی کوحمل مو كيا، ايك دفعه رسول الله مطيَّقَوْلَمْ سفر ميس سفي اور امسليم یر مدینہ آتے تھے تو رات کوشہر میں داخل نہیں ہوتے تھے، پس جب وہ مدینہ کے قریب پہنچے تو ام سلیم نظیمیا کو در دِ زہ شروع ہو كيا، ني كريم من وَ آم على الله الله الله المنا الوطلحه والنيز ایی بیوی کے یاس رک محتے اور انھوں نے کہا: اے میرے ربّ! تو جانا ہے کہ مجھے یہ بات پندائق ہے کہ تیرے رسول کے ساتھ سفر میں نکلوں اور آپ مطیع کی آئے کے ساتھ ہی مدینہ میں داخل ہوں،لیکن اب تو دیکھ رہا ہے کہ میں رک گیا ہوں، اتنے . میں امسلیم بن محانے کہا: جو چیز میں پہلے یاتی تھی، ابھی وہنہیں یا رہی، پس ہم چل پڑے اور جب مدینہ پہنچے تو دوبارہ در دِزہ شروع موا اور انھوں بچہ جنم دیا۔ سیدنا انس زائٹو کہتے ہیں: میری مال نے مجھے کہا: اے انس! کوئی بھی اس کو دودھ نہ بلائے، يهال تك كرتو مع كواس كورسول الله مضورة كے ياس لے جائے، وہ کہتے ہیں: میں بچہ لے کرآپ مطیقی کے پاس کیا اور آپ مشیکی کواس حال میں بایا کہ آپ مشیکی کے یاس جانوروں کو داغنے والا ایک آلہ تھا، جب آپ مطابق لم نے مجدد كماتو فرمايا: "شايدام سليم في بحيجنم ديا بي؟ "مين في کہا: بی ماں، آپ مشکور نے وہ آلدر کھ دیا، میں بیے کو لے کر آ کے بڑھا اور اس کو آپ مضافی آنے کی گودی میں رکھ دیا، رسول

بمَا كَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ على: ((بَارَكَ الله كَكَمَا فِي غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا )) قَالَ: فَحَمَلَتْ قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فِي سَـفَرٍ وَهِيَ مَعَهُ ، وكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أتَى الْمِدِينَةَ مِنْ سَفَر لا يَطْرُقُهَا طُرُوقًا، فَدَنَوْ امِنَ الْمَدِيْنَةِ فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ، وَاحْتَبُسَ عَلَيْهَا أَبُوطُلْحَةً وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ فَقَالَ ٱبُوْ طَلْحَةَ: يَارَبُ! إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أنَّمهُ يُعْمِجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا خَسرَجَ، وَأَذْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ، وَقَدِ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرْى، قَالَ: تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا أَبِ اطَلْحَةَ مَا آجِدُ الَّذِي كُنْتُ آجِدُ فَانْ طَلَقْنَا، قَالَ: وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِيْنَ قَدِمُوا فَوَلَدَتْ غُلامًا، فَقَالَتْ لِي أُمِّي: يَا أنَّسُ الايُرْضِعَنَّهُ أَحَدُّ حَتَّى تَغْدُو بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَسَالَ: فَصَادَفْتُهُ وَمَعَهُ مِيسَمَّ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: ((لَعَلَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَلَدَتْ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَضَعَ الْمِيسَمَ قَالَ: فَجِنْتُ بِهِ فَوَضَعْتُهُ فِي حِجْرِهِ قَالَ: وَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَى إِسعَجُورَةٍ مِنْ عَجُورَةِ الْمَدِينَةِ فَلَا كَهَا فِي فِيهِ حَتَّى ذَابَتْ ثُمَّ قَذَفَهَافِي فِى الصَّبِى فَجَعَلَ الصَّبِي يَتَلَمَّظُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَنْظُرُوْا إِلْى حُبِّ الْانْصَارِ التَّمْرَ-))، قَالَ: فَمَسَعَ وَجْهَهَ وَسَمَّاهُ عُبْدَ اللَّهِ ل (مسند احمد: ١٣٠٥٧)

# المنظم المنظم

الله مضائل نے مدید کی عجوہ محبور متکوائی، اس کو اپنے منہ مبارک میں ڈال کر چبایا، یہاں تک کدوہ نرم ہوگئ، پھراس کو نیج کے منہ میں ڈالا اور بچہ زبان پھیر کر اس کو نگلنے لگ گیا، آپ مطابق نے نے فرایا: ''دیکھو کہ انصار یوں کو محبور سے کتی مجب ہے۔'' پھر آپ مطابق نے اس کے چبرے پر ہاتھ پھیرا دوراس کا نام عبداللہ رکھا۔

(دوسری سند) سیدنا انس بن مالک بناتنوز سے مروی ہے کہ سیدنا ابوطلحہ بھٹن نے سیدہ اسلیم مظافیات شادی کی، بیسیدنا انس بن ما لک اورسید تا براء زال کی مال تھیں،سیدہ امسلیم نے ان ك ليه ايك بيارا سابيا جنم دياء سيدنا ابوطلحه بناتك اس بہت محبت کرتے تھے، لیکن ہوا یوں کہ بچہ بہت سخت بیار ہو گیا، سیدنا ابوطلحہ مٰقاتنہ کی روٹین بہتھی کہ وہ نماز فجر کے لیے اٹھتے ، وضوكرت، ني كريم مطاقع كي ياس آت، آب مطاقع ك ساتھ نماز بڑھتے اور نصف النہار کے قریب تک آپ مطاق کا کے ساتھ بی تھبرتے، پھر والی آکر قیلولہ کرتے اور کھانا کھاتے، پرنماز ظہر کی تاری کر کے چلے جاتے اور نماز عشا تك والهن نبيس آتے تھے، ايك ون جب وہ رات كو والهن آئے تو بحی فوت ہو چکا تھا،سیدہ ام ملیم نظامیانے (شروع میں اس کی موت کو چھیانے کے لیے ) اس کیڑے سے و حانب دیا اور اس کو چھوڑ دیا، جب سیدنا ابوطلحہ زائند والی آئے تو کھا: اے املیم! میرے پیادے بیٹے نے دات کیے گزاری ہے؟ انھوں نے کہا: اے ابوطلحہ! تیرا بٹا جس دن سے بیار ہوا، آج رات کوسب سے زیادہ سکون میں تھا، پھر وہ کھانا لے کر آئیں، انھوں نے کھانا کھایا اور ان کاننس خوشکوار ہو گیا، پھر وہ اینے بستر کی طرف مئے اور سونے کے لیے اپنا سر رکھا،

(٩٤١٩) ـ (وَمِنْ طَرِيْق ثَسان) عَن ابْن سِيْرِيْنَ، عَنْ أنس بن مَالِكِ وَ اللهُ ، قَالَ: تَزَوَّجَ أَبُوطُلُحَةَ أُمَّ سُلَيْم وَهِيَ أُمُّ أَنس (بن مالك) وَالْبُرَاءِ، فَالَ: فَوَلَدَتْ لَهُ بُنَيًّا، قَالَ: فَكَانَ يُحِبُّهُ حُبًّا شَدِيْدًا، قَالَ: فَمَرِضَ الْعُكُلامُ مَوْضًا شَدِيْدًا، فَكَانَ أَبُو طَلْحَةً يَفُوْمُ صَلاةَ الْغَدَاةِ يَتَوَضَّأُ وَيَأْتِي النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَيُصَلِّى مَعَهُ، وَيَكُونُ مَعَهُ إِلَى قَرِيْبِ مِّنْ نِصْفِ النَّهَارِ، وَيَجِيءُ يَقِيلُ وَيَأْكُلُ، فَإِذَا صَلَّى النظِّهُرَ تَهَيَّا وَذَهَبَ فَلَمْ يَجِيءُ إِلَى صَلَاحةِ الْعَسَمَةِ قَبَالَ: فَرَاحَ عَشِيَّةٌ وَمَبَاتَ الصَّبِيُّ، قَالَ: وَجَاءَ أَبُو طَلْحَةً قَالَ: نَسَجَتْ عَلَيْهِ ثُوبًا وَتَرَكَتُهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهَا ٱبُو طلحة: يَا أُمَّ سُلَيْمِ اكَيْفَ بَاتَ بُنَّيَّ اللَّيْلَةَ؟ قَالَتْ: يَا آبَا طَلْحَةًا مَا كَانَ ابْنُكَ مُنْدُ اشْتَكَى اَسْكَنَ مِنْهُ اللَّيْلَةَ ، قَالَ: ثُمَّ جَاءَ تُهُ بِالطُّعَامِ فَآكُلَ وَطَابَتْ نَفْسُهُ ، قَالَ: فَقَامَ إِلَى فِرَاشِهِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ قَالَتْ: وَقُمْتُ أَنَّا فَمَسِسْتُ شَيْئًا مِنْ طِيْبِ ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى

المنظم ا

سیدہ امسلیم زنانعیا کہتی ہیں: میں نے خوشبو لگائی اور ان کے پاس آ کربستر میں ان کے ساتھ داخل ہوگئی، جب انھوں نے خوشبومحسوس کی تو وہی معاملہ چلا جومیاں بیوی کا ہوتا ہے، پھر جب صبح ہوئی تو انھوں نے روٹین کے مطابق تیاری کرنا شروع کر دی، بہیا کہ ہرروز کرتے تھے،اب سیدہ ام سلیم مخاتھانے کہا: اے ابوطلح! اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک آدمی نے آپ کو امانت دی، آپ نے اس سے استفادہ کیا، پھر اس نے تجھ سے طلب کی اور پھر لے لی، کیا تو اس معالمے میں بے صبری کرے گا؟ انھوں نے کہا نہیں،سیدہ نے کہا: تو پھرآپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، وہ بہت زیادہ گھبرائے اور بریشان ہوئے اور جا کر رسول الله مضایقات کو سارے معالمے کی خبردی کہ اس کی بیوی نے اس طرح کھانا کھلایا، خوشبولگائی اور پھر جو کچھ ہوا، آپ مطابقاتم نے فرمایا:"تم نے حق زوجیت ادا کیا ہے اور وہ بحدتمہارے پہلوؤں میں تھا؟" انھوں نے کہا: جی ہاں اے اللہ کے رسول! آپ مطاع آئے نے فرمایا: "الله تعالی تمهاری اس رات میں برکت فرمائے۔" پس سیدہ امسلیم کو ای رات حمل ہو کیا، بعد میں جب انھول نے بح جنم دیا تو صبح کوسیدنا ابوطلحہ رفائقہ نے میں (انس) سے کہا: اس كوكس كير عين الله الله مطيعة إلى الله مطيعة إلى الله لے جا اور عجوہ تھجور بھی لیتا جا، پس میں نے اس کو کیڑے میں لپیٹ کر اٹھایا، نہ اس کو گزتی دی گئی تھی، نہ اس نے کھانا کھایا، بلکہ کوئی چیز نہیں چکھی، جب میں پہنیا تو کہا: اے اللہ کے رسول! سيده ام سليم وظاها كا يجد بيدا مواب، آب مطاقيل في (خوشی سے)فرمایا:"اَكُلُهُ أَكْبُر، كياجنم ديا جاس نے؟" میں نے کہا: جی الوکا ہے، آپ سے ای نے فرمایا: "أَلْحَمْدُ لِلَّهِ، لِي آس كومر ياس " إلى على في

دَخَـلْتُ مَعَهُ الْفِرَاشَ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ وَجَدَ رِيْحَ الْطِيْبِ كَانَ مِنْهُ مَايِكُونُ مِنَ الرَّجُلِ إِلَىٰ أَهْلِهِ، قَالَ: ثُمَّ أَصْبَحَ أَبُوطُلُحَةً يَتَهَيَّأُ كَمَا كَأَنَ يَتَهَيَّأُ كُلَّ يَوْم، قَالَ: فَقَالَتْ لَهُ: يَا أَبِيا طَلْحَةَ! أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا إِسْتُودَعَكَ وَدِيْعَةً فَاسْتَمْتَعْتَ بِهَا ثُمَّ طَلَبَهَا فَأَخَذَهَا مِلْكَ تَجْزَعُ مِنْ ذَٰلِكَ؟ قَالَ: لا ، قَالَتْ: فَإِنَّ ابْنَكَ قَدْمَاتَ، قَالَ ٱنَسٌ فَجَزعَ عَلَيْهِ جَزْعًا شَدِيْدًا، وَحَدَّثَ رَسُولَ اللهِ عَلَى بِمَا كَمَانَ مِنْ آمُرِهَا فِي الطَّعَامِ وَالطِّيْبِ، وَمَا كَانَ مِنْهُ إِلَيْهَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلى: ((فَيَتُّ مَا عَرُوْسَيْنِ وَهُوَ إِلَى جَنْبِكُمَا؟)) قَدَالَ: نَسَعَهُ يَسَا رَسُوْلَ اللَّهِ!، فَقَالَ رَسُوْلَ قَالَ: فَحَمَلَتْ أُمُّ سليم تِلْكَ اللَّيْلَةِ ، قَالَ: فَتَلِدُ غُلامًا، قَالَ: فَحِينَ أَصْبَحْنَا قَالَ لِيْ أَبُو طَلْحَةَ وَلا احْمِلْهُ فِي خِرْقَةِ حَتَّى تَأْتِي بِ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَاحْمَلُ مَعَكَ تَمْرَ عَـجْوَةٍ، قَالَ: فَحَمَلْتُهُ فِي خِرْقَةٍ قَالَ: وَلَمْ يُحَنُّكُ وَلَـمْ يَذُقُّ طَعَامًا وَلَا شَيْمًا، قَالَ: فَفُلْتُ يَمَا رَسُولَ اللهِ! وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْم، قَالَ: ((اَللُّهُ اَكْبَرُ، مَا وَلَدَتْ؟)) قُلْتُ: غُلامًا، قَالَ: ((ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ-))، فَقَالَ: ((هَاتِهِ إِلَىَّ-)) فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَحَنَّكَهُ رَسُولُ اللُّهِ ﷺ فَمَالَ لِسَي: ((مَعَكَ تَمُرُ عَـجْوَةٍ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَخْرَجْتُ تَمَرَاتِ

وي المار المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع المرب

آپ مشاری کو پرا دیا، آپ مشاری نے اس کو گرقی دیا چائی، اس لیے جھ سے بوچھا: ''کیا تیرے پاس جوہ مجود ہے؟'' میں نے کہا: جی ہاں ہے، پر میں نے مجودی نکالیں، آپ مشاری نکالیں، آپ مشاری دیا تک کور لے کراس کو اپ مند مبارک میں ڈالا اور آئی دیر تک چبایا کہ وہ آپ مشاری نا کے کہا کہ کم ہوگئی، پر آپ مشاری کے ماتھ کم ہوگئی، پر آپ مشاری کور ہے کودی اور فورا یوں لگا کہ لیکھور کی مشاس محول کر رہا ہے، وہ مجود کی طاوت اور رسول بچہ مجود کی مشاس محول کر رہا ہے، وہ مجود کی طاوت اور رسول بید مشاری کی کو بی انتو یاں کھولیں، وہ رسول اللہ مشاری کی کوب چیز جس نے اس بچ کی انتو یاں کھولیں، وہ رسول اللہ مشاری کی مجوب بیز جس نے اس بچ کی انتو یاں کھولیں، وہ رسول اللہ مشاری کی مجوب بیز کھور ہے۔'' پھر آپ مشاری اولاد پیدا ہوئی تھی، یہ مداللہ فارس بی مجد اللہ فارس کی مجد اللہ فارس کی مجد اللہ فارس میں شہد ہو گئے تھے۔

فوائد: .... فوائد: بين بخارى كى روايت كالفاظية إلى: الك الصارى آدى في كما: رَأَيْتُ نِسْعَةَ أَوْلادٍ كُلُهُمْ فَدْ قَرَوُوْ الْقُرْآنَ يَعْنِى مِنْ أَوْلادِ عَبْدِ اللّهِ. ....مِن في اس عبدالله كنو بيخ ديم من فرآن مجيد يرُ عا مواقا۔

> ایک اور روایت کے مطابق ان میں ہے اکثر نے علم صدیث بھی حاصل کیا تھا۔ بَابُ قَوُلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ((إِنَّ الصَّبُرَ عِنْدَ الصَّدُمَةِ الْاُولْی)) رسول الله مِشْنَعَیْنِ آئے کے فرمان''بیٹک صدمہ کی ابتداء میں صبر ہوتا ہے'' کا بیان

> > (٩٤٢٠) - عَنْ ثَسابِتِ الْبَنَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُولُ لِامْرَاةٍ مِّنْ اَهْلِهِ: اَتَعْرِفِيْنَ فُلَانَةً؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَرَّبِهَا وَهِى تَبْكِىٰ عَلَى قَبْرِ فَقَالَ لَها: ((اِتَّقِیٰ اللهَ وَاصْبِرِیْ۔))، فَقَالَتْ لَهُ: إِيَّاكُ عَنَّی فَإِنَّكَ لا نُبَالِیْ بِمُصِیبَتِیْ۔ قَالَ: وَلَمْ تَكُنْ عَرَفَتُهُ،

البت بنانی سے مروی ہے کہ سیدنا انس بڑا تھ الل وعیال کی ایک خاتون سے کہتے کہ کیا تو فلاں عورت کو جانتی ہے؟ اس کا قصہ بیہ ہے کہ رسول اللہ مضائق آل اس کے پاس سے گزرے اور وو ایک قبر کے پاس رو رہی تھی، آپ مشائق آلے نے اس سے کہا: ''اللہ تعالی سے ور اور صبر کر۔'' اس نے آگے سے کہا: کہا: ''اللہ تعالی سے ور اور صبر کر۔'' اس نے آگے سے کہا: کی سے جٹ جائیں آپ مجھ ہے، آپ کو میرے مصیبت کی کیا

(٩٤٢٠) تخريج: أخرجه البخاري ٧١٥٤، ومسلم: ٩٢٦ (انظر: ١٢٤٥٨)

الكان المارين الكان المراد المراد الكان الكان المراد الكان ال يرواه بـ دراصل وه خاتون آب مطاقل كو بيجانتي نبيس تمي، جب اس کو بتلایا گما کہ یہ تو اللہ کے رسول تھے، تو یوں لگا کہ اس برموت کی سی کیفیت طاری ہوگئی ہے، مجروہ آپ مشاکلاً کے دروازے کک پنجی اوراس برکوئی پہرہ دار نہیں پایا،اس نے آ كركها: اے الله كے رسول! من نے آب كو پيجانانبيس تماء آب مطالقات نفرايا: "بينك مبروه موتاب، جومدمه ك شروع میں کیا جائے۔''

فَقِيْلَ لَهَا: إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ فَأَخَذَ بِهَا مِثْلُ الْمَوْتِ، فَجَاءَ تْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا، فَقَالَت: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ النَّي لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: ((إنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّل صَدَمَةٍ ـ)) (مسند احمد: ١٢٤٨٥)

فواند: ..... جب مسلمان کوصدے کی خبر موصول ہوتو ای وقت سے مبر کے تقاضے بورے کرنے جا ہمیں ، بیمبر نہیں ہے کہ فورا واویلا شروع کر دیا جائے ،اللہ تعالی کے نیلے پر راضی نہ ہونے کا انداز پیش کیا جائے ،اینے لیے ہلاکت کی بد دعا کیں کی جاکیں،خوب رویا پیٹا جائے، چیخ و بکار کی جائے اور جب طبیعت تھک جائے تو اللہ تعالی کا فیصلہ مجھرکر خاموثی اعتبار کرلی جائے۔

### بَابُ مَايَقُولُ الْمُصَابُ عَنِ الْمُصِيبَةِ مصیبت میں مبتلا ہونے والے کی دعا کا بیان

(٩٤٢١) عَنْ أُمُّ سَلَمَةً ، أَنَّ أَسَا سَلَمَةً حَدَّثُهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ: ((إذَا أصَابَتْ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْدِ رَاجِعُونَ ﴾ اَللَّهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَأَجُرُنِي فِيهَا، وَٱبْدِلْنِي بِهَا خَيرًا مِنْهَا-)) فَلَمَّا قُبِضَ آبُوْ سَلَمَةَ خَلَفَنِيَ اللَّهُ عَزُّوجَلُّ فِي أَهْلِنَي خَيْرًا مِنْهُ. (مسند احمد: ١٦٤٥٤)

سیدنا ابوسلمہ زائنو نے سیدہ امسلمہ نظامیا کو بیان کیا کہ رسول الله مِنْ وَمَا إِن جب كي كوكوني معيبت لاحق موتووه ك ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَأَجُرْنِي فِيهَا، وَٱبْدِلْنِي بِهَا خَبْرًا مِنْهَا . (بینک بم الله تعالی کے لیے بیں اور بینک بم ای کی طرف اوشے دالے ہیں، اے اللہ! میں اپی مصیبت پر تھے سے تواب کی امیدر کھتا ہوں، پس مجھے اس میں اجرعطا فرما ادر اس کا بہترین متبادل عطا فرما)'' سیدہ ام سلمہ رفایعی مہتی ہں: پس جب سیدنا ابوسلمہ خاتفہ فوت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں مجھے بہتر بن خاوند عطا کیا۔

**فواند**: ....سیده ام سلمه وظامی اینے خاوندسید تا ابوسلمہ وٹائند کی وفات کے بعدام المؤمنین بن می تھیں۔

(٩٤٢١) تخريج: حديث صحيح لغيره، أخرجه الترمذي: ٣٥١١، وابن ماجه: ١٥٩٨ (انظر: ٦٦٣٤٣)

# وي المال ال

سیدہ ام سلمہ نظام سے مردی ہے کہ رسول اللہ مطابق نے فرمایا: "جو بندہ کی مصیبت میں جاتا ہونے کے بعد بید دعا پڑھتا ہے: ﴿ وَإِنّا لِلّٰهِ وَإِنّا لِلّٰهِ وَالْ اِلّٰهِ وَاجْعُونَ ﴾ اَللّٰه مَّ أُجُر فِی فِی مصیبت میں جاتا ہونے کے بعد بید دعا پڑھتا مصیبت میں اور بیک ہم اللہ تعالی کے لیے ہیں اور بیک ہم ای کی طرف لوٹے والے ہیں، اے اللہ! مجھے میری مصیبت میں اجر ادر بہترین متبادل عطا فرما) تو اللہ تعالی اس کو اس کی مصیبت میں اجر دیتا ہے اور اس کو بہترین متبادل عطا کرتا ہے۔ "پس جب میرے فاوند سیدتا ابو سلمہ نظافہ فوت ہوئے اور میں نے کہا: صحابی رسول ابوسلمہ سے بہتر کون ہوسکتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالی نے مجھے طاقت اور میں نے بیدعا کرتے ہوئے کہا: اے اللہ! برداشت عطا کی اور میں نے بیدعا کرتے ہوئے کہا: اے اللہ! برداشت عطا کی اور میں نے بیدعا کرتے ہوئے کہا: اے اللہ! محصے میری مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس کا بہترین متبادل عطافرما، پس میں نے رسول اللہ مطابق کے سے شادی کرئی۔

فوافد: .....مطوم ہوا کہ جمالے معیبت کو یہ دعا پڑھنی چاہے: إِنَّا لِسَلْمِ وَإِنَّا اِلَيْمِهِ دَاجِعُونَ ، اَللَّهُمَّ أَجُونِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيرًا مِنْهَا۔ جواحاد بھومبارکہ پہلے گزر چکی ہیں ، ان سے پت چانا ہے کہ اس دعا کے شروع میں "اَلْحَمْدُ لِلْهِ"کا اضافہ کرتا جاہے۔

سیدنا حسین بن علی بڑاٹھ سے مروی ہے کہ نی کریم مضافی آئے نے فرمایا: "جس مسلمان مرداور مورت کوکوئی تکلیف کی بی موء اگر چہ اس کوکائی زمانہ گرر چکا ہو، چروہ سے سرے سے "إنّسا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ " کہتا ہے، تو الله تعالی اس پر پہلی حالت کووالی کرتا ہے اور اس کو آتا اجرعطا کردیتا ہے، جتنا مصیبت والے دن عطا کیا تھا۔ "

<sup>(</sup>٩٤٢٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٩١٨ (انظر: ٢٦٦٣٥)

<sup>(</sup>٩٤٢٣) تخريع: اسناده ضعيف جدا، هشام بن ابي هشام متروك، وامه لايعرف حالها، أخرجه ابن ماجه: ١٦٠٠ (انظر: ١٧٣٤)

| CEAC _                                  | بإدواشت             | ) (8 - CHANGE)                          | <b>33</b>                               |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                         |                     | بإدداشت                                 |                                         |
| *************************************** | ••••                |                                         |                                         |
|                                         | ••••••              |                                         | ••••                                    |
| ***********                             | ******************* |                                         | •••··                                   |
| *************************************** | •••••••             |                                         | ····                                    |
| *************************************** | •••••               |                                         |                                         |
| **************                          | •••••               |                                         |                                         |
| *************************************** | •••••               |                                         |                                         |
|                                         | ••••••              |                                         | ···· ··                                 |
| **************                          | ••••••              |                                         | •••                                     |
| *************                           | •••••               |                                         | ···· ··                                 |
|                                         | ******************* |                                         | ·•••·••                                 |
|                                         | ••••••              |                                         | •••••                                   |
|                                         | ••••••              |                                         | ····                                    |
| ••••••                                  |                     |                                         | ••••                                    |
| ••••••                                  | ••••••              |                                         | •••                                     |
| •••••                                   | ••••••              |                                         | •••••                                   |
| ·····                                   |                     |                                         |                                         |
| *************************************** |                     |                                         | ••••                                    |
| ••••••                                  | •••••               |                                         | ••••                                    |
|                                         |                     | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                         |
| *************************************** |                     |                                         |                                         |
| *************************************** | ••••••              |                                         | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| **************                          |                     |                                         | ••••••                                  |
| *************************************** |                     |                                         |                                         |

#### www.KitaboSunnat.com

|                                         | يادداشت |                                         | 780)                                    | % 8 –   | الله المنافقة |        |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------|--------|
|                                         |         |                                         |                                         |         |               |        |
|                                         |         |                                         |                                         |         |               |        |
|                                         |         |                                         |                                         |         |               |        |
|                                         |         | *************************************** | ••••••                                  | ••••••• | •••••••••••   | •••••• |
|                                         |         |                                         |                                         |         | •••••         |        |
|                                         |         |                                         |                                         |         | ••••••        | •••••  |
|                                         |         |                                         |                                         | ******* |               |        |
|                                         |         |                                         | •                                       | •••••   |               |        |
|                                         |         |                                         |                                         |         |               |        |
|                                         |         |                                         |                                         |         |               |        |
|                                         |         |                                         |                                         |         |               |        |
|                                         |         |                                         |                                         |         |               |        |
|                                         |         |                                         |                                         |         |               |        |
|                                         |         |                                         |                                         |         |               |        |
|                                         | ••••••  |                                         |                                         |         |               |        |
|                                         | •••••   | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | •••••                                   |         | ••••••        |        |
|                                         |         |                                         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |         | •••••         | •••••  |
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | •••••   | ••••••                                  | ••••••                                  |         |               | ······ |
| •••••                                   | ••••••  | *************************************** | ••••••                                  |         |               |        |
| •••••                                   | ••••    | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                         | ••••••  |               |        |
|                                         | •••••   |                                         |                                         |         |               |        |
| *************************************** | •••••   | ••••••                                  |                                         |         |               |        |
| ••••••                                  | •••••   |                                         |                                         |         |               |        |
| •                                       | ••••••• | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                         | ••••••  |               | •••••  |
| ••••••                                  | ••••••  | ••••••                                  |                                         | •••••   | •••••         |        |
|                                         |         |                                         |                                         | ••••••  |               |        |
|                                         |         |                                         |                                         |         |               |        |

#### www.KitaboSunnat.com

| 2%(                                     | يادداشت                                 | 781 | )\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | - 8484818 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----------|
|                                         |                                         |     |                                        |           |
|                                         | ••••••                                  |     |                                        |           |
|                                         |                                         |     |                                        |           |
|                                         | ••••••••••                              |     |                                        |           |
|                                         | •••••                                   |     |                                        |           |
|                                         |                                         |     |                                        |           |
|                                         |                                         |     |                                        |           |
|                                         |                                         |     |                                        |           |
|                                         |                                         |     |                                        |           |
|                                         |                                         |     |                                        |           |
|                                         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |     |                                        |           |
| •••••                                   | •••••                                   |     |                                        |           |
|                                         |                                         |     |                                        |           |
|                                         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |     |                                        |           |
| *************************************** | •••••                                   |     |                                        |           |
|                                         | ••••••••••                              |     | ••••••                                 |           |
| •••••                                   | ••••••                                  |     |                                        |           |
|                                         | •••••                                   |     |                                        |           |
|                                         |                                         |     |                                        |           |
| •••••                                   |                                         |     |                                        |           |
| •••••                                   | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |     |                                        |           |
| •••••                                   | ••••••                                  |     |                                        |           |
|                                         | •••••                                   |     |                                        |           |
| •••••••••••                             | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |     |                                        |           |
|                                         |                                         |     |                                        |           |
| •••••                                   | ••••••                                  |     | •••••                                  |           |

#### www. Kitabo Sunnat.com

| Q.XC                                    | بإدداشت                                 | 78                                      | 2) GRA (8 -                             | CHEMIE )                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| *************************************** |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| *************************************** |                                         |                                         |                                         |                                         |
| •                                       |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| *************************************** |                                         |                                         |                                         |                                         |
| •••••                                   |                                         |                                         |                                         |                                         |
| •••••                                   | •••••                                   |                                         | ••••••                                  |                                         |
| •••••                                   |                                         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
|                                         | •••••                                   | •••••                                   | *************************************** |                                         |
| ••••••                                  | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                         |                                         |
| *************************************** | •••••                                   | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ·····                                   | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
| •••••                                   | ••••••                                  | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                         |                                         |
| ••••••                                  |                                         | •••••                                   | ••••••••••••••                          | ······································  |
| *************                           | ••••••                                  | ••••••                                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | *************************************** |
| *************************************** | ••••••                                  | *************************************** | •••••••••••••••••••••••••••••••         | •••••••                                 |
| *************************************** | •••••                                   | •••••                                   | *************************************** | ••••••                                  |
| ••••••                                  | ••••••                                  | •••••                                   | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | -                                       |
| ••••••                                  | ••••••••••••                            | •••••                                   |                                         | •••••                                   |
| ••••••                                  | •••••                                   | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                         |                                         |
|                                         | •••••                                   |                                         |                                         |                                         |
| *************************************** | •••••                                   |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |

#### www.KitaboSunnat.com

|          | يا در اشت    |                                         | 783                                     | H 8 -                                   | المراجزي المالك |        |
|----------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------|
|          | •••••••••••  | •••••                                   | ••••••                                  |                                         |                 |        |
|          | •••••••••••• | •                                       |                                         |                                         |                 | •••••  |
|          |              |                                         |                                         |                                         |                 |        |
|          | •••••        | *************************************** |                                         | *************************************** |                 | •••••  |
|          |              | •••••                                   |                                         |                                         |                 |        |
|          |              |                                         |                                         | ••••••                                  |                 |        |
|          |              |                                         |                                         |                                         |                 |        |
|          |              |                                         |                                         |                                         |                 |        |
| •••••••  |              |                                         | ••••••                                  |                                         |                 |        |
| ••••••   |              |                                         |                                         |                                         |                 |        |
|          |              |                                         |                                         | •••••                                   |                 |        |
| •••••    |              |                                         |                                         |                                         |                 |        |
| <b></b>  |              |                                         |                                         | <del></del>                             |                 |        |
| •••••    |              | •••••                                   |                                         | <b></b>                                 |                 |        |
|          |              |                                         |                                         |                                         | •••••           |        |
| ••••••   |              |                                         |                                         |                                         | •••••           |        |
|          |              |                                         |                                         |                                         |                 |        |
| ••••••   |              |                                         |                                         |                                         |                 |        |
| ••••••   |              |                                         |                                         |                                         |                 |        |
| •••••••• |              |                                         |                                         |                                         |                 |        |
|          |              |                                         | •••••                                   |                                         | •••••••••••     |        |
|          |              |                                         | *************************************** |                                         |                 | ****** |
|          |              |                                         | •••••                                   |                                         |                 |        |
|          |              |                                         |                                         |                                         |                 |        |
|          |              |                                         | •••••••                                 |                                         |                 |        |
|          |              |                                         |                                         |                                         |                 |        |

#### www.KitaboSunnat.com

|                                         | يادواشت                                 |                                         | 784)()                                  | PH 8 -                                  | الماليكنين الماكن                      | D.D                                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                        | <u>:</u>                               |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                        |                                        |
|                                         | •••••••                                 |                                         |                                         | ••••••                                  |                                        |                                        |
|                                         | ••••••                                  |                                         | *************************************** | ••••••                                  |                                        |                                        |
|                                         | ••••••                                  | ••••••                                  | *************************************** | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                        |                                        |
|                                         | •••••••                                 |                                         |                                         | ••••••••                                |                                        |                                        |
|                                         | •••••••                                 | ·····                                   | •••••••                                 | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ••••••••                               | ······································ |
|                                         |                                         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | *************************************** | •••••                                   | •••••••••••                            | ••••                                   |
| •••••                                   | ••••••••••••                            |                                         | *************************************** | ••••••••••••                            |                                        |                                        |
|                                         | •••••••                                 | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                         |                                         | •••••••••••••                          |                                        |
|                                         | •••••                                   | ••••••                                  | *******                                 | •••••                                   | ·····                                  |                                        |
| ••••••                                  |                                         |                                         | ••••••                                  | •••••••••••                             | •••••                                  | ••••••••••                             |
|                                         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | •••••••••••••••••••••••••••••••         | *************************************** | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ••••••                                 |                                        |
|                                         | •••••••••••••••••                       |                                         | ••••••                                  | ••••••••••••                            | •••••                                  | **********                             |
| *************************************** | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | •••••••                                 |                                         | •••••                                  | ************                           |
| *************************************** | ••••••••••••••••••••••••                |                                         | ••••••                                  | •••••••                                 | ••••••                                 |                                        |
| *************************************** | ••••••                                  |                                         | ••••••                                  | •••••••                                 |                                        | •••••                                  |
| *************************************** | ••••••••••••                            | ••••••                                  | ••••••                                  | •••••••••••                             | •••••                                  |                                        |
| *************************************** | ••••••••••                              | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | •••••••                                 | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ••••••                                 |                                        |
| •••••                                   | *************************************** |                                         |                                         |                                         |                                        | ************                           |
|                                         | •••••••••••                             |                                         |                                         |                                         | ······································ |                                        |
|                                         |                                         | •••••••••••                             |                                         |                                         |                                        |                                        |
|                                         |                                         | ••••••••••••                            |                                         |                                         |                                        |                                        |
|                                         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                         | *****************                       | ••••••                                 | •••••                                  |
|                                         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | •••••                                   | ************************                | ••••••••                                |                                        |                                        |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                        | **********                             |

